ر کالملی و المحالملی و المحالم میں ایے ہے، المحالم میں ایک ہوتا ہے ہے، المحالم میں ایک ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہم ہوتا ہے، المحالم میں ایک ہوتا ہے، المحالم می لمفتاح الساكي 362 مُولانام فنتى مُحِدِّطَامْبِر عَوْد سنبيخ الحديث وبتنم جامعهمفتاح العساوم بسركونها وفاق المدارس العربيه پاکستان کے نصابے مطابق مرفوعات تامبنیات شرح جامی کی بہترین، عام فهم، جامع اور آسانٌ ار دو شرح

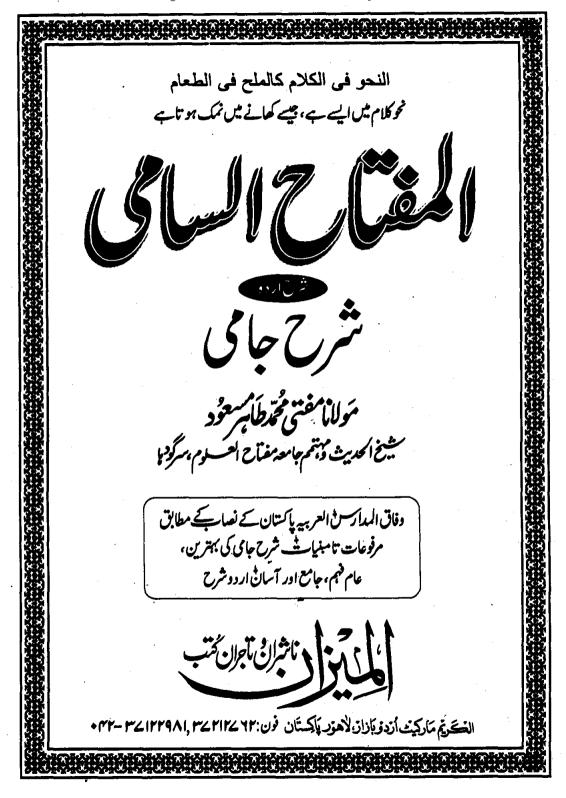

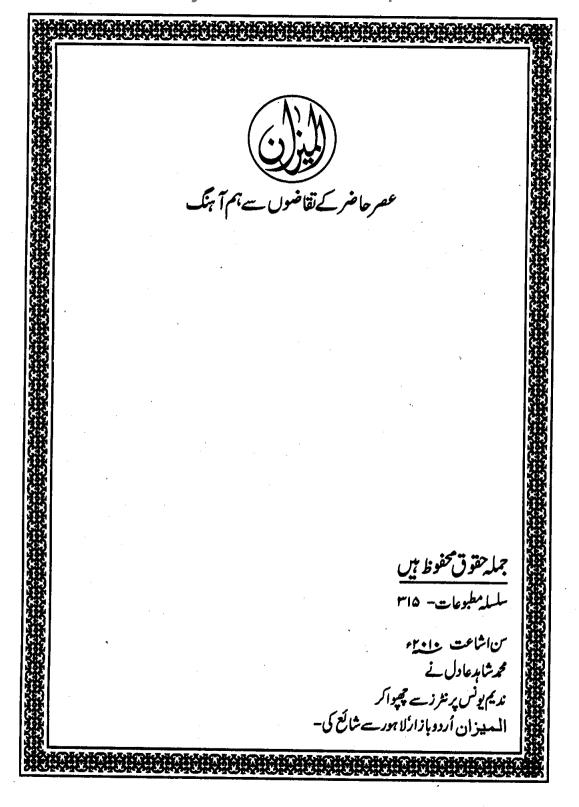

# فهرست

| صفح      | عنوان                                |
|----------|--------------------------------------|
|          |                                      |
| 79       | كلمات شكر                            |
| ۷۳       | بيش لفظ                              |
| ۷۵       | مبادياتِ عسلم نحو                    |
| ۷۵       | نحو كالغوى معنى '                    |
| ۷۵       | نحو کااصطلامی معنیننو کااصطلامی معنی |
| ۷۵       | عسلم نحو كاموضوع '                   |
| 47       | عسلم نحو کی غرض وغایت                |
| ۷٦       | شرافت وعُظّمت عسلم نمو               |
|          | عسلم محو کی تدوین                    |
| 44       | عسلم فحو کی تاریخ                    |
|          | حالات مصنف                           |
|          | نام ونسب نام ونسب                    |
| 49       | تاریخ پیدائش                         |
| 49       | تحصیل عسلم<br>اوصاف و کمالات         |
|          |                                      |
|          | مختفر حالات                          |
|          | تاريخوفات                            |
| <b>^</b> | تصانیف                               |
|          |                                      |
| Λ1       | نام ونسبنام ونسب                     |

| فېرست    | المفان الباق                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λ1<br>Λ1 | تاريخ پيدائش                                                                                                   |
| ۸۱       | چامی مخلص کی وجه                                                                                               |
| ۸۱       | محصيل عسلم                                                                                                     |
| ۸۲       | تحصیل علوم بالفتی اور سلسله تقشیندریہ سے نسبت                                                                  |
| Ar       | اوماف و کمالات                                                                                                 |
|          |                                                                                                                |
|          | تمانیف                                                                                                         |
| ۸۳       | مر فوعات کامقدمہ سے ربط                                                                                        |
| ۸۳       | مر فوعات کی وجه تقدیم                                                                                          |
| ^^<br>^^ | فاكره                                                                                                          |
| A A :    | . في المراجع ا |
| ۸۵       | مر نوعات ۱۱ کراہ                                                                                               |
| ΛY       | اسم ذكر يعقل                                                                                                   |
| ΛΥ       | اسم مذكر لا يعقل                                                                                               |
| ۸۷       | چند مثالیں<br>فائدہ                                                                                            |
| ۸۷       |                                                                                                                |
| ۸۸       | مر فوع کی تعریف اور اس کی علامات                                                                               |
|          | فانكره                                                                                                         |
| ۸۸       | هو ضمیر کامر جع المر نوع ہے                                                                                    |
| 9+       | ماسے مراد اسم ہے                                                                                               |
| 91       | فاكره                                                                                                          |
|          | عَلَمُ سے مرادعلامہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      |
| 91       | لفظ کون ایک سوال کاجواب ہے                                                                                     |
| 97       | علامات فاعلية                                                                                                  |
| 97       | عراہ کی ہائی۔<br>اشتمال سے مراداشتمال موصوف علی الصفاقیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>:                                      |
| 9~       | ر قع میں کتیم ہے                                                                                               |
| ٩۴       | ر فع محلی کے متعلق ملا حامی میرانیه کا محاکمہ                                                                  |

| فهرست | 5                                       | المفتاح السامي                               |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 90    |                                         | فاعل، پېلامرفوع                              |
| 90    | يي                                      | منه کی ضمیر کے دونوں مرجع معتبر ا            |
| 90    |                                         | فاعل کی وجه کقنریم                           |
| 97    |                                         | اصل المر فوعات فاعل ہے یامبتدا؟              |
| 94    | ابا                                     | علامه زمخشری میشدیسے ولائل کاجو              |
| 94    |                                         | فاعل کی تغریف                                |
| 94    |                                         | توضيح تعريف                                  |
| 94    | ــنادبو                                 | فاعل كى طرف فعل ياشبه فعل كااس               |
| 9^    |                                         | احرّ ازی صورت                                |
| ٩٨    |                                         | نعل ياشبه نعل اسم پر مقدم ہو۔-               |
| 9A    | y                                       | فعل ياشبه فعل اسم كے ساتھ قائم               |
| ٩٨    |                                         |                                              |
| 99    | <i></i>                                 | اسم حقیقی اور اسم حکمی فاعل بن سکتا.         |
| • •   | بارہے                                   | فاعل مين "استاد بالاصل" كااعة                |
| 1 • • |                                         | تمهير                                        |
| •     | *************************************** | "شبه" المشابه کے معنی میں ہے                 |
| •     |                                         | مثابہت فی العمل معتبر ہے                     |
| 1 • P |                                         | فاكره                                        |
| I+r   |                                         | اد شبهه کی تنینه کااضافه کیوب کیا؟<br>مثالیس |
| •   • | \<br>                                   | ماليس                                        |
| 1 • 6 |                                         | قدم میں ضمیر منتر کامر جع                    |
| 1 • 1 | <i>نا</i> نی                            | قدم كى ضمير كامرجع" الفعل او شبه             |
| 1 • 6 |                                         | عليه كي ضمير كامر جع                         |
| ١٠۵   |                                         | احرّازی مثال                                 |
| I+A   | у                                       | فعل ياشبه فعل فاعل بروجو بأمقدم              |
| 1•Y   |                                         | ماقبل جواب يرسوال                            |
| 1•4   | ی مونه که تقدیم فردی                    | فاعل پر فعل یاشبه فعل کی تقدیم نوع           |

| فهر ستنت    | . <u>6</u> | المعان احاق                                                                                              |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1•4         |            | تمهيد                                                                                                    |
| 1+ <u>4</u> |            | علىجهة قيامه كے متعلق كى بحث                                                                             |
| 1+4         |            | جهة طريقه كے معنی میں نبے                                                                                |
| I+A         |            | فاكره                                                                                                    |
|             |            | "طريق القيام "كامطلب ومفهوم                                                                              |
| 11+         |            | صیغه معلوم کے حکم میں ہونے کامطلب                                                                        |
| 11+         |            | "علىجهة قيامه به "تي احر ازي ہے "                                                                        |
| 111         | لاف        | "مفعول مالمديسمّ فأعله" كے فاعل ہونے ميں نحاة كااختا<br>"                                                |
|             |            | ممهير                                                                                                    |
|             |            | فاعل کی مثالیں                                                                                           |
|             |            | مثال، ممثل لہ کے مطابق ہوتی ہے                                                                           |
|             |            | قام زیدمیں "زید"فاعل ہے نہ کہ پوراجملہ ۔۔۔۔۔۔<br>معالم دیفوں سے معرفہ میں میں                            |
|             |            | فاعل کافعل کے ساتھ متصل ہونااصل ہے                                                                       |
|             |            | اصل ہے،اصل فی الفاعل مراد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
|             |            | اصل سے مراد "ماینبغی" ہے                                                                                 |
|             |            | اتصالِ فاعل بالفعل کی اصلیت مشروط بشرط عدم المانع ہے۔<br>فعال میں اور اور الفاق                          |
|             |            | فعل سے مراد مندالی الفاعل ہے، خواہ فعل ہویاشبہ فعل ۔<br>بتریل ربیعل الفعل سے تبدیل ہوں                   |
|             |            | اتصال فاعل بالفعل، سے اتصال بما بعد مراد ہے ۔۔۔۔۔<br>بیتر مار دیمال لفعل میں اتصال بما بعد مراد ہے ۔۔۔۔۔ |
|             | ·          | اتصال فاعل بالفعل ہے مرادیہ ہے کہ فعل کا کوئی معمول فاعل<br>اتصال فاعل بالفعل کی دلیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
|             |            | الفعال فا ک با من ی دیں<br>فاعل سے فعل کا جزء ہونے پر دلیل                                               |
|             |            | A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                  |
|             |            |                                                                                                          |
|             |            | تقدیم فاعل کے بارے اختلاف<br>اضار قبل الذکرر میں جائزہے                                                  |
|             |            | العار من الدر رارب جارع = ==================================                                             |
|             |            | عطى بى وابن جنى كامذهب                                                                                   |
|             |            | جسی و این جنی کی دلیل اوّل                                                                               |
| , , ,       |            |                                                                                                          |

| فهرس <u>ت</u> | , <b>7</b>                  | المفتاح السامي                                    |
|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 119           |                             | وليل ثاني                                         |
| Ir•           |                             | شعر كامطلب                                        |
| IV •          |                             | محل استشهاد                                       |
| r+            |                             | اخفش وابن جنی کی دلیل سے جوابا                    |
| Ir•           | ·<br>                       | پهلاجواب                                          |
| 171           |                             | دوسراجواب                                         |
| r             | . —                         | تمہیر ً                                           |
| ITI           |                             | وجوب تقذيم فاعل کے چار مواقع                      |
| ITT           |                             | مثالیں                                            |
| ITM           | ت کر تاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | اعراب فاعليت فاعل يروضعاً دلاله                   |
| 171"          | ب                           | فيهما كامرجع فاعل ادرمفعول بير                    |
| Irr           |                             | قرینه کی تعریف<br>قرینه اور اعراب دوالگ الگ چیز ' |
| ITP           | ں بن                        |                                                   |
| Ira           |                             | اقسام قرينه                                       |
| IFA           |                             | "الفاعل"كان كااسم ہے                              |
| IFY           |                             | فاعل متصل اور فعل متصل ہہ ہے                      |
| Iry           |                             | فاعل کی ضمیر متصل عام ہے بارز ہ                   |
| Ir            |                             | مذكوره ضابطه مين مفعول بهركافعل                   |
| IT            |                             | مفعوله کی "ه" ضمیر کامر جع فاعل                   |
| IrA           | وجوني صورت                  | فاعل سے مقدم ہونے کی تیسری                        |
| IrA           |                             | وجوب تقذيم فاعل كاچو تعامقام                      |
|               |                             |                                                   |
|               |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
|               | ر توں کاہے                  |                                                   |
|               | ولی                         |                                                   |
|               | •                           | وجه وجوب تقتريم فاعل در صورة<br>تعريب عا          |
| IPI           | ئالغئالغ                    | وجه وجوب تفذيم فاعل در صورة ا                     |

| فهرسٹ | 8                                              | المغثاح السامى                            |
|-------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1171  |                                                | تمهيد ا                                   |
| IMI   |                                                | تمهيد۲                                    |
| IMY   | ب ضروری ہے جب الافاعل ومفعول کے در میان میں ہو | حصر مطلوب سے لیے تقدیم فاعل تر            |
| IMM   | کے مابین مختلف فیہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | شارح ومثالثة كى پیش كر ده مثال نحاة       |
| IMM   | ںسے احمال ثانی کی طرف اشارہ ہو تاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔   | "الظاہر"جب معرف باللّام ہو تواس           |
| IMP   |                                                | وجه وجوب تقذيم فاعل در صورة رابع          |
| 1 mg  |                                                | وجوب تاخیرفاعل کے چار مواقع -             |
| ١٣٥   | ر میان میں ہو ناشر طہبے                        | وجوب تاخيرفاعل سيح ليح تجمى إلاور         |
| ITT   |                                                | «ضمير" «متصل" كاموصوف ہے                  |
| IMA   |                                                | " تاخير فاعل كاحكم سب صور توں مي <i>ر</i> |
| IMA   | اوچر                                           | وجوب تاخیر فاعل کی پہلی صورت کی           |
| 12    | •                                              | وجوب تاخيرفاعل كى دومير ى اورتيس          |
| ITZ   | کاوجہ                                          | وجوب تاخیر فاعل کی چوتھی صورت             |
| 12    |                                                | ایک ضروری قید کی وضاحت -                  |
| 12    |                                                | حذف فعل کے مقامات <u>-</u>                |
| IMA   |                                                | حذف بحے بارے میں اہم ضابطہ -              |
| IPA   |                                                | مذِف فعل كاجواز                           |
| ١٣٨   |                                                | سائل كاسوال حذف كاقرينه هو تاب            |
| ITA   |                                                | سوال مقدر کی مثال                         |
| IFA   |                                                | تمهیر                                     |
| Ima   |                                                | فعل کی جن <b>ث</b> یت                     |
|       | المحذوف معترب                                  |                                           |
| 1P+   | يهنين                                          | لقيام قرينة مين لام وقتيه ہے، تعليا       |
| ١٣١   |                                                | جواز <b>ا</b> کی ترکیب                    |
|       |                                                |                                           |
| IPT   |                                                | ''من قار''کامطلب                          |
| 177   | ر خر                                           | مثال مذكور مين تعل مخذ وف ہے نہ           |

| فهرست | 9                                     | المغثاح السامي               |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|
| IMM   |                                       | وكذامين واؤعاطفهب            |
| 166   | ، ذكر كي مني بين                      | دوہمثالیں مثل لیہ کی وجہے    |
| IMP   | نے کہا؟                               | یزیدبن تنهشل کامرشیه کس ـ    |
| ١٣١٢  |                                       | شعر کار جمه                  |
| ١٣١٠  |                                       | شعركى تركيبى اورمعنوى وضا    |
| 166   |                                       |                              |
| 100   | ف کی وضاحت                            | سوال مقيدرسح قرينه يرحذ      |
| 100   |                                       | شعر کی دوروایتیں             |
| 16.4  |                                       |                              |
| 174   | ، معنی میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | المضومة كى "لام" عن سے       |
| 11/2  |                                       | شعر كادوسرامصرع              |
| INV   |                                       | "ما، تعتبط کے متعلق ہے       |
| 16V   | کے مقامات <u></u>                     | فعل کو وجو ہامذ ف کرنے۔      |
| I / / | زم آرباهو توحذف واجب هو گا            | جهال مفسر،مفسر كااجتماع لا   |
| ١٣٩   |                                       | فعل ہے مرادرافع للفاعل۔      |
| וויִם |                                       | وجوباکی ترکیب                |
| IM9   |                                       | مثال سے مراوضا بطہ ہے۔       |
| 10+   |                                       | مذكوره ضابطه سے استثنائی     |
| 101   | معجار ک میں احد فاعل ہی ہے            | وان احدمن المشركين اس        |
| 101   | ان نافیہ خبیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |                              |
| 101   |                                       | ان مخففه من الشقله تجمی نبیر |
| 10r   | مذف کر دیاجا تاہے                     | تبھی فعل اور فاعل دونوں کو   |
| 187   | ر کامر کی                             | ''يحدفان''کي "هما" ضمير      |
|       | ئرمنبينرئونبين                        |                              |
| 100   | <b>ن</b> ىمال                         | فعل وفاعل دونوں کے حذ        |
| 10    | جوازآہے وجو ہانہیں                    | فعل وفاعل دونوں كاحذف        |
| 100   | ).                                    | جمله فعليه مقدر ماننے كي وجو |
|       |                                       |                              |

| فهرست   | 10                                    | المفتاح السامى                             |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 100     |                                       | تنازع فعلين كامسئله                        |
| 100     |                                       | فاكره                                      |
| 107     |                                       | تنازع كالغوى معنى                          |
| 107 Yal |                                       | تنازع فعلين كااصطلاحى معنى                 |
| 167     |                                       | فوائد قيود                                 |
|         |                                       | فعلان سے مراد عاملان ہے                    |
| 101     | ,                                     | الفعلان تنازع كااقل مراتب بين              |
| 169     |                                       | ظاهراکی ترکیب                              |
| 109     |                                       | هماضمیر کامر جع                            |
| 169     | جهروناب                               | تنازع کامعنی عاملین کاعمل کے لیے متو       |
| Y+      |                                       | تنازع اسم ضمير مين نبين ہوگا               |
| IX+     |                                       | ضمیر میں تنازع متحقق نہ ہونے کی وجہ        |
| Y       |                                       | امام كسائي اورامام فراءر حمها الله كامذ هب |
| IYF     |                                       | تنازع فعلین کی صورتیں                      |
| IAL     |                                       | مثالیں                                     |
| IAL     |                                       | كأن كااسم                                  |
|         |                                       | " با"تصویر میه کی وضاحت                    |
| 171     |                                       | ''وقديكون''ميس "واؤ"عاطفهب                 |
| IYF     |                                       | واؤعاطفہ ہے                                |
| 17F     |                                       | تنازع کی مرادی وغیر مرادی صورت             |
| 176     | ب                                     | مختلفين في الفاعلية والمفعولية كي تركيه    |
|         | اذکر نہ کرنے کہ وجہ                   |                                            |
| 176     | ں کا اختلاف درجہ اُختیار میں ہے ۔۔۔۔۔ | حل تنازع فعلين ميں بصريوں اور كو فيوا      |
| 177     |                                       | "النحاة"موصوف محذوف ہے                     |
| 177     |                                       | "الفعل"موصوف محذوف ہے                      |
| 177     |                                       | بھریوں کی دلیل                             |
| 177     |                                       | "الكوفيون» كاموصوق من وفي سر               |

| <u>سٽ</u> | 11 نبر       | المفتاح السامى                                                |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 174       |              | کوفیوں کے دلائل                                               |
| AFI       |              | بصريون كي مذهب كي مطابق فعل اول كوعمل دين كاطريق              |
| AFI       |              | فعل اول فاعل کا تقاضا کرے توضیر لائیں کے                      |
|           |              | بقریوں کے مذہب کی تقذیم کی وجوہ                               |
| 149       |              | فاعل کی ضمیر لانے کی وجہ                                      |
|           |              | "الاسم"موصوف ب                                                |
|           |              | "دون الحذف"" اضمرت"كمقابلي س ب                                |
|           |              | دون المخذف كهنه كي وجه                                        |
|           | ·<br>        | امام کسائی کا فدہب                                            |
| 141       |              | مره اختلاف کی صورت                                            |
| 141       |              | "جاز"اختلاف فراءبيان كرنے كے ليے لائے بي                      |
| 141       |              | امام فراء كامذهب واستدلال                                     |
|           |              | امام فراء کے مذہب سے مطابق دوسرے فعل کاعمل                    |
| 121       |              | امام فراء کی مزید دوروایتیں                                   |
| 14        | ابن کیاموگا؟ | فعل اول مفعول کا تقاضا کرے تو بصریوں کے مذہب کے مطا           |
| 144       | ې            | قعل اول افعال قلوب میں سے ہو، تو مفعول ذکر کرناضر وری۔        |
| ۱۷۴       | فصيل         | کوفیوں کے مذہب سے مطابق دوسرے فعل کوعمل دینے کی ت             |
| 120       |              | "الفعل" الاول صفت كاموصوف محذوف هي                            |
| 140       |              | تنازع عتار میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|           |              | فاعل کی ضمیر فعل ثانی کے نقاضائے فاعل سے وقت آئے گ            |
|           |              | المذهب موصوف" المختار" محذوف ب                                |
|           |              | فعل ثانی کے مفعول کے بارے کو فیوں کارائج مذہب                 |
|           |              | قعل افعال قلوب میں سے ہو تو مفعول کو ذکر کرنا واجب ہے -       |
|           |              | قاعده نذ کوره کی مثال                                         |
|           |              | منطلقاً سے مراد صفت انطلاق سے متصف ہونا ہے                    |
|           |              | کوفیوں کاامر وَالقیس کے شعر سے استدلال                        |
| 141       |              | فعل اول و ثانی کو بر ابر طور پر عمل دینے کا کوئی قائل نہیں ۔۔ |

| <u>سٺ</u>      | 12                                      | المغثاح السامى                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149 -          |                                         | المغتاح السامی مصنف کا بھر یوں کی طرف سے جو اب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| IA+ -          |                                         | مفعول مالم ليم فاعله                                                                                      |
| M+ -           |                                         | ا فا کل سے ربط                                                                                            |
| 14-            |                                         | علامه ز محشری معطینهٔ کاانتثلاف                                                                           |
|                |                                         | مفعول الم يسم فاعله كي تعريف                                                                              |
| 14+ -          | *************************************** | "ما"عام ہے                                                                                                |
| 1/1            | ~                                       | "کم لیم"کم یز کر سے معنی میں ہے                                                                           |
| IAT -          |                                         |                                                                                                           |
|                |                                         | فاعله کی ضمیر کامر جع مفعول ہے                                                                            |
|                |                                         | مفعول کا بھی فاعل ہو سکتاہے جیسا کہ نعل کاہو تاہے۔۔۔                                                      |
| 11/11/-        |                                         | - هوهمیر کامر جع                                                                                          |
|                |                                         | اقیم کی ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے ساتھ لانے کافائدہ                                                |
|                |                                         | مفعول فاعل کی نیابت اسسناد میں اختیار کرے گا                                                              |
|                |                                         | نائب فاعل کی شرط                                                                                          |
|                |                                         | نائب فاعل کا نعل مجہول ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
|                |                                         | قعل مجہول کی شرط نائب فاعل کی ذات کی نہیں                                                                 |
|                |                                         | نائب فاعل کاعامل فعل ہو تو فعل مجہول کی شرط ہے ۔۔۔۔۔                                                      |
|                | ·                                       | گیِلُ سے ماضی مجہول مراد ہے                                                                               |
|                |                                         | یفغ کے سے مضارع مجہول مراوہے                                                                              |
|                |                                         | چار مفاعیل نائب فاعل تهبین بن سکتے<br>المفعول الثانی من مفعولی                                            |
|                |                                         |                                                                                                           |
| - 471<br>- 147 |                                         | باب علمت کے مفعول ٹانی کے نائب فاعل ند بننے کی وجہ<br>تمہید ()                                            |
|                |                                         |                                                                                                           |
| 1AA -          |                                         |                                                                                                           |
| 1AA -          | . سکتی سر                               | فائده فائده المستادين غير تام بو، توايك بى چيز منداور منداليه بر                                          |
| 1/4 -          |                                         | العدالا مساوی بیر ما مہو، وایت بی پیر مسداور مسداور<br>باب اعلت کے مفعول ثالث کے نائب فاعل نہ بننے کی وجہ |
| ,              | •                                       | بب سے دن حصد باب مدجورہ                                                                                   |

| <u> </u>    | ا 13                           | المغتاح السامي                                             |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1/4         |                                | مفعول له بلالام کے نائب فاعل نہ بننے کی وجہ                |
| 19+         | ·                              | مفعول معہ کے نائب فاعل نہ بننے کی وجہ                      |
| 19+         |                                | چاروں مفعولوں کے انداز بیان میں فرق                        |
| 191 -       | کے لیے متعین ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | جب بہت سارے مفعول ہوں تو مفعول بہ نائب فاعل بنے۔           |
|             |                                | تعان کی «ضمیر"کامرجع مفعول بہ ہے                           |
|             |                                | مفعول بہ کی نائب فاعل کے لیے تعیین کی وجہ ۔۔۔۔۔۔           |
| 197         |                                | مفعول مطلق جب نائب ہے تواس کی صفت ضروری ہے -               |
|             |                                | مفعول مطلق کی اقسام                                        |
| 191         | ·                              | مفعول مطلق نوعی صفة مرادیبے                                |
| 191         |                                | فی دارہ اینے متعلق سے مل کرنائب فاعل بن سکتاہے             |
|             |                                | باب اعطیت کے دومفعولوں میں سے پہلامفعول نائب فاعل          |
|             |                                | باب اعطیت سے کیامراد ہے؟                                   |
| 190         |                                | باب اعطیت کے مفعول کو نائب فاعل بنانا کیوں اولی ہے؟        |
| 190         |                                | التباس كي صورت ميں مفعول اول كونائب فاعل بناناواجب_        |
|             |                                | مبتداءاور خبر                                              |
|             |                                |                                                            |
| 194         |                                | توضيح تعريف                                                |
| 194         |                                | مبتداء کی قتم ثانی کتریف                                   |
| 194         |                                |                                                            |
|             |                                |                                                            |
| 199-        | <del></del>                    | مبتداءاور خبر کواکٹھاؤ کر کرنے کی وجہ                      |
| r••         |                                | اسم حقیقی اور اسم تقذیری مبتداه بن سکتاہے                  |
| r+1         |                                | "المجرد" پرالف لام،الذی کے معنی میں ہے                     |
| <b>r</b> +1 |                                | "المجرد "لم يوجدكے معنی میں ہے۔۔۔۔۔۔۔                      |
| r+1         |                                | بسااو قات امکان وجو د کو وجو د فرض کرکے تھم لگا دیاجا تاہے |
|             |                                | مبتدا کاہر قشم کے تفظی عامل سے خالی ہونا ضروری ہے۔۔۔       |
| ۲۰۳         |                                | الجردعن العوامل الخ تيار احتر ازى ہے                       |

| فهرستْ      | 14                                                         | المفتاح السامى                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| r+m         | جومؤثر في المعني هو                                        | عامل گفظی سے مراد وہ عامل ہے                                |
| r • r       | ·                                                          | منداليه ي تك احرازي ب                                       |
| r+r         |                                                            | مبتداک قشم ثانی                                             |
| r • r       | ت میں تعیم ہے کہ مشتق ہویااس کے قائم مقام ہو               | مبتداء کی قشم ثانی کے صیغہ صفہ                              |
| r • 6       | ·                                                          | حروف می مثال                                                |
| r+a         | نتفهام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | الف استفہام سے مراد حرف اس                                  |
| r • ۵       | ى سىبوريه اور الخفش كامذهب                                 | الف استفہام سے مراد حرف الا<br>مبتد ای قتم ثانی کے بارے میں |
| ۲•٦         | اسكارة                                                     | شعرمیں دوسر اتر کیبی احتال اور                              |
| r• <i>∠</i> |                                                            | فاعل وفعل میں فاصلہ جائز ہے                                 |
| r• <u></u>  | <b>A.</b> .                                                | اخفش کاشعرہے استدلال مر                                     |
| r• <u>∠</u> | ر «ضمير منفصل" دونوں مراد ہیں                              | رافعة لظاهرے "اسم ظاہر" اور                                 |
| r • A       |                                                            | رافعة لظاهر سي ضمير متصل كونكا                              |
| r • A       | )مفرد ہوں تومبتد اک قشم اول اور قشم ثانی دونوں بن سکتے ہیں | صيغه صفت اوراسم ظاهر دونول                                  |
| r•9         |                                                            | مفردأ كاموصوف مجذوف اسأ                                     |
| r•9         |                                                            | جواز الامران کے لیے مطابقت                                  |
| ri•         |                                                            | تنیوں صور تیں اور ان کی مثالیں<br>                          |
| rii         |                                                            | خبر کی تعریف                                                |
| rii         |                                                            | لغوى معنى                                                   |
| r::         |                                                            | اصطلاحی معنی                                                |
| T11         |                                                            | توضیحی تعریف                                                |
| Y11         |                                                            | •                                                           |
| rir         | *                                                          | اسنادایقاع کے معنی میں ۔۔                                   |
| rir         | ول سے احتراز کے لیے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | مندبه کی تمینی مبتداء کی قسم ا                              |
| rır         | رس مانی ہے                                                 | خبر 'مبتداء کی قشم ثانی سے مغا                              |
| rir         | را کی قسم ثالی سے احتراز کے لیے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | صفت مذکورہ کے مغایر ہونامبت                                 |
| rır         | وابات                                                      | المسند به پراشکال کے مزید دوج                               |
| ۲۱۴         |                                                            | المنتد إماه رخير وونوا رمين مامل ا                          |

| فهرست                                  | 15                                                                                                                                                                          | المغثاح السامى               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| rio                                    | راس کاردّ                                                                                                                                                                   | علامه زمخشري كامذهب او       |
|                                        | <b></b>                                                                                                                                                                     | خبر کے عامل کے بارے          |
| riy                                    | رئا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                  | مبتداءمين اصل مقدم مو        |
| ri2                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                       | اصل کامعنی                   |
| TIL                                    | ، ہے جب کوئی مانع نہ ہو                                                                                                                                                     | تقذيم مبتداءتب مناسب         |
| ria                                    |                                                                                                                                                                             | تقديم مبتدا كي دليل -        |
| ria                                    |                                                                                                                                                                             | جاز کا فاعل قولہم ہے ۔       |
| ria                                    |                                                                                                                                                                             | فيداره زيديس اضارفيل         |
| r19                                    |                                                                                                                                                                             | المتنع كافاعل" قولهم" ب      |
| r19                                    | اضار قبل الذكر لفظاورتبة لازم آرہاہے                                                                                                                                        | "صاحبهافی الدار "می <i>ن</i> |
| r19                                    | ونوں طرح مؤخر ہوتی ہے                                                                                                                                                       | خبر لفظول ميں اور رتبة و     |
| ************************************** | ابا                                                                                                                                                                         | مبتدامين اصل معرفه هو:       |
| rri                                    | ے نعاۃ کاانحیلان                                                                                                                                                            | محمره کی محصیص کے بار۔       |
| rri                                    | میں محصیص ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                       | مبتدا کے کیے تکرہ محصنہ      |
| rri                                    | ے نحاۃ کاانتظاف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>میں تخصیص ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>میں تخصیص ضخصیص تکرہ کی اقسام ستے مع امثلہ۔۔۔۔۔<br>مثال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                              |
| TT1                                    | ىمثال <sub>-</sub> )مثال                                                                                                                                                    | تکره کی پہلی قشم اور اس کے   |
| rrr                                    |                                                                                                                                                                             | يبلى مثال ك حنيثيت           |
|                                        | م اور اس کی مثال                                                                                                                                                            |                              |
| rrr                                    | س کیاہے؟                                                                                                                                                                    |                              |
| rrm                                    | م اور اس کی مثال                                                                                                                                                            | بمخصيص تكروى تيبيري فشم      |
| rrr                                    | ) ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                              | تكره مثبته مين تجمي شخصيص    |
| rrr                                    | ان ورود                                                                                                                                                                     | "تمرة خير من جراده "كاش      |
| TTP                                    | اوراس کی مثال                                                                                                                                                               |                              |
|                                        |                                                                                                                                                                             | شارح ميشيهي فتحقيق انيز      |
| YYY                                    | يالنال <sub>-</sub> نال                                                                                                                                                     | ينرب المثل كانحل استه        |
| YY4                                    | م اور اس کی مثال                                                                                                                                                            | سخصیص نکرہ کی یانچویں قسم    |

| فهرست | 16                                             | المفتاح السامي                              |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| rra   | ں کی مثال                                      | تخصیص نکره کی چھٹی قشم اور ا <sup>س</sup>   |
| 774   |                                                | بعض مختفتین کی رائے                         |
| r.r.A |                                                | شارح موشد كاجائزه                           |
| YYA   |                                                | آئیده متن کی تمهید                          |
| rra   |                                                | خبر تبھی جملہ بھی ہوتی ہے۔                  |
| rra   | فبر بن سکتے ہیں                                | جمله اسميه وجمله فعليه دونول                |
| rrq   | کرنے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | "جمله ظرفیه"ی مثال ذکرنه                    |
| rr9   | عائد کا ہونا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | جب خرجمله موتواس میں                        |
| rr.   | ارى ہے                                         | حیا <sup>م</sup> جملوں میں عائد کا ہوناضر و |
| rr•   |                                                | عائد کی اقسام مع امثله                      |
| rmi   | ت"عائد" كاحذف بھی جائزہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | قرینہ کے پائے جانے کے وقد                   |
| rmi   |                                                | جب خبر ظرف ہو توجہہور نحا                   |
| rmr   |                                                |                                             |
| rmr   |                                                | على سے دوسوالوں كاجواب و                    |
| rm    |                                                | مقدر مؤول سے معنی میں ہے                    |
| rmr   | ، ساتھ ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | خبر نعل سے مقدر ماننے سے                    |
| rrr   |                                                | اكثركے مقابلے میں اقل كی تا                 |
| rrr   |                                                | بعریوں کی دلیل                              |
| rmr   |                                                | کوفیوں سے مذہب کی دلیل                      |
| rmr   |                                                | تقذيم مبتداكي جار وجوبي صور                 |
| rmr   | رپ                                             | تقذيم مبتداك ينهلي وجوني صور                |
| rma   | صورت                                           | تقذيم مبتداكى دوسرى وجوبي                   |
|       |                                                |                                             |
| rmy   | مورت                                           | تقذيم مبتداك چوتقى وجوبي ص                  |
| rmy   | ررت<br>پر مراد معنی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | ماله صدر الكلام مين "ما" _                  |
| rmy   |                                                | ''وجب''كافائده                              |
| rr    | بنے یعنی پہلی صورت میں تقدیم وجوب مبتد ای وجوہ | ''من'' استفهامیه کے مبتدا                   |

| فهرست | 17                                    | المفاح السامي                                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Υ٣٨   | -                                     | من ابوک کی ترکیب میں بعض دیگر نجا                |
| rrg   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | وجوب تقتريم مبتدائے ليے مساواة فی ا              |
| rr    |                                       | اصل شخصیص میں مساوات ضروری۔                      |
| rrr   | جوب مبتدا کی وجه                      | دوسری اور تیسری صورت میں تقدیم و                 |
| rrr   |                                       | ''نیعلالہ''کی تیار احرازی ہے۔                    |
| rrr   |                                       | چوتھی صورت میں تفذیم وجوب مبتدا                  |
| ۲۳۴   |                                       | نقزیم خبر کی چار <sup>ء</sup> وجوبی صورتیں ۔۔۔   |
| ۲۴۴   |                                       | تقذیم خبر کی پہلی وجو بی صورت ۔۔۔                |
| rrr   |                                       | تقزیم خبر کی دو سری وجو بی صورت                  |
| ۲۳۵   |                                       | تقدیم خبر کی تیسری وجوبی صورت                    |
| rra   |                                       | نقدیم خبر کی چو تھی وجو بی صورت                  |
| rra   | <i></i>                               | المفرد پرالف، لام الذی کے معنی میں۔              |
| rra   |                                       | یہاں مفرد جملہ سے مقابلہ میں ہے                  |
| ٢٣٢   | ہے صدارت کلام ضروری ہونے کی وجوہ      | استفہام اور اس سے ہم مثلوں سے لیے                |
| rr    | •                                     | متن میں لگائی تمئی تیب، تیدِ احتر ازی۔           |
| r~A   | مفرد کاعطف مفرد پر                    | متن میں جملے کاعطف جملے پرہے نہ کہ               |
| rra   | •                                     | أؤلمتعلقه كالفظ                                  |
| rai   |                                       | مبتدا کی جانب میں ضمیر ہوجو خیر کی طرفہ          |
| rai   |                                       | الك مبتداك متعدد خري موسكت بين                   |
| ror   | ·                                     | مبتداکومخبرعنہ ہے تعبیر کیا                      |
| ram   |                                       | تعد دخبر کی کوئی انتہا نہیں                      |
| rar   | ہو یامعنی کے اعتبار سے                | تعدد عام ہے چاہے لفظ کے اعتبار سے                |
| rar   |                                       | ایک اشکال اور انسس کاجواب<br>به مریز             |
| raa   | ہویا معنی کے اعتبار سے                | مبتداجب شرط سح معنی کو عظمن ہوتو                 |
| raa   | نهوم                                  | مبتدا کے معنی شرط کو مصمن ہونے کام               |
| raa   | ، کے لیے سب ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | دوسر المعنی میہ ہے اول ثانی پر حکم نگانے<br>مینہ |
| ray   | ، ہونے کی وجہ                         | مصمن شرط مبتدا کی خبریر فاءکے داخل               |

| فهرست       | 19                                            | المفتاح السامي                  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| r2r         | ے ہند کہ خبر                                  | الحلال والله مين مبتد أمحذوف    |
| rup         | ب                                             | الھلال کے بعد واللہ کہنے کی و   |
| rep         |                                               | خبر کامذف بھی جائزہے            |
| r20         |                                               | مثال                            |
| 120         | ب                                             | حذف جوازي مين صرف قريبنه        |
| r20         | خپر کی مثال نہیں <del>-</del>                 | ''خرجتفاذالسبع''مذف'            |
| r_0         | ــ دواحمال بین                                | خرجت فاذاالسبعك خرين            |
| r4          |                                               | مذهب غير صحيح كارة              |
| r4y         | •                                             | خبر سے حذف وجو بی کابیان -      |
| r4y         |                                               | وجوباً مفعول مطلق ہے ۔۔۔        |
| r4y         |                                               | "ما"تر کیب سے معنی میں ہے       |
| r44         | ی چار ضابطے بیان کر نامقصودہے                 |                                 |
| r42         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | حذف خبر وجوبا كايبلا ضابطه او   |
| r4A         | نے کے لیے ضروری ہے کہ وہ افعال عامہ میں سے ہو | "لولا"کی خبر وجوباً حذف ہو۔     |
| r           |                                               | فائده                           |
| ۲۸•         | ، دیگر نحاة کااختلاف ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | ضابطه مذكوره ميں بصر بول ــــــ |
| r^•         |                                               | كسائى موسية سح مذهب كارة-       |
| TAI         |                                               | فراء رمينيك كامذهب              |
| rai         |                                               | تبعره على مذهب الفراء           |
| TAI         | اوراس کی صور وامثله                           | حذف خبر وجوبآ كادوسر اضابطه     |
| rar         |                                               | شارح مین پر اعتراض              |
| rar         | بيدا قائماً كي نقد ير عبارت                   | بعربول سے نزدیک ضربی ز          |
| ۲۸۵         | کامذہب تکلفات سے خالی نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | علامه رضی کے مال بھر بول ک      |
| TAY         |                                               | علامه رضى كى رائے               |
| ray         |                                               | كوفيون كالمرب                   |
| ray         |                                               | انخفش كامذهب                    |
| ۲۸ <u>۷</u> |                                               | المخفق سح مذہب پر تبعی ہ        |

| فهرسسكت | 20                                                                 | المفتاح السامي         |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۲۸۷     | ,                                                                  | بعض نحاة كامذهب        |
| ۲۸۸     | ب پر تبمره                                                         | بعض نحاة کے مذہ        |
| ۲۸۸     |                                                                    | حذف خبر وجوبأكاتا      |
| ۲۸۹     |                                                                    | حذف خبر وجوباكا چ      |
| r 19    | ے معنی میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | فايده                  |
| ra9     | ے معنی میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | "قشى"مااقشم بە_        |
| r9      | در ان كاطريقه أستعال                                               | غمر اور عمر كالمعنى او |
| r9      | بالااحتمال کی علّت                                                 | اصل مسئله یا درج       |
| r91     | ئے اخوات کی خبر                                                    | ""ان" اوراس            |
| r91     | "خبران و اخواتها"                                                  |                        |
| rgi     | ے احوات کی جر<br>''خبر ان و اخواتھا''<br>مرادبے                    | اخت سے مشابہہ          |
| r9r     |                                                                    | باقی یا پچ حروف_       |
| r9r     |                                                                    | فائده                  |
| rgm     | ع ہونے میں اختلاف کی وضاحت                                         | ان کی خبر سے مرفو      |
| rgm     | •                                                                  |                        |
| rgr     | •                                                                  |                        |
| ۲۹۵     | ف کے دخول سے مراد اپنالفظی ومعنوی اثر کرناہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | اسم وخبر پران حرو      |
| r90     |                                                                    | فاصل مندی کی توج       |
| r94     |                                                                    | *                      |
| r92     | ی کی خبر عمام احوال ومعاملات میں مبتد ای خبر کی طرح ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | حروف مشبه بالفعل       |
| r92     | <u> </u>                                                           | امرتکم سے معنی میر     |
| r92     | ومطلب                                                              | امر، لیعن حکم کامعنی   |
| r9A     | له ہو تواس میں بھی عائد کاہو ناضر وری ہے                           | ان کی خبر،جب جما       |
| r9A     | و مطلب                                                             | اِن کی خبر مبتدا کی خ  |
| r99     | پخاسم پر مقدم نه ہونے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | اِنَّ وغيره کی خبرا۔   |
| m       | ر ظر ف ہو تواہے اسم پر مقدم کرنا بھی جائزاور بھی واجب ہو تاہے      | ''انَّ''وغير ه کي خبر  |

| فهرست        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المقاح السامى                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| m++          | 21<br>لائے نفی جنس کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
| <b>***</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعریف اور تعریف کے فوا کہ قبود                                               |
| m+1          | وتی ہے<br>ں عدول کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لائے نفی جنس میں صفت جنس کی نفی ہ                                            |
| m+r          | ں عدول کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مصنف میشد نے مشہور مثال سے کیو                                               |
| <b>**</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ظاہر کی تینہ کا فائدہ                                                        |
| <b>**</b> *  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "لا"کی خبر ثانی                                                              |
| <b>μ</b> • μ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دو خبروں سے لانے کی وجوہ<br>انہ جنری نے سرد                                  |
| r•a          | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لائے گی جس کی حبر اکثر محذوف ہوئی<br>۔ ب ضریر جہ                             |
| <b>**</b> 0  | <br>وتمیم کے مذہب کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | یکدف میر کامرین                                                              |
| P•0          | و يم نے مذہب فی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لانے ق میں میر سے بار سے میں ب                                               |
| m•4          | وتمیم کے ندہب کی وضاحت<br>ما اور لامشبھتین بلیس کا اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| F • 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سريف ووامريود                                                                |
| <b>**</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مااورلا کی لیس کے ساتھ مشابہت کی و                                           |
| ٣•۷          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دخول كامعنى                                                                  |
| r•∠          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " ما "کااسم معرفه اور "لا" کا"اسم" '<br>ما چه در تنمه براره مین برین قرار در |
| <b>Μ•</b> Λ  | and the state of t | الل حجاز وبنوتميم كالختلاف اور قول صو<br>ليه برن مد عماس هذه .               |
| <b>*</b> *Λ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیس کالامیس عمل کرناشاذہ<br>شاذ کامعنی                                       |
| r•9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساور لا کالیس کے ساتھ مشابہت میں آ                                           |
| r+9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لاکی مثالین سامی ہیں                                                         |
| r•q          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا در اح"میں لانفی جنس کانہیں<br>الا ''براح"میں لانفی جنس کانہیں              |
| mi+          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "منداورمنداليه كى تعريفات تعريف                                              |
| *··          | کرنے کی وجہ کو کیوں بیان کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| r11          | نے کی وجوہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجرورات پر منصوبات کے مقدم ہو۔                                               |
| mir          | المنصوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                            |
| mir          | . <del>*</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منصوب کی تعریف                                                               |

| ئ           |                                                                                   | المفتاح السامي                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ۳۱۲         |                                                                                   | عسلمہے م                            |
| ۳۱۲         | ليه چار ہيں                                                                       | علامات مفعوا                        |
| سااسا       | ، :مفعول مطلق                                                                     | •                                   |
| ۳۱۳         | کے مرجع میں دواحتمال                                                              |                                     |
| ۳۱۳         |                                                                                   |                                     |
| سماس        |                                                                                   |                                     |
| سالم        |                                                                                   |                                     |
| ۵۱۳         |                                                                                   | 4                                   |
| ۲۱۲         | •                                                                                 | I                                   |
| ۳۱۲         | •                                                                                 |                                     |
| <b>۳</b> ۱۷ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |                                     |
| <b>س</b> اک |                                                                                   |                                     |
|             | راهبی"میں "کواهبی"مفعول مطلق نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |                                     |
| ۳19         |                                                                                   |                                     |
| ۳۲۰         |                                                                                   |                                     |
| ۳۲۰         |                                                                                   |                                     |
|             | ی کی اقسام کے بارے میں سیبویہ کا ندہب                                             |                                     |
| 771<br>777  |                                                                                   |                                     |
|             | ں کا مل ناصبِ حذف ہو گا                                                           |                                     |
|             |                                                                                   | حدث بوارر<br>جواز <b>ا</b> گی ترکیه |
| , ,,<br>mpm | ب<br>لیے مفعول مطلق ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | بوارای تربی<br>اسم تفضیل ک          |
| ۳۲ <i>۴</i> | یے وق من ہے۔<br>پاکے عامل کا حذف وجو بی ساعی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                     |
|             | ں ہے فعل ساعآ حذف کرنے کی مثالیں                                                  |                                     |
|             | کے میں 10 مدت دیں میں<br>شالوں پر سوال                                            |                                     |
|             | ں یوں پر مزن<br>نے اس سوال کے دوجواب ذکر کئے ہیں <b></b>                          |                                     |
|             |                                                                                   | بهلاجواب                            |

| <u></u>       | 23                                    |                                               | أكمفتاح السامي  |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| ۳۲۵.          |                                       |                                               | دوسر اجواب -    |
|               |                                       | مے تعل کو قیاساً حذف کرنے سے مواضع -          | مفعول مطلق_     |
| <b>77</b> 4   |                                       | اصب للمفعول المطلق ہے                         | فعل سے مراد نا  |
|               |                                       |                                               |                 |
|               |                                       | ، فرق                                         |                 |
| ٣٢٤           |                                       | رتحدِيد کے لیے ہے                             | ₩ -             |
| <b>M</b> Y2   |                                       | کے فعل کو وجو باحذف کرنے کا پہلامقام          | مفعول مطلق_     |
| ۳۲۸           |                                       | احترازی مثالوں سے وضاحت                       |                 |
| <b>779</b>    |                                       | بر هانے کافائدہ                               |                 |
| mr9.          |                                       | رنے کی وجہہ                                   | دومثالیں ذکر کر |
| mm+.          | فام                                   | مے فعل کو وجوبا قیاسآحذف کرنے کا دوسر امنا    | مفعول مطلق_     |
| ٠٠٣٠          | ں ہونا ضروری ہے                       | ع ہوناکانی نہیں ہلکہ اسم سے بعد موضع خبر میر  | صرف مكرروارقا   |
| mm • .        |                                       | ) کو یکپاذ کر کرنے کی وجہ                     | _               |
| ۳۳۱ .         |                                       | ر ف نعل وجو ہاکی وجہ                          |                 |
| ۱ ۱۳۳۱        |                                       | ) حذیف فعل دجو ہاکی وجہ                       |                 |
| <b>mm</b> 1 . | اما                                   | مے تعل کو وجو ہا تیاسا حذف کرنے کا تیسر امقا  | مفعول مطلق_     |
| ۱ ۱۳۳۱        |                                       | غهوم                                          |                 |
| <b>77</b>     |                                       | 'میں "بعد" مبنی برضم ہے                       | "فامامنابعد"    |
| ۳۳۲           |                                       | احذب فعل کی وجہ                               | تبسرى هيم ميں   |
| سسس.          | اما                                   | کے تعل کو وجو ہا قیاساً حذف کرنے کا چو تھامقا | مفعول مطلق_     |
| <b>MMM</b> .  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                               | احزازى مثاكير   |
| ۳۳۵۰          |                                       | T                                             |                 |
| ٣٣۵.          |                                       |                                               |                 |
| ۳۳۵۰          |                                       | عذب فعل کی وجہ                                |                 |
| ۳۳۵۰          | مقام                                  | مے تعل کو وجو ہا قیاسا حذف کرنے کا پانچواں    | مفعول مطلق_     |
| ۰ ۲۳۳         |                                       | ع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       | "ما"کامعنی موض  |
| ۳۳4.          |                                       | اكيدلنفسه كي وجهر تسميه                       | مفعول مطلق تأ   |

| فهرستٰ | 24                                                                  | المفتاح السامي         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| mm2    | کو وجو با قیاساً حذف کرنے کا چھٹا مقام                              | مفعول مطلق سے فعل      |
| ۳۳۸    | ره کی وجه تسمیه                                                     | مفعول مطلق تأكيد لغير  |
| ٣٣٨    |                                                                     | پهلی وجه تسمیه         |
| ٣٣٨    | •                                                                   | دوسرى وجهرتشميه        |
| mm9    | کو دجو با قیاسآحذف کرنے کاساتواں مقام                               | مفعول مطلق سے فعل      |
| mm9    |                                                                     | مثالیں                 |
|        |                                                                     | دوسری مثال             |
|        | ن مرادخييں ِن                                                       | متني كاصيغه مرادب مع   |
| ٣٣١    | ے ایک قٹ کااضافہ                                                    | شارح ومندكى طرف۔       |
| ויויין |                                                                     | فاضل ہندی کارۃ         |
| ויחיין |                                                                     | مفعول به کی تعریف      |
| m/ i   | سبست الی الفاعل ہو ناضر وری ہے                                      | مفعول به میں اسم اور ن |
| ۳۳۲    |                                                                     | ماسے مراداسم ہے۔       |
| mrr    | _ پراکتفاء کرتے ہوئے مفعول بہ کی تعریف میں لفظ اسم ذکر نہیں کیا ۔۔۔ |                        |
| m/m    | ہے کہ فاعل کے قعل کامفعول ہہ کے ساتھ بلاواسطہ حرف جر تعلق ہو        | و قوع تعلی سے مرادیہ   |
|        |                                                                     | فوائد قيود             |
| m~m    |                                                                     | وقع کی تٹ سے مفاعیا    |
| tulu   | مطلق بھی تعریف سے خارج ہو گیا                                       |                        |
| mrr    | نعلِ ضروری ہے کہ فاعل کی طرف جس کے اسسناد کا اعتبار کیا گیاہو       |                        |
| ۳۳۵    | ں حکمی کا اسسناد بھی معتبر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |                        |
| ۳۳۵    |                                                                     | مفعول به كاعامل ناصب   |
| mry    |                                                                     | عامل میں تعلیم ہے۔     |
| mry    | ب کوموخر کرنے کی تین صورتیں                                         |                        |
| דייושן |                                                                     | دوسری مثال             |
|        |                                                                     | تقدیم سے "مانع" کی ور  |
|        | کے فعل کو حذبف کرنا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |                        |
| ۳۴۸    | ر کاعامل ہے ، نغل ہوخواہ شیہ نغل ہو                                 | فعل ہے مراد مفعول یہ   |

| فهرست       | 25                                      | المفتاح السامي                                |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u> </u>    |                                         | قرینه میں تعیم ہے                             |
| ۳۴۸         | ¥                                       | مفعول بہ کے قعل کو وجو باحذف کر               |
| ٣٢٨         |                                         | پېلاساعى مقام اور اس كى مثاليس-               |
| mrq         |                                         | اہلاًا تیت کا مفعول بہ ہے۔۔۔۔                 |
| m/4         | نے کے چار مقامات میں حصر مقصود نہیں ہے۔ | مفعول بہ کے فعل کو وجو باحذ ف کر              |
| <b>ra</b> i |                                         |                                               |
| TOI         |                                         | منادىٰ كالغوى معنى                            |
| mai         |                                         | منادیٰ کااصطلاحی معنی                         |
| mai         |                                         | توجه کی اقسام                                 |
| mar         | فل نہیں                                 | منادیٰ کی تعریٰف میں مندوب دا                 |
| mar         |                                         | شارح مینید کی رائے میں مندوب کو               |
| ror         | اجواب                                   | قول شارح مينية "وفيه تحكم" كاپبلا             |
| mar         | مراجواب                                 | قول شارح عيشية "وفيه يتحكم" كادو <sup>ر</sup> |
| rar         | راجواب                                  | قول شارح مينية "وفيه محكم" كاثيب              |
| rar         |                                         | حروف نداياً في ٢٠٠٠                           |
| rar         | یراحر ازی ہے                            | "بحرف نائب مناب" "ادعو" تييا                  |
| rar         |                                         | لفظأاه تقتريراً كي وضاحت                      |
| may         |                                         | منادیٰ کے وجہ نصب میں مذاہب ٹا                |
| may         |                                         | سيبويه رمضالة كامذجب                          |
| ۳۵۲         |                                         | مبر دیمهٔ الله کامذهب                         |
| ray         |                                         | ا بوعث لى غيشانية كامذهب                      |
| may         |                                         | ابونسلی میشاند کے مذہب کی تردید               |
| raz         |                                         | بأنفاق مذاهب منادي جمله كأجزو تهير            |
|             |                                         |                                               |
| ۳۵۸         | فع ہو تاہے                              | منادیٰ کی پہلی قسم مفرد معرفه مبنی برر<br>سر  |
| ran         | نے کی وجہ 🛚                             | منادیٰ منصوب کی صور میں مؤخر کر۔              |

| فهرست        | 26                                        | المفتاح السامي                           |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| mag          | لق قبل النداءے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | يبنى كاتعلق بعدالنداءاورير فع كاتع       |
| my1          |                                           | مفرد کامعنی                              |
| MAI          |                                           | شبه مضاف کی تعریف                        |
| <b>MAI</b>   |                                           | <sup>ت</sup> یهلی قشم سے اعراب کی وضاحست |
| mai          | بوتاہے؟                                   | منادي مفرد معرفه موتومبني كيول،          |
| <b>MAL</b>   |                                           | ايك سوال وجواب                           |
| mym          |                                           | مبی بررفع ہونے کی وجہ                    |
| mym          | فاث مجرور ہو تاہے                         | منادیٰ کی دوسری قشم منادیٰ مستنا         |
| <b>MAL</b>   |                                           | فائده                                    |
| myr          |                                           | لام استغاثه مفتوح ہونے کی وجہ            |
| mal.         | ے اعراب میں فرق کیوں ہے؟                  | مستغاث اور مستغاث لدكے لام               |
| ٣٦٥          | تباس لازم نہ آئے تولام استغاثہ کمسور ہوگا | لام مستغاث پر کسرہ آنے سے ال             |
| myo          | نے کی وجہ                                 | منادی مستغاث سے معرب ہو۔                 |
| myy          |                                           | ماتن مُوالله مسيح قول" وينصب ما          |
| M44          |                                           | اعتراض كاجواب                            |
| M47          | واب`                                      | لام تعجب سے بارے میں دوسراج              |
| my           | ااعتراض                                   | دوسرے جو اب پر شارح میشد                 |
| ٣٦٨          | باث بالالف مبنی بر فتحه هو تاہے           | منادیٰ کی تیسری فشم منادیٰ مستنغ         |
| ٣ <b>7</b> ٨ |                                           | منادیٰ مستغاث بالالف سے مبنی             |
| MAX          | •                                         | جب مناديٰ پر الف استغاثه ہو توا          |
| MA           |                                           | منادیٰ کی چوتھی قسم منصوب ہوتی           |
| <b>MAV</b>   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     | منادیٰ کی چوتھی قشم سے منصوب             |
|              | ِمعرِفه اور مستغاث کاماسویٰ مرادہے        |                                          |
| MAd          | ادیٰ مبنی میں نہیں ہو گا                  | نصب منادی معرب میں ہوگا،من               |
| ۳ <b>۷•</b>  | ادن.ن. <i>ن.ن.پرو</i> ة                   | نصبی علت                                 |
| <u> </u>     | رتين سينيه                                | مفردمعرفہ سے ماسوی کی چار صو             |
| ۳ <u>۷</u> ۱ | ريع ــــــــ                              | "لغبر معین "رجلاً <u>س</u> ح لیے تو قسط  |

| فهرست      | 27                                     | المفتاح السامى                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T41        | ى؟                                     | ماسوی المفرد کی چوتھی صورت کی مثال کیوں نہیں وا                                                                                                                   |
| r21        |                                        | پېلاجواب                                                                                                                                                          |
| ۳۷۲        |                                        | دوسرا جواب                                                                                                                                                        |
| W4Y        | واکی مثالیں ہیں                        | مفردمعرفہ سے ماسواکی مثالیں ہی مستغاث سے ماس                                                                                                                      |
| <b>74</b>  | •                                      | منادیٰ مبنی سے توابع کا بیان                                                                                                                                      |
| m2m        |                                        | منادیٰ مبنی سے توالع مفردہ کااعراب                                                                                                                                |
| ٣٧         |                                        | د پروه تشم کی وضاحت سمجھ لیس                                                                                                                                      |
| ٣٢٢        |                                        | مفرومیں کلیم ہے                                                                                                                                                   |
| ٣٧٢        |                                        | منادیٰ مبنی کی تیب کافائدہ                                                                                                                                        |
|            |                                        | "علىمايد نعهم"كى تك كافائده                                                                                                                                       |
| ٣٧٥        |                                        | مفرد کی قب کافائدہ                                                                                                                                                |
| <b>740</b> |                                        | مفرد يجوز مين مليم ہے خواہ حقیقة ہو یاحکماً                                                                                                                       |
| ٣٧         |                                        | رفع ونصب توافع کی تمام اقسام میں جاری جمیں ہو تا                                                                                                                  |
| 7 4 7      |                                        | وال من سے پہنے تال تا لیدھ م                                                                                                                                      |
|            |                                        | دوسرے، تیسرے اور چوشھے تالع کاظم                                                                                                                                  |
| T44        |                                        | چوتھا تالع "معطوف بحرف الممتشع دخول یاعلیہ " ہے                                                                                                                   |
| ٣٧٨        |                                        | بدل اور "معطوف الغير الممتشع وخول ياعليه" (بقيه أ                                                                                                                 |
| ٣٧٨        |                                        | کفظوں پر حمل کرتے ہوئے تابع منادیٰ کو مرفوع پڑے۔<br>محاصح کا سے میں میں ماری میں اور میں اور میں ماری کر میں میں اس میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں م |
|            | پڑھنے کی وجہ                           | محل پر حمل کرتے ہوئے تابع منادیٰ بنی کو منصوب پر<br>فور نہ سے سے منازی ہوئے ہوئے مادی مبنی کو منصوب پر                                                            |
| ٣٧٩        |                                        | رفع ونصب کے اختیار میں ائمہ نحاۃ کے مذاہب<br>علیہ یا                                                                                                              |
| ٣٨٠        |                                        | مسیل بن احمد موطناندگی دلیل                                                                                                                                       |
| ٣٨١        |                                        | ابوطت مرو کی دلیل ۲۰۰۰                                                                                                                                            |
|            |                                        |                                                                                                                                                                   |
| ٣٨٢        |                                        | سنسن "محے مقابل"ا جم" اور "الصعن": ہیں<br>سرمن میں سے مصابل "الجم"                                                                                                |
| TAT        |                                        | ائمه نحاة نے مذاہب کاخلاصہ                                                                                                                                        |
| TAT        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | فامكرة                                                                                                                                                            |
| ٣٨٣        |                                        | منادی بنی نے توانع مضافہ منصوب ہوں نے                                                                                                                             |

| فهرستش        | 28                                                   | المغتاح السامي                        |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٣٨٣           | ،معنوی مرادہے                                        | ۔<br>توابع مضافہ میں اضافت سے اضافت   |
| ٣٨٢           |                                                      | منادیٰ مبی کے توابع مضافہ کے نصب      |
| ٣٨٢           | ·                                                    | معالیں                                |
| r.no          | خول ياعليه به كاحكم                                  | بدل اور "معطوف بحرف غيرممتنع د        |
| ٣٨٥           |                                                      | متن كي عبارت" والبدّل والمعطوف        |
| ٣٨٥           |                                                      | حكمه كي ضمير كامرجع "كل واحد منه      |
| <b>TAY</b>    | خول یاعلیہ ، مستقل منادیٰ ہونے کی دلیل               |                                       |
| ٣٨٤           | عَلَم ہر حال میں مستقل منادیٰ والا ہو گا             |                                       |
| ٣٨٧           |                                                      | «مناديٰ مفرد معرفه "عسلم موصوف        |
| ٣٨٧           |                                                      | "علمه" علم مناوي مرادب                |
| ٣٨٨           | <del></del>                                          | ع<br>رور عوے                          |
| ٣٨٨           | <del></del>                                          | فائده                                 |
| ٣٨٨           | رونوں صور توں کا ایک ہی حکم ہے                       | ۔<br>لفظ ابن تاکے ساتھ اور تامکے بغیر |
| سطه نه بو ۳۸۹ | ، کہ علم موصوف بابن اور اس کی صفت کے در میان کوئی وا |                                       |
| mg            |                                                      | فتہ ہے مخار ہونے کی دلیل              |
| rg+           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | معرف باللام كونداديين كاطريقه -       |
| mg1           |                                                      | نودی،ارید کے معنی میں ہے              |
| mg1           |                                                      | ياأيها الوجل وغيره بطور مثال بين ا    |
| mgr           |                                                      | يا ايها الرجل وغيره مثالول مين "ا     |
| mgm           |                                                      | ضمه کی بجائے رفع سے الترام کی وج      |
| rgr           |                                                      | منادى معرف باللام كارفع قاعده جوا     |
| mgr           | ر فع آئے گا                                          | منادی معرف باللام کے توابع پر بھی     |
|               | 'اللہ'' میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | الف ولام عوضي ولاز مي صرف لفظ ُ       |
| mga           | سرفلاز مي ہے اور "الناس ميں صرف عوضی ہے              | "انجم"اور"الصعق" يرالف لام م          |
| may           |                                                      | ''يا العي''مين ياكا آناشاذہے          |
| mgy           |                                                      | شاذ کی دو سری دلیل                    |
| r9            | رو شافی کا اع اب                                     | " التيه تبه عدي "مين منادي اول        |

| ٠,                                     | <b>29</b>                                                                                     | المفتاح السامي                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| r9A                                    | مبر د كاانتلاف اور وجه اختلان                                                                 | یاتیم تیم عدی میں سیبویہ اور                                     |
| r9A                                    |                                                                                               | سيبوريه اور مبررد                                                |
| M4V                                    |                                                                                               | ياتيم تيم عدى كَى رُكيب مِي                                      |
| <b>1799</b>                            |                                                                                               |                                                                  |
| maa                                    |                                                                                               | تكمل شعراوراس كاترجمه                                            |
| maa                                    | كي چار معور تين                                                                               |                                                                  |
| r • •                                  |                                                                                               |                                                                  |
| r.                                     | 그는 그 그 그 그는 그는 그는 그를 가는 것이 되었다. 그 그는 그는 그를 가는 것이 되었다.                                         | تخفیف منادیٰ کی دو مخصوص                                         |
| ۳۰۱                                    | صورتون کے لیے یاء متکلم کی طرف کثرت وشہرت اضافت شرطب                                          | 5 5 6 6                                                          |
| ۳+۱                                    | ي ايك شاد صوريت                                                                               | منادى مضاف الى ياء التكلم                                        |
| Mex                                    | ی پیاروں صور توں میں هاءو قف کالانا بھی جائز ہے۔                                              |                                                                  |
| r+r                                    | ں پیدری سید سری کا مراجی میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |                                                                  |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                                                                               | مهمه کی صورت" قلیل الاس<br>مهرکی صورت" قلیل الاس                 |
| rep                                    | ۔۔۔<br>مجھی یاغلامی کی طرح تخفیف منادیٰ کے چاروں طریقے جائز ہیں۔۔۔                            |                                                                  |
| ٠٠٠٠                                   | ) کا پیدان کا رق میں کا روک پارٹن کریں ہوئیں<br>ام ولفظ مسلم کے ساتھ خاص ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | يهن اربعه كاجواز صرف لفظ<br>وجوه اربعه كاجواز صرف لفظ            |
| r.r.                                   |                                                                                               | روروبار بروبارو الركام.<br>مثالين                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | ، پانچویں شاذوجہ کے جائز ہونے کی دلیل                                                         |                                                                  |
| ۳۰۵                                    |                                                                                               | یک است<br>ترقیم مناوی                                            |
| r•4                                    |                                                                                               | ترخيم مناوى كى تعريفي                                            |
| r+4                                    | کی بناء پر ہو تاہیے                                                                           | ریا مارن ری <del>ک</del><br>ترخیم میں جذف محض تخفف               |
| M+K                                    | ت ابری از در مناوی کی تر خیم کی تعریف قیاساً معلوم ہو گی                                      |                                                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | یر حاوی دستهای طریعت یا حاصر در ایران<br>جو تو تعریف میزادی او غیر منادی دونون کا بهوگی       | ه وخمیر کام جعرته خیم مطلق<br>م                                  |
| ~•∠                                    | ہو تو تعریف منادیٰ وغیر منادیٰ دونوں کی ہوگی<br>                                              | ر بیرن رن رندم<br>شر انکار تر محیم مناه ی                        |
| γ• <b>Λ</b>                            | ن بن رمطاة از خيم كي نبس                                                                      | شراط رقبام مارن<br>شرائیا ترخیمی تر جیم میاد کارکی               |
| ρ· Λ                                   | ) ہیں،مطلقاتر خیم کی نہیں<br>                                                                 | مراه روم. و مام مارس<br>محل عدى شريط كي و مذاحه -                |
| r+4                                    |                                                                                               | مهل میران سرطران دیا <u>است.</u><br>ده سر کاعد می مشرط کی و ضاحه |
| ۳•۹                                    | <br>کی نفی سمجھ آر ہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                        | رو مرن عدل عربط فارت .<br>منت خاری کی نفی سرمند ور               |
|                                        |                                                                                               |                                                                  |

| فهرست | 30                                                         | المفياح الساي                         |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| γI+   | تنغاث نه ہونے کی شرط ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | مناویٰ میں ترخیم سے لیے م             |
| ۲۱۰   |                                                            | تيبري شرط کی وضاحت                    |
| MI+   |                                                            | چوتقی وجو دی شرط کی وضاحه             |
| MII   | ل                                                          | چوتھی شرط کی شق اول کی دلیم           |
| ~II   | ن پر تبھی ہو سکتاہے                                        | معرب تین حرفوں سے کم وزا              |
| MIT   |                                                            | چوتھی شرط کی شقّ ٹانی کی دلیا         |
| ~!r   | ز تھیم سے بعد دو حرفوں کا باتی رہنا درست ہے                | ثبة اورشأة جيسى مثالول مين            |
| ۲۱۳   | تو کشرت استعال کی بناء پر بطور شاذ ترخیم جائزے             | نذكوره چارشر ائط مجمى نه موں          |
| MIT   | راد کاپہلاضابطہ                                            | ترخيم ميں حذف حروف كي تع              |
| ۲۱۲   | ب                                                          | زياد تان فى تحكم الواحدة كامطا        |
| ~I~   |                                                            | احترازی مثالیں                        |
| ۳۱۵   | ٹھاۃ کے دو ذہب ہیں                                         | لفظ "اساء" سے بارے میں                |
| ۲۱۵   |                                                            | ترخيم ميں حذف حروف کي تع              |
| ۳۱۵   |                                                            | "صحیح" ہے عام طور پر"صحیح ا<br>ص      |
| רוץ   |                                                            | منتحجے ہے مراد سیجے حقیقی اور سیجے    |
| MIZ   |                                                            | حرف مده کی تعریف                      |
| ۳۱۷   |                                                            | مده سے مراد مده زائده سے -            |
| Μίλ   |                                                            |                                       |
| γιλ   | ہاشر طالگانے کی وجہ                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ΜΙΛ   | سرف دوسرے قاعدہ کے کیے ہے،اس کی وجہ                        |                                       |
| ۳۱۹   | وں میں دوحرف حذف کرنے کی دلیل                              |                                       |
| ~r •  |                                                            | ترحيم مين حذف كاتيسر اضابط            |
| ~r •  | نع صرف اور مرکب بنائی ہے۔<br>خری اسم کوحذف کرنے کی وجہ     | "مرکب"ہے مراد مرکب"                   |
| ۲۲    | فری اسم کوحذف کرنے کی وجہ                                  | منادی مرکب کی ترجیم میں آ             |
| ~ri   | تفاضابطه ٰ                                                 | ترجيم ميں مذن حروف كاچو               |
| rr    | ) صرف ایک حرف حذف کرنے کی وجہ<br>حکما ثابت اور موجہ دیووگا | ترجيم سح چوشے ضابطے مير               |
| ~ r r | . حكم اهمار معدا ور موحو و برو گلا                         | امناه کام حمرمین حرف میزوفی           |

| فهرسٹ   |                                                                | المفتاح السامى                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۲۲۲     |                                                                | ترخیم سے بعد باقی ماندہ اسم کو بھی مستقل    |
| ~rr     | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | "ياحارث "كو"ياحار" پر هنا" ثابت في          |
| ۲۲۲     |                                                                | "يا ثمود" كوياثمو پڙھنا ثابت في الحكم_      |
| rrr     |                                                                | "ياً کروان" کو"يا کرو" پڙھنا بھي " ثابا     |
| ~rr~    |                                                                | مندوب كابيان                                |
| rra     | کے برخلاف ماتن میشاند سے نز دیک مندوب منادیٰ میں واخل نہیں ہے۔ |                                             |
| rra     |                                                                | "یا"صیغه ُندا کافرد کامل ہے                 |
|         | _;_,,_,;_,;_,;_,;_,;_,;                                        | "ياء"ك استعال مين توسع كى دليل              |
|         |                                                                | مندوب كالغوى معنى                           |
|         |                                                                | مند وب كااصطلاحي معنى                       |
| MY2     | 140 (141 (141 (141 (141 (141 (141 (141 (                       | متفع علیه کی دو تشمیں                       |
| rrz     | نادىٰ ير داخل نېيں ہوتی                                        | واؤصرف مندوب پر داخل ہوتی ہے،م              |
| rrn     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | "واؤ" سے اختصاص کی وجہ سے مندوم             |
| ۴۲۸     |                                                                | مند وب کااعر اب                             |
| rr9     | ، مطابق <del>ہیں</del> ،ان کااعراب منادیٰ کی طرح ہو گا         |                                             |
| ٠٠٠     | ·                                                              | مندوب کے آخر میں الف ندبہ کا بڑھانا         |
| 4       | نے کی صورت میں مندوب کے آخر کی حرکت کے موافق حرف علت ہے        |                                             |
| اسبر    |                                                                | تبدیل کردیں مے                              |
| ושיח    | بائزے                                                          | الف ندبه کے بعد "ها" وقف لانا بھی ہ         |
| ושיח    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | "دمتفع عليه عدما"كي صورت ميس تكره كا        |
| /rrr    | ندبه حائز ہونے کی دلیل                                         | «متفجع عليه عدماً" مين صرف معروف كا         |
| rrr     | روف ہوناکافی ہے، معرفہ ہونا ضروری نہیں                         | "متقیع علیہ عدماً" کے جواز کے <u>لیے</u> مع |
| سسم     | بر کی زیادتی جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | مندوب کی صفت کے آخر میں الف ندر             |
| سسم     | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | معاف اليدك آخر ميں الف ندبہ كا آس           |
| سسوس    | ,                                                              | ونس مسلمة فحوى كاجمهور نبياق سراختارة       |
| بماسانم |                                                                | ونس مینید محوی کی پہلی دلیل                 |
| ٠ ١٩٣٨  |                                                                | ونس مینده محوی کی دوسر ی دلیل               |

| فهرستي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32                                                                 | المفتاح السامى                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رنے کی صورتیں                                                      | منادیٰ ہے حرف نداکو حذف ک       |
| rrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کے حذف نہ کرنے کی وجہ                                              | منادی اسم جنس سے حرف ندا        |
| rmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | احذف نه کرنے کی وجہ                                                | منادیٰ اسم اشاره سے حرف ندا     |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نداکے حذف نہ کرنے کی وجہ                                           | مستنغاث ومندوب سےحرف            |
| MMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نے کی چار اقسام                                                    | منادیٰ ہے حرف نداحذف کر۔        |
| MM7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شم «همسلم مناویٰ"                                                  | حرف نداحذف ہونے کی پہلی ف       |
| MWV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رى قشم لفظ" انّ "اور اس كاطريقهُ استعال                            | حرف نداحذف ہونے کی دوسم         |
| MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ی اور چوتھی قشم منادی مضاف اور موصول                               | حرف نداحذف ہونے کی تیسرا        |
| ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـ کرناجائز نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | مضمرات سے حرف نداکو حذفہ        |
| ~~q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                 |
| ۳۴٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | پہلی مثال کی وضاحت              |
| ۴۴٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | دوسری مثال کی وضاحت -           |
| ٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | تيسري مثال کی وضاحت -           |
| (^ ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ن بھی مناویٰ ہی کوحذف کر دیاجا تاہے                                | قریند کے پائے جانے کے وقت       |
| ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جوبأحذف كرنے كاتيسرامقام                                           | مفعول یہ سے فعل کو و:           |
| ۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                  | مااضمر عامله غسلى شريطة التفسير |
| ~~r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | شريطه كي تفسير كي طرف اضافية    |
| ~~r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                  | مااضمر عامله على شريطة التفسيرك |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | احترازی مثال                    |
| ~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بعد فعل یاشبه فعل هو ناضر وری نهیں                                 | مااضمر عامله ميں اسم سے متصل    |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وہ اعراض کے معنی میں ہو تاہیے                                      |                                 |
| \rangle \rangl | ہے اور <sup>عن</sup> ن فارغ کاصلہ ہے                               | '                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عراض،اشتغال مذکور کی وجہ سے نہ ہو تو پیر مااضمر عاملہ الخ کے قبیل۔ |                                 |
| MMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | تىلىطى صورت                     |
| rry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                                                                  | "هو" كامرجع "احد الامرين"       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دف" اور "مناسب لازم" دونوں مراد ہیں                                | "مناسب" سے "مناسب مرا           |

| فهرسٹ       | 33                                                                                           | المفتاح السامي                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٣٣٧         |                                                                                              | لفسه كي ضمير كامرجع -                             |
| rr2         | امت                                                                                          | پہلی تیداحتر ازی کی وض                            |
| ۳۳۸         |                                                                                              | دوسری تینداحترازی کی                              |
| ۳۳۸         |                                                                                              | تیسری قیداحترازی کی وه                            |
| و٣٦         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                        |                                                   |
| ۳۳۹         |                                                                                              |                                                   |
| ۳۵٠         | •                                                                                            |                                                   |
| ۳۵۱         |                                                                                              | <i>w</i> • •                                      |
| ۳۵۱         | ں کی مثالیں                                                                                  |                                                   |
| rar         | حوالے سے شارح میٹند کا تبعر ہ اور اس کا جو اب                                                | متن کی ترتیبِ امثلہ کیے ا                         |
| rar         | ) مثال میں بعینہ فعل کی بجائے مناسب مرادف اور مناسب لازم لانے کی وجہ ۔۔۔<br>" ۔ " سر نہ سر ک | دوسری، تیسری اور چو همی                           |
| rar         | "زيد"تے نصب کی وجہ                                                                           | المتله مذكوره بين السم مذكور                      |
| rar         | ) صورت اور اس کی مثال                                                                        | 1 -                                               |
| maa         |                                                                                              |                                                   |
| <u> </u>    |                                                                                              | •                                                 |
| P07         |                                                                                              | •                                                 |
| roz         |                                                                                              |                                                   |
| raz         |                                                                                              | ''ادامفاجاتيه"رفع كافريه<br>''                    |
| raz         |                                                                                              | ظرِوف میں "اذا" کے بع                             |
| ۳۵۸         |                                                                                              |                                                   |
| °0A         |                                                                                              | نصب سے مختار ہونے کی و<br>• ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| ۳۵۹         | و سرى صورت                                                                                   | تصب سے مختار ہونے کی و<br>د ا                     |
| ſΥ <b>٠</b> |                                                                                              | مثالیں<br>• سه سه مراس                            |
| M. +        | بنزي صورت                                                                                    | تصب کے مختار ہونے کی تا                           |
|             |                                                                                              | • - •                                             |
| ٣٢١         | ئروف استنفہام کو ہاقی ر کھنامقسہ دیسے                                                        |                                                   |
|             |                                                                                              | فائده                                             |

| فهرست         | <u> </u>                                     | المفياح الساي                 |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| الم           | چوتھی اور پانچوشی صورت                       | نصب سے مخار ہونے کی           |
| ryr           | _                                            | نصب سے مختار ہونے کی          |
| γγr           | ) صور تول سے مُختلف ہے                       | امراور نہی کی صورت پہلے       |
| MAM           | •                                            | آخرى ياننج مواقع ميں نصه      |
| ryr           |                                              | اسم مذكور پر نصب ہی تقدّ      |
| MAU           | لتباس لازم آنے کی صورت میں نصب مختار ہے۔۔۔۔۔ |                               |
| MAW           | يں ہو گا                                     | التباسش خبر کی صورت!          |
| ~46           |                                              | مثال                          |
| MA            |                                              | ر فع ونصب دونوں کے م          |
| MYY           | •                                            | امران <u>سے</u> مرادر فع و نص |
| MAX KAX       | وقت خبر میں عائد کا ہونا ضروری ہے            |                               |
| M47           | ٹ اشکال<br>بن اشکال                          | "يستوى الإمران" پرايك         |
| MYZ           |                                              | دوسرااشكال                    |
| MAY           | وجوب نصب کی دوصورتیں                         |                               |
| MA            | ن" اور"لو" کے بعد ہو تو"نصب" واجب ہے         | اسم مذكور حرف شرط"ار          |
| MA            |                                              | حرف شرطسے مراد "ال            |
| MA            | کے بعد ہو تو نصبِ واجب ہے                    |                               |
| MA            | 4                                            | ند کوره دونول صور تول میر     |
| M44           |                                              | ر فع کے واجب ہونے کی          |
| ~_ <b></b>    |                                              | ایک اشکال اور اس کاجو         |
| rul           |                                              | ر فع کے واجب ہونے کی          |
|               | رہے                                          |                               |
|               |                                              |                               |
| ~ <u>~</u> ~~ |                                              | قاعدهٔ مذکوره پراشکال -       |
|               | اشكال مذكور كاجواب                           |                               |
| ~             | سراهٔ کال ند کور کاح ایپ ۱۳۰۰                | سيبه مينيايا طرق              |

| نب <i>ر</i> ست | 35                                  | المفتاح السامي                          |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۲ <u>۲</u> ۳   | ول بينو<br>ول بين                   | فاجلدواکے فاء سے بارے میں تین ق         |
| rzr            | ہے کا قول اختیار کر نالاز می ہے     | سيبويه يامبر د بدونوں ميں سے كسى ايا    |
| ٣٧٥            | _نے کاچو تھامقام                    | مفعول بہ کے نعل کو وجو باحذ ف کر۔       |
| ٣٧٥            | تخذير                               |                                         |
| r20            |                                     | تحذير كااصطلاحي معنى                    |
| ٣٧٥            |                                     | تحذير ميں فعل حذف کرنے کی وجہ           |
| ۳۷۵            |                                     | تحذير كالغوى معنى                       |
| MZ4            | •                                   | «معمول"سے مراد «معمول فیہ" <del>۔</del> |
| r4             | •                                   | "تعذيراً" مفعول مطلق يامفعول له         |
| ٣٧٧            |                                     | معطوف اورمعطوف اليدمين مناسبت           |
| ۲۷۷            | "محذر منه" لانے کی وجہ              | معطوف میں ضمیر کی بجائے اسم ظاہر        |
| r4A            |                                     | تحذير كي دونوں قسموں كي مثاليں          |
| ۳4۸            |                                     | مثالوں کی وضاحت                         |
| r29            |                                     | تخذیر کی دو سری قشم                     |
| ~49            | •                                   | ایک اعتراض اور جواب                     |
| ٣٨٠            | . A                                 | دوسر ااعتراض اور جواب                   |
| ۳۸٠            | •                                   | تحذیر کے استعال کے آٹھ طریقو            |
| MAI            | 4                                   | "واوُ"اور"من" تحذير کي قشم إول <b>؛</b> |
| ۳۸۱            |                                     | محذر منه اسم تاویلی ہوتو «من " کوحذ     |
| ۴۸۱            | ف کرناجائز کہیں                     | مخدر منه اسم محقیقی ہوتو"من" کو حذ      |
| ۳۸۲            |                                     | اعتراض وجواب                            |
| MAY            | مفعول فيه                           | :                                       |
| ۴۸۲            |                                     | مفعول فيه كالغوى معنى                   |
| ۳۸۳            |                                     | • • •                                   |
| ۳۸۳            | ' سے فعل لغوی مراد ہے نہ کہ اصطلاحی | مفعول نيه كي تعريف ميں "مافعل"          |
| MAT            | وری ہے                              | مفعول فيه ميں "فعل" مذكور ہوناضر و      |

| فهرست_      | 36                                                       | المفتاح السامى                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ٣٨٢         | ىناند كور ہو ياصر احة ند كور ہو                          | فعل کامذ کور ہوناعام ہے خواہ ضم     |
| ſ^^ſ~       | تو فعل لغوى صراحةَ مٰد كور مو گا                         | جب مفعول فيه كاعامل مصدر ہو         |
| ۳۸۵         | لور" تيداحر ازى ہے                                       | مفعول فيه كي تعريف لفظ" مذ          |
| ۳۸۵         | ے کی قب ملحوظ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | مفعول فیہ کی تعریف میں حَیثیتِہ     |
| ۳۸۲         | ر کور کی قٹ کافائدہ کیاہے                                | حَيْثَيّت كى قبْ يحساتها مَا        |
| ۲۸ <i>۷</i> | عِينات کے ہاں"مجر ور بذکر فی "مجھی مفعول فیہ ہو تاہے     | جمہور نحاۃ کے برخلاف مصنف           |
| ۳۸۸         | نِف مکان مبهم میں "فی"مقدر ہو تاہے۔۔۔۔۔۔۔۔               | ظرف زمان مبهم ومحدود اور ظر         |
| ۳۸۸         | ں "فی "مقدر ہونے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ظرف زمان کی دونوں اقسام میر         |
| ۳۸۹         | ونے کی وجہ                                               | ظرف مكان مبهم مين في مقدر مه        |
| MA9         | ر نه ہونے کی وجہ                                         | ظرف مكان محدودييں في مقدر           |
| ۳۸۹         |                                                          | جهات بسته کی وضاحت                  |
| γ9+         | ، تھم میں شامل ہے                                        | عند،لدی وغیرہ جہات ستہ کے           |
| rg+         |                                                          | "لابھامھما" م <i>یں کافیہ کے تس</i> |
| M41         | جہ سے مکان مبہم پر محمول ہے نہ کہ ابہام کی وجہ سے        | لفظ مكان كثرت استعال كي و           |
| Mai         | نبهم پر محمول ہو گا                                      | وخلت كاما بعد تبهى ظرف مكان         |
| rgr         | ى طرف اشاره كياہے                                        | ''على الاصح''كهه كه اختلاف          |
| rgr         |                                                          | شارح ومشكة كالشكال وجواب            |
| rgr         | ستعال کی صفت ہے                                          | بعض کے نزدیک "اصح" اس               |
| r9r         |                                                          | سيبويه كامذہب                       |
| ~9~         |                                                          | مفعول فيه عامل مضمر كى وجهت         |
| بالاس       | ئے اضار عسلی شریطة التفسیر کی تمام صور تیں پائی جاتی ہیں | مفعول نیه میں بھی مفعول بہ_         |
| ~9~         |                                                          | تسليط کی تين صورتيں                 |
| ras         | مفعول له                                                 |                                     |
| ۵۵          |                                                          | لغوي معنى                           |
|             |                                                          |                                     |
| ~a^         |                                                          |                                     |

| فهرست       | 37                                                                           | لمغتاح السامى                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ۳۹۲         |                                                                              | اجله کی تین احترازی۔          |
| r97         | ں مذکور عام ہے ، خواہ حقیقة ہوخواہ حکماً ہو                                  |                               |
| ~9 <u>~</u> | ں مفعول لہ سے خارج ہو جائے گی جس میں فعل نہ حقیقةُ مٰذ کور ہواور نہ ہی حکماً | ر کور کی تنب سے وہ مثال       |
| r92         | ز کور مراد نہیں بلکہ "فرکور معہ"مرادہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          | •                             |
| ~9A         |                                                                              | شاليس                         |
| ۳۹۹         | جاج كاجمهور سے اختلاف                                                        | متن آئنده کی تمهیداورز        |
| ۳۹۹         | تاویلاً مفعول مطلق ہے                                                        |                               |
| ۲۹۹         |                                                                              | ر جاج کی دلیل کاجواب          |
| ۵۰۰         | صنف میشدیسے ہاں"مجرور بذکر اللام"بھی "مفعول لہ"ہو تاہے                       |                               |
| ۵٠٠         | ستتعمل ہونے والے چار ٔ حروف میں سے صرف" لام "مقدر ہونے کی وجہ                | نعلیلاتِ ا <u>فعال کے لیے</u> |
| ۵+۱         | وز حذفها ''کہاہے،''وانما پجوز''پراکتفاء نہیں کیا،اس کی وجہ                   |                               |
| ۵۰۲         | تي ميں ہے                                                                    | "یجوز"امکان عام کے م          |
| ۵۰۳         | شرط                                                                          | لام کے حذف ہونے کی            |
| ۵۰۴         | ئے تین مُطلب                                                                 | "مقارنت في الوجود"_           |
| ۵+۴         |                                                                              | پېلامطلپ                      |
| ۵۰۴         |                                                                              | دوسرامطلب <del>-</del>        |
| ۵۰۴         |                                                                              |                               |
| ۵ • ۵       | ے کرنے کی شر ائط کی وجوہ                                                     | مفعول لهسط لام حذ نسه         |
| ۵+۵         | مفعول معه                                                                    | 6.6<br>-                      |
| ۵+۵         |                                                                              | لغوى معنى                     |
| ۵۰۲         |                                                                              | اصطلاحی معنی                  |
| ۵+۲         |                                                                              |                               |
| ۵+۲         |                                                                              | مفعول معه کی وضاحت            |
|             | ل نینی مفعول مالم نیم فاعلہ ہے                                               |                               |
|             | ے کے باد جو د منصوب ہے اس کی وجہ                                             |                               |
|             |                                                                              | بهلاجواب                      |

| فهرست | 38                                                | لمفتاح السامى                                    |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۵٠۷   |                                                   | دو مراجواب                                       |
| ۵ • 9 | يا" سے معنی میں ہے                                | 'لفظاً''،"لفظیا'' اور"معنی'''،"معنو              |
| ۵۱۰   |                                                   | مصاحبت كامعنى                                    |
| ۵۱۰   |                                                   | فا مکره                                          |
| ۵۱۱   | ی فعک یامعنی تعل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | جمہور نحاۃ کے ہاں مفعول معہ کاعامل               |
| ۵۱۱   | کے لیے "مع" کی جگه "واؤ"لانے کی وجہ               |                                                  |
| ۵۱۱   | .ں کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | تمام حروف میں ''واؤ'' کاا متخاب کیو              |
| air   |                                                   | مفعول معہ کے اعراب کی اقسام -                    |
| ۵۱۳   | ہے جو کہ فعل اصطلاحی ولغوی دونوں کوشامل ہے ۔۔۔۔۔۔ |                                                  |
| ۵۱۴   |                                                   | جاز امکان خاص کے معنی میں ہے-                    |
| ۵۱۵   |                                                   | "الا"حرف استثناء نہیں ہے                         |
| ۵۱۵   | ب                                                 | لفظ"الا" ہے امکان خاص کی نفی کی                  |
| ۵۱۲   | فعین ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | فعل معنوی کی صورت می <i>ں عطف</i> م <sup>ن</sup> |
| ۵۱۷   |                                                   | عطف کے عدم جواز کی صورت میر                      |
| ۵۱۷   |                                                   | ایک احمال اور اس کاجواب                          |
| ۵۱۸   |                                                   | ت<br>فائده                                       |
| ۵۱۸   | ت                                                 | ۵۱۸ امثله میں معنوی فعل کی وضاح                  |
| ۵۱۸   | مال                                               | •                                                |
| ۵۱۸   |                                                   | لغوى معنى                                        |
| ۵۱۹   |                                                   | اصطلاحی معنی                                     |
|       | ) تي ملحوظ ہے                                     | - <del>-</del>                                   |
|       |                                                   |                                                  |
| ۵r •  | نة الخلوكے ليے ہے                                 | حال کی تعریف میں لفظ"او" مانو                    |
| arı   |                                                   | فاعل ومفعول میں تعیم ہے                          |
| ۵۲۱   |                                                   | من اليس                                          |
|       | عول ہوں ، سے حال واقع ہو سکتا ہے                  |                                                  |

| فهرست | 39                                               | المفتاح السامي                                                |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| arr   |                                                  | 🛈 مفعول معه                                                   |
| ۵۲۳   |                                                  | 🗘 مفعول مطلق                                                  |
| ۵۲۳   |                                                  | © مخصوص مضاف اليه                                             |
| ۵۲۲   |                                                  | 🕜 مخصوص مضاف اليه كي ايك                                      |
| ۵۲۵   | •                                                | حال کی تعریف میں لفظ" سیر                                     |
| ۵۲۵   | •                                                | يبلاطريقه                                                     |
|       |                                                  | پایت حدیده<br>دوسراطریقه                                      |
|       |                                                  | سیبلااعتراض                                                   |
|       |                                                  | به: به رسطی<br>دو سرااعتراض                                   |
| ۵۲۲   |                                                  | رَبِهُ رَبِّ رَبِّ لَ<br>مثالیں                               |
|       |                                                  | مانندن<br>ملفوظ حکمأاور معنی میں فرق کی و م                   |
| ۵۲۷   |                                                  | f t                                                           |
| ۵۲۸   | <br>نه ہوں تو معنی فعل عامل ہو گا                | عان مان ن<br>اگر فعل مانه فعل حال ملس مام                     |
| ۵۲۸   | 05.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          | ہر میں طبہ صفات میں ہاں۔<br>حال کی شرط                        |
| ۵۲۸   | •                                                | عان <i>مر</i> ط<br>مال سرکار میں ایک ش <sup>ی</sup> ایک       |
| ۵۲۹   | ) و چه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | حال ہے ہرہ ہونے کی سرط کی<br>درازال کا کیٹھ مدور میں معد فریر |
| ۵۳۰   | ونا ترطيع، مام خورون پيل خرجه، ونا ترط بيان ہے   | دواقال ۱۹ نفر خواد مین مشرفه،<br>ال سند . قدع کاصه تنز        |
|       |                                                  | حال کے و قوع کی صور تیں ۔                                     |
| ۵۳۰   | ذوالحال کے تکرہ ہونے کی صور تین                  | _                                                             |
| ۵۳۰   |                                                  | 🛈 ذوالحال نكره موصوفه هو –                                    |
| ۵۳+   |                                                  | 🕆 ذوالحال نكره هو ليكن معرف                                   |
| ۵۳۱   | تحت واقع هو                                      | 👚 ذوالحال تكره استفهام يح                                     |
| ٥٣١   | ,                                                | 🕝 حال"الا"کے بعد واقع ہم                                      |
| ۵۳۱   |                                                  | <ul> <li>ال ذوالحال پر مقدم ہو۔</li> </ul>                    |
| ۵۳۱   | بقیہ تمام صور توں میں ذوالحال معرفہ ہو تاہیے     |                                                               |
|       | معرفہ ہونے کے استتر اِط کی تیٹ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔        | •                                                             |
| orr   | یں حال معرفہ ہو تاہے، مگر وہ تاویلا نکرہ ہو تاہے | تينًّا يسي معروف مثاليس جن يا                                 |

| فهرست    | 40                                                                                    | المفتاح السامي         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۵۳۲      |                                                                                       | پہلی مثال              |
| ٥٣٣      | نتشهاو                                                                                | پہلی مثال میں محل ا    |
| ۵۳۳      | استعمال نیل گائے کے لیے بطور مجاز کے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              | "لغص الدخال" كا        |
| ۵۳۴      |                                                                                       | دوسری مثال             |
| ۵۳۴      |                                                                                       | تيىرى مثال             |
| ۵۳۴      |                                                                                       |                        |
| ۵۳۴      | ق معرفه حال نہیں بلکہ مفعول مطلق ہے                                                   | پہلی تاویل کے مطا!     |
| ٥٣٥      | مطابق حال معرفه در حقیقت بکره بین                                                     | دوسری تاویل کے         |
| ۵۳۵      | •                                                                                     |                        |
| ٥٣٥      |                                                                                       |                        |
| ۵۳۲      | ں صورت میں حال کو مقدم کرنے کی دوو جہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | ذوالحال نكره ہونے ك    |
| ۵۳۲      |                                                                                       | پہلی وجہ               |
| 0my      |                                                                                       |                        |
| ۵۳۷ -    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 | حال عامل معنوی پر      |
|          | ف چیز وں سے یا ایک چیز ہے دو مختلف اعتبار سے واقع ہوں تو ہر ایک اپنے ذوالحال کے<br>پے | جب دو حال دو مختا      |
| ٥٣٤ -    |                                                                                       | ساتھ واقع ہوسکتا۔      |
| ۵۳۸      | لاف الظرف" كاپبلامطلب                                                                 | قول ما تن عمينية "بخ   |
| ۵۳۹      | ـ لائل                                                                                | سيبوبير كى رائے اور و  |
| ۵4       | لاف الظرف" كادوسر امطلب                                                               | قول ما تن عِينالله "بخ |
| <u> </u> | <del>広</del>                                                                          |                        |
| ۵۴۱      |                                                                                       | حال، ذوالحال مجرور     |
| ۵۳۱      | ۔ الجار" پر حال کی تفزیم سے بارے ائمہ نحاۃ کا اختلاف ہے                               | "ذوالحال مجرور بحرفه   |
| Dur      | ۔<br>پ کے مطابق ذوالحال"مجرور بالجار" پر حال کے مقدم ہونے کی دلیل                     | بعض نحاة کے مذہب       |
| ۵۳۲      | مجرور بحر ف الجاريح در ميان فرق كى وجه                                                | مجرور بالاضافت اور     |
|          | بیان اور ابن عسلی وغیر ہ کے استدلال کے جو ابات                                        |                        |
| ۵۳۳      |                                                                                       | ز جارج نحو ی کا چو اب  |

| فهرست | 41                                                           | المفتاح الساي                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ۵۳۳   |                                                              | علامه زمخشري كاجواب              |
| ۵۳۳   |                                                              | تيسراجواب                        |
| ۵۳۳   |                                                              | شارح بينات كامحاكمه              |
| ۵۳۵   | ہے نزدیک حال کے لیے مشتق ہوناضر وری نہیں ہے                  | جمہور نحاۃ کے برخلاف ماتن میشان  |
| ary   |                                                              | جامد کے حال واقع ہونے کی مثال    |
| ۵۳۲   |                                                              | بسر کامعنی                       |
| ۵۳۲   |                                                              | رطب كامعنى                       |
| ۵۳۷   | تاویل حال بن رہے ہیں جمہور ان میں تاویل کے قائل ہیں          | "بسرا" ورطباً مصنف "کے ہاں بلا   |
| ۵۴۷   |                                                              | المراتاول المست                  |
| ۵۳۷   | " ہے اور "بسر اُ" کا عامل بھی مُحققین نحاۃ کے ہاں"اطیب"ہی ہے | "رطبأ"كاعامل بأتفاق نحاة"اطيب    |
| ۵۳۸   |                                                              | سوال اور اسس كاجواب              |
| ۵۴۹   |                                                              | علامەرضى كامذہب                  |
| ۵۳۹   |                                                              | رضی کامصنف وغیره پررد            |
| ۵۳۹   |                                                              | لبعض نحاة كامذهب                 |
| ۵۵٠   |                                                              | شارح رمينية كالبعض نحاة پررد     |
| ۵۵٠   |                                                              | يبلااعتراض                       |
| ۵۵٠   |                                                              | وومير ااعتراض                    |
| ۵۵۱   |                                                              | حال مجھی جملہ بھی واقع ہو تاہے۔  |
| ۵۵۱   |                                                              | جملہ کے حال واقع ہونے کی ولیل    |
| ۵۵۱   | ىلە انشائىيە حال داقع نہيں ہو سكتا                           | جمله خبريه حال واقع ہوسکتاہے،ج   |
| ۵۵۲   | اقع ہو سکتی ہیں                                              | جمله خبريه كي پانچوں قشميں حال و |
| 66r   | ناضر وری ہے                                                  | حال جب جمله واقع هو تورابط كامو  |
|       | بے                                                           | واؤاور ضمير ميس سے واؤرابط قوى   |
|       | رتين                                                         |                                  |
|       | · · · · · · · · · · · · · · ·                                |                                  |
|       | ) صورتیں)                                                    |                                  |
| ۵۵۴   | . کی صورت                                                    | جمله کی آخری تین قسموں میں ربط   |

| فهرست | 42                                                           | المفاح السامي                            |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ۵۵۲   | کی وجه                                                       | جمله اسميه ميں واؤا در ضمير دونوں سے ربط |
| ۵۵۲   |                                                              | جمله اسميه مين ربط كي مثالين             |
| ۵۵۵   |                                                              | جمله اسمیه میں رابط صرف واؤ بھی کافی ہے  |
| ۵۵۵   | بے                                                           | حال مؤكده اور حال متنقله کے حکم میں فرق  |
| ۵۵۵   |                                                              | تمهيد                                    |
| ۵۵۲   |                                                              | ضابطہ                                    |
| ۵۵۲   | ت ہونے کی وجہ اور مثال                                       | جمله اسميه مين صرف ضمير دابط سے ضعيف     |
| ۵۵۲   |                                                              | جمله فعليه مضارع مثبت مين ربط كي مثال    |
| ۵۵۷   | تینوں جملوں میں ربط کی تینوں صورتیں بلا کر اہت جائز ہیں ۔۔۔۔ | جمله اسميه اور فعل مضارع مثبت سے علاوہ   |
| ۵۵۷   | ى جىلوں ميں ربط كى مثاليں                                    | جمله اسمیه اورمضارع مثبت کے علاوہ تینوا  |
| ۵۵۸   | ـــ جانب                                                     | حال ماضي مثبت موتواس پر قد كا آناضر ور ك |
| ۵۵۸   |                                                              | حال ماضي مثبت موتو قد شنح وجو بأداخل مو  |
| ۵۵۹   | ·                                                            | كوفيول كالمزهب                           |
| ۵۵۹   |                                                              | قد ظاہر اوقد مقدرا کی مثال               |
| ۵۵۹   |                                                              | كوفيون كاامستدلال                        |
| ۵۵۹   |                                                              | سيبوبيه اور مبر د كامذهب                 |
| ۵۲۰   | تنفی کے لیے نہیں،اس کی دلیل                                  | قدى شرط ماضى مثبت سے ليے ہے، ماضى        |
| ۵۲۰   |                                                              | ۔<br>قرینہ کے پائے جانے کے وقت حال کے ہ  |
| الاه  | • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                      | حال سے عامل کے حذف ہونے پر آیت ق         |
| ۵۲۱   |                                                              | حال مؤکدہ کی بعض صور توں میں حال کے      |
| 04r   |                                                              | حال مؤكده كي اقسام ثلثه                  |
| ۵۲۲   |                                                              | حال مؤكده كي پهلې قشم كاحكم              |
| ۵۲۲   |                                                              | حال مؤكده كي دو سرى فشم كأحكم            |
| ۵۲۲   |                                                              | حال مؤكده كي تيسري قشم كاتحكم            |
| ۵۲۳   | ںاحوال میں ہے                                                | حال مؤكده ميں عامل كاوجو بإحذف كرنا بعض  |
| ۵۲۳   |                                                              | حال مؤكده كي تعريف                       |
|       |                                                              | " زيد ايو که عطو فأ" مين عامل کې بحه شه  |

| فهرسٽ       | 43                                     | المقتاح السامي                         |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|             |                                        | علامه سکاکی کی رائے                    |
| ٠           |                                        | عامل کے وجوب حذف کی شرط                |
| ٠۵۲۵        | ) کی ایک اور شرط                       | حال مؤكدہ كے عامل كے حذف وجولج         |
| ۵۲۵ ۵۲۵     | تمييز                                  |                                        |
|             |                                        | لغوى معنى                              |
| ٢٢٥         |                                        | تمييز كااصطلاحي معنى                   |
| 072         |                                        | تمييز کی اقسام                         |
| ۵۲۷         |                                        | تعریف کے فوائد قیود                    |
| 012         |                                        | تمییزا بہام وصفی کو دور کرتی ہے ۔۔۔    |
| ارج بیں ۲۲۵ | غیر وضعی دور کرنے والی امثلہ تمییزسے خ | ابہام                                  |
| ۵۶۷         |                                        | پہلی احتر ازی مثال                     |
| AFG         |                                        | دوسری احترازی مثال                     |
| ٠ ٩٢٥       |                                        | تیسری احترازی مثال                     |
| ۵۷٠         |                                        | "عن ذاتِ" قيك احتر ازى ہے              |
| ۵4+         |                                        | تمیزذات سے ابہام کو دور کرتی ہے -      |
| ۵۷۱         |                                        | تمييز کی تقسیم                         |
| ۵۷۱         |                                        | تمييز کی قشم اول                       |
| ۵۷۲         | کے مقابلے میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔               | مفرد یهان جمله، شبه جمله اور مضاف.     |
| 02r         | *                                      | مقدار کی وضاحیت                        |
| 02r         | ا بہام کو دور کرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | تمییز کی پہلی قشم تبھی غیر مقدارے بھی  |
| ۵۷۳         | ر اب اکثرِی حالت میں مجر ور ہو تاہے    | غیر مقدارسے دور کرنے والی تمییز کااع   |
|             |                                        | تمييز کی قشم ثانی                      |
| ۵۷۳         | ' کی تعبین <sup>-</sup>                | "عن مفرد "کاتر کیبی احتمال اور "مفرد ' |
|             |                                        |                                        |
| ۵۷۲         |                                        | غالباً كامعنى                          |
| ۵۷۵         |                                        | مبتد ااور خبر میں مغاہر ہیں۔ سے        |

| فهرسٽ      | 44                                                   | لمفتاح السامى                                   |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۵۷۵        |                                                      | مقدار میں ابہام اکثر ہو تاہے                    |
| ۵۷         | ثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | مفرومقدار ہے تمییزواقع ہونے کی م                |
| ۵۷۹        |                                                      | مقدارے مراد مقدرات ہیں                          |
| 044        | پراکتفاکیاہے اس کی وجہ؟                              | مصنف میشد نے صرف تین مثالوں                     |
| ۵۷۸        |                                                      | اسم کے تام ہونے کامعنی                          |
| ۵۷.9       | ت معتبر خبیں وہ مفر د ہی ہو گا                       | وه مضاف جس میں اضافت کی نسبسہ                   |
| ۵۸٠        | یں کر فاعل سے قائم مقام ہیں                          | تنوین،نون تثنیه وجمع اور اضافت کیو              |
| ۵۸٠        |                                                      | تمييزاسم حبنس ہو توہمیشه مفرد ہوگ               |
| ۵۸۱        |                                                      | عبنس كام <sup>ع</sup> نى                        |
| ۵۸۱        |                                                      | تمييزے اگر انواع پر دلالت مقصود                 |
| ۵۸۲        | ى جن ميں نوع اور عد د دونوں شامل ہيں                 | انواع ہے مراد «حصص الجنس" ہیر                   |
| ۵۸۲        |                                                      | جع سے مافوق الواحد مراد ہے                      |
| ٥٨٣        | بدكافا كره                                           | "حيث لم يقصد الواحد"كي تئ                       |
| ۵۸۳        | ننیہ کے ساتھ تام ہو تواس کی اضافت جائز ہے            |                                                 |
| ۵۸۴        |                                                      | جواب اول                                        |
| ۵۸۴        |                                                      | سوال مذکور کادوسر اجواب                         |
| ۵۸۴        | ت بيانيه هو گل                                       | مفرد مقدار کی تمییز کی طرف اضافسہ               |
| ٥٨٥        | ر تام نہ ہواں کا کیاتھم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | أكراسم تنوين يانون تثنيه سحساته                 |
| ٥٨٥        | تام ہوتواس کی اضافت تمییز کی طرف صحیح نہیں           | جب مفرد مقدار نون جمع سے ساتھ                   |
| r          |                                                      | تمییز کی پہلی قشم مفرد غیر مقدار سے             |
|            |                                                      | مفرد غير مقدار کی تمييز کااعراب                 |
| ٥٨٧        |                                                      | تمييز کې قتم ثانی کی وضاحت                      |
| ۵۸۷        | کورہ اور ذات مقدرہ کانہیں بلکہ ذات اور نسبت کاہے     | تمييز كى تقسيم مين اصل تقابل ذات مذ             |
| ٠٨٩        |                                                      | شبه جمله کی مثالوں کی وضاحت -                   |
| \$9+       | کوره اور ذات مقدره کانهیں بلکہ ذات اور نسبت کاہے<br> | جمله اور شبه جمله کی پانچ ، پانچ مثالیر         |
| \9 +       | ب                                                    | پہلی دومثالیں اصل میں جات <sup>ہ</sup> مثالیں ہ |
| <b>391</b> | ر مثالین ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | دوسری تنی <sup>ت</sup> مثالیں در حقیقت ح        |

| <u> قهرست</u>            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المفتاح السامي                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 09r                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فائده                                   |
| ۵۹۲                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وسطمثالیس دینے کی وجہ؟ •                |
| ۵۹۳                      | سے مثالوں کی وضاحست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عین اور عرض کے اعتبار ہے                |
| ۵۹۳                      | بية "اوماضاهاها" پرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "فى اضافة "كاعطف فى جم                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمیز مشتق بھی ہوتی ہے۔                  |
| ۵۹۵                      | شم ثانی کی مثال ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "ولله دره فارساً" تمييز کي ف            |
| ۵۹۵                      | میں صاحب مفصل پر رد بھی مقصود ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "ولله درية فابساً" كي مثال              |
| ۵۹۵                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " در "کی وضاحت                          |
| ۵۹۵                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فارساً کی وضاحت                         |
| 69Y 2                    | عنه پرمحول ہوسکے تووہ تمییز منتصب عنہ اور اس کے متعلق دونوں کے لیے ہوسکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أكرتمييزاسم ہواور منتصب                 |
| 094                      | ں نہ ہو سکے تووہ صرف متعلق سے لیے ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أكرتمييز منتصب عنه يرمحمول              |
| 094                      | ، منتصب عنہ سے لیے ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أكرتمييز صفت بهوتو وه صرف               |
| 094                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جواز وجہین کے لیے ضرور                  |
| ۵۹۸                      | لے میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یہاں اسم صغت سیے مقا <u>ب</u> ا         |
| ۵۹۸                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جعل كامعني                              |
| ۵99                      | The state of the s |                                         |
| ۵۹۹                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أستثنائي صورت کی وضاحه                  |
| Y++                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Y                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "نيهما"گ <i>شمير</i> کامر جع ·<br>په    |
| Y+1                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 4+7                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Y•r                      | ہ اپنے منتصب عنہ کے لیے ہوگی،متعلق کے لیے نہیں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آكرتمييز صفت كاصيغه موتوبه              |
| Y+1"                     | <u>-</u> احمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "طبق" سے معانی میں مختلفہ               |
| .Y+1"                    | ٹ اختالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تمييز جب صفت ہو تواس مير<br>            |
| , <b>Y • I</b> Y <b></b> | تو حال کی بہ نسبت احتمال تمییزرا جح ہو تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جب تمييز صيغه ممفت هوأ                  |
| 7+1~                     | <br>نفاق تمییزاپیغ عامل پر مقدم نہیں ہو سکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دو <i>سر</i> ی وجه تربیخ                |
| Y+0                      | تفاق تمییزا پنے عامل پر مقدم خہیںِ ہو سکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمييز كاعامل اسم تام هو توبالا ن        |

| فهرست   | 46                                                         | المفتاح السامى                        |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Υ•۵     | ہو تو مذہب اصح کے مطابق تمیزاپنے عامل سے مقدم نہیں ہو سکتی | تمييز كاعامل فغل ياشبه فغل            |
| Y+&     | ے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | تمييزمتعني تعل كافاعل ہوتی            |
| Y+,Y    | "ماء" معنی فاعل ہے اگر چیہ اسسناد مجازی ہے                 | "امتلاء الاناءماء" ميس                |
| Y+4     | ناد الیالفاعل میں "مہرج زید تجارہ "کی <i>طرح ہے</i>        | "امتلاءماءالاناء" اس                  |
| Y+A     |                                                            |                                       |
|         |                                                            | اعتراض                                |
|         |                                                            | مازنی اور مبر د کامذهب -              |
| Y•A     |                                                            | مازنی اور مبر د کی پہلی ولیل          |
|         |                                                            | دوسری دلیل                            |
| Y+9     |                                                            | شعر                                   |
|         |                                                            | شعر کار جمه                           |
| YI+     | ي كار و                                                    | تيسر ااحمال اور شارح مية              |
| Y++     | متثنا                                                      |                                       |
|         |                                                            | لغوى معنى                             |
|         |                                                            | متنثیٰ متصل                           |
| Y11     |                                                            | متثني منقطع                           |
|         | ئے تقتیم کی ہے،اس کی وجہ ؟                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| YIF     | ياكا في ہے                                                 | تقسيم کيلئے ورمشتنی "کہہ د            |
| YIM     | ِ ازى ہے                                                   |                                       |
| 41m     | ت                                                          |                                       |
| YIP     |                                                            |                                       |
|         | ء کے ذریعے متعد دسے نکالناضر وری ہے                        |                                       |
|         |                                                            |                                       |
| 710 alr |                                                            | مشقی کااعراب                          |
| YIY     | وشم کی تفصیل                                               | مشتی سے اعراب کی پہلی                 |
| Y14     | ى نىشى تفصل                                                | منتثل سجاء المستثل                    |

| فهرست      | 47                                                                                                              | المفياح الساي                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | صيل                                                                                                             | مشتنی کے اعراب کی تیسری قشم کی تف                                                                                                         |
|            |                                                                                                                 | "هو" كامر جع مشتنى مطلقاً ہے"                                                                                                             |
| 419        |                                                                                                                 | "الا" تينداحر ازى ہے                                                                                                                      |
| 4r+        | ہو تاہیے،الاصفتی نہیں ہو تا                                                                                     | مشثنى منصوب وجوبامين الااستثثائي                                                                                                          |
| 44+        |                                                                                                                 | كلام موجب كامعنى                                                                                                                          |
| Yr1        |                                                                                                                 | کلام موجب کی قٹ داخر ازی ہے                                                                                                               |
| 471        |                                                                                                                 | كلام موجب مينُّ "تام" كى تىك كى                                                                                                           |
|            |                                                                                                                 | "قرئ الايوم كذا" جيسي مثالو <i>ل كو</i>                                                                                                   |
|            | ستفیٰ منه میں عامل ہے، وہی مشفیٰ منصوب میں عامل ہے                                                              | •                                                                                                                                         |
| <b>477</b> |                                                                                                                 | جب منتنی منتنی منه پر مقدم ہو تواس                                                                                                        |
|            |                                                                                                                 | "في الاكثر "كي مُراد                                                                                                                      |
| 4rm        |                                                                                                                 | متثنی منقطع کے وجوبامنصوب ہونے                                                                                                            |
| 4rr        |                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| 4ro        | المنافق |                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                 | خلااور عد اكافاعل                                                                                                                         |
|            |                                                                                                                 | خلااور عدامحلامنصوب عسلى الحال بير                                                                                                        |
| YFZ        |                                                                                                                 | علااورعداکے بارے نصب اکثر الا                                                                                                             |
| 4PA        |                                                                                                                 | سيراني كاقول                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                 | يرون دين<br>چھڻي اورساتويں قشم يعني ماخلااور ماعد ا                                                                                       |
|            |                                                                                                                 | اختش سے نزدیک "ماخلاوماعدا" کے                                                                                                            |
|            | مر بر معالم المعالم الم |                                                                                                                                           |
| 479        | ر کا پیکنون سے جند کی مستوب و ہوبا کا دیں مستعمال ہوں تو ان کا اسم ضمیر ہو گا اسم ظاہر نہیں ہو گا               |                                                                                                                                           |
| ₹F •       | مے ہیے استعمال ہوں توان 16 م میر ہو 16 م طاہر میں ہو 8                                                          | "ال "ال "الديكون جب المسائك                                                                                                               |
| YP         | ) بنا پر منصوب ہوتے ہیں<br>ئیر مفرغ میں استعال ہوں گے                                                           | 'لیس اور لایکون حا <i>ل ہونے د</i><br>''ان ''، ''ال <sub>ہ</sub> سے ''مشدامتصاغ                                                           |
| 4PI        | يىر مقرن ين المصلعال مون كے                                                                                     | کیس اور لایکون کی س<br>منتقل سی یا                                                                                                        |
| 4m1        |                                                                                                                 | الم المراب في دو سرق م<br>المراب المراب |
| 4F1        |                                                                                                                 | فيمابعدالان <i>ريب</i>                                                                                                                    |
| 4mr        | نا <i>ہے احتر</i> از ہےناہے احتر از ہے                                                                          | الافع بعدواح موناباتي خروف أحسنة                                                                                                          |

| فهرست        | 48                                                     | المفتاح السامى                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 7mr          | زى ہے                                                  | كلام غير موجب كي تيث احترا                        |
| 7mr          | ر بھی احتر ازی ہے                                      | "ذكر المستثنى منه"كى قت                           |
| 7mr          |                                                        | بعض نسخول مين ذكر المستث                          |
| Ymm          | پر مقدم ہونے کی شرط نہیں لگائی                         |                                                   |
| YPP          |                                                        | مثالیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| Ahmla        | 4.0 ± 1.1. ± 0.1.1.1. ± 0                              |                                                   |
| ALL          | م                                                      | مشتیٰ سے اعراب کی تیسری فق                        |
| Amh          |                                                        | "العوامل"،عامل سے معنی میر<br>                    |
|              |                                                        | مستنی مفرغ کی وجه تسمیه ۱۳۵                       |
| 4m4          |                                                        |                                                   |
| YPY          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | اگر کلام موجب میں مستنی مفر                       |
| YMZ          |                                                        | شارح ومينة كاليك اعتراض                           |
| YFZ          |                                                        | اعتراض اول                                        |
| YMA          | •                                                      | شارح بمشاية كادوسر ااعتراض                        |
| YMA          |                                                        | اعتراضِ ثانی                                      |
| 7mg          |                                                        | پہلےاعتراض کاجواب                                 |
| YM9          |                                                        | دوسرے اعتراض کاجواب -                             |
| Yr           | •                                                      | تفريع برقاعده استقامة معنى -                      |
| ۲۳۱          | <b>0</b>                                               | تفریع مذکور پر شارح رضی میشا<br>رهه .             |
| ا۳۲          |                                                        | مصینے رضی مُرینید کی توجیهات پر<br>همه دها        |
| 767          |                                                        |                                                   |
| ነ <b>ሶ</b> ዮ | کے تحت وضاحت و تشریح                                   | تى <del>ن</del> مثالو <i>ل كى مذكور</i> ه قاعده _ |
| 4rr          |                                                        | کیملی مثال کی و ضاحت <sub>.</sub>                 |
|              |                                                        | ووسری مثال کی وضاحت<br>س                          |
|              |                                                        |                                                   |
|              | ىل ہے                                                  | -                                                 |
| 466          | ینہ" "علی المہ ضع" کی جزاء ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | "عمل علىموضع المستثنريو                           |

| فهرست فهرست | 49                                                                    | المفتاح السامى                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 7ra         | ن مخار پر عمل کرناہے                                                  | محل نے بدل بنانابقدر امکا        |
| ۲۳۵         | پر محمول ہے                                                           | "زيد" "احد" كے موضع              |
| ٦٣٥         | سے معنی میں ہے                                                        | "لايعبأبہ" "لايعتدبہ"۔           |
| ٦٣٥         | ·                                                                     | کافیہ کے اکثر نسخوں میں '        |
| YMY         | یعباً به نهیں ہے ان میں معنوی لطافت زیادہ ہے                          |                                  |
| ۲۳۷         |                                                                       | آئده متن کی تمهید                |
| ۲۴۷         |                                                                       | من استغراقیہ مُرادیے۔            |
| ۲۳۷         | کے لفظ سے بدل کے متعذر ہونے کی دلیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | پہلی صورت میں مشتی منیہ          |
| YMA         | متنی منہ سے لفظ سے بدل سے متعذر ہونے کی دلیل                          | -                                |
| 76V         | احد کا فتحہ حرکت اعرابیہ سے مشابہت کی وجہ سے ۔۔۔۔۔۔۔                  |                                  |
| ٦٣٩         | ں ہوتے                                                                | -                                |
| 70·         |                                                                       | عاملتین کی ترکیب                 |
| Y&+         | کو بدل قرار دینامتعذرہے                                               |                                  |
| 70+         | میں قریب کا اعتبار کیوں نہیں کیا                                      |                                  |
| Y&+         | فرق                                                                   | "ليس"اور"مادلا" بي <i>ن</i>      |
| 701         | کر تاہے،ای بناء پر "الا" کے بعد بھی اسس کاعمل باقی رہتاہے<br>قنبہ     | لیس، فعل کی وجہ سے ممکر<br>مصفول |
| YOI         | ر م                                                                   | سی کے اعراب می چو ک              |
| YOY         | موب ہونے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | حاشاکے بعد مشتیٰ کے منو          |
| YOY         | موب ہونے کی وجہ<br>"غیر "کااعراب بے                                   |                                  |
| YOF         | ستثنى بالاجيماءو تاب                                                  | غيراستثنائيه كااعراب             |
| YOF         |                                                                       | "غير"سے مشتنی بالاسے ا           |
| YOF         |                                                                       | غير کی اقشام                     |
| YOF         |                                                                       | "غير"اصل مين صفتيه               |
|             | ئىيە بونے كى دكيل                                                     |                                  |
| Y00         | ار شر طوں کے ساتھ استعال ہو تاہے                                      | "الا،غيد"كے معنى ميں چ           |
| 700         | اد ہےاصطلاحی مراد نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             | «تالع» و«جمع» لغوي م             |

| فهرست       | 50                                                   | المفتاح السامى                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| rar         |                                                      | دوسری شرط کی وضاحت                                                 |
| 707 Y0Y     | نے کی شرط کی وجہ اور ولیل                            | الاصفتيي سيح متعد دسح بعد ہو۔                                      |
| Y0Z         |                                                      | متعدومیں تعیم ہے                                                   |
| Y02         | ىيں ہے                                               | "منکور" لیعن تکره منکر کے معنی                                     |
| 702         | ف لام عهديا استغراق كانه هو                          | منكر كامعنى بيب كه متعدد پرالا                                     |
| 709 POF     | کرنے کی چوتھی شرط ہیہ ہے کہ وہ متعد دغیر محصور ہو    | الا كوغير سح معنى مين استعال                                       |
| Y09 P0Y     |                                                      | وجه شرط                                                            |
| 109 Par     |                                                      | شرائط مذكوره استثناء سح تعذر                                       |
| YY+         |                                                      | غالب کی تینیه کافائدہ                                              |
| YYI         |                                                      | "لفسدتا" كامعنى                                                    |
| 77I         | .لفسدتا" مين "الا" مقتيب                             |                                                                    |
| 77r         |                                                      | آیت میں "الا" صفتیہ ہونے کر                                        |
| YYF         | کی صورت میں الا کو غیر کے معنی پر محمول کر ناضعیف ہے |                                                                    |
| 77F         |                                                      | سيبويه کاندېب<br>سر ل                                              |
| YYM         |                                                      | سيبوبيه کی دليل                                                    |
| 77F         |                                                      | سیبویہ کے استدلال پر شارح<br>میں میں ایس                           |
| 77r         |                                                      | سوی اور سواء کااعراب<br>اصح فی سران ماده میران                     |
| 770         | •                                                    | اصح مذہب کامصداق سیبویہ کام <i>ذ</i><br>کرفن سانت سام میں ہوتا ہوا |
| 770         |                                                      | كوفيون كاند نهب اور انسستدلال<br>انتفش كاند نهب                    |
|             | * ( * , * , * , * , * , * , * , * , * ,              | ۱ ن ورد ب                                                          |
| 777         |                                                      |                                                                    |
| <b>YYY</b>  |                                                      | اصطلاحی معنی                                                       |
| YYY         | ر سیال البدلیت مراد ہے                               | کان اور اس کے اخوات کا دخول<br>ریسیں ب                             |
| <b>YYY</b>  | ہونے کے بعد معتبر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | کان کااسسناداتم و خبر پر دا <del>س</del><br>ن                      |
| 77 <i>L</i> |                                                      | وخول سے مرادار کرناہے                                              |
| 77 <i>^</i> | ے احکام میتد ااور حمر نے احکام بی طررح ہیں           | کان اوراک ہے احوامت دیج ہے ۔                                       |

| نېرست فېرست | 51                                                           | المغتاح السامى                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| YYA         | العنی 'کان" کو حذف کر دیاجا تاہے                             | مجھی مجھی کان کی خبر سے عامل    |
| YY9         | ي عال "كاحذف جائز ہے                                         | افعال ناقصه میں صرف 'مکالا      |
| 779         |                                                              | كإن كے حذف كى مثال              |
| Y4          | ہے جس میں چاڑ و جہیں جائز ہیں                                | مثل ہے مراد خاص ترکیب.          |
| Y2+         | <u> </u>                                                     | چار و جہوں کی تفصیل             |
| 721         | ) اور ضعیفت کامعیار حذف کافلیل و کثیر ہوناہے                 | نذكوره چار صور تول ميں اقوى     |
| 741         | ) کو د جو باحذف کرنے کی صورت                                 | کان کی خبر کے عامل یعنی کال     |
| YZI         | ں کان سے وجو باحذف کی دلیل                                   | اما انت، نطلقان انطلقت          |
| 727         |                                                              | اما انت منطلقا انطلقت كي        |
| 727         | طلقان الطلقت میں شہرت کی بناء پر صرف پہلی مثال ذکر کی ہے     | مصنف مُحِينًا منه انت           |
| 72m         | ان اور اکس کے اخوات کا اسم<br>                               |                                 |
| 72          |                                                              | اصطلاحی معنی                    |
| YZF         | دخول کی مراد                                                 | ان اور اکسس کی اخوات کے         |
| YZM         | دخول کی مراد<br>لائے نفی جنس کا منصوب                        |                                 |
| 721         |                                                              | اصطلاحی معنی                    |
| YZ/         | جنس کی نہیں بلکہ جنس کی صفت اور اس سے حکم کی نفی ہوتی ہے ۔۔۔ |                                 |
| 146         |                                                              | اسم لا تفی جنس کی بجائے منص     |
| Y4Y         |                                                              | شارح ومفاطة كاماتن ومفاطة برا   |
| 727         | •                                                            | شارح ومشكة كى تاويل كاجوار      |
| 744         |                                                              | "لا" سے داخل ہونے سے ا          |
| 722         | موب ہونے کی شرائط                                            | لائے لئی جنس سے اسم کی منع      |
| 74.         |                                                              | "يلي" كى تقمير كامر جع المسنداا |
| ۲۵۸         |                                                              | "يلي"کامعنی                     |
| Y4A         | ں کی مثال                                                    | مشابه معناف كامطلب اورا         |
| Y49         | ھابہ" کے ترکیمی احمال                                        | "يليهانكرةمضافااومشر            |
| 769         |                                                              | ممهرر                           |

| <u> فهرست</u> | <b>52</b>                                                                  | المفتاح السامى                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 749           |                                                                            | تركيب                                       |
| 7 <u>4</u> 9  |                                                                            | دوسر ااخمال                                 |
| 1A+           |                                                                            | مضاف کی مثال                                |
| ۲۸•           |                                                                            | نسخول كالنتلاف                              |
| YA+           |                                                                            | مثابه مضاف کی مثال                          |
| 1A+           | سخول كااختلاف ہے                                                           | "لاعشرين درهمالك" بي <i>ن بجي</i>           |
| YA1           | •                                                                          |                                             |
| YAT           | ت هو گاجب وه مفرد ، نکره ، اور متصل هو                                     | •                                           |
| YAY           | ہ سے پہلے اور مبنی کا تعلق "لا" کے داخل ہونے کے بعد کاہے                   | نصب کا تعلق ''لا''کے داخل ہونے              |
| YAF           |                                                                            | مفرد کامعنی                                 |
| YAF           | ·                                                                          | مبنی ہونے کی وجہ                            |
| 7Ar           |                                                                            | مبنی برنصب ہونے کی وجہ                      |
| 1Ar           | . هو تو وه معرّب هو گا                                                     | جب لا كااسم مضاف يامشابه مضاف               |
| 1A0           | تفاءكي صورت مين اسم كااعراب" وجب الرفع والتكوير "بوگا                      | یہلی دوشر طو <sup>ا</sup> ں یا ایک شرط سے ا |
| 170           | ہین لا" میں "او" منع خلو تے لیے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                                | "فانكان معرفة اومفصولا بيندو                |
| YAY           | •                                                                          | وجب الرفع والتكرير سيحتكم كاتعلق            |
| 7AY           |                                                                            | چه صورتیں اور اس کی مثالیں                  |
| 1A <i>L</i>   | ں رفع کی وجہ                                                               | اسم کے معرفہ ہونے کی صورت میں               |
| YAZ           | میں رفع کی وجہ                                                             | اسم کے مفصول ہونے کی صورت!                  |
| YAA           |                                                                            | تکرارے مراونوع اسم کا تکرار۔                |
| YAA           |                                                                            | معرفه میں تکرارلا کی وجہ                    |
|               | اکی وجہ                                                                    | تکره مفصول کی صورت میں تکرار لا             |
| YA9           | ں بھی بن سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | تكرة مفصول كي تعليل معرفه كي تعليل          |
| و۸۲           | ں مان مان ہوئے۔<br>الامعرفہ ہونے کے باوجو در فع و تکرار نہیں ہے ،اس کی وجہ | "قضية ولا اباحسن لها" مين اسم               |
| 19+           | ل منروف م                                                                  | - تاویل تمیر 🕥 مثال میں مثل مضاف            |
| 191           | ات نہیں بلکہ وصف مشہور مراد ہے۔                                            | تاویل نمبر ﴿، "اباحسن " سے                  |
| 191           |                                                                            | دوسری تاویل کی تائید                        |

| برست        | 53                                                                          | المفتاح السامي                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>791</b>  | میں پانچ وجہیں جائز ہیں اور اکس سے کیامراد ہے؟                              | مثل "لاحول ولاقوة الابالله"       |
| 19r         |                                                                             | تمهير                             |
| 49F         | جہیں بحسب اللفظ جائز ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | لاحول ولاقوة الابالله من يأنج و   |
| <b>495</b>  | y,                                                                          | پهلی ترکیب: دونون اسمون پر فتح    |
| 49P         | در دو سرے اسم کا نصب ہو                                                     | دوسرى تركيب: پيلےاسم كافخهاه      |
| 49P         | ر دو مرے اسم کار فع ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | تيسرى تركيب: پېلےاسم كافته او     |
| 49M         | رفع ہو                                                                      | چونقی ترکیب : دونوں اسموں پر      |
| 490         | ور دو مرے پر فتح ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | بانچویں ترکیب: پہلے اسم پر دفع ا  |
| 190         |                                                                             | مصيخ رضى كاإختلاف                 |
| <b>797</b>  | لا" ضروری ہے، دونوں اسموں کے اعراب میں موافقت ضروری نہیں                    | "لا" کے ملغی ہونے میں تکرار"      |
| YPY         | وں سے مطابق عطف کی وضاحت                                                    | پانچویں صورت میں دونوں توجیہ      |
| 49Z         | ل ہونے کے باوجو دانس کاعمل باقی رہتاہے                                      | لائے نفی جنس پر استفہام کے داخ    |
| 794         |                                                                             | "العمل" پرالف لام عبد كاسب        |
| <b>19</b> A | ں بلکہ " تاثیر "مراد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | يهال عمل كالصطلاحي معنى مرادنها   |
| 79A         | ىرىنە ہونے كى دكيل                                                          | ہمزہ استفہام سے "لا" کاعمل منغ    |
| <b>19</b> A | لەرزەيدى كے ليے بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | "واؤعاطفه" جمع سے لیے نہیں بک     |
| <b>799</b>  |                                                                             | مثالیں                            |
| <b>799</b>  |                                                                             | استفهام کی مثال                   |
| <b>499</b>  | ······································                                      | عرض کی مثال                       |
|             |                                                                             |                                   |
| ۷٠٠,        |                                                                             | حمنی کی مثال                      |
| L+1         | :                                                                           | "يرون"كامعنى<br>                  |
| 4-1         |                                                                             | شعر کی همیل اور اس کامعنی         |
| <b>L•</b> ۲ | ت كااعراب                                                                   | لائے کفی جنس کے اسم بنی کی صفہ    |
| 4.1-        | نس کے اسم کی صفت کو معرب جھی پڑھ سکتے ہیں اور مبنی بھی، چار شر ائط کی تفصیل | چارشر ائط پائی جائیں تولائے تفی ح |
| <u> ۲۰۳</u> |                                                                             |                                   |
| 4.1-        |                                                                             | الاول نعت کی صفت ہے۔              |

| فهرسٹ      | 54                                                           | لمفتاح السامى                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۷·۳        |                                                              | مفر واضمیر مبنی سے حال ہے                                     |
| ۷۰۳        |                                                              | " يليه "حال سے بعد حال ہے يامف                                |
| ۷۰۴        | یلیہ سے ہوتے ہوئے" شرط الاول" کی ضرورت نہیں ہے               |                                                               |
| ۷•۴        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | ہاتن موہانیہ کی طرف سے شارح مُوک<br>:                         |
| ۷•۴        | ت سے مبنی ہونے کی تین وجوہ                                   | لائے گفی جنس سے اسم مبنی کی صفہ                               |
| ۷•۵        |                                                              | مبنی سے مراد مبنی بالاصالۃ ہے<br>از ہی ہیں۔                   |
| ۷•Y        |                                                              | لائے گفی جنس سے اسم مبنی کی صفیہ<br>دیسے                      |
| ∠•∀        | ں صورت میں اس پر رفع اور نصب آنے کی وجہ                      |                                                               |
| ۷•Y        |                                                              | "الا" ان کم مین سے معنی میں۔<br>" :                           |
| ۷•۷        |                                                              | "الاعراب" خبر ہے اور اس کامبر<br>. نفر جنہ سے میں اور اس      |
| <b>4•</b>  | معطوف نکره اور بلا تکر ار لا ہو تو وہ منصوب اور مر فوع ہو گا |                                                               |
| ۷•۸        |                                                              | نصب اور رفع کی وجه<br>مومد نه سربکلرنه مین                    |
| ۷•۹        | ہ اور تبد                                                    | معطوف کاحکم نعت سے مُختلف<br>" س روز " " دوروز سال میں        |
| ۷•9<br>۷۱• | ·                                                            | "واؤعاطفه" مقام انفصال میں۔<br>عطف مذکور کی مثال اور شعر کی و |
| ۷۱۰<br>۷۱۰ | مارت                                                         | خطف مدور ق شرق ورد مشرق و<br>باقی تین توابع کا حکم            |
| <u>-</u>   | . ران کا تکم                                                 | باقى تىن توابع بدل، تاكيداور عطف                              |
| <br>417    | ت بوں ہ<br>سے "لا" کے اسم پر مضاف کے احکام جاری ہو سکتے ہیں۔ |                                                               |
|            |                                                              | مثل سے مراد خاص تر کیب ہے۔<br>مثل سے مراد خاص تر کیب ہے۔      |
| 41m        | جع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  | "لاغلای له" سے مراد تثنیه اور                                 |
| ۷۱۴        |                                                              | " تشبیما" سے ترکیبی دواحتال اور                               |
|            | و دمضاف سطحے احکام جاری کرناہے                               |                                                               |
|            | جہ سے انس کے ساتھ مضاف والامعاملہ کیاجا تاہے                 |                                                               |
| ۷۱۵        | ى غانى                                                       | "له" کی ضمیر سے مرجع میں اختال                                |
| ۷۱۲        |                                                              | مذكوره مسئله پر تفريع                                         |
| <u> </u>   |                                                              | ماقبل تركيبين حقيقة مضاف نهيس                                 |
| ۷۱۸        | ى فىياد معنى كى وضاحت                                        | حقيقة مضاف ماننے کی صورت میر                                  |

| فهرست فبرست                             | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المفتاح السامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                | ہے مثال مذکور میں حقیقة مضاف بن سکتا ہے<br>ذیک میزند اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيبويه اورجمهور تحويول كے نزد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۲۰                                     | ف کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سيبويه اورجمهور تحويول سے اختلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۲۱                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصنف مميليه كافيعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۲۱                                     | ُلا" كااسم حذف كرناجائزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قریند کے پائے جانے کے وقت '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u> </u>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "يعدن"كي "هو" ضميركامرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۲۲                                     | ہے کہ لاکی خبر مذکور ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لا کااسم حذف ہونے کی شرط ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۲۲                                     | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لاكزيدى تركيب ميس متعدداخما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ير                                      | ماولاالمشبهتين بليس كي خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۲۳                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لغوى معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷۲۳                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اصطلاحی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "ما" و"لا" كى كىيى سے وجد شبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "ما" و"لا" کی خبر کامونا حجازی، لغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۲۲                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «هی "منمیر کامر جع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷۲۳                                     | the contract of the contract o | ال حجاز وبنوتميم كالختلاف"ما" وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>∠۲۵</b>                              | ا تائير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | شارح ومشد كافيصله اور الل حجاز كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 474                                     | and the state of t | وه تين مواضع جهال ما كاعمل باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2ry                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "ان" ماکے بعد آتاہے،"لا"۔<br>دسس سے سرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4</b> ۲۲                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "اِن" کے بارے کوفیوں اور بھے<br>ب تنظیم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u> </u>                                | ے صورت بھی پائی جائے تو ما کاعمل باطل ہو جائے گا<br>عمل طلا : ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a contract of the contract of |
| <u> </u>                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ندکوره تینول صور تول میں "ما" کر<br>"امان" کی خرب میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ، کے ذریعے عطف ڈالا جائے تو معطوف مر فوع ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>a</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۲۸                                     | ن ہے<br>کم المعطون" محذوف ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عاطف موجب کی مثال بل اور لکر<br>فالہ فعرخہ سیداس کاموس اور فند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> </u>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عاطف موجب کے بعد وجوب ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فاطف وبنب ب معرد.وب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۳۰                                     | جرورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۳٠                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجرورات کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فهرست        | 56                                                      | لمفتاح السامي                        |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ۷۳٠          | و پر "المجر ورات" جمع كاصيغه لائے ہيں                   | مصنف ميثة تعدادانواع كي بنا.         |
| ۷۳۰          |                                                         | مجرور کی تعریف                       |
| 4r1          | ) مجرورات بھی اسم کی اقسام میں سے ہیں                   | مر فوعات اور منصوبات کی طررح         |
| ۷۳۱          |                                                         | نوائد قيود                           |
| LMT          | ت ملحوظ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | مجرورکی تعریف میں قید حَیثیت         |
| 2mm          | اور "ی "لفظایا تفتریر امراد ہیں                         | علامت جرسے "کسرہ" "فخہ"              |
| 2mm          |                                                         | حیثیت کی تینه کافائدہ                |
| 2mm          | ی مجرور کی تعریف میں واخل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | جومضاف اليدكے مشابہ ہووہ مج          |
| 4mm          |                                                         | مضاف اليه كى تعريف                   |
| 2mm          | ضروری ہے مضاف کے لیے اسم ہو ناضر وری نہیں ہے۔           | مضاف البد کے لیے تواسم ہونا          |
| 200          | <b>7</b> ·                                              | مضاف اليه كى تعريف سيبويه            |
| ۷۳۵          |                                                         | مضاف اليداسم حقيقى تبحى هوسكتا       |
| ۷۳۲          | لا شي عام ہے، اسم ہو، خواہ فعل ہو                       | مضاف اليه كى تعريف ميں لفا           |
| LML          |                                                         | "مقدراً" كامراد ہونا كيوں ضرو        |
| ۷۳۸          | . ہونے کی شر ائط                                        | اضافت میں حرف جرکے مقدر              |
| ۷۳۸          | ائم مقام ہے                                             | تثنیہ اور جمع کانون تنوین کے ق       |
| <u> ۲</u> ۴+ | ر ہو تاہے یا نہیں؟                                      | اضافت لفظى ميس حرف جرمقد             |
| ۷۳۱          | ف اليه جامع ہے،اضافت ِلفظیہ کے مضاف الیہ کو بھی شامل ہے |                                      |
| ۷۳۲          | ر ماننے کا بعض نحویوں کا تکلّف اور اس کار ۃ             | •                                    |
| ۷۳۳          |                                                         | بعض نحو یوں کے تکلّف پر سوا <b>ا</b> |
|              | اضانت کی اقسام                                          |                                      |
| ۷۳۳          | افادیتافادیت                                            | اضافت معنوی کی وجه تسمیه اور         |
|              |                                                         | اضافت لفظیه کی وجه تشمیه             |
| ۷۳۵          |                                                         | اضافت لفظيه ومعنوبيه كى تعريف        |
| ۷۳۵          | ···                                                     | اضافت معنوبه كى تعريفي               |
| ۷۴۵          |                                                         | اضافت لفظه کی تعریف -                |

| فهرست       | 57                                                        | المفاح الساق               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| ۲۳۵ -       |                                                           | اضافت لفظى اور معنوى كا    |
| ∠ry         |                                                           | اشكال                      |
| LP'L -      |                                                           | صفت کی وضاحت               |
| - ۱۳۷       | ن کے بعد کامعمول مراد ہے                                  |                            |
| ۷۳۸ -       |                                                           | اضافت معنوبه کی تقسیم      |
| ۲۳۹         |                                                           |                            |
| ∠۵•         | ئ" بيانيه هو تاہے ح                                       | اضافت "منی"میں "مر         |
| <u> </u>    | فیر مضاف الیه پر بھی صادق آتاہے                           | اضافت منی میں مضاف،        |
| ۷۵۱         |                                                           | اضانت نيوى                 |
| <u> ۱۵۱</u> | ئى بارى ايك اہم ضابطہ                                     | i                          |
| <u> </u>    |                                                           | شارح وميناة كالبعض نعاة بر |
| 20m -       | ہر ہوناضر وری نہیں، صرف لام کامعنی حاصل ہونا کافی ہے      | اضافت لاميه ميس لام كاظا   |
| 20° -       | م کے لیے تکلفات بعیدہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | اضافت لاميه مين اظهار لا   |
| ۷۵۵         | اور بعض نحاة کی رائے '                                    | اضافت فيوى كااستعال        |
| ۷۵۵         | ه پر اهکاله پر اهکال                                      | إضافت فيوى كولاميه مانن    |
| Z0Y         |                                                           | مثاليس                     |
| Z0Y         |                                                           | اضافت معنوبه كاپېلافائده   |
| ZQZ -       | ىپرىة                                                     | شارح ومينية كافاضل مندى    |
| <u> </u>    | كالكال                                                    | شارح میشد کی دلیل پرایژ    |
| ∠۵Å -       |                                                           | شعرہے استدلال              |
| ∠۵9         | _ مضاف کافائدہ حاصل نہ ہونے کی ایک صورت کا استثناء        | اضافت معنوبه سے تعریف      |
| ۷۵۹         | ، سے استثناء کی ایک صورت                                  |                            |
| ∠∀•         | سے استنٹاہ کی دوسری صورت                                  | استثناء كي مذكوره صورت     |
| <u> </u>    | اره تخصیص مضاف ہے                                         | اضافت معنوبه كادوسرافا أ   |
|             |                                                           |                            |
| <u> </u>    | ے مضاف بہلے سے معرفہ ہو                                   | تج يدمضاف تب ہو گی جیہ     |
| ∠4r'        |                                                           | م<br>تجريدمضاف عن التعريف  |

| فهرست           | 58                                                       | المفتاح السامي                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ۷۳              | ید، تجردّ کے معنی میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | تجریدمضاف کادوسر امعنی که تجر      |
| ۷۲۳             | <b>_</b> کی وجہ                                          | شرط تجريدمضاف من التعريف           |
| ۷۲۳             | ،معرفہ کوعسسلم بنانا جائزے                               | معرفه كى اضافت ناجائزىپ لىكن       |
| ۷۲۵             | ف کوتعریف سے خالی نہ کر ناضعیفٹ ہے                       |                                    |
| ۷۲۲             | ثارح من الله عنه بتاياب كه "الفلفة" كامضاف مخدوف ب       | "من" سے بعد ترکیب ٹکال کر :        |
| ۷۲۲             | رونوں طرح ضَعیفت ہے                                      | كوفيون كامذهب قياسأواستعالأه       |
| <u> </u>        | ,                                                        | مدیث ہے استدلال کاجواب             |
| ۷۲۸             |                                                          | اضافت ِلفظيه كي تعريف              |
| ۷۲۸             |                                                          | اضافت لفظیه کی مثال                |
| ۷۲۹             |                                                          | اضافت لفظيه كامفاد                 |
| ∠Y9             |                                                          | الاتخفيفاً مين مشتني مفرغ ہے       |
| ۷۹              |                                                          | اضافٹ لفظیہ کے فائدہ کی وج         |
| 44              |                                                          | تخفیفِ لفظی کی صورتیں              |
| 221             | اليه دونوں ميں ہوگی،ائس کی بھی ايک صورت ہے۔              | تخفيف كفظىمضاف اورمضاف             |
| <u> </u>        |                                                          | گذشته اصول پر تفریع اور مثالیر     |
| ZZY             | يي                                                       | "من ثمر" كامشار اليدامور ثلثه إ    |
| 44T             | اصل ہو تو پیہ اضافت جائز ہے ور نہ نہیں                   |                                    |
| 22r             | . اور انتقاء شخصیص کو کوئی وخل نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔           |                                    |
| هٔ قائل میں سمے | صول تخفیف کی بناء پر ناجائز ہے ، کیکن فرزاءاس سے جواز کے | "الضارب زيد" كى تركيب عدم          |
| 44°             | <del>.</del>                                             | فراء کی دلیل اوّل                  |
| 44°             |                                                          | فراء کے استدلال کے دوجوا           |
| <u> </u>        |                                                          | فراء کی دلیل ثانی                  |
| ZZO             | <del> </del>                                             | فراء کی دلیل ثانی کاجواب           |
| <u> </u>        | اعتراض                                                   | فراء کی دلیل ثانی سے جواب پر       |
| <u> </u>        | ، تينَّ جوابات                                           | "اللهم " سے شارح مِنْ اللَّهِ مَعِ |
|                 |                                                          | ,                                  |
| <u> </u>        | ورت میں حرف روی لام کی حرکت معلوم ہو                     | ید جی فعل معروف پڑھنے کی ص         |

| <u>فهرست فبر</u> | 59                                                                 | المفتاح السامي                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u></u>          |                                                                    | فّراء كاتيسرااستدلال                    |
| <b>449-</b>      | واپ                                                                | فراء کے تیسرے استدلال کا:               |
| ∠∧•              | ى كى وضاحت                                                         | حسن الوجه میں دوغیر مختار صور توا       |
| <i>y</i>         | لوجه" پرحمل كرنے اور "الضارب زيد"كو" الحسن الوجه" پرحمل نه كرنے كى |                                         |
| ۷۸۱              |                                                                    | وچه                                     |
| ∠∧I              | <u></u>                                                            | قْراء كاچوتقااستدلال                    |
| ZAY              | ستدلال كاجواب                                                      | سیبویہ ومشلہ کی رائے سے مطابق ا         |
| <b>۵۸۳</b> -     | طرز کے مطابق جواب                                                  | سیبویہ کے علاوہ دیگر محویوں کے          |
| ۵۸۳ -            |                                                                    | انه کی ضمیر کامر جع                     |
| <u> ۱</u> ۸۴ -   |                                                                    | حمل محمولیت سے معنی میں ہے۔             |
| <u> ۱</u> ۸۴ -   | مُول كيا جاسكتاہے"الضارب زيد" كو"ضاربك" پرمحمول نہيں كياجاسكتا     | "الضاربك"كو"ضاربك" پرم                  |
| ۷۸۵ −            |                                                                    | وغویٰ پر دلیل                           |
| ۷۸۵ -            |                                                                    | دلیل پراهکال وجواب                      |
| <b>∠</b> ∧٧      |                                                                    | اشكال كے جوابات                         |
| ۷۸۷ -            |                                                                    | فائده                                   |
| ۷۸۷ -            | يلے بين                                                            | تىنوں مثالیں، تین علیجدہ علیجدہ میا<br> |
| ۷۸۷ -            |                                                                    | تفصيل                                   |
| 41/4 -           |                                                                    | اشكال اوراس كاجواب                      |
| ۷۸۷ -            |                                                                    | اعتراض                                  |
| ۷۸۸ -            | ائے تومصادرہ قعلی المطلوب کے شائبہ کا اشکال نہیں ہوگا              | الواهب المائة كوعليحده مسئله بناياجا    |
| ∠∧∧ -            | ک" ہے متنط قواعد                                                   | "الضارب الرجل" اور"الضار                |
|                  | ت جائز خبیں                                                        |                                         |
|                  | اف نہ ہونے کی دلیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |                                         |
| <u> </u>         | ضافت جائز نهيں                                                     | مفت کی موصوف کی طرف مجھی ا              |
| <u> </u>         |                                                                    | دونوں ضابطوں پر تفریع                   |
|                  |                                                                    |                                         |
| ∠9 +             |                                                                    | يهليے قاعدہ پر اعتراض                   |

| فهرست             | 60                                     | لمفتاح السامى                                                    |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 49r               | ل کی وضاحت                             | سلوة الاولى اوريقلة الحمقاء ميس تاوإ                             |
| ۷۹۲               | یں چلے گی                              | 'جانب الغربي "مين تاويل مذكور نج                                 |
| ۷۹۲               | ں ہے                                   | 'جانب الغربي "مين تاويل در تاويل                                 |
| 49m               | •                                      | دوسرے قاعدہ پراعتراض<br>۔                                        |
| ۷۹۳               | ى ہوں،ان میں اضافت جائز عہیں           | •                                                                |
| ۷۹۵               | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | نما ثکت کامعنی<br>ثریس به میرید                                  |
| <b>497</b>        | ·                                      | اسم مماثل کی طرف اضافت سے :<br>م                                 |
| <u> </u>          |                                        | عام کی اضافت خاص کی طرف کرتے<br>پر سرپیر                         |
| <u> </u>          |                                        | مین کے شی سے عام ہونے کی دلیا<br>میں مار                         |
| <u> </u>          |                                        | قاعده مذکوره پراشکال<br>میرا                                     |
| <u> </u>          |                                        | اشکال<br>« کیا درون " مد                                         |
| ۷۹۸<br>۷۹۹        |                                        | قب کی طرف،"اضافت" میں و<br>اضافت کے متفرق مسائل                  |
|                   |                                        | اصافت نے مقرن مشاں<br>معیح اور ملحق بالصحیح کی تعریفٹ            |
| -                 |                                        | ں اور ' ناہا ہی کا ٹرنیک ہے۔<br>نحویوں سے ہاں" صحیح"کی تعریف     |
| <b>499</b>        |                                        | ویوں سے ہاں من من مریب<br>"«ملحق بالصحیح" کے الحاق بالصحیح کی وج |
| ^ • •             |                                        | میج اور ملحق بالصیح کے آخر می <i>ں کسر</i>                       |
| ۸+۱               |                                        | يائے متکلم کااعراب                                               |
| ۸٠١               | مانت کے وقت الف باقی رہے گا ۔۔۔۔۔۔۔    | •                                                                |
| ۸•۲               | ,                                      | بنوھذیل مثنیہ سے علاوہ سے الف                                    |
| ۸+۴ <sup>-</sup>  | وتوكيا حكم ب                           | اسم مضاف کے آخر میں "ی"ہو                                        |
| ۸•۳               | لیاتکم ہے؟                             | اسم مضاف کے آخر میں واؤہو تو                                     |
| ۸ <b>٠</b> ۳      | *                                      | اسائے ستہ کی اضافت کی بحث                                        |
| ۸•۴               | د کانظریه                              | محنوفةالاعجازكح باررمر                                           |
| ۸•۴               | =/ ·                                   | مبر د كااستندلال                                                 |
| <b>\</b> •۵       | کیاہے ۔۔۔۔۔۔)کیا ہے                    | مبر دنے اخ کو "اب" پر قیاکس ر                                    |
| <b>\</b> • \alpha | ابات                                   | مبر وکیے استدلال کے تین جو                                       |

| فېرست فېرست  | 61                                               | المغثاح السامى                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ^•Y          | استدلال                                          | اب کی جمع ادین آنے پر ایک شعر سے                                                    |
| ۸۰۲          | ے نہیں لوٹا یاجائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔                    | "هم" اور "هن" می <i>س نجعی حرف مجذ</i> وفه                                          |
| ۸۰۷          | عراب                                             | اساء خمسه مذكوره كابوقت عدم إضافت، ا                                                |
| ۸+۷          |                                                  | "حم" كاستعال كي جار طريق                                                            |
| ۸•۸          |                                                  | "هِن "كے استعال كاطريقيہ                                                            |
| ۸•۸          |                                                  | . ذو کی اضافت صرف اسم ظاہر کی طرف<br>سرین                                           |
| A•9          |                                                  | ذو کی صمیر کی طرف اضافت کے عدم جو<br>منہ سری میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| ۸•٩          |                                                  | ضمير کی طرف اضافت بھی بھی بطور شاہ                                                  |
| ۸۱۰          |                                                  | ذولایشاف الی مضمر کہنے کی وجہ                                                       |
| ΛII          |                                                  | ذواضافت کے بغیر استعال نہیں ہوتا                                                    |
| <b>\\\\\</b> | التوابع                                          |                                                                                     |
|              | سیت کی طرف منتقل ہو چکاہے                        |                                                                                     |
| AIF          |                                                  | توالع سے مراد مرفوعات،منصوبات اور<br>سیدہ                                           |
| ۸۱۳          |                                                  | تالع کی تعریف                                                                       |
| ΛΙΓ          |                                                  | مثال                                                                                |
| ΛΙΓ          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | ثانی سے، متاخر لینی ہر بعد میں آنے وال                                              |
| AIY          | •                                                | تالع، میں متبوع کااعراب جہت شخصیہ۔<br>مدادی تنہ م                                   |
| Λ12          |                                                  | تالع کی تعریف کے فوائد قیود<br>حالع بیرمة عربیت                                     |
| ΛΙΛ          | لیک ہونا صروری ہیں ہے                            | تالع، اور متبوع کااعراب ہر جہت ہے أ<br>مثال                                         |
| ΛΙΛ          |                                                  | مثال<br>تابع کی تعریف لفظ"کل" سے مدخوا                                              |
| Ar+          | ر دن ہور ہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | "گُل" او زیکافائدہ                                                                  |
|              |                                                  |                                                                                     |
| ۸۲۱          |                                                  |                                                                                     |
| Ari          | <del></del>                                      | *** 7:11 at 1 21                                                                    |
| Ari          |                                                  |                                                                                     |
| ATI          |                                                  |                                                                                     |

| فهرست      | 62                                         | المفتاح السامى                                                 |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ari        | 62                                         | نعت کااصطلاحی معنی                                             |
| Arr        |                                            | مطلقاً کامعنی                                                  |
| Arr        |                                            | نعسٹ کی تعریف کے فوائد قیود                                    |
| ۸۲۴        |                                            | فوائد قيو د كاخلاصه                                            |
| Arr        | نعت کے فائدے                               |                                                                |
| ۸۲۳        |                                            | مخصيص و توضيح                                                  |
| Ara        | ب                                          | توضيح ياتخصيص كافائده عام طور يرهوتا                           |
| ۸۲۵        |                                            | نعت كاتبسرافائده ثناءمخض                                       |
| Ara        |                                            | نعت کا چوتھافا کدہ ذم محض                                      |
| Ara        |                                            | نعت كا پانچوال فائده تاكيد محض                                 |
| Ary        | مے نز دیک نعت کامشتق ہوناضر وری نہیں       | اكثر نحاة كے برخلاف مصنف مُعِثَلاً كَ                          |
| ۸۳·        |                                            |                                                                |
| ۸۳+        | ہے                                         | جمله خبريه نكره تيحتم مين ہو تاہے،ا                            |
| ۸۳۱        | · • • -                                    |                                                                |
|            | ہے جملہ انشائیہ صفت نہیں بن سکتا الابتاویل |                                                                |
| <b>NPT</b> |                                            | جملہ صفتیہ میں عائد کاہوناضر وری ہے<br>سے                      |
| APY        |                                            | صفت کی اقسام                                                   |
| ^rr        | · •                                        | صفت کی پہلی قشم موصوف سے ساتھ<br>۔                             |
| APP        |                                            | جوصیغه مؤنث ومذکر میں برابر ہو وہال<br>محصد میں مروقتہ         |
| 186        |                                            | صفت کی دوسر ی قشم موصوف کے سر<br>منابع متعلق بالیمی و سینیر مو |
| ۸۳۴<br>۸۳۸ | ھ چیزوں بیل می نظرے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔          | صفت بحال متعلق الموصوف آخرى يا<br>مثاليس                       |
| APA        |                                            | متایی<br>اشکال                                                 |
| ۸۳۸        |                                            |                                                                |
| ۸۳۸        | • •                                        | قاش سونت ين ہو تو تعقيق مد سرو سو<br>"قاعدون غلانہ" ضعیفٹ ہے   |
| AM9        |                                            | قاعدون خلاحہ مسیقت سے<br>''قعود غلانہ'' جائزے                  |
|            |                                            | ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                          |

| فبرست | 63                                                         | المغتاح السامى                  |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ٨٣٩   | کہنے اور ناجائز نہ کہنے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             | "يقعدون غلانه" كوضعيف           |
| ۸۴•   |                                                            | منمير موصوف نہيں ہے گ           |
| ۸۳۱   |                                                            | وليل                            |
| ۸۳۲   |                                                            | ضمیرصفت نہیں ہے گی              |
| ۸۳۲   | ۔ اور شارح رضی میشدی تول کی وضاحت                          | كافيه كي بعض نسخون كااختلاف     |
| ۸۳۳   | ن پامساوی ہو ناظر وری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      | موصوف معرفه كاصفت سے اخ         |
| ۸۳۳   | ں یامسادی ہوناضر وری نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | موصوف ککرہ کاصفت سے اخھ         |
| ۸۳۳   |                                                            | معرفه کی ترتیب                  |
| ۸۳۳   | ه معرف باللام هوگ یامضاف بمغرف باللام هوگ                  | موصوف معرف باللام كي صفسة       |
| AFZ   |                                                            | مثال                            |
| ۸۴۷   | ب منعیفت ہے                                                | "مرس بهذا الابيض "كي مثال       |
| ۸۳۸   |                                                            | دوسراتالع                       |
| ۸۳۸   | معطوف بالحرنث                                              |                                 |
| ۸۳۸   |                                                            | تعريف                           |
| ۸۳۸   | وع دونوں مقصو د بالنسبة ہوتے ہیں                           |                                 |
| ۸۵٠   |                                                            | تعریف کے فوائد قیو د            |
| ۸۵٠   |                                                            | معطوف بحرف کی تعریف کی ج        |
| ۸۵۱   | ،<br>ہ تعریف کاحصہ نہیں ہے بلکہ زیاد تی توشیح سے لیے ہے ۔۔ |                                 |
| ۸۵۱   | ، کی تعریف بالکل صبح اور جامع ، مانع ہے "                  | •                               |
| ۸۵۳   | نت کے در میان "واؤ" جائز قرار دیتے ہیں                     |                                 |
| ۸۵۳   |                                                            | تبين                            |
| ۸۵۳   | م بھی موصوف، صفت کے در میان واؤکو جائز قرار دیاہے          | امالی کافیه میں مصنف میکاللہ نے |
| AAX   | 131.                                                       | مرصدف الأصفيد كحررما            |
| AD('  |                                                            | بعض محويون كااعتراض             |
| ۸۵۵   | ۔ ڈالا جائے تو تاکید بالمنفصل ضروری ہے                     | جب منمير مرفوع متصل پر عطفه     |
|       | فر ور کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |                                 |

| <u>نهرسٽ                                     </u> | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المفتاح السامي                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 107                                               | ليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاكيد بالمنفصل لانے كى د             |
| ۸۵۷                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تاكيدكے بعد عطف ضي                   |
| ۸۵۷                                               | ر منصوب متضل پر عطف کے وقت تاکید بالمنفصل ضروری نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ضمير مرفوغ شفصل ياضمير               |
| ۸۵۷                                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مثالين                               |
| 101                                               | مطوف کے درمیان فصل ہو جائے تو تا کید بالمنفصل کی ضرورت نہیں ہے ،اس کی وجہ؟·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ضمير مرفوع متصل اورما                |
| 101                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بوقت فصل تأكيدلانااور                |
| 109                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · ·                                  |
| 109                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معطوف پراعادهٔ جارگی د               |
| <b>^+</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                    |
| <b>^++</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا تاكيد بالمنفصل لے آ                |
| ٠ +٢٨                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا الصمير منفصل مرفوع۔                |
| <b>AY!</b>                                        | باے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پانچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الشخصل پراکتفاکر لیام                |
| IYA                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مثالیں                               |
| A41                                               | 0,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 |                                      |
| AYI                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دوسراقول                             |
| <b>177</b>                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اعادہءجار،بھریوں کام <i>ذ</i><br>سر: |
| <b>147</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کو فیوں کامذھب واست<br>سر            |
| 14m                                               | كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ایک اعتراض اور اس که<br>مدیرهٔ       |
| 14m                                               | قل طر مجا ، مجا ، م مكا طر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اعتراض                               |
| 140                                               | ) ما قبل میں معطوف،معطوف علیہ سے حکم میں ہو تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| AYA                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | احوالِ عارضه کی تیب<br>سرح           |
|                                                   | قید کی وضاحت<br>ل وجو و جو از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| V11                                               | ں معطوف علیہ جیسا ہو تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ملیہ سے حکم میں نہ ہو تو عطف جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معطوف الوال دانيهر<br>معطر: معطر:    |
|                                                   | ئلیہ سے ہم میں نہ ہوتو و حقف جائز ہیں<br>راس کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|                                                   | ر ۱ ک سے بوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |

| نبرسٹ   | 65                                                          | المغثاح السامى                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A79 PYA | معنى ميں ہے                                                 | "اذاعطف" "اذا اوتع" کے                             |
| ۸۷٠     |                                                             | على عاملين ميس «على" بنائيه ـــ                    |
| ۸۷۱     | ا کیٹ حرف کے ذریعے عطف درست ہے                              | ایک عامل کے دومعمولوں پر                           |
|         | ں پر عطف بالا تفاق ممنوع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |                                                    |
| ۸۷۱     | عنی <sup>-</sup>                                            | عاملوں کے مختلفیہ ہونے کا م                        |
| A27     |                                                             | عطف مذکور کی دومثالیں                              |
| ۸۷۳     | اور فراء کااختلاف                                           | عطف نذكورك بارس جمهور                              |
| ۸۲۳     |                                                             | قراء کی دلیل                                       |
| ۸۷۳     |                                                             | قراء کی دلیل کاجواب                                |
| ۸۲۲     | ں ہے                                                        | قراء كااختلا <b>ف ت</b> مام معور تول <sup>مي</sup> |
| ۸۲۳     | اور تراء واحملات میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | سيبوبيركح نزديك قاعده مذكو                         |
| ۸۷۵     |                                                             | تيسراتالع                                          |
| ۸۷۵     | تاكيد                                                       |                                                    |
| ۸۷۵     |                                                             | تاكيد كالغوى واصطلاحي معنى –                       |
| ٨٤٥     | ·                                                           | ت<br>لغوی معنی                                     |
| ۸۵      |                                                             | اصطلاحی معنی                                       |
| ۸۷۵     |                                                             | تعریف کی وضاحست                                    |
| 147     |                                                             | امر كامعنى                                         |
| ۸۷      | برامع کے ہے                                                 | تاكيدمين حالت كى پختگى باعتبار                     |
| ۸۷      |                                                             | نسبت كامعنى                                        |
| ۸۷۷     |                                                             | تاكيدلانے كى وجوہ                                  |
| ۸۷۸     | ,<br>                                                       | شمول سے معنی کی وضاحت                              |
| ۸۷۸     |                                                             | تاكيد كى تعريف سے فوائد قي                         |
| ۸۷۹     | ئے نکلنے کی وضاحت                                           | تأكيدكى تعريف سے صفت سے                            |
|         |                                                             |                                                    |
|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | ,                                                  |

| فهرستْ           | 66                                                     | المغثاح السامى                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۸۸٠              | اعاده بو تاہے                                          | تأكيد لفظى مين يهلي لفظ كاحقيقة ياحكما  |
| ۸۸۱              |                                                        | "يجرى" كى ضمير كامرجع تكرير مطلق        |
| ۸۸۱              | بي                                                     | تاكيد معنوى كيلئة آته مخصوص الفاظ       |
| ΛΛΥ              |                                                        | ا کتع،انتع اور ابقیع سے معانی           |
| AAT              | وی کی مناسبت                                           | الفاظ ثلاثه مذكوره كي اجمع كي تاكيد معن |
| ۸۸۳              | ں" اور "عین "کاطریقه استعال                            | تاكيد معنوى كے پہلے دولفظوں "نفس        |
| AAP              | اور اس کو"الثانی "کہنے کی وجہ                          | تيسرك لفظ كلاها كاطريق استعال           |
| AAF              |                                                        | تغلیب کامعنی                            |
| ۸۸۴              |                                                        | تا کید معنوی کے باقی ہی جے الفاظ کاطر   |
| AAF              | ک تاکیدلائی جائے گی جن کا حسایا حکماً جدا ہونا ممکن ہو | كل اور اجمع كے ساتھ ايسے ذواجزاء        |
| ^^^-             |                                                        | ذواجزاءمفرد كاصيغه تجى موسكتاب          |
| ۸۸۵              | کیدلانے کی دلیل                                        | "کل" یا "اجمع" سے ذواجزاء کی تأ         |
| ۸۸۵              | •                                                      | " ذواجزاء" كهنا كافى ہے" ذوافراد"       |
| AAY              |                                                        | "عبد" کے ذواجزاء ہونے کی وضاحہ          |
| ۸۸۲              | اور اجمع سے اس کی تاکید لانا جائز نہیں ہے۔             |                                         |
| مل لائی جائے ۸۸۷ | تتصل کی تاکیدلانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تاکید بالمنف | لنس اور عين تح ساتھ صمير مرفوع          |
| ۸۸۷              | کیدوبھما'' کے معنی ا <i>یں ہے</i> ۔۔۔۔۔۔۔۔             | "إذا اكد الضمير الخ" "اذا الهيدتا       |
| ۸۸۸              |                                                        | وليل                                    |
| <b>^^</b>        | ہ بارز دونوں کا ایک ہی تھم قرار دیا گیاہے              | 1                                       |
| ^^9              |                                                        | فنمير منصوب اور مجرور ميں تاكيد بالمن   |
| ^^9              |                                                        | " تاكيد بالمنفصل" كى تك صرف"            |
| A9 •             | ) ہیں للبذا ہے اجمع پر مقدم نہیں ہوں گے                | " کنع، انتخاور اجلمع"، اجمع کے تالع     |
|                  | ہ بغیر ذکر کر ناضعیفت ہے                               |                                         |
| <b>191</b>       |                                                        | چوتما تابع                              |
| 191              | بدڻ                                                    |                                         |
| A91              |                                                        | بدل کانغوی اور اصطلاحی معنی             |

| فهرست                                          | 67                                    | المغتاح السامي                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A91                                            |                                       | لغۇي معنى                                                   |
| A91                                            |                                       | اصطلاحی معنی                                                |
| 19r                                            |                                       | بدل میں متبوع کاؤ کر تمہید و توطیہ۔                         |
| 19r                                            |                                       | بدل کی تعریف کے فوائد قیود                                  |
| 19r                                            |                                       | بدل کی تعریف معطوف "ببل"                                    |
| ۸۹۳                                            | شكال وجوابشكال وجواب                  | بدل کی تعریف کی جامعیت پرا                                  |
| ۸۹۳                                            |                                       | بدل کی اقسام                                                |
| ۸۹۵                                            |                                       |                                                             |
| ۸۹۵                                            |                                       | بدلاكل<br>بدل البعض                                         |
| ۸۹۵                                            |                                       | يدل الاشتمال                                                |
| ۸۹۵                                            |                                       | بدل الغلط                                                   |
| A97                                            |                                       | بدل الكل كامد لول اول يعني مبدل.                            |
| A9Y                                            |                                       | شارح رضى ميشانه كاشكال اور محققير                           |
|                                                |                                       | لعض مختفقین کاجواب                                          |
| 194                                            |                                       | جواب کاخلاصہ اور مثال سے وضاح                               |
| ۸۹ <i>۷</i>                                    | •                                     | بدل کی دوسری قتم، بدل البعض۔                                |
| <b>191</b>                                     |                                       | بدل کی تیسری شم بدل الاشتمال                                |
| <b>191</b>                                     |                                       |                                                             |
| Λ9Λ                                            |                                       | بدل الاشتمال اوربدل الغلط ميس فردّ                          |
| A99                                            |                                       |                                                             |
| A99                                            |                                       |                                                             |
| A.A                                            | المستوفقة برا عرا الرا الله الله الله | بدن الأسمال حال مصرفانی<br>حرفتی نشمی المالغال              |
| <b>6</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ا کے ا                                | پون مېرن اعلا                                               |
| 4.1                                            | میرن برق می است.<br>مد دا             | بدن اور مبدل منه می سریف و                                  |
| 4+1                                            | ر جوزا                                | بدن اور مبدل منه ۱۶ م طاهر و سیم<br>رسم نال ایا کار مزار مد |
| 4+1                                            | گیری بحث<br>ر ہونا                    | اہم طاہر بدل ایس، صابر ہل ہے۔<br>کی مصابر بدل               |
| <b>4</b> • 1                                   |                                       | ویش اور متایش<br>روسی اله                                   |
| 9+7                                            |                                       | يا يوان ٥٥                                                  |

| فهرث                | 68                                    | <b>المعكرج</b> السامي             |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| نبر <u>ث</u><br>۹۰۲ | عطف بیان                              |                                   |
|                     |                                       | عطف بيان كى تعريفي                |
| 9+7                 |                                       | تعریف کے فوائد تیود               |
| ۹۰۳                 | ے مل کر حاصل ہونے والی وضاحت مقصود ہے | عطف بیان میں مبین، بیان۔          |
| 9.7                 |                                       | عطف بیان کی مثال                  |
|                     |                                       |                                   |
|                     | ئرقنرق                                |                                   |
| 9+0                 | فرق کی دلیل سے پہلے دو تمہیدیں        | عطف بيان اوربدل ميس لفظي ف        |
| 9+7                 |                                       | تمهيد 🛈                           |
|                     |                                       | تمهيد 🛈                           |
|                     |                                       | عطف بيان اوربدل ميس لفظي ف        |
| 4+7                 |                                       | شعرسے دوسرے معرعہ کی تر           |
| 9+4                 |                                       | ترتپہوتوعاً                       |
| 9+4                 | ک مثال سے کیامراد ہے؟                 | انا ابن العارك البكرى بشر         |
| 9+1                 |                                       | مثال ہے پہلی مراد                 |
|                     |                                       |                                   |
| 9+^                 | ىغىز يادەمفىدىپ                       | يبهلامعنى زياده والضح اور دوسر ام |
|                     | D-5 d-0                               |                                   |

# كلمات يشتكر

عسلم دین کی تعلیم و تعلم حق تعالی کا انتهائی فضل و احسان ہے، بندہ نے درجہ ساوسہ تک ادارہ مرکزیہ دعوت و ارشاد چنیوٹ میں تعلیم حاصل کی، مورہ سے مشورہ سے مشہور و ممتاز دینی درسگاہ جامعہ مقاح العلوم سر گودھا میں داخلہ کی سعادت حاصل کی، یہاں سے تعلیمی و انتظامی نظم سے حد درجہ موقوف خوشی ہوئی، تعلیمی معیار، اساتذہ کی محبہت و شفقت اور جامعہ سے ماحول نے غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ ہمارے درجہ موقوف علیہ سے تمام اسباق انتہائی مثالی انداز میں سے ، لیکن مشکوۃ المصابح جلد اول جس کا درس حضرت الاستاذ مولانا مُفقی محجہ طاہر مسعود صاحب مظلم کے بال تھا، انتہائی مرتب، منتج اور پر کشش و دلآویز تھا، آپ کاہر درس مشہور تھا، لیکن شرح جامی جو کئی سال سے زیر درس تھی، اس کا درس جامعہ اور اردگر دے مدارس وطلبہ اور مشلم میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔

جامعہ پیں اس وقت تک دورہ صدیث شریف شروع نہیں ہواتھا، اس لیے بندہ نے دورہ صدیث جامعہ اسلامیہ الدادیہ فیمل آبادیس کی، پھلروان میں ترسیس کے بعد اللہ میں کیا، دورہ سے بعد جامعہ صدیقیہ گاکٹرا پھلروان میں تدریس کی، پھلروان میں دورہ صدیث کا آغاز ہوا، حضرت جامعہ مقاح العلوم سر کو دھاہی میں تدریس کی سعادت کا موقع میسر آیا اور اس سال جامعہ میں دورہ صدیث کا آغاز ہوا، حضرت الاستاذ مظلیم کو دورہ صدیث کے اسباق کی وجہ سے شرح جامی کا درس چھوڑ ناپڑا، بندہ کی دیرینہ خواہش تھی کہ حضرت الاستاذ مظلیم کا جیسا انداز تدریس نرالا اور غیر معمولی ہے، اس حوالہ سے آپ کے تمام درسی افادات بالخصوص شرح جامی کے درسی افادات ضبط ہوکر شائع ہونے چاہئیں۔

شرح جای محویں ایک متاز اور نمایاں کتاب ہے۔ قرآن وحدیث اور علوم عربیہ سے لیے محوریورہ کی ہڈی کی طرح ہے، مشہور مقولہ ہے "النحو فی الکلامہ کالملح فی الطعامہ" جیسے کھانا بغیر نمک سے بے مزہ محسوس ہو تاہے، اس طرح سلم نحو سے بغیر باتی علوم کا لطف و مزانہیں آتا۔ عسلم نحو کی تدوین قرونِ اولی ہی سے شروع ہوگئی تھی، فن نحو میں بے شار کتب تصنیف کی گئیں، لیکن ابن حاجب و مخالفہ کی کافیہ کوحق تعالی نے قبولیت عامہ و تامہ دی، اس کی کئی شروح و حواشی تحریر کئے گئے، جن میں شرح ہندی، شرح رضی اور شرح شریف و غیرہ مشہور ہیں لیکن ان میں فوائد ضائیہ المعروف شرح جامی کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی، اس لیے متن کی طرح یہ شرح بھی مدارس سے نصاب میں داخل ہے، جس طرح کافیہ کی مختلف معمولی شہرت حاصل ہوئی، اس لیے متن کی طرح یہ شرح کی خد مت کاسلسلہ بھی جاری ہے۔ اسس کی مختلف شروح وحواشی مختلف نیزوں میں ہیں۔

شرح جامی کی اہمیت کے پیش نظر کسی شرح کوحرف آخر نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس وجہ سے بندہ کی بھر پور خواہش و کوشش تھی کہ حضرت الاستاذ مظلیم کے شرح جامی کے افادات ضبط شدہ میسر ہو جائیں، ان کی طباعت طلباء، عسلماء ومدر سین کیلئے انہائی مفید ہوگی، اس سلسلہ میں جب کوشش کی گئی تو آپ کی شرح جامی کی تقریر پر بھنی ایک کاپی دستیاب ہوئی، لیکن وہ نا کلمل تھی، ادھر جن حضرات نے حضرت سے شرح جامی پڑھی تھی، ان کا اور کئی دیگر مدر سین حضرات کا بھی اصرار تھا کہ حضرت مفتی صاحب کے شرح جامی کے در سی افادات مرتب کر سے شائع ہونے چاہئیں۔ اندریں حالات بندہ کافی عرصہ اصراد کر تارہا کہ آپ ایک سال مزید شرح جامی پڑھائیں، درس با قاعدہ ریکارڈ کر کے ضبط کر ایا جائے گا، چنانچہ اصرار بسیار سے بعد آپ اس کیلئے تیار ہوئے حالانکہ مسیح بخاری کے دو تھے اور مشکوۃ المصافح کے ایک گھنٹہ اور دیگر تغلیمی وانتظامی مصر وفیات کے ساتھ شرح جامی کاسبق پڑھاناکافی مشکل تھا، لیکن آپ نے بندہ سے اصرار کو قبول فرہا کر انتہائی شفقت فرہائی، بندہ نے بھی اول تا آخر درس میں کاسبق پڑھاناکافی مشکل تھا، لیکن آپ نے بندہ سے اصرار کو قبول فرہا کر انتہائی شفقت فرہائی، بندہ نے بھی اول تا آخر درس میں کاسبق پڑھاناکافی مشکل تھا، لیکن آپ نے بندہ سے امرار کو قبول فرہا کر انتہائی شفقت فرہائی، بندہ نے بھی اول تا آخر درس میں کی جند حصوصیات عرض کئے دیتا ہوں، جن کی وجہ سے بندہ اور دیگر مسلم کے مرتب اور شائع کر انے کیلئے مصر سے۔

- 🛈 تنقیح عبارت کاخوب اہتمام ہو تاہے۔
- 🗘 پہلے متن کے ہر ہر مسلمہ کی الگ عبارت پڑھواکر اسے حل کیاجا تاہے، اس کے بعد شرح کوحل کیاجا تاہے۔
- ا شرح کی عبارت کو پہلے شرح و توضیح کے انداز میں حل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مروجہ متعارف طریقہ سے اسے سوال و جواب کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔

اکس کافائدہ بیہ ہو تا ہے کہ طلبہ متعلقہ بحث ومسئلہ کو پہلے عام انداز میں سمجھ لیتے ہیں، پھر سوال وجواب سمجھنا آسان ہو تا ہے،خالی الذہن کوسوال وجواب سمجھانا نتہائی مشکل ہے۔

- آپ کاتر جمہ انتہائی کیس اور عام فہم ہو تاہے، جس سے متعلقہ مسئلہ کافی حد تک ذہمن نشین ہوجا تاہے اور آپ تر جمہ دو بار کرتے ہیں، پہلا تر جمہ بحث کرنے سے پہلے عبارت سے واقفیت اور مطالعہ کی تازگی کیلئے ہو تاہے، اور دوسر اتر جمہ بحث سمجھانے کے بعد کرتے ہیں۔ اور بہ تر جمہ تقریر کو کتاب پر منطبق کرنے کیلئے ہو تاہے۔
- آپ کے اس طرز تدرسیس کی وجہ سے طلباء کو سبق لکھنے کی چنداں ضرورت محسوس نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کی تقریر کو کتاب
  پر منطبق پاکر کتاب ہی ہے سمجھ لیتے اور یاد کر لیتے ہیں۔

ای وجہ سے آپ کی شرح جامی کی کابی وامالی دستیاب نہ ہوسکے۔

آپ کے شرح جامی کے درسی افادات کو ضبط کرایا گیا، ضبط و ترتیب میں کافی فرد گذاشتیں ہوئیں، جب حضرت الاستاذ مطلعم نے اس مسودہ کو ملاحظہ کیا اور مطالعہ کیا تو آپ کو دوہری مختنث کرنا پڑی، اس سلسلہ میں آپ نے مسودہ کااول تا آخر انتہائی باریک بسینی اور دقت نظر سے نہ صرف مطالعہ کیا، بلکہ اسے از سر نو تحریر کیا اور شرح جامی سامنے رکھ کر کتاب کی عبارت و ترتیب کے مطابق اس کی اصلاح فرمائی، انتہائی موزوں اور مناسب عنوانات لگائے، جس سے شرح کی افادیت میں مزید

اضافه موا،اس طرح آپ کو دوگنی مختش کرناپڑی، فبحزاۃ اللّٰہ احسن الجزاء۔

بندہ اپنی کو تاہیوں پر معذرت کرتے ہوئے، حضرت الاستاذ کا انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ جنہوں نے طویل کاوش ادر پر مشقت ممنئٹ فرمائی، جس سے شرح جامی کی ایک عمدہ اور بہترین شرح تیار ہوگئ، حق تعالیٰ آپ کو اس ممنٹ اور کاوش کا بہترین بدلہ نعیسب فرمائیں بندہ کی کو تاہیوں سے در گذر فرمائیں۔

اس شرح کی بید بنیادی خصوصیت ہے کہ اس شی عام فہم انداز اور سوال وجواب دونوں انداز موجود ہیں، اس شرح سے
استفادہ کرنے والے حضرات کی خدمت میں گذارش ہے کہ وہ شرح کا مطالعہ کرتے وقت کتاب سامنے رکھیں، شرح میں بعض
مقامات پر متعلقہ بحث کی شرح جامی یا کافیہ کی پوری عبارت آئی ہے اور بعض مقامات پر طویل عبارت کی وجہ سے سطر ڈیڑھ سطر
کی عبارت کھنے کر الح کھے دیا ہے، وہاں بحث پورے مسئلہ کی ہے لیکن عبارت پورے مسئلہ کی نہیں، اس لئے شرح جامی کی کتاب
سامنے رکھنے سے استفادہ انتہائی آسان ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

آخر میں مناسب معلوم ہو تاہے کہ آپ سے درسس کی مختصر خصوصیات عرض کی جائیں، جنہیں بندہ اور حضرت الاستناذ مظلہم کے دیگر تلافدہ بچاطور پر محسوس کرتے ہیں۔

- ت حق تعالی نے آپ کو دتنفہیم "کاایسا ملکہ عطافرہایا ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل انتہائی آسان اور دلنشین انداز سے سمجھاتے بیں کہ آپ سے سبق میں کوئی مسئلہ مشکل معلوم نہیں ہوتا۔
  - 🗘 جب تک طلبہ کو پہلی بحث ذہن نشین نہ ہو جائے ، آپ دو سری بحث یا دو سر امسکہ نہیں چھیڑتے۔
    - اس ہر مسئلہ آخر میں طلبہ سے کہلواتے ہیں،اس طرز سے سبق انہیں درسگاہ ہی میں یاد ہوجاتا ہے۔
- ا طویل مباحث اور مسائل کا ابت دا اُ اجمالی خاکہ پیش کر کے پھر تفصیلات بیان کرتے ہیں ، جس سے سبق یاد کرناانتہائی آسان ہو جاتا ہے۔
- آپ کا درس انتہائی دکچیپ اور پُرکشش ہو تاہے۔ طلبہ کو آپ کے درس کا انتظار ہو تاہے، آپ کے کسی بھی درس میں
   آکتاہٹ اور سستی محسوس نہیں ہوتی۔
- ﴿ آپ کا درس انتہائی مرتب اور منقح ہوتاہے، آپ تنقیح عبارت کا انتہائی التزام کرتے ہیں، جس سے کم ذہن طلبہ بھی فوراً سبق سمجھ لیتے ہیں، اور انہیں سبق یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
- آپ صرف زیر درس کتاب کی مثالوں پر اکتفاء نہیں کرتے، بلکہ خارجی مثالوں سے مباحث کو تصوراتی سے تصدیقی انداز میں
   بدل دیتے ہیں۔
  - 🔬 اخلاص، اکابر عسلماء حق دیوبندسے وابستگی، اعتدال اور تزکیہ نفس واحسان کے متعلق گاہ بگاہ ہدایات دیتے رہتے ہیں۔
    - آپطلب کو آداب کا انتہائی اہتمام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔
- 😥 حدیث کے طلبہ کو آنحضرت من النے ایک نبست تعلق اور آپ کے اتباع کا خصوصی لحاظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی

www.alhijazibooks.wordpress.com کلات شکر کالی میں اس چیز کا خصوصی اہتمام ہو تاہے کہ الفاظ حدیث سے ساتھ ساتھ معانی حدیث بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی طابئي-تلكعشرة كأملة

حق تعالی نے آپ کونمایاں علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ تصنیفی صلاحیتوں سے بھی نواز اہے۔جس کاشاہ کار آپ کی مشہور زمانه تصنیف "عقائد الل السّنة والجماعة" سے علاوہ "احکام السفر" "احکام المجاج"، اور "احکام عسمره" ہیں۔ زیرِ نظر شرح "المقاح السامى" نصابيات سے متعلق حضرت الاستناذ مظلهم كامنفر وتصنيفي كارنامه سے، درسى افادات پر آپ كى مختش نے اسے تحریری انداز میں ڈھال دیاہے۔

اس طرح سے اساتذہ کرام کو تیار شدہ تقریر ملے گی،اور طلباء کرام کوحل شدہ کتاب ملے گی۔ان شاءاللہ

بنده مکرراً حضرت الاستناذ مذظلهم کا شکریه ادا کر تاہے، جنہوں نے اپنے احباب، تلامذہ کے اصرار پر بالعوم اور بندہ کے اصرار پر بالخصوص انتهائی قیتی وقت صرف فرمایا، ممسلماء مدرسین اور طلبه سیلے انتهائی عام فہم اور سہل انداز میں مرتب و منقح شرح تیار کی اور بندہ کی کو تاہیوں سے صرف نظر فرمایا۔

حق تعالیٰ آپ کو اپنی شایان شان اس کا بهتر بدله عطافرمائیں۔ آپ کو مزید خدمات دینیه متنوعه مقبوله کیلیجے موفق فرمائیں۔ اس شرح کو قبولیت عامه تامه عطافرمائیں۔ اور دارین کی ترقیات کاذریعہ بنائیں۔

محبوب احمر مدرسس جامعه مفتاح العلوم مرمودها

#### ين خلفالتان التحديد

# يبيث لفظ

نحمدة وتصلى على السولم الكريم اما بعد!

شوال المكرم <u>كاسم إم</u>ين جامعه مفتاح العلوم سر كو دهاكي نشاة ثانيه موئي اور نشاة ثانيه كے پہلے سال درجه رابعه تك در جات تعلیم جاری کئے گئے ، دیگر اسباق کے علاوہ درجہ رابعہ کی شرح جامی کاسبق بھی بندہ کے حصہ میں آیااورمسلسل سات سال پیہ کتاب پڑھانے کاموقع ملا، شوال المکرم ۲۳۳ میری جامعہ میں دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا، دورہ حدیث کے اسباق کی وجہ سے بندہ کو شرح جامی کاسبق چھوڑنا پڑا، جن حضرات نے بندہ سے شرح جامی پڑھی تھی، ان میں سے بعض حضرات کا یہ خیال ہوا كه أكر شرح جامى كے بيد درسى افادات شائع ہو جائيں تو طلبه كيلئے مفيد ثابت ہوں گے، چنانچه اس غرض كيلئے گذشتہ سالوں كے اسباق کی تکھی ہوئی کا پیوں کی تلاش شر وع کی گئی، کمل تقریر کہیں ہے بھی دستیاب نہ ہوسکی، توبیہ طے ہوا کہ بندہ ایک دفعہ شرح جامی کاسبتی دوبارہ پڑھائے، اور اس سبق کی پوری تقریر ریکارڈ کرکے اسے من وعن لکھا جائے اور تھیجے وغیرہ کے بعد اسے شائع کرایا جائے، بندہ اس کام کیلئے تیار نہیں تھااور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت سجھتا تھا، لیکن مولانامجبوب احد سلمہ نے جو اس کام کے اصل محرک اور دامی تنھے، باصرار بندہ کو اس کام کیلئے تیار کر لیا، چنانچہ ۲۸ <u>- ۱۳۲۶ پر</u>کے تعلیمی سال میں بندہ نے شرح جامی کاسبتی پڑھایا،مولانامحبوب احد مسلمہ اول تا آخراس سبتی میں شریک رہے اور انہوں نے ہی شرح جامی کی تقریر کوریکارڈ کرایا، بعد میں مختلف طلبہ کرام سے اسے تکھوایا، تین سال کی مختشے سے بعد جب طلبہ کا تکھاہوامسودہ بندہ کے سامنے آیا، توہ بہت زیاده قابل اصلاح تھا، اس میں کئی مقام تشنہ اور نامکمل تھے اور بہت جگہ تعبیر ناقص اور ادھوری تھی، ایسے محسوس ہو تا تھا کہ طلبہ نے اس میں اختصار سے کام لیاہے ، اور اپنے طور پر تقریر کاخلاصہ لکھنے کی کوشش کی ہے ، اس طرح یہ مجموعہ کسی بھی طرح اشاعت کے قابل نہیں تھا، بندہ نے بنام خدااس مسودہ پر کام شروع کیااور از اول تا آخر نہ صرف اسس کی نظر ثانی کی بلکہ تقریباً اسے از سر نولکھا، جس کیلیجے بندہ کو بہت زیادہ محنشٹ کرناپڑی، تاہم اس کافائدہ یہ ہوا کہ اس میں تقریر وبیان کارنگ مغلوب ہو کر تحریر و کتاب کارنگ غالب ہو گیااور اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم سے شرح جامی کی ایکٹ مفید شرح تیار ہو گئی ، اور عنوانات کے اضافے نے اس کی افادیت میں مزید اضافہ کر دیا۔

شرح جامی سے مصنف مولاناعبد الرحمن جامی و اللہ انتہائی ذہین آدمی تھے، انہوں نے ''کافیہ ''کو عجیب انداز سے حل کیا ہے، ''شرح جامی ''بہر حال کافیہ کی ایک ''شرح'' ہے، اسے اسی حَیثیہ سے میں دیکھا جائے تو شرح جامی بڑے ''ہل اور آسان انداز میں کافیہ کو حل کرتی ہے، اور اگر اس کے ایک ایک لفظ کو "سوال مقدر کا جواب" بنایا جائے تو اس کی گنجائش بھی معلوم ہوتی ہے، ہمارے مدارس میں عام طور پر شرح جامی اسی دوسرے انداز کے مطابق پڑھائی جاتی ہے۔

بندہ کادونوں طریقوں اور دونوں انداز کے مطابق شرح جای پڑھانے کامعمول رہاہے، پہلے انداز میں کافیہ حل ہو جاتی ہے۔
اور عبارت میں بیان کیا گیانحوی مسئلہ بڑی آسانی سے ذہن نشین ہو جاتا ہے، اس کو "شرح و توضیح کا انداز" قرار دیا گیاہے،
دوسرے انداز کے مطابق سوال وجو اب کے ذریعے کتاب کو حل کیا جاتا ہے اور اس کو "سوال وجو اب کاانداز" قرار دیا گیاہے،
رہی یہ بات کہ علامہ جای میرالیہ تھی نظر کون ساانداز تھا اور انہوں نے کس طرح سے کافیہ کو حل کیا ہے، اس بارے میں
کوئی حتمی بات تو نہیں کہی جاسکتی، البتہ قرین قیاس یہ ہے کہ شارح میرالیہ نظر پہلا انداز ہی تھا، اس لئے انہوں نے اس کا
نام "الفوائد الفیائیہ" رکھا ہے، بہر حال بندہ کے طریق تدریس سے مطابق "علمات السامی" میں بھی شروع سے آخر تک 
ندکورہ دونوں طریقوں سے مطابق کتاب کو حل کیا گیاہے، اس سے اگرچہ کتاب کی ضخامت بڑھ گئی ہے، لیکن یہ فائدے سے
خالی نہیں ہے۔

جن حفرات نے اس محنٹ میں حصہ لیا ہے، بندہ ان سب کاشکر گذار ہے، اور جن طلبہ کرام نے اسے کیسٹوں کی مدد سے قلم بند کیا ہے، بہر حال بندہ ان کا بھی ممنون ومشکور ہے، اور ان کی علمی اور عملی ترقی کیلئے دعا گوہے، بالخصوص مولانا محبوب احمد سلمہ جنہوں نے اس کام میں بہت معاونت اور محنٹ کی ہے، بندہ ان کیلئے دل سے دعا گوہے کہ اللہ تبارک وتعالی انہیں اس خدمت کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطافرمائے۔ آمین

جامعہ مفتاح العلوم سر گودھاکے فاضل، عزیزم مولانا محکہ زبیر احسن سلمہ'نے بڑی محنّتُ اور بڑے شوق سے اس اصلاح شدہ اور مشکل ترین مسودے کی کمپوزنگ کی ہے ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کی بہتر سے بہتر جزاءعطافرمائے۔ آمین

بندہ برادرم جناب محمد شاہد عادل اعوان کا بھی شکریہ ادا کرناضر وری سمجھتا ہے جو بڑی محبّت اور بڑے شوق سے بندہ کی کتب کی اشاعت کا اہتمام فرماتے ہیں، اس سے پہلے وہ "احکام الحجاج" "احکام مسمرہ" "عقائد اہل السّة والجمّاعة "کو اپنے مکتبہ "المیزان" کی طرف سے شائع کر چکے ہیں، اور اب "المفتاح السامی" کو شائع کر رہے ہیں، اللہ تعالی انہیں اس کی بہتر جزاعطا فرمائے۔ آمین

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بار گاہ میں قبول فرمائیں، عزیر طلبہ کیلئے اسے نافع اور مفید بنائیں، اللہ کرے بندہ کیلئے یہ کتاب ذخیرۂ آخرت اور صدقہ جاربہ ثابت ہو۔

حضرات عسُلماء کرام کی خدمت میں گذارش ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی دیکھیں، تومطلع فرمادیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لی جائے۔

محكه طاهر مسعود

خادم الحديث والطلبه بجامعه مفتاح العلوم سر گودها ركن مجلس عامله وفاق المدارسس العربيه پاكستان ۳۲ شعبان المعظم ۱۳۳۱ ه

# مباديات عسكم نحو

#### نحو كالغوى معني

لغت عرب میں لفظ "فحو" مختلف معانی کیلئے استعال ہو تاہے، محو کے چند لغوی معانی حسب ذیل ہیں۔

- 🛈 تصدواراده، ي نحوت لهذا نحواً، اى قصدت تصدا
  - 🕜 جهت، جيسے هن نحو البيت عامدات
    - 🗇 مثل،جیے لهذا نحوہ، ای مثلہ
  - انوع، على المربعة الحاء، اى انواع
- الست، جي هذا النحو السوى، اى الطريق المستوى
  - الكلام فهادت جيب مأاحسن نحوك في الكلام
  - ﴿ پَعِيرِنا، بِي نُعوت بصرى اليه، اى صرفت ـ

امام داودی نے محو کے ان سات لغوی معانی کو اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔

جمعتها ضمن بيت مفردكملا

للنحوسبعمعان قد اتت لغة

نوع وبعض وصرف فاحفظ المثلا

قصدومثل ومقدار وناحية

نحو كااصطلاحي معنى

نحوی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، سب سے مشہور ومعروف تعریف بیہ:

النحو علم باصول يعرف بها احوال او اخر الكلم الثلث من حيث الاعراب والبناء، وكيفية تركيب بعضها مع بعض\_

میں ہے۔ عسلم نحوان اصول کے جاننے کانام ہے، جن کے ذریعے تینوں کلمات ( اسم، فعل اور حرف) کے آخر کے احوال معرب ومبنی کی حَیثیت سے معلوم ہوں اور بعض کلمات کی آپس میں باہمی ترکیب کاطریقہ و کیفیت معلوم ہو۔

عسلم نحو كاموضوع

موضوع۔ وضع سے ہے اور وضع کا معنی ہے رکھنا، موضوع کا لغوی معنی ہے رکھاہوا، موضوع کا اصطلاحی معنی ہے، "مأ

بہدف فیہ عن عوارضہ الذاتیہ " یعنی کسی بھی عسلم کاموضوع ہر وہ چیز ہوتی ہے جس سے عوارض ذاتیہ لیمن حالات ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے، جیسے علم طب کاموضوع بدن انسان ہے، کیونکہ علم طب میں انسانی جسم سے احوال ہے بحث کی جاتی ہے، مثلاً عسلم کی جاتی ہے، مثلاً عسلم کی جاتی ہے، مثلاً عسلم عوکاموضوع کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ نحو میں کلمہ اور کلام سے عوارض ذاتیہ ہے بحث کی جاتی ہے، مثلاً عسلم نحو میں معرب، بنی، منصر ف، غیر منصر ف، مفرد، تثنیہ ، جمع ، ذکر، مؤنث ، مرکب تام ، مرکب ناقص ، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید وغیرہ احوال سے بحث کی جاتی ہے ، اور یہ سب کلمہ اور کلام سے عوارض ذاتیہ ہیں، معلوم ہواکلمہ اور کلام علم نحو کاموضوع ہیں۔

# عسلم نحو کی غرض وغایث

غرض كالغوى معنى سے: نثان، اور غرض كا اصطلاحى معنى ہے "مايكون باعثاللفعل" يتى كى بحى چيزى غرض وغايت وہ ہوتى ہے، جو اس چيزى باعث الدهن عن الحطأ اللفظى فى وہ ہوتى ہے، جو اس چيزى باعث اور اس كى وجہ ہو، عسلم محوكى غرض وغايت سيہ ہوا كہ عسلم محوكى وجہ سے انسان كلام كرب كلام المعرب" يعنى ذبن كو عربى كلام كى لفظى غلطى سے بچانا، محوكى غرض كا حاصل سے ہوا كہ عسلم محوكى وجہ سے انسان كلام عرب ميں لفظى غلطى سے بچاتے ہيں ليكن وہ ووسرى نوعيت كى ميں لفظى غلطى سے بچاتے ہيں ليكن وہ ووسرى نوعيت كى غلطى ہوتى ہے، مثلاً علم صرف صيغه كى غلطى سے بچاتا ہے، علم منطق ذہن كى قكرى غلطى سے بچاتا ہے اور عسلم معانى وبيان معنوى غلطى سے بچاتا ہے، محوكى غرض وغايت ميں جب" الحطاء اللفظى "كہا تو دوسرے علوم سے احتراز ہو گيا۔

### شرافت وعظمت عسلمنحو

حضرت عسم النفي کارشاد گرامی ب "تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض" عسلم نحوکواس اہمیت کے ساتھ سیمو جس طرح تم سنن و فرائض کو سیکھتے ہو، ایوب سختیانی میشنیہ فرماتے ہیں "تعلموا النحو فانہ جمال للوضیع تر کہ ھجنة للشریف" علم نحوکو سیموکیونکہ بیر عسلم گھٹیا انسان کیلئے باعث جمال ہے اور شریف آدمی کا اسے ترک کرناباعث عیب ب سام سام نحوکو سیموکیونکہ بیر کتاب و منت سے صبح طور پر صاحب مقاح السعادة نے لکھا ہے کہ علم نحوکا حاصل کرنافرض کفایہ ہے، کیونکہ علم نحو کے بغیر کتاب و منت سے صبح طور پر است دلال نہیں ہوسکتا، اس واسطے کہا گیا ہے الصرف امر العلوم والنحو ابو ھاکہ علوم عربیہ کی مال علم صرف ہے اور باپ علم محرف ہے۔

# عسلم نحو کی تدوین

اہل مجم جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور قرآن کریم پڑھنے پڑھانے لگے تو اس میں غلطیاں کرتے تھے ،مثلاً حضرت عسر طالقی کے زمانے میں ایک مجمی استاذنے قرآن کریم کی آیت ان اللہ ہدی من المستد کین و مرسولہ کو و مرسولہ لام کے جرکے ساتھ پڑھا، جس سے آیت کامعنی فاسد ہو گیا تو حضرت عسر دلی گئؤ نے حضرت ابوالا سود الدوکی کو قوانین نحوم تب کرنے کا حکم رہا ہوں اس قسم کی ایک روایت حضرت حسلی ڈاٹٹو بھی عرب و مجم کے حکم دیا، اس قسم کی ایک روایت حضرت عسلی ڈاٹٹو کے بارے میں بھی منقول ہے کہ حضرت عسلی ڈاٹٹو بھی عرب و مجم کے

اختلاط سے باعث رونماہونے والی غلطیوں سے افسر دہ اور متفکر نے ، پھر آپ ڈگاٹھؤنے حضرت ابو الاسود الدؤلی <u>مُحالل</u>ه کو ٹحو سے بیہ بنیادی اصول لکھ کر دیئے

بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام كله ثلاثة اسم و فعل وحرت، فالاسم ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن المسمى والفعل ما انبأ عن المعنى ليس باسم ولا فعل،

ابو الاسود و مُنظرت نے مزید کچھ تواعد جمع کئے، جن میں عطف، تجب، استفہام، اور باب انّ وغیرہ کو شامل کیا، حضرت مسلی ڈاٹھڑنے نے حروف مشبہ بالفعل میں «لکن" کااضافہ فرمایاتو یہ تواعد نحویہ پر ایکٹ بنیادی اور اساس مجموعہ تیار ہو کیا، جے دیکھ مسلی ڈاٹھڑ نے فرمایا ماحسن لھذا النحو الذی نعوت، آپ نے کیاخوب قصد و ارادہ کیا، حضرت مسلی ڈاٹھڑ کے اس جملہ سے عسلم فوکانام اخذ کیا کمیا ہے۔

# عسلم نحو کی تاریخ

حغرت مسر دالنه و معرت مسلی والفواور حضرت ابوالاسود الد ولی بانیان عسلم نحوشار ہوتے ہیں، ابوالاسود الد ولی سے ان سے بیٹوں اور ان سے تلامذہ نے علم محو حاصل کیا، ابو الاسو د سے تلامذہ نے ہت در تے اس علم کو تر تی دی، اس سے بعد ابوعب سر بھری اور ان سے شاگر د خلیل بن احمہ نے باضابطہ عسلم نحو کو مرتب و مہذب کیا، هسیل بن احمہ سے مشہور شاگر د ابوبشر عمرو بن مستعان بعرى المعروف سيبويد في اس علم مين برانام كمايا اور "الكتاب" نامى كتاب لكسى، جوايك مسند كادرجه ركفتي ب اور علم نحو کا ایک بہت بڑاماخذہ بعد ازاں نحویوں کے دومشہور گروہ نحاۃ بصرہ اور نحاۃ کوفہ پیدا ہوئے ، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ علاء بھرہ اور عسلماء کوفیہ نے عسلم نحو پر خوب شرح وبسط کے ساتھ کام کیاہے، تاہم علم نحو کی حقیقی خدمت اور اس کی تدوین و تشریح کا اصل سہرا مشلماء بصر ہ کے سر ہے ، ابو الاسو دالد وکی بانی و موجد عسلم نحو ابن اسحاق حضرمی شارح اور مبین قوانین عسلم محواور ہارون بن دوسی، ضابط قواعد علم محو، اہل بصر ہیں سے ہیں، علم محوک اصل نشو دنمابصر ہ،اس کے قرب وجوا راور مضافات بصره میں ہوئی، جب ان علاقوں میں علم عو تھیل چکا تو اال کوفہ نے علم عو کو پڑھنا اور حاصل کرنا شروع کیااورانہوں نے بیا عسلم اہل بھر ہ ہی ہے حاصل کیا، پھر اسکے پڑھنے پڑھانے ، اس کی تدوین اور شرح وتفصیل میں اہل کوفہ نے بعریوں سے مقابلہ شروع کر دیا، یہاں تکٹ کہ فریقین کے باہمی علمی اختلافات و نزاعات بڑھنے شروع ہو گئے اور باہم مناظرے ہونے لگے، تا آنکہ بیہ دونوں شہر ویران ہو گئے۔ تو یہاں کے مسلماء بغداد منتقل ہو گئے، جہاں اہل بغداد کے ایک نے مذہب نے جنم لیا، جو ان دونوں مذہبوں کا آمیزہ تھا، انجی چوتھی صدی کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ دوونوں مذہبوں کے پیشوا دنیا سے رخصت ہو مجتے اور اس طرح یہ اختلاف عملی طور پر ختم ہو گیا، بعد کے نحاۃ نے اہل بھر ہ کے ندہب کو بنیادی اور اساس حیثیت دی اور اہل کوفہ کے مذہب کی حَیثیت صرف بیان اختلاف کی حد تک محدود ہو کررہ گئی، بعد ازاں جب اس عسلم نے وسعت حاصل کی تومتاخرین نے اس کی طویل مباحث کو سمیٹا اور اس کی طوالت کو اختصار سے پیرائے میں لے آئے اور اس سے

المفتاح السامي

المقاح السامی 78 مبادیات عسلم نمو اصول ومبادی کو خوب واضح کیا، جیسا که ابن مالک کی تشهیل اور زمخشری کی ده فصل " اس پر شاہد بین، مشاہیر عسم المائے نحاقہ جنہوں نے عسلم نحویس اساس اور بنیادی منت کی، ان میں سے چند مشہور شخصیات کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں: ابوبشر عسمروبن عسشان سيبوبيه ابوالحن عسلى بن ممزه كسائي ، ابوزكريا يكى بن زياد فراء ، مبرد ، احفش ، زجاج ، محمود بن عسمرين محمد زمخشري، علامه عبد القاهر جرجاني، عبد الله بن احد، المعروف ابن عقيل، علامه سبيد شريف جرجاني، علامه ابوحيان نحوى، ابو عمر وغسيثمان بن عسم والمروف ابن حاجب ميشية اور مولا ناعبد الرحن جامي\_

در سس نظامی میں عسلم نحو کی حسب ذیل کتب داخل نصاب ہیں، نحومیر، مائنة عامل، شرح مائنة عامل، ہدایة النحو، کافیہ، شرح عقیل،اور شرح جامی۔



# حالات مصنف

# علامه ابن حاجب مشاللة

نام ونسب

الوعب مروع من ال بن عب مربن الي بكر بن يونس الدويني

آپ کی کنیت ابوعت مرواور لقب جمال الدین ہے، آپ کے والد امیر عز الدین موسک صلاحی کے ہاں دربان تھے، دربان کو عربی میں حاجب کہاجا تاہے، اسلئے آپ ابن حاجب ہے مشہور ہوئے۔

تاریخ پیدائش

معریں "اسنا" نامی ایک مجوٹی سی بستی میں آپ سے چیم میں پیدا ہوئے۔

محصيل عسلم

آپ نے ابت دائی تعلیم قاہرہ میں حاصل کی، بھین میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، علامہ شاطبی میلید سے قرآت کاعسلم حاصل کیا، علامہ ابو الجود سے قرآ قسبعہ پڑھی اور معین ابو منصور ابیاری وغیرہ حضرات سے عسلم فقہ ماکئی حاصل کیا، علامہ شاطبی اور ابن النباء سے عسلم ادب حاصل کیا، علامہ بویعمیری وغیرہ حضرات سے آپ کو ساع حاصل ہے۔

#### اوصاف وكمالاست

علامہ ابن حاجب بو اللہ ایک بلند پاید فقیہ، نہایت متی و پر میز گار ،اعلی درجہ کے مناظر ،نہایت متواضع ، تکلفات سے
کوسوں دور، بنجر عالم دین اور صرف و نحو کے امام سے ،عسلم نحو میں آپ مجتبد انہ شان رکھتے ستے ،اس بناء پر نحو کے بعض مسائل
میں آپ نے جمہور نحاق سے اختلاف مجی کیا ہے اور کافیہ میں جمہور کے برخلاف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ، ابن خلکان نے آپ
سے بارے میں کہا ہے ، کان من احسن محلق اللہ ذھنا، "ابن حاجب برخانہ اللہ تعالی کی مخلوق میں ایک ذبین ترین محض ستے "
مختصر حالات

جامع دمثل میں آپ ایک عرصہ تک تدریس سے فرائض سر انجام دیتے رہے، بعد ازاں آپ سیخ عز الدین بن عبدالسلام سے ہمراہ مصر تشریف لائے اور مدرسہ فاضلیہ میں صدر مقرر ہوئے، پھر آپ اسے کندریہ منتقل ہوگئے، اور بہیں

المفتاح السامي

مستقل سکونت کاارادہ تھا مگریہاں زیادہ دن نہیں گذرے تھے کہ وقت موعود آپہنچااور بیبیں آپ نے جان، جان آفریں کے سبیر د کر دی۔

تاريخ وفاست

مور خد ۱۲ مرشوال ۲۳۲ مروز جعرات چاشت کے وقت ایکندریہ میں آپ نے وفات پائی اور "ہاب البحر" سے باہر مشخ صالح ابن ابی اسامہ کے مرقد کے قریب مدفون ہوئے ، سرحمہ اللہ تعالیٰ سرحمة واسعة

. تصانیف

علامه ابن حاجب والله نع بهت سي مفيد كتب تعنيف فرمائي بين آب كي مشهور كتب حسب ذيل بين:

بعض حفرات جیسے میرعبد الواحد نے کافیہ کو نحو کی بجائے "تصوف" کی کتاب قرار دیاہے اور اس کی تشریح مسائل تصوف کے مطابق کی ہے، بندہ کی رائے میں یہ ایک تکلّف ہے جوغرض مصنف کے خلاف ہے۔

﴿ شافیہ :عسلم صرف میں ایک معتبر اور نہایت مفید متن ہے ، تاہم جو مقبولیت کافیہ کو حاصل ہوئی ہے ، شافیہ اس سے محروم ہے ،کسی نے مصنف میں اللہ کی ان دو کتابوں کے بارے میں کیاخوب شعر کہاہے :

کافیه کافیست و لے مخضر شافیہ ، شافیست و لے در دسر

- 🗇 المقصد الجليل في عسلم الخليل، بيه كتاب فن عروض و توافي ميس ہے۔
- الايمناح، شرح المفصل (١ المختصر في الفقد (١ المختصر في الاصول ) جمال العرب في عسلم الادب
  - 🖒 الامالى النحوبيه
- ﴿ منتبی السوال والامل فی عسلم الاصول والجدل فقه مالکی پر ایک مطول کتاب کا اختصار ہے جو مختصر ابن حاجب مواللہ سے نام سے مشہور ہے۔ ﴿ کتاب جامع الامہات، عسلم فقه میں ہے۔

ఘఘఘ

# حالا سیٹ شارح ملاعبد الرحمٰن جامی رمیشاند

نام ونسب

ابوالبر كات عبدالرحمن بن احمد بن محمر جامي

آپ کی کنیت ابو البر کات ہے، لقب عماد الدین، عرف نور الدین ہے، تخلص جامی ہے، والد کالقب مشیس الدین ہے، آپ کاسلسلہ نسب امام محکمہ بن حسن سیشیر ابنی میشاند سے جاماتا ہے۔

تاریخ پیدائش

ملاعبد الرحمن جامی مواللہ ۲۳ شعبان کو المجے خراسان کی ولایت "جام" کے ایک قصبہ "خرجرد" میں پیدا ہوئے۔اس وجہ سے آپ کو جامی کہاجا تاہے۔

جامی تخلص کی وجہ

آپ کا تخلص جامی ہے، اس تخلص کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ ولایت "جام" کا آپ کی جائے پیدائش ہونااور دوسری وجہ ایٹ والد مصنح الاسکام احمد جامی کے جام معرفت سے عسلم ومعرفت اور فیض حاصل کرناہے، انہی دووجہوں کو آپ نے اپنے الشخار میں بیان فرمایا ہے۔ اسٹ عارمیں بیان فرمایا ہے۔

جرعهٔ جامشیخ الاسلامیست

موللامجام وبهجة قلم

بدو معنی تخلصم جایی ست

الإجرم در جزيدة اشعار

تَنَجَهَٰ: "میری جائے پیدائش جام ہے، اور میراعسلم، تھینے الاسلام سے پیالے کا ایک گھونٹ ہے، بہر کیف احشعار سے ر رسائل وکتب میں انہی دووجہوں کی بناء پر میراتخلص جامی ہے"۔

محصيل عسلم

آپ نے است دائی تعلیم اپنے والد ماجد منتیج الاسلام احمد جامی مُؤاللہ سے حاصل کی اور صرف و تحو بھی انہی سے پڑھی، پھر ہرات تشریف لے گئے ، وہاں علامہ جنید مُؤاللہ سے مختصر المعانی اور مطول پڑھیں، ہرات کے مدرسہ نظامیہ میں مولانا جنید الاصولی سے حلقہ کورس میں شامل ہو گئے ، اور ان سے استفاوہ کیا، سمر قن میں میر سیّد شریف جرجانی سے شاگر و خواجہ ، علی سمر تندی اور علامہ سعد الدین تفتازانی سے شاگر و مولانا شہاب الدین محجہ جاجری سے بھی استفاوہ کیا۔

### تحصيل علوم بإطني اور سلسله نقشبند بيرسے نسبت

علوم ظاہر کی بھیل سے فارغ ہوکر مخصیل علوم باطنی کیلئے آپ سمر تن دسے خراسان تشریف لائے اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی مُوالئہ سے حلقہ میں داخل ہوگئے، معنی سعد الدین کاشغری سے بھی استفادہ کیا، ملاجامی اپنی ریاضات وعبادات اور صفائی باطن کی وجہ سے نہایت سرعت کے ساتھ حقیقت ومعرفت کے معنوی مقامات اور باطنی مدارج میں ترقی کرتے چلے اگئے، یہاں تکٹ کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی مُوالئہ نے آپ کو خلافت سے نوازا اور آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مرشد کامل شار ہونے گئے، جس طرح آپ علوم ظاہر میں یکنائے روز گار اور علامۃ الدہر تھے، ای طرح طریقت میں بھی ولی کامل اور محقین طریقت میں بھی ولی کامل

#### اوصاف و كمالاسٹ

آپنہایت متقی، پر ہیزگار، متورع اور دنیاسے بیز ار شخص سے، آپ اپنی بے شار ظاہری وباطنی خوبیوں اور حسن اخلاق کی وجہ سے اپنے زمانے کے خواص وعوام میں بے حد مقبول سے، آپ ایک ادیب اور شاعر سے، شعر کا ایک نفیس ذوق رکھتے سے، آپ عارف باللہ اور رہیز گلالی کی گائی کے عاشق صادق سے، جس کا اندازہ آپ کے نعتیہ کلام سے ہو تاہے، علامہ شامی می اللہ اور رہیز گلالی کی گائی کے عاشق صادق سے، جس کا اندازہ آپ کے نعتیہ کلام سے ہو تاہے، علامہ شامی می اللہ علی می کھا ہو گئی کے علاوہ ایک سفر محض زیارت قبر مبارک سرور دوعالم میں کی اتحاد تاریخ وفات

مور نعہ ۱۸رمحرم الحرام <u>۸۹۸ھ</u> بروز جمعۃ السبارک ہرات میں بعمر اکیا<sup>لی</sup> برس آپ نے وفات پائی اور نیہیں آسودہ کعد ہوئے، ہرحمہ اللہ تعالیٰ ہرحمۃ واسعۃ

#### تصانيف

آپ ایک کثیر التصانیف شخصیت ہیں، آپ نے نہایت مخضر اور قلیل عرصہ میں بے شار کتب تصنیف فرمائیں، آپ کی تصانیف کی تعداد بیان کی گئی ہے، آپ کی تصانیف کی تعداد بیان کی گئی ہے، آپ کی چند مشہور کت حسب ذیل ہیں:

- الفوائد الفیائیہ: المعروف شرح جامی، یہ کافیہ کی بے نظیر شرح ہے، رضی کے بعد اس شرح کامقام باقی تمام شروح سے بڑھ کر ہے، شرح جامی میں آگر چہ نموی مباحث کو عقلیت کارنگ دیا گیا ہے، تاہم تھوس اور مضبوط استعداد پیدا کرنے کیلئے یہ ایک بہترین اور عمدہ کتاب ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کو سوال وجو اب کے بغیر شرح و توضیح کے انداز میں پڑھا پڑھا یا جائے یا سوال وجو اب سے ، دونوں صور تیں ممکن ہیں اس لئے کہا گیا جائے یہ سرح جامی پڑھ کی تو ہاتی کیا رہ گیا۔
- ﴿ الطريقة النصبندي ﴿ شُرح احاديث البعين ﴿ الشعة اللمعات ﴿ صُوالد النبوة ﴿ مناسك فِح ﴿ شرح مقاح الغيب ﴿ صُوح العام الله مقاح ﴿ الصرف المنطوم ﴾ شرح نصوص الحكم ﴿ حاشيه مقاح ﴿ الصرف المنطوم

#### بسسم الثد الرحن الرحيم

نحمه، ونصل ونسلم على رسوله الكريم! اما بعد.

ىب يسر ولاتعسر وتمم بالخير ، يافتاح يا عليم وبك نستعين

گزشتہ سالوں میں شرح جامی ابت داء تامبنیات پڑھائی جاتی رہی ہے۔ ہم نے بھی بار ہااسی طرح پڑھائی ہے، اب اکابرین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اس کے نصاب میں بچھ تبدیلی فرمائی ہے اور وہ تبدیلی دارالعلوم دیوبند سے نصاب کو دیکھ کرکی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں شرح جامی مرفوعات تامبنیات پڑھائی جاتی ہے، ہمارے اکابرین زیدت معالیم وعمت فیوشہم نے بھی اس کا نصاب مرفوعات تامبنیات طے فرمایا ہے۔ اللہ تعالی اس میں خیر و برکت پیدا فرما دیں، اور ہمیں اس کتاب کے اندر موجود عسلم اور اس کی حقیقت تک رسائی نصیب فرمادیں، آمین یارب العلمین۔

مرفوعات سے پہلے مقدمہ ہے، مرفوعات شروع کرنے سے پہلے مرفوعات کامقدمہ سے ربط بیان کرنے کی ضرورت ہے۔

#### مرفوعاست كامقدمه سے ربط

سب سے پہلے مرفوعات کا اقبل لیعنی مقدمہ سے ربط بیان کرناضر وری ہے۔ مرفوعات کا اقبل سے ربط یہ سے کہ ماقبل مقدمہ تھا اور بیہ مقصد سے مقدمہ سے فارغ ہونے کے بعد مقصد کو بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا اب مقصد کو شروع فرمار ہے ہیں محو سے مقاصد کلشر یہ ہیں۔

🛈 مر فوعات 🗘 منصوبات 🦈 مجرورات

مقدمہ کو تمہید کے لفظ سے تعبیر کر کے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماقبل تمہید ہے اور تمہید کے بعد اب مقصد کو شر وع فرما ہے ہیں۔

ربط کی دوسری تقریر یوں ہے کہ ماقبل میں بھی اسم کی تقسیم تھی اور اب بھی اسم ہی کی تقسیم ہے صرف اعتبار کافرق ہے ماقبل میں اسم کی تقسیم باعتبار انصراف وعدم انصراف کے بھی کہ اسم کی بعض قسمیں منصر ف ہوتی ہیں اور بعض غیر منصر ف ہوتی ہیں، یہاں سے اسم کی تقسیم باعتبار اعراب کے کررہے ہیں کہ اسم بھی مرفوع۔ کبھی منصوب اور کبھی مجرور ہو تاہے۔

مرفوعات كي وجه تفذيم

مقدمہ سے فارغ ہونے کے بعد مصنف میں نے مقاصد ہلتہ میں سے مرفوعات کو باقی دو (یعنی منصوبات، مجرورات) پر مقدم کیا ہے 'کیونکہ مرفوع مقصود، اصل اور خوکے اندر عمدہ ہوتے ہیں۔ مرفوع فاعل، نائب فاعل، مبتداء اور خبر ہوگا' بیہ ساری چیزیں جملہ کاجزوہوتی ہیں ان سے بغیر جملہ کمل نہیں ہو تالہٰدایہ اصل اور مقصود ہوئے۔منصوب کلام میں ایک زائد چیز ہے' اس کو ذکر نہ کریں تو بھی کلام کامقصد پوراہو جاتا ہے۔معلوم ہوا کہ مر فوع اصل، مقصود اور عمدہ ہے اس لیے اس کومقد م کیا۔منصوب اور مجرور ایکٹ زائد چیز ہیں اس لیے ان کومؤخر کیا

اسى بات كوسوال وجواب كے انداز ميں يوں سمجھيں۔

سِيَوَالْ : جب مصنف عَيَاللَة مقدمه سے فارغ ہوئے اور مقاصد الله کو بیان فرمایا تو مرفوعات کو منصوبات اور مجرورات پر مقدم کیوں کیا؟

جَوَالِبَ: چونکه مرفوعات 'اصل اور مقصد ہیں 'اسس لیے ان کو مقدم کیا۔ منصوبات اور مجرورات اصل اور مقصد نہیں ہیں ' فضلہ اور زائد چیز ہیں۔ان کے بغیر کلام مکمل ہو جاتا ہے اس لیے ان کو مؤخر کیا۔

#### فائلة:

مصنف مینانی نے مرفوعات کے بعد ملا پر منصوبات کو اور اس سے بعد ص ۱۹۲ پر مجرورات کو بیان کیا۔ منصوبات کو محرورات پر مقدم کیا۔ اس کی وجہ شارح و اللہ نے بیان کی ہے کہ منصوبات زیادہ ہیں اور مجرورات کم ہیں، منصوبات بارہ اور مجرورات مرف دو ہیں۔ مصنف نے چاہا کہ جو چیز زیادہ ہے پہلے اس سے فراغت حاصل کر لی جائے، اس کے بعد جو کم ہے اس کو بیان کریں گے، لہذا منصوبات کی کثرت کی وجہ سے ان کو مجرورات پر مقدم کیا۔

دوسرا' اس وجہ سے بھی کہ اہل عرب کے ہاں نصب بنسبت جر کے خفیف اور آسان ہوتا ہے جیسے زیدہا' بنسبت "رکے خفیف اور آسان ہوتا ہے جیسے زیدہا' بنسبت "رکے خفیف اور آسان ہے، لہذا اس وجہ سے منصوبات کو مجرورات پر مقدم اور مجرورات کو مؤخر کیا۔ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کو بیان کرنے کی بیرتنیب تھی۔

اب اسی بات کوعام انداز میں سمجھیں۔ شارح میں نیاز ہے جب مرفوعات کو منصوبات پر مقدم کیاتب تو مرفوعات کو مقدم کرنے کی وجہ ذکر نہیں کی لیکن جب منصوبات کو مجرورات پر مقدم کی وجہ ذکر نہیں کی لیکن جب منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیوں کر رہا ہوں جبکہ یہاں آغاز میں کوئی وجہ بیان نہیں کی، اس لیے کہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کی بنسبت اصل ہیں اور اصل غیر اصل سے مقدم ہوتا ہی ہے لہذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ منصوبات اور مجرورات دونوں فضلے ہیں، اب جب ایک فضلے میں سے دوسرے پر مقدم کیوں کیا۔ اس واسطے منصوبات میں نقذیم کی وجہ بیان کر دی اور مرفوعات میں نہیں کی۔

اب اس بات کو سوال وجواب کے انداز میں مجھیں:

سِی کال : جب شارح و کالی نے مرفوعات کو منصوبات اور مجرورات پر مقدم کیا، اس کی کوئی وجہ نقذیم بیان نہیں کی، لیکن جب منصوبات اور مجرورات کوذکر کیاوہاں منصوبات کی وجہ نقذیم ذکر کی ؟ جَوَالِيّهَا: مرفوعات اصل اور مقصود ہیں۔ یہ امرمتعین ہے کہ اصل اور مقصود مقدم ہو تا ہے اور جو چیز متعین ہو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔منصوبات اور مجرورات دونوں کلام میں برابر ہیں یعنی دونوں زائد ہیں کہ ان کے بغیر کلام مکمل ہو جاتی ہے۔اب ان میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم کرنا تھا اس لیے یہاں بتانا پڑے گاکہ منصوبات کو مقدم کیوں کیا ہے۔

### مرفوعات كااعراب

مر فوعات کے اعراب میں جاڑا خمال ہیں۔

- اس کا کوئی اعراب نہیں' یہ مقام فصل میں ہے اور اعراب مقام وصل میں ہوتا ہے۔ اسے یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اعراب اس لفظ پر آتا ہے جو ترکیب میں واقع ہو' یعنی کسی سے ساتھ مل کر آئے جیسے زیدں گاؤٹھ میں ''زید'' پر ترکیب میں واقع ہونے کی وجہ سے اعراب آیا ہے اور یہاں مرفوعات ترکیب میں واقع نہیں ہے۔
- ک ہیں مقام فصل میں نہیں بلکہ مقام وصل اور ترکیب کے اندر واقع ہے۔اس کا با قاعدہ اعراب ہے۔اعراب کیاہے؟ یہ مرفوع ہے اب اس پر رفع کیوں آیاہے اس کی تین وجوہ ہیں۔
  - المرفوعات مبتداہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔عبارت یوں ہوں گی۔ اَلْمَتر فُوعَاتُ هٰنِ عِن
    - یہ خبر ہے اور اس کامبتد امخدوف ہے جیسے ھنہ المتر فؤ عات ۔
- الرفوعات مبتداہے اور آگے متن کاجملہ ''هو ما اشتمل علی علم الفاعلیة ''اس کی خبر ہے۔ یہ تین اخمال مرفوع ہونے کی صورت میں ہیں۔
- المرفوعات منصوب ہے۔ اس کو منصوب بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ نصب تلاش کرنی پڑے گی لہندا اس پر کوئی عامل ناصب واخل کر دیں جواس کو نصب دیدے جیسے: محیل المتر فو عاتب، اِشْرَع الْمَتَرْفُوْ عَاتِ، اِشْرَ عَالْمَتُرْفُوْ عَاتِ، اَقْدَ عِالْمَتُرْفُوْ عَاتِ
- ان کے علاوہ چوتھااخمال یہ بھی ہے کہ المر فوعات مجرور ہو' اس صورت میں اس کے شروع میں مضاف یاحرف جرلگادیں جیسے بعث المر فوعات، اقد اعہا لمر فوعات،

### "مرفوعات" "مرفوع" کی جمع ہے نہ کہ "مرفوعة" کی

جمع المرفوع لا المرفوعة لان موصوف الاسم و هو مذكر لا يعقل ويجمع هذا الجمع مطّرة اصفة المذكر الذي لا يعقل ٤٦

یہاں سے شارح مُصُلطُته یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ مصنف مُصُلطهٔ جو الر فوعات کالفظ لائے ہیں یہ جمع مونث سالم ہے' مفرد نہیں اس واسطے کہ اگر مفرد کالفظ لاتے تو یہ وہم ہو تا کہ شاید پوری نحو کے اندر مرفوع ایک بی ہے جب کہ مرفوع ایک نہیں بلکہ آٹھ ہیں۔

مصنف مينية "المرفوعات" جمع مؤنث سالم كاصيغه لائع بين جب كه مرفوع اسم كى صفت ب اور اسم مذكر ب تواس كو جمع

مذکر "المر فوعون" لیکر آتے مؤنث کی جمع نہ لاتے اس واسطے کہ صفت لانے میں موصوف کا اعتبار ہوتا ہے ، اگر موصوف مؤنث ہوگا۔ اگر موصوف نہ کر ہے توصفت بھی مذکر ہوگا۔ اس سے لیے تمہیدی طور پر مجھیں کہ اسم مؤنث ہوگا۔ اگر موصوف مذکر ہوگا۔ اس سے لیے تمہیدی طور پر مجھیں کہ اسم مذکر کی دوقتمیں ہیں۔

اسم ذكر يعقل السم ذكر لا يعقل

اسم مذكر يعقل

جومذ کر ہواور صاحب عقل ہو۔

اسم مذكر لايعقل

جومذ كر ہوليكن صاحب عقل نہ ہو۔

اہل عرب اسم مذکر بیقل سے ساتھ مذکر والا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ یہ مذکر عقل والا ہے اور جو اسم مذکر ہولیکن لا بیقل ہو

اس کے ساتھ مؤنث والا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں کہا گیاہے، ھن ناقصات العقل و الدین اس لیے مذکر لا بیقل
کی صفت مؤنث لا سکتے ہیں' اس واسطے نہیں کہ یہ مذکر ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ لا بیقل ہے۔ یہ اساء وغیرہ سب سے سب لا بیقل
ہیں۔ مرفوع، اسم کی صفت ہے اور اسم لا بیقل ہے، اس کی صفت مؤنث لا سکتے ہیں، اس لیے "المرفوعات "کہا ہے۔
"المرفوعون" نہیں کہا۔

اب اس بات کو سوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِيَوَالْ: مصنف مُوسِيْتِ في عنوان مِين لفظ" المرفوعات "همهائيه" المرفوع نهين كها ـ انهين چاہيے تھا كه عنوان مين لفظ" المرفوع" كيتے كيونكه آگے مرفوع كى تعريف مين "هُوّ "كالفظ آربائيے

جَوَّالِبَ: مرفوع اس واسطے نہیں کہا کیونکہ اگر مرفوع کہتے تویہ وہم ہو تا کہ شاید مرفوع ایک ہی ہو جبکہ مرفوع ایک نہیں بلکہ آٹھ ہیں اس لیے جمع کالفظ لائے' مفرد کالفظ نہیں لائے۔

سِيَوَالْ: المرفوعات كى جمع مين بظاهر دواحمال بين:

- 🛈 المرفوعات المرفوعة كى جمع ہے۔
- الرفوعات المرفوع كى جمع ب-

لیکن یه دونوں احتمال غلط ہیں۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اگر مرفوعات کو مرفوعۃ کی جمع بنائیں توبیہ اسم کی صفت ہے اور صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اسم (موصوف) مذکر ہے ' جب اسم مذکر ہے تو اس کی صفت مذکر آنی چاہیے تھی' جب کہ یہاں مذکر موصوف کی مؤنث صفت (المرفوعات) ہے ' یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔

اور اگر المر فوعات مرفوع کی جمع ہے' تو بھی درست نہیں، کیونکہ مرفوع مذکر ہے اور اس کی جمع مذکر (مرفوعون) آتی ہے

اس کی جمع مؤنث (مرفوعات) نہیں آتی للبذ امر فوعات کے بارے دونوں احمال غلط ثابت ہوئے۔

جَوَالِبَّ: مرفوعات مرفوعة کی جمع نہیں' بلکہ مرفوع کی جمع ہے۔ رہا مرفوع کی جمع ہونے کی صورت میں مذکورہ اشکال، تو اس کا جو اب ہیہ ہے کہ مرفوع ہے تو مذکر کی صفت' لیکن وہ مذکر لا یعقل ہے اور اہل عرب مذکر لا یعقل کے ساتھ مؤنث جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ کیونکہ مؤنث لا یعقل ہے اور جو مذکر لا یعقل ہو اس اعتبار سے وہ مؤنث کے مشابہ ہے تو اس کی جمع بھی مؤنث کی طرح الف اور تاء کے ساتھ آتی ہے اور یہ کوئی انوکھی اور خلاف ضابطہ بات نہیں، عربی قاعدہ اور قانون کے عین مطابق ہے۔

كالصافنات للذكور من الخيل ٤٦

شارح مینید نے اس پر کچھ مثالیں بھی دی ہیں' مثلاً صافین کی جمع صافنات ہے۔ صافنات اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنی بہادری اور قوت کی وجہ سے تین پاؤں پر کھڑا ہو اور ایک پاؤں زمین پر نہ لگائے اور یہ گھوڑے کی صفت ہے اور گھوڑا فد کر لایقل ہے۔ اس واسطے اس کی جمع الف اور تاء کیساتھ آتی ہے۔

وجمالسجلات ای ضعمات ز۵

اس طرح جمل اونث کو کہتے ہیں۔

جمل کی جمع جمال ہے اور جمال کی صفت سجلات لاتے ہیں۔ اس کامعنی عمدہ ' قوی' فربہ اونٹ ہے۔ اس کی یہ جمع الف اور تاء کیساتھ لائے ہیں کیونکہ جمل مذکر لا بعقل ہے۔

وكالايام الحاليات مر٥

اس طرح ایام میں تانیٹ کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں۔ نہ تانیٹ لفظی کی، نہ ہی تانیٹ معنوی کی اور نہ ہی یہ تانیث معنوی کی اور نہ ہی یہ تانیث حقیق ہے لیکن ایام کی صفت الخالیات الف، تاء کیساتھ آر ہی ہے کیونکہ ایام ذکر لا بعقل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ ذکر لا بعقل سے ساتھ مؤنث کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہوگئ کہ مرفوعات مرفوع کی جمع ہے نہ کہ مرفوعہ کی۔

#### فأثلغ

یجمع هذا الجمع مطردا صفة المذکر جمله کی ترکیب سمجھ لیں تاکه آپ کے لیے عبارت سے بات نکالنا آسان ہو۔ پجمع کا فعل مجبول ہے اس کے بعد دولفظ چھوڑ کر صفة المذکر ہے صفة ، مضاف، المذکر ، مضاف الیه ، مضاف الیه مل کر پجمع کا فاعل ہوگا۔ پچ میں هذا الجمع یہ بجمع سے مفعول مطلق ہوگا اور مطردا مفعول مطلق سے حال ہوگا۔ اب معنی کرنا آسان ہوگا کہ اور جمع لائی جاتی ہے تا کہ قاعدہ کے مطابق ہے وہ ذکر کی صفت ہو۔

اب اس جمله پر سوال ہوتاہے وہ سوال اور جواب سمجھیں

سِوَالْ : پجمع فعل ب-صفة المذكر اس كافاعل ب جوكه مؤنث ب- جب كه قاعده ب كه مؤنث كافاعل مؤنث اور مذكر كا فاعل مذكر ہوتا ہے يہاں فاعل مؤنث اور فعل مذكر ہے۔ فعل و فاعل ميں تذكير و تانيث كے اعتبار سے مطالقت تبين؟

جَوَالِبَ: اس کاضابطہ یہ ہے کہ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہواور فعل اور فاعل کے در میان فاصلہ ہو تواختیار ہے ، جاہے فعل فذكر لائيس يا مؤنث لائي تويبال بھى صفة المذكر اور پجمع كے درميان فاصله بــــــــــــــــــاس ليے يجمع بھى كهه سكتے ہيں اور جمع مجى كهدسكتے ہيں۔

# مر فوع کی تعریف اور اس کی علامات

هوما اشتعمل على علم الفاعليم و٥

سب سے پہلے مرفوع کی تعریف مجھنی چاہیے کہ مرفوع کیا ہو تاہے۔ مرفوع کی تعریف مصنف میلیا نے جومتن میں کی ہے برسی جامع مالع ہے

''هوما اشتمل على علم الفاعلية''

مر فوع وہ اسم ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتل ہو۔

فاعل ہونے کی علامتیں تین ہیں۔ 🛈 ضمہ 🛈 واؤ 🗇 الف۔ اگر اسم مفرد پالمحقات مفر د سے ہو تو اس کار فع ضمہ کے ساتھ اوراگراسم جمع یا ملحقات جمع میں سے ہوتواس کار فع واؤکیساتھ اور اگراسم تثنیہ یا ملحقات تثنیہ میں سے ہوتواس کار فع الف سے ساتھ ہوگاجیے جاءزیں، جاءمسلمون، جاءبجلان۔

مر فوعات، منصوبات اور مجر ورات بیراسم کی اقسام ہیں اور جومقسم ہو تاہے وہ قسم کے اندر ملحوظ ہو تاہے لہٰد امر فوع سے مراد اسم مرفوع ہے، غیر اسم سے بحث نہیں۔

#### 8136

طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو بھی بیان کیا جائے ، پہلے اس کی تعریفہ ہوتی ہے ، اس کے بعد اگر اس کی تقسیم ہووہ کی جاتی ہے۔ اس سے بعد اس سے متعلقہ اہم مسائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے سے لیے اس کی تعریف کوسمجصنااوریاد کرنااز حد ضروری ہے۔

### هوضمير كامرجع المرفوعي

هو اى المرفوع الدال عليه المرفوعات لان التعريف انما يكون للماهية لا للافراد ٢٥٠

شارح میشار نے "ھو" سے بعد المرفوع نکال کر "ھو" ضمیر کا مرجع بیان فرما ہے کہ "ھو" کا مرجع المرفوع ہے، جو کہ

المر فوعات سے ضمن میں موجود ہے۔"المر فوعات" "المر فوع" کی جمع ہے۔ جمع سے ضمن میں مفرد پایا جاتا ہے جیسے دس سے ضمن میں یا پنج پایا جاتا ہے۔

"المرفوع" نکال کریہ بھی بیان فرمایا کہ "مااشتعمل" جو خبر ہے، اس کا اصل مبتداء"مرفوع" ہے۔ مرفوعات اس کا مبتداء نہیں۔" ھو" درمیان میں ضمیر فصل ہے۔ المرفوعات جو متن میں ہے وہ در حقیقت مرفوع کے معنی میں ہے۔ کیونکہ تعریف جنس کی ہوتی ہے افراد کی نہیں۔

اسی بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھا جاسکتا ہے۔

سِوَال: سائل كہتاہے كه ''هو مااشته ل''مين ''هو ''ضمير كامر جع كياہے ؟اس ميں بظاہر دواجمال ہيں اور دونوں غلط ہيں۔

المُوكامر جع" الرفوعات" كوبنايا جائ

المرقع "المرفوع" كوبناياجائے

ید دونوں غلط ہیں۔اس کی تفصیل بیہ ہے کہ پہلے اختال کے مطابق دوھو" کامر جع المر فوعات بنائیں توراجع مرجع میں مفرد اور جع کے اعتبار سے مطابقت نہیں رہے گی، راجع (ھو) مفرد ہے اور مرجع (المر فوعات) جمع ہے، حالا نکہ راجع اور مرجع میں مطابقت ضروری ہے۔

نیز اگر ھو کامر جع المر فوعات بنائیں توراجع مرجع میں تذکیر و تانیہ ہے اعتبار سے بھی مطابقت نہیں رہے گی، ''ھو'' مذکر ہے اور ''المر فوعات'' مؤنث ہے اور مذکر ضمیر مؤنث کی طرف راجع نہیں ہوسکتی۔

نیز اگر هو کامر جع المر فوعات بنائیں، وہ جمع ہے اور جمع میں افراد مراد ہوتے ہیں اور یہ مقام تعریف ہے۔ هو ما اشتمل سے تعریف کررہے ہیں اور تج ہیں اور ان اخراد متنائی ہوتے ہیں اور تحریف افراد کی نہیں ہوتی ہیں اور ماہیت متنائی نہیں ہوتی۔ اگر ہم افراد کی تعریف کریں تووہ تعریف صحیح نہیں رہتی غلط ہو جاتی ہے۔ ان اخمالات کی بناء پر ہم نے کہا کہ ''هو" کامر جع ''المر فوعات'' بناناغلط ہے۔

اس دوسرے احتمال سے مطابق آگر اس کامر جع "المرفوع" بنائیں، وہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اس کامر جع نہ کور نہیں اور اس سے اضار قبل الذکر کی خرابی لازم آتی ہے اور یہ ناجائز ہے۔

جَوَالِبَ: شارح مُنظِيد نے"ای المرفوع" کہہ کرواضح کردیا کہ "هو"کام جع" المرفوع" ہے اور مذکورہ اشکال کاجواب بھی دے دیا کہ آگر چہ مرجع مذکور نہیں مگر اس پر المرفوعات ولالت کر رہاہے۔ مرفوعات سے دال ہونے کی وجہ سے اضار قبل الذکر کی خرابی بھی لازم نہیں آتی۔

سِيَوَالَ : شارح نے "مو" کہاہے "هی "کہہ دیتے، اتنا تكلّف كرنے كى كياضرورت تقى؟

جَوَالِبُ: هِيَ اس لِيهِ نهيں كہا كيونكه "هي" ضمير المرفوعات كي طرف لوئتي، جبكه بمارے پيش نظر المرفوعات نهيں، المرفوع

المرفوعات المرفوعات المرفوعات کو پیش نظر رکھیں تو تعریف افراد کی ہوگی، جب کہ ہم تعریف ماہیت کی کر رہے اس لیے · 'هِي ''نہيں کہابلکہ هو کہاہے۔

> ماسے مراد اسم ہے ای اسم " کے ۵

شارح والله في الله في المال كربيان فرمايات كه "مااشتمل" مين "ما" سے مراداسم ہے۔

در حقیقت شارح میشاری ناشتمل "سے بعد"ای اسم "کہ کر تین سوالوں کاجواب دیا ہے۔

سِيَوَالْ نَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وخول غير نهيں ہے جامع، مانع ميں جامع كامطلب ہے كہ جس کی تعریفی ہے اس سے تمام افراد کا احاطہ ہو جائے کوئی باہر نہ نکلے اور مانع کامطلب ہے کہ کوئی غیر اندر داخل نہ ہو۔ اس سے تعریف جامع مانع ہوگی) آپ کی مرفوع کی تعریف محل اعراب پر بھی صادق آ رہی ہے، جیسے ''جاءبی زید'' میں زید کی دال پر ،صادق آر ہی ہے کیونکہ بیرضمہ پرمشتل ہے اور ضمہ علامت فاعلیت ہے اور ہم پیر کہد سکتے ہیں کہ دال علامت فاعل پرمشمل ہے لہذا یہاں زید کی دال کو فاعل بننا چاہیے حالا کلہ ایسانہیں ہے بلکہ زید کی وال محل اعراب ہے فاعل نہیں ہے ،لہذامر فوع کی تعریف مانع عن دخول غیر نہ ہوئی۔

سِتَوَالْ : ﴿ آبِ كَي تَعْرِيفِ مضارع يرتجي صادقٌ آربي ہے كيونكه مضارع مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے۔ مرفوع اسس وقت ہو تا ہے جب یہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہو، لہذامضارع کو بھی مرفوع کہنا چاہیے۔ جبکہ یہاں اسم م نوع کی بحث ہور ہی ہے نہ کہ مطلق مر فوع ہانعل مر فوع کی۔

سِيَوَالْ: ۞ جب مبتدااور خبر دونوں معرفہ ہوں توان کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے جس کوضمیر فصل کہتے ہیں۔ یہاں پر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، ھو مبتداءہے اور ما اشتمل الخ یہ پوراجملہ اس کی خبر ہے۔ ھوضمیر ہے اس کا معرفه ہونا بالکل واضح ہے اور ما اشتمل میں جو ''ما'' ہے یہ موصولہ ہے اور موصولات بھی از قبیل معرفہ ہوتے ہیں۔لہذامبتداءاور خبر دونوں معرفہ ہوئے،اس وقت ان کے در میان ایک ضمیر فصل کا ہوناضر وری ہو تاہیے جبکہ یہاں ایبانہیں ہے۔

جَوَالِبَ: شارح نے ''ای اسم' ، کہ کر ان تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے کہ یہ ''ما'' موصولہ نہیں ہے۔ بلکہ موصوفہ ہے اور اس سے مراد اسم ہے اور اشتمل الخ اس کی صفت ہے،صلہ نہیں ہے۔جب"ما" سے مراد اسم ہے تواس سے تینوں سوالوں کا جواب ہو گیا۔ اس طرح کہ جب کہا کہ مرفوع وہ "اسم" ہو تاہے، اس سے حرف خارج ہو گیا اب یہ تعریف زید کی دال پر صادق نہیں آتی۔ کیونکہ یہ حرف ہے اسم نہیں، اسی طرح مضارع بھی خارج ہو گیا کیونکہ مضارع فعل ہے، اسم نہیں۔ باقی رہا تیسر اشبہ، تو کہہ دیا کہ "ما" سے مراد ماموصولہ نہیں،موصوفہ ہے۔ماموصولہ معرفہ ہوتی ہے اور ماموصوفہ اپنی صفت کے تابع ''ای اسمن اشتمل الخ'' یہ اصل میں وہی عبارت ہے جو متن میں مذکور ہے صرف "ما م کو اسم کے معنی میں کر دیا ہے اور بعد میں اشتمل لے آئے۔

#### فأفالغ

ملاجامی آگراییا کر لیتے کہ لفظ اسم ''ما اشتمل'' کے بعد نہ لاتے بلکہ ''ما'' کے بعد لاتے توشاید ان کو دوبارہ اشتمل لانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

#### عَلَمْ سے مراد علامۃ ہے

على علم الفاعليم أي علامة كونالاسم فاعلا مده

شارح مُولِيْ نے لفظ علامت نكال كر وضاحت كى ہے كہ متن كے اندر جو لفظ عسلم ہے اس كامعنى علامت ہے اور علامت كے ادر جو لفظ عسم ہے اس كامعنى علامت ہے اور علامت كے بعد كون نكال كے يہ واضح كياہے كہ فاعليت ميں ياء مصدريہ ہے، نسبت كى نہيں اس ياء نے فاعليت كومصدر كے معنى ميں كرديا۔ معنى ہوگا" اسم كے فاعل ہونے كى علامت" "اى علامت كون الاسم فاعلہ"۔

بانداز سوال وجواب یوں تھی سمجھا جاسکتاہے۔

سِتَوَالْ : لفظ عسلم عربی زبان سے اندر بہت سے معنوں سے لیے آتا ہے مثلاً ایک معنی ہے: "جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیاہو" اس کی جمع اعلام آتی ہے ﴿ پہاڑ کی چوٹی۔ ﴿ جَمِندا۔ ﴿ علامت وغیر هالبندایہاں کونسامعنی مراوہ ؟

جھوائیں: "ای علامة" کہ کرجواب دیا کہ یہال عسلم علامت کے معنی میں ہے اور کسی معنی میں نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا پہلامعنی مراد نہیں اس واسطے کہ وہ عسلم جس کامعنی "ماوضع لشئ" معین ہے یہ اسم کی اقسام میں سے ایک قشم ہے اور ہم مرفوع کی تعریف میں اس کا لفظ لے آئیں جومقسم کی قشم ہے تو اس سے "تعریف الشی انسی کے فرانی لازم آئے گی اور یہ صحیح نہیں، لہذا وہ معنی مراد نہیں ہو سکتا جومقسم کی اقسام میں سے ایک قشم ہو۔ دوسر ااور تیسر امعنی یہاں مراد لینے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ باتی ایک ہی معنی رہ گیا "علامت" اس کے لیے بتلادیا کہ اس کامعنی دوسر ااور تیسر امعنی یہاں مراد لینے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ باتی ایک ہی معنی رہ گیا "علامت" اس کے لیے بتلادیا کہ اس کامعنی

## لفظ کون ایک سوال کاجواب ہے

علامت ہے۔

"كون" لفظ نكال كرايك سوال كاجواب ديناچاہتے ہيں۔

سِيَوَالْ: مصنف مِينة في علم الفاعلية "كها،ان كوچاہيے تفاكه"على عسلم الفاعل" كہتے،اس سے عبارت مختصر موجاتی

اور مقصد بھی حاصل ہوجاتا کیونکہ مصنف میں اختصار کے دریے ہیں۔

جَوَانِب: لفظ ''کون'' سے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر "یاء مصدریہ" کی لانا ضروری ہے، اس واسطے کہ اگر فاعلیت نہ کہتے بلکہ فاعل کہتے نویہ معنی ہوتا کہ رفع ذات فاعل کی علامت ہے، جب کہ رفع ذات فاعل کی علامت نہیں۔ کیونکہ فاعل ہونا ایک وصف ہے یہ اس کی علامت ہے، ذات کی علامت نہیں اس لیے عبارت کو بڑھایا ہے۔

پھرایک سوال ہو تاہے۔

سِيَ الله عنه مَنْ مَنْ الله علم الفاعلية كها، "على علم الدفع" كهد دية كيونكديه مرفوع كى تعريف به اور رفع اس سے مناسب لفظ بھى ہے؟

جَوَالِبَٰ: یہاں پررفع کالفظ لاناصیح نہیں، اس لیے کہ تعریف مرفوع کی ہورہی ہے اور مرفوع کی تعریف میں رفع کالفظ لایا گیا ہوتو اس کامطلب یہ ہے کہ گویا مرفوع کا بجھنا اس بات پر موقوف ہو گیا کہ پہلے مرفوع کو سمجھا جائے اور جب رفع کی تعریف سے اس سمجھیں کے پھر معلوم کرنا ہوگا کہ مرفوع کیا چیز ہے گویا مرفوع کا بجھنا رفع پر موقوف ہے اور رفع کا بجھنا مرفوع پر موقوف ہے اس سے دورکی خرابی لازم آتی ہے جو کہ صحیح نہیں، اس لئے علی علمہ الفاعلیة کہا، علی علمہ الرفع نہیں کہا۔

#### علامات فاعلمة

وهىالضمه والواوالالف ميه

يه فاعليت كى علامتين بين \_ 🛈 ضمه 🕝 واؤ 🦈 الف

ضمہ مفرد اور ملحقات مفرد کے لیے ہے اور واؤجمع اور ملحقات جمع کے لیے ہے اور الف مثنی اور ملحقات مثنی کے لیے ہے۔

اشتمال سے مراد اشتمال موصوف علی الصفة ہے

والمرادباشتمال الاسم عليها ان يكون موصوفابها يه

مصنف مینید نے مرفوع کی تعریف جو ما اشتمل علی علم الفاعلیة سے کی ہے۔ شارح مینید اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اللہ متن میں جو لفظ رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے صفت ہو، یعنی متن میں جو لفظ اشتمل آیا ہے اس سے مراد اشتمال الموصوف علی الصفة ہے جس طرح موصوف اپنی صفت پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ اشتمال اعراب بالحرکة میں بھی پایاجاتا ہے جیسے ذید میں وال کی حرکت صفت ہے اور ذید اس کاموصوف ہے۔

بانداز سوال وجواب اسے بوں بھی سمجما جاسکتا ہے۔

سِی قال : آپ نے کہا''علی علمہ الفاعلیة' کہ مرفوع وہ ہوتا ہے جو فاعلیت کی علامت پرمشمنل ہو۔ جب لفظ اشتمال بولا جائے تواس سے یہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ اشتمال سے مراد وہ اشتمال ہے جو کل کا جزء کو حاصل ہوتا ہے، اشتمال کا یہی معنی متبادر ہے۔ متبادر کامطلب ہے کہ جب کوئی لفظ بولا جائے تو ذہن میں بلاتر دو جومفہوم آئے وہ متبادر معنی ہے، اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ اشتمال الکل علی الجذء مراد ہے۔ حالانکہ یہ چیز اعراب بالحرف پر صادق آتی ہے، اعراب بالحرح تربیس۔ کیونکہ اعراب بالحرف لفظ کا جزو ہو تا ہے جیے: "جاوئی ابوک" کے اندر "داد" ابوک کا جزء ہے، لیکن جاءئی اب کے اندر باء کا رفع جو کہ توین کیساتھ ہے، لفظ کا جزو نہیں ہے۔ اس لیے اشتمال الکل علی الجزء اعراب بالحرف کی صورت میں صادق آتا ہے اس کے اشتمال الکل میں جزید معنی سے مرفوع بالحرکة نکل رہا ہے۔ صادق آتا ہے اعراب بالحرکة کی صورت میں صادق آتا ہے اشتمال الکل علی الجزء مراد ہے، جبکہ اشتمال سے ہماری مراد اشتمال الکل علی الجذء مراد ہے، جبکہ اشتمال الموصوف علی الصفات ہے۔ الکل علی الجذء نہیں بلکہ اشتمال الموصوف علی الصفات ہے۔

اس پرایک اور سوال ہو تاہے۔

سِيَقَالَ: آپ نے کہا کہ اشتمال سے مراد اشتمال الکل علی الجزء نہیں، بلکہ اشتمال الموصوف علی الصفة ہے تو وہ اعراب بالحرکۃ پر صادق آتا ہے جس کار فع حرکت کے ساتھ ہے، اس مرفوع پر صادق نہیں آتا جس کار فع حرف کے ساتھ ہو، اس واسطے کہ حرکت اس اسم کی صفت بن سکتی ہے لیکن حرف اس کا جزء ہوتا ہے اس کی صفت نہیں بن سکتا۔ یہاں اشتمال کل کا جزء پر بنائیں تو اعراب بالحرکت نکل جاتا ہے۔ اگر موصوف کا صفۃ پر بنائیں تو اعراب بالحرف نکل حاتا ہے؟

جھائے: اگر حرف نکلتا ہے تو نکلتارہے، اس لیے کہ ہم نے اصل کی بات کرنی ہے جو اصل اعراب ہے وہ اعراب بالحركة ہے جہال تك اعراب بالحر اللہ بالاصل كى بات ہو جہال تك اعراب بالحرف ہے وہ اس كى فرع اور تالع ہے تو وہ اعراب بالحركة ہے۔ رہی ہے ناكہ اعراب بالتبع كى اور اصل اعراب بالحركة ہے۔

فَافُلْنَظَ: بدبات ذبن میں رہے کہ جو اشتمال الموصوف علی الصفة کہاہے، یہ بھی حقیقة نہیں، کیونکہ جو حرکت ہوتی ہے وہ حقیقة اسم کی صفت نہیں ہوتی۔ اس کو مکالصفة "کہا گیاہے اور اسم کو مکالموصوف" کہا گیاہے وگرنہ ہم غور کریں تو یہ حقیقت میں موصوف صفة نہیں ہیں اشتمال الموصوف" "اشتمال مثل الموصوف" سے معنی میں ہے کہ یہ صفت کی طرح ہیں۔ حقیقة موصوف صفة نہیں ہیں۔

رفع میں تعیم ہے

لفظااوتقديرااد محلاسد وم

یہاں سے شارح میں اللہ کی غرض تعیم کی طرف اشارہ کرناہ کہ جو علامت رفع ہے وہ یا تو لفظی ہوگی جیسے جاءنی زید گیا تقدیری ہوگی جیسے جاءنی فعی یامحلی ہوگی جیسے جاءنی ہؤلاء کیونکہ فاعل ہر قسم کا اسم بن سکتا ہے، اگر اسم وہ ہے کہ جس پر اعراب لفظی آئے تو وہ مجی فاعل ہے گااور اگر اسم وہ ہے کہ جس پر اعراب تقدیری آئے وہ مجی فاعل ہے گااور بالفرض اگر اسم معرب نہیں بلکہ مبنی ہے تووہ بھی فاعل بنے گاتواس پر اعراب محلی ہو گا۔ لفظی یا تقدیری نہیں آئے گا۔

معلوم ہوا کہ علامت رفع معرب نے ساتھ خاص نہیں ہے ، بلکہ اس میں تعمیم ہے کہ اگر اسم بنی ایسی جگہ پر واقع ہے کہ اگر یہ اسم بنی نہ ہو تا بلکہ معرب ہو تا تو اس پر اعراب لفظی آ جا تا۔ اب چونکہ بنی ہے ، اس واسطے یہاں پر اعراب نہیں آرہا۔ لیکن اعراب کے محل میں ہے ، اس واسطے اس کو اعراب محلی کہتے ہیں ، مثلاً قام ھؤلاء میں ھؤلاء کی جگہ زید لے آئیں تو اس پر اعراب لفظی آئے گا چونکہ ھؤلاء پر اعراب لفظی نہیں آسکتا اس لیے کہیں گے کہ یہ رفع محلی ہے۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: آپ نے کہا کہ مرفوع وہ ہے جو علامت فاعلیت پرمشمل ہو جب کہ جاءنی فدی اور قام هؤلاء مرفوع ہے اور ان پر علامت فاعلیت میں سے کوئی بھی علامت موجو و نہیں ؟

جَوَالِب: لفظا اوتقديرا او محلاكهم كرجواب دياب كه علامت عام ب، چاب لفظامويا تقديراً يامحلاً مو

یہاں فتی پراعراب نقدیری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آخر ایساہے کہ اس پراعراب لفظی نہیں آسکتا اس لیے نقدیری اعراب مخلی ہے جو ہنی ہے اور مبنی ایسے محل میں ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر معرب ہوتو اس پر اعراب کے اس واسطے یہاں اعراب لفظی نہیں آیا، اس سے یہ معلوم ہوگیا کہ فاعل کا مرفوع ہونا بھی لفظوں میں، بھی نقدیری طور پراور بھی محلا ہوگا۔

# رفع محلی کے متعلق ملاجامی جیشانیہ کامحاکمہ

ولاشک ان الاسم موصوف بالرفع المحلی اذمعنی الرفع المحلی اند بی محل لو کان عمد معرب مکان مرفواع الخ ہے ۵ یہاں سے شارح میشید بعض نحویوں کے ایک قول کی تردید کر رہے ہیں، وہ قول یہ ہے کہ رفع لفظی ہو تاہے یا تقدیری۔ رفع محلی کوئی چیز نہیں۔اس لیے کہ رفع اسم معرب کی اقسام میں سے ہے اور اسم معرب ہی مرفوع، منصوب، اور مجرور ہو تاہے۔ محلی اعراب مبنی کا ہے لہٰذا جو اعراب معرب کا ہے وہ مبنی کو نہیں دیں گے۔اس لیے رفع یالفظی ہوگا یا تقدیری۔ رفع محلی کوئی چیز نہیں ہے۔

ملاجامی مینیانیان سے اس قول کورد کررہے ہیں کہ ان حضرات نے معرب کی جہت کو لیاہے، جب کہ لینافاعل کی جہت کو چاہیے۔ اس لئے کہ نحوی جب فاعل سے بحث کرے گاتو فاعل سے لیے بید لازمی نہیں کہ فاعل معرب ہی ہو۔ بلکہ وہ بنی بھی ہو سکتا ہے جیسے قامہ ھولاء میں ھؤلاء مبنی ہونے سے باوجو و فاعل سے لہٰذا مرفوع بھی ہے۔ ان حضرات نے صرف معرب کی جہت کو دیکھا ہے۔ فاعل کی جہت کو نہیں دیکھا۔ فاعل جیسے معرب ہو تا ہے بنی بھی فاعل ہو تا ہے۔ جب فاعل معرب ہوگااس پر اعراب لفظی یا تقذیری علی حسب الاحوال ہوگااور فاعل جب بنی ہوگاتو اس پر اعراب محلی آئے گا۔ لہٰذار فع کو لفظی اور تقذیری کی ساتھ خاص کر سے یہ کہنا کہ رفع محلی نہیں ہوتا، درست نہیں ہے۔

# فاعل، پہلامر فوع

قمنہ الفاعل کے ۵

مصنف میشد مرفوع کی تعریف سے بعد اس کی تقسیم کررہے ہیں۔ مرفوعات میں سے اس کی پہلی قسم فاعل ہے۔

# منه کی ضمیر کے دونوں مرجع معتربیں

اىمن المرفوع اومما اشتمل على علم الفاعلية مده

شارح مُولِيَّة فمنه كے بعد جو عبارت لائے ہیں یعن "ای من الموفوع او مما اشتمل علی علمہ الفاعلیة" اس سے منہ كی ہ ضمير کے مرجع کے بارے میں دواحمال بيان فرمار ہے ہیں اور دونوں ہى درست ہیں۔

ن مضمیر کامر جع و بی ہو جو «هو" کامر جع تھا یعنی "المر فوع" تومنہ کی ہضمیر کامر جع بھی المر فوع ہے۔ایسا کرنے میں فائدہ پیر ہے کہ مرجع میں اتحاد ہوگا۔ پیر بھی ایک وجہ ترجیح ہے کہ دوضمیریں ہیں اور ان دونوں کامرجع ایک ہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ جب ہ ضمیر کا مرجع المر فوع بنائیں گے تو مرجع معرَّف ہوگا، یہ بھی اصول ہے کہ مرجع معرف کو بنانا بنسبت تعریف کے اولی ہو تاہے ، چونکہ "المر فوع" معرف ہے لہٰذ ااس کو مرجع بنانا اولی ہوگا۔

- ک اسس کامر جع "المرفوع" نه ہو بلکه اس کامر جع ما اشتمل علی علمہ الفاعلیة لیعنی تعریف مرفوع ہو، اس کی بھی دوً وجہیں ہیں۔
  - ا ایک وجہ بیا ہے کہ یہ مرجع قریب ہے۔ مرجع کا قریب ہونااولی ہو تاہے۔
- و دسری وجہ بیا ہے کہ بیا مرجع صریحی ہے اور مرجع صریحی مرجع ضمنی کی بنسبت اولی ہو تا ہے، اس واسطے اس کامر جع تعریف ہونااولی ہے۔

دونوں کی دو دو وجہیں ہیں اور دونوں برابر ہیں اس لئے شارح رحمہ اللہ نے بھی دونوں کوبرابر قرار دیاہے اور کسی کو ترجیح نہیں دی۔

# فاعل کی وجه تفتریم

والممأق مدلانه اصل المرفوعات عند الجمهوى لانه جزء الجملة الفعلية البي هي اصل الجمل الخرب يه هي معنف ويشار من المعالية الله عند ويشار المين المرابع بين معنف ويشار المين المرابع والمرابع والمرا

ا فاعل مرفوعات میں سے اصل ہے جس کو شارح مونیہ نے "لانہ اصل المرفوعات" کہاہے گویا یہ ایک وعویٰ ہے۔ آھے اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ جملہ کی دوقت میں ہیں:

🛈 جمله اسمیه 🏵 جمله فعلیه

اور ان دونوں جملوں میں جملہ فعلیہ اصل ہے۔ فاعل جملہ فعلیہ کاجزء ہوتا ہے، جب جملہ فعلیہ اصل ہے۔ اس کاجزء فاعل محمی اصل ہوگا۔ جملہ فعلیہ اصل اس واسطے ہے کہ اس میں مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوجاتا ہے۔ یہ بات جملہ اسمیہ میں بھی اصل ہوگا۔ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ بھی جملہ مفیدہ ہوتا ہے۔ جب مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ کہ جملہ فعلیہ کے اندر مخاطب کو جملے کے معانی کیساتھ ساتھ زمانے کا بھی عسلم ہوجاتا ہے کہ جو فعل صادر ہوا ہے وہ زمانہ ماضی، حال یا استقبال میں صادر ہوا ہے جبکہ یہ چیز جملیہ اسمیہ میں نہیں لہذا جملہ فعلیہ اصل ہوا جب یہ اصل ہے تو فاعل اس کا جزء ہے وہ بھی اصل ہوگا۔

وسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ فاعل کا عامل مبتداء کے عامل سے قوی ہوتا ہے کیونکہ فاعل کا عامل فعل ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود ہوتا ہے عامل لفظی، عامل لفظی، عامل معنوی میں موجود ہوتا ہوتا ہے عامل لفظی، عامل معنوی سے قوی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فاعل کو مقدم کیا۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَ اللہ: جناب آپ نے مرفوعات کو بیان کیاتو فاعل کو دوسرے مرفوعات پر مقدم کیوں کیا؟ جواب: فاعل، اصل المرفوعات ہے اور اس کاعامل توی ہے، اس واسطے فاعل کو مقدم کیا۔

اصل المر فوعات فاعل ہے یامبتدا؟

وقيل اصل المرفوعات المبتدائ لاندباق على ماهو الاصل في المسند اليدوهو التقدم بخلاف الفاعل الخري هي يبال سه شارح مُينية ايك اختلاف الفاعل الخري كداصل الرفوعات كياسيه ؟

جمہور کے نز دیک اصل المر فوعات فاعل ہے ، لیکن علامہ زمخشری کا کہنا ہے کہ اصل المر فوعات مبتداء ہے ، فاعل نہیں ہے وہ اپنے مؤقف کے اثبات میں دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

- مبتداءا پنی اصلیت پر باقی رہتا ہے۔ جبکہ فاعل اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہتا کیونکہ مبتداءاور فاعل وونوں مندالیہ ہیں اور مندالیہ ہیں اور مندالیہ بین اصلی ہوتا ہے اور فاعل موخر ہوتا ہے اور فاعل موخر ہوتا ہے جوتا ہے جیسے زید قائم ابوہ میں زید مبتداء ہونے کی وجہ سے مقدم ہے اور ضرب زید میں زید فاعل ہے اور موخر ہے جو اصلیت پر باقی ہے وہ اصل ہوتا ہے اور جو اصلیت کو چھوڑ چکا ہو وہ اصل نہیں ہوتا، لہذا اصل المرفوعات مبتداء ہے۔
- ک مبتداء کی خبر جامد اور مشتق دونوں آسکتی ہیں یعنی اس کیساتھ جامد اور مشتق کا تھم لگایا جاسکتا ہے ، بخلاف فاعل کے کہ اسس کا فعل مشتق ہی ہوسکتا ہے جامد نہیں۔اس بناء پر بھی مبتداء کا پلز ابھاری ہے ،الہٰذامبتدااصل المر فوعات ہوا۔ شارح میشانیہ علامہ زمخشری کا قول اور دو دلیلیں ذکر کر سے چلتے ہے ، لیکن جمہور کی طرف داری میں ان دلائل کاجواب حاضر

خدمت ہے۔

### علامہ زمخشری عثب سے دلائل کاجواب

آپ کی یہ دلیل کہ مبتداءاصل ہے کیونکہ وہ اپنی اصلیت (تقدیم) پر باتی ہے۔ درست ہے لیکن فاعل نے تقدم اس لئے چھوڑا ہے تاکہ اس کامبتدا کیساتھ التباس لازم نہ آئے۔ نقدم کاحق مندالیہ ہونے کے حوالے سے مبتدا اور فاعل دونوں کا تھا۔ لیکن فاعل نے مبتدا سے التباس لازم آنے کی وجہ سے اپناحق چھوڑ دیا اور مؤخر ہو گیا۔ چونکہ فاعل نے لزوم التباس کی بناء پرخود اپناحق چھوڑ دیا در مؤخر ہو گیا۔ چونکہ فاعل نے لزوم التباس کی بناء پرخود اپناحق چھوڑا ہے اس لیے فاعل کے مؤخر ہونے کی وجہ سے فاعل کی اصلیت پرکوئی اثر نہیں پڑے گا۔

علامه زمخشری مینیدی دوسری دلیل کے دوجواب ہیں:

الف: تحكم بالجامد لا يعبابه سے ورجہ میں ہے۔ جامد پر تحكم لگانايا اس كو محكُوم به بنانا، اس كاكوئى اعتبار نہيں كيا كيا۔ اصل تحكم كے اندر يہ ہے كه مُجُربه مشتق جو، للبندا آپ كايہ استدلال وقع نہيں ہے۔

ب: آپ نے کہا کہ مبتدا کی خبر جامد بھی بن سکتی ہے اور مشتق بھی۔اس کا جو اب یہ ہے کہ آپ نے اس میں عموم بتلایا ہے
جب کہ عموم اور شے ہے اور قوت دوسری شے ہے ،کسی چیز کے عموم کافائدہ دینے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اس
کے اندر قوت بھی آ جائے۔ قوت فاعل کے اندر بی ہے ،اگر چہ عموم مبتدا کے اندر ہے۔ عموم کی بناء پر قوت کا فیصلہ
نہیں کیا جاسکتا لہٰذ اان دلائل کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ مبتداء اصل اور فاعل غیر اصل ہے۔مصنف میشات کی رائے چونکہ جمہور کے ساتھ ہے اسی واسطے مصنف نے فاعل کو مقدم کیا ہے۔

### فاعل کی تعریفیہ

وهوما اسنداليه الفعل اوشبهموقدم عليه علىجهة قيامة بم كے۵

مرفوعات کابیان چل رہاہے۔ پہلے مرفوع کی تعریف کی۔ پھر اس کی تقسیم کی اور فاعل کوسب سے مقدم کیا۔ اب دھو ما اسند الیہ الفعل او شبھہ وقدمہ علیہ علی جھتے قیامہ ہہ سے مصنف میشانیٹ نے فاعل کی تعریف بیان کی ہے ، کہ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کا اسسناد کیا جائے اور فعل کا تعلق اس اسم سے ساتھ قیام کا ہو یعنی وہ اس اسم سے ساتھ قائم ہو۔ اس پر واقع نہ ہو۔

توضيح تعريف

فاعل كى طرف فعل ياشبه فعل كااسسناد مو

فاعل کی تعریف کی مختصر وضاحت سمجھیں اس سے اندر تین امور پیش نظر ہیں:

🛈 ما اسنداليه الفعل اوشبهم

فاعل وہ اسم ہو تاہے، جس کی طرف فعل یاشبہ فعل کا اسسناد کیا گیاہو، یعنی ایسی نسبست ہو کہ فاعل مند الیہ ہواور فعل یا شبہ فعل مند ہو۔ اسسناد اس نسبست کو کہتے ہیں جو مند اور مند الیہ کے در میان ہوتی ہے۔

احتر ازی صورت

یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیس کہ اگر ایک فعل یا شبہ فعل ہے اور اس سے ساتھ اسم ہے، لیکن ان سے در میان اسناد نہیں تو وہ فاعل نہیں ہے گا۔ کیونکہ فاعل بننے سے لیے صرف فعل یا شبہ فعل کا ہونا کانی نہیں بلکہ ان سے در میان اسناد کا ہونا ضروری ہے جیسے ضام ب قاتل ۔

صارب شبہ فعل ہے۔ مقدم ہے "قاتل" اسم ہے لیکن ان میں استاد نہیں ہے۔ ضارب کامعنی اپناہے، قاتل کا اپنامعنی ہے ضارب کو شبہ فعل ہے معنی میں لیں، قاتل کو اسم سے معنی میں لیں۔ کیونکہ قاتل اسم فاعل بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر شبہ فعل اور اسم ہے لیکن چونکہ استاد نہیں ہے۔ اس واسطے قاتل فاعل نہیں ہے۔

فعل ياشبه فعل اسم پر مقدم ہو

۲ وقدمعلیہ

وہ نعل یاشبہ نعل، فاعل پر مقدم ہو، اگر نعل یاشبہ نعل ہے اور اس کا اسم کی طرف اسناد بھی ہے، لیکن نعل یاشبہ نعل اسم پر مقدم نہیں ہے بلکہ وہ اسم مقدم ہے۔ جیسے زید صوب میں قسر ب نعل ہے، زید اسم ہے، استاو بھی ہے۔ لیکن زید مقدم ہے۔ نعل مقدم نہیں توزید کومبتد اکہا جاسکتاہے، فاعل نہیں۔

فعل ياشبه فعل اسم كيساته قائم مو

ا علىجهة تيامه به

نعل یاشبہ نعل کا اس اسم کی طرف اسناد قیام والا ہوکہ نعل یاشبہ نعل اس اسم کے ساتھ قائم ہوں۔ اب اس میں تعیم ہے کہ وہ فعل یاشبہ نعل اس اسم سے صادر ہور ہاہو، جیسے فسر تنزیل میں ضرب زید سے ساتھ ہایں معنی قائم ہے کہ ضرب زید سے صادر ہور ہی ہے۔ یاوہ نعل یاشبہ نعل اس اسم سے صادر نہ ہور ہاہو۔ جیسے مات زید۔

یہاں ''مات''کی نسبت زید کی طرف ہے استادہ فعل مقدم ہے۔ زید فاعل ہے موت کا صدور زید سے نہیں ہوا لیکن ''قیام'' ہے کہ موت آگر زید کو چھے می لہذاہ یہ بھی فاعل ہے۔

"ما"سے مراد اسم ہے

ای اسم که

ماکے بعد اسم نکال کرشارح میشانیہ نے بیہ بیان کیاہے کہ ''ما'' سے مراد اسم ہے۔اس لیے کہ مرفوعات کی بحث ہور ہی ہے جو کہ اسم کی قشم ہے۔لہذا فاعل مجمی اسم ہوگا۔

اب اسی بات کوسوال وجواب سے انداز میں سمجھیں۔

سوال سے پہلے ایک محوی ضابطہ مجھیں، ضابطہ یہ ہے کہ جب مبتداءاور خبر دونوں معرفہ ہوں تو در میان میں ضمیر فصل کا لاناضر وری ہے۔

سِوَالِ : "هو ما اسند البه الفعل او شبهه الخ" جمله مين "هو" مبتداب اور باقى جمله ما اسند البه الفعل او شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به اس كى خبرب - "ما اسند البه الفعل" مين ماموصوله ب - "اسند البه الفعل" باقى بيد سارے معطوف عليه مل كر بالآخراس كاصله بين كا اور موصول ، صله مل كر "هو" كى خبر بن كى -

''هو'' مبتدامعرفه ہے اور ''ما'' موصولہ بھی معرفہ ہے۔حسب قاعدہ یہاں مبتدااور خبر کے درمیان ضمیر فصل لائی چاہیے تھی اور ''و هو هو ما'' الخ ہونا چاہیے تھا کہ پہلا ''هو'' مبتدااور دوسرا''هو'' ضمیر فصل ہونا چاہیے ، جب کہ یہاں ایسا نہیں ہے۔

جَوَّالِبَ: یہاں ما اسند الیہ الفعل میں ''ما''موصولہ نہیں بلکہ موصوفہ ہے۔ اور اس سے مراد اسم ہے اور اسم تکرہ ہے، لہذا یہ ماتکرہ کے علم میں ہے، معرفہ کے علم میں نہیں، جب مبتدامعرفہ اور خبر تکرہ ہوتو پھر ضمیر فصل کالاناکوئی ضروری نہیں۔ اسم حقیقی اور اسم حکمی فاعل بن سکتا ہے

حقيقة اوحكما ك٥

یہاں سے شارح میں اللہ فاعل بننے والے اسم کی تعیم بیان فرمارہے ہیں کہ فاعل بننے والاخواہ حقیقۃ اسم ہو، خواہ حکماً اسم ہو۔ فاعل بن سکتا ہے۔ فاعل بننے کے لیے اسم کاحقیقی ہوناضر وری نہیں۔

اسم حقیق کی مثال، جیسے ضرّب زید ہ

۔ فَسرَت نعل کا زید کی طرف اسسناد ہے۔ زید اسم حقیقی ہے۔ نعل مقدم ہے۔ جمعۃ قیام ہے، وقوع نہیں۔ لہٰذا زید اسم قیقی کی مثال ہے۔

اسم على مثال: جي اعجبني ان ضربت زيداً

اس جملہ کی ترکیب میں ان صوبت زیداً جملہ ہو کر اعجب کافاعل بن رہاہے ، ان مصدریہ نے صوبت کو صوبک کے معنی میں کر دیاہے ، صوبت حقیقاً فعل ہے ، لیکن حکمااسم ہو کر اعجب کافاعل ہے۔

اب اسى بات كوسوال وجواب كے انداز ميں يون مجھيں

سِيخال: آپ نے کہا کہ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل یاشبہ فعل کا استناد ہو، جبکہ ہم آپ کو ایسی مثال و کھاتے ہیں کہ

جس میں فعل،فاعل بن رہاہے،جیسے اعجبنی ان ضربت زیدا۔

اس مثال میں اعجب فعل ہے، ان ضربت بھی فعل ہے لیکن سے اعجب کا فاعل بن رہا ہے۔ حالا نکہ فاعل کا اسم ہونا ضروری ہے اور پیر فعل ہے۔

جَوَالِبُ: اسم کی دونشمیں ہیں۔ 🛈 حقیق۔ 🕝 حکمی

"دهقیق اسم" وہ ہے جوہر جہت سے لینی حقیقاً اسم ہوجیسے زیں ۔ "مکی اسم" وہ ہے جوحقیقۂ فعل یاشبہ فعل ہو، لیکن اس کے شروع میں ان مصدریہ وغیرہ لاکر اس کو بھی اسم کے حکم میں کر دیا گیا ہو۔ جیسے "اعجبنی ان ضوبت زیدا" میں "ان ضوبت" اسم حکمی پایا جارہا ہے، عبارت ہے گی۔اعجبنی ضوبک زیدا آ۔ جس طرح اسم حقیقی فاعل بن سکتا ہے اسم حکمی بھی فاعل بن سکتا ہے "ان ضوبت" اسم حقیقی نہیں البتہ اسم حکمی ضرور ہے۔

### فاعل میں "انسناد بالاصل" کااعتبار ہے

اسنداليم الفعل بالاصالة لا بالتبعية ليخرج عن الحد توابع الفاعل وكذا المراء في جميع حدود المرفوعات والمنصوبات الح يه

اس عبارت میں شارح میں بیان فرمارہے ہیں کہ فاعل کی طرف فعل یاشبہ فعل کا اسسناد بالاصالہ معتبرہے ، بالتبع اسسناد معتبر نہیں ، مزید وضاحت سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھیں۔

#### تمهيد:

اسنادى دوقتمين بير في اسناد بالاصاله في اسناد بالتع

اسناد بالاصاله وه اسناد به و بلاواسطه بو، یعنی فعل یاشبه فعل کااسناد براه راست کسی اسم کی طرف بور در میان میں کوئی واسطه نه بو، جیسے ضوب زیر میں اسناد بالاصاله ہے، کیونکه "یہاں مند اور مند الیه کے در میان کسی هنم گاواسطه نہیں ہے۔

اسناد بالتع: وہ اسنادہ کہ نعل یاشہ نعل کا اسم کی طرف اسناد براہ راست نہ ہو، بلکہ کس کے واسطہ سے ہو۔ یعنی تبعاً ہواصلانہ ہو۔ جیسے ضرب زید و عمد و خالداً۔ اب ضرب کا اسناد زید کی طرف بلا واسطہ ہے۔ یہ اسناد بالاصالہ ہے اور ضرب کا اسناد عمر و کی طرف براہ راست نہیں بلکہ زید کے واسطہ سے ہے، یہ اسناد بالتبج ہے۔

اب مجھیں کہ شارح مُیٹی بتانا چاہتے ہیں کہ اسناد کی فدکورہ دوقعموں میں سے فاعل کی تعریف میں اساد بالاصالہ مراد ہے۔ اسناد بالتبع مراد نہیں ہے۔ یعنی جس کی طرف اسناد بالاصالہ ہوگا۔ وہ فاعل ہوگا۔ جس کی طرف اسناد بالتبع ہوگا۔ وہ فاعل نہیں۔ بلکہ فاعل کامعطوف ہوگا۔ معنی میں فاعل ہوگالیکن ترکیب میں اسے معطوف کہیں ہے جیسے ضرب ذید و عمر و۔ اب اس بات کو سوال وجو اب کے انداز میں یوں مجھیں: سِتُوالْ: آپ نے کہا کہ فاعل وہ ہے جس کی طرف فعل کا اسسناد ہو۔

جیسے هسرب زید و عصر و محالد آمیں ضرب کا استاد زید و عسمرو دونوں کی طرف ہے، لہذا زید و عسمردونوں کو فاعل کہنا چاہیے جب کہ آپ صرف زید کو فاعل کہتے ہیں۔عسمرو کو معطوف کہتے ہیں۔ فاعل نہیں کہہ سکتے، حالانکہ عسمرو پر بھی فاعل کی تعریف صادق آرہی ہے، معلوم ہوا فاعل کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے؟

جَوَائِتَ: اسنادی دونشمیں ہیں۔ اسناد بالاصالہ، اسناد بالتبع۔ یہاں اسنادے اسناد بالاصالہ ہی مرادے، بالتبع مراد نہیں۔ آپ نے جو'' ضرب زید و عمر و'' والی مثال دی ہے، اس میں عسم و کی طرف آگر چہ اسنادہ لیکن بالاصالة نہیں، بلکہ اسناد بالتبع ہے۔ جب کہ ہماری مراد اسناد بالاصالہ ہے۔ لہذا ہماری تعریف مانع عن دخول غیر ہے۔

اس پر قرینہ بھی ہے کہ مر فوعات، منصوبات اور مجر ورات کے بعد مستقل توابع کی بحث ہے۔ اگر توابع بھی تحریفات میں مراد
ہوتے، توالگ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ توابع کا مر فوعات، منصوبات اور مجر ورات کے بعد الگ سے ذکر کرنااس
بات کی دلیل ہے کہ مر فوعات، منصوبات اور مجر ورات میں اسناد بالاصالة مراد ہے، بالتبع مراد نہیں، اگر بالتبع مراد ہو تا تو توابع
میہیں دبٹ جائے، الگ سے ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہ آتی۔ جب توابع الگ بیان کیے گئے ہیں تو معلوم ہوا کہ مر فوعات وغیر ہ
کی تحریفات میں اسناد سے اسناد بالاصالہ مراد ہے، اسناد بالتبع مراد نہیں ہے۔

### "شبه" المشابه کے معنی میں ہے

اوشبهم ایمایشبهم فی کے۵

یہاں ''او'' تولیج کا ہے، تشکیک کانہیں۔''او'' تنولیج کا وہ ہوتا ہے جو نوع بیان کرنے کے لیے ہو، کیونکہ فاعل کی دو نوعیں ہیں۔ ۞ وہ فاعل جس کی طرف فعل کا اسناد ہو جیسے ''ضربزید'' میں زید کی طرف ضرب کا اسناد ہے۔ ۞ وہ فاعل جس کی طرف شبہ فعل کا اسناد ہو، جیسے زید ابوۃ قائمہ

شارح ويليد يهال شبه كامطلب ومعنى بيان كررب بين

شبہ کا ایک معنی وجہ شبہ ہے، جو مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان نسبت کا نام ہے اور وہ یہاں مراد نہیں، کیونکہ اس نسبت کا استاد فاعل کی طرف نہیں ہوتا۔ یہاں شبہ المشابہ سے معنی میں ہے۔ المشابہ صفت ہے اب اس کو موصوف کی ضرورت ہوئی، اس کاموصوف " ہا" ذکر کیا گیا، عبارت ہوگی " ما المشابہ "لیکن " ہا" موصوفہ نکرہ ہے۔ المشابہ معرفہ ہے، کرموصوفہ کی صفت معرفہ نہیں ہوسکتی اس لیے المشابہ کومضارع" نما فیشبہ " کے معنی میں کر دیا۔ المشابہ میں الف لام کو گرادیا کیونکہ وہ فعل پر نہیں آتا، اس کے عوض آخر میں ضمیر لے آئے تو" ما فیشبہ " ہوگیا۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون مجھيں

سِتَوَالِيَ: متن ميں "او شبهه" "كالفظ ب جس كامتبادر معنى وجه شبه ب، وجه شبه ايك نسبت ب جو مشبه اور مشبه به ك

در میان ہوتی ہے اس نسبت کا اسسناد فاعل کی <del>طرف نہیں ہوسکتا۔</del>

جھُڑائٹ: یہال شہے وہ نسبت مراد نہیں جو مشہد اور مشبہ بد کے در میان ہوتی ہے جس کو وجہ شہر کہا جا تاہے ، بلکہ شبہ سے یہاں المشابہ مراد ہے۔

سِيَوَالْن: پھر سوال ہوا کہ المشابہ صغت کاصیغہ ہے اور معرف باللام ہے اس کاموصوف" ا" ہے جو کرہ ہے تو معرفہ کرہ کی صغت کیے بن سکتاہے ؟

### مشابهت فی العمل معتبر ہے

في العمل 20

یہ نکال کر شارح میں ہونی چاہیے، بیان فرمارہے ہیں کہ جو چیز فعل سے مشابہ ہو، اس کی مشابہت عمل میں ہونی چاہیے، یعنی جوعمل فعل کر تاہے وہی عمل سے بھی کرے، اس سے علاوہ اور کسی قتیم کی مشابہت مراد نہیں۔ اور چھ چیزیں الیی ہیں جوعمل میں فعل سے مشابہ ہیں۔ اس اسم فاعل۔ ﴿ صفت مشبہ۔ ﴿ مصدر۔ ﴿ اسم فعل۔ ﴿ اسم تفضیل۔ ﴿ اسم ظرف

اب اس بات كوسوال وجواب كاندازيس يول مجميل

سیخال: سائل به کهتا ہے کہ آپ نے کہافاعل وہ ہوتا ہے جس کی طرف نعل کا اسناد ہویا اس چیز کا اسناد ہوجو نعل کے مشابہ ۔ سے۔ نعل کے ساتھ مشابہت کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں۔ ﴿ مشابہت کی مہلی صورت بیہ ہے کہ فعل کے مشابہ ایک حدثی معنی ہوتا ہے جس کا ترجمہ اردومیں ہوتا ہے "کرنا" تومشابہت کی کہلی صورت بیہ ہے کہ فعل کے مشابہ کے اندر بھی یہ حدثی معنی موجو د ہو۔

استن ہونے میں فعل کی مشابہت ہو جیسے فعل مشتق ہو تاہے تو یہ مشابہ مجی مشتق ہو۔

ان تین قسموں میں سے کسی ایک قسم میں مشابہت ہوسکتی ہے ، پہلی صورت کی مثال جیسے ''فی الدار زید'' ہے۔ ''زید'' فی الدار کے متعلق قبت وغیرہ کافاعل ہے ، اب فعل کی طرح شبہ فعل کا بیہ اسٹاد نہیں ہے ، کیونکہ ظرف فعل کی طرح معنی حدثی پر دلالت نہیں کر تا لہٰذااس مثال میں معنی حدثی سے اندر اس کو فعل سے ساتھ مشابہت نہیں ہے ، حالانکہ وہ فاعل بن رہاہے۔ اس کو فاعل نہیں بننا چاہئے۔

ومرى مثال هيهات زيد ب، "زيد" هيهات كافاعل ب-هيهات كازيدكي طرف اسسناد ب، جب كه هيهات اسم

فعل تعداد حروف وسکنات میں فعل سے مشابہ نہیں ہے لیکن اس کا استناد ہے اور زید فاعل بن رہاہے تو اسے فاعل نہیں بنتا حاسے۔

تیسری مثال اعجبنی ضدب زید عمرًا ہے۔ یہاں ضرب کی اضافت زید کی طرف ہورہی ہے، "زید" ضرب کا فاعل ہے، اور ضدب، اعجب کا فاعل ہے اور بیہ ضرب فعل سے مشابہ ہے، لیکن یہاں ضرب کو فعل سے ساتھ اشتقاتی معنی میں مشابہت نہیں ہے، کیونکہ مشتق ہونے میں فعل سے مشابہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ جیسے فعل مشتق ہوتا ہے یہ مشابہ بھی مشتق ہو، یہاں ضرب مصدر ہے اور مشتق مند ہے، مشتق نہیں۔ اور فعل مشتق ہوتا ہے۔ لہذا اس مثال میں ضرب کوزید کا فاعل نہیں بناچا میئے جبکہ وہ فاعل بن رہاہے، مذکورہ تینوں مثالوں میں مشابہت کی یہ تینوں قسمیں نہیں یائی جاتیں۔

توآپ کی مشابهت سے مراد کوئی مشابهت ہے؟

جَوَالَتِ: ہماری مراد ان چیزوں کی مشابہت نہیں ہے بلکہ مشابہت سے مراد عمل میں مشابہت ہے کہ جوعمل فعل کر تاہے وہی عمل وہ کرے جو فعل کے مشابہ ہے اور فعل کاعمل یہ ہے کہ وہ فاعل کور فع اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ لہذا جو چیز فاعل کور فع اور مفعول کو نصب دیتا ہیں۔ اسم فاعل۔ اور مفعول کو نصب دیتا ہیں۔ اسم فاعل۔ اور مفعول کو نصب دیتا ہیں۔ اسم فاعل۔ اسم فعل۔ اسم تفضیل۔ اسم ظرف۔

#### فانانغ

'' فی العمل'' سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ فی العمل کہنے سے غیر منصر ف بھی نکل گیا۔ غیر منصر ف وہ اسم ہو تا سے کہ جس کے اندر پکھ ہاتیں فعل کی پائی جاتی ہیں، وہ بھی فعل کے مشابہ ہو تاہے اس واسطے تنوین اور کسرہ جو اسم کاخاصہ ہے وہ اس پر نہیں آتا، چونکہ یہ عمل میں فعل کے مشابہ نہیں، اس لئے اس کوشبہ فعل نہیں کہا جائیگا۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں سمجھ لیں۔

سِيَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے فاعل کی تعربیہ میں ''مااسند الیہ الفعل او شبھہ'' کہاہے۔ اس سے توغیر منصر ف مجمی داخل ہو گیا کیونکہ غیر منصر ف بھی فعل کے مشابہ ہے تواسم کی طرف فعل کا یاغیر منصر ف کا اسسناد ہو، وہ فاعل بن جائے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔

جَوَالِبُ:اس کاجواب دیا کہ ہماری مراد مشابہت سے مشابہت فی العمل ہے کہ عمل میں مشابہت ہواور غیر منصر ف عمل میں فعل سے مشابہ نہیں،لہذاوہ اس سے نکل گیا۔

## اوشبهه کی تید کا اضافه کیول کیا؟

و المما قال ذلك ليتناول فاعل اسع الفاعل والصفة المشبهة والمصدى واسع الفعل وافعل التفضيل والظرف ي 6 الم عاده اس عبارت مين شارح مُوالله المنطقة اوشبه كم فعل كا وجد بيان فرمار سه بين كه او شبهه اس ليه كهاست كه فعل كا عالوه

<u>المنتاح السامی</u> صفت مشبہ، مصدر ، اسم تفضیل ، اسم فعل اور ظرف وغیر ہ کئے فاعل بھی اس میں داخل ہو جائیں اور تعریف جامع ہو جائے۔ اب اسی بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِ وَالْ : سائل كہتا ہے كہ جب استداليه الفعل سے آپ كى بات كمل ہوگئ، چرمصنف وَ الله نے او شبهہ كيوں كها؟ جَوَالِبَ: ''او شبھہ''اس لیے کہا کہ فعل کے علاوہ باقیوں کے فاعل بھی اس میں داخل ہو جائیں، کیونکہ فاعل صرف فعل کانہیں ہو تا بلکہ اسم فاعل، صفت مشبہ، اسم فعل، اسم مصدر، اسم تفضیل اور اسم ظرف کے بھی فاعل ہوتے ہیں۔ اس سے تعریف جامع ہو گئ۔

#### مثالين:

اسم فاعل كى مثال: زيد قائم ابوه اسم تفضيل كي مثال: الهيض ابوة مصدرى مثال: ضرّبُ زيد عمر ا فعل کے فاعل کی مثال: ضوب زید صفت مشبری مثال: شریف ابوه اسم فعل كى مثال: هيهات زيد اسم ظرف كى مثال: فى الدار ديد

قدم میں ضمیر متنتر کامرجع

وقدم اى الفعل اوشبهم يح

یہ جملہ حال واقع ہور ہاہے جملہ جب ماضی سے حال ہو تو ماضی پر قد کا ہونا ضروری ہے ، جو بھی مقدر اور بھی محقق ہوتا ہے۔ يبال قد مقدر ہے جس طرح قرآن مجب ميں آتا ہے: حصوت صدومهم: اس سے پہلے قد مقدر ہے۔ اصل ہے قد

قدم کی ظمیر کامرجع''الفعل او شبهہ''ہیں

''الفعل او شبهہ'' نکال کرید بیان کیاہے کہ قدم کے اندر جوضمیر ہے وہ مفرد ہے اس کامرجع الفعل اور شبهہ دونوں

اب اس بات کو سوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں

سِیخالے: صمیر مفرد کی ہو تو مرجع مفر د ہو تاہے ،اگر مرجع تثنیہ ہو توضمیر بھی تثنیہ ہوتی ہے۔ یہاں قدّم میں ضمیر متنتر مفر د ہے جب کہ مرجع الفعل اوشہمہ ہے جو کہ تثنیہ ہے ، راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔

جَحَوَٰائِبَ: یہ علی احدالاثنین کی تاویل میں ہے کہ دوقسموں میں سے کوئی ایک مراد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل یاشبہ فعل میں سے کوئی ایک مراد ہو گا کیونکہ فاعل کی طرف فعل پاشیہ فعل دونوں میں ہے کسی ایک کا اسسناد ہو گا۔

### عليه كي ضمير كامرجع

عليه اىعلىذلك الاسمر ـــمكه

شارح مُونِيْ نِهِ نَعلى ذلك الاسعر ''نكال كرعليه كى "ة" ضمير كامر جع بيان كياب كه "ة" ضمير كامر جع اسم ب-خلاصه بيه ب كه فاعل كى تعريف ميں تينًا باتيں ہيں۔ ۞اس كى طرف فعل ياشبه فعل كااسناد ہو۔ ۞ فعل ياشبہ فعل اس پر مقدم ہو۔ ۞ وہ فعل ياشبہ فعل اس سے ساتھ قائم ہوا دريہ چيزيں شر ائط كے درجے ميں ہيں اگر كوئى ايك شرط ہجى نہيں يائى جائے گي تووہ فاعل نہيں ہوگا۔

#### احتر ازی مثال

واحتوزبہ عن نحوزید فی زید ضرب لانہ مما اسند الیہ الفعل لان الاسناد الی ضمیر شی اسناد لیہ فی الحقیقة الح مے مطابق یہاں سے شارح وَیُرُورہ قاعدہ اور ضابط کے مطابق ہوتی ہے جو مذکورہ قاعدہ اور ضابط کے مطابق ہوجیہ "ضرب زید "میں ضرب فعل ہے، اس کا استاد زید کی طرف ہے، فعل مقدم ہے، اس کے ساتھ قائم ہے تو "زید "ضرب کا فاعل ہو گیا۔ اب احترازی مثال "زید ضرب " وی ہے اور یہ اصول ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ضمیر کی طرف استاد فعل کا ورحقیقت اسی چیز کی طرف استاد شعل کا جو تقیقت اسی چیز کی طرف استاد فعل کا ہے، استاد فعل کا ہے، میں ہے تا ہیں کہ استاد زید کی طرف استاد فعل کا ہے، مسلم ہی ہے تالی ہو تا ہے کہ سکتے ہیں کہ استاد زید کی طرف ہے، استاد فعل کا ہے، مسلم ہیں ہے اس وجہ سے "زید "ضرب کا فاعل نہیں ہے مسلم مبتداء ہے، اور ضرب خرہے۔

# فعل ياشبه فعل فاعل پر وجو بأمقدم مو

والمرادتقديمه عليه وجوباليخرج عنه المبتدا المقدم عليه خبرة نحو كريم من يكرمك يه

یہاں سے شارح مُشالیہ یہ بیان فرمارہ ہیں کہ فعل یاشہ فعل کااس اسم پر صرف مقدم ہوناکافی نہیں ہے، بلکہ مقدم ہونااور وجو بی حکیہ مقدم ہونااور وری ہے۔ اب کوئی الی مثال جس میں فعل یاشہ فعل کی نقد یم وجو بی نہیں تو وہ فاعل کی مثال نہیں ہینے گی اس واسطے کہ وہاں صرف نقد یم ہے، نقد یم وجو بی نہیں۔ چیسے ''کو پھر من یکر مک'' (کریم ہے وہ مخص جو تیر ا اکرام کر تاہے) میں من موصولہ یکر مک فعل فاعل مل کر صلہ ہے، موصول صلہ مل کر مبتداء ہے، کریم اس کی خبر ہے، یہ اصل ترکیب ہے لیکن مثال بناکر، ویکھیں من اسم موصول ہے اور من کی طرف "کو پھر" شبہ فعل کا استاد ہے اور کو پھر من پر مقدم مجی ہے لہذامن کو فاعل کہنا چاہیے جب کہ من ترکیب میں فاعل نہیں ہے بلکہ مبتداء ہے۔ اس کوفاعل اس وجہ سے نہیں کہیں گے یونکہ کو پھر شبہ فعل ہے، مقدم ہے لیکن خبر ہے خبر میں اصل یہ ہے کہ مؤخر ہو۔ مبتداء مقدم ہو تو خبر کا مقدم ہونا وجو بی نہیں ہو تاکی عارض کی وجہ سے ہو تا ہے۔ یہاں اس لیے صیخہ صفت بھی وجو بی طور پر مقدم نہیں ہے، لہذا یہ فاعل کی مثال نہیں ہوگی۔

اب اس بات کو سوال وجواب سے انداز میں یول مجھیں۔

. مائل کہتاہے کہ آپ نے کہافاعل وہ ہے جس کی طرف تعلی یاشبہ تعلی کا استناد ہواور تعلی یاشبہ تعلی اس پر مقدم ہو جب کہ ایک مثال ''کر بیھر من بیکر مک' میں من اسم ہے اس کی طرف کریم شبہ تعلی کا استناد ہے ، وہ اسم پر مقدم بھی ہے تو من پر فاعل کی تعریف صادق آر ہی ہے ، جب کہ وہ فاعل نہیں ہے بلکہ مبتداء مؤخر ہے۔ کریم اس کی خبر ہے تو مبتداء پر فاعل کی تعریف صادق آر ہی ہے ، اس لیے آپ کی تعریف فاعل مانع عن دخول غیر اس کی خبر ہے تو مبتداء پر فاعل کی تعریف صادق آر ہی ہے ، اس لیے آپ کی تعریف فاعل مانع عن دخول غیر منہیں ہے۔

جھوات ناعل کی تعریف میں جوشرط ہے کہ فعل یاشبہ فعل کی تقذیم ہواس سے مراد صرف نقدیم نہیں، بلکہ تقذیم وجوبی مراد ہے کرید من یکرمک میں کرید خبر کامقدم ہوناواجب نہیں ہو تاہے، لہذافاعل کی تعریف سے یہ خارج ہے اور تعریف مانع عن دخول غیر ہے۔

ماقبل جواب يرسوال

فان قلت قديجب تقديمه اذاكان المبتدانكرة والخبر طرفا موقى الداس بجل يه

يبال سے شارح و الله اقبل سوال سے جواب پر ایک سوال نقل کررہے ہیں۔

سیخال: آپ نے کہا کہ مثال مذکور میں خبر کی تفذیم واجب نہیں ہے، جب کہ مرادیہ ہے کہ تفذیم وجوبی ہو۔ تو خبر کی ایک مثال ایس بھی ہے جس میں خبر کی تفذیم وجوبی ہے، وہاں کیا کہیں گے؟ جیسے ''فی الدار اپنے متعلق ہے مل کر خبر ہے، 'فی الدار اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے، 'فی الدار "کے اندر متعلق جو ثابت وغیرہ ہے اس کا اسنادر جل کی طرف ہو رہا ہے۔ لہذار جل کو فاعل کہنا چاہیے اس لیے کہ اس کی طرف شبہ فعل ثابت وغیرہ کا اسنادہ اور وہ اس پر مقدم رہا ہے۔ اور تفذیم وجوبی ہیں ہے۔ وجوبی اس لیے کہ جب مبتدا نکرہ ہواور خبر ظرف ہو تواس کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہو تاہے، اب چاہیے کہ رجل فاعل ہو جب کہ وہ مبتدا ہے، فاعل نہیں لہٰذا آپ کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے۔

فاعل پر فعل یاشبه فعل کی تقدیم نوعی مونه که تقدیم فردی

قلت المرادتقديم نوعمويس نوع الحبر ما يجب تقديم مخلات نوعما اسند الى الفاعل هم

یہاں سے شارح میں اللہ سوال کاجواب وے رہے ہیں۔

جواب سجھنے سے پہلے ایک تمہیر سمجھ لیں۔

تمهيد:

تقديم كى دوقتمين بين التقديم نوى التقديم فردى

- ا تقديم نوعي بيب كدايك نوع كامقدم بوناواجب بور
- تقديم فردى كه يورى نوع كامقدم بوناواجب نه بوالبنداس نوع ميس سے چندافراد كامقدم بوناواجب بو۔

مثال: مثلاً امام ہونانماز کے اندرایک نوع ہے، تونوع امام کا حکم ہے کہ مقدم ہو، کہ جو بھی امام ہے گاوہ آگے کھڑا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہوعورت نہ ہو۔ اس کی تقذیم واجب ہے اور جو مقتدی ہے اس کی تقذیم واجب نہیں ہے لیکن امام کو کوئی عارضہ لاحق ہوجائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، چلا جائے تو پھر مقتدی پر واجب ہے کہ وہ آگے آئے اور امامت کو سنجا لے۔ اب جہاں تک امام کی تقذیم کا تعلق ہے تو وہ پوری نوع کا حکم ہے، و نیامیں جہاں کہیں نماز ہوگی، جو امام ہے گاتواس پر واجب ہوگا کہ وہ مقدم ہوتو امام کی نوع سے لیے تقذیم نوع ہے اور مقتدی کا اصل حکم ہے ہے کہ وہ پیچھے کھڑا ہو، جہاں کہیں مقتدی مقدم ہووہ فردی حیثیت میں ہوگانوع کی حیثیت میں نہیں ہوگا۔ یہ سمجھانے کیلئے ایک مثال دی ہے۔

اب شارح میرانی کا جواب مجمیس که فاعل میں جو فعل یا شبہ فعل کامقدم ہوناواجب ہے، اس سے مراد تقدیم نوعی ہے کہ اس
پوری نوع کا بی تھم ہے کہ اس کی تقدیم واجب ہو، فاعل کامند ہے خواہ وہ فعل ہویا شبہ فعل۔ اور جہال تک خبر کا تعلق ہے تو نوع خبر کا تھ تھم ہو، کا بی تعدم ہوناکسی عارض کی وجہ سے ہو تا ہے خواہ خبر کا تھم تقدیم کا نہیں ہے لیعنی خبر کا بحیثیت خبر ہونے کے جو تھم ہے وہ تاخیر کا سے مقدم ہوناکسی عارض کی وجہ سے ہو تا ہے خواہ تقدیم جوازی ہویا وجونی وہ الگ معاملہ ہے لیکن نوع کا تھم وہی رہے گانوع خبر کا تھم یہی ہے کہ وہ مؤخر ہو۔

خلاصہ بیہ ہوا کہ تقذیم سے مراد وہ تقذیم ہے جو وجو بی ہو اور وجو بی نوع سے درجے میں ہو فرد سے درجے میں نہ ہو اور اس مثال میں نقذیم فردی پائی جار ہی ہے نوعی نہیں پائی جار ہی۔لہذا تعریف مانع عن دخول غیر ہوئی۔

# علىجهة تيامهكم متعلق كى بحث

علىجهة تيامه اى اسناد أواتعا ٥٨

ماقبل جس فاعل کی تعریف میں تین باتیں بیان کیں، یعنی اس کی طرف نعل یاشبہ فعل کا اسسناد ہووہ نعل یاشبہ فعل اس پر مقدم ہواور فعل یاشبہ نعل کا اس کے ساتھ تعلق قیام کا ہوو قوع کا نہ ہو۔ اس تیسری بات کوشارح بُیرانیا ہیان کر ناچاہتے ہیں۔ ''ای اسسناد وواقعا" نکال کرشارح بُیرانیا ورحقیقت علی جہد قیامہ بہ کی ترکیب بتاناجا ہے ہیں۔

وہ اس طرح سے سے کہ علی جارہے، جھٹے قیامہ مجرور ہے، اس کامتعلق واقعا، ہے واقعاصفت ہے اس کاموصوف استفادآ ہے جو اصل میں مااسندااسنادآ ہے۔ معلوم ہوا کہ ریر مفعول مطلق ہے کیونکہ "اسنادآ" اُسند کامصدر، مفعول مطلق ہے کیونکہ "اسنادآ" اُسند کامصدر، مفعول مطلق ہے کیونکہ "

### جهة طريقه سح معني ميس ہے

على طريقة قيام الفعل اوشبهم ٥٨

اس کے بعد شارح مُوالله "علی طریقه" لائے ہیں۔علی تو علی (متن والے) کی جگه آسمیا۔ "طریقة" جبت کی جگه

لائے ہیں کہ جھۃ جہات ستہ (امام، خلف، یمین، شال، فوق، تحت) کے معنی میں نہیں، بلکہ یہ طریقة کے معنی میں ہے توطریقة نکال کر جھۃ کے معنی کی تعیین کی۔

"قیام الفعل او شبهه" نکال کرشارح مینید نے قیامه کی وضمیر کامرجع بیان کیا که کس کا قیام ہو؟ فعل یاشبہ فعل کا فاعل کے ساتھ قیام ہو۔

اس بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَوَالْت: سائل کہتاہے کہ آپ کی عبارت ''علی جھنہ قیامہ بہ'' جار مجرور یعنی ظرف ہے، اُس کاکوئی نہ کوئی محل اعراب ہوتا ہے تواس کے اعراب کامحل کیاہے؟

جَوَالِبُ: اس کے اعراب کامحل مفعول مطلق ہونے کی بناء پر نصب ہے۔

سِوَالْ: علی جهة قیامه مفعول مطلق نہیں بن سکتا۔ مفعول مطلق کی تعریف علی جهة قیامہ پرصادق نہیں آتی، اس واسطے کہ جو مفعول مطلق ہے وہ فعل ندکور تا ہے۔ فعل ندکور ''اسند'' ہے ''علی جهة قیامہ'' اسند کے معنی مفعول مطلق ہے؟
میں نہیں ہے تو یہ کیے مفعول مطلق ہے؟

جَوَّانِ : ای اسنادواقعا که کراس کاجواب دیا که بیر براه راست مفعول مطلق نہیں، بلکه واسطے سے به اور واسطہ اس طرح به که یہاں پر جار مجرور کامتعلق "واقعا" نکالا ہے اور بیر ترکیب میں صفت ہے۔ صفت کو موصوف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا موصوف اسنادا نکالا۔ اسنادا مفعول مطلق ہوا ، واقعاً صفت ہے اور جار مجرور واقعاً سے متعلق ہوا ، بیر سارا مل کر مفعول مطلق ہوا توعلی جھة قیامہ اپنے متعلق کے موصوف کے اعتبار سے مفعول مطلق ہے ، اصل مفعول مطلق استادا ہے اس کی صفت واقعاً ہے ، جوظرف کامتعلق ہے۔ اس کے علی جھة قیامہ مفعول مطلق ہے۔

#### فائلا

بطور فائدہ کے ایک بات مزید سمجھ لیں۔ ایک مشہور ٹموی ملاعبد الغفور رحمہ الله گزرے ہیں۔ ان کا حاشیہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ علی جھۃ کا تعلق استدکے ساتھ ہے واقعاً کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اس کامتعلق اُسند ہے جو متن میں مذکور ہے۔ ان کے نزدیک بیر ظرف لغوہے۔ ظرف ستقرنہیں۔

لیکن شارح مینید نے واقعاً نکالاہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ یہ ظرف لغونہیں، ظرف منتقر ہے ور نہ شارح مینید کو یہ نکالنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس اختلاف کے جواب میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ شارح کی اپنی رائے ہے اور ملاعبد الغفور کی اپنی رائے ہے۔

بعضوں نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں اُسنداور وقوع ایک ہی چیز ہے، اسند کو متعلق کرلیں تو بھی معنی ٹھیک ہے۔ واقعاً کو متعلق کرلیں تو بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ اسند سے بھی اسناداً مفعول مطلق بن رہاہے اور واقعاً بھی اسناداً

کی صفت بن کر مفعول مطلق بن رہاہے۔

"به ایبالفاعل" شارح و ایبالفاعل" نکال کر"ه" ضیر کامر جع بیان کیا ہے کہ اس کامر جع فاعل ہے۔

«طريق القيام "كامطلب ومفهوم

فطريق قيامه بدان يكون على صيغة المعلوم و٥

اب شارح مین جهة قیام کی شرح میں طریق القیام کامعنی بیان فرمارہ ہیں کہ فعل یاشبہ فعل معروف کے طریقے پر ہو۔
شبہ فعل کے معروف کے طریقے پر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شبہ فعل معروف کے صیغہ کے تئم میں ہو۔ بہر حال معروف کا صیغہ ہو، اسم مفعول کاصیغہ نہ ہو، صفت مشبہ اسم فاعل کے معنی میں ہواسم مفعول کاصیغہ نہ ہو، صفت مشبہ اسم فاعل کے معنی میں ہواسم مفعول کاصیغہ نہ ہو، فعل میں نہ ہووغیرہ یعنی معروف کاصیغہ ہو۔ فعل کی مثال: ضَرَب زید، کہہ دیں گے ''فعرب' زید کے ساتھ قائم معروف ہے، اس واسطے کہ ضرب معروف کاصیغہ ہے۔ اس طرح '' زید قائم معروف تو ہے ماس کے کہ قائم معروف تو ہیں ہے۔ اس طرق قیام ہے۔

اب اس بات كوسوال وجواب سے انداز میں یو ل مجھیں۔

سِیَان سائل کہتاہے کہ آپ نے علی جھن قیامہ بہ کہاہے ، کہ فعل یاشبہ فعل فاعل کے ساتھ قیام کے طریقے پر ہوبظاہر قیام صدور کے معنی میں ہے تو جہاں کہیں فعل فاعل سے صادر ہو وہاں فاعل بے گااور جہاں فعل فاعل سے صادر نہ ہو وہ فاعل نہیں ہوگا، جب کہ ایک مثالیں موجو دہیں کہ فعل فاعل سے صادر نہیں ہور ہالیکن پھر بھی فاعل ہے جیسے: ہات زید (زید نے رات گذاری) مات زید (زید مرکبا)

جَوَالِبَ : آپ طربق قیام کامطلب غلط سمجے ہیں، اس کا ہر گزیہ مطلب نہیں کہ فعل کا صدور ہو بلکہ اس کامطلب یہ ہے کہ وہ صیغہ معلوم ہو۔

جَوَالَتِ ﴿ اس پر پھر سوال ہوا کہ طریق قیام کا بظاہر مطلب ہے ہے کہ قیام ایک ایک نسبت ہے، جو فعل اور فاعل کے درمیان ہوتی ہے اور آپ نے کہا کہ طریق قیام کا مطلب ہے ہے کہ صیغہ معلوم کا ہو، تو فعل کا معلوم سے صیغہ پر ہونا فعل اور فاعل سے درمیان کوئی نسبت نہیں ہوتی لہٰذا طریق قیام کا معنی ہے کرنا کہ معروف کا صیغہ ہو، درست نہیں۔ جو لیے اس طرح دو سر اسوال ہے ہو تا ہے کہ قیام سے معنی استواء یعنی سیدها کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ استواء ذی روح کی صفت نہیں۔ انسان کو کہا جاسکتا ہے کہ کھڑے ہوجاؤ، جھک جاؤوغیرہ۔ توقیام کا لفظ بولا ہے جو کہ فعل کی صفت نہیں بلکہ ذی روح کی صفت ہوتی ہے۔

جھُوَائِت: ان دونوں سوالوں کاجواب دیاہے کہ قیام سے ہماری مرادیہ ہے کہ وہ صیغہ معلوم کاہو باقی فعل اور فاعل کے در میان نسیست ہماری مراد نہیں ہے اور قیام سے مطلقاقیام مرا دہے، ذی روح کاقیام مراد نہیں ہے۔

صیغه معلوم کے تھم میں ہونے کامطلب

اوعلى ما في حكمها كاسم الفاعل والصفة المشبهة ٥٨

اس کوایک سوال کاجواب بنالیں۔

سِیخالے: آپ نے کہا کہ فعل یاشبہ فعل معلوم کے صیفہ پر ہو۔ زید قائم ابوہ ابوہ فاعل ہے تمر قائم معروف کاصیغہ نہیں ہے اس لیے کہ معروف، مجہول ہونافعل میں ہو تاہے۔ یہ فعل نہیں ہے۔

جیخائیں: جواب دیا کہ معلوم سے صیغہ پر ہویااس سے تھم میں ہو۔اس سے تھم میں ہونے کامطلب بیہ ہے کہ اس کااسسناد فاعل کی طرف ہو، وہ فاعل سے معنی میں ہو، مفعول سے معنی میں نہ ہو۔

### ''علی جهة قيامه به ''قيث داحر ازي ہے''

واحترزبهن القيدعن مفعول مالم يسمر فاعلم كزيد في ضرب زيد على صيغة المجهول ٥٨٠

اس عبارت سے شارح مُ<del>راثات</del> یہ بیان فرمارہے ہیں کہ ''علی جھ**ے قیامہ بہ'**'کی قیٹ ''کہ فاعل کی طرف اسسناد جہتہ قیام سے طریق پر ہو۔جہہ و قوع سے طریق پر نہ ہو " قیٹ داحتر ازی ہے۔

فَاثْلًا: تيدتين شم كي موتى --

- 🗘 تیداحر ازی: احر ازی قیداس کو کہتے ہیں جس کے نگادیے سے کھے چیزوں کو نکالنامقصود ہو۔
- تیٹ دواقعی: قید واقعی وہ ہے، جس میں یہ بتایا جائے کہ جو معاملہ ہور ہاہے وہ واقع میں ایسے ہی ہے۔ تواس معاملہ کا ذکر کر نا مقصود ہوتا ہے۔ کسی کو ممکالنامقصود نہیں ہوتا۔
- 🗩 تیندانقاتی: 👚 قیدانقاتی که انقاق ایسے ہوجا تاہے کہ وہ تیند ذکر ہوجاتی ہے ، وگرنداس سے کسی کونکالناوغیر ہ کچھ مقصود نہیں ہو تا۔

یہاں پر قبیداحترازی ہے جو مفعول مالم لیم فاعلہ کو شکالنے سے لیے ہے، اس لیے کہ مفعول مالم لیم فاعلہ میں تعریف ک پہلی دونوں باتیں صادق آتی ہیں، کہ اسم ہے، اس کی طرف فعل یا شبہ فعل کا استفاد بھی ہے، اور وہ فعل یا شبہ فعل اسم سے مقدم بھی ہے، ان دونوں شر ائط کی حد تک نائب فاعل، فاعل میں داخل تھالیکن آخری شرط ''علی جھے قیامہ'' نے اس کو فاعل سے خارج کر دیا۔ اس لیے کہیں گے کہ آخری قید احترازی ہے اور نائب فاعل (مفعول مالحد یسمہ فاعلہ) کو شکالنے سے لیے ہے۔

مفعول مالم بیم فاعلہ کا مطلب بیہ ہے کہ اس سے پہلے نعل یا شبہ فعل معلوم کے صیغہ پر نہ ہو، بلکہ وہ مجہول کا صیغہ ہو۔ جیسے فعر ب زید (زید کو مارا گیا)۔ اس مثال میں دو تیٹ میں اور شرطیں پائی جارہی ہیں۔ کہ زید اسم ہے۔ اس سے پہلے فعل ہے۔ اور اس کا اسناد بھی زید کی طرف ہے۔ لیکن تیسری قید اور شرط ''علی جہدة قیامہ بہ' نہیں ہے۔ بلکہ علی وقوعہ ہے۔ کہ ضرب

زید پرواقع موری سب لبنداعلی جهد قیامه کی تیدسے مفعول مالدیسد فاعلہ، سے احر از مو کیا۔

"مفعول مالمريسم فأعلم" كے فاعل ہونے ميں نحاق كا اختلاف

والاحتياج الى هذا القيدا مما هو على مذهب من لم يجعلم داخلافي الفاعل كالمصنف يَعَيَّلَتُ واما على مذهب من جعلم داخل الح ٥٨ داخل الح ٥٨

اس عبارت میں شارح مولیہ اس تی سے متعلق ایک فائدہ اور ایک وضاحت بیان کررہے ہیں۔ وضاحت سے پہلے ایک تمہیر سمجھ لیں۔

تمهيد

تمہید بیسے کہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا مفعول مالھ یسھ فاعلہ، فاعل میں داخل ہے یا نہیں؟ یا یوں سمجھیں کہ مفعول مالھ یسم فاعلہ فاعل ہی ہے یااس کے علاوہ کوئی الگ چیز ہے؟

صاحب مفصل علامہ زمخشری موہ اللہ وغیرہ کا مذہب ہیہ ہے کہ "مفعول مالمہ یسمہ فاعلہ" فاعل میں داخل ہے۔ یعنی فاعل ہے اور صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب موہ اللہ کا مذہب اس سے مختلفہ ہے ، ان کا بیہ کہنا ہے کہ مفعول مالم سیم فاعلہ ، فاعل میں داخل نہیں۔ بلکہ مرفوعات میں فاعل الگ قشم ہے اور مفعول مالم سیم فاعلہ الگ قشم ہے۔

صاحب مفصل نے مفصل کے اندر جب فاعل کی تعریف کی تو انہوں نے اس تیا۔ علی جہد قیامہ بہ کو ذکر نہیں کیا۔
کیونکہ یہ قید مفعول الم لیم فاعلہ کو فاعل سے نکالنے کے لیے ہے۔ تو جب صاحب مفصل کے ہاں مفعول الم لیم فاعلہ فاعل ہی ہے
تواس کو نکالناکا ہے کیلئے ہے ؟ اس واسطے انہوں نے تیا۔ ذکر نہیں کی۔ صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب محافظہ کے ہاں مفعول مالم
لیم فاعلہ فاعل میں داخل نہیں اس لیے انہوں نے کافیہ کے اندر اس تیا۔ کو ذکر کیاہے۔ اگر تیا۔ نہ لگاتے تو مفعول مالم لیم فاعلہ
فاعل میں داخل ہو جاتا۔ جب کہ ان سے فد ب میں یہ فاعل میں داخل نہیں ہے، ہر ایک کی چونکہ اپنی رائے ہے اس کے
مطابق تیا۔ کوذکر کیا گیا اور چھوڑا گیا۔

اس بات کوبانداز سوال دجواب یون مجمیس۔

سِيَقَالِين: سائل کہتاہے کہ مکافیہ " «منصل " سے مخص وہاخو ذہے۔مفصل کے اندر جہاں فاعل کی تعریف کی ہے۔ وہاں علی جہد قیامہ بہ کی قید کو ذکر نہیں کیا۔ للنداصاحب کافیہ کو بھی چاہئیے تھا کہ جب کافیہ اس سے ماخو ذاور مخص ہے تو وہ بھی اس قیار کو ذکر نہ کرتے ؟

جَوَالِيّبُ: يہاں پر آراء کا اختلاف ہے۔ علامہ ابن حاجب مِحالَة محویس مقام اجتہاد پر فائز ہیں اور مجتبد، فن کے آئمہ کی جمیع باتوں کو مانے کا پابند نہیں ہوتا۔ اس کے اجتہاد کا تقاضایہ ہے کہ وہ ان سے کہیں کہیں اختلاف کریں، صاحبِ مفصل کی رائے یہ تھی کہ مفعول مالم سم فاعلہ، فاعل میں واخل ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ تیٹ ذکر نہیں کی۔ اور مصنف یعنی علامہ ابن حاجب کے

فاعل کی مثالیں

مثل زيدني قامزيد فهذامثالما اسنداليم الفعل ٥٨

اس عبارت کی غرض ماقبل میں فاعل کی گئی تعریف کی مثالیں دینا ہے۔ فعل اور شبہ فعل دوچیزیں ہیں جو فاعل کی طرف مند ہوتی ہیں۔ اس لیے شارح وَیٰ اللہ نے دو مثالیں دی ہیں ایک مثال ''قامر زید'' ہے۔ جس میں زید، فاعل ہے۔ دوسر ی مثال زید قائمہ ابوہ ہے۔ اس میں ''ابوہ'' فاعل ہے۔ اور اس کی طرف'' قائم شبہ ''فعل مندہے۔

اب بیهان دوبانتین منجھیں۔

## مثال، ممثل لہ کے مطابق ہوتی ہے

ک مثال ممثل لہ کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی جس کی مثال دی جار ہی ہے ضروری ہے کہ مثال اس کے مطابق ہو ماقبل میں چونکہ ممثل لہ دو ہیں ،اس لیے مثالیں بھی دو پیش کی ہیں۔

اسس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْ: سائل کہتاہے کہ مثال مثل لہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے۔ جب ایک مثال سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو مصنف نے دومثالیں کیوں ذکر کی ہیں؟

جَوَاتِ : چونکہ ماقبل میں ممثل لہ بھی دو تھے۔اس واسطے مثالیں بھی دو دی ہیں۔سائل نے نفس فاعل کی طرف نظر کی ہے تو کہا کہ ممثل لہ ایک ہے۔ بیئیب نے اس کی طرف نظر کی ہے کہ اس فاعل کی دو نوعیں ہیں۔ پہلی مثال اس فاعل کی ہے جس کی طرف فعل مند ہے اور دوسری مثال اس فاعل کی ہے جس کی طرف شبہ فعل مند ہے۔

# قام زيدمين "زيد"فاعل بنه كه بوراجمله

تام زید میں فاعل صرف "زید" ہے پوراجملہ فاعل کی مثال نہیں ہے بلکہ اس جملہ میں "زید" فاعل کی مثال ہے اس لیے کہلی مثال میں شارح وَیَّالَیْد نَا لَا اور کہازید فی قامہ زید۔اور دوسری مثال زید قائمہ ابولا، میں ابولا نکالا ہے۔

یہ الفاظ نکال کر شارح وَیُّالَیْد کی غرض یہ بتانا ہے کہ پوری مثالیس فاعل نہیں ہیں بلکہ پہلی مثال میں زید فاعل ہے اور دوسری

مثال می*ں صرف* ابو ہٰ فاعل ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَالْ: سائل كہتاہ كمشارح بَيْنَة فيزيدٌ عكالاب قام زيدٌ ميں اور ابولا، زيدٌ قائد ابولامين نكالاب ان كے نكالنے

#### کی کیاغرض ہے؟

جَوَالِبَ: شارح مُنِيالَةُ بِهِ عبارت اس ليه لائے ہيں كه كوئى بيه نه مجھے كه پہلى مثال قام اور دوسرى مثال قائم ابو اور دوسرى مثال قائم ابو اور دوسرى مثال ميں صرف ابو افاعل ہيں۔ پورى فاعل كى مثاليس ہيں۔ بلكه پہلى مثال ميں صرف ذيك اور دوسرى مثال ميں صرف ابو افاعل ہيں۔

فَالْمُلْظُ: ابولائ سے پہلے مثل زید نکالا تاکہ اس کاعطف پہلے مثل پر ہوجائے۔مطلب ہوگامثل قام زید ومثل زید قائد ابولا

فاعل کا فعل کے ساتھ متصل ہونااصل ہے۔

والاصل ان يلى الفعل ... ٥٨

ماقبل میں فاعل کی تعریف اور اس کی امثلہ کو بیان کیا گیا۔ اب مصنف میشند تعریف کے بعد فاعل سے ضروری مسائل بیان کررہے ہیں۔ پہلاحکم اور پہلامسکلہ بیہ بیان کیاہے کہ فاعل میں اصل بیہ ہے (اصل سے بہت سے معنی آتے ہیں۔ ایک معنی بہتر اور اولی بھی آتا ہے۔ پہل کی معنی مراوہ بیعنی فاعل سے لیے بہتر اور مناسب بیہ ہے) کہ وہ فعل سے ساتھ متصل ہو کر آئے کہ ان سے در میان کوئی فاصلہ نہ ہو۔

اب ای پر تقریباً دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثبت اور دوسری منفی مثال دی ہے۔ مثبت جیسے ضوب غلامہ ذید۔ یہ جائز ہے ،اس لیے کہ اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے اضار قبل الذکر کامسکہ پڑھا ہوا ہے تو اس مثال میں اضار قبل الذکر لفظا تولازم آر ہا ہے ،رتبہ تالازم نہیں آر ہا۔ اور اضار قبل الذکر وہ ناجائز ہو تا ہے جو لفظا بھی ہوا ور رتبہ بھی ہو۔ جو صرف لفظا ہو، رتبہ نہ ہو، تو ناجائز نہیں۔ بلکہ جائز ہو تا ہے۔ یہاں ایسے ہی ہے کہ فاعل رتبے میں مقدم ہو تا ہے ، آگر چہ لفظوں میں مؤخر ہے لیکن اصل یہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہو تا ہے۔ مثال مذکورہ میں فاعل فعل سے ساتھ لفظوں میں تو نہیں ملا ہوالیکن رہ ہے میں ملا ہوا ہے۔ غلامہ کی ہ ضمیر زید کی طرف تا ہے۔ مثال مذکورہ میں فاعل فعل سے ساتھ لفظوں میں تو نہیں ملا ہوالیکن رہ ہے میں ملا ہوا ہے۔ غلامہ کی ہ ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے ، زید آگر چہ لفظوں میں مؤخر ہے مگر رہ ہے میں مقدم ہے اس کی طرف ضمیر لوٹا کے کہہ سکتے ہیں صوب عملا مذہ نہیں۔

اور اگلی مثال صدب غلانھۂ زید آ دی۔غلانھۂ کی فاضمیر زید مفعول کی طرف راجع ہے مفعول لفظا اور رہبی و ونوں میں مؤخر ہو تاہی ہے۔اس لیے پہاں اصار قبل الذکر جائز نہیں ، اور یہ مثال درست نہیں۔

خلاصہ بیہ ہوا کہ فاعل میں اصل بیہ ہے کہ وہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ پہلی مثال میں صرف لفظا اضار قبل الذكر لازم آرہا ہے وہ جائز ہے اور دوسرى مثال میں زیدچونکہ مفعول ہے تورت بیّا اور لفظا دونوں طرح اضار قبل الذكر لازم آرہا ہے اسلئے بیہ ناجائز ہے۔

> اصل ہے،اصل فی الفاعل مراو ہے والاصل فی الفاعل...۵۵

شارح بینیلینے نے فی الفاعل نکال کریہ بیان کیاہے کہ ہم جو اصل بیان کر رہے ہیں، وہ فاعل میں اصل کا بیان کر رہے ہیں۔ کسی اور چیز کا اصل بیان نہیں کر رہے۔ اس واسطے کہ اصل تو عام ہے، مثلاً کھانے میں اصل یہ ہے کہ وقت پر کھایا جائے۔ میں اصل یہ ہے کہ پیاس سے وقت پیا جائے لباس میں اصل یہ ہے کہ صاف پہنا جائے۔ النج اس لیے یہاں غرض ہر چیز میں اصل بیان کرنانہیں ہے بلکہ ہم بات کر رہے ہیں فاعل کی۔ تو اصل بھی فاعل کا بیان کر رہے ہیں۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: سائل کہتاہے کہ مصنف مِینَاتِیَا نے کہاہے"والاصل" اور آگے ان یلی الفعل ہے۔ کہ فعل کے ساتھ مل کر آئے۔ اصل مبتداہے ان ہلی الفعل خبر ہے۔ اور خبر کاحمل مبتدا پر ہو تاہے۔ یہاں خبر فعل کے ساتھ مل کر آنے کی وجہ سے خاص ہے۔ اور اصل عام ہے۔ یعنی اصل فاعل کے اندر ہو۔ مفعول کے اندر ہو، خبر کے اندر ہو، مبتدا کے اندر ہووغیرہ۔اس لیے یہاں خاص کاحمل عام پرلازم آر ہاہے اور بید درست نہیں ہے؟

جَوَالِبَ: فی الفاعل کہہ کر جواب دیا کہ اصل عام نہیں۔وہ بھی خاص ہے،اصل فی الفاعل مراد ہے۔اس لیے مبتد ابھی خاص اور خبر بھی خاص ہے لہذاخاص کاحمل خاص پر ہے۔خاص کاحمل عام پر نہیں ہے۔

### اصل سے مراد"ماینبغی"ہے

ايماينبغي...۵۸

شارح مینید نے یہ نکال کر بیان کیاہے کہ اصل کا مرادی معنی ''ما ینبغی'' ہے۔ یعنی جو مناسب ہو۔ اصل کامعنی جزء، قاعدہ کلیہ، اور بنیاد بھی ہے۔ بیان کیا کہ یہاں ان میں سے ما ینبغی والامعنی مراد ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یو تشمجھیں۔

سِیُوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا" والاصل"۔اوراصل کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔اصل کامعنی دلیل، قاعدہ کلیہ، بنیاد، قانون،اولی اور ماینسبغی بھی ہے تو یہاں اصل کا کو نسامعنی مراد ہے؟

جَوَالْبُ: اصل کامعنی یہاں ماینبغی ہے کہ اولی اور مناسب یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ ملاہواہو۔

اتصالِ فاعل بالفعل کی اصلیت مشروط بشرط عدم المانع ہے

ان لم يمنعمانع ــــ م

شارح مُنظِید نے بیہ نکال کر بیان کیاہے کہ مذکورہ بالا قاعدہ اس وقت ہے جب کوئی مانع موجود نہ ہو۔ اگر کوئی مانع آ جائے پھر ظاہر بات ہے وہ مناسب واولی نہیں ہوگا۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجھيں۔

سِیَوَالْ : سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاوالاصل ان یلی الفعل کہ فاعل میں اصل بیہ ہے کہ وہ فعل سے ساتھ مل کر آئے۔جب کہ ایک ایسی مثال بھی ہے جس میں فاعل فعل سے ساتھ مل کر نہیں آرہا جیسے صوبک زیں ۔ اب یہاں زید فاعل ہے وہ فعل سے ساتھ مل کر نہیں آرہا؟ توبہ خلاف اصل ہوناچا بیئے ، حالانکہ یہ خلاف اصل نہیں ہے ؟

جَوَانِ : جواب دیا ''ان لیر جمنع مانع ''کہ ہمارا"اصل" اس وقت ہے جب کوئی مانع موجود نہ ہو آپ کی بیان کر دہ مثال میں ایک مانع موجود ہے۔ مانع ہے ہے کہ ضمیر منصوب متصل ہے ، اس نے فعل سے متصل ہو کر آنا ہے اگر یہاں فاعل کو مقدم کر دیں تو مفعول ضمیر متصل نہ رہے گا۔ معنی بدل جائے گا، لہذا یہاں ایک مانع موجود ہے اس لیے کہا کہ یہ مثال جائز ہے اور یہاں پراولی داصل یہ نہیں کہ فاعل فعل سے ساتھ متصل ہو کر آئے۔

فعل سے مراد مسند الی الفاعل ہے، خواہ فعل ہویاشبہ فعل

ان يلى الفعل المسند اليه --- ٥٨

شارح مین الله نال کرید بیان کیاہے کہ فعل سے ہماری مرادیہ ہے کہ جو فاعل کی طرف مند ہو۔خواہ وہ فعل ہو یاشبہ فعل۔

اس بات کوباند از سوال وجواب یول سمجیس یمبارت دوسوالول کاجواب بنتی ہے

سِوَالے ا: سائل کہتاہے آپ نے کہا کہ والاصل ان بلی الفعل کہ اصل یہ ہے کہ وہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو۔ بات فاعل کی ہور ہی تھی آپ نے فعل کی بحث شروع کر دی۔ یہ خروج عن المبحث ہے؟

سِی قال ۱: دوسر اسوال بیہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان بلی الفعل کہ اصل بیہ ہے کہ وہ فاعل فعل کو ملے۔ تو معلوم ہوا" اصل" فعل کے بارے میں نہیں ہے۔ حالانکہ اصل عام ہے فعل اور شبہ فعل دونوں کو شامل ہے؟ جواب دیا: المسند الیہ۔ کہ فعل سے ہماری مرادیہ ہے کہ جو فاعل کی طرف مند ہو، اس سے دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا کہ بحث فاعل ہی ہور ہی ہے۔ جو فعل کا ذکر کیا اس حوالے سے کہ وہ مند الی الفاعل ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ مند ہونافعل کی طرف عام ہے کہ وہ فعل ہویا شبہ فعل ہو۔

اتصال فاعل بالفعل، سے اتصال بمابعد مراد ہے

اىيكونبعدة--- ٥٨

یہ عبارت نکال کران ملی کامعنی بیان کررہے ہیں۔ کہ ان یلی ولی سے ہے۔ اس کے دومعنی ہیں۔ ⊕ اتصال ہما قبل۔ کسی چیز کے ساتھ بعد سے آکر ملنا۔ ⊕ اتصال ہما تعدد کسی چیز کے ساتھ بعد سے آکر ملنا۔ ﴿ اتصال ہما بعد۔ کسی چیز کے ساتھ بعد سے آکر ملنا۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ '' ان یلی''سے اسکادوسر امعنی بعنی اتصال بما بعد مراوہ۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل کے بعد فورآفاعل ہو۔ کوئی اور چیز مقدم نہ ہو۔ اسی عبارت کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِی اُن سائل کہتاہے کہ آپ کا کہناہے ''ان میل الفعل' کم اصل یہ ہے کہ وہ فاعل فعل کو ملے۔ تو ان میلی ولی سے ہے اور ولی سے دومعنی ہیں۔ ۞اتصال بما قبل۔ ۞ اتصال بما بعد۔ یہاں کو نیامعنی مراویے ؟

جَوَالْتِ: ان یکون بعد اس جواب دیا که یهال دوسر امعنی مراوی پهلانهیں۔

اتصال فاعل بالفعل سے مرادیہ ہے کہ فعل کا کوئی معمول فاعل سے مقدم نہ ہو

من غير ان يتقدم عليه شيء آخر من معمولاته م٥

اسس عبارت سے یہ بیان کررہے ہیں کہ ان دلی کامعنی یہ ہوا کہ فعل سے بعد فوراَفاعل ہو۔ کوئی اور چیز مقدم نہ ہو۔
شارح مسلم نے یہ عبارت نکال کریہ بیان کیاہے کہ ہم نے جو کہاہے کہ وہ (فاعل) متصل ہواس (فعل) سے ساتھ بغیر
کسی اور چیز کے۔ تو بغیر کسی اور چیز سے مراد اس کامعمول ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوجو فعل کامعمول نہ ہو تو اس کے
مقدم ہونے میں کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ مثلاً لیضو بن زید ہے۔ اس میں زید سے پہلے "ن" تقیلہ مقدم ہے۔ یہ اصل
کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ "ن" تقیلہ فعل کامعمول نہیں ہے۔ جب کہ ہماری مرادیہ ہے کہ اس سے معمولات ہی سے
کوئی چیز مقدم نہ ہو۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

• سِحُوالْ : سائل کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اصل یہ ہے ان پلی الفعل کہ فاعل، فعل کے ساتھ ملکر آئے، اس کامطلب یہ بیان
کیا ہے من غیر ان پتقدم علیہ شی آخر۔ کہ اور کوئی چیز مقدم نہ ہو۔ ہم نے مثال تلاش کی ہے جس میں نون ثقیلہ ، فاعل
سے مقدم ہے جھیے لیضر بین زید ؟ یہ مثال کلام عرب میں مستعمل ہے اور اصل سے مطابق ہے ، خلاف اصل نہیں ہے۔
جوالیہ: جواب ویا کہ من معمولاتہ شی آخر سے مراد عام نہیں بلکہ خاص ہے کہ فعل کامعمول مقدم نہ ہو، یہاں آپ کی مثال
میں نون تاکید ثقیلہ فعل کامعمول نہیں ہے ، اس کے مقدم ہوجانے سے اصل کے خلاف لازم نہیں آتا۔

اتصال فاعل بالفعل كي دليل

یہاں سے شارح میں اور میں میں میں میں میں میں متصل ہونے کی دلیل بیان کررہے ہیں۔ کہ فاعل بمنزلہ فعل سے جزء سے سے۔ اور جزء اپنے کل سے ساتھ بغیر سے ماسلے ملاہو تاہے۔ لہٰڈ ااس جزء ہونے کا تقاضایہ ہے کہ فاعل فعل سے ساتھ بغیر سکی واسطہ سے ملاہوا ہو۔ جزءاس وجہ سے ہے کہ فعل فاعل کا شدید محتاج ہوتا ہے۔ فاعل سے بغیر فعل صادر دواقع نہیں ہوسکتا ۔ لیند ایم کہیں سے کہ فعل اور فاعل ایک ہی چیز ہے۔ جب ایک ہی چیز سے جب ایک ہی چیز سے۔ جب ایک ہی چیز سے۔ جب ایک ہی چیز سے۔ جب ایک ہی چیز سے ۔ جب ایک ہی چیز سے تودہ اس کا جزء ہوا۔ توجزء کل سے ساتھ مل کر آتا ہے۔ لہٰڈ اید اس سے ساتھ مل کر آئے گا۔

# فاعل سے فعل کا جزء ہونے پر دلیل

ویدل علی ذلک اسکان اللام فی ضربت لاند لافع تو الی امه بع حرکات فیما هو بمنزلة کلمة واحدة و ۵۸ یمان سے شارح مُرین اس دعویٰ پر "کہ فاعل فعل کے بمنزلہ جزء کے ہے" دلیل بیان کررہے ہیں کہ دیکھے، مثلاً ماضی کا صیغہ متکلم یا واحد مخاطب یا واحدہ مخاطب کاصیغہ ہو ضربت و لام کلمہ کو سکون دیا جاتا ہے اور یہ سکون دینا اس واسط ہے کہ "عرب کا قاعدہ ہے کہ ایک کلمہ میں مسلسل چار حرکتوں کا آنا ممنوع ہے" اگر ہم یہاں پرلام کلمہ کو سکون نہ دیتے تو ایک کلمہ میں مسلسل چار حرکتوں کا آنا ممنوع ہے " اگر ہم یہاں پرلام کلمہ کو سکون نہ دیتے تو ایک کلمہ میں مسلسل چار حرکتوں کا جمع ہونا لازم آتا اور یہ سیحے نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے لام کلمہ کو سکون دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا ضربت، ضربت ایک کلمہ ہے۔ جب کہ یہ فعل اور فاعل سے مرکب ہے۔ تو ایک کلمہ اس وقت ہوسکتا ہے جب یہ فال جب یہ منا جائے کہ فاعل فعل کا جزو ہے۔ جب جزء ہے تو اس کے لیے ضروری مانا جائے کہ فاعل فعل کا جزو ہے۔ جب جب جہ ہوگیا کہ فاعل، فعل کا جزو ہے۔ جب جرب جراح ہوگیا کہ فاعل، فعل کا جزو ہے۔ جب جب تو اس کے لیے ضروری مانا جائے کہ فاعل فعل کا جزو ہے۔ جب جب تو اس کے کے ضروری کے ساتھ مل کر آئے۔

# ربای کا ثلاثی پر قیاکش

سِتُوَالْ: سوال بدہو تاہے کہ ہمیں آپ کی بدبات تسلیم نہیں ہے کہ ایک کلمہ میں مسلسل چار حرکتیں جمع ہونے کی وجہ سے سکون آتا ہے ، کیونکہ رباعی میں مسلسل چار حرکتیں نہیں ہو تیں پھر بھی وہاں سکون آتا ہے ، جیسے وحرجت میں عین کلمہ ساکن ہے پھر بھی جیم کوساکن پڑھناوا جب ہے ، تو یہاں مسلسل چار حرکتیں نہیں ہیں پھر بھی یہاں سکون دیا گیا ہے ؟ جھوالہ: اصل بیہ تھم تو ہلا ٹی کا ہے لیکن رباعی کو بھی ہلا ٹی پر قیاس کر لیاجائے گا۔

فلذلك الاصل الذي يقتضى تقدم الفاعل

ذلک اسم اشارہ تھا۔ اسم اشارہ کے لیے مشاع الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ شارح مینید نے الاصل نکال کریہ بیان کیا ہے کہ ذلک اسم اشارہ کامشاع الیہ، الاصل ہے جو کہ ماقبل میں گذر چکا ہے۔ یعنی وہ اصل جو کہ فعل کے تمام معمولات پر فاعل کے تقدم کا تقاضا کر تاہے۔

# تقذيم فاعل سح بارس اختلاف

علىسائر معمولات الفعل\_\_\_\_م

شارح مینید یہاں لفظ ساٹر معمولات الفعل لائے ہیں۔ یہ کر جمہور کا ندہب بیان فرمارہ ہیں کہ جمہور کا ندہب بیا سے معمولات پر مفعول بہ سمیت مقدم ہوگا۔ انفش اور ابن جن کا کہناہ کہ فاعل فعل کے معمولات پر مفعول بہ سمیت مقدم ہوگا۔ انفش اور ابن جن کا کہناہ کہ فاعل فعل کے معمولات پر مفعول بہ سکے علاوہ مقدم ہوگا، اصل میں ان کا مفعول کے بارے میں نظریہ ذرا مختلف ہے اور وہ جمہور سے ہث کر ہے۔ یہ حضرات مفعول کو فاعل کے قریب قریب کا در جہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آگے آر ہاہے۔ کہ جس طرح جمہور کے ہاں اضار قبل الذکر

المفتاح السامی 118 الرفوعات فاعل میں جائز ہے۔ مفعول بدمیں جائز نہیں ہے مگر ان دونوں سے ہاں اضار قبل الذکر مفعول میں بھی جائز ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح فاعل رہے میں مقدم ہے اس طرح مفعول بہ بھی رہے میں مقدم ہے۔ یہاں صرف بیہ مجھیں کہ فاعل فعل کے تمام معمولات پر مقدم ہو گالیکن مفعول بدپر مقدم ہوناضر وری نہیں ہے۔مفعول بدفاعل پر مقدم ہوسکتا ہے توشارح میسید نے یہاں سائر کالفظ بول کر در حقیقت اخفش اور ابن جنی کی تر دید کی ہے کہ مفعول بہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فاعل پر مقدم ہو۔ جب فاعل مقدم ہوگا، تو فعل کے تمام معمولات پر مقدم ہوگا۔

# اضارقبل الذكررت يتجائزب

جأز ضربغلامه زيد لتقدم مرجع الضمير وهو زيد متبة فلا يلزم الاضحا وقبل الذكر مطلقًا بل لفظ فقط وذلك جأئز ٥٨

فد کورہ مثال ضرب غلامہ زید کے جائز ہونے کی وجہ بیان فرمارہے ہیں۔ کہ "زید" غلامہ کی "ہ" ضمیر کا مرجع ہے یہ مرجع اگرچه لفظول میں مؤخر ہے مگر رہتے میں مقدم ہے۔ یہاں اضار قبل الذكر لفظا تولازم آتاہے ليكن رتبة لازم نہيں آرہا،ادريد جائزے۔اگرمطلق اضار قبل الذكر لازم آئے يعنی لفظا اور رتبةً پھرنا جائز ہو تاہے۔

### مطابقي واحتر ازي مثال

وامتنع ضرب غلاثمه زيداً لتاخر مرجع الضمير وهو زيد لفظا وهتبة فيلزم الاضماء قبل الذكر لفظ وهتبة وزلك غيرجائز ٥٨

مصنف مُنتلة نے دوَّ مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک قاعدہ کے موافق اور جائز ہے جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ اور دوسری مثال قاعدہ کے مخالف اور ناجائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ فاعل کا اصل مقام دوسرے معمولات پر تقدم کا ہے۔ لہذا اگر زاعل لفظوں میں مؤخر ہو اور مرجع بن رہا ہو تو وہاں پر مثال جائز ہے گی۔ اگر مفعول مرجع بن رہا ہو تو وہ جائز نہیں ہے گی۔ مذکورہ مثال ضد ب غلامہ ذیداً کے اندر مرجع مفعول بن رہاہے تواضار قبل الذكر رتبة اور لفظا دونوں طرح لازم آر ہاہے۔ لہٰذا ہیہ جاءَ نہیں ہے۔ أخفش وابن جنى كامذهب

خلافاللاخفش و ابن جني و مستندهما في ذلك قول الشاعر شعر : جزئ ربد عني عدى ابن حاتم ﴿ زاء الكِلاب العادياتمقدفعل ٥٨

فَأَثْلَافًا: يبلِّ عبارت كى تركيب مجميل كه خلافاخالف كامفعول مطلق ہے۔ اور للاحفش يه ثابتا كامتعلق ہے۔ اور ثابتاً صفت ہے خلافاً گی۔ یہ مل کرخالف کامفعول مطلق ہے۔ اصل عبارت ہوگی خالف خلافا ثابتا للاخفش الخدماقبل عبارت ملائيں تو وذلك غير جائز فحالف ذلك حلافأ ثابتا للاخفش و ابن جني ـ بن جائے گا۔ انتفش مشہور نحوی ہیں۔ اس کا تعارف کافیہ وغیرہ میں گذر گیاہے۔ ابن جنی کو ابن جنی اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ باہر کہیں جنگل میں پڑے ہوئے مل گئے تھے۔ کسی نے اٹھا کر ان کی پرورش کی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی یہاں تک کہ فن نحو کے ائمہ میں ان کانام آتا ہے۔ تومشہوریہ ہوا کہ یہ ایسے ہی کسی جن کے بچے ہیں، انسان کے بچے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کانام مشہور نہیں ہیں۔ واللہ اعسلم

انتفش اور ابن جنی نے جو مخالفت کی ہے اس کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ جمہور کا نذہب توبیہ ہے کہ اضار قبل الذکر لفظوں میں ہور ہے میں نہ ہو۔ یہ جائز ہے اور یہ فاعل میں ہو سکتا ہے مفعول میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جمہور کے ہاں مفعول کا ترب فاعل سے کم ہے۔ انتفش اور ابن جنی مفعول بہ کو فاعل سے قریب قریب قرار دیتے ہیں۔ اس لئے ان سے ہاں مفعول بہ میں بھی اضار قبل الذکر حائز ہے۔

اخفش اور این جنی کی دلیل اوّل

ان کی دلیل ہے ہے کہ مفعول بھی فاعل کی طرح عمدہ اور جزوجملہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح فعل فاعل سے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ جیسے جب کوئی کیے ضربہ عرد (بیس نے مارا) جب تک نمیں ہوتا ای طرح عام طور پر فعل مفعول ہے بغیر بھی پورانہیں ہوتا۔ جیسے جب کوئی کیے ضربہ عرد (بیس نے مارا) جب تک معظر وب کا تحقق نہ ہو تو ضرب نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح فاعل فعل کے پائے جانے سے لیم وری ہے۔ لہٰذا جب مفعول فاعل کی جگہ تھہرا تو جو مرتبہ فاعل کو دیں گے۔ کہ اگر فاعل میں ہوتا ہی مفعول فاعل کی جگہ تھہرا تو جو مرتبہ فاعل کو دیں ہے۔ کہ اگر فاعل میں اضار قبل الذکر صرف لفظوں میں ہو تا ہے، در جبے میں نہ ہو وہ جب رہ جب موری ہیں ہو تا ہے۔ اگر اضار قبل الذکر صرف لفظوں میں ہو، رہے میں نہ ہو وہ جائز ہے۔ اب جائز ہے۔ اب جب وہ منال (ضرب غلامہ زیداً) کو متن میں ممتنع کہا گیا ہے، وہ انفش اور ابن جن کے ہاں جائز ہے۔ اب دوسری مثال میں غلامہ کی فاضم میر کام جع زید ہے۔ جمہور کے ہاں وہ لفظوں میں بھی مؤثر ہے اور رہے میں بھی مؤثر ہے۔ اس کام جع نفطوں میں موثر ہے۔ اس طرح ضرب کے اندر مفعول بہ بھی ہو تا ہے تو ضرب ہے ہیں مقدم ہے، لہٰذاان کے بہ بھی ہو تا ہے تو ضرب ہے ہیں مقدم ہے، لہٰذاان کے بہ بھی ہو تا ہے تو ضرب ہے ہیں مقدم ہے، لہٰذاان کے باس یہ مثال جائز ہے۔

دليل ثاني

پہلی دلیل جو دے بچے ہیں وہ شارح نے ذکر نہیں گی۔ دوسری دلیل شارح رُوالیہ ذکر فرماتے ہیں۔ جس میں ایک شاعر کا قول پیش کرتے ہیں۔ وہ ہیہ ہے۔ المرفوعاسث

120

المفتاح السامى

جزی vبہ عنی عدی بن حاتم جزاء الکلاب العاویات و قد فعل

#### شعر كامطلب

شعر کامطلب ہے ہے کہ عدی بن حاتم کو میری طرف سے اس کارب بدلہ دے، بھو نکنے والے کوں جیسا بدلہ اور ایساہو چکا ہے۔ شعر کامطلب ہے ہے کہ شاعر عدی بن حاتم کی فدمت کر رہا ہے۔ اس سے بارے میں کہتر ہا ہے کہ اللہ اس کو بدلہ دے، بھو نکنے والے کوں جیسا بدلہ، جیسے اگر کوئی فخض جارہا ہو تواس کو کتا بھو نکنے تو وہ اس سے بھو نکنے پر اس کو پھر مار تا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ مجھ پر بھو نکتا ہے گویا ہے تو کتے کو بھو نکنے سے جو بدلہ ملتا ہے وہی اس کو بھی ملنا چاہیے۔ اور ایساہو گیا ہے "وقد فغل کہا ہے "۔ اس سے دو مطلب کھے ہیں۔ آفد فعل علی سبیل التفاول ہے یعنی ایساہو گا ابھی ہوا تو نہیں لیکن ہوگا گویا ہو گیا ہے۔ اس کے دو مطلب کھے ہیں۔ آفد فعل علی سبیل التفاول ہے یعنی ایساہو گا ابھی ہوا تو نہیں لیکن ہوگا گویا ہو گیا ہے۔ اس کے دو مطلب کے کو ملتا ہے۔ اس کے دو مطلب کے کو ملتا ہے۔ اس کو بدلہ مل چکا ہے ایسابدلہ جیسا کہ بھو نکنے والے کتے کو ملتا ہے۔

### لمحل استنشهاد

اس شعر میں محل استشہاد "مربہ" ہے۔ جزی فعل اور مربہ فاعل ہے۔ عنی جار مجرور اس کامتعلق ہے۔ عدی بن حاتم جڑی کا مفعول ہے۔ اب ہ ضمیر عدی بن حاتم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عدی مفعول ہے۔ لفظوں میں بھی مؤخر ہے اور رہے میں بھی مؤخر ہے۔ اور رہے میں بھی جائز مفعول بہ میں تھی شاعر نے شمیر اس کی طرف لوٹائی ہے۔ معلوم ہوااضار قبل الذکر مفعول بہ میں بھی جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہو تا تو شاعر ایسانہ کر تاجب کہ وہ ایسے شاعر نے کہ ان کے شعر نحو کے ضابطوں کی سسند اور دلیل سمجھے جاتے سے۔ اگر جائز نہ ہو تا تو شاعر نے ایساکیا تو معلوم ہوااضار قبل الذکر جائز ہے۔

الكلاب كلب كى جمع ہے۔ عاویات عاوى كى جمع ہے۔ عواء سے مشتق ہے۔ بھوكنے والاكتاب

### ' اخفش وابن جنی کی دکیل *کے جو*ابات

وأجيب عندبان هذا لضرورة الشعر والمرادعدم جوازة في سعة الكلام ٥٨

شارح مُنظِيد نے اس کے دوجواب دیے ہیں۔ پہلاجواب اچھاہے۔ دوسر اجواب ذرا کمزورہے۔

#### يبهلاجواب

یہ ہے کہ ایک کلام منظوم اور دوسر اکلام منثور ہوتا ہے ، کلام منظوم اور کلام منثور کے احکام جدا، جدا ہیں۔ بہت سے ایسے احکام ہیں جو عام کلام منثور میں جاری نہیں ہوتے ، لیکن شعر میں ان کو لے لیاجا تا ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ شعر کے اندر کلام مقفع ایک محدود پیانہ پر ہوتی ہے۔ ایک وزن پر کلام کولاناہو تا ہے۔ لہذا یہ بات طے شدہ ہے کہ نثر میں بہت می الی باتیں جو ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اسے ضرورت شعر کی کہتے ہیں۔

آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے شعروں میں غیر منصرف پر توین آ جاتی ہے، حالانکہ غیر منصرف پر تنوین کا آنانا جائز ہے۔ وہاں کہیں گئے کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ ہے ہے۔ کہ شعر کاوزن بورانہیں ہور ہا۔

اگر شاعریہاں پر ربہ کہنے کی بجائے رب کہنے تو وزن پورانہ ہوتا، جب کہ شعر کاوزن پورا کرناضر وری ہے۔ لہذااس لیے ایسا کر لیا گیا۔ اور بیہ بات بھی ہے کہ ہم عام نثری کلام کی بات کر رہے ہیں اور دلیل میں شعر لائے ہیں تو وعویٰ عام ہے جبکہ دلیل خاص ہے۔ یہ درست نہیں۔

#### دوسر أجواب

وباندلانسلم ان الضمير يرجع الى العدى بل الى المصدى الذى يدل عليد الفعل اى جزى ب الجزاء م ٥٩-٥٩ يهال سے دوسر اجواب دوسر الم الله علي الله علي المحصل - يهال سے دوسر اجواب م يہال م يها جواب سلمى تقا۔ دوسر ب جواب سے پہلے ایک تمہير مجمیل -

#### تمهيد:

جواب کی دوقشمیں ہوا کرتی ہیں۔ ﴿ جواب تسلیمی۔ ﴿ جواب انکاری۔ تسلیمی جواب اس کو کہا جاتا ہے جس میں سائل کے سوال کو تسلیم کر لیا پھر اس کا جواب دیا۔ کے سوال کو تسلیم کر لیا پھر اس کا جواب دیا۔ دوسرا ہے انکاری جواب، کہ جس میں سائل سے سوال کو ہی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یعنی سائل جو سوال کر تاہے اس کے مقد مات صغرای، کبرای کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔

یہاں شارح مین جو اب انکاری میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ بات سیم نہیں کرتے کہ "ہ" ضمیر عدی کی طرف لوٹ رہی ہے، بلکہ اس کامرجع فعل جڑی کامصدر ہے۔ اس کی مثال قرآن مجمید میں ہے۔ "اعدالوا ھو اقدب للتقویٰ" اب حو کامرجع عدل ہے جو اعدلوا کے اندر ہے، تو ہر فعل کے اندر اس کامصدر ہوا کر تا ہے۔ جیسے اس طرح جڑی بہہ میں ہاضمیر کا مرجع بھی مصدر ہے جو جڑی فعل میں پایاجار ہاہے، تو اصل عبارت ہوگی "جزی بہہ ای جزی بہ الحذاء" بدلہ دے، بدلے کامالک، وہ اللہ ہے لہٰذااب مرجع مصدر ہے، مفعول یہ نہیں ہے، فلااستدلال۔

لیکن یہ دور کی تاویل ہے، سیاقِ کلام ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی بلکہ سیاق کلام سے عدی بن حاتم ہی مرجع بتا ہے۔ وجو ب تفذیم فاعل کے جار مواقع

واذا انتفی الاعراب لفظا فیهما والقرینة او کان مضمر امتصلا او وقع مفعولہ بعد الا او معناها وجب تقدیمة و هم الله معنف مین الله معنف مین مصنف مین الله معنف مین کی اولی سے بارے میں یہ ضابطہ بیان کیا تھا کہ فاعل کے لیے اولی سے کہ وہ فعل کے ساتھ ملا مواہو۔ یعنی ماقبل میں فاعل کی نقدیم کی اولویت کا ذکر تھا، اب ماتن مین الله مواہو۔ یعنی ماقبل میں فاعل کی نقدیم کی اولویت کا ذکر تھا، اب ماتن مین الله مواہد ہے۔ واجب ہے۔ واجب ہے۔ واجب ہے۔

- ہب فاعل اور مفعول بہ کا اعراب لفظی نہ ہو۔ اور کوئی قرینہ بھی فاعل سے فاعل ہونے پر اور مفعول سے مفعول ہونے پر نہ ہو۔
  - ا جب فاعل ضمير متصل مو
  - السي المعامل كالمفعول الاست بعد مو
  - ا فاعل كامفعول معنى الاسے بعد ہو۔

ان جار صور توں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرناوا جب ہے۔

مثاليس

المفتاح السامي

پہلامقام یہ تھا کہ جب اعراب لفظی نہ ہو۔ جیسے ضدب موسی عیسی، اب یہاں پر کوئی اعراب لفظی نہیں ہے۔ لہذا اب جو فاعل ہوگا اس کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے۔ اس طرح کوئی قرینہ بھی نہ ہو۔ کیونکہ قرینہ نہیں ہوگا تو پہر پہریں چلے گا فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ تو اس سے التباس لازم آئے گا۔ لہذا اس صورت میں بھی فاعل مقدم ہوگا اور جہال قرینہ ہو، وہاں فاعل کو مقدم کرناوا جب نہیں ہوگا، جیسے اکل الکھٹڑی یعی میں قرینہ ہے کہ یہاں اکل ہے اور اکل یعی کی صفت ہے المکھٹری (امروو) کی نہیں۔ امرود تو ماکول ہو تاہے آکل نہیں۔ لہذا اب یہاں پر مفعول کو مقدم بھی کر سکتے ہیں۔ اکل الکھٹری (امروو) کی نہیں۔ امرود کو کی نے۔) کی کے دو معنی آئے ہیں۔ کی نام بھی۔ اور دوسر امعنی گلہری۔ اکل الکھٹری یعی کہہ سکتے ہیں۔ (کھایا امرود کو کی نے۔) کی کے دو معنی آئے ہیں۔ کی نام بھی۔ اور دوسر امعنی گلہری۔ یہاں پر جو بھی مراد ہواس سے بارے ہیں قرینہ عقلیہ موجود ہے۔ اب ایک قرینہ لفظیہ بھی ہے۔ جیسے ضربت موسی حبلی حبلی اس عورت کو کہتے ہیں جو حاملہ ہو۔ تو چو نکہ عورت مؤنث ہے۔ ضربت صیغہ بھی مؤنث لائے ہیں، تو معلوم ہوااس کا فاعل حبلی اس عورت کی نہیں ہے۔ موسی نہیں ہے۔

دوسری صورت سے سے کہ فاعل ضمیر بارز متصل ہو۔ جیسے ضربٹ۔ اب "ت" ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہے۔ اب ضربٹ زیداً کہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مفعول کو فاعل پر مقدم کریں۔ اس صورت میں فاعل بہر حال مقدم ہوگا۔ یہ مثال ضمیر بارز کی ہے، ضمیر بارز وہ ہوتی ہے جس کا کچھ تلفظ ہو۔ اور ضمیر مستکن کا بھی یہی علم ہے۔ جیسے زید ضوب غلامہ۔ اب ضرب کے اندر ضمیر ہے جوزید کی طرف لوٹ رہی ہے لہذا اس کا مقدم کرنا ضروری ہے۔

تیسرامقام بیہ ہے کہ فاعل کا مفعول الا کے بعد ہو۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایک ترکیب الی ہو، جس میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ اور الا فاعل اور مفعول کے در میان میں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے ما ضرب زید الا عمد آ۔ نہیں مارازیدنے مگر عسمرکو۔

چوتھامقام ہے ہے فاعل کا مفعول معنی الاُسے بعد ہو۔ معنی الاُسے مراد انماہے۔ اس لیے کہ الاُنفی کے بعد آکر حصر کے ساتھ اثبات کر تاہے۔ اور یہی حصر انماکے اندر ہے۔ اس کی مثال انماضر ب ذید عصر اُلہ ان چار صور توں میں فاعل کی مفعول

پر تفتریم واجب ہے۔

### اعراب فاعليت فاعل يروضعاً دلالت كرتاب

الدال على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول بالوضع \_\_\_ م

اعراب کی تشریح میں شارح می الله به عبارت مکال کراعراب کی تعریف کررہے ہیں کہ اعراب کیا ہو تاہے ؟اعراب وہ ہوتاہے جو فاعل سے فاعل ہونے پر اور مفعول کے مفعول ہونے پر وضعاد لالت کرے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجصيل

سِنَوَالْ: سائل کہتاہے کہ مصنف مُیٹائیڈ نے اپنی کلام میں دو چیزوں کا ذکر کیاہے، ایک اعراب کا، دوسر اقرینہ کا۔ جب آگ مصنف مُیٹائیڈ نے قرینہ کا ذکر کر دیاہے تو اعراب کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے کہ قرینہ کا معنی کسی چیز کی پہچان وعلامت ہو تاہے۔ قرینہ عام اور اعراب خاص ہے اور ضابطہ ہے کہ جب عام کی نفی کی جائے تو خاص کی نفی خود بخود ہو گئی۔ اعراب کی نفی کر دی جو کہ عام ہے تو اعراب کی نفی خود بخود ہو گئی۔ اعراب کی نفی کر دی جو کہ عام ہے تو اعراب کی نفی خود بخود ہو گئی۔ اعراب کی نفی کر نے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلاً مدرسہ میں پڑھناعام ہے۔ در جہ رابعہ میں پڑھناخاص ہے۔ اگر کوئی شخص مدرسہ میں پڑھنے گا۔ اس لیے کی نفی کر تاہے تو در جہ رابعہ میں کیا پڑھے گا۔ اس لیے کی نفی کر تاہے تو در جہ رابعہ میں پڑھنے کی نفی خود بخود ہو گئی۔ جب وہ طالبعلم ہی نہیں تو رابعہ میں کیا پڑھے گا۔ اس لیے عام کی نفی خاص کی نفی کو مشکر م ہے۔ یہاں بھی قرینہ کی نفی سے اعراب کی نفی سمجھی گئی ہے، لہذا اعراب کی نفی کی صرف واذا استقی القرنۃ کہہ دیتے تو کافی تھا؟

جَوَالِبَ: آپ کا یہ نظریہ درست نہیں کہ قرینہ عام اور اعراب خاص ہے اور ان میں عام ، خاص مطلق کی نسبت ہے۔ قرینہ اور اعراب میں نسبت ہیں نام نظریہ دوسری کلی کے کئی فرد پر میان ایسی نسبت ہے کہ ایک کلی کا کوئی فرد دوسری کلی کے کئی فرد پر صادق نہ آئے۔ وہ اس طرح کہ اعراب کی تعریف ''الدال علی فاعلیة صادق نہ آئے اور دوسری کلی کاکوئی فرد پہلی کلی سے کئی فرد پر صادق نہ آئے۔ وہ اس طرح کہ اعراب کی تعریف الدالة علی فاعلیة فاعلیة الفاعل و مفعولیة المفعول بالوضع'' ہے۔ اعراب کے اندر وضع کی قید ہے اور قرینہ کے اندر 'لابالوضع'' کی قید الفاعل و مفعولیة المفعول لابالوضع کو کہتے ہیں۔ تو اعراب کے اندر وضع کی قید ہے اور قرینہ کے اندر 'لابالوضع'' کی قید ہے، لہذا دونوں میں وضع اور عدم وضع کافرق ہے۔ معلوم ہوا ان میں نسبت تباین کی ہے۔ لہذا قرینہ کی نفی ہے اعراب کا ذکر بھی ضروری ہے اس واسطے مصنف نے قرینہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ امراب کاذکر بھی کیا ہے۔ لین کی الگ الگ نفی کی ہے۔

### فيهما كامرجع فاعل اور مفعول ہيں

فیھما ای فی الفاعل المتقدم ذکر ہ صریحا، فی ضمن الامثلة والمفعول المتقدم ذکر ہ فی ضمن الامثلة۔۔۔ 09 یہاں سے شارح بُرِ اللہ یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ فیھما کا مرجع فاعل اور مفعول ہے، مرجع کے لیے ضروری ہے کہ ودماقبل میں نہ کور ہو۔ یہی بتارہ ہے ہیں کہ مرجع ماقبل میں نہ کورہے۔ اس کی وضاحت ہے ہے کہ ماقبل فاعل دو طرح سے نہ کورہے۔ اس صراحة ﴿ ضمناً۔ اس واسطے کہ ماقبل میں فاعل کا ذکر آیاہے وہ تو صراحة ہے اور جو مثالیں دی ہیں ان میں بھی فاعل کی مثالیں بھی ہیں تو بیہ ضمناً ذکر ہوا۔ اس طور پر دو طرح سے فاعل کا ذکر ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کا مرجع ماقبل میں صراحة وضمناً نہ کورہے، باقی رہا مفعول تو ماقبل میں اگر چہ مفعول کا ذکر صراحة نہیں ہے کہ لفظوں میں المفعول ہو۔ لیکن ماقبل میں جو مثالیں دی ہیں ان میں مفعول ضمناً نہ کورہے۔ جیسے ماقبل میں وامتنع حسرب غلامہ ذید آمیں زید آمفعول ہے۔ مثال کے ضمن میں مفعول نہ کورہے لہٰذا صراحة تو نہ کور نہیں البتہ مثال سے ضمن میں نہ کورہے۔ تو وہ اس کا مرجع بن جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں کا مرجع ماقبل میں فہور ہے۔ فاعل کا صراحة اور ضمناً دونوں طرح مرجع فہ کورہے اور مفعول کا صرف ضمنامر جع فہ کورہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِتُوَالِّ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے "فیدھا"۔ یہ ضمیر تثنیہ کی ہے، اس کامرجع کیاہے۔ بظاہر لگتاہے کہ اس کامرجع فاعل
اور مفعول ہے لیکن مرجع کے لیے ضروری ہے کہ اس کاما قبل میں ذکر ہو۔ تاکہ اضار قبل الذکر لازم نہ آئے۔ تو ان
دونوں میں سے فاعل کاذکر تو ماقبل میں ہے، مفعول کاذکر نہیں ہے لہٰذاکس طرح، آپ ان دونوں کو مرجع بناسکتے ہیں؟
جھوالہٰ: فاعل توصراحة نذکور ہے، لیکن مفعول اگرچہ صراحة نذکور نہیں ہے گر فی ضمن الامثلہ نذکور ہے۔ جو مثالیس دی ہیں ان
میں مفعول موجود ہے۔ جب دونوں نذکور ہیں، تو ان کو مرجع بنانا درست ہے۔

### قرينه كي تعريفي

والقرينة اى الامر الدال عليهما لابالوضع ـــــــ 29

یہ عبارت نکال کر مصنف میں ہیں نے قرینہ کی تحریف کی ہے، جو کہ ماقبل میں بھی گذر پچکی ہے۔ کہ قرینہ وہ ہو تا ہے جو فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر وضع کے بغیر دلالت کر ہے۔

# قرینه اور اعراب دو الگ الگ چیزیں ہیں

اذلا يعهد ان يطلق على ما وضع بازاءشيءانه قرينة عليه فلا يرد عليه ان ذكر الاعراب مستغنى عند اذا لقرينة شاملوله \_\_\_ 29

یہاں سے شارح میں ہے۔ بیان فرمارہے ہیں کہ کسی چیز کا اطلاق کسی چیز کے مقابلے میں وضع کے طور پر ہو، وہ قرینہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ اعراب ہے۔ اور قرینہ بیہ سے۔ بلکہ وہ اعراب ہے صرف قرینہ کو ذکر کنا کو اللہ کسی دوسری چیز پر بغیر وضع کے ہو، اس لیے صرف قرینہ کو ذکر کنا کا فی نہیں ہے۔ بات ذکر کرناکا فی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اعراب کو ذکر نہ کریں۔ اس لیے کہ قرینہ کا اپنامعنی ہے اور اعراب کا اپنامعنی ہے۔ بات وہی ہے کہ ان میں نسبت عموم خصوص مطلق کی نہیں، بلکہ تباین کی ہے۔ تو ایک سے ذکر کر دینے سے دوسرے کی

ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ بلکہ دونوں کا الگ الگ طور پر ذکر ہونا چاہیے۔اس لئے یہاں دونوں کا الگ الگ ذکر کیاہے ،اور ان کی نفی کی ہے۔

اقسام قرينه

اسس عبارت میں شارح رواللہ نے قرینہ کی تقسیم بیان کی ہے۔ پہلے تعریف کی، اب تقسیم کررہے ہیں۔ قرینہ کی دوفتمیں ہیں۔ ۞ قرینہ لفظیہ۔ ۞ قرینہ عقلیہ رقرینہ معنوبیہ

قرینہ لفظیہ: قرینہ لفظیہ اس قرینہ کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایبالفظ موجود ہو، جو فاعل کے فاعل ہونے یا مفعول کے مفعول ہونے پر لابالوضع ولالت کر رہاہے۔ مثال جیسے ضربت موسیٰ حبل ، ہاراموسیٰ کو حبلیٰ نے۔ یہاں قرینہ لفظیہ موجود ہے لہذا فاعل کو مقدم کرناوا جب نہیں ہے۔ اگر چہ موسیٰ اور حبلیٰ ایسے فاعل اور مفعول ہیں کہ ان دونوں میں اعراب لفظی منتی ہے، لیکن قرینہ منتی نہیں۔ قرینہ لفظیہ موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ ضربت مؤنث کاصیغہ ہے اور حبلیٰ بھی مؤنث ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ، فاعل کے مطابق آئے گا۔ یہاں پر فعل مؤنث ہے۔ بعد میں ایک اسم مذکر اور دوسر امؤنث ہے۔ توضر بت کا فاعل موسیٰ نہیں حبلیٰ ہے گا۔ لہذ اقرینہ موجود ہے ، اس نے تعیین کر دی تواب فاعل کو مقدم کرناضر وری نہیں ہے۔ توضر بت کا فاعل موسیٰ نہیں حبلیٰ ہے گا۔ لہذ اقرینہ موجود ہے ، اس نے تعیین کر دی تواب فاعل کو مقدم کرناضر وری نہیں

قریند معنوبی: قریند معنوبی یاعقلید اسے کہتے ہیں کہ لفظ توکوئی ایساموجود نہیں ہے کہ جو فاعل سے فاعل ہونے پر لا بالوضع دلالت کرے البتہ عقل فیصلہ کر تاہے یا کلام کا معنی بتا تاہے کہ اس کا فاعل ہے ۔ اس قرینے سے وقت بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے اکل الکمغری بیعی کھایا امرود کو گلبری یا کئی نے ، اس میں قرینہ لفظیہ نہیں ہے کہ جو فاعل سے فاعل ہونے پر دلالت کرے البتہ عقلی طور پر سمجھ میں آر ہاہے کہ کھانے کا کام کی کر سکتاہے امرود نہیں۔ امرود ہمیشہ ماکول ہو تاہے ، آکل نہیں ہوتا۔ نواہ کی کسی انسان کا نام ہویا گلبری کا نام ہو۔ اس میں صفت موجود ہے کہ وہ آکل ہے۔ تو یہ معنی فیصلہ کر رہاہے کہ اس کا فاعل کی اے ، کمٹرای نہیں ہے لہذا یہ قرینہ معنوبیہ ہے جو کہ عقلیہ بھی ہے۔

"الفاعل"كانكااسم

اوكان الفاعل ــــوه

یہاں شارح میں اللہ نے الفاعل ٹکال کر بیان کیا ہے کہ کان اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ کان کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے توعبارت میں چونکہ اسم موجو دینہ تھاتو الفاعل ٹکال کر کان کا اسم بتایا ہے کہ وہ الفاعل ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون مجمين:

سِيَ الله: كان كى خبر مضمر أمتصلاً موجود ہے ،كيكن اسم كاذ كر نہيں ، تواسم كہال ہے؟

المفتاح السامى

جَوَالِب: شارح مُولِية نے كان كے بعد الفاعل نكال كربيان كياہے كه كان كااسم الفاعل ہے۔

# فاعل متصل اور فعل متصل بہہے

مضمر امتصلا بالفعل ــــ و٥

شارح رُواللہ نے بالفعل شکال کربیان کیاہے کہ متصلا اتصال سے ہے اور جہاں اتصال ہو تاہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ا متصل-۲۔متصل بہ۔ ﷺ متصل وہ چیز جو ملنے والی ہے۔ ﴿ متصل به وہ چیز جس کے ساتھ مل رہی ہے۔ شارح رُواللہ نے بالفعل شکال کربیان کیاہے کہ متصلا اتصال سے ہے اور اتصال کے لیے جہاں متصل کا ہونا ضروری ہے وہاں متصل بہ کا ہونا بھی ضروری ہے تومتصل فاعل ہے اور متصل بہ فعل ہے۔

اب اس بات كو بانداز سوال وجواب يون سمجين:

سِیخال نے: سائل کہتاہے کہ آپ نے متصل کاذکر کیاہے اور متصل اتصال سے ہے اور اتصال تب ہو تاہے جب دوچیزیں ہوں۔ ← متصل ← متصل بہ ۔متصل تو نظر آرہاہے متصل بہ نظر نہیں آرہا؟

جَعَوْلِبْ: بالفعل نکال کربتایاہے کہ متصل بہ بھی موجو دہے اور وہ فعل ہے۔

فاعل کی ضمیر متصل عام ہے بارز ہوخواہ مستکن ہو

بارزا كضربت زيد اومستكنا كزيد ضرب غلامه و٥

یہ نکال کر شارح مین نے بیان کیا ہے کہ وہ فاعل جو ضمیر متصل واقع ہور ہاہواس کے اندر تعیم ہے، خواہ بارز ہویا مسکن ہو۔ ضمیر متصل مسکن وہ ہوتی ہے جس کا تلفظ حکمی ہو۔ یا یوں کہہ لیس کہ ضمیر متصل مسکن وہ ہوتی ہے جس کا تلفظ حکمی ہو۔ یا یوں کہہ لیس کہ ضمیر متصل مسکن وہ ہوتی ہے جو لفظوں میں موجو و نہ ہو۔ لہذااس ضمیر متصل بارز وہ ہوتی ہے جو لفظوں میں موجو و نہ ہو۔ لہذااس صورت میں دونوں داخل ہیں۔ جیسے ضربت زید آمیں "ت" ضمیر متصل کا تلفظ ہور ہاہے لہذا یہ ضمیر بارز ہے اور زید صورب غلامہ۔ میں ضرب کے اندر هوضمیر ہے، جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لیکن لفظوں میں موجو د نہیں ہے۔ اور اس کا تلفظ نہیں ہور ہا۔ یہ ضمیر متصل مستکن ہے۔

اب اسی بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا کہ ضمیر متصل بالفعل ہو۔ اب ضمیر متصل سے آپ کی کیامرا دہے۔ متصل ہونے کے ساتھ ملفوظ ہو یا ملفوظ ہو تو بارز نہیں ہاتھ ملفوظ ہو تو مستکن آتی ہے بارز نہیں آتی۔ اگر غیر ملفوظ ہو تو مستکن آتی ہے بارز نہیں آتی۔ یہاں بارز ہی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ وہی متصل ہوتی ہے، مستکن کو متصل نہیں کہہ سکتے ؟

جھوات : ضمیر متصل سے مرادبہ ہے کہ وہ غیر مستقل فی التلفظ ہو۔ کہ تلفظ میں مستقل نہ ہو۔ پھر عام ہے خواہ اس کا تلفظ حقیقی ہویا حکمی ہو۔ آسان لفظوں میں کہہ دیں کہ خواہ اس کا تلفظ ہویا نہ ہو۔ اس لیے کہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ تلفظ میں مستقل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ تلفظ میں نعل کے تابع ہوتی ہے۔ فعل کا تلفظ کریں گے توساتھ ہی ضمیر کا تلفظ بھی ہو جائے گا۔ تلفظ حقیقی ہو تو بارز ہے۔ اگر حکمی ہو تو مستکن ہے۔ جیسے صدیث میں "ت" ضمیر متصل، تلفظ میں غیر مستقل ہے مگر تلفظ ہورہاہے یہ تلفظ حقیق ہے اور ضرب میں حکمی ہے کہ ہم حکم لگاتے ہیں کہ اس کے اندر ضمیر ہے۔

مذكوره ضابطه ميس مفعول به كافعل سے مؤخر ہوناضر ورى ہے

بشرطان يكون المفعول متأخراعن الفعل لئلا ينتقض بمثل زيدا ضربت \_\_\_ 2

آخریس شارح و الله ایک شرط کی وضاحت کرناچاہتے ہیں جو کہ متن میں ملحوظ ہے، لیکن مذکور نہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو۔ تو مفعول پر فاعل کو مقدم کرناتب واجب ہے جب کہ مفعول بہ فعل سے مؤخر ہو، مقدم نہ ہو۔ اگر بالفرض کسی مثال میں ایساہ کہ فاعل، فعل کے بعد ہے، لیکن مفعول فعل سے بھی مقدم ہے۔ تو یہ ہماری بحث سے فارج ہے۔ ہمارے ہاں اس ضابطہ کے لیے شرط ہے کہ مفعول بہ فعل سے مؤخر ہو، مقدم نہ ہو جیسے زیداً ضربت میں فاعل ضمیر متصل ہے۔ اور زید، ضربت فعل سے بھی پہلے ہے۔ لہذا یہ ہماری بحث سے فارج ہے۔ ویسے ترکیبی اعتبار سے یہ جملہ درست اور صحیح ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجميں۔

سِيَوَالْ: سائل كہتاہے كه آپ نے ضابطہ بيان كيا "او كان مضمر اً متصلاً و جب تقديمه" كه فاعل جب ضمير متصل ہو تو اس كى تقديم واجب ہے۔ جب كه زيداً ضربت ميں فاعل ضمير متصل ہے۔ ليكن مفعول، مقدم ہے۔ فاعل كى تقديم نہيں ہے؟

جَوَالَتِ: يہاں ایک شرط ملحوظ ہے۔ وہ یہ ہے کہ مفعول بہ فعل سے مؤخر ہو۔ اور جہاں کہیں مفعول، فعل ہے بھی مقدم ہو جائے تو یہاں ہمارایہ قاعدہ نہیں ہے، فاعل یہاں مفعول سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو مقدم کریں گے تو فاعل کی ذات باتی نہیں رہے گی بلکہ وہ مبتدا ہو جائے گا۔ مفعول تو فعل سے مقدم ہو سکتا ہے فاعل نہیں۔ اس لیے ہم نے شرط لگائی ہے کہ فاعل مقدم اس وقت ہوگا جب مفعول فعل سے مؤخر ہو۔

مفعوله کی "ہ" ضمیر کامر جع فاعل کامفعول ہے

اووقعمفعولم اىمفعول الفاعل ــــ و٥

شارح وكالله في الله عبارت مكال كربيان كياب كه "ه" ضمير كامرجع فاعل يعنى فاعل كامفعول\_

سِوَال : ایک سوال بوسکتاب که مفعول تو فعل کابو تاب فاعل کانبین؟

جَوَالَبُ:اس کاجواب سے سے کہ مفعول جس طرح تعل کاہو تا ہے فاعل کا بھی مفعول ہو تا ہے، یعنی مفعول کی نسبت فاعل کی طرف کرسکتے ہیں جیسا کہ اس کی نسبت فعل کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ فعل، فاعل ہی سے توصادر ہو تا ہے۔ مفعول کو بھی اس کے ساتھ مناسبت ہے، اس لیے ادنی مناسبت اور تعلق کی وجہ سے مفعول کی اضافت فاعل کی طرف کر سکتے ہیں۔ اور بید

دوسری وجہ بیہ مجھی ہے کہ مفعول حقیقت میں فاعل ہی کاہو تاہے۔ فاعل فعل کر تاہے تو مفعول و قوع میں آتا ہے۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ فعل کامفعول ہے اور فاعل کامجھی مفعول ہے۔

# فاعل سے مقدم ہونے کی تیسری وجوبی صورت

بعد إلا بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتاخير نحو، ما ضرب زيد الاعمر اوه

یہ تیسر امقام ہے، جہاں فاعل کو مقدم کرناواجب ہے کہ جب مفعول الاسے بعد واقع ہو تو فاعل کو مقدم کرناواجب ہے۔
اس میں بھی ایک شرط ہے۔ کہ اِلدَّ فاعل اور مفعول کے در میان میں ہو۔ ایسانہ ہو کہ الاشر وع میں آ جائے۔ فاعل اور مفعول بعد میں آئیں بلکہ فاعل کی تقدیم کی شرط ہے ہے کہ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صور توں میں فاعل اور مفعول کے در میان میں اِلاَّہو۔ ابھی جو مقام چل رہے ہیں۔ تو وہاں پر فاعل مؤخر ابھی جو مقام چل رہے ہیں۔ تو قدیم فاعل کے ہیں۔ ان کے متصل بعد تقدیم مفعول کے مقام آرہے ہیں۔ تو وہاں پر فاعل مؤخر ہوگا۔ وہ تاخیر کی صور تیں ہیں۔ تو تقدیم اور تاخیر دونوں صور توں میں شرط ہے کہ الافاعل اور مفعول کے در میان میں ہو۔

اگر الاشر وع میں ہوگاتویہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ وہاں یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہاں پر فاعل مقدم نہیں ہے۔ مثلاً مأ ضوب الاعمرًا ذید ہے۔ یہاں الا در میان میں نہیں ہے لہٰذا یہ ہماری بحث سے ہی خارج ہے کیونکہ یہاں فاعل کا مقدم ہونا ضروری نہیں ہے۔اس لئے کہ یہاں الاشر وع میں ہے، در میان میں نہیں ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالَى: سائل كہتا ہے كہ آپ نے كہاہے كہ جب فاعل كامفعول الاسے بعد واقع ہو تو پھر فاعل كى تقديم واجب ہے جب كه ايك مثال ہے جس میں مفعول الاسے بعد واقع ہے، پھر بھى فاعل مقدم نہیں ہے؟ جیسے ماضد ب الاعمر ازید ۔ جوالہ: یہ مثال ہمارى بحث سے خارج ہے۔ ہمارى شرط یہ تھى كہ الا فاعل اور مفعول دونوں کے در میان میں ہو۔ یہاں الا شروع میں ہے، در میان میں نہیں۔ اس لیے فاعل كامقدم ہو ناضرورى نہیں۔

# وجوب تقذيم فاعل كاجو تهامقام

او بعد معناها نحو انماضربزيدٌ عمرًا ــــــ وم

یہاں سے چوتھامقام بیان فرمایا۔ کہ فاعل کا مفعول اگر معنی الاکے بعد واقع ہوتو بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے انھا ضرب زیدگ عمر ا۔

# تقذيمه كي ضمير كامرجع فاعل ب

وجب تقديم اى تقديم الفاعل ـــ وم

شارح مونیلانے بیرعبارت نکال کر وضمیر کامرجع بیان کیاہے کہ وہ فاعل ہے، یعنی فاعل کومقدم کر ناواجب ہے۔

متقذم عليه مفعول ہے

على المفعول ٥٩

یہاں سے بیر بیان فرمار ہے ہیں کہ مفعول متقدم علیہ ہے، جہاں تقدیم ہوتی ہے، دہاں ایک متقدم اور ایک متقدم علیہ ہوتا ہے۔ تو پہلے متقدم کاذکر تھا، اب متقدم علیہ کاذکر کیا۔ کہ فاعل مقدم ہو۔ کس پر مقدم ہو؟ بتایا کہ مفعول پر مقدم ہو۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجمين:

سِتَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے "ای تقدیم الفاعل" ہے وضمیر کامرجع بتایاہ، متقدم کاعسلم ہو گیا گر متقدم علیہ ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ تقدیم کے وقت متقدم علیہ کاہونا بھی ضروری ہے؟

تحواب: على المفعول سے جواب دیا کہ "متقدم علیہ "مفعول ہے۔

''وجوب تقديم ''كاحكم چاروں صور توں كاہے

فيجميع هذه الصور و٥

یہ عبارت لاکر شارح میں ہے۔ بیان فرمارہ بین کہ وجوب نقذیم فاعل کا تھم ندکورہ چاروں صور توں کا ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ وجب نقذیمہ آخری صورت کے ساتھ خاص ہے بلکہ جمیع صور اربعہ نذکورہ کا بہی تھم ہے۔ صور اربعہ نذکورہ کا بہی تھم ہے۔

اب ای بات کوبانداز سوال دجواب بول مجمیس:

سِيَ الْنَ بَهَا ہے کہ بعد معناها وجب تقدیمہ میں وجب تقدیمہ کے متعلق جو جملہ ہے، وہ بعد معناها وجب اس سے
معلوم ہو تاہے کہ جو حکم لگایاہے وہ بعد معناها کے ساتھ ہے۔ کہ جب فاعل معنی الاسے بعد واقع ہو تو فاعل کی تقدیم
واجب ہے۔ باتی صور توں کا شاید یہ حکم نہ ہو۔ حالانکہ یہ حکم صرف اس صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ چادوں
صور توں کا یہی حکم ہے؟

جَوَالِبَ: في جميع هذه الصور، كهد كرجواب دياكه به حكم ان تمام صورتوں سے متعلق ہے۔ اور وجب نقديمه كاتعلق صرف "اوبعد معناها" كے ساتھ نہيں ہے بلكہ جميع صور اربعد كے ساتھ ہے۔

فَاثِلًا: بعض شراح نے کہاہے کہ شارح وَ اللہ نے جونی جمیع هذہ الصور کہاہے یہ اگل بات کے دعویٰ کے طور پر ہے۔ آگے ہر ایک کی دلیل دے رہے ہیں۔ کہ پہلی صورت، دوسری، تیسری اور چوتھی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا کیوں واجب

اس مقام پرشارح کی تحسین کی گئے ہے۔ کہ ایساجملہ ذکر کر دیاجس سے دونوں فائدے حاصل ہورہے ہیں۔

اما في صوبرة انتفاء الاعراب فيهما والقرينة فللتحزر عن الالتباس وم

ماقبل میں ماتن نے چار صور تیں ذکر کی تھیں جن میں فاعل کو مقدم کر ناوا جب ہے اب شرح میں ان چاروں صور توں کی وجہ بیان کررہے ہیں۔

## وجه وجوب تقذيم فاعل در صورة اولى

پہلی صورت یہ تھی کہ فاعل اور مفعول دونوں پر اعراب لفظی نہیں ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے ، جو نشاندہی کر ہے کہ
فلال فاعل ہے اور فلال مفعول ہے۔ اس صورت میں لاز می ہوگا ، کہ کلام میں فاعل کو مقدم کریں۔ اگر مقدم نہیں کریں گے تو
اعراب اور قرینہ ، دونوں کے نہ ہونے سے پہت نہیں چل سکے گا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ اس سے دونوں میں
التباس لازم آئے گا۔ مثلاً ضرب موسیٰ عیسیٰ میں دونوں سے اندر لفظی اعراب نہیں ہے۔ موسیٰ کے فاعل ہونے اور عیسیٰ کے
مفعول ہونے پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے ، لہذا ہے وہ صورت ہے کہ جس سے اندر دونوں میں لفظی اعراب بھی نہیں ہے اور قرینہ
مفعول ہونے پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے ، لہذا ہے وہ صورت ہے کہ جس سے اندر دونوں میں لفظی اعراب بھی نہیں ہے اور قرینہ
مفعول ہونے پر کوئی قرینہ بھی نہیں بالفرض اگر فاعل کو مقدم نہ کیاجائے بلکہ مؤخر کر دیاجائے توالتباس ہوگا کہ فاعل کون ہے ، معلوم
نہیں کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا یا عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا۔ اگر اختیار دے دیا جائے کہ جسے چاہیں مقدم کریں اور جسے چاہیں مؤخر
کریں توسیحضے والا اندازہ نہیں لگاسکتا کہ فاعل کون ساہے اور مفعول کون ساہے ۔ جیسا کہ مثال نہ کور میں مخاطسب نہیں پیچان سکتا
کہ کون فاعل ہے ، کون مفعول ہے ؟ اس وجہ سے فاعل کو مقدم کرناواجب ہے تا کہ التباس لازم نہ آئے۔

لیکن اس میں ضروری ہے کہ دونوں میں اعراب لفظی نہ ہواگر ایک میں لفظی اعراب ہو دوسرے میں اگر چہ نہ ہو پھر بھی بات واضح ہو جائے گی۔ مثلاً ضرب موسی زیداً یا ضرب موسی زیدگ ہے، اب زید میں اعراب لفظی ہے موسیٰ میں نہیں ہے لیکن تقدیم فاعل لازم نہیں۔ اصل مسئلہ التباس کا ہے، تو وہ آیٹ کے اعراب سے دور ہور ہاہے۔ اس لیے فیھما کہا ہے کہ دونوں میں قرینہ متنفی ہو۔ اس صورت میں اگر فاعل کو مقدم نہیں کریں گے توالتباس لازم آئے گا۔ لہذا تقدیم فاعل واجب نہیں ہوگا۔ جسے گا۔ لہذا تقدیم فاعل واجب نہیں ہوگا۔ جسے کا۔ لہذا تقدیم فاعل واجب نہیں ہوگا۔ جسے اکل الکمٹری زید۔

### وجه وجوب تقتريم فاعل در صورة ثانيه

واما في صوبة كون الفاعل ضمير المتصلاً فلمنا فاة الاتصال الانفصال ـــــــ وم

دوسری صورت تھی کہ جہاں فاعل ضمیر متصل ہو وہاں بھی تقذیم فاعل واجب ہے،اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ صورت مذکورہ میں اگر فاعل کو مقدم کرنا واجب نہ قرار دیں تو فاعل ضمیر متصل ہے، جب فاعل مقدم نہیں ہوگا تو مفعول مقدم ہوگا جب مفعول آگیا تو فاعل کی ضمیر متصل نہیں رہے گی بلکم منفصل ہو جائے گی۔ حالاتکہ ان دونوں میں منافاۃ ہے۔لہذا اس منافاۃ کی وجہ سے اس کے اتصال کو باتی رکھنا ناممکن ہے۔ تو اس سے اتصال کو باتی رکھنے سے لیے ضروری ہے کہ وہ مقدم ہولہذا تقذیم

المفتاح السامى

فاعل واجب ہو گی۔

### وجه وجوب تقتريم فاعل در صورة ثالثه

واما في صوبرة وقوع المفعول بعد الالكن بشرط توسطها بينهما في صوبرتي التقديم والتاحير فلئلا ينقلب الحصر المطلوب ٥٩

تيسرى صورت بيب كه الاسكے بعد مفعول واقع ہو تو فاعل كو مقدم كرنا واجب ہو تاہے۔اس كى تفذيم كى وجه بيان كررہے۔ -

اسس سے پہلے دو تمہیدوں کا مجھناضر وری ہے۔

#### تمهيدا:

کلام میں جہاں إلاّ آتا ہے اس سے مقصدیہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نفی ہوگی۔ اور اِلاّ اس نفی کو اثبات میں بدلے گا۔ اور اس طرح معنی سے اندر ایک حصر پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً ما ضوب زیدا لا عمرًا۔ نہیں مارازیدنے مگر عسرو کو۔ اب یہاں پر بتانے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ زیدنے صرف عسرو کو مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا، تو حصر پیدا ہو گیا۔

### تمهيدا:

ایک ہے اِللّا اور ایک ہے اہما۔ اِللّا کے اندر جو حصر مطلوب ہو تاہے وہ جزءاول میں ہو تاہے۔ اور اہما میں جو حصر ہو تا ہے وہ جزء ثانی میں ہو تاہے۔

اس اصول کے مطابق اس جملہ ما صوب زید الا عمر واکامعنی یہ ہوا کہ زید کامار ناعسرو کے ساتھ مخصوص و محصور ہے لین زید نے صرف عسرو کو مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا۔ ہال البتد اس بات کی مخبائش ہے کہ عسمرو کو مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا۔ انحصار ضاریۃ مارا ہو، اس سے جماری بحث نہیں۔ بحث صرف اس سے ہے کہ زید نے صرف عسمرو کو مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا۔ انحصار ضاریۃ نید فی عمر وکا کہی مطلب ہے۔

اب شارح مینی بیان کررہ بیں کہ اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا کیوں واجب ہے؟ اس واسطے کہ کلام کا مقصود بید ہے کہ زید نے صرف عسمرو کو مارا ہے اور کسی کو نہیں مارا۔ اور بید مقصود تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب فاعل کو مقدم رکھیں اور ما ضرب زید الاعسمرة الہیں اگر اس کو الٹ کر دیں اور بید شرط نہ لگا کیں کہ فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے تو پھریوں کہنا بھی جائز ہوگا مفر بید الازید گ ۔ تو چو تکہ حصر الا کے جزءاول میں ہوتا ہے، لہذا معنی ہوگا "نہیں مارا عمر وکو گر زید نے۔ "عسمروکو اور کسی مارا، صرف زید نے مارا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ زید نے کسی اور کو بھی مار اہو۔ اب معنی بالکل برعکس ہوگیا۔ پہلے معنی تھا کہ زید نے صرف عسمروکو مارا اور کسی کو نہیں مارا۔ ہاں ہو سکتا ہے عسمروکو کسی اور نے مارا ہو۔ اب معنی برعکس ہوگیا کہ

نہیں مارا مسمرد کو مگر زیدنے۔ یعنی صرف زیدنے ماراہے عمر د کو۔اور کسی نے نہیں مارا۔ بیہ ہوسکتاہے کہ زیدنے کسی اور کو مارا ہو۔ تو معاملہ بالکل الٹ ہو گمیا۔ جزءاول کو جزء آخر کر دیا اور جزء آخر کو جزءاول کر دیا۔ جب کہ زید کی ضار بہت کا عمر و میں مخصر ہونا تبھی حاصل ہو گاجب فاعل کو مقدم کریں گے۔ پینی جزءاول کو جزءاول ہی رکھیں گے اس واسطے کہا کہ جب مفعول الاسے بعد ہو تو فاعل کو مقدم کر ناوا جب ہے۔

حصر مطلوب کیلیے تقدیم فاعل تب ضروری ہے جب الافاعل و مفعول کے در میان میں ہو

وانماقلنا بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتاخير لاندلوقدم المفول على الفاعل مع الافيقال ماضرب الاعمر ازيدٌ وم

اس عبارت سے شارح مُولِی بتارہ بیں کہ ابھی متن کی شرح کرتے ہوئے ہم نے ایک شرط لگائی تھی ''بشرط توسطها بین بھما''کہ تقدیم و تاخیر کی دونوں صور توں میں الا فاعل اور مفعول کے درمیان ہو، یہاں سے اس شرط کی وضاحت کرناچاہتے ہیں کہ حصر مطلوب کیلئے فاعل کو مقدم کرنااس وقت ضروری ہے جب الافاعل اور مفعول دونوں کے درمیان واقع ہو، عبیا کہ مثال میں گزراہے اور اگر الا درمیان میں واقع نہ ہو تو تقدیم فاعل واجب نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تقدیم فاعل کے بغیر ہی حصر مطلوب حاصل ہوجاتا ہے۔

اسی بات کو مثال سے سمجھیں کہ ما ضرب عصرًا الازید ہو تو حصر مطلوب حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر الافاعل اور مفعول دونوں کے در میان میں نہیں ہے، تواس صورت میں اگر مفعول کو مقدم کر دیں پھر بھی حصر مطلوب حاصل ہوجائے گا۔ لہذااس صورت میں فاعل کو مقدم کر ناضر وری نہیں ہے۔ مثلاً ما ضرب الا عصرًا زید ہنیں مارا گرعسمرہ کو زید نے۔ اس کا حاصل بعینہ وہی ہے جو ماضر ب زید الاعسمراکا ہے۔ کہ یہاں پر بھی زید کی ضاربیت عسمرہ میں منحصر ہے۔ اس مثال میں اگر چہ مفعول مقدم ہے چونکہ حصر مطلوب حاصل ہور ہاہے تو یہ درست ہے، کیونکہ ہمارام تصدمتا شرنہیں ہوا۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجمين:

سِيَوَالْ: آپ نے کہا تھا" او وقع مفعولہ بعد الا وجب تقدیمہ " کہ جب مفعول الا کے بعد واقع ہو تو فاعل کی تقدیم واجب ہے اس پر سوال ہو تاہے کہ ایک مثال میں وقع مفعولہ بعد الا تو ہے یعنی مفعول، فاعل کا الا کے بعد ہے، گر وجب تقدیمہ نہیں ہے۔ جسے ما صرب الا عمرًا زیر میں عمرًا الا کے بعد ہے لیکن اس میں زید مؤخر ہے۔ اس کی تقدیمہ واجب نہیں ہے۔ اس کے باوجو د حصر مطلوب حاصل ہور ہاہے یہاں آپ کا ضابطہ ٹوٹ رہاہے؟

جَوَالَبُ: ہمارا ضابطہ اور قانون اس صورت میں ہے جب الافاعل اور مفعول کے درمیان میں ہو۔ مفعول اِلا کے بعد ہو۔ یہاں اِلادونوں کے درمیان میں نہیں ہے۔ لہذا یہ ہماری بحث سے خارج سے یہاں نقلہ یم فاعل نہ ہونے کے باوجو دحمر مطلوب حاصل ہور باہیے۔

# شارح میسیدی پیش کر دہ مثال شحاۃ کے مابین مخلف فیہ ہے

لكن لمريتحسنه بعضهم لاندمن تبيل قصر الصفة قبل ممامها وا

شارح میشانیکی بیان کردہ مثال سے بارے میں نحاۃ کا اختلاف ہے کہ آیا یہ مثال نموی قواعد کے مطابق جائز بھی ہے یا م نہیں؟جمہور نحاہ کے ہاں یہ مثال جائز نہیں ہے،البنہ انفش، جرجانی اور علامہ سکاک کے ہاں اگر چہ جائز ہے مگر خلاف اولی اور غیر ستحسن ہے۔

دلیل بیب کداس مثال میں قصر الصفة قبل تمام بالازم آرہاہے۔ صفت کو کمل کرنے سے پہلے اس کا حصر کر لینا جائز نہیں ہو تا۔ جب تک وصف کی تمامیت فاعل سے ہوتی ہے فاعل کے بغیر وہ وصف کمل نہیں ہو تا۔ جب تک وصف کے ساتھ فاعل کو ذکر نہ کیا جائے، تو کہیں کے وصف کمل نہیں ہوا۔ مثلاً جب کہا" ماضر ب الاعمر ازید "نہیں مارا مگر عسرو کو۔ پہلے بتا ہیے، کس نے مارا۔ وہ زید ہے، مگر اس کو بیان کرنے سے پہلے صفت ضرب کا عسم و پر قصر ہے۔ قصر تب ہوگا جب صفت ممل ہوگی، صفت فاعل سے ممل ہوتی ہے۔ فاعل کو ذکر نہیں کیا، توکیعے قصر کر رہے ہیں؟ لہذا جہور کے ہاں یہ مثال ناجائز ہے۔

انتخش، عبدالقاہر جرجانی اور علامہ سکا کی کا کہنا ہے کہ مذکورہ خرابی کی وجہ سے یہ مثال خلاف اولی اور غیر مستحسن ہے، ناجائز نہیں ہے ہر ایک کا اپناا پناذوق ہے۔

"الظاہر"جب معرف باللام ہوتواس سے احتمال ثانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے

والمماقلنا الطاهر ان معناة كذا الاحتمال ان يكون معناة ماضرب احداً احداً الاعمر أزيد فيفيه الحصار الخرا السر عبارت كا مطلب بير ب كد كتابول كے اندر لفظ "ظاہر" كو دو طرح سے لكھا جاتا ہے۔ ﴿ معرف باللام لينى "الظاہر" - جيساكه كتاب ميں ہے۔ ﴿ عَبِر معرف باللام ، يعنى كره جيسے "ظاہر" - ظاہر جب معرف باللام ہو تواس وقت بير بتانا مقصود ہو تاہے كه اس ميں دواحمال ہيں - ظاہر احمال بير بير حرك بير معرف باللام كر كے اشاره كرنا مقصود ہو تاہے ۔ اور جہال پر ظاہر كره ہو جيسے هذا طاهر وہال پر صرف ايك بى احمال متعين ہو تاہے ۔ كوئى دوسر ااحمال نہيں ہو تا۔

شارح مُولِيَّة نے ماقبل میں لفظ ظاہر معرف باللام ذکر کیا تھا۔ ''فالظاہر ان معناۃ'' اس سے معلوم ہورہا تھا کہ ایک اور احتمال بھی ہے۔ اس عبارت میں ''الظاہر'' معرف باللام سے جو دوسر ااحتمال نکل رہا تھا اس کو بیان فرمار ہے ہیں۔ وہ احتمال بی ہے کہ ماقبل میں کہا تھا کہ مثال ما صوب الا عمر الا عمر ازید کا بعینہ وہی معنی ہے جو معنی ما صوب زید الا عمر اکا ہے۔ ظاہر معنی بید ہے، لیکن دوسر ااحتمال بھی تھاجو یہاں بتانا مقصود ہے۔ وہ بید ہے کہ اس میں عموم والا معنی ہو۔ پہلا تو خاص معنی تھا اور دوسر سے معنی کا مطلب عام ہے، یعنی ما صوب احداً احد الا عمر ازید فراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بید احتمال خلاف مقصود ہے کوئکہ مقصود انحصار ضاربیت زید فی عسموں ہے اور اس مثال میں ہر تبجرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بید احتمال خلاف مقصود ہے کوئکہ مقصود انحصار ضاربیت زید فی عسموں ہے اور اس مثال میں ہر

ا کیٹ کی صفت کا دوسرے میں انحصار مقصود ہے لیعنی انحصار ضاربیت زیدعسسرومیں ہے اور انحصار مصروبیت عسسرو زیدمیں ہے اور یہ خلاف مقصود ہے۔

### وجه وجوب تقزيم فاعل در صورة رابعه

و اما وجوب تقديمه عليه في صوبرة وقوع المفعول بعد معنى الالان الحصر ههنا في الجزء الاخير فلو اخر الفاعل لانقلبالمعنى قطعاً ــــ مريم

اس عبارت میں شارح مین ہے۔ ہوتھی صورت میں فاعل کی تقذیم کے وجوب کی وجہ بیان فرہارہے ہیں۔ تین وجہیں کھمل ہو گئیں۔ آخری صورت بیہ ہے کہ معنی الاکے بعد مفعول واقع ہو تو بھی فاعل کی تقذیم واجب ہے۔ صرف اتنافرق ہے کہ اگر الا ہوتواس میں حصر سے مقصود جزء فانی ہو تاہے۔ جیسے انہما ہوتواس میں مقصود جزء فانی ہو تاہے۔ جیسے انہما ضعرب ذین عمراً سوائے اس کے ، نہیں مارازید نے عسرو کو۔" اب عمروکی مضروبیت زید کے اندر بند ہے۔ اگر فاعل کو مؤخر کر دیں اور کہیں انہما ضعرب عمراً زید گ ۔ اب معنی النہ ہو جائے گا۔ اب زید کی ضاربیت کا قصر ہوگا۔ جب کہ مقصود عسروکی مضروبیت کا قصر تھا۔ خلاصہ وہی ہے کہ اگر یہاں بھی تقذیم و تاخیر کرلیں گے تو حصر مطلوب کا عکس لازم آئے گا۔ جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا تقذیم فاعل واجب ہوگی۔

# وجوب تاخير فاعل سے حيار مواقع

وإذا اتصل به ضمير مفعول او وقع بعد الا اومضاها او اتصل مفعول به وهو غير متصل وجب تأخير لا م

مصنف و النه فاعل کی تقدیم کے وجوب کے چار مواقع بیان کرنے کے بعد فاعل کی تاخیر کے وجوب کے چار مواقع بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر تعبیر میں فاعل کی تاخیر کے وجوب کا ذکر ہے۔ وگر نہ وجب تقدیم المفعول بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ تعبیر اختیار نہیں کی۔ تاکہ کہیں ذہن اس طرف نہ چلا جائے کہ مصنف و اللہ نے مفعول کے مسائل بیان کر ناشر وع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بتایا کہ ماقبل میں فاعل کی بات کی، اس بناء پر کہ فاعل کی تقدیم واجب ہے اب بھی فاعل ہی کی بات کر رہے ہیں اس بناء پر کہ فاعل کی تاخیر واجب ہے۔ پہلے متن میں مذکورہ چار مواقع سمجھنے ہیں۔ اس سے بعد شرح میں ان کی وجو ہات سمجھنی ہیں۔

- فاعل کو وجو بامؤخر کرنے سے چار مواقع ہیں۔
- پہلامقام یہ ہے کہ مفعول کی ضمیر فاعل کے ساتھ متصل ہو۔ اس صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ جیسے ضوب زیداً غلامہ۔ اب غلامہ میں وضمیر مفعول کے ساتھ متصل ہے اور زید مفعول ہے، توہ ضمیر مفعول فاعل کے ساتھ متصل ہے۔ اس صورت میں غلام فاعل کو زید مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، یوں نہیں کہہ سکتے ضوب غلامہ زیداً۔ وجہ تاخیر آگے شرح میں آرہی ہے۔
- وسرامقام یہ ہے کہ فاعل إلاّ کے بعد واقع ہو۔اس وقت بھی فاعل کومؤخر کرناواجب ہے۔ جیسے ماضرب عمرًا الا

زید ، اب یہاں پر فاعل إلا سے بعد ہے۔اس صورت میں زید فاعل کی تاخیر واجب ہے۔

ا تیسرامقام یہ ہے کہ فاعل معنی اللّے بعد واقع ہو۔ تو بھی فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ جیسے انھا ضرب عمرًا الله ا ذید اُ۔

جو تھامقام ہے ہے کہ مفعول ضمیر متصل ہواور فاعل ضمیر متصل نہ ہو۔ اس صورت میں بھی فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ جیسے ضد بک زیں ۔ اب دیک "ضمیر مفعول ہے اور متصل ہے جبکہ فاعل ضمیر متصل نہیں ہے، بلکہ اسم ظاہر ہے ان چار صور توں میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔

یہ تعبیر اختیار نہیں کی کہ مذکورہ چار صور توں میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، اگر چہ مقصود ایک ہی ہے چونکہ ہماری بحث فاعل ہے متعلق ہے مفعول ہے مفعول کی تاخیر کا عنوان اختیار کیا جائے، مفعول کی تاخیر کا عنوان اختیار کیا جائے، مفعول کی تاخیر کا عنوان اختیار نہیں ہے اس کا تقاضا یہ ہے۔ اس لئے تاخیر فاعل کا عنوان اختیار کیا گیاہے، تقدیم مفعول کا عنوان اختیار نہیں کیا گیا۔

بہ ایبالفاعل۔۔۔ رو

شارح مُوشِیه نے بالفاعل نکال کریہ بیان کیاہہ کہ کہ ''انصل بہ'' میں ''ہ'' ضمیر کامر جع فاعل ہے بعنی مفعول کی ضمیر فاعل کے ساتھ متصل ہو۔

نحوضرب زيدًا غلامه مريد

یہ پہلی صورت کی مثال دی ہے کہ مفعول کی ضمیر فاعل کے ساتھ متصل ہے۔

وقع ای الفاعل ۲۰

شارح میشد نے بید نکال کربیان کیاہے کہ وقع کے اندر ضمیر فاعل کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی وقع کی ضمیر کامر جع بتایاہے۔

وجوب تاخيرفاعل سح ليے بھی إلا در ميان ميں ہوناشر طب

المتوسطة بينهما في صورتي التقديمو التاخير نحوما ضرب عمراً الازيدٌ الخدرور

شارح میشین نے یہ عبارت نکال کر بیان کیا ہے کہ جو شرط ماقبل میں تھی وہ یہاں بھی ملحوظ ہے کہ فاعل کو مؤخر کرنا بھی اس وقت واجب ہوگا جب اللہ تقدیم اور تاخیر کی تمام صور توں میں فاعل اور مفعول کے در میان میں ہو۔ تقدیم کی صور تیں گذر چکی ہیں۔ تاخیر کی صور تیں یہ ہیں۔ جیسے ما ضرب عمرًا اللازیں اللہ در میان میں ہے اور فاعل الا کے بعد ہے یہاں فاعل کو مؤخر کرناواجب ہے۔ اس کی مکمل وضاحت وجوب تقدیم فاعل سے بیان میں ہو چکی ہے۔

ایالفاعل ۱

یہ ٹکال کربیان کیاہے کہ اُوعاطفہ ہے اور اس کاعطف ماقبل فعل وقع پرہے

ايمعنى الانحوانما ضرب عمراً زيديم و٢

معناها ميس هاكام جع بتاياب كه اس كام جع الاب يعنى معنى إلاّ اورمعنى إلاّ انماب جيد انماضوب عمرًا زيدٌ ـ او اتصل مفعوله به بأن يكون المفعول ضمير السيدة

بان یکون میں "ب" تصویر یہ ہے یعنی یہ صورت بتائی ہے کہ مفعول اس فعل کے ساتھ متصل ہو۔ اس عبارت میں مفعولہ کی ہ ضمیر اور ہو گی ہے مفعولہ کی ہ ضمیر اور ہو گی ہو۔ اس عبارت میں مفعولہ کی ہ ضمیر اور ہو گی ہو۔ اس عبارت میں مفعولہ کی ہو۔ اس عبارت کے ساتھ متصل ہو۔ اس عبارت کہ ہو۔ اس الفاعل۔ یہ نکال کر موکامر جع بتایا ہے کہ وہ فاعل ہے لینی مفعول ضمیر متصل ہو، فاعل ضمیر متصل نہ ہو۔

### «ضمير» «متصل» كاموصوف ب

ضعید ضمیر نکال کربیان کیاہے کہ متصل صفت ہے اس کاموصوف ضمیر ہے کہ ضمیر متصل نہ ہو۔ نحو ضربک زید۔ بیہ مثال دی ہے کہ مفعول ضمیر متصل ہے فعل کے ساتھ اور فاعل متصل نہیں ہے۔

# "تاخيرفاعل كاحكم سب صور تول ميں ہے"

وجبتاخيرةاىتاخير الفاعل--- را

''ای تاحید الفاعل''لاکر ہ' ضمیر کا مرجع بیان کیاہے کہ اس کا مرجع فاعل ہے، لینی ندکورہ تمام صور توں میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرناواجب ہے۔اور اس حکم کا تعلق تمام صور توں کے ساتھ ہے۔صرف آخری صورت کے ساتھ نہیں۔اور ما بعد آنے والے کے لیے، تمہید اور دعویٰ بھی ہوسکتاہے۔اس جملے کی مزید وضاحت پہلے گزر چکی ہے۔

# وجوب تاخیر فاعل کی پہلی صورت کی وجہ

اما في صوبة اتصال ضمير المفعول بملئلا بلزم الاضمارة بل الذكر لفظاور تبة و٢٠

ماقبل میں تاخیرفاعل سے وجوب سے چار مقامات بیان کیے ہیں۔ اب وجہ وجوب تاخیرفاعل کو بیان فرمار ہے ہیں۔ کہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے ، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک ایک کو لے کر بیان کریں گے۔ پہلی صورت یہ تھی کہ مفعول ضمیر متصل ہو فاعل سے ساتھ۔ اس صورت میں فاعل کی تاخیر اس واسطے واجب ہے کہ اگر فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر کریں گے تو اضار قبل الذکر لفظا اور رہ بی لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ صورت بھی جائز نہیں ہے مثلاً ' ضعرب زیدا غلامہ'' میں فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر کریں گے مثلاً یوں کہیں گے ''ضرب غلامہ زیداً " یہاں و ضمیر کامر جع پہلے موجو و نہیں ہے اور وہ ذید کی طرف لوٹ رہی ہے ، زید مؤخر ہے ، لفظول میں بھی مؤخر ہے اور رتب میں بھی مؤخر ہے۔ اس لیے اضار قبل الذکر لفظا ور بیڈ لازم آئے گا۔ اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے۔ جیسے ضرب زیداً غلامہ۔ اب فضمیر کامر جع اقبل میں ذکور ہے اور وہ زید ہے ، اصار قبل الذکر لفظا ور بیڈ نہیں۔ اس لیے جائز ہے۔

### وجوب تاخیر فاعل کی دوسری اور تیسری صورت کی وجه

وامافي صوبرة وقوعه بعد إلاا ومعناها لئلاينقلب الحصر المطلوب و٢

دوسری اور تیسری صورت میں تاخیر فاعل کے وجوب کی وجہ بیان فرمار ہے ہیں۔ کہ ان صور توں میں فاعل کو مؤخر کرنااس لیے واجب ہے تاکہ حصر مطلوب الث نہ ہو جائے۔اس کی مکمل تفصیل گزر چکی ہے۔

# وجوب تاخیر فاعل کی چوتھی صورت کی وجہ

و اما فی صورة کون المفعول ضمیر امتصلاً والفاعل غیر متصل لمنافاة الاتصال الانفصال بتوسط الفاعل الخور الله عند مقتول چوشی صورت بیر تقی که مفعول ضمیر متصل بواور فاعل ضمیر متصل نه بوراس کی وجہ بیہ که اگر اس صورت میں مفعول کومؤ خرکر دیں گے تو مفعول جو ضمیر متصل تھی، متصل نه رہے گی بلکہ منفصل بوجائے گی۔ آپ پڑھ چکے ہیں که اتصال اور انفصال میں منافاۃ ہے۔ ضمیر متصل کومتاک کومقار کومقدم رکھا جائے جیسے ضد بک زید۔ اگر ضمیر متصل کومثاکر اس کی جگہ فاعل لاتے ہیں تو یہ ضد ب زید ک بن جائے گا۔ ایسانہیں بوسکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ مفعول فعل سے ساتھ مل کر آئے اور فاعل بعد میں آئے اس کی جگہ فاعل بعد میں آئے اس کے مؤخر کرناواجب ہے۔

### ایک ضروری قید کی وضاحت

بخلاتما اذاكان الفاعل ايضاً ضمير امتصلافانه حينئن يجب تقديم الفاعل هو ضربتك مرد

متن کے اندر قب دھی اس کی وضاحت کررہ ہیں۔ ''وھو غیر متصل'' اس چوتھی صورت کے لیے لازم ہے کہ صرف مفعول ضمیر متصل ہو۔ فاعل ضمیر متصل نہ ہو۔ اگر یہ صورت حال ہے کہ جس طرح مفعول ضمیر متصل ہے ای طرح فاعل کی تاخیر واجب نہ ہوگی بلکہ حسب ضابطہ فاعل کی تقذیم فاعل بھی ضمیر متصل ہو پھر مفعول کی تقذیم واجب نہیں ہوگی، یعنی فاعل کی تاخیر واجب نہ ہوگی بلکہ حسب ضابطہ فاعل کی تقذیم واجب ہوگی۔ جب دونوں اتصال کو چاہتے ہیں تو اتصال فاعل کا ضروری ہے اس کو مقدم کریں گے جیسے ضربتک۔ اب ضربت میں فاعل ضمیر متصل میں ہے جو میں فاعل ضمیر متصل ہی ضمیر متصل میں ہے جو مفعول کی ہے۔ نہ کہ فاعل کی ضمیر متصل ہو۔

# حذف فعل کے مقامات

 المفتاح السامی 138 حذف کر دیاجا تاہے یعنی فاعل کو بھی اور فعل کو بھی۔حذف کے بارے میں ایک اہم ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں۔

### حذف کے بارے میں اہم ضابطہ

حذف جائز کہاں ہوتاہے اور واجب کہاں؟ حذف جائز وہاں ہوتاہے جہاں محذوف پر کوئی قرینہ موجود ہو۔ اگر محذوف پر کوئی قرینہ نہیں ہے تو وہاں پر حذف جائز نہیں ہو گا۔

حذف کاوجوب وہاں ہو گاجہاں پر دوچیزیں ہوں۔

🛈 حذف پر کوئی قرینه موجو د ہو۔ 论 اس محذوف کا کوئی قائم مقام موجو د ہو

اس ضابطے کاخلاصہ بیہ ہوا کہ اگر محذوف پر صرف قرینہ ہے تو حذف کرنا جائز ہے۔ اور اگر محذوف پر قرینہ بھی ہے اور ساتھ میں اس کاکوئی نہ کوئی قائم مقام بھی موجو دہیے تو پھر حذف کرناصرف جائز نہیں، بلکہ واجب ہوگا۔

### حذف فعل كاجواز

پہلے اس مقام کو بیان کر رہے ہیں جہاں پر فعل کو حذف کر ناجائز ہے اور وہ ہر مقام ہے جہاں محذوف پر کوئی قرینہ ہو۔ جائز کا مطلب ہے کہ جانبین برابر ہوتے ہیں۔ حذف کر دیں تو بھی ٹھیک ہے ، حذف نہ کریں، ذکر کریں تو بھی ٹھیک ہے۔

### سائل كاسوال حذف كاقريبنه ہو تاہے

فىمثل زيد لمن قال من قام ـــمرد

مصنف مینیدی ای عبارت سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر سوال موجو د ہو۔ ظاہر بات ہے جو سائل نے سوال کیا ہے اس کا سوال خو د قرینه ہو گالبذا جواب میں فعل کو ذکر کر دیں تو بھی جائز ہے ، حذف کر دیں تو بھی جائز ہے۔اگر حذف کریں گے توسوال میں قعل کاہوناجواب میں قعل کے محذوف ہونے کاقرینہ ہو گااور اگر جواب میں اس کو ذکر کر دیں تو بھی جائز ہے۔اس واسطے کہ به حذف كرنا جائزے واجب نہيں۔ كيونكه يهال صرف قرينه ہے، قرينه اور قائم مقام دونوں تہيں ہيں۔

### سوال مقدر کی مثال

وليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح إلا

اس عبارت کامطلب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کا محصاضر وری ہے۔

سوال کی دونشمیں ہیں۔ 🛈 سوال محقق 🛈 سوال مقدر

سوال مُحقق اس سوال کو کہتے ہیں کہ جن لفظوں سے سوال کیاجار ہاہے وہ الفاظ عبارت میں موجود ہوں، جیسے من قامر (کون کھڑاہوا) یہ سوال محقق ہے۔ وہ سوال جس کے الفاظ عبارت میں موجو د نہ ہوں، اس کو سوال مقدر کہا جاتا ہے۔ اس پر مصنف میں ہیں نے ایک شعر پیش کیا ہے، شاعر کہتا ہے لیبک یون روئے) تو بیہ کیا ہے، شاعر کہتا ہے لیبک یون روئے) تو بیہ سوال من یبکیہ ہے جو لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ شاعر ضارع سے جواب دے رہے ہیں۔ اب ضارع در حقیقت فعل مقدر یہ کیہ کا فاعل ہے، یہ مثال سوال مقدر کی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ سوال مختق ہویامقدر ہو،اس کے جواب میں اختیار ہے کہ فعل کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور ذکر بھی، توجس طرح سوال مُحقق قرینہ بنتا ہے۔اس طرح سوال مقدر بھی قرینہ بنتا ہے۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِوَالْ : جب کوئی قرینہ محذوف پر ہو تو فعل کو حذف کرنا جائز ہے اس سے لیے ایک مثال ہی کافی تھی۔ آپ نے دو مثالیں دے دیں۔ کیونکہ مثال مشل لہ' کی وضاحت سے لیے ہوتی ہے اور وضاحت ایک مثال سے ہو جاتی ہے، دو کی ضرورت نہیں؟

جھوائٹ: یہاں پر ضرورت ہی دومثالوں کی ہے۔ ایک مثال سے کام نہیں چانا، چونکہ قرینہ کی دوقشمیں تھیں۔ ایک قرینہ وہ جو سوال مُحقق سے سمجھ میں آئے اور ایک قرینہ وہ جو سوال مقدر سے سمجھ میں آئے۔اس لیے دومثالیں دی ہیں۔

# فعل کی حَیثیتت

وقديعدت الفعل الرافع للفاعل بلفاعل وا

شارح موسیته به عبارت یعنی "الرافع للفاعل" لا کربتانا وضاحت کرنا ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فعل کو حذف کیا جائے گا۔ یہاں فعل کی حَیْتیت متعین کررہے ہیں کہ فعل وہی ہے جوفاعل کور فع وینے والاہے۔ ہماری بحث دراصل فاعل ہی علی ہے۔ فعل کا ذکر محض اس وجہ سے ہے کہ وہ فاعل کور فع وے رہاہے اور دو سرایہ بھی واضح کر دیا کہ اصل چیز ہمافع للفاعل میں ہے۔ فعل کا ذکر محض اس وجہ سے ہے کہ وہ فاعل کور فع وے رہاہے اور دو سرایہ بھی واضح کر دیا کہ اصل چیز ہمافع للفاعل ہے تو ہمافع للفاعل جس طرح فعل ہے اس طرح شبہ فعل بھی ہے لہذا جس طرح فعل حذف کرنا جائز ہے۔ بالکل اس طرح شبہ فعل کو بھی حذف کرنا جائز ہے۔

اب اس عبارت کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِوَالْ ا: آپ نے خووج عن المبحث کا ارتکاب کیاہے۔ بات ہور ہی ہے فاعل کی اور آپ نے کہاقد میدن الفعل؟ فعل کی بحث شروع کر دی ہے۔

سِی اُل ۲: چلیں اگر آپ نے حذف کی بات چھیڑ ہی دی ہے توجس طرح فعل حذف ہو تاہے، شبہ فعل بھی تو حذف ہو تاہے۔ اگر آپ نے فعل کو حذف کرنے کا ذکر کیا ہے تو بالکل اسی طرح شبہ فعل کا بھی ذکر کرتے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایک کوذکر کیا اور دوسرے کوذکر نہیں کیا۔ جَوَّالِبُ: الوافع للفاعل سے جواب دیا۔ یہ ایساجواب ہے جو دونوں سوالوں کاجواب بن رہاہے <u>۔ پہلے</u> سوال کاجواب اس طرح ہوا کہ ہم نے فعل کا ذکر اس تیٹیتے سے کیاہے کہ وہ فاعل کور فع وینے والاہے۔حقیقتا ہم فاعل ہی کی بات کر رہے ہیں۔اور ووسرے سوال کاجواب یوں بناکہ فعل سے ہماری مراد"رافع للفاعل" ہے، رافع للفاعل جیسے فعل ہو تاہے شبہ فعل بھی ہو تاہے لبند ااصل چیز "رافع للفاعل" ہے جس کو حذف کیا جائے گا، اس بناء پر کہ وہ فاعل کور فع دینے والا سے تواس میں تعیم ہوگئی۔ فاعل کور فع دیینے والا جہاں فعل ہو تاہیے وہاں شبہ فعل بھی ہو تاہیے للبذ ااس میں فعل بھی آ کمیااور شبہ فعل بھی آ کمیا۔

# حذف فغل ميں قرينه دالة على تعيين المحذوف معتبر ہے

دالة على تعيين المحذوف \_ \_ \_ يرح

شادح وَشَالُة نے بیہ کہہ کر قرینہ کی ووقعموں کی طرف اشارہ کیاہے کہ قرینہ دوقتم پر ہو تاہے 🛈 قدینہ دالة علی تعیین المعنى۔ ﴿ قرينه دالة على تعيين المحذوف ان ميں سے ہماري مراد وه قرينہ ہے جودالة على تعيين المحذوف ہو۔ اس وجہ ہے کہ ہم یہاں حذف کی بحث کررہے ہیں، معنی کی بات نہیں کررہے۔

# لقيام قرينة ميل لا وقتيه ب، تعليله نهيس

ایک بات اور سجھے۔لقیام قرینة میں لام وقتیہ ہے تعلیلیہ نہیں۔اس واسطے کہ جب لام وقتیہ ہو تومطلب یہ بینے گا کہ جس وقت قرینه موجو د مواس وقت فعل کوحذف بھی کرسکتے ہیں اور باقی بھی رکھ سکتے ہیں۔اور اگریہ لام تعلیلیہ ہو تو پھریہ مسئلہ وجوب کا بن جائے گا کیونکہ تعلیلیہ ہو تو پھر معنی ہے گا کہ قرینہ کی بناء پر حذف کر نا واجب ہے کیونکہ وہ قرینہ اس حذف کی علت ہے گا اور جہاں پر علت معلول کامسکلہ آ تاہے وہاں پھر جواز کانہیں، وجوب کامسکلہ ہو تاہے۔للبذا یہ لام وقتیہ ہے،لام تعلیلیہ نہیں ہے وكرنه تخلف المعلول عن العلة لازم آئے گا اور بير جائز نہيں ہے۔

تخلف المعلول عن العلة كامطلب بير ب كه قرينه بإياجار باب اور اس كاجوتهم وجوب حذف فعل ب وه نهيس ياياجار با- اس سے بیخے کے لیے کہدویا کہ لام وقتیہ ہے تعلیلیہ نہیں۔

اب اس بات کو ہانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِوَالْ : سائل كبتاب كدوقد يعذف الفعل لقيام قرينة جوازًا مين لام ب، بظام معلوم مورباب كر تعليلي ب، جب لام تعلیلیہ ہو تاہے ،اس وقت معنی بنتاہے کہ قرینہ کاقیام حذف فعل کی علت ہے ،لہذا جب قرینہ ہو گا تولاز می طور پر فعل محذوف ہوگا۔ حالائکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجھی قرینہ ہو تاہے اور پھر بھی فعل محذوف نہیں ہو تا۔ جیسے کسی نے کہا ''من قامہ'' تواس کے جواب میں کہا گیا قامر ذید ؓ ۔ یہاں سائل کاسوال قرینہ ہے لیکن حذف فعل نہیں پایاجار ہا؟

جَوَالب: جناب! يد لام وقتيه ب، تعليليه نبيس اور لام وقتيه استعال موتار بتاب جيے قرآن ياك ميس ب اقد الصلوة

لدگوک الشعب ای وقت دلو کھا۔ توبیر لام وقت ہے، تعلیلیہ نہیں ہے۔ یعنی حذف کاجو وقت ہے وہ قریبے کی موجو دگی ہے، حذف کی علت نہیں ہے۔

جوازأ کی تر کیب

جوارًا اى حدفاً جائزًا ـــرد

ای حذفا جائزا تکال کے یہ بیان کیا ہے کہ جوازا ترکیب میں تھوڑی ہی تبدیلی سے ساتھ مفعول مطلق بن رہاہے۔ وہ تبدیلی سے کہ اس کاموصوف حذفا مقدر ہے۔ حذفا اس واسطے ہے کہ پہلے "بیکذف" آرہاہے، عبارت پنے گی بحذف حذفا اب جوازا جائزا کے معنی میں ہوگا، وجہ اسکی یہ ہے کہ حذف اگر چہ مصدر ہے۔ لیکن یہ موضوع ہے اور جب مصدر موضوع ہو، وہ ذات کا حمنی میں نہیں ہوتا۔ جب حذف ذات موصوف ہے اور جواز ااس کی صفت ہے اور صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے۔ اسم کے معنی میں نہیں ہوتا۔ جب حذف ذات موصوف ہے اور جواز ااس کی صفت ہے اور صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے۔ اور حمل کے لیے ضروری ہے کہ دونوں از قبیل ذوات ہوں یا دونوں از قبیل صفات ہوں۔ لہذا حمل محمدر کے لیے ضروری تھا کہ ذات کا حمل ذات پر ہوجب کہ جواز اذات نہیں ہے۔ اس لئے اس کو جائزا کے معنی میں کیا جیسا کہ مصدر کبھی کہمی اسم مفعول کے معنی میں ہو جاتا ہے لہذا اب اصل عبارت بنے گی وقد پیحذف الفعل لقیام قرینة حذفاً جائزا۔

اب اس بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجمیں۔

سِیَ الْنَ : جوازاً ترکیب میں مفعول مطلق معلوم ہورہاہے۔ لیکن یہ مفعول مطلق نہیں بن سکتا۔ اس واسطے کہ مفعول مطلق وہ ہو تارہ جو تعلیٰ نہوں ہے۔ یا ہو تاہے جو تعلیٰ نہ کور سے ہم معنی نہیں ہے۔ یا سوال کی یوں بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ مفعول مطلق وہ ہو تاہے جو تعلیٰ نہ کور کے معنی پر مشتمل ہو جس طرح کہ کل جزء پر مشتمل ہو تاہے۔ اور یہاں پر ایسااشتمال نہیں ہے؟

جَوَّالِبَنَ: جوازًامفعول مطلق ہے۔ لیکن یہ موصوف محذوف کے اعتبار سے مفعول مطلق ہے۔ وہ اس طرح کہ یہاں پر ایک لفظ "حذفا" محذوف ہے اور جو اگر اس کی صفت ہے۔ اور چونکہ لفظ "حذفا" محذوف ہے اور جوازًا اس کی صفت ہے۔ اور چونکہ مصدر یہاں موضوع ہے ، ذات کے معنی میں ہے۔ اور جوازًا وصف کے معنی میں ہے اس لیے حمل نہیں ہوسکتا تھا۔ جوازًا کو جائزًا معنی میں کر دیا اور ذات بنادیا۔ اب ذات کا ذات پر حمل ہو گیا۔ عبارت وقد یعدف حذفاً جائزًا بالکل صحح ہوگی کہ یہ مفعول مطلق بن رماہے۔

سوال مُحَقّق کی مثال

فىمثل زيداي فيماكان جوابالسؤال محقق مرا

اس عبارت سے شارح بُرِیالیہ میں بیان فرمارہے ہیں کہ ہم نے جو مثال دی ہے کہ" زید"جو"من قامہ" کے جواب میں بولا جائے ، یہ سوال مُحقق کی مثال ہیں مثال میں مثال میں سوال مُحقق کی مثال ہے ۔ یعنی یہاں پر قرینہ سائل کا سوال مُحقق فعل کے حذف پر قرینہ ہوگا۔ سوال مُحقق فعل کے حذف پر قرینہ ہوگا۔

#### "من قام "كامطلب

سائلا عمن بقوم بہ القیام فیجوز ان تقول زید بعن متام ای قام زید و یجوز ان تقول قام زید بان کری میں استار میں است شارح میں نے یہاں من قام کامفہوم بیان کیا ہے، یعنی جو شخص من قام کہتا ہے اس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بتاؤ جس کے ساتھ قیام قائم ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِنَوَالْ : فعل کاحذف وہاں جائز ہے جہاں سوال فعل کے حذف کا قرینہ بنے ،سائل کہتا ہے کہ من قامہ سوال میں من استفہامیہ ہواور "قامہ" کسی کانام ہو کہ" قام کون ہے" جیسے کہا جائے ،من زکر دیا ، من یعیٰ ، من انت، یعنی یہاں سوال ذات کے بارے میں ہونہ کہ قیام کے بارے میں؟

جَوَالِبَ: یہاں سائل اس مخص سے بارے سوال کر رہاہے جس سے ساتھ قیام قائم ہے، نہ کہ یہ پوچھ رہاہے کہ ذات قام کون ہے۔ اب من قام سے جواب میں فعل کو حذف کر سے زید گہنا بھی جائز ہے اور فعل کو ذکر کرکے قامد زید گہنا بھی جائز ہے۔

### مثال مذکور میں فعل محذوف ہے نہ کہ خبر

وانماقد الفعل دون الحبر لان تقدير الحبريوجب حذف احد جزأيها والتقليل في الحذف اولى مرح

شارح پیشانی بہاں سے بیر بیان فرمار ہے ہیں کہ ہم نے اس مثال میں فعل کو حذف کیا ہے، خبر کو حذف نہیں کیا۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ اگر فعل کو حذف کریں تو تقلیل حذف ہو تاہے اور اگر خبر کو حذف کریں تو اس میں تکثیر حذف ہو تاہے اور بیر ضابطہ ہے کہ تقلیل حذف اولی ہے۔

یوں سجھنے کہ ایک عبارت کے اندر ایک وہ احمال ہے جس میں حذف زیادہ کرنا پڑتا ہے اور ایک وہ احمال ہے جس میں حذف تھوڑا کرنا پڑتا ہے تو وہ احمال بہتر ہو تاہے جس میں حذف تھوڑا کرنا پڑتا ہود التقلیل فی الحذف ادلی۔

یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فعل کو حذف کیاہے، خبر کو حذف نہیں کیا۔ اس واسطے کہ اگر ہم خبر کو حذف کر دیں تو خبر جملہ ہوتی ہے، تو خبر کو حذف کرنے کی صورت میں پوراجملہ حذف کر ناپڑتا ہے۔ مثلاً ذید قام میں قام جملہ ہے کہ قام فعل اس میں هو ضمیر اس کا فاعل۔ فعل فاعل مل کر جملہ ہوا۔ تو خبر پوراجملہ ہے اور خبر کو حذف کرنے کی صورت میں پورے جملہ کو حذف کرنالازم آتا ہے، بخلاف فعل کے، کیونکہ فعل جملہ کا ایک جزءہے۔ جب تک فاعل نہیں ہوگا جملہ نہیں ہے گا۔ تو اگر فعل کو حذف کریں تو جملے کے ایک جزء کا حذف ہوتا ہے اور اگر خبر کو حذف کریں تو پوراجملہ حذف ہوتا ہے۔ لہذا جملہ سے جزء کو حذف کرنااولی ہے۔اس واسطے یہاں پر فعل کوحذف کیاہے، خبر کوحذف نہیں کیا۔

اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميس

سِيَقَالَ: سائل كبتائ كم آپ نے كہا كه من قام سے جواب ميں زيد كم كہنا يہ نعل سے حذف كى مثال ہے۔ تواليا بھى ہوسكا سے كہ جواب و ينے والا اپنى عبارت كے اندر نعل كوحذف نه كرر ہا ہو بلكه خركوحذف كرر ہا ہو۔ وہ ذيد قام مراو لے رہا ہو۔ سائل نے من قام كہا۔ اس نے زيد كہا۔ يعنى اصل عبارت زيد قام ہو۔ اس وقت حذف نعل پر آپ كى بيد مثال نہيں ہے گى؟

جھوائن : یہاں پر فعل ہی محذوف ہے خبر محذوف نہیں کیونکہ خبر کو محذوف مانیں تو پوراجملہ محذوف مانتا پر تاہے اور فعل کو محذوف مانیں تو جملہ کا جزء محذوف مانتا پڑتا ہے تو وہ احمال اولی ہے جس میں تقلیل حذف ہو۔ بنسبت اس احمال کے ، جس میں تکشیر حذف ہو۔

#### وكذامين واؤعاطفهب

وكذايجذت الفعل جوازا ـــــري

"واوَعاطفه ب" - "و" اصل متن كالفظ ب- اوريهال كذا بيان فرمار بين كه وليك ويزيد كاعطف ما قبل "و يعذف الفعل لقيام قرينة جوازا اى حذفا جا نزافى مثل زيد لمن قام" پر ب- و كذا عليحده عبارت نكال كربيان كيا ب كه اس كا عطف ما قبل پر ب-

# دومثالیں ممثل لہ کی وجہ سے ذکر کی گئی ہیں

آپ کو معلوم ہے کہ سوال کی دو قشمیں ہیں۔ ایک سوال مُحقق۔ اور دوسر اسوال مقدر۔ اس واسطے ماتن مِیشنہ وہ مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال سوال مُحقق کی ہے اور دوسری مثال سوال مقدر کی ہے۔

اسى بات كوسوال وجواب كے انداز ميس يول مجھيں۔

سِیخال : مثال تومشل له' کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے اور وضاحت کے لیے ایک مثال کافی ہے دو سری مثال کیوں دی؟ جھوالیہ: اس کا جواب رہے کہ چونکہ یہاں پر مشل له' ہی دو بن رہے تھے۔ ﴿ سوال مُحْقَلْ۔ ﴿ سوال مقدر۔ اس واسطے دو مثالیں دی ہیں۔

# یزید بن نہشل کامرشیہ کسنے کہا؟

ولیبک بزید الح یہ شعر یزید بن منبل سے مرشہ میں ہے۔ مرشہ مرنے والے سے اوصاف کو است عار کی صورت میں بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ درضی اللہ عنہاسے بھی ہی اکرم منطق کی کامرشہ منقول ہے۔

اب مرشیہ کہنے والا کون ہے؟ اس بارے میں تین قول ملتے ہیں۔ ﴿ پہلا قول مطول میں لکھاہے کہ مرشیہ کہنے والا شاعر ضرار بن نہشل ہے جس کے بارے مرشیہ کہا جار ہاہے۔ وہ یزید بن نہشل ہے اور کہنے والا اس کا بھائی ہے۔ مرنے والے کا نام یزید اور مرشیہ کہنے والے کانام ضرارہے۔

وسر اقول رضی میشاند کا ہے رضی میشاند ہے کہا ہے کہ بید مرشیہ کہنے والا حارث بن نہشل ہے۔ اور حارث بھی یزید کا الکی ہے۔

اسبامين كهاسي كهيد مرشيه كهنه والى ضرار بن منبشل كى مال سب

کوئی بھی ہوماں ہویا بھائی! اتنی بات واضح ہے کہ یزید بن منبثل کاکوئی قربی عزیز ہے جس نے اس کامرشیہ کہا ہے۔

شعركاترجمه

چاہیے کہ رویا جائے بزید؟ روئے اس کو وہ مخض جو عاجز اور ذلیل ہے خصومت کے وقت اور وہ مخض جو سوال کرنے والا ہے بغیر وسیلے سے اس وجہ سے کہ مہلکات نے ہلاک کر دیا ہے۔

شعر کی ترکیبی اور معنوی وضاحت

ليبك على البناء للمفعول إلا

شارح مین اس کی مکمل وضاحت کر رہے ہیں کہ لیبک کو مجہول سے صیغے سے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسے معروف نہیں پڑھنا۔ اگر معروف پڑھیں ہے، تو پھریہ ہماری مثال نہیں بن سکے گی۔ ہمارا استشہاد اس وقت ممکن ہوگاجب یہ مجہول ہو۔ اور یہ بات بھی آپ یا در کھیں کہ یہ یقین استشہاد سے لیے ہے، شعر سے لیے نہیں ہے شعر میں یہ احتمال بہر حال موجود ہے کہ اس کو مجبول بھی پڑھاجائے۔

"يزيد" إلااس سے يد بيان كيا ب كديزيد مرفوع ب اس بناء يركه مفعول مالم يم فاعله ب-

"ضارع "كامعني

ضارعاىعاجز إلا

یہ نکال کر ''ضارع'' سے معنی کی تعیین کر دی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ضارع ''مضارعت سے ہے اور مضارعۃ یعنی ضارع بھنارع مضارعۃ کا ایک معنی مشابہت کا بھی ہو تا ہے۔ مضارع کو بھی اسی واسطے مضارع کہتے ہیں کہ بیہ اسم فاعل کے مشابہ ہوں ہے، توضارع کا ایک معنی مشابہہ بھی ہے اور دوسر ااس کا معنی عاجز اور ذلیل بھی ہے۔ یہ معنی نکال کربیان کیا ہے کہ یہاں پر ضارع کا معنی مشابہ نہیں، بلکہ عاجز اور ذلیل ہے۔

''وهو فاعل الفعل المحذوف اي يبكيه ضام ع بقرينة السؤال المقدم وهو من يبكيه --- إلا

یہاں یہ بیان کیا ہے کہ صنارع فعل محذوف کا فاعل ہے ای پیکیہ ضام عبقرینی الشوال المقدم" سوال مقدر کے قرینہ پر اور وہ سوال من پیکیہ ہے۔

سوال مقدر کے قرینہ پر حذف کی وضاحت

یہاں پر دوسری مثال سمجھائی جارہی ہے جس میں جملہ کے اندر فعل کو حذف کیا گیاہو۔ اور قرینہ سوال مقدر ہے۔ مثال سے

یہاں پر دوسری مثال سمجھائی جارہی ہے جس میں جملہ کے اندر فعل کو حذف کیا گیاہو۔ اور قرینہ سوال مقدر ہے دال کو کون

ہولیک یزید "چاہیے کہ رویا جائے یزید" اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ شاعر جو کہہ رہا ہے کہ یزید رویا جائے تو اس کو کون

دوے؟ یہ جملہ "لیبک ہذید" سنتے ہی ذہن میں جو بات آتی ہے وہ میں بیسکیہ ہے۔ یہ جملہ مقدر ہے اور وہ اس لیبک ہذید سے پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا پھر شاعر نے جو اب دیا "ضارع"، اپنے اس جو اب میں فعل کو حذف کر دیا اصل جملہ تھا دیسکیہ ضارع۔ تو بیکی جو بی بیکی سے فعل ہے اس کو حذف کیا۔ اس قرینہ پر کہ یہاں پر سوال ہے اور سوال مُحقق کا ہو تب بھی فعل محذوف ہو سکتا ہے۔ اگر جو اب سوال مقدر کا ہو تب بھی فعل محذوف ہو سکتا ہے۔ اگر جو اب سوال مقدر کا ہو تب بھی فعل محذوف ہو سکتا ہے۔

شعر کی دوروایتیں

واماعلى رواية ليبك يزيدعلى البناءللفاعل ونصب يزيد فليس ممانحن فيم إلا

یہ شعر اصل میں دوطریقوں سے پڑھا گیاہے۔ ایک طریقہ تو آپ نے سمجھ لیاہے اور شارح میں اللہ نے آپ کوہر ہر لفظ سمجھا دیا کہ لیبک مجبول ہے اور یزید مرفوع ہے اور ضارع فاعل ہے فعل محذوف کا۔

دوسراطریقہ بیہ کہ اس کواپینک نہ پڑھاجائے بلکہ اس کواپینک، بکی، یکی معروف کاصیغہ پڑھاجائے اور یزید کو منصوب پڑھاجائے۔ مرفوع نہ پڑھا جائے۔ مرفوع نہ پڑھا جائے۔ مرفوع نہ پڑھا جائے۔ مارت یوں بنے گ۔ ''لیبک ہدید ضارع'' چاہیے کہ یزید کوروئے ضارع') اب، فعل، فاعل اور مفعول سجی موجو د ہیں۔ کوئی محذ وف نہیں۔ ایک روایت بیہ ہے۔ اور ایک طرح سے ایسے وہ ہے جو پہلے ذکر کر بھے ہیں۔ روایت کا مطلب نقل کرناہے یعنی ایک طرح سے ایسے منقول ہے اور ایک طرح سے ایسے منقول ہے اور ایک طرح سے ایسے منقول ہے۔ کہ منقول ہے۔ لیکن یہاں پر شارح نے مجبول والا طریقہ افتیار کیا، منصوب والا طریقہ افتیار نہیں کیا، وجہ اس کی واضح ہے کہ شارح کواس جگہ مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مثال اس وقت ہی ہے گی جب یہ مجبول کاصیغہ ہواور آگر یہ مجبول کا صیغہ شارح کواس جگہ مثال پیش کرنے کی ضرورت ہیں اس کی کہ سوال مقدر ہو۔ اور وہ سوال مقدر ہو۔ اور کہتے ہیں کہ یہ لیس جواب کے اندر فعل کے حذف کرنے کا قرینہ ہے گا۔ معروف پڑھنے کی صورت میں ایسانہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لیس جم بیں)۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سی ال : بدشعر دو طرح سے منقول ہے۔ ایک معروف میغد کے ساتھ اور دوسر المجہول کے صیغہ کے ساتھ ، ماتن میں اللہ نے

معروف کی بجائے مجہول والے طریقے کو اختیار کیاہے۔ حالانکہ معروف صیغہ اصل ہو تاہے، مجہول اصل نہیں ہو تا۔ کیاوجہ ہے کہ مصنف نے مجبول طریقے کو اختیار کیا اور راج طریقے کو چھوڑ دیا؟

جَوَالِبَ: چونکه مصنف مِین کواستشهاد آاور بطور مثال شعر پیش کرنے کی ضرورت تھی اور بیہ شعر استشهاد آاور بطور مثال اس وقت بن سکتا تھاجب اس کو مجہول پڑھاجائے۔ اس واسطے اس کو مجہول پڑھاہے معروف نہیں پڑھا۔

اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ مجہول پڑھنام جو تہہ ، بلکہ مجہول پڑھناہی رائے ہے۔
وجہ اس کی بیہ ہے کہ مجہول پڑھنے کی صورت میں نوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو چیز نوائد کا سبب ہے وہ مرجوح نہیں، رائج ہوتی
ہے یہاں پر فوائد میں سے ایک یہ فائدہ حاصل ہو تاہے کہ ہم اس شعر کو اس مثال میں پیش کر سکتے ہیں کہ یہاں سوال مقدر کو
قرینہ بناکے فعل کو حذف کیا گیاہے اور دوسر افائدہ بیہ ہے کہ جب ہم اس کو مجہول پڑھیں گے تو فاعل کا شوق ہمارے ذہن میں
پیدا ہوگالیبک بذید (یزید کورویا جائے) اب ذہن میں ایک اشتیاق پیدا ہوگا کہ پتائہیں کون ہے جو اس کوروئے گا۔ تو اشتیاق
پیدا ہوگالیبک بذید فائدہ ہے۔ لہذا یہ مرجوح نہیں ہے بلکہ یہ رائج ہے۔

لخضومة متعلق بضارع إلا

بضارع نكال كربيان كياب كه خصومت ضارع كے متعلق ب يعني و فخص جو ذليل اور عاجز ب خصومة كے وقت۔

### ''ضَاِرع'' بنال و يعجز كے معنى ميں ہے

اىيبكيمنيذلويعجز والا

اب سیجھے کہ جو کسی ظرف کامتعلق ہو، وہی اس کاعامل ہو تاہے اور متعلق ضارع کو بنایا ہے یہ اسم فاعل کاصیغہ ہے اور آپ نے پڑھا ہو گا اور مزید پڑھ بھی لیس گے کہ اسم فاعل کاصیغہ جب عامل ہے تو اس کا چٹے چیز وں میں سے کسی ایک کے اوپر اعماد ضروری ہے۔ اور یہاں پریہ اعتماد موجو دنہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ضارع اصل میں یذل و یعہذکے معنی میں ہے اور یذل و یعہذ یہ فعل نے اسم فاعل نہیں للبذا اعتماد ندکورکی بھی ضرورت نہیں ہے۔

اسى بات كو بانداز سوال وجواب يول سمجھيں۔

سِیَ الْنَ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا کہ خصومت کامتعلق ضارع ہے اور جو ظرف کامتعلق ہوتاہے وہی اس میں عامل ہوتا ہے۔ اور ضارع اسم فاعل کاصیغہ ہے۔ اسم فاعل کے عمل کرنے سے لیے بیہ ضروری ہے کہ اس کاچھ چیزوں میں سے کی ایک پراعتاد ہواور یہاں پروہ اعتاد نہیں ہے۔ جب اعتاد نہیں ہے توکیے عمل کر سکتاہے ؟

جَوَالَبَ: ضارع یذل و یعجز کے معنی میں ہے اور یذل و یعجز فعل ہیں، اسم فاعل نہیں ہیں۔ جب یہ فعل ہے، اسم فاعل نہیں ہے تواعمّا دند کور کی ضرورت نہیں ہے۔

### لخصومة كى "لام" عن كے معنى ميں ہے

عن مقاومة الخصماء إل

شارح میشد نے یہاں بیان کیا ہے کہ لخصوم نے پرلام عن کے معنی میں ہے، اس واسطے کہ جب ضارع، ذلیل اور عاجز کے معنی میں ہوتواس کاصلہ عن آتا ہے، دلم نہیں آتا۔

اس کوبانداز سوال وجواب یوں مجھیں۔

سِوَالْ : آپ نے کہا کہ ضام عیدل و یعجز کے معنی میں ہے اور ذلت اور عجز کاصلہ عن آتا ہے، لام نہیں آتا۔

جھوائے: اس کاصلہ عن ہے، لام نہیں ہے۔ یہاں پر جولام نظر آرہاہے، یہ عن کے معنی میں ہے اور ایساہو تار ہتاہے کہ ایک حرف جار دوسرے حرف جارکے معنی میں ہوجائے۔

لانه كأن ظهير اللعجزة والاذلاء إلا

اس عبارت میں شارح بھیانیہ یہ بیان کررہے ہیں کہ یزید کو کیوں رویا جائے ؟ کیونکہ وہ عاجز اور ذلیل لوگوں کی پُشت پناہ تھا۔ اور اب ان کی پُشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں ہے لہٰذ اان لوگوں کو اب روناہی چاہیے۔

#### شعر كادوسر امصرع

. و آخر البيت ومختبط ما تطيح الطوائح إل

اس شعر کو پوراکرنے سے لیے ماتن میشانیے نے شعر کادوسر امصرع ذکر کیاہے۔

''ومختبط ما تطيح الطوائح''

اس کاعطف "ضارع" پرہے یعنی دونتم کے لوگ روئیں ایک توضارع جو ذلیل اور عاجز ہے کیونکہ یہ ان کا پُشہت پناہ تھا۔ اور دوسرا" و مختبط مما تطبع الطواثع" وہ مخص روئے جوسوال کرنے والاہے بغیر وسیلہ کے ، اس وجہ سے کہ اس تومہلکات نے ہلاک کر دیا۔

مختبط كامعنى ہے بغير وسيله وسبب كے ماتكنے والا۔

الاطاحة الاهلاك اطاح يطاح كامعن الابلاك (بلاك كرنا) آتاب.

والطوائح مطيحة على غير القياس كالواقح جمع ملقحة إل

یہاں بیان کررہے ہیں کہ طوائح مطیعة کی جمع ہے۔جب طوائح کامفر دمطیحة ہے توقیاس سے مطابق اس کی جمع مطیعات آنی چاہیے تھی۔ جیسے کریمة کی جمع کریمات آتی ہے لیکن خلاف قیاس اس کی جمع طوائح آئی ہے۔

شارح مُولِيد ناس پرايك شاہر مجى پيش كياہ كم جي ملقحة كى جمع قياماً ملقحات آنى چاہيے تقى، ليكن ملقحة كى

جمع لواقع آتی ہے۔ای طرح یہاں پر بھی ہوا۔

ملقىة كامعنى بي "الدياح التي تقب في الدبيع" يعنى وه موائيس جوموسم رئيم ميس چلتى بين \_

"مما، مختبط کے متعلق ہے"

وممايتعلق بمختبط إلا

یہاں پرشارح میں اور اسے میں کیا ہے کہ ما تعلیہ میں ما بحتبط کے متعلق ہے اور "ما" مصدریہ ہے۔ (ماصدریہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مابعد والے جملہ کو مصدر کے معنی میں کر دیے) مانے تعلیم کو اطاعۃ کے معنی میں کر دیا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے جو اپنے مابعد والے جملہ کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوتا وہ فضی بھی جو سوال کر تا ہے۔ بغیر وسیلہ کے مہلکات کے ہلاک کرنے کی وجہ ہے "۔ طوائح کا معنی مہلکات کیا ہے۔ اب دیکھتے یہاں پر مفعول ندکور نہیں اور ایک ضابطہ اور اصول ہے کہ اگر مقصود تعیم ہوتو مفعول کو ذکر نہیں کیا جا تا جیسے یہاں ہے کہ ہلاک کر دیا ہا کہ دور ہو۔ اور قرینہ کھی کہ جو کہ کہ تو بہہ کہ قرینہ موجود ہو۔ اور قرینہ کھی سوال مقدر ہو تا ہے۔ اور کمی سوال مقدر ہو تا ہے۔

فعل كووجو بأحذف كرنے كے مقامات

### جهال مفسر، مفسر كااجتماع لازم آربا موتوحذف واجب موگا

ووجوبافي مثل وان احدمن المشركين استجارك إلا

مصنف و کینالی جواز کے بعد فعل کے حذف کے وجوب کو بیان کررہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جہاں صرف قرینہ ہو وہاں حذف جائز ہو تاہے اور جہاں قرینہ کے ساتھ ساتھ ساتھ مقام بھی ہو، وہاں حذف کر ناواجب ہو تاہے۔ اب یہ مثال قرآنی آیت و ان احد من المشر کین استھار ک دی ہے کہ یہاں پر قرینہ بھی ہے، اور قائم مقام بھی ہے لہٰذاحذف کر ناواجب ہوگا۔

اصل میں آیت و ان استجاری احد من المشر کین استجاری کئی۔"ان" کے بعد اور"احد" سے پہلے فعل تھا۔ اور یہ احد اسی فعل کا فاعل ہے تو یہاں پر قرینہ بھی ہے اور قائم مقام بھی ہے۔ لہٰذا اس استجارک کوحذف کرنا واجب ہے۔ اور اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔اب یہ سمجھناہے کہ قرینہ کیاہے اور قائم مقام کیاہے؟

قرید "ان" شرطیہ ہے جو احد سے پہلے موجود ہے یہ اس بات کا قرید ہے کہ یہاں پر فعل محذوف ہے۔ اور وہ قرید اس طرح سے ہے کہ ان شرطیہ فعل پر واخل ہوتا ہے، اسم پر واخل نہیں ہوتا، للبذا جب" ان" کہا تو معلوم ہوا کہ یہال کوئی فعل محذوف ہے۔ اس قرید کی وجہ سے حذف کرنا جائز ہوا، اور اس کے بعد من المشر کین استجام ک آرہاہے۔ یہ استجام ک احل من اس کے قائم مقام ہے۔ لہذا حذف کرنا واجب ہوگا۔ اب ہم اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔ و ان استجام ک احل من

المشركين استجار، ك كيونكه عبارت ميں حشولازم آئے گا۔ كه مفسر بھى ہواور مفسر بھى ہو، سيح نہيں۔للذ اجب اصل كوحذف كر دياتو قائم مقام ہى كوپڑھيں گے۔اصل اور قائم مقام دونوں كونہيں پڑھيں گے۔

فعل سے مرادرافع للفاعل ہے

وقديحن الفعل الرافع للفاعل إل

شاہرے پیکٹائیے کی اس عبارت کی وضاحت حذف فعل جوازی میں ابھی گذری ہے۔ اس لیے اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

وجوبا كى تركيب

اىحنفأواجباً ـــ إلا

حذفاً واجباً عبارت نكال كر شارح مينيا في تركيب عبارت كى طرف اشاره فرمايا ہے كه وجوباً مفعول مطلق ہے، اس كا موصوف حذفاً محذوف ہے۔ پيدن حذفاً ہم معنى ہيں۔ اور وجوب كو واجباً كے معنى ميں كيا تاكه اس پر حمل ہو سكے۔اس كى وضاحت بجى پہلے ہو چكى ہے۔

فىمثل تولەتعالى راي

مثال دے کر در حقیقت ایک ضابطے کی طرف اشارہ کرنامقصو دہے۔

مثال سے مراد ضابطہ ہے

اى فى كل موضع حذف الفعل ثمر فسر لرفع الإبهام الناشى من الحذف فاندلوذكر المفسّر ليريبق المفسّر مفسّراً لغ ٢١

اس مثال سے مراد ہروہ مقام ہے کہ جہاں فعل کو حذف کیا جائے اور حذف فعل سے ابہام پید اہو جائے۔ پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے مفسو لایا جائے۔ اب اس مخفسو فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ اگر اس کو حذف نہیں کریں گے بلکہ ذکر کریں گے قلازم آئے گا کہ مفسو مجی نہیں ہے۔ کریں گے تولازم آئے گا کہ مفسو مجی نہیں ہے۔

اب اس کو بانداز سوال وجواب یون مجمیں۔

سِيَقَالَ: مصنف نے کہا" و وجوہا فی معل تولہ تعالی" اس کامطلب یہ بناہے کہ فعل کو حذف کرنا اللہ تعالیٰ ہے اس قول کی مثل میں واجب ہے، اس قول میں واجب نہیں ہے کیونکہ آیت بعینہ قول تعالیٰ ہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آیت میں حذف کرناواجب نہیں ہے، حالانکہ آیت میں بھی حذف واجب ہے۔

جَوَالْتِ: مثل سے مراد آیت یا غیر آیت نہیں ہے ، بلکہ مثل سے مراد ایک ضابطہ اور اصول ہے۔ضابطہ اور اصول وہی ہے جو

ابھی بیان کیا کہ ہروہ جگہ جہاں پر فعل کو حذف کیا جائے اس سے حذف کرنے سے ابہام پیدا ہو جائے پھر ابہام کو دور کرنے کے لیے مفسر لا یا جائے تو وہاں فعل کوذکر نہیں کریں گے اگر ذکر کریں گے تو حشولازم آئے اور یہ صحیح نہیں ہے۔

## مذكوره ضابطه سے استثنائی صورت

بخلاف المفسر الذى فيد ابهام بدون حذف فأنه يجوز الجمع بيندوبين مفسّرة كقولك جاءنى مجل اى زيد ال ميال المناس الذي المناس المناء كي المناس المناء كي المناء كي

- ابهام ناشیمن الحذف وه ابهام جوحذف کرنے سے پیدا بور باہو۔
- ابھام ناشی من الذکو۔ وہ ابہام جو ذکر کے باوجو دپید ابور ہاہو۔ مثلاً جاءنی ہجل ای زید۔ (میرے پاس ایک مرد آیا،

  یعنی زید آیا) اب اس میں آنے والے کو ذکر کیالیکن ذکر کے باوجو دبھی ابہام ہے تو یہ وہ ابہام ہے جو ناشی من الذکر ہے۔

  ابھی جو ضابطہ وجوب حذف والا بیان کیا ہے۔ یہ اس ابہام کے بارے میں ہے جو ناشی من الحذف ہو۔ جہاں تکٹ اس

  ابہام کا تعلق ہے جو ذکر سے پیدا ہور ہاہے ، اس کے بارے میں یہ ضابطہ نہیں ہے۔ اگر وہ ابہام جو ذکر سے پیدا ہور ہاہے وہاں مفسسر اور مفسسر اکترے ہو جو د ابہام موجود ہے۔

  وہاں مفسسر اور مفسسر اکتھے ہو جائیں توکوئی قباحت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ یہاں پر ذکر کے باوجود ابہام موجود ہے۔

  لہذا جب ذکر سے باوجود ابہام ہے تواگر اس ابہام کی موجود گی میں مفسیر لے آئیں توکوئی اشکال نہیں ہوگا۔

  اب اس بات کو باند از سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سیخالی: آپ نے کہا کہ اگر ہم یہاں مفسِر کو ذکر کریں گے تو مفسِر مفسِر نہیں رہے گا، بلکہ حشووزا کہ بن جائے گا۔ تواس سے ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ جہاں پر مفسِر ہو وہاں پر مفسِر کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ یا یہ ضابطہ معلوم ہوا کہ مفسِر ای وقت مفسِر بنتا ہے جب مفسِر کو ذکر نہ کیا جائے۔ (مفسر کہتے ہیں جس کی آگے تفیر بیان کی جارہی ہے اور مفسِر کہتے ہیں جس کی آگے تفیر بیان کی جارہی ہے اور مفسِر کہتے ہیں جو تفیر بیان کر رہا ہے) اگر مفسر کو ذکر کیا جائے تو مفسِر مفسِر نہیں ہوتا، وہ تو حشو وزا کداور کلام میں لغو بن جاتا ہے اس کاکوئی فائدہ باتی نہیں رہتا۔ اب سائل کہتا ہے کہ ایک مثال ایسی ہے جس میں مفسر بھی ہے اور مفسر بھی ہے۔ وہاں مفسر ہونے کے باوجو دمفسِر مفسِر بی ہے۔ حشونہیں ہے۔ جیسے جاءنی بہل ای حرف تو رجل مفسر ہے۔ جیسے بیاں بی موسِر عنواں ہی ہوگی جاء فعل۔ ن وقایہ مضیر مشکلم مفعول ہے۔ بہل مفسر ای حرف تفسیر ، زید مفسِر ۔ مفسِر مشکر متکلم مفعول ہے۔ مفسِر حشونہیں تفسیر ، زید مفسِر ۔ مفسِر م شواورزا کہ بنا ہے ؟

جھوالہ : ہماری بات اس ابہام کے بارے میں ہے جو حذف سے پیدا ہوا ہو، اور جو ابہام ذکر سے پیدا ہوا ہو، اس کے بارے میں یہ ضابط نہیں ہے اور جو آیت ہے وہاں پر ابہام حذف سے پیدا ہور ہا ہے کہ "ان" کے بعد استجارک کو حذف کیا تو ابہام پیدا ہور اور جو مثال آپ نے تلاش کی ہے وہاں ابہام ذکر سے پیدا ہور ہاہے، حذف سے پیدا نہیں ہور ہا۔ فافتد قا

#### وان احدمن المشركين استجارك ميس احدٌ فاعل بي ب

ولايجوز ان يكون احدمر فوعا بالابتداء لامتناع دخول حرف الشرط على الاسمر بل لابه لممن الفعل إلا

یہاں شارح رکھ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آیت مبار کہ و ان احد من المشر کین استجار ک میں احد فاعل ہی ہے۔ مبتد ا نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے "ان" ہے اور "ان" شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہو تا بلکہ فعل پر داخل ہو تا ہے۔ لہٰذا یہاں پریہی کہیں گے کہ ان فعل پر داخل ہے اور احد اس فعل کا فاعل ہے اور اس وجہ سے مرفوع ہے اور مبتدا ہونے ک بناء پر مرفوع نہیں ہے۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَوَالْت: سائل کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر فعل محذوف ہے، جب کہ یہاں دوسر ااحمّال بھی موجود ہے اور جہاں پر ایک احمّال میں صذف لازم آرہا ہوا ور دوسرے احمّال میں صذف لازم نہ آرہا ہو تو وہ احمّال اولی ہو تاہے جو صذف ہے خالی ہو، لہٰذا یہاں پر وہ احمّال اولی ہونا چاہیے۔ جس میں صذف لازم نہیں آرہا۔ اور وہ یہ ہے کہ احد مبتدا ہونے کی بناء پر مرفوع ہوا ور مابعد جملہ اس کی خبر بن جائے۔ لہٰذا اس صورت میں حذف فعل لازم نہیں آئے گا؟

جَوَالَبُ: آپ نے ایک جانب دیکھی دوسری جانب بھی دیکھتے۔ یہاں پر صرف احد نہیں ہے بلکہ احد کے اوپر "ان" موجو د ہے اور سیر ان شر طیہ ہے اور حرف شرط ہمیشہ فعل پر داخل ہو تاہے۔اسم پر داخل نہیں ہو تا۔ تو ان بتار ہاہے کہ یہاں پر فعل ہے۔ جب فعل ہے تواحد اس فعل کا فاعل ہے گامبتد انہیں ہے گا۔

آیت میں ان شرطیہ ہے، ان نافیہ نہیں ہے

ایک خارجی سوال اور اس کاجواب سمجھیں۔

سِیَوَالْ : سائل کہتاہے، آپ کہدرہے ہیں کہ ان حرف شرطہے۔اور ہم کہتے ہیں ہوسکتاہے ان شرطیہ نہ ہوبلکہ ان نافیہ ہو۔ اور ان نافیہ اسم پر بھی داخل ہوجا تاہے تو پھر ہماری بات صححہے کہ یہ احد مبتد اہونے کی بناء پر مرفوع ہو۔ اور فاعل ہونے کی بناء پر مرفوع نہ ہواس صورت میں یہاں کسی فعل کاحذف بھی لازم نہیں آئے گا؟

جَوَالِبِ : یہ ان نافیہ نہیں بلکہ ان شرطیہ ہی ہے۔ اس لیے کہ ان نافیہ جہاں ہو تاہے وہاں ان نافیہ کے بعد اثبات کے لیے اِلا کا آنا ضروری ہو تاہے۔ جیسے ان زید الا قائم۔ اگریہاں مثال مذکور میں ان نافیہ ہے تو الا بھی آنا چاہیے۔ جب کہ پوری آیت میں آپ کوالاً نظر نہیں آئے گا،معلوم ہوا کہ یہ ان شرطیہ ہی ہے، ان نافیہ نہیں ہے۔

ان مخففه من الشقله بھی نہیں ہے

سِيَحَالَت: سائل كهتاب كه أكر"ان" نافيه نهيل- تواكيك اور"ان" بهي هو تاب- وه"ان" مخففه من الشقله ب- اور وبال الا

کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ وہ مان لو۔ تو پھر بھی احد مبتد ابنے گا، فاعل نہیں بنے گالبند ایہ آیت آپ کی مثال نہیں بن سکتی ؟

جَوَالِبَ: آیت میں ان شرطیہ ہی ہے، ان مخففہ من الشقلہ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ان مخففہ من الشقلہ کی خبر پرلام کا داخل ہوناضر وری ہوتا ہے۔

جیسے ان زید لقائھ۔ جب کہ مثال مذکور میں خبر کے اندر لام نہیں ہے۔ جس طرح یہاں پر الانہیں ہے۔ ای طرح لام مجی نہیں ہے۔ ان نافیہ الا کو اور مخففہ من الشقلہ لام کو چاہتا ہے۔ یہاں پر نہ لام ہے نہ الا ہے۔ لہذاان شرطیہ ہی ہوگا کوئی اور ان نہیں ہوگا۔ جب ان شرطیہ ہے تو یہاں پر فعل محذوف ہونامتعین اور منتقن ہے۔

## مجمى فغل اور فاعل دونوں كوحذف كر دياجا تاہے

وقديعلقان معانى مثل نعم لمن قال اقام زيد --- إل

فعل کے حذف جوازی اور وجونی کی بات چل رہی تھی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد مصنف مُشَنَدُ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھی کبھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ یہ وہاں ہوگا جہاں جملہ کسی سوال کا جمعی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملے میں فعل اور فاعل دونوں کو اکشے حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہاں ہوگا جہاں جملہ کسی سوال کا جواب بن رہا ہو۔ مثلاً کسی نے سوال کیا آقامہ زید ، آ جاءزید ، توجواب میں اختیار ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر کے صرف نعم کبہ دیں۔ یا "نعم "کے ساتھ فعل اور فاعل ہوراجملہ ذکر کر دیں۔ اور یوں کہیں "نعم قامہ زید ،"

## ''یعذفان''کی "هما" ضمیر کامرجع

اى الفعل والفاعل إلا

یہاں سے شارح میں ہے۔ وقد بحذفان جو تثنیہ کاصیغہ تھااس کی ضمیر (جو مرفوع ہے اور نائب فاعل بن رہی ہے) کامر جح بیان کیاہے کہ وہ فعل اور فاعل ہیں۔ یعنی جن دوچیزوں کو حذف کیا جائے گادہ فعل اور فاعل ہوں گے۔

### صرف فاعل كوحذف كرناجائز نهيس

معادون الفاعل وحدة--- إلا

معاً کامعنی ہے، اکتھے، ایک ساتھ۔ اس کی تشریح دون الفاعل وحدہ کے ساتھ کی ہے۔ اس کامطلب بیہ ہے کہ دونوں کو اکتھے حذف کیا جائے گا، الیانہیں ہو گا کہ فاعل کو حذف کر دیا جائے اور فعل کو باقی رکھاجائے، اس واسطے کہ فاعل کلام میں عمدہ ہے اور کوئی فعل بغیر فاعل سے ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے یہ نہیں ہوسکتا کہ فعل مذکور ہواور فاعل محذوف ہو۔ اگر حذف کریں گے تو دونوں کو کریں گے۔

اس بات كوبانداز سوال وجواب يون مجهين:

سِنَوَالْ نَ سَائل کہتاہے کہ آپ نے کہا''وقد یعذفان معاً''۔ ان دونوں کو اکشے حذف کیاجا تاہے۔جب دونوں کو اکشاحذف
کیاجا تاہے تو پھر ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ایک کو حذف کر دیا جائے اور ایک کو باقی رکھا جائے۔ مثلاً فاعل کو حذف
کر دیں اور فعل کو باقی رکھیں۔ اس واسطے کہ جب دونوں کو حذف کرنا جائز ہے تو ایک کو حذف کرنا بطریق اولی جائز
ہوناچاہیے۔جب کہ ایساجائز نہیں؟

جَوَّالَتِنَ: اگر حذف کرناہے، تو دونوں کو کریں گے۔ ایسانہیں کریں گے کہ فاعل کو حذف کر دیں اور فعل کو باتی رکھیں۔ وجہ اس کی وہی جو پہلے بیان کی جاچکی ہے۔ کہ فاعل عمدہ ہے، اونی کو باقی رکھنا اور عمدہ کو حذف کرنا درست نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فاعل فعل کا بینا جز ولا یفک ہے۔ (جز ولا یفک اس جزء کو کہتے ہیں جو اس سے جدانہ ہوسکتا ہو) تو فاعل فعل کا ایسا جز وحدف کر دینا جو جز ولا یفک ہے، صبح نہیں۔ لہذ اایسانہیں کریں گے۔

سِيَقَالِ :اس پرايک سوال ہو تاہے که اس کے برعکس کرلينا تو جائز ہوگا۔ کہ فاعل ذکر کر دیں۔اور فعل کو حذف کر دیں؟ حجوالہٰ: ہاں بیہ ہوسکتا ہے۔ صرف فاعل کا حذف درست نہیں تھا۔ کیونکہ فاعل عمدہ ہے اور فعل عمدہ نہیں ہے۔ تو غیر عمدہ کا حذف جائز ہے۔

# فعل وفأعل دونوں کے حذف کی مثال

قیمثل نعیر جواباً المن قال اُقام زید ای نعیر قال زید فحذفت الجملة الفعلیة و ذکر نعیر فی مقامها ۲۲-۲۱ اس عبارت میں شارح بیشانی مید بیان کررہے ہیں کہ فعل اور فاعل دونوں کا اکشا حذف وہاں ہوگا جہاں سوال کے جواب میں نعم ہوگا۔ جیسے کوئی محض ''اقام زید'' کے ، تواس کے جواب میں ''نعم" ہوتو قام زید کو حذف کرنا جائز ہوگا۔

## فغل وفاعل دونوں كاحذف جوازأہ وجو ہانہیں

وهذا الحذب جائز بقرينة السوال لاواجب لعدم قيام مايؤدي مؤداه في مقامه كالمفسر ٢٢

اس عبارت میں شارح بین کر رہے ہیں کہ یہاں فعل اور فاعل کا حذف جو ازی ہے، وجو بی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ پہلے پڑھ بچے ہیں کہ حذف وجو بی وہاں ہو تاہے جہاں وو چیزیں ہوں۔ ﴿ حذف پر قرینہ ہو۔ ﴿ محذوف کا قائم مقام ہو۔ یہاں پر ایک بی بات یعنی قرینہ ہے۔ وہ یہ کہ سوال موجو دہ جو فعل اور فاعل کے محذوف ہونے پر قرینہ ہے۔ جہاں تک قائم مقام کا تعلق ہے۔ تو فعم کو اس جیلے کے قائم مقام قرار نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائم مقام وہ ہو ناچاہیے جو اصل کی جگہ کو پورا کر سکے۔ اور ''قام زید'' ایک جملہ ہے۔ حرف جگہ کو پورا کر سکے۔ اور فعم کو اس جیلے مقام نہیں بن سکتا۔ کیونکہ فعم ایک حرف ہے اور ''قام زید'' ایک جملہ ہے۔ حرف غیر مستقل ہو تا ہے۔ غیر مستقل کی مستقل کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ اس واسطے یہاں صرف ایک بی چیز موجو دہ یعنی قرینہ۔ جب قرینہ ہو تو حذف جائز ہو تا ہے ، واجب نہیں ہو تا۔ اس لیے یہ حذف بھی جائز ہے کہ صرف فعم کہہ دیں ۔

اس عبارت كوبانداز سوال وجواب يون مجھيں:

سِیَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے ''وقد یعن فان''کہا کہ کبھی ان کو حذف کر دیا جا تاہے اور بعد میں یہ بھی کہا کہ یہ حذف جائز ہے۔ ہمیں تو لگتاہے کہ یہ حذف صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہونا چاہے۔ کیونکہ غور وخوض کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہاں دونوں چیزیں پائی جارہی ہیں۔ ایک چیز یعنی قرینہ بھی ہے اور دوسری چیز قائم مقام بھی ہے۔ سوال کا جواب قرینہ ہے اور جہاں تک قائم مقام کا تعلق ہے، تو وہ بھی موجو د ہے، وہ نعم ہے۔ جب قرینہ بھی ہے اور قائم مقام بھی ہے اور قائم مقام بھی ہے اور قائم مقام بھی ہے اور جہاں یک ناواجب ہونا چاہے ؟

جَوَائِتَ: یہاں صرف ایک چیز یعنی قرینہ ہے، دوسری چیز یعنی قائم مقام نہیں ہے، آپ شاید نعم کو قائم مقام سمجھ بیٹے ہیں؟ نعم،
قام زید کا قائم مقام نہیں ہے جیسا کہ پہلے گزر چکاہے، جب قائم مقام نہیں ہے توحذف جائز ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ کیونکہ حذف
کی دوشر طوں میں سے ایک شرط پائی جار ہی ہے۔ اور سوال کے قریخ سے حذف جائز ہو تاہے واجب نہیں ہوتا، لہذا ہے حذف
جائز ہے، واجب نہیں۔

نیز نعم، جملہ قامہ زید گا ایسا قائم مقام نہیں کہ اس کے بعد جملہ کے ذکر کرنے کی ضرورت باتی نہ رہے ، بلکہ نعم کے بعد جملہ قامہ زید نوم بھی جائز ہے اور قامہ زید گل بھی ساتھ ملالیا قامہ زید فرکر دیا جائے تو بھی کلام میں خرابی پیدا نہیں ہوتی ، خلاصہ بیہ ہے کہ صرف نعم بھی جائز ہے اور قام زید "کہنا جائز جائے تو بھی جائز ہے۔ واجب نہیں اور اگر واجب ہو تا تو نعم کے ساتھ "قام زید "کہنا جائز نہ ہو تا۔ کیونکہ مفسّر کو مفسِد کے ساتھ ذکر کرنا حثو واستدراک ہے۔ تو اس طرح یہاں نعم کے بعد قامہ زید کا ذکر حشو اور استدراک تصور کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیہ حذف جائز ہے ، واجب نہیں۔

## جمله فعليه مقدر ماننے كى وجوه

وانما قدرت الجملة الفعلية لا الاسمية بأن يقال اى نعم زيد قام ليكون الجواب مطابقاً للسؤال في كونه جملة فعلية ٢٢

وضاحت کے انداز میں اس جملے کامطلب یہ ہے کہ مصنف ریکا لئے نے یہاں جملہ فعلیہ کو مقدر مانا ہے ، جملہ اسمیہ کو مقدر نہیں مانا تاکہ سوال اور جواب میں مطابقت ہو کیونکہ سوال میں جملہ فعلیہ ہی ہملہ فعلیہ ہی ہونا چاہیے اور اگر سوال میں جملہ اسمیہ استعال کیا گیا ہو تو جواب میں بھی جملہ اسمیہ استعال کرنا چاہیے اس مطابقت کی تین وجوہ ہیں۔

پہلی وجہ بیہ ہے کہ جواب سوال سے مطابق ہوجائے۔ایسالرنے سے کریز کیاجائے گاکہ سوال اور جواب کا جملہ مختلف ہو، یہ فصاحت کلام سے خلاف سمجھا گیا ہے۔ اس واسطے پہاں پر جملہ فعلیہ ہی محذوف مانیں گے، جملہ اسمیہ محذوف نہیں مانیں گے۔ © دوسری وجہ سے کہ تقلیل حذف لازم آئے۔اگر جملہ فعلیہ ہو تو فعل فاعل مل کے جملہ بنے گا اور وہ ایک ہی جملہ حذف ہو

گا اور اگر جملہ اسمیہ زید گفامہ کو محذوف مانیں تو ''قام'' فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گی اور اسکامبتد ازید گہو گا

اس صورت میں تو دو نوں کو حذف مانیا پڑے گا۔ اس واسطے جملہ فعلیہ کو مقدر مانا ہے تاکہ تقلیل حذف ہو، تکثیر حذف نہ ہو۔

تیسری وجہ سے کہ اگر جملہ اسمیہ مقدر مان لیس تو مبتد ااور خبر کے محذوف ہونے کا مسئلہ بیان ہوگا۔ فعل اور فاعل کے حذف کا مسئلہ بیان نہیں ہوگا۔ جب کہ ہم نے وقد پیعن فان کہا ہے بعد فان کی ھاضمیر کا مرجع فعل اور فاعل ہیں، معلوم ہوا کہ فغل اور فاعل ہیں، معلوم ہوا کہ فغل اور فاعل سے حذف کی بات چل رہی ہے، اگر یہاں جملہ اسمیہ کو مقدر مانیں گے تو لازم آئے گا کہ حذف فعل و فاعل کی بحث کو چھوڑ کر مبتد ااور خبر سے حذف ہونے کی طرف چلے گئے، تو اصل مقصد سے آئل جائیں گے۔ اس لیے اس کا تقاضا ہیں۔

مقدر ہوں کو باند از سوال وجواب یوں سمجھیں:

اب اسی بات کو باند از سوال وجواب یوں سمجھیں:

سِيَحَالَى: سائل کہتاہے کہ آپ نے یہاں پر جملہ فعلیہ مقدر ماناہے، میری رائے یہ ہے کہ جملہ اسمیہ مقدر مانیں، اس کافائدہ یہ ہوگا کہ جملہ اسمیہ میں ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے اور یہ جملہ سوال کا جو اب بن رہاہے تو جو اب میں ایک طاقت پیدا ہوجائے گی۔ سوال میں استفہام تھا، اقام زید گ ۔ جب ہم جو اب میں "زید گقام "کہیں گے تو جو اب بڑے زور دار انداز میں ہوگا۔ اور جن کو قیام زید سے بارے میں شک ہے اور وہ اس بارے میں استفہام کر رہے ہیں، ان کو تسلی اور اطمینان ہوجائے گا۔ لہذا آپ جو اب میں جملہ اسمیہ مقدر مانیں جملیہ فعلیہ مقدر نہ مانیں ؟

جَتَوْلِبَ: جملہ فعلیہ مقدر ماننے کی تین وجوہ، جو ماقبل گزرگئ ہیں ان وجوہ ثلاثہ کی بناء پریہاں جملہ فعلیہ مقدر مانا جائے گا، جملہ اسمیہ مقدر نہیں مانا جائے گا۔

### تنازع فعلين كامسكه

واذاتنازع الفعلان ظابر أبعدهما يرا

تنازع فعلین ایک مشہور بحث ہے۔ آپ بچھلے سالوں میں بھی یہ مسلہ پڑھ چکے ہیں۔اب اسی مسلہ کو مصنف میشانیہ شروع کررہے ہیں۔

#### فأثانغ

تنازع کی بحث صرف مر فوعات کے ساتھ خاص نہیں۔

اسس بحث سے پہلے ایک بات بطور فائدہ سمجھیں۔ وہ یہ کہ تنازع فعلین کی بحث مرفوعات کے ساتھ خاص نہیں ہے جس طرح تنازع فعلین مرفوعات میں چلتا ہے۔ اس طرح یہ منصوبات اور مجرورات میں بھی ہو تاہے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیاہوگا۔ کہ تنازع کی بحث صرف مرفوعات میں پڑھنے کو ملتی ہے مصنوبات اور مجرورات میں اس کا بیان نہیں کیاجاتا، اس کی وجہ سمجھے۔ یہ المرفوعات مطلب نہیں ہے کہ تنازع کی بحث صرف مرفوعات کے ساتھ خاص ہے بلکہ تنازع فعلین کی بحث مرفوعات، منصوبات اور مجر ورات سب میں ہونی سے صرف مر فوعات میں اس بحث کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مر فوعات اصل بھی ہیں اور اعسم بھی ہیں۔ کیونکہ مرفوع کا تعلق فعل لازم کے ساتھ بھی ہو تاہے اور فعل متعدی کے ساتھ بھی ہو تاہے۔ اور منصوب کا تعلق صرف فعل متعدی کے ساتھ ہو تاہے لازمی کے ساتھ نہیں ہو تا۔ اس واسطے کہ فعل لازم فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور مجرور کا تعلق بھی لازم کے ساتھ ہو تاہے۔ جب کہ مرفوع ایسی چیز ہے جس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، توبہ امسم بھی ہے ادر اصل بھی ہے۔ اس واسطے اس میں ذکر کر دیتے ہیں۔ اور منصوبات ادر مجر ورات میں اس کو ذکر نہیں کرتے، وہاں ذکرنہ کرنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہاں بیہ بحث ہے ہی نہیں۔

اب اسى بات كو ماند از سوال وجواب يون مجھيں:

سِيخال: سائل سوال کر تاہے کہ میں نے منصوبات کو مجھی پڑھاہے۔ مجرورات کو مجھی پڑھاہے لیکن مجھے منصوبات اور مجرورات میں تنازع کی بحث نظر نہیں آئی، صرف مرفوعات میں نظر آئی ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بحث تنازع صرف مر فوعات کیساتھ خاص ہے میری رائے میں تو یہ بحث تینوں میں ہونی چاہیے ، صرف مر فوعات میں نہیں ہونی چاہیے ؟ جَوَلَاتِ:اس کی وجہ وہی ہے جو چیچیے گذر چکی کہ مرفوعات اصل اور اعسم ہیں،اس واسطے یہاں تنازع کی بحث ذکر کی جاتی ہے، منصوبات اور مجرورات میں ذکر تنہیں کی جاتی، یہ وجہ نہیں کہ یہ بحث صرف مرفوعات کیساتھ خاص ہے۔

#### تنازع كالغوى معني

پہلے تنازع کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیں۔ پھر تنازع کی بحث شر وع کریں گے۔

تنازع باب تفاعل کامصدرہے۔ تنازع یتنازع تنازعاً فہومتنازع۔ اس کامعنی آپس میں جھکڑناہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے۔ ولاتنازعو افتفشلووتن هبريعكم آلس مي اختلاف نه كرو، تم كزور يرُ جادَك اور تمهاري موانكل جائكي -

## تنازع فعلين كالصطلاحي معني

تنازع کا نحو کے باب اور اس بحث میں معنی یہ ہے کہ " دوعاملوں کا اپنے بعد واقع ہونے والے اسم ظاہر میں عمل کے لیے توجہ کرنا، کہ ان عاملوں میں سے ہر ایک کا یہ تقاضا ہو کہ یہ آنے والا اسم ظاہر میرامعمول بے اور اسم ظاہر کے اندر بھی بیہ صلاحیت ہو کہ وہ مسلی سبیل البدلیت دونوں میں سے ہر ایک کامعمول بن سکے "۔اس تعریفے میں تنازع کی پوری حقیقت آجاتی ہے۔

#### فوائد قبود

ہم نے کہاہیے کہ دوعاملوں کا توجہ کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ تنازع کے لیے صرف فعل کا ہوناضر وری نہیں ہے بعنی تنازع

صرف دو نعلوں میں نہیں ہو تا بلکہ تعریف سے دواسموں میں بھی ہوسکتاہے۔ادر وہ اسم عام ہے خواہ اسم فاعل ہو۔خواہ اسم مفعول ہو۔خواہ صفت مشبہ ہو۔ یہ بات اس سے نکالی کہ ہم نے تعریف کرتے ہوئے عامل کہا تھا۔ فعل نہیں کہا۔اگر فعل کہتے تو پھراس کی یہ توضیح نہ کرسکتے۔

دوسری بات سے کہی تھی کہ دوعاملوں کا اپنے بعد واقع ہونے والے اسم ظاہر میں عمل کرنے کے لیے متوجہ ہونا، تو تنازع کے حوالے سے ہمیں بدیات سمجھ میں آئی۔ کہ تنازع اس وقت متحقق ہوگاجب دوعاملوں کے بعد اسم ظاہر ہو۔ اگر دوعاملوں کے بعد واقع ہونے والے اسم ظاہر میں نہیں، بلکہ دونوں سے پہلے یا در میان میں ہوتو تنازع نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کہ دوعاملوں کا اپنے بعد واقع ہونے والے اسم ظاہر میں تنازع ہو۔ اگر دو تنازع ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت تنازع ہوگاجب وہ بعد میں واقع ہونے والا اسم، اسم ظاہر ہو، اسم ضمیر به تو ہو تا ہو تا ہو تا ہو۔ اس کے بعد اسم ضمیر ہوتو بھی تنازع نہیں ہوگا، وجہ بیہ ہے کہ اصل جو تنازع ہے، اس کو متعین طریقے پر حل کر ناہو تا ہے اور تنازع کا حل متعین طریقے پر حمل کر ناہو تا ہے اور تنازع کا حل متعین طریقے پر حمی ممکن ہے جب بعد میں واقع ہونے والا اسم، اسم ظاہر ہو۔ اور اگر اسم ضمیر ہوتو وہ تنازع متعین طریقہ سے حل نہیں ہوسکا۔

پھر ہم نے کہاتھا کہ دوعاملوں کااپنے بعد واقع ہونے والے اسم ظاہر میں عمل کرنے کے لیے توجہ کرنا، کہ ہر ایک یہ چاہ کہ بعد میں آنے والا اسم ظاہر میرامعمول ہے۔ اس سے دوباتیں معلوم ہوئیں ایک بات ان عاملوں کے متعلق اور دوسری بات اس معمول، یعنی اسم ظاہر کے متعلق۔

- ① عامل کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی کہ عامل میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کیے بعد دیگرے اس اسم ظاہر میں عمل کر سکے \_ کے بعد دیگرے اس اسم ظاہر میں عمل کر سکے \_ کے بعد دیگرے اس واسطے کہہ رہے ہیں۔ کہ دو فعل بیک وقت ایک معمول میں عمل نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ دو عامل بمنزل دو علت سکے ہوتے ہیں اور مسکلہ یہ ہے کہ توادر العلتین عسلی معمول واحد ناجائز ہے ۔
- اک معمول کے متعلق یہ بات معلوم ہوئی کہ معمول مسلی سبیل البدلیت ان کامعمول بن سکے۔ اگر عاملوں میں یہ بات ہو کہ ایک عامل کا تو معمول ایک عامل کا تو معمول ایک عامل کا تو معمول بن سکے اور دوسر سے عامل کا نہ بن سکے اور دوسر سے عامل کا نہ بن سکے ۔ تو بھی تنازع نہیں ہوگا، ضمیر میں یاور کھنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کا تو معمول بن سکتی سے ۔ دوسر سے کا معمول نہیں بن سکتی ۔ یہ ضمیر متصل کی صورت میں ہے۔ دوسر سے کا معمول نہیں بن سکتی ۔ یہ ضمیر متصل کی صورت میں ہے۔ البذا اس صورت میں تنازع نہیں ہوگا۔

#### فعلان سے مراد عاملان ہے

بل العاملان اذ التنازع پجری فی غیر الفعل ایضاً تحو زین معطو مکرم عمر آوبکر گردیم و شریف ابود، الخ م<sup>۱۲</sup> م<sup>۲۲</sup> متن میں الفعلان کہا کہ تاکہ متن میں الفعلان کہا تو فعلان ہے، لیکن مراد عامل الفعلان کہا تو فعلان ہے، لیکن مراد عامل الفعلان اس واسطے کہا ہے کہ عمل کرنے میں فعل اصل ہے۔ لیکن مراد عامل (عمل کرنے والا) ہے۔ اب اس میں تعیم ہے کہ جس طرح فعل عمل کرتا ہے، شبہ فعل وغیرہ بھی عمل کرتے ہیں۔ لہذاوہ بھی اس میں داخل ہوگئے۔

اب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يوت مجهين:

سِيَوَالِى: سائل کہتا ہے کہ آپ نے جب اذا تنازع الفعلان کہا تو معلوم ہوا کہ تنازع صرف فعلان میں ہوگا، لیکن تنبع اور تلاش سے معلوم ہو تاہے کہ تنازع صرف فعلوں میں نہیں ہے۔ بلکہ شبہ فعل کے اندر بھی ہے۔ مثلاً اسم فاعل میں زید معط و مکرم عمر المیں تنازع ہے اب معط اور مکرم دونوں عسروکے اندر عمل کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور عسروکے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ مسلی تبیل البدلیت دونوں میں سے ہر ایک کامعمول بن سکے۔ یہ اسم ہیں اور تنازع کر رہے ہیں جبکہ آپ نے کہاہے کہ فعلان تنازع کرتے ہیں جس سے معلوم ہو تاہے کہ اسان تنازع نہیں کرتے۔

ای طرح صفت مشبہ کی مثال ہے، جیسے بحد کریعہ و شریف ابولا۔ اب کریم اور شریف وونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں۔ اور ابولا۔ اب کریم اور شریف و پاتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے اور شریف چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے اور شریف چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے تو آپ کا فعلان کہنا صحیح تو یہ تنازع عام ہو گیا۔ صرف فعل میں نہیں ہوتا بلکہ اسم فاعل اور صفت مشبہ وغیر ہ میں بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کا فعلان کہنا صحیح معلوم نہیں ہور ہاہے؟

جَوَالِبَ: بہال فعلان سے مراد عاملان ہیں۔ فعلان اس واسطے کہا ہے کہ عمل میں اصل فعل ہے۔ اصل کے اعتبار سے فعلان کہا ہے اور بیا کہ تا ہے اور تابع اپنے اصل کے ساتھ آ ہی جایا کر تا ہے اور بیا کہ تا ہے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو اسم عامل ہیں وہ اس کے تابع ہے اور تابع اپنے اصل کے ساتھ آ ہی جایا کر تا ہے۔

اس سے آپ کویہ بات معلوم ہوگئ کہ تنازع صرف فعل میں نہیں ہوتا، بلکہ اسم میں بھی ہوتا ہے۔

#### الفعلان تنازع كااقل مراتب بين

و انهما قال الفعلان مع ان التنازع قد يقع في اكثر من فعلين اقتعاماً على اقل مراتب التنازع وهو الاثنان ٦٢ شارح بُوليَّة يبال سے بيان فرمارہ ہيں كہ ماتن نے فعلان تثنيه كاصيغه استعال كياہے، تواس كامطلب يہ نہيں ہے كه صرف دو فعلوں ميں تنازع ہو گازيادہ ميں نہيں ہو گابلكہ تنازع جس طرح دوميں ہو سكتاہ، دوسے زائد ميں بھى ہو سكتاہے۔ فعلان جو كہا يہ تنازع كا قل مراتب ہے، كيونكہ تنازع دوسے كم ميں محقق نہيں ہوتا، اس واسطے فعلان كہاہہ۔ تاكہ يہ معلوم ہوكہ كم از كم جھاڑ ادوميں ہوگا۔ اس كايہ مطلب نہيں كہ دوسے زائد ميں نہيں ہوگا۔

اب اس بات كو بانداز سوال وجواب يول مجهين:

سِیَوَالْ: آپ کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ تنازع صرف دو فعلوں میں ہوتا ہے جب کہ صلیت، وسلمت، و بارکت، و رحمت، و ترحمت علی ابر اهیھ ۔ میں متعد د فعل ہیں۔ جوعلی ابر اهیھ کے بارے میں تنازع کر رہے ہیں۔ دو فعل نہیں ہیں بلکہ چار پانچ ہیں؟اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسے زیادہ فعلوں میں بھی تنازع ہوتا ہے۔

جَوَالِب: ہماری مرادیہ ہے کہ تنازع کم سے کم دومیں ہو تاہے، یہاں تنازع کا اقل مراتب بیان کر نامقصو دہے۔ اس کے اکثر کی

نفی مراد نہیں ہے کہ دوسے زیادہ میں نہیں ہو تا۔

ظاهراكي تركيب

<u> ظاهرًا</u> ای اسماً ظاهرًا واتعاً ۲۲

اسم نکال سے بتایا ہے کہ ظاہر صفت ہے اس کاموصوف چاہیے۔ اس کاموصوف اسم ہے۔ اور دوسرے یہ بتایا ہے کہ ظاہر سے وہ ظاہر نہ سجھنا جو خفی کے مقابلہ میں ہوتا ہے بلکہ وہ ظاہر مراد ہے جومضمر کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی اسم ظاہر "واقعا" نکال کے بتایا ہے کہ "بعد ھا" ظرف ہے اور ظرف کامتعلق چاہیے، اس کامتعلق واقعا ہے۔

### هاضمير كامرجع

بعدهما اىبعد الفعلين ٢٢

شارح پیشاند نے ای بعد الفعلین نکال کر حاضمیر کامرجع بیان کیاہے کہ حاضمیر کامرجع نعلین ہے۔

اذا المتقدم علیهما او المتوسط بینهما معمول للفعل الاول اذهویستحقد قبل الغانی فلایکون فید مجال التنازع ۲۴ اس عبارت میں شرختی اس عبارت میں شارح مین شرختی صورت میں شخقی اس عبارت میں شارح مین شخصی صورت میں شخصی ہوگا جب اسم ظاہر عاملین سے مقدم ہویا انکے در میان میں ہوتو بلا تنازع وہ عامل اول کامعمول ہوگا کیونکہ تقدم و توسط دونوں صور توں میں عامل اول، عامل ثانی سے پہلے اس میں عمل کر چکا ہے، عامل ثانی کیلئے اس میں عمل کی معنی ہوگا ۔ انہ اس میں عمل کی معنی ہے۔ میں معنی ہوگا ، اذهویستحقہ قبل الثانی کا یہی معنی ہے۔

تنازع كامعنى عاملين كاعمل كيلئة متوجه بوناب

ومعنى تنازعهما فيمانحما بحسب المعنى يتوجهان اليم عرح

شارح مُولِيَّة نے اس عبارت میں تنازع کامعنی بیان کیا ہے کہ تنازع کامطلب یہ ہے کہ دونوں عامل عمل کرنے کیلئے اس اسم کی طرف متوجہ ہوں کہ دونوں کی خواہش ہو کہ بعد والااسم میرامعمول ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجهين:

سِیَ الْنَ : تنازع کامعنی ہے لوائی کرنا، جھڑا کرنا۔ لڑائی جھڑا اس چیز میں ہو تاہے کہ جس میں روح ہو۔ ذی روح چیز جھڑا کرتی ہے تھڑا کرتی ہے ، غیر ذی روح جھڑا نہیں کرتی۔ تو فعل ذی روح نہیں اور اسم بھی ذی روح نہیں تو یہاں تنازع اور جھڑا کیسے ہوگا؟

جَوَالَتِ: يہاں پر تنازع كامعنى بحسب المعنى معمول كى طرف متوجه بوناہے۔ كه دوعالموں كااپنے بعد واقع ہونے والے اسم كى طرف عمل كرنے على الله معنى كے اعتبار طرف عمل كرنے كے ليے متوجه بوناہے۔ يہاں تنازع كامعنى وہ نہيں ہے جو آپ سمجے ہيں، يعنى الزائى كرنا، بلكه معنى كے اعتبار

سے عمل کے لیے اس اسم کی طرف متوجہ ہونا کہ ان میں ہر ایک کہے کہ بیہ میرامعمول ہے، تو اس توجہ کو تنازع سے تعبیر کیاہے۔حقیقت تنازع کی بیہاں مراد نہیں ہے۔یا یوں کہا جائے کہ تنازع کااصطلاحی معنی مراد ہے ناکہ لغوی معنیٰ۔ تنازع اسم ضمیر میں نہیں ہوگا

ويصحان يكون هومع وقوعه في ذلك الموضع معمولاً لكل واحدمنها على البدل ٢٢٠

تنازع قعلین کی اصطلاحی تعریف میں آخری بات تھی کہ بعد والااسم دونوں میں سے ہر ایک کامسلی سبیل البدلیت معمول بن سکے۔ یہ معمول اسم ظاہر ہی ہے گا۔ اسم ضمیر نہیں ہے گا۔

ضمیر میں تنازع متحقق نہ ہونے کی وجہ

فحینئذ لایتصور تنازعهما فی الضمیر المتصل لان المتصل الواقع بعهما یکون متصلاً بالفعل الفانی الخ ۱۲ یمال عبال سے شارح بڑوائیہ اسم ضمیر میں تنازع متحق نہ ہونے کی وجہ بیان فرمارہ ہیں اور وہ یہ ہے کہ تنازع میں ہم نے کہا کہ دونوں عامل معمول کی طرف عمل کرنے کے لیے متوجہ ہوں۔ اور وہ معمول عسلی سبیل البدلیت انکامعمول بن سکے۔ضمیر میں میہ بات نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ضمیر کی دوفت میں ہیں۔

🛈 صمير متصل - 🗘 صمير متصل

ضمیر متصل ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جس سے ساتھ ملی ہوگی اسی کامعمول ہوگی، اگر متصل بالفعل الاول ہے تو اول کی معمول متعین ہے اب پہلااس میں متعین ہے۔ اب پہلااس میں متعین ہے۔ اب پہلااس میں جھگڑ انہیں کر سکتا۔ اگر ضمیر متصل بالفعل الثانی ہے تو ثانی کامعمول ہونا متعین ہے۔ اب پہلااس میں جھگڑ انہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضمیر متصل میں جھگڑ اہی نہیں ہے کیونکہ وہ علی سبیل البدلیت دونوں کامعمول نہیں بن سکتی۔ جھگڑ انہیں ہو اکومہ الا انا۔ اب اس میں تنازع کو قطع کرنے کا جو طریقہ متعین ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ جبکہ تنازع فعلین سے مراد وہ تنازع ہے کہ طریق نحاہ سے مطابق جس کا قطع ممکن ہو۔

اب یہ مجھنا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے جو یہال ممکن نہیں۔ کیونکہ بھری کہتے ہیں کہ ہم دوسرے عامل کوعمل دیں گے۔ فَاکْلُانُا: یہ اختلاف یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ حروف تبجی میں باء کا نمبر دوسراہے اور بھری باءے ہیں۔ تو بھری دوسرے کوعمل دیتے ہیں۔ اور باقی کوفی رہ گئے تو وہ پہلے کوعمل دیں گے۔اس طرح آپ کو یادرہے گا کہ بھری دوسرے کو اور کوفی پہلے کوعمل دیتے ہیں۔

اب جب بھری دوسرے فعل کوعمل دیتے ہیں تو پہلے سے لیے فاعل کی ضمیر لائیں گے۔ جب کہ یہاں پر معمول الا اناہے۔
تو الاحرف ہے۔ حرف کی ضمیر نہیں لائی جاسکتی۔ جب اس کی ضمیر نہیں لائیں گے۔ تو اب دوسری صورت ہے کہ ضمیر سے بغیر
لائیں۔ اگر الا بغیر ضمیر سے لائیں تومعنی خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ الا کے بغیر جملہ کامعنی نفی کا ہوتا ہے اور الا سے ساتھ اثبات کا
معنی آتا ہے اور یہاں مقصود فعل کا اثبات تھا۔ الا اب نہیں لاسکتے۔ تو یہ مقصود سے خلاف ہوگا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ضمیر منفصل

میں تنازع قطع کرنے کاجو طریقہ متعین ہے وہ یہاں نہیں چل سکتا۔

کوئی کہتے ہیں کہ پہلے کو عمل دیں گے اور دوسرے میں ضمیر لائیں گے تو دونوں طریقوں پر ضمیر آتی ہے اور اِلا کی ضمیر نہیں آ سکتی، جب جملہ الا کے بغیر آئے گاتو ماضرب واکرم انامیں نفی ہوگ۔ جب کہ مقصود اثبات ہے، اس سے معنی خراب ہو جائے گا۔ معلوم ہوااسم ضمیر میں قطع تنازع کا طریقہ جو نحاۃ کے ہاں متعین ہے، ممکن نہیں ہے، لہٰذا جب قطع تنازع ممکن نہیں تو تنازع کا تحقّق نہیں ہوگا ہی لئے کہ تحقّق تنازع کیلئے اسم ظاہر کی قیئے دگائی ہے۔

امام كسائى اورامام فراءرحمها الله كامذهب

واما التنازع الواقع فی الضمیر المنفصل فعلی مذهب الکسائی یقطع بالحدت واما علی مذهب الفراء فیعملان معاً ۱۲ شارح مُوشِدُ یبال سے بطور فائدے کے ایک بات بیان فرما رہے ہیں۔ کہ اگر تنازع ضمیر منفصل میں ہو تو اس میں تنازع کی بارے میں جہور کے حوالے سے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ یہ تنازع ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جو قطع تنازع کا طریقہ (طریقہ اضار) جہور کے بال طے ہے وہ یبال پر ممکن نہیں ہے۔

اب بیہ بتارہ ہیں کہ جمہور کے برخلاف امام کسائی اور امام فراء کا ند ہب بیہ سے کہ ضمیر منفصل میں تنازع ہونے کی صورت میں عمل کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیٹا چاہیے۔امام کسائی بیہ کہتے ہیں کہ ہم حذف کر دیں گے یعنی ماضر ب واکرم الا اٹا کی بجائے ما ضرب الا اٹاومااکرم الا اٹا پڑھیں گے ،ان کے ہاں حذف کاطریقہ ہوگا۔اور امام فراء کہتے ہیں کہ دونوں فعل ایک ساتھ عمل کریں مے۔

سِی وَالی: امام فراء کے مذہب کے مطابق سوال ہوگا کہ ایساکیے ممکن ہے کہ دونوں اکٹھے عمل کریں۔ حالانکہ دو فعلوں کوعمل دینا توایسے ہے جیسے ایک معمول پر دوعلتوں کا آجانا۔

جھائے: امام فراء کہتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے عام حالات میں تو اروالعلتین عسلی معمول واحد جائز نہیں۔ لیکن یہاں مجبوری کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیں گے۔

اس اختلاف كوبانداز سوال وجواب يون مجهين:

سِوَال : جب تنازع ضمير منفصل ميں موتوكيا آياكوئي ايساطريقه ہے جس كے مطابق تنازع ختم كيا جاسكے؟

جھوائے: جی ہاں امام کسائی اور امام فراء سے ہاں ہے۔اگر چہ جمہور سے ہاں نہیں ہے امام کسائی سے ہاں حذف اور امام فراء سے ہاں دو نوں کو ایکٹ ساتھ عمل دینا ہے۔

واماعلی مذھب غیر همافلایم کن قطعہ لان طریق القطع عند هم الاصنمان وهو ممتنع کماعرفت ۲۲ شارح مُولِیّه اس عبارت میں جمہور کے موقف کے بارے میں اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں جو پہلے آچکی ہے۔ کیونکہ امام فراءاور امام کسائی کا ذہب ذکر کیا تھا تو شارح مُولِیّه نے مناسب سمجھا کہ دوبارہ جمہور کامؤقف سامنے آجائے، اس غرض سے یہ

عبارت لائے ہیں۔

## تنازع فعلين كي صورتيرُ

فقد ایکون فی الفاعلیة مغلضر دبی و اکر می زیدو فی المفعولیة مغل ضربت و اکر مت زید او فی الفاعلیة و المفعولیة مختلفین ۱۲ اس عبارت میں ماتن موالئے نے تنازع فعلین کے تحقق کی صور توں کو بیان کیا ہے کہ کن صور توں میں تنازع کا تحقق ہوتا ہے آپ چھلے سالوں میں پڑھ بھی ہیں۔ کہ تنازع فعلین کی چار صور تیں بنائی جاتی ہیں۔ دو اتفاقی۔ اور دو اختلافی کہلاتی ہیں۔ اتفاقی صورت کا مطلب یہ ہے کہ دو فعل جو آپس میں تنازع کر رہے ہوں گے، وہ دو نوں تقاضائے عمل میں متفق ہوں۔ مثلاً دو نوں فعل فاعلیت کا تقاضا کرتے ہیں، تو یہ اقتضاء عمل میں متفق ہیں۔ اور رہ بہلی اتفاقی صورت ہے۔ دوسری اتفاقی صورت یہ کہ دو نوں چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول ہے ، یہ دوصور تیں اتفاقی ہیں۔ اور دوسری دو مختلف ہیں۔ کہ ایک فعل چاہتا ہے کہ یہ میرا فعل چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول ہے۔ اس طرح سے یہ چار صور تیں بنتی ہیں۔ دو اتفاتی اور دو اختلافی۔ اب مفعول ہے اس طرح سے یہ چار صور تیں بنتی ہیں۔ دو اتفاتی اور دو اختلافی۔ اب مقعول ہے اور دوسر افعل چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل ہے۔ اس طرح سے یہ چار صور تیں بنتی ہیں۔ دو اتفاتی اور دو اختلافی۔ اب

### مثاليس

- کی پہلی صورت کی مثال۔ جیسے ضربنی و اکرمنی زید ؓ۔ ضربنی میں فعل اور مفعول دونوں ہیں۔ فاعل کی ضرورت ہے۔

  اکرمنی میں بھی فعل اور مفعول دونوں ہیں۔ فاعل کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کے بعد ایک اسم یعنی زید ہے۔ ضرب چاہتا ہے کہ زید میرافاعل ہے۔ تنازع فعلین کے بارے میں وہ تمام باتیں جو ماقبل چاہتا ہے کہ زید میرافاعل ہے۔ تنازع فعلین کے بارے میں وہ تمام باتیں جو ماقبل میں گذری ہیں۔ یہاں منطبق ہور ہی ہیں کہ دوعامل ہیں، اس کے بعد ایک اسم ہے، جو دونوں کے بعد ہے۔ اسم ظاہر ہے اور دونوں کا تقاضایہ ہے کہ وہ اشکامعمول ہے۔ اور اسم کے اندر بھی صلاحیت ہے کہ مسلی سبیل البدلیت دونوں میں سے ہر ایک کامعمول بن سکتا ہے تو یہ پہلی صورت کی مثال ہے۔ (ضربنی و اکر بی ذید ٌ)
- ورسری صورت (که دونوں فعل مفعول کا تقاضا کریں) کی مثال۔ جیسے ''ضربٹ و اکرمٹ زیداً'' ضربٹ فعل بفاعل ہے۔ اس کو مفعول چاہئے۔ اکرمت بھی فعل بفاعل ہے اس کو بھی مفعول چاہئے تو یہاں دونوں فعلوں کے تقاضے متفق بیں۔
- تیسری صورت که پہلا نعل فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا نعل مفعول کا تقاضا کرے، اس کی مثال۔ جیسے ضد ہنی و اکر مت زیداً۔ ضربنی میں نعل اور مفعول ہے، یہ فاعل چاہتا ہے اور اکر مت ُ نعل بفاعل ہے اسے مفعول چاہیے۔ تو اقتضاء میں اختلاف ہے۔ یہ مختلفین کامعنی ہے کہ دوعامل تقاضے میں مختلف ہوں۔

چوتھی صورت کہ پہلافعل مفعول کا تقاضا کرے اور دوسر افعل فاعل کا تقاضا کرے۔ اس کی مثال۔ جیسے ضربٹ اکرمنی ذید " یہ تیسری صورت کے برعکس ہے۔

پہلی وو صورتیں تقاضے میں متفق ہیں۔ اور دوسری دو صورتیں تقاضے میں مختلف ہیں۔ اس واسطے مصنف وُجاتِلَة نے متفقین اور مختلفین کہاہے۔

كأن كااسم

فقديكون اى تنازع الفعلين ... ١٢٣

ای تنازع الفعلین نکال کر شارح میلیدنے یکون کے اندر هو ضمیر کا مرجع بتایا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کان کا اسم بتا یاہے کہ کان کا اسم تنازع الفعلین ہے۔

"با"تصويريه كي وضاحت

بان يقتضى كل منهما ان يكون الاسم الظاهر فاعل لم ١٠٠٠

''بان'' میں ''ب '' تصویر سے ہے۔ باء تصویر سے اس کو کہتے ہیں کہ اس باء کے بعد جو جملہ آتا ہے اس میں ماقبل کی صورت بیان کی گئی ہوتی ہے۔ یعنی اس باء کے ذریعے ماقبل کی صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ کہ فاعلیت میں تنازع کیسے ہوگا۔ اس کی شکل و صورت پیش کر رہے ہیں۔

فيكونانمتفقين في اقتضاء الفاعلية ... عير

یہاں شارح رحمۃ اللہ لفظ فیکونان متفقین لائے ہیں کیونکہ آگے مختلفین آرہاہے یہاں متفقین لانے کی وجہ بیہ ہے کہ متفقین اور مختلفین کافرق واضح ہوجائے۔

''وقد يكون''ميل "واؤ"عاطفهب

وقديكون تنازعهما...٣٢

واؤعاطفہ ہے اس کے بعد قد ایکون تناز عھماً نکالا ہے، اس سے یہ بتایا ہے کہ اس واؤکا عطف پچھلے قد دیکون پر ہے یعنی جیسے وہاں پر تنازع فعلین کاذکر تھا یہاں بھی وہی تنازع الفعلین ہے۔

بأن يقتضى كلمنهما ان يكون الاسم الظاهر مفعولاله فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية ٢٣

''بان'' میں وہی ''باء'' تصویر بیہ ہے۔ جس کا اقبل ذکر تھا۔ یہاں مفعولیت میں تنازع کی صورت بیان کی ہے، پہلی صورت میں بھی تقاضا میں اتفاق ہے۔ اور دوسری صورت میں بھی تقاضے میں اتفاق ہے۔ یہ اصل میں مختلفین کے مقابل لا کر بیان کر رہے ہیں کہ ماتن کا آگے مختلفین کہنابالکل صحیح ہے جو پہلی دوصور تیں ہیں۔ وہ اتفاقی ہیں۔ یعنی ان کے تقاضے میں اتفاق ہیں۔ اور جو آخری دوصورتیں ہیں وہ اختلافی ہیں۔ کہ دونوں کے تقاضے میں اختلاف ہے۔

واؤعاطفهب

وقديكون تنازعهما ــــــ ٢٣٠

يهال بھی واؤعاطفہ ہے۔اس کے بعد بھی قدیکون تنازعهمانکالاہے جس کاعطف بھی اقبل قد یکون پر ہے۔

تنازع کی مرادی وغیر مرادی صورت

وذلك يكون على وجهين احدهماان يقتضى كل منهما فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخر فيكونان متفقين الخدد مرام

تیسری جو صورت بیان کی ہے کہ تنازع فعلین فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہوگا۔ اس کی دو صورتیں بتی ہیں۔ ایک صورت مراد ہے اور ایک غیر مراد ہے۔ غیر مراد صورت یہ ہے کہ دوفعل ہیں، اس کے بعد دواسم ہیں۔ ایک فاعل ہے اور دوسر امفعول ہے۔ پہلے اور دوسر ہے فعل میں ہے ہر ایک پہلے اسم کی فاعلیت اور دوسر ہاسم کی مفعولیت کو چاہتا ہے۔ اب تک ایک اسم آرہا تھااب دواسم آگئے۔ جن کے بارے دونوں فاعلیت اور مفعولیت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو مصنف مُواللہ نے فالفاعلیة والمفعولیة کہاتواں میں یہ صورت بھی شامل تھی۔ مثلاً ضوب و اھان زید عمرًا۔ یہاں بھی تنازع ہے لیکن اس تفاظاعلیة والمفعولیة کہاتواں میں یہ صورت بھی شامل تھی۔ مثلاً ضوب و اھان زید عمرًا۔ یہاں بھی تنازع ہے لیکن اس تفاضا کر رہے ہیں۔ لیکن اس تقاضے میں کوئی اختلاف نہیں کر رہے۔ اختلاف تب ہو تاجب یہ (پہلا انعل اور مفعول کو اتفاضا کر رہے ہیں۔ لیکن اس تقاضے میں کوئی اختلاف نہیں کر رہے۔ اختلاف تب ہو تاجب یہ (پہلا اسم میرافاعل ہے اور دوسر افعل ہو۔ اور دوسر افعل چاہتا کہ یہی پہلا اسم میرافاعل ہے اور دوسر انعال مفعول کے بارے ہے۔ تواگر چہ تفاضا فاعلیت اور چاہتا ہے کہ یہ پہلا اسم میرافاعل ہے اور دوسر افعال مفعول کے بارے ہے۔ تواگر چہ تفاضا فاعلیت اور مفعولیت دونوں کا ہے لیکن اس کے باوجو د تقاضے میں انقاق ہے۔ تقاضے میں اختلاف نہیں ہے یہ صورت غیر مراد ہے۔

مرادی صورت میہ ہے کہ دو فعل ہوں جن کے بعد ایک اسم ہو۔ ایک فعل چاہے کہ یہ میرافاعل ہے اور دوسر اچاہے کہ
یکی بعینہ میرامفعول ہے ، اب دمختلفین "کہیں گے ، کہ تقاضے میں اختلاف ہے۔ پہلی صورت اس دوسری صورت سے مختلف
ہے اس میں تقاضے کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے وہ غیر مراد تھی۔ اگر مصنف مختلفین کی قیاد نہ لگاتے تو وہ صورت
خارج نہ ہوتی۔ کیونکہ اگر چہ اس صورت میں فاعلیت اور مفعولیت کا تقاضا پایا جارہا ہے۔ لیکن اس تقاضے میں اختلاف نہیں ہے ،
مختلفین کہہ کے اس صورت کو نکال دیاہے۔

یہاں سے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مصنف میں کا اللہ کا مختلفین کہنا بافا کدہ ہے۔ بے فاکدہ نہیں ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ مصنف نے خوامخواہ مختلفین کہد دیا تو بات پوری کہ مصنف نے خوامخواہ مختلفین کہد دیا ہو بات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب فی الفاعلیة والمفعولیة کہد دیا تو بات پوری ہوگئ۔ اور تقاضے کا اختلاف سمجھ میں آگیا، مختلفین کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا جواب وہی ہے کہ الفاعلیة والمفعولیة میں دو

صورتیں تھیں۔ایک بیہ کہ دونوں کے نقاضے میں انفاق ہو۔ پہلا بھی اس کو فاعل چاہتا ہے۔ دوسر ابھی اس کو فاعل چاہتا ہے۔ پہلا بھی اس کو مفعول چاہتا ہے دوسر ابھی اس کو مفعول چاہتا ہے۔ تو فاعلیت اور مفعولیت کا نقاضا تو ہے لیکن اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری وہ صورت جو اصل مراد ہے کہ ایک ہی اسم ہے، پہلا فعل چاہتا ہے کہ میرافاعل ہے اور دوسر اچاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول ہے تواس میں اختلاف ہے اس فرق کے پیش نظر مختلفین کا کہنا ضروری تھا۔

فَاثُلُافا: لَيْن اَبَ بات ميرى سمح من آتى ہو واللہ اعلم بعقيقة الحال ان كان صواباً فعن اللہ و ان كان خطأ فعنى ومن الشيطان ـ وه بيہ كہ مخلفين كہنے كى ضرورت بھر بھى نہيں ہو وه اس طرح كہ جب ہم پہلے كہہ چكے ہيں كہ تنازع فعلين كى حقيقت بيہ ہے كہ دواسم ظاہر ہيں اختلاف كريں توجب بہاں پر ايك اسم ظاہر نہيں بلكہ دواسم ظاہر ہيں ـ توبه تنازع فعلين كى صورت ہے ہى نہيں ـ تنازع كى صورت بيہ كہ جہاں پر ايك اسم ظاہر ہو ـ يہاں اسم ظاہر دو ہيں ـ بيہ صورت بہلے ہى سے خارج ہے دوباره اس كو مختلفين كه كر نكالنے كى ضرورت نہيں ہے ـ واللہ اعسلم

مختلفين في الفاعلية والمفعولية كي تركيب

يعنى قد يكون تنازع الفعلين واقعا في الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين مختلفين في الاقتضاء وذلك لايتصور، الخ...٣٢

متن میں آخری دوصور توں کی مثالیں ذکر نہ کرنے کہ وجہ

وانمالم يومدمثالاللقسم الثالث لانهاذا اخذفعل من المثال الاول الخدرين

یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مصنف میں ان تازع کی چار قسموں میں سے پہلی دوقعموں کی مثال دی سے جیسے ضربنی و اکر مین زید، ضربت و اکر مت زیدا ۔ لیکن آخری دوصور تیں جو مختلفین ہیں ان کی مثال نہیں دی؟ جو ایک: یہ خو د بنالیں، کیونکہ جب ہم نے پہلی دوصور توں کی مثالیں دے دی ہیں۔ تو ان سے آخری دوصور توں کی مثالیں بنانا آسان ہے مثلاً تیسری صورت ہے کہ پہلا فعل فاعل اور دوسر افعل مفعول چاہتا ہے۔ تو ایک فعل پہلی صورت میں سے اور ایک فعل دوسری مثال سے لیں تو تیسری قتم بن جائے گی۔ مثلاً ضربنی و اکر مت زیداً تیسری صورت کی مثال ہے۔ اور چوشی صورت میں ایک فعل دوسری مثال سے اور ایک فعل بہلی صورت سے لیں تو یہ ہوگیا اکر مت و ضربنی زیدا۔ اس طرح یہ دو توں مثالیں بن جائیں گی۔

حل تنازع فعلین میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف درجہ اختیار میں ہے

فيختار البصريون اعمال الثاني ... ١٣٠٠

مصنف مُونِدُ تنازع فعلین کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کرنے کے بعد اب رفع تنازع کو بیان فرمار ہے ہیں کہ تنازع فعلین کوحل کرنے میں بھریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ بھری فعل ڈائی کو عمل دینامختار قرار دیتے ہیں، بھریوں اور کوفیوں کا بیہ اختلاف درجہ اختیار میں ہے درجہ وجوب میں نہیں ہے کیونکہ مصنف مُونِدُ کی دینامختار قرار دیتے ہیں، بھریوں اور کوفیوں کا بیہ اختلاف درجہ اختیار میں ہے درجہ وجوب میں نہیں ہے کیونکہ مصنف مُونِدُ کی افتتلاف اختیار کر دہ تعبیر ''فیختار'' سے معلوم ہو تا ہے کہ فعل اول اور فعل ڈائی کوعمل دینے کے بارے بھریوں اور کوفیوں کا اختلاف درجہ اختیار کر دہ تعبیر انتہار میں ہے۔ اگر فیوحب البھریون یافیوحب الکوفیون کہتے تو پھریہ مسئلہ ہو تا کہ ان کے ہاں ورجہ اختیار کرنا، پُرے ندیدگی کی نظر سے دیکھنا ہے واس میں اختیار کرنا، پُرے ندیدگی میں اور بہتر و اولی ہونے میں ہے، مثلاً تو اس میں اشارہ ہے کہ کوفیوں اور بھریوں کا اختلاف وجوب میں نہیں بلکہ پُرے ندیدگی میں اور بہتر و اولی ہونے میں ہے، مثلاً بھریوں کے ہاں فعل اول کو بھی عمل دینا جائز ہوگا، کوفیوں کے ہاں فعل اول کو بھی عمل دینا جائز ہوگا، کوفیوں کے ہاں فعل اول کو بھی عمل دینا جائز ہوگا، کوفیوں کے ہاں فعل اول کو بھی عمل دینا جائز ہوگا۔ یہ سارااختلاف اولی وافتیار کا ہے۔ جو از وعدم جو از کا نہیں ہے۔ اول کو عمل دینا ختار ہوگا، کوفیوں کے ہاں فعل دینا ختار کا دینا ختار ہوگا، کوفیوں کے ہاں فعل دینا ختار کو کہی عمل دینا ختار ہوگا، کوفیوں کے ہاں فعل دینا ختار کا کہ ہوں عمل دینا ختار کو کھی عمل دینا ختار کو کھی عمل دینا ختار ہوگا۔ یہ سارااختلاف اولی وافقیار کا ہے۔ جو از دعدم جو از کا نہیں ہے۔

#### "النحاة "موصوف محذوف ہے

فيختار النحاة البصريون ... ١٢٣٠

شارح مُشَنَّة نے الصریون سے پہلے لفظ "النحاۃ" نکال کریہ بیان کیا ہے کہ "الصریون" صفت ہے اور اس کاموصوف
"النحاۃ" مخدوف ہے یعنی بھرہ کے رہنے والے نحویوں کایہ مذہب ہے۔ مطلقاً بھرہ کے رہنے والوں کامذہب بیان کرنامقصود
نہیں ہے، بھرہ میں توسب لوگ رہتے ہیں۔ النحاۃ موصوف ذکر کر کے بیان کیا ہے کہ یہاں بھرہ کے نحاۃ مراد ہیں اور انہی کا
مذہب بیان کرنامقصود ہے۔

### "الفعل"موصوف محذوف ہے

الفعل الثاني . . . ٢٣٠

شارح میشید الثانی سے پہلے الفعل نکال کر بیان کیا ہے کہ ثانی بھی صفت ہے اور اس کاموصوف محذوف ہے اور وہ الفعل ہے۔ کیونکہ بحث فعل کی ہور ہی ہے۔اس لیے اول و ثانی سے مراد فعل ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔

## بصريوں کی وليل

لقربه مع تجويز اعمال الاول...٣

اس عبارت میں شارح نے بصریوں کی دلیل بیان کی ہے۔ اور پخار کافائدہ بیان کیاہے، دلیل بیہ ہے کہ فعل ثانی اسم ظاہر سے قریب ہو تاہے، اور ''الحق للقریب'' سے ضابطے سے مطابق عمل کیلئے فعل ثانی کاحق زیادہ ہے، لہذا فعل ثانی عمل کرے گا دوسری دلیل جو کہ شارح مینیا نے ذکر نہیں گی، یہ بیان کی جاتی ہے کہ دوسر افغل اسم ظاہر کاپڑوس ہے۔اور حدیث میں ہے الحق للجواں۔ حق پڑوس کا ہو تا ہے۔ لہٰذا حق جوار اور پڑوس ہونے کی وجہ سے بھی فعل ثانی کا حق زیادہ ہے کہ وہ عمل کرے ان دلائل کی بناء پر بھری کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کوعمل دنیاا ولی ہے۔

مع تجويز اعمال الاول .... ١٣٠

اس عبارت میں شارح مُیالیّت یخار کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ماتن علامہ ابن حاجب مُیلیّت نے بھر یوں کا ند جب بیان کرتے ہوئے اللہ علیہ اللہ علیہ میں یجوز آتا ہے، لیعنی مخار کا مدمقابل جواز ہوتا ہے، لیعنی مخار کا مدمقابل جواز ہوتا ہے، لیعنی مخار کا مدمقابل جائز ہے، لیونکہ یخار کا مقابل جائز ہوتا ہے، لیونکہ یخار کا مقابل جائز ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ناجائز نہیں ہوتا۔ ہاں یجب کا مقابل ناجائز ہوتا ہے۔

### "الكوفيون "كاموصوف محذوف ب

و يختار النحاة الكوفيون الاول... ١٣٠

شارح مین نے بہاں بھی لفظ "النحاۃ" نکال کر الکوفیون کاموصوف محذوف واضح کیاہے، اور بیان کیاہے کہ اس سے مراد کوفہ کے محوی ہیں۔عام کوفی مراد نہیں۔

الاول اي اعمال الفعل الاول ... ١٢٠٠

یماں بھی شارح میشد نے الاول کے بارے میں بیان کیاہے کہ یہ موصوف مخدوف کی صفت ہے، اس کاموصوف الفعل ہے، یعنی "الفعل الاول ہے، یعنی "الفعل الاول ہے، یعنی "الفعل الاول ہے، یعنی الاول ہے، یعنی کوفی فعل اول کوعمل دینا پسند کرتے ہیں۔

### کوفیوں سے دلائل

اعمال الفعل الاول مع تجويز اعمال الثاني سبقه ولاحتراز عن الاضمار قبل الذكر ... ١٢٠

یہاں پر شارح وَ الله بیان کر رہے ہیں کہ کوفیوں کے ہاں فعل اول کوعمل دینا مخارہے ''مع تجویز اعمال الفانی'' سے واضح فرمارہ بیں کہ کوفیوں کے ہاں دوسرے فعل کوعمل دینا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ بھریوں کے ہاں پہلے فعل کوعمل دینا جائز ہے۔

مع تجویز اعمال الثانی۔ یہاں پر بھی پختار کامد مقابل بیان کیاہیے۔ کہ اول کوعمل دینامختار ہے تو ثانی کوعمل دیناان کے ہاں جائز ہوگا۔ جس طرح بصریوں کے وڈو دلاکل دیتے تھے۔ اسی طرح کوفیوں کی بھی ڈو دلیلیں دی ہیں۔

🗘 لسبقہ کہ فعل اول سبقت کیے ہوئے ہے۔ یعنی مقدم ہے اور الحق للمتقدمہ کوفیوں کی نظراس پر نہیں ہے کہ قریب

اور پڑوس کون ہے۔ ان کی نظر اس پر ہے کہ پہلے کون ہے؟ کوفیوں کی نظر میں یہ اصول کار فرماہے، پہلے آئے، پہلے پائے۔ قریب توہے لیکن دیکھئے پہلے کون آیا کھڑا ہے۔ لہذایہ لسبقہ ہے یعنی پہلااور متقدم ہے۔

''وللاحتداذ عن الاضماء قبل الذكر '' دوسرى دليل بيہ ہے كہ كوفى كہتے ہيں كہ ہم اس واسطے پہلے فعل كوعمل ديتے ہيں كہ ہم اس واسطے پہلے فعل كوعمل ديتے ہيں كہ اگر عمل ديا جائے دوسرے فعل كوتو پھر پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہے تواس كی ضمير لانی پڑے گی۔ اس سے اضار قبل الذكر لازم نہيں آتا، كيونكہ انہوں نے عمل ديا ہے پہلے كو، تواس كافاعل وہ اس دوسرے) كا بھى بن جائے گا۔ يعنی فی الجملہ ذكر آگيا۔ ذكر آنے كی وجہ سے اضار قبل الذكر كی خرابی لازم نہيں آتی۔ لہذا كوفيوں كی دو دو و كوفيوں كی دو بيان كی ہيں۔ اور بھريوں كی ايك بيان كی ہے ہم نے دونوں كی دو دو دو دليس بيان كر دى ہيں تاكہ توازن بر قرار رہے۔

## بقريول سے مذہب سے مطابق فعل اول کوعمل دينے کاطريقه

فأن اعملت الثاني اضمرت الفاعل في الاول على وفق الظاهر دون الحذف ص١٣-٧٣

### فعل اول فاعل کا تقاضا کرے توضمیر لائیں گے

یہاں سے مصنف میں ایک بعد تفصیل بیان فرمارہ ہیں کہ بھر یوں کے مذہب کے مطابق جب فعل ٹائی کوعمل دے دیا فعل اول رہ گیا۔ البند افعل اول میں اسم ظاہر کے مطابق ضمیر لائیں گے۔ اگر وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہو۔ مطابق کا مطلب بیہ ہے کہ اگر اسم ظاہر مفرد ہے توضمیر بھی مفرد ہوگی۔ اسم ظاہر تثنیہ ہے ، توضمیر تثنیہ کی ہوگی۔ اسم ظاہر جمع ہے ، توضمیر بھی جمع کی ہوگی۔ اس واسطے کہ ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہی اسم ظاہر ہوگا اور راجع اور مرجع میں مطابقت ضروری ہے۔

ضمیر لانااسلئے ضروری ہے کہ فاعل عمدہ ہوتا ہے، نہ تواس کو حذف کر سکتے ہیں۔ وگر نہ عمدہ کاحذف بغیر قائم مقام کے لازم آئے گااور نہ ہی اسکو ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر کرنے سے کلام میں تکرار ہو گااور کلام میں بلامقصد تکرار استعال، فصحاء کے خلاف ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ضمیر لائیں گے بشرطیکہ فعل فاعل کا تقاضا کر تاہو۔ اور اگر پبلا فعل مفعول کا تقاضا کر تاہو۔ تو دیکھیں گے کہ یہ مفعول ان مفاعیل میں سے تو نہیں جس کو حذف کرنا جائز نہ ہو۔ یعنی اگر وہ مفعول افعال قلوب کا مفعول میں سے ہو جیسے کہ عام فعلوں کا فاعل ہوا کر تا مفعول میں سے ہو جیسے کہ عام فعلوں کا فاعل ہوا کر تا ہوا کہ تا ہو جیسے کہ عام فعلوں کا فاعل ہوا کر تا ہوا کہ تا ہو جیسے کہ عام فعلوں کا فاعل ہوا کر تا ہوا۔ تو پھر اس کو حذف نہیں کریں گے ، ضمیر بھی نہیں لاسکتے۔ کیونکہ اگر چہ ہے مفعول اور فضلہ ۔ لیکن فضلہ میں اضار قبل الذکر سے۔ تو پھر اس کے حذف کر دیں گے۔ اور اگر وہ مفعول افعال قلوب کا نہیں ہے تو ذکر نہیں کر یں گے۔ اور اگر وہ مفعول افعال قلوب کا نہیں سے تو ذکر نہیں کر یں گے۔ اور اگر وہ مفعول افعال قلوب کا نہیں سے تو ذکر نہیں کر یں گے۔ اور اگر وہ مفعول افعال قلوب کا نہیں سے حذف کر دیں گے۔ اور اگر وہ مفعول افعال قلوب کا نہیں لاسکتے اس لئے کہ اضار قبل الذکر فی الفضلہ لازم آئے گالہٰذا اسے حذف کر دیں گے۔ یہ

بقريون كالمذهب ب-

فأن اعملت الفعل الثاني ٢٣

الفعل نکال کر شارح مینیا نے بتایا ہے کہ الثانی صفت ہے اور اس کاموصوف محذوف ہے جو الفعل ہے ، جیسا کہ "الاول" میں ابھی گزراہے۔

بفريول سے مذہب کی تقدیم کی وجوہ

ويدابدلاندالمذبب المختار الاكثر استعمالا ... ١٢٠

یباں سے شارح مِی اللہ بھر یوں سے مذہب کو پہلے ذکر کرنے کی دووجہیں بیان کررہے ہیں۔

🛈 چونکہ اس مذہب کا استعال اکثر ہے۔ عام عبارات ، کتب اور بول چال میں بھریوں کامذہب استعال ہوتا ہے۔

وسری وجہ میہ ہے کہ صرف استعمال ہی کی بات نہیں بلکہ میہ مختار بھی ہے۔اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا۔ اسی بات کو آپ سوال وجو اب کے انداز میں یوں سمجھیں:

سِی کیا وجہ ہے کہ مصنف میشانیڈ نے جب ندہب کی تفصیل کو بیان کر ناشر وع کیا تو بصریوں کو کوفیوں پر فوقیت دی کہ ان کا ندہب بھی پہلے بیان کیااور مذہب کی تفصیلات بھی پہلے ذکر کیس ؟

جَوَالْب: كيونكديد ند فرب مخار اوراس كااستعال اكثرب اس سے اس كومقدم كيا۔

الفعل: ۔ وہی غرض ہے کہ الاول صفت ہے تواس کاموصوف الفعل ہے۔

فاعل کی ضمیر لانے کی وجہ

لجواز الاضماءةبل الذكر في العمدة بشرط التفسير وللزوم التكرار بالذكر وامتناع الحذت ٢٣٠

پہلے بیان کیا تھا کہ تنازع کے ختم کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ( ضمیر لانا۔ ( ذکر کرنا۔ ( حذف کرنا تین میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے کہ ضمیر لائیں گے ضمیر اس واسطے لائیں گے کہ یہ فاعل کی ضمیر ہے اور فاعل کلام میں عمدہ ہو تاہے اور عمدہ کوحذف نہیں کرسکتے اس میں زیادہ سے زیادہ بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ اضار قبل الذکر ہے۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اضار قبل الذکر عمدہ میں بشرط التفییر جائز ہو تاہے۔ اگر فاعل کوحذف کر دیں تو عمدہ کاحذف کر نالازم آئے گاجو کہ جائز نہیں ، لہذا ضمیر لائیں گے ، آگے اس کی تفییر بھی موجو دہے تو یہ جائز ہے۔ اور جہال تک ذکر کرنے کا تعلق ہے ، اس واسطے نہیں کریں گے کہ تکر ار لازم آتا ہے اور فصحاء کی کلام تکر ارسے خالی ہوتی ہے۔

"الاسم "موصوف ہے علی دفق الاسع الظاهر ... ۱۳ اس عبارت میں شارح میں ہے بیان کیاہے کہ جو ضمیر اول میں لائیں گے وہ اسم ظاہر کے مطابق ہوگی۔ کیونکہ اسم نے اس کامرجع بنناہے اور الاسم شکال سے بیان کیاہے کہ الظاہر صفت ہے اس کاموصوف الاسم ہے۔

''دون الحذف'' '' اضمرت'' كمقابل ميس ب

دون الحذت لا يجوز حذف الفاعل الا إذا سدشي مسدة ١٢٠

یہ اضمرت سے مقابلہ میں ہے کہ آپ فاعل کی ضمیر لائیں ہے ، اس کو حذف نہیں کریں ہے ، کیونکہ قائم مقام سے بغیر فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں۔

## دون الحذف كهنے كى وجه

یبال پرایک خارجی سوال ہو تاہے۔

سیخال : جب مصنف میشاند نے کہد دیاا ضمرت الفاعل فی الاول۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر لائیں گے،
صفیر لانے سے معلوم ہوا کہ اس کو حذف نہیں کریں گے۔ تو پھر دون الحذف کیوں کہا۔۔ جبکہ اس کی ضرورت نہیں۔
حجوالیہ: دون الحذف کہد کر دراصل آگے امام کسائی کا اختلاف متفرع کرنا ہے جو عنقریب آرہا ہے۔ امام کسائی حذف کے
قائل ہیں۔ تو چونکہ آگے خلافالکسائی کہنا ہے اور خلافالکسائی اس وقت صحیح بتا ہے جب پہلے دون الحذف کہا ہو، اس لئے "دون
المحذف" کہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جو دون الحذف ہے وہ خلافالکسائی کی وجہ سے نہیں،
المحذف "کہا ہے، اس سے معلوم ہوگئی تھی کہ حذف بھی نہیں کریں گے اور ذکر بھی نہیں کریں گے۔ صرف ضمیر لائیں گے جو دون
المحذف کہا ہے یہ صرف امام کسائی کے لیے کہا ہے اور کسی سے لیے نہیں کہا۔

## امام کسائی کا مذہب

خلافاً للكسائي فاندلا يضمر الفاعل بل يحذف تحرزاً عن الإضمار قبل الذكر ... ٢٣٠

اصل عبارت یخالف الکسائی محلافاً ہے۔ خلافا مفعول مطلق ہے امام کسائی کا اصل میں اپناکوئی فدہب نہیں ہے بلکہ یہ فدہب بھر بین ہے ہیں کہ فدہب بھر بین ہے اس کے شہب کو اپناتے ہیں کہ عمل فعل ثانی کو دینا چاہیے لیکن فدہب بھر بین سے بر خلاف اتناکہتے ہیں کہ جب پہلا فعل فاعل چاہے تو اس کی ضمیر نہیں لائی چاہیے بلکہ حذف کر دینا چاہیے۔ ضمیر لانے سے اضار قبل الذکر لازم آئے گا۔ لہذا حذف بہتر ہے۔ دراصل اپنااپناؤوق ہے جمہور کا ذوق ہے کہ حذف محیح نہیں۔ اضار قبل الذکر لازم آئے گا۔ لہذا حذف بہتر ہے۔ دراصل اپنااپناؤوق ہے کو نکھ کا ذوق ہے کہ اضار صحیح نہیں ہے حذف بہتر ہے۔ کیونکہ کا ذوق ہے کہ اضار صحیح نہیں ہے حذف بہتر ہے۔ کیونکہ آگے فاعل موجو د ہے۔

#### ثمرهانتيلاف كي صورت

کسائی اور بھریین کے اختلاف کا ثمرہ مفرد میں ظاہر نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں پتانہیں چلے گا کہ اضار ہے یاحذف ہے؟ ہاں
جب فعل شنیہ ہوگا، اب ضمیر آئے گی یہاں پر کسائی اور جمہور بھریین سے فدہب کے اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہوگا۔ مثلاً شنیہ کا فعل ہے اور آگے فاعل ہے۔ تو بھریوں سے ہاں کہیں سے ضربانی واکر منی الزیدان اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہوتو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا۔ اب ضربانی واکر منی الزیدان میں دو فعل ہیں۔ الزیدان کو بھریوں نے اکرم کا فاعل بنایا اور اگرم کا فاعل چونکہ اسم ظاہر ہے اس لیے اس کو مفرد لائیں گے۔ اور جو پہلے ضربانی ہے اس کے اندر شنیہ کی ضمیر لائیں گے۔ اور جو پہلے ضربانی ہو سیکے۔ تو بھریوں سے ہاں ضربنی واکر منی الزیدان پڑھیں گے۔ اور امام کسائی سے ہاں ضربنی واکر منی الزیدان پڑھیں گے۔ اور امام کسائی سے ہاں ضربنی واکر منی الزیدان پڑھیں گے۔ اور امام کسائی سے ہاں فعل میں ضمیر نہیں لائیں گے، بلکہ حذف کر دیں گے تو وہاں اس کو بھی مفرد واکر منی الزیدان پڑھیں گے۔ کیونکہ ان سے ہاں فعل میں ضمیر نہیں لائیں گے، بلکہ حذف کر دیں گے تو وہاں اس کو بھی مفرد پڑھیں گے لہذا کسائی سے ہاں اس صورت میں دونوں فعل مفرد ہوں گے۔

## "جاز"اختلاف فراء بيان كرنے كيلي لائے ہيں

وجاز أى اعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الاول الفاعل ... ١٣٠

یہاں بیربیان فرمارہ ہیں کہ جب امام کسائی نے بیہ کہہ دیا کہ فعل اول جب فاعل کا تقاضا کرے تو فعل اول میں فاعل کی صغیر نہیں لائیں گے بلکہ اس کوحذف کریں گے۔ تو اس کامطلب بیہ ہے کہ کسائی اس صورت میں فعل ثانی کوعمل دینا جائز سجھتے ہیں۔ جب اس کا جواز معلوم ہے تو آگے "جاز "کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں فراء کا اختلاف بتانا تھا۔ کہ فراءاگر چہ بھر یوں کے ساتھ ہے لیکن تب، جب کہ فعل اول فاعل کا تقاضا نہ کرے۔ اور اگر فعل اول فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو پھر فراء کہتے ہیں کہ اس صورت میں فعل اول کوعمل دینا جائز ہے، فعل ثانی کوعمل دینا جائز نہیں۔

### امام فراء كامذهب واستدلال

خلافاً للفرّ المفاندلا يجوز اعمال الفعل الفانى عند اقتضاء الاول الفاعل لانديلزم على تقديد اعماله الحسري المحلف الله يلان بيان بيان بيان بيان فرار ہے ہيں كہ امام فراء كہتے ہيں كہ اگر فعل اول مفعول كا تقاضا كر تاہو تو فعل ثانى كوعمل ديں گے فعل ثانى كوعمل نہ ديں گے۔ كيونكہ جب فعل اول فاعل كا تقاضا كر تاہو تو اور اگر فعل اول كا تقاضا كر تاہو تو اور اگر فعل اول كوعمل نہ ديں بلكہ فعل اول كوعمل ديں تو پہلے فعل كے ليے ضمير لائيں گے۔ جيسا كہ بصرى كہتے ہيں۔ ليكن فراء كے بال يہ درست نہيں كيونكہ اضار قبل الذكر كى خر ابى لازم آئے گی۔ ياحذف كريں گے جيسے كسائى كا فد ہب تو يہ بھى ان كے ہاں جائز نہيں۔ اس صورت ميں ضابطہ چوڑ ديا جائے گا، عام جائز نہيں۔ اس صورت ميں ضابطہ چوڑ ديا جائے گا، عام حالات ميں تو فعل ثانى كوعمل دينا چاہيے ليكن اس خاص حالت ميں كہ جب فعل اول فاعل كا نقاضا كرے توعمل فعل اول كو

المفتاح السامى

دياجائے گا۔

# امام فراء کے مذہب سے مطابق دوسرے فعل کاعمل

فأن اقتضى للثاني الفاعل اضمرته وان اقتضى المفعول حذفته او اضمرته تقول ضربني واكرماني الزيدان الخر....٣٢

یہاں سے شارح میشنی بتارہ ہیں کہ امام فراء کے مذہب کے مطابق فعل نانی کا کیا ہینے گا۔ چنانچہ اگر فعل نانی فاعل کا تقاضا کرے تو اس کی ضمیر لائیس تو اصار قبل الذکر کردیں گے۔ اب یہاں ضمیر لائیس تو اضار قبل الذکر لازم نہیں آئے گا۔ اس واسطے کہ ہم پہلے فعل کو عمل و سے چکے ہیں جیسے ضربہی و اکر مانی الذید ان۔ اب پہلا فعل فاعل کو چاہتا ہے۔ فراء کے ہاں پہلے فعل ضرب کو عمل ویا۔ اس واسطے اس کو مفر ولائے ہیں، حثنیہ نہیں لائے۔ تو معلوم ہوا کہ ذید ان ضرب کا فاعل سے۔ فراء کے ہاں پہلے فعل ضرب کو غمیر بھی لاسکتے ہیں اور اس کو حذف بھی کرسکتے ہیں۔ اس لیے اکر مانی الزید ان بھی کہہ سکتے ہیں اور اکر منی الذید ان مجمی کہ سکتے ہیں۔ فراء کے ہاں اس صورت کوئی محذوف لازم نہیں آئے گا۔

امام فراء کی مزید دوروایتیں

وقیل روی عندتشریک الرافعین ... ۲۴

امام فراءکے مذہب کی بات ہور ہی ہے۔اس عبارت میں شارح میں فراءسے منقول مزید دور واینیں پیش کر رہے ہیں۔گویا فراء کی کل تین روایتیں ہو گئیں۔ () متن کی روایت۔

#### روایت نمبر 🏵

اسے ہوں کہ وہ رفع کا نقاضا کرتے ہوں جیسے ضربنی و اکرمنی ذید۔ اب ضوب بھی رفع کا نقاضا کر رہاہے اور اکرمنی بھی رفع کا نقاضا کر رہاہے اور اکرمنی جی رفع کا نقاضا کر رہاہے فراء کہتے ہیں کہ ضرب اور اکرم دونوں کو عمل دو۔ دونوں کو زید کے رفع کے اندر شریک کرو۔ زید کو جو رفع دیا گیاہے یہ صرف ضرب نے نہیں بلکہ دونوں نے مل کر دیاہے۔ تو یہ تشریک الرافعین ہے۔

سِيَوَالْ : يہاں پھر وہی سوال ہوگا کہ اس سے تو توارد العلتين عسلی معلول واحد لازم آتا ہے کہ عامل بمنزلہ علت کے ہے اور معمول بمنزلہ معلول کے ہے۔ تو دوعلتوں کا ایک معمول ہے آناجائز نہیں ہو تااور یہاں پرلازم آرہاہے ؟

جَوَالَتِ: اس کاجواب یہ ہے کہ جو نحوی عوامل ہیں وہ حقیقت میں علت کے درجہ میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ مؤثرات حقیقیہ کے درجہ میں ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز کے دومؤثر ہو کتے ہیں لینی ایک چیزیر دومؤثر داخل ہو کتے ہیں۔

## روایت نمبر 🕜

المفتاح السامي

او اضمار بعد الظاهر كما في صورة تاخير النصاب تقول ضربني واكرمني زيدٌ هو وضربني واكرمت زيداً هو الخ... ٢٠٠٠

امام فراء کی دوسری دوایت بیہ کہ دوسرے فعل کوعمل دینے سے بعد پہلے فعل کے لیے جواس کامعمول ہے اس کی ضمیر لائیں گے۔ مشلا ضعربنی و اکر معت زید اُھو ہے۔ یہ مثال تاخیر ناصب کی ہے کہ اگر پہلا فعل فاعل اور دوسر افعل مفعول کا تقاضا کر تاہو۔ تو بھر یوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کوعمل دیں گے۔ امام فراء کہتے ہیں جیسے بھر یوں نے یہاں دوسرے فعل کوعمل دیا اور پہلے فعل کی ضمیر لے آئے ، اس طرح یہاں کر لوکہ جب دونوں فعل فاعل کا تقاضا کرتے ہوں۔ تو دوسرے فعل کو عمل دیں گے اور پہلے کیلئے ضمیر لائیں گے اور کہیں گے ضعربنی و اکرمنی زیں ھو۔

چونکہ امام فراءسے مزید دوروایتیں تھیں۔ تو آخر میں کہا'' و ہوایۃ المتن غیر مشہو ہۃ عنہ'' متن کی روایت مشہور نہیں ہے کہ جب پہلافعل فاعل کا تقاضا کر رہاہو تو پہلے کوعمل دیں گے۔ دوسرے کوعمل نہیں دیں گے۔

اس پر سوال ہو تاہے۔

سِی اُن جب متن کی روایت مشہور نہیں ہے تو پھر اس کو ذکر کیوں کیا؟ اور اس طرح شارح کی عبارت میں تعارض آتا ہے کہ شارح نے پہلے فراء کے قول کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہاہو تو اس کوعمل دیناوا جب ہے وہاں پر واجب قرار دیا اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ متن کی روایت مشہور نہیں ہے۔

جَوَالَبَ: ''و موایتہ المتن غیر مشہورہ ق'' بیشارح کے الفاظ نہیں ہیں۔ بلکہ ''و قبل موی عنہ''کا جو قائل ہے بیداس کی بات ہے۔ اور قبل کے تحت واخل ہے، البذاشارح کی عبارت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

ا اگر تسلیم کرلیا جائے کہ بیہ شارح میشانی کا قول ہے تو پھر اسے متن میں اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ غیر مشہور بھی مشہور ہو جائے۔اب مشہور تو مشہور ہی تھا۔اور غیر مشہور مشہور نہیں تھا تو متن میں ذکر کرنے سے غرض بیہ ہے کہ امام فراء کی جو بات غیر مشہور ہے وہ بھی مشہور ہو جائے۔

# فعل اول مفعول کا تقاضا کرے توبصریوں کے مذہب سے مطابق کیا ہوگا؟

وحذفت المفعول تحرز اعن التكراب لوذكر وعن الاضمار قبل الذكر في الفضلة لو اضمر ... ١٢٢

بھریوں کے مذہب کے مطابق جب دوسرے فعل کوعمل دیااور پہلا فعل مفعول کا نقاضاکرے تواس کے بارے تین احتال ہیں۔ ← ذکر کرنا۔ ← ضمیر لانا۔ ← حذف کرنا۔

بھریوں نے پہلے دونوں احمالوں کو چھوڑ کر جو تیسرے درجہ کا احمال ہے بعنی حذف کرنا، اس کو اختیار کیاہے۔ کہ مفعول کو

حذف کریں گے۔ کیونکہ اگر ذکر کرتے ہیں تو تکرار لازم آتا ہے۔ اور فضلہ کا تکرار فصحاءکے کلام میں نہیں ہوتا۔ اور ضمیر بھی نہیں لاسکتے۔ کیونکہ مفعول فضلہ اور زائد چیز ہے۔ اگر اس کی ضمیر لائیں گے تو وہی خرابی اضار قبل الذکر فی الفضلہ لازم آئے گ۔ لہٰدا یہ دونوں صورتیں اختیار نہیں کر سکتے۔ اب سوائے حذف کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے حذفت المفعول کہہ دیا۔ کا تھم لگایا گیاہے۔

# فعل اول افعال قلوب میں سے ہو، تو مفعول ذکر کرناضر وری ہے

ان استغنی عندوالا ای و ان لم یستغن عند اظهرت ای المفعول نعو حسبنی منطلقا و حسبت زیداً منطلقا لاندلا و لجوز حذف الخ... م ۲۳

یہ عبارت نکال کر شارح میشند نے بیان کیا ہے کہ یہ الاَّحرف استثناء نہیں ہے بلکہ یہ ان لھریستغن عنہ سے مخفف ہے۔ اگرتم اس سے استغناء نہیں کرسکتے تواس کوتم ظاہر کروگے۔ یہ بھر یوں کے مذہب کاخلاصہ ہے۔ کہ فعل ثانی کوعمل دیں گے جو بھی چاہتا ہو۔ اور پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرے تو ان کی ضمیر لائیں گے۔ اور اگر مفعول کا تقاضا کرے تو حذف کریں گے۔ اور اگر مفعول کا تقاضا کرے تو حذف کریں گے۔ اور اگر حذف نہیں کرسکتے بعنی افعال قلوب کے مفاعیل میں ہے ہو تو ذکر کر دینگے۔

اظهرت اى المفعول . . . "اى المفعول " نكال كے بيان كيا كه المفعول اظبرت كامفعول به ہے۔

## کوفیوں کے مذہب سے مطابق دوسرے فعل کوعمل دینے کی تفصیل

وان اعملت الاول اضمرت الفاعل الثاني والمفعول على المختاب ... ١٥

ما تن رئیسیہ بھر یوں سے مذہب سے فارغ ہونے سے بعد کوفیوں سے مذہب کو بیان فرمار سے ہیں۔ کوفیوں کا مذہب ہیہ سے کہ تنازع فعلین کی صورت میں فعل اول کو عمل دیں ہے ، تو فعل خانی کو دیکھیں تنازع فعلین کی صورت میں فعل اول کو عمل دیے ہیں۔ لہذااس کا تقاضا کا طب تو فاعل کی ضمیر لائیں ہے۔ اور چو نکہ یہاں فاعل ہے اس گے کہ وہ فاعل کا تقاضا کر تاہد بہ ہوتا کیونکہ پہلے عمل دے چکے ہیں۔ اور اگر دوسر افعل مفعول کا تقاضا کر تاہد تو اس صورت میں دیکھیں ہوتا کیونکہ پہلے عمل دے چکے ہیں۔ اور اگر دوسر افعل مفعول کا تقاضا کر تاہد تو اس صورت میں دیکھیں گئے کہ اس مفعول کی ضمیر لائی جاستی ہے ۔ اور اگر ضمیر نہیں لائی جاسکتی تو مفعول کو خذف نہیں گیا کو فیوں کا ذہب مختار سے مطابق مفعول کو خذف نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ سے ہے کہ اگر مفعول کو حذف کر دیں تو یہ شہ پیدا ہو سکتا ہے کہ سے مفعول ما قبل فعل سے فاعل کا غیر تو نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ سے ہے کہ اگر مفعول کو حذف کر دیں تو یہ شہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ مفعول ما قبل فعل سے فاعل کا غیر تو نہیں و تاہد ہیں دونوں فعل عمل سے بارے جھڑا کریں۔ اگر مفعول کی ضمیر نہ لائیں تو یہ شہ پیدا ہو سکتا ہو مفعول حذف کر دیا ہے وہ یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا۔ سے حالانکہ تنازع فعلین و ہیں ہوتا ہے کہ جہاں اسم واحد میں دونوں فعل عمل صفول حذف کر دیا ہے وہ یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا۔ اس مکان سے بیچنے کے لیے بہتر اور مناسب سے ہے اور فعل خانی کا جو مفعول حذف کر دیا ہے وہ یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہوگا۔ اس مکان سے بیچنے کے لیے بہتر اور مناسب سے ہے کہ مفعول کی ضمیر لائیں جو اس فاعل کی طرف لوٹے تا کہ معلوم ہو کہ دونوں

كالقاضا أيك اسم كے بارے ميں ہے۔

"الفعل"الاول صفت كاموصوف محذوف ب

وان اعملت الفعل الاول ... 19

شارح من الفعل نكال سے بيان كياكه"الاول"صفت ب اور"الفعل"اس كاموصوف محذوف ب-

تنازع مختار میں ہے

كماهو مختار الكوفيين ٢٥٠

اس میں شارح و میشد نے بیان کیا کہ فعل اول کوعمل دینا کوفیوں کے ہاں مختار ہے اور جھٹرا بھی مختار میں ہے جواز میں نہیں

"الثانى" يہاں پر بھى وہى بات بتائى كەالثانى الفعل كى صفت ہے۔

فاعل کی ضمیر فعل ثانی سے تقاضائے فاعل سے وقت آئے گ

لواقتضاه يروع

یہ بیان کیا کہ تم فاعل کی ضمیر اس صورت میں لاؤ کے جب فعل ثانی فاعل کا نقاضا کرے۔اگر وہ مفعول کا نقاضا کر رہا ہو اور تم ضمیر فاعل کی لے آؤ۔اییانہیں ہوگا

نحوضربني واكرمني زيد اذاجعلت زيدافاعل ضربني واضمرت في اكرمني ضمير الراجعا الخروح

اب یہاں عملی طور پر کوفیوں سے مذہب پر انطباق کر رہے ہیں۔ مثال دی ہے۔ صدیبی و اکر منی زید۔ اب کوفیوں سے مذہب سے مطابق ہم نے فعل اول ضرب کوعمل دیا تو زید ضرب کا فاعل بن کمیا اور اکرم کا فاعل زید نہیں بنا سکتے۔ اکرم کا فاعل ضمیر ہوگی۔ وہ ضمیر زید کی طرف لوٹے گی۔

سِوَال: اب سوال ہوگا کہ ضمیر پہلے ہے، مرجع بعد میں ہے؟

جَوَائِت: چوں کہ یہاں پر زید پہلے آ چکاہے اس لیے کہ اکرم سے پہلے ضرب ہے اور ضرب فعل ہے اس کا فاعل زید ہے اور فعل ہے اور ضرب فعل ہے اس کا فاعل زید ہے اور فعل بے رہب میں مقدم ہے فعل بغیر فاعل سے رہب میں مقدم ہے اگر چد لفظوں میں مؤخر ہے۔ اور اضار قبل الذكر جو صرف لفظا ہو، رہباتہ نہ ہو جائز ہو تاہے۔ ناجائز وہ اضار ہے جو لفظوں میں بھی ہواور رہے میں بھی ہولہذا اس صورت میں کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی۔

المذهب موصوف" الختار" محذوف ب

"على المذهب المعتار" نكال كربيان كياكه المخار صفت ب اوريه اس كاموصوف ب يعنى كوفيول ميس جومذ جب مخارب

المفتاح السامي

وہ یہی ہے کہ مفعول کی بھی ضمیر لائیں گے فریر میں جب یہ

# فعل ثانی سے مفعول سے بارے کو فیوں کاراج مذہب

ولم تحذفه وان جاز حذفه لئلايتوهم ان مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور ويكون الخ... ١٥٥

یہاں سے شارح مُراثیہ بیان فرمار ہے ہیں کہ اگر فعل ثانی، مفعول کا تقاضا کر تا ہے تواس مفعول کوحذف کرنا جائز ہے، لیکن بہتر اور اولی اس کی ضمیر لانا ہے تا کہ یہ معلوم ہو کہ فعل ثانی کا مفعول وہی ہے جو فعل اول کا معمول ہے ان میں تغایر نہیں۔ جیسے ضربی واکر متہ زید توزید ضرب کا فاعل ہے اور اکر مت مفعول کو چاہتا ہے اب اگر مت کا مفعول حذف کرنا بھی جائز ہے۔ ضمیر لائیں تو یہ بہتر ہے تا کہ معلوم ہو کہ وہی زید ہے کہ جس نے ماراہے اور اس کا اگر ام کیا ہے، ضمیر لانے کی صورت میں اصار قبل الذکر لازم نہیں آتا۔ اس واسطے کہ ہ ضمیر کا مرجع وہی زید ہے اگر چہ لفظوں میں مؤخر ہے لیکن رہے میں مقدم ہے کیونکہ فاعل ہے اور اضار قبل الذکر جو صرف لفظوں میں ہو وہ نا جائز نہیں ہو تا۔

## فعل افعال قلوب میں سے ہوتو مفعول کو ذکر کر ناواجب ہے

الاان يمنع مانع من الاضمار كما هو القول المنتار ومن الحذف كما هو القول الغير المنتار وي

یہاں سے شارح میں ہے۔ گہ اگر ضمیر نہ لاسکیں کے مفعول کے بارے ضمیر اور حذف کی بات ہور ہی تھی۔ کہ اگر ضمیر نہ لاسکیں جیسے قول مختار ہوں ہوں گئے۔ کہ اس کو ظاہر کر دیں گے اور یہ وہیں ہوگا جہاں افعال قلو سب کے دومفعول ہوں گے۔ وہاں پر نہ توضمیر لاسکتے ہیں اور نہ ہی حذف کر سکتے ہیں۔ لہذا وہاں ذکر کریں گ

#### قاعده مذكوره كي مثال:

قتظهر المفعول فانداذا متنع الاضمار والحذف لاسبيل الاالى الاظهار ونحو حسبنى و حسبتهما منطلقين الزيد ان منطلقا الخ ٢<u>٥</u>

یہاں سے شارح مُشِنَدُ وہ مثال بیان فرمارہ ہیں جس میں مفعول کی ضمیر بھی نہیں لا سکتے۔ حذف بھی نہیں کر سکتے اور ظاہر کرناضر وری ہے، جیسے حسبنی و حسبتھ ما منطلقین الزیدان منطلقاً۔ پہلا فعل حسبنی، فاعل چاہتا ہے اور دوسر افعل حسبت یہ مفعول چاہتا ہے۔ ور جو آگے منطلقاً یہ مفعول چاہتا ہے۔ ورجو آگے منطلقاً یہ مفعول چاہتا ہے۔ ورجو آگے منطلقاً ہے وہ مفعول ثانی قرار دیا کیونکہ یہ فعل افعال قلوب میں سے ہے۔ اور حسبت کے بعد ''ھھا'' ضمیر مفعول اول لائے۔ تثنیہ کی ضمیر اس واسطے لائے کہ الزیدان تثنیہ ہے۔

حسبنی کا ایک فاعل اور دومفعول ہیں مفعول اول "ی "متکلم کی ضمیر اور مفعول ثانی منطلقا ہے اور حسبت کا فاعل "ت " ضمیر

ہے اور اس کامفعول اول ہاضمیر ہے۔ اب مسئلہ اس سے مفعول ثانی کا ہے۔ کہ اس کونہ توحذف کر سکتے ہیں۔ اور نہ اس کی ضمیر لاسکتے ہیں۔ پہاں ضمیر بھی ممکن نہیں اس واسطے کہ جب ضمیر لائیں گے توضمیر لانے میں دواخمال ہیں۔ () مفرد کی ضمیر لائیں اس لیے کہ ہاجو مفعول اول ہے وہ تثنیہ ہے۔ تیسر ااخمال نہیں ہے۔ بحث نہیں لاسکتے کیونکہ یہاں مفرد اور تثنیہ کی جمیر لائیں، اس لیے کہ ہاجو مفعول اول ہے وہ تثنیہ ہے۔ اختمال بھی ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اگر مفرد کی ضمیر لاتے ہیں تو مرجع فعل اول سے مفعول ثانی سے کہ اگر مفرد کی ضمیر لاتے ہیں تو مرجع فعل اول سے مفعول ثانی سے تو مطابق ہے کیئن جو فعل ثانی کا مفعول اول ہاضمیر سے اس کے مخالف ہو جائے گا۔ ایک مفعول تثنیہ اور ایک مفرد ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر تثنیہ کی ضمیر لاتے ہیں تو اس وقت فعل ثانی سے مفعول اول سے تو مطابق ہیں تاس کا مرجع منطلقا مفرد ہو، یہ تو راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گا۔ ایک مفعول اول سے تو مطابق ہے کیکن اس کا مرجع منطلقا مفرد ہے، تو راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گا۔ اس اظہار ہی رہ گیا۔ تو کہہ دیا منطلقین۔

معلوم ہوا کہ جہاں پر مفعول ٹانی کی ضمیر نہ لائی جاسکے اور نہ اس کو حذف کیا جاسکے تو وہاں پر ظاہر کریں گے۔

#### منطلقائس مراد صفت انطلاق سے متصف ہونا ہے

ولا يخفى انه لا يتصور التنازع في هذه الصورة الا اذا الاحظت المفعول الثاني رسماً دالاً الخرج.

شارح مینید یہاں سے وضاحت کررہے ہیں کہ ماقبل صورت میں جو مفعول ثانی منطلقاً ہے اس سے مراد مفرد نہیں ہے اگر چہ لفظوں میں منطلقاً مفرد کالفظ ہے۔ لیکن مراد ایسی ذات ہے جو انطلاق کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ اس واسطے مفرد ہو یا تثنیہ ، منطلقاً کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ حقیقت سلیم کریں تو یہ مثال تنازع کی بنے گی۔ اگر منطلقاً سے مفعول تثنیہ اور منطلقاً سے مفعول مفرد مراد لیس تو پھر یہ مثال تنازع کی نہیں ہنے گی۔ اس واسطے کہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ تنازع فعلین کیلئے ضروری ہے کہ دونوں کا تنازع ایک اسم میں ہواگر دواسم آ جائیں تو تنازع فعلین نہیں ہوگا۔ لہذا یہاں پر جو منطلقاً مفعول ثانی ہے اس سے مراد وہ ذات ہے جو متصف بصفة الانطلاق ہے تو پھر یہ مثال صحیح ہنے گی۔

اب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجعين:

سِی اُل : آپ نے جو یہاں مثال دی ہے حسبنی و جستھ ما منطلقین الزیدان منطلقاً۔ یہ تازع کی مثال نہیں ہے۔ اس لیے کہ تنازع سے باس بیں اہم شرط یہ ہے کہ دونوں فعل ایک اسم کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اگر ان کی توجہ میں فرق آ جائے ایک کی توجہ سی کی طرف ہو اور دوسرے کی کسی دوسرے کی طرف ہو تو پھر یہ تنازع اصطلاحی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ صورت حال ہے کہ دو فعل ایک اسم میں نہیں جھڑ رہے کیونکہ جو پہلا فعل ہے وہ مفعول مفرد میں عمل کر رہا ہے۔ حسبنی الزیدان منطلقا تو حسب کا مفعول ثانی مفرد ہے اور جو فعل ثانی حسبتھ ما ہے اس کا مفعول مثنی ہے۔ تو پہلے فعل کا معمول مفرد ہے اور جو فعل ثانی حسبتھ ما ہے اس کا مفعول مثنی ہے۔ تو پہلے فعل کا معمول مفرد ہے اور جو فعل بیں۔ لہذا یہاں تنازع نہیں ہوگا۔ جب تنازع ہے ہی نہیں تو مثال بھی مفرد ہے اور دوسرے کا مثنی ہے۔ یہ الگ الگ معمول ہیں۔ لہذا یہاں تنازع نہیں ہوگا۔ جب تنازع ہے ہی نہیں تو مثال بھی تنازع کی نہیں ہے ؟

جَوَالَبَ: ہماری مراد مفعول ثانی منطلقا سے مفرد مراد نہیں ہے، بلکہ منطلقا سے مراد الیں ذات ہے جو متصف بالا نطلاق ہے۔ یہ غرض نہیں ہے کہ مفعول ثانی سے مراد وہ ذات ہے جو متصف بالا نطلاق ہے یعنی چلنے والی فرض نہیں ہے کہ مفعول ثانی سے دات مراد ہے خواہ ایک ہوخواہ دو ہوں۔ اس سے بحث نہیں ہے۔ اس میں جھکڑ افعل ثانی کا ذات مراد ہے خواہ ایک ہو خواہ دو ہوں۔ اس سے بحث نہیں ہے۔ اس میں جھکڑ افعل ثانی کا بھی ہے۔ جب یہ مانیں گے تو پھر تنازع کا تحقیق ہوگا۔ اب کہنا صحیح ہے کہ دونوں ایک ہی معمول میں جھکڑ اکر رہے ہیں۔

کوفیوں کاامر وَالقیس کے شعر سے استدلال

ولما استدل الكوفيون على اولوية اعمال الفعل الاول بقول امرئ القيس شعر ولو انما اسعى لا د في معيشة ـ كنا في ولم اطلب قليل من المال الخ... ٢٥٠

ایک بہت بڑاشاع امروَالقیس گزراہے،اس سے شعر کوبطور سندپیش کیاجا تاہے۔اس سے ایک شعر سے کوفیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس نے فعل اول کوعمل دیا ہے، لہذااس سے استدلال کیا کہ ہمارا فذہب راجے ہے۔بھریوں نے اس کاجواب دیا کہ امروَالقیس کا یہ شعر تنازع سے باب سے ہے ہی نہیں۔لہذااس سے استدلال درست نہیں۔وہ شعریہ ہے۔

شعر:

ولو انما اسعی لادنی معیشة کفانی و لم اطلب قلیل من المال

اس شعر کے بارے کوفیوں نے کہا کہ امرؤالقیس نے اس میں فعل اول کو عمل دیا ہے، اس طور پر کہ قلیل من المال میں دو فعل کفانی اور لم اطلب جھڑ اکر رہے ہیں کفانی چاہتا ہے کہ قلیل من المال میرا فاعل ہے اور لم اطلب چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول ہنا کر منصوب مفعول ہنا کر منصوب مفعول ہنا کر منصوب نہیں پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر اُلقیس نے فعل اول کو عمل دیا ہے۔

فغل اول و ثانی کو بر ابر طور پرعمل دینے کا کوئی قائل نہیں

جب اقصح الشعر اءنے فعل اول كوعمل دياہے تومعلوم مواكه فعل اول كوعمل دينااول ب-

اذلاقائل بتساوى الاعمالين ... ٢٢

اس عبارت میں شارح میں کیا ہے کہ تساوی اعمالین کا کوئی بھی قائل نہیں ہے یعنی کسی یا یہ مذہب نہیں ہے کہ فعل اول اور فعل ثانی دونوں کو عمل دینا بر ابر اور مساوی ہے۔ لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ امر وَالقیس تساوی اعمالین کے قائل ہوں اور کوفیوں کیٹے اس شعر سے استدلال کی مخبائش نہ ہو:

اب اس بات سوال وجواب کے اندار میں مجھیں:

سِیَوَالے: امروَالقیس کے شعر ہے کس طرح استدلال ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے نزدیک فعل اول اور فعل ثانی دونوں کوعمل دیناصیح اور برابر ہو۔ لہندااس سے فعل اول کوعمل دینے کی اولویت کااستدلال درست نہیں۔

جَوَائِب: اس کاجواب بھی شارح مُرائید نے دیا کہ برابری کاکوئی بھی قائل نہیں۔ یافعل اول کے عمل دینے کے اولی ہونے کے قائل ہیں یافعل ثانی کو۔ برابری کاکوئی بھی قائل نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امر وَالقیس نے وہی کام کیاہے جس کو کوفی اولی قرار دیتے ہیں۔

مصنف کابھریوں کی طرف سے جواب

فاجاب المصنفعن طرف البصريين ... ٢٢

یہاں سے شارح میں لیے مدہب کے مطابق جواب دے رہے ہیں۔ جس کاخلاصہ یہ ہے کہ امر وَالقیس کا یہ شعر تنازع کے باب سے تسلیم کریں تو معنی بگڑ جائے گا، اس کی تفصیل سمجھیں لیکن پہلے دو تمہیدی باتیں ذہن میں رکھیں۔

تمہید (): لوحرف شرط ہے۔اور شرط جزاء پر داخل ہو تاہے یہ اپنے مدخول کو برعکس معنی میں کر دیتاہے۔ یعنی اگر اس کا دخول شبت ہو تواس کو منفی اور اگر منفی ہو تواس کو شبت کر دے گا۔

تمہیر ﴿: اگر کوئی چیز لو کے مدخول پر معطوف ہو، تو وہ بھی لو کے مدخول کی طرح اگر مثبت ہے تو منفی ہو جائے گی اور اگر منفی ہے تو وہ مثبت ہو جائے گی کیونکہ لو کے اندر اتنی تا ثیر ہے کہ بیہ براہ راست مدخول پر اور مدخول کے معطوف پر اثر کر تاہے۔

ابشعر ويكصي لوانما اسعى لادنى معيشة كفانى ولمراطلب قليل من المأل

اس میں حرف شرط لوہے، جو شرط وجزاء پر داخل ہے۔انمااسعی لا دنی معیشۃ شرط اور کفافی جزاءہے۔ولیر اطلب قلیل من المال معطوف ہے۔اب شرط و جزا انمااسعی لا دنی معیشۃ کفانی مثبت ہیں۔لونے اس کو منفی کر دیا، اور لم اطکسب معطوف منفی ہے وہ مثبت ہوجائے گا۔

اب ترجمہ یہ بینے گاکہ میں ادنی معیشہ کی کوشش نہیں کر تا اور مجھے قلیل مال کافی نہیں ہے اور میں تھوڑا مال طلب کر تا ہوں۔ یہ ترجمہ اس صورت کا ہے جب تھانی اور لھر اطلب سے بارے تصور ہو کہ یہ دونوں قلیل من المال میں تنازع کر رہے ہیں۔ اصور تمیں فساد معنی ظاہر ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر اسے تھوڑا مال کافی ہی نہیں ہے تو پھر تھوڑا مال طلب کیوں کر تا ہے۔ یہ فساد دونوں کا ایک ہی معمول مانے کی وجہ سے آیا ہے۔ لہٰذا اگریہ بات مان لیس تو امر وَ القیس کے شعر کا معنی بھر تا ہوں اس میں تعارض و تناقض لازم آتا ہے اور ایسے بڑے شعر کا معنی ایسافخش غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ قلیل میں المال کھانی کا فاعل ہے۔ لم اطلب کا مفعول نہیں ہے بلکہ اس کا مفعول العزو المجد ہے۔ جب فاعل الگ اور مفعول الگ

المناح السامی 180 المرفوعات ہے تو تنازع ثابت ہی نہیں ہو تا۔ اب اصل عبارت یوں ہوگی۔ لوانما اسعی لادنی معیثة کفانی قلیل من المال ولم اطکسب العزو المجد ـ اب مثبت کومنفی اور منفی کو مثبت کر کے ترجمہ کریں ـ ـ

کہ میں ادنی معیشة کی کوشش نہیں کر تااور نہ ہی تھوڑامال مجھ کو کافی ہے بلکہ میں تو عزت اور بزرگی کی کوشش کر تاہوں۔ جب كفاني كافاعل قليل من المال ادر لم اطكب كامفعول العز والمجدية تو دونوں فعل ايك اسم كي طرف متوجه نهيں۔ لہٰذا تنازع نہیں ہو گا۔ جب تنازع نہیں ہے تو کوفی اس شعر سے استدلال نہیں کر سکتے ۔

ر ہی یہ بات کہ کم اطلب کا مفعول العز والمجد کیسے نکال لیا؟ تو اس کا جواب دوسر اشعر ہے۔ ولکنما اسعی لمجد موثل۔ وقد یدرک المجد الموثل امثالی لیکن میں ہمیشہ کی بزرگی کی کوشش کر تاہوں اور میرے ہم جیسوں نے اس بزرگی کو پابھی لیاہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کفانی کافاعل قلیل من المال اور لم اطلب کامفعول العز والمجد ہے۔ اب تنازع نہ رہااور استدلال درست نہیں۔

مفعول مالم ليتم فاعليه

مفعول مالم يسمر فاعلم ٢٢

مصنف عین نائب فاعل ہے فارغ ہونے سے بعد مفعول مالم یسم فاعلہ لیعنی نائب فاعل کو بیان فرمار ہے ہیں۔

#### فاعل سے ربط

اس کا اقبل سے ربط بیہ ہے کہ پہلے فاعل حقیقی کابیان تھااب فاعل حکمی کابیان ہے۔اصل فاعل تو فاعل ہے ہی۔مفعول مالم سیم فاعله بھی حکماً فاعل ہے۔ کیونکہ یہ فاعل کی جگہ واقع ہے۔اس وجہ سے فاعل کا اعراب (رفع) اس کو دیاجا تاہے۔

#### علامه زمخشري رحمه الله كااختلاف

علامہ زمخشری بھٹنڈ اس میں اور فاعل میں کوئی فرق نہیں کرتے۔وہ دونوں کوبر ابر گر دانتے ہیں۔لیکن مصنف اور جمہور کے ہاں فرق ہے۔

### مفعول مالم تيتم فاعليه كي تعريفي

لغوی معنی: اس کالغوی معنی ہے وہ مفعول کہ جس کے فاعل کانام نہ لیا گیا ہو۔

اصطلاحی معنی: اصطلاحی معنی پیہ ہے کہ ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیاجائے اور مفعول کواس کی جگہ رکھ دیاجائے۔ تو اس مفعول کو مفعول مالم یم فاعلہ کہنے ہیں۔ جیسے ضرب زیدا عمر و آ۔ میں زیدفاعل ہے۔ اور اگریوں کہیں فہرب عمرٌ تو اس میں فاعل کو حذف کر دیا گیا۔عسمرو کو اس کی جگه رکھ دیا۔عسمرو کو مفعول مالم نیم فاعلہ یامختصر آنائب فاعل کہیں گے۔

"ما"عام ہے

اىمفعول فعل اوشبه فعل... ٢٢

یہ نکال کرشارح میں ہے۔ ہتایا ہے کہ "ما" عام ہے۔ اس سے نعل اور شبہ نعل دونوں مراد ہےں۔ یعنی جس طرح مفعول مالم یم فاعلہ فعل کا ہو تا ہے، اس طرح شبہ نعل کی مثال جیسے مضروب مالم یم فاعلہ فعل کا ہو تا ہے، اس طرح شبہ نعل کی مثال جیسے مضروب ذید گا اب زید مضروب کانائب فاعل ہے۔ معزوب فعل نہیں، بلکہ شبہ فعل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں "ما" خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ اس میں فعل بھی داخل ہے، اور شبہ فعل بھی داخل ہے۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوسمجھیں:

سِيَوَالْ : ما تن رَيْنَالَة نِهُ مفعول مالم ليم فاعله كہاہہ۔ اس ميں "ما" ہے اور "ما" ہے مراد "خاص" ہے يعنی "فعل" مطلب بير مستحق اللہ مفعول مالم ليم فاعله اس فعل كا مفعول ہو گاجس كا فاعل ذكر نه كيا گيا ہو۔ جب كه اليي مثاليس موجو د ہيں جن ميں مفعول مالم ليم فاعله شبه فعل كا بھي مفعول ہو تاہے۔ جيسے مصروب زيد۔ اب زيد مفعول مالم ليم فاعله ہے، ليكن مصروب فعل نہيں۔

جَحَوَٰائِتِ: یہاں "ما" عام ہے۔خاص نہیں۔اس سے فعل اور شبہ فعل دو نوں مراد ہیں۔مصروب زید شبہ فعل کی مثال ہے۔اس کیے کوئی اعتراض والی بات نہیں۔

"لم يسم"لم يذكر كے معنى ميں ہے

لم يذكر فاعلم ... ٢٢

شارح مُولِیْ نے یہ عبارت ذکر کر کے بیان کیا ہے کہ "لم یسم" لم یذکر کے معنی میں ہے۔ یعنی جس کا فاعل ہو توسہی، لیکن ذکر نہ کیا گیاہو، بلکہ حذف کر دیا گیاہو۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں:

سِیخال ﷺ: آپ نے مفعول مالم یسم فاعلہ کہا یعنی جس کے فاعل کا سرے سے ذکر ہی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفعول مالم یسم فاعلہ کافاعل نہیں ہو تا حالانکہ بغیر فاعل کے کوئی فعل نہیں ہوسکتا۔

سِيَوَالْ اَن مِنْ اللهِ اس کی تعریف میں کل مفعول حذف فاعلہ کہاہے، جس سے معلوم ہو تاہے کہ فاعل ہو تاہے۔ لیکن اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تولم لیم فاعلہ سے معلوم ہو تاہے کہ فاعل نہیں ہو تا اور کل مفعول حذف سے معلوم ہو تاہے کہ فاعل ہے توسی لیکن حذف کر دیا گیاہے تواس سے تعارض لازم آرہاہے۔

جَوَالِبَ : یبال "لم یم" لم یذکر سے معنی میں ہے۔ کہ فاعل ذکر نہیں کیا جاتا۔ یعنی فاعل ہو تاہے لیکن ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ حذف کر دیا جاتا ہو تا ہے، لہذا حذف اور لم یسم سے در میان کوئی تعارض نہ رہا۔ اور دونوں سوالوں کا جواب معلوم ہو گیا کہ فاعل ہو تا ہے مگر مذکور نہیں ہو تا بلکہ محذوف ہو تاہے۔

### مفعول مالم يسم فاعله كافاعل كيساته شديد اتصال ب

و انما لما يفصله عن الفاعل ولم يقل ومنه كما فصل المبتدا حيث قال ومنها المبتدا الشدة اتصاله بالفاعل الخ... ٢٢

اس عبارت میں شارح بڑا تیا وضاحت کررہے ہیں کہ مصنف بڑا تیا نے مرفوعات کے بیان میں جو انداز اختیار فرمایا ہے،
مفعول مالم یہم فاعلہ کے ذکر میں وہ انداز اختیار نہیں فرمایا، باقی مرفوعات میں سے مؤنث مرفوع کے شروع میں منعااور فدکر مرفوع کے شروع میں ومنہ وغیرہ کے الفاظ لائے ہیں۔ لیکن اس دوسرے مرفوع مفعول مالم یہم فاعلہ یعنی نائب فاعل کو فاعل کی بحث کے شروع میں، ومنہ وغیرہ کے الفاظ لائے ہیں۔ لیکن اس دوسرے مرفوع مفعول مالم یہم فاعلہ کہا ہے۔ اس کی وجہ شارح برائیہ بنا ہے ختم کرنے کے بعد شروع کیا تو ومنہ مفعول مالم یہم فاعلہ کہا ہے۔ اس کی وجہ شارح برائیہ بنا ہو، جب ہی مفعول مالم یہم فاعلہ فاعل کے ساتھ بہت زیادہ سے ہیں کہ منہ یا منطاس چیز کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں جو الگ ہو، جب کہ مفعول مالم یہم فاعلہ فاعل کے ساتھ بہت زیادہ مصل ہے۔ اس لیے جمہور نحاۃ اسے فاعل حکمی اور علامہ زمخشری فاعل ہی کہتے ہیں۔ تو اس اتصال کی بناء پر جب نائب فاعل کو ذکر کیاتو شروع میں منہ نہیں کہا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی الگ فتم نہیں، بلکہ فاعل ہی کی قتم ہے۔

اب اسى بات كوسوال وجواب كے انداز ميں يوں مجھيں:

سِيَوَالْ: مصنف مُيَالَةُ نے جب مبتد اکو بیان کیا تواس کو الگ کر کے و منها المبتد او الحبر کہا، ای طرح مرفوعات کے شروع میں ومنہ ومنها کہا ہے، اس طرح جب نائب فاعل کو بیان کیا تو یہی انداز اختیار کرناچاہیے تھا اور منہ مفعول مالمہ یسمہ فاعلہ کہتے۔ جب کہ ایسانہیں کیا تواس فرق کی وجہ کیا ہے؟

جَوَالِبَ: مفعول مالم لیم فاعلہ فاعل سے ساتھ بہت زیادہ متصل ہے۔ یہاں تکٹ کہ علامہ زمخشری ﷺ نے اس کو فاعل ہی کہا ہے۔ جہور نے حقیقی فاعل تو نہیں کہا، حکمی فاعل کہا ہے۔ بہر حال ان کے ہاں بھی شدۃ اتصال ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو الگ کرکے بیان نہ کیاجائے۔

### فاعله کی ضمیر کامرجع مفعول ہے

اىفاعلذلك المفعول ... ٢٢

به عبارت لا كرشارح وسليد بيان كررب بين كه فاعله كى وضمير كامرجع مفعول ب، فعل نهيل ـ

اس بات كوسوال وجواب كے انداز ميس يول مجھيں:

سِيَوَالْنَ: كل مفعول حذف فاعله میں فاعله کی ، ضمیر کے مرجع میں دواخمال ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں۔

- 🛈 اس کامرجع فعل بنایاجائے۔
- 🛈 اس کامرجع مفعول بنایاجائے

پہلااحثال اس لیے غلط ہے کہ مرجع کا پہلے ذکر ہوناضر وری ہے۔ اور یہاں پر پہلے فعل کاذکر نہیں تو اس کو کیسے مرجع بناسکتے ہیں۔اس سے اصار قبل الذکر کی خرابی لازم آتی ہے۔

اور آگر اس کامر جع مفعول بنائیں توبیہ اس لے بے درست نہیں کہ فاعل فعل کا ہو تاہے۔مفعول کا نہیں۔اس سے اضار قبل الذکر کی خرابی تولازم نہیں آتی البتہیہ لازم آئے گا کہ مفعول کا فاعل تسلیم کیا جائے جب کہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ فاعل فعل کا ہو تا ہے نہ کہ مفعول کا۔

جَوَالِبَ:ای فاعل ذلک المفعول نکال کرشارح مینید نے جواب دیاہے کہ پہلااخمال واقعتاً درست نہیں لیکن دوسر ااخمال درست ہے۔اس کامرجع مفعول ہی ہے۔

### مفعول کا بھی فاعل ہوسکتاہے جبیبا کہ فعل کا ہوتاہے

رہا یہ مسئلہ کہ فاعل تو فعل کا ہوتا ہے نہ کہ مفعول کا، تواس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح فاعل کو فعل کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اسی طرح مفعول کو بھی فعل کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ فاعل کا فعل کے ساتھ تعلق صدور کا ہے اور مفعول کا فعل کے ساتھ تعلق و قوع کا ہے۔ لہٰذ ااس تعلق کی بناء پر مفعول کا فاعل کہہ سکتے ہیں۔

اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نسبت کے لیے حقیقی تعلق کی ضرورت نہیں، بلکہ ادنیٰ ساتعلق بھی کافی ہے۔ جیسے وانساءذات البروج ہے۔

### هوضمير كامرجع

واقيم هو ايمفعول... ٢٢

یہ نکال کر شارح میں نے "معو" ضمیر کامر جع بتایا ہے کہ هو کامر جع "مفعول مالم یسم فاعلہ" ہے۔ یہاں تک مفعول مالم یسم فاعلہ کی تعریف اچھے طریقے سے سمجھ آگئی کہ مفعول مالم یسم فاعلہ ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کوحذف کر دیا گیا ہواور مفعول کواس کا قائم مقام بنادیا گیا ہو۔

## اقیم کی ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کیساتھ لانے کافائدہ

یہاں اقیم کے اندر ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لائے ہیں۔ حالانکہ ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کیساتھ اس وقت لاتے ہیں جب ضمیر متصل پر کسی کاعطف کرناہواور عطف والی صورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود تاکید بالمنفصل کی وجہ اقیم کے نائب فاعل کی تعیین ہے کہ اس نائب فاعل "مفعول" ہے، مقامہ نہیں ہے، نیز ماقبل میں مفعول اور فاعل دونوں کا ذکر ہے ان میں سے فاعل ترب اور مفعول بعید ہے، قریب ہونے کی وجہ سے کوئی فاعل کو ضمیر کا مرجع بناکر اس کانائب فاعل نہ قرار دے یہاں مفعول ذکر کرکے واضح کر دیا ہے کہ اقیم کی ضمیر کا مرجع مفعول ہی ہے اگر چہ وہ بعید ہے۔

اى بات كوبانداز سوال وجواب يون مجمين:

سِی اللهٔ اقیم کے اندر ضمیر متصل ہے ،اس کی تاکید ضمیر منفصل "هو" سے لائے ہیں جب کہ نحوی ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر متصل کی تاکید ضمیر متصل کے ساتھ اس وقت لاتے ہیں جب ضمیر متصل پر کسی کا عطف کرنا ہو۔ اگر عطف مقصود نہ ہو تو پھر ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا صمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا میں درست نہیں۔

جَوَالِبُ: يهال پر تاكيد بالمنفصل دوخرابيوں كے ازاله كے ليے لائے ہيں۔

اگر ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید نہ لاتے تو مقامہ کو اقیم کا نائب فاعل سمجھا جاتا جب کہ اس کا نائب فاعل مفعول سے۔مقامہ نہیں۔

آتیم کے اندر جو ضمیر ہے وہ مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب اقیم سے پہلے فاعل اور مفعول دونوں کا ذکر ہے۔
فاعل قریب اور مفعول بعید ہے۔ اس سے یہ وہم ہو تا ہے کہ اقیم کی ضمیر کا مرجع مفعول نہیں بلکہ فاعل ہے جو کہ قریب ہے اور
قاعدہ بھی بہی ہے کہ قریب کو چھوڑ کر بعید کو مرفع نہیں بنایا جا تا اس لیے خلاف قیاس ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفضل سے کر دی
گئی کہ اس کا مرجع بھی خلاف قیاس قریب نہیں بلکہ بعید ہے اور وہ مفعول ہے۔ لہٰذا ان خرابیوں سے بچنے کے لیے تاکید بالمنفصل
لائے ہیں۔

اىمقام الفاعل ... ٢٢

يبال شارح ومن في مقامه كي وضمير كامرجع بيان كياب كد" و "ضمير كامر فع فاعل ب-

مفعول فاعل کی نیابت استاد میں اختیار کرے گا

اسناد الفعل اوشبهم اليم ... يري

اس عبارت میں شارح بیشانی فرمارہ ہیں کہ مفعول کو جو فاعل کی جگہ رکھناہے، وہ ہر اعتبار سے نہیں، صرف اسناد میں ہے۔ کہ جس طرح فاعل کا اسناد فعل کی طرف ہو تاہے۔ اب وہی اسناد مفعول کا فعل کی طرف ہے۔ نفس اسناد میں است تراک بتلانا مقصود ہے، اگر چہ جہت اسناد میں فرق ہے۔ یعنی مفعول کو فاعل کی جگہ فقط اسناد میں رکھاہے اور کسی چیز میں نہیں رکھا۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں مجھیں:

سِیَ الے: سائل کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مفعول کو فاعل کی جگہ رکھیں گے ، کہاں مفعول ؟ کہاں فاعل ؟ فاعل وہ ہے جس سے فعل صادر ہواور مفعول وہ ہے کہ جس پر فعل واقع ہو تو مفعول فاعل کی جگہ کیسے آسکتا ہے ؟

تجوّان : ہم نے جو کہاہے کہ مفعول فاعل کی جگہ ہے یہ صدور ووقوع کے اعتبار سے نہیں بلکہ اسسناد کے اعتبار سے کہا ہے۔

پہلے اسناد فعل کافاعل کی طرف تھا، اب وہی اسناد فعل کامفعول کی طرف ہور ہاہے تو توسع فقط اسنادیں ہے صدور فعل میں نہیں جیسے ضُرب زید ومضروب عصرو۔

### نائب فاعل کی شرط

وشرطه ان تغير صيغة الفعل الى فعل او يفعل ... ٢٢

مصنف رحمہ اللہ نائب فاعل کی تعریف سے فراغت کے بعد اس سے متعلقہ اہم مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔اس کا اہمالی جائزہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نائب فاعل کی شرط کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان مفاعیل کو بیان کیا ہے جو نائب فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تیسر سے نمبر پر یہ بیان کیا ہے کہ اگر کلام میں بہت سار سے مفاعیل مثلاً مفعول بہ ، مفعول معہ ، مفعول فیہ وغیرہ ہوں تو ان تمام مفاعیل میں نائب فاعل مفعول بہ بنے گا۔ اس لیے کہ مفعول بہ بھی فاعل کی طرح فعل متعدی سے لیے مفعول بہ بھی فاعل کی طرح فعل متعدی سے لیے ضروری ہو تا ہے۔اگر مفعول بہ نہ ہو تو باتی مائب فاعل بنائب فاعل بنائیں۔

#### نائب فاعل كافعل مجهول موكا

ند کورہ عبارت میں ماتن بڑھائی نے نائب فاعل کی شرط کو بیان کیاہے، وہ یہ ہے کہ معروف کے صینے کو مجہول کی طرف بدل دیا جائے۔ مثلاً فَعَلَ سے فُعِلَ، یَفُعَلُ سے یُفُعَلُ ہو جائے۔ یہ شرط اس وقت ہے جب نائب فاعل کا عامل فعل ہو، اگر اس کا عامل فعل نہیں بلکہ شبہ فعل ہو تو وہاں یہ شرط نہیں اور وہاں یہ تبدیلی نہ ہوگی۔

فحیل سے مراد ماضی مجہول ہے۔خواہ کوئی وزن بھی ہو۔ اور کیفُعَلْ سے مراد مضارع مجہول ہے خواہ کوئی بھی وزن ہو۔

# فعل مجهول کی شرط نائب فاعل کی ذات کی نہیں

اىشرطمفعول مالم يسم فاعلم فحن فاعلم واقامته مقام الفاعل... ٢٢

اس عبارت میں شارح عین نے شرط کی "ہ" ضمیر کامرجع بیان کیا ہے کہ اس کامرجع مفعول مالم یہم فاعلہ ہے۔ فی حذف فاعلہ نکال کریہ بتایا ہے کہ یہ شرط نائب فاعل کی ذات کی نہیں بلکہ یہ اس صورت کی ہے کہ جب فاعل کو حذف کر کے مفعول مالم یہم فاعلہ نکال کریہ بتایا ہے کہ یہ شرط نائب فاعل کی ذات ہے اور ایک اس کو نائب فاعل کا درجہ دینا ہے۔ نائب فاعل کا درجہ دینا ہے۔ نائب فاعل کا درجہ دینا ہے۔ نائب فاعل کو درجہ دینا ہے۔ کہ فعل کو فُعِلَ اور دینے کے لیے یہی صورت ہے کہ فاعل کو ہٹا کر مفعول اس کی جگہ رکھ دیا جائے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ فعل کو فُعِلَ اور یہ یفعَل کو یفعَل میں تبدیل کر دیں گے۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں مجھیں:

سِوَالْ : آپ نے و شرطہ . . الح کہاہے کہ نائب فاعل ہونے کے لیے یہ شرط ہے۔ یعنی اس کے بغیر نائب فاعل موجود نہیں ہوتا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اگریہ شرط نہ ہو پھر بھی نائب فاعل کا وجود ہوتا ہے۔ نائب فاعل کی ذات کے لیے یہ شرط

المفتاح السامى

نہیں۔لہٰداشوطہ...کہناورست نہیں۔

تحتوان نائب فاعل میں دو حیثیتیں ہیں۔ ﴿ نائب فاعل کی ذات۔ ﴿ اس کو فاعل کی جگہ پر رکھنا، یعنی فاعل کو حذف کر سے اس کو اس کی جگہ پر زائز ہونے کی ہے کہ فاعل کو حذف کر سے مفعول کو اس کی جگہ پر فائز ہونے کی ہے کہ فاعل کو حذف کر سے مفعول کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ اس وقت صیغہ کو بدلا جائے گا۔

### نائب فاعل كاعامل فعل ہو تو فعل مجہول كى شرطب

اذاكانعاملمفعلاً... يرد

یہ نکال کر شارح میں نے بتایا کہ بیہ شرط عام نہیں بلکہ خاص ہے، یعنی جب نائب فاعل کا عامل فعل ہو گا پھریہ شرط ہوگ۔ اگر عامل شبہ فعل ہے تو پھر یہ شرط نہیں ہوگ۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں یول سمجھیں:

سینوال: آپ نے وشر طہ سے نائب فاعل سے عامل سے لیے شرط لگائی ہے کہ اسے ڈبیل اور یُفْعَلُ سے صیغہ میں بدلا جائے گا۔ لیکن مضروب زید کی مثال میں زید نائب فاعل ہے لیکن اس کاعامل مفعول سے وزن پر ہے، شرط تو نہیں پائی جارہی؟معلوم ہوا کہ اگر عامل شبہ فعل ہو تو پھر صیغہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی یہ شرط کیسے ہوئی۔

جَوَالِبَ: یہ شرط اس وقت ہے کہ جب نائب فاعل کاعامل فعل ہو۔اگر عامل شبہ فعل ہو تو پھریہ ہماری شرط نہیں۔مصنف یُمَشِیْد نے اس کاذ کر اس لیے نہیں کیا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ عام طور پر نائب فاعل کاعامل فعل ہی ہو تاہے۔

#### بعلے سے ماضی مجہول مرادہ

اى الى الماضى المجهول... مرح

یہ نکال کر شارح میں نے بیان کیاہے کہ فیعل سے مراد خاص لفظ فیعل مراد نہیں کہ جس کے فاکلمہ پر ضمہ اور عین کلمہ پر کسرہ اور لام کلمہ پر فتحہ ہو۔ بلکہ اس سے مراد عام یعنی ماضی مجہول ہے۔خواہ وہ فیعل ہویا اُفتیعِل یاستفعل ہو۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں سمجھیں:

سِيَوَالْ : نائب فاعل کی جوشر ط مانتن مُیشید نے لگائی ہے کہ اس کاعامل فُعِلَ کے وزن پر ہو۔ یہ اپنے افراد کو جامع نہیں، ثلاثی مزید فیہ اور رباعی مزید فیہ کومیں بیہ شرط نہیں یائی جاتی، لہٰذا ہیہ شرط اپنے افراد کو جامع نہ ہوئی۔

جَوَالِبَ: یہال نُعِلَ لفظ مراد نہیں بلکہ اس سے اشارہ کیا ہے کہ مقصود ماضی مجہول ہے۔ جس فعل کاجو ماضی مجہول ہے اس کی طرف منتقل کر نامراد ہے۔ فیعِل لفظ مراد نہیں۔

يُفْعَل سے مضارع مجہول مرادب

الى المضارع المجهول... ١٤٢

یہ عبارت نکال کر شارح میلید نے بیان ہے کہ یفعل سے مراد خاص لفظ نہیں بلکہ مضارع مجہول ہے۔خواہ کسی لفظ وصیغہ سے ہو، کوئی خاص وزن مراد نہیں چاہے وہ یفعل ہو، یفتعل ہویا پستفعل ہو۔

اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجهين:

سِخَالْ: آپ نے کہا کہ نائب فاعل کے فعل کو یُفعَدُّ ہے بدلیں گے جب کہ ایک مثالیں موجود ہیں جو مضارع مجہول ہے لیکن یفعل کاوزن نہیں جیسے یستفعل، یفتعل وغیرہ۔

جَوَالَبُ: يُفْعَلُ سے مرادخاص صیغہ نہیں بلکہ مضارع مجہول کاصیغہ مراد ہے جس کاجومضارع مجہول ہو خواہ یفعل ہویا یفتعل یستفعل ہووغیرہ، وغیرہ۔

# چ<u>ار</u> مفاعیل نائب فاعل نہیں بن <u>سکتے</u>

ولايقع المفعول الثاني من باب علمت ... ي

یہاں سے مصنف موہ نائب فاعل کے متعلقہ مسائل میں سے دوسر امسکلہ بیان کر رہے ہیں کہ چار قسم کے مفاعیل ایسے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ ﴿ باب علمت کا دوسر امفعول۔ ﴿ باب اعلمت کا تیسر امفعول۔ ﴿ مفعول لہ اپنی دونوں قسموں بلالام اور باللام سمیت۔ ﴿ مفعول معہ۔

ولايقعموقع الفاعل...ص٧

اس عبارت میں شارح مُشِنْدُ نے بتایا ہے کہ اس کے بعد جن مفاعیل کا ذکر ہے وہ نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ گویاعد م وقوع کی تعیین کر دی ہے کہ مراد نائب فاعل کی جگہ واقع نہ ہوناہے۔

المفعول الثاني من مفعولي

لفظ مفعولی تکال کربتادیا که باب علت سے دومفعول ہوتے ہیں اور دوسر امفعول نائب فاعل نہیں ہوسکتا۔

باب علمت کے مفعول ثانی کے نائب فاعل ند بننے کی وجہ

لانهمسندالي المفعول الاول اسناداتاما ... ي

یہاں اصل بات سجھنے سے پہلے دو تمہیدیں ذہن میں رکھیں۔

تمهيد 🛈

باب علت دومفعولوں کی طرف متعدی ہوتاہے، اس کا پہلامفعول بمنزلہ مبتدااور دوسرامفعول بمنزلہ خبر کے ہوتاہے۔ اس وجہ سے پہلامفعول مبتدا ہونے کی وجہ سے مندالیہ اور دوسرامفعول خبر کی وجہ سے مند ہوتاہے۔ جیسا کہ علمت زیداعالماً اصل میں زیدعالم تھا، یہاں زید مبتدا ہونے کی وجہ سے مندالیہ اور عالم خبر کی وجہ سے مند ہے۔

#### تمهيد 🏵

ایک شی ایک بی وقت میں مند اور مند الیہ ہو، اور دونوں طرف سے اسناد تام ہویہ ناجائز ہے ہاں اگر ایک اسناد ناقص اور دوسرا تام ہویہ جائز ہے۔

اب مسئلہ مجھیں کہ بات علمت کا دوسر امفعول اس لیے نائب فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مسند ہے۔ اور نائب فاعل بنانے ک صورت میں اس کا اسبناد فعل کی طرف ہوگاتو یہ مسئد الیہ ہوگا۔

اس سے لازم آئے گاکہ ایک چیز مند بھی ہواور مندالیہ بھی ہے۔اور دونوں اسنادتام ہیں۔لہٰذا بیہ ناجائز ہے،اس کے برعکس،اگر پہلا مفعول نائب فاعل ہو تو وہ مندالیہ ہی رہے گا۔ بیہ خرابی دوسر سے مفعول کو نائب فاعل بنانے کی صورت میں لازم آرہی ہے۔اس کئے مفعول ثانی کی قیدلگائی ہے کہ باب علمت کا مفعول ثانی نائب فاعل نہیں بن سکتا، مفعول اول نائب فاعل بن سکتا ہے۔

#### فائلا

یہ مذہب متقدمین کا ہے کہ ایک ہی چیز کامند اور مند الیہ ہونا اسناد تام کی صورت میں ناجائز ہے۔ متاخرین توسع کے قائل ہیں۔ وہ اس کو جائز سجھتے ہیں اس لیے کہ دونوں کے سند اور سند الیہ ہونے میں اعتبار کا فرق ہے۔ علمت کا نائب فاعل ہونے کے اعتبار سے مند الیہ اور باب علمت کا مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے مند ہے۔

احد الاستنادين غيرتام مو، توايك مى چيز منداور منداليه بن سكتى ب

بخلاف اعجبني ضرب زيد عمر ألان احد الاسنادين وهو اسناد المصدى غير تام... ١٢٠

اس عبارت میں شارح مین اللہ کور قینہ کی وضاحت ایک مثال سے کررہے ہیں۔ کہ ایک ہی چیز منداور مندالیہ ہوگر احد الاسنادین غیر تام ہوتو یہ جائز ہے اور اگر دونوں اسناد تام ہوں، ناجائز ہے۔ اعجبنی ضرب زیدع سرواکی مثال دی ہے۔ اس میں "ضرب" مند بھی ہے، مندالیہ بھی ہے۔ مندالیہ اس وجہ ہے کہ اس کا اسناد اعجب فعل کی طرف ہے اور یہ اس کافاعل ہے۔ یہ اساد قبل ہے مندہے۔ یہ اسناد غیر تام ہو تاہے توضرب اعجب کافاعل ہونے کی وجہ سے مندالیہ ہے تام ہے کیونکہ یہ اسناد مصدری ہے اور مصدر کا اسناد غیر تام ہو تاہے توضرب اعجب کافاعل ہونے کی وجہ سے مندالیہ ہے اور اس کا اسناد تام ہے اور زید کافاعل ہونے کی وجہ مندہے اور مصدر کے سبب اسناد غیر تام ہے، لہذا یہ مثال جائز ہے۔ اس اسی بات کو سوال وجواب کے انداز میں سمجھیں:

سِوَالْ: آپ نے کہا کہ کلام میں ایک ہی چیز مند ہواور مندالیہ بھی، یہ ناجائز ہے۔ جب کہ ایسی مثال موجود ہے جس میں ایک ہی چیز منداور مندالیہ بن رہی ہے، جس سے آپ کاضابطہ ٹوٹ رہا ہے۔ مثال یہ ہے۔ اعجبنی ضرب ذید

المغتائ الساكى

عمروآل

جَوَائِتَ: یہ مثال جائزہے، ضابطہ سے ہمارامقصودیہ تھا کہ جب دونوں اسنادتام ہوں۔ توناجائزہے، یہاں ضرب کا اعجب اور کی طرف اسناد فاعل ہونے کی بنا پر تام ہے۔ اور زید کی طرف جو اسنادہ وہ غیر تام ہے۔ کیونکہ ضرب مصدر ہے اور مصدر کا اسناد غیر تام ہوتاہے، لہٰذایہ مثال جائزہے۔

باب اعلمت کے مفعول ثالث کے نائب فاعل نہ بننے کی وجہ

والثالث باب علمت --- عد

یہاں سے شارح مین اللہ دوسرے مفعول کو بیان فرمارہ ہیں جو کہ نائب فاعل نہیں ہوسکتا اور وہ باب اعلمت کا تیسر امفعول ہے، باب علمت متعدی بدو مفعول ہو تا ہے۔ باب علمت کی صورت میں جو مفعول ہو تا ہے۔ باب علمت کی صورت میں جو مفعول اول اور ثانی ہو تا ہے وہ باب اعلمت کا اور ثالث بن جائے ہیں۔ باب علمت کا جو مفعول ثانی تھا، وہی باب اعلمت کا مفعول ثانی ہو تا ہے۔ اگر اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو ایک چیز کا دو اسناد تام کے ساتھ ہونالازم آئے گا اور یہ جائز شہیں، جیسا کہ انجی گزراہے، لہذا باب اعلمت کے مفعول ثالث کو نائب فاعل نہیں سناسکتے۔

مفعول له بلالام کے نائب فاعل نہ بننے کی وجہ

والمفعول له ... ميا

یہاں سے تیسر سے مفعول کو بیان فرمار سے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتا مفعول لہ کی دوقشمیں ہیں۔ ① مفعول لہ بلالام۔ ان دو نوں قسموں میں سے پہلی قسم نائب فاعل نہیں بن سکتی اور دوسری قسم نائب فاعل بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ سے کہ مفعول لہ کا بلالام ہونا اس بات کی طرف اشارہ کر تاہے کہ یہ مفعول لہ کسی فعل کی علت ہے ، اگر اس کو نائب فاعل بنائیں تو اس صورت میں اس کا نصب باتی نہیں رہے گا۔ کیونکہ نائب فاعل مرفوع ہو تاہے ، جب نصب باتی نہیں رہاتو اس کا مشعر باتعلیۃ ہونا بھی باقی نہ رہا۔ لہذا مفعول لہ کو نائب فاعل نہیں بناسکتے۔ باتعلیۃ ہونا بھی باقی نہیں سے گا۔ جب علت ہونا باتی نہ رہا تو مفعول لہ بھی باتی نہ رہا۔ لہذا مفعول لہ کو نائب فاعل نہیں بناسکتے۔ بخلاف مفعول لہ بلاام ہونے کی صورت میں تو وہ نائب فاعل بن سکتاہے کیونکہ جب اس پر لام ہے تو یہ پہلے سے لام کی وجہ سے مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا، اس کیلئے مشعر باتعلیۃ لام ہے ، نصب نہیں ہے ، تو مفعول لہ بلالام میں جو نصب مشعر باتعلیۃ تھاوہ یہاں نہیں ہے ، یہاں نہیں ہے ، یہاں نہیں ہے ، جوخود تعلید ہے اور نائب فاعل ہونے کی صورت میں بھی باتی رہے گا۔

لام باقی رہنے کی صورت میں اپنے متعلق سے مل کر نائب فاعل بنایا جائے گا۔ اس صورت میں علیت بھی باقی ہے اور نائب فاعل بھی بن رہاہے۔ جیسے فمسرِب للتادیب۔

لہذامفعول له باللام ہونے کی صورت میں نائب فاعل بن سکتاہے۔

اب اس بات كوسوال جواب كے انداز ميں يول سمجھيں:

سِوَّالْ: آپ نے کہا کہ مفعول لہ نائب فاعل نہیں بن سکتا، جب کہ ہم آپ کو الیی مثال و کھاتے ہیں کہ جس میں مفعول لہ نائب فاعل بن رہاہے جیسے خسوب للتادیب۔

جَوَّالَبَ: ہماری مراد مفعول لہ سے وہ مفعول لہ ہے جو بلالام ہو، جہاں تک مفعول لہ باللام کا تعلق ہے، وہ نائب فاعل بن سکتا ہے۔ کیونکہ مفعول لہ بلالام منصوب ہو تاہے اور اس کانصب مشعر بالعلیۃ ہو تاہے یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل کی علت ہے، اگر اس کو نائب فاعل بنائیں تو اس کامشعر بالعلیۃ ہونافوت ہو جائے گااور مفعول لہ باللام میں یہ بات نہیں ہے، لہذاوہ نائب فاعل بن سکتا ہے۔

### مفعول معد کے نائب فاعل نہ بننے کی وجہ

والمفعول معم كذلك اى كل من المفعول له والمفعول معم كذلك اى كالمفعول الثانى والثالث من باب علمت لخ ... يك٢

یہاں سے بتارہ بین کہ مفعول لہ اور مفعول معہ بھی ایسے بی ہیں جس طرح باب علمت کا مفعول ثانی اور باب اعلمت کا مفعول ثانی ہو باب اعلمت کا مفعول ثانث نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ مفعول معہ وہ ہو تا ہے کہ جو واؤ کے بعد ہو جیسے جاءالبردو الجبات۔

مفعول معہ کے بارے میں دواخمال ہیں۔ ﴿ مفعول معہ داؤکے ساتھ آئے گا۔ ﴿ مفعول معہ داؤکے بغیر آئے گا۔

اگر واؤ کے ساتھ آئے تو نائب فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ واؤ عطف کے لیے ہے اور عطف بتا تا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف علیہ اور معطوف علیہ اور معطوف علیہ اور معطوف میں فرق ہے اس کو کہا ہے کہ واؤ دلیل انفصال ہے۔ نائب فاعل، مثل فاعل کے ہو تا ہے اور فاعل فعل کا جز ہے اس کو کا گرزے کہا ہے ، جب کہ واؤ بتار ہی ہے کہ جزء نہیں ہے۔ اگر واؤلا ئیں گے تو یہ جزء نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہا کہ مفعول معہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔

اگر مفعول معہ واؤکے بغیر ہوتو ہیہ مفعول معہ ہی نہ رہے گا، اس لیے یہ کہنا سیجے ہے کہ مفعول معہ کسی صورت میں بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا۔

### چاروں مفعولوں کے انداز بیان میں فرق

ن یہاں ایک بات مزید مجھیں کہ چار مفعول ایسے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ ﴿ علمت کا مفعول ثانی۔ ﴿ اعلمت کا مفعول ثانی۔ ﴿ اعلمت کا مفعول ثانی۔ ﴿ مفعول ثانی۔ ﴿ مفعول ثانی مفعول معدد یہاں ما تن تُواللہ نے ان کو بیان کرنے کا ایک جیسا انداز اختیار نہیں کیا۔ جس طرح مفعول ثالث کا مفعول ثانی پر ڈالناچا ہیئے جس طرح مفعول ثالث کا مفعول ثانی پر ڈالناچا ہیئے تھا، جبکہ ایسانہیں کیا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ مصنف تُروللہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرناچا ہے ہیں کہ جو پہلے دو مفعول ہیں ان

کی حَیثیتت الگ ہے اور جو دوسرے دو مفعول ہیں۔ ان کی حَیثیتت الگ ہے۔ پہلے دونوں مفعول مند اور مند الیہ واقع ہوتے ہیں جب کہ آخری دو کلام میں محض فضلہ ہوتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے عطف نہیں ڈالا نیز اس واسطے بھی عطف نہیں ڈالا کہ پہلے دو کی نائب فاعل نہ بننے کی علت اور آخری دو کی نائب فاعل نہ بننے کی علت علیٰحدہ علیٰحدہ ہے۔ اس واسطے آخری دو مفعولوں کوالگ جملہ میں بیان کرکے بعد میں ان کی خبر کذلک لائے۔

#### جب بہت سارے مفعول ہوں تومفعول بہ نائب فاعل بننے کے لئے متعین ہے

واذاوجد المفعول بمتعين لم ... ك

یہاں سے مصنف مُشاہد مفعول مالم یم فاعلہ کے متعلقہ تنیسر امسئلہ بیان فرمار ہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کلام میں ایسے مفاعیل جمع ہو جائیں جو کہ نائب فاعل بن سکتے ہیں توان میں ہے کس کو نائب فاعل بنایا جاسکتا اور کس کو نہیں بنایا جاسکتا۔

اس صورت میں تھم یہ ہے کہ مفعول بہ ہی نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہوگا۔ باقی مفاعیل گرچہ عام حالات میں نائب فاعل بن سکتے ہیں لیکن مفعول بہ کی موجو دگی میں نہیں بن سکتے۔اگر مفعول بہ کے علاوہ دوسرے مفاعیل ہوں تو نائب فاعل بننے میں یہ سب برابر ہونگے، جس کوچاہیں نائب فاعل بنادیں۔

في الكلام مع غيرة من المفاغيل التي يجوز وقوعها موقع الفاعل... ١٢٠

اس لفظ سے بیان کیاہے کہ جب مفعول بہ کلام میں پایا جائے، کہیں اور موجود نہ ہو۔ یعنی تھم مذکور کیلئے مفعول بہ کاکلام کے اندر موجود ہوناضروری ہے، نفس الامر میں اس کی موجود گی کافی نہیں ہے، نیز یہ بھی واضح کر دیا کہ تھم مذکور اس صورت میں ہے جبکہ مفعول بہ کے علاوہ وہ مفاعیل ہوں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے ہوں۔ اگر ایسے مفاعیل ہوں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے تو یہ صورت ہماری بحث سے خارج ہے۔

# تعاین کی "ضمیر"کامرجع مفعول بہ ہے

تعین ای المفعول به ... کا

یہ عبارت نکال کر بیان کیاہے کہ تعین کے اندر جو ضمیر ہے وہ مفعول بہ کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی مفعول بہ نائب فاعل بننے کیلیے متعین ہے۔

له اىلوقوعەموقعالفاعل...ك

اس کامطلب یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں مفعول بہ فاعل کی جگہ پر واقع ہونے کے لیے بعنی نائب فاعل بننے کیلئے متعین ہے۔اس عبارت سے ایک شبہ بھی دور ہو گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ کہ "لہ" اپنے متعلق سے مل کر تعین کافاعل ہے۔ورنہ سمجھاجا تا کہ مفعول لہ اس کے لیے متعین ہوگا یعنی مفعول لہ نائب بننے کیلئے متعین ہوگا جبکہ ایسانہیں ہے۔

# مفعول بہ کی نائب فاعل کے لئے تعیین کی وجہ

لشدةشبهم بالفاعل في توقف تعقل الفعل عليهما فأن الضرب مثلا كما اندلا يمكن الخ... ١٢

یہاں سے مفعول بہ نائب فاعل کیلئے متعین ہونے کی دلیل دے رہے ہیں اور اس کے ضمن میں مفعول بہ کا باقی مفاعیل ہے فرق بھی داضح ہو جائے گا۔

دلیل بیہ ہے کہ مفعول بہ فاعل کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتاہے۔ الی مشابہت باقی مفاعیل کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح فعل کا بجھنا فاعل پر مو قوف ہوتا ہے ، ایسے ہی بعض صور توں میں مفعول بہ پر بھی مو قوف ہوتا ہے مثلاً اگر فعل لازم ہے وہ تو فاعل پر پورانہیں ہوتا بلکہ اگر فعل لازم ہے وہ تو فاعل پر پورانہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے مفعول بہ کا ہونا ضروری ہے۔ بخلاف دیگر مفاعیل کے کہ وہ اس صفۃ کے ساتھ متصف نہیں ہیں۔ اس لیے مفعول بہ فاعل کے ساتھ شدت مشابہت رکھتا ہے جس وجہ سے فاعل کا مقام اسی کو دیا جائے گا جیسے فہر بنزید گو فاعل کی جگہ رکھا گیاہے ، یعنی نائب فاعل بنایا گیاہے۔

يوم الجمعة ظرف زمان امام الامير ظرف مكان ضرباش بدأ مفعول مطلق للنوع ... ١٢

يومر الجمعة ظرف زمان ب، امام الامير ظرف مكان ب- ضرباشديد المفعول مطلق للنوع ب- يهال دوباتيل مجهيل-

- 🗘 مصنف مفت صرف مفعول مطلق کی لائے ہیں دیگر کے ساتھ ایسانہیں کیا۔ یعنی دوسر سے مفاعیل کی صفت ذکر نہیں گا۔
  - 🗘 مفعول مطلق کی اقسام:

#### 🛈 مفعول مطلق جب نائب فاعل بنے تواس کی صفۃ ضروری ہے

پہلی بات سمجھیں کہ ماتن عضائے نے جب متن میں مفاعیل کو ذکر کیا ہے تو مفعول سے سواکسی مفعول کے ساتھ کوئی صفۃ ذکر کی صفۃ نہیں لائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مفعول مطلق اس وقت نائب فاعل بن سکتا ہے جب اس سے ساتھ کوئی صفۃ ذکر کی جائے۔ بغیر اس سے وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ مصدر ہوگا جو پہلے فعل سے سمجھ آ چکا ہے۔ لہٰذا اس کے نائب فاعل بنایا جائے گا جب اس سے ساتھ کوئی صفۃ ہو جو اس کو تائب فاعل بنایا جائے گا جب اس سے ساتھ کوئی صفۃ ہو جو اس کو خاص کر سے۔ اس کے ساتھ کوئی صفۃ ہو جو اس کو خاص کر ہے۔ اس کے ساتھ کوئی صفۃ ہو جو اس کو تائب فاعل نہیں بن سکتا بلکہ اس وقت سے گا جب اس کے ساتھ صفۃ لائی حائے۔

اب اس بات كوسوال وجواب كے انداز ميس يون مجھين:

سِیوَال: ما تن عِینیہ نے مفاعیل کی جنٹی مثالیں دی ہیں، کسی بھی مثال کے ساتھ صفۃ کو ذکر نہیں کیا اور مفعول مطلق کے ساتھ صفۃ کو ذکر کیاہے؟ وجہ فرق کیاہے؟

جَوَالِبُ: مفعول مطلق اور دیگر مفاعیل کے در میان فرق ہے۔ دوسرے مفاعیل بغیر کسی قبید کے نائب فاعل بن سکتے ہیں لیکن

مفعول مطلق کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ساتھ صفۃ لگائی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ مفعول مطلق مصدر ہے جو ہر فعل سے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر مفعول مطلق کو ایسے ہی نائب فاعل بنادیا جائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، فائدہ تبھی ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی صفۃ ہو۔ اسلئے مفعول مطلق کے لیے صفۃ کالاناضر وری ہے۔ اور یہی بات مصنف رحمۃ اللّٰد نے مثال دے کرسمجھائی ہے۔

🗘 مفعول مطلق کی اقسام

مفعول مطلق للنوع ... ١٨

اس عبارت میں مفعول مطلق کی اقسام کی طرف اشارہ کیاہے، مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں:

🛈 نوی۔ 🕆 تاکیدی۔ 🕆 عددی۔ یہاں مفعول مطلق نوی ہے۔

مفعول مطلق نوعی صفیة مراد ہے

باعتبار الصفة...٢٨

اس عبارت سے شارح و اللہ نے بیان کیاہے کہ مفعول مطلق نوعی کی دو قسمیں ہیں:

🗘 مفعول مطلق نوی صیغه 🗘 مفعول مطلق نوی صفه 🗘

مفعول مطلق نوعی صیغة سے مراد وہ مفعول مطلق ہے جو نوع کے لیے ہواور صیغہ سے اس کانوع کے لیے ہونامعلوم ہورہا ہو۔ اس کا صیغہ متعین ہے کہ فاکلمہ کمسور اور آخر میں تا ہو جیسے جِلْسَةً مفعول مطلق نوعی صیغةً ہے۔ جیسے جلست جلسة القائری۔

مفعول مطلق نوعی صفة وه ہے جو بیان نوع کے لیے ہواور صفة کے اعتبار سے ہو۔اس میں کوئی صیغہ متعین نہیں ہو تا۔ یہال شارح مُرِّاللَّهِ نے صفة کہہ کر بتادیا کہ مفعول مطلق نوعی صفة مراد ہے،صیغکة مراد نہیں۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں مجھیں:

سِوَّالَ: آپ نے کہا کہ یہ مفعول مطلق نوع ہے۔ جب کہ مفعول مطلق نوعی کاصیغہ متعین ہے کہ جس کے شروع میں کسرہ اور آخر میں تا، ہوتی ہے جیسے چلسةً اگر ضرباً مفعول مطلق نوع ہے تو یہ نوع والاصیغہ نہیں، نوع کاصیغہ ہو تا تو خیر کہة ہو تا۔ جب ایسے نہیں تو پھر آپ نے لانوع کیسے کہہ دیا؟

جَوَّالِبَ: باعتبار الصفة كهه كرجواب دياكه مفعول مطلق نوعى كي دوقتمين ﴿ مفعول مطلق نوعي صيغةً - ﴿ مفعول مطلق نوعي صفةً مراد ہے ـ ضرباً مفعول مطلق نوعي صيغةً نہيں بلكه صفةً ہے ـ اس ليے كوئى اعتراض والى بات نہيں ہيں ۔

فی دارہ اپنے متعلق سے مل کر نائب فاعل بن سکتاہے

فى دارة جائ، ومجروى شبيه بالمفاعيل اقيم مقام الفاعل مثلها فتعين زيد... ١٨٠

المفتاح السامي

فی دارہ، جار، مجرورہے،مفاعیل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اپنے متعلق سے ملک کرنائب فاعل بن سکتا ہے۔

وان لم يكن اى ان لم يوجد ... ١٨

ید نکال کرشارح میشید نے بیان کیاہے کہ کہ"ان لم یکن" میں کان تامہ ہے۔

مفعول پہ ... ۲۸

یہ نکال کرشارح مینیڈ نے بتایا کہ ''مین "میں ھوضمیر مفعول یہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔

فالجميع اي جميع ماسوي المفعول بد... ١٨

اس عبارت میں یہ بیان کیاہے کہ الجمیع پر الف، لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ یعنی مفعول بہ کے علاوہ تمام مفعول برابر ہیں۔

سواء في جواز وقوعها ... ١٨

یبال سے بیان کیا ہے کہ برابری مفعول کے نائب فاعل واقع ہونے میں ہے ، وگر نہ برابر نہیں۔ ہر ایکٹ کامقام الگ ہے۔ فَاکْلُافْ: بیہ جو کہا ہے کہ اگر مفعول بہ نہ ہو تو باتی مفاعیل برابر ہیں۔ یہ جمہور نحاۃ کامذہب ہے۔ بعض نحویوں کی آراءاس سے مختلف بھی ہیں۔

- 🛈 بعض نحوی کہتے ہیں کہ اگر مفعول بہ نہ ہو تو پھر جار ، مجرور دوسروں پر مقدم ہو گا۔
  - 🕏 بعض نحوی کہتے ہیں اگر مفعول بہ نہ ہوتو پھر ظرفین باقیوں پر مقدم ہوں گے۔
    - 🗇 بعض کہتے ہیں کہ اگر مفعول بہ نہ ہو تو پھر مفعول مطلق مقدم ہوگا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ہر ایکٹ کی مفعول کے بارے کوئی نہ کوئی رائے موجو دہے۔ جب کہ جمہور کامذہب بیہ ہے کہ اگر مفعول بہ نہیں تو پھر کسی کی بھی تعیین نہیں کی جاسکتی۔ اسے متکلم پر چھوڑا جا تاہے جے وہ بہتر سمجھے نائب فاعل بناسکتا ہے۔

باب اعطیت کے دومفعولوں میں سے پہلامفعول نائب فاعل بننے کے لئے اولی ہے

والاول من باب اعطيت اولى من الثاني ... ١٨

چوتھامسکلہ یہ بیان کیا کہ اگر باب اعطیت کے دو مفعولوں میں سے کسی ایکٹ کو نائب فاعل بنانا ہو تو پہلا مفعول اولیٰ ہے۔ یہاں پر اولویت کامسکلہ ہے ، وجوب کانہیں۔

یہاں دو باتیں سمجھیں۔ 🛈 باب اعطیت سے کیامراد ہے؟ 🛈 باب اعطیت کے مفعول اول کو نائب فاعل بنانا کیوں اولیٰ

باب اعطیت سے کیامرادہ؟

اى الفعل المتعدى الى مفعولين ثانيهما غير الاول... ٢٨

195

ا باب اعطیت سے مراد ہر وہ فعل ہے جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہواور اس کا دوسر امفعول پہلے کاغیر ہو۔ اس میں اور باب علت میں یہ فرق ہے کہ باب علمت میں مفعول ثانی اول کاغیر نہیں ہو تالیکن باب اعطیت میں مفعول ثانی اول کاغیر ہو تا ہے جیسے اعطیت زید ادر ھا۔ اب زید اور ہے اور در ہم اور ہے ، زید اور درھم میں فرق ہے کہ ان میں علاقہ غیریت کا ہے عینیت کانہیں ہے۔

## باب اعطیت کے مفعول کو نائب فاعل بنانا کیوں اولی ہے؟

لان فيه معنى الفاعلى قبالنسبة الى الثانى لانه عاط اى آخذ نحو اعطى زيد درهماً الخ ... م

﴿ باب اعطیت کے مفعول اول کو نائب فاعل بنانا اولی اس لیے ہے کہ چونکہ باب اعطیت کے مفعول اول میں بنبت مفعول ثانی کے فاعلیت والا معنی ہوتا ہے۔ گویا کہ باب اعطیت کا مفعول اول فاعل اور "مفعول ثانی" مفعول ہے۔ تو مفعول اول جب پہلے سے ہی فاعل ہے اور جب کسی کو فاعل کا در جہ وینا ہی ہے تو مفعول اول کو دیں گے۔ کیونکہ یہ معنی فاعل ہے، مفعول ثانی کو نہیں دیں گے۔ نیز دوسر امفعول، مفعول بہ ہے اور مفعول بہ بھی نائب فاعل بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اولی کہا ہے، واجب نہیں کہا مثلاً اعطی زید در حا۔ میں پہلا مفعول لینے والا ہے۔ جس میں فاعل والا معنی پایا جاتا ہے۔ مفعول ثانی۔ مفعول بہ ہے۔ اس کو نائب فاعل بنانا جائز ہے لیکن اولی بہر حال پہلے کو بنانا ہے۔

### التباس کی صورت میں مفعول اول کو نائب فاعل بناناواجب ہے

وذلك عند الامن من اللبس واما عند عدم منيجب اقامة المفعول الاول نحو اعطى زيد عمر ا... ٢٨

یہاں سے بیان فرہارہے ہیں کہ باب اعطیت کے مفعول اول کو نائب فاعل بناناتب اولی ہے جب مفعول ثانی کو کلام میں نائب فاعل بنانات اولی ہے جب مفعول ثانی کو کلام میں نائب فاعل بنانے سے التباس نائب فاعل بنانے سے التباس پیدا ہور ہا ہوتو چھر مفعول ثانی کو نائب فاعل بنانا جائز نہیں ہوگا بلکہ اول کو نائب فاعل بنانا واجب ہوگا۔ جیسے اعطی زید عمر واً۔ میں مفعول اول ہی کو نائب فاعل بنائیں گے، ثانی کو نہیں، کیونکہ کلام سے زید کا غلام ہونا معلوم ہور ہا ہے مفعول ثانی کو نائب فاعل بنانے سے عسمروکا غلام اور زید کامولی ہونالازم آئے جو کہ مقصود کے بر عکس ہے۔

لبنرااس صورت میں مفعول اول کو نائب فاعل بناناواجب ہے۔ اولی نہیں۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں:

سِیَوَالْ: آپ نے والاول من باب اعطیت کہا، اس سے معلوم ہو تاہے کہ پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا اولیٰ ہے۔ اور دوسرے کو بھی جائز ہے۔ جب کہ ایک ایس مثال موجو د ہے جس میں مفعول ثانی کو نائب فاعل بنانا جائز نہیں جیسے اعطی زید عمر وا۔ اب یہاں عمر واکونائب فاعل بنانا جائز نہیں، اس سے معنی الٹ ہوجائے گا۔ المفاح السامی 196 المرفوعات جَوَّالِبَ: يهال ايك قتيد عند الامن من اللبس ہے كہ جب التباس كاخطرہ نہ ہو پھر مفعول اول كوعمل دينا اولى اور دوسرے کو جائز ہے اگر التباس کاخطرہ ہو تو پھر مفعول اول کو نائب فاعل بنانا اولی نہیں واجب ہوگا۔ آپ کی دی گئی مثال میں مفعول اول کو نائب فاعل بناناواجب ہے۔ کیونکہ یہاں التباس کاخطرہ ہے۔

مبتدأاورخبر.

ومنها المبتداو الحبرو ... ٢٥

یہاں سے مصنف بیشانیہ تبسر ہے اور چوتھے مرفوع مبتد ااور خبر کو بیان کر رہے ہیں۔

شارح میشاد کافیہ کے بعض نسخوں کا اختلاف بیان کر رہے ہیں، کہ بعض نسخوں میں ''ومنہ المبتدا والحدد''ہے، یعنی ضمیر مذكر ہے اور بعض نسخوں میں ''ومنھاالمبتدا والحبر'' ہے یعنی ضمیر مؤنث ہے، بیر صرف نسخوں كا اختلاف ہے، معنی میں كسى قتم کا اختلاف نہیں ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اس کی مزید وضاحت آگے آرہی ہے۔مبتدا اور خبر "مرفوعات" کی الگ، الگ قشمیں ہیں، لیکن مصنف وَعُناللہ نے ان دونوں کو اکٹھاذ کر کیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ دونوں ایکٹ دوسرے کولازم ہیں،مبتدا،خبر کے بغیر اور خبر مبتدا کے بغیر نہیں یائے جاتے۔ دوسری بات سے سے کہ ان دونوں کاعامل اہت داہے یعنی عامل معنوی ہے،اس وجہ سے دونوں کو اکٹھاذ کر کیاہے۔

مبتداء كي قشم اول كي تعريف

فالمبتدأ هو الاسم المجردعن العوامل لفظية مسندااليم ... ١٨

مبتداءوه اسم ہے جوعوامل لفظیہ سے خالی ہو، مندالیہ ہو۔

اس تعریف میں تین باتیں ہیں:

🛈 مبتدااسم ہو تاہے۔ ﴿عوامل لفظیہ سے خالی ہو تاہے۔ ﴿ مندالیہ ہو تاہے۔

### توصيح تعريفه

🗘 مبتداءاتهم هو تاہے، فعل نہیں ہوتا، یہاں پراسم عام ہے، خواہ حقیقتا اسم ہویا حکماً اسم ہو، دونوں ضور توں میں مبتداء بن سكتاب حقيقة اسم وه موتاب، جو واقعة اسم مو، فعل ياحرف نه مو جيس زيدٌ قائمٌ - مين "زيد" حقيقتاً اسم ب-

حكماً اسم وہ ہو تاہے۔ جو حقیقتہ اسم نہ ہو بلکہ اس پر حکم لگا دیا گیا ہو کہ یہ اسم ہے۔ مثلا ایک فعل میں ایسی چیزیائی جارہی ہو، جواس کواسم کے تھم میں کر دے۔ جیسے مااور ان مصدریہ وغیرہ، یہ ایسے حرف ہیں کہ اگر فعل سے پہلے آ جائیں تواس فعل کواسم ے علم میں کر دیتے ہیں۔ جیسے "وان تصوموا خیر لکم" میں "تصوموا" فعل ہے۔ اسم نہیں، لیکن اس سے پہلے ان مصدریہ ہے۔ جس نے ''تصوموا''کوصوم کے معنی میں کر دیا۔عبارت ہوگ۔صومکھ یاصیامکھ خیرلکھ۔تصوموا، صوم کے معنی میں "أن" کی وجہ سے ہوا،اس کو ہم کہیں گے کہ بیراسم حکمی ہے۔

🗘 مبتداء عوامل لفظیہ سے خالی ہو تاہے۔

عامل کی دوفتسیس ہیں۔ اعامل لفظی۔ عامل معنوی

عامل لفظی وہ ہو تاہے جو لفظ ہوا ورعمل کرے۔ جیسے ات، کان وغیرہ۔

عامل معنوی وہ ہے جو کہ لفظ نہ ہو۔ اور عمل کرے۔ عامل لفظی سے خالی ہونا، یہی عامل معنوی ہے۔

لیکن اگر کوئی الیی مثال ہو، جس میں مبتداء، اسم بھی ہو، مندالیہ بھی ہو۔ لیکن اس پر کوئی عامل گفتلی آیا ہوا ہو تواس کو مبتداء نہیں کہیں گے۔ جیسے إنَّ زیدًا قائم ۔ میں زید، اسم بھی ہے اور مندالیہ بھی ہے، لیکن اس پر "اِنّ "آگیا۔ اب "انّ " آنے کی وجہ سے کہیں گے۔ کہ زید پر عامل گفتلی ہے۔ عامل معنوی نہیں ہے۔ لہذا بیہ ان کا اسم ہوگا، مبتداء نہیں ہوگا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب عامل گفتلی ہوگا کھر عامل معنوی نہیں ہوگا۔ جب عامل معنوی ہوگا، تو عامل گفتلی نہیں ہوگا۔ جیسے "زید قائم" ان زیدا قائم، پہلی مثال میں عامل معنوی ہے، عامل گفتلی نہیں ہے، اور دوسری مثال میں گفتلی عامل ہے، معنوی عامل نہیں ہے۔

#### 🗇 مبتداء منداليه موگاـ

جب جملہ ہو تواس میں ایک مندالیہ اور ایک مند ہو تاہے۔مبتداءمندالیہ اور خبر مند ہوتی ہے۔ جیسے "الماء ہارمد'' جس پر تھم لگایا جائے وہ مبتداء ہے اور جو تھم ہے وہ خبر ہے۔ یہاں ماء پر برودت کا تھم لگایا جار ہاہے، کہ پانی ٹھنڈا ہے، لہٰدا ماء مبتد اہو گااور بار دخبر ہوگ۔

### مبتداء كي قشم ثاني كي تعريف

او الصفة الواقعة بعد حرت النفي او الف الاستفهام افعة لظاهر ... وم

مبتداء کی قتم ثانی کی تعریف بیر ہے کہ صفت کاصیغہ جو حرف نفی یاالف استفہام کے بعد واقع ہو۔ اور اس اسم ظاہر کو رفع دے رہاہو۔

# توضيح تعريف

اس تعریف میں بھی تین باتیں ہیں۔ ( صفت کاصیغہ ہو۔ ﴿ حرف نَفی یاالف استفہام کے بعد ہو۔ ﴿ اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو۔

#### 🛈 صفت كاصيغه بو:

ایک صفت حقیق ہوتی ہے اور ایک صفت حکمی ہوتی ہے۔

صفت حقیقی وہ ہے۔ جو صیغہ مشتقہ ہو، مصدر سے نکلا ہوا ہو جیسے ضارب۔ ۲۔ صفت حکمی یہ ہے کہ وہ مشتق کاصیغہ نہ ہو، البتہ ایسا ہو کہ جس کے آخر میں یاء نسبت کی لگا دی گئی ہو تو اس پر حکم لگا دیں کہ یہ بھی صفت ہے۔ جس طرح صفت حقیق مبتداء کی قشم ثانی بن سکتی ہے۔ اسی طرح صفت حکمی بھی مبتداء کی قشم ثانی بن سکتی ہے۔ جیسے ''اقدیشی انت'' میں قریثی صفت حکمی ہے۔

اس کومبتداء کی قشم ثانی کہیں گے۔ کیونکہ یہ صفت ہے اور حرف استفہام کے بعد واقع ہے۔ اور اسم ظاہر "انت" کو رفع دے رہاہے۔

(۲) حرف نفی یا الف استفهام کے بعد ہو۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جوصفت کاصیغہ نفی یا استفهام کے بعد ہو، جیسے" ما" اور "لا، هل، من، الف" استفهام وغیرہ" اقریشی انت"، الف استفهام کی ایک مثال دی ہے، مقصدیہ ہے کہ استفهام ہو کیونکہ استفہام میں اصل الف ہے۔ اس لئے الف کو ذکر کیا ہے۔

🗇 اسم ظاہر كور فع دينے والا ہو:

'' ہافعة لظاہر'' کامطلب بیہ ہے کہ خواہ وہ حقیقۃ اسم ظاہر ہو۔ یا جاری مجریٰ اسم ظاہر ہو۔ یعنی اسم ظاہر کے قائم مقام ہو۔ اس موقع پر ضمیر منفصل کو بھی اسم ظاہر کے قائم مقام قرار دیا گیاہے۔ اس واسطے کہ جس طرح اسم ظاہر الگ سے موجو دہوتا ہیں۔ جیسے زید وغیرہ اس طرح صائر منفصلہ بھی الگ سے موجو دہوتی ہیں۔ جیسے ہو، انت وغیرہ تو یہاں اسم ظاہر کہہ کر مطلقاضمیر نکالنا مقصود نہیں ہے بلکہ ضمیر متصل کو نکالنامقصو دہے۔ کہ وہ لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی۔

جب یہ تین باتیں پائی جائیں گی۔ تووہ صفت کاصیغہ مبتداء کی «فتسم ثانی "کہلائے گا۔

مثالیں:۔مبتداء کی قشم اول کی مثال زید قائم ہے۔

مبتداء کی قشم ثانی کی مثال ''اقائد نالذید ان، ما قائد نالذید ان ''ہے، اس سے وہ مثال نکل جاتی ہے۔ جو اسم ظار رفع نہ وے۔ مثلاً اقائد مان الذید ان۔ کیونکہ قائمان اسم ظاہر کو رفع نہیں وے رہا بلکہ ضمیر کو رفع وے رہا ہے جو زید ان ن طرف لوٹ رہی ہے، اگر قائمان اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہو تا تو یہ مفرد کاصیغہ ہو تا تثنیہ کاصیغہ نہ ہو تا، جب تثنیہ کاصیغہ ہے تو معلوم ہوا کہ اسم ظاہر کو رفع نہیں وے رہا، لہٰذ امبتدا کی قشم ثانی نہیں ہے۔

#### بعض نسخول كااختلاف

وفى بعض النسخ و منه يعنى من جملة المرفوعات او من جملة المرفوع ي ٢

یہاں سے شارح مینید نسخوں کا اختلاف بیان فرمارہے ہیں کہ اس موقع پر کافیہ کے دونسخے ہیں۔ ایک نسخہ میں منہ ہے۔ اور ایک نسخہ میں "منہا" ہے "نسخ ینسخ" کامعنی ہے۔ "لکھنا" ناسخ کاتب کو کہتے ہیں۔ مصنف پہلے زمانے میں کوئی کتاب لکھتے تو انہیں اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑتا۔ جب آگے پڑھاتے تو تلامذہ اپنے طور پر لکھ لیاکرتے اس سے عبارت میں کوئی کی بیشی ہو جاتی اور

دوسری بات سے سبے کہ استناد ہر سال کتاب پڑھاتے۔ ایک سال کوئی لفظ بول دیتے اور دوسرے سال کوئی دوسر الفظ بول ویتے۔ اس سے مجھی تسخوں میں فرق پیدا ہو جاتا، مثلاً ایک سال "ومنہ المبتداءاو لخبر" کہااور دوسرے سال "و منہا المبتداءاد الحبر" كہاجنہوں نے يہلے سال يرهاانہوں نے لكھاہوتا ''منہ'' اور جنہوں نے دوسرے سال يرها، انہوں نے لكھا ہوتا"منھا"۔جب ہرایک کانسخہ الگ الگ تھا۔ توکس نے مند لکھ دیا۔ اور کسی نے "منھا" ککھ دیا۔ اس طرح نسخوں میں فرق ہو گیا۔ ایکٹ وجہ بیا ہے کہ استاد کے پڑھانے میں فرق ہو گیا۔ دوسری وجہ بیا ہے کہ لکھنے والوں کے لکھنے میں فرق ہو گیا۔ استاد نے منہ کہاتھااور لکھنے والوں نے منہالکھ دیا۔ اس طرح کافیہ کے دونسنے ہو گئے بعد والے حضرات نے ان کو جمع کیا تو جہاں جہاں فرق ہوااس کولکھ دیا کہ بعض نسخوں میں "منہا" ہے،اور بعض میں "منہ" ہے،جہاں پر "منھا" ہے وہاں پر کسی تاویل اور حذف کی ضرورت نہیں ہے" منہا" کامرجع المر فوعات ہو گامن المر فوعات المبتداء والخبر اور جہاں "منہ" ہے، تواسکامر جع "الرفوع" ب تو"منها" اور "منه" دونول صحح بين - اگر" منها" بوتو پير كلام مين كوئى عبارت مقدر ماننے كى ضرورت نبيس ب کیونکہ اس صورت میں مرجع مرفوعات ہو گابیہ درست ہے کہ مرفوعات بہت سار بے ہیں،ان میں سے مبتداءاور خبر ہے اور اگر " منه" ہوتو پھر عبارت میں لفظ مقدر ماننا پڑے گا کیونکہ" منہ" کامر جع المر فوع ہو گااور مر فوع مفر دہے، اس صورت میں کلام میں عبارت مخدوف مانیں گے ''من جملة المرفومات او من جملة المرفوع" دونوں مان سكتے ہیں، ليكن جملے كالفظ آئے گااس واسطے كەمر فوع اليك نہيں، بلكه مرفوع اليك جنس ب- اس ميس سے اليك بيب تاكه بيد و بم نه بوكه مرفوع اليك بى ب-ابر ہی یہ بات کہ صحیح تو دونوں ہیں لیکن زیادہ بہتر کونساہے۔ شر اح لکھتے ہیں کہ زیادہ بہتر" منہ" والا نسخہ ہے۔ کیونکہ پہلے مصنف نے ''ومنہ الفاعل ''کہا تھااس کے مناسب ریہ ہے کہ ''منہ'' کہا جائے۔اگر کہیں ''منہ'' اور کہیں ''منھا'' ہو توکلام میں کیسانیت نہیں رہتی۔ یکسانیت اسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ جب وہ نسخہ لیاجائے کہ جس میں "منہ" ہے۔

مبتداءاور خبر کواکٹھاذ کر کرنے کی وجہ

الهبتد، والخبر جمعهما في فصل واحد للتلازم الواقع بينهما على هو الاصل فيهما واشتراكهما في العامل المعنوى...٨٢

شارح رُونالية اس عبارت ميں يه بيان فرمار ہے ہيں كه مصنف رُونالية نے باقی مر فوعات كو الگ الگ كر كے بيان كيا ہے۔ جبكه دومر فوع ايسے ہيں۔ جن كو يكجاطور پر بيان كيا۔ اور كہا" ومنه المبتداءوالخبر" اسكى دود جہيں ہيں۔

ان کا آپس میں تلازم ہے۔ مطلب میہ ہے کہ مبتداء خبر کولازم ہے۔ اور خبر مبتداء کولازم ہے۔ جب مبتداء ہوگا۔ تو خبر بھی ہوگی چاہے کہ مبتداء ہوگا۔ تو خبر بھی چاہے لفظوں میں ہویا مقدر ہو۔ جب خبر ہوگی اسکا مبتداء ضرور ہوگا، ایسانہیں ہوسکتا کہ خبر ہومبتداء نہ ہو۔ یا مبتداء ہو، خبر نہ ہو۔ ان میں تلازم ہے اور یہ اصل کے اعتبار سے ہے۔ مطلب سے ہے کہ تلازم قتم اول کے اعتبار سے ہے، قتم ثانی سے اعتبار سے اور قتم اول مبتداء میں اصل ہے۔ توان میں تلازم ہونے کی وجہ سے ان کو جمع کیا ہے۔

ورسری وجہ بیہ ہے کہ دونوں اس بات میں مشتر کے ہیں کہ دونوں کاعامل معنوی ہو تاہے۔ جمہور نحاۃ کا بھی یہی راج نہ ہب ہے کہ مبتداءاور خبر دونوں کاعامل معنوی ہے، اور دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، تو عامل معنوی ہونے میں بھی مشتر کے ہیں، اس وجہ سے ان کو جمع کیاہے۔

اب اس بات کو سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں:

سِيَوَالْ: مصنف مِينَةِ نے تمام مرفوعات کو الگ الگ بيان کياہے کسی کو اکتفے بيان نہيں کيا، دو مرفوع، مبتداءاور خبر کو اکتفے بيان کياہے،ايا کيوں کياہے؟

جَوَانِت: دووجه سي يه فرق كياب.

- ک مبتداءاور خبر کا آپس میں تلازم ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو اصل کی بناء پر لازم ہیں۔ کہ قشم اول اصل ہے۔ اور اسمیں تلازم نہیں ہو تاہے۔ وہ خبر کے بغیر بھی مبتداء ہو تاہے۔
- 🕏 د دسری وجہ بیہ ہے کہ دونوں عامل معنوی میں مشتر ک ہیں کہ ان میں ہے کسی کا بھی عامل لفظی نہیں ہو تا،للہذاان دونوں کو اکٹھے بیان کیاہے۔

## اسم حقیقی اور اسم تقدیری مبتداء بن سکتاہے

<u> فالمبتدأ هو الاسم</u> لفظاً او تقديراً ليتناول نحو ان لقومو اخير لكم ٢٨

شارح مُوالله نعل به وضاحت فرمائی ہے کہ مبتداءوہ اسم ہو تا ہے خواہ لفظا ہوخواہ تقدیر اہو۔ لفظاوہ ہے جو حقیقة اسم ہو اور تقدیرا و حکماً وہ ہے جو حقیقة اسم نہ ہو۔ لیکن اس پر حکم لگا دیا گیا ہو کہ وہ اسم ہے۔ جیسے ''وان تصوموا خیدلکم "میں "تصوموا" فعل ہے لیکن" ان" نے آگر اسکواسم بنادیا ہے یہ اسم حکمی ہے حقیقی نہیں۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں سمجھیں۔

سِوَالْ: آپ نے کہا کہ'' فالمبتداءهو الاسم' کم مبتداءاسم ہوتاہے، جبکہ ہم آپ کو ایسی مثال و کھاتے ہیں کہ جس میں مبتدا،اسم نہیں ہے، بلکہ فعل مبتداء بن رہاہے جیسے ''وان تصوموا حید لکھ"میں ''تصوموا'' فعل ہے اور مبتداءواقع ہورہا ہے اور ''تحید لکھ'' اس کی خبر ہے، لہذا آپ کی تعریف مانع عن وخول غیر نہ ہوئی۔

جَوَّالِبَ: "لفظاء تقديراً" كهد كربتلادياكه اسم عام ب خواه وه لفظاً هو يا تقديرا هواور تقديراً ياحكماً كهتے بين كه وه فعل مواوراس پر حرف مصدريه "ما"، "ان" وغيره آجائين، جو اسكواسم كے حكم ميں كر ديں۔ تو"ان تصوموا" اصل ميں "صيامكمه"كے معنى ميں بداب عبارت ہوگى، "صيامكم خير لكم"۔

نحوے مراد ہروہ مثال ہے۔ کہ جہال مبتداء فعل ہو۔ اور اس سے پہلے کوئی حرف مصدر ہو۔

### "المجرد" پرالف لام، الذي کے معنی میں ہے

المجرد عن العوامل اللفظية اى الذى ... ١٨

## "المجرد "لم يوجد كے معنى ميں ہے

لم يوجد فيد ... ١٨

شارح مُوالله نے "لھ بوجد" کہ کروضاحت فرمادی ہے کہ" المجرد" "لھ بوجد" کے معنی میں ہے۔ ایک ہے کی چیز کاعدم وجو داور ایک ہے کی چیز کاوجو دیے بعد عدم دونوں میں فرق ہے۔ شارح مُوالله "المجرد" کی تفسیر "لھ بوجد" ہے کرکے فرمار ہے ہیں کہ "المجرد، لم بوجد "کے معنی میں ہے لینی مبتداء وہ اسم ہے، جس پر عامل لفظی سرے سے پایای نہیں جاتا ایسانہیں ہے کہ پہلے عامل لفظی پایا جائے پھر اس کو ختم کیا جائے، تب مبتداء ہے گا۔ معلوم ہوالم بوجد یہاں "عدم وجود" سے معنی میں نہیں ہے۔

#### بسااو قات امکان وجو د کووجو د فرض کرکے حکم لگا دیاجا تاہے

کلام عرب میں ایک ضابطہ ہے کہ امکان وجو داور اختال وجود کو وجود فرض کرتے اس پر حکم لگادیا جاتا ہے ، جیسا کہ عرب میں ایک محاورہ ہے۔ کوئی شخص اپنے گھر میں مزدور لگوا کر کنواں بنوار ہا ہواور وہ یہ چاہتا ہو کہ میرے کنویں کامنہ کھلا ہوا نہ ہو بلکہ نگلہ ہو تو مستری کو سمجھانے کیلئے یہ جملہ بولتا ہے۔ ''ضیق فھ البئو" کنویں کامنہ نگل کر ویعنی کنویں کامنہ نگل کر نے بنانا۔ اب اسکایہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ پہلے کنویں کامنہ کھلا بنادینا۔ پھر بعد میں اسکامنہ نگل کرنا۔ بلکہ اسکامطلب یہ ہے کہ جب تم اس کو اہت داء بی سے بناؤ تو نگل کر کے بناؤ جبکہ "ضیق"کامتی ہوتا ہے کہ کھلی چیز کو نگل کرنا۔ تو کنویں کے منہ کا کھلا ہونا اسکا ایک واہت داء بی سے بناؤ تو نگل کر کے بناؤ جبکہ "ضیق"کامتی ہوتا ہے کہ کھلی چیز کو نگل کرنا۔ تو کنویں کے منہ کا کھلا ہونا اسکا ایک اسکان ہو دور ور اور اختال وجود کو وجود اس نے منہ کھلا کر دیا ہے۔ اب کہا جارہا ہے کہ اسکو نگل کر دو۔ اس کو کہتے ہیں کہ بسااہ قات امکان وجود اور اختال وجود کو وجود فرض کر کے اس کے ساتھ وجود والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہاں مبتداء پر بھی عامل کے آنے کا اختال اور امکان تھا تو کہہ فرض کر کے اس کے ساتھ وجود والا معاملہ کیا جاتا ہو بیتی اس پر عامل سرے سے بی نہیں آئے گا، نہ آئے۔ یہ مطلب نہیں دیا۔ "المجرد" کہ وہ عامل سے خالی ہو مبتداء تب مبتداء ہی مبتداء ہے گا، یعنی اس پر عامل سرے سے بی نہیں آئے گا، نہ آئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عامل لایا جائے پھراس کو ہٹادیا جائے تب مبتداء ہے گا، یعنی اس پر عامل سرے سے بی نہیں آئے گا، نہ آئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عامل لایا جائے پھراس کو ہٹادیا جائے تب مبتداء ہے گا۔

اب اس بات کو سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِیَوَالْ: آپ نے کہا'' ہو الاسم المجرد" کہ مبتداءوہ اسم ہے کہ جسکوعوامل لفظیہ سے خالی کیا گیاہو۔اسکامطلب یہ ہے کہ مبتداءوہی ہوگاجی موجود ہو پھر اسے عامل لفظی سے خالی کر دیا جائے اور اگر کسی اسم پر سرے سے عامل لفظی نہ ہو تو وہ مبتداء نہیں ہے گا، کیونکہ "المجرد" کا اطلاق نہیں ہوگا، حالانکہ ایسانہیں ہے کہ اگر کسی اسم پر عامل لفظی نہ ہو تو اس کے مبتداء بننے کیلئے اس پر پہلے عامل لفظی لایا جائے پھر اسکو عامل لفظی سے خالی کیا جائے جبکہ عبارت سے یہ بات معلوم ہورہی ہے کہ اس پر پہلے عامل لفظی موجود ہو، پھر اسے عامل لفظی سے خالی کیا گیاہو۔

جَوَالِبَ: "المحدد،لمد یوجد"کے معنی میں ہے۔جس کی وضاحت ابھی ہوئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عامل ہو۔ پھر خالی کیا جائے۔ بلکہ اسکامعنی ہے کہ سرے سے عامل پایا ہی نہ جائے۔

جَنَوْلِبَغُ عَلَى الْجُوابِ: اگر" الْمجر دلم يوجد "كے معنی ميں ہے تو پھر"لم يوجد" ہی كہد ديتے۔"المجر د "كيوں كہا؟ جَنَوْلَبَّ: عرب ميں ايساہو تاہے كہ امكان وجود اور احمال وجود كو وجود فرض كركے اس كے ساتھ وجود والامعاملہ كياجا تاہے۔ يہاں بھی ماتن تُريَّالَة نے احمال وجو دكو، وجود فرض كر ليا اور كہا كہ اس پر عامل موجود ہے پھر كہد ديا،"المجر د "جيسا كہ"ضيق فيھ المبئد "ميں احمال وجود كو وجود فرض كر ہے تھم لگايا گياہے۔واللّٰداع۔ ا

مبتدا کاہر قشم کے لفظی عامل سے خالی ہو ناضر وری ہے

عامل لفظي اصلاً ٢٨

اس عبارت میں شارح میشنی به بیان فرمارہ ہیں کہ مبتدا پر ایک بھی لفظی عامل نہ ہو، اس وضاحت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ متن میں العوامل جمع کاصیغہ ہے اسکامطلب یہ بتماہے کہ مبتداءوہ ہو گاجو کم از کم تین عاملوں سے خالی ہو، یعنی اس پر تین عامل نہ ہوں اگر تین سے کم مثلاً ایک یا دوعامل ہوں تو بھی وہ مبتداہ بھی کوئکہ تین عوامل سے خالی ہے۔ جیسے ''ان زیداً قائدہ " میں زید کو مبتداء کہنا چاہیے ، کیونکہ اس پر ایک عامل ہے ، یعنی یہ تین عاملوں سے خالی ہے حالا نکہ زید کوکوئی بھی مبتداء نہیں کہتا بلکہ "ان "کااسم کہا جاتا ہے ، اس واسطے کہ اس پر عامل لفظی ہے ، شارح مجھنے نے "عامل لفظی اصلا "کہہ کر وضاحت فرمادی کہ جب جمع پر الف، لام آ جائے تو اسکی جمعیہ ہے وہ عوامل سے خالی ہو۔ البندا ان ذیداً اقائدہ میں زید مبتداء نہیں ہو کہ کہ کے کہ عامل لفظی موجو د ہے۔

گا۔ کیونکہ عامل لفظی موجو د ہے۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْ: آپ نے کہا! ''فالمبتداءهو الاسم المجرد الخ"مکہ مبتداءوہ اسم ہے، جوعوامل لفظیہ سے خالی ہو توعوامل جمع کاصیغہ ہے، جُن کا اطلاق کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ مبتداءوہ ہوگاجس پر تین عامل نہ ہوں، اگر ایک یادوعامل ہیں تو وہ مبتداء ہے۔ جیسے ''انّ ذیداً قائمہ'' میں زید پر صرف ایک عامل ہے اس کو مبتداء کہنا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اسکو مبتداء نہیں کہتالہٰذا آپ کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے۔

جَوَّانِ : جواب سے پہلے تمہید کے طور پر ایک محوی ضابطہ سمجھیں کہ جب جمع پر الف، لام آجائے، تواسی جُمعیت باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر عوامل، جمع کاصیغہ ہے، جب اس پر الف لام آگیا، تواسی جُمعیت باطل ہو گئی۔ اگر چہ عوامل جمع کاصیغہ ہے لیکن جمع مراد نہیں ہے۔ بلکہ اس کے افراد میں سے کوئی بھی فرد مراد ہے۔ لہٰذاعوامل کے افراد میں سے کوئی بھی فرد اس اسم پر آ گیا، تووہ مبتداء نہیں ہوگا۔ مبتداء بننے کیلئے ضروری ہے کہ وہ عوامل کے جمیج افراد میں سے ہر ایک فرد سے خالی ہو۔ لہٰذااس سے مرائک گئی۔

# المجر دعن العوامل الخ قيث احتر ازى ب

واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي كاسمي ان وكان .... ١٨

اس عبارت میں شارح میں ہے۔ اور ان کے ماتن نے متن میں جو ''المحدد الخ" ذکر کیاہے یہ قیاد ازی ہے اور اس عبارت میں شارح میں اس کے نظارے ہیں۔ کہ جس پر عامل لفظی ہو کیونکہ وہ ''المجدد الخ" نہیں ہوگا۔ جیسے ''انّ، کانّ ''وغیرہ کا اس سے ہر اسس اسم کو نکالنامقصود ہے کہ جس پر عامل لفظی ہو کیونکہ وہ ''المجدد الخ" نہیں ہوگا۔ جیسے ''انّ، کانّ ''وغیرہ کا اس سے ہر اسس اسم کو نکالنامقصود ہے کہ جس پر عامل لفظی ہو کیونکہ وہ ''المجدد الخ

### عامل لفظی سے مراد وہ عامل ہے جو مؤثر فی المعنی ہو

وكاندارادبالعامل اللفظى ما يكون مؤثر افي المعنى لئلا يخرج عندمثل بحسبك درهمر .... ٢٨

اس عبارت میں شارح میں شارح میں شارح میں کہ عامل لفظی سے مراد وہ عامل ہے جو معنی کے اندر اثر کر ہے، اگر کوئی عامل کسی اسم پر داخل ہے اور صرف لفظوں کی حد تک ہے، معنی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اسکو عامل لفظی نہیں قرار دیا جائے گا، ایسے لفظ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسم مبتداء ہی رہے گا، اس لفظی عامل کی وجہ سے اسم کی ابت دائیت ختم نہیں ہوگ۔ جیسے ''بحسبک دمھم "میں "باء "حسبک "پر داخل ہے اور یہ عامل جار ہے، لیکن اس کے باوجود "حسبک "مبتداءرہے گا، کیونکہ "باء "کہاں صرف لفظوں کی حد تک ہے، معنی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔

#### اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں:

ب فی بعض برقتی کے کہا! ''المحدد عن العوامل الخ' کم مبتداوہ ہے جوعامل لفظی سے خالی ہو، یعنی ہر قسم کے لفظی عامل سے خالی ہو جبکہ ہم آپ کو الیی مثال دکھاتے ہیں، جس میں عامل لفظی داخل ہے، لیکن پھر بھی وہ مبتداء بن رہا ہے، جیسے "بحسبک درہم" میں "باء" جارہ" حسبک "مبتداء پر داخل ہے۔ لہذا آپ کی تعریف مانع نہیں ہے؟ حجوالہ: ہماری مراد عامل لفظی سے وہ عامل ہے جو معنی میں مؤثر ہواور اس مثال میں "باء" کامعنی میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر ہٹا دیں تو بھی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لہذا ہے سبک مبتداء ہی رہے گا۔

مثل بحسبك ديهمر .... ١٨

اس سے مراد ہر وہ مثال ہے کہ جس میں مبتداء پر عامل لفظی داخل ہو۔ لیکن وہ معنی میں اثر انداز نہ ہو۔

#### مندالیه کی قیداحر ازی ہے

مسندا الیه احتراز به عن الحبروثانی قسمی المبتدا الحارج عن هذالقسم فانه مالایکونان الامسندین... ۲۸ شارح مُشَند فی یهان سے بیاتا ہے کہ مندالیہ کی قید احترازی ہے، اس سے دوچیزوں کو شکالنامقصود ہے۔

🛈 خبر کو، کیونکہ اس میں پہلی دوباتیں توپائی جاتی ہیں، کہ خبر اسم ہوتی ہے اور عامل لفظی سے خالی ہوتی ہے، مگر تیسری بات نہیں یائی جاتی کیونکہ خبر مند ہوتی ہے، مند الیہ نہیں ہوتی۔

﴿ مبتداء کی قسم ثانی کو بھی نکالنامقصو دہے کیونکہ اس میں بھی پہلی دوباتیں پائی جاتی ہیں، تیسر ی بات نہیں پائی جاتی کیونکہ مبتد ا کی قسم ثانی مند ہوتی ہے مندالیہ نہیں ہوتی۔

## مبتدا کی قشم ثانی

اوالصفة الواقعة بعد حرف النفي او الف الاستفهام بهافعة لظاهر ... ١٩- ٢٩

اب تک جو کلام ہواہے۔ وہ مبتداء کی قشم اول کے بارے میں تھا۔ یہاں سے مبتداء کی قشم ثانی کا بیان شر وع ہے۔ اور مبتداء کی قشم ثانی کی تعریف مبتداء کی قشم ثانی کی تعریف مبتداء کی قشم ثانی کے تعریف مبتداء کی قشم ثانی بنے گی اور یہ صرف مبتد ہوتی ہے، مبتدایہ نہیں ہوتی۔ ہوتی۔ ہوتی۔

# مبتداء کی قسم ثانی سے صیغہ صفت میں تعمیم ہے کہ مشتق ہویا اس سے قائم مقام ہو

سواء كانت مشتقة كضارب ومضروب وحسن اوجارية مجراها كقريشي .... ١٨

مبتداء کو قتم ثانی میں یہ کہا گیاہے کہ مبتداءوہ ہوگاجو صفت کا صیغہ ہو، صفت عام ہے خواہ حقیقی ہوخواہ حکمی ہو۔ حقیقة صفت وہ ہوتی ہے۔ جو مشتق کا صیغہ ہو جیسے "ضاب ب، مفسروب "وغیر واور حکماً صفت کا مطلب یہ ہے، کہ جاری مجری صفت ہو، یعنی صفت کا صیغہ مشتق نہ ہو بلکہ مشتق کے حکم میں ہو، جیسے "قریشی "۔اس کے آخر میں "یاء" نبست کی ہے۔ جس لفظ کے آخر میں یاء نبست آتی ہے۔ تو وہ لفظ منسوب کے حکم میں ہو جاتا ہے، جیسے "قریشی" یہ "منسوب الی قدیش" کے معنی میں ہو جاتا ہے، جیسے "قریشی" یہ "منسوب الی قریش" کے معنی میں ہے،اس واسطے ہم نے اسکو جاری مجری صفت کہا ہے۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں سمجھیں۔

سِيَوَالْ : آپ نے مبتداء کی قسم ٹانی کے بارے میں کہاہے "اوالصفة الخ" توصفت وہی ہوتی ہے جومشتق ہو۔اس سے معلوم ہوا

کہ مبتدا کی قشم ٹانی مشتق ہوگی۔لیکن ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں۔ کہ جس میں ایک غیر مشتق یعنی غیر صفت کا صیغہ مبتداء کی قشم ٹانی بنا ہوا ہے۔ جیسے ''اقریبشی انت''۔اس مثال میں ''قدیبشی''مبتداء کی قشم ثانی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ہمزہ بھی ہے لیکن بیرصفت کاصیغہ نہیں ہے۔

جَوَالَبَ: صفت کے صیغہ سے ہماری مراد عام ہے۔ خواہ حقیقۂ ہو خواہ حکما ہو، حقیقۂ وہ ہے، جو کہ مشتق ہو۔ اور حکما وہ ہے جو مشتق نہ ہو۔ کس تاویل میں ہو کر مشتق کے حکم میں ہو، جیسے وہ اسم جس کے آخر میں یاء نسبت کی ہو تو وہ بھی حکماً صفت ہوگا۔ کیونکہ وہ منسوب کے حکم میں ہے۔ اور منسوب صیغہ صفت ہے۔

### حروف نفی کی مثال

كماولا.... ١٨

یه نکال کرحرف نفی کی مراد کوبیان کر دیا که حرف نفی سے مراد "ما"اور "لا"ہیں۔

#### الف استفهام سے مراد حرف استفہام ہے

اوالف الاستفهام ولحو كهل وماومن .... ١٨

چونکہ یہاں الف استفہام کی تعیین تھی توشارح میں اسکی وضاحت کر دی ہے، کہ الف خاص طور پر مراد نہیں ہے، اصل مقصد استفہام کا حرف ہے، وہ الف ہویا اس جیسے اور حروف ہوں جو استفہام کیلئے مستعمل ہوتے ہیں جیسے «عل، ما، من، مق "وغیرہ الف چونکہ استفہام میں اصل ہے، اس لئے اس کوذکر کر دیا ہے۔

### مبتدا کی قشم ثانی کے بارے میں سیبویہ اور اخفش کامذہب

وعن سیبویہ جواز الابتداء بھامن غیر استفہامہ و نفی مع قبح والا خفش یری ذلک حسناً وعلیہ قول الشاعر الخ 19 اس سے پہلے جمہور کا فرصب بیان کیا تھا کہ مبتداء کی قسم ثانی وہ ہے، جو صفت کاصیغہ ہو۔ حرف نفی یا الف استفہام سے بعد واقع ہو۔ اب اس کے بارے میں دو فذہب مزیدایک سیبویہ کا اور دوسر انتفش کا بیان کرنامقصود ہے۔

سیبویه کاندہب بیہ ہے کہ اگر صفت کے صیغہ سے پہلے حرف نفی یا حرف استفہام نہ ہو تو وہ بھی مبتداء کی قشم ثانی بن سکتی ہے لیکن مع بتح یعنی پیراچھانہیں ہے۔

انتفش کامذہب بیہ ہے کہ اگر صفت کاصیغہ ہواور اس ہے پہلے حرف نفی یاحرف استفہام نہ ہو، توبلا کراہت صفت کاصیغہ مبتداء کی قشم ثانی بن جائے گا۔اس میں کسی قشم کاکوئی حرج نہیں ہے۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں مجھیں:

سِوَالْ : آپ نے کہاہے کہ مبتداء کی قتم ثانی وہ ہے کہ جو صفت کاصیغہ ہوا در اس سے پہلے حرف نفی یاحرف استفہام ہو جبکہ ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں کہ جس میں صفت کاصیغہ مبتداء کی قتم ثانی بن رہاہے لیکن اس سے پہلے حرف نفی یاحرف استفہام

نہیں ہے،جیسے ایک شعر ہے۔

''فعد بعن عند الناس منكم ''اس شعر میں خیر مبتداء ہے، ''نعن ''اسكافاعل ہے۔ خیر سے پہلے كوئى حرف نفی یاحرف استفہام نہیں ہے۔ اور یہ مبتدا كی قتم ثانی بن رہاہے، آپ نے كیے كہد دیا كہ صیغہ صفت حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو۔ تو مبتدا كی قتم ثانی ہے گا؟

جَوَالِب: جو ہم نے ذکر کیاہے وہ جمہور کا فد ہب ہے، سیبویہ اور اُنفش کا فد ہب اس بارے میں قدرے مُخلف ہے، ان کے ہاں صیغہ صفت سے پہلے حرف نفی یا استفہام کا ہوناضر وری نہیں، اس کے بغیر بھی وہ مبتداء بن جائیگا سیبویہ کے ہاں "مع قبع" اور اُنفش کے ہاں" بلاقع"۔

خلاصہ یہ ہے کہ سیبویہ کے مذہب کے مطابق "خیر" مبتداءتو ہوگا، لیکن بہتر نہیں ہو گا اور انفش کے نز دیک اس کو مبتداء بنانے میں کوئی حرج نہیں، بلا کر اہت ایسی صفت کامبتداء بنانا جائز ہے۔

## شعرمیں دوسراتر کیبی احتمال اور اس کار د

ولوجعل خير خبرًا عن تحن لفصل بين اسم التفضيل ومعموله الذي هو من بأجبني .... وا

یبال سے شارح میسایت بیان فرمارہ ہیں کہ اگر فد کورہ شعر میں ایک دوسر ااحمال مراد لیاجائے، تو پھریہ شعر انفش وغیرہ کا متدل نہیں ہے گا۔ وہ احمال یہ ہے کہ " نحن" کو مبتداء بنالیں اور خیر کو خبر مقدم بنالیں، یہ مبتداء کی قسم اول ہوگی اور مبتداء کی قسم ثانی نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اس میں حرف نفی اور حرف استفہام نہیں ہے۔

لیکن یہ توجیہ ناجائزہ، کیونکہ اس صورت میں ایک خرائی لازم آئی ہے، وہ یہ کہ "خیر" اسم تفضیل ہے اور یہ اصل میں "ایحید" تھااوریہ "من" کے ساتھ استعال ہورہاہے، کیونکہ اسم تفضیل کے استعال کے تین طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ "من" کے ساتھ استعال ہو تو یہاں "بحید" کا معمول "من" ہے، اگر ہم ایسا کر دیں تواسم تفضیل اور اس کے معمول کے در میان اجنبی کا فاصلہ آجائے گا اوریہ ناجائزہے کیونکہ اسم تفضیل عامل ضعیفت ہے۔ یہ بغیر فاصلے کے عمل کر سکتا ہے لیکن اگر فاصلہ آجائے تواس میں اتنی توت نہیں ہے کہ یہ اپنے معمول میں عمل کرے، لہذا اسکو مبتداء نہیں بنائیں گے۔ اب اس بات کو سوال وجو اب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِوَّالَ : جس شعر سے انفش نے استدلال کیا ہے ، اس شعر کی ترکیب تبدیل کر دیں، تو اس سے انفش وغیرہ کا استدلال نہیں رہے گا،وہ اس طرح کہ خیر کو خبر مقدم مانیں۔اور ''نین عندالناس منکم "مبتداءموخر ہواس صورت میں خیر خبر مقدم ہے،مبتداء کی قسم ثانی نہیں ہے،لہذا اب استدلال بھی نہیں ہوسکے گا؟

جَوَالِبْ: جناب! ایمانہیں کر سکتے کیونکہ "خیر"اسم تفضیل ہے اور "منکھ" اسکامعمول ہے،اسم تفضیل اور اس کے معمول کے درمیان "نحن" کافاصلہ آرہاہے اور "نحن" مبتداء ہے۔عامل اور معمول کے اعتبار سے اجنبی ہے۔ اور خیر اسم تفضیل اور

امر ہوعات عامل ضعیفت ہے۔ یہ اجنبی کافاصلہ اپنے اور معمول کے در میان بر داشت نہیں کر تا۔ اگر فاصلہ آ جائے توعمل نہیں کرے گا۔ لہٰدایہ احمال درست نہیں احمال وہی درست ہے، جس سے احفش کا استدلال ہے، یعنی خیر کو مبتداء کی قتم ثانی بنایا جائے۔

فاعل وفعل میں فاصلہ جائزہ

بخلاتمالوكان فاعلالكونه كالجزء.... و٢

یہاں سے ایک سوال اور اسکاجواب دے رہے ہیں۔

سِيَطَالْ: اگر آپ فاصلے کی بات کرتے ہیں فاصلہ تو خیر کو مبتداء کی قشم ثانی بنانے کی صورت میں بھی آرہاہے، اس لئے کہ اگر آب "خیر" کو مبتداء کی قتم ثانی بنائیں، تب اسکامعمول "منکم" ہے، جس سے عامل اور معمول کے در میان کن کافاصلہ آرہا

جَوَلَابْ: اسكاجواب يه ہے كه اس وقت فاصله فاعل و فعل كامو گا۔ اجنبي كانہيں مو گا۔ كيونكه "نخير"مبتداء كي قسم ثاني بنے گي۔ "نحن" اس كافاعل بيغ كاله فاعل فعل كاجزومو تاہيے، ان كے در ميان فاصله آبھى جائے تووہ فاصله شار نہيں ہوتا، للهذايه ناجائز

انفش کاشعرے استدلال مرجوح ہے

حاصل یہ کہ ترکیب وہی صحیح ہے جس سے انتفش نے استدلال کیا ہے۔

پھراس پر سوال ہوگا۔

سِيَوَالْ : جب انفش كى تركيب صحيح ہے تواسكااستدلال كرنا بھى صحيح ہے۔ لہذا جمہور كاند ہب صحيح نه رہا؟

جھوُلنِب: بات ہور ہی ہے نثر کی اور انتفش دلیل سے طور پر شعر لے آئے ہیں۔ دعویٰ عام ہے اور دلیل خاص ہے ، کیونکہ شعر میں وہ وسعت ہوتی ہے جونثر میں نہیں ہوتی اس لئے شعر سے نثر کیلئے استدلال کرناصیح نہیں، لہذا جمہور ہی کامذہب راجے ہے۔

رافعة لظاہر سے "اسم ظاہر" اور "ضمیر منفصل" دونوں مراد ہیں

اومأيجرى مجراة وهو الضمير المنفصل لئلا يخرج عندنحو قوله تعالى الهاغب انت عن الهتي يا ابراهيم .... ٢٩ یبال سے شارح عینیہ ماتن کی عبارت "رافعۃ لظاہر" میں ظاہر کی وضاحت کر رہے ہیں، کہ ظاہر ہے مراد اسم ظاہر ہے اور وه اسم ظاہر خواه حقیقة اسم ظاہر ہویااس سے تھم میں ہو۔ یعنی جس طرح اسم ظاہر کا تلفظ ہو تاہے، اس طرح اس کا بھی تلفظ ہو تاہو، اس میں ضمیر منقصل کا داخل کر نامقصو دہے کیونکہ جس طرح اسم ظاہر کو پڑھا جا تاہے، اسی طرح ضمیر منفصل کو بھی پڑھا جا تاہے، اور اس سے ضمیر متصل کو نکالنا مقصو دہے، کیونکہ اسکانسی صورت میں بھی تلفظ نہیں ہو تا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر وہ رفع دے اسم ظاہر کو یاضمیر منفصل کو، تو بھی صحیح ہے اس واسطے کہ وہ اسم ظاہر کے حکم میں ہے۔ جیسے

''ابراغب انت عن الهيبي يا ابر ابيم ''مين "اراغب "صيغه صفت ہے۔ اور اسكے شروع ميں ہمزہ استفہام ہے اور "انت" اسی بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں:

مبتدا کی قشم ثانی یعنی صیغه صفت اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا، بلکہ اسم ضمیر کو رفع دے رہا ہے اور وہ مبتداء قسم ثانی بن رہا ب ؟ جي "الاغبانتعن المتي يا ابراهيم" ـ

جَوَالِب: "ظاہرِ" سے مرادیہ ہے کہ دہ اسم حقیقۃ ظاہر ہو۔ یا جاری مجریٰ ظاہر ہواور جاری مجری میں ضمیر منفصل بھی آ جاتی ہے، اس واسطے کہ وہ بھی اسم ظاہر کی طرح مستقل ہوتی ہے اور اسم ظاہر کی طرح اس کا تلفظ ہو تاہے، اسس سے ضمیر متصل کو ٹکالنا

### رافعة لظاہر سے ضمیر متصل کو نکالنامقصو د ہے

واحترزبه عن نحو أقائما ن الزيدان لان أقائمان بافع لضمير عائد الى الزيدان ولو كان برافعا لهذا الظاهر

"رافعة لظاہر" سے "أقائمان الزيدان "سے احرز از مقصود ہے، كيونكه صيغه صفت يہاں اسم ظاہر كور فع نہيں دے رہابكه ضمیر متصل کور فع دے رہاہہے مبتداء کی قشم ثانی کی تیسری شرط بیہ تھی کہ وہ اسم ظاہر کور فع دینے والا ہولہٰذا وہ مثال خارج ہو جائے گی جہاں تیسری بات نہ ہو یعنی وہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دینے والا نہ ہو، بلکہ ضمیر متصل کو رفع دینے والا ہو، جیسے "اقائمان الزيدان" مي "قائمان" "الزيدان "كورفع نهيس وے رہا، كيونكه اگر وه رفع ويتا تو پھر "قائمان" نه جوتا، بلکہ قائم ہو تااس لئے کہ ضابطہ یہ ہے کہ جب فعل کافاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہو تاہے۔ اور یہاں ایسانہیں ہے۔ لہذا "زيد قائم "سي مبتداء ك قسم اول كي مثال ہے اور "ما قائم الزيدان'' حرف نفي كے بعد اور " اقائم ن الزيدان'' حرف استفہام کے بعد واقع ہونے والی مبتداء کی قشم ثانی کی مثالیں ہیں۔

صیغه صفت اور اسم ظاهر دونول مفرد هول تومبتدا کی قشم اول اور قشم ثانی دونول بن سکتے ہیں فانطابقت مفرداجاز الامران ... ١٩

یہاں سے مصنف میشانیہ ایک مسئلہ بیان فرمار ہے ہیں کہ مبتداء کی قشم ثانی میں اگر صفت بھی مفرد کا صیعتہ ہواور جس اسم ظاہر کور قع دے رہاہو وہ بھی مفر د ہو، تواس صورت میں دونوں امر جائز ہیں۔

🛈 صفت سے صیغہ کومبتداء کی قشم ثانی اور بعد والے اسم ظاہر کو اسکافاعل تصور کرلیں، جو کہ قائم مقام خبر کے ہو تاہے۔

اس صفت کے صیغہ کو مبتداء نہ مانیں۔ بلکہ خبر مقدم مان لیں۔ اور بعد میں واقع ہونے والے اسم کو مبتداء موخر مان لیں۔ اور بعد میں واقع ہونے والے اسم کو مبتداء کو قتم ثانی جیسے ''اقائد رزید "میں دونوں (صیغہ صفت اور اسم ظاہر) مفرد ہیں۔ تواس میں ایسا بھی کرسکتے ہیں، کہ قائم کو مبتداء کی قتم ثانی مان لیں اور ''زید "کو مان کیں اور ''زید "کو مبتداء مؤخر مان لیں اور ''زید "کو مبتداء مؤخر مان لیں۔ یہ دونوں امر جائز ہیں۔

فانطابقت الصفة الواقعة .... 19

یہ نکال کر شارح نے طابقت کافاعل بتایا ہے کہ طابقت کافاعل "الصفة الواقعة "ہے۔

#### مفردأ كاموصوف مخذوف اسأب

اسما مفردًا .... ٢٩

مفردًا سے پہلے اسانکال کر شارح میں ہے۔ اس طرف اشارہ کیاہے کہ متن میں مفر داصفت ہے اوراسکاموصوف محذوف ہے اور وہ اسائے۔

من كورابعدهانحوماقائم زيد، واقائم زيد .... ١٩

یہاں سے صفت کے بعد اسم مذکور کے واقع ہونے کی مثالیں دے رہے ہیں، جیسے "ماقائمہ زید"۔ حرف نفی کی مثال ہے۔ اور "اقائمہ زید "حرف استفہام کی مثال ہے۔

### جواز الامران كيليح مطابقت في الافراد ضروري ب

واحترز بمعما اذاطابقت مثنى نحو أقائمان الزيدان اومجموعا نحو اقائمون الزيدون.... 19

ماتن وَ الله الله الله الفظ طابقت ذكر كياب مطابقة باب مفاعلة كامصدر ب اسكاليك خاصه "مشاركة" ب جب كا مطلب يه ب كه مطابقت جانبين سے ہوتی ہے، جانب واحد سے نہيں ہوتی جب مطابقت جانبين سے ہوتو تين صورتيں بنيں گی، اس واسطے كه تين ہى قسميں ہيں۔مفرد، تثنيه، جمع۔

نہیں ہیں۔معلوم ہواامران صرف اس وقت جائز ہوں گے جب صیغہ صفت اور اسم ظاہر مفر د ہوں۔ ۔

عبارت ذیل کے دومطلب ہیں:

فانهاحينئن عبرليس الا.... 19

اس عبارت سے مصنف میں کا مقصد حصر بیان کرنا ہے۔ کہ صرف ایک ہی صورت جائز ہوگی تاکید کے طور پریہ عبارت پیش کی ہے اس عبارت کے دومطلب بیان کیے ہیں۔

- 🗘 یہاں پر "الاّ "غیر کے معنی میں ہے اور "لیس "کو" لا" کے معنی میں کر دیں گے معنی ہے گا،" فاٹھا حینئذ حبر لاغیر " کہ وہ صفت اس وقت خبر ہوگی، اس کے سوانہیں ہوگی۔
- و دوسرا مطلب سی سے کہ یہاں "الا" استناء کیلئے ہے اور "الا" کے متنی کو محذوف کیا گیا ہے، معنی ہے گامطلب سے ہوگا کہ وہ صفت خبر ہی ہوگی، مبتداء کی قسم ثانی نہیں ہوگی۔ کیونکہ مقصد تاکید اور حصر ہے کہ جب مطابقت متنی اور جمع میں ہوتو اس وقت صفت کاصیغہ مبتداء کی قسم ثانی بنیں بن سکتا، بلکہ وہ خبر مقدم ہوگی کیونکہ مبتداء کی قسم ثانی بنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس وقت صفت کاصیغہ مبتداء کی قسم ثانی بنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اسم ظاہر کور فع دینے والا ہوگا، "اقائمان یا الحالی مفرد کاصیغہ ہوگا، تو اسم ظاہر کور فع دینے والا ہوگا، "اقائمان یا اقائمون "نہیں ہوگا بلکہ "اقائم "ہوگا۔ اور اسم ظاہر خواہ مفرد ہو، خواہ تثنیہ ہویا خواہ جمع ہو۔ صیغہ صفت مفرد کا صیغہ ہوگا، تو اسم ظاہر کور فع دے گاور نہ نہیں۔

### تينوں صورتيں اور ان کی مثالیں

فهٰها ثلث صور احدها أقائمان الزيدان ويتعين حينئذ ان يكون الزيد ان مبتدا واقائمان خبر امقدما عليه الخ.... و٢

یہاں سے یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ صورت مذکورہ میں کل تین احمال ہیں۔

- صیغه صفت اور اسم دونول میں تثنیه اور جمع ہونے میں مطابقت ہو۔ تواسکا حکم بیہ ہے کہ وہ صفت خبر مقدم ہوگی۔ اور اسم ظاہر مبتداءموخر ہوگاکیونکہ وہ صیغه صفت اسم ظاہر کور فع نہیں دے رہا۔ جیسے "اقائمان الذیدان" میں "قائمان "خبر مقدم ہے اور"الذیدان "مبتداءموُخرہے۔ ای طرح اقائمون الذیدون ہے۔
- ا صیغه صفت مفرد مواور بعد والااسم ظاہر تثنیہ یا جمع مو، اس صورت میں صیغه صفت مبتداء کی قشم ثانی مو گااور بعد والااسم ظاہر اس کی خبر ہے۔ ظاہر اس کافاعل قائم مقام خبر کے موگا، جیسے ''اقائدہ الزیدان''میں ''قائدہ'' مبتداءاور''الزیدان''اس کی خبر ہے۔
- صیغه صفت بھی مفرو ہواور بعد والا اسم ظاہر بھی مفرد ہو۔ اس میں دونوں امر جائز ہیں کہ صفت کے صیغه کو مبتداء کی قشم ثانی اور بعد والے اسم ظاہر کو اسکافاعل بنا سکتے ہیں، جو قائم مقام خبر کے ہوگاا ور صفت کے صیغه کو خبر مقدم اور بعد والے اسم ظاہر کو مبتداء مؤخر بھی بنا سکتے ہیں، جیسے ''اقائد زید'' میں قائم کو مبتداء کی قشم ثانی بھی بنا سکتے ہیں، اور خبر مقدم

مجھی۔

خبر کی تعریفِ

والحبرهو المجرد المسندب، المغاير الصفة المذكورة .... 19

مصنف مبتداء کی تحریف سے فارغ ہو جانے سے بعد خبر کی تعریف بیان فرمار ہے ہیں۔

لغوي معنی

خبر کالغوی معنی ہے خبر دینا۔

اصطلاحي معنى

خبر وه اسم ہے جوعوامل لفظیہ سے خالی ہواور صفت مذکورہ کے مغایر ہواور مسند ہو۔

توطيح كى تعريف

- ن خبراسم ہے۔ کیونکہ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے، مرفوعات اسم ہیں، توجو بھی مرفوع ہوگا،وہ اسم کی قشم سے ہوگا، اس واسطے کہاہے کہ خبر اسم ہے۔
- وامل لفظیہ سے خالی ہو۔ خبر مبتداء کی طرح عوامل لفظیہ سے خالی ہوتی ہے، خالی ہونے کامطلب یہ ہے کہ اسکا عامل معنوی ہوتا ہے۔ معنوی ہوتا ہے جس طرح مبتداء کا عامل معنوی ہوتا ہے۔
  - 🗇 صفت مذكوره كے مغاير ہوليعنى مبتداء كى قسم ثانى نه ہو۔ مبتداكى قسم ثانى ميں تين باتيں ہيں:
- ا صفت کاصیغہ ہو۔ ﴿ حرف نفی یاحرف استفہام کے بعد ہو۔ ﴿ اسم ظاہر کور فع دینے والا ہو۔ اس مغایرت میں بھی تین باتیں ہو گئی۔
  - 🛈 خبر سرے سے صفت کاصیغہ نہ ہو، جب یہ صفت کاصیغہ نہیں ہوگی تواسکے مغایر ہوگ۔
- صفت کاصیغہ ہولیکن حرف نفی یاحرف استفہام کے بعد نہ ہو۔صفت کاصیغہ اور حرف نفی یاحرف استفہام کے بعد نہ ہو۔ صفت کا میں بعد کے اسم ظاہر کور فع نہ دے رہی ہو، تب بھی کہیں گے کہ وہ صفت مذکورہ کے مغایر ہے۔
- صندہو۔مندالیہ اور محکوم عنہ نہ ہو، یعنی وہ ذات نہ ہو بلکہ بات ہو۔ لہذا جب مذکورہ تین چیزیں پائی جائیں گ تو خبر ہوگی۔

### المجر د کاموصوف اسم ہے

اى هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية لان الكلام في المرفوعات الاسم فلا يصدق على يضرب الخ.... 19 يبال سه تأرح مُنِيلة بيان فرما رب بين كه مصنف نے جو ''هو المجرد" كہا ہے، بير اصل ميں ''اسم مجرد'' ہے۔

"المجرد" صفت ہے۔ اور اس سے پہلے موصوف "الاسم" ہے۔ اسم کالفظ اگر چہ بولا نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں موجود ہے۔
کیونکہ بات مرفوعات کی ہور ہی ہے۔ اور مرفوعات اسم ہیں۔ لہذا جو بھی مرفوع ہوگا۔ وہ اسم ہوگا۔ اس لئے خبر کااسم ہوناضر ور ی
ہے۔ لہذا جہاں درج بالا شر الط صادق آئیں۔ لیکن وہ اسم نہ ہوتو وہ خبر نہیں ہوگی۔ جیسے "یضوب زید" میں "یضوب"، عامل
لفظیہ سے خالی ہے اور مند بھی ہے۔ کیونکہ فعل مند ہوتا ہے اور صفت مذکورہ کے مغایر بھی ہے، صفت کاصیغہ ہے اور نہ ہی
اس پر حرف نفی یا حرف استفہام داخل ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اسم کور فع دے رہا ہے تو یہاں اگر چہ تینوں چیزیں پائی جا
رہی ہیں لیکن چونکہ اسم نہیں ہے لہذا خبر بھی نہیں ہے، یضوب فعل ہے اور "زید "اسکافاعل ہے تو یہ فعل فاعل کی ترکیب
ہے۔ مبتداء خبر کی ترکیب نہیں ہے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں:

سِیَوَالْ : آپ کی تعریف "مانع عن دخول غیر "نہیں ہے۔ ہم آپ کوالی مثال دکھاتے ہیں کہ جس میں خبر کی تمام شر الطپائی جاتی ہیں لیکن وہ خبر نہیں ہے اور کوئی اس کو خبر نہیں کہتا، جیسے "لیفزب زید "میں "لیفزب" مند ہے اور عوامل لفظیہ سے خالی بھی ہے۔ اور صفتہ مذکورہ کے مغایر بھی ہے، لہٰذااس کو خبر کہنا چاہئے لیکن اسکو فعل کہتے ہیں خبر نہیں کہتے، حالانکہ خبر کی تعریف صادق آر ہی ہے معلوم ہواخبر کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے۔

جَوَالِبَ: ہم نے جو کہاہے کہ وہ مجر د ہو، اس سے مراد "الاسم المجر د" ہے کیونکہ خبر مرفوعات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جب مرفوعات اسم ہیں توخیر بھی اسم ہوگی متن میں اگر چہ اسم نہیں کہالیکن مراد اسم ہی ہے۔

اسنادایقاع کے معنی میں

المسندبداىمايوتعبدالاسناد.... ١٩

اس عبارت کامطلب ہے ہے کہ "المسند" اسناد سے باور اسناد و قوع کے معنی کو متفتمن ہے، یہاں صنعت تضمین کر کے اسناد کو و قوع کے معنی میں لیا گیا ہے۔ اسناد متعدی ہے، اور و قوع لازمی ہے، اس لئے اسناد کو صلے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ و قوع کو ضرورت ہے، عبارت میں "المسند" کے بعد باء صلہ آرہا ہے، تو یہاں صنعت تضمین کی ہے صنعت تضمین کہتے ہیں کہ کلام میں فعل یاشبہ فعل ہو جو کس سے متعلق نہ ہو سکتا ہو، تو وہاں پر کوئی اور فعل یاشبہ فعل لے آتے ہیں جو اس فعل یا شبہ فعل لے آتے ہیں جو اس فعل یا شبہ فعل کے آتے ہیں جو اس فعل یا شبہ فعل معنی ہو تا ہے اور اس سے حال بن رہا ہو تا ہے۔ پھر اس کا تعلق اس متعلق کے ساتھ ہو تا ہے کہ جس کے ساتھ اصل فعل کا تعلق نہیں ہو سکتا تھا، کوئکہ اسکو "باء" کی ضرورت نہیں ساتھ اصل فعل کا تعلق نہیں ہو سکتا تھا، چو نکہ یہاں پر باء اسناد کی جگہ و قوع لے آئے۔ اب باء کالانا بالکل صبح ہوگا، لہذا" المسند بہ "ابوقع ہے" کے معنی میں ہوگا۔
"مابوقع ہے" کے معنی میں ہوگا۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيُوَالْ ۞: آپ نے کہا" المسند به ""المسند "کے بعد "باء "اسکاصلہ لے کر آئے ہیں،جو کہ اس کاصلہ نہیں بن سکتا کیونکہ المسند کواسکی ضرورت نہیں ہے، یہ متعدی بنفسہ ہے۔اسکو متعدی کرنے کیلئے کسی صلہ کی ضرورت نہیں ہے،لہٰذ االمسند کے بعد "یہ "میں "باء" کالاناصحیح نہیں ہے؟

سِتَوَالْ ﷺ السند" اسم مفعول کاصیغہ ہے اور اسکے اندر ضمیر اسکا نائب فاعل بن رہی ہے، جب ضمیر موجو د ہے اور اسکو نائب فاعل بنایا جاسکتاہے تو پھر بہ میں "ہ" ضمیر اسکے نائب فاعل کیلئے کیوں لے کر آئے ؟

جھوائے: یہاں پر اسناد و قوع سے معنی کو متعنمن ہے اور یہ لازمی ہے اور اسکو متعدی کرنے کیلئے " باء" کی ضرورت ہے اس لئے باءلائے اب" باء " چونکہ جارہ ہے اس کیلئے اسکامجرور بھی ضروری ہے۔اس واسطے ضمیر ساتھ لائے۔

### مندبه کی قید مبتداء کی قشم اول سے احتراز کیلئے ہے

واحتززبه عن القسم الاول من المبتد الانهمسند اليه لامسندبه .... 19

درج بالاعبارت سے شارح رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ "المسند به "کی قبیٹہ احتر ازی ہے، اس سے مبتداء کی قشم اول کو نکالنا مقصود ہے، کیونکہ وہ مسندالیہ ہوتا ہے مسند یہ نہیں ہوتا۔

# خبر 'مبتداء کی قشم ثانی کے مغایر ہوتی ہے

المغاير للصفة المذكورة في تعريف المبتدا ... ش

''مغاید للصفة المذکور،''کے بعد''فی تعریف المبتدا''لاکرید بیان کیا کہ جس صفت کا ذکر مبتدا کی قشم ثانی کی تعریف تعریف مغایرہوگی کے دیارہ مغایرہوگی کے دیارہ مغایرہوگی کے دیارہ مغایرہوگی کے دیارہوگی مغایرہوگی مغلیرہوگی مغایرہوگی مغایرہوگی مغایرہوگی مغایرہوگی مغلیرہوگی مغلیرہوگی

ں صفت کاصیغہ ہو۔ ﴿ حرف نفی یاحرف استفہام کے بعد واقع ہو۔ ﴿ اسم ظاہر کور فع دینے والا ہواب ان تینوں میں سے کوئی ایک بات نہ ہوتو کہہ دینگے کہ صفت مذکورہ کے مغایر ہے۔ یعنی صفت کاصیغہ نہ ہویاصغہ ہولیکن حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد نہ ہویا ہے دونوں باتیں ہوں لیکن اسم ظاہر کیلئے رافع نہ ہو۔

# صفت مذکورہ کے مغایر ہونامبتد ای قشم ثانی سے احتر از کیلئے ہے

واحترزبمعن القسم الثاني من المبتدا ... ف

یہ قیار ازی ہے۔ پہلی قیار مبتداء کی قتم اول کو نکالنے کے لئے تھی، اب یہ دوسری قیار صفت مذکورہ کے مغایر ہو، مبتدا کی قتم ثانی ہوگا۔ ہو، مبتدا کی قتم ثانی ہوگا۔ لہذاصفت سے یعنی مبتدا کی قتم ثانی ہوگا۔ لہذاصفت سے یعنی مبتدا کی قتم ثانی سے احتراز ہوگیا۔

### المندبه يراشكال كے مزيد دوجوابات

ولك ان تقول المواد المسندب الى المبتدا او تجعل الباء في به بمعنى الى والضمير المجروس اجعا الى المبتدا الخري و ` ' المسند "كے بارے ماقبل ميں وار د ہونے والے اعتراض كے دوجواب مزيد دے رہے ہيں۔

پہلا جھوائی : یہاں عبارت میں جار مجرور محذوف ہے اصل عبارت یوں ہے، ''المسند بدالی المبتدا'' لہذااب کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ انشاء کا منشاء خبر ہواور اسکی انتہا مبتدا ہو، اب رہی یہ بات کہ جار مجرور محذوف کیوں ہے ؟اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام میں اصل یہ ہے، کہ وہ ذکور ہو محذوف نہ ہو، جب تک کہ حذف پر کوئی قرینہ نہ ہو، کیونکہ حذف خلاف اصل ہے اور دلیل ہمیشہ خلاف اصل سے بارے دی جاتی ہے، تو دلیل یہ ہے کہ مبتدا اور خبر آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جب بھی مبتدا ہوگا، تو خبر ہوگی اور جب بھی خبر ہوگی اسکا مبتداء ہوگا۔ جب مند کاذکر ہے تو مندالیہ ضرور بالضرور ہوگا۔ اس واسطے کہا کہ محذوف ہے۔

دوسرا جَوَالِبَ: "به" میں "باء" کو"الی" کے معنی میں کریں اور "ہ" ضمیر کو مسند کا نائب فاعل نه بنائیں، بلکه "ہ"ضمیر کا مرجع مبتد ابنالیں۔اب بیہ عبارت ہوگی "المسند الی المبتد ا"لہذا کوئی اعتراض نه رہا۔

ان دونوں تقدیروں کامطلب سے ہوگا کہ خبر وہ ہوتی ہے جومبتداء کی طرف مند ہو، اس تعریف سے مبتدا کی دونوں قسمین نکل گئیں کیونکہ فسم ثانی "مندالی المبتدا" نہیں ہوتی، اب مابعد "مغاید للصفة" کالفظ تاکید محض ہوگی۔ کیونکہ مبتدا کی قسم ثانی پہلے ہی نکل گئی تھی، اگر پہلا جو اب لیس توقعم اول نکلے گی اور قسم ثانی اس قیلے سے نکلے گی پھریہ قیلے داخر ازی ہوگی۔ فائد کالا:

شارح مُوسَٰدٌ نے اپنی کتاب میں کافی جگہ لفظ "واعلمہ" ذکر کیاہے، عام طور پر "واعلمہ" تین غرضوں میں سے کسی ایک غرض کیلئے ذکر کیاجا تاہے۔

- 🛈 "واعلیه" کهه کرکسی سوال کاجواب دینامقصو د ہو تاہے۔
- 🕆 "واعلم" كهه كركسي سوال كي طرف توجه دلانامقصود هوتي ہے۔ يعنى واعلمہ سے بعد خود سوال كرنامقصود هو تاہے۔
  - 🗇 "واعلمه" کے بعدایک تحقیق پیش کرنامقصود ہوتاہے۔

یہاں پرجو واعلم ہے اسکوعام شراح نے سوال کاجواب بنایا ہے، لیکن یہاں شارح مُشِلَیْت نے "واعلمہ" کے بعد ایک تحقیق پیش کی ہے۔

#### مبتداءاور خبر دونول میں عامل ابت داءہے

واعلم ان العامل في المبتداء والحبر هو الابتداء اى تجريد الاسم عن العوامل اللفظية ليسند الى شى .... مر عن العسم تحقيق بير ب كه مبتداء اور خبر دونول مين عامل ابت داء ب اور خبر مين بظاهر ابت داء كي صفت نهيس موتى ، كيونكه وه ابت دامین نہیں ہوتی بلکہ مبتدا کے بعد ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس میں بھی عامل ابت داءہی ہے، کیونکہ ابت داء کے عامل ہونے کامطلب "تجوید الاسعر عن العوامل اللفظیة پسند الی شیءاو پسند الیہ شیئ" ہے، یعنی اسم لفظی عامل سے خالی ہوا در اسکوکسی کی طرف مند کیا جائے۔ جب یہ معنی ہے تواس میں مبتداء بھی آئے گا اور خبر بھی آئے گا۔ اس داسطے کہ مبتد ابھی لفظی عوامل سے خالی ہوتا ہے اور اس کی طرف کسی شی کا استاد ہوتا ہے۔ اور خبر بھی لفظی عوامل سے خالی ہوتا ہے الہذا ابت داہی مبتد ااور خبر میں عامل ہوگا۔

لفظی عوامل سے خالی ہوتی ہے۔ اور اسکا استاد کسی شی کی طرف ہوتا ہے لہذا ابت داہی مبتد ااور خبر میں عامل ہوگا۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں:

سِيَوَالِي: آپ نے کہا کہ مبتدااور خبر وہ اسم ہیں جوعوامل لفظیہ سے خالی ہوں مبتدا تو عامل لفظی سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی لفظ عامل نہیں ہوتا اور وہ ابت داء میں ہوتا ہے، لیکن جہاں تک خبر کا تعلق ہے، وہ تو ابت داء میں نہیں ہوتی، بلکہ مبتدا سے پہلے کوئی لفظ عامل نہیں آتی کیونکہ اس سے پہلے مبتدا موجو دہوتا ہے۔ لہذا عوامل لفظ یہ سے خالی ہونے کی شرط مبتداء پر صادق آتی ہے۔ خبر پر صادق نہیں آتی کیونکہ اس سے پہلے مبتدا موجو دہوتا ہے۔ لہذا آپ کاخبر کے بارے میں ''ھوالا سھ المجدد'' کہنا درست نہیں ؟

جَوَائِبَ: عوامل لفظیہ سے خالی ہونے کا مطلب ''تجوید الاسم عن العوامل اللفظیة یسند الی شیءاویسند الیہ شیئ' ہے کہ اسم کاعوامل لفظیہ سے خالی ہونا کہ اسکی طرف کوئی چیز مند کریں یا اسکو کسی چیزی طرف مند کریں، یہ چیز مبتد ااور خبر دونوں پر صادق آتی ہے۔ خبر سے پہلے اگر چہ مبتد الفظوں میں موجو دہے۔ لیکن وہ خبر میں عمل نہیں کر رہا، خبر میں عامل معنوی عمل کر رہا ہے۔ لہذا جو اسم عامل لفظی سے خالی ہواور اسکی طرف کسی کا اسسناد ہوتو یہ مبتد اسے اور اگر ار کا کسی کی طرف اسسناد ہوتو یہ خبر ہے۔ مبتد اکی طرح خبر بھی عامل لفظی سے خالی ہوتی ہے۔ لہذا " ھو الاسم المجدد" کہنا درست ہے۔

#### علامه زمخشرى كامذهب اور اسكارد

واماعند غير هم فقال بعضهم الابتداء عامل في المبتدا والمبتدأ في الحبر .... م

مبتدااور خبر کے عامل سنتے بارے کل تین ندا ہب ہیں، ایک ذکر ہو چکا ہے جو کہ بھریوں کا ندہب ہے اور را بچ ہے۔ اسکے
علاوہ دو فدہب مزید ہیں۔ یہاں سے دوسر افدہب بیان فرمار ہے ہیں، یہ فدہب علامہ زمخشری کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مبتدا کا
عامل معنوی ہے اور خبر کاعامل، مبتد اسے۔ اس فدہب نے مطابق مبتدا تو" مجدد عن العوامل اللفظیہ "ہوگا، لیکن خبر "مجدد
عن العوامل اللفظیہ "نہیں ہوگی، بلکہ خبر میں عامل مبتد اہوگا۔ یہ فدہب درست نہیں ہے، کیونکہ مبتد اور خبر کی جو تعریف
کی گئی ہے۔ اس فدہب درست نہیں۔

اکثر و بیشتر مبتدا اسم جامد ہو تاہے، جیسے '' ہان ازید، الکاس مملوء'' وغیرہ اور اسم جامد عمل نہیں کرتا، نیز اس قول کے مطابق کہ مبتد اخبر میں عامل ہے۔ جب مبتدا، اسم جامد ہوگا، تووہ خبر میں کیسے عمل کریگا؟لہٰذا ہے قول درست نہیں ہے۔

#### خبرکے عامل کے بارے میں تیسر امذہب

وقال الآخرون ان کل واحد من المبتدا و الحد عامل فی الاخر وعلی بذا لا یکونان مجردین عن العوامل اللفظیة شدے یہاں سے تیسر افد ہب بیان فرمار ہے ہیں جو کہ امام فرّاء، امام کسائی اور تصبیخ رضی کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسر سے میں عمل کریگا۔ یہ مذہب بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس فدہب کے مطابق مبتداء اور خبر کی تعریف درست نہیں رہتی کیونکہ مبتداء اور خبر میں ہر ایک "الاسم المجرد" ہوتا ہے اور اس فدہب کے مطابق مبتد ااور خبر میں ہر ایک "الاسم المجرد" ہوتا ہے اور اس فدہب کے مطابق مبتد ااور خبر میں ہر ایک الاسم المجرد" کوئی بھی "الاسم المجرد" نہ رہے گا۔

اکثراو قاست مبتدااسم جامد ہو تاہے اور وہ عمل نہیں کر سکتا، للبندااسکو عامل نہیں بناسکتے جہاں تک مبتدا کی قسم ثانی کا تعلق ہے کہ وہ تو جامد نہیں ہوتا، بلکہ صفت کاصیغہ ہوتا ہے ، اسکاجواب یہ ہے کہ مبتدا کی صرف قسم ثانی نہیں بلکہ قسم اول بھی ہے اور اصل مبتدا قسم اول ہے، قسم ثانی نہیں ہے۔ للبذ قسم اول کو چھوڑ کر قسم ثانی کو لے کر کوئی اور راہ افتیار کریں گے تو وہ اصل پر مبنی نہیں ہوگ۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ مبتدائی قسم ثانی میں تاویل کی جاتی ہے۔ جیسے '' اقائیہ الزیدان "میں تاویل ہوگی، "الشخص المقول فی حقہ ہو الزیدان " تو "الشخص " جامد ہے، لہذا مبتدا نہیں بن سکتا، تو مبتدا کی قسم ثانی میں اسکو مبتدا بنانے کیلئے تاویل کرتے ہیں، کیونکہ اس کو مبتدا ، ہونے کی وجہ سے ذات بنانا ہے اور یہ صفت ہے اسکو ذات میں بدل کر کہیں گے"الشخص المقول فی حقہ الخ" اس تاویل کے بعد مبتدا کی قسم ثانی بھی عامل نہیں بن سکتی۔

#### مبتداءمين اصل مقدم ہوناہے

واصل المبتد التقديم .... مرك

ماقبل میں مصنف میشند نے مبتد ااور خبر کی تعریف کو ذکر کیاتھا، اب یہاں سے مبتد ااور خبر کے متعلقہ جو اہم اہم مسائل ہیں انکو ذکر فرمار ہے ہیں۔

یہاں سے مصنف عُتَاللہ بیان فرمارہ ہیں کہ مبتدامیں اصل تقدیم ہے، اگر چہ اس میں بظاہر اضار قبل الذکر لازم آرہاہو، تو وہ صرف لفظاہو گار بیت نہیں ہوگا کیونکہ یہ رہے میں مقدم ہوتا ہے اور یہ جائز ہے اور خبر میں چونکہ تاخیر ہوتی ہے، اسمیں اگر اضار قبل الذکر آئے، تو وہ لفظوں میں بھی ہوگا اور رہے میں بھی ہوگا، لہذا خبر میں اضار قبل الذکر ناجائز ہوگا جیسے "فی دارہ زید" میں زید مبتدا ہے اور لفظوں میں موخر ہے۔ لیکن رہے میں مقدم ہے تو فی دارہ کی "ہ" ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے، زید کفظوں میں مؤخر ہے، لیکن رہے میں مقدم ہے۔ اسلئے اضار قبل الذکر لفظوں میں آئے گا۔ رہے میں نہیں آئے گا۔ یہ مثال جائز سے۔ دوسری مثال "صاحبها فی الدار» جائز نہیں ہے کیونکہ "صاحبها" کی "ھا" ضمیر" دار" کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں مرجع لفظوں اور مرہے دونوں میں ہے۔ اسلئے یہ مثال جائز نہیں ہے۔

#### اصل كامعني

اىماينبغىانىكونالمبتداعلىم.... مرك

شارح مُونَدِ نے یہ عبارت نکال کراصل کامعنی بیان کیاہے، کیونکہ اصل کے بہت سے معانی ہیں۔ اصل کا ایک معنی بنیاد بھی ہے، '' والا صل فیہ'' کہ اس بارے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ بھی ہے، '' والا صل فیہ'' کہ اس بارے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہوا ہے، تو یہاں پر ''ماینبغی'' نکال کر بتا دیا کہ یہاں اصل کامعنی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے، بلکہ مناسب اور بہتر ہے، مطلب یہ ہوا کہ مناسب یہ ہے کہ مبتد امقدم ہو، اگر ایسانہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اسکو قاعدہ کے معنی میں لیس پھر وہ وہ وہ جا ہے، پھر وہ تمام امثلہ کہ جن میں خبر مقدم اور مبتد ا مؤخر ہے، ناجائز ہوگئ، جبکہ وہ ناجائز نہیں ہیں۔ لہذا یہاں '' الاصل ما ینبغی'' کے معنی میں سے۔

اسى بات كو بانداز سوال وجواب يوں سمجھيں۔

سِوَّال: آپ نے کہا''والاصل فی المبتدا التقدیم ''اس سے یہ معلوم ہوا، کہ مبتداکو مقدم کرناواجب ہے۔ حالانکہ بہت ی امثلہ میں خبر مقدم ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پر''فی الداس ہدل''کی مثال جائز ہے، لیکن اس میں خبر مقدم ہے۔ حالانکہ آپ نے کہا کہ مبتدا کے اندر اصل مقدم کرنا ہے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اور ضابطہ واجب ہوتا ہے۔ لہذا مبتد اکو مقدم ہونا چاہے تھا لیکن یہاں پر مؤخر ہے؟

جَوَالِبَ: اصل یہاں "ماینبغی"کے معنی میں ہے کہ مناسب، بہتر اور اولی بیہ ہے کہ مبتد امقدم ہولیکن اگر مؤخر بھی ہوجائے توکوئی حرج نہیں ہے۔

### تقديم مبتداءتب مناسب ہے جب کوئی مانع نہ ہو

اذالم يمنعمانع.... مرك

یہاں سے بیان فرمار ہے ہیں کہ بیہ مناست اور اولی ہونا اسوقت ہوگا جبکہ کوئی انع موجود نہ ہو، اگر کوئی مانع موجود ہو تو پھر بیہ تقذیم نہ صرف بیہ کہ اولی نہیں ہوگی، اس صورت میں مبتد اکو مؤخر کر ناواجب ہوگا۔ جیسے کہ مبتد اکر ہو تو خبر کو مقدم کرنا اور مبتد اکو مؤخر کرنا واجب ہے۔ اس واسطے کہ کرہ محصنہ مبتد انہیں بن سکتا ہاں اگر اس میں کسی طریقے سے شخصیص پیدا کر دی جائے تو مبتد ا بنے گا، شخصیص کی صور توں میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ تاخیر کو تقدیم سے بدل دیں اور تقدیم کو تاخیر سے بدل دیں اور مبتد ابن رہا ہے جبکہ کرہ مبتد انہیں بن سکتا، تو اس کرہ میں مبتد ا بنے کی صلاحیت پیدا الدار بہدل میں مبتد ا بنے کی صلاحیت پیدا کرنے کیلئے اس کی خبر کو مقدم کرے اسے مؤخر کر دیا۔ اس مثال میں "رجل" کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کامانع اس

کامبتداکا ککرہ ہوناموجو دہے۔ نقذیم کااولی ہونااسوقت ہے جبکہ کوئی مانع موجو دنہ ہواور یہال مانع موجو دہے۔

اسى بات كو بانداز سوال وجواب يول مجھيں۔

ﷺ آپ نے کہا "والا صل المبتدا التقديمہ" جبکہ الي مثال موجود ہے کہ جس ميں مبتدا کو مقدم کرنا جائز ہی نہيں چہ جائيکہ بلکہ مؤخر کرناضروری ہے۔ جیسے "فی الدار ہرجل" ؟

جھُوا ہے: یہ ضابطہ اسوقت ہے جبکہ کوئی مانع موجو دینہ ہو اور یہاں پر مانع موجو د ہے کہ مبتدا نکرہ ہے اور خبر ظرف ہے یہاں مبتد اکومؤخر کرناضر وری ہے تا کہ وہ مبتد ابن سکے ورینہ وہ مبتد انہیں بن سکتا۔

تقذيم مبتدا كي دليل

لان المبتداذات و الخبر حال من احوالها والذات مقدمة على احوالها .... مرح

یہاں سے شارح مُولِیا رحمہ الله مبتدا کے مقدم ہونے پرایک دلیل دے رہے ہیں کہ مبتدا ایک ذات ہے اور خبر اسکے احوال میں سے ایک حالت ہے۔ اس واسطے ذات جو کہ مبتدا ہے مقدم ہوگی اور اسکی خبر مؤخر ہوگی۔

ومن ثمر اى ومن اجل ان الاصل في المبتدأ التقديم لفظاً .... في

یہ عبارت نکال کر''من ثبعہ" کامعنی بیان کیا یعنی اس لئے کہ اصل مبتد امیں تقدیم ہے۔ کہ مبتد اَ لفظوں میں خبر پر مقدم ہو، یہاں سے ماتن ﷺ ماقبل بیان کر دہ اصل پر تفریع بیان فرمار ہے ہیں۔

### جاز كافاعل قولهم ہے

جاز قولهم في دام هزيد .... مرك

''جاز" کے بعد ''قولھ مہ ''نکال کر بیان کیا کہ'' فی دارہ ذید ''جملہ ہے اور ''جاز'' کو فاعل کی ضرورت ہے اور فاعل کا مفر د ہونا ضروری ہے۔ جملہ فاعل نہیں ہواکر تا،اس لئے ''قو لھ مہ ''سے بتا دیا کہ جاز کا اصل فاعل ''قولھ مہ ''ہے،اور اس قول کا مصداق ''فی دارہ دید'' ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجهين:

سِيَوَالْ : "جاز" فعل ہے اور "فی دارہ زید "جملہ بظاہر اس کافاعل ہے اور جملہ فاعل نہیں بٹیا بلکہ فاعل کیلئے ضروری ہے ، کہ وہ مفر د ہولہٰنہ ااسکافاعل کونساہے ؟

جَوَالِبْ:اس كافاعل" في داره زيد "جمله نهيس، بلكه اسكافاعل" قولهم "ہے اور وہ مفردہ۔

فى دارة ديد ميس اضار قبل الذكركي خرابي لازم نهيس آربي

مع كون الضمير عائداً الى زيدن المتأخر لفظالتقدم مرتبة لاصالة التقديم .... وك

یہاں سے بیان فرمار ہے ہیں کہ "فی دام ہوزید" کی مثال جائز ہے اس میں اگر چہ اضار قبل الذکر ہے، لیکن لفظوں میں ہے رتبہ نہیں ہے۔اس واسطے کہ زید اگر چہ لفظوں میں موخر ہے، لیکن رہے میں مقدم ہے، کیونکہ اس کامقدم ہوناہی اصل ہے۔ تو بیراصل پر تفریع ہوئی۔

امتنع كافاعل" قولهم" ہے

وامتنع قولهم صاحبها في الدارس رك

'' وامتنع" کے بعد ''قوله مد ''نکال کربیان کیا کہ وامتع کافاعل ''صاحبها فی الدار، ' نہیں ہے اس واسطے کہ ''صاحبها فی الدان، ' ممتنع نہیں ہے، کیونکہ اسکا صاحب گھر میں ہو سکتا ہے اور دوسرا بیہ جملہ ہے اور جملہ فاعل نہیں بن سکتا اس لئے ' ''قوله ه ''نکال کروضاحت کردی کہ وامتع کافاعل ''قوله ه '' ہے۔ تو دونوں خرابیاں ختم ہو گئیں۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجيس\_

سِيَوَالْ: آپنے کہا"وامتنع صاحبها فی الدار،"اسکامعنی یہ بتاہے کہ صاحب "دار، "کا"دار، "میں ہوناممتنع ہے۔ حالانکہ گھروالا تو گھر میں ہوسکتاہے یہ ممتنع نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ "صاحبها فی الدار،"جملہ ہے۔ اور "وامتنع" کوفاعل چاہے اور جملہ فاعل نہیں بن سکتا بلکہ فاعل مفر د ہوتاہے؟

جَوَالِبَ: یہاں "قوطمہ" مضاف،مضاف الیہ محذوف ہے۔وہ اسکافاعل ہے۔جو کہ مفرد ہے اور اسی قولہم سے معلوم ہوا کہ بیہ قول ممتنع ہے، یہ حقیقت ممتنع نہیں ہے،لہٰذااب کوئی اشکال نہیں ہے۔

"صاحبها في الدار "مين اضار قبل الذكر لفظاور تية لازم آرباب

لعودالضمير الى الدار .... مرك

''صاحبها فی الداری می ترکیب جائز نہیں ہے، کیونکہ ''ها'' ضمیر دار کی طرف لوٹ رہی ہے اور دار خبر ہے۔ جو کہ لفظوں میں اور رتبہ دونوں طرح مؤخر ہے۔ اس سے اضار قبل الذكر لفظاور تبية لازم آرہاہے، جو كہ جائز نہيں ہے۔

خبر لفظوں میں اور رتہ دونوں طرح مؤخر ہوتی ہے

وهوفى حيز الخبر الذى اصلم التاخير فيلزم وعود الضمير الى المتأخر لفظا و م تبة وهو غير جائز .... م ك يهال يرووباتين مجهيل \_

ت وهو فی حیز الحد "سے بتایا کہ ترکیب میں فی الدار خبر کے مقام میں ہے۔ جو چیز خبر کے مرتبے پر ہویااسکی جگہ پر ہو تووہ موخر ہوتی ہے۔ لہٰذافی الدار رہبے میں مؤخر ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَطَالْ: صاحب،مبتدااور" في الدار" خبر ہے، خبر مبتداء سے مؤخر ہوتی ہے،لہذاخبر کامقام" صاحب" کے بعد اور" ھا" ضمير

ے پہلے ہے، الہذاجب دار مبتدا کے بعد ہے تو یہ ضمیر اس سے رتبة مؤخر ہے، اس کئے یہاں ''نی الدارہ'' کامقام ''ھا'' کے بعد نہیں، بلکہ صاحب کے بعد ہے کیونکہ صاحب مبتدا، ''ھا'' ضمیر اسکامضاف الیہ ہے اور ''فی الدارہ'' خبر ہے اور خبر کامقام ''مؤخر عن المبتداء'' ہے، تو فی الداراگر چہ لفظوں میں ''صاحبھا'' کے بعد ہے، لیکن رہے میں ''ھا'' سے پہلے ہے کیونکہ ''ھا'' مضاف الیہ کامقام بعد میں ہے۔ اور خبر کامقام پہلے ہے تواس ہے اضار قبل الذکر لازم نہیں آتا؟ جو آئے۔ یہاں ''صاحبھا ''مضاف الیہ کامقام بعد میں ہے۔ اور خبر کامقام بعد میں کر ایک ہی چیز ہے۔ اور کوئی چیز بھی مضاف اور مضاف الیہ کے در میان رہے میں نہیں آسکی اور خبر دونوں سے مؤخر ہے۔ لہذا ہے کہنا کہ اضار قبل الذکر لفظوں میں لازم آرہا ہے رہے میں لازم نہیں آرہا ہے رہے میں لازم نہیں سے۔

پہاں دوسری بات یہ سمجھیں کہ مبتدا کی جو خبر پر نقذیم ہتلائی ہے وہ لفظوں میں اور رہتے میں دونوں اعتبار سے ہے ، صرف لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے ، عبارت میں اگر چہ"التقدید یہ لفظاً" ہے لیکن مرا دلفظاور تبدہے۔ اب ای کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِیَوَال: آپنے جو ضابطہ بیان کیاہے، ''واصل المبتدا التقدیم ''، یہ تقدیم لفظوں کے اعتبارے ہے اور سیاق کلام بھی اس پر ولالت کر تاہے لیکن آگے ''ومن مجمہ'' سے جو آپنے تفریع بیان کی ہے یہ تفریع ساری رہے کے اعتبار سے ہے، لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔لہٰذا آپ کی اصل اور تفریع میں تناقض ہے؟

حَوَّاتِ: يه ضابطه نه صرف لفظ كے اعتبار سے ہے اور نه صرف رتبے كے اعتبار سے سے بلكه دونوں كے اعتبار سے ہے، للنداجو اصل ہے۔ وہ لفظوں كے اعتبار سے بھى ہے۔ اور رتبے كے اعتبار سے بھى ہے۔ اصل عبارت يه ہوگى "واصل المبتدا التقديم على الحبر لفظا و مرتبة" اب كوئى اشكال نہيں ہے۔

#### مبتدامیں اصل معرفہ ہوناہے

وقديكون المبتدانكرة اذا تخصصت .... ريك

پہلاضابطہ مبتدا کی تقذیم کابیان کیاتھا، اب دوسر اضابطہ مبتدا کی تعریف کابیان کررہے ہیں، کہ مبتد امیں اصل ہے ہے کہ وہ معرفہ ہواور کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی ہوتا ہے، یہ بات اسس طرح معلوم ہوئی کہ مضارع پر "قد " داخل ہے۔ اور "قد " تقلیل کے معنی میں ہوتا ہے، اس لئے اسکا معنی یوں ہوگا کہ مبتدا، کبھی نکرہ ہوتا ہے، جبکہ اصل میں یہ معرفہ ہوتا ہے اور ضابطہ معنی یہی ہے کہ مبتدا، معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ کیونکہ مبتدا محکوم علیہ بنتا ہے۔ یعنی مبتداوہ ذات ہوتی ہے، جس پر حکم لگایا عبت کہ مبتدا ہوتی ہوتا ہوتی ہے، اگر ذات ہی متعین نہ ہوتو تھم کاکوئی خاص فائدہ نہ ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ مبتدا معین ہولیکن بھی بھی نکرہ بھی ہوسکتا ہے، لیکن میہ بات ذہن میں رہے کہ بھی بھی نکرہ محضہ مبتدا نہیں بن سکتا بلکہ اسکے مبتدا واقع ہونے کیلئے ضروری ہے کہ اسکے اندر کسی نہ کسی درجہ میں شخصیص پیدا کرلی جائے، تاکہ شخصیص سے تقلیل الاحشتر اک کا

المغتاح السامى

فائدہ حاصل ہوجائے، تومبتد انکرہ سے ہٹ کرمعرفہ کے قریب ہوجائے گا۔ جب معرفہ کے قریب ہو گاتو تعیین کا پکھ فائدہ حاصل ہوجائے گاجس سے نکرہ کامبتد ابنیادرست ہوگا۔

### نکرہ کی تخصیص کے بارے نحاۃ کااختلاف

اس میں نحاق سے دو مذہب ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تخصیص ضروری ہے کیونکہ فائدہ اس صورت میں حاصل ہو گا، جب اس میں تخصیص کر دی جائے بعض کہتے ہیں کہ میخصر ہے کہ اگر نکرہ، نکرہ بی رہے لیکن پھر بھی اس سے فائدہ حاصل ہور ہاہو، تو کہہ دیگے کہ نکرہ مصنہ بھی مبتد انہیں بین سکتا۔ دیگے کہ نکرہ مصنہ بھی مبتد انہیں بین سکتا۔

### مبتداکیلئے نکرہ محصنہ میں شخصیص ضروری ہے

ولكندلايقعنكرةعلى الاطلاق بل ... ري

یہاں سے شارح مُینیٹے یہ بیان فرمارہے ہیں کہ جو نکرہ مبتدا ہے گا، وہ مطلقا نہیں ہے گا، بلکہ مبتدا بغنے کیلئے ضروری ہے کہ اسکوکسی نہ کسی طریقے سے تخصیص کی صورت پیدا کر لی جائے، جب تخصیص بندا ہو جائے گا، تو اسکے اندر قلت اسٹنزاک کا وصف آ جائے گا، اس شرکت کے کم ہونے سے معرفہ تو نہیں ہے گا، کین معرفہ کے کچھ قریب ہوجائے گا۔لہٰذااب یہ مبتدا بن سکے گا۔

اذا تخصصت تلك النكرة... م

یہ عبارت نکال کر شارح میں بھتھ تکی ضمیر کامرجع واضح کرناچاہتے ہیں، کہ تحضصت کے اندر جو ضمیر ہے وہ نکرہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعنی ضمیر کامرجع "نکرہ" ہے۔

# تخصيص نكره كى اقسام سته مع امثله

## نکره کی پہلی قشم اور اس کی مثال

ولعبد مومن خير من مشرك ... مرك

یہاں سے مصنف و مین ان چھ قسموں کو بیان فرمارہ ہیں، جن میں کرہ کے اندر تخصیص پیدا ہوگئ ہے۔ اور وہ مبتد ابن رہا ہے۔ اس میں پہلی قسم کی مثال پیش کی ہے ''ولعبل مومن بحید من مشرک '' ( اور مومن بندہ بہتر ہے مشرک سے ) ''عبد مومن '' مبتدا ہے اور ''بحید من مشرک '' خبر ہے عبد، کرہ ہے کیونکہ اس پر کوئی بھی علامت معرفہ کی نہیں ہے، لیکن مومن '' اسکی صفة لائے ہیں، اب عبد، صفت مومن سے پہلے ہر بندے کو شامل تھا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن جب ''مومن '' کہا اس میں عبد موصوف اور مومن صفة ہے، توصفت سے اس میں شخصیص ہوگئی، شخصیص سے تقلیل استراک ہوگیا، پہلے شرکت تھی، اب ''غیر مومن '' اس میں شامل نہیں، لہذا ب یہ شخصیص کی وجہ سے مبتدا بن سکتا ہے۔ اس میں شامل نہیں، لہذا ب یہ شخصیص کی وجہ سے مبتدا بن سکتا ہے۔

لہٰذابیہ مبتداہے اور "خیر"اس کی خبرہے۔

#### پہلی مثال کی حَثیثیت

مثل قوله تعالى .... مرك

شارح ﷺ نے اس لفظ کے ذریعے بیان کیا کہ یہ عام مثال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھ مثالیں دی ہیں اور ان میں سے باقی پانچ مثالیں قرآن کریم میں سے نہیں ہیں۔ صرف پہلی مثال قرآن کریم سے ہے۔ لہذ ااس کو کسی غیر کا قول نہ سجھنا بلکہ یہ قول اللہ تعالیٰ کاہے۔

اب اسی بات کو باند از سوال وجو اب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ : "مثل ولعبد مومن "ميں "مثل" مضاف ہے۔جومضاف اليه کو چاہتا ہے اور "ولعبد مومن خدر من مشرک" پوراجملہ ہے جبکہ مضاف اليه کيے بن رہاہے؟ پوراجملہ ہے جبکہ مضاف اليه اسم ہو تاہے، جملہ نہيں ہو تاتويه "ولعبد مومن الخ" "مثل" کامضاف اليه کيے بن رہاہے؟ جَوَالِبَ: "ولعبد مومن الخ" مثل کامضاف اليه نہيں ہے، بلکہ اسکامضاف اليه مخدوف ہے اور وہ قولہ تعالیٰ ہے اور یہ اسم ہے، فلا شکال۔

# شخصیص نکره کی دوسر بی قشم اور اس کی مثال

والهجل في الدار الم امراة .... إك

یہاں سے مصنف بڑواللہ نکرہ کے مبتدا بننے کی دوسری قشم کو بیان فرمارہ ہیں۔"ارہ جل فی الدار امراق" میں رجل نکرہ ہے اور مبتداواقع ہورہا ہے۔اور ''فی الدار " اسکی خبر ہے، یہاں بھی نکرہ مبتداواقع ہورہا ہے، لیکن نکرہ محضہ نہیں ہے، بلکہ اسکے اندر تخصیص ہے۔ تخصیص کی وجہ سے اسکے اندر قلت اسٹے تراک پیداہو گیا ہے۔اور اس بناپر یہ مبتداواقع ہورہا ہے۔ و مثل قولک .... اے

شارح ممينة في «مثل قولك" سے بيان كيا كه به تيرا قول ہے، "قول الله "نہيں ہے اور دوسرے به بھى بيان كيا كه مثل كا مضاف اليه قولك ہے، "ام جل في الدار امرأة " نہيں ہے۔

## دوسری قسم میں وجہ تخصیص کیاہے؟

فان المتكلم بهذا الكلام يعلم ان احد هما في الدار في سأل المخاطب عن تعينه فكانه قال الحي من الامرين الخراك شرح ميں شارح مين شارح مين الله بيان فرمارہ بين كه "بهجل "كے اندر شخصيص ہے اور شخصيص كى وجہ يہ ہے كه "ابهجل في الداب امر أق" كہنے والا اتنا تو ضرور جانتا ہے كه مرديا عورت ميں ہے كوئى ايك گرميں موجود ہے، اب وہ ان ميں سے كى ايك كى تعيين چاہتا ہے اور اس كے بارے ميں سوال كر رہا ہے، كہ ان ميں سے كون گرميں ہے۔ مرد ہے ياعورت ہے؟ اسكو يہ معلوم ہونا ہى ايك طرح كى تحصيص ہے۔ اور اس سے قلت است اك ہوا، لہذا نكرہ اس صفت كے ساتھ موصوف ہوكر

مخصصه ہو گیاجب مخصصه ہو گیا، تواس نکرہ کامبتد ابنناصحح ہے۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون مجھیے۔

سِیَقُال: اگر متکلم صرف اتنا کے،" امہل فی الدائ " اور ام امراً ق نہ کے، کیا اس ترکیب میں "رجل" مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ "رجل" مبتدا بن سکتا ہے تو یہاں پر تو وہ صورت نہیں ہے جو آپ نے "امہل فی الدائ امر امراق" کے اندر بتائی ہے کہ اسکے ذہن میں یہ بات ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے۔ اسمیں صرف ایک بات ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے۔ اسمیں صرف ایک بات ہے کہ گھر میں مرد ہے یا نہیں ہے کہ گھر میں ہونے کے بارے میں پوچھتا ہے، عورت کا ہونا یا نہ ہونا اسکے حاشیہ خیال میں بھی نہیں میں مرد ہے۔ آپ کے اس کو مبتدا بنانے پر سوال یہ ہے کہ جو تخصیص اس مثال میں ہے وہ تو یہاں پر نہیں ہے لیکن پھر بھی مبتدا بن رہاہے قواس کو مبتدا بنانا کیے درست ہے؟

جَوَّالِبَ: آپ نے جو مثال پیش کی ہے یہ مخضر ہے اصل یہی ہے "ارجل فی الدار امراق، ارجل فی الدار" اس لمی عبارت کا اختصار ہے اور مطول ارجل فی عبارت کا اختصار ہے اور مطول ارجل فی عبارت کا اختصار ہے اور مطول ارجل فی الدار امراق" ہے اور جو کلام سائل نے پیش کی ہے وہ مختصر ہے، لہذا جو تھم اس مطول کا ہے وہی تھم مختصر کا ہوگا۔ لہذا یہاں پر جو تخصیص ہے وہی تخصیص وہاں پر ہے، جس وجہ ہے اس رجل کا جو کلام مطول میں ہے، مبتد ابنا صحیح ہے اس وجہ سے اس رجل کا جو کلام مطول میں ہے، مبتد ابنا صحیح ہے اس وجہ سے اس رجل کا جو کلام مطول میں ہے، مبتد ابنا صحیح ہے۔

شخصیص نکره کی تیسری قشم اور اس کی مثال

وما احد عير منك .... إك

اس مثال میں ''احد'' کرہ ہے۔ دولفظ بولے جاتے ہیں، ایک احد اور ایک واحد، احد اور واحد میں فرق ہے یا نہیں؟
مختقین نے ان میں فرق کیا ہے احد اس کو کہتے ہیں، جس کی وحدت ذاتی اور مستقل ہوا ور واحد اس کو کہتے ہیں، جس کی وحدت عارضی اور غیر مستقل ہو، احد نکرہ جب تحت النفی واقع ہو عارضی اور غیر مستقل ہو، احد نکرہ جب تحت النفی واقع ہو تو یہ عموم وشمول بحثیت مجموعہ کے فرد واحد بن جاتا ہے اسب یہ امر واحد ہو گیا ہے اور نکرہ میں جوعموم تھاوہ کم ہو گیا اور وہ بمنزلہ معرفہ کے ہو گیا لہذا ہے مبتدا بن سکتا ہے۔

نکرہ مثبتہ میں بھی شخصیص ہو جاتی ہے

وكذاكلّ نكرة في الاثبات قصدبها العموم نحو تمرة خير من جرادة .... إك

یہاں سے شارح میں این کررہے ہیں کہ جب نکرہ کاعموم وشمول مراد ہو تو شخصیص پیدا ہو کر مبتد ابن سکتا ہے۔ یہ بات محرہ منفیہ سے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر نکرہ مثبہ ہواور وہاں پر بھی عموم وشمول مراد ہواور وہ بھی مبتد ابن سکتا ہے۔ کیونکہ اصل چیز عموم وشمول ہے اور عموم وشمول بحیثیت مجموعہ ''شھیءواحد'' سے بن جاتی ہے، جس طرح یہ چیز نکرہ منفیہ میں پائی جاتی

المفتاح السامي

ہے،ای طرح نکرہ شبۃ میں بھی پائی جاتی ہے۔ جیسے تمر ۃ خیر من جر ادۃ۔

#### ''تمرة خير من جراده''کاشان ورود

اس کاشان وردویہ ہے کہ «جمعس" کے پچھ لوگ جج کیلئے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ احرام کی حالت میں تھے، تو ان کے پاس غول در غول ٹڈیاں آنا شروع ہوئیں، جو کھیتوں میں آیا کرتی ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب مسئلہ پوچھاتو حضرت کعب احبار نے کہا تمہیں ایک ٹڈی کے بدلے میں ایک درهم دینا پڑے گا۔ حضرت عسرفاروق ڈاٹٹوئوکو اس بات کاعسلم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بے چارے «جمعس" والے ایک ایک درہم دیں گے، تو ان کا نقصان ہوگا، پھر ارشاد فرمایا «تمرة خیر من جرادة" تم ایک ٹڈی کے بدلے میں ایک تھجور صدقہ کر دو، یہ کافی ہے۔ پھر حضرت عسمرفاروق ڈاٹٹوئوکا یہ جملہ مشہور ہو گیا اور اس میں نکر ہ شرقہ مبتد ابن رہا ہے۔

آب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالَ: آپ نے کہا کہ نکرہ جب تحت النفی ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ہم آپکو ایسی مثال دکھاتے ہیں کہ جس میں نکرہ تحت النفی نہیں بلکہ مثبت ہے اور مبتدا بن رہا ہے۔ جیسے ''تھمر قاحیر من جراد قا''، تو اس میں ''تھمر قا'' نکرہ مثبتہ ہے اور مبتدا بن رہا ہے۔ لہٰذا آپ کائکرہ تحت النفی کی تیا دلگانا صحح نہیں ہے۔

جَوَالِبَ: جناب! اصل چیز بیہ ہے کہ جب نکرہ تحت النفی ہو وہ عموم اور شمول کافائدہ دیتاہے۔ یعنی اصل چیز عموم وشمول ہے اور یہی عموم وشمول بحیثیت مجموعہ کے شیءواحد بن کر مبتدا بن سکتاہے، اگر بیہ چیز "نکرہ مثبۃ "کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ بھی مبتدا بن جائے گا، کیونکہ مقصد کو دیکھا جاتاہے، لفظ کو نہیں دیکھا جاتا۔

## شخصیص نکره کی چوتھی قشم اور اس کی مثال

شراهرذاناب .... ایک

اس مثال میں "شر" کرہ ہے اور یہ مبتد ابن رہاہے کیونکہ "شر" میں شخصیص پائی جار ہی ہے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ فاعل میں شخصیص پائی جاتی ہے، اور فاعل کے اندرایک طرح کی شخصیص ہوتی ہے، بایں طور کہ جب ہم فعل کا تلفظ کرتے ہیں تواس کے بعد فوراً وہ چیز آئے گی، جواس فعل کے ساتھ متصف ہو سکے، لینی اس فعل کا فاعل بن سکے جیسے "خام" کہا اب فورا یہ بیات آئے گی کہ "فام" کے بعد وہ چیز آئے جو "فام" کے ساتھ متصف ہو سکے، اس طرح جب بھی کوئی فعل بولتے ہیں تو فاعل کی شخصیص پیدا ہو جاتی ہے، جس قسم کا فاعل بھی ہو جو اس فعل کے ساتھ متصف ہو سکے، معلوم ہوا کہ فاعل کی شخصیص پیدا ہو جاتی ہے، جس قسم کا فاعل بھی ہو جو اس فعل کے ساتھ متصف ہو سکے، معلوم ہوا کہ فاعل کے اندر تخصیص ہوتی ہے، وہی شخصیص فاعل سے جو فاعل کے اندر شخصیص ہوتی ہے، وہی شخصیص تو اس میں یہ جملہ تھا، "ما اھر ذاناب الاشر" تو "شر" کے اندر ہے۔ اور شر" کو اصل ترکیب سے بدل کر مبتد ابنادیا گیا ہے۔ اصل میں یہ جملہ تھا، "ما اھر ذاناب الاشر" تو "شر" اھر" کا فاعل تھا اور فاعل کے اندر اپنی ایک شخصیص ہوتی ہے اور یہ شر" میں بھی پائی جار ہی ہے تو اس شخصیص کی بناء پر "شر" اھر" کا فاعل تھا اور فاعل کے اندر اپنی ایک خصیص ہوتی ہے اور یہ شر" میں بھی پائی جار ہی ہے تو اس شخصیص کی بناء پر "شر" اھر" کا فاعل تھا اور فاعل کے اندر اپنی ایک خصیص ہوتی ہے اور یہ شر" میں بھی پائی جار ہی ہے تو اس شخصیص کی بناء پر

شرّ مبتدا بن رہاہے۔

### شارح وميليهي شحقيق انيق

واعلم ان المهرّ للكلب بالنباح المعتادة ل يكون خير أوقل يكون شراً الخ .... إك

یہاں سے شارح میں اس تحقیق بیش فرمارہے ہیں وہ یہ کہ کتے کا بھو نکنا کبھی تو مقاد ہو تا ہے اور کبھی غیر مقاد ہو تا ہے، مقاد کا مطلب سے سے کہ کتے کا بھو نکنا عام معمول کے مطابق ہو، جو مقامات اس کے بھو نکنے کے ہیں، وہاں پر یہ بھو نکنا قویہ بھو نکنا معتاد کامطلب سے ہے کہ کتے کا بھو نکنا عام معمول کے مطابق ہو، جو مقامات اس کے بھو نکنا شروع کر دے یہ غیر مقاد ہاں معتاد کہلا تا ہے اور کبھی اس کا بھو نکنا غیر مقاد ہو تا ہے۔ کہ خواہ کھڑے کھڑے بھو نکنا شروع کر دے یہ غیر مقاد ہاں بات کو یوں سبھیے کہ کتے سے بھو نکنے کی دو قسمیں ہیں۔

🛈 معتاد طریقے سے بھونکنا۔ 🔻 🗘 غیر معتاد طریقے سے بھونکنا

اب اس کے معتاد طریقے سے بھونکنے کی بھی دوصور تیں ہیں۔

کے مجھی یہ بھو نکناخیر ہو تاہے۔ ﴿ بھی بیہ بھو نکناشر ہو تاہے۔ مثلاً صاحب خانہ کاکوئی محبوب دوست آ جائے یا جسکے آنے سے اسے خوشی ہو، تو کتے کا بھو نکناخیر ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی اجنبی آ جائے یاکوئی مخالف آ جائے تواس کا بھو نکناشر ہوگا۔

اگر کتے کا بھو نکناغیر معادہ اس کی ایک ہی قشم ہے، یہ کسی ستارے وغیرہ کو دیکھ کربد فالی دیتا ہے، تواس کا بھو نکناشر ہی ہو گافیر نہیں ہوگا فیر نہیں ہوگا اور جو اس کا قصر کرنا سیح نہیں ہوگا اور جو اس کا قصر کرنا سیح نہیں ہوگا اور جو اس کا قصر کرنا سیح ہوگا اور جو اس کا معاد بھو نکنا ہے۔ اس کا فیر کی حالت سے قصر کرنا سیح ہوگا گئی "شو لا خید" کہ بید شر ہے، فیر نہیں ہے۔ لہذا" اھر ذاناب "میں شرمیتدا بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک وصف ہے "شر لا خید" اور اگر یہ غیر معاد بھو نکتا ہے، تو یہاں "شربی شربی تر نہیں تو یہاں پر قصر نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا وصف مقدر ما نیں گے، تا کہ اس میں شخصیص پیدا ہو جائے اور وہ یہ ہے "شو عظیم لاحقید اھر ذاناب"۔

اب ای بات کو باند از سوال جواب یون مجھیں۔

سِی اُن آپ نے کہا" شر" میں شخصیص ہے۔ اور یہ مبتد ابن سکتا ہے ، ہم کہتے ہیں کہ کتے کے بھو نکنے کی دو قسمیں ہیں۔ معتاد آواز کے ساتھ بولے یاغیر معتاد آواز کے ساتھ بولے ، اگر معتاد آواز ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں بھی شر ہو تاہے اور بھی خیر ہو تاہے۔ اگر غیر معتاد آواز ہے تو پھر شر ہی ہو تاہے خیر نہیں ہوتی ، پہلی قسم کے اعتبار سے اس کا قصر صحح ہے۔"شر لاخیر "کہ یہاں پر خیر کا احتمال تھا، اس کی نفی کر دی لیکن غیر معتاد میں تو ہے ہی شر ، خیر نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اس کامبتد ابنا کیسے صحح ہوگا۔ اس میں شخصیص کیسے ہوگی ؟

جَوَالِبَ: جہاں تک غیر معناد بھو نکنے کا تعلق ہے اس صورت میں تخصیص پیدا کرنے کیلئے اس کی صفة محذوف مان لیس کے یعنی "معنی ہے گادر اس میں شخصیص پید اہو جائے "معنی ہے گادر اس میں شخصیص پید اہو جائے

گى،لېذامبتدابناناھىچى ہوگا\_

اس پر پھرایک سوال ہو تاہے۔

سِوَال: جب اس دوسری قسم میں آپ نے وصف مقدر مانا ہے۔ اس صورت میں بید مثال صفت کی بن جائے گی کہ مکرہ صفة سے خاص ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال "ولعبل مومن" والی پہلے سے ہو چکی ہے اس سے توامثلہ کا تکرار ہو جائے گا اور بیہ صحیح نہیں ہے؟

جَوَالِبُ: وہ مثال اس صفة کی ہے جو مذکور ہے اور بیہ مثال اس صفة کی ہے جو مذکور نہیں ہے بلکہ مقدر ہے ، توبیہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صفة مذکور ہو تو بھی تخصیص آجاتی ہے اور اگر صفة مقدر ہو تو بھی تخصیص آجاتی ہے۔

ضرب المثل كالمحل استعال

وهذامثل يضرب لرجل قوى ادركم العجز في حادثة .... إك

یہاں سے اس مثال کامحل بتارہے ہیں کہ یہ مثال اس وقت دی جاتی ہے ، جب ایکٹ آدمی بڑا طاقتور ہو لیکن کسی واقعہ میں پیچارہ ناکام ہو گیاہو، تواس وقت کہا جا تاہیے،"شرّ اهر ذاناب" کہ شرنے کتے کو بھو نکوایا۔

شخصیص نکره کی پانچویں قشم اور اس کی مثال

وفي الداس، جل لتخصصه بتقديم الخبر لانه اذا قيل في الداس علم ان ما يذكر بهذه موصوف بصحة ... 12

یہ پانچوال مقام ہے کہ جہال پر تکرہ میں کسی قسم کی تخصیص پیداہوجائے تو شخصیص پیداہونے پر وہ مبتدا بن جاتا ہے ،اوروہ مقام یہ ہے کہ جب مبتدا نکرہ ہواور اس کی خبر مقدم ہوتو تقدیم خبر ہے بھی مبتدا کے اندرایک طرح کی تخصیص پیداہوجاتی ہے ،اس کو شادح میں فشار کے مینیہ نے اس طرح بیان کیا کہ جب آپ نے خبر کو مقدم کیا، تو آپ نے "نی الدار "کہا،اس کے بعدیہ معلوم ہوا کہ متعلم اب اس چیز کاذکر کرے گا، کہ جسکے بارے میں گھر میں ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں، لینی اب ایسااسم آئے گا کہ جو گھر میں ہونے کے ساتھ موصوف ہوسکے ، جیسے کہا جائے ، "ولعبل مومن "عبد کیلئے مومن کوذکر کرنے میں جو ایک شخصیص پیداہوگئ ہو ۔ اس خصیص کی بیداہوگئ بناء پر وہ مبتدا بن سکتا ہے۔

﴿ اُسْ کویوں بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ''التقدیم ماحقہ التا بحیدیفید الحصد "کہ جس چیز کاحق تاخیر کاہواس کو مقدم کر دیا جائے تو بھی حصر پیدا ہو جائے گا، خبر کاحق تاخیر تھا، اسے مقدم کیا تو تقدیم خبر سے تخصیص پیدا ہو گئی اور بیہ تخصیص اس کو مبتد ا بنار ہی ہے۔

شخصیص نکره کی چھٹی قشم اور اس کی مثال

وسلام عليك لتخصصه بالنسبة الى المتكلم اذا صله سلمت سلاما عليك فحذت الفعل ولمول الرفع لقصد

الادوام الخ... 12

یبال سے مصنف بُرِیْنَدِ کرہ کے اندر تخصیص کا چھٹا اور آخری مقام بیان فرمارہ ہیں۔ اور اس کی مثال دی ہے سلام علیک (جھی پر سلام ہو) اس میں "سلام" کرہ ہے اور "علیک" ظرف اپنے متعلق سے ملکر خبر ہے۔ اب بظاہر "سلام" کرہ ہے اور وہ اس طرح کہ یہ سلام مطلق سلام نہیں ہے بلکہ یہ وہ کرہ ہے اور وہ اس طرح کہ یہ سلام مطلق سلام نہیں ہے بلکہ یہ وہ سلام ہے ، جو متعلم کی طرف سے ہے یعنی در حقیقت "سلام من قبلی علیک" کہدرہ ہے ، اس پر دلیل یہ ہے کہ اس جملے کااصل "سلمت سلاماً علیک" ہے ، پھر "سلمت" کو حذف کر دیا اور یہ ہو تار ہتا ہے کہ جو چیزیں کڑت ہے استعمال ہوں ، ان میں فعل کو حذف کر دیا جا تا ہے۔ باقی سلاماً علیک رہ گیاوہ "سلمت" کامفول ہونے کی وجہ سے منصوب تھا اور جملہ فعلیہ تھا اور اس میں حدوث ہو تا ہے ، استمرار و دوام پیدا کر ناہو تو اس کو جملہ اس میں حدوث ہو تا ہے ، استمرار و دوام نہیں ہو تا۔ جب کی چیز کے معنی میں استمرار و دوام پیدا کر ناہو تو اس کو جملہ اسمیہ کی طرف نے آتے ہیں یہاں پر بھی ایسے ہی کیا کہ سلاماً مفعول مطلق تھا اس کے نصب کو خبر کر کے رفع دیا اور اس کو مبتد ابنا دیا اور علیک کو خبر بنا دیا تو یہ تو وہ معرف ہے ، جب معرف ہو ، پھر کر مین دنہ با ، حالانکہ اقسام کرہ کی بیان ہو رہ کی ہیں۔ من قبلی "س کے معنی میں ہے۔ اصل میں "سلام میں قبلی " ہے ، تو اس میں کرہ کی کہا کہ آگر "سلام" سلام اس کی کے معنی میں ہے۔ اصل میں "سلام میں قبلی " ہے ، تو اس میں کرہ کو کرہ رکھ کر مشلم کی کے معنی میں ہے۔ اصل میں "سلام میں قبلی " ہے ، تو اس میں کرہ کو کرہ رکھ کرہ کی کم کرف نبیست کی ہے۔ اس کو معرف نہیں بنایا۔

### بعض مُخفقين كي رائ

 المرفوعات المردن مهجل قائم " سے فائدہ حاصل نہیں ہورہا، اس لئے کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ مدار فائدہ اور عدم فائدہ پرہے تخصیص اور عدم تخصیص پر نہیں ہے۔

#### شارح وخاللة كاحائزه

شارح عليه فرماتے ہيں كه " هذا القول اقرب إلى الصواب" يعنى بعض مُخققين كے قول كى تائيد فرمارہ ہيں كه يہ قول درستگی کے زیادہ قریب ہے، اگر صرف سے کہہ دیتے، "هذا القول صواب "تو دوسرے قول کی تغلیط ہو جاتی، چوکلہ دوسرے قول کی تغلیط مقصود نہیں ہے اس لئے "اقد ب" کہاہے کہ یہ قول پہلے قول کی بنسبت درسنگی سے زیادہ قریب ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ نکرہ محضہ کے مبتدا بننے کے بہت سے مقامات ہیں کہاں تخصیص کریں گے، چھ مقامات تو کتاب میں آگئے،اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے مقام ہیں مثلاً "وجو کا پیومئل ناظرۃ"، اس میں وجوہ نکرہ ہے جو مبتدا بن رہاہے اس سے معلوم ہوا کہ نگرہ کے مبتدا بننے کامدار فائدہ پر ہے۔ تخصیص وعدم تخصیص پر نہیں ہے۔

#### آئنده متن کی تمهید

ولما كان الخبر المعرف فيماسبق مختصا بالمفرد لكونه قسما من الاسم فلم يكن الجملة داخلة فيه اداء الخربيك یہ عبارت آئندہ آنے والے متن کی تمہیر ہے وہ یہ کہ مصنف میشائی نے ماقبل میں خبر کی تعریف کی تھی ہو،"الاسم المجود الخ"ية خبرِ مفردكي تعريف ہے، كيونكه خبراسم كي قشم ہے اور اسم مفردكي قشم ہے اس لئے بيه خبر بھي مفردكي قشم ہوئي اب بتاناچاہتے ہیں کہ بسااو قات جملہ بھی خبر واقع ہوتی ہے۔مصنف ﷺ آئندہ متن میں یہی بتاناچاہتے ہیں کہ بھی جملہ بھی خبر واقع موتاب اس كوبتان كيلي كها" والخبر قد يكون جملة "-شارح كى به عبارت آئنده آن والے متن كى تمهيد ب-

## خبر بھی جملہ بھی ہوتی ہے

والخبرقديكون جملة.... 27

یہاں سے مصنف میشانی بتارہے ہیں کہ خبر مجھی جملہ بھی ہوتی ہے اگرچہ اصل یہی ہے کہ خبر مفرد ہولکونہ قسما من الاسمد، خبر جب جملہ ہوگی تو جملہ مستقل بالذات ہوتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں ملانا ضروری ہے، کیونکہ وہ مبتدا کی خبر ہے، اس لئے ملانے کیلئے عائد کا ہوناضر وری ہے، جو مبتدا کی طرف لو فے۔

#### جمله اسميه وجمله فعليه دونوں خبر بن سکتے ہیں

اسميةً مثل زيدٌ ابو هقائم وفعلية مثل زيدقام ابوه .... ٢٥

شارح وسلیے نے اسمیة لفظ نکال کر بتایاہے کہ جملہ کی دوقشمیں ہیں۔اسمیہ اور فعلیہ، دونوں قشم کے جملے خبر بن کتے ہیں، پہلی مثال جملہ اسمیہ کی دی ہے، جیسے "زیدا بوہ قائم" اس مثال میں "زید"مبتد ااور "ابوہ" مضاف،مضاف الیہ ملکر مبتد ا ثانی ہے اور قائم اس کی خبر ہے۔ اب میہ کمل جملہ بن کر زید کی خبر بن رہاہے۔ اس مثال میں جملہ اسمیہ خبر ہے، دوسری مثال جملہ فعلیہ کی دی ہے۔ مثال، جیسے" زید گام ابوہ"ہے، اس مثال میں "زید "مبتداہے اور"قامہ" فعل ہے اور "ابوہ" مضاف، مضاف الیہ ملکراس کافاعل ہے۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کرزید کی خبرہے۔

### "جمله ظرفیه" کی مثال ذکرنه کرنے کی وجه

ولم يذكر الظرفية لانها الجعة الى الفعلية .... 2

مصنف مینید نے صرف دوجملوں، یعنی اسمیہ اور فعلیہ کی مثالیں دی ہیں، جملہ ظرفیہ کی مثال نہیں دی کیونکہ جملہ ظرفیہ مستقل کوئی قشم نہیں ہے بلکہ ظرف عام طور پر فعل کے متعلق ہو تاہے اوراپنے متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہی بتاہے، جب جملہ فعلیہ کی مثال دے دی توجملہ ظرفیہ بھی اس کے اندر آجمیا۔ لہذا جملہ ظرفیہ کی الگسے مثال دینے کی ضرورت نہیں۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِیَوَالی:مصنف مِینیدِ نے جملہ اسمیہ وفعلیہ دوقسموں کی مثالیں دی ہیں اس سے معلوم ہو تاہے کہ خبر کی دوقشمیں ہیں،جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، حالا نکہ ایک اور قسم جملہ ظر فیہ بھی ہے،اس کی مثال نہیں دی؟

جَوَالِبُ: جملہ ظرفیہ مستقل جملہ نہیں ہے، بلکہ وہ فعلیہ ہی میں داخل ہے، اس داسطے کہ ظرف اپنے متعلق سے ملکر جملہ بنتا ہے اور اس کامتعلق عام طور پر فعل ہی ہو تاہے۔جو اس میں عمل کر تاہے اسواسطے وہ فعلیہ میں داخل ہے۔

سِيَقَالِ ٢: اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ جملہ ظر فیہ فعلیہ میں داخل ہو تاہے اس داسطے سے ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اور جملہ شرطیہ بھی توہو تاہے ،اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟

جَوَالَبُ: جملہ شرطیہ اصل میں جزاکیلئے تیٹ بٹتاہے اور جزائبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے اور بھی جملہ فعلیہ ۔ حاصل یہ ہوا کہ جس طرح جملہ ظرفیہ فعلیہ میں داخل ہے اسی طرح شرطیہ بھی الگ سے کوئی فتیم نہیں ہے، بلکہ یا تواسمیہ میں داخل ہے یافعلیہ میں۔ اس لئے اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### جب خبر جمله ہو تواس میں عائد کا ہوناضر وری ہے

واذاكان الخبر جملة والجملة مستقلة بنفسها لاتقتضى الائتباط بغيرها فلابد من عائد .... مرك

اس عبارت ہے شارح وشاہد کی دو غرضیں ہیں۔

- فلابد پر "فاء" جزائيه ہے اور جزااس وقت ہوتی ہے جب پہلے شرط ہو۔اس سے پہلے میہ نکال کر شارح نے اس جزاک شرط کو واضح فردیا کہ "اذکان الحبد" بیشرط ہے اور "فلابد" جزاہے۔

اب اس بات کوباند از سوال وجواب یون مجھیں۔

سِوَال: "فلابد" پر"فاء" جزائيہ ہے اور جب متن کو متن سے ملایا، توشر ط نظر نہیں آئی اور جزاوہاں ہوتی ہے، جہاں شرط ہو یہاں جزاآ گئی ہے لیکن شرط نہیں آئی، تو بغیر شرط کے جزاکسے آگئی؟

جَوَٰ البَّ: شارح مُوَاللَّهُ فَ" اذا كأن الحبر" نكال كرشر طى طرف اشاره فرمايا ہے كه فلا بديمن جزابى ہے اور اس كى شرط" اذا كأن الحبر " ہے، حاصل يہ ہوا كہ جب جملہ خبر ہو تو اس كو اس بات كى احتياج نہيں ہوتى كہ اس كو كسى سے ساتھ ملايا جائے، كيونكہ جملہ "مستقل بنفسها" ہو تاہے، كيكن جب خبر جملہ ہو تو اس كو مبتد اسے ساتھ ملانالازم ہے، لہٰذا اس میں ایک عائد كامونا ضرورى ہے جو اس كو مبتد اسے سے جو اس كو مبتد اسے ساتھ ملار ماہو۔

جار جملوں میں عائد کا ہوناضر وری ہے

عاد قسم کے جملے ایسے ہیں کہ جن میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔

- 🛈 جب جمله خبر واقع ہور ہاہو تواس میں عائد کاہونا ضروری ہے، جو مبتد ای طرف لوٹ رہاہو۔
- 🕀 جب جمله صفة واقع ہور ہاہو تواس میں بھی عائد کاہو ناضر وری ہے، جو موصوف کی طرف لوٹ رہاہو۔
  - 🗇 جب جمله حال واقع ہور ہاہو تواس میں بھی عائد کاہو ناضر وری ہے،جو ذوالحال کی طرف لوٹ رہاہو۔
- 🗇 جب جمله صله واقع مور باموتواس میں بھی عائد کاموناضر وری ہے، جو موصول کی طرف لوٹ رہامو۔

#### فَائْلَاهُ:

چونکہ یہ عائد ربط کیلئے ہو تاہے اور ربط کا تقاضا یہ ہے کہ اس عائد کا ترجمہ "جو"کیا جائے "وہ" نہ کیا جائے۔"جس" کہا جائے"اس" نہ کہاجائے"جنہوں" کہاجائے"انہوں" نہ کہاجائے۔

### عائد کی اقسام مع امثله

وذلك العائد اما ضمير كما في المثالين المذكورين اوغيرة كاللام في نعم الرجل زيد .... ٢٢

اس عبارت میں شارح رئے اللہ نے عائد کی اقسام مع امثلہ بیان کی ہیں، یہ بات توضر وری ہے کہ خبر جب جملہ ہو تو اس کے اندر عائد ہونا چاہیے اب عائد کیا ہو؟ اس میں چار احتمال ہیں۔

- 🛈 عائد مجھی ضمیر ہوگی اوریہی اصل عائدہے، جیسے" زید ابو ہ قائھ"۔
- 🕥 عائد كبھى غير ضمير ہوگى جب غير ضمير ہوتو كبھى وہ الف لام ہوگا، جيسے "نعمہ الدجل ذيد" ـ
- عائد کھی ضمیر کی جگہ اسم ظاہر ہوگا، جیسے "الحاقة ما الحاقة 'اصل میں تھا۔ 'الحاقة ماھی" تو اس میں ''ھی" کی جگہ
  ''الحاقة "ووبارہ لے آئے۔اس کی ترکیب میں تھوڑاسااختلاف ہے،الحاقة مبتداہے اور سیبویہ کے ہاں ''ما" یہ مبتدا
  ثانی ہے اور "الحاقة" اس کی خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ بن کر پھر "الحاقة" کی خبر ہے اور جمہور کے ہاں "الحاقة"
  مبتداہے۔اور ''ما" خبر مقدم ہے۔ جو کچھ بھی ہو جملہ خبر بن رہاہے۔ "الحاقة "اور اس میں ضمیر عائد تھی لیکن اس کی

231

جَّله "الحاقة "لے آئے يہاں اسم ظاہر كواسم ضمير كى جگه ركھا كياہ۔

خبر مبتدا کی تغییر ہو خبر کامبتدا کی تغییر ہونا یہی عائد ہوگا، جیسے ''قل ہو اللہ احد'' اب ''هو" مبتدا ہے اور ''احد'' لفظ ''اللہ''کی خبر ہے، یہ جملہ بن کر ''ہو "مبتدا کی خبر بن رہا ہے۔ اب ''اللہ احد ''یہ جملہ ہے اور ''ہو ''کی تغییر ہے، وہ وہ بی اللہ ایک ہے یہ ''ہو ''کی تغییر ہے۔ خبر کا تغییر ہونا یہی عائد ہوگا۔

### قرینہ کے پائے جانے کے وقت "عائد" کاحذف بھی جائز ہے

وقد بعذت العائد اذا كان ضمير القيام قرينة نحو البر الكربستين درهما والسمن عنوان بدرهم اى الكرمند الخريك يبال سے مصنف وَيُنالَيْ بيان فرمارہ بين كه بهى عائد كوحذف بهى كر ديا جاتا ہے اور حذف كيلئے قرينه كا بونا ضرورى سے - بغير قرينے كى بھى چيز كاحذف جائز نہيں ہو تا - جيساكہ پہلے بيان ہو چكاہے۔

بی حذف اس وقت ہوگا، جب عائد ضمیر ہوجیے "البر الکر بستین در ہما" یہ قول گذم بیچے والوں کا ہے جو آدمی گذم بیچا کر تاہے وہ گذم کازخ یو نمی ہتلایا کر تاہے۔"البر الکر بستین در ہما"، اس میں "البر" مبتدا اور الکر بستین در ہما جملہ بن کر اس کی خبر ہے۔ جب جملہ خبر ہو تو اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر عائد حذف کیا گیا ہے۔ جو "منہ" ہے۔ یعنی اصل میں البر الکرمنہ بستین در ہما ہے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ یہ گذم بیچے والا ہی کہہ رہا ہے، جس کے سامنے گذم پڑی ہے اور اس نے جو نرخ آویزال کیا ہوا ہے، وہ اس گندم کا ہے اگرچہ اس نے "منہ" نہیں بولا لیکن اس سے جملے میں "منہ" مخذوف مانا جائے گا۔

ای طرح ایک مثال "السمن منوان بدی بھر "میں دو کلو گھی ہی ایک در ہم کے بدلے ہوگا، یہاں بھی "منہ "کو حذف کیا گیاہے۔اصل عبارت بھی "السمن منوان منہ بدی بھر "اس کے حذف پر قرینہ یہ ہے کہ گھی بیچنے والا گھی کا ہی نرخ بتلار ہا ہے کسی اور چیز کانرخ نہیں بتار ہا۔

### جب خبر ظرف ہو توجمہور نحاۃ کے نزدیک جملے کی تاویل میں ہوگی

وماوقعظرفافالاكثرانهمقد بجملة .... ٢٥

اس عبارت کامطلب بیہ ہے کہ جب خبر ظرف واقع ہو، تو اکثر نحویوں کے مذہب کے مطابق وہ ظرف جملے کی تاویل میں ہوگی مفرد کی تاویل میں نہیں ہوگی، یعنی اس کامتعلق فعل ہو گااور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بنے گا۔

اى الخبر الذى وقع ظرف زمان اومكان اوجارًا ومجرورا .... ٢٥

اس عبارت سے شارح مینیا بیان فرمار ہے ہیں کہ متن کی عبارت "ماوقع" میں "ما" موصولہ ہے اور "الذی " کے معنی میں ہے اور "الحبد" اس کاموصوف ہے، اس واسطے کہ یہ میں ہے اور مابعد جملہ اس کاصلہ ہے، موصول صلہ مل کر خبر کی صفت ہے اور "الحبد" اس کاموصوف ہے، اس واسطے کہ یہ بحث خبر کے بارے میں ہور ہی ہے اور یہ بھی بتادیا کہ یہاں ظرف عام ہے، کیونکہ ظرف کی دوقت میں ہیں، حقیق اور مجازی، حقیق وہ ہے جو حقیقة ظرف کاصیغہ ہو، یعنی ایساصیغہ جس سے زمانیت اور مکانیت معلوم ہور ہی ہواور ظرف مجازی "جارمجرور" کو کہتے

ہیں۔ پھر ظرف حقیقی کی دوقشمیں ہیں۔ ﴿ ظرف زمان۔ ﴿ ظرف مکان۔ یہ عبارت نکال کر شارح بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تھم مطلقاً ہرقشم کے ظرف کاہبے خواہ ظرف حقیقی ہویامجازی ہو پھر حقیقی میں خواہ ظرف زمان ہویاظرف مکان ہو۔ اس بات کو باند از سوال وجوائب بوں سمجھیں۔

سِیَوَالی: آپ نے کہا" و ماوقع ظرف"، ظرف سے آپ کی کیامراد ہے، ظرف حقیقی مراد ہے یاظرف مجازی مراد ہے یا دونوں مراد ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ظرف سے ہماری مراد ظرف حقیقی ہے۔ تواس سے ظرف مجازی نکل گئی، حالانکہ ظرف مجازی کا مجمی وہی تھم ہے۔ جو ظرف حقیقی کا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ظرف سے ہماری مراد ظرف مجازی ہے ظرف حقیقی نہیں تو بھی غلط ہے، اس لئے کہ دونوں کا تھم ایک ہی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری مراد ظرف حقیقی اور مجازی دونوں ہیں، توایک لفظ بول کربیک وقت حقیقی اور مجازی معنی مراد لینادرست نہیں؟

جَوَالِبَّ: جواب سے پہلے ایک تمہید سمجھیں : ایک ہے حقیقت اور مجاز کو جمع کرنااور دوسر اہے عموم مجاز مراد لینا۔ عموم مجاز کامطلب سے ہے کہ آپ حقیقت مراد لیں اور نہ ہی مجاز بلکہ ایک عام معنی مراد لیں اور وہ عام معنی اس شان کاہو کہ حقیقت بھی اس کاایک فرد بن جائے اور مجاز بھی ایک فرد بن جائے ، پہ جائز ہو تاہے۔ یہاں بھی عموم مجاز مراد لیا گیاہے لینی ظرف حقیق اور مجازی کو بیک وقت مراد نہیں لیتے ، بلکہ ایک ایسا عام معنی مراد لیتے ہیں، جس میں دونوں داخل ہو جائیں وہ یہ ہے کہ یہاں ایسا ظرف مراد ہے ، جومتعلق کامختاج ہوخواہ وہ حقیقت پر صادق آئے یا مجاز پر صادق آئے۔ یعنی خواہ ظرف حقیق ہو، خواہ مجازی ہو۔

﴿ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عالم اللّٰ مناز کو الرُّ ہوا کو الرُّ ہوا کر نا جائز ہے۔ نال کے ہاں عقیقت اور مجاز کو اکٹھا کر نا جائز ہے۔ فلا اشکال۔

النحاة پر الف لام عبد خار جی کاہے

من النحاة وهم البصريون .... 22

یبال سے بتا دیا کہ" النحاق" پر الف لام عہد خارجی کا ہے اور اس سے بھری نحوی مراد ہیں۔ اس لئے کہ ہم نحو پڑھ رہے ہیں اس نہ صرف نحوی مراد ہیں اور نہ صرف بھری مراد ہیں بلکہ بھری نحوی مراد ہیں۔

علی سے دوسوالوں کاجواب دیاہے

على أنه أى الخبر الواقع ظرفا.... 25

اندے پہلے علی نکال کر شارح موالیہ نے دوسوالوں کاجواب دیاہے:

آ "الاکثر" مبتدااور "اندمقدی بیملة" خبر ہے اور ان نے مقدر کو تقدیر کے معنی میں کر دیا تومعنی یہ ہوا کہ فالاکثر تقدید ہالجملة، یعنی خبر جب ظرف ہوگی تواکثر وبیشتر جملہ خبر واقع ہوگی، یہ مطلب غلط ہے کہ خبر جب ظرف ہوگی، تواکثر طور پر جملہ ہوگی جبکہ مقصود یہ ہے کہ اکثر نحویوں کامذ ہب یہ ہے کہ خبر جب ظرف ہوگی توجملہ ہوگی ؟ جَوَالَبَ: خبریهال "مجدوی بعذف الجائی" ہے اور وہ جار "علی" ہے علی کامتعلق کائنون ہے، عبارت یوں ہوگ، فالاکثر کائنون علی اندمقدی بجملة۔مطلب بیہ ہے گاکہ خبر جب ظرف ہو، تواکثر نموی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مقدر بجملہ ہوتی ہے۔اور دوسرے سوال کاجواب اس طرح ہے کہ یہال مسلی حرف جار محذوف ہے جو جملہ پر داخل ہے اور یہ جملہ مجرور ہے۔ اور اس کامتعلق کائنون ہے اس میں ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے۔

#### مقدر مؤول کے معنی میں ہے

أىموول.... مرك

شارح میلید نے "مقدر" کی تشریح مؤول سے کر کے یہ بتایا ہے کہ مقدر، "مؤول" کے معنی میں ہے اوراس سے تین سوالوں کاجواب بھی دے دیاہے۔

- 🛈 ماتن نے کہاکہ "مقدس بجملة "تومقدر تقدير سے ب اوراس كاصله "باء" لائے ہيں۔ جبكه اس كاصله "في "بوتا ب-
  - اس عبارت سے میں تھھ میں آتا ہے کہ جب خبر ظرف ہو تووہ مقدر ہوگی مذکور نہیں ہوگی۔
    - 🗇 جب خبر ظرف داقع ہو توجو جملہ اس کامتعلق ہو گاوہ مقدر ہو گا۔

جَوَالِبَ: یہاں پر مقدر "مؤول" کے معنی میں ہے اور اس کاصلہ "باء" آسکتاہے اور دوسرے کا جواب اس طرح ہے کہ وہ خبر مقدر نہیں ہوگی، بلکہ مقدر کی تاویل میں ہوگی۔ اور تیسرے کا جواب اس طرح ہے کہ اس کامتعلق مقدر نہیں ہوگا بلکہ مؤول بجملہ ہوگالیخی جملہ کی تاویل میں ہوگا۔

## خبر فعل کے مقدر ماننے کیساتھ ہوگی

بتقدير الفعل فيملائد اذاقد م فيد الفعل يصير جملة .... 4

اس عبارت میں بیہ بیان کیا کہ وہ خبر فعل سے مقدر مانے سے ساتھ مقدر ہوگی، نہ کہ اسم فاعل سے مقدر مانے سے ساتھ یین خبر کامتعلق فعل ہوگا جیسا کہ دفیوں کا نہ جب اس میں فعل مقدر مانیں سے تو وہ جملہ ہوگا۔ورنہ جملہ نہیں ہوگا۔

### اكثركے مقابلے میں اقل كی تعیین اور بیان اختلاف

بخلات مااذاقد م فیہ اسم الفاعل کما هو مذهب الاقل دهم الکوفیون فانہ بصدر حینئذ مفرد ا…یکے متن میں بھریوں کا ندہب بیان کیا تھاجس کو اکثر نحاہ کا ندہب قرار دیا گیاتھا، اب اکثر کے مقابلہ میں اقل کا ندہب بیان کر رہے ہیں جو کہ کوفی ہیں۔کوفیوں کا ندہب سے ہے کہ اسم فاعل کو مقدر مانیں گے۔بھریوں کے ہاں اگر اسم فاعل مقدر ہو تووہ بحث ے خارج ہے۔ کیونکہ وہ خبر اس وقت جملہ نہیں ہوگی جبکہ بحث خبر کے جملہ ہونے کی چل رہی ہے۔

بصريوں کی دليل

ووجہ الاکثر ان الظرف لابدلہ من متعلق عامل فیہ والاصل فی العمل ہو الفعل فاذا وجب التقدیر والخ.... یاک یہاں سے شارح پڑھائیے بھر یوں کے مذہب کی وجہ بیان کر رہا ہو ایس کے خات ہے جو اس میں عمل کر رہا ہو اور عمل کرنے میں فعل اصل ہے، لہذا فعل کو مقدر مانیں گے۔

کوفیوں سے مذہب کی دلیل

ووجمالاقل انمخبروالاصل في الخبر الافراد....٣

یہاں سے کوفیوں کے مذہب کی دلیل بیان کی ہے کہ یہ ظرف خبر ہے اور خبر میں اصل مفرد ہونا ہے، چونکہ اسم فاعل مفرد ہوتا ہے، ان کی بات کو ہم اس طرح مرتب کریں گے کہ خبر جب مفرد ہو، تو وہ عائد کی محتاج نبیں ہوگی اور محتاج نہ ہونا اصل ہے اور اگر جملہ ہوتو محتاج ہوگی، جو کہ غیر اصل ہے۔ دوسری بات کو یوں مرتب کریں گے کہ خبر مرفوع کی اقسام میں سے ہے اور مرفوع اسم ہوتا ہے اور اسم کیلئے اصل بیہ ہے کہ مفرد ہوللذ اخبر میں اصل مفرد ہونا ہے۔ تقذیم مبتند اکی جیار وجو بی صور تیں

ثمران الاصل في المبتدا التقديم وجازتا خيرة لكنه قد يجب لعامض كما اشاء اليه بقولم .... والم

شارح مُرَاثِيةِ اس عبارت سے آئندہ آنے والے متن کی تمہید بیان کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بیان کیا تھا''والاصل فی المبتدا التقدید "۔ وہاں اصل مناسب اور اولی کے معنی میں تھا کہ مبتدا کے بارے بہتر اور اصل یہ ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے، لیکن بعض صور توں میں تقدیم مبتد ابھی واجب ہوتی ہے، اس لئے یہاں سے وجوب کی صور توں کو بیان کر رہے ہیں جو کہ چار ہیں۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: مصنف مُعِينَّة نے ماقبل میں بیان کر دیاتھا''والا صل فی المبتدا التقدیم ''اب پھروہی تقویم مبتدا کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تکرار ہواجو کہ مناسب نہیں ہے۔

جَعَوٰ الب: آپ کوغلط فہمی ہوئی ہے ، ایسانہیں ہے ایک بات دوبارہ نہیں کہی بلکہ نئ بات کہہ رہے ہیں۔ نقزیم کی دوقشمیں ہیں۔ ① نقزیم اولوی۔ ﴿ تقذیم وجو بی ، ماقبل میں جس نقزیم کا بیان تھار ، نقذیم اولوی تھی یعنی ان صور توں میں مبتد اکو مقدم کرنا اولی اور بہتر تھااور یہاں تقدیم وجو بی یعنی مبتد اکو مقدم کرناواجب ہواس کو یہاں بیان فرمار ہے ہیں۔لہٰذاب تکرار نہ رہا۔

تقذيم مبتداكي پہلی وجوبی صورت

واذا كان المبتدا مشتملا على ماله صدى الكلام مثل من ابوك او كانا معرفتين او متساويين مثل افضل مني

افضل منك الخ .... ٢

یہاں سے عبارت میں ماتن مُشاہد ان چار صور توں کو بیان فرمار ہے ہیں، جن میں مبتد ا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلے متن کو حل کرتے ہیں پھر شرح کی طرف آئیں گے ، متن میں بیان کر دہ چار صور تیں یہ ہیں:

جب مبتدامعیٰ صدارت پرمشمل ہو، یعنی مبتداایے معنی پرمشمل ہوجو معنی اس بات کا تقاضا کرے کہ مجھے شروع میں ہونا چاہیے۔ لہٰذااس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ بہت می چیزیں ایسی ہیں، جو صدارت کلام کو چاہتی ہیں۔ ان میں سے ماتن نے استفہام کی مثال دی ہے، جیسے "من البوک" میں "من" استفہام ہے۔ اور صدارت کو چاہتا ہے، لہٰذااس کو وجو بامقدم کریں گے اور "ابوک" کو موخر کریں گے۔

فَاثْلالاً: بهت ى چيزي ايى بيل كه جو صدارت كوچامتى بين ـ

- 🛈 استفہام اس کی مثال آچکی ہے۔
- 🗘 قتم، جيسے "والله لاضربين زيدا"۔
  - 🗇 تمنى، جيے ''ليتني كنت تراہاً''۔
- الميعاث ترى، "لعل الله يعدث بعدد لك امرا".
- @ شرط، يهي "ان تقرضو الله قرضاحسنا" ـ
  - المابتدا، جيه "لزيدقائم" ـ

بعضوں نے ضمیر شان کو بھی اس میں شائل کیاہے، توبہ چھے پاسات ایس چیزیں ہیں جو تقدیم کو چاہتی ہیں۔

### تقذيم مبتداكي دوسري وجوبي صورت

﴿ مبتدااور خبر دونوں معرفہ ہوں اور کسی ایک کے مبتدا ہونے پر قرینہ بھی نہ ہو تو اس صورت میں بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے اگر مقدم نہیں کریں گے تو التباکس لازم آئے گا۔ معلوم نہیں ہو گا کہ مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے۔ جیسے "اللہ مہنا''۔

#### تقذيم مبتداكي تيسري وجوبي صورت

آ جب مبتدااور خبر اصل تخصیص میں برابر ہوں یعنی معرفہ تو نہیں ہیں، لیکن کرہ مخصصہ ہیں اور اصل تخصیص میں دونوں برابر ہیں۔ اگر چپہ قدر تخصیص میں فرق ہے، تو اس صورت میں بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے ''افضل منی'' ''افضل منک'' اس میں افضل نکرہ ہے، اس میں نسبت الی النظام کی بناء پر تخصیص آئی ہے اور منک کی نسبت مخاطسب کی طرف ہے۔ چونکہ اعرف المعارف ضمیر متکلم ہے، تو مبتدا میں جو تخصیص ہے وہ زیادہ ہے۔ اور خبر میں تخصیص کم ہے۔ لیکن اصل تخصیص میں دونوں برابر ہیں۔ اور مبتدا بن سکتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔

#### تقذيم مبتداكي چوتقى وجوبي صورت

﴿ خبر مبتدا کافعل ہو، جیسے ''زید قام''،اب قام جملہ بن کر زید کافعل ہے، تواس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، اگر مقدم نہیں کریں گے تو مبتدا کا فاعل کے ساتھ التباس لازم آئے گا، جیسے اس مثال کو ہم قام زید پڑھیں، تو یہی زید جو پہلی مثال میں مبتدا تھا،اب فاعل بن رہاہے۔لہٰذا اس کو مبتدا باقی رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے۔متن سے بعد اب شرح کی طرف آتے ہیں۔

#### ماله صدر الكلام مين "ما" سے مراد معنی ہے

ایعلیمعنی....وک

اس عبارت سے شارح بیشانی نے بھسلی " کے بعد متن میں جو" ما" ہے اس کی مراو بتلائی ہے، کہ" ما" سے مراو معنی ہے لفظ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جب مبتدا کسی ایسے معنی پرمشمل ہو، جس کیلئے صدارت کلام ضروری ہے تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔

اسى بات كو بانداز سوال وجواب يوں مجھيں۔

سِیَوَالی: آپ نے "و اذاکان المبتد امشتملاعلی مالہ صدی الکلامہ "میں لفظ" ما" سے کیامراد لیاہے؟ بظاہریہ معلوم ہو تاہے کہ اس سے لفظ مراد ہے، وجہ یہ ہے کہ نحوی لفظ سے بحث کر تاہے، جب نحوی کی بحث لفظ کی حد تک ہے، تو" ما" سے مراد بھی لفظ ہے، نہ کہ معنی تومعلوم ہوا کہ مبتدا کی تقدیم اس وقت واجب ہے، جب مثبتد اایسے لفظ پر مشتل ہو، جو لفظ صدر کلام کو چاہتا ہو تو مثال چاہتا ہو، تو صدر کلام کو چاہتا ہو تو مثال ممثل نہیں ہے، جو صدر کلام کو چاہتا ہو تو مثال ممثل لہے مطابق نہیں ہے۔

جَوَالِبَ: "ای علی معنی "نکال کر بتادیا که متن میں جو لفظ" ما "ہے ،اس سے مراد لفظ نہیں بلکہ معنی ہے۔اور یہ درست ہے کہ نحوی لفظ سے بحث کر تا ہے ،لیکن اس سے ساتھ ساتھ وہ معنی سے بھی بالکل غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ معنی کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے ،لہذا ہماری مرادیہ ہے ، کہ مبتداایسے معنی پرمشمل ہوجو صدر کلام چاہتا ہے اور وہ معنی استفہام ہے اس لئے "من" محض لفظ پرمشمل نہیں ہے ، بلکہ معنی پرمشمل ہے اور وہ معنی استفہام ہے ،لہذا مثال ممثل لہ کے مطابق ہے۔

#### ''وجب"كافائده

وجب لمصدى الكلام كالاستفهام فانديجب حينئن تقديمه حفظ الصداءتم .... ميك

" وجب "نکال کر شارح مُیشات نید بیان کیا ہے کہ آگے متن میں بھی وجب تقدیمہ آرہاہے، اور مبتد ای تقدیم مبتد اک معنی صدرات پر مشتل ہونے کی صورت میں ہے، لینی تقدیم مبتد اکا واجب ہونا اس بات پر متفرع ہوتا ہے، کہ وہ معنی صدرات کلام پر مشتل ہو، لہذا آگے وجب تقدیمہ آرہاتھا، جو دراصل اس چیز کا نتیجہ ہے، جس کے اندر معنی صدارت ہو، لہذا یہاں پر بھی

وجب کو ذکر کر دیااور دوسرے بیہ بتادیا کہ متن میں ''علی مالہ''میں لام جارہ اور ''ہ' ضمیر مجرورہے ،اور بیہ ظرف لغو ہے ، اس کو متعلق کی ضرورت ہے ،اس لئے وجب نکالاہے کہ بیہ لہ کا متعلق ہے۔

اب اس بات كوباند از سوال وجواب يون مجهين:

سِتَوَالْ: آپ نے شرح کے اندر وجب کالفظ کیوں استعال کیاہے؟ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی؟ کیونکہ متن میں وجب تقدیمہ موجو دہے؟

جَوَالِبَ: چونکه آگے عَم آرہا تھا، "وجب تقدیمہ" یہ عَم اس عَم کا نتیجہ ہے۔ کہ مبتدامعنی صدارت پرمشمل ہو، تویہ وجوب اس وجوب پر متفرع تھا، اس لئے یہاں پر شارح بُولٹیڈ نے کہہ دیا "وجب لہ صدی الکلامہ"، اور دوسری بات یہ کہ یہاں متن میں لہ جار، مجرور تھا اور اس کو متعلق چاہیے، للذانہوں نے وجب متعلق کو نکال دیا، جیسے "من ابوک" میں "من "ایسا مبتدا میں کہ جوالیے معنی پرمشمل ہے جس کو صدارت چاہیے اور وہ معنی استفہام ہے، للذامن کی تقذیم واجب ہوگ من مبتدا ہوگا اور ابوک اس کی خبر ہوگی۔

''من''استفہامیہ کے مبتدا بننے یعنی پہلی صورت میں تقدیم وجوب مبتدا کی وجوہ

فأن معناه اهذا ابوك امذاك وابوك خبره .... سم

- ایک نگرہ اور ایک معرفہ ہوتو معرفہ مبتدا بنا ہے اور 'من ''کرہ ہے اور یہ ضابطہ ہے ، کہ جب کلام میں ایک نکرہ اور ایک معرفہ ہوتو معرفہ مبتدا بنا ہے اور نکرہ اس کی خبر ہوتی ہے ، جیسے "ابوک "اضافت کیوجہ ہے معرفہ ہے اور "من "میں کوئی علامت تعریف نہیں ہے۔ اس اصول کے پیش نظر "ابوک "کومبتدا اور من کو خبر ہونا چاہے تھا، تواس کی وضاحت کررہے ہیں ، کہ الی بات نہیں ہے ، بلکہ "من "کامعنی ''آھذا ابوک امدذاک ''ہے کہ دوآد می کھڑے ہوں ، اور یہ بوچھتا ہے کہ "اھذا ابوک امدذاک '' یعنی یہ تمہارا والد سے یاوہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہے لہٰذا اس اعتبارے اس میں تعریف ہے ، اس تعریف کی بناء پر یہ مبتدا بن سکتا ہے فلا اشکال۔
- سیبویه رئین نے کہا ہے کہ جب مبتدامعنی استفہام کو متضمن ہوتو وہ نکرہ ہونے کے باوجو دبھی مبتدا بن سکتا ہے، یعنی استفہام میں ایسی قوت ہے کہ نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے۔
- جب لفظ "من "کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے، تو در حقیقت وہ سوال علیحدہ علیحدہ ہر فرد کے بارے میں ہوتا ہے، مثلا جب سائل کہتا ہے "من ابوک" ، گویا کہ وہ "ازیں ام عمر و ام خالل امر بکر ام عبد الکریم ام ضیاء اللہ" وغیرہ من اولہ الی احدوہ تمام کے نام گواکر کہتا ہے من ابوک تمام اساء غیر متناہی ہیں اور وہ غیر متناہی افراد کو "من" سے تعبیر کرتا ہے، اور چونکہ افراد اصل میں اعلام ہیں اور عسلم معرفہ ہوتا ہے، لہذا اس بناء پر" من" معرفہ ہوجائے گا۔ ان تین وجوہ کی بناء پر آسمیں تعریف آئی ہے لہذا ہے مبتدا ہن سکتا ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یول مجھیں۔

سِوَّالَ: آپ نے کہا''من اہوک'' میں "من" نکرہ اور "ابوک" معرفہ ہے، اور یہ ضابطہ ہے، کہ جب کلام کے اندرایک نکرہ اور دوسر امعرفہ ہو تو نکرہ خبر اور معرفہ مبتد اہوگا، اس اصول کے مطابق" ابوک" مبتد اموُخر اور "من" خبر مقدم ہے، لہذا آپ کی مثال درست نہیں، کیونکہ آپ نقذیم مبتد اکی مثال دے رہے ہیں، جبکہ یہاں "ابوک" مبتد اہے جو کہ موُخر ہے اور من مقدم ہے جو کہ خبر ہے، لہذا ایہ نقذیم مبتد اکی مثال نہیں بن سکتی؟

جَوَالِبْ: تمام جوابوں کا حاصل یہی ہے کہ من ہی مبتد اہے۔

- ک من سیه معرفه ہے۔ اس واسطے که "من، ابوک "کامعنی ہے، "اهذا ابوک امد ذاک" تو اس میں نکارت نه ربی۔ وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔
- سیبوبیه میشد نے فرمایا ہے کہ جب مبتد امعنی استفہام کو متضمن ہو، تووہ مبتد ابن جا تاہے، یعنی وہ نکرہ ہی مبتد ابن جا تاہے۔ اس میں کوئی نکارت نہیں رہتی۔
- جب "من "کے ذریعے سے سوال کرناہوتا ہے، تو در حقیقت یہ سوال ہر ہر فرد کیلئے علیحہ ہوتا ہے، مثلا کی نے "من ابوک کہا، تو گویا کہ اس نے کہا" ازید ام عمر امر خالد امر بکر امر عبد الغفار امر عبد الکریم امر ضیاء اللہ امر فلان امر فلان "کرتے ہوئے جتنے بھی اساء ہیں ان تمام کے بارے میں سوال ہے، چونکہ وہ اساء غیر متناہی ہیں۔ ان کا احاط ممکن نہیں اس واسطے ان کو من سے تعبیر کر دیتا ہے، اور ان اساء کو (جو کہ علم اور معرفہ ہیں) "من "سے تعبیر کیا ہے، تو "من "متدا ہے اور ہماری مثال "من ابوک "والی بالکل صحیح ہے، کہ من مبتد اسے اور ایس اس ایس معرفہ ہوگیا، لہذا جب یہ معرفہ ہے تو مبتد اسے، اور ہماری مثال "من ابوک "والی بالکل صحیح ہے، کہ من مبتد اسے اور ایس مبتد اکہ جس کی تقدیم واجب ہے۔

وهذامذهب سيبويه .... ٢٢ س

چونکہ ماتن کے نزدیک سیبویہ کا فدہب راج تھا، اس لئے متن میں اس کو اختیار کیا اور شارح عظیم نے بھی شرح میں اس کو اختیار کیا ہے۔ اس کو اختیار کیا ہے۔

### من ابو ک کی ترکیب میں بعض دیگر نحاۃ کامذہب

وذهب بعض النحاة الى ان ابوك مبتدا لكونه معرفة ومن خبرة الواجب تقديمه على المبتدا التضمنه معنى الاستفهام ... ٢٢

اس عبارت میں سیبویہ کے برخلاف بعض نحاۃ کے فدھب کو بیان کیاہے، چونکہ یہ فدھب ان کے ہاں راجح نہیں مرجو آ ہے،اس لئے اس کو بعض نحاۃ سے تعبیر کیاہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں مبتدا" ابوک "ہی ہے اور" من "خبر ہے، لہذا یہ وہ مثال نہیں بن سکتی، جو آپ دینا چاہ رہے ہیں، تو پھر ان پر سوال ہو تاہے، کہ اگر "ابو ک" مبتد ااور "من "خبر ہے، تو پھر اصول کے مطابق مبتد اکو مقدم اور خبر کو مؤخر ہونا چاہیے تھا، پھر بر عکس کیوں کیا گیا؟ اس کاوہ جو اب دیتے ہیں کہ یہاں پر خبر کی تقدیم واجب ہے،اس واسطے کہ وہ بات جس کی بناء پر آپ مبتد ا کی تقدیم کو واجب کہہ رہے تھے، وہی معنی خبر میں پایا جارہاہے، چونکہ اب خبر معنی استفہام کو متضمن ہے،للذاخبر کی تقدیم مبتد اپر واجب ہوگی۔

اوكانااى المبتدا او الخبر الخ.... ص ٣٧

اس عبارت سے شارح میں ہے ''کا نا''کی ''ھما'' ضمیر کامر جع بتایاہے، کہ حاضمیر کامر جع مبتدااور خبر ہیں، یعنی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تومبتدا کومقدم کر ناواجب ہے، تا کہ التباس لازم نہ آئے۔

### وجوب تقذيم مبتد اكيليح مساواة في التعريف ضروري نهيس

متساویین فی التعریف اوغیر متساویین ولا قرینه علی کون احد ہما مبتد اوالآخر خبر انحوزید المنطلق ۳۰۰۰ اس عبارت میں شارح میریکیا ہے دوباتیں بتائی ہیں۔

- جب مبتدااور خبر معرفه ہوں، تومعرفه ہونے میں مساوات ضروری نہیں ہے، که دونوں معرفه ہونے میں برابر ہوں، بلکہ
   صرف اصل تعریف میں برابر ہوناکافی ہے۔
- 🕜 تقذیم مبتد اُ کا دجوب اس وقت ہے جب دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مبتد ایا خبر ہونے کا قرینہ نہ ہو، اگر قرینہ ہو تو تقزیم واجب نہیں ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِنَوَالَ: ماتن رَُوالله الله الله الفط بولے ہیں "او کا نامعرفتین" او "متساویین" توماتن رُوالله کو "معرفتین "کہنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف "متساویین "کہنے دوالی ضرورت نہیں تھی، بلکہ صرف "متساویین "کہہ دیتے، تو بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے، اس طرح اس میں معرفہ اور نکرہ والی دونوں صورتیں آ جاتیں، کہ جب معرفہ ہول گے تو معرفہ ہونے کی صورت میں دونوں برابر ہول گے، اور جب نکرہ ہوں گے تو تخصیص میں بھی برابر ہوں گے اور اس طرح کہنے سے اختصار بھی ہو جاتا؟

جَوَالِبَ: صرف متساویین کہنا کافی نہیں تھا بلکہ معرفتین کہنے کی ضرورت تھی اس لئے کہ اگر "معرفتین "نہ کہتے صرف " "متساویین "کہہ دیتے توبیہ سمجھا جاتا، کہ تقذیم مبتدااس وقت ہے، جب دونوں برابر ہوں اور معرفہ کی سات اقسام ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، تو اگر ایک معرفہ اونچے درجے کا ہوتا اور دوسر ااس سے کم درجے کا ہوتا تو دونوں معرفتین تو ہوتے لیکن متساویین نہ ہوتے یعنی متساویین فی التعریف نہ ہوتے، توبہ صورت اس سے خارج ہوجاتی، حالانکہ یہ اس میں داخل ہے، اس لئے کہدیا "معرفتین" او "متساویین" اور ایسااختصار بھی درست نہیں جو مخل بالمعنی ہو۔

سِيَوَالِ ٢: آپ نے کہا کہ جب دونوں اسم معرفہ ہوں تومبتدا کو مقدم کرناوا جب ہے۔ جبکہ ایک مثال موجو د ہے، کہ جس میں دونوں اسم معرفہ ہیں اور مبتدا مؤخر اور خبر مقدم ہے، جیسے "ابو حنیفۃ ابو پوسف" کہ" ابو پوسف" ابو حنیفہ ہیں، اب "ابو پوسف "مبتداموخرہے اور ابو حنیفہ خبرہے اور اگر مبتدا کو مقدم کریں تومعنی غلط ہوتا ہے۔

جَوَالِب:اس میں ایک قیارے کہ جب مبتد ااور خبر دونوں معرفہ ہوں، تو تقدیم مبتد ااس وقت واجب ہے، جب ان میں سے

کسی ایک کے مبتد اہونے پر کوئی قرینہ نہ ہو، اگر قرینہ ہے تو پھر التباس کا خطرہ نہیں ہے۔ لہذ اتقذیم بھی ضروری نہیں ہوگی، اب
یہاں پر قرینہ ہے کہ اس مثال میں تشبیہ دی گئی ہے۔ "ابو پوسف" مشبہ ہیں اور ابو حنیفہ مشبہ ہیں۔ اس واسطے کہ جب بھی
تشبیہ دیتے ہیں توادنی کو اعلیٰ سے دیتے ہیں اعلیٰ کو اونی سے نہیں دیتے۔ ایسانہیں ہوسکتا کہ "ابو حنیفہ "مشبہ ہوں اور "ابو پوسف"
مشبہ ہہ ہوں کیونکہ تشبیہ "ابو پوسف" کو دی جارہی ہے، کہ وہ مرتبے میں اپنے استاد کے ساتھ گویا کہ ملے ہوئے ہیں۔ ابو
حنیفہ کو ابو پوسف سے تشبیہ نہیں ہے۔ یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ ابو پوسف مبتد ااور ابو حنیفہ خبر ہے۔

مبتدااور خردونوں کے معرفہ ہونے کی مثال زیدہ المنطلق ہے اس مثال میں زید معرفہ ہے اور "المنطلق" بھی معرفہ ہے،
اگرچہ تعریف میں ابرابری نہیں ہے اور یہ ماقبل میں وضاحت ہو چک ہے، کہ تعریف میں مساوات ضروری نہیں، بس معرفہ ہونا چاہیے، اس کئے "زید "مبتدااور "المنطلق" خبر ہوگی، جب دونوں معرفہ ہوں اور ایک کے مبتدااور دوسرے کے خبر ہونے پر قرینہ نہ ہوتو تقدیم مبتداوا جب ہوتی ہے، اور یہاں ایسانی ہے لہٰذازید کی المنطلق پر تقدیم واجب ہوگی۔ اس پر سائل ایک ادراعتراض کر دہا ہے۔

سِوَالْ ا: آپ نے جو مثال پیش کی ہے اس میں اعتراض ہے، وہ یہ کہ آپ نے کہاتھا''ولا قدینة علی کون احد هما الخ' کم یہ تقدیم وجوب اس وقت ہے، جبکہ کوئی قرینہ نہ ہو، لیکن آپ نے جو مثال دی ہے، اس میں دو قریبے ہیں اور ان کا تقاضایہ ہے کہ ''زید'' مبتد اہواور''المنطلق''خبر ہوجب قرینہ ہے، تو تقدیم واجب نہیں ہوئی چاہیے، لیکن پھر بھی تقدیم واجب ہے وہ قرینہ یہ ہے، کہ ''زید'' ایک ذات کا نام ہے اور "المنطلق "یہ ایک وصف ہے اور جب ذات اور وصف دونوں جمع ہوں تو ذات مبتد اہوتی ہے اور وصف خبر ہوتی ہے اس قرینہ کی وجہ سے بھی زید مبتد ااور "المنطلق "خبر ہے۔

﴿ زید جزئی حقیق ہے اور یہ مناطقہ کااصول ہے کہ جزئی حقیق کسی پر محمول نہیں ہوسکتی، ہاں اس پر کسی شک کاحمل ہوسکتا ہے۔ لہٰذااس اصول کا بھی ثقاضاہے کہ زید کسی پر محمول نہ ہو، بلکہ اس پر کسی کاحمل ہولہٰذا یہ مبتد اہو گاخبر نہیں ہوگ۔

جَوَّالَبَ: "المنطلق" وصف نہیں بلکہ یہ بھی ایک ذات ہے، "المنطلق "پر الف، لام جنس کانہیں بلکہ عہد کا ہے، جب الف، لام عہد کا ہو تو اس سے خاص ذات مراد ہوتی ہے تو "المنطلق" سے بھی وہ ذات مراد ہے، جو متصف بالا نطلاق ہو لہٰذازیداور المنطلق دونوں ندات کی قبیل سے ہیں، لہٰذا پہلے قرینہ والی بات نہ رہی۔ دوسر اقرینہ اور اصول منطقیوں کا ہے، جبکہ ہم نحوی ہیں المنطلق دونوں ندات کی قبیل سے ہیں، لہٰذا پہلے قرینہ والی بات نہ رہی۔ دوسر اقرینہ اور اصول منطقیوں کا ہے، جبکہ ہم نحوی ہیں اور نحاۃ کے بال یہ قاعدہ سے، ان کے بال جزئی حقیقی بھی محمول ہو سکتی ہے، جب محمول ہو سکتی ہے۔ پھر یہ قرینہ بھی آپ کاکار گرنہ ہو، اس کی اصل مثال "اللہ بہنا" ہے۔

اوكانامتساويين الخ.... ص٧٧

شارح مُواللہ نے اس ہے واضح کیا ہے کہ "او "کا عطف معرفتین پر ہے اور جو "کانا" معرفتین پر ہے، وہ کانا بواسطہ عطف ہے میال پر بھی ہے میال پر بھی ہے میال ہیں مساوات ضروری نہیں ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے، کہ نکرہ محصنہ مبتدا نہیں بن سکتا، جب تک کہ اس میں شخصیص پیدانہ کر دی جائے، لہذا وجوب

تقدیم مبتداکیلئے مبتدااور خبر دونوں تخصیص میں برابر ہوں گے ،اگر چہ خبر میں تخصیص ضروری نہیں لیکن وجو ب نقدیم مبتدااس وقت ہوگی جب تخصیص میں دونوں برابر ہوں گے۔

## اصل شخصیص میں مساوات ضروری ہے

في اصل التخصيص لا في قدى 8 حتى لو قيل غلام 8 صالح خير منك لوجب تقديم مايضا... 2 تخصيص كي  $\frac{1}{2}$  قتمين  $\frac{1}{2}$  بن المنافقة من المنافقة عن المنافقة عن

① اصل تخصیص۔ ﴿ قدر میں مساوات ضروری نہیں، بلکہ اس بات میں دونوں برابر ہونگے، کہ اصل میں دونوں کے اندر نفس تخصیص کے اندر قدر میں مساوات ضروری نہیں، بلکہ اس بات میں دونوں برابر ہونگے، کہ اصل میں دونوں کے اندر نفس تخصیص ہے، اس کا مطلب ہے ہے کہ دونوں کے اندر تخصیص کی مقدار میں مساوات ہو، لینی دونوں کے اندر تخصیص کی مقدار میں مساوات ہو، لینی دونوں کے اندر تخصیص کی مقدار میں برابر ہو، یہاں پر جو متساویین کہاہے، یہ پہلی قسم کے اعتبار ہے ہے، کہ نفس تخصیص میں دونوں برابر ہوں، قدر تخصیص کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ' غلامہ مہدل صالح خدید منک'' میں غلام مضاف ہے اور بھی رہ مضاف الیہ ہے، صالح میں دوائی مضاف ہے اور بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو مجرور پڑھیں تو یہ مضاف الیہ ہے، صالح میں دوسرے انتمال ہیں۔ اس کو مجرور بڑھیں تو اس صورت میں بیغلام کی صفت ہوگی، اس دوسرے انتمال کے مطابق غلام رجل کی صفت ہوگی، اس دوسرے انتمال کے مطابق غلام رجل کی صفت ہوگی، اس دوسرے انتمال کے مطابق غلام رجل کی صفت ہوگی، اس دوسری اس وجہ ہے کہ اس کی اضاف ت رجل کی صفت ہوگی، کہ مرد کاغلام ہے، اور غلام بھی نیک اور صالح مخصیص کے، گہراں کہ مرد کاغلام ہے، اور غلام بھی نیک اور صالح مخصیص کے، گہراں کہ میں تخصیص کے دو در جے ہیں اور ایک میں ایک ورجہ ہیں ایک درجہ والا متبدا ہیں در ہوں والام بتدا ہیں درجہ بیں ایک مقدم کر ناواجب ہے جیسے ''افضل میں افضل منک''۔ معلوم ہوا کہ وجوب تقذیم مبتدا سے، اور ویر مبتدا ہے، اس کو مقدم کر ناواجب ہے جیسے ''افضل میں افضل منک''۔ معلوم ہوا کہ وجوب تقذیم مبتدا میں اصل تخصیص کا اعتبار نہیں۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِیَطَالْتَ: تیسری قسم کی ایک مثال متن میں بھی دی گئی ہے ، اور شارح مُیٹائیڈ نے اس سے پہلے اپنی ایک مثال الگ سے پیش کی ہے ، اس کی کیا وجہ ہے کہ ماتن کی مثال پر اکتفانہیں فرمایا، بلکہ اپنی ایک دوسری مثال شرح میں ذکر کی ہے۔ جبکہ مثال ممثل لہ کی وضاحت کیلئے ہوتی ہے اور وہ ایک ہی کافی ہوتی ہے ؟

جَوَالِبَ: ما تن مُرِيَّدَيْ كَى مثال مِيں اتن وضاحت نہيں تھی جتنی وضاحت شرح کی مثال ميں ہے، وہ اس طرح ہے کہ "غلام رجل صالح خير منک "ميں جو غلام ہے، اس ميں دوَّ وجہ ہے شخصيص بالکل واضح ہے، اور "خديد منک "ميں شخصيص ايک وجہ سے ہے اور متن کی مثال ميں صرف نسبت کافرق ہے، کہ ضمير متکلم ضمير مخاطب سے اعرف ہے تو شرح کی مثال ميں دو درجہ کی شخصیص ہے، اور متن کی مثال ميں شخصيص کی زياد تی ہے، ليكن دو درج کی حد تک نہيں ہے۔ اس لئے شارح مُيَّسَيَّة نے

المفتاح السامى

چاہا کہ متن کی مثال کے علاوہ ایک ایسی مثال دی جائے جس میں قدر تخصیص مزیدواضح ہو جائے ، اس واسطے شرح سے اندر دوسری مثال ذکر کی ہے۔

#### دوسری اور تیسری صورت میں تقدیم وجوب مبتدا کی وجہ

مفعاللاشتباه.... سم

اس عبارت میں شارح میں شارح میں اور تیسری صورت میں وجوب تقذیم مبتدا کی وجہ کو بیان فرمایا ہے ، اور وہ وجہ رفع اختباہ ہے ، لہٰذا اس عبارت اور وجہ وعلت کا تعلق دوسری اور تیسری دونوں صور توں سے ساتھ ہے اور یہ ان دونوں کی وجہ مشتر ک ہے ، کہ دونوں صور توں میں لیخی جب مبتدا اور خبر معرفہ ہوں یا دونوں کرہ ہوں ، گر شخصیص میں برابر ہوں اور برابر کی سے مشتر ک ہے ، کہ دونوں صور توں میں مورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے ، اس لئے کہ اگر مقدم نہ کریں تو پھر معلوم نہیں ہوگا کہ خبر کونی ہے ۔ اور مبتدا کو نسا ہے ۔ اس واسطے کہ ان میں سے ہر ایک مبتدا اور خبر بن سکتا ہے ۔ یہ تمییز کرنے کیلئے ضابطہ بیان کیا کہ جومقدم ہے وہ مبتدا ہے اور جومؤخر ہے وہ خبر ہے ۔

اىفعلالەللمېتى

فعلاله میں له کی ه ضمیر کامرجع بیان کیاہے که "ه" ضمیر کامرجع مبتد اہے، یعنی جب خبر مبتد اکا فعل ہو تو مبتد اکو مقدم کر نا اجب ہے۔

#### "فعلاله"كاتيداحرازىب

احتراز اعمالايكون فعلاله كما في قولك زيد قام ابوه فانه لا يجب فيه تقديم المبتدا الخ .... مرح

اس عبارت سے شارح مُشِيَّة کی غرض ہے بیان کرنا ہے کہ متن میں "فعلالہ" کی جو تیف دگائی ہے، کہ "خبر ای مبتدا کا فعل ہو" ہے تید احترازی ہے، اس مثال ہے احتراز کرنا مقصو و ہے، کہ جس میں خبر مبتدا کے علاوہ کی اور کافعل ہو، اس صورت میں فعل اور مبتدا دونوں کو مقدم کرنا صحح ہے۔ اس کی وجہ ہے ہے اگر خبر مبتدا کافعل ہو تو پھر فاعل پا بدل عن الفاعل ہو تو بعر فعل اور مبتدا کافعل اور مبتدا کافعل نہ ہو تو پھر التباس لازم آتا ہے، اگر خبر مبتدا کافعل نہ ہو تو پھر التباس لازم نہیں آتا، جیسے "ذید قام ابدہ "کی مثال میں "ذید "مبتدا اور "قام" ابدہ جو کر" ذید " کی خبر ہے، ذید کی خبر فعل ہے، لیکن وہ فعل زید کیلئے نہیں ہے، بلکہ غیر زید لیخی ابوہ کیلئے میں اور "قام ابدہ نوازید" لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں ہے۔ لہذا اس کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، "ذید قام ابدہ اس وجہ سے کہ اس میں اضار قبل الذکر لفظا ور بتہ کہ "قام ابدہ نوازید" میں زید، قام کافاعل نہیں ہوگا، بلکہ قام کافاعل ابدہ ہوگا اور زید اس سے بدل ہوگا در ابدہ کی مبدل منہ بدل سے رہیۃ مقدم ہو تا ہے، اور بدل رسے مؤخر ہو تا ہے۔ لہذا اس صورت میں اضار قبل الذکر لفظا میں ادر بہ بھی اور بہ ہمیں اس میں اخبال الذکر لفظا ہی اور رہیۃ بھی اس سے بدل ہوگا اور ابدہ کی ورست نہیں رہے مؤخر ہو تا ہے۔ لہذا اس صورت میں اضار قبل الذکر لازم آر ہاہے۔ لفظا بھی اور رہیۃ بھی اور بہ بھی اسے۔ البنا الذکر لازم آر ہاہے۔ لفظا بھی اور رہیۃ بھی سے رہیۃ مقدم ہو تا ہے، اور بدل میں رہی تا ہے۔ البندا اس صورت میں اضار قبل الذکر لازم آر ہاہے۔ لفظا بھی اور رہیۃ بھی

۔لہٰدایہ سیجے نہیں ہے۔

چوتھی صورت میں تفذیم وجوب مبتدا کی وجہ

امافی الصورة الاخیرة فلئلا یلتبس المبتدأ بالفاعل اذا كان الفعل مفردا مثل زید قام فانه اذا قیل قام زیدالخ....۳۲

شارح مُنظینی اس عبارت سے چوتھی صورت میں وجوب تقدیم کی وجہ بیان کررہے ہیں، کہ جب خبر مبتد اکا فعل ہو، تواس کی دو متلا مقدم ہیں۔ کہ جب خبر مبتد اکا فعل ہو، تواس کی دو مورت میں وجوب تقدیم ہیں اور فعل مفرد ہو، تو پھر مبتد اکو مقدم کرنے کی ایک ہی وجہ سے کہ اگر اس صورت میں مبتد اکو مقدم نہیں، بلکہ موخر کریں گے توبہ مبتد افاعل سے ساتھ ملبتس ہو جائے گا۔ جیسے "زید قام تار "مار "مفرد ہے ، اب اگر زید مبتد اکو مقدم نہیں کریں گے ، بلکہ مؤخر کر سے "قام زید" پڑھیں گے، تو" زید" قام کا فاعل بن جائے گا، جو مبتد اتھا وہ ملتبس بالفاعل ہو گیا اور مبتد اکو فاعل بنا دینا غلط ہے اور اگر وہ خبر جو کہ مبتد اکا فعل ہے تثنیہ یا جمع ہو تواس صورت میں مبتد اکا ومقدم کرنے کی وجہ کیا ہے ؟

اس صورت میں دو قول ہیں ، ایک جمہور نحاۃ کا قول ہے اور دوسر ابعض نحویوں کا قول ہے۔

جہور نحاة كا قول يہ ہے كه اس صورت ميں اگر مبتداكو مقدم نه كريں، تو مبتدا، مبتدانهيں رہے گابكه فاعل ہے بدل بن جائے گا۔ جيسے "الزيدان قاما"، ميں "الزيدان، الزيدون" مبتدااور قاما، قاموا خبر ہيں، اگر اله كريں اور مبتدا كو مؤخر كريں اور اس طرح پڑھيں، "قاما الزيدان"، "قاموا الزيدون" تو "الزيدان" صحح قول كے مطابق "قاما، قاموا كا فاعل نہيں ہيں، كيونكه جب فعل كا فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل ہميشه مفرد آتا ہے، جب فعل مفرد نہيں ہے "شنيه سے - تو معلوم ہوا كہ جو بعد ميں آنے والا اسم ظاہر ہے، وہ اس كا فاعل نہيں ہے، اس كا فاعل "قاماً "كے اندر "هما "ضمير ہے اور "الزيد" ان اس سے بدل ہيں، البذا يہاں مبتداكو مقدم كرناوا جب ہے۔

بعض نحوی کہتے ہیں کہ تثنیہ کا الف اور جمع کی واؤ ہے، یہ فاعل کی ضمیری نہیں، بلکہ حرف ہیں، جو اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ فاعل تثنیہ ہونے پر تثنیہ کی صورت میں اللہ اور فاعل سے جمع ہونے پر جمع کی صورت میں دلالت کر رہے ہیں۔ جیسے "ضد بہت هند" میں " تا" فاعل نہیں ہے، بلکہ یہ دلالت کر رہی ہے کہ اس کا فاعل مونث ہے، مذکر نہیں ہے۔ جب یہ قول لیاجائے تو ان کے ہاں اصل فاعل وہ ہو گاجو بعد میں آ دلالت کر رہی ہے کہ اس کا فاعل مونث ہے، مذکر نہیں ہے۔ جب یہ قول لیاجائے تو ان کے ہاں اصل فاعل وہ ہو گاجو بعد میں آ رہاہے گویا یہ بعض نحوی مفرد، تثنیہ اور جمع میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کے ہاں اگر فاعل اسم ظاہر ہو، تو فعل تثنیہ اور جمع میں مسلما ہے، البنائی میں وجوب نقذیم مبتد اکی وجہ بہر صورت یعنی مفرو، تثنیہ ، اور جمع تمینوں صورتوں میں مبتد اکا فاعل کے ساتھ ملتبس ہونا ہے، جبکہ جمہور نحاہ کے نزدیک فاعل مفرد ہونے کی سورت میں التباس مبتد ابالبدل عن الفاعل لازم نہیں آتا ہے، بعض نحاہ کا نہ جب بالفاعل لازم اتا ہے ، ور حتینہ اور جمع کی صورتوں میں التباس مبتد ابالبدل عن الفاعل لازم نہیں آتا ہے، بعض نحاہ کا نہ جب

## تقديم خبر كي چاروجو بي صورتيں

واذاتضمن الحبر المفردماله صدى الكلاممثل اين زيد وجب تقديمه .... ي

مصنف ﷺ مبتدا کی تقدیم کی وجوبی صور تول سے فارغ ہونے کے بعد اب ان صور تول کو بیان کر رہے ہیں، کہ جن میں خبر کو مقدم کر ناواجب ہے،وہ بھی چار صور تیں ہیں۔ یہال بھی پہلے متن کو حل کرتے ہیں پھر شرح کی طرف آئیں گے۔

### تقديم خركي پهلی وجوبی صورت

جب خبر مفرد ایسے معنی کو متعنمی ہو، جو صدارت کلام کو چاہتا ہے، تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ مفرد سے مرادیہاں وہ
 جب جو صورۃ جملہ نہ ہویا یوں سمجھ لیں، کہ مفرد جملے کے مقابلے ہیں ہے کیونکہ مفرد چارچیز وں کے مقابلے میں آتا ہے۔

1 مرکب کے مقابلے میں۔

- ﴿ جِلْ مِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا
- 🗇 تثنيه اورجمع کے مقابلے میں
- المضاف ياشه مضاف كے مقابلے ميں

یباں پر جو مفر دکہاہے یہ جملہ کے مقابلہ میں ہے کہ خبر مفر دہوجملہ نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مفر دصور ہا یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو، حقیقت میں جو کچھ بھی ہو، ایک خبر ایس ہے کہ جو صورۃ مفر دہے، لیکن اگر غور و فکر کریں تو وہ جملہ بن رہی ہو، تو بھی اسس کو یباں پر مفر دہی تصور کریں گے، جملہ تصور نہیں کریں گے، جیسے "این زید" میں "این" مفر دہ اور جملہ کے مقابلے میں ہے، یہ مفر دہ جملہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ این صورت کے اعتبار سے جملہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ این صورت کے اعتبار سے جملہ نہیں ہے، الیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ جملہ ہو تاہے، اب این لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ جملہ ہے، جیسا کہ ماقبل میں گزر چکاہے، کہ جب خبر ظرف ہو تو وہ مقدر بجملہ ہو تاہے، اب این ظرف ہو تو تقدیم واور دوسری بات یہ ہے ظرف ہو تو تقدیم واجب ہے، لیکن حقیقت میں جملہ ہے، لہذا دو باتیں ہیں کہ خبر مفر دہو جملہ نہ ہواور دوسری بات یہ ہے کہ جملہ نہ ہو تو تقدیم واجب ہے، جیسے "این زید" میں "این" خبر ہے اور مفر دہے یہ متضمن ہے، معنی استفہام کو جو صدارت کو چاہتا ہے، لہذا اس کو مقدم کر ناوا جب ہے۔

### تقذيم خبركى دوسرى رجوبي صورت

او الاستحالمثل في الدار محل ... والاستحال ...

﴿ خبر اپنی تقدیم کی بناء پر مبتد اکیلئے مصحی ہو یعنی اگر خبر کو مقدم کریں تو مبتد ا، مبتد ابن سکے اوراگر خبر کو مقدم نہ کریں تو مبتد ا مبتد انہ بن سکے ۔ اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے "فی الدار رک ہجل" میں "رجل" مبتد اموخر اور "فی الدار "خبر مقدم ہے، ہم نے خبر کو مقدم کیا ہے تو رجل مبتد ابنا ہے، کیونکہ اگر خبر کو مقدم نہ کرتے، تو رجل مبتد انہ بن سکتا، کیونکہ یہ تکرہ محصنہ ہے اور نکرہ محصنہ اس وقت تک مبتد انہیں بن سکتا، جب تک کہ اس میں کوئی تخصیص پید انہ ہو اور یہاں پر تخصیص خبر کی نقدیم سے پیداہوئی ہے،لہٰذااس صورت میں خبر کومقدم کرناواجب ہے، تا کہ مبتدامبتدابن سکے۔

### تقذيم خبركي تيسري وجوبي صورت

اولمتعلقه ضمير في المبتد امثل على التمرة مثلها زبدا ... ٧٤٠

﴿ خبر کاایک متعلق ہواوراس کی ایک ضمیر مبتدا کے اندر ہوجواس متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو،اس صورت میں بھی خبر کو مقدم نہیں کریں گے، بلکہ مبتدامقدم ہوگا، تو "اضار قبل الذکر "لازم آئے گا، چونکہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں ہوگا، اور خبر بعد میں ہوگا، کو نکہ اس کامقام بھی مؤخر ہے، "اضمار قبل الذکر " لفظاور تبدالام آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے اس صورت میں خبر کو مقدم کریں گے، تاکہ مبتدا بعد میں رہے اور اس کی طرف ضمیر کالوثانا صحح ہو، جیسے "علی التحرة مثل انداز اس میں "ھا "ضمیر ہے، جو تمرة کی طرف تعلی التحرة مثل التحرة "خبر مقدم ہے اور مثلها مبتدا ہے، اس میں "ھا "ضمیر ہے، جو تمرة کی طرف لوٹ رہی ہے اور "تمرة "خبر کامتعلق ہے، اگر خبر کو مقدم نہ کریں تو اضار قبل الذکر لفظاور تبدلازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس واسطے کہا کہ خبر کو مقدم کر دیں تاکہ "اضار قبل الذکر" لازم نہ آئے۔

### تقذيم خبركي چوتھي وجوبي صورت

اوكان الخبرعن المعلى عندى انك قائم ... مرك

﴿ ان سے خبر ہویعنی "آئ "اپنے اسم اور خبر سے ملکر مفرد کی تاویل میں ہو کر مبتد ابن رہا ہو، تو اس صورت میں بھی خبر کو مقدم کر ناواجب ہے، اگر خبر کو مقدم نہ کریں تو اس صورت میں "آئ" شر وع میں آ جائے گا اور یہ شر وع میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اگر شر وع میں آئے تووہ " آئ" رکھنے کیلئے ضر وری ہے، کہ خبر مقدم ہوا ور سے میں آئ "کو" آئ" کو" آئ" کو آئ" رکھنے کیلئے ضر وری ہے، کہ خبر مقدم ہوا ور سے ملکر مفرد کی تاویل میں ہو کر عندی خبر کا مبتد اہے، یہ عندی آئ کی خبر ہے اگر عندی کو مقدم نہ کریں تو پھر اِنَّ آئے گا۔ معلوم ہوا عندی خبر کو مقدم کرناواجب ہے۔

متن کے بعداب شرح کی طرف آتے ہیں۔

المفرد پر الف، لام الذي کے معنی میں ہے

ایالذی .... مرک

یہ نکال کر بیان کیا کہ ''المفرد'' پر جو الف لام ہے ، وہ الذی کے معنی میں ہے ، کیونکہ الف، لام جب اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل ہو تو وہ '' الذی '' کے معنی میں ہو تاہے ، اور المفردیہ اسم مفعول ہے ، لہٰذایہ الف لام الذی کے معنی میں ہوگا۔

یہاں مفرد جملہ کے مقابلہ میں ہے

ليس بجملة صوىة سواء كان بحسب الحقيقة جملة اوغير جملة .... يك

یہاں سے شارح و کیا ہے بیان فرمار ہے ہیں، کہ مفرد کاجومعنی کیا ہے "لیس بجملة "توبہ بتانے کیلئے ہے کہ یہاں پرجومفرد ہے وہ جملہ کے مقابلے میں ہے کہ جملہ نہ ہو۔

صورةً سے بیان کیا ہے کہ وہ شکل وصورت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو، حقیقت کے اعتبار سے جملہ ہو، یانہ ہواس سے غرض نہیں ہے،بس جواس کی شکل وصورۃ ہے۔وہ مفرد والی ہو جملہ والی نہ ہو جبیبا کہ" آبین ذیدں"۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال: آپ نے کہا"واذاتضمن الحبر المفرد "اور مثال دی ہے أین کی اور یہ مفرد نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں "
دوماوقع ظرفافالا کٹر انمقدی بجملة "اور یہال کہدرہے ہیں "لیس بجملة " تواس میں تعارض آگیا۔

جَوَالِب: جناب!اس سے ہماری مرادیہ ہے کہ وہ شکل وصورت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو حقیقت کے اعتبار سے جملہ ہویا نہ ہو۔

استفہام اور اس کے ہم مثلوں کے لئے صدارت کلام ضروری ہونے کی وجوہ

اىمعنى وجب لمصدى الكلام كالاستفهام .... ١٠٠٠

چونکہ ماتن میں شین کے این کی مثال دی تھی شارح میں تیات ہے بھی کہہ دیا کا لا"استفہام" تا کہ اس کے مطابق ہو جائے۔"ای معنی "سے شارح میں تاکہ اس کے مطابق ہو جائے۔"ای معنی "سے شارح میں تاکہ اس کے میان کیا ہے کہ "ما" سے مراد معنی ہے یعنی جب خبر مفرد ایسے معنی کو متضمن ہوجو صدارت کلام کو چاہتا ہے تو خبر کو مقدم کرناوا جب ہے، رہی ہے بات کہ استفہام اور اس کے ہم مثلوں کیلئے صدارت کلام کیوں ضروری ہے۔
تواس کی دود جوہ ہیں:

- اس لئے کہ استفہام وغیرہ مفہوم کوبدل دیتے ہیں اس واسطے ان کاشر وع میں آناضر وری ہے آگریہ شر وع میں نہیں آئیں گے توجب ہم ایک بات کہیں گے ، مخاطب اس کا ایک مطلب سمجھ چکا ہوگا، جب آپ یہ چیز بعد میں لائیں گے ، پھر اسس کوئے سرے سے مطلب سمجھنا ہوگا۔ یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے ، لہٰذا یہ تمام چیزیں الی ہیں ، جو معنی کے مفہوم کوبدل دیتی ہیں۔ اس لئے شر وع میں لایا جائے گاتا کہ شر وع سے ہی جملہ کا معنی صحیح لیا جائے۔
- بااوقات ایساہوتاہے کہ مخاطب جملہ س کرجواب دینے کی کوشش کرتاہے ادر وہ آپکے جملے کامطلب شروع سے سمجھ جماعت اور آپکا جملہ ختم ہونے سے پہلے وہ جواب دیناشر وع کر دیتاہے،اب اگران چیزوں کو بعد میں ذکر کریں، تووہ سمجھ گا کہ آپ کا جملہ مکمل ہو چکاہے۔ جبکہ وہ مکمل نہیں ہواہوگا۔

مثل أين زيد فزيد مبتدا وأين اسم متضمن للاستفهام خبرة وهو ظرف فان قدى بفعل كان الخبر جملة حقيقة مفرداً صورة الخررين على المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلم

یہاں سے شارح میں بیان فرمار ہے ہیں کہ اس مثال میں "ذید" مبتدا ہے اور این استفہام کیلئے ہے جو کہ خبر ہے، معنی استفہام کی بناء پر" این "کاشر وع میں آناضر وری ہے۔

یہ بات پہلے گزر چک ہے کہ مفروسے بیہ مراد ہے کہ صورت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو،خواہ حقیقۂ جملہ ہو، جیسا کہ بھریوں کا مذہب ہے ، کیونکہ وہ ظرف کا عامل فعل نکال کر اس کو جملہ کہتے ہیں یا حقیقۃ بھی جملہ نہ ہو، جس طرح صورۃ جملہ نہیں، جیسے کوفیوں کانذہب ہے ، کیونکہ وہ ظرف کا عامل اسم فاعل نکالتے ہیں جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ دومذ ہبوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جائے " این "کے بارے دونوں متفق ہیں کہ یہ صورۃ کے اعتبار سے جملہ نہیں۔

### متن میں لگائی گئی قیاب، قیدِ احتر ازی ہے

واحترزبه عن نحوزيد اين ابوة اذلا تبطل بتاخيرة صدارة مالمصدر الكلام لتصدرة في جملته .... مرح

اس عبارت سے شارح مُرطینی کی فرض سے بیان کرنا ہے کہ متن میں لگائی گئی تیا۔ قید احر ازی ہے اور وہ تیا۔ خبر مفرد ہے کہ دو خبر مفرد ہو، اس تیا ہے وہ خبر نکل گئی، جو مفرد نہ ہو اور بہال مفرد جلے کے مقابلے میں ہے اور جملے سے مراد سے کہ جو صورة جملہ ہو، البذاوہ مثال کہ جس میں اگرچہ خبر صدارت والے معنی کو متضمن ہو، لیکن وہ مفرد نہ ہو بلکہ جملہ ہو تواس کا شروع میں آناضروری نہیں ہے۔ جملہ بن کرزید کی خبر ہے۔ لیکن شروع میں آناضروری نہیں ہے۔ جملہ بن کرزید کی خبر ہے۔ لیکن بر مفرد نہیں ہے، بہال پر خبر مقدم نہیں ہے۔ بلکہ مبتدامقدم ہے، وجہ بیہ ہے کہ این اگرچہ معنی استقبام کو متضمن ہے، لیکن خبر مفرد نہیں ہے، بلکہ خبر جملہ ہے، لبذامبتدا پر اس کی تقذیم واجب نہیں ہے۔ دوسری بات بیہ کہ اس صورت میں مبتد اپر تقلامی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی صدارت بر قرار ہے۔ یعنی وہ خبر جو استقبام کے معنی کو متضمن ہے اور استقبام صدارت کو چاہتا ہے۔ اس کی مدارت بر حال پر قرار رہے۔ اس کے کہ یہ خبر مفرد ہونے کی حالت میں کی خبر ہے۔ یہاں پر اصل میں دو خبر سے رہاں بر قرار رہے۔ اس کے کہ یہ خبر مفرد ہونے کی حالت میں کن خبر ہے۔ یہاں پر اصل میں خبر مفرد ہے اور اس کی خبر اور دوسرا مبتدا "ابوہ" اور اس کی خبر مفرد ہے اور اس کی خبر اور دوسرا مبتدا "ابوہ" اور اس کی خبر مفرد ہے اس کی خبر مفرد ہے۔ اس کو صدارت عاصل نہیں ہے۔ اس کو صدارت عربی اس کی حدارت عاصل نہیں ہے۔ اس کو صدارت عصل نہیں ہے۔ اس کو صدارت عصل نہیں ہے۔ اس کو صدارت ختم نہیں ہوگے۔ عالم کے اس کو صورت میں اس کی صدارت ختم نہیں ہوگے۔

او کان الحیر .... یم

شارح مینید نے کان کے بعد الخبر نکال کر "کان "کی "معو "ضمیر کامر جع بیان کیاہے کہ کان کی هو ضمیر کامر جع "الخبر "ہے، جو کہ اس کااسم ہے گویا کہ خبر اس کااسم ہے اور مصححاکہ یہ اس کی خبر ہے۔

بتقل يمرسكم

شارح مُینالیات به عبارت نکال کربیان کیاہے کہ ہم نے جو خبر کے بارے میں کہاہے کہ وہ مبتدا کیلیے مصح ہو، تو خبر مبتدا کیلئے مصح اپنی نقذیم کیوجہ سے ہوگی، اگر نقذیم خبر نہیں ہوگی، تووہ مبتدا کیلئے مصح نہیں ہوگی۔ اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔ سِيَوَالْ: آپ نے کہااوکان مصحالہ کہ خبر مبتداکیلئے مصح ہو، تو" فی الدار رجل"کواگر"رجل فی الدار"کہہ دیں تواس صورت میں " بی الدار "بیر جل کیلئے مصح نہیں ہو گا،لہٰدا آپکامصحالہ کہنادرست نہیں ہے۔

جَوَائِبٌ: یہاں پر ایک قید ہے اور وہ تی نقدیم خبر ہے، یعنی نقدیم خبر مبتداکیلئے مصح ہواور کہ خبر مبتداکیلئے مصح اس وقت ہو گی، جب اس کو مقدم کیا جائے گا، اگر ''نی الدار "کو مقدم کریں گے تو" بہل "مبتدا بن سکے گا، اگر مقدم نہیں کریں گے، تو پھر "بہل "مبتدا نہیں بن سکتا اور دو سری بات سے ہے کہ بتقدیمہ بیہ قیلیہ سے ڈیٹ اتر ازی ہے اس سے مثال وہ نکل جاتی ہے۔ جس میں خبر اپنی تاخیر کی وجہ سے مبتدا کیلئے مصح ہو۔ جیسے "زید قام "اس مثال میں اگر قام کو مؤخر کریں گے، توزید مبتدا ہے گا، اگر "قام" کو موخر نہیں کریں گے، بلکہ مبتدا کو موخر کر دیں گے اور پڑھیں گے قام زید تو مبتدا، مبتدا نہیں رہے گا بلکہ فاعل بن جائے گاتو یہاں تاخیر خبر مبتدا کیلئے مصح ہو، کہ کر اس خبر کو نکالنا مقصود ہے، جو اپنی تاخیر کی وجہ سے مبتدا کیلئے مصح ہو، البذا کہہ دیا کہ وہ خبر مراد ہے، جو اپنی نقتہ یم کی وجہ سے مبتدا کیلئے مصح ہو۔

مصححاله اىللمبتدا .... مرك

یه نکال کرله کی هضمیر کامر جع بیان کیاہے که "له "میں هضمیر کامر جع مبتداہے، یعنی تقدیم خبر مبتداکیلئے مصح ہو۔

من حيث انهمبتدا فبتقديم يصح وقوعهمبتدا ... يك

یہ عبارت نکال کر شارح مُیالیہ نے بیان کیاہے کہ یہاں پر حَیثیتت کی قیلہ ملحوظ ہے کہ تقدیم خبر ذات مبتد ای ذات کیلئے مصح نہیں ہوگی، بلکہ اسس حیثیت سے مصح ہوگی کہ وہ مبتد ابنے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجهين:

سِیَقال: آپ نے کہا کہ خبر مبتداکیلئے مصحح ہوا پنی نقدیم کی وجہ سے تو خبر "فی الدار" ہے۔اور مبتدار جل ہے تو کیا گھر میں ہونا "رجل "کیلئے مصحح ہے کہ گھر میں ہوگا، تور جل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ جبکہ اییانہیں ہے۔

جَوَّالَبُ: خَرْ كَى تَقَدِّيمُ ذَات مَبْتَدَاكِيكُ مُصِح نَهِيں، بلكه اس حَيْثِيّت ہے مُصح ہے كہ وہ مبتداہے۔ چنانچہ "فی الدار" ذات رجل كيئے مُصح نہيں ہدا سے مبتدا ہے، لينى اس كے مبتدا بننے كيكے مصح نہيں ہدا ہے مصح نہيں ہدا ہونا صح ہے۔ اس كى نقد يم كى وجہ ہے اس كا مبتدا واقع ہونا صحح ہے۔ جیسے "فی الدار رجل" اب "فی الدار" پہ خبر مقدم ہے۔ اور "رجل" مبتدا مؤخر ہے۔ خبر اپنی نقد يم كى بناپر مبتدا كيكے مصحح ہے۔ اس صورت میں خبر كومقدم كرناواجب ہے۔

متن میں جملے کاعطف جملے پرہے نہ کہ مفرد کاعطف مفرد پر

اوكان .... ١٩٢

لفظ کان نکال کر شارح نے یہ بیان کیاہے کہ ''لمتعلقہ ضمیر فی المبتدا'' یہ متنقل جملہ ہے ،اور اس کا عطف پچھلے جملہ او کان مصححالہ پر ہے۔ جملے کا عطف جملے پر ہے ،مفر و کا عطف مفر و پر نہیں ہے۔ اب اس بات کو باند از سوال وجو اب بول سمجھیں۔ سِيَوَالْ: آپ نے کہا ''او لمتعلقہ ''، او حرف عطف ہے اس سے پہلے کان کا اسم اور خبر ہے ، ''او" کے ذریعے سے استعلقہ کا جو عطف ہے ، وہ کان کے اسم پر ہے ، یا ''کان ''کی خبر پر ہے ۔ اگر آپ کہیں کہ اس کا عطف کان کے اسم پر ہے ، یا ''کان ''کی خبر پر ہے تو بھی غلط ہے ۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ کہیں کہ اس کا عطف کان کے اسم اگر آپ کہیں کہ اس کا عطف کان کے اسم پر ہے تو ''لمتعلقہ ''جار مجر ور ظرف ہے اور ظرف خبر بن سکتا ہے ، مبتد انہیں، لہٰذ ااگر اس کا عطف کان کے اسم پر ڈالیں، تو اسم کا عطف اسم پر ہو گا اور یہ جار مجر ور خبر بنا کا عطف خبر پر ہو تا ہے ۔ لہٰذ اس کا عطف اسم پر ہو گا اور یہ جار مجر ور فصلہ ہو تا ہے ، اور فصلہ خبر تو بن سکتا ہے ۔ مبتد از جو کہ عمدہ ہے ) نہیں بن سکتا ۔ لہٰذ انس کا عطف کان کے اسم پر نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ کہیں کہ اس کا عطف کان کے اسم پر نہیں ہے ، بلکہ ''کان ''کی خبر پر ہو گا کہ کان کی خبر تو مفرد ہے ، '' او استعلقہ ضمیر فی المبتد ا'' یہ جملہ ہے ، پھر جملے کا عطف مفرد پر لازم آئے خبر پر ہے پھر سوال یہ ہو گا کہ کان کی خبر تو مفرد ہے ، '' او استعلقہ ضمیر فی المبتد ا'' یہ جملہ ہے ، پھر جملے کا عطف مفرد پر لازم آئے گا، اور یہ ضمیح نہیں ہے ، لہٰذ ادونوں احتمال غلط ہیں ۔ آپ بتا کمی کہ درست احتمال کو تسا ہے ؟

جَوَالَبُ: بیرساری خرابی اس وقت لازم آتی ہے جب عبارت میں مفرد کاعطف مفرد پر قرار دیا جائے، جبکہ یہاں مفرد کاعطف مفرد پر نہیں ہے، بلکہ جملے کاعطف جملے پر ہے، یہاں پر ایک اور کان مقدر ہے۔ یہ کان کااسم اور خبر بن کر جملہ بن کر جملے کا عطف جملے پر ہے مفرد کاعطف مفرد پر نہیں ہے۔

#### أؤلمتعلقه كاتلفظ

بكسر الام .... مركم

یہ نکال کربیان کیاہے کہ اس کو متعلق پڑھناہے، متعلَّق نہیں پڑھنااور لام سے مراد لام ثانی ہے اول نہیں ہے۔ اب اس بات کو باند از سوال وجو اب یوں سمجھیں۔

سِیُوَاٰکُ: آپ نے کہا"اولمتعلقہ"یا اس سے متعلق میں ضمیر "ھو"یعنی خبر سے متعلق میں ضمیر مبتدا کی جانب ہو۔ خبر کامتعلق مبتدا ہو تاہے، تو اس کا حاصل بیہ ہوا کہ مبتدا میں ضمیر ہواور لوٹ رہی ہو مبتدا کی طرف، تو جملے کا حاصل بیہ بنے گا، کہ ضمیر بھی مبتدا میں ہواور مبتدا ہی کی طرف لوٹ رہی ہوا لیانہیں ہوسکتا، کہ ایک چیز کے اندر ضمیر ہواور اس کی طرف لوٹ رہی ہو۔ جھالیہ: اس کو متعلقہ بکسر اللام پڑھنا ہے متعلق نہیں پڑھنا۔

اى كان لمتعلق الحبر التابع لم يتبعية يمتنع معها تقديم على الحبر فلا يردنحو على الله عبدة متوكل... ٢٥

یہاں پرجو کہاہے کہ خبر کامتعلق ہو۔اور اس متعلق میں ضمیر ہو،اس سے مرادیہ ہے، کہ خبر کاایک تابع ہے اور تابع بھی ایساہے کہ جس تابع کی تقدیم جائز نہیں ہے، تابع کی نقدیم جائز نہ ہونے کی دوصور تیں ہیں۔

← وه تابع اس کامضاف الیه ہومضاف الیه،مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مضاف الیہ خبر کا تابع ہو گا تو وہ اس پر مقدم نہیں ہو گا۔

دوسری صورت سے کہ دواس کا جزء ہو جب دہ جز ہوگا، تو جزء کل پر مقدم نہیں ہوسکتا، یہ مقصد ہے کہ خبر کا متعلِّق اس کا

ایباتائع ہوکہ اس تبعیۃ کی وجہ ہے وہ خبر پر مقدم نہ ہو سکتا ہو۔ اگر خبر کا متعلق اس کا تابع توہے، کیکن اس کے باوجو داس کو خبر پر مقدم کرنانا جائز نہیں ہے، پھر وہ اس بحث ہے نکل جائے گا، کیونکہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا، کہ وہ اس کا متعلق ہو، بلکہ متعلق میں ہم نے کہا ہے کہ اس کا ایبا تابع ہو کہ تابع ہونے کی بنا پر مقدم نہ ہو سکتا ہو، تو ایبا تابع جو اس پر مقدم ہو سکے وہ اس سے لکل سے اور وہی تابع مقدم ہو سکے گا، کہ یا تو اس کا مضاف الیہ نہ ہو، یا اس کا جزونہ ہو، چیسے ''علی اللہ عبد ہو میں "عبدہ" مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے اور متو کل خبر ہے اور ''علی اللہ "اس خبر کا متعلق ہے۔ اب یہاں پر خبر کی تقدیم واجب نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ خبر کا متعلق جو اس مثال میں لفظ ''علی اللہ " ہے، خبر کا ایبا تابع نہیں ہے کہ جو مضاف الیہ ہو، یا اس کا جزو ہو، لہذا یہاں اگر اس کا متعلق مقدم ہو گیا، تو یہ ناجائز نہیں ہے اور اس کے باوجو د خبر کی تقدیم واجب نہیں ہے ، بلکہ خبر مؤخر ورمبتد امقدم ہے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِیَوَالی: آپ نے کہا کہ اگر خبر سے متعلق کی ایک ضمیر ہو، جو مبتدا کے اندر ہو اور اس متعلق کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں کہ جس میں خبر سے متعلق کی ایک ضمیر مبتد اسے اندر ہو اور متعلق کی ایک ضمیر مبتد اسے اندر ہو اس متعلق کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے "علی اللہ عبدہ متو کل" ہے، اب "عبدہ" مبتدا ہے اور متوکل اس کی خبر ہے اور "علی اللہ" اس کا متعلق ہے۔ عبدہ میں ہضمیر ہے، جو خبر کے متعلق علی اللہ میں افظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔

جَوَّالَتِ: بہاں پر علی اللہ عبدہ متو کل میں علی اللہ جار مجرور ہے جو اپنے متعلق متوکل پر مقدم ہے اور جار مجرور اپنے متعلق سے مقدم ہوسکتے ہیں، لہذااس مثالمیں خبریعنی متوکل کامتعلق یعنی عسلی اللہ اس کا ایسا تابع نہیں ہے، کہ اس تبعیة کی وجہ سے خبر پر اس کی تقدیم جائز نہ ہو، بلکہ خبر پر اس کی تقدیم جائز ہے۔ جیسے ''علی اللہ عبدہ متوکل''۔ برخلاف علی التعمرة مغلها زبدا کہ علی التعمرة میں التعمرة کو علی پر مقدم نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو مجرور کا جار پر مقدم ہونالازم آئے گاجو کہ ناجائز ہے، البتہ جار مجرور کا اپنے متعلق سے مقدم ہونا جائز ہے۔

﴿ اس مقام میں خبر کو مقدم کرنے کی اصل وجہ بیہ ہے کہ اضار قبل الذکر لازم نہ آئے۔ بیہ جو مثال ہے، اس میں لفظ "الله" ہے، اہل عرب کے ہال لفظ الله کی طرف جب ضمیر لوٹائی جائے، تواس میں "اضار قبل الذکر "لازم نہیں آتا، اس واسطے کہ الله ہر مومن کے دل میں ہے۔ اور الله کی طرف ضمیر کالوٹانا ایسا ہے کہ جیسے اس کامر جع پہلے سے موجود ہے۔ اس صورت میں اضار قبل الذکر لازم نہیں آتالہذا ہے صورة اس سے مشتنی ہے اس پر بیہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔

ضمد كائن .. ريم

یہ نکال کر بتاریا لہ فی کائن کے متعلق ہے ، اگر کائن نہ نکالتے تو یہ معنی بٹا کہ جو ضمیر ہے ، وہ مبتد اکے اندر ہوگی حالا نکہ مبتد ا کی طرف لوٹ رہی ہے۔

### مبتدا کی جانب میں ضمیر ہوجو خبر کی طرف لوٹ رہی ہو

في جانب البتدا ماجع الى ذلك المتعلق اذلو اخر لزم الاضمام قبل الذكر لفظا ومعنى .... ٢٧

یہاں سے یہ بیان فرمارہ ہیں کہ ضمیر مبتدا کی جانب ہواور لوٹے والی ہواس متعلق کی طرف، اگر جانب کالفظ نہ نکا لئے، تو معنی بنا کہ مبتدا کی طرف لوٹے والی ہو، حالا نکہ لوٹے والی اس متعلق کی طرف ہے۔ جیسے ''علی التعمر قامثلها زبدا'' ہے، اس کی خرب کی ترکیب یہ ہے، مثل مضاف اور ''مه اس ضمیر مضاف الیہ ، مضاف، مضاف الیہ مکر مبتدا اور ''علی التعمر ق' ہے اس کی خرب اور مبتدا کے اندر ایک ضمیر ہے جولوث رہی ہے، خبر کے متعلق کی طرف وہ تمر ق ہے، کیونکہ ''اصل خبر علی التعمر ق' ہے اور مبتدا کے اندر ایک ضمیر ہے جولوث رہی سے ، خبر کے متعلق کی طرف وہ تمر ق ہے، کیونکہ ''اصل خبر علی التعمر ق' ہی مقلما اور ''تموق' اس کا متعلق ہے۔ اگر ہم اس صورت میں 'وسلی التمر ق' کو مقدم نہیں کریں گے، بلکہ یوں کہیں گے، ''مغلما علی التعمر قاذبداً تو اضمار قبل الذکر ''لفظاور تے لازم آئے گا۔

'' زبد " مکھن کو کہتے ہیں عرب میں بیادت تھی کہ وہ تھجور کو کئی طرح سے استعمال کرتے تھے۔ اب بھی کرتے ہیں۔ وہ تھجور کے اوپر مکھن لگا کر اس کو کھاتے تھے۔ پھر یہ مثل مشہور ہو گئی ''علی التعبر قامثلها زبدا''، ''مثل التعبر قائم مبتدا ہے اور اس میں ضمیر ہے۔ خبر کے متعلق کے اور خبر کا متعلق تم ق ہے ، کیونکہ "خبد علی التعبر ق" ہے ، تو تمر ق بے جزء ہوا اور اس میں ضمیر ہے۔ خبر کے متعلق کے لئے اور خبر کا متعلق تم قتل ہے گئے اور خبر کا متعلق میں توانزم آئے گا، مجر در جارہ مقدم ہوجائے یہ جائز نہیں ، لہذا یہاں یہ بات صادق آری ہے کہ تمر ق علی کا ایسا تالع ہے ، جو اس پر مقدم نہیں ہوسکتا۔

اوكان الخبر .... ١٠٠٢

''کان "کااسم محذوف تفاده بیان کیاہے کہ "کان "کی "ھو "ضمیر اس کااسم ہے، جو خبر کی طرف اوٹ رہی ہے۔ (خبر کی تقدیم کی چوتھی صورة ماقبل متن کی تشریح میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فرمائیں)

اذفى تاعيرة خوت لبس أنّ المفتوحة بالمكسورة في التلفظ لادكان الذهول عن الفتحة لحقائها الخ .... يرك

۔ یہاں سے چوتھی صورت میں تقذیم خبر کے وجوب کی دووجہیں بیان کی ہیں۔ یا تلفظ میں "آن" ہوجائے گا، یا لکھنے میں "آن" ہوجائے گا، کیونکہ جو شروع میں ہوتا ہے، وہ "آن "نہیں ہوتا، بلکہ اِنَّ ہوتا ہے اگر خبر کو مقدم نہیں کریں گے، تو اَن ملتب "بیان "ہوجائے گایا تلفظ میں یا کتابة میں تلفظ میں اس طرح کہ ہر آدمی کا معمول بنا ہوتا ہے، کہ شروع میں جو ہوتا ہے، اسے "اِنَّ "بی پڑھتا ہے یا پھر لکھنے میں کہ شروع میں جب آدمی لکھتا ہے، وہ "اِنَّ "بی لکھتا ہے، تو "اِنَّ "بی لکھتا ہے، تو "اِنَّ "بی پڑھتا ہے یا پھر لکھنے میں کہ شروع میں جب آدمی لکھتا ہے، وہ "اِنَّ "بی لکھتا ہے، تو "اِنَّ "بی پڑھتا ہے یا پھر لکھنے میں کہ شروع میں جب آدمی لکھتا ہے، وہ "اِنَّ "بی لکھتا ہے، تو "اِنَّ "بی لکھتا ہے، تو اس صورت میں وہ در میان میں آئے گا ہولئے میں اور لکھنے میں اَن بی آئے گا۔ چیسے "عندی انک جب خبر مقدم ہوگی۔ تو اس صورت میں وہ در میان میں آئے گا ہولئے میں اور لکھنے میں اَن بی آئے گا۔ چیسے "عندی انک قائم "۔

ایک مبتدا کی متعد د خبرین ہوسکتی ہیں وقد پتعددالحدر مثل زید عالمہ عاقل .... ۲۲ مصنف ﷺ نقتریم وجوب مبتدااور نقتریم وجوب خبرسے فارغ ہونے کے بعد اب ایک اور مسئلہ جو مبتدااور خبرسے متعلقہ ہے۔ وہ ذکر کررہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مجھی ایسا ہو تاہے، کہ ایک مبتدا کی متعد د خبریں ہوتی ہیں۔ یعنی مبتدا ایک ہو تاہے اور اس کی خبر متعدو ہوتی ہے۔ جیسے ''ذید عالمہ عاقل''، اس سے پہلے سیمجھیں کہ یہاں پر کل تین صورتیں ہوسکتی ہیں۔

- 🗘 مبتدا بھی متعد د ہوں اور اس کی خبریں بھی متعد د ہوں۔
  - 🕜 مبتداایک موادراس کی خبریں متعدد ہوں۔
    - 🗭 مبتدامتعد د ہوں اور خبر ایک ہو۔

یہ عقلی طور پر امکانی تین صورتیں ہیں۔ مصنف نے ان تین صور توں میں سے صرف ایک صورت کو بیان کیا ہے۔

کہ مبتد اایک ہے اور اس کی خبریں متعد دہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی صورة ہے ، کہ مبتد ااور خبر دونوں متعد دہوں یہ اس کی چیز ہے ، کہ جو بالکل واضح ہے اور اس کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے ، واضح باتیں فہم مخاطسب پر چھوڑ دی جاتی ہیں ، انہیں ذکر نہیں کیا جاتا۔ عقلاء و فصحاء کا بہی طریقہ ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا اور دوسری صورة کہ مبتد اایک ہواور خبریں متعد دہوں ، اس کو بیان کیا ہوں اور خبر ایک ہواس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسا متعد دہوں ، اس کو بیان کرنے کی حاجت تھی اور وہ بہی اور وہ بہی اور وہ بہی اور خبر ایک ہواور خبر ایک ہوں اور خبر ایک ہوں اور خبر ایک ہواور خبر سمتعد دہوں ۔

من غير تعدد المحدرعند .... مرك

یہ نکال کر تین صور توں میں سے ایک کی تعین کر دی وہ یہ ہے ، کہ مبتداایک ہواور خبریں گئی ہوں۔ س

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سیمال : آپ نے کہا کہ مجھی خبر متعدد ہوتی ہے ،اور آپ نے ایک ہی صورة بیان کی ہے۔خبر کے تعدد کی حالا نکہ خبر کے تعدد کی یہاں پر تین صورتیں بن سکتی ہیں۔ان کو ذکر کیوں نہیں کیا۔

ں مبتدا بھی کئی ہوں اور خبریں بھی کئی ہوں۔ ﴿ مبتداایک ہواور خبریں کئی ہوں۔ ﴿ مبتدا کئی ہوں اور خبر ایک ہو،ان میں سے ایک کو بیان کیاباتی وہ کو بیان کیوں نہیں کیا۔

جھوالب: ''من غیر تعلد المحد عند ''سے جواب دیا کہ وہ صورت کہ مُخُرعنہ کاتعد دنہ ہو، لینی دوسری صورت کہ مبتد اایک ہواور خبریں متعد د ہوں،ان تین صور توں میں سے ایک کو بیان کیاہے دو کو بیان نہیں کیا۔

سِوَال: جس طرح خبر متعد د ہوتی ہے اس طرح مبتد ابھی متعد د ہو تاہے اور اس کی پھر دوصور تیں ہیں۔

- 🛈 مبتدائجی متعد د ہوں اور خبریں بھی متعد د ہوں۔
- 🗇 مبتدامتعدد ہوں لیکن خبر ایک ہوتو آپ نے تعدد خبر کوبیان کیاہے لیکن آپ نے تعدد مبتد اکوبیان نہیں کیا۔

جَوَائِت؛ جناب تعدد مبتدا کی دوصور تیں ہیں، ایک بالکل واضح ہے، کہ مبتدا اور خبر متعدد ہوں، یہ اتناواضح ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری صورت کا خارج میں کوئی وجو د نہیں ہے، لہٰذا اس کو بیان نہیں کیا۔اب ایک ہی صورة رہ گئی کہ مبتدا ایک ہواور خبریں کئی ہوں، اس کو بیان کیاہے۔

مبتدا کومخبر عنہ سے تعبیر کیا

المخبرعند... ١٩٢

شارح مُنطِیہ نے شرح کے اندر مبتد اکولفظ مبتداسے تعبیر نہیں کیا، بلکہ لفظ مُخُرعنہ سے کیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ متن میں بات تھی خبر کی اور خبر کے مناسب وہی ہے، کہ جس میں خبر کالفظ ہواس واسطے مُخبر عنہ کہااور یہ وجہ بھی ہوسکتی ہے، کہ مصنف اپنی کلام میں تفنن پیدا کرنا چاہتے ہوں۔

''تفنن فی الکلامہ "کامطلب سے سے کہ آومی اپنی کلام کوبدل بدل کرنئ سے نئی تعبیر کیساتھ پیش کرے، تا کہ سننے والوں کو اکتابٹ محسوسس نہ ہو۔

اور بیہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ چونکہ مبتد اایک عام لفظ تھا تومصنف نے ایک عام لفظ سے ہٹ کر خاص لفظ مُخُر عنہ بول دیا۔ تاکہ اس لفظ سے بھی واقفیت ہوجائے۔

اس بات کو باانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِحَالَ : آپ نے کہا''من غیر تعدید المحد عنہ"آپ نے مُجُر عنہ کالفظ بولا تھا اور مراد مبتد اہے جبکہ عام فہم لفظ مبتد اہے۔ اسے چھوڑ کرمُجُر عنہ کیوں استعال کیا ہے۔

جَوَالِب: ۞ مُخَرعنه اس واسطے کہاہے تا کہ خبر ہے اس کی مناسبت ہو جائے ، کیونکہ خبر کے اندر "خ ۔ ب۔ ر"اگر مبتد اکہتے تو اس کے لفظ اور متھے اس کامادہ اور تھا۔ اس لیے مُخبر عنہ کہلایا کہ مادے کی بیسانیت کی طرف اشارہ ہو جائے۔

جَوَالِب: ﴿ مُخْبِر عنه تَفْنَ كلام كے بیش نظر استعال ہے تاكہ قارى كواكتابث نه ہواور آپ اس سے محظوظ ہوں۔

جَوَالِبَ: الله كه مبتداعام لفظ تقااور ہر ایک اس کو جانتا تھا یہاں خاص لفظ بول دیا تا کہ ایک لفظ کے کئی نام خاص اور عام سامنے آ جائیں۔

تعد دخر کی کوئی انتهانہیں

فيكون اثنين فصاعداً....مرك

یہ تعدد کی وضاحت ہے کہ تعد دایک سے زائد سے شر وع ہو تاہے اور آگے ''الی غیر النھایۃ ''تک چلاجا تاہے بتادیا کہ خبریں دَوَّ ہو گَل یا دوسے زیادہ اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، کیونکہ جب کوئی چیز دَوَّ ہو تواسس کو متعد د کہتے ہیں اور جہاں تک چلی جائے اس کو متعد دہی کہیں گے۔

# تعدد عام ہے چاہے لفظ کے اعتبار سے ہویامعنی کے اعتبار سے

وذلك التعدد امابحسب اللفظ والمعنى جميعاً ويستعمل ذلك على وجهين بالعطف مثل زيد عالمٌ وعاقل بغير العطف الخ....ي

شارح وَاللَّهُ خبر کے تعدد کی قشمیں بیان کر رہے ہیں اس کی اولاً و صور تیں ہیں:

- 🛈 تعد د لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہو۔
  - التعدد صرف لفظول کے اعتبار سے ہو۔

اگر خبر کا تعد د لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہو، یعنی لفظ مجسی کئی ہوں اوران لفظوں کے معنی بھی مختلف ہوں، تو کہیں گے کہ لفظ بھی متعد د ہے اور اس کامعنی بھی متعد د ہے۔ پھر دونوں طریقے جائز ہیں۔ان خبر وں کے در میان حرف عاطف کو لایا بھی جاسکتا ہے،اور بغیر عاطف کے بھی ان کو ذکر کیا جاسکتا ہے،اور اگر وہ تعد د صرف لفظوں کے اعتبار سے ہو،معنی کے اعتبار سے نہ ہومعنی ایک ہی ہواور لفظوں میں تعدد ہو،اس صورت میں ترک عاطف ہی ہوگا۔ جمہور نحاۃ کا ندہب یہ ہے کہ اس صورۃ میں حرف عطف کولانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض نحوی اس صورت میں بھی لفظوں کو دیکھتے ہوئے کہ اگر چہ معنی ایک ہے، لیکن لفظ کئی ہیں، حرف عطف کے لانے کو جائز کہتے ہیں، لیکن اکثر نحاۃ کا قول پیہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ لفظ کئی ہوں اور معنی ایک ہوترک عطف ہی ہوگا، مثال جیسے "زید عالم عاقل" میں عالم اور عاقل لفظ کئی ہیں اور معنی میں بھی تعد و ہے ۔عالم کامعنی جانے والا اور عاقل کامعنی عقل والا ہے، تو کہیں سے کہ لفظوں اور معنی دونوں میں تعد د ہے، لہٰذا یہاں عطف اور ترک عطف دونوں طریقے جائز ہونگئے، جیسے زید عالم وعاقل اور زید عالم، عاقل۔ اور جب تعد د لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہو اور معنی ان کا ایک ہی ہو توجہور کے ہاں ترک عطف ہوگا، وجہ سے کہ اگرچہ لفظوں میں تعد د نظر آر ہاہے، لیکن معنی ایک ہی ہے اور اصل معنی ہو تاہے لہٰذاعاطف نہیں لائیں گے ، جیسے "ہذاحلو حامض"، حلومیٹھی چز کواور حامض کھٹی چز کو کہتے ہیں اور کھٹی اور میٹھی ایک ہی چیز کانام ہے۔ جیسے جاٹ کھٹی اور میٹھی چیز ہے ، کیونکہ معنی ایک ہی ہیں اور ایک چیز کے اندر عطف نہیں ہوتا، عطف تعدد کے اندر ہوتاہے، اس لئے حرف عطف نہیں لائیں ہے، بلکہ کہیں گے "هذا حلو حامض "۔ای "مزيه" اس كامعنى كياہے، كھٹى ميشى چيز تومعنى ايك ہے، للنداصرف" هذا حلوحامض" كہيں كے يوں نہيں كہيں گے، "هذا حلو د حامض "لیکن بعض نحوی لفظوں کے تعد د کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں بھی عطف کرنا جائز ہے ،اس کو ایسے بھی پڑھ کتے ہیں ''هذاحلووحامض''۔

# ایک اشکال اور اسس کاجو آب

ولا يبعد ان يقال مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف لان التعدد بالعاطف لا خفاء به الخ.... ي كا يها ب سارح والمعادد المحاطف لا خفاء به الخ.... ي كا يهال سي شارح وينافذ المكال بيش كرك اس كاجواب و برب ويس

سِیُوَالْ: آپ نے تعدد کی تعریف کی ہے، کہ جو لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہو اور اس کی جو مثال دی ہے۔ ماتن موہلیے نے صرف وہ دی ہے، کہ جو عاطف کے بغیر ہو، '' زید عالمہ عاقل''اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ یہ صورۃ صرف عاطف کے بغیر جائز ہوگی اور جب عاطف ہو پھر جائز نہیں ہوگی۔ حالانکہ جائز دونوں ہیں لیکن ایک قسم کی مثال دی ہے۔ دوسری قسم کی مثال نہیں دی۔

جھوائی ﷺ: مصنف وکھالگئے دوسری صورۃ کو واضح ہونے کی بناء پر ذکر نہیں کیااور اس کو فہم مخاطب پر چھوڑ دیا، کیونکہ جب تعد د بغیر عطف جائز ہے تو "تعد د بالعطف بطریق"اولی جائز ہوگا، اس میں کسی قشم کاخفانہیں ہے، یہ تعد د بالعطف خریس ہو، مبتدا میں ہویا کسی اور چیز میں ہو، باکل واضح ہے۔ لہذا اس وجہ سے دوسری قشم کوذکر نہیں کیا یہ جواب تسلیم ہے۔

جَوَالَتِ ﴿ جوابِ انكارى ہے جوابِ انكارى وہ ہوتاہے جس ميں سائل کے سوال کو ہی تسليم نہ کياجائے ، وہ يہ کہ جس صورة ميں تعدد خبر بالعطف ہو، وہ ہمارى بحث سے خارج ہے ، وہ تعدد خبر کی قسم ہے ہی نہیں بلکہ وہاں پر جب حرف عطف آگيا توجو پہلے لفظ ہے وہ خبر ہے اور باقی اس کے تابع ہیں، تعدد خبر وہاں بڑا جہاں عاطف نہ ہو، جہاں عاطف ہو، وہاں تعدد خبر نہیں بڑا، بلکہ پہلی خبر ہوتی ہے اور باقی اس کے تابع ہوتے ہیں توبیہ توابع کی بحث ہے۔ تعدد خبر کی بحث نہیں ہے، البند ااسوجہ سے دوسری مورة کاذکر نہیں کیا گیا۔ اور اگر اس کو تعدد تسليم کر بھی لیاجائے توعد م خفاء کی بناء پر یہاں ذکر نہیں کیا۔ واللہ اعسلم!

مبتداجب شرط کے معنی کو متضمن ہوتواس کی خبر پر فاء جزائیہ کو داخل کرنا صحیح ہے

وقديتضمن الجتدامعني الشرط فيصح دخول الفاء في الحبر .... ٥٥

یہاں سے ماتن میں شدہ مبتدا اور خبر کے حوالہ سے ایک اوراہم مسئلہ بیان فرمار ہے ہیں، مصنف میں اس کو بیان فرما رہ رہے ہیں۔ جہاں پر مبتدا کی خبر پر فاء کا داخل ہونا جائز ہے، یعنی اگر آپ داخل کریں یہ بھی صحیح ہے، اگر داخل نہ کریں تو بھی صحیح ہے، یہ اس صورت میں اس کی خبر پر فاء کا داخل کرنا ہے، یہ اس صورت میں اس کی خبر پر فاء کا داخل کرنا صحیح ہوگا۔

# مبتدا کے معنی شرط کو متضمن ہونے کامفہوم

وهوسببية الاول للثاني اوللحكم بمفلا يردعليه نحو وما بكمرمن نعمة فمن الله .... ٧٥

اس عبارت سے شارح وَیُواللہ کی غرض شرط کے معنی کو بیان کرناہے، چونکہ متن میں کہاتھا، ''وقد پیضمن المبتدا معنی الشرط'' تواس کامعنی بتلارہے ہیں کہ اول ثانی کاسب ہو، اول وہ کہ جس کے اندر ''سببیت للثانی''ہوگی اس کو شرط کہیں گے۔

# دوسر امعنی بیہ ہے کہ اول ثانی پر حکم لگانے کے لیے سبب ہو

اب ای بات کوبه انداز سوال دجواب یون سمجھیں۔

سِيَطَالَ: آپ نے کہاجب مبتداشر طے معنی کو متضمن ہوتواس کی خبر پر فاء کا داخل ہوناصحے ہے اور شرط کامعنی ہے۔اول ثانی

کاسب ہولیکن قرآن کریم کی ایک آئیت ہے، جس میں مبتدا شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہے، پھر بھی اس کی خبر پر فاء داخل ہے، جیسے ''وما بکھ من نعمة فلمن اللہ ''، ''ما بکھ من نعمة ''یہ مبتدا ہے اور 'فلمن اللہ ''اس کی خبر ہے اور خبر پر فاء داخل ہے، جبکہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ شرط کا معنی ہوتا ہے کہ اول ثانی کے لئے سبب ہو، اگر یہاں پر یہی لائیں تو معنی بگڑ جاتا ہے اور مقصد باری تعالی فوت ہو جاتا ہے اور خلاف واقع لازم آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہم ما بکھ من نعمة 'گوسب بنائیں کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے۔ وہ سبب ہے اس چیز کا کہ اللہ کی طرف ہے ہا آگر تمہارے پاس نہیں ہے، تو وہ اللہ کی طرف ہے ہے اور جو پاس نہیں ہو نعمت تمہارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی طرف ہے ہے اور جو پاس نہیں ہے، تو وہ اللہ کی طرف ہے ہے، تو ''سببیت ''والا معنی یہاں پر صادق نہیں آر ہا، حالا نکہ اس کی خبر پر فاء پھر بھی داخل ہے۔

جَوَالِبَ: اوللحکھ بہت دیاہے کہ اول ثانی کے لیے سبب ہو، یا اول پر ثانی کے ذریعے تھم لگانے کاسب ہو۔ یہاں جو آیت پیش کی ہے۔ اس میں اول پر ثانی کے ذریعے تھم لگانے کا سبب ہے، آیت کا مطلب سے ہے کہ تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں، یہ اس بات پر تھم لگانے کاسب ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اب کوئی اشکال نہیں رہا۔

متضمن شرط مبتدا کی خبر پر فاءکے داخل ہونے کی وجہ

فيشبه المبتدا الشرط في سبيته للخبر كسببية الشرط للجزاء....ه

یہاں سے شارح میں پان فرمار ہے کہ ایسے مبتدا کی خبر پر فاء کا داخل ہونا کیوں صحیح ہے، وجہ یہ ہے کہ جب یہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، تو گویا یہ مبتدا شرط کے مشابہ ہوجائے گا، اور جو اس کی خبر ہے وہ جزا کے مشابہ ہوجائے گ، توجس طرح جزا پر فاء داخل ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی خبر پر بھی فاء داخل ہوگ، کیونکہ یہ خبر ہے، لیکن مشابہ جزا کے ہے جزا پر فاء داخل ہوتی ہے، لہٰذا اس پر بھی فاء کو داخل کر دیا۔

اب اسى بات كوباند از سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِوَال: آپ نے کہاہے کہ اس مبتدا کی خبر پر فاء کا داخل ہونا سیجے ہے، کہ جب اول ثانی سے لیے سب ہو تو سائل کہتا ہے کہ ایما ہو سکتا ہے، کہ مبتدا شرط سے معنی کو متضمن ہو، لیکن "سبیت" خبر سے لیے نہ ہو، بلکہ کسی اور سے لیے ہو، اس صورت میں خبر پر فاق داخل نہیں ہوگی، بلکہ اس چیز پر داخل ہوگی۔

جھوائیں: اصل میں یہاں پر ذکر ہی اس صورت کو کیا جارہاہے، جس میں ثانی خبرہے، یعنی مبتدا شرط کے مشابہ ہے اور خبر جزا کے مشابہ ہے، تو اس صورت میں خبر پر فاء داخل ہوگی، اگر خبر جزا کے مشابہ نہیں ثانی کوئی اور شی ہے۔ وہ صورت ہمارے زیر بحث ہی نہیں، لہٰذا اس صورت کولیکر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

لصح امکان خاص کے معنی میں ہے

ويصح عدم دخوله فيه نظراالي مجرد تضمن المبتدا معنى الشرط وما اذا قصد الدلالة على ذلك المعنى في

اللفظ الخ...ه2

یہاں سے شارح مُولیہ ہے بتارہ ہیں کہ ماتن کا لیسے کہنا یعنی ایسے مبتدا کی خبر پر جو شرط کے معنی کو متضمن ہوفاء کا داخل ہونا سے ہاں سے شارح مُولیہ ہے بتارہ ہیں کہ ماتن کا لیسے کہنا یعنی ایسے مبتدا کی خبر پر جو شرط کے معنی میں ہے ، ایک ہے ہاکان خاص اور ایک ہے ، امکان خاص وہ ہوتا ہے ، کہ جس میں ''سلب ضرورہ قبانبین'' سے ہواور امکان خاص وہ ہے ، کہ جس میں ''سلب ضرورہ قبانبین'' سے ہو، یہاں مکان خاص ہے ، مقصد ہے ہے کہ دو جانبیں ہیں ایک فاء کا داخل کرنا اور دوسری فاء کا داخل نہ کرنا ، فاء کو داخل کرنا بھی ضروری نہیں۔

جومبتداشر طے معنی کو متضمن ہواس کی خبر پر فاء کا داخل ہونا کیا حیثیت رکھتا ہے ،اس کی تین صور تیں بنیں گی۔

- ن مبتداشر طے معنی کو متضمن ہے بینی اول ثانی سے لیے سبب ہے اور اس سبیت کا قصد اور ارادہ کیا گیاہو، اس کوبشر ط الشی کہیں گے۔ کہیں گے۔
  - 🕑 اول ثانی کے لیے سبب ہے اور اس سبب پر دلالت کا قصد اور ارادہ نہ کیا گیاہو، اس کوبشر ط لاشی کہیں گے۔
- ش مبتداشر طے معنی کو متعنمن ہو، لیکن اس تعنمن کا اول کے ثانی کاسب ہونے کے لیے قصد ہے یانہیں ہے؟ دونوں میں سے پچھ نہیں ہے، نہ قصد کیا ہو، نہ قصد نہ کیا ہواس کو"لابشر طثی "کہیں گے۔

یه تین صورتیں بن گئیں پہلی صورت میں خبر پر فاء کا داخل ہونا واجب ہے ، اور دوسر ی صورت میں خبر پر فاء کا داخل ہونا نا جائز ہے اور تیسر ی صورة میں خبر پر فاء داخل کرنا اور نہ کرنا برابر ہے یعنی فاء کا داخل کرنا بھی صحیح ہے اور فاء کا داخل نہ کرنا بھی صحیح

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال: آپ نے کہا کہ جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فاء کا داخل ہونا صحح ہے اور یہ صحیح امکان خاص کے معنی میں ہے۔ اس کامعنی ہے، "سلب ضرورة من جانبین" داخل کر و تو بھی شیک ہے نہ داخل کر و تو بھی شیک ہے، مگر جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہواور اس سے شرط کے معنی پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو پھر فاء کا داخل ہونا واجب ہے، آپ کا صحیح کہنا اس وجوب کے خلاف ہے۔

جَوَالِب: اس سے پہلے ایک تمہید کہ مبتدا کے شرط سے معنی کو متضمن ہونے کی تین صورتیں ہیں:

- اس سبیت میں سبب ہونے کا قصد اور ارادہ کیا گیاہو، اسے "بشرطشیئ" کہتے ہیں۔
- اس سبیت میں سبب ہونے کا قصد اور ارادہ نہ کیا گیاہو، اسے "بشرط لاشی" کہتے ہیں۔
- اسبيت يس سبب موين كاتصداور عدم تصدير ابرب،ات "لابشوط شيئ" كتي بير-

مصنف وَیَاللَیْ نے متن میں جو تکم بیان کیاہے وہ تیسری صورۃ کاہے، جو کہ" لابشرط شی "کے درجہ میں ہے اور آپ نے جو بات کی ہے۔ وہ پہلی قتم کی ہے، جو بشرط اثنی کا درجہ ہے اور ایک تیسری صورۃ بھی ہے، کہ جو "بشرط لاثنی "کا درجہ ہے،

المفتاح السامی وہاں فاء کا داخل کرنا میجے نہیں ہے ، اصل چیز وہ قصد اور ارادہ ہے اور اس پر دلالت ہے۔

# وہ مواضع جہاں مبتدا شرط کے معنی کو"لابشرط شی" کے درجہ میں متضمن ہوتا ہے

وذلك الاسمر الموصول بفعل اوظرت او النكرة الموصوفة بهمامثل الذي يأتيني اوفي الداب فلمديرهم هي یبال سے ماتن میشیدان مواضع کو بیان فرمار ہے ہیں کہ جہال پر مبتد اشر طے معنی کو متضمن ہو تاہے،"لابشر طثی "کے درج میں یہاں پرفاء کا داخل ہونا سی سے یعنی "سلب ضرورة من جانبین" ہے اس کی چار صور تیں بیان کی ہیں:

- 🛈 وه مبتداجواسم موصول مواور اس كاصله جمله فعليه موه بيسي ''الذي ياتيني فلمديم هيم''۔
- 🗘 وه مبتداجواسم موصول مواوراس كاصله جمله ظر فيه بو، جيبية "الذي في الدار، فله دي هير " \_
- 👚 یه صورة شارح رئین پین کی ب ایک اسم موصوف مواور اس کی صفة وه اسم موصول مو که جس کاصله فعل ب یا ظرف ہوتواس کی خبر پر بھی فاء کا داخل کرنا سیح ہو، جیسے "قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملقیکھ" یہ تیسری قسم بن جائيگي۔
  - 🕜 وه مبتداجو نکره موصوفه مواوراس کی صفته جمله فعلیه موه جیسے "کل مهدل یاتدینی فلمدر همه" -
  - @ وه مبتداجو نکره موصوفه ہواوراس کی صفتہ جملہ ظر فیہ ہو، جیسے ''کل ہجل فی الدار فلہ دی ہھ ہو'' ۔
- 🕥 یه صورة جو که شارح نے بیان کی ہے وہ یہ کہ ایک ایسااسم ہوجومضاف ہواس نکرہ موصوفہ کی طرف جسکی صفتہ جملہ فعلیہ یا ظرفیہ ہو، اس کا تھم بھی وہی ہے، جیسے "کل غلام رہجل یاتینی فلہ درمھمہ "اور "کل غلام رہجل فی الدار فلہ در ہمہ" يہلے تھا۔ "كل بهجل ياتينى فلمديهم" اور "في الدار فلمديهم "اب اسسے پہلے غلام لے آئے يہ موكيا "كل غلام بهجل باتيني فلمدرمهم "اور"في الدار فلمدرمهم" -

وذلك المبتدا المتضمن معنى الشرط 20 مر

اس عبارت میں شارح بیشانیہ نے ذلک کامشارالیہ بیان کیاہے کہ اس سے مراد وہ مبتداہے جو شرط سے معنی کو متضمن ہو۔

"جب عطف" او" کے ذریعہ ہوتومعطوف علیہ سے پہلے" اِتا" لاناسٹحسن ہے"

اما الاسم الموصول بفعل اوظرف .... 24

اما کے ذریعہ شارح مُیسید یہ بیان کر رہے ہیں کہ آگے آرہا ہے، "الاسم الموصول بفعل او ظرف او النکرة الموصوفة بهما"، جب عطف" او " كے ذريع سے ہوتومعطوف عليہ سے پہلے "اما" كالانا اچما اورمستحن سے ، كوكك اصول ہے کہ اگر معطوف پر " اما" واخل ہو، تو پھر معطوف علیہ پر " اما" کا داخل کرنا واجب ہے، اور اگر معطوف پر او داخل ہو تو معطوف عليه يراماكا داخل كرناستحن موتاب، يهال چونكه معطوف ير"او" داخل تفا، لهذا معطوف عليه سے بہلے اماكا لاناستحن تھا،اس کئے" اما" لائے ہیں۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول مجھيں۔

سِيَوَالْ: ما تن مِينَالِدَ في الدكرة الموصوفة "كاعطف" او "كے ساتھ كياہے ، اور جب عطف او كے ساتھ ہو، تومعطوف عليه سے پہلے "اما" كالاناستحن ہے ۔ اگر معطوف سے پہلے "اما" ہو، تومعطوف عليہ سے پہلے "اما" كالانا واجب ہو تاہے ۔ چونكه يہاں عطف او كے ساتھ ہے اس لئے توماتن مُؤاللہ في مشخسن پرعمل كرتے ہوئے "اما" كاذكر كيوں نہيں كيا۔

جَوَالْبَ: يهال پراما" ب أكرچ لفظول مين نهيں به اليكن مقدرب، جوشارح روشار و اضح كر ديا بـ

# ظرف كالمتعلق بالاتفاق يهال جمله فعليه

اى الذى جعلت صلته جملة فعلية او ظرفية مؤولة بجملة فعلية ههنا بالاتفاق .... ٥٥

"الذى" كال كربيان كياب كه الموصول ير" الف، لام "الذى ك معنى ميسب-

یہاں سے مزید بیان فرمارہ ہیں کہ ایک صلہ جملہ فعلیہ تو واضح ہے، لیکن جملہ ظرفیہ کے بارے میں بھری کہتے ہیں، کہ ظرف کامتعلق فعل ہوتا ہے، لہٰذ ابھر یوں کے قول کے مطابق یہ جملہ فعلیہ کی تاویل میں ہوجائے گا۔ لیکن کوئی کہتے ہیں، کہ اس کامتعلق اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا تو کوفیوں کے ہاں یہاں جملہ نہیں ہے گا، لیکن شارح بڑے اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دونوں کا اتفاق ہے، کہ وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور اس کی صورة یہ ہے کہ اسم موصول ہواور اس کاصلہ ظرف ہو۔ یہاں کوفیوں کے ہاں بھی اس کاصلہ جملہ ہوگا اسم نہیں ہوگا۔

فعل کی شرط اس لئے لگائی تا کہ مشابہت بالشرط مضبوط ہو جائے

وانمااشترط ان كتون صلته فعلا او ظرفا مؤولا بالفعل لتأكد مشابهة الشرط، لان الشرط لا يكون الا فعلا....هـ

یہاں سے شارح میں ہیں فرمار ہے ہیں کہ فعل کی شرط کیوں لگائی گئی ہے، لینی ابیاجملہ کیوں ہو کہ جس کاصلہ فعل ہویا ظرف ہواور اس کی فعل کے ساتھ تاویل کی گئی ہو، اس کی وجہ بیہ ہے کہ اصل میں اس کی مشابہت شرط کے ساتھ پیدا کرنی ہے، اور شرط ہمیشہ فعل ہوتی ہے، اسس لئے شرط لگائی کہ جملہ فعلیہ ہو، اگر ظرفیہ ہو تو بھی فعل کے ساتھ مؤول ہو، تاکہ مشابہت بالشرط پختہ ہوجائے۔

اب ای بات کوبانداز سوال دجواب یول مجھیں۔

سِيَوَال: آپ نے کہا کہ ایباظرف ہو، جو موول بالفعل ہویہ شرط کیوں لگائی، حالانکہ ایبا بھی توممکن ہے کہ ظرف ہولیکن اس کا متعلق فعل نہ ہوجیبا کہ کوئی کہتے ہیں۔

جَوَالِبَ: یہ شرط اس لیے لگائی تاکہ اس کی مشابہت شرط کے ساتھ پختہ ہوجائے، چونکہ شرط فعل میں ہوتی ہے غیر فعل میں نہیں ہوتی، اس لیے فعل کی تیٹ دلگائی۔

اوالنكرة الموصوفة بهما اى باحدهما ... هما

ای باحد هما سے شارح میں این فرمار ہے ہیں کہ نکرہ جملہ فعلیہ اور جملہ ظرفیہ دونوں کے ساتھ بیک وقت موصوف نہیں ہو نہیں ہوگا بلکہ دونوں میں سے ایک کے ساتھ موصوف ہوگا، دونوں کے ساتھ بیک وقت موصوف ہونا کوئی لازی نہیں ہے، لہذا نکرہ، جملہ فعلیہ یا جملہ ظرفیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ موصوف ہوگا، یہاں پر اصل میں مضاف مخدوف ہے، باء کے بعد اور "ھا" سے پہلے لفظ احد مضاف ہے، تو"ھا"اصل میں "احد ھما" ہے۔ یعنی "النکرة الموصوفة باحد ھما"۔

ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَّالَ: آپ نے کہا" والنکرۃ الموصوفۃ بھما" یاوہ ککرہ جسکی صفت لائی گی ہو، ان دونوں کے ساتھ اور دونوں سے مراد جملہ فعلیہ اور ظرفیہ ہیں۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس نکرہ کی خبر پر فاء کالانا صحیح ہے، کہ جوموصوفہ ہواور اس کی صفۃ جملہ فعلیہ اور ظرفیہ ہو، حالانکہ حقیقت حال ایسے نہیں ہے۔ جبکہ اور جو مثال دی ہے، وہ بھی الگ الگ دی ہے، ظرفیہ کی الگ ہے اور فعلیہ کی الگ ہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ نکرہ کا دونوں جملوں کے ساتھ موصوف ہوناضر وری نہیں ہے۔

جھائن: اصل میں یہاں باء جارہ کے بعد اور ''ھا ''ضمیر سے پہلے لفظ احد مضاف محذوف ہے اور کلام عرب میں مضاف کا مخدوف ہونا کٹرت سے ہو تار ہتا ہے، اس واسطے یہ بات نہیں ہے کہ دونوں کے ساتھ موصوف ہونا ضروری ہے، بلکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ موصوف ہوناضر وری ہے۔

وفي حكمها الاسر المضاف اليها.... 20

شارح میشیر نے جو چھٹی قشم کا اضافہ اپنی طرف سے کیا تھا اسے بیان فرمار ہے ہیں کہ جو اسم ایسے نکرہ کی طرف مضاف ہو اس کا بھی یہی حکم ہے ،اس لئے شارح میشاد نے ان کو واضح کر دیا ہے۔

مثاليس

الذي يايتني فلمدمهم .... 29

یہ مثال ہے اس اسم کی ہے جوموصول بفعل ہے یعنی جسکاصلہ جملہ فعلیہ ہے۔

او الذي في الدار هذا مثال للاسم الموصول بظرت فلمدر هم يهك

''الذی'' نکال کربیان کیا که ''او'' عاطف ہے اس کاعطف بھی یاتینی پر ہے اور ''الذی فی الدار فلہ در ہھھ''یہ مثال ہے اس اسم کی کہ جسکاصلہ جملہ ظرفیہ ہے۔

واما مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول المذكوم فقوله تعالى قل انَّ الموت الذي تفرون منه فانه ملقيكم....2

اب شارح من الله تعالى كا تعمول كى مثاليس دے رہے ہيں۔ پہلى صورة كى مثال، جيسے الله تعالى كا قول ہے، "قل ان الموت الذى تفرون مندفاندملقيكم" الذى تفرون مند يه پہلى صورة ہے جومتن ميں بيان كى تقى، اب الموت اس كاموصوف ہے اوراس کی صفة وہ اسم موصول ہے، کہ جسکاصلہ نعل کے ساتھ ہے تواس کی خبر پر بھی فاء کالاناصیح ہے۔

ومثل كل بهجل يأتيني فلمدبهم الرك

یہ مثال اس اسم کی ہے جوموصوف بفعل ہے، یعنی وہ اسم کہ جسکی صفۃ فعل کے ساتھ لائی ممثی ہے۔

اوكل بهجل في الداب فلمديهم .... ٢٦

ید مثال اس اسم کی ہے کہ جسکی صفۃ ظرف کے ساتھ ہے۔

اب ایک دومثالیسره تئیس اس اسم کی جومضاف ہو، اس کره کی طرف جوان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ موصوف ہو، یعنی اس کره کی صفت جملہ ظرفیہ ہو، جیسے ''کل غلام بہل الله علام بحل ہاتینی اوفی الداب فلم دیھم "۔ یااس کره کی صفت جملہ ظرفیہ ہو، جیسے کل غلام بہجل فی الداب فلم دیھم ۔

آمے چلنے سے پہلے یہاں ایک سوال سمجھ لیں۔

سِیَوَالی: آپ نے جو صور تیں بیان کی ہیں۔ چار ماتن بُرواللہ نے اور دو شارح بریاد نے کل چیے صور تیں ہو گئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ بس صرف چیے ہی صور تیں ہیں۔ جالانکہ اس کے علاوہ اور بھی صور تیں ہیں، جیسے "امازید فسطلق" اس طرح قرآن کریم کی آیۃ ہے، "وان کنتھ فی میب ممانزلنا علی عبد نا فأتو ابسو مرة من مثلہ "وغیرہ، معلوم ہوا متن و شرح میں تمام صور توں کا احاطہ نہیں کیا گیا۔

جَوَّالِبَ: یہ چُو صورتیں وہ ہیں، کہ جن میں مبتدا کی خبر پر فاء کا داخل کرناضیح ہے اور ہم نے وہی بیان کی ہیں۔جو تیسرے نمبر پر ہیں اور "لابشرط ثی "کے درجہ میں ہے اور جو آپ نے صورتیں پیش کی ہیں۔وہ پہلی قسم ہے۔"بشرط شی والی" توان میں شرط کے معنی پر دلالت مقصود ہے۔ یہاں پر فاء کا داخل کر نا واجب ہے، تو ہم صحة دخول فاء کی صورتیں بیان کر رہے ہیں اور آپکی صورة ہماری بحث سے خارج ہے۔اگر وجوب کا قول کرتے تب آپ کا سوال محملے تھا۔ لیکن ہم نے صحة کا تول کرتے ہیں اور آپکی صورة ہماری بحث سے خارج ہے۔اگر وجوب کا قول کرتے تب آپ کا سوال محملے نہیں ہے۔

''لیت ولعل''بالاتفاق خبر پر دخول فاءے مانع ہیں

وليت ولعلمانعان بالاتفاق .... ٢٦

یبال سے مصنف مین اور جزوی مسلوں کو بیان فرمار ہے ہیں:

#### 🛈 پېلامسکله

وہ صورۃ جہاں پر مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو، اوراس کی خبر پر فاء کالاناصیح ہو، لیکن اگر مبتدا پر لیت اور لعل داخل ہو جائیں، توبہ دونوں خبر پر فاء کو آنے سے روک دیں گے اور صحۃ دخول فاء باقی نہیں رہے گا، اب بغیر فاء کے خبر کولایا جائے گا، جیسے ''الذی یا تینی فلہ دی ہھ " ہے لیکن اگر الذی سے پہلے لیت یالعل لے آئیں، اور ''لیت الذی یا تینی فلہ دی ہھ سے کہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس طرح"لعل الذی یاتینی فلہ در بھیر" کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ فاءکے بغیر لہ درہم کہا جائے گا، معلوم ہوا نیت اور لعل خبر پر دخول فاءسے مانع ہیں۔

# لیت اور لعل حروف مشبه بالفعل سے ہیں

من الحروف المشبه بالفعل .... ٢٦

شارح مُنظة اس عبارت سے بدیان فرمارہ ہیں کہ لیت اور لعل شاید آپ نہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جوحروف مشبہ بالفعل ہیں۔ '' إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، لَكِنَّ، لَيْتَ، لَعَلَّ ''یہ وہی چھ حروف ہیں، ان میں سے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے اور دوسری بات شارح مُنظة ہیہ بیان فرمارہ ہیں کہ ''المشبہ بالفعل "قید احتر ازی ہے۔ اس سے اس لیت اور لعل کو نكالنا مقصودہ، جو کہ جارہ ہوتے ہیں جیسے ''لعل ابی "میں ''لعل ''نے '' ابی "کوجر دیا ہے، یابسااہ قات ''لعل ''ناصبہ ہو تا ہے، کہ دونوں اسموں کو نصب دیتا ہے، جیسے ''لعل ذیک اقائما ''توجب کہا''من الحروف المشبّة بالفعل ''تواس سے لعل جارہ اور ناصبہ دونوں نكل گئے، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل ایک کو نصب اور ایک کور فع دیتے ہیں۔

يہاں ايك سوال ہو تاہے۔

سِیَوَالے: کیت ولعل بیر حرف ہیں ان کومبتد ابنایا گیاہے اور مانعان ان کی خبر ہے اور مبتد اکے بارے میں ہم نے پڑھاہے کہ وہ اسم ہو تاہے اور بیر حرف ہیں توبیر حرف کیسے مبتد ابن گیا۔

جَعَلَاتِ : لیت ولعلَ من الحروف المشبه بالفعل سے جواب دیا کہ یہ وہ حروف نہیں ہیں، جومطلق حروف ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہیں کہ جومشبہ بالفعل میں سے ہیں، لہٰذا جب لیت اور لعل مشبہ بالفعل میں سے ہیں، توالمشبہ بالفعل یہ اسم کی تاویل میں ہیں توان کامبتدا بنناضچے ہے۔

سائل نے ایک اور اعتراض کر دیا۔

سِیَوَالْ: ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں اور مرفوعات میں ہے ایک مبتد اہے جو کہ مرفوع ہوتاہے جبکہ لیت اور لعل پر فتے ہے؟ جَوَالِبَّ: یہ "لیت ولعل" وہ ہیں کہ جو حکایت کر رہے ہیں، اس لیت اور لعل کی جو کہ مبنی ہیں، چونکہ حروف میں ہے ہیں اور حرف مبنی ہوتا ہے، لہٰذ اان پر رفع نہیں آسکنا بلکہ ان کا جو اعراب حکائی ہے وہی آئے گا۔ بنی ہونے کی بناء پر ان پر فتح آرہاہے، آگر چہ مبتد اہونے کا تقاضا یہ ہے، کہ یہ مرفوع ہوں، اور لیت و لعل مبنی کی حکایت کرنے کی بناء پر ان پر فتح آرہاہے۔

اذا دخلاعلى المبتدا الذي يصحد خول الفاءعلى خبرة .... لاك

یہاں سے بیہ بیان فرمار ہے ہیں کہ بیہ مانع اس وقت ہوں گے ، کہ جب بیہ اس مبتد اپر داخل ہوں کہ جس کی خبر پر فاء کا داخل و ناصیح ہے۔

لیت اور ُلعل کے دخول فاءسے مانع ہونے کی وجہ

لان صحة وخوله عليه انما كانت لمشابهة المبتداو الخبر للشرط والجزاء وليت ولعل تزيلان تلك المشابقة الخريك

اس عبارت میں "لیت "اور "لحل" کے دخول 'فاء سے مانع ہونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ جوچھ صور تیں ماقبل میں گزری ہیں، ان میں مبتدا کی خبر پر فاء کا واخل ہونا، اس واسطے صحیح تھا کہ وہ مبتداشر طے معنی کو مضمن تھا۔ اسکی خبر پر اے معنی کو مضمن تھا۔ اسکی خبر پر فاء مضمن تھی، گویا کہ مبتدا کی شر طے ساتھ مشابہت تھی اور خبر کی جزائے ساتھ مشابہت تھی اور خبر پر قاء واخل ہور ہی تھی، اور جہال تک "لیت و لعل "کا تعلق ہے تو" لیت "تمنی کیلئے آتا ہے اور «لعل "تربی کیلئے آتا ہے اور شمی و اخل ہور ہی تھی، اور جہال تک قبل ہو اسے کہ خبر ہونے سے داخل ہوا سے ۔ لہذا اس لیت اور لعل نے آگر اس خبر ہے کو انشائیہ کی طرف بدل دیا۔ اب اس جلے میں خبر ہونے والا معنی نہ رہااس واسطے کہ خبر ہونے کیلئے ضر وری ہے، اسکے اندر فعل ہواور شر ط فعل میں ہوتی ہے، توجب لیت اور لعل آئیں گے، توجو ان کی شرط کے ساتھ مشابہت ہے، وہ باتی نہیں رہے گی، اس واسطے کہ فعل میں ہوتی ہے، توجب لیت اور لعل آئیں گے، توجو ان کی شرط کے ساتھ مشابہت ہے، وہ باتی نہیں رہے گی، اس واسطے کہ اس نے جملہ فعلیہ کو جملہ انشائیہ میں بدل دیا، جب وہ مشابہت ہی نہ رہی کہ جسکی وجہ سے فاء آر ہی تھی لہذا فاء نہیں آئے گی۔ اس نے جملہ فعلیہ کو جملہ انشائیہ میں بدل دیا، جب وہ مشابہت ہی نہ رہی کہ جسکی وجہ سے فاء آر ہی تھی لہذا فاء نہیں آئے گی۔

شرط اور جزائے بارے میں یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ یہ از قبیل اخبار ہیں، از قبیل انشاء نہیں ہیں، کہ شرط جب بھی ہوگ وہ فعل پر آئے گی، انشاء پر نہیں آئے گی، اور "لیت ولعل" تمنی و ترجی کے لیے ہیں انشاء کے لیے ہیں توجب یہ آئیں گے، تو مبتدا کا شرط والے معنی کو مضمن ہونا باطل ہو جائے گا، اور جس بنا پر خبر پر فاء آر ہی تھی، وہ بنا باتی نہیں رہے گی اور یہ فاء کے خبر پر آنے سے مانع ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں انشاء آئیا اخبار نہیں رہا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ شرط اور جز ااز قبیل اخبار ہیں۔ از قبیل انشاء نہیں ہیں۔

اب ای بات کو باانداز سوال وجواب بول سمجھیں۔

سِيَوَالْ: آپ نے کہا ''والشرط والجزاءمن قبیل الاخباں' کہ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں، ہم آپکو ایس مثال دکھاتے ہیں کہ جس میں شرط اور جزاہے، لیکن وہ خبر کی قبیل سے نہیں ہے، ایک مثال ایسی ہے، کہ جسمیں شرط پر استفہام داخل ہے اور استفہام انشاء کی قبیل سے بہ جیے" ھل ان کا نت الشمس طالعة فالنها، موجود "تواس مثال میں استفہام بھی ہے اور شرط وجزا بھی ہے، حالانکہ آپ نے کہا کہ شرط وجزا اخبار کی قبیل سے ہو تاہے، یہاں پر تواخبار نہیں ہے اور دوسری مثال ہم آپ کو ایسی دکھاتے ہیں کہ جس میں جزا امرہے، جیسے ''ان ذنی زید فاجلد "ہے اور قرآن مجید میں ہے، "ان کنتھ جنبا فاطھروا" اس میں جزا امرہے اور امر انشاء ہوتا ہے اخبار نہیں ہوتا، تو آپ کا ''والشرط والجزاءمن قبیل الاخبار ''کہنا ورست نہ ہوا۔

جَوَائِبَ: جو آپ نے شرط کی پہلی مثال پیش کی ہے یہ غلط ہے، ''ھل ان کانت الشمس فالنھائی موجود" وجہ یہ ہے، کہ اس مثال میں ان بھی ہے اور "ھل "استفہامیہ بھی ہے اور یہ دونوں ایس چیزیں ہیں، جو صدارت کو چاہتی ہیں، آپ جس کو بھی صدارت دیں گے، لازمی طور پر دوسرے کو ہٹانا پڑے گایہ مثال مستعمل نہیں ہے، لہٰذا اس مثال کو لیکر آپکا سوال کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس مثال کو لیکر آپکا سوال کرنا درست نہیں ہے۔ جہاں تک دوسری مثال کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں شرط اور جزا دونوں ملکر اخبار کی قبیل سے ہیں، صرف جزا کو نہ دیکھیں بلکہ شرط اور جزا کا جو مجموعہ ہے آگر اس کو دیکھیں تو وہ ایک خبر ہے، لہٰذا یہاں مجموعے کا اعتبار کریں

المفتاح السامي

گے صرف جزا کا اعتبار نہیں کریں گے۔

سائل اس سوال پرمطمئن نہیں ہوا پھر سوال کر دیا۔

سِیَوَالی ؛ آپ نے کہا کہ ہم نے اس میں مجموعے کا عتبار کیاہے ، صرف جزا کا اعتبار نہیں کیا تو یہ نظریہ منطقیوں کا ہے ، کہ وہ شرط اور جزا کے مجموعے کا عتبار کرکے اس پر حکم لگاتے ہیں، نحوی جزا کو اصل قرار دیتے ہیں اور شرط کو اس کے لیے قیل قرار دیتے ہیں۔اس لئے اصل جزا ہے مجموعہ یہاں نہیں ہے۔

جَوَّالِبَ: اس میں تاویل کرلیں گے کہ خبر سے پہلے یہ جملہ مخدوف ہوگا، ''ان کنتھ جنباً فعقول فی حقکھ فاطھر وا''، تو مقول فی حقکم اخبار کی قبیل سے ہے،انشاء کی قبیل سے نہیں ہے۔

### باب کان اور علمت کویہاں ذکر نہ کرنے کی وجہ

فان قيل باب كان وباب علمت ايضامانعان بالاتفاق فما وجم تخصيص ليت ولعل .... لإك

یہاں سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ نے مانع کا ذکر کیاہے تو وہ مانع ذکر کیا جو کہ اتفاقی ہے اور اتفاقی مانع، جس طرح لیت اور لعل ہیں۔ان میں کوئی اختلاف نہیں،اسی طرح افعال ناقصہ میں بھی اتفاق ہے، کہ اگریہ مبتد اپر داخل ہو جائیں، تو خبر پر فاء کو آنے سے روک دیتے ہیں۔عسلم وغیر ہ کا باب اگر مبتد اپر آ جائے، تو وہ بھی خبر پر دخول فاء کوروک دیتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے صرف لیت اور لعل کو بیان کیاہے اور کان وغیر ہ اور عسلم وغیرہ کو بیان نہیں کیا۔

ماتن وعشير كى غرض صرف حروف مشبه بالفعل کے موانع كو بيان كرناہے

قيل تخصيصها ببيان الاتفاق انما هو من بين الحروف المشبهة لامطلقاً ووجد ذلك التخصيص الاهتمام ببيان الاختلاف الواقع فيها... لإ2

یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ ماتن میں کی غرض صرف اتفاقی مانع کو بیان کرنانہیں ہے، بلکہ حروف مشبہ بالفعل کے جو چھ حروف ہیں، ان میں سے جنکے بارے میں مانع ہونے کا اتفاق ہے، ان کو بیان کرنامقصود ہے اور وہ حرف دو ہیں۔ اس واسطے ان کو بیان کیاہے اور باقیوں کو بیان نہیں کیا۔

دوسری بات بیہ بتلاناہے، کہ حروف مشبہ بالفعل میں مانع ہونے کا اختلاف ہے، یعنی تمام حروف مشبہ بالفعل ایسے نہیں ہیں، کہ ان میں لیت اور لعل کی طرح اتفاق ہو بلکہ لیت اور لعل کے علاوہ باقیوں میں اختلاف ہے، تو حروف مشبہ بالفعل آپس میں مختلف ہوئے وہ اختلاف جو کہ جمہور کے درمیان تھا، وہ اس سے واضح ہو جائے گا اس کا اہتمام مقصود تھا تاکہ وہ اختلاف خاطب کے سامنے آجائے۔

> بعض نحاة کے ہاں اِن بھی لیت اور لعل کی طرح خبر پر دخول فاءسے مانع ہے ۔ والحق بعضه هدان بهما .... اِن

مصنف و المسلطة بيربيان فرمارہ بيں كه بعض حضرات نے "اِنّ "كو بھى ليت اور لعل كے ساتھ ملايا ہے ، كه جس طرح ليت اور لعل خبر پر فاء كے آنے سے مانع ہيں۔اس طرح إِنَّ بھى مبتدا كى خبر پر فاء كے آنے سے مانع ہے۔

قيل هوسيبويه .... لاك

یہاں سے شارح میں ہے ان کے تول کے معداق بیان کیاہے، کہ وہ کہنے والے سیبویہ ہیں۔ ان کابڑا نام ہے ان کے قول کے ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بعض کہاہے اور مراد سیبویہ ہیں۔

إنّ المكسومة.... إلى

المكسوره سے شارح موضیت بي بيان كررہ بي كديهال "إبّ" "كسوره مراد ب، اس كو "أنّ" مفتوحه نه مجما جائے، يعني بيه "إنّ "ب، "أنّ "نہيں ہے۔

بليت ولعل .... رك

بلیت اور لعل سے "بھما "کی "ھما "ضمیر کامر جع بیان کیا کہ بعض اِنّ کولیت اور لعل کے ساتھ لاحق کرتے ہیں گویا ملحق بہ بنادیا کہ وہ لیت اور لعل ہیں۔

# الحاق ميں چار<sup>س</sup> چيزيں ملحوظ ہوتی ہيں

جہاں الحاق ہو تاہے وہاں چار چیزیں ہوتی ہیں۔

🛈 لمحِنْ بكسر اللام 🕝 لمحَقْ بفتح اللام

🗭 محق الحاق 💮 الحاق

ﷺ ملحق ملانے والے کو کہتے ہیں۔ ﴿ ملحق جسکو ملایا جائے۔ ﴿ ملحق بدجس کے ساتھ ملایا جائے اور ﴿ الحاق ملانے کو کہتے ہیں تو ملحق سیبویہ ہیں اور ملحق اِنّ ہے اور لیت ولعل ملحق بہ ہیں اور ملانے کو الحاق کہا جائے گا۔

إنَّ كى ليت اور لعل كے ساتھ الحاق كى وجه

فى المنع عن دخول الفاء على الخبر .... ٢٦

شارح ﷺ یہاں سے وجہ الحاق بیان کر رہے ہیں کہ اِنَّ کولیت ولعل کے ساتھ حروف میں مشابہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملایا، بلکہ دخول فاءکے منع ہونے میں ملایا ہے۔جس طرح لیت اور لعل خبر پر فاءکے داخل ہونے سے مانع ہیں اس طرح ان بھی مانع ہے۔

# مذہب اصح کے مطابق "إن" وخول فاءے مانع نہیں ہے

والاصح الهالا تمنع عندلا لها لا تخرج الكلام عن الحبرية الى الانشائية يؤيده قولدتعالىٰ الخ .... يرك من وغرب المسلم عند المسلم عن الحبرية الى الانشائية يؤيده قولدتعالىٰ الخ .... يرك

شارح وَمُناهَة بيہاں سے بيان فرمار ہے ہيں كہ سيبوبير كا قول اصح نہيں ہے ، اصح بير ہے ، كہ إِنَّ مانع نہيں ہے ، كيونكہ اصل بير

ہے کہ لیت اور لعل مانع ہیں، إنَّ مانع نہیں ہے اور اس پر قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے۔"ان الذی کفر وادماتو اوھھ کفار فلن یقبل تو بتھھ" 'اب دیکھیں "الذی کفر وادماتو ا' ہیں مبتدا اسم موصول ہے، اور اس کاصلہ جملہ فعلیہ ہے۔ یہ کہا قتم ہے بشرط شی والی، اس کے شروع میں "اِنّ "آگیا، اور خبر "فلن یقبل "ہے، تو" اِنّ "کے آنے کے باوجود خبر پر فاء آرہاہے، معلوم ہوا کہ "اِنّ "مانع نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہیہ کہ لیت اور لعل یہ جملے کو خبر سے انشائیہ کی طرف نکال دیتے ہیں، اور شرط والا معنی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اِنَّ جملے کو خبر سے انشائیہ کی طرف نہیں نکالی، اِنَّ کے آنے کے باوجود بھی خبریہ باقی رہتی ہے اور اس میں مزید تاکید پیدا ہوتی ہے۔

اس پرایک سوال ہو تاہے۔

سِوَال: شارح مِینَ الله نوال به که اس کی قرآن کریم کی آیت سے تائید ہوتی ہے، تواس پر سوال ہو تاہے کہ یہاں قرآن کریم کی آیت سے تائید ہوتی ہے، تواس پیش کرناچاہیے تھا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کو بطور دلیل پیش کرناچاہیے تھا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور فصیح ترین کلام ہے دلیلہ کہناچاہیے تھا، یوٹلدہ کیوں کہا؟

جَوَالِبَ: دَلَيل اس واسطے نہيں کہا کہ اس ميں يہ احمال موجود ہے، که "فلن يقبل" يہ "اِنّ" کی خبر نہ ہو، بلکہ اس کی خبر مخدوف ہو اور يہ خبر کا قرينہ ہو۔اصل يہ خبر ہو" إِنَّ الذين كفرواوماتوا وهمه كفار، همه خزى فى الدينا وهمه فى الاخوة عذاب اليه فلن يقبل توبتهم "تو چونكه قطعی بات نہيں ہے، بلكہ امكان موجود ہے، كہ يہ اس كی خبر نہ ہو، بلكہ خبر مخدوف ہو، اور وہ" لهمه فى الدنيا ... الح "ہے اس واسط ہؤید کا کہا ہے دليلہ نہيں كہا۔

اس پر پھر سوال ہو تاہے۔

سِيَوَالْ : كه قرآن مجيد كي ايك آيت اور بهي ہے كه جس ميں "إِنَّ "داخل ہے اور وہاں فاء داخل نہيں ہے، جيے "ان الذين أمنو او عملو االصلحت له مر جنت تجوى من تحتها الانهار،" ميں "لهمه "كي لام پر جو كه خبر ہے فاء داخل نہيں ہے۔ اس سے سيبويه كالذہب ثابت ہو تاہے كه "ان"، "ليت ولعل" كي طرح خبر پر دخول فاء سے مانع ہے، لهذا سيبويه كے ذہب كو ضعف كهنا درست نہيں ہے۔

جَوَالَبِنَ: جب ذکورہ مبتد اپر اِنَّ آجائے تو ان کے آنے کے بعد خبر پر فاء داخل ہونا"لابشرط ثی "کے درجہ میں ہوجاتا ہے۔ جو متن میں ہے وہ بشر ط لاثی کے درجہ میں ہے کہ جب لیت اور لعل آجائیں توفاء نہیں آئے گا،اگریہ نہ ہوں تو پھر فاء آئے گا، تو وہ صورت جہاں پر اِنَّ ہولیت اور لعل نہ ہو، تو پھر فاء کا آنالابشرط ثی کے درجہ میں ہوگا۔ سیبویہ نے اسے لیت اور لعل کے ساتھ ملادیا، جس کا تقاضایہ ہے کہ فاء نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ قرآن کریم میں کہیں فاء ہے اور کہیں فاء نہیں ہے، توقرآن کریم میں اس صورت میں جبہ اِنَّ داخل ہو، فاء کا ہونا اور نہ ہونا درست ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا درجہ لابشرط شی ہے، بشرط لاثی نہیں ہے، اب اس حوالے سے بیویہ کا قول ضعیف ہوگا، کہ اسے اس کوبشرط لاثی سے ساتھ ملایا ہے حالانکہ یہ لابشرط شی کے درجہ میں ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم کی متعدد آیات کوسامنے رکھنے سے معلوم ہوتی ہے۔

# أنَّ اورلكن كوإنَّ كى طرح ليت اور لعل كے ساتھ الحاق كاذ كرنہ كرنے كى وجه

فان قیل قد الحق بعضه مران المفتوحه ولکن بلیت ولعل فدما وجد تخصیص إِنّ المکسورة بالالحاق .... الله يهال سے شارح مُولِيَّة ايک سوال کررہ ہيں، سوال ہہ ہے کہ جسطرح بعضوں نے "إِنّ "کوليت اور لعل کے ساتھ ملايا ہے، ای طرح بعضوں نے آئ اور لکن کو بھی ملایا ہے، جب آپ اتفاقی بات چھوڑ کر اختلافی قول ذکر کررہ ہیں، تو جسطرح بعضوں کا قول آئ اور لکن کے بارے میں بھی ہے، کیا وجہ ہے کہ بعض جو کہ آئ بعضوں کا قول ذکر کرتے ہیں، اسے ذکر کر دیا اور وہ بعض جو اُن اور لکن کا قول ذکر کرتے ہیں، اسے ذکر نہیں کیا، فرق کی وجہ کیا ہے۔

# قول ذکر کرنے میں قائل کا عتبار کیاہے، قول کا اعتبار نہیں کیا

قيل بعضهم الذى الحق ان بهما هو سيبويه فاعتد بقول موزكر تاولم يعتد بقول من سواة .... لاك

یہاں سے سوال کا جواب دے رہے ہیں، کہ یہاں پر ماتن میں شدیدے قول کا اعتبار نہیں کیا بلکہ قائل کا اعتبار کیا ہے، آگر قول کو دیکھیں تو دونوں قول اس قابل ہیں، کہ ان کو ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق نہیں ہیں۔ آگر قائل کو دیکھیں تو پھر سیبویہ میں میں میں میں اس کا قول کرنے والا عام آوی سیبویہ میں ہوا کہ اِن کا قول کرنے والا عام آوی نہیں ہے، بلکہ دوسرے نہیں ہے، بلکہ دوسرے عام نحوی ہیں، اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا۔

# سیبویہ اور غیر سیبویہ دونوں کے قول ضعیف ہیں

معان كلا القولين لايساعدهما القرآن وكلام القصحاء .... يك

یہاں سے شارح میں ہوئی بیان کر رہے ہیں کہ جسطرح سیبویہ کا قول ضعیف ہے، قرآن کریم اور کلام فصیح کے مطابق نہیں ہے، اس طرح "ان "اور "لکن "کے قول بھی ضعیف ہیں اور قرآن کریم کے مطابق نہیں ہیں، قول کو دیکھیں تو کوئی قول بھی اس قابل نہیں کہاس کوڈ کر کیاجائے، ہم نے جو سیبویہ کا قول ذکر کیاہے، وہ قول کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ قائل کی وجہ سے کیاہے۔ صحیحہ قرار سے میں انتہ اس کھی خریب نہیں گیا بلکہ قائل کی وجہ سے کیاہے۔

تسيح قول کے مطابق ان اور لکت بھی خبر پر دخول فاءے مانع نہیں ہیں

فما يدل على عدم منع ان المكسورة عن دخول الفاء على الحير ماسبق وما يدل على عدم منع ان المفتوحة ولكن عن دخول الفاء الخ.... ٢٦

یہاں سے یہ بیان کررہ ہیں کہ "اِن "مکسورہ خرپر فاء کے داخل ہونے سے مانع نہیں، جس کی آیت قرآنی سے وضاحت کی گئے ہے، "ان "بالفت کا مانع نہ ہونا بھی قرآن پاک سے ثابت ہے مثلاً قرآن کریم کی آیت ہے "واعلموا اہما غنمت من من شئ فان للہ خمسہ" میں ماموصولہ ہے اور "غنمت من محل جملہ بن کر اس کاصلہ ہے اور یہ مبتدا ہے جو شرط کے معنی کو مضمن ہے، آگے "فان للہ" یہ خبر ہے اور اس پر فاء داخل ہے، اس کئے جن لوگوں نے کہا کہ اَن بھی مانع ہے، ان کی بات صحیح نہیں

ہے، "لكنّ "كى مثال شعر ميں ہے۔ "والله ما فاروتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون "شعر ميں "فسوف یکون" خبرہے اور اس پر فاداخل ہے،معلوم ہوا کہ "لکن" بھی مانع نہیں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تینوں، '' اِنّ، اَنّ اور لکن'' خبر پر دخول''فاء''سے مانع نہیں ہیں، تینوں کی مثالیں آچکی ہیں شعر کاتر جمہ یہ ہے ، اللہ کی قشم میں نے تم سے جدائی کسی عداوت کی وجہ سے اختیار نہیں کی بلکہ یہی خدا کا فیصلہ تھا جے کوئی ٹال نہیں سکتا مقدر کی لکھی حدائی ہو کر رہتی ہے ،ار دو کا ایک شاعر کسی اور انداز سے حدائی کاذ کر کر تاہے۔

ایک وہ ول تھا کہ تڑپتا تھا تمنّا کیلئے ایک بیدول ہے کہ ترکث تعلق کے بہانے ڈھونڈے

قرینہ کے پائے جانے کے وقت مبتد اکوحذف کرنا جائز ہے

وقديجناف المبتدالقيام قرينة جوازا .... 22

یہاں سے مصنف میشاطیہ مبتدا کے محذوف ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی قرینہ ہو تو مبتدا کوحذف کر دیا جا تاہے ، مبتداکوحذف کرنے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:

🛈 مبتدا کوجذف کرنا جائز ہو۔

🗘 اس مبتدا کوحذف کرناواجب ہو، کیکن مصنف میشند نے مبتد اسے حذف کرنے سے جواز کو بیان کیاہے اور اس کے وجوب کو بیان نہیں کیا۔

اس پرایک سوال ہو تاہے۔

سِنوَلِ :مصنف ﷺ نے جب مبتدا کے حذف کی بات کی ہے توسب سے پہلے حذف کے وجوب کو ذکر کر ناچاہیے تھا، پھر حذف کے جواز کو بیان کر ناچاہیے تھا، حذف کے وجو ب کو چھوڑ دیااور اس کے جواز کو ذکر کیاہے ،اس کی کیاوجہ ہے؟

جَوَالِبا: اس کے بارے میں پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ مصنف وَیالیہ اپن کتاب میں جمیع باتوں کا اعاطہ نہیں کرتا، جس چیز کو ذکر کرنے کی ضرورت سمجھتاہے ،اس کو ذکر کر دیتاہے اور جس چیز کواہم نہیں سمجھتااس کو ذکر نہیں کرتا، لہٰذامصنف ﷺ نے بھی ذکر حذف جوازی کواہم سمجھااور اسکو ذکر کر دیااور حذف وجو بی کوغیر اہم سمجھااس لئے اس کو ذکر نہیں کیا۔

دوسری وجہ رہے ہے کہ مبتدا کے حذف وجو بی میں اختلاف ہے ایک رائے رہے کہ مبتدا کے حذف کا وجوب ہے ہی نہیں،اس لئے کہ مبتدا کلام کار کن اصلی ہے،خبر ہے بھی اس کامرتب زیادہ ہے،للند ااس کوحذف کرنا جائز تو ہو سکتا ہے واجب نہیں ہو سکتا، اور جو مثالیں حذف وجوبی کی دی جاتی ہیں، ان تمام مثالوں کو خبر کے حذف پر محمول کرتے ہیں کہ یہاں پر خبر مخذوف ہے مبتدامخذوف نہیں ہے۔

اب یہاں پر مبتدا کے حذف کو ذکر کیاہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ حذف جوازی وہاں ہو تاہے ، جہاں پر کوئی قرینہ ہواور حذف وجو بی وہاں ہوگا، جہاں قرینے کے ساتھ ساتھ اس کا قائم مقام بھی موجو د ہو۔

''لقیام" پرلام دوطرح کاہوسکتاہے،"لام وقتیہ "ہو،معنی کریں گے،قرینہ کے موجو د ہونے کے وقت اور دوسرایہ ہے

کہ "لام تعلیلیہ" ہو،اس وقت معنی کریں گے ، قرینہ کے موجو د ہونے کی وجہ سے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حذف تب ہوگا، جب قرینہ موجو دہو، اس وجہ سے ہو گایا اس وقت ہوگا۔

قرينه عام بلفظي هوياعقلي

لفظية اوعقلية ... ، ك

شارح مُنِيَّالَدُ فَيُ اللَّهِ عَلَى مَهِ مَرِيهِ بِيان كياب كه قرينه عام ب، لفظى بھى ہوسكتا ہے اور قرينه عقلى بھى ہوسكتا ہے، چونكه لفظ قرينه عام ہے، تفظى بھى ہوسكتا ہے اور قرينه عقلى بھى ہوسكتا ہے كہ قرينه لفظ يہ مراد ہو، كيونكه جب لفظ قرينه بولا جاتا ہے، توعام طور پر ذبمن اس طرف جاتا ہے كہ قرينه لفظي مراد ہے، اس وہم كو دور كرنے كيلئے اور تعيم كى طرف اشاره كرنے كيلئے بيان كيا كہ قرينه لفظى بھى ہوتا ہے اور عقلى بھى ہوتا ہے۔ جسطرح لفظى قرينے ہے مبتد اكوحذف كرنا جائز ہوتا ہے، اس طرح عقلى قرينے سے بھى مبتد اكوحذف كرنا جائز ہوتا ہے۔

### جوازًا کی ترکیب

جوازاً اىحنفاجائزا....2

''ای حذف اجائذا''نکال کربیان کیا که "جواذا" کلام میں مفعول مطلق بن رہاہے اور اس کاطریقہ یہ ہے کہ مفعول مطلق براہ راست نہیں ہے، بلکہ موصوف محذوف کے واسطے سے ہے اور اس کا جوموصوف ہے وہ حذفاہے، تاکہ مفعول مطلق فعل مذکور کے ہم معنی ہوجائے، اصل جو مفعول مطلق ہے، وہ حذفاہے، "وقال پیدن حذفا'' پھر جوازا کو جائز اسے معنی میں کیاہے اس واسطے کہ جوحذفاہے، وہ موصوف ہے اور جائز اس کی صفت ہے۔ صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے اور حمل کیلئے ضروری ہے، کہ جائز اپڑھا جائے نہ کہ جوازاً، اس واسطے کہ حذف جائز اپڑھا جائے نہ کہ جوازاً، اس واسطے کہ حذف جائز ہوتا ہے، صفت کا موصوف برائر اپڑھا جائے نہ کہ جوازاً، اس واسطے کہ حذف جائز ہوتا ہے، صفت کا موصوف برائر اپڑھا جائے نہ کہ جوازاً، اس واسطے کہ حذف جائز ہوتا ہے ، حذف جوانز اپر مال

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَوَالْ: "جوازا" ترکیب میں کیاواقع ہے،اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ترکیب میں مفعول مطلق ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترکیب میں مفعول مطلق نہیں بن سکتا، اس واسطے کہ مفعول مطلق وہ ہو تاہے جو نعل مذکور کے معنی پرمشمل ہو اور جوازا، "یحذن" کے معنی پرمشمل نہیں ہے؟

جھوائیں: وہی ہے جو ماقبل تفصیل میں گزر چکاہے کہ یہ براہ راست مفعول مطلق نہیں، بلکہ موصوف، محذوف حذفاکے واسطہ سے ہے، پھر جو از اکو جائز اکے معنی میں کیا تاکہ صفت کاموصوف پر حمل ہوسکے۔

لاواجبا....2

یہ کہہ کر شارح مُخطَنِه نے دوباتوں کی طرف اشارہ کیاہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ''وقد بیحذف جوازا'' میں جوازا، امکان خاص کے معنی میں ہے کہ نہ تواس کاحذف کرناضر وری ہے اور نہ ہی حذف نہ کرناضر وری ہے بلکہ یہ حذف ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا، اس معنی کو بتانے کیلئے کہاہے کہ جائز ہے ، واجب نہیں ہے اور یہی امکان خاص ہے کہ جانبین سے سلب ضرور ۃ ہواور لاوا جبا کو ذکر کرنے کی دوسری وجہ اسکلے قول"وقد یجب حذفہ" کی تمہید کو ذکر کرناہے کہ یہ حذف تو وجو بی نہیں ہے، البتہ مجھ حذف ایسے ہیں، جو وجو بی ہیں وہ آگے آرہے ہیں۔

حذف مبتدا کی وجو بی صورتیں

وقديجب حذفه اذا قطع النعت بالرفع نحو الحمد لله اهل الحمد اي هو اهل الحمد وانما وجب حذفه ليعلم انه كان ف الاصل صفة فقطع الخ.... 22

یہاں سے شارح و میشانی مبتدا کے حذف کے وجوب کو ذکر کر رہے ہیں، چونکہ ماتن وکی اُلٹی نے اس کو ذکر نہیں کیا تھااس کئے شارح وکی اُلٹی اس کو ذکر کر رہے ہیں۔

اس پر ایک سوال اور جواب ہے۔

سِیَوَالی: جس طرح مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے ، اس طرح مبتدا کو حذف کرنا واجب بھی ہے ، پھر کیا وجہ ہے کہ ماتن نے جو از کو بیان کیا اور وجوب کو بیان نہیں کیا؟

جَوَالِبَ ﴿: مبتدائے حذف کاواجب ہونا بہت کم ہوتا ہے اور شارح میں لیے نبھی قدیجب سے یہی اشارہ کیاہے ، یہ قد تحقیقیہ نہیں ہے ، بہت ہی شاذونا در ہوتا نہیں ہے ، بہت ہی شاذونا در ہوتا ہے اور القلیل کالمعدوم ہے ، بہت ہی شاذونا در ہوتا ہے اس واسطے اس کوذکر نہیں کیا۔

جَوَائِتِ ﴿ : مصنف مِعَالَةِ ان باتوں کو ذکر کرتاہے کہ جس کو وہ اہمیت دیتاہے مصنف نے اس کو اہمیت نہیں دی۔
جَوَائِتِ ﴿ : جو حضرات مبتدا کو حذف کرنے کے وجوب کا قول کرتے ہیں اوران کی مثالیں دیتے ہیں تو ان مثالوں میں یہ بھی
کہا گیاہے کہ یہاں پر در حقیقت مبتدا کو حذف نہیں کیا گیا بلکہ خبر کو حذف کیا گیاہے ، ہوسکتاہے کہ ماتن مُعَالَّةُ نے ان کی رائے سے اتفاق کیا ہوا ور کہا ہو کہ یہاں پر خبر حذف ہے ، مبتدا حذف نہیں ہے ، ان تینوں وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کی بناء پر اس کو ذکر نہیں کہا گیا۔
ذکر نہیں کہا گیا۔

اب بيت جميس كه مبتدا كاحذف كرناكهال واجب بوتائي؟ وه يه كه جب ايك چيزكسى موصوف كى صفت بن ربى بو،اس كو صفت سے بناكر مستقل جمله بنادي تواس جملے كاجو مبتدا بوگااس كوحذف كرنا واجب بوگا، چيلية "الجمد لله الل الحمد" ہيں، لله الله جملے بيں جوحمد كاالل جملے ميں موصوف ہي اور "الل الحمد" مضاف، مضاف اليه ملكر اس كى صفت ہيہ "كه تمام تعريفيس اس الله كيلئے بيں جوحمد كاالل ہي "كين متكلم نے موصوف صفت والا تعلق ختم كركے "الل الحمد" كو مستقل جمله بنايا ہي، "الحمد لله هو اهل الحمد" كو حذف كرنا واجب ہي اور الل الحمد ميں الل پر حذف سے قطع كيا كيا، جملے كاجو مبتدا "هو" ہي، اس كوحذف كرنا واجب ہي اور الل الحمد ميں الل پر رفع پر هنا واجب ہي كو كله اس كو نعت سے قطع كيا كيا، البذار فع واجب ہے كه اگر يہاں پر الل الحمد كو جمله نه بنائيں بلكه اس كو صفت بنائيں تواس پر صفت والا اعراب آئے گا" الحمد لله اهلي الحمد" ليكن "اهل الحمد" " پر جر نہيں پر حاگيا، بلكه رفع بي برها كيا ہي بلكه رفع بي بي پرها كيا ہي بكه رفع بي بي برها كيا ہي بكه رفع بي بي بي بي منتد اكا حذف واجب ہے ، اس لئے كه جب مبتد ا

لفظوں میں نہ ہو تو موصوف اور صفت کے در میان کوئی حاکل لفظی بھی نہیں ہوگا، پھر بھی صفت کا اعراب موصوف کے مطابق نہیں ہوگا، اس کی ایک خاص وجہ ہے ، وہ یہ ہے کہ مدح ، ذم یا ترجم وغیرہ کا قصد ہے ، درج بالامثال "حمد" کی ہے اور بھی صفت کو موصوف سے مقام ذم میں قطع کیا جاتا ہے اور مبتدا محذ وف مان کر اس صفت کو خبر کی وجہ سے مرفوع پڑھا جاتا ہے ، جیسے "اعوذ باللہ من اہلیس عدو اللہ" میں "من اہلیس" موصوف ہے اور "عدو اللہ" اس کی صفت ہے ، "اہلیس" غیر منصرف ہے ، "اہلیس عدو اللہ" بڑھنا چاہے ، منصرف ہے ، "من "کی وجہ سے مجرور ہے ، اب "عدو اللہ" اس کی صفت ہے ، اس کو "من اہلیس عدو اللہ" پڑھنا چاہیے ، کیکن موصوف کو صفت سے ، الگ کیا اور اس پر رفع پڑھا، کیونکہ اصل میں "ای ھو عدو اللہ " ہے ، یہاں پر "ھو"کا حذف واجب ہے ، کیونکہ یہاں مقصد ذم ہے ، اگر مرفوع نہ پڑھیں تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

تیسری صورة به ہے کہ جب ترحم کی بناء پرایے کیا جائے کہ موصوف کو صفت ہے کاف دیا جائے، جیسے "مربت بعمر والمسکین" پر بعمر والمسکین"، "عمر و" کی صفت ہے اور "عمر و"، باء کی وجہ ہے مجر ورہے، اس لئے "مسکین" پر مجمی جر آناچاہیے، لیکن "بعمر والمسکین "پڑھاہے، کیونکہ اس کو نعست سے کاٹ کرالگ جملہ بنایا اور مبتد اکو محذ وف کر دیا اور وہ "ھو"ہے، "ای ھوالمسکین "ہے، یہال مبتد ا"ھو "کا حذف واجب ہے، کیونکہ یہال مقصد ترحم ہے، اگر مرفوع نہ پڑھیں توبہ مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

پہلی مثال میں قصد حمد، دوسری مثال میں قصد ذم ہے اور تیسری مثال میں قصد ترحم ہے، اگر درج بالا مثالوں میں صفت بناتے توحمہ، ذم اور ترحم پر ایسی دلالت نہ ہوتی، جیسی رفع میں ہے جیسے "الحمد للہ اھل الحمد" میں جب بجائے جر پڑھنے کے رفع پڑھاتو مخاطب فوراچو کئے گا کہ رفع کیوں پڑھا، پھر وہ سمجھے گا کہ یہ خبر ہے اور اس کامبتدامخدوف ہے اور وہ ہے، "معواہل الحمد" اسی طرح باقی مثالوں میں جیسے "اعوذ باللہ من اہلیس عدو اللہ" پڑھے، تو اس پر اتنی دلالت نہ ہوتی جب "عدو اللہ" پڑھے، تو اس پر اتنی دلالت نہ ہوتی جب "عدو اللہ" پڑھاتو مخاطب فوراً چو کئے گا کہ رفع کیوں پڑھ رہاہے یہاں پر مبتدا "ھو" ہے، اور وہ محذوف ہے، اس طرح نہ مت بر دلالت زیادہ ہور ہی ہے اور اسی طرح تیسری مثال ترحم کی ہے، "مو مت بعمر و المسکدی،" پڑھیں کے توسنے والا چو کئے گا، دلالت زیادہ ہور ہی ہے اور اسی طرح تیسری مثال ترحم کی ہے، "مو مت بعمر و المسکدی،" پڑھیں کے توسنے والا چو کئے گا، کہ بیال مبتدا محذوف ہے، یہ مقصود تب حاصل ہوگا، حب یہاں پر مبتدا کو محذوف بنائیں اور ان سب کومر فوع پڑھیں۔

ويجب حذفه ايضاعند من قال في نعم الرجل زيد ان تقدير همو زيد .... ك

یہاں سے شارح موسیلیے ''نعم الرجل''زید مخصوص بالمدح کی دوتر کیبوں کی طرف اشارہ کررہے ہیں، ایک ترکیب میں مبتدامخدوف کی مثال نہیں بنتی، مثلاً ''نعم الرجل زید'' میں زید، خبر ہے اور دوسری ترکیب میں مبتدامخدوف کی مثال نہیں بنتی، مثلاً ''نعم الرجل ذید'' ہے اور اس کامبتدا''مو" مخدوف ہے، ''ای نعم الرجل ہوزید''۔

دوسری ترکیب میسب که زید، مبتدامؤ خرب اور ''نعیر الرجل" جمله بن کراس کی خبر مقدم بن رہی ہے، پہلے قول کے مطابق میہ مبتدا کی مثال نہیں ہے گا۔ مطابق میہ بھی اس مبتدا کی مثال نہیں ہے گا۔

#### مبتداکے حذف جوازی کی مثال

كقول المستهل الهلال واللم ... 22

ماتن مِنْ الهلال والله" اصل مين "هذا كا مثال دى كه جيسه مستهل كاقول" الهلال والله" اصل مين "هذا الهلال والله" اصل مين "هذا الهلال والله" ها -

يهال پر مصنف كى عبارت "كقول المستهل الهلال والله" پر ايك اعتراض ہوتا ہے وہ اعتراض وجواب درج ذيل --

سیخال : سائل کہنا ہے کہ آپ نے کہا کہ بھی مبتد اکو قرینہ کی وجہ ہے "جوازا" حذف کیا جاتا ہے، جیسے مستہل کا قول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مستہل کا قول مبتدا محذوف کی مثال ہے، حالائکہ مستہل کا قول خبر محذوف کی مثال ہے۔ کیونکہ "کقول المستهل" کی خبر محذوف ہے اور اصل مبتدا محذوف کی مثال "هذا الهلال واللہ" ہے، اس میں "هذا"مبتدا محذوف ہے۔ "هذا المخال ہے۔ مثل لہ کی نہیں ہے۔

جواب: "كقول المستهل" اصل ميں خرب اور اس خبر كامبتدا محذوف به وه "المبتد المحذوف جوازا" اصل عبارت بيہ به المبتد أالمحذوف جواز امثل المبتد أالمحذوف في مقول المستهل "ينى كقول المستهل ميں "ك" بمعنى مثل به جو كه مضاف به اور المبتد امضاف اليہ به اور قول، مقول كے معنى ميں به بتقدير حرف الجر "فی" بيه پورى عبارت مبتداء محذوف كى خبر به اور وه مبتدا "ألمبتد اللمحذوف جوازا" به اور اس كى خبر مثل المبتد المحذوف فى مقول المستهل به المبتد المستهل به مستهل كے قول ميں اب كوئى اعتراض ندر با۔

# مستهل کے معنی کی تعیین

المبصر للهلال الرافع صوته عند ابصارة .... 2

اس سے شارح مین نے مستبل کے دومعنوں میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی ہے، مستبل کا ایک معنی ہے بچ کا بوقت پیدائش رونا، دوسر امعنی ہے، چاند دیکھنے وقت آواز نکالنا، یہاں پر ''المبصر للھلال الرافع صوتہ" کہہ کربیان کیا کہ دوسر امعنی مراد ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ صرف چاند دیکھناہی کافی نہیں ہے، بلکہ چاند دیکھنے کے بعد اپنی آواز کو اونچا کرکے یہ کہنا کہ یہ چاند ہے، حذا مبتد اہے، گرکے یہ کہنا کہ یہ چاند ہے ، حذا مبتد اہد ''الملال واللہ "مبتد امحذ وف کی مثال ہے، حذا مبتد اب ''الملال "خبر ہے اور اس کاحذ ف کرنا جائز ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ''هذا الهلال واللہ "یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ''الهلال واللہ "

یہاں مبتد ا کاحذف قرینہ حالیہ کی وجہ سے ہے

بالقرينة الحالية .... 24

یہاں سے شارح مُراللہ مبتدا کے حذف کا قرینہ بیان فرمار ہے ہیں کہ قرینہ حالیہ ہے لیعنی وہ حال ایسا ہے کہ یہاں پرجو کہہ رہا ہے، "البلال" اصل میں " لهذا الهلال" کہدرہا ہے، کیونکہ یہاں حال ایسا ہے کہ وہ کھڑا چاند دیکھ رہا ہے یہی قرینہ ہے حذا کے محذوف ہونے کا،اگر "حذا" نہ بھی کیے، پھر بھی اس کو محذوف مانیں گے۔

### الهلال واللهمين مبتدأ محذوف ہے نہ كہ خبر

وليس من باب حذف الخبر بتقدير الهلال هذا لان مقصود المستهل تعيين شيء بالاشاءة والحكم عليه بالهلالية الخ.... ك

اس عبارت سے شارح میں فرہ اس میں فرق ہے، مبتد اکو محذوف انیں تو کلام کامعنی اور ہے، خر محذوف نہیں ہے لینی ایسے نہیں ہے "الھلال لھذا" کیونکہ اس میں فرق ہے، مبتد اکو محذوف انیں تو کلام کامعنی اور ہے، اگر خبر کو محذوف انیں تو کلام کامعنی دوسر اہو جاتا ہے، مثلا "هذا البلال" کامطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا تعین کرنا اور اس پر ہلال ہونے کا تھم لگانا ہے، پہلے سے کوئی چیز ہلال ہونے کیلئے متعین نہیں ہے، جیسے اس نے چاند دیکھا ہے اور وں کو بھی اس کا نظارہ کر ایا کہ دیکھو یہ چاند ہے، چومیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں تم بھی دیکھ لویہ مطلب اس کا ہے کہ "طذا" مبتد امحذوف ہو، "البلال واللہ" اس کی خبر ہو تو اس کا مفہوم پہلے سے مفہوم سے بالکل الث خبر ہواور اگر اس کے برعکس ہو، مثلاً "البلال" مبتد اہوا ور "طذا" اس کی خبر ہو تو اس کا مفہوم پہلے سے مفہوم سے بالکل الث ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہلال ہے وہ متعد د ہے یا "ھلال "پہلے سے موجو د ہے، لیکن تعیین نہیں ہے اب "البلال ھذا "مہہ کروہ تعین کر رہا ہے کہ ھلال وہ نہیں ہے، بیا معنی غلط ہے۔

اب اسی بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَّال: آپ نے جو مثال دی ہے وہ مثل لہ کے مطابق نہیں، آپ نے مثال دی ہے مبتدا کے حذف ہونے کی، حالانکہ اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے کہ یہ مثال مبتدا کے حذف ہونے کی نہ ہو، بلکہ خبر کے حذف ہونے کی ہو، اصل مثال یوں ہو"العلال حذا" اس میں خبر محذوف ہے نہ کہ مبتد اُ، لہذا یہ مثال مثل لہ کے مطابق نہیں ہے؟

جَوَانِ : یہ مثال، ممثل لہ کے عین مطابق ہے اس مثال میں مبتدائی محذوف ہے خبر محذوف نہیں ہے، اس واسطے کہ اگر ہم
اس مثال میں مبتدا کوحذف مانیں تو اس کلام سے جو مقصود ہے، وہ تبھی حاصل ہو تاہے، اگر ہم اس کلام میں خبر کوحذف مانیں تو
قول مستہل کامقصد حاصل نہیں ہو تا، مستہل کامقصد ہے ہے کہ ایک چیز کو اشار ہے کے ساتھ متعین کر نااور اس پر ہلال ہونے
کا تھم لگانا اور لوگوں کو دعوت دینا کہ جیسے میں نے چاند کا نظارہ کیا ہے، دیکھو! یہ ہے چاندتم بھی اس کو دیکھ لویہ اس صورت میں
ہوگا، جبکہ اس کا مبتدا محذوف ہو اور الہلال اس کی خبر ہواگر خبر محذوف مان لیس پھریہ مستہل کے مقصد کے بالکل الث
ہوجائے گا، پھر معنی یہ بے گا کہ چاند پہلے ہے موجود ہے، تعیین نہیں ہور ہی کہ وہ چاند ہے یا یہ چاند ہے، یہ صرف تعیین کر تا
ہوجائے گا، پھر معنی یہ بے گا کہ چاند پہلے سے موجود ہے، تعیین نہیں ہور ہی کہ وہ چاند ہے یا یہ چاند ہے، یہ صرف تعیین کر تا

#### الھلال کے بعد واللہ کہنے کی وجہ

ان کی مستبلین کی عادت اور طریقے سے مطابق بیہ قول نقل کیاہے، کیونکہ ان کاپورا قول "الھلال والله" ہو تاہے، ماتن رکھاللہ نے ان کی عادت سے مطابق نقل کیاہے کہ چاند دیکھتے ہیں تواسی طرح کہتے ہیں، "الہلال والله"۔

© دوسری وجہ بیہ ہے کہ اگر یہاں پر "واللہ" نہ لے کر آتے بلکہ کہتے، "الھلال"، اب الھلال پر وقف ہوتا وقف کی وجہ سے سمجھ میں نہ آتا کہ اسپر اعراب کونسا ہے، بید وہم ہوتا کہ بیہ خبر نہیں بلکہ اصل میں "راَیت الھلال" ہے، لینی "الھلال"، "راَیت "کامفعول ہے، ہمارامقصد حاصل نہ ہوتا۔ پھر بیہ مثال حذف فعل کی بنتی حذف مبتدا کی نہ بنتی اس لئے" واللہ "لانے سے جب" الھلال" پر رفع پڑھا گیا تومعلوم ہوا کہ بیہ حذفِ مبتدا کی مثال ہیں ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَوَالْ :مصنف بِیَنِیْهٔ اختصار کے در پے ہیں اختصار کا تقاضا یہ ہے کہ کلام بفرورت ہو، "الھلال واللّٰد "میں مبتد امحذ و ف ہے اور خبر مذکور ہے ،اس میں "واللّٰد "کہنے کی ضرورت نہیں ہے ،"الھلال "کہہ دیتے تواس میں مقصد پورا ہو جا تااور اختصار پر بھی عمل ہوجا تا؟

جَوَالِبَ ان چونکه مصنف نے یہ قول مستہلین کانقل کیاہے اور مستہلین کی عادت عام طور پر یہ ہے کہ جب وہ چاند دیکھنے کی خبر دیتے ہیں ساتھ قتم بھی کھاتے ہیں اس لئے ان کے قول کو پورا پورانقل کر دیا۔

جَوَالِبُ ﴿: اگریہاں صرف "الھلال "ذکر کرتے تو اس پروقف ہوتا اور وقف میں نصب کا بھی وہم ہوتا کہ یہ شاید رأیت کا مفعول ہے، پھریہ مثال حذف فعل کی بنتی، حذف مبتد ا کی نہ بنتی تو واللہ لانے سے جب "الھلال "پر رفع پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ حذف مبتد ا کی مثال ہے حذف فعل کی مثال نہیں ہے۔

### خبر کاحذف بھی جائزہے

والخبرجوازا .... کیے

مصنف میں کی اللہ نے پہلے بیان کیا ہے کہ مبتد اے حذف جوازی کو بیان کیااب خبر کے حذف جوازی کو بیان کر رہے ہیں۔ -وقد پیچذف .... کیے ک

شارح مینید نے قدیحذف نکال کربیان کیاہے کہ "الخبر" کاعطف"المبتدا" پر ہور ہاہے اور الخبر کے ساتھ بھی قدیحذف لگ رہاہے، عبارت ہوگی، "قدیحذف المبتدأ وقد بحذف الحبد" ایسااس لئے کہاہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ بیہ حذف خبر بھی کبھی کھار ہو تاہے، عام معمول کی بات نہیں ہے۔

مثل خرجت فاذاالسبع .... ك

اس مثال میں "السبع" مبتداہے اور اس کی خبر واقف ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اور بیہ حذف جو ازی ہے وجو بی نہیں ہے اور جس طرح مبتدا کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے اور بیہ حذف کرنا جو از کے درجہ میں ہے، اس طرح خبر کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے اور بیہ حذف کرنا جو از کے درجہ میں ہے۔

اى حذفا جائزا .... ك

شارح رکھیا اس سے بیان فرما رہے ہیں کہ "جوازا" اپنے موصوف محذوف کے واسطہ سے مفعول مطلق ہے اور وہ حذفاہ اور وہ حذفاہ اور جائزانکال کربیان کیاہے کہ یہ صفت ہے اور اس کاحمل تب ہوگا کہ اس کو جائزائیا حیس نہ کہ جواز۔

#### حذف جوازی میں صرف قرینہ ہے

لقيام قرينة من غير اقامة شئ مقامه .... ك

یہاں سے بیان کیا ہے کہ چونکہ بیر حذف جوازی ہے اور بیراس وقت ہوتا ہے جب صرف قریزہ ہو، قائم مقام نہ ہواگر قرینے کے ساتھ قائم مقام بھی ہو، پھر وہاں پر حذف کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ آگے خبر کے وجو باحذف کے چار مقام آرہے ہیں، یہاں پر چونکہ صرف قریزہ ہے، قائم مقام نہیں ہے، اس واسطے خبر کو حذف کرنا محض جائز ہے اور آگے جو چار مقام آرہے ہیں وہاں قریخ کے ساتھ ساتھ قائم مقام بھی ہے، اس لئے وہاں پر حذف کرنا واجب ہوگا۔

"خرجت فاذالسبع" حذف خركي مثال نهيس

الخبر المحذون جواز افي قولك .... 2

یہاں سے شارح مُشِیْتِ یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ ''مثل خوجت فاذاالسبع'' یہ خبر کے حذف کی مثال نہیں، بلکہ اصل میں جو خبر کے حذف کی مثال نہیں، بلکہ اصل میں جو خبر کے حذف کی مثال ہے، وہ اس قول میں ہے" الخبر المحذوف" یہاں پر مبتداہے اور "فی قولک" خبر ہے، اس قول کی خبر محذوف ہوتی ہے وہ یہ قول ہے ''خرجت فاذاالسبع واقف" ۔اس کی وضاحت کقول المستھل، الملال واللہ میں گزر چکی ہے۔

خرجت فأذاالسبع كى خريس دواحمال بين

خرجت فاذاالسبع فان تقديرة على المنهب الصحيح كما نص عليه صاحب اللباب خرجت فاذا السبع واقف على ان يكحن الخ.... 24

خرجت فاذاالسبع كي خبركي تقدير مين دومذ بب بين:

پہلا فدہب صحیح ہے، جس پر صاحب لباب نے صراحت کی ہے کہ اصل تقدیر ہے ہے، "حرجت فاذاالسبع واقف السبع "مبتداہ اور واقف خبر ہے، کیونکہ "اذامفاجاتیہ" یہاں پر زمانیہ ہے، یعنی میرے نکلنے کے وقت میں در ندہ کھڑا تھا، تو چونکہ اذازمانیہ ہے، یہ زمانہ بتارہا ہے مکان نہیں بتارہا، لہذا معنی ہوگا"میرے نکلنے کے وقت" یہاں پر خبر محذوف ہوگی۔
 حوسر امذہب جو غیر صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ اذامفاجاتیہ یہاں خرن مکان کیلئے ہے، اس فدہب کے مطابق تقدیر عبارت ہے گی "خرجت فاذامکانی السبع" میں نکلا تو اچانک میری جگہ پر در ندہ تھا، اب خبر محذوف نہیں ہوگی، بلکہ اذاخبر ہوگی اس لئے شارح میران میران اور صاحب لباب کی تصریح کے مطابق ہے کہ شارح میران کے مطابق اور صاحب لباب کی تصریح کے مطابق ہے کہ شارح میران کے دوسانت کر دی کہ یہاں پر جو تقدیر ہے صحیح قول کے مطابق اور صاحب لباب کی تصریح کے مطابق ہے کہ

# مذهب غير صحيح كارد

اذاز مانیہ ہے اور اس کی خبر محذوف ہے۔

مذہب غیر صحیح کے مطابق جب اذا مفاجاتیہ مکانیہ بنائیں تو پھر خود مکان خبر بن جائیگی اس کاردیہ ہے کہ مقولہ یوں بھی مستعمل ہے، "خرجت فاذاالسبع مکانی بالباب "، ردیوں ہو تا ہے کہ بالباب بھی مکان اور مکانی بھی مکان ہے، تو مکان کاذکر دو مرتبہ آ جائے گا، حالائکہ مکان کاذکر ایک ہی مرتب ہونا چاہیے نہ کہ دو مرتبہ، لہذا معلوم ہوا کہ "اذامکانیہ "نہیں ہے بلکہ "اذا زمانیہ " ہے۔

# خبر کے حذف وجوبی کابیان

وجوبافيما التزم في موضعه غيره.... 22

یہاں سے ماتن ٹیزائیڈ خبر کے حذف وجو بی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہاں ہو گا جہاں پر خبر کے حذف پر قرینہ بھی ہواور اس کا قائم مقام بھی موجو د ہو۔ یہ کل چار مقام ہیں۔

# وجوبأمفعول مطلق ہے

وجوبا اى حدفا واجبا .... 24

یہاں شارح ٹینٹیٹ نے بیان کیاہے کہ"وجو ہا"اپنے موصوف محذوف کے واسطہ سے مفعول مطلق ہے اور وہ حذفاہے ، پھڑ وجو ہا کو واجب کے معنی میں کیاہے ، کیونکہ یہ صفت ہے اور صفت کاحمل موصوف پر ہو تاہے اور وجو ہا کاحمل نہیں ہو تااس لئے اس کو واجبائے معنی میں کر دیااور یہ حذفاواجبا ہو گیا۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکاہے۔

#### "ما"تركيب كے معنی میں ہے

فيما التزم اى في تركيب التزم .... ك

یہاں سے شارح میں بیان کر رہے ہیں کہ "فیما" کے اندرجو" ما" ہے وہ یہاں ترکیب کے معنی میں ہے، یعنی "ما" کامعنی خبر نہیں ہے، بلکہ ترکیب ہے، مزید وضاحت اس طرح ہے کہ اس ترکیب میں خبر کوحذف کرناواجب ہے جس ترکیب میں خبر کی جگہ پر خبر کے غیر کاالنزام کیا گیاہولیتی اس کا قائم مقام موجو دہو۔

يهال پرايك خارجي سوال اوراس كاجواب سمجميس

سِوَالْ : آپ نے کہا کہ "ما" ترکیب کے معنی میں ہے ترکیب موصوف ہے اور "التزم فی موضع" جملہ بن کر اس کی صفت ہے اور جب جملہ صفت ہوتواس میں عائد کاہوناضروری ہے لیکن اس میں عائد نظر نہیں آرہا۔

جَوَلَاتِ: عائدعام ہے خواہ مذکور ہوخواہ مقدر ہو یہاں پر فیہ محذوف ہے اور فیہ کے اندر "ہ" ضمیر اس کاعائدہے، جو ترکیب کی طرف لوٹ رہاہے۔

في موضعه اي موضع الحير .... 24

یه نکال کرموضعه کی "ه" ضمیر کامر جع بیان کیاہے که هنمیر کامرجع خبرہے۔

غيرة اىغير الخبر ... 22

شارح وَيُنْ الله فِي الله عَير و كي ضمير كامرجع بيان كياب كه غير ومين وضمير كامرجع بهي خبرب، اي غير الخبر

ماتن کاچار مثالوں سے دراصل چار ضابطے بیان کر نامقصود ہے

وذالك في البعة إبواب على ماذكرة المصنف اولها المبتدأ الذي بعد لولا.... ص ٧٧

ای بات گوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَوَالِ: مصنف وَیُراهٔ نے کہ خبر کے حذف جوازی کی ایک مثال دی، ''محوجت فاذاالسبع داقف'' اور جب بیہ بتایا کہ خبر کو حذف کرناوا جب ہے، اس کی چار مثالیں دیں حالا نکہ مصنف وَیُراهٔ یُرا اُنہ اختصار کے در پے ہیں تو چار مثالیں کبوں دیں؟ ایک ہی مثال کافی تقی جیسا کہ خبر کے معرف جوازی کی ایک مثال دی ہے؟

جَوَالِبَّ: مصنف چار مثالیں وے کریہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مثالیں مقصود نہیں، بلکہ ہر مثال سے ایک ضابطہ اور کلیہ مقصود ہے اور یہ مصنف مِکھیلیے کا اپتاطریقہ اور انداز ہے کہ وہ صرف مثال بیان کر دیتے ہیں اور ضابطہ مخاطب کے فہم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا یہاں چار مثالیں چار ضابطوں کی طرف اشارہ کرنے کیلئے دی ہیں۔

حذف خبر وجوبآ كايبلاضابطه اوراس كي مثال

مثل لولازيد لكأن كذا أى لولازيد موجود لان لولالامتناع المعي ... 24

ما تن يُوالله ني الولازيد لكان كذا " بي كبلى مثال دى ب اور شارح يَوالله ني بيال سے ضاطه بيان كيا كه ان چار اصولول على سے بہلا اصول جہال پر خبر كوحذف كرنا واجب به ، وه يہ به كه ہر مبتدا جو لولا كے بعد ہواس كى خبر كوحذف كرنا واجب به ، جكا به عبد "لولازيد موجود لكان كذا " "موجود" اس كى خبر به ، جكا حذف كرنا واجب ب - اب اس ميں قرينه اور قائم مقام كيا ہے ؟ اس ميں قرينه خود "لولا" به ، وه السكنے كه "لولا" وجود اول مدف كرنا واجب ب - اب اس ميں قرينه اور قائم مقام كيا ہے ؟ اس ميں قرينه خود "لولا" به وه السكنے كه "لولا" وجود اول الله كي بسبب امتناع ثانى كے آتا ہے ، يعنى اول موجود ب اسواسط كه ثانى نهيں ہو يہ الولا على لهلك عمر " مرحود ب اسواسط كه ثانى نهيں ہو يہ الله على لهلك عمر " اگر على نه ہوتے تو آئ سے مرحلاك ہوجاتا يہاں پر وجود اول ہے ، يعنى على پر حضرت عسر دلا الله كامنى وجود اول ہے ، يعنى على ب ، اس وجہ سے ثانى كا انتفاء ہے - يعنى "عمر" ہلاك نهيں ہوا ، كيونكه عسلى موجود ہے تو "لولا" كا معنى وجود پر دلالت كر تا ہ به ، اس وجہ سے ثانى كا انتفاء ہے - يعنى "عمر" ہلاك نهيں ہوا ، كيونكه عسلى موجود ہے تو "لولا" كا معنى وجود پر دلالت كر تا ہے ، اس وجہ سے ثانى كا انتفاء ہے - يعنى "عمر" ہلاك نهيں ہوا ، كيونكه عسلى موجود ہے تو "لولا" كا معنى وجود بي ، تو خبر كوحذ ف كرنا واجب ہے ۔ اور وه "لكان كذا" ہے ، الہذا جب قرينہ اور قائم مقام جو اب "لولا" ہے - اور وه "لكان كذا" ہے ، الہذا جب قرينہ اور قائم مقام دونوں موجود وہ ہيں ، تو خبر كوحذ ف كرنا واجب ہے ۔

"لولا" كى خبر وجوباً حذف ہونے كيلئے ضرورى ہے كه وہ افعال عامه ميں سے ہو

هذا اذا كان الخبر عاما واما اذا كان خاصا فلا يجب حذفه كما في قوله شعر ولولا الشعر بالعلماء يذبري لكنت اليوم اشعر من لبين ... ٨٦

یہاں سے اس ضابطہ مذکورہ میں ملحوظ ایک قیب بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ ضابطہ میں خبر کو حذف کرنااس وقت واجب ہے، جب مبتدا کی خبر افعال عامہ میں سے ہو، افعال عامہ چار ہیں کون، وجود، حصول، ثبوت، ان چاروں مثالوں میں سے خبر میں کائن، حاصل، ثابت اور موجو دمیں سے کوئی ایک ہوتو پھر خبر کا حذف کرنا واجب ہے، جبیبا کہ درج بالامثال میں "لولا زید موجود" ہے اور "موجود" افعال عامہ میں سے ہے۔

اوراگراس مبتدا کی خبر افعال عامه میں سے نہ ہو بلکہ افعال خاصہ میں سے ہو (ان چاروں کے علاوہ باقی جتنے بھی افعال ہیں وہ افعال خاصہ ہیں) تو خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رُواللہ کی طرف ایک شعر منسوب ہے پورا قطعہ یہ ہے۔

لكنت اليوم اشعر من لبيد

ولولا الشعر بالعلماء يزسى

جعلت الناس كلهم عبيد

ولولاخشيته الرحمن عندي

اگر شعر کہنا عسلماء کیلئے عیسب نہ ہو تاتو آج میں لبید ہے بھی بڑا شاعر ہو تااور اگر مجھے رحمان کاخوف نہ ہو تاتو میرے پاس ابیاہنر اور ابیافن ہے کہ میں سارے بندوں کو اپناغلام اور گرویدہ بنالیتا۔

دوسرے مصرعے میں "لولا" ہے اس کے بعد مبتداہے، اور خبر عندی ہے جو کہ افعال عامہ میں سے نہیں ہے۔ بلکہ

ظرف ہے،لہٰذامٰدکورہے اوراس کوحذف نہیں کیا گیا۔"لولاالشعو بالعلماء پذیری" میںلولاکے بعد مبتداہے اور اس کی خبر '' ہذیری'' فدکورہے، محذوف تہیں ہے، کیونکہ یہ افعال عامہ میں سے تہیں ہے۔" ہذیری" جملہ بن کر خبر ہے جو کہ مذکور ہے مخذوف تہیں ہے۔

اب اسی بات کو سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِتَوَالْ : آپ نے کہا کہ وہ مبتداجو لولا کے بعد ہواس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے ، جبکہ ہم آپکو ایباشعر د کھاتے ہیں ، جو امام شافعی میشند کی طرف منسوب ہے۔اس میں مبتدا"لولا"کے بعد ہے اور اس کی خبر حذّف نہیں گی گئی بلکہ مذکور ہے اور وہ شعر بیہ

#### ولولاالشعر بالعلما يزى لكنت اليوم اشعر من لبيل

''الشعر بالعلماء"، "لولا "کے بعد ہے اور مبتداہے اور "یزری" اس کی خبر ہے، جو کہ محذوف نہیں ہے بلکہ مذکور ہے، جبکہ اس کاحذف کرناواجب ہوناچاہیے اور اس طرح اس سے پہلے شعر کامھر عہ ہے۔

لولاخشيته الرحمن عندي،

اس میں "خشیتہ الرحن" مضاف،مضاف الیہ ملکر مبتد اہے۔ اور "لولا" کے بعد ہے اور عندی ظرف اس کی خبر ہے، جو موجو دہ محذوف نہیں تو "یزری "اور "عندی " دونوں خبریں ہیں،اس مبتدا کی جولولا کے بعد ہیں اور مذکور ہیں۔

آب كابيان كرده اصول يهال ثوث رباب-

جَوَالَتِ: اصل میں یہاں پر ایک شرط ملحوظ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ضابطہ کہ مبتدا، جب "لولا" کے بعد ہو اسکی خبر کو حذف کرناواجب ہے یہ تب ہوگا،جب وہ خبر فعل عام ہو یعنی وہ حاصل، ثابت، کائن اور موجو دمیں سے کوئی آبیک ہو، اگر خبر ان چاروں فعلوں میں سے نہ ہو، بلکہ کوئی اور ہو تو پھریہ ضابطہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کے پیش کر دہ شعروں میں ایک خبر "'یزری "ہے،جو کہ افعال عامہ میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری خبر ''عندی ''ہے،جو قعل ہی نہیں ہے۔لہذا سے ضابطہ ایکے بارے میں نہیں ہے۔ فَأَثَارُكُمْ:

یہاں پر جو کہاہے کہ شعر کہنا عسلماء کو عیسب لگا تاہے ،اس کی وجہ رہے ہے کہ اکثر است عار میں ایسے حالات وواقعات بیان کئے جاتے ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جیبا کہ قرآن کریم میں ہے۔

والشعراء يتبعهم الغاوون - المرترائه مرفى كل واديه يمون، وانهم يقولون مالا يفعلون

خلاصہ سے سبے کہ استعار میں خلاف واقع باتیں، جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کسی کی ھجو میں حدسے بڑھ گئے۔ کسی کی مدح میں حد ہے بڑھ گئے۔اس لئے اس تشم کے شعر عسلماء کی شان کے لائق نہیں ہیں۔اور جو امشعار اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء میں اور رسول  ہے۔ہارے اکثر اکابرین رحمہم اللہ تعالیٰ کو شعر و شاعری کا ذوق تھا اور بہت سے حضرات اکابر رحمہم اللہ نے شعر کہے بھی ہیں امشعار کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ شعر بھی ایک کلام ہے، جس طرح عام کلام ہوتی ہے، اچھی کلام اچھی ہے، بڑی کلام بُری ہے۔اسی طرح شعر بھی ایک کلام ہے اچھاشعر اچھاہے اور بُر اشعر بُراہے۔

ضابطہ مذکورہ میں بھریوں سے دیگر نحاۃ کااختلاف ہے

هذاعلىمدبب البصريين ... ٨٥

شارح میشید یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ چار اقسام میں سے پہلی قشم کاضابطہ کہ مبتد الولا کے بعد ہواور اس کی خبر افعال عامہ میں سے ہو تو اس خبر کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ بعریوں عامہ میں سے نہ ہو تو پھر حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ بعریوں کے ہاں نہیں ہے۔

وقال الكسائى الاسم الواقع بعدها فاعل لفعل مقدى اى لولا وجدزيد .... 42

کسائی کہتے ہیں کہ یہ مقام حذف خبر کانہیں ہے، بلکہ یہاں پر نعل محذوف ہے، خبر محذوف نہیں ہے۔ "لولا" کے بعد جو اسم نظر آرہاہے۔ وہ مبتدانہیں، ہے بلکہ فاعل ہے اور اس کافعل مقدر ہے۔ اور درج بالامثال میں "وجد"ہے اب مثال یوں ہے گی "لولا وجد زید لکان کذا" گرزید نہ پایاجا تا تو پھریہ ہوتا۔

بہر حال کسائی کے مذہب کاخلاصہ بیہ ہے کہ وہ اسم جو "لولا" کے بعد ہو تاہے ، وہ مبتد انہیں ہو تابلکہ فاعل ہو تاہے اور اس کافعل محذوف ہو تاہے جیسے "لولا وجد زید لکان زید" میں ہے۔ لہٰذا بیہ حذف فعل کے باب سے ہے نہ کہ حذف خبر کے باب

### کسائی عند کے مذہب کارد

کسائی کے ذہب پر تیمرہ اور رویہ ہے کہ فعل کو جن مقامات پر وجوباحذف کرناہو تاہے۔ یہ ان میں ہے۔ لہذا یہ قول اور ذہب درست نہیں ہے، پہلامقام جہال فاعل کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ ہے کہ اس فعل کے مابعد تفسیر آ رہی ہو تو وہال پر فعل کو ذکر نہیں کرتے اس لئے کہ اگر فعل کو ذکر کر دیں تو مفسیر اور مفسیر کا اجتماع لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس بناء پر کہتے ہیں کہ یہال پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے "وان احد مین المشر کین استجاب ک" میں "ان، اصد" پر داخل ہے۔ ان حرف شرط ہے اور شرط فعل پر آتا ہے۔ اسم پر نہیں آتا لہذا اصل میں تھا" وان استجاب ک احد مین المشر کین استجاب ک " تو دوسر استجار ک مفسیر ہے۔ اس واسطے استجار ک اول جو کہ مفسیر ہے، اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ حذف نہیں کریں گے تو کلام میں مفسیر اور مفسیر جع ہو جائیں گے اور یہ جائز نہیں ہے۔

دوسرامقام جہاں فعل کوحذف کرناواجب ہے وہ یہ ہے کہ جہاں فعل جواب قشم میں واقع ہور ہاہواور مذکورہ کلام الیی نہیں ہے۔ یہاں ندقشم ہے اور ندجواب قشم ہے۔لہذا ہے دوسرامقام بھی نہیں ہے۔

المفتاح السامي

نیز آپ نے کہا کہ یہاں فعل محذوف ہے اور فعل بھی ماضی کا محذوف ہے۔ اور جب" ماضی "منفی ہو تو اس پر "ما" آتا ہے۔"لا" نہیں آتا اور جب لا آتا ہے۔ تو فعل کا اور "لا" کا تکر ار ہو تا ہے۔ جیسے "لا ضرب ولا تکلم"، نہ تو یہاں پر "ما" ہے اور نہ ہی "لا" کا تکر ار ہے۔لہٰذا یہاں پر فعل محذوف نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر خبر ہی محذوف ہے۔

#### فراء تمثاللة كامذبب

وقال الفراءلولابي الرافعة للاسم الذي بعدها .... ٢٥

یہاں سے فراء کامذہب نقل کیاہے وہ کہتے ہیں کہ ''لولا" خود اساءافعال میں سے ہے، یہ خود اس اسم کورفع دے رہاہے جو اس کے بعد ہے اس سے کلام پوری ہوگئی، لہذا کوئی اشکال نہیں رہاہے۔

#### تبصره على مذهب الفراء

اسس پر بھی رد کیا گیاہے کیونکہ اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ ذکورہ کلام حرف اور اسم سے مرکب ہوگا،
حالانکہ کلام اسم اور اسم سے یا اسم اور فعل سے مرکب ہو تاہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ کلام میں ایک
مند اور مند الیہ ہو تاہے۔ اسم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مند بھی بن سکتا ہے اور مند الیہ بھی، فعل صرف مند بن سکتا
ہے مند الیہ نہیں اور حرف مند بنتا ہے اور نہ مند الیہ، جب کلام حرف اور اسم سے مرکب ہوتو پھر اسم کو مند بنائی تو مند الیہ
نہیں ہے۔ اور اگر مند الیہ بنائیں پھر مند نہیں ہے۔ اس سے لازم آتا ہے کہ کلام میں مند ہے، مند الیہ نہیں ہے یا مند الیہ
ہے۔ مند نہیں ہے۔ لہذ افراء کا ذہب صحیح نہیں ہے۔

# حذف خبر وجوبآ كادوسر اضابطه اوراس كي صور وامثله

و ثانيها كل مبتدا كان مصدى اصورة او بتاويلم منسوبا الى الفاعل او المفعول او كليهما وبعدة حال اوكان اسم تفضيل مضافا الى ذلك المصدى الخ.... 2/2

یہاں سے شارح میں ہور سے اصول کو بیان فرمارہے ہیں، جہاں پر مبتدا کی خبر کو حذف کر ناواجب ہے، وہ اصول ہیہ ہے کہ ایک کلام جس کے اندر مصدر حقیقة یا تاویلاً ہو، پھر اس مصدر کی نسبت فاعل یا مفعول کی طرف ہویا دونوں کی طرف ہو۔ اور اس کے بعد حال ہو، اس میں چھ صور تیں بنیں گی یا اسم تفضیل کاصیغہ اس مصدر کی طرف مضاف ہو اس میں چھ صور تیں بنیں گی ہیں۔ بنیں گی اس طرح کل بارہ صور تیں مصدر حقیق کی ہیں۔

- 🛈 مصدر حقیقی ہواس کے بعد فاعل ہو۔
- 🕜 مصدر حقیقی ہوا در اس کے بعد مفعول ہو۔
- 🖈 مصدر حقیقی ہواور اس کے بعد فاعل اور مفعول دونوں ہوں

اب یہی تین صورتیں مصدر تاویلی کی ہوں گی، یہ چھے صورتیں ہو گئیں، اب ان چٹے صورتوں کے شروع میں اسم تفضیل کا

صیغہ لگائیں، تو کل بارہ صورتیں ہو گئیں۔ اب بہاں سے ہارہ صورتیں مجھیں۔

- 🛈 ہر وہ مبتدا جو مصدر حقیقی ہو، فاعل کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
- 🕏 ہر وہ مبتداء جو مصدر حقیقی ہو، اور مفعول کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
- 🗭 ہر وہ مبتداءجو مصدر حقیقی ہو ،اور فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
  - 🕜 ہر دہ مبتداءجو مصدر تاویلی ہو، فاعل کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
  - 🕲 ہر وہ مبتداء جو مصدر تاویلی ہو، اور مفعول کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
- 🕥 ہر وہ مبتد اجومصدرتادیلی ہو،اور فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
- ﴾ ہر وہ مبتدا جواسم تفضیل کاصیغہ ہو، اور مصدر حقیقی کی طرف مضاف ہواور وہ مصدر فاعل کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
- پر وہ مبتداء جو اسم تفضیل کاصیغہ ہو، اور مصدر حقیقی کی طرف مضاف ہواور وہ مصدر مفعول کی طرف منسوب ہو اور اس کے بعد حال ہو۔
- ﴿ ہر وہ مبتداءجو اسم تفضیل کاصیغہ ہو اور مصدر حقیقی کی طرف مضاف ہو اور وہ مصدر فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منسوب ہواوراس کے بعد حال ہو۔
- ن ہر وہ مبتداء جواسم تغضیل کاصیغہ ہواور مصدر تاویلی کی طرف مضاف ہواور وہ مصدر فاعل کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
- 🛈 ہر وہ مبتداء جو اسم تفضیل کاصیغہ ہو اور مصدر تاویلی کی طرف مضاف ہو اور وہ مصدر مفعول کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال ہو۔
- ا ہر وہ مبتداء جو اسم تفضیل کاصیغہ ہو اور مصدر تاویلی کی طرف مضاف ہو اور وہ مصدر فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منسوب ہواوراس کے بعد حال ہو۔
  - اب ہر ایک کی مثال سمجھئے۔
- ن "ذھابی ماجلاً" میں "ذہاب"مصدر ہے اور اس کی اضافت فاعل کی طرف ہے، "راجلاً" اس کے بعد حال واقع ہور ہا ہے، تواس مبتداء کی خبر محذوف ہے جسکاحذف کرناواجب ہے۔
- ﴿ "ضرب زید قائماً" جبکه زید مفعول به ہو کیونکه ضرب زید میں دونوں احمّال ہیں که "زید، ضرب "کافاعل ہویا مفعول ہو، اس واسطے که مصدر فاعل کی طرف بھی مضاف ہو تاہے اور مفعول کی طرف بھی پیہ مثال تب بنے گی، جب زید مفعول بہ ہو کہ ضرب مصدر حقیقی ہے اور منسوب ہے مفعول کی طرف اور اس کے بعد قائما حال ہے۔

ا تضربی زیدا قائماً "میں "ضربی "مصدر حقیقی مبتداء واقع ہو رہاہے اور اس کی نسبت فاعل اور مفعول دونوں کی طرف ہے اور اس کے نسبت فاعل اور مفعول دونوں کی طرف ہے اور اس کے بعد قائماً حال واقع ہورہاہے چوتھی، پانچویں اور چھٹی مثال میں جومصدر آئے گا، وہ مصدر حقیقی نہیں ہوگا، بلکہ تاویلی ہوگا۔

المفتاح السامي

- ﴿ چوتھی قسم ہیہ کہ مبتدامصدر تاویلی ہواور اس کی نسبت فاعل کی طرف ہواور اس کے بعد حال واقع ہورہا ہو، جیسے "ان ضربت "مصدر تاویلی ہے۔ "ضربت "اصل میں ضربی کے معنی میں ہے، ضربی مصدر حقیقی ہوگا،"ان ضربت "مصدر تاویلی ہے، نسبت الی الفاعل ہے، قائمااس سے حال واقع ہورہا ہے۔
- مبتداء مصدر تاویلی ہواوراس کی نسبت مفعول کی طرف ہواوراس کے بعد حال ہو، چیسے "ان فحسرِ بَ زَیْدٌ قائد ما، "اذا جعلت زیدا مفعولا ہہ" اب "زید" نائب فاعل ہے اور نائب فاعل حقیقت میں مفعول ہو تا ہے کہ مبتداء مصدر تاویلی ہے۔ اور اس کی نسبت مفعول کی طرف ہے اور اس کے بعد حال واقع ہے۔
- ان مبتداء مصدرتاویلی مواور اس کی نسبت فاعل اور مفعول دونوں کی طرف مواور اس کے بعد حال واقع ہو، جیسے "ان خسر بت زیدا قائد ما او قائد مین " اس میں ان ضربت مصدرتاویلی ہے اور "ت" ضمیر کی نسبت فاعل کی طرف اور "زید" کی نسبت مفعول کی طرف اس کے بعد "قائماً" حال واقع ہے۔ آگلی چھ صورتوں میں اسی مصدر کی طرف اسم تفضیل کا صیغہ مضاف ہوگا۔
- ک مبتدااسم تفصیل کاصیغه موجومضاف مو،اس مصدر کی طرف جوحقیق مواور منسوب موفاعل کی طرف اوراس کے بعد حال واقع مور ہامو۔ جیسے ''اکثو شد بی قاعدا" میرااکثر پینا بیٹھ کر ہوتا ہے،اس میں اکثر اسم تفضیل کاصیغه مضاف ہے،مصدر حقیقی شرب کی طرف اور وہ مصدر منسوب ہے"ی"ضمیر متعلم فاعل کی طرف اور اس کے بعد" قاعدا" حال ہے۔
- ﴿ مبتدااسم تفضیل کاصیغه ہوجومصدر حقیق کی طرف مضاف ہواور وہ مصدر حقیقی مفعول کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال واقع ہورہا ہو، جیسے اکثر "ضرب زید قائما "میں "زید" مفعول بہ ہے۔ اس میں اکثر اسم تفضیل کاصیغه مضاف ہے، مصدر حقیقی "فصرب" کی طرف اور ضرب مصدر "زید"مفعول کی طرف منسوب ہے، اور اس کے بعد قائما حال ہے۔
- (۱) مبتدااسم تفضیل کاصیغه ہو که مضاف ہو، مصدر حقیقی کی طرف اور وہ مصدر منسوب ہو، فاعل اور مفعول دونوں کی طرف اور اس کے بعد حال ہو، جیسے "اکثر شربی السویق ملتو تا"، اکثر و بیشتر میراستو پینا اس حال میں ہو تا ہے کہ وہ ملا ہوا ہو تا ہے ، اکثر اسم تفضیل کاصیغه مضاف ہے مصدر کی طرف اور مصدر بھی حقیق ہے اور وہ مصدر منسوب ہے دونوں یعنی فاعل اور مفعول کی طرف شمیں کا مینہ مضاف ہے۔ (میراپینا) السویق مفعول بہ ہے، ملتو تا اس کے بعد حال واقع ہور ہاہے ، اب جو آخری تین قسمیں آر بی بیں ان میں مصدر تاویلی ہوگا۔
- ﴿ مبتدااسم تفضیل کاصیغه ہوجو که مضاف ہومصدر تاویلی کی طرف اوروہ مصدر تاویلی منسوب ہو فاعل کی طرف اور اس کے بعد حال واقع ہو، جیسے ''الحطب ما یکون الامیر قاثمها ''۔اخطب اسم تفضیل کاصیغہ اور ''مایکون ''مصدر تاویلی اور الامیر فاعل

ہے، قائمااس کے بعد حال ہے،اس کامعنی ہے اکثر و بیشتر ہو تاہے،امیر خطبہ دینے والا اس حال میں کہ کھڑا ہے۔ یعنی امیر اکثر و بیشتر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے۔

- © وہ مبتد اجواسم تفضیل کاصیغہ ہواور مصدر تاویلی کی طرف مضاف ہواور وہ مصدر مفعول کی طرف منسوب ہواور اس کے بعد حال واقع ہور ہاہو۔ جیسے "اکثر ان ضرب زید قائما اذا جعلت زیدا مفعولا بہ "اکثر اسم تفصیل کاصیغہ اور ان ضرب مصدر تاویلی کی مصدر تاویلی کی نید مفعول بہ ہے ، قائمااس کے بعد حال ہے کہ مبتداء اسم تفصیل کاصیغہ ہے اور مضاف ہے ۔ مصدر تاویلی کی طرف وروہ منسوب ہے۔ مفعول کی طرف اور اس کے بعد حال ہے۔
- (الله وه مبتدا جواسم تفصیل کاصیغه مواور مصدر تاویلی کی طرف مضاف مواور وه مصدر فاعل اور مفعول دونوں کی طرف منسوب مواور اس کے بعد حال واقع مو، جیسے "اکثر ان ضربت زیدا قائما"، اکثر اسم تفضیل کاصیغه ہے، "ان ضربت "مصدر تاویلی اور "ضربت "میں "ت "ضمیر فاعل ہے اور "زیدا"مفعول بہ ہے، اور مصدر تاویلی دونوں کی طرف منسوب ہے، قائمااس کے بعد حال واقع ہور ہاہے۔

ﷺ آل جن صور توں میں مصدر کی نسبت فاعل اور مفعول دونوں کی طرف ہے ، اس پر سوال ہو تاہے کہ ایک چیز ایک ہی چیز کی طرف منسوب ہوسکتی ہے۔ دوچیز وں کی طرف منسوب نہیں ہوسکتی۔

جَوَٰ اِبَ: یہاں پر نسبت سے مراد تعلق ہے کہ جومصدرہ، اس کا تعلق فاعل سے ہو یامفعول سے ہو یادونوں سے ہوایک چیز کا دوسے تعلق ہونے میں کرئے ہے کہ ایک مضاف دوسے تعلق ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز سے دوچیز وں کی طرف مضاف ہونے میں حرج نہیں ہے۔ اور تعلق ہے اور تعلق ہے دومضاف الیہ ہوں۔ لیکن ایک چیز کے دومتعلق ہوں اس میں کوئی حرج نہیں یہاں منسوباسے مراد تعلق ہے اور تعلق جیسے ایک سے ہوسکتا ہے ایسے ہی دوسے بھی ہوسکتا ہے تو مصدر کا تعلق جیسے فاعل سے ہوسکتا ہے ایسے ہی مفعول سے بھی ہوسکتا ہے۔

# شارح عندير اعتراض

اگرشارح بَشَنَهُ چاہتے تو "ذهابی ماجلا" کی مثال نه دیتے، اسی ایک مثال "ضرب زید قائما "سے دونوں مثالوں کا کام چلا لیتے، مثلاً "ضرب زید قائما "میں زید فاعل ہو تو معنی ہے ہے، زید کامار نااس حال میں کہ کھڑا ہو تو ہے پہلی مثال بن۔ اور زید مفعول ہو تو پھر معنی ہے ہوگا کہ زید کومار نااس حال میں ہے کہ وہ کھڑا ہے۔

جَوَالِبُ: ہر ایک قسم کی الگ الگ مثال دینے میں وضاحت زیادہ ہے کیونکہ مثال وضاحت کیلئے ہوتی ہے اور وضاحت تھی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کی مثال الگ الگ ہو۔

بقريوں کے نزدیک ضربی زیدا قائماً کی تقدیر عبارت

ذهب البصريون الى ان تقديره ضربي زيد ا حاصل اذا كان قائماً فحذف حاصل كما تحذف متعلقات الظروف

الخ....4

اس ضابطے کے بارے میں پہلا فدہب بھر یوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصلی عبارت یہ ہے "ضربی ذید ا حاصل اذا کان قائماً" "ضربی زیدا " مبتداہے اور "حاصل" خبر ہے اور اذاکان ظرف ہے اور قائماحال ہے۔ سب ہے پہلے خیر، "حاصل" قائماً " جس طرح ضربی کی خبر ہے، ای طرح " اذا "ظرف کا متعلق ہے تو اس کو حذف کر دیا کیونکہ ظرف کا متعلق ہے وہ متعلق حذف ہو تارہتا ہے۔ جیسے "زید عندک " اصل زید حاصل عندک ہے، عندک ظرف ہے، حاصل اس کا متعلق ہے وہ عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا تو ای طرح اذاکان ہے ظرف ہے حاصل اس کا متعلق ہے، تو اس کو حذف کر دیا۔ عبارت بن گئ فی مصر بی ذید آ اذا کان قائما " پھر " اذا " شرطیہ کے عامل کان کو حذف کر دیا، کیونکہ مابعد قائماً حال اور اذاکان ظرف ہے، ظرف اور حال ذوالحال کیلئے تیا۔ ہو تا ہے، ای طرح ظرف بھی اپنے ظرف اور حال نو الحال کی حالت کو بیان کر تاہے ای طرح ظرف اس کے ذمان کو بیان کر تاہے ای طرح ظرف اس کے ذمان کو بیان کر تاہے ای طرح ظرف اس کے ذمان کو بیان کر تاہے ای طرح ظرف اس کے ذمان کو بیان کر تاہے ای طرح ظرف اس کے ذمان کو بیان کر تاہے ای طرح ظرف اس کے ذمان کو بیان کر تاہے ای طرح قرف اس کے دمنی مناسبت ہے اسواسطے کہا کہ یہ ظرف حذف کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، کیونکہ حال موجو د ہے تو حال اور ظرف میں مناسبت ہے اسواسطے کہا کہ یہ ظرف حذف کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، کیونکہ حال موجو د ہے تو حال اور غرف میں دونوں کوخذف کر دیا اور باقی قائمارہ گیا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ حاصل کو حذف کیا کیونکہ یہ ظرف کامتعلق ہے اور اذا کان کو حذف کیا کیونکہ یہ ظرف ہے اور حال موجود ہے تو حال کی وجہ سے ظرف کو حذف کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا اب عبارت "ضربی زیدا قائما"رہ گئی، اس میں حال باتی ہے تو ظرف کو حذف کیا حال کیوجہ سے اور خبر کو حذف کیا ظرف کیوجہ سے، حال ظرف کے قائم مقام ہے اور ظرف خبر کے قائم مقام ہوجائے قائم مقام موجود ہے اور قرینہ بھی ہے اس لئے خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔

علامه رضى کے ہاں بھر يوں كامذہب تكلفات سے خالى نہيں

قال الرضى هذا ما قيل فيه وفيه تكلفات كثيرة ... رك

یہاں سے شارح و شاہد من سے قول کو بیان کررہے ہیں، ان سے مطابق بصریوں سے مذہب سے میں تکلفات کثیرہ ہیں اور وہ درج ذیل ہیں۔

- آ پہلا تکلف رضی نے یہ گنوایا ہے کہ بھری کہتے ہیں کہ اصل میں "ضدبی زیدا حاصل اذا کان قائماً" ہے، پہلے حاصل کو، پھر "اذاکان "کو صذف کیا تو قائمارہ گیا، اس میں اذاکواس کی شرط سمیت حذف کر دیا گیا ہے، جبکہ اذا اپنی شرط سمیت بلاوجہ حذف ہوجائے، اس کی کوئی نظر نہیں ہے؟
- ﴿ دوسرا تكلّف بدب كه بصريول كے مذہب ميں كان ناقصه كوكان تامه قرار ديا گياہے۔كان ناقصه اسم اور خبر كا تقاضا كرتا ہے اور كان تامه تنہااسم پر پورا ہوجاتاہے دونول كے تكم الگ الگ ہيں، جوكان يہال پر تھااصل ميں وہ كان ناقصه تھااسے كان

تامه قرار دیناورست نہیں ہے۔

آ تیسر انگلف یہ ہے کہ یہاں پر حال کو ظرف کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ حالانکہ حال بھی بھی ظرف کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، حال کا اپنامعنی ومنہوم ہے، جو کہ منصوبات میں سے ہے۔ ظرف مجر ورات میں سے ہے۔ لہذا حال کو ظرف کے قائم مقام قرار دیناقرین قیاس نہیں ہے۔ یہ تمام تکلفات ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں۔ علامہ رضی کہتے ہیں میں اپنی رائے بتا تا ہوں اس سے آپ تکلفات سے نیج سکتے ہیں

#### علامه رضى كى رائ

والذى يظهر لى أن تقدير بنحو ضربى زيدا يلابسه قائما اذا ابدت الحال عن المفعول وضربى زيدًا يلابسنى قائماً الخ.... 2/2

علامدرضی اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ذکورہ مثال "ضدبی زید اقائداً" میں قائماکو مفعول سے حال بنائیں،
پھر عبارت ہوگی "ضدبی زید ا ہلاہ بسد قائداً" اور اگر اس کو فاعل سے حال بنائیں تو پھر عبارت ہوگی "ضدبی زیدا ایلاہ بسنی
قائداً" تو "بلا ہسہ یا بلا ہسنی" مبتدا کی خبر ہیں، پھر ان کو حذف کرتا ہے اور اس کو حذف کرنے ہیں بھی دو مرحلے اختیار
کریں گے، پہلے مرحلے ہیں "بیا ہہ" میں "ہ" ضمیر ہے، اس کو حذف کریں گے، جو کہ قائما کیلئے ذوالحال واقع ہورہا ہے اور
عبارت سے ذوالحال حذف ہو تارہتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے مثلاً "الذی صدبتہ قائداً" کو الذی ضربت قائما بھی کہ وسیۃ
ہیں کہ ضربتہ ہیں "ہ" ضمیر جو کہ قائما کیلئے ذوالحال تھی، اس کو حذف کر دیا گیالہذ المعلوم ہوا کہ جو ذوالحال ہو تاہم کی حذف
کر دیا جا تاہم سے بندا بلا ہیں "کو بھی حذف کر دیا جو کہ اصل خبر تھی اور حال ہیں عامل تھی، حذف اس واسطے کیا ہے کہ جو آگے
دوسرے مرحلہ ہیں "بلا ہیں "کو بھی حذف کر دیا چو کہ اصل خبر تھی اور حال ہیں عامل تھی، حذف اس واسطے کیا ہے کہ جو آگے
حال آ رہا ہے، وہ اس کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ حال اپنے عامل کے قائم مقام قوار دے دیا جا تاہے، مثال کوئی آدی سفر پر جو اس کے تائم مقام موجود ہی، توبالکل ای طرح" بلا ہیں "، "قائما" حال ہی، اس کے عامل "مر "کوحذف کر دیا، کیونکہ حال اس ہے تواس کو اور یہ مبتدا کی خبر بھی ہے، تواس عامل کواس بنا
حقائم مقام موجود ہے، توبالکل ای طرح " بلا ہیں "، "قائما" حال ہی، اس کے عامل "مر "کوحذف کر دیا، کوئکہ حال اس ہی دون کی دیا کہ حال اس کے قائم مقام ہے اس صورت ہیں باقی مثال وہی رہ گئی "خبر دیا کہ حال اس کے عائم سے دیا متاز کے بیں۔

بر حذف کر دیا کہ حال اس کے قائم مقام ہے اس صورت ہیں باقی مثال وہی رہ گئی "خبر دیدا قائدما" ہے علامہ رضی کا نہ ہیں۔

# كوفيول كامذهب

وقال الكوفيون تقديرة ضربي زيد اقائما بجعل قائماً من متعلقات المبتدا ويلذمهم حذف الخبر من غير سر الخ.... و 4

اس عبارت میں شارح مُواللہ تیسر مے ذہب کو بیان کر رہے ہیں جو کہ کوفیوں کا ہے، ان کے نزدیک اصل مثال یوں ہے "ضربی زیدا قائما حاصل" اس میں قائما حال کا تعلق ضربی سے ہے، حاصل خبر ہے، اس کو حذف کر دیا، جب حاصل کو حذف کیا توباقی ضربی زیدا قائمارہ گیا۔

کوفیوں کے مذہب پر شارح و اللہ اپنا تبھر ہ کرتے ہوئے دواعتر اض کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض بہ ہے کہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق خبر "حاصل" کو حذف کیا گیا ہے اور کوئی اس سے قائم مقام نہیں رکھا گیاحالانکہ کسی چیز کوحذف کرنااور حذف بھی وجو بی قرار وینااور کوئی چیز اس کے قائم مقام قرار نہ دینا قطعاناجائز ہے۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مبتدا "ضربی زیدا "(میرا مارنا زید کو) عام تھا اس میں کوئی تیا۔ نہیں تھی کیونکہ قائما فاعل اور مفعول دونوں سے حال بن سکتاہے، دونوں احتمال ہیں، اور اس میں تعمیم ہے لیکن اگر کوفیوں کے مذہب کو اختیار کریں تو پھر مبتداجو کہ عموم کامعنی رکھتاہے وہ مقید ہوجائے گا اور اس کامعنی یہ بنے گا کہ "مارنامیرازید کو اس حال میں حاصل تھا کہ میں کھڑا تھا"۔ جبکہ متعلم کامقصود اپنا قیام بتلانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ جب معرفہ اضافت کے ساتھ ذکر کیا جائے اور اس میں جنس مراد ہویا وہ جنس کافائدہ دیتا ہوتو وہ تقیید کافائدہ نہیں دیگا "ضربی" میں "ضرب" مصدر ہے اور یاضمیر متعلم معرفہ کی طرف مضاف ہے، اس لئے یہاں پر کوئی تقیید نہیں ہے، کوفیوں کا ذہب اپنانے میں وہ تعیم تقیید میں بدل جائے گی۔ جبکہ یہ مقصد کے مطاف ہے۔

أخفش كامذهب

وذهب الاخفش الى ان الخير الذى سدت الحال محلم مصدر مضاف الى صاحب الحال اى ضربى زيدًا ضربه قائما.... و2

اس عبارت میں شارح و اللہ اس بارے میں کہ مبتدا کی خبر کو حذف کر ناواجب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، چو تھا فہ جب بیان فرمار ہے ہیں، چو تھا فہ جب اور خبر کو حذف کرنا فرمار ہے ہیں، چو تھا فہ جب اور خبر کو حذف کرنا واجب ہے وہ خبر در حقیقت وہی مصدر ہے، جو پہلے مبتدا بن رہا ہے، اس کو ذوالحال کی طرف مضاف کر دیا ہے لہذا مثال فہ کوریوں ہوگی "فسر بی ذید اضو بہ قائماً"، اس میں ضربی مصدر ہے اور مبتدا ہے، تو اس کی خبر بھی ضربہ یہی مصدر ہے جو کہ مبتدا ہے اور مبتدا ہے، تو اس کی خبر بھی ضربہ یہی مصدر ہے جو کہ مبتدا ہے اور جو ذوالحال کی طرف مضاف ہے اور قائما اس سے حال واقع ہور ہا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مصدر ضرب مبتدا مطلق سے، خبر میں و ہی مصدر مقید ہوگا کہ مطلق سے، خبر میں و ہی مصدر مقید ہوگا کہ مخوار ہوئی ہے وہ مطلق نہیں بلکہ مقید بالقیام ہے، اس کافائدہ ہے ہوگا کہ حذف کم سے کم ماننا پڑے گا۔

اخفش کے مذہب پر تبصرہ

اس میں انفش کے مذہب پر تبعرہ کیا گیاہے کہ اگر چہ حذف قلیل ہے لیکن اس میں ایک خرابی ہے وہ یہ کہ اس میں عامل

کو حذف کر دیا گیااور معمول کو باقی رکھا گیا، کیونکہ مصدر، عامل ہے اور وہ حال میں عمل کر رہاہے ، اور جو عامل حال کا ہو تاہے ، وہی ذوالحال کا ہو تاہے تومعمول کو باقی رکھا گیا اور اکسکے عامل کو حذف کر دیا گیاہے تو متعلقات کو باقی رکھنااور عامل کو حذف کر نااچھا نہیں ہے ، لیکن اس کا جو اب بھی دیا گیاہے کہ اگر عامل کا ایساحذف ہو جس پر قرینہ ہو وہ ممتنع نہیں چنانچہ یہاں پر قرینہ ہے اسلئے حذف ممتنع نہیں۔

#### بعض نحاة كامذهب

وذهب بعضهم الى ان هذا المبتد الاخبر لم لكونه معنى الفعل اذا المعنى ما اضرب زيدا القائما ... و2

اس عبارت میں پانچواں مذہب بیان فرہارہ ہیں اور اس سے قائلین کاذکر نہیں کیا، محش نے لکھاہے کہ بعض سے مراد ابن درستویہ اور ابن پاشاہیں، پانچواں مذہب یہ ہے کہ یہ ایسامبتد اسے کہ جس کی خبر ہی نہیں لیعنی اس مثال میں مبتد اسمعنی الفعل ہے، بمعنی الفعل کہنے کامطلب یہ ہے کہ اس کوخبر کی ضرورت نہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ یہاں پر مبتدافعل کے معنی میں ہے اور خبر مبتدا کی ہوتی ہے، فعل کی نہیں ہوتی توبیہ مبتدا بمعنی الفعل ہے گویا یہ فعل، فاعل کی ترکیب ہے، مبتدا خبر کی ترکیب نہیں ہے، اور معنی بیہ ہے کہ "ما اصرب زید الا قائما" تو اصل معنی کال دیا کہ یہاں پر فاعل اور مفعول ہے مبتدا اور خبر نہیں ہے بلکہ یہ ایسا مبتدا ہے جسے خبر کی ضرورت نہیں ہے۔

### بعض نحاة کے مذہب پر تبھرہ

اس پر بھی تبرہ کیا گیااور مضیخ رضی نے اس کوباطل قرار دیاہے اس واسطے کہ جو اصل عبارت "ضربی ذید اقائما" ہے، اس کے اندر کوئی حصر نہیں ہے اور یہاں "مااضوب زید الاقائما" میں حصر کامعنی ہے گویا مبتد اکو فعل کے معنی میں نکالا ہے اور معنی میں حصر ہے جبکہ مثال ضربی زید اقائما میں حصر نہیں ہے، یہ خلافِ مقصود متکلم ہے۔

### حذف خبر وجوبأ كاتيسر اضابطه اوراس كي مثال

وثالثها كل مبتدا اشتمل خبرة على معنى المقارنة وعطف عليه شيئ بالواو التي بمعنى مع .... وك

اس عبارت میں شرح اور متن سمیت خبر سے وجوباحذف ہونے کے تیسر سے ضابطے کو بیان کیا گیاہے، حذف خبر وجوباکا تیسر اضابطہ اور اصول ہے ہے کہ ہر وہ مبتداجس کی خبر مقارنۃ والے معنی پر مشتمل ہو، یعنی اس کی خبر کے اندر ایسامعنی ہوجس میں طفے والامعنی پایا جائے اور پھر اس خبر پر واؤ عاطفہ کے ذریعے سے کسی چیز کا عف کیا گیا ہوا ور وہ واؤ مع کے معنی میں ہو تو اس خبر کا حذف کر ناواجب ہے، جیسے "کل مجل وضیعتہ" اس کل حذف کر ناواجب ہے، مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اس کی خبر مقرون ہے، مقرون کے اندر ملنے والا معنی ہے، پھر اس خبر پر واؤ کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے اور واؤ مع کے معنی میں ہے، تو اصل معنی ہے ہے گا"کل مجل مقرون مع ضیعتہ "لہذا خبر کو حذف کر را واجب ہے، حذف کا قرینہ واؤ عاطفہ ہے، جو مع کے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں "کل مجل وضیعتہ" یہاں پر خبر کو حذف کر نا واجب ہے، حذف کا قرینہ واؤ عاطفہ ہے، جو مع کے

معنی میں ہے، کیونکہ معہ کے اندر بھی معیت اور ساتھ ہونے والامعنی ہے، جو معطوف ہے، وہ خبر کا قائم مقام ہے، لہذایهاں پر قرینہ اور قائم مقام دونوں پائے جارہے ہیں، اس لئے خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ مثال کامعنی بیہ ہے کہ ہر آدمی اپنے زمین اور باغات وغیر ہے ساتھ ملاہوا ہو تاہے، یعنی وہیں رہتاہے، اپنی زمین اور اپنے علاقے کو چھوڑانہیں جاتا۔

# حذف خبر وجوبآ كاچو تفاضابطه اور اس كي مثال

ومابعها كل مبتدايكون مقسما بموخيرة القسم وذلك مثل لعمر كلافعلن كذا .... و2

اس عبارت میں حذف خبر وجو باکاچو تھاضابطہ اور اصول بیان کر رہے ہیں کہ جس میں مبتد ای خبر کو حذف کر ناواجب ہے۔

#### فافلاغ

قتم میں چارچیزیں ہوتی ہیں ۞ معم ﴿ مُعَمَ بِهِ ۞ قَم ﴿ جوابِ قَم \_

"ممسم" کہتے ہیں شم کھانے والے کو اور "ممسم ہے" کہتے ہیں، جس کی شم کھائی جائے، جیسے اللہ تعالی یاکی اور چیزی شم وغیرہ "شم" خود شم کو کہتے ہیں، "جواب شم" وہ ہے کہ جس پر شم کھائی جائے یا شم سے جو مقصود ہو، مثلاً کوئی شخص کہتا ہے "لعبعد ک لافعلن کذا" مجھے تیری زندگی کی شم ہے کہ میں ضرور بالضرور ایسے کرونگا اب کہنے والا منسم ہے اور لعرک مقسم بہ ہے اس کا یہ قول کرنا شم ہے اور یہ بات کہنا جس چیز پر شم کھائی ہے، یعنی "لافعلن کدا" جواب شم ہے۔

اب اصول سمجمیں کہ ہر وہ مبتداجو مقیم ہہ ہواور اس کی خبر قتیم ہو تواس کی خبر جو قتیم ہے اسکوحذف کرناواجب ہے، جیسے کتاب کی مثال میں "لعمد ک لافعلن کذا" میں مبتدا "لعمر ک "ہے، جو کہ مقیم ہہ ہے اور اس کی خبر قتی ہے، اصل عبارت یوں ہے، 'لعمد ک قسمی لافعلن کذا "جیری عسمر کی مجھے قتیم ہے، میں ضرور بالضرور ایسے کرونگا، اب یہاں پر مبتدا مقیم ہہ اور اس کی خبر قتی ہے، جے حذف کرناواجب ہے، کیونکہ لعمر ک مبتدا، قتی پر قرینہ ہے اور آھے "لافعلن کذا "جواب قتیم قائم مقام خبر کوحذف کرناواجب ہے۔

# «فسمی" مااقشم بہ سے معنی میں ہے

ايلىمركوبقاءكقسى اىما السربدسوك

قسی کے بعد ای ماات م بہ نکال کر شارح میں ایک وضاحت فرارہ ہیں کہ "قسی "اصل میں "ماات م بہ " کے معنی میں ہے، کیونکہ خبر کا مبتدا پر حمل ہو تاہے، تو قسی کا حمل" لعمر ک " پر نہیں ہو سکتا، "ماات م بہ " کا حمل "لعمر ک " پر بہیں ہو سکتا، "ماات م بہ کے معنی میں ہے قسی کا لعمر ک پر حمل اس لئے نہیں ہو سکتا کہ جن دوچیزوں کا آپس میں حمل کا تھم کیا جا تاہے، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ "متحد فی الخارج" اور "مغایر فی الذ بن "بوں، لیمن فارج میں دونوں متحد بوں، لیکن ذہنی طور رفرق ہوتا ذہن میں دونوں کا فرق ہو۔ جیسے "الماء البارد" ہے، اب فارج میں جو "ماء" ہے، وہی "بارد" ہے لیکن ذہنی طور رفرق ہوتا ہے" ماء" اگر ہو، تو قسی اور "لعمر ک "فارج میں متحد نہیں ہے "ماء" الک ہے "بارد" الگ ہے۔ اس طرح آگر "قسی "کا "حمل" لعمر ک پر ہو، تو قسی اور "لعمر ک "فارج میں متحد نہیں

ہیں، یعنی "میری قشم" اور " تیری زندگی "خارج میں متحد نہیں ہیں، لہٰذاان کاحمل بھی سیحے نہیں ہے، جب حمل سیحے نہیں توقشی لعمر ک کی خبر کیسے بن سکتی ہے۔ اس لئے کہا کہ قشی اصل میں اقشم بہ کے معنی میں ہے ، اس کامعنی ہے ، جس کی میں قشم کھا تا ہوں وہ تیری عسسرہے ، اب خارج میں دونوں کا وجو دمتحد ہو گیا ، اس واسطے ہم نے کہا کہ "قشمی ماقشم بہ "سے معنی میں ہے۔ اب اسی بات کو بانداز سوال وجو اب یوں سمجھیں۔

سِيُوالِي: آپ نے کہا کہ یہاں "لعمر کٹ" مبتدا کی خبر محذوف ہے، جو کہ "قسمی" ہے اور خبر کاحمل مبتدا پر ہو تاہے اور حمل کے سیکوالی: آپ نے کہا کہ یہاں "لعمر کٹ" متحد ہوں، لیکن کیلئے ضروری ہے کہ "قسمی" اور "لعمر کٹ" متحد ہوں، لیکن قسمی الگ ہے اور لعمر کٹ الگ ہے؟ لہذا دونوں کا آپس میں حمل نہیں ہوسکتا۔

جَوَالِبُ: "قشى"، "مااقتم" به سے معنی میں ہے، اب دونوں خارج میں متحد ہیں کہ جس چیز کی میں قسم کھاتا ہوں، وہ تیری عسرہے اور جو تیری عسرہے اور جو تیری عمرہے میں اس کی قسم کھاتا ہوں اب بیہ متحد فی الخارج اور مغایر فی الذ بن ہیں۔لہذا قسمی کامعنی بیان کرنے ہے "لعمر ک" پرحمل درست ہوگئی۔

عَمر اور عُمر كامعنی اور ان كاطريقه استعال

والعمر والعمر بمعنى واحد ولايستعملمع اللام الاالمفتوح الخ.... 22

شارح مین اور ایک بات میں مغایر ہیں، مشتر ک میں اور ایک بات میں مشتر ک ہیں اور ایک بات میں مغایر ہیں، مشتر ک اس بات میں مغایر ہیں، مشتر ک اس بات میں ہیں کہ جو عَمر فتح اس بیں کہ جو عَمر فتح اللہ بات میں ہیں کہ جو عَمر فتح العین ہے، اس بولام آجا تاہے، لعمر ک اور جو عمر بضم العین ہے، اس کولام کی ضرورت نہیں ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یول مجھیں۔

سِيَوَالْ: عَمَر اور عمر مِيں ترادف ہے اور جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ جو عمر ہے اس پرلام آ جا تا ہے اور عمر پرلام نہیں آ تا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے استعال میں فرق ہے، اب بتائیں یہ متر ادف ہے یانہیں؟اگر ترادف ہے تواستعال میں کیوں فرق ہے اگر استعال میں فرق ہے تو پھر ترادف کیسے ہے؟

جَوَالَتِ: عَمر اور عُمر میں ایک لحاظ سے است تراک ہے اور ایک لحاظ سے تغایر ہے ، است تراک معنی کے اعتبار سے ہے کہ معنی کے اعتبار سے ہے کہ معنی کے اعتبار سے عَمر اور عُمر میں ترادف ہے اور استعال کے لحاظ سے ترادف نہیں ہے ، اس میں فرق ہے کہ عَمر لام کے ساتھ استعال ہو تاہے اور عُمر کے شروع میں لام نہیں آتا۔

اصل مسئله بإدرج بالااحتال كي علت

لان القسم موضع التحفيف لكثرة استعماله.... وك

اس عبارت سے بارے میں دونوں احتال ہیں کہ بیراصل مسئلے کی علت ہویا جو بات انہی گزری ہے۔ کہ عسم پر لام کا آنااس

کی علت ہو، اگر اصل مسئلے کی علت بنائیں تو عبارت کا مطلب یہ ہوگافتم کی ند کورہ مثال اور اس ترکیب میں خبر کو وجو بآحذف کرنے کی علت کھرت استعال ہو تا ہے اور عرب اپنی بات میں زور اور وزن پیدا کرنے کیلئے کلام میں کھرت سے قسم استعال کرتے ہیں۔ اور کھڑت استعال تخفیف کو چاہتا ہے اور تخفیف کا نقاضا ہے کہ خبر کوحذف کر دیا جائے اور جو اب قسم کو اس کے قائم مقام قرار دیا جائے ، یہ مطلب اس صورت میں ہے جب کہ یہ اصل مسئلے کی علت ہو کہ غمر پرلام آتا ہے اور محر پرلام نہیں آتا، اگریہ دوسر ااحتمال مراد ہو تو علت ہو کہ غمر پرلام آتا ہے اور محر پرلام نہیں آتا، اگریہ دوسر ااحتمال کھڑت سے ہو تا ہے اور معنی یہ بہت کا، کہ قسم میں غمر کا استعال ہوگا، محر کا استعال نہیں ہوگا اس واسطے کہ قسم کا استعال کھڑت سے ہو تا ہے اور عرب کے ہاں جو مفتوح ہو تا ہے، اس میں تخفیف ہوتی ہے، اس بنا پرلام مفتوح کے ساتھ آئے گا، لام کے ساتھ آئے کا مطلب یہ ہے کہ قسم میں آئے گا اور غمر مفتوح نہیں ہے وہ لام کے ساتھ نہیں آئے گا۔

"ان" اوراس کے اخوات کی خبر

# ''خبران واخواتها''

مصنف و کیالیه مرفوعات کوبیان فرمارہ ہیں، مرفوعات میں سے اب"انّ" اور اس کی اخوات کی خبر کو بیان کر رہے ہیں، "ان والحواتھاً "ترکیب میں مبتدا ہے اور اس کی خبر "منھا " ہے، جو کہ محذوف ہے اصل عبارت یوں ہوگ، "محبر ان والحواتھا منھا ای من المرفوعات" کہ مرفوعات میں سے ان اور اس کی "اخوات" کی خبر ہے۔

"ای من الموفوعات" سے شارح مُولِیہ نے ہی بیان کیاہے کہ "خبد ان واخواتھا" مبتداہے اور اس کی خبر "منھا" لینی "من الموفوعات" ہے۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں یو سمجھیں۔

سِیوَال: ترکیب سے حوالے سے ویکھیں تو "معبد ان والحوالھا "مبتداہے،اس کی خبر نظر نہیں آرہی اور آگریہ خبر ہے تومبتدا نظر نہیں آرہا؟

جَوَالِبَ: "خبران واخواتها"مبتداب اور "منها اي من المرفوعات "اس كي خبرب-

#### اخت سے مشابہہ مراد ہے

اى اشبابها من الحروف الخمس الباقية وهي ان و كان ولكن وليت ولعل .... وك

اخوات، اخت کی جمع ہے، اخت کا اصل معنی بہن ہے، یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی معنی مشابہت مراد ہے، ''لان الابحت تشبہ الابحت " اس واسطے کہ بہن، بہن کے مشابہ ہوتی ہے تو چونکہ بہن، بہن کے مشابہ ہوتی ہے، یہاں پر بھی جو باتی پارنج حروف ہیں، وہ بھی "ان "کے مشابہ ہیں تواس واسطے" ابحوا تھا"کہاہے۔

# بَاقِي يَا عَجُ حروف کے مصداق

ِ إِنَّ، أَنَّ كَأَنَّ، لَكَنَّ اورلعل سے اخوات كامصداق بيان كياكه الحواها كامصداق پانچ حروف بين "أَنَّ، كَأَنَّ، لَكِنَّ، لَيْتَ اورلَعَلَّ "۔

أب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجيين \_

سِیَوَالْ : آپ نے "اِنَّ والحواثھا" ان اور اس کی بہنیں کہا، جبکہ بہن وہ ہوتی ہے کہ جو ذی روح اور ماں شریک ہویا باپ شریک ہو، یہاں ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے بہن کیے کہہ دیا؟

جَوَالَتِ: یہاں بہن حقیقی معنی میں نہیں کہاہے، ہر جگہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا بھی بھار مبازی معنی بھی مراد لے لیاجاتاہے، ہم نے یہاں مجازی معنی مراد لیاہے اور وہ مشابہت کاہے، "لان الاحت تشبہ الاحت" کیونکہ بہن، بہن کے مشابہ ہوتی ہے، یہ حروف آپس میں ایک وسرے کے مشابہ ہیں، اس واسطے واخواتھا کہہ دیا اور اخواتھا کامصداق پانچ حروف '' اُنَّ، کَانَّ، لَکِنَّ، لَکِنَّ، لَکِنَّ، لَکِنَّ، لَکِنَّ، لَکِنَّ، لَکِنَّ، لَکِنَّ، لَکِنَّ، اَلَیْنَ اور لَعُلَّ "ہیں۔

#### فانالغ

اب پہلے سے جھیں کہ ان حروف کانام حروف مشبہ بالفعل کیوں ہے؟ ان حروف کو مشبہ بالفعل اس لئے کہا جاتا ہے، کہ بیہ فعل سے مشابہ ہیں اور جہال مشابہت ہوتی ہے، وہال تیں چیزیں ہوتی ہیں ﴿ مشبہ به ، ﴿ مشبہ به ، مشبہ به حروف بعل سے مشابہ ہیں اور مشبہ به فعل ہے جسکے ساتھ تشبیہ دی منی ہے، وجہ شبہ بیہ ہے کہ بیہ حروف فعل سے ساتھ تین باتوں میں مشابہ ہیں، ﴿ وَن مِیں، ﴿ معنی میں اور ﴿ عمل میں۔

وزناوجہ شہریہ سے کہ بیہ حروف فعل کے وزن پر ہیں، مثلاً إنَّ ہر وزن بعن، آنّ بر وزن صوبین، کَاَنَّ بر وزن صابهن، لکِنَّ بر وزن فاعلن ، لیْت بر وزن لیس، لَعَلَّ بر وزن فعلن۔

اس طرح بیہ حروف تعل سے معنی میں بھی مشابہ ہیں، مثلاً اِن اور اَنَّ معنی میں حقّق کے ہیں، کَانَّ بیہ مشابہت کے معنی میں ہے، یعنی تشابہ، کینُ استدر کت سے معنی میں ہے اور لیت، تمنیت سے معنی میں ہے تومعنی میں ہے تومعنی میں ہے معنی میں ہے تومعنی میں ہے تومعنی میں ہے تومعنی میں ہے مشابہ ہیں۔

عمل میں بھی بیہ حروف تعل سے مشابہ ہیں اور تعل سے مراد تعل متعدی ہے، فعل متعدی رفع اور نصب کاعمل کرتا ہے،
فاعل کور فع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، تو بیہ حروف بھی وہی عمل کرتے ہیں جو کہ تعل کر تاہے، ایک نے کور فع اور ایک کو نصب
دیسے ہیں، اس فرق سے ساتھ کہ جس طرح فعل عمل کر تاہے، بیہ اس سے بر عکس عمل کرتے ہیں، اگر عمل بھی بالکل وہی ہو تا تو
پھر تعل ہی کہہ دیا جاتا، حالانکہ بیہ عمل میں فعل کی فرع ہیں تو ان کو فرع اعراب دیا، وہاں رفع پہلے ہو تاہے اور نصب بعد میں،
بہاں پر نصب پہلے ہو تاہے اور رفع بعید میں ہے، جیسے "ان ذید آقائھ" تو بیہ ان کی وجہ شہہ ہے۔

#### ان کی خبر کے مرفوع ہونے میں اختلاف کی وضاحت

و هومرفوع بهانة الحروف لابالابتداءعلى المذهب الاصح لامنها لما مشابهت الفعل المتعدى كما يجئ عملت منعاونصباً مثلم.... و2

یہاں سے ایک اختلافی مسئلہ بیان فرمارہ ہیں کہ اس بارے میں کوفیوں اور بھر یوں کا اختلاف ہے کہ ان حروف کی خبر ان حروف کی وجہ سے مرفوع ہوئی ہے، ایک مبتد ااور خبر کامرفوع ہوئا ہے، ان کامرفوع ہوئا ان حروف کی وجہ سے مرفوع ہوئا ہے۔ آیاح وف مشبہ بالفعل کی خبر بھی است داکی وجہ سے مرفوع ہے یا ان ہونا است دالی وجہ سے مرفوع ہے ، کیونکہ "ان" وغیرہ کے آنے حروف کی وجہ سے مرفوع ہے، کیونکہ "ان" وغیرہ کے آنے سے اس کی حکیمیت بدل می ہے، پہلے خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع تھی، اب"ان" کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اس کی حکیمیت بدل می وجہ سے مرفوع ہے، اس کی دیسے مرفوع ہے، کہ ان حروف کی وجہ سے مرفوع ہے، مرفوع ہیں۔ توجب یہ است دالی وجہ سے مرفوع ہوگی، اب "ان" کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگی، ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہوگی۔

يهال پرايك سوال موتاب،اس سوال اور جواب كومجهين

سِی آلی: یہاں پر شارح می اللہ بھریوں کے فدہب کو اصح قرار و سے رہیں، لیکن جب ماتن می اللہ نے اِنّ اور اس کی اخوات کا بیان شروع کیا، تو خبر "ان واعواتھا" کہا، یہاں پر "منعا "نہیں کہا، اگر "منہا "کہتے، تو صراحنا وضاحت ہوجاتی کہ یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں۔منہا نہ کہنے کی وجہ سے یہ بھی احتمال ہے کہ یہ خبر کی وجہ سے مرفوع ہو، جو مبتد ااور خبر پہلے ذکر کر بھکے ہیں۔ان وغیرہ کی وجہ سے مرفوع نہ ہو، تو شرح اومتن میں یکسانیت معلوم نہیں ہورہی۔

جَوَالِبٌ: ہوسکتاہے کہ مصنف نے ایسا کر سے کو فیوں سے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہو کہ یہ بات متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ کو فیوں کا اس میں اختلاف ہے، بلکہ کو فیوں کا اس میں اختلاف ہے، ایسا کرنے میں کچھ کچھ اپنار جمان بھی ظاہر کیا ہو، اور شارح مُواللہ نے بھی یہاں پر ذہب صحح نہیں کہا بلکہ مذہب اصح کہا ہے بہا کہ مذہب اصح کہا ہے بھی کہا ہے بھی کہا ہے بھی اس کی طرف میں سے کہا ہے کہ دوسری جانب بھی صحح ہے، غلط نہیں ہے، اور اس سے کو فیوں سے مذہب کی صحت کی طرف بھی اشارہ کرنامقصود ہو۔

# خبران واخواتها كى تعريف

هو المسندبعدد عول هذه الحروف .... و2

اس عبارت میں ماتن میں اور اس کی اخوات کی خبر کی تعریف کر رہے ہیں۔"اِن" اور اس کی اخوات کی خبر کی تعریف کر رہے ہیں۔"اِن" کہ قرر وہ ہے، جو ان حروف میں سے کسی ایک حرف کے داخل ہونے سے ایک میں ایک حرف کے داخل ہونے ہیں، جو شمول کیلئے ہوتی ہیں، تاکہ احاطہ ہوجائے،

جنہیں جنس کہاجا تاہے، پھر اس جنس میں وہ چیزیں بھی آجاتی ہیں، جو معرف کے افراد میں سے ہوتی ہیں اور پھے چیزیں الی بھی آجاتی ہیں، جو معرف کے افراد میں سے نہیں ہوتیں، اس کے بعد چند قیو دات کا اضافہ کیاجا تاہے، جو اپنے افراد کو باتی رکھتی ہیں اور جو زائد چیزیں آگئی ہیں، ان کو نکال دیتی ہیں، ان کو فصل کہا جا تاہے، چنانچہ اس تعریف کے اندر اسی اصول کے مطابق ایک جنس ہے اور ایک فصل ہے، جنس نے شمول، عموم اور احاطے کا فائدہ دیا اور فصل نے آگر باقیوں کو نکال دیا اور اپنے معرف کے افراد کو باقی رکھا۔ تعریف کا پہلا لفظ "ھو المسند" ہے، یہ جنس ہے اس میں جنتی بھی چیزیں مسند ہیں، داخل ہوگئی ہیں، مثلاً مبتدا کی خبر، "کان" کی خبر لائے نفی جنس کی خبر ماولا مشبحتین بلیس کی خبر وغیرہ وغیرہ وجب بعد "دخول ہذہ الحدوث" کہا کہ محض مسند نہ ہو بلکہ ان حروف کی وجہ سے مسند ہو، یہ فصل ہے، اس سے باقی مسند نکل گئے۔ لہٰذ ااب تعریف جامع اور مانع ہوگئی اور اپنے تمام افراد پر صادق آئی اور باقیوں پر صادق نہیں آئی، جسے " آق ذید آقائھ" میں قائم، اِنَّ کی خبر ہے اور مرفوع ہے اس پر تعریف صادق آئی ہے۔ کہ مسند بھی ہے اور ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہے، مطلق مسند نہیں ہے۔

هو اى خبران واخواها .... 2

يه ضمير كامر جع بيان كياب كه "هو"كامرجع خبران واحواهاب-

خبر کامندالیہ ہوناعام ہے

المسند الىشئ آخر .... 2

شارح مُیشانیات اس سے وضاحت کی ہے کہ ان حروف کی خبر مند کا کوئی مندالیہ بھی ہو گا"الی شی آخر" سے بتایا ہے کہ اس مند کامندالیہ ہوناعام ہے، چاہے اس کااسم ہویاکوئی اور چیز ہو۔

فاضل ہندی کا کہناہے کہ ان کی خبر کامند الیہ صرف ان کا اسم ہی ہوسکتاہے جہاں ان کی خبر کامند الیہ ان کا اسم نہ ہوگاوہ ان کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ فاضل ہندی کے نز دیک المسند سے مراد "المسند الی اسم ھڈہ الحروف" ہے، لینی "مسند الی شئ آخد" نہ ہو، بلکہ ان کے اسم ہی کی طرف مند ہو، اس کا جو مند الیہ بنے وہ اسم ان ہی بنے گا۔

شارح مینید یہاں سے فاضل ہندی کار دبھی کر رہے ہیں اور جمہور کامؤقف بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایسانہیں ہے ، کہ مند سے مراد مند الی اسم هذه الحروف ہو بلکہ عام ہے خواہ ان کا اسم ہی اس کا مند الیہ بنے خواہ کوئی اور شیءاس کا مند الیہ بنے، دونوں درست ہیں۔

بعددخول احدهنة الحروف .... 2

شارح من الله المعنى بيان كياكه "هذه الحروف" سے پہلے مضاف محذوف ہے، معنی بیہ کہ تمام حروف بیک وقت اس پر داخل نہیں ہوئے، بلکہ ان میں سے ایک داخل ہو۔

وقوله المسند شامل بخبر كأن وخبر المبتدا، وخبر لا التي لنفي الجنس وبقوله بعد دخول هذة الحروف خرج جميعا

عند....وك

یہاں سے شارح میں نے فوائد قیو د کو ذکر کیاہے جو کہ ماقبل متن کی تشریح میں ذکر ہو چکے ہیں۔

اسم وخبر پران حروف کے دخول سے مراد اپنالفظی ومعنوی اثر کرناہے

والمراد بدخول هذه الحروف عليهما وتودها عليهما وتودهما عليهما لايراث اثرٍ فيهما لفظاً او عنع....22-٨٠

یہاں سے شارح مُواللہ تعربیات میں جو دخول کالفظ آیا ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، دخول کالفظی معنی ہے آنا۔
داخل ہونا جو یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ "ان" وغیرہ کالیک خاص انداز سے آنامراد ہے اور وہ یہ ہے کہ ان وغیرہ اپنالفظی اور
معنوی اثر کریں اگر لفظی و معنوی اثر نہیں کر رہے، تو کہیں گے کہ یہ لغوی طور پر آیا ہے اصطلاحی طور پر نہیں آیا، گویا کہ نہیں
آیا، لفظی اثر یہ ہے کہ اپنے اسم کو نصب دے، اور اپنی خبر کو رفع دے، جیسے "ان زید اقائدہ" ہے، یہ رفع اور نصب عام ہے
خواہ لفظی ہو، خواہ تقدیر کی ہو، خواہ محلی ہو، اور معنوی اثر یہ ہے کہ ان، جب داخل ہو تو اپنے مند کو اپنے مند الیہ کیلئے علی وجہ
التحقیق ثابت کرے۔ کہ منتکلم کو تحقیق ہو کہ اس کی خبر اسکے مبتد اکسلے علی وجہ التحقیق ثابت ہے، جب یہ دونوں باتیں ہوگئی، تو
کہیں گے کہ ان آگیا اور اگر ایک اثر مثل انفظی اثر ہو، اور ایک اثر معنوی نہ ہو تو پھر کہیں گے کہ "ان نہیں آیا۔ چیسے "ان ذیدا
کہیں گے کہ ان آگیا اور اگر ایک اشر مشالفظی اثر ہو، اور ایک اثر معنوی نہ ہو تو پھر کہیں گے کہ "ان نہیں آیا۔ چیسے "ان ذیدا
کیونکہ ایک تو یقوم کی نسبت ابوہ کی طرف ہو، اِن کی خبر ہے، "یقوم "کامند الیہ زیدا نہیں ہے، بلکہ "ابوہ" ہے،
کیونکہ ایک تو یقوم ابوہ " میں کوئی تحقیق معنی نہیں ہے اور دو سرے یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کی نسبت زید کی طرف ہو
رہی ہے، صرف "یقوم ابوہ " میں کوئی تحقیق معنی نہیں ہے اور دو سرے یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کی نسبت زید کی طرف ہو
کہ "ان" جملہ "یقوم ابوہ " پر داخل ہے، صرف "یقوم "پر داخل نہیں تو اس پورے جملہ پر ان نے اپنا لفظی اور معنوی اثر
جھوڑا ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِتَوَالْ: آپ نے اِنَّ کی خبر کے بارے میں کہا ''هوالمسند بعد دخول هذه الحروف'' يه تعريف جامع نہيں ہے، جيسے ''ان ذيدا يقوم ابوه'' ميں "يقوم "کو" اِنَّ "کی خبر ''ان ذيدا يقوم ابوه'' ميں "يقوم "کو" اِنَّ "کی خبر نہيں کہتے، حالانکہ جو آپ نے تعريف کی "هو المسند بعد دخول هذه الحروف" که ان حرفوں کے داخل ہونے کے بعد مند ہو، مثال مذکور ميں ايسے ہی ہے، ليکن پر بھی يه اِنَّ کی خبر نہيں ہے؟

جَوَّالَبْ: اِنَّ کے داخل ہونے کامطلب میہ ہے کہ اِنَّ داخل ہو کر اس پر اپنالفظی اور معنوی اثر کرے، لفظی اثر میہ ہے کہ اسم کو فصب اور خبر کو رفع دے، اور معنوی اثر میہ ہے کہ اِنَّ کی خبر کو اس سے اسم کیلئے علی وجہ انتحقیق ثابت کرے، لہذا میہ معنی یقوم پر صادق نہیں آرہا، کیونکہ "یقوم اپرہ" پر داخل ہے اور اس اعتبار سے میہ ان کی خبر ہے۔ مادق نہیں آرہا، کیونکہ وار اس کا جو اب

فلايحتاج الى ان يجاب عندبان المرادبالمسند المسند الى اسماء هذه الحروث ويلزم مند استدراك قولدبعد دخول

هٰذه الحروف....مر

فاضل ہندی "ان زیدا یقوم" پر ہونے والے اعتراض کا جو جو اب دیتے ہیں اس عبارت میں شارح ہُڑائیہ ان کے جو اب کا رد کرناچاہتے ہیں، فاضل ہندی کا جو اب بیہ ہے کہ مند سے مراد "المسند الی اسماء هذہ الحروف" ہے، کہ اِن کی خبر وہ ہوتی ہے، جو ان اساء کی طرف مند ہو، اب یقوم، ان اساء میں سے کہ طرف مند ہیں ہے، بلکہ ابوہ کی طرف مند ہے، اور "ابوہ، یقوم "کا فاعل ہے، ان کا اسم نہیں ہے لہذا یقوم ان کی خبر نہیں ہے، شارح ہُڑائیہ اور فاضل ہندی کے جو اب کا عاصل ایک نبی ہے کہ یہ "ایوہ، یقوم "کا فاعل ہندی کے جو اب کا عاصل ایک ہو جو اب کی وجہ اور طریقہ مختلف ہے، شارح ہُڑائیہ فرماتے ہیں کہ بھارے اس جو اب کی عبد مزید جو اب کی ضرورت نہیں رہتی، جو جو اب فاضل ہندی نے دیا ہے اس پر ایک عتراض ہو تا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ مند سے مراد "المسند الی اسماء هذہ الحروف" ہے اور جو ہم نے کہا ہے، اس میں مند ہے مراد مطلق ہے، کہیں بھی ضروری ہے کہ بان حروف کے اساء کی طرف مند نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ ان حروف کے اساء کی طرف مند ہو تو ضروری ہے کہ چان ہوں وف سے اساء ہوں اور ان حروف کے اساء اس وقت بنیں گے، جب وہ حروف کے اساء ہوں اور ان حروف کے اساء اس وقت بنیں گے، جب وہ حروف ہو گئے ہیں، تو بعد میں "بعد دخول ھذہ الحروف" کہا ہے، جبہ اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، بیں، جب معلوم ہو گیا کہ حروف آئے ہیں، تو بعد میں "بعد دخول ھذہ الحروف" کہا ہے، جبہ اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، بیں، جب معلوم ہو گیا کہ حروف آئے ہیں، تو بعد میں اس کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں، بیا بیا نے زائد کے اساء ہوں الذاخت ار کی نے دوف آئے ہیں، اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، بیا بیا ختصر متن والا اختصار پر نہیں قائی زائد عبارت ہر گز نہیں لا سکا، لہذا یہ جو اب صحح نہیں ہو۔

### تيسرى توجيه اورائسس كارد

ولا الى ان يجاب بأن المراد بالمسند الاسم المسند فيحتاج الى تاويل الجملة بالاسم حيث يكون خبر ها جملة الخ....م

یہاں سے شارح مُشَارِ نَ تیسری توجیہ اور تیسرے جواب کو ذکر کیاہے وہ یہ ہے کہ المسند، سے مراد "اسم مسند" ہے،
کیونکہ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے اور مرفوعات اساء کی اقسام میں سے ہیں، لہذا جو مسند ہو گاوہ مرفوع ہو گااور مرفوع اسم ہوگا،
لہذا مسند سے ہماری مراد اسم مسند ہے اور "یقوم" اسم نہیں ہے، لہذا یہ ہماری مراد ہی نہیں ہے۔ تو ہماری تعریف پر کوئی
اشکال نہیں ہوگا۔

اس پر شارح مُیشار کا تبصرہ میہ ہے کہ میہ جواب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ''ان''کی خبر ہر وقت اسم نہیں ہوتی، بلکہ بھی جملہ بھی ہوگی، وہاں میہ تاویل کرنی پڑے گی، کہ میہ اسم ہیں، مثلا'' اِنّ زید ایقوم جملہ بھی ہوگی، وہاں میہ تاویل کرنی پڑے گی، کہ میہ اسم ہیں مثلا'' اِنّ زید ایقوم اور کہیں غلط اور کہیں غلط ہوگی، البذا بہ جواب بھی صحیح نہیں۔

مثل "قاثم في ان زيد اقائم "...٠٨٠

شارح مُولَيْهِ فِي متن كى عبارت سے درميان "قائم "نكال كربيان كيا ہے كه اس جملے ميں "إنَّ" كى خبر "قاثه " ب،اس لئے كه" إنَّ " كے داخل ہونے سے بعد مند ہے۔ اور يہ بھى واضح كيا ہے كه ان ذيد اقاثه " يه پوار جمله ان كى خبر كى مثال نہيں ہے بلكه اس جملے ميں قائم ان كى خبر ہے قائم كو سوال كاجو اب بھى بنايا جاسكتا ہے۔

سِتُوَالْ: ماتن نے انّ کی خبر کی مثال دیتے ہوئے کہاہے، "مثل ان زیدا قائم" اس سے معلوم ہو تاہے کہ" ان زیدا قائم" پورا جملہ ان کی خبر ہے، جبکہ ایبانہیں ہے؟

جَوَالَتِ: شارح وَيُسَدِّنَ فَاتُم نَكَالَ كرجوابِ دياب كه"ان زيدا قائم" من "قائم" ان كي خبر كي مثال ب، نه كه پوراجمله-

حروف مشبه بالفعل کی خبرتمام احوال ومعاملات میں مبتد ای خبر کی طرح ہے

وامرة كأمرخبر المبتدا .... ١٠

معنف وکیالی این عادت سے مطابق حروف مشبہ بالفعل کی خبر کی تحریف کر سے متعلقہ مسائل بیان کر رہے ہیں، یہاں صرف ایک ہی مسئلہ بیان کو مسئلہ بیہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر اپنے تمام احوال و معاملات میں مبتد اکی خبر کی طرح ہے، اس لئے کہ جس طرح مبتد اکی خبر ہوتی ہے، جو احکام اور اقسام مبتد اکی خبر سے ہیں، طرح ہے، اس لئے کہ جس طرح مبتد اکی خبر مبتد الی مقدم نہیں ہوسکتی ہے، لیکن "إِنَّ "کی خبر ظرف میں نہیں ہوسکتی، البتہ اگر "ان "کی خبر ظرف میں نہیں ہے۔ البتہ اگر "ان "کی خبر ظرف میں نہیں ہے۔

# امرتکم کے معنی میں ہے

اىحكمەكحكى خبرالمبتدا....مر

شارح وملائے نے تھم سے بیان کیاہے کہ امر تھم کے معنی میں لینی ان کی خبر کا تھم مبتد ای خبر کے تھم کی طرح ہے۔

# امر، يعنى حكم كامعنى ومطلب

فی اقسامہ من کونہ مفردا وجملة ونکرة ومعرفة وفی احکامه من کونه واحد و متعددا و مثبتا و محدوفا .... مر ۸ یہال سے امرکا مطلب بیان کیا ہے، امرکا معنی تھم ہے اور تھم میں احکام، اقسام اور شرائط وغیرہ سب آجاتی ہیں، شارح میں شارح میں احداث اور احکام کوبیان کیا ہے۔

شر الطواضح ہیں، جب شرط نہ ہو تو مشروط پایا ہی نہیں جائے گا، اقسام میں مفر د ہونا، جملہ ہونا، نکرہ اور معرفہ ہونااور احکام میں واحد ہونا، مبلہ ہونا، نگرہ اور معرفہ ہونااور حقیقت فرق واحد ہونا، مثبت ہونااور محذوف ہوناذ کر کیا ہے۔ بظاہر احکام اور اقسام میں کوئی خاص فرق نہیں لیکن در حقیقت فرق ہے، اور وہ فرق بیر ہے کہ وہ دو چیزیں جن کا آپس میں تضاد کا تعلق ہے، ان کو شارح مُشائلة نے اقسام کے تحت ذکر کیا ہے اور وہ اسٹیاء جن میں توافق پایا جاتا ہے، ان کو احکام کے تحت ذکر کیا ہے، اس لئے کہ اقسام آپس میں ضدیں ہوتی ہیں، مثلاً مفر د ہونا

اور جملہ ہوناہے، تومفر داور جملہ میں تضاد ہے، جو مفر د ہوگا، وہ جملہ نہیں ہوگا اور جو جملہ ہوگاوہ مفر د نہیں ہوگا اس طرح معرفہ اور نجرہ ہوناہیں تضاد ہے، جو معرفہ نہیں ہوگا اور جو نکرہ ہوگا، وہ معرفہ نہیں ہوگا، معلوم ہوا کہ اقسام میں ان استہاء کا بیان ہے، جن میں باہمی تضاد ہے اور احکام میں واحد اور متعد د کا ذکر ہے، اب واحد اور متعد د میں تضاد نہیں ہے، اس واسطے کہ متعد د میں بھی واحد ہو تاہے، کیونکہ متعد د بتاہی واحد سے ملکر ہے، تومعلوم ہوا کہ ان میں توافق ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ احکام اور متعد د میں فرق ہے۔ اقسام سے تحت تضاد والی چیزوں کو بیان کیا اور احکام ہے تحت توافق والی استہاء کو بیان کیا۔ اساسی بات کو باند از سوال وجو اب یوں سمجھیں۔

سِیَوَالْ: شارح مِیْنَدُ نے امر کا "معنی علم" بیان کیاہے تو علم میں احکام اور اقسام کو بھی بیان کیاہے ، کچھ چیزیں اقسام کے تحت اور کچھ چیزیں اقسام کے تحت بھی آسکتی ہیں اور اور کچھ چیزیں احکام کے تحت بھی آسکتی ہیں اور احکام انگ انگ کیوں ذکر کئے گئے ہیں ؟
احکام کے تحت بھی آسکتی ہیں ان میں فرق کیوں کمیاہے ؟ اور دولفظ اقسام واحکام الگ الگ کیوں ذکر کئے گئے ہیں ؟

جَوَالِبَ: اقسام واحکام میں ایک باریک سافرق ہے، جو شارح رکھناہ سے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ وو چیزیں جن میں باہمی تضاد ہے، ان کو اقسام کے تحت اور وہ دو چیزیں جن میں توافق ہے ان کو احکام کے تحت ذکر کیا ہے۔

ان کی خبر، جب جمله ہو تواس میں بھی عائد کا ہوناضر وری ہے

وفى شرائطه من انداذا كان جملة فلابد من عائد ولا يعدف الاذا العلم .... مريم

یہاں سے بیر بیان کیا ہے کہ جب خبر جملہ ہو تو اس کے اندر عائد کا ہونالاز می ہے، بیہ شرط مبتد ای خبر سے بارے میں بھی ہے اور "اَنَّ " کی خبر سے بارے میں بھی ہے اور اس عائد کا حذف کر ناجائز نہیں ہے، ہاں جبکہ قرینہ ہو پھر حذف کر ناجائز ہے۔ اِنّ کی خبر مبتد اکی خبر کی طرح تب ہوگی جب تمام شر ائط موجو د ہوں اور تمام موانع مرتفع ہوں والمد ادان امرہ کامرہ بعد ان بصح کونہ عبد ابوجود شر انطوانتفاء موالعہ… شم

شارح وَالله بهال سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جوہم نے کہاہے کہ "اِنّ" کی خبر مبتدا کی خبر کی طرح ہے، یہ اس وقت ہے، جبکہ تمام شراط کاوجو د ہواور تمام موانع کا فقد ان ہو، یعنی ان کی خبر کیلئے جوچیزیں ضروری ہیں، وہ موجو د ہوں اور جو" انّ" کی خبر کیلئے ناجائز ہیں، "انّ" میں سے ایک بھی نہ ہو، تو بہت سی جگہ الی ہو تگی کہ ایک چیز مبتدا کی خبر بن سکتی ہے، لیکن ان کی خبر نہیں بن سکے گی، اس واسطے کہ ان کی خبر بننے کیلئے جو شر الط ہیں، وہ موجو د نہیں ہوں گی اور جو موافع ہیں ان کا فقد ان نہیں ہو گا ۔ یہ بات واضح تھی اس لئے اس کو ماتن میں ہوئے ہیں نہیں کیا، مثلاً "أین زید" اور "من ابوک" میں "این امتحن" استفہام سے معنی کو متضمن ہیں اور ان سے اندر ظرف والا معنی بھی ہے، یہ مبتدا کی خبر بن سکتے ہیں، لیکن "این" اور "من" جن میں استفہام والا معنی ہے، وہ "اِنَّ "حقیق چاہتا ہے کہ متعلم مند کو مند الیہ کیلئے عسلی وجہ استفہام والا معنی ہے، وہ "اِنَّ "حقیق اور استفہام میں منافات ہے، لہذا وہ خبر جس میں استفہام میں منافات ہے، لہذا وہ خبر جس میں التحقیق ثابت کر رہا ہے اور استفہام میں حقیق کا معنی ہو ہی نہیں، اس لئے حقیق اور استفہام میں منافات ہے، لہذا وہ خبر جس میں التحقیق ثابت کر رہا ہے اور استفہام میں حقیق کا معنی ہو ہی نہیں، اس لئے حقیق اور استفہام میں منافات ہے، لہذا وہ خبر جس میں التحقیق ثابت کر رہا ہے اور استفہام میں حقیق کا معنی ہو ہی نہیں، اس لئے حقیق اور استفہام میں منافات ہے، لہذا وہ خبر جس میں

استفهام والامعنی ہو، وہ مبتدا کی خبر تو بن سکتی ہے، "ان "کی خبر نہیں بن سکتی لہذا یوں نہیں کہا جائے گا، "ان این زید "بے شک زید کہاں ہے، ِ"ان من اباک "بے شک تیر اباپ کون ہے۔

اب اس بات کوبانداز سوال وجواب بون سمجھیں۔

سِيَوَالْ : آپ نے ''وامر کا کامر خدر المبتدا''کہا تواس کا تقاضا ہے ہے کہ ہر وہ چیز جو مبتدا کی خبر بن سکتی ہے، ''ان ''کی خبر بھی بن سکے ، تواس عموم میں یہ بھی داخل ہے ، کہ جب خبر استفہام سے معنی کو متضمن ہو تو وہ ''ان ''کی خبر ہے ، کیونکہ وہ مبتدا کی خبر بن سکتی ہے ، لازا جب یوں کہنا صحح ہونا چاہیے ، ''ان این زید ''اور جب یوں کہنا صحح ہونا چاہیے ، ''ان این زید ''اور جب یوں کہنا صحح ہونا چاہیے ، ''ان این زید ''اور جب یوں کہنا صحح ہونا چاہیے ، ''ان من اہاک ''حالانکہ یہ صحح خبیس ہے ؟

جین آن کی کا متنی مواضر وری ہے اور وہ ہے کہ تمام شر الطاکاموجو دہونااور تمام موانع کا متنی ہوناضر وری ہے، یعنی "اِن" کی خبر کیلئے جو تمام ضروری شرط پائی نہیں جاتی، کیونکہ "ان" خبر کیلئے جو تمام ضروری شرط پائی نہیں جاتی، کیونکہ "ان" تحقیق کیلئے ہیں، تحقیق اور استفہام میں منافات ہے، لہذا ہے جمع نہیں ہوسکتے، رہی ہے بات کہ ذکر کیوں نہیں کیا توجواب ہے ہے کہ یہ بات واضح ہے اسلئے ذکر نہیں کیا گیا۔

# اِنَّ وغیرہ کی خبر اپنے اسم پر مقدم نہ ہونے کی وجہ

الا فى تقديمه اى ليس امره كامر خبر المبتدا فى تقديمه فانه لايجوز تقديمه على الاسم وقد جاز تقديم الحبر على المبتدا الخ.... م

یہاں سے نقذیمہ کامطلب بیان کیاہے کہ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرناجائز ہے اور " اِنَّ " کی خبر کوان کے اسم پر مقدم کرناجائز نہیں ہے۔

"وذلک لان "سے وجہ بیان کررہے ہیں کہ "ان "کے اسم پر کیوں مقدم نہیں ہوسکتی، اس کی وجہ ہے کہ "آن" وغیرہ جو حروف ہیں، یہ فعل کی مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں اور ان کاعمل فعل کی مشابہت کی وجہ سے ہو یہ عمل کرتے ہیں اور ان کاعمل فعل کی مشابہت کی وجہ سے ہو تو یہ عمل اصلی نہیں ہو تا ہے عمل کی دو قسمیں ہیں، ایک عمل اصلی اور جو عمل کی چیز کی مشابہت وغیرہ کی بناء پر ہو وہ عمل فرق ہو تاہے عمل اصلی نہیں ہو تا ہے عمل اصلی اور فعرت و تو اسم مقدم ہواور نصب مؤثر ہو، چیسے "خمرت آئی گھٹوا" اور فعل کاعمل اصلی ہی کہ نصب مقدم ہواور رفع مؤخر ہو، چو نکہ ہے حروف فعل کے مشابہ ہیں ان کوعمل فرق دیا گیاہے، کہ ان کا نصب مقدم اور رفع مؤخر ہو، چو نکہ ہے حروف فعل کے مشابہ ہیں ان کوعمل فرق دیا گیاہے، کہ کان کا نصب مقدم اور رفع مؤخر ہو، چیسے" خدوب ذیل عمرا "یانصب مقدم اور رفع مؤخر ہو، چیسے" خدوب ذیل عمرا "یانصب مقدم اور رفع مؤخر ہو، چیسے" خدوب ذیل عمرا "یانصب مقدم اور رفع مؤخر ہو، جیسے" خدوب ذیل عمرا نول عمل در وفول عمل در وفول عمل در مقدم نہیں ہو بات ہو ان میں اور ان میں حال نکہ فرع، اصل کے برابر ہوجائے گا، حال کہ فرع، اصل کے برابر نہیں ہے، تو اصل کا اور فرع کا فرق کرنے کیلئے کہا ہے کہ فعل میں دونوں عمل درست ہیں اور ان میں حال کے برابر نہیں ہے، تو اصل کا اور فرع کا فرق کرنے کیلئے کہا ہے کہ فعل میں دونوں عمل درست ہیں اور ان میں حال کے برابر نہیں ہو سے تارہ واسط " آن "کی خبر اس کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، اگر خبر کو مقدم کریں ایک عمل درست ہیں ہو سکتی، اگر خبر کو مقدم کریں

المفتاح السامی تواس کار فع پہلے ہو گااور نصب بعد میں ہو گااور یہی عمل فعل کا تھاتو پھر فعل میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ <u>الاان پیکون</u> الحدد <del>ظرفا</del> میں خبر نکال کر ''پیکون ''کی" هو" ضمیر کامرجع بیان کیا،معنی پیه بینے گا''تگریہ کہ خبر وہ ظرف

'' إِنَّ '' وغيره كي خبر ظرف هو تواسه اسم پر مقدم كرنائبهي جائز اورئبهي واجب هو تاہے

اىليسامرة كامر خبر المبتدا في تقديم الااذاكان ظرفافان حكم اذاً حكم في جواز التقديم الخ .... مرا یہاں سے شارح مُعطَّنیة بیان رہے ہیں کہ عام ضابطہ یہی ہے کہ" اِنَّ" وغیرہ کی خبر تھم تقدیم میں مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے، کہ اس کی تقتریم جائز ہو، بلکہ اس کی تقتریم جائز نہیں ہے، ہاں اگر خبر ظرف ہو تو پھر تقتریم میں بھی "اِنَّ "کی خبر مبتد ا کی خبر کی مثل ہے ۔ مثل ہونے کی دوقشمیں ہیں ایک توبیہ کہ خبر کو مقدم کرنا جائز ہو، جس طرح کہ مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہو تاہے اور دوسرا پیر کہ " اِنَّ "کی خبر کو" اِنَّ "کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہو، جس طرح کہ بعض صور توں میں مبتداء کی خبر کو مقدم کرناواجب ہو تاہیے، جب مبتدا نکرہ ہوجیہے" فی الدار ہ جب'' جب ناجائز نہیں ہے، پھر دوصور تیں بنیں گی، ایک جواز اور ایک وجوب کی، چنانچه دونوں صورتیں ہیں اور اس کی وضاحت پیے ہے کہ دیکھا جائے گا، کہ" اِنَّ "کا اسم کیساہے، وہ ککرہ ب يامعرفه ب، اگر "إن "كااسم معرفه بو، تو پهر اس كو مقدم كرنا جائز ب اور اگر "إنّ "كااسم ككره بو، تو پهر اسكومقدم كرنا واجب ہے، جیسے ''ان الینا ایابھم " میں "الینا"اس کی خبر مقدم ہے اور "ایابھم "مضاف،مضاف الیہ ملکر اسکااسم معرفہ اور مبتداموَ خرب، بيه مقدم كرناجائز ب اور اگر وه اسم نكره مو تو پھر خبر كومقدم كرناواجب ہے، جيسے "ان من البيان لسحيرا" میں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور "من البیان" جار مجرور اپنے متعلق سے ملکر خبر مقدم ہے اور "سحرا" اسم نکرہ ہے ، يهال ''من البيان" كومقدم كرناواجب ب-

اب یہ سجھنے کہ جب خبر ظرف ہو تواس کی تقدیم جائز یاواجب کیوں ہے؟اس کی وجہ بیہ ہے کہ ظرف میں وہ وسعت ہے،جو غیر ظرف میں نہیں ہے، کیونکہ کوئی فعل ایبانہیں ہے، جو ظرف ۔ سےمستنیٰ ہو، اس واسطے اس میں وسعت ہوگی اور کثرت استعال کی وجہ سے اس میں تخفیف کرتے ہیں،اس واسطے کہ ظرف میں وسعت ہے،جوغیر ظرف میں نہیں اس اصول کی بنایر یہ ضابطہ ہے کہ خبر جب ظرف ہواس میں تقدیم حائز ہے اور باقی میں حائز نہیں ہے۔

# لائے نفی جنس کی خبر

تعریف اور تعریف کے فوا مکہ قیود

اس کی تعریفے۔ ان الفاظ میں کی ہے '' المسند بعد دخو لھا ''مکہ لائے نفی جنس کی خبر وہ ہے جولائے نفی جنس کے داخل

خبر لاالتي لنفي الجنس هو المسند بعد دخولها نحو لاغلام بهجل ظريف فيها ... ٨١

یہاں سے مصنف میں نیا تیا مر فوعات میں سے آخری سے پہلے مرفوع لائے نفی جنس کی خبر کوبیان فرمار ہے ہیں۔

ہونے کے بعد مند ہوتی ہے، تعریف میں جنس اور قصل ہوتی ہے المسند جنس ہے۔ یہ تمام خبر وں مبتدا کی خبر ، ماولاا المسبحتین بلیس کی خبر "اِنَّ" وغیرہ کی خبر اور کان وغیرہ کی خبر کو شامل ہے، کیونکہ یہ تمام مند ہوتی ہیں اور ''بعد دعو لها یعنی بعد دعول بلیس کی خبر "اِنَّ "وغیرہ کی خبر اور کان وغیرہ کی خبر کی خبر کے علاوہ باقی خبر یں نکل تمین، اس واسطے کہ وہ لا کے واخل ہونے کے بعد مند نہیں ہوتیں بلکہ اور وجہ سے مند ہوتی ہیں، اس قبید نے باقی تمام چیزوں کو نکال دیا، لائے نفی جنس کی خبر کی مثال جیسے "لا غلام رہل طویف فیہا"، غلام رجل مضاف، مضاف الیہ ملکر "لا "کا اسم ہے اور ظریف خبر اول ہے، اور فیما اپنے متعلق سے ملکر خبر شانی ہے، مثال اس میں دو خبریں ہیں، ایک خبر ظریف ہے اور دوسری خبر فیما ہے، "لا " کے واخل ہونے کے بعد مند ہیں۔

خبرلاالعي الكائنة....١٨

"الكافنة "كال كربيان كياب كه لنفي الجنس كالام جاره ب، "الكائنة "اس كامتعلق ب، معنى بيب كاكه "لا" كي خبر جو النفي جنس "كيليج مون والى ب-

# لائے نفی جنس میں صفت جنس کی نفی ہوتی ہے

لنفي الجنس أى لنفي صفته اذلا بجل قائم مثلالنفي القيام عن الرجل لالنفي الرجل نفسم ... إلى

شارح مُولِيَة يہاں سے بيان فرما رہے ہيں كہ جو لائے نفی جنس مشہور ہے، مضاف محذوف ہے، لينی "لا الهي نفی صفة الجنس" كه "لا" به جنس كي نفي كيلئے نہيں آتى بلكہ جنس سے صفة كی نفی كيلئے آتی ہے، تو صفة جو مضاف ہے، وہ محذوف ہے، مثلاً "لا بہجل قائم " مثل " رجل" ايك جنس ہے اور قائم اس كی صفة ہے، اس مثال ميں نفی صفة كی ہے نہ كه " رجل" كى، به مطلب نہيں كہ كوئى رجل كفرانہيں ہے اس ميں جنس سے صفت قيام كی نفی ہے، مطلب نہيں ہے كہ كوئى رجل كفرانہيں ہے اس ميں جنس سے صفت قيام كی نفی ہے، جنس كی نفی نہيں، بلكہ جنس سے صفة كی نفی ہے اور اہل عرب جنس كی نفی نہيں، بلكہ جنس سے صفة كی نفی ہے اور اہل عرب سے بال مضاف محذوف ہو تار ہتا ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميل.

سِوَّالِ: آپ نے کہا '' عبد لا التی لنفی الجنس" اس" لا" کی خبر جو جنس کی نفی کیلئے ہے، اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ "لا" ایسا ہے، جو جنس کی نفی کر تا ہے، جبکہ "لا بہجل فی الدار،" میں رجل کے گھر میں ہونے کی نفی ہے، خو در جل کی نفی نہیں ہے اور ''لا بہجل قائمہ ''میں مجمی "رجل "کی نفی نہیں جو کہ جنس ہے بلکہ قیام کی نفی ہے؟

هو المسند اليشيءآخر .... مِمِ

ماقبل میں " اِنَّ "کی خبر پر بات ہو چکی ہے، یعنی مند سے وہ مراد نہیں، جو کہ اس سے اسم کی طرف مند ہو بلکہ اس میں تعیم ہے، اس میں فاضل ہندی میں اللہ کارد بھی ہو گیا، تفصیل انّ وغیر ہ کی خبر سے ذیل میں گذر چکی ہے۔

هٰن اشامل لخبر المبتد اوخبر ان وكان وغيرها .... الم

"ہذا شامل" سے بتارہے ہیں کہ "المنسد" جنس ہے، مبتد ای خبر ان کی خبر "کان" کی خبر الدراس کے علاوہ تمام مند چیزوں کو شامل ہے۔ بعد وخولہا بمنزلہ فصل کے ہے، اس سے باقی تمام چیزیں نکل تمکیں کیونکہ وہ مند توہوتی ہیں لیکن "لا" کی خبر ہونے کی وجہ سے نہیں۔

اى بعددخول لافخرج بمسائر الاخباء والمرادب خولها ماعرفت فى خبران فلا يردنحو يضرب فى لا مجل يضرب ابولا... ال

"ای بعوں دخول لا" نکال کر بعد" دخولھا "کام جح بتایا ہے کہ "ھا "ضمیر کام جح "لا "ہے۔" والمر ادب حولها عرفت فی دخول ان " یہ بات ماقبل میں "ان "کی خبر میں ہو چکی ہے ، کہ دخول سے مراد اپنالفظی اور معنوی اثر چھوڑنا ہے یہاں بھی 'لا' کے دخول سے مراد اپنالفظی اور معنوی اثر چھوڑنا ہے یہاں بھی 'لا' کے دخول سے مراد اس کا اپنالفظی اور معنوی اثر چھوڑنا ہے ، لہذا"لا بہجل یضر ب ابولا" سے کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، باقی یہاں ساری وہی بحث ہے جو''ان ذیدا یقوم ابولا" کے ذال میں گزر چکی ہے البتہ اتنا سمجھ لیں کہ "ان "بھی تاکید کیلئے ہے اور "لا بھی" تاکید کیلئے ہے۔ "لا بھی" تاکید کیلئے ہے۔

مصنف وعلیہ نے مشہور مثال سے کیوں عدول کیاہے؟

وانما عدل عن المثال المشهور، وهو قولهم لا رجل في الدار الاحتمال حدث الخبر وجعل في الدار صفة الخ .... إلا

لائے نئی جنس کی مشہور مثال "لا بہل فی الدار" ہے، مصنف وَیُنائیڈ نے اس کی مثال "لا غلامہ بہل ظریف فیھا" وکو ہے، شارح وَیُنائیڈ ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ مصنف ویُنائیڈ نے مشہور مثال کو چھوڑ کریہ مثال اس لئے وی ہے کہ مشہور مثال میں ایک ایساختال بھی تھا، جو طلباء کو المجھن میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتا تھا، اس واسطے اس مثال کو چھوڑ دیا تا کہ نہ دوسر ااحتمال پیدا ہو، اور نہ ہی طلباء کی المجھن کا شکار ہول، وہ احتمال بید تھا کہ لار جل فی الدارکی مثال میں خبر مخذ وف ہو اور "فی الدار" خبر نہ ہو، بلکہ اپنے متعلق سے ملکر رجل کی صفت ہو، تو "فی الدار" خبر کی مثال نہ ہے، بلکہ صفة کی مثال ہے، اور خبر مخذوف ہو اور اس کا موصوف، صفت کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر "لا غلام رجل" مضاف، مضاف الیہ ملکر منصوب ہے اور "نظریف" مرفوع ہے، توموصوف صفت میں اعراب کے اعتبار سے موافقت ضروری ہے، لہذا یہاں پر جو " غلام رجل" منصوب ہے وہ مرفوع "نیس پڑھ سکتے، یہ جب مرفوع نہیں ہوگاتو منصوب ہے وہ مرفوع "نیس پڑھ سکتے، یہ جب مرفوع نہیں ہوگاتو منصوب ہے وہ مرفوع "نیس پڑھ سکتے، یہ جب مرفوع نہیں ہوگاتو منصوب ہے وہ مرفوع " نظریف " کی صفت نہیں بن سکتا، لہذا" غلام رجل " کومرفوع نہیں پڑھ سکتے، یہ جب مرفوع نہیں ہوگاتو منصوب ہے وہ مرفوع " نظریف " کی صفت نہیں بن سکتا، لہذا" غلام رجل " کومرفوع نہیں پڑھ سکتے، یہ جب مرفوع نہیں ہوگاتو

مر فوع کی صفت نہیں بن سکے گااس واسطے بیہ مثال ذکر کی ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ مشہور مثال "لار جل فی الدار" میں موصوف صفت کااخمال ہے اور "لاغلام رجل ظریف فیہا "میں موصوف صفت کااخمال نہیں، بلکہ"ظریف "خبر ہے،اس لئے مثال مشہور سے عدول کیا ہے اور دوسری مثال دی ہے۔

اب اسی بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: بيد كياوجه ب كه مصنف رَيَّ الله عنه عنه مثال مشہور سے عدول كيا ہے، حالانكه مثال مشہور "لا مهدل في الدار "ب، بيد نہيں دى بلكه "لا غلام رجل ظريف فيها" مثال دى ہے؟

جَوَائِب: مثال مشہور مصنف مُولِئے کے ہاں کوئی زیادہ عمدہ نہیں تھی، کیونکہ اس میں ایک اور احمال بھی تھا، جو الجھن پیدا کر رہا تھا، وہ احتمال بیہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بیہاں پر خبر محذوف ہواور "فی الدار" اپنے متعلق سے مل کر"ر جل" کی صفۃ ہواور یہ احمال بلانا ٹی عن دلیل نہیں، بلکہ نا ٹی عن دلیل ہے، کیونکہ آگے آرہا ہے" دیعنات کٹید آمی کہ "لا" کی خبر اکثر طور پر حذف ہو تی رہتی ہے، تواکثر کی بناپر یہاں بھی محذوف ہواور "فی الدار" صفت ہو خبر نہ ہو، تو یہ مثال صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی مثال دے رہے ہیں، وہی محذوف ہو، یہ چیچ نہیں ہے، ہاں جو مصنف مُراللہ نے مثال دی ہے، اس میں یہ احتمال نہیں کیونکہ "لاغلا مربحل "سم ہے، اب اگر یہ موصوف ہے گا، تو اس کی صفۃ مرفوع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ معرب منصوب ہے، تواس کی صفۃ مرفوع نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مقرب منصوب ہوگی کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ جبکہ آگ جو ظریف آرہا ہے، وہ مرفوع ہے، "فلفذا، ظریف، نام رجل "کی صفۃ نہیں بن سکتا، جب صفت نہیں بن سکتا تو یہ لائے اس سے عدول کیا اور اسے نئی جنس کی خبر ہے۔ الحاصل یہ کہ اس مثال میں کوئی المجھن نہیں اور مثال مشہور میں المجھن تھی اسلئے اس سے عدول کیا اور اسے نئی جنس کی خبر ہے۔ الحاصل یہ کہ اس مثال میں کوئی المجھن نہیں اور مثال مشہور میں المحض تھی اسلئے اس سے عدول کیا اور اسے نئی جنس کی خبر ہے۔ الحاصل یہ کہ اس مثال میں کوئی المحس نہیں اور مثال مشہور میں المحض تھی اسلئے اس سے عدول کیا اور اسے نئی کا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر کیا کہ کی

# ظاہر کی قینہ کافائدہ

علىماهو الظاهر....مرام

یہ اس واسطے کہاہے کہ ہماری ذکر کر دہ وضاحت ظاہر کے موافق ہے،اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے، کہ "ظریف" لفظا مرفوع ہو، لیکن محلا منصوب ہو اور "غلام رجل" کی صفت ہولیکن یہ احتمال ظاہر کے خلاف ہوگا، اس واسطے کہ جب ظریف ظاہر امرفوع ہے تو یہ لفظا بھی مرفوع ہی ہوگا،اس طرح محلا بھی مرفوع ہوگانہ کہ منصوب۔

فيها اى في الدار ١٨٠٠

بیه "فیها "کی ضمیر کامر جع بیان کیاہے که" ها" کامر جع" وار " ہے۔

"لا"کی خبر ثانی

خبربعد خبر لاظر ف ظريف ولاحال لان الظرافة لا يتقيد بالظرف ونحوه .... ١٨

یہاں سے بیہ بیان فرمار ہے ہیں کہ "فیھا "لا کی خبر ثانی ہے، خبر اول" ظریف "ہے، "فیھا" حال یا ظرف تہیں ہے،

بلکہ خبر ثانی ہے، اگر "فیھا "ظریف کاظرف ہوتو معنی یہ ہے گا، کہ نہیں ہے کسی مرد کافلام، عقلند گھر میں۔ اب کیااییا ہوسکتا

ہے کہ کسی محف کافلام گھر میں عقلمہ نہ ہو، باہر عقلمند ہو۔ جب آدمی عقلمند ہو تاہے تو گھر میں بھی عقلمند ہو تاہے، اور باہر بھی، لہذا

یہ ظرف نہیں بن سکتا اور حال بھی نہیں بن سکتا کیونکہ معنی یہ ہوگا" نہیں ہے آدمی کافلام عقلمند اس حال میں کہ گھر میں ہو "یعنی کے گھر میں تو عقلمند نہیں ہے باہر عقلمند ہے یہ بھی صحیح نہیں۔ اس واسطے کہ ظرافت نہ تو ظرف سے ساتھ مقید ہوتی ہے اور نہ ہی کسی حال سے ساتھ مقید ہوتی ہے اور نہ ہی کسی حال سے ساتھ مقید ہوتی ہے۔ لہذا "فیھا" خبر ہی سے حال سے ساتھ مقید ہے بلکہ ظرافت اور عقلمند کی جب ہوتی ہے تو ہر حالت میں اور ہر وقت ہوتی ہے۔ لہذا "فیھا" خبر ہی سے ظرف اور حال نہیں ہے۔

#### دوخبر وں کے لانے کی وجوہ

وانما اتىبەلئلايلزمالكذببنفى ظرافةكل غلامىجل وليكون مثالالنوعىخبرھا الظرف وغيرة ....را

اس عبارت میں شارح میشانیہ "لا مهل ظریف فیھا" میں دو خبریں لانے کی وضاحت فرمارہے ہیں۔ کہ اس مثال میں بہائے ایک خبر کے دوخبریں لانے کی دووجہیں ہیں۔

- ا دوسری خبراس واسطے ذکر کی ہے، تاکہ جموت لازم نہ آئے، کیونکہ اگر دوسری خبر ذکر نہ کرتے اور صرف یہی مثال "لا غلام مرحل طویف" ذکر کرتے تومعنی ہے ہوتا کہ کسی مرد کاغلام عقلند نہیں۔ توبیہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ کیاو نیامیس کسی مرد کاغلام عقلند نہیں ہے؟ بلکہ کتنے مرد ایسے ہیں، کہ جن کے غلام عقلند گزرے ہیں۔اس داسطے "فہما "کہا۔ اب معنی ہے گاکہ نہیں ہے کسی مرد کاغلام عقلند، گھر میں۔ مطلب ہے سے عقلند تو ہو سکتاہے لیکن اس وقت گھر میں موجو د نہیں ہے،اب جموت نہیں ہے۔
- ﴿ دوسری وجہ بیہ ہے کہ مصنف دو خبرین ذکر کر کے بیہ بیان کر رہے ہیں، کہ لائے نفی جنس کی خبر دو طرح کی ہوسکتی ہے۔ ظرف بھی اور غیر ظرف بھی ہوسکتی ہے۔ "ظریف۔ "غیر ظرف کی مثال ہے اور "فیھا " یعنی ''فی الدار،" ظرف کی مثال ہے معلوم ہوا دونوں قشمیں ظرف اور غیر ظرف لائے نفی جنس کی خبر بن سکتی ہیں۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْ: ما بِن مِعَالِلَةِ اختصار کے در بے ہیں اس لئے ایک مثال کافی تھی دو مثالیں کیوں دیں؟

جوانت: دومثالین دووجہوں سے ذکر کی ہیں۔

- آ کہ جموٹ لازم نہ آئے،اس واسطے کہ اگر لا غلامہ رہجل ظریف کہتے، توہر غلام رجل سے ظرافت کی نفی ہوتی، حالانکہ آیسا نہیں ہے، بلکہ "غلام رجل"، ظریف بھی ہوتے ہیں اور "غیر ظریف "بھی تو جب" فیچا "کہا پھر جموٹ نہیں ہے کہ ظریف توہے لیکن فی الحال گھرمیں نہیں ہے۔
  - ا كه معلوم موجائ "لا" كى خبركى دوقتمين بين، ايك ظرف اور دوسرى غير ظرف 🖒

#### **5**.

# لائے نفی جنس کی خبر اکثر محذوف ہوتی ہے

ویحذت کثیر ا اذا کان الحدر عاما کالموجود و الحاصل لدلالة النفی علیه نحولا الله الله ای لا الله موجود الا الله .. 1 یهاں سے مصنف اپنی عادت کے موافق تعریف کے بعد مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لائے نفی جنس کی خبر کثرت سے حذف ہوتی رہتی ہے۔ جب کہ خبر افعال عامہ میں سے ہو۔ حذف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب "لا" کی خبر افعال عامہ میں سے ہوتو"لا" خبر پر دلالت کرتی ہے ، جیسے "لااللہ "اصل میں "لا اللہ موجود الا اللہ" ہے، لہذا، "لا" خبر پر دلالت کرتی ہوگی۔

# يحذف كي ضمير كامرجع

ويعذف خبرلاهذه .... مرام

شارح وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الدُر "هو" ضمير كامر جع بيان كياهه وه "خبر لائے نفی جنس ہے" كه اس" لا" كى خبر كو حذف كيا جاتا ہے، بير نہ مجھنا كه "ما ولا الم شبھتان بليس" كى خبر كى بات كر رہے ہيں، بلكه لائے نفی جنس كے لاكى بات كر رہے ہيں۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یو سمجھیں۔

سِوَّلِ : آپ نے کہاویعدف کٹیدا یہ بہت زیادہ حذف ہوتی ہے، جبکہ ہم آپ کو ایس مثال دکھاتے ہیں، جہاں پر لاکی خرکو حذف نہیں کیا گیا، جیسے "لا مهل افضل منک" یہاں پر خر حذف نہیں ہے؟

جَوَالِبَ: بيه مثال لائے نفی جنس کی نہیں ہے، بلکہ لائے مشبہ بلیس کی ہے، ہم لائے نفی جنس کی بات کر رہے ہیں، اس واسطے کہہ دیا "محدد لا ھذہ" کہ اس لا کی خبر نہ کہ اُس لا کی خبر، اس لاسے لائے نفی جنس مرادہے۔

حذفاً كثيراً....إ

ید نکال کر بیان کیا ہے کہ 'تکثیرا'' مفعول مطلق ہے، لیکن موصوف محذوف کے واسطے سے ہے اور وہ "پیعذف حذفاً یقیدا"ہے۔

# لائے نفی جنس کی خبر سے بار نے میں بنو تمیم سے مذہب کی وضاحت ہے۔

وبنوتميم لايثبتونه .... إلا

لائے نفی جنس کی خبر سے بارے میں بنو تمیم اختلاف کرتے ہیں۔ لا یغبتو نہ کے دومعنی کیے گئے ہیں۔

ال الدیثبتوند، لا بطهروند" کے معنی میں ہو کہ وہ اس خبر کو لفظوں میں ظاہر نہیں کرتے، بلکہ حذف ہی کرتے ہیں اور جمہور کے ہاں بھی بھی تھی ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب کے ہاں بھی بھی ایک خاہر نہیں، بلکہ محذوف ہی ہوتی ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب ہنے گا، کہ بنو تمیم خبر کے قائل ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، کہ ہمیشہ وجو باحذف ہوگی ظاہر نہیں ہوگ۔

﴿ دوسرامعنی بیہ ہے کہ''لایشبتونہ اصلا' کہ اس خبر کو بالکل ثابت ہی نہیں مانتے یعنی وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ لائے نفی جنس کی خبر ہوتی ہے۔

اىلايظهرون الخبر في اللفظ لان الحدّف عندهم واجب... مرام

اس عبارت سے شارح میں ہو تھیم کا فرہب بیان کرنا ہے جو اقبل گزر چکا ہے۔ ان کے دوسر سے قول کے مطابق کہ وہ بالکل اس کی خبر کے قائل ہی نہیں، جیسے "لا اہل ولا مال" ہے تو وہ اس میں تاویل کرتے ہیں، کہ یہ لا انعفی کے معنی میں ہے اصل عبارت "انعفی الا ہل والمال" ہے، گویا کہ بنو تمیم کے ہاں لا، حرف نہیں بلکہ اسم فعل ہے، لا، "انتفی " کے معنی میں ہوتی، لیکن کچھ مثالیں ایس بھی ہیں جہاں خبر موجو د ہے، اس کے بازے شارح موجود ہے، اس کے بازے وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر نہیں بلکہ صفت ہے۔ مثلاً "لا سمحل قائم " میں "قائم، رجل" کی صفت ہے۔ مثلاً "لا سمحل قائم میں "قائم، رجل" کی صفت ہے خبر نہیں ہے۔

سِیَوَالے: اس پر سوال ہو تاہے کہ مثال مذکور میں قائم رجل کی صفت کیسے ہے۔ موصوف منصوب اور قائم مرفوع ہے تو" قائم" مرفوع منصوب کی کیسے صفت ہو سکتا ہے؟

جھوٰائٹ: مبتدا ہونے کی وجہ سے محلّا مرفوع ہے اور قائمُ خبر ہے ، اور یہ بھی مرفوع ہے تورجل اعراب محلی سے اعتبار سے اور لفظوں کے اعتبار سے مرفوع ہے ، لہٰذاموصوف "رجل" ہے اور" قائم" صفت ہے۔

### مااور لامشبهتين بليس كااسم

اسمرماولامشبهتان بليس .... ١٨

یہاں سے مصنف میشند آخری مرفوع اسم ماولا المشبہتدین بلیس کو بیان فرمارہ ہیں، کہ ماولا جولیس سے مشابہ ہوں، ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔

### تعريف وفوائد قيود

هو المسند اليمبعد دخولهما .... مرا

یہاں سے ماولامشبھتین بلیس کی تعریف کرتے ہیں کہ کہ مااور لاکا سم وہ ہے جو ماولا کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو۔

جب المسند اليد كہاہے تواس ميں جتنے بھى باقى مسند اليد ہيں (مبتدا، ان كااسم، كان كااسم، لائے نفى جنس كااسم وغيره) داخل ہوگئے۔ جب "بعد د محوطما "كہا توان دونوں كے اسم سے علاوہ باقى تمام مسند اليد نكل كئے، جيسے" مأ زيد قائما "، ميں "زيد" بيد ماكا اسم ہونے كى وجہ سے مرفوع ہے، مبتدا ہونے كى بنا پر مرفوع نہيں ہے، اسى طرح "لار بحل افضل منك "ميں رجل،" لا" كااسم ہونے كى وجہ سے مرفوع ہے، "ما"كى مثال ميں معرف اور "لا"كى مثال ميں كره ذكر كياہے۔

### مااور لاکی کیس کے ساتھ مشابہت کی وجہ

في معنى النفي والدخول على المبتدا و الخير و لهذا تعملان عملم .... ٨٢٠

اس عبارت میں شارح و میان وجہ شبہ کو بیان کر رہے ہیں، متن میں "ماولا المشبهعان بلیس "کہا تھا تو ماولا مشبہ اور لیس مشبہ بہ ہے۔ دووجہ شبہ بیان کیں ہیں۔ جس طرح لیس سے اندر نفی کامعنی ہے، اس طرح مااور لامیں بھی نفی کامعزی ہے۔

ب ببری وجہ شبہ بیہ ہے کہ جس طرح لیس مبتد ااور خبر پر داخل ہو تاہے،اس طرح مااور لامبتد ااور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اور لیس جوعمل کرتاہے کہ اس کااسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے،اس طرح ماکااسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ اب اس بات کو سوال وجو اب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْ : آپ نے کہا" ماولا المشبهتین بلیس کے مااورلالیس کے مشابہ ہیں اور جہاں پر مشابہت ہووہاں پر تین چیزیں ہوتی ہیں: ① مشبہ ﴿ مشبہ به ﴿ وجه شبه یہاں مشبہ اور مشبہ ہیں، وجه شبہ کیاہے اسے ذکر نہیں کیا؟ حجالات اور مدہ معنی نفوں نے اعب ل اور اللہ میں اور

جَوَالَتِ: وجه شبه معنی نفی اور دخول مسلی المبتداوالخبرہ۔ ------

هو المسند اليه هذا شامل للمبتدا ولكل مسند اليه .... ٨٢٠

هوالمسنداليه بمنزله جنس سے ہے كہ مااور لاكااسم مسنداليه ہو تاہيے ، اب جتنے نجى مسنداليه مبتدا ، ان كااسم ، كان كااسم ، لائے نفی جنس كااسم وغير ه ہيں ، سب كو شامل ہے۔

اور جب بعد" دمعو لهما "کہاتو مااور لاکے مندالیہ کے علاوہ باقی تمام مندالیہ نکل گئے ، کیونکہ وہ مندالیہ تو ہیں لیکن مااور لا کے مندالیہ نہیں ہیں۔

#### دخول كامعني

وبماعرفت من معنى الدخول لايردمثل ابوة في مازيد ابوة قائم ....٨٢

یہاں سے دخول کامعنی بیان کیا جو ماقبل میں گزر چکا ہے کہ دخول کامعنی اپنااٹر لفظاً اور معنی پہنچانا ہے ، اس سے مطابق "مازید ابوہ قائم" میں قائم کا اسسناد ابوہ کی طرف ہیں ہے ۔ البتہ جملہ بنکر "ما" کی خبر اور "زید ، ما" کا اسم ہے لہذا اس مثال سے کسی قشم کا اعتراض وارد نہیں ہوگا۔

# "ما "كااسم معرفه اور "لا" كا" اسم "كره لانے كى وجه

وانما اقى بالنكرة بعد لالان لالاتعمل في النكرة بغلات ما فانها تعمل في النكرة والمعرفة .... مرم

یہاں سے شارح میشانی بیان فرمارہ ہیں کہ ماتن میشانی نے متن میں "ما"اور"لا" دونوں کی مثال ذکر کی ہے، "ما" کی مثال میں معرفہ لاسکے ہیں، اور" لا" کی مثال میں تکرہ لاے ہیں۔اس کی وجہ سے کہ"لا" کا اسم معرفہ نہیں ہوتا صرف تکرہ ہی ہوگا۔ اس واسطے یہاں پر تکرہ بھی اور مند الیہ میں اصل بیہ اس واسطے یہاں پر تکرہ بھی اور مند الیہ میں اصل بیہ

ہے کہ وہ معرفہ ہو۔ اس لئے اصل کی بناء پر معرفہ لائے اور لا میں صرف کرہ ہی آسکتا ہے، اس لئے "لا" میں صرف کرہ ہی لائے ہیں معرفہ نہیں لائے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب ميس يون سمجيس

سِتُوَالْ نَ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ مُوافقت كاخيال نبيس ركها، جب "ما" اور "لا" ليس سے مشابه ہيں اور ان دونول كا حكم بھى ايك ہے، كماسم مرفوع اور خبر منصوب ہے، تو دونول كا سم ايك جبيا ہونا چاہيے تھا، يا تكره يامعرفه، به كيا ہوا كماسم معرفه اور "لا "كا اسم مكره لائے ہيں؟

جَوَالِبَّ: لا کااسم ککرہ ہی ہوتا ہے، معرفہ نہیں ہوتا۔اس واسطے اس کااسم ککرہ لائے اور "ما" کااسم معرفہ اور نکرہ دونوں ہوتے ہیں، اور اصل میہ ہے کہ اسم معرفہ ہو، اس اصل کی بناء پر اس کااسم معرفہ لے کر آئے ہیں۔

رہی یہ بات کہ لاکا اسم معرفہ کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ" ما" اور "لا" میں پچھ فرق ہے۔ لاجنس کی نفی کیلئے ہوتا ہے، اگر نکرہ ہوگا تو جنس کی نفی سمجھی جائے گی اور اگر معرفہ ہوگا تو پھر جنس کی نفی نہیں سمجھی جائے گی اس واسطے جنس کی نفی کرنے کیلئے "لا"کے بعد نکرہ آتا ہے، اور "ما" کے بعد معرفہ بھی آجا تا ہے۔

# ابل حجاز وبنوتميم كااختلاف اور قول صواب

هٰذالغة ابل الحجاز واما بنو تميم فلا يثبتون لهما العمل ويقولون الاسمَ والخبر بعد دمحولهما مرفوعان بالابتداء لخ...٨٨

شارح مُوالله عبال سے اہل مجاز اور بنو تمیم کا اختلاف ذکر کرکے اپنی رائے کا اظہار فرمارہ ہیں، وہ یہ کہ "ما" اور "لا" کوعمل دینااہل مجاز کا فدہ ہے۔ بنو تمیم "ما" اور "لا" کیلے عمل کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ "ماولا" کے بعد دونوں اسم مبتد ااور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع یا منصوب نہیں ہوتے، شارح مُوالله فرماتے ہیں کہ خبر ہوکر مرفوع ہوئے ہیں ہوتے، شارح مُوالله فرمات ہیں کہ اہل مجازی لغت ہی مسجے ہے، اس واسطے کہ قرآن مجسد میں ماکوعمل دیا گیا ہے، جیسے "ما ھذا ابشر ا" میں ھذا" ما" کا اسم ہے اور "بشر"ا" اس کی خبر منصوب ہے۔ اگر بنو تمیم کی بات مانی جائے تو "ما" عمل نہ کر تا، " بشر"ا" نہ آتا بلکہ "بشر" ہوتا، جب ایسا اور "بشر"ا" ہوتا کہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، کہ قرآن کریم میں بھی "ما" اور "لا" کوعمل دیا گیا ہے۔ لہذا اہل مجازی لغت ہی صححے ہے۔

# کیس کالامیں عمل کرناشاذہ

وهونىلاشاذ .....۲۸

مصنف مینید حسب عادت تعریف کرنے سے بعد مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور یہاں صرف ایک مسئلہ ہے کہ لیس کاعمل لا میں شاذ ہے۔ شاذ کامعنی قلیل الاستعمال کیا ہے۔ کہ یہاں پر شاذ سے مرادیہ ہے، کہ جو استعمال سے مخالف اور قیاس سے موافق ہو، حاصل یہ ہوا کہ لیس کاعمل مامیں عام ہے لیکن لامیں بہت قلیل ہے۔

دونما .... ۸۲

يبال سے بيان كياہے كەليس كاعمل "لا" ميں شاذ بے نه كه " ما "ميس ـ

#### شاذ كالمعني

شاد تليل .... ١٨٨

شارح موالیہ نے قلیل کہد کر بیان کیا ہے کہ شاذ سے مراد وہ شاذ ہے جو کہ استعال کے مخالف ہو تا ہے اور قیاس کے موافق ہو تا ہے اور قیاس کے موافق ہو تا ہے۔ یعنی قلیل الاستعال ۔

## مااور لا کالیس کے ساتھ مشابہت میں فرق

قلیل النقصان مشابهته لابلیس لان لیس لنفی الحال ولالیس کذلك فانه للنفی مطلقا بخلاف ما الخ.... ۲۸ یهال سے بیان کررہے ہیں کہ "ما "ور "لا "میں سے "ما "کو «لیس "کے ساتھ مشابہت زیادہ اور "لا "کو بہت کم ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ "لیس "فی حال کیلئے آتا ہے اور "ما "بھی اسی طرح نفی حال کیلئے آتا ہے اور اس میں مشابہت قویہ ہے، لہذا" ما "اور "لیس "آپس میں بالکل بر ابر ہیں، لیکن "لا" قدرے مختلف ہے، کیونکہ "لا" مطلق نفی کیلئے آتا ہے، جبکہ لیس نفی حال کیلئے ہے اس وجہ سے "لیس "اور "لا" میں مشابہت قویہ نہیں، بلکہ ضعفہ ہے۔ اس وجہ سے کہاہے کہ لیس کا ممل "ما" میں جاری ہوگا جیسے "ما" میں جاری ہو تا ہے۔
"ما" میں جاری ہوگا، "لا" میں بھی جاری تو ہوگا، لیکن اتنی وسعت سے جاری نہیں ہوگا جیسے "ما" میں جاری ہو تا ہے۔

### لا کی مثالیں ساعی ہیں

فیقتصر عمل لاعلی مورد السماع نحو قوله شعر من صدّعن نیر انها فانا ابن قیس لابراح الح... ۸۴ یہاں سے شارح مُشات یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ از خو دلاکی مثالیں نہیں بنائی جاسکتیں۔ جیسے سعد بن مالک کاشعر ہے۔

#### منصدعن نيرانها فانا ابن قيس لابراح

اب یہاں پر شعر میں "لا" ہے جو موروساع پر بند نہیں ہے۔ براح "لا "کااسم اور "لی" اس کی خبر ہے اور خبر محذوف ہے،اصل ہے،"لابراح لی" (میرے لئے بٹنانہیں ہے)۔البقہ "مل" کی مثلین ازخود بھی بنائی جاسکتی ہیں۔

لا "براح ً "مين لا نفي جنس كانهين

ولا يجوز ان تكون لنفي الجنس لا ثما اذا كانت لنفي الجنس لا يجوز فيهما بعدها الرفع مالم يتكرى ولا تكر ارقى البيت .. ممر

یبال سے شارح بُواللہ ایک وضاحت کر رہے ہیں، کہ "لا براح لی "میں "لا "مشبہ بلیس ہے،"لا "نفی جنس کا نہیں ہے کیونکہ جو "لا "نفی جنس کا نہیں ہے کیونکہ جو "لا "نفی جنس کا ہو تا ہے، اس کے بعد رفع پر ھنا جائز نہیں ہو تا۔ رفع پڑھنا تب ہو تا ہے جبکہ اس کے بعد "لا "کا تکر ار اسم کے تکر ارکے ساتھ ہو، یہال پر تکر ار نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اسم براح کا مرفوع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بلکہ لا مشبہ بلیس ہے، لانفی جنس کا نہیں ہے۔

اب اس بات كوسوال وجواب كے اندازيس يول مجھيں۔

سِيخَالِي: آپ نے کہا"لا براح لی"میں "لا"مشبہ بلیس ہے، کیونکہ یہ مورد ساع پر ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ لائے نفی جنس کا ہو تو آپ کی مثال"لا"مشبہ بلیس کی نہیں رہے گی ؟

جَوَالِبَ: بیر "لا" نفی جنس کانہیں کیونکہ جولانفی جنس کا ہوتا ہے،اس کے بعد رفع نہیں ہوتار فع تب ہوتا ہے جب تکرار لا اسم کے ساتھ ہو یہاں تکرار نہیں ہے،اور رفع ہے لہذا معلوم ہوا کہ بیر "لا"مشبہ بلیس ہے،لانفی جنس کانہیں ہے۔

"منداورمنداليه كي تعريفات تعريفب بالاصاله بين"

اعلم ان المراد بالمسند والمسند اليه في هذه التعريفات مايكون مسندا او مسندا اليه بالاصالة لا بالتبعية الخ....٨

شارح مُرَاثِيَّة يہاں سے بيان كررہ ہيں كہ ہم نے جو مرفوعات، منصوبات، اور مجرورات كى تعريفيں كى ہيں۔ يہ تعريفات بالاصارة ہيں، توالع كى تعريفات نہيں ہيں، جو ان كا تابع ہے، اس پر تعريف صادق نہيں آتی۔ كيونكہ تابع يہ اصل مرفوع، اصل منصوب اور اصل مجرور نہيں ہے، بلكہ تابع ہے اور تابع كا آمے مستقل باب ذكر كياہے، اور اس ميں توابع كى تعريفات ذكر كى ہيں، جو اس بات پر قرينہ ہے كہ يہاں پر مرفوعات، منصوبات اور مجرورات بالاصالہ مراد ہيں، بالتبع مراد نہيں ہيں۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یول مجھیں۔

سِوَّالْ: آپنے مااور لاکے اسم کی جو تعریف کی ہوہ ''مازید الحوک قائما'' سے ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ ''اخوک''پر مجھی ''ما' کے اسم ہونے کی تعریف صادق آرہی ہے کہ اخوک، بعد ''وخولھا''مند الیہ ہے۔ حالائکہ بیر اس کا اسم نہیں بلکہ بدل ہے توبدل سے آپ کی تعریف منقوص ہے، کہ یعنی ٹوٹ رہی ہے،

جَوَالَبَ: یہاں اخوک تابع ہے، کیونکہ بدل تابع ہوتا ہے، جبکہ ہماری تعریف بالاصارة مراد ہے۔ بالتبع مراد نہیں ہم مرفوع بالاصالہ، منصوب بالاصالہ اور مجرور بالاصالہ کی تعریف کررہے ہیں اور "اخوک "" ما"کا اسم نہیں ہے، بلکہ اس کابدل اور تابع ہے جبکہ تابع کی تعریف ہے یہاں مراد نہیں۔

صرف منصوبات کو مجرورات پر مقدم کرنے کی وجہ کو کیوں بیان کیا؟

ولما فرغ من المرفوعات شرع في المنصوبات وقدمها على المجروب ات لكثر تها ولحفة النصب فقال .... ١٨٠

مصنف می این مرفوعات سے فارغ ہونے کے بعد منصوبات کو شروع فرمارہ ہیں، پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مرفوعات کو منصوبات پر کیوں مقدم کیا؟لیکن جب مرفوعات کو شروع کیا تو وہاں پر شارح می اللہ نے وجہ تقذیم مرفوعات کو ذکر نہیں کیا۔ اور جب منصوبات کو مجرورات پر مقدم کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ مرفوعات عمدہ ہیں اور عمدہ مقدم ہی ہوت ہیں، لہذا عمدہ کو مقدم کرنے کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ منصوبات اور مجرورات ایک جب ہیں کہ کلام میں ان پر مدار نہیں ہو تا۔ کلام میں یہ نہ ہوں تو کی می کام ممل ہو جاتی ہے۔ اب دونوں میں سے ایک کو مقدم کیا ہے تو بتانا پڑے گا کہ منصوبات کو مجرورات پر مقدم کیوں کیا۔ اس واسطے مرفوعات کی وجہ تقذیم کو کر نہیں کی اور یہاں منصوبات کی وجہ تقذیم کو ذکر کیا ہے۔

اب اس بات بانداز کوسوال وجواب یون مجھیں۔

سِيوَالى: شارح مُوالله نے جب مرفوعات كومنصوبات اور مجرورات پر مقدم كيا، وہاں وجہ تقديم كوذكر نہيں كيا اور جب منصوبات كو مجرورات پر مقدم كررہ بين تو وجہ تقديم بيان كررہ بين، بيد وجہ فرق كيوں ہے؟

جَوَالِبَ: مرفوعات عدہ ہیں، ان کو مقدم ہی ہونا چاہیے تھالبذا ان کو مقدم کرنے کیلئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تقدیم ان کاحق ہے اور جب حق والے کوحق ویا جائے تو اس کی دلیل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ۔ اس واسطے ان کو مقدم کیا اور وجہ تقدیم کو ذکر نہیں کیا اور جہاں تک منصوبات اور مجرورات کا تعلق ہے، ان میں کیسانیت ہے تو دونوں فضلہ ہیں جب ان میں سے کسی کو مقدم کریں گے تو ہتانا پڑے گا کہ اس کو مقدم کیوں کیا۔

# مجرورات پر منصوبات کے مقدم ہونے کی وجوہ

چنانچه بتارب بیل که منصوبات کومجرورات برمقدم کیول کیا۔اس کی تین وجوه بیل۔

- ک منصوبات زیادہ ہیں اور مجرورات کم ہیں۔منصوبات بارہ اور مجرورات دو ہیں تومنصوبات کی کثرت کی دجہ سے انہیں مجرورات پرمقدم کیاہے۔
- منصوبات اکثر و بیشتر فاعل کیساتھ آتے ہیں۔ اس کا تعلق فاعل کیساتھ ہے جو عمدہ ہے تو منصوبات ایک گونہ فاعل کے متعلق ہیں اور مجرورات کا فاعل کیساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس تعلق کا تقاضایہ ہے کہ اگرچہ خود عمدہ نہیں لیکن اس کا تعلق عمدہ کیساتھ ہوئی تعلق عمدہ کیساتھ کوئی تعلق عمدہ کیساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے۔

# المنصوبات

هومااشتمل على علم المفعولية .... ١٨

منصوبات،منصوب کی یا منصوبہ کی جمع ہے۔المنصوبات کااعراب کیساہے یہ سب امور مرفوعات سے شروع میں گزر چکے ہیں۔ وہی یہاں منصوبات سے شروع میں بھی مستحضر اور منطبق کرلیں۔

منصوب کی تعریف بیرے کہ منصوب وہ اسم ہے جو مفعول ہونے کی علامت پر مشتمل ہو۔

عسلم سے مراد علامت ہے اور مفعول عام ہے حقیقة ہوخواہ حکماً ہو

والمرادبعلم المفعولية علامة كون الاسم مفعولا حقيقةً اوحكماً.... ٨٢

علم سے معنی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مفعولیت سے عسلم سے مراد مفعول کی علامت ہے، لیعنی اسم کامفعول ہوناہے، مفعول عام ہے۔ حقیقةً ہو پاحکماً۔ حقیقتاً مفعول وہ ہے جو مفاعیل خمسہ مفعول مطلق، مفعول له، مفعول معه، مفعول به اور مفعول فیہ میں سے ہواور ان کے علاوہ جو دیگر منصوبات ہیں، وہ حکماً مفاعیل ہیں۔ یعنی حقیقتاً مفعول نہیں، بلکہ ان کو مفعول کے ساتھ لاحق کر دیا گیاہے۔ جیسے حال، تمییز، منادیٰ، استثناءوغیرہ ذالک، توبہ حکماً مفعول ہیں۔ دوسری تعبیریہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مفاعیل ہیں اور دوسرے ملحقات بالمفاعیل ہیں، تو مفاعیل کو حقیقتا مفعول کہا جا تاہے اور ملحقات بالمفاعیل کو حکماً مفعول کہا جا تاہے۔ بیہ سب منصوبات ميس داخل بين خواه حقيقتاً مفاعيل مون يا ملحقات بالمفاعيل مور.

# علامات مفعوليه جازبين

وهي اربع الفتحة والكسرة والالف والياء نحويراً بيت زيد اومسلمات واباك ومسلمين ومسلمين .... ٨٢ يبال يرعلامات مفعول بيان كي من بين كه مفعول بون كي جار علامتين بين:

- 🛈 نخه صيد "رابت ويدا"
- 🗘 كروجي ''برايت مسلماتٍ''
  - الفجيع ''مايت اباک''
- اومسلمین ومسلمین و مسلمین و

یہاں یاءعام ہے کہ ماقبل مفتوح ہویا ماقبل مکسور ہو، علامت نصب کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اعراب دو حال سے خالی

المفتاح السامى **313** المنصوبا<u>ث</u> نهيس، اعراب بالحركت مو گايا اعراب بالحرف مو گا۔ اگر اعراب بالحركت موعلامت نصب تو تمجى بالفتح اور تمجى بالكسر مو گى، اگر اعراب بالحرف مو تو وہ دو حال ہے خالی نہیں ، مبھی علامت الف کے ساتھ اور مبھی یاء کے ساتھ ہوگی یاء ماقبل مفتوح ہوگی۔ جبکہ تثنيه ہولبھی مکسور ہو گاجبکہ جمع ہو۔

يهال أيك سوال وجواب مجميل\_

سِتَوَالِنِ: آپ نے جو تعریف کی ہے، وہ وخول غیر سے مانع نہیں ہے، مثلا "مررت بمسلمات" میں مُسلمات پر جرہے جو کہ کسرہ سے ظاہر ہے، علامت جرعلامت نصب پر صادق آر ہی ہے۔ کیونکہ کسرہ علامت نصب بھی ہے، اسلئے آگی تعریف مانع عن وخول غیر نہیں ہے۔حالانکہ 'مررت بمسلمات " میں کوئی بھی مُسلمات کو مفعول نہیں کہتا، بلکہ مجرور کہتاہے ، کیکن علامت مفعول ایں پرمشتنل ہے کیونکہ کسرہ غیر منصر ف میں علامت مفعول ہے؟

جَوَالْبَ: مُسلمات سے مراد جمع مؤنث سالم ہے اس پر کسرہ کا آناد و حَیثیتت میں ہو تاہے۔

- 🛈 پیر کسرہ مفعول کی علامت ہو۔
  - 🗘 په کسره جر کې علامت ہو۔

جس کسرہ کی مثال آپ نے دی ہے وہ جرکی علامت ہے اور جو کسرہ ہم نے بیان کیاہے وہ نصب کی علامت ہے لہذا ہماری تعریفے مالع عن دخول غیر ہے غیر مالع عن دخول غیر نہیں ہے۔

پېلامنصوب :مفعول مطلق

فمنه المفعول المطلق .... ٨٢

یہاں سے منصوبات کو شر وع کر رہے ہیں۔ پہلے پانچے مفاعیل کو ذکر کریں تھے ،اس کے بعد ملحقات بالمفاعیل کا بیان ہو گااولاً · فمنه المفعول المطلق سے بیان کیاہے کہ منصوب سے یامااشتمل عسلی عسلم المفعولیة میں سے ایک مفعول مطلق ہے۔

# منه کی ضمیر کے مرجع میں دواختال

فمنه ايمن المنصوب اومما اشتمل على علمر المفعولية.... ٨٢

"منه "كي ضمير كے مرجع ميں دواخمال ہيں او ردونوں سيح ہيں، اس كا مرجع "منصوب" اور" مااشتمل على علمه المفعولية " دونوں كوبنايا حاسكتاہے۔

دونوں کی ایک ایک وجہ ہے، اگر اس کا مرجع منصوب بنائیں تو یہ مقصود ہے، کیونکہ مفعول مطلق، منصوب، یعنی منصوبات میں سے ہے اور اگر اس کامرجع "مااشتمل عسلی عسلم المفعولية "بنائيں توبيہ بھی سیحے ہے کيونکہ بيد مرجع قريب ہے البذا تو دونوں کو مرجع بنایا جاسکتاہے،معنی میں کوئی فرق نہیں۔

مفعول مطلق کی وجه تسمیه

سمى به لصحة اطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييدة بالباءاو في او مع او اللام بخلاف مفاعيل الاربعة

المفتاح السامى

الخ....لا

یہاں سے شارح میں مفعول مطلق کی وجہ تسمیہ بیان کررہے ہیں،اس کی وجہ واضح ہے کہ مفعول مطلق کامطلب سے ہے کہ اس پر مطلق، مفعول کے ساتھ چار طرح کی تیاب یں کہ اس پر مطلق، مفعول کے ساتھ چار طرح کی تیاب یں ذکر کی جاتی ہیں۔

- 🗘 مفعول کے ساتھ باء کی قید لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے: مفعول بہ، جیسے صوبت زیدا
- المفعول کے ساتھ فی کی تیادگائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے، مفعول فیہ جیسے صمت بوم الجمعة
  - البددوالجبات مفعول كيماته مع كى قيدلكائى جاتى ب، اوركها جاتاب، مفعول معه جيسے جاء البردوالجبات
    - المعول على منعول كے ساتھ لام كى قيدلگائى جاتى ہے، اور كہاجاتا ہے، مفعول له جيسے ضربعہ تاديبا

یہ چار قیدیں ہیں جو مفعول سے ساتھ لگائی جاتی ہیں، لیکن مفعول مطلق ایسا مفعول ہے جو ان چار وں تیا۔ وں سے آزاد ہے، لہذااس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ اور جو باقی مفاعیل ہیں، ان کو اس طرح ذکر نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ان کیلئے بہ وغیرہ کی قید نہیں ہے کہ اس پر کوئی قید نہیں یہ خود تیا۔ نہیں ہے، بلکہ عدم تیا۔ کی قید بتان پر سے کہ اس پر کوئی قید نہیں یہ خود تیا۔ نہیں ہے، بلکہ عدم تیا۔ کی علامت ہے۔ اس میں وجہ تسمیہ مجمی آئی اور وجہ تقذیم مجمی آئی کیونکہ یہ کسی قید کامختاج نہیں ہے۔ لہذا یہ مفاعیل خمسہ سے علامت ہے۔ اس میں وجہ تسمیہ مجمی آئی اور وجہ تقذیم مجمی آئی کیونکہ یہ کسی قید کامختاج نہیں ہے۔ لہذا یہ مفاعیل خمسہ سے اس کی ہوا اور اعلی ہونے کی بنا پر اس کومقدم کیا۔

# مفعول مطلق کی تعریف

وهو اسمرما فعلم فاعل فعل من كور بمعناة .... مرا

اس عبارت میں ماتن میں اللہ نے مفعول مطلق کی تعریف کی ہے مفعول مطلق اس اسم کو کہا جاتا ہے، جسکو ہم معنی فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو۔

دوسری تعبیر کے مطابق یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مفعول مطلق وہ مصدر ہے، جو فعل مذکور کا ہم معنی ہواور دونوں کا فاعل ایک ہو، جیسے "ضربت ضرباً" میں "ضرباً" مصدر ہے اس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے لیعنی "ضرب" اور "ضرباً" کا فاعل اور معنی ایک ہی ہے۔

# تعریف میں ذکر کر دہ دوقتی وں کی وضاحت

یہاں پر دو تیٹ یں ذکریں گائی ہیں۔ ایک تیٹ "ذکور" ہے اور دوسری تیٹ "بمعناہ" ہے۔ ذکور کی تیٹ اس لئے ذکر کی ہے کہ اگر "ذکور" نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ مفعول مطلق نہیں ہوگا، ذکور کی قسمیں آگے آرہی ہیں۔ دوسری قید بمعناہ ہے، مفعول مطلق کیلئے فعل نذکور کا ہم لفظ ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہم معنی ہونا کافی ہے۔ مثلاً "جلست قعودا "میں فعل اور مفعول مطلق کے الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہے۔

اى المفعول المطلق .... ٨٢٠٠

یہ نکال کر ہو کامر جع بیان کیاہے کہ "ھو" ضمیر کامرجع "مفعول مطلق" ہے۔

فاعل سے فعل سے مراد صحة است اور فاعل سے ساتھ مفعول مطلق کا قیام مراد ہے

والمراد بفعل الفاعل ایات قیامه به بحیث بصح اسناده لا ان یکون موثر ا فیه موجد ا ایات فلا برد علیه مات موتا ....۸ میر ۸ میر میر میر ۸ میر میرد علیه مات موتا

یبال سے شارح مینیا اسر مافعلہ فاعل فعل کی مراد واضح فرمار ہے ہیں کہ مفعول مطلق وہ اسم ہے جس کو فعل کے فاعل نے کیا ہو۔ فعل سے شارح موز ہو، جس طرح فعل کا فاعل ایجاد فعل میں موثر ہو، جس طرح فعل کا فاعل ایجاد فعل میں موثر ہو تعلی کے ماعی موثر ہو تاہونا کا فاعل ہے۔ لہذا اب کوئی ایس موثر ہو تاہونا کا فاعل موثر نہ ہو، صرف صحتہ استاد ہو اور مفعول مطلق کا فاعل سے ساتھ قیام ہو، یہ کافی ہے۔ جیسے "مات موتا" وغیرہ۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميس

سِكُلْ : آپ كى تعريف اپنافراد كوجامع نہيں ہے بہت سے افراد ايسے ہيں جواس تعريف سے نكل رہے ہيں۔

- ک ہر ایسی مثال جس میں فعل منفی ہو، وہاں پر اس کو فعل نے نہیں کیا ہو تا تو وہاں پر آپ کی تعریف کے مطابق مفعول مطلق نہیں ہو، وہاں پر نہیں کیا، حالانکہ یہ مفعول مطلق نہیں ہوناچاہیے۔ کیونکہ مفعول مطلق وہ ہو تاہے جسکو فعل نذکور کے فاعل نے کیا ہو، اور یہاں پر نہیں کیا، حالانکہ یہ مفعول مطلق ہے لیکن مفعول مطلق ہے لیکن مفعول مطلق ہے لیکن آپ کی تعریف صادق نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا کہ تعریف جامع نہیں ہے؟
- ﴿ آپ کی تعریف اس مفعول مطلق پر صادق نہیں آتی ہے۔جہافعل مجہول ہو۔مثلاً "ضَرِبت ضربا" میں "فعل ند " کے فاعل نے کیا ہوصادق نہیں آتا کیونکہ یہاں پر فاعل کاذکر ہی نہیں ہے؟
- آ تعریف ندکور اس مفعول مطلق پر مجمی صادق آتی جس میں فاعل سے نعل کا صدور نہیں ہوتا، جیسے "مات موتا" میں موت آگر وجو دی ہے تواس کا موجد اللہ ہے آگر عدمی ہے تواس کو فاعل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہر حال جو مرنے والا ہے ، اس کی موت کو فعل ندکور کے فاعل نے نہیں کیا کیونکہ یہاں پر صدور ہی نہیں ہے۔ اس طرح شرف شرافة، میں شرافة ہوئی ہے ۔ اس خود کچھ نہیں کیا یا جسم جسامۂ وغیرہ تمام وہ افعال ہیں جن میں فاعل سے فعل کا صدور نہیں ہوتا۔ مفعول مطلق سے خارج ہوجاتے ہیں کیونکہ تعریف میں آپ نے کہا "فعلہ فاعل فعل" اور یہاں فعل کے فاعل نے فعل نہیں کیا ہوتا؟

جَوَالِبَ: ان تَنيُوں سوالوں کا جواب شارح مُحَالَثَة "والمراد بفعل الفاعل ایا و قیامہ بہ" سے دے رہے ہیں، کہ ہماری مراد فعل ندکور سے فاعل سے کرنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ با قاعدہ اس کو کرے۔ بلکہ ہماری مراد "قیامہ بہ" ہے۔ کہ مفعول مطلق قائم ہو، اس فاعل سے ساتھ بایں طور کہ اس مفعول مطلق کی استاد اس فاعل کی طرف صحیح ہو۔ لہٰذا پہلے سوال سے جواب میں

www.alhijazibooks.wordpress.com النصوبات

کہیں گے کہ جس طرح قیام اور اسسناد مثبت کا ہو تا ہے ، اسی طرح منفی کا بھی ہو تا ہے خاص وہ فعل کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اسسناد مراد ہے اس میں مثبت کا اسسناد اور منفی کا اسسناد دونول داخل ہیں۔

نعل مجہول والے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری مراد صحة استناد ہے تو یہ جس طرح فعل معروف میں ہوتی ہے اسی طرح فعل مجہول میں بھی ہوتی ہے۔

اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہماری مرادیہاں کرنے سے یہ ہے، کہ اس کا قیام فاعل کے ساتھ ہو۔ اور اس کی نسبست اور اسسنادھواوریہاں پر وہ پائی جاتی ہے۔

"اسم" كى قت كافائده

وانمازيد لفظ الاسر لان ما فعلم الفاعل هو المعنى .... مريم

متن میں ''ھو اسم ''کہااس کی وضاحت یہ ہے یہ اسم اس لئے کہا تا کہ معلوم ہو جائے کہ مفعول مطلق وہ لفظ کی اقسام میں سے ہے۔معنی کی اقسام میں سے نہیں ہے،وگرنہ دیکھا جائے، کہ جسکو فعل نے کاعل نے کیاہے،وہ ایک معنی ہے لفظ نہیں ہے۔ تواسم لاکر بتادیاہے کہ مفعول مطلق از قبیل الفاظ ہے از قبیل معنی نہیں ہے۔

اب اسی بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں؟

سِوَالْ: ماتن مِيَالَة ن اسم كالفظ ذاكد استعال كياب جبكه ماتن مِيَالَة اختصارك درب بين يبال ير "هو ما فعله فاعل فعل مذكور، جمعناه" سے بھی مقصد حاصل ہوجا تاہے۔لفظ اسم كا اضافه كيول كياہے؟

جَوَّالِبَ: یہاں پر اگر لفظ اسم نہ بولتے تو بڑا مخالطہ ہو جاتا اور بیسمجھا جاتا کہ مفعول مطلق ایک معنی ہوتا ہے، کیونکہ ''ھو ما فعلہ فاعل فعل مذکو ہ جمعنا ہ'' جسکو کہا ہے وہ ایک مفہوم اور معنی ہوتا ہے لفظ نہیں ہوتا تو اس سے بیسمجھا جاتا کہ مفعول مطلق ایک معنی ہے، لفظ نہیں ، اس لئے اسم کے ذریعہ بتایا کہ مفعول ایک معنی ہے، اذقبیل معانی سے نہیں ، اس لئے اسم سے ذریعہ بتایا کہ مفعول مطلق الفاظ کی اقسام میں سے معنی کی اقسام میں سے نہیں ہے۔

#### تعریفے سے فوائدوقیود

ويدخل فيدالمصادر كلها....ص٨٣

اب فوائد قیود بیان فرمارہ بیں ہے کہ جب "اسم ما فعلہ فاعل فعل" کہا تواس میں تمام مصاور شامل ہو گئے، اس واسطے کہ ہر فعل کے اندر مصدر ہوتاہے، یہ الگ بات ہے بعض مصدر مذکور اور بعض غیر مذکور ہوتے ہیں۔ تو مذکور کہہ کر ان امثلہ اور مواضع کوخارج کر دیا، جس میں مصدر ہوتا توہے، کیکن مذکور نہیں ہوتا، کیونکہ مفعول مطلق کیلئے صرف مصدر کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مصدر کافہ کور ہونا ضروری ہے۔

فعل مذکور میں تعمیم ہے کہ حقیقة مذکور ہویا حکماً مذکور ہو

مذكوب صفةللفعلوهو اعمرمن ان يكون مذكوباً حقيقة كما اذاكان مذكوباً بعينه نحو ضربته ضربا اوحكماً

كما اذا كان مقدراً الخ .... ٨٣

یہاں سے شارح بھاتی بیان کرر ہے ہیں کہ مفعول مطلق کی تعریف میں "ذکور" یہ فعل کی صفت ہے، یعنی مفعول مطلق وہ ہے جسکو فعل مذکور ہونے کامطلب واضح ہے دوسے جسکو فعل مذکور ہونے کامطلب یہ ہے کہ فعل حقیقاً مذکور ہو یا حکا المذکور ہونے کامطلب یہ ہے کہ فعل حقیقاً مذکور نہ ہو بلکہ تھم لگا دیا ہو کہ فعل مذکور ہونے کامطلب یہ ہے کہ فعل حقیقاً مذکور نہ ہو بلکہ تھم لگا دیا ہو کہ فعل مذکور ہے۔ تھم لگانے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ فعل مقدر ہو چیسے "فضوب الرقاب" اصل میں "اضربواضرب الرقاب" ہے۔ دوسری صورت یہ ہم فاعل، صفت مشبہ وغیرہ ہو، چیسے "فضرب الرقاب" کے ونکہ اسم فعل، صفت مشبہ وغیرہ بین فعل کامعی موجود ہو تاہے۔ رہی وہ صورت جس میں فعل بالکل مذکور نہیں ہے۔ اس صورت میں مفعول مطلق نہیں ہے گا، جیسے "الضرب واقع علی ذید "میں مصدر "ضرب" ہے۔ اس مصدر کا فعل مذکور نہیں ہے۔ اگر چہ واقع مذکور ہے لیکن وہ اس کا ہم معنی نہیں ہے۔ البذااس مثال میں "الضرب" مفعول مطلق نہیں ہے۔

اب اس بات كوباند از سوال وجواب يول مجميس

سِيَحَالِي: آپ نے کہا کہ مفعول مطلق وہ ہے جس کو تعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کا فعل مذکور ہوتا ہے۔ جبہ الی مثالیں موجو دہیں کہ جن میں مفعول مطلق ہے۔ مگر اس کا فعل مذکور نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجیب میں ''فضوب الوقاب'' ہے۔ ضرب مصدر ہے اور مفعول مطلق بن رہا ہے۔ لیکن اس کا فعل مذکور نہیں ہے، لہٰذا آپ کی میں ''فضوب الوقاب'' ہے۔ جس میں ''فسور ہا'' مفعول مطلق ہے لیکن تعریف تعریف اس سے پہلے اسم فاعل مذکور ہے۔ فعل مذکور نہیں ہے جبکہ آپ نے کہا کہ فعل مذکور ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپی تعریف جامع نہیں ہے۔

جَوَالِبُ: حَكُما كهد كرجواب ديا كه مذكور كي دونشمين بين-

ال هيتا ال عما

ندکور حقیقتاوہ ہے کہ بعینہ اسی مصدر علی فدکور ہو، جیسے ''ضوبتہ صوباً " ہے اور "حکماً " یہ ہے کہ حقیقتا فدکور نہ ہو، بلکہ تھم لگائیں کہ فدکور ہے، جیسے " فضوب الوقاب"، اصل میں "اضربواضرب الرقاب "ہے، تھما فدکور ہونے کی دوسری صورست یہ ہے کہ فعل کی بجائے اسم فاعل، صفۃ مشبہ وغیرہ فدکور ہوں، جیسے" ضارب ضوباً "میں ہے۔ لہذا اب کوئی اشکال نہیں۔

فعل سے مفعول مطلق سے ہم معنی ہونے سے کیامرادہے؟

جمعنالاصفة ثانیة للفعل دلیس المرادبه ان الفعل کاثن جمعنی ذلک الاسعر فان معنی الاسعر جزءمعنالا الج.... ۸۲ مفعول مطلق کی تعریف بیات بو چکی ہے اور مفعول مطلق کی تعریف بیات ہو چکی ہے اور دوسری قیل بیات ہو چکی ہے اور دوسری قیل بیان ہوگا۔

اب شارح و است المحرد ا

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سیخال: آپ نے جو مفعول مطلق کی تعریف کی ہے یہ مانع عن دخول غیر نہیں ہے۔ یہ غیر پر بھی صادق آر ہی ہے۔ اور وہ غیر مفعول لہ ہے، مثلاً "ضربتہ تادیباً" میں "تادیباً" اسم ہے اس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے، جو معنی ضربت کا ہے وہی تادیباً کا ہے۔ کیونکہ ضرب و تادیب ایک ہی معنی و مقصد کہتے ہیں اس لئے مفعول مطلق کی تعریف تادیباً پر صادق آر ہی ہے، جو کہ مفعول لہ ہے، مفعول مطلق نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کی تعریف مانع عن وخول غیر ندر ہی۔

جوالیت: ہماری تعریف مانع عن وخول غیر ہے ، دراصل ہماری "بمعناہ" سے مرادیہ نہیں کہ فعل اس اسم سے معنی میں ہوبلکہ
ہماری مرادیہ ہے کہ فعل اس اسم پرمشمل ہو، جیسا کہ کل جز پرمشمنل ہو تاہے۔ کیونکہ یہاں پر فعل بمنزلہ کل سے ہے اس لئے
کہ فعل سے اندر معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے اور اسم میں ضرب معنی ہے ، زمانہ نہیں ہے ، توجس طرح کل جز پرمشمنل ہو تاہے
اسی طرح وہ فعل اس معنی پرمشمنل ہو تاہے مثلاً اور یہاں پر "ضربتہ تادیبا" میں اگرچہ فعل اور اسم دونوں کافاعل ایک ہے ،
لیکن ان میں اشتمال والا معنی نہیں ہے ، کیونکہ "ضربت" کاکوئی ایسامعنی نہیں ، جو" تادیبا" پر ایسے مشمنل ہو، جیسے فعل اور اسم کہ
کل جزء پرمشمنل ہو تاہے ، لہذا ہے ہماری تعریف سے خارج ہے اور مفعول مطلق نہیں ہے ، بلکہ مفعول لہ ہی ہے۔

# "كرهت كراهتي "مين "كراهتي" مفعول مطلق نهيس ہے

وكذالك عرج بممثل كراهتي في نحو كرهت كراهي فان للكراهة اعتبارين الخ .... ٨٠٠

بطور وضاحت کے اسے سمجھیں کہ ایک مثال "کرھت کراھتی "ہے، عام بادی النظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کراہتی یہاں پر مفعول مطلق ہے اسواسطے کہ یہ اسم ہے اور اس سے پہلے فعل ہے اور بیہ اس کاہم معنی ہے لہذا کراھتی مفعول مطلق نہیں ہے۔ مطلق ہے حالانکہ کراہتی مفعول مطلق نہیں ہے۔

#### عام انداز میں سمجھیں:

- پہلا اعتباریہ ہے کہ کر اہتی فعل مذکور سے فاعل کیساتھ قائم ہے۔ قائم ہونے کامطلب بیہ ہے کہ اس کا اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہے اور یہ اس سے مشتق ہے جس سے فعل مذکور مشتق ہے۔ اور اس کا اسٹاد فعل کی طرف ہے۔
- 🗇 دوسرااعتباریہ ہے کہ کراہتی پر فعل مذکور واقع ہے جیسے مفعول بہ پر فعل واقع ہو تاہے، توپہلے اعتبار میں ''کرہت کراہۃ''

ہوگا اور پہ فعل ندکور کے فاعل کیساتھ قائم ہے، مطلب بیہ ہے کہ مکروہ جانا میں نے مکروہ جانا، یعنی یہاں مفعول مطلق فعل ندکور کے کے فاعل کیساتھ قائم ہے اور فعل مذکور اس سے مشتق ہے اور 'دکر جت' کا جو دو سر اعتبار ہے، اس میں کر اہتی فعل مذکور کے فاعل کیساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ اس پر فعل مذکور واقع ہے، یعنی میں نے مکروہ جانا اپنے مکروہ جاننے کو، اس اعتبار سے کر اہتی مفعول بہ ہے مفعول مطلق نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے اعتبار کے مطابق 'دکر دھت کر اھتی' مفعول مطلق ہوگا اور دو سرے اعتبار کے مطابق مفعول بہ ہوگا۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِنَوَالْ : آپ کی تعریف اعتراض سے خالی نہیں، کیونکہ وہ مفعول بہ پر صادق آر ہی ہے، وہ اس طرح کہ "کر ہت کر اہتی" میں "کر اہتی "مفعول بہ ہے، لیکن بیہ مصدر ہے اور اس پر اشتمال ہے، ہم معنی ہے، اس کے باوجود مفعول مطلق نہیں ہے۔ بیہ مفعول بہ ہے۔

جَوَالِب: يهال ير"كراهي كرهت "ك بعدواتع ب-اسك دواعتبارين-

- ۱۳ دمراہتی، کرھت "کے فاعل کیساتھ قائم ہے اور وہ فعل اس سے مشتق ہے اور اس کا اس کی طرف اسسناد ہے، اس
   اعتبار سے مفعول مطلق ہے، کیونکہ دونوں کا فاعل ایک ہے اور معنی بھی ایک ہے۔
- ا اگر "کراہتی "پر فعل مذکور واقع ہورہا ہو، تو اس اعتبار سے مفعول بہ ہے، مفعول مطلق نہیں ہے، تو جس اعتبار سے مفعول مطلق ہے اس اعتبار سے ہماری تعریف مطلق ہے اس اعتبار سے ہماری تعریف صادق آرہی ہے۔ اور جس اعتبار سے مفعول بہ ہے اس اعتبار سے ہماری تعریف صادق نہیں آرہی۔ لہذا ہماری تعریف مانع عن وخول غیر بھی ہے اور "جامع لجمیع الافراد" بھی ہے۔

# مفعول مطلق كي اقسام

وقديكون للتأكيد والنوع والعدد .... ممم

يهال سے ماتن مينيد مفعول مطلق كى تعريف سے بعد اس كى اقسام بيان فرمار ہے ہيں۔ يہ اقسام باعتبار غرض سے ہيں۔

- 🗘 مفعول مطلق تاكيرى رجي "ضربت ضربا" ـ
- ک مفعول مطلق نوعی بیسے "جلست جِلسة القائری" میں زائد معنی نوعیت فعل کا سمجھا جائے گاکہ" میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔۔
  - المفعول مطلق عدوى جيسے جلست كلسة كه ميں بيٹھاايك وفعه بيٹھنا۔

مفعول مطلق تاكيدكيلية اس وقت ہوگاجب اس كے مفہوم پر فعل سے معنی سے زائد كوئى مفہوم نہ پايا جائے، جيسے "ضربت ضرباً "ميں جو ضرب كامفہوم ہے، وہى مفہوم "ضرباً" كا ہے، كوئى زائد مفہوم نہيں لہذا يہ تاكيد كيلئے ہے، جيسے "جلست جلوسا" تاكيد كى مثال ہے، كيونكه جلوس ميں كوئى زائد معنى نہيں سمجھا جار ہا بلكہ اس سابقہ جلست والے معنى كا عادہ ہے اور اگر اس مفعول مطلق ميں فعل سے مفہوم سے زائد كوئى مفہوم اور معلى پايا جائے۔ تو پھر وہ دو حال سے خالى نہيں يا تو وہ معنى نوعيت

نعل کے حوالے سے ہوگایاعد دفعل کے حوالے سے ہوگا، اگر وہ معنی نوعیت کے اعتبار سے ہو، تو کہیں گے کہ یہ مفعول مطلق نوعی ہے جیسے "جلست جلست القامی" اور اگر وہ زیادتی والامعنی فعل کے عدد کے اعتبار سے ہو تو کہیں گے مفعول مطلق عد دی ہے۔ تیسری قسم میں مفعول مطلق عد دیر ولالت کر تاہے جیسے "جلست جلسةً"۔

اگر مصدر فعلة (بکسر الفاء) کے وزن پر ہو توبیہ نوعیت کیلئے ہے اور اگر فعلة (بفتح الفاء) کے وزن پر ہو توبیہ بیان عد د کیلئے

وقديكون المفعول المطلق .... مم

المفعول المطلق نكال كر " يكون " كي ضمير كامر جع بيان كياب كه ضمير يكون كامر جع " المفعول المطلق " ہے۔

مفعول مطلق کی تثنیہ اور جمع لانے کے اعتبار سے قسمیں

فالاوللايثتي ولايجمع بخلات اخويه .... ١٨٠

یہاں سے مصنف یوافیہ بیان فرمار ہے ہیں کہ مفعول مطلق کی پہلی قشم یعنی مفعول مطلق تاکیدی کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا اور وہ سری اور تیسری قشم نوعی اور عددی کا تثنیہ اور جمع آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی قشم تاکیدی ہے، یہ مفعول مطلق کے اس معنی پر دلالت کرتی ہے، جو فعل سے سمجھا جارہا ہے۔ اور وہ معنی حدثی ہے اور وہ معنی ایک "ماھیت " ہے، جو کہ تعد د سے خالی ہے، اس میں افراد پر کسی قشم کی دلالت نہیں، لہذا اگر تثنیہ اور جمع لائیں گے، تو یہ اس سے مفہوم اور غرض سے خلاف ہوگا کی تاکید کی وجہ سے ہے، تثنیہ اور جمع لانے سے وہ ختم ہو جائے کیونکہ اس کی جو ''دلالت علی الماھیت " ہے، وہ فعل سے معنی کی تاکید کی وجہ سے ہے، تثنیہ اور جمع لانے ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہاں اگر پہلی قشم سے مفعول مطلق نوعی یا مفعول مطلق عددی کا قصد کریں، تو پھر اس کا تثنیہ اور جمع لایا جاسکتا ہے، کیونکہ نوعی اور عددی تاکید کیلئے نہیں، لہذا ان کا تثنیہ اور جمع بھی آسکتا ہے۔

مفعول مطلق کی لفظ کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں

وقديكون بغير لفظم مفل تعدت جلوساً .... ٨٨

یہاں سے ماتن مُشاہدُ مفعول مطلق کی ایک اور تقتیم کر رہے ہیں جو کہ لفظوں کے اعتبار سے ہے کہ مفعول مطلق کی لفظ کے اعتبار سے جار قسمیں ہیں:

- ک مفعول مطلق، فعل مذکور کے ہم معنی ہو، ہم باب ہواور ہم مادہ ہو، جیسے "جلس جلوسا، ضربت ضربا، قعدت قعدا " وغیرہ ان سب میں معنی، مادہ اور باب ایک ہیں۔
- مفعول مطلق فعل مذکور سے ہم معنی اور ہم باب ہو، لیکن ہم مادہ نہ ہو، جیسے ''قعدت جلوساً'' میں معنی اور باب ایک سے،مادہ ایک نہیں سے۔کیونکہ قعد اور جلس کامادہ الگ الگ ہے۔البتہ باب ایک ہے کہ دونوں ثلاثی مجر دہیں۔
- انبته الله نباتا " ممعن اور مم ماده موليكن مم باب نه مو، جيب " انبته الله نباتا " مم معنى اور مم ماده مجى سب

لیکن ہم باب نہیں ہے، کیونکہ انت باب افعال ہے ہے، نبا تا مجر دہے، مزید کاصیغہ نہیں ہے۔

ش مفعول مطلق نعل مذکور سے صرف ہم معنی ہو ہم مادہ اور ہم باب نہ ہو، جیسے "فاوجس فی نفسہ خیفة موسیٰ "کہ ڈر گئے موسیٰ الب ایک موسیٰ الب آب ہو، جیسے "فاوجس فی نفسہ خیفة موسیٰ "کہ ڈر گئے موسیٰ الب ایک موسیٰ الب آب ہے۔ بید دونوں ہم معنی ہیں لیکن مادہ اور باب ایک نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح مفعول مطلق کی جاراتسام ہیں۔

# مفعول مطلق کی اقسام کے بارے میں سیبویہ کامذہب

وسيبويه يقدى لمعاملامن بابه اى قعدت وجلست جلوسا وانبته الله فنبت نباتا ... ١٨٨

سیبوید کااس مسئلہ میں اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مفعول مطلق جو ہم مادہ یا ہم باب نہ ہو، تو وہ فعل مذکور کامفعول نہیں ہوتا، بلکہ فعل مقدر کامفعول مطلق ہوتا ہے اور سیبویہ اس مصدر کے مطابق فعل مقدر مانتے ہیں۔ ان کے ہاں صرف ہم معنی ہونا کافی نہیں ۔ بلکہ ہم باب اور ہم مادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسے ''قعدت جلوسا''، ان کے ہاں اصل میں ''قعدت وجلست جلوسا'' ، ان کے ہاں اصل میں ''قعدت اس مطلق نہیں ۔ بلکہ ''جلست 'کامفعول مطلق ہیں، بو کہ مقدر ہے اس طرح" انبت اللہ فنبت نباتا'' اصل میں ''انبتہ اللہ نباتا'' ہے۔ نباتا انبت کامفعول مطلق نہیں، بلکہ ''نبت' مقدر کامفعول مطلق نہیں، بلکہ ''نبت' مقدر کامفعول مطلق ہیں مقدر وہاں مانا جاتا ہے، جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لئے کہ مقدر وہاں مانا جاتا ہے، جہاں اس کی ضرورت ہواور جہال مقدر کی ضرورت نہیں ہوتی وہال پر مقدر نہیں مانا جاتا، لہذا یہاں پر مقدر مانتا ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔

فَاقَلَانًا: "قعد"اور "جلس "جویهال "قعدت جلوسا" میں گزرے ہیں اور "جلوسا قعدت "کامفعول مطلق تب ہیں، جب دونوں ہم معنی سمجھے جائیں، کیونکہ "قعد" کامعنی بیرضناہے اور بیٹھنے کی دوصور تیں ہیں۔

- 🛈 آدمی لیٹا ہوا ہوا ور بیٹھ جائے۔
- آدمی کھڑا ہواور بیٹھ جائے یہ بھی بیٹھناہے، تو کلام عرب میں اگر لیٹنے سے آدمی بیٹھے تواسے تعد کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے بیٹھے تو جس کہتے ہیں۔ اگر اس معنی کافرق نہ کیا جائے، تو پھر کہ گے جلوسا، قعدت کا مفعول مطلق ہے اور اگر فرق کیا جائے کہ تعد کامغی لیٹنے سے بیٹھنا اور جلس کامعنی کھڑے ہونے سے بیٹھنا تو پھر "قعوداً تعدت "کامفعول مطلق ہوگا اور "جلوسا، جلست "کامفعول مطلق ہوگا اور "جلوسا، جلست "کامفعول مطلق ہوگا۔

# مفعول مطلق کے عامل کاحذف اور اسس کی اقسام

وقد پیجذت الفعل لقیام قرینة جو از آکقولك لمن قدم خدر مقدم و وجوباسماعاً .... ۱۸۸۰ ماقبل میں مفعول مطلق کی اقسام کے حوالے سے دومسئلے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں سے مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنے

کے مسائل بیان کریں گے۔ حذف کی تین صورتیں ہیں۔

- 🗘 حذف جوازی بعنی مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنامحض جائز ہو، واجب اور ضروری نہ ہو۔
- 🕏 حذف وجوبی ساع ۔ جس کامطلب میہ ہے کہ مفعول مطلق کے عامل کاحذف کرناواجب ہو، اور بیہ وجوب ساعی ہواہل عرب سے ابیاہی سسنا گیاہو، اس حذف کا کوئی ضابطہ اور قاعد ہے نہ ہو۔
- 🗭 حذف وجو بی قیاس کہ وہ مواضع جہاں مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہوا در واجب قاعدہ اور قانون کے مطابق ہو، جہاں جہاں وہ ضابطہ ہوگا، وہاں حذف ہوگا۔

# مفعول مطلق كاعمل ناصب حذف موكا

الناصيب المفعول المطلق.... ممم

ہے کہہ کر بیان کیا ہے کہ فعل سے مراد وہ فعل ہے، جو مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہو۔ بحث مفعول مطلق ہی کی ہور ہی ہے، فعل کالفظ اس لئے بولا ہے کہ وہ مفعول مطلق کا ناصب ہے۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِتَوَالْ ﷺ ۞: آپ نے '' محدوج عن اَلمبحث" کاارتکاب کیاہے وہ اس طرح کہ آپ مفعول مطلق کی بات کر رہے تھے اور بحث فعل کی چھیڑ دی؟ کہ مجھی قرینہ کی بناء پر فعل کو حذف کر دیاجا تاہے۔

سِيَوَالْ ﴿: آپنے کہانعل حذف ہوتا ہے جبکہ ہم آپ کوالی مثال دکھاتے ہیں، کہ مفعول مطلق جس طرح نعل کا ہوتا ہے، اس طرح شبہ نعل کا بھی ہوتا ہے اور جس طرح نعل حذف ہوتا ہے، اس طرح شبہ نعل بھی حذف ہوتا ہے، حالانکہ آپ نے شبہ نعل کاذکر نہیں کیا؟

جھائے: "الناصب للمفعول المطلق" مہر کر دونوں سوالوں کا جواب دے دیا، کہ ہم بحث مفعول مطلق ہی کی کر دہ ہیں اور فعل کا لفظ اس واسطے کہاہے کہ وہ مفعول مطلق کا ناصب ہے۔ اس کو نصب دے رہاہے، اس حوالے سے فعل کی بات ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یوں ہو گیا کہ جب ہم نے کہا کہ فعل سے ہماری مرادوہ ہے۔ جو مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہے۔ تو تعیم ہوگی کہ ناصب جس طرح فعل ہوسکتا ہے، اس طرح شبہ فعل ہجی ہوسکتا ہے، فعل کا ذکر اس واسطے کیا ہے کہ بید عمل میں اصل ہے۔ اس کانام لے لیامراد ناصب ہے، توجو بھی ناصب ہوگاوہی ہماری مرادہ ہے۔ خواہ فعل ہوخواہ شبہ فعل ہو۔

#### حذف جوازی کیلئے قرینہ ضروری ہے

لقيام قرينة .... ٨٣

یہاں سے بیان کیا ہے کہ حذف ہوتا ہی وہاں پر ہے جہانپر قرینہ ہوتا ہے ،اگر قرینہ نہیں ہو گاتو حذف بھی نہیں ہو گا،اگر قرینہ ہو گاتو حذف جائز ہو گا،ساتھ قائم مقام بھی ہو گاتو حذف واجب ہو گا۔ 323

جوازأ كى تركيب

جوازأ....٢٣

جواز آیجدن کااپنے موصوف محذوف حذفاکے اعتبار سے مفعول مطلق ہے، لینی حذفاجائز آتو جواز جائز آگے معنی میں ہوگا تا کہ اس کاموصوف پر حمل ہوسکے۔

"کقولک لمن قدم من سفرہ خیر مقدم" - تمہارا قول ال فض کیلئے جو سفر سے آئے، "خیر مقدم" کی اصل عبارت" قدمت قدوما خیر مقدم" بے، معنی یہ بے کہ آئے ہوتم آنا چھا آنا۔

# اسم تفضيل كيسے مفعول مطلق ہے

فعدید اسم تفضیل و مصدی به به عتبای الموصوف او المضاف الید لان اسم التفضیل لد حکم ما اصنیف الید مید مید اس عبارت کو بطور وضاحت یون سمجمیس که جو مفعول مطلق کی مثال دی ہے، خیر مقدم، یہ تواسم تغفیل صیغہ ہے۔ مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے، اسم تففیل کا صیغہ ہے۔ مفعول مطلق تو مصدر نہیں جب یہ مصدر نہیں تو مفعول مطلق کیسے بن گیا۔ تو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے خیر کو دو مختلف اعتباروں سے مفعول مطلق بنایا ہے۔

- "نخیر" کا موصوف محذوف ہے، یہ موصوف کے اعتبار سے مفعول مطلق ہے، اصل عبارت "قدامت قدوماً عدیر مقدم شعیر مقدم شعیر اللہ مقدم مفت سے مل کر قدمت کا مفعول مطلق ہے۔
- © دوسرااعتباریہ ہے کہ اس کامضاف الیہ بھی مصدرہے۔ یہ ایسااسم تفضیل ہے جو دو مصدروں کے درمیان میں ہے۔
  "قدوما" اس سے پہلے ہے وہ بھی مصدرہے، اس کے بعد مقدم بھی مصدر میسی میں ہے۔ تویہ مضاف الیہ ہونے کے اعتبار سے
  مفعول مطلق ہے کیونکہ مضاف الیہ مصدرہے اور دلیل ہی ہے کہ جب اسم تفضیل کو کس شی کی طرف مضاف کیا جائے تو اسے
  مضاف الیہ کاجزو قرار دیا جا تا ہے یاوہ مضاف الیہ کے افراد میں سے فرد بن جا تا ہے۔ اگر وہ کل ہو تو جز بے گااور اگر کلی ہو تو اس کا
  فرد بے گا، لہٰذااس کا تھم وہی ہوا ہے، جو مضاف الیہ کا ہو تا ہے تو مضاف الیہ مصدرہے، لہٰذا اسے بھی مصدرہی سمجھا جائے گا۔
  لہٰذاوو جبوں سے اس کامصدر ہونا ثابت ہوگا۔ دوسر اموصوف کے اعتبار سے اور ایک مضاف الیہ ہونے کے اعتبار سے، لہٰذا

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب بول مجھیں۔

سِيَقَالَ: مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، جبکہ متن کی مثال خیر مقدم سے معلوم ہورہا ہے کہ مفعول مطلق اسم تغضیل مجی ہوتا ہے۔ حالا کلہ اسم تغضیل مفعول مطلق نہیں ہوتا؟

جحوالت: خیرمقدم کے دواعتبار ہیں،ان کی وجہ سے یہ مفعول مطلق ہے،جس کی وضاحت ماقبل میں گزر چکی ہے۔

# مفعول مطلق کے عامل کاحذف وجوبی سای

ووجوباسماعاً ....٨٣

مفعول مطلق سے عامل کو وجو باساعی طور پر حذف کرنے کو بیان کر رہے ہیں، مفعول مطلق سے عامل سے حذف وجو بی ساعی کے وہ مواضع اور مقامات ہیں جہاں اہل عرب سے سناہے کہ وہ اس سے فعل کو حذف کر سے استعال کرتے ہیں۔ کوئی ضابطہ اور قاعدہ حذف کرنے کانہیں ہے۔ یہ حذف ساعی ہے۔

اى حنفاداجبا....مر

یہاں سے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی "معنف" موصوف محذوف کے واسطہ سے مفعول مطلق بن رہاہے اور وہ موصوف محذوف حذفاہے،اور "وجوبا" کو "واجبا" کیاتا کہ حمل ہوسکے۔

ای سماعاً....۸۸

بداسواسط كهاتاكه حمل موسك كيونكه وجوب ساعي موتاب، وجوب ساع نهيس موتار

# مفعول مطلق سے فعل ساعاً حذف کرنے کی مثالیں

نحوسقياً اىسقاك اللمسقيا....٢٨

مفعول مطلق ساعی کی پہلی مثال دی ہے، جس سے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی مثال جملہ دعائیہ ہے، جب اہل عرب کسی کو دعا ویتے تو "سقیا " سے فعل کو حذف کیا گیا ہے۔ اور "سقیا" "سقاک" کامفعول مطلق ہے۔معنی ہے اللہ متہیں خوب سیراب کرے۔
"سقاک" کامفعول مطلق ہے۔معنی ہے اللہ متہیں خوب سیراب کرے۔

ورعيا اي رعاك الله .... ١٨

یہ بھی جملہ وعائیہ ہے، جسب کسی کو دعاوینی ہو کہ اللہ آپ کی رعایت کرے۔ تورعیا کہتے ہیں اصل میں ''معاک اللہ معیا '' ہے اور اس میں رعیاً مفعول مطلق ہے۔

خيبة اىخابخيبة ....

یہ جملہ دعائیہ نہیں ہے، بلکہ ایک خرر کے طور پر ہے جب کوئی آدمی مقصد میں ناکام ہو جائے تو کہتے ہیں، "حیبة"ای "حاب الوجل حیبة" ناامید ہوا آدمی ناامید ہونا۔

جدعاً اى جدع جدعا والجدع قطع الانف والاذن والشفة واليه .... ١٨٢

ای جدع جدعا، جدع ہاتھ پاؤں اور ناک وغیرہ کاشنے کو کہتے ہیں۔اصل میں اس کا فعل محذوف ہے جدع جدعا۔ یہ جملہ

بددعائیہ ہے۔

وحمدا ای حمدت حمدا ....۸

ای حدت حدا، یه بھی مفعول مطلق ہے اس کافعل حمت مخذوف ہے۔

شکرا ایشکرتشکرا....۸۸

شكرت شكرااس مين بهي شكرامفعول مطلق ب-اصل مين شكرت شكراب-

وعجبا اىعجبتعجبا الم

"ای عجبت عجباً"، ۔ یہ بھی اصل میں عجبت عجباہے اور عجب مفعول مطلق ہے۔

یہ سائے مثالیں دی ہیں، بعض دعاکی ہیں بعض بدعا کی ہیں۔ بعض خبر اور بعض عام استعمال کی ہیں۔ جن میں عرب بغیر فعل کے مفعول مطلق کو ذکر کرتے ہیں۔ لہذا یہاں پر فعل کو ذکر کرنا جائز نہیں بلکہ فعل کو حذف کرناواجب ہے۔ اور بیہ وجوب ساعا

# آخری تین مثالوں پر سوال

قيل عليه قدى قالوحمدت الله حمدا وشكرته شكر اوعجبت عجبا....مرم

آخری تین مثالوں پر ایکٹ سوال ہے ، کہ کلام میں جس طرح بیہ مثالیں فعل کے بغیر استعال ہوتی ہیں ، اس طرح فعل کیساتھ بھی مستعمل ہیں اور یوں بھی کہاجا تاہے۔

- حدت حداجس طرح صرف حداكها جاتاب اس طرح حمدت حمدا بعى كهاجاتاب -
  - جس طرح کلام میں شکر اکہا جا تاہے ، ای طرح شکو قہ شکر انجی کہا جا تاہے۔
- ا جس طرح کلام میں "عجبا" کہا جاتا ہے، اس طرح" عجبت عجباً " بھی کہا جاتا ہے، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہاں پر عامل کو حذف کرناواجب ہے، درست نہیں کیونکہ کلام عرب میں عامل کا فد کور ہونا بھی ثابت ہو گیاہے۔

شارح میشد نے اس سوال کے دوجواب ذکر کئے ہیں

#### ببهلاجواب

فاجاب بعضهم بان ذلك ليس من كلام الفصحاء .... ١٨٠

یہاں سے دوجواب ذکر کتے ہیں۔ اس عبارت میں شارح رُولیا ہے پہلاجواب ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ''حمدت حمداً شکر تة شکرا'' اور ''عجبت عجبا''فصحاء کا کلام نہیں ہے، فصحاء کے کلام میں جب بھی یہ ذکر کیے جاتے ہیں، صرف مصدر ہی ذکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ فعل ذکر نہیں ہوتے۔

#### دوسر اجواب

وبعضهم بأن وجوب الحذف المماهو في ما استعمل باللام نحو حمد الهو شكر الهوع جباله .... هم الله عنه الله عبارت مين شارح يُنطر بن واجب ب، جب ان اس عبارت مين شارح يُنطر بن واجب ب، جب ان

المنتاح السامی 326 المنصوبات مصدروں کے ساتھ ان کاصلہ لام بھی ذکر کیا جائے، جیسے "حمد آلہ، شکر الہ عجبالة" اور فعل کا ذکر وہاں ہو تاہے، جہاں پر لام نہ ہو، کیکن اس جواب کو کمزور قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ماتن ٹیٹائی کی مرادیہی ہوتی، تو وہ ''حمد اله شکراله'''اور ''عجباله'''لاتے۔ جب ماتن ﷺ متن میں بغیر لام سے "حمد اوشکر اوعجبا" لائے ہیں، معلوم ہوا کہ ماتن کی مراد بھی یہی ہے، کہ اگر لام سے بغیر بھی مثالیں مستعمل ہوں، تو بھی وہ بغیر فعل کے استعمال ہو گئی۔لہذا پہلا جواب ہی صحیح ہے۔ کہ اگر مذکورہ مثالوں میں فعل کہیں ذکر ہو، تو وہ کلام قصیح نہیں رہتا۔ کلام فصحاء یہی ہے کہ بے بغیرلام کے ہویالام کے ساتھ ہو دونوں صور توں میں ان کے ساتھ فعل استعال نہیں ہو تا۔

# مفعول مطلق سحے فعل کو قباساً حذف کرنے سے مواضع

وقياساً في مواضع .... هِ٨

اب ان مواضع کاذ کر کمیاجار ہاہے جہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو کسی قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق حذف کر ناواجب ہے۔ قديعذت الفعل ... هم

یه نکال کربتایا که اس کاعطف بھی ماقبل "قدیحذف " فعل برہے۔

# فعل سے مراد ناصب للمفعول المطلق ہے

الناصب للمفعول المطلق .... 💫 ٨

شارح میں اس عبارت میں بیان فرمارہے ہیں کہ ہم نے جو فعل کے حذف کی بات کی ہے ، وہ اس فعل کی ہے ، جو مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہو۔ تو مویا مفعول مطلق ہی کی بحث ہے۔ نعل کی بحث نہیں ہے۔ اور جس طرح مفعول مطلق کا ناصب فعل ہے اس طرح شبہ فعل بھی ہے اسے بھی حذف کیا جاسکتا ہے۔

اب اس بات کو ہاند از سوال وجواب یوں مجھیں۔

سِتُوَالْ : آپ نے "خروج عن المبحث "كاارتكاب كياہے- كيونكه مفعول مطلق كاذكر مور ہاہے اور آپ نے بحث حذف فعل كى چھیر دی اور حذف جس طرح فعل ہو تاہے اس طرح شبہ فعل بھی ہو تاہے۔ آپ نے فعل کاذکر کیا شبہ فعل کاذکر نہیں کیا؟ جَوَالِبَ: "الناصب للمفعول المطلق "كهه كر دونول سوالول كاجواب دے ديا، كه بم اس فعل كى بحث كر رہے ہيں جو ناصب للمفعول المطلق ہے، للذا بحث مفعول مطلق ہی کی ہے۔ شبہ فعل بھی آئمیا، للذا ہم نے خروج عن المبحث کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس جواب کی تفصیل ماقبل میں بھی گزر چکی ہے۔

## قیاساً کی ترکیب

حنفاً واجباً قياساً اي حنفاقياسياً .... ٨٥

اس سے شارح موسلة ترکیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کہ قیاساً ترکیب میں موصوف محذوف کے اعتبار سے مفعول

مطلق واقع ہورہاہے،اصل میں ''قل یعذن حذفا واجبا قیاسا''ہے اور مفعول مطلق موصوف محذوف حذفا کے اعتبار سے ہے۔صفت اول واجبااور صفت ثانی "قیاساً "ہے، چونکہ یہاں "قیاساً "کا"صفت اول واجبا" پر حمل ہے،اس لیے "قیاساً "کو "قیاسیاً "کے معنی میں کیاتا کہ صفت کاحمل موصوف پر ہوسکے۔

#### قیاسی وساعی میں فرق

يعلم له ضابط كلى يحذف معم الفعل لزوما .... ١٥٨

یہاں سے قیاسی کامعنی بیان کیاہے کہ ایساکلام جہاں پر کوئی ضابطہ اور قاعدہ کلیہ ہو، جس کی بناء پر اس نعل کوحذف کیا جائے۔ اس سے سامی اور قیاس میں فرق ہو گیا کہ سامی میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا بلکہ سننے کے مواضع اور جگہیں ہوتی ہیں۔ اور اس پر کسی کو قیاس نہیں کیاجاسکتا۔ اور یہاں قیاس میں ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ اور جہاں جہاں ضابطہ ہوگاوہیں وہیں تھم بھی لاگوہوگا۔

## متعددة کی تی تحدید سے لیے ہے

في مواضع متعددة....ص ٨٥٠

"متعددة" مواضع کی صفت نکال کربیان کیا کہ مفعول مطلق کے نعل کو قیاسی طور پر حذف کرنے کے بہت سے مقامات ہیں، لیکن ماتن میں ایک خدس فر کر کیا جائے گا۔ اس بات کی ہیں، لیکن ماتن میں سے چند ایک کو ذکر کیا جائے گا۔ اس بات کی طرف شارح میں لیکن حضرت ماتن میں ایک حضرت ماتن میں اللہ نے سب طرف شارح میں بالک حضرت ماتن میں اللہ ہے۔ کہ حذف فعل وجو باکی جگہیں بہت سی بیں لیکن حضرت ماتن میں اللہ ہے۔ کہ حذف فعل وجو باکی جگہیں بہت سی بیں لیکن حضرت ماتن میں اللہ ہے۔ کہ حذف فعل وجو باکی جگہیں بہت سی بیں لیکن حضرت ماتن میں اللہ ہے۔

# مفعول مطلق کے فعل کو وجو باحذف کرنے کا پہلامقام

ومنهاما وقع مثبتاً بعد نفي او معني نفي داخل على اسم لا يكون خبر اعنه .... ٨٥٠

اس عبارت میں ماتن میں اللہ نے قیاسی طور پر مفعول مطلق کے فعل کو وجو باحذف کرنے کا پہلامقام ذکر کیا ہے۔

پہلامقام یہ ہے، جس میں مفعول مطلق مثبت ہولیکن نفی یامعنی نفی کے بعد ہواور وہ نفی یامعنی نفی ایک ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر بن سکتا ہولیکن خبر بن نہ رہا ہو تو اس صورت میں مفعول مطلق سے فعل کوحذف کرنا واجب

اس تعریف میں تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔

- 🛈 مفعول مطلق مثبت ہولیعنی اس کے اثبات کاارادہ ہونفی کاارادہ نہ ہو۔
  - 🕏 وہ مفعول مطلق نفی یامعنی نفی کے بعد ہو۔
- وونفی یامعنی نفی کسی ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفعول مطلق اس سے خبر واقع نہ ہورہا ہو۔ یعنی خبر بن سکتا ہولیکن خبر بن نہ رہا ہو۔ جیسے "ما انت الاسیداً" میں سیرا مفعول مطلق ہے، مثبت ہے کیونکہ نفی کے بعد جب"الا" آئے تو"الا" اثبات پیدا

کر دیتا ہے۔ اور مفعول مطلق نفی کے بعد بھی ہے، کیونکہ "ماانت"نفی ہے لیکن مفعول مطلق خو د منفی نہیں۔ بلکہ مثبت ہے اور 
پر نفی ایسے اسم پر داخل ہے کہ مفعول مطلق اس سے خبر نہیں بن سکتا۔ خبر اس لئے نہیں بن سکتا کہ "انت" ذات ہے، اور 
"سیراً "ایک وصف ہے، وصف کا ذات پر حمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا تیسری بات بھی پائی گئی، کہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر 
واقع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا "ما انت الاتسدید سدیرا" میں "تبیر"فعل ناصب ہے، اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس مثال میں مفعول مطلق تکرہ اور مفرد ہے۔

ووسری مثال ''ما انت الاسید الدید''میں بھی مفعول مطلق مثبت ہے، نفی سے بعد ہے اور نفی بھی اسم پر داخل ہے۔ فعل پر داخل نہیں ہے اور بیہ اس سے خبر واقع نہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ ذات ہے اور بیہ وصف ہے۔ یہاں پر مفعول مطلق ''سیر البرید''معرفہ ہے اور مضاف ہے،اس واسطے دومثالیں لے کر آئے ہیں۔

## تینوں شر ائط کی احتر ازی مثالوں سے وضاحت

ندکورہ تینوں شرطیں قیداحترازی ہیں۔ پہلی شرط بیرتھی کہ مفعول مطلق مثبت ہو، للبندااگر مفعول مطلق منفی ہو، مثبت نہ ہو تو پھر فعل کو حذف کرناواجب نہیں ہوگا۔ جیسے ''مازید یسیر سیرا'' میں ''سیراً'' منفی ہے کیونکہ اس پر''ما"واخل ہے،"الا" داخل نہیں ہے۔ یہاں پرچونکہ مثبت نہیں منفی ہے اس لئے ''یسید "کہیں گے، یوں نہیں کہیں گے، "مازید سیرا "بلکہ ''ما زید یسیر سیرا''کہیں گے۔

ورسری شرط یہ تھی، کہ مفعول مطلق نفی یا معنی نفی کے بعد ہواور اگر نفی یا معنی نفی کے بعد نہ ہوتو بھی فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔
واجب نہیں ہے۔ جیسے ''زید یسید سیدا'' ہے، یہاں پر نفی ہے ہی نہیں، لہذا اسکے فعل کو بھی حذف کرنا واجب نہیں ہے، دوسرا کی تیسری شرط کے جزء تھے، پہلا جزء یہ تھا کہ وہ نفی یا معنی نفی اسم پر داخل ہو، اگر وہ نفی یا معنی نفی اسم پر داخل نہ ہو، بلکہ فعل پر داخل ہو قو پھر فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے، جیسے ''ماسدت الاسیدا'' میں فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے، دوسرا جزء یہ تھا کہ وہ مفعول مطلق اس اسم سے جس پر نفی داخل ہے، خبر واقع نہ ہورہا ہو، اگر خبر واقع ہورہا ہوگا، تو پھر خبر ہونے کی بناء پر مرفوع ہوگا، مفعول مطلق نہیں ہوگا۔ جیسے ''ماسیدی الاسید شدید''۔ ''دنہیں ہے میرا چانا مگر تیز چانا'' یہاں پر تمام باتیں پائی جارہ بی جیس پائی جارہ بی ہوں کہ سیر شدید مثبت ہے ، اور مثبت بھی نفی کے بعد ہے، اور نفی اسم پر واخل ہے لیکن مفعول مطلق اس اسم سے خبر واقع ہورہا ہو، گرد واقع ہورہا ہو، گرد اس احتر ازی مثال میں تیسری شرط کا آخری جزء نہیں پایا جارہا کہ مفعول مطلق اس اسم سے خبر واقع ہو رہا ہو، جبکہ اس احتر ازی مثال میں خبر واقع ہے، لہذا سے میں سے نہیں، جہاں پر مفعول مطلق سے فعل کو حذف واقع نہ ہو، جبکہ اس احتر ازی مثال سے اور خبر کا مبتدا ہو تا ہے، فعل نہیں ہو تا، لہذا یہ مفعول مطلق کے فعل وجو بی کی مثال میں بن سکتی۔

کیا جائے۔ بلکہ یہ مبتدا ءاور خبر کی مثال سے اور خبر کا مبتدا ہو تا ہے ، فعل نہیں ہو تا، لہذا یہ مفعول مطلق کے فعل وجو بی کی مثال نہیں بن سکتی۔

شارح مُنظِيَّة نے''واخماقال علی اسم" سے''مرفوعاً علی الحدیدہ''تکٹ انہی احرّ ازی مثالوں کو بیان کیا ہے۔ من هذه المواضع ....۸۸

یه منهاک "ها" ضمیر کامرجع بتایا ہے۔

لفظ "موضع" برهانے كافائده

موضع ماوقع ....۵۸

ماوقع متن ہے اور موضع شرح ہے۔موضع کالفظ شارح مُواللہ نے بطور مضاف نکالاہے ، اور اسے "ماوقع "کی طرف مضاف کیاہے ، تاکہ موضع کاحمل موضع پر ہو ، مفعول مطلق کاحمل موضع پر نہ ہو۔ اسلئے کہ جو مفعول مطلق ہے وہ کوئی موضع نہیں ہو تا۔ اب اسی بات کو باند از سوال وجو اب یوں سمجھیں۔

سِوَال: آپ نے کہا'' فی مواضع منھا ما وقع مثبتا''۔ تواس میں "ماوقع "کاحمل مواضع پر ہورہاہے اور "ما"سے مراد مفعول مطلق ہے، اس سے معلوم ہوتاہے کہ مفعول مطلق کاحمل موضع پر ہورہاہے۔جسکاحمل ہواس پر وہ شی صادق آتی ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ مفعول مطلق موضع اور ایک جگہ کانام ہے، حالانکہ مفعول مطلق کسی موضع کانام نہیں ہے؟

جَوَالَتِ: يہاں پر "ما" سے پہلے شارح وَاللہ موضع كالفظ لائے ہيں، تاكه مواضع پر موضع كاحمل ہو، مفعول مطلق كانه ہويا يوں سمجعيں كه موضع كى خبر موضع كى خبر موضع كى خبر مفعول مطلق نہيں بن سكتا كيونكه اس پر حمل نہيں ہو سكتا۔ اسكے موضع كالفظ شارح وَوَاللہ نے بڑھايا ہے۔

وومثالیں ذکر کرنے کی وجہ

وانما اوبرمثالين تنبيهاً على ان الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم الى النكرة والمعرفة اوالى ماهو فعل للمبتدا والى مايشبهبمالخ ....٩٨

یہاں سے شارح میں اقع ہوا ور خبر نہ ہووہ ہی کہ مصنف میں ہے دو مثالیں اس لئے ذکر کی ہیں تاکہ یہ معلوم ہوجائے کہ مفعول مطلق جو خبر کی جگہ میں واقع ہوا ور خبر نہ ہووہ بھی نکرہ ہوتا ہے اور بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اس طرح بھی وہ مفعول مطلق مبتدا کا فعل ہوتا ہے، جبیا کہ پہلی مثال میں "سیدا، انت "یعنی مخاطب کا فعل ہے اور بھی ایباہوتا ہے کہ اس سے ساتھ مبتدا سے فعل کو تشبیہ دی جاتی ہے، یعنی مبتدا مشبہ ہوتا ہے اور مفعول مطلق مشبہ بہ ہوتا ہے، جیسے دوسری مثال میں مبتدا سے فعل یعنی سبر کو مفعول یعنی "سید البدید" کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

اب اس بات کوبانداز سوال وجواب بون سمجھیں۔

سِیَوَال: مثال مثل لہ کی وضاحت کیلئے ہوتی ہے اور وضاحت ایک مثال سے ہو جاتی ہے یہاں ماتن مُوَاللہ نے دو مثالیں ذکر کی ہیں۔اس کی کیاوجہ ہے ؟

جیخائیں: دو مثالیں اسلئے دی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مفعول مطلق کرہ بھی ہو سکتا اور معرفہ بھی، وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی، اس طرح مفعول مطلق مبتداء کافعل بھی ہو سکتا ہے اور مبتداء کامشبہ ہہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی مثال میں مفعول مطلق معرفہ، مضاف اور مبتداء کامشبہ بھی ہے۔ اسس وجہ سے دو مثالیں ذکری ہیں۔

# مفعول مطلق کے فعل کو وجو با قیاسآحذف کرنے کا دوسر امقام

اووقعمكرى ا .... ١٨٥

دوسراموضع جس کوماتن مینیدن پہلے سے ساتھ اکشے ہی بیان کیاہے، وہ یہ ہے کہ مفعول مطلق مکرر ہواور اس اسم سے موضع خبر میں ہو، لیکن اس سے خبر واقع نہ ہور ہاہو۔ جیسے "زید سیر اسیرا"۔ میں پہلی بات موجو دہ کہ مفعول مطلق سیرا مرسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم سے بعد موضع خبر میں ہے، لیکن خبر واقع نہیں ہور ہا۔ کیونکہ وہ ذات ہے اور یہ وصف ہے اور وصف سے اور وصف سے اور وصف کاذات پر حمل نہیں ہواکر تا۔ لہذا اس سے فعل کو حذف کرناواجب ہوگا اصل میں "زید یسیر سیر اسیرا" ہے۔

# صرف مکرر واقع ہونا کافی نہیں بلکہ اسم سے بعد موضع خبر میں ہونا ضروری ہے

اى فى موضع الخبر عن اسم لايصح وقوعه خبر اعند.... ١٥٥

شارح مُوالله نبیں ہے، بلکہ اس سے بیان کیا ہے کہ صرف مفعول مطلق کا مکر رواقع ہوناکانی نبیں ہے، بلکہ اس سے ساتھ ایک شرط بیہ بھی ہے کہ مفعول مطلق ایسے اسم سے بعد موضع خبر میں واقع ہو، لیکن خبر واقع نہ ہور ہاہو، لہٰذا اگر کوئی ایسی مثال ہو، جہاں پر مفعول مطلق اسم سے بعد واقع نہ ہو۔ لیکن مکر رہو تو وہاں پر اس سے فعل کو حذف کر ناواجب نہیں ہے۔ جیسے "دکت الاسمض دکا دکا"، "دکت" سے مفعول مطلق ہے اور مکر رہجی ہے، اس کا فعل دکت حذف نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسم سے بعد نہیں سے، بلکہ فعل سے بعد ہے اور شرط یہ تھی کہ مکر رہو اور اسم سے بعد ہو لہٰذا یہاں پر حذف فعل واجب نہیں ہے۔

ای بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَلِ : آپ نے کہا"اووقع کررا" کہ جب مفعول مطلق کرر واقع ہو، اس سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام جہاں مفعول مطلق کرر ہو، تواس کے نعل کو حذف کرنا واجب ہوگا جبکہ قرآن مجب کی آیة "کلا اذا دکت الابهض دکا دکا" میں مفعول مطلق "دکا" کرر ہے دکت فعل موجو دہے اسے حذف نہیں کیا گیا؟

جھوائیں: وہی جوماقبل وضاحت میں گزر چکاہے کہ کہ مفعول مطلق مکرر ہواور اس اسم کے بعد موضع خبر میں واقع ہو، لیکن اس سے خبر واقع نہ ہور ہا ہو، یہاں پر " دکا" موضع خبر میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اسم کے بعد ہے ہی نہیں بلکہ فعل کے بعد ہے۔ اس واسطے یہ " مانحن فیہ "سے خارج ہے۔

## دونوں ضابطوں کو یکجاذ کر کرنے کی وجہ

انماجمعمين الظابطتين لاشترا كهما في الوقوع بعد اسمر لا يكون خبر اعند .... ٥٥٠

یہاں سے شارح میں بیان فرمار ہے ہیں کہ ماتن میں اس کے ان دونوں ضابطوں کو ایک ہی عبارت میں بیان کیا۔ "منہا، منہا" کرکے الگ الگ بیان نہیں کیا اس لئے کہ ان کے اندر ایک چیز قدر سے مشتر ک تھی، وہ یہ کہ دونوں ایک اسم کے بعد

موضع خبر میں واقع ہوتے ہیں۔ لیکن اس اسم سے خبر واقع نہیں ہوتے اس واسطے ان کو اکٹھے بیان کیاہے۔

اب اس بات كوبه نداز سوال وجواب يول سمجيس

سِيَحَالَ: مَا تَن يَحَيُّلَةِ فَيْ جَهَال قياساوالى بحث كوذكر كياہے، اس مِيں جهال ہر قسم كو "منها ومنها" كے ذريعے بيان كيا، تو" وقع مكررا" الگ طور پر ايك قسم ہے، اس كومنها كر كے الگ قسم كے طور پر بيان كيوں نہيں كيا۔ بہتر تو يہى تھا كہ اس كو بھى "منها" كے ساتھ ذكر كرتے، تاكہ اس كامستقل قسم ہوناواضح ہوجاتا؟

جھوالت: پہلی اور یہ دوسری قسم دونوں ایک بات میں مشتر ک ہیں کہ یہ دونوں ایک اسم کے بعد موضع خبر میں واقع ہوتے ہیں الیکن یہ اس اسم سے خبر نہیں بن رہے ہوتے اس واسطے ان کو اکتھے بیان کر دیاہے،الگ کر کے بیان نہیں کیا۔

پہلی قشم میں حذف فعل وجو ہا کی وجہ

اسس میں ایک بات مزید سمجھیں کہ یہاں پر فعل ناصب کو حذف کرنا کیوں واجب ہے۔ تو ان مواضع میں سے پہلے موضع میں وجہ رہے کہ متکلم کامقصود اس عبارت میں حصر ہو تاہے اور حصر پر دلالت تبھی ممکن ہوگی جب فعل کو حذف کر دیا جائے گا۔ اگر فعل کوذکر کیا جائے تو حصر مقصود پر دلالت نہیں ہوگی۔ حصر مقصود سے حصول سے لیے فعل کو حذف کرناوا جب ہوگا۔

## دوسرى فشم ميں حذف فعل وجو بأكى وجه

دوسری قسم میں حذف فعل کی وجہ یہ ہے کہ متکلم جس عبارت میں مفعول مطلق مکرر ذکر کر تاہے اس سے اس کا مقصود دوام واستے مرار پر دلالت کرنے کے لیے فعل کو حذف کرتے ہیں۔اس واسطے کہ فعل دوام واستے مرار پر دلالت کرنے کے لیے فعل کو حذف کرتے ہیں۔اس واسطے کہ فعل دوام واستے مرار ہے ،یہ تب حاصل ہو گاجب کے معنی پر دلالت نہیں کر تابلکہ حدوث و تجد د سے لیے ہو تاہے جبکہ مقصود متکلم دوام واستیم اربے ،یہ تب حاصل ہو گاجب فعل نہ ہو۔اس لیے اس صورت میں فعل کو حذف کر ناواجب قرار دیا گیاہے۔

## مفعول مطلق کے فعل کو وجو باقیاسآحذف کرنے کا تیسر امقام

ومنهاما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة مثل فشدوا الوثاق فامامنا بعد واما فداء .... ٨٥٠

یہاں سے ماتن میں اواجب ہے۔ تیسرا موضع متعددہ میں سے جن میں مفعول مطلق کے فعل ناصب کوحذف کر ناواجب ہے۔ تیسرا موضع بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیہ ہے کہ مفعول مطلق سے پہلے جملہ ہواور جملے کا جو مضمون ہے، مفعول مطلق اس مضمون کے اثر کی تنصیل کے لیے آئے، اثر کامعنی بیہاں پر غرض ہے کہ تیسراموضع وہ ہے کہ جس میں مفعول مطلق جملہ متقدمہ کے مضمون کی غرض سے انواع مختلفہ بیان کرنے سے لیے آئے، تو مفعول مطلق سے فعل کو حذف کر ناواجب ہے۔

#### مضمون جمله كامفهوم

مضمون جمله کامعنی کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے مجمیں کہ جملہ دو طرح کا ہوتا، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمید، جملہ فعلیہ کامضمون

جملہ نکالنے کاطریقتہ یہ ہے کہ اس فعل کامصدر نکال کر اس مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کر دیں، اگر مدار جملہ ، فاعل ہے ، یا اس کی اضافت مفعول کی طرف کریں ہے ، اگر جملہ کامد ار مفعول پرہے ، تواس طریقہ پر مضمون جملہ نکل آئے گا۔ جیسے "ضرب زید عموا" ہے۔ اگر اس کا مضمون جملہ فاعل پر مدار رکھتے ہوئے نکالنا ہو۔ تو کہیں گے کہ اس جملے کا مضمون "خسوب زید" ہے۔زید کامارنا، جبکہ مدار "ضارب" پر ہواور اگر مدار مفعول پر ہوتو پھر کہیں گے، ضَوّب عمد وِعسمرو کامارا جانا اور اگر جملہ اسمیہ ہو، توجملہ اسمیہ کے مضمون جملہ نکالنے کاطریقہ پیرہے، کہ اس میں ایک مبتدا ہو گااور ایک خبر ہوگی توخبر مصدر نکال کراس کومبتدای طرف مضاف کر دیں۔ جیسے "زید قائم" جملہ اسمیہ ہے۔ توزید مبتد ااور قائم خبر ہے۔ خبر کامصدر ٹکالیس توقیام نکلے گا، اس قیام کومبتد ای طرف مضاف کر سے "زید قائم" کامضمون جملہ "قیام زید" بن جائے گااب سمجھیں کہ تیسر امقام جہاں مفعول مطلق سے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ مقام ہے کہ مفعول مطلق سے پہلے ایک جملہ ہے، اس جملہ کا ایک مضمون ہے،اس جملے کے مضمون کی ایک غرض ہے اس غرض کی تفصیل لیعنی اس کے انواع مُخَلفہ کامفعول مطلق بیان واقع ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے "فشدوالوثاق فاما منا بعد واما فداء"۔ اس میں '' فیشده الوثاق''کامضمون جملیه "شدالوثاق" ہے۔اس شدو ثاق کی غرض (اثر) کی تفصیل کو"منا" اور "فداء" میں بیان کیا ہے،، کہ تم دمشمنوں کو اس طرح سے باندھو کہ وہ بھاگ نہ سکیں۔اس کی غرض کیاہے ؟ تا کہ تم کل کو یا تو فدیہ لیکر چھوڑ سکو یا ان پر احسان کر کے انہیں چھوڑ سکو۔ جب تم مضبوطی سے ساتھ نہیں باندھو کے تو ہو سکتا ہے کہ نہ فدیے کی نوبت آئے اور نہ احسان کی نوبت آئے۔ فدیہ اور احسان تبھی ممکن ہے جبکہ "شد و ثاق" ہو۔ و ثاق غیر شد نہ ہو۔ تو "فشد والو ثاق "جملہ ہے اور "شد الوثاق" اس کامضمون ہے۔ اور اس کی جو غرض ہے وہ "من" اور" فداء" ہے اور اس غرض کی جو تفصیل ہے وہ "منا" اور "فداء" میں بیان کی ہے۔اب یہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرناواجب ہے۔اصل عبارت ہے، "فشد والوثاق فاما ممنون مناو اما تفدون فداءتو ممنون، منا" كافعل بهاور وتفدون فداء "كافعل بهـ ان كوحذف كياب اوربه حذف كرناواجب ہے۔

# ''فامامنابعد''میں ''بعد'' مبنی برضم ہے

اىبعدشدالوثاق....ير

شارح مینید نے یہ نکال کر بیان کیا ہے کہ یہاں پر "بعد" مبنی برضم ہے اور اس کامضاف الیہ "بعد" "شد الوثاق" مخدوف معنوی ہے۔

# تیسری قشم میں حذف فعل کی وجہ

ایک بات مزید سمجھیں کہ اس موضع میں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنااس لئے واجب ہے، کہ اصل میں یہاں پر اجمال و تفصیل کامئلہ ہے کہ مفعول مطلق کے اندر اجمال ہے۔ اس غرض کا "من "ہے، یا "فداء "ہے اور وہی تفصیل اس کے فعل "تمنون، تفدون" میں تھی اگر فعل کو بھی ذکر کرتے تولازم آتا کہ کلام کے اندر تفصیل بھی ہے اور اجمال بھی ہے اور بیہ حشواور زائد چیز ہوتی ہے اس لئے فعل کو حذف کر ناضر وری قرار دیا گیا۔

# مفعول مطلق کے فعل کو وجو باقیاساً حذف کرنے کا چوتھا مقام

- 🛈 جہاں پر مفعول مطلق تشبیہ کیلئے ہو، یعنی مفعول مطلق کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دینامقصود ہو۔
- 🗨 وہ علاج کیلیۓ ہو یعنی وہ افعال جو ارح میں سے ہو، جن کا تعلق انسان کے اعضاء ظاہر ہ کے ساتھ ہے، ان افعال میں سے نہ ہو جن کا تعلق افعال باطنہ سے ہو تا ہے۔
  - 🗭 جمله کے بعد واقع ہو۔
  - ک بملہ سے بعد وال ہو۔

    وہ جملہ ایک ایسے اسم پر مشمل ہو، کہ جو اسم مفعول مطلق سے ہم معنی ہو۔
- © وہ جملہ صاحب اسم پر مجھی مشمل ہو، اگر وہ جملہ اسم پر توشمل ہو، لیکن صاحب اسم پر مشمل نہیں تو وہ اس بحث سے خارج

  ہے۔ جب یہ پانچ چیزیں پائی جائیں گی تو مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے ''مربت بہ فاذالہ صوت
  صوت حمار،'' میں صوت جمار مفعول مطلق ہے، جو تشبیہ کیلئے ہے اور صوت کا تجلق اعضاء ظاہر ہ سے ہا طنہ سے نہیں
  ہے۔ تیسرا یہ کہ مفعول مطلق سے پہلے ایک جملہ ''فاذالہ صوت'' ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جملہ ایک اسم
  "صوت'' یر مشمل ہے جو مفعول مطلق سے جم معنی ہے۔
  "صوت'' یر مشمل ہے جو مفعول مطلق سے ہم معنی ہے۔

پانچویں بات بھی پائی گئی کہ وہ جملہ صاحب اسم پر بھی مشتمل ہے کیونکہ "فاذالہ صوت" میں "لہ" صاحب اسم ہے۔ لہٰذا اس جملہ میں "صوت حمار" مفعول مطلق ہے، اس کا فعل حذف کرنا واجب ہے۔ اصل میں تھا" فاذالہ صوت بصوت صوت حمار" ۔

دوسری مثال: "مورمت به فاذاله صو اخ صو اخ الفکلی"، "صراح الشکلی" کامعنی ہے کہ اس کی آواز تھی اس عورت کی سی جس نے اپنا بچی هم کر دیا ہو۔

یہاں پر بھی مفعول مطلق تشبیہ کیلئے ہے اور علاج ہے آواز کا تعلق اعصاء ظاہرہ کے ساتھ ہے اور جملے کے بعد ہے اور وہ جملہ اسم (صراخ) پرمشمل ہے جو مفعول مطلق صراخ الشکلی کے ہم معنی ہے اور لہ صاحب اسم ہے اصل میں ''مدست بہ فاذالہ صداخ بصدح، صداخ الفکلی'' ہے تو بھرخ کو حذف کر دیاجو مفعول مطلق کا فعل ہے۔

احتر ازی مثالیں

ہر شرط کے فقد ان پر الگ الگ احر ازی مثال ہوگ۔

- پہلی شرط یہ تھی کہ مفعول مطلق تشبید کیلئے ہو، لہذا جس مثال میں مفعول مطلق تشبید کیلئے نہ ہو، وہ اس سے فارغ ہے۔ جیسے "
  ''لزید صوت صوت حسن''(زید کیلئے آواز ہے اچھی آواز) ۔ میں تشبیہ نہیں ہے توہر وہ مثال جہاں مفعول مطلق تشبیہ کیلئے نہیں ہے وہ اس سے خارج ہے۔
- © دوسری شرط بیر تھی کہ مفعول مطلق کہتے ہو یعنی علاج ہو، افعال جوارح سے اس کا تعلق ہوا اور اگر اس کا تعلق افعال جوارح بظاہرہ سے نہ ہو تو بھی اس سے خارج ہے، جیسے "لزید زہد الصلحاء" کہ زید کیلئے صلحاء جیسازہ ہہے۔ یہاں مفعول مطلق تشبیہ کیلئے ہے، لیکن افعال جوارح میں سے نہیں ہے کیونکہ زہد ایک باطنی وصف ہے ظاہری وصف نہیں ہے تو یہاں پر مفعول مطلق تشبیہ کیلئے تو ہے لیکن علاج نہیں ہے، لہذا ہیہ "مانحن فیہ" سے خارج ہے۔
- اس تیسری شرط بیر تھی کہ مفعول مطلق جملہ سے بعد ہو، اگر ایسی کوئی مثال ہے کہ جہاں مفعول مطلق تشبیہ کیلئے ہے، علاج بھی ہے لیکن جملے سے بعد ہے بعد ہے تووہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے۔ جیسے "صوت زید صوت حمار" کہ زید کی آواز گدھے کی می آواز ہے۔

اب یہاں مفعول مطلق تشبیہ کیلئے ہے اور علاج بھی ہے لیکن جملے کے بعد نہیں، مفر د کے بعد ہے لہٰذا یہ بھی ہماری بحث سے خارج ہے۔

- چوتھی شرط یہ تھی کہ مفعول مطلق جملے سے بعد ہواور جملہ ایک ایسے اسم پر مشمل ہو کہ جو مفعول مطلق نے ہم معنی ہواگر وہ اسم مفعول مطلق کے ہم معنی نہیں ہے تو پھر بھی ہماری بحث سے خارج ہے، جیسے "مربت ہزید فاذالہ ضرب صوت حماری"۔ ﴿ گزرامیں زید کے پاس سے اس کیلئے مار ناتھا، گدھے کی آواز کی طرح ) یہاں "ضرب" سم ہے، لیکن وہ مفعول مطلق کے ہم معنی نہیں ہے کیونکہ مفعول مطلق کامعنی "صوت" ہے اور اسم کامعنی "ضرب" ہے اور بید دونوں مختلف معنی ہیں، لہذا ہہ مثال بھی خارج ہوجائے گی۔
- © پانچویں شرط یہ تھی کہ وہ جملہ صاحب اسم پرمشمنل ہو، اگر ساری شر انط موجو د ہوں لیکن وہ جملہ صاحب اسم پرمشمنل نہیں ہے، تو بھی ہماری بحث سے خارج ہے۔ جیسے ''مرین ہالبلد فاذا ہہ صوت، صوت حمار،'' میں ایک شہر میں سے گزار وہاں پر آ واز تھی گدھے کی می آ واز ، یہاں تمام شر انط ہیں۔ صرف ایک شرط نہیں ہے کہ جملہ صاحب اسم پرمشمنل نہیں ہے کیونکہ یہاں شہر کاذکر ہے کس آ واز والوں کاذکر نہیں ہے۔ لہذا ہے بھی ہماری بحث سے خارج ہے خلاصہ یہ ہے کہ پانچ شر انظ پائی جائیں گی۔ تومفعول مطلق کے فعل کو حذف کرناوا جب ہوگاور نہ نہیں۔

فَالْلَافِی: صوت جمار کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ صوت زید مبتد اہواور صوت جماراس کی خبر ہواور اس کو منصوب پڑھنا بھی صحیح ہے۔ جب منصوب پڑھیں تواس صورت میں منصوب "بنزع الخافض" ہوگا۔ "بنزع الخافض "کامطلب بیہ ہے کہ کسی عبارت پر جر آنا چاہیے۔ لیکن حرف جر کوحذف کرکے اس پر نصب پڑھتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو یہاں پر حرف جرتھا، اس کو حذف کر دیا گیااب اس سے نتیج میں یہاں پر نصب آیا، اصل میں تھاصوت زید کصوت حمار توکاف کو

حذف كر ديااب صوت حمار يردهيس مح\_

شرح کی اکثر عبارت ماقبل مباحث میں حل ہو گئے ہے ،جو باتی ہے اسے واضح کر رہے ہیں۔

صوت اور تصویت کامعنی ایک ہے

من صات الشنصوتا بمعنى صوّت تصويتا ... ٢٨

اس عبارت میں شارح وَ مَشْلَة بدیان کررہے ہیں کہ صات بی می وقت اور صوّت اُم مِن اَمْ مَنْ اَلَّهِ اِللَّهِ اَللَّ کا ایک ہی معنی ہے، یعنی آواز نکالنا۔

ماتن عن میشدنے دومثالیں کیوں دیں

يهان پر مزيد دوباتين سمجيين\_

- d ماتن موالية نے دومثاليس دى ہيں۔اس كى دووجهيس ہيں:
- اس کی وجہ سے سے کہ پہلی مثال موردت بہ فاذالہ صوت صوت حمار میں مصدر حقیقی نہیں ہے اور دوسری مثال مربت بہ فاذالہ صوت صوت حمار میں مصدر حقیق مصدر حقیق مصدر حقیق مصدر حقیق المصدر حقیق مصدر حقیق المصدر حقیق مفعول مطلق بے پھر بھی یہی حکم ہے اور مصدر غیر حقیقی مفعول مطلق بے پھر بھی یہی حکم ہے اور مصدر غیر حقیقی مفعول مطلق بے تو بھی یہی حکم ہے۔
  - و دومثالیس اس واسطے دی ہیں کہ پہلی مثال میں مصدر نکرہ کی طرف مضاف ہے
- 🕑 اور دوسری مثال میں مصدر معرفه کی طرف مضاف ہے تو بتا دیا کہ اس میں نکرہ اور معرفه کا کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں صور توں کا تھم ایک ہی ہے۔

# چوتھی قشم میں حذف فعل کی وجہ

یباں پر مفعول مطلق کے نعل کو حذف کرنا اس لئے واجب ہے کہ یباں پر مقصد "صوت حمار" یا "صراخ الشکلی" سے حاصل ہورہا ہے۔ اب نعل کوذکر کرنا تحصیل حاصل ہے اور "خصیل حاصل" بلغا کئے کلام میں نہیں ہو تا۔ اس واسطے اس کے نعل کوحذف کرناواجب ہے اگر ذکر کرتے توایک لغواور حثو کاذکرلازم آتااور بیہ صحیح نہیں ہے۔

# مفعول مطلق سے فعل کو وجو باقیاساً حذف کرنے کا پانچواں مقام

ومنهاما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيرة ونحو على الف دمهم اعترافا .... ٨١-٨٥

اس عبارت میں مصنف ان مواضع سبعہ میں سے جہاں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرناواجب ہے، پانچویں مقام کو بیان فرمار ہے ہیں۔ ح السامی 336 النصوبات پانچوال مقام بیر سبے کہ مفعول مطلق مضمون جملہ واقع ہو، اس طور پر کہ اس جملہ کیلئے مفعول مطلق کے علاوہ کسی اور چیز کا احمال نه ہو، مفعول مطلق سے پہلے ایک جملہ ہو گایہ مفعول مطلق اس جملے کامضمون واقع ہو گا۔ یعنی اس جملے کاخلاصہ اور حاصل ہو گا۔ اس طور پر کہ اس جملے کیلئے مفعول مطلق کے علاوہ کسی اور چیز کااحمال نہ ہو، وہی احمال ہوجو مفعول مطلق کے اندر ہے۔ اسے تاکید لنفسہ کہتے ہیں۔اسلئے کہ مفعول مطلق نے اس نفس جملہ کی تاکید کی ہے ،کسی اور چیز کی تاکید نہیں کی جیسے کوئی کہے ''لہ على الف ديهه و '' كه فلال كے مجھ پر ہزار در ہم ہيں يہ جمله اعتراف واقرار ہے كه په شخص اپنے ذمه ہزار روپيه كاقرار كر رہا

ہے۔ اس طرح اگریوں کہدوے ''لدعلی الف در هم اعترافاً''، تو یہاں پر دوچیزیں ہیں۔

🛈 جمله

🗘 مفعول مطلق

جملہ ، لہ علی الف در ہم ہے اور مفعول مطلق اعترافا ہے۔ لہذا کہیں گے کہ جو مفعول مطلق ہے وہ جملے کامضمون ہے۔ اس جملے کا حاصل اعتراف کرنا ہے۔ جب بعد میں اعترافا کہہ دیا تو یہی جملے کا حاصل تھا۔ جو مفعول مطلق بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا کہیں گے کہ مفعول مطلق جملہ کامضمون ہے۔

دوسرى بات "لامحمل لهاغيره" ہے كہ جملے سے لئے وہى ايك احمال ہو جو مفعول مطلق بيان كرر ہاہي ،اس سے علاوہ كوئى دوسرا احتمال نہ ہو۔ اب"لہ علی الف درہم" کامفہوم سوائے اعتراف کے اور پچھے نہیں ہے کہ ایک ہزار کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور پچھ بھی اس کا حاصل نہیں تواس مقام پر بھی مفعول مطلق کے فعل کوحذف کرناواجب ہے۔ یہ اصل میں لہ علی الف در ہم اعترافت اعترافا ہے۔ اعترفت کو حذف کیا، کیونکہ اس کی اب چندال ضرورت نہیں اس واسطے کہ جو جملہ اس کے قائم مقام ہے وہ خو د اعتراف ہے گویا ''لہ علی الف در ہم'' کہنااعترفت کے معنی میں ہے۔

''ما''کامعنی موضعے ہے

ما وقع ای موضع مفعول مطلق وقع .... ۲۸

شارح مُوسِنة نے لفظ موضع نکال کر بیان کیاہے کہ" ما"کامعنی موضع ہے۔ اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ مواضع اور موضع اس واسطے کہدرہے ہیں تاکہ موضع کاموضع پر حمل لازم آئے۔مفعول مطلق کاموضع پر حمل لازم نہ آئے۔

اي لهن الجملة ١٨٠٠

اس سے لہامیں ''هاء''ضمیر کامرجع بتادیا کہ اس کامرجع جملہ ہے۔

غيرة اىغير المفعول المطلق .... مر

اس سے بیان کیاہیے کہ ''غیر ہ''کی ہ ضمیر کامر جع مفعول مطلق ہے۔

مفعول مطلق تاكيد لنفسه كي وجه تسميه

ويسمى تأكيد النفسد اى لنفس المفعول المطلق لأنه انمايو كدنفسه وذاته لا امر ايغاير «ولو بالاعتبار.... ٨٦

اس مفعول مطلق کانام تاکید "لنفسه" ہے اس لئے کہ مفعول مطلق تاکید وہ اپنی ہی ذات کی تاکید کر رہاہے یہ ایسی تاکید ہے جو کسی بھی اعتبار سے امر مغایر کی تاکید نہیں ہے۔

امرمغاير دوطرح كابوسكتاب.

- 🛈 ذاتی اعتبارے۔
- 🛈 اعتباری حوالے ہے۔

جومفعول مطلق اس کے بعد آرہاہے اس کانام تاکید لغیرہ ہے وہاں پر غیر، ذاتی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ صرف اعتبار کر لیا عمیا ہے۔ تو یہاں پر بیان کر دیا کہ بیہ مفعول مطلق اعتباری حوالے سے بھی غیر نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے بید ذات ہی ذات ہے، لیعنی ہر اعتبار سے ذات ہی کی تاکید کر تاہے، اس واسطے اس کانام تاکید لنفسہ ہے، تاکید لغیرہ نہیں ہے۔

# مفعول مطلق سے فعل کو وجوبا قیاساً حذف کرنے کا چھٹامقام

ومنهاما وقعمضمون جملة لها محتمل غيرة لحوزيد قائم حقاً .... كم

اس عبارت میں ماتن مُولید نے ان مواضع سبعہ میں سے چھٹے موضع کو بیان کیا ہے۔ چھٹا موضع پانچویں کابر عکس ہے۔ لیکن من کل وجہ بر عکس نہیں۔ بلکہ ایک اعتبار سے بر عکس ہے۔

اس چھے مقام کی تعریف ہیں ہے کہ یہ وہ موضع ہے جس میں مفعول مطلق جیلے کامضمون واقع ہو لیکن اس جیلے کیلئے مفعول مطلق سے غیر کا بھی احتمال ہوا ہیں ہیلے اور اس میں فرق ہو گیا کہ پہلے میں یہ تھامفعول مطلق جیلے کامضمون اور جیلے کیلئے صرف مفعول مطلق ہی کا احتمال ہو۔ غیر احتمال نہ ہو۔ اس مفعول مطلق میں تعیم ہے۔ کہ مفعول مطلق مضمون جملہ واقع ہولیکن اس جملے کیلئے مفعول مطلق سے غیر کا بھی ہواحتمال جیسے "زید قائم حقا"۔ "زید قائم" ایک جملہ ہے اس جملے کامضمون "قیام زید" ہے اب زید کا کھڑا ہوتا، یہ حق بھی ہوسکتا ہے، غیر حق بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ یہ جملہ خبریہ ہا اور جملہ خبریہ میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اگر یہ احتمال نہ ہوتو پھر جملہ خبریہ، جملہ خبریہ نہیں رہے گا بلکہ جملہ انشائیہ بن جائے گا۔ لابذا" زید قائم" کے بعد جو حقا ہے تو یہ جملہ حقا کے علاوہ غیر حقاکا بھی احتمال رکھتا ہے اور حقاکا احتمال بھی ہے، پہلے میں صرف مفعول مطلق کا احتمال نہیں تھا۔ غیر کا احتمال نہیں تھا۔

اى لهذه الجملة ... ك

اس سے بیان کیاہے کہ "لہا" کی ھاء ضمیر کامرجع جملہ ہے۔

غيرةاىغير المفعول المطلق .... ك

اس سے "غیرہ"کی "ہ"ضمیر کامرجع بتایاہے"ہ" ضمیر کامرجع مفعول مطلق ہے۔

اى احق حقامن من حق يحق اذا ثبت ووجب.... ك

شارح مسلط نے اس عبارت سے بیان فرمارہ بیں کہ "حقاً حق یعق" سے مشتق ہے۔" احق حقا" میں ابت کر تاہوں

ثابت كرناكيونكه جب كوئى چيز ثابت اور پخته موجائے توكيتے بي احق حقا۔

## مفعول مطلق تاكيد لغيره كي وجه تسميه

لاندمن حيث بو منصوص عليه بلفظ المصدى يؤكد نفسه من حيث بو محتمل الجملة فالمؤكد اسم مفعول من حيث اعبتاء الخ .... ٨٤

اس چینی قسم کو تاکید لغیره کیول کہتے ہیں؟شارح وَاللّٰهِ نے اس کی دووجہیں بیان کی ہیں۔ ۔

- 🛈 لانہ سے منصوص علیہ بالمصدر تکٹ پہلی وجہ بیان کی ہے۔
- اور "ویجتمل" ہے "دی پیسن التقابل" تک دوسری وجہ ذکر کی ہے۔

#### بہلی وجہ تشمیبہ

آ اس چھٹی قشم میں مفعول مطلق ایک اعتبار سے اپنے نفس کی تاکید کر تاہے، لیکن مضمون جملہ میں دوجہتیں ہیں، کیونکہ وہ جملہ ہے اور جملہ ، جملہ ہونے کی حَیثیت سے صدق اور کذب دونوں کا اختمال رکھتا ہے۔ جبکہ مفعول مطلق میں صرف ایک ہی لینی صدق کا اختمال نہیں ہے، تو اب مفعول مطلق "حقا" نفس مضمون جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مغایر ہے، کونکہ جملہ میں صدق اور کذب کا اختمال برخلاف "حقا" کے کہ اس میں حق ہی کا اختمال ہے، یہ اس کی تاکید کر رہا ہے جو اس کامن کل وجہ عین نہیں ہے، تو اسے تاکید کنی کی کام دیا گیا ہے۔

شارح مُوطِیَّہ کے طرز کے مطابق یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک موِّلد اور دوسر اموِّکد، جس کی تاکید کی جارہی ہو، وہ موَّلد اور جو تاکید کررہا ہو وہ موَّلد ہو تاکید کررہا ہو وہ موَّلد ہو تاکید کررہا ہو وہ موَّلد ہو تاکید کررہا ہو وہ موَّلد ہیں دو احتمال ہیں ایک صدق کا اور دوسر اکذب کا، اور موَّلد میں صرف ایک احتمال ہے، اور وہ ہے صدق کا اس اعتبار سے یہ موَّلد موَّلد موَّلد موَّلد موَلا اس موَلاً موَّلد موَّلہ اللهِ عَير کی تاکید کررہا ہے اس واسطے اس قسم کانام تاکید لغیرہ رکھا ہے۔

#### دومري وجه تسميه

و پحتمل ان یکون المراد انه تاکید لاجل غیر دلیند فع و علی هذا بنبغی ان یکون المراد بالتاکید لنفسه الخ یک ۸ دوسری وجه تسمیه بیرسی که تاکید لغیره میں لام تعلیلیہ ہے اور لام دوشتم کا موتاہے۔

- 🛈 صله کالام جو تاکید کے صله میں واقع ہو۔
- لام جوعلت بتاتاہے، کہ میرامد خول مابعد کی علت ہے۔

دوسری وجد کی تفصیل بی ہے کہ یہاں پر لام تعلیلیہ ہواب معنی بے گا" تاکید آلا جل غیر ہلیند فع "کہ ایک تاکید اپنے لئے ہے ، کہ اپنی ذات مضبوط ہو، ایک تاکید غیر کی وجہ سے ہے کہ غیر نہ آسکے۔اب تاکید لغیر ہ کامعنی بیر ہے کہ غیر چلا جائے۔ جب بید معنی مرادلیں گے تو پھر اس کو تاکید لغیرہ کہنا درست ہے۔اس میں کوئی اشکال نہیں۔

جب دومتقابلین ہیں: ﴿ تاکید لنفس ﴿ تاکید لغیرہ، پانچیں قسم میں لام کو تعلیلیے مانا ہے تو مناسب اور بہتر یہی ہے کہ چھٹی قسم میں بھی لام کو تعلیلیے ہی مانا جائے، تقابل یوں ہوگا کہ "تاکید لنفسہ "کو "یسمی تاکید لنفسہ ای ویسمی تاکید الا جل نفسہ لیتکور و یتقوری "کہا جائے کہ اس میں تاکید اپنی ذات کیلئے ہے کہ ذات پختہ ہو جائے تاکید لغیرہ کو اور "ویسمی تاکید الا جل غیر الا جل غیرہ لیند فع " ہے، تاکہ نقابل دونوں قسموں کا آپس میں اچھا ہو جائے کہ وہاں پر قسم "لا جل نفسہ لیکرر " اور چھٹی قسم "لا جل غیرہ لیند فع " ہے، تاکہ نقابل دونوں قسموں کا آپس میں اچھا ہو جائے کہ وہاں پر مجی لام تعلید ہے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَوَال: آپنے کہا کہ اس مفعول مطلق کانام تاکید لغیرہ ہے، جبکہ تاکید لنفسہ ہی ہوتی ہے، تاکید لغیرہ نہیں ہوتی کیونکہ تاکید یالفظی ہوتی ہے کہ تکر ارلفظ سے معنی میں پچنگی پیدا ہوجائے اور غیر کا احمال مند فع ہوجائے یا معنوی ہوتی ہے، اور تاکید معنوی کے مخصوص الفاظ ہیں جن کے ذریعہ مؤکد کی تاکید کی جاتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تاکید لنفسہ ہی ہوتی ہے، تاکید لغیرہ نہیں ہوتی آپ نے اسے تاکید لغیرہ کیوں کہا؟

جواب اسکے دوجواب ہیں: پہلا جواب فالمؤکد سے لیکرانہ مخصوص تک ہے اور دوسرااو محتصل سے ہے۔ پہلے جواب کا حاصل بیہ ہے کہ بیہاں مؤکد اور مؤکد بید ذات کے اعتبار سے ایک بی ہیں۔ ان ہیں فرق اعتباری ہے ۔ اعتباری فرق بیر ہے کہ جو مضمون جملہ ہے غیر کا جی وہ احتمال رکھتا ہے اور جو مفعول مطلق ہے وہ غیر کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو ایک اعتبار سے اس کے اندر بھی حق کا احتمال ہے تو ایس میں عینیت ہے اور اس اعتبار سے کہ اس میں صرف حق بی حق ہے۔ باطل نہیں ہے۔ جبکہ جملہ میں دونوں ہیں تو اس اعتبار سے اس میں غیریت ہوگئی، للند ااعتبار، ذاتی بھی ہے اور اعتبار، غیریت کا بھی ہے تو جو اعتباری فرق ہے، دونوں ہیں تو اس اعتبار سے ایکید لغیرہ ہے۔ وگرنہ حقیقت میں تاکید لنفسہ بی ہے۔

© دوسراجواب سے سے کہ یہاں پر لنفسہ میں لام اجلیہ تعلیلیہ ہے۔ یہاں پر مطلب ہے تاکید لاجل غیرہ کہ تاکید غیرکی وجہ سے ہے تاکہ غیر مند فع ہوجائے اس صورت میں کویا کہ سوال ہوگاہی نہیں پہلے جواب کی صورت میں سوال ہوگا۔

# مفعول مطلق سے فعل کو وجو باقیاسآ حذف کرنے کاساتواں مقام

ومنهاماوقعمثني مثل لبيك وسعديك .... ك

اس عبارت میں مصنف میشانیہ ان مواضع سبعہ میں سے آخری موضع کو، جہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر ناواجب ہے بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس میں مفعول مطلق تثنیہ سے صیغے پر ہواگر چہ معنی کثرت اور بھر ار والا ہو۔ اور اس کی اضافت فاعل یامفعول کی طرف ہو تواس صورت میں اس سے فعل کو حذف کر ناواجب ہے۔ دومثالیل دی ہیں۔

مثاليل

لبيكاصلمالبلكالبابيناى اقيم لحدمتك وامتثال امرك الخ.... ١٨

اس کی اصل میں دواحتال ہیں، یہ مزید فیہ باب افعال الباب سے ہے، الباب کامعنی ہوتا ہے کسی کی خدمت کرنے اور اس کا تھم بجالانے کیلئے تیار رہنا، یہ اصل میں ''الب لک البابین'' تھا۔ "میں تیار ہوں آپ کی خدمت کیلئے ہر وقت بار بار تیار رہنا"۔ البابین شنیہ کاصیغہ ہے گر مراد کثرت ہے۔ اب اس کو "لبیک'' بنانا ہے۔ سب سے پہلے"الب'' کو گرایا باقی "لک البابین'' رہ گیا۔ اب مزید فیہ کو مجر دبنایا "لب" بن جائے گا۔ تو"لک لبین'' رہ گیا۔ "لک'' کے شر وع میں "لام'' کو گرایا۔ "ک لبین'' رہ گیا۔ "لک'' کے شر وع میں "لام'' کو گرایا۔ "ک لبین' رہ گیا۔ "ک سین ک " ہو گیا۔ اب نون در میان میں آگیا تو ضابطہ ہے کہ جب اضافت ہو تو نون گر جاتا ہے، "لبیک'' بن گیا۔

دوسرااحمال بیہ ہے کہ جو "لبین" ہے، یہ "البلک البابین" نہ ہو، بلکہ یہ مجرد ہی سے ہو۔ اس صورت میں بھی "لب" الب" ہی کے معنی میں ہو تاہے، جب "لب" ہو تو مزید سے مجرد نہیں کرنا پڑے گا۔ اب "لب لک لبین" ہوگا۔ "لب" کو گرا یا تو "ک لبین" رہ گیا، پھر "کاف" کو بعد میں لائے۔اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو "لبیک "ہو گیا۔
"لبیک "ہو گیا۔

#### دوسری مثال

سعديك اى اسعدك اسعاد ابعد اسعاد بمعنى اعينك الاان اسعد يتعدى الخ .... كم

اس کی اصل "اسعد ک اسعاد ابعد اسعاد" ہے کہ میں آپ کی دد کیلئے تیار ہوں، بار بار تیار ہوں، یہاں پر بھی وہی عمل ہوگا۔ جو "لبیک" کے اندر کر پچکے ہیں کہ "اسعد ک اسعادین" میں "اسعد" کو گرایا۔ تو "ک اسعادین" رہ گیا۔ پھر مزید فیہ کو مجر دکیا "ک سعدین" بن گیا۔ اب "کاف" الگ تھا، اس کو مصدر کے بعد لے آئے تو یہ "سعدینا ک" بن گیا۔ پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو "سعدیک" ہو گیا۔ اتنافرق ہے کہ وہاں پر "لام" تھا، یہاں پر متعدی بنفسہ ہے۔ "لام" کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر "ک تعدی بنفسہ ہے۔ "لام" کی طرف نہیں ہے، وہاں پر "ک تھا اور بلکہ پر "لک" نہیں۔ یہاں پر شروع میں "کاف" ہے۔ متن کے بعد اب شرح وہ اللہ کی طرف آئے ہیں۔

# مثنی کاصیغه مرادیب معنی مراد نہیں

اىعلىصىغة التغنية وإن لمريكن للتثنيه بل للتكرير والتكثير .... كم

یہاں پر جوماوقع مثنی کہاتو مثنی کاصیغہ مراد ہے مثنی کامعنی مراد نہیں ہے۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيخال: آپنے کہا "ماوقع مثنی" اس کامطلب بیہ ہے کہ مفعول مطلق مثنیٰ ہو،اور مثنی وہ ہو تاہے، جس کالفظ بھی مثنیہ والااور معنی بھی مثنیہ والا ہو، حالا نکہ آپ نے مثال"لبیک وسعد یکٹ" کی دی ہے،ان میں لفظ مثنی کا ہے،لیکن ان کامعنی مثنی والا نہیں کیونکہ ان میں کثرت کامعنی پایاجا تاہے۔ جَوَالِبَ: مثنی سے ہماری مرادیہ ہے کہ لفظ مثنی کاہومعنی اگرچہ مثنی کانہ ہو بلکہ تکثیر ادر تکر ارکیلئے ہو۔

## شارح مِنْ کی طرف سے ایک تب کا اضافہ

ولابد فی تتمیده هذه القاعدة من قید الاضافة ای مثنی مضافا الی الفاعل او المفعول لئلا برد مثل تولد تعالی الح کے م شارح مین اس قاعده کو مکمل کرتے ہوئے ماتن مین الاخلاق کی چوڑی ہوئی ایک قید بیان کر رہے ہیں، کہ مفعول مطلق مثنی فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، جیسے کہ "لبیک" اور "سعدیک" ہے اور اگر ایک ایبا مفعول مطلق جو مثنی ہو، معنی بھی شکر ار اور کثرت کالیکن فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہ ہو، تو اس کا فعل "واجب الحذف" نہیں ہوگا۔ جیسے "ثرہ ارجع البصر کر تدین" (آئکھ کو بار بار آسمان کی طرف لوٹا) میں کر تین ارجع کا مفعول مطلق ہے، تشنیہ اور تکر اروالا معنی مراد ہے لیکن اس کافعل محذوف نہیں ہے، بلکہ مذکور ہے، اور وہ ہے "ارجع" کیونکہ اس کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف نہیں ہے۔ شارح میں شریع نظریہ اور انداز بیان کے مطابق مصنف میں ایپ سروایہ قیل میں میں گئی ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجھيں۔

سِتَوَالْ: آپ نے کہا کہ جو مفعول مطلق مٹنی ہو، اس کا فعل حذف ہو تا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں الیی مثال موجود ہے، جس میں مفعول مطلق شننیہ ہے، لیکن فعل محذوف نہیں ہے، جیسے '' ثھر ارجع البصر کر تین " میں ''کر تین'' مفعول مطلق ہے تثنیہ ہے اور معنی بھی کثرت والا ہے لیکن فعل مذکور ہے ؟

جَوَّالِبُ: قاعده میں ایک قٹ یٹ ''مضاف الی الفاعل او المفعول ''ملحوظ ہے جو کہ '' ثیر ارجع البصر کر تین '' میں نہیں ہے۔ لہذا اس کا فعل واجب الحذف نہیں ہو گا۔

#### فاضل ہندی کارد

وفي جعل المثال من تتمة التعريف لافادة هذه القيد تكلف .... كم

یہاں سے شارح بیشانی فاضل ہندی پر رد کر رہے ہیں کیونکہ شارح بیشانیہ ہندی نے مصنف کی حمایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ مصنف نے یہ قیل "لبیک" اور "سعد یک "کی مثالوں میں بیان کی ہے۔ یعنی مثالیں ایسی ذکر کی ہیں جن سے یہ قیل سمجھی جا رہی ہے، لہٰذا اشاروں سے سمجھ جانا چاہیے کہ "مضاف الی الفاعل والمفعول" کی قیل ملحوظ ہے۔ شارح بیشانیہ جامی اس کارد کر رہے ہیں کہ مثال قاعدہ کی وضاحت کیلئے ہوتی ہے قاعدہ کے تقمہ کیلئے نہیں ہوتی۔

فَاثَلُافَا: بندہ کے ناقص خیال میں ماتن میں اس میں اس میں کو فہم مخاطب پر چھوڑ دیا ہے کہ واضح ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔واللہ اعسلم

مفعول به کی تعریف

المفعول به هوما وقع عليه فعل الفاعل نحو ضربت زيداً .... ٨٨

مصنف مینید نے پہلے منصوب، مفعول مطلق سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے منصوب مفعول بہ کواس عبارت میں بیان فرمایا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔

مفعول به کالغوی معنی: جس پریا جس کے ساتھ کوئی کام کیا گیاہو،اس کولغۃ میں مفعول بہ کہیں گے۔

مفعول به کااصطلاحی معنی۔ هوما وقع علیہ فعل الفاعل۔ مفعول به ایسااسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو جیسے "ضربت زیدا" مارا میں نے زید کو۔ یہاں زید ایسااسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہے۔

مفعول به میں اسم اور نسبت الی الفاعل ہوناضر وری ہے:

اس تعریف میں دوباتیں سامنے آئیں۔

ک مفعول بہ اسم ہوتا ہے اور دوسرے اس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، صرف فعل کے واقع ہونے کا اعتبار کانی نہیں، بلکہ فاعل سے فعل سے واقع ہونے کا اعتبار کانی نہیں، بلکہ فاعل سے فعل سے واقع ہونے کا اعتبار ضروری ہے۔ اس صورت میں پہلے اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی، پھر اس فاعل کا فعل اس مفعول پر واقع ہو تو مفعول ہوگا، اور اگر اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں گئی۔ اس نسبت سے بغیر اس اسم پر فعل واقع ہو رہا ہو تو اس کو مفعول ہہ نہیں کہیں گے۔ مثلا "ضرب زید" میں "زید" پر فعل واقع ہے، لیکن اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں گئی اس لئے زید کو مفعول ہہ نہیں کہیں گے۔ بلکہ نائب فاعل ہے یا مفعول مالم یسم فاعلہ کہیں گے۔

#### ماسے مراد اسم ہے

ای هو اسم ماوقع....۸۸

یمال سے شارح می اللہ نے بیان کررہے ہیں کہ"ما" سے مراد اسم ہے کیونکہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات بیرسب کی اقسام ہیں ان کاموصوف اسم ہے تو چونکہ بیر منصوبات کی بحث ہے تواسم کی بحث ہے لہٰذا یہاں پر مفعول بہ اسم ہوگا۔

مفعول مطلق کی تعریف پر اکتفاء کرتے ہوئے مفعول بہ کی تعریف میں لفظ اسم ذکر نہیں کیا

ولمريذكر الاسم اكتفاء بماسبق في المفعول المطلق.... ٨٨

یہاں پر ماتن میں بیان نے مفعول بہ کی تعریف میں لفظ اسم ذکر نہیں کیا، یعنی یوں نہیں کہا، "المفعول بہ" ھواسم "ماوقع علیہ فعل الفاعل"۔ جبیبا کہ مفعول مطلق میں کہا تھا اس واسطے کہ جب مفعول مطلق کی تعریف میں مذکور ہو گیا ہے تواسی پر اکتفا کرتے ہوئے سمجھ جاناچاہیے کہ مفعول بہ بھی اسم ہے۔

ای بات کو سوال وجواب سے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِوَّال: آپ نے مفعول بہ کی تعریف ''ھو ما وقع علیہ فعل الفاعل'' میں لفظ"ما" کہاہے جبکہ مفعول بہ اسم ہو تا۔ ہے،اسم کاصر احست سے ذکر کیوں نہیں کیا، جیسا کہ مفعول مطلق میں کیاتھا؟

تحقظ بنجواب وہی ہے جو وضاحت میں آگیاہے یعنی سب اقسام کامقسم ایک ہی ہو تاہے، جب مفعول مطلق میں اسم کاذکر

المغتاح السامی محمد المغتاح السامی المغتاح السامی کی المعتاح المحمد الم

و قوع فعل سے مرادیہ ہے کہ فاعل کے فعل کامفعول بہ کے ساتھ بلاواسطہ حرف جر تعلق ہو

والمرادبوقوع فعل الفاعل عليه تعلقه بمبلا واسطة الخحرت الجرفاهم يقولون في ضربت زيدا ان الضرب واقع على زيد الخ .... ٨٨

یہاں سے متن مُونید کی عبارت "ماوقع علیہ فعل الفاعل" میں "وقع علیہ فعل الفاعل" کی مراد بیان فرما رہے ہیں، کہ فاعل کا تعل اس پر واقع ہونے سے مرادیہ ہے کہ فاعل کے فعل کا مفعول بہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اور تعلق بھی ایسا ہو جس میں حرف جر کا واسطہ نہ ہو۔ جیسے "ضربت زیداً" میں "ضارب" کی "ضرب" کا تعلق زید کے ساتھ ہے۔ حرف جر کا واسطہ بھی نہیں ہے اس لئے "زید" مفعول بہ ہے۔ جبکہ دوسری مثال "مررت بزید" میں فاعل سے فعل کامفعول ہے ساتھ تعلق توہے، کیکن پہاں پر حرف جرباء کا واسطہ ہے اس واسطے اس مثال میں زید کو مفعول یہ نہیں کہیں گے۔

اسى بات كو ماند از سوال وجواب بول مجھيں۔

سِوَال منبر انه آپ کی تعریف جامع نہیں اس سے "اہاک نعبدو وایاک نستعین" جیس مثالیں خارج ہورہی ہیں۔ كيونكه "اياك" مفعول به ہے اور "نعبد" فعل ہے، مفعول به سے بارے ميں آپ نے كہاكه فاعل كافعل اس پر واقع موتوكيا "عابد" کی عبادت اللہ تعالیٰ پر واقع ہوتی ہے؟

جَوَالِبُ: وضاحت میں گزر ممیاہے، ہر گزنہیں۔ کہ فاعل کا فعل مفعول بہ پر واقع ہونے سے مرادیہ ہے کہ فاعل کے فعل کا مفعول به کے ساتھ تعلق ہو۔ اور وہ تعلق یہاں پایاجار ہاہے، لہذا"ایاك"، نعبد كامفعول به مقدم ہوگا۔

سِتَوَالْ مُبر۲:۔ آپ نے وقوع کامعنی یہ کیاہے کہ فاعل کافعل کے ساتھ تعلق ہو، یہ تعلق "مررت بزید" کے اندر بھی پایا جارہا ہے، کہ "مرور" کازید کے ساتھ تعلق ہے، لہذازید کو بھی مفعول بہ کہناچاہیے۔ حالاتکہ یہ مفعول بہ نہیں ہے۔ اس لئے آپ کی تعریف "مانع عن دخول غیر "نہیں ہے؟

جَوَالْتِ: بلاداسط حرف جرسے جواب دیاہے کہ و قوع کے معنی میں بلاداسط حرف جرکی قب سب کہ فاعل کے فعل کا مفعول کے ساتھ حرف جرکے واسطہ کے بغیر تعلق ہو، جبکہ مثال مذکورہ میں حرف کاواسطہ ہے۔ اس لئے "زید" کو مفعول یہ نہیں کہیں گے۔لہٰذ اہماری تعریف مانع عن وخول غیر ہے۔

فوائد قيود

وقع کی قٹ سے مفاعیل ثلاثہ خارج ہو گئے

فخرج بمالمفاعيل الثلثة الباقية فانملايقال في واحدمنها ان الفعل واقع عليم بل فيما ولم اومعم .... ١٨٥

شارح مینید یہاں سے مفعول بہ کی تعریف سے فوا کد قیود بیان فرما رہے ہیں کہ مفعول بہ کی تعریف جامع اور مانع ہے جب "هوما" کہاتو" ما" بمنزلہ جنس کے ہے اور وقع فصل ہے، جب "هوما" کہاتو" ما" بمنزلہ جنس کے ہے اور وقع فصل ہے، اس سے تین مفعول فیہ ،لہ اور معہ نکل گئے ، کیونکہ ان میں وقع علیہ نہیں ہوتا، بلکہ فیہ ،لہ یامعہ ہوتا ہے۔

# وقع کی قیدسے مفعول مطلق بھی تعریف سے خارج ہو گیا

والمفعول المطلق بما يفهم من مغاير ته لفعل الفاعل فان المفعول المطلق عين فعلم .... ٨٨

شارح مُولِدُ کی اس عبارت سے غرض یہ بیان کرناہے کہ "وقع" کی تیاب سے ہی مفعول مطلق بھی خارج ہوجا تاہے، کسی دوسری قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جب نے کہا" ماوقع علیہ فعل الفاعل" اس سے معلوم ہوا کہ فاعل کا فعل اور مفعول یہ الگ الگ ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کا اثر اس کے اپنے اوپر واقع نہیں ہوتا، بلکہ کسی غیر پر واقع ہوتا ہے تو" وقع علیہ "سے مغایرة سمجھ میں آرہی ہے کہ فاعل کا فعل الگ چیز ہے اور مفعول بہ الگ چیز ہے۔ اور جبکہ مفعول مطلق اپنے فعل کا عین ہوتا ہے، خاص مفعول مطلق میں عینیت ہے اور مفعول بہ پر مغایرت ہے۔ لہذا" وقع" کی قیاب سے مفعول مطلق بھی خارج ہوگیا، اسے نکا لئے کیلئے کسی اور قبیدی ضرورت نہیں ہے۔

مفعول بہ کیلئے ایسافعل ضروری ہے کہ فاعل کی طرف جس کے اسسناد کا اعتبار کیا گیاہو

والمرادبفعل الفاعل فعل اعتبر اسنادة الى ما هو فاعل حقيقة او حكماً فخرج به مثل زيد في ضرب زيد على صيغة المجهول الخ....٨٨

اس عبارت سے شارح میں لیے کی غرض ہیہ ہے کہ مفعول ہہ کی تعریف "ماوقع علیہ فعل الفاعل" میں فعل سے مراد وہ فعل ہے جس سے فاعل کی طرف ہے جس سے فاعل کی طرف ہے جس سے فاعل کی طرف استفاد کا عتبار کیا گیا ہو، فاعل کی طرف مند ہوئے نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ اعتبار اور عدم اعتبار کا ہے۔اگر کوئی فعل ایسا ہے، جس کا اپنے فاعل کی طرف استفاد کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ فعل مراد ہوگا کہ فاعل کی طرف جس سے استفاد کا اعتبار کیا گیا ہوگا۔

باقی فاعل عام ہے خواہ حقیقة ہو خواہ حکما ہو مثلاً ''ضرب زید'' "مارا گیازید "میں "زید" پر فعل واقع ہورہاہے، لیکن ''زید'' مفعول بہ نہیں بلکہ نائب فاعل ہے۔اس لئے کہ اس فعل کافاعل کی طرف استناد معتبر نہیں ہے۔لہذایہ نائب فاعل تو ہوسکتا ہے مفعول بہ نہیں ہوسکتا۔

اب اس بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال : آپ کی تعریف "مانع عن دخول غیر" نہیں ہے کہ مفعول بہ کی تعریف غیر مفعول بہ پر بھی صادق آرہی ہے، چیے "خسرب واقع ہے۔ الہذا اس کو مفعول بہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ مفعول بہ نہیں ہے، لیکن آپ کی تعریف مانع عن وخول غیر نہیں ہے ؟ آپ کی تعریف مانع عن وخول غیر نہیں ہے ؟

جَوَالِبَ: وہی وضاحت میں ذکر ہو چکا ہے ہماری مراد مطلق فعل نہیں، بلکہ وہ فعل ہے، جس کے فاعل کی طرف اسناد کا اعتبار کیا گیاہو۔ اور یہاں ایسااعتبار موجو د نہیں ہے۔

سِی وَالْ ۲: ماتن مُوَالَدُ اختصار پُکند ہیں۔ زائد لفظ اپنی عبارت میں استعال نہیں کرتے۔ اگریہاں پر بھی اختصار اختیار فرماتے اور بول کہہ دیتے "المفعول بہ ہو ما وقع علیہ الفعل" مفعول بہ وہ ہے جس پر نعل واقع ہو، اس سے بھی مقصود پوراہور ہاتھا اور الفاعل کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔

جَوَّالِتِ: اگرایاکرتے توبہ اختصار مخل بالمعنی ہو تا۔ ابن حاجب رُولائے نے اپنی کتاب میں ایاکوئی اختصار نہیں کیا، جو معنی کو بگاڑنے والا ہو، یہاں پر اگر ایسا اختصار کرتے تو پھر مفعول بہ کی تعریف نائب فاعل پر صادق آ جاتی۔ کیونکہ اس پر "ما وقع علیہ الفاعل" صادق آ تاہے اس کے باوجو دوہ مفعول بہ نہیں ہو تا بلکہ نائب فعل ہو تاہے، حالانکہ نائب فاعل، مفعول بہ نہیں ہو تا الفاعل" کہا تو تعریف نائب فاعل "کہا تو تعریف نائب فاعل "کہا تو تعریف نائب فاعل پر صادق نہیں آتی کیونکہ فعل سے مراد "فعلن الذی اعتبد اسنادہ الی ماھوفاعل حقیقة او حکماً" ہے۔ اور نائب فاعل میں یہ بات نہیں ہوتی۔

## مفعول به کی طرف فاعل حکمی کااستناد بھی معتبر ہے

ولا يشكل بمثل اعطى زيد درهما فانه يصدق على درهما انه وقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر اسناد الفعل الخ... ٨٨

شارح رُولِيْ كاس عبارت كى وضاحت بيب كه "أغطى زيد دى هما" كى مثال ميں "در بها" مفعول به ب،اس واسط كه مفعول به ب اس واسط كه مفعول به كه جس پر فاعل كافعل واقع بو ، خواه فاعل حقيقي بو ياحكى بو تواس مثال مس اگرچه فاعل حقيقي نبيس ليكن حكى به وه اس طور پر كه "اعطى ذيد" ميس "زيد" نائب فاعل به اور "نائب فاعل" "فى حكم ميس اگرچه فاعل حقيق نبيس ليكن حكى به وه اس طور پر كه "اعطى ذيد" ميس "در بيا" پر مفعول به ك تعريف صادق آر بى به اور به مفعول به به الفاعل الحكى" به و تاب البرات كويه انداز سوال وجواب يول سمجمين:

سِيَوَالِ: آپ كى تعريف جامع نہيں ہے، كيونكه يه باب اعطيت كے مفعول پر صادق نہيں آتى، جيسے "أغطى زيد در هما" به ب كيونكه يه باب اعظيت كے مفعول پر صادق نہيں آتى، جيسے "أغطى زيد در هما" به بك كا عتبار نہيں تو يه مثال آپ كى سے، كيونكه "زيد، اعظى" كا اعتبار نہيں تو يه مثال آپ كى تعريف سے نكل من حالانكه يه مفعول به كى مثال ہے؟

جَوَالِبِّ: وہی ہے جوماقبل میں گزر چکاہے کہ فاعل عام ہے چاہے «حقیق ہویا حکمی" ہو "اعطی زید دی ہما" میں فعل "اعظمی" کی اسناد "زید" کی طرف ہور ہی ہے اور "زید" فاعل حکمی ہے۔لہٰذایہ مثال مفعول بہ کی ہے اور ہماری تعریف جامع ہے۔

مفعول به كاعامل ناصب مؤخر كرنا جائز ب

وقديتقدم على الفعل .... ٨٨

ح السامی 346 المنصوبات مفعول بدکی تعریف اور تمام فوائد قیود سے فارغ ہونے سے بعد اب مفعول بد سے متعلقہ مسائل بیان کئے جارہے ہیں۔ پہلا مسکلہ سے سے کہ اصل ترتیب تو بیر ہے کہ عامل ناصب مقدم ہوتا ہے اور مفعول بہ موخر ہوتا ہے جیسے "ضربت زیدا" ہے، لیکن بھی بھی اس سے خلاف بھی ہو جاتا ہے کہ مفعول به مقدم ہوتا ہے اور اس کاعامل ناصب مؤخر ہوتا ہے۔ جیسے "زیداضربت" ہے،اس کی پھر تین صورتیں آگے آر ہی ہیں۔ایک جوازی ایک دجوبی اور ایک صورت ناجائز ہے۔ مفعول کے عامل ناصب کو موخر کرنے کی وجہ رہے کہ مفعول بہ کاعامل ناصب قوی ہو تاہے ، عامل قوی معمول مؤخر میں تو عمل کرتاہی ہے،اگرمعمول مقدم ہو جائے تو بھی عمل کرسکتاہے۔للہٰد امفعول کے عامل ناصب کوموخر کرنا جائز ہے۔

عامل میں تعیم ہے

على الفعل العامل فيه لقوة الفعل في العمل . . . . ٨٨

اس سے شارح و اللہ کی غرض میں بیان کرنا ہے کہ فعل سے مراد عامل ہے اور عامل عام ہے خواہ فعل ہویا شبہ فعل ہو۔ اسی بات کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِتَوَالَ : آپ نے بحث مفعول بہ کی شروع کی اور اب فعل کی بحث شروع کر رہے ہیں؟

تجوّالِب: فعل کی بحث "العامل فیه" کی بناء پر ہے کہ یہ مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، لہٰذا ہم نے بحث سے خروج نہیں کیا۔ اور فعل سے مراد عامل ہے، خواہ فعل ہو، خواہ شبہ فعل ہو، کیونکہ دونوں مفعول بہ میں عامل ہوتے ہیں۔

مفعول بہ کے عامل ناصب کو موخر کرنے کی تین صورتیں

اماجوازامثل اللماعبدووجم الحبيب اتمني .... ٨٨

یہاں سے مفعول بہ کی تھم کے اعتبار سے تقدیم کی تین صور تیں بیان کررہے ہیں۔

پہلی صورت جوازی، دوسری وجوبی اور تیسری ناچائز ہے:۔

🗘 جوازی صورت بیر ہے کہ جہاں پر مقصود "حصر" اور "قصر" ہوتاہے کہ فعل اسی مفعول بد میں منحصر ہے ، اس کے علاوہ سی اور کیلئے نہیں ہے، تواس صورت میں مفعول بہ کو مقدم کریں گے۔ جیسے "الله اعبد" میں لفظ"الله" کو مقدم کرنے کی وجہ حصرہے کہ میرافعل عبادت اللہ ہی کیلئے ہے کسی اور کیلئے نہیں ہے۔

#### دوسری مثال

- 🗇 دوسری مثال ''وجہ الحبیب اہمنی'' ہے کہ میں مجبوب کے چبرے کی تمثاکر تاہوں کسی اور کی تمنی نہیں کر تا۔اس میں وجدالجيب مفعول بدہے مقدم ہے بيہ صورة بھی جوازی ہے۔
- 🎓 دوسری وجوبی صورت میں اصول بیہ ہے کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول بہ ایسے معنی کو متفئمن ہوجومعنی صدارت کو چاہتا ہے ، جیسے استفہام اور شرط وغیرہ ہے۔ اس میں مفعول بہ کو مقدم کرناواجب ہے استفہام کی مثال "مَنُ ہما ڈیت "ہے۔ اس میں من،

مفعول به، فعل پر مقدم ہے، شرط کی مثال "من تکومریکومک" ہے اس میں من، شرطیه مفعول بہ ہے اور "کرم" فعل پر مقدم ہے۔

ش تیسری صورت جس بیل مفعول به کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے جہاں پر عامل نصب، ان مصدریہ کے بعد ہواس صورت میں مفعول به کو فعل پر مقدم نہیں کرسکتے، بلکہ اس کو مؤخر ہی رکھیں گے۔ جیسے ''من الله ان تکف لسانک'' ہے۔

یکی میں سے یہ بات ہے کہ تم اپنی زبان کو روئے رکھو، اس میں لسائک ، ''کف "کامفعول بہ ہے، اور تکف پر ان مصدریہ واخل ہے، ان مصدریہ نے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا مفعول بہ عامل کے بعد ہی آسکتا ہے اس سے پہلے نہیں آسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ عامل ضعیف ہے اور عامل ہے بعد ہی ہے مقدم نہیں ہو سکتا۔

## تقدیم سے "مانع" کی وضاحت

هذا اذالم يكن مانعمن التقديم كوقوعم في حيزان نحومن اليمان تكف لسانك .... من

شارح میشندگی اس عبارت کامطلب شرح و توضیح کے انداز میں تیسری صورت کے عنوان سے بیان کر دیا گیاہے، اس عبارت کامطلب سوال وجواب کے انداز میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے، سوال وجواب کے انداز میں اس عبارت کامطلب اس طرح ہوگا۔

سِتَوَالْ: آپ نے کہا''وقد یتقدمہ علی الفعل' کمہ مفعول بہ کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے جبکہ ''من البر ان تکف لسانک'' میں ''لسائکٹ'' مفعول بہ ہے، لیکن اس کو اپنے فعل' 'نکف'' پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے؟

جھوات مفعول بہ کومقدم کرناجائزیاواجب اس وقت ہے،جب نقدیم سے کوئی انغ موجو دنہ ہو،اور جب نقدیم سے مانغ موجو د ہو تو پھر مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہال پرمانغ موجو دہ اور وہ یہ ہے کہ فعل پر ان مصدریہ داخل ہے،اس نے فعل کومصدر کے معنی میں کر دیا ہے اور مصدر عامل ضعیف ہے،لہذا مفعول بہ مصدر پر مقدم نہیں ہوسکتا۔

## قرینہ کی بناء پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے

وقد يعنف الفعل لقيام قرينة جواز أنعوزيد المن قال من اضرب

یبال سے مصنف بڑالیہ مفعول ہو سے حوالے سے دوسرامسکہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھی مجھی مفعول ہو سے فعل کوحذف کیا جاتا ہے اور یہ حذف مجھی جو ازی ہوتا ہے اور مجھی وجو بی ہوتا ہے۔ جو ازی دہاں ہوگا جہاں پر قرینہ ہوگا اور وجو بی دہاں ہوگا جہاں پر قرینہ ہوگا اور وجو بی دہاں ہوگا جہاں "زیدا" پر قرینے کے ساتھ قائم مقام بھی ہو، جو ازی کی مثال، جیسے "زیداً" جو "من اضرب" کے جو اب میں کہا جائے، یہاں "زیدا" صرف مفعول یہ کو ذکر کیا ہے، فعل کو ذکر نہیں کیا اس کے فعل کو حذف کر ناجائز ہے کیونکہ یہاں حذف کا قرینہ موجو دہے اور وہ قرینہ "من اضرب" سوال میں فعل ہے، اس لئے جو اب میں بھی فعل "ضرب" ہی مراد ہے، یعنی اضرب زیدا۔ یہاں مفعول بہ کے عامل کو جو از آحذف کرنے کی مثال ہے۔

# المنتاح المای فعل سے مراد مفعول به کاعامل ہے، فعل ہوخواہ شبہ فعل ہو

وقديحذت الفعل العامل في المفعول بمسروم

وضاحت کے انداز میں شرح کامطلب یہ ہے کہ فعل سے مراد مفعول بہ کاعامل ہو، نفس فعل کی حَثیبت سے یہ بات نہیں کی اور اس سے مراد عامل ہے، خواہ فعل ہو، خواہ شبہ فعل ہو۔ دونوں کو جبکہ مفعول بہ کے عامل ہوں، بوقت قرینہ حذف کر نا

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یوں مجھیں۔

سِتَوَالْ : بحث مفعول به کی مور ہی ہے اور آپ نے حذف فعل کی بحث شروع کر دی، یہ "خروج عن المبحث" کاارتکاب کیاہے؟ حَرِّواتِ: وہی جو وضاحت میں آچکا ہے کہ یہاں وہ فعل مراد ہے جو مفعول بہ میں عمل کرتا ہے تو مفعول کے عامل کی حَيْثيت سے فعل کاذ کر کیاہے اور فعل سے ہماری مراد عامل ہے عامل عام ہے فعل ہوخواہ شبہ فعل ہو۔

## قرینه میں تعیم ہے

یہاں سے شارح وٹیشلٹے بیان فرما رہے ہیں کہ قرینہ میں تعیم ہے، قرینہ تہمی قول ہو تاہے ، جیسے سوال اور تبھی حال ہو تاہیے کہ آدمی کی حالت ہی قرینہ ہوتی ہے۔ قرینہ مقالیہ کی مثال بیان ہو چکی ہے ، قرینہ حالیہ کی مثال شارح میشیون یہ دی ہے کہ ایک شخص مسافرانہ حالت میں کسی سے سامنے آئے وہ اسے دیکھ کر کہے: مکۃ ای ترید مکۃ لیعنی تم مکہ مکرمہ جارہے ہو۔ یہاں اس کی حالت سفت کے پیش نظر فعل "ترید" کو ذکر نہیں کرتا بلکہ صرف "مکة" کہتاہے، جویہاں قرینہ حالیہ کی بناء پر فعل حذف کیا گیا ہے،اور قرینہ حالیہ مکہ مکر مہ جاتے والے کی حالت (سفر) ہے۔

# مفعول بہ کے فعل کو وجو بآحذف کرنے کے چار مقامات

ووجوباني الهبعةمواضع الاول سماعي نحو امرأ ونفسه وانتهو اخيراً لكم واهلا وسهلاً .... ٨٩

اب يهال سے ماتن وَيُشاليه ان چار مواضع كوبيان فرمار ہے ہيں، جہال پر مفعول بد كے فعل كوحذف كرناواجب ہے۔

## پہلا ساعی مقام اور اس کی مثالیں

ان میں سے پہلامقام ساعی ہے۔ یعنی جس کا تعلق سننے سے ہے، کسی قاعدہ اور قیاس کو اس میں دخل نہیں۔ اس سے علاوہ باقی تین مقام قیاسی ہیں۔

🗘 پیر حذف چند متعین مثالوں میں ہوتاہے اور ساع سے تعلق رکھتاہے، ساعی کی پہلی مثال "امر اُونفسہ" دی ہے۔اس کی اصل "اترک امراً ونفسه" ہے۔"اترک" فعل کو حذف کرناواجب ہے،مثال کامطلب بیہ ہے کہ مرد اور اس کے نفس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ مثال س وقت بولی جاتی ہے ، جب کوئی شخص تھیجے مصل نہیں کر تا، ندمارنے کا اثر لیتا ہے اور سمجھانے

کا،اس وقت کہا جاتاہے،"امر آ ونفسہ" کہ اس کو اس کے حال یہ چھوڑ دو۔

- © دوسری مثال قرآن کریم کی آیت سے پیش فرمائی ہے، "انتہوا خیر الکم" ہے۔ اس کی اصل "انتہوا عن التثلیث واقصد واخیر الکم" ہے۔ یہ خطاب عیسائیوں کو ہے۔ اور عیسائی تین خدا مانتے ہیں۔ یہ اس کا قرینہ ہے کہ یہاں پر "انتہوا" تثلیث کے بارے میں ہے اور "خیر الکم" کا تعلق واقصد واسے ہے، اس کو "انتہوا" کا مفعول نہیں بنائیں گے، ورنہ معنی ہے گا کہ تم اس سے بچوجو تمہارے لئے بہتر ہے اور یہ فلط ہے۔ اسلئے "بحد الکم" کا فعل" اقصد وا" ہے، معنی یہ ہے کہ تین خدا وال سے بچو اور موجو کہ بھلائی ہے اور وہ توحید ہے، یعنی تین کو چھوڑ کر ایک پہ آ جاؤیعنی صرف ایک خدا مانو، یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور وہ توحید ہے، یعنی تین کو چھوڑ کر ایک پہ آ جاؤیعنی صرف ایک خدا مانو، یہی تمہارے لئے بہتر ہے ا
  - 🗇 تيسرى مثال "اهلاً وسهلاً" ب، اس كے فعل كو بھى ساعاد جو بي طور پر حذف كياجا تا ہے۔

ابل دوچيزول سے مقابلے ميں آتاہے:

- 🛈 اہل، ویران اور غیر آباد جگہ کے مقابلہ میں آباد جگہ کیلئے آتاہے۔
- ا اهل، اغیار واجانب کے مقابلے میں اپنے تعلق والے لوگوں کیلئے آتا ہے۔

اب آگر اہل پہلے معن" آباد "میں ہے تواس کے معنی ہوں گے، " آباد جگہ" اس صورت میں اہل" ماھول" کے معنی میں ہو گا۔ اور یہ جگہ کی صفت ہوگی۔ اس سے پہلے مکاناموصوف محذوف ہوگا، معنی یہ ہوں گے " اتیت مکانا ماھولا سے معمور مالا حواباً " یعنی تو آباد جگہ میں آیا، ویران اور خراب جگہ میں نہیں آیا۔

اگر دوسرے معنی، اہل بمقابلہ اجانب سے لیں تو یہ اهل ہی کے معنی میں ہو گا اور لوگوں کی صفت ہوگ۔ کہ ''اتیت اہلا لا اجانب'' ۔ تم اپنوں میں آئے ہوغیر وں میں نہیں آئے۔

#### اہلاً اتنیت کامفعول بہے

سہلاً نرم اور اچھی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس کا فعل "وطیت" ہے، جس کا معنی روند ناہے، نقدیری عبارت ہوگ۔ "ووطیت سھلا من البلاد لاحزنا" یعنی تم نرم اور اچھی جگہ پر آئے ہو، سخت جگہ پر نہیں آئے۔ "سہلاً" کا عطف" اہلاً" پر ہے، ان دونوں سے لفظوں آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی وطیت فعل محذوف مفعول بہ ہے جسطرح" اھلا اتیت "فعل محذوف کا مفعول یہ ہے، متن سے بعد اب شرح کی طرف آتے ہیں۔

مفعول بہ کے فعل کو وجو باحذف کرنے کے چار مقامات میں حصر مقصود نہیں ہے

تخصيصها بالذكر ليس للحصر لوجوب الحذف في باب الاغراء والمتصوب على المدح او الذمر او الترحم بل لكثرة مباحثها بالنسبة الى هذه الابواب.... ٨٩

اس عبارت سے شارح میلیا کی غرض یہ بیان کرنامقصود ہے کہ مفعول بہ کے فعل کو چار جگہوں میں حذف کرناحمر کے

طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ چار مواضع ایسے ہیں جن کے مباحث زیادہ ہیں۔اس واسطے چار کو ذکر کیاہے،وگرنہ چار کے علاوہ اور بھی بہت سی مقامات ہیں۔ جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کر ناواجب ہے۔

مثلاً باب اغراء (کسی کو ابھار نااور جوش دلانا) میں بھی مفعول بہ کا نعل محذوف ہو تاہے۔ مثلاً ایک آد می سے بھائی کو کوئی مار رہاہے اور اس کو پہستہ نہیں تو کہنے والا کہے گا'' ابناک اختاک ای الزمر اوانظر اختاک''۔ بھائی کو دیکھ، بھائی کا خیال کر، تو اخاک مفعول بہ ہے۔اس کا نعل" الزم" یا "انظر" وغیرہ محذوف ہے اور یہ محذوف اغراء کے باب سے ہے۔

'' منصوب على المدح" مين بھى فعل كوحذف كرناواجب ہے، مثلاً ''الحمد للہ الحميد '' مين "الحميد "، مدح كى بنا پر منصوب ہے۔ حالانكہ اس كو اگر "لله "كى صفت بنائي تواس پر جر آنا چاہيے ، ليكن جب "الحمد " پر نصب آئے گاتو سامع متوجہ ہو گاكہ اس كومنصوب كيوں پڑھا گيا؟كوئى خاص وجہ ہے؟ وہ وجہ بيہ ہے كہ اس سے صفت حمد پر مخاطب كو متوجہ كرنامقصود ہے ، اصل ميں ''الحمد للہ اعنى الحميد " ہے ، توبه " منصوب على المدح " ہے اور يہاں پر اس كے فعل كوحذف كرناواجب سے۔

یا قصد ذم کی بناء پر مفعول به کا فعل وجو با محذوف ہوگا۔ جیسے "اتانی زید الفاسن"۔ آیامیرے پاس زید جو کہ فاسق ہے۔ اصولاً اب یہاں الفاسق کو منصوب کی بجائے مرفوع ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بظاہر زید کی صفت ہے، لیکن ذم کامعنی بتلانے کیلئے اسے منصوب پڑھاہے اس لئے کہ اصل میں اعنی الفاسق ہے، تو یہاں پر بھی منصوب عسلی الذم ہے اور اس سے فعل کو حذف کرناوا جب ہے۔

اسی طرح ترحم کی بناء پر بھی مفعول بہ کے فعل کو حذف کر ناواجب ہے۔ جیسے "مررت بزیدنِ المسکین" میں ہے، حالانکہ "بزید المسکین"، ہوناچاہیے تھا۔ لیکن اصل میں "اعنی المسکین" ہے۔

تو یہ مثالیں دے کر شارح وَ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مذکورہ چار جگہوں کے علاوہ بھی ایسی جگہیں ہیں، جہاں مفعول بہ کے فعل کوحذف کرناواجب ہے، توماتن وَ اللہ کا چار مواضع کہنا حصر کی بنا پر نہیں۔ بلکہ اس بناء پر ہے کہ ان چار مواضع میں کثرت ماحث ہیں۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون مجهيں۔

جَوَالب: مصنف نے چار کثرت مباحث کی بنایر کہا ہے چار ہی میں حصر مقصود نہیں ہے۔

## مناوئ

مفعول بہ کے فعل کو وجو باحذف کرنے کا دوسر امقام "منادیٰ ہے۔

والثاني المنادي وهو المطلوب اقباله بحرفٍ نائب مناب ادعو الفظا أو تقديراً .... م

مفعول بہ کے فعل کو صور توں میں حذف کرنے کی چاڑ قسمیں ہیں۔ ایک سامی اور تین قیاس۔ قیاس وجو بامیں پہلی اور کل وجو بی چار صور توں میں دوسری صور ۃ اور قسم منال کی کی ہے ، اس اعتبار سے منادیٰ کی بحث کوذکر فرمار ہے ہیں۔

منادي كالغوى معنى

منادی کالغوی معنی ہے "بلایا ہوا"۔ "ندادیا ہوا"۔ جس کوندادی جائے اس کومنادی کہاجاتا ہے۔

منادي كالصطلاحي معني

منادی کااصطلاحی معلی ماتن می این کیا ہے کہ منادی وہ ہے جس کی توجہ کو طلب کیا جائے ایسے حرف کے ذریعے سے جو "ادعو" کے قائم مقام ہو۔ عام ہے وہ طلب لفظی ہویا تقدیری ہو، مثلاً ہم کسی کو کہتے ہیں "یازید"، توہم نے زید کی توجہ کو طلب کیا ہے۔ ایسے حرف کے ذریعے سے جو "ادعو" کے قائم مقام ہے اور یہ طلب لفظی ہے کہ ہم نے لفظوں میں ادعو کے قائم مقام حرف" یا "کوذکر کیا ہے۔

توجه كى اقسام

ای توجهہ الیک بوجهہ او بقلبہ کما اذا نادیت مقبلاً علیك بوجهہ حقیقة مثل یا زیں او حکماً مثل یا سماء لخ....٩٨

یہاں سے شارح میں ہے ''المطلوب اقبالہ''کی وضاحت بیان فرمارہ ہیں۔ منادی وہ ہو تاہے کہ جس کی توجہ طکسب کی جائے۔ ا جائے۔ اب اس کی دوصور تیں ہیں۔

- 🛈 توجه وجهی حرف نداسے مخاطب کو متوجہ کرناجو پہلے سے متکلم کی طرف متوجہ نہ ہو۔
- 🗘 توجہ قلبی۔ مخاطب متکلم کی طرف متوجہ ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ شاید یہ کسی اور خیال میں مگن ہو، تواپیے مخفص کو حرف ندا سے متوجہ کرناتوجہ قلبی کہلا تاہے۔ پھر ہرایک کی دو دوقتسیں ہیں۔ حقیق وسکمی۔

حقیقی توجہ کی طکسب اس چیز ہے ہوگی جس میں ندا کی صلاحیت ہو یعنی وہ چیز ذی روح ہو۔ اس کو جب ندا دیں گے تو توجہ محقیقی ہوگی خواہ قلبی ہوخواہ و جہی ہو۔

ا توجہ حکمی ان چیزوں میں ہوتی ہے جن میں ندا کی صلاحیت نہیں ہوتی جب ان میں توجہ کی صلاحیت نہیں ہے تو ندا کیلئے پہلے انہیں ان چیزوں کے قائم مقام کرتے ہیں جن کے اندر، ندا کی صلاحیت ہے پھر ان کو آ واز دیتے ہیں۔مثلاً "یاارض، یاجبال، یا

ساء، یاجدار "وغیرہ، یہ ایک چیزیں ہیں کہ ان کے اندر، ندا کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن انہیں ان چیزوں کے قائم مقام کرتے ہیں، جن میں ندا کی صلاحیت ہے، پھران پر حرف نداداخل کرتے ہیں توان کی جو توجہ طکسب کی جاتی ہے وہ توجہ حکمی ہوتی ہے، توجہ حقیقی نہیں ہوتی۔

اب اسی بات کو باند از سوال و جواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ : جن چيزوں ميں توجه کی صلاحیت نہيں ہے ، توان کو منادیٰ نہيں بناناچاہیے ، کیونکه اس صورت ميں "غیر ذوی العقول" کو نداء دینالازم آئے گا، جیسے " یا جبال ، یا ساء" وغیر ہ ان میں متوجہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے ، للبذ اان کو منادیٰ نہيں بناناچاہیے ؟ جبکہ ایسی چیزوں کو بھی نداد کیر منادیٰ بنایاجا تاہیے ؟

جَوَالَبْ: توجہ کی دوقشمیں ہیں۔ توجہ حقیقی اور توجہ حکمی۔ توجہ حقیقی تو وہی ہے کہ جس چیز کو ندا دی جار ہی ہے، وہ حقیقاً اپنے چرے سے یااپنے دل سے متوجہ ہواور توجہ حکمی یہ ہے، کہ انہیں ایسی چیزوں کے قائم مقام قرار دیا جائے، جن کے اندر توجہ اور ندا کی صلاحیت ہے، پھر ان کو منادیٰ بنایا جائے توان میں توجہ حکمی ہے۔ لہٰذا یہ بھی منادیٰ میں شامل ہیں۔

## منادیٰ کی تعریف میں مندوب داخل نہیں

بخلاف المندوب لانه المتفجع عليه لانه المتفجع عليه ادخل عليه حرف النداء لمجرد التفجع لا لتنزيله منزلة المنادئ الخ.... ٨٩

یہاں سے شارح مُیْرَالیّہ ایک وضاحت بیان فرما رہے ہیں کہ منادیٰ کی تعریف میں مندوب واخل نہیں ہے۔ اس کئے کہ منادیٰ وہ ہو تاہے، جس کی توجہ کو طلب کیاجا تاہے اور اگر وہ توجہ سے قابل نہ ہو تواس کو ان چیزوں کی جگہ رکھاجا تاہے، جن میں توجہ کی صلاحت ہوتی ہے، چھر اس کو ندا کی جاتی ہے اور مندوب میں یہ بات نہیں ہوتی، اس واسطے کہ مندوب پر آہ و زاری کی جاتی ہے۔ اس کو بلانا یامتوجہ کرنامقصود نہیں ہوتا، لہذا منادیٰ کی تعریف سے مندوب نکل گیا۔ اس وجہ سے مائن مُشالیّت مندوب کے احکام بیان کیے ہیں۔ اگر مندوب منادیٰ میں واخل ہو تا تواسے الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھیں۔ شارح عن نید کی درائے میں مندوب کو منادیٰ سے خارج کرنامخکم ہے

# وفيه تحكم فان المندوب ايضا كما قال بعضهم منادئ مطلوب اقباله حكما على وجه التفجع .... وم

شارح بوالله مان بوالله برد كررے بين كه "با جبال، ياسماء، يا الهض" وغيره كومنادى حكى قرار دے كر منادى ميں منادح بوالله منادى حكى قرار دے كر منادى ميں داخل كرنا اور مندوب كو تكالنا به حكم بلا وليل ہے، يعنی وليل سے بغير حكم لگانا اور ايك رائے قائم كرنا ہے، كيونكه منادىٰ كى تعريف "المطلوب اقباله" مندوب پر بھى صادق آتى ہے۔ اس واسطے كه جب آدمى كسى ميت پر نوحه كر تاہے اور اس كانام ليكر كہتا ہے، مثلاً "يامحكم او" كہتا ہے تو اس كامطلب به ہو تاہے كه تو كہاں چلا كيا۔ ميں تير امشاق ہوں۔ گوياوه ميت كو بلار ہاہو تاہے۔ اس لئے منادىٰ كى تعريف "دول لطلوب اقباله" مندوب پر بھى صادق آتى ہے، البند امندوب كو بھى منادىٰ سے تحت واخل كرنا

چاہیے، جبیا کہ صاحب مفصل نے کیاہے۔ اور سیبوریہ جو استاذ الکل ہے، اس کی کلام سے بھی یہ معلوم ہو تاہے کہ مندوب منادیٰ کے تحت داخل ہے۔ اس لئے مندوب کو منادیٰ سے نکالنا نہیں ٹکالناچاہئے، مندوب کو منادیٰ سے خارج کرناتھ کم ہے، لینی دلیل کے بغیر تھم لگادینے کے متر ادف ہے۔

# قول شارح عينية "وفيه تحكم" كايبهلا جواب

بعض حفرات نے شارح مینالید کا بھی رد کیاہے کہ شارح مینالید کا اس کو تحکم کہنا تھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ مندوب کی توجہ مقصود نہیں ہوتی۔ بلکہ میت پر اظہار افسوس کرنا اور حاضرین کو یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ میرا اس سے بہت تعلق تھا۔ بس!اس سے زیادہ کچھ مقصود نہیں ہوتا، لہٰذا منادیٰ کی تعریف مندوب پر صادق نہیں آتی، کیونکہ مندوب کی توجہ کی بھی درجہ میں مقصود نہیں ہوتی۔

# قول شارح رمينية "وفيه تحكم" كادوسر اجواب

شارح میلی تاری میلی کو منادی و فیده تعکیم" کا دوسر اجواب به دیا گیاہے که وه چیز جس کے اندر "ندا" کی صلاحیت موجود نه ہو،

اسس کو منادی قرار دینا مجاز ہے اور "یا اس ، یا جبال" وغیرہ امثلہ قلیل الاستعال ہیں، جبکہ مندوب بڑی کثرت سے

استعال ہوتا ہے ۔ اگر مندوب کو منادی قرار دیں تو مجاز کا بکثرت استعال ہونا لازم آئے گا۔ حالا نکہ عام طور پر حقیقت کے

مقابلہ میں مجاز بہت کم استعال ہوتا ہے، البذا جو چیز کثرت سے استعال ہوتو اس کو حقیقت کے وائرہ میں لانا چاہیے۔ اسے مجاز

نہیں قرار دینا چاہیے۔ اس بناہ پر مندوب کو مندوب ہی قرار دیا جانا چاہیے، مندوب کو منادی ہیں قرار دیا جانا چاہیے، تا کہ حقیقت اور

مجاز کے در میان فرق بر قرار رہے، اور مجاز حقیقت نہ بنے یائے۔

# قول شارح مينية "وفيه محكم" كاتيسر اجواب

قول شارح مُوالله وفيه تحكم كاماتن مُوالله كى طرف سے تيسراجواب به ديا كيا ہے كہ علامہ ابن حاجب مُوالله تو كے اندر مقام
اجتهاد پر فائز بيں اور جو مخص كى فن ميں اجتهاد كے مقام پر فائز ہو تاہے،اس كى اپنى ذاتى رائے بھى سامنے آتى ہے،اس واسطے كه
مجتهد پر تقليد ضرورى نہيں ہوتى، تو جب علامہ ابن حاجب مُوالله نوك كے اندر مجتهد بيں اور انہوں نے جابجا جمہور سے اختلاف كيا
ہے تو پھر صاحب مفصل سے ياكسى اور اختلاف كرنے كا نہيں حق ہے، للبذا انہيں بيہ مجمى حق ہے كہ به رائے قائم كريں كه
مندوب، مناوي نہيں ہے بلكہ الگ قتم ہے،اسے تحكم كيے قرار ديا جاسكتاہے؟

# حروف نداياً عج ہيں

من الحروف الخمسة وهي يا وايا وهيا واي والهمزة.... روه

یہاں سے شارح میں پر وف نداکو بیان فرما رہے ہیں، جو ادعو کے قائم مقام ہیں اور وہ پانچ ہیں "یا، ایا، صیا، ای، اور ہمزہ

مفتوحه "ان پانچ میں سے بعض قریب کیلئے ہیں اور بعض بعید کیلئے ہیں اور بعض دونوں کیلئے ہیں۔

"ایا"اور" هیا" بعید کیلیے بیں اور "ای" اور "ہمزہ مفتوحہ" قریب کیلیے بیں۔اور "یا" دونوں کیلیے ہے۔

فَالْاَلَا: ان کے یادر کھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی دور ہو، اس کیلئے زیادہ حرفوں کی ضرورت ہے۔ تا کہ حرف زیادہ ہوں اور اس تک آواز پہنے جائے، ان پانچ میں سے جن کے حروف زیادہ ہیں وہ" ایا" اور "ھیا" ہیں۔ چنانچہ یہ بعید کیلئے ہیں اور "ای "اور همزه مفتوحہ کے حرف کم ہیں یہ قریب کیلئے ہیں، اور یا بین بین ہے لہذا یہ دونوں کیلئے ہے تعنی قریب کیلئے بھی اور بعید کہ بھی ہے۔

#### "بحرف نائب مناب" "ادعو"قٹ داحر ازی ہے

واحترز بهعن نحوليقل زيد .... رو

یہاں سے شارح می اللہ نے بیان کیا ہے کہ "بحد ف نائب مناب ادعو" قید احرّ ازی ہے، اس قید کے ذریعہ اس مثال سے احرّ از کرنامقصود ہے، جس میں توجہ تو مطلوب ہولیکن کوئی ایساحرف نہ ہوجو" ادعو" کے قائم مقام ہو، جیسے "لیقبل زید" چاہیے کہ زید متوجہ ہو۔ اب اس مثال میں توجہ کو طکسب تو کیا گیا ہے، لیکن کلام میں ایساکوئی حرف نہیں ہے، جو ادعو کے قائم مقام ہے اس کئے یہ منادی سے نکل جائے گا۔

#### لفظأاو تقذيرأكي وضاحت

تفصيل للطلب اى طلبا لفظياً بان تكون آلة الطلب لفظية نحويا زيد او تقديريا بان تكون آلة مقد برة نحويسف اعرض عن هذا اوللنيابة الخ.... و ٩

اس عبارت سے شارح میں اور تقدیر آئی وضاحت کررہے ہیں کہ اس میں تین احمال ہیں۔ اس میں تعیم ہے کہ لفظا او تقدیر کی ہو، طلب کے نفطی ہویا طلب تقدیر کی ہو، طلب کے لفظا او تقدیر اسے طلب یہ ہے کہ عام ہے، وہ طلب سے کہ عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طلب کا آلہ یعنی حرف ندالفظوں میں ہواور طلب کے تقدیر کی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طلب کا آلہ مقدر ہو، جیسے طلب کا آلہ مقدر ہو، جیسے "یازید" میں "یا" لفظوں میں ہے اور طلب کا آلہ مقدر ہو، جیسے "یازید" میں "یا" لفظوں میں ہے اور طلب کا آلہ مقدر ہو، جیسے "یوسف اعرض عن حذا"۔ اصل میں "یا بوسف" تھا۔

- کا لفظاً او تقذیراً سے "اوللنیابة" کی تفصیل بیان کی ہے، جو بحرف نائب مناب سے لکلی ہے کہ نیابة عام ہے، لفظی ہویا تقدیری ہو، نیابة سے لفظی ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ جو لفظ نائب ہے، وہ ملفوظ ہو، جیسے "یازید" میں ہے اور نیابة تقدیری کا مطلب بیہ ہے کہ نائب مقدر ہو، جیسے "دوسف اعرض عن الله ان میں "یاء بوسف" سے پہلے "یا" مقدر ہے بات وہی ہے، مطلب بیہ ہے کہ نائب مقدر ہو، جیسے "دوسف اعرض عن الله ان میں "یاء بوسف" سے پہلے "یا" مقدر ہے بات وہی ہے، مرف یہاں تعبیر کافرق ہے۔
- 🗇 "اوللمنادی" ہے تیسر امطلب بیان کیا ہے کہ لفظاو تقدیر آمنادی کی تفصیل ہے۔اس وقت یہ لفظ، ملفوظ کے معنی

میں ہوگا اور تقدیر، مقدر کے معنی میں ہوگا تا کہ حمل ہوسکے ، اب معنی ہوگا کہ وہ منادی خواہ لفظوں میں موجو د ہو، جیسے "یازید" یا وہ مقدر ہوجیسے "اِلَّا یااسجدوا" ہے۔اصل میں "الایا توم اسجدو" ہے۔ اب یہاں پراصل منادیٰ، قوم ہے جو مقدر ہے۔ اب اس بات کو باند از سوال وجو اب یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْ : لفظا و تقدير أ، تركيب من كيا واقع ب- اس كے بارے من چار احمال بير اور بظامر چاروں غلط بير -

- 🛈 لفظاً اوتقدير أمفعول مطلق موطكب سے جو المطلوب اقبالہ میں ہے۔ ليكن بيا اخمال درست نہيں ہے۔
  - الفظااو تقتریر ابحرف نائب مناب سے مفعول مطلق ہو، بیر احمال بھی غلط ہے۔
- 👚 پیر هوالمطلوب اقبالہ کی " ہ" ضمیر سے حال ہو جو کہ منادیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ احتمال بھی درست نہیں ہے۔
- ﴿ چوتھا احتمال شرح میں مذکور نہیں وہ یہ ہے کہ حرف سے حال بن رہا ہو۔ لیکن یہ احتمال بھی درست نہیں ہے۔ یہ چار احتمال ہیں اور چاروں اصول کے اعتبار سے بظاہر غلط ہیں، پہلے احتمال کا غلط ہونا واضح ہے کہ مفعول مطلق فعل مذکور کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، یہاں لفظ افظ پر توششتمل ہے، طلب پر مشتمل نہیں ہے۔ کیونکہ طلب کامعنی اور ہے نقد بر کامعنی اور ہے، جب معنی گخلف ہے تواشتمال نہ ہوااور اشتمال کے بغیر مفعول مطلق نہیں بن سکتا۔

اگر نیابہ سے مفعول مطلق بن رہاہے تو یہی اشکال ہے کہ "لفظا او نقدیراً" کا نیابہ پر حمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کے معنی پر مشتمل نہیں ہے۔ اور اقبالہ کی "ہ" ضمیر سے حال بننے کی صورت میں لفظا کا منادی پر حمل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ منادی لفظانہیں ہو تا۔ اسی طرح وہ نقدیر آبھی نہیں ہو تا۔

چوتھااشکال بھی یہی ہے کہ اگر حرف سے حال بنائیں تو حرف لفظ و نقنر پر نہیں ہو تا۔ اس پر بھی اس کاحمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ حال کاذوالحال پر حمل ہو تاہے اور یہاں آخری دونوں صور توں میں حمل صحیح نہیں ہے ؟

جَوَّالِبَ: چاروں احتمال درست ہیں۔ پہلے احتمال کے مطابق لفظ او تقذیراً طلب کا موصوف محذوف کے اعتبار سے مفعول مطلق ہو گا: "المطلوب اقبالہ طلبالفظ او طلباً تقذیرا"۔ تو طلباً موصوف ہو اور طلب کے معنی پرمشمل ہے۔ المطلق ہو گا: "المطلوب اقبالہ طلبالفظ او تقذیرا تاکہ حمل ہو سکے۔ اس لئے کہ طلب لفظی ہوتی ہے لفظ نہیں ہوتی ای طرح طلب تقذیری ہوتی ہے، تقذیر نہیں ہوتی، ای لئے ہم نے کہا طلبالفظ یا او تقذیریا۔

ای طرح اگر اس کو نیابتہ سے مفعول مطلق بنائیں، تو یہاں پر بھی مفعول مطلق موصوف محذوف کے اعتبار سے ہوگا۔ عبارت ہوگی۔''بحرف ناٹب مناب ادعو نیابۃ لفظیہ او نیابۃ تقدیریۃ''۔

تیسر ااحتمال تھا کہ "اقبالہ" کی "ہ" ضمیرے حال ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ جب اس کو اقبالہ کی "ہ" ضمیرے حال بنائیں کے ، تولفظ کو ملفوظ او تقدیر اکو مقدر کے معنی میں کریں گے ، عبارت بیہ ہوگی، "' حال کون المنادی ملفوظا او مقدس ا''۔

چوتھااخمال بھی درست ہے،اس وقت بھی اس کو ملفوظ کے معنی میں کرلیں ہے،عبارت ہوگی: "حال کون الحرف ملفوظااو مقدرا"۔اب کسی قشم کااشکال باقی نہ رہا۔

## منادیٰ کے وجہ نصب میں مذاہب ثلاثہ میں مذہب ِراجح

و انتصاب المنادي عند سيبويه على انه مفعول به وناصبه الفعل المقدى واصل يا زيد ادعو زيداً فحذت الفعل حنفاً لازماً الخ .... و ا

اس عبارت سے شارح ویشنگانو کی غرض منادیٰ سے منصوب ہونے کی وجہ بیان کرناہے ، کہ منادیٰ کیوں منصوب ہو تا ہے اس میں تین مذہب ہیں۔

- 🛈 پېلامدېب سيبويه ميايد کاب-
- 🗘 دوسراندہب مبر دیشاللہ کاہے۔
- 🗇 تيسرامذهب ابومسلى موالله كاب-

#### سيبويه ومثاللة كامذهب

سیبویه میشد کتی بین که منادی اس بناه پر منصوب ہے کہ یہ مفعول بہ ہے اور اس کاعامل ناصب مقدر ہے کیونکہ "یا ذید"
اصل میں "ادعو زیدا" تھا، کثرت استعمال کی بناه پر "ادعو" کو وجو بی طور پر حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ حرف ندالے
آئے۔ یہ حرفی ندا" ادعو "پر دلالت بھی کر رہا ہے اور اس کا فائدہ بھی دے رہا ہے، اس مذہب کی بنا پر منادی کو یہاں
ماتن همینیه نے بیان کیاہے، وگرنه منادی کو یہاں نہ کیا جاتا، کیونکہ مفعول بہ سے عامل سے وجو باحذف کی بحث میں منادی کو ذکر
کرنا ہے اس بناه پر کہ یہ ادعوعامل محذوف کا مفعول بہ ہے اور یہی سیبویہ میشد کا خرب ہے۔

#### مبر و رمهٔ الله کامذ هب

دوسراندہب مبر دکاہے۔مبر داورسیبویدے ندہب میں فرق ہے۔

مبر دکہتے ہیں منادیٰ حرف نداکی وجہ سے منصوب ہے۔ کیونکہ مبر دسکے نزدیکٹ حرف ندافعل کے قائم مقام ہے اس کئے حرف ندانے خو د منادیٰ کو نصب دیا ہے۔ کسی فعل مخذوف نے نصب نہیں دیا۔

## ابوعسلى عيث كامذبب

تیسر امذہب ابوطسلی میں اللہ کا ہے۔ ان کے نزدیک حروف ندا اساءافعال ہیں اور فعل کے قائم مقام ہیں اس وجہ سے منادیٰ کونصب دیتے ہیں۔

## ابوعسلی میشاند سے مذہب کی تر دید

فعل ہذین المذہبین سے شارح میں خلاصہ بیان کررہے ہیں کہ مبر داور ابومسلی سے مذہب سے مطابق منادیٰ کا تعلق اس بحث سے نہیں ہے کہ منادیٰ مفعول بہ ہواور اس سے عامل کو وجو بی طور پر حذف کر دیا گیا ہو چونکہ ماتن میں اللہ نے سیبویہ سے ند ہب کو اختیار کیا ہے۔ اس بنا پریہاں منادیٰ کو لائے ہیں، ان تینوں مذاہب میں سے سیبویہ کا مذہب رائح اور مختار ہے اس کو مصنف مُعَالِمَةِ، شارح مُعَالِمَةِ اور جمہور نے اختیار کیا ہے، ابو عسلی مُعَالَّهُ کے مذہب پررد کیا گیا ہے۔ ابو عسلی مُعَالِمَةِ حروف ندا کو اساءافعال قرار دیتے ہیں، جبکہ اساءافعال وہ ہوتے ہیں جن میں ماضی کا معنی ہویا امر کا معنی ہو۔ یہ حروف ماضی کے معنی میں ہیں، نہ امر کے معنی ہیں بلکہ ان میں نداءوالا معنی ہے۔ لبذا ہے اساءافعال میں سے نہیں ہیں۔

دوسرار قاس طرح سے کیا گیاہے کہ اساءافعال میں کسی اسم سے دوحرف نہیں ہوتے بلکہ دوحرف سے زائد ہوتے ہیں۔ اور حروف ندامیں توالیے حروف بھی ہیں جن میں دوحرف اور دوسے کم بھی ہیں۔ للبذاحروف نداءاساءافعال میں سے نہیں ہیں اور سیبویہ مطابعہ کا مذہب رائج ہے۔

## باتفاق مذاهب منادي جمله كاجزونهيس

وعلى المذابب كلها مثل يا زير جملة وليس المنادئ احد جزأى الجملة فعند سيبويه جزأى الجملة اى الفعل والفاعل مقدران الخ.... و9

یہاں سے شارح مُوالیّ بیان فرما رہے ہیں کہ ان مذاہب میں اختلاف سے باوجود ایک چیز قدرے مشتر ک ہے کہ منادیٰ جملے سے دو جزوں میں سے کوئی ایک جزء بھی نہیں ہے ، کیونکہ جملے سے دو جزء ہوتے ہیں ، ایک مند اور دوسر اسندالیہ ہوتا ہے ، تو"یازید"میں زیدمند ہے نہ مندالیہ ہے۔

سیبویه مینانهٔ کاند ہب بیہ سے کہ منادی مفعول بہ ہے۔"ادعو" فعل منداوراس کے اندر"ان" ضمیر مندالیہ ہے، توادعو فعل بفاعل جملہ پوراہو گیاہے اور زیدا جملے کا جزونہیں ہے۔ لہٰذاسیبویہ کے ندہب کے مطابق جملے کے دونوں جزءیعنی فعل اور فاعل مقدر ہیں۔اور جوموجو دہے منادی وہ جملے کے دوجزوں میں سے ایک جزوجھی نہیں ہے۔

مبر د مُوالله کا ذہب بھی یہی ہے کہ حرف ندالیعنی یاء وغیرہ جملے سے دوجزوں میں سے ایک کے قائم مقام ہے۔ یعنی مند موجود ہے اور مندالیہ فاعل مقدر ہے۔ منادیٰ ان سے ہاں بھی مند ہے نہ مندالیہ ہے۔ سیبویہ مُواللہ اور ان سے ذہب میں ایک فرق سامنے آگیا کہ سیبویہ دونوں جزء یعنی منداور مندالیہ کو مقدر مانتے ہیں۔ لیکن مبر دسے ہاں مند (حرف ندا) موجود سے اور مندالیہ مقدر ہے۔

ابو عسلی میلید کتے ہیں کہ جملے کا ایک جزء (حرف ندا) اسم فعل ہے اور دوسر اجزءاس میں ضمیر ہے اور اس میں موجود ضمیر مندالیہ ہوئی تومنادیٰ ان سے ہاں بھی جملے کا جزء نہیں ہے، یعنی مندہے اور نہ ہی مندالیہ ہے۔

## مناديٰ کي اقسام اربعه کااعراب

ویدی علی مایر فع بدان کان مفردامعرفة مثل یا زیدویا مهدل دیازیدان ویا زیدون... ۱۹۶۹ یابان سی علی ماید فقی می ای یہاں سے مصنف وَمُنْظِیْتُ نے منادیٰ کے اعراب کو بیان کیاہے۔منادیٰ کے اعراب کی چارفشمیں ہیں۔

- ک منادیٰ کے اعراب کی پہلی قتم ہیہ ہے کہ منادیٰ جب مفرد معرفہ ہوتو بنی تو ہوگا۔ مفرد سے مراد جومضاف اور شبہ مضاف کے مقاسلے میں ہواگرچہ تثنیہ اور جمع ہو۔ معرفہ میں بھی تعیم ہے ، خواہ نداسے پہلے معرفہ ہو، جیسے "یازیدان، یازیدون"، یہ سب مفرد ہیں، مضاف، شبہ مضاف نہیں اور نداسے پہلے معرفہ ہیں، یاندا کے بعد معرفہ ہو، جیسے "یار جل" میں، "رجل"ندا کے بعد معرفہ ہے نداسے پہلے نکرہ ہے ، معرفہ نہیں۔
  - 🗘 منادىٰ پرلام استغاشة آجائے توبيه مجرور ہوگاكيونكه لام استغاشة جرديتاہے، جيسے "يالزيد"۔
- ا منادی جب اس کے آخر میں الف استفاثہ آئے تو یہ مفتوح ہوگا اس وقت اس کے شروع میں لام استفاثہ نہیں آئے گا، جیسے " ''یازیداہ'' ۔
- ﴿ منادی جب ان تینوں حالتوں کے علاوہ کسی چوتھی حالت پر ہوتو منصوب ہوگا۔ اس چوتھی صورت میں مضاف، شبہ مضاف، کرہ غیر معین واخل ہوں گے اور منصوب ہوں گے۔ مضاف کی مثال، "یا عبد اللّٰہ"، شبہ مضاف کی مثال"یا طالعا جبلا" اور کرہ غیر معین کی مثال، جیسے "نابینا کسی غیر معین محض کو آواز دے اور کیے "یا ہ جلا خذبیدی "ہے، یہاں ایک سوال وجو اب ہوسکتا ہے۔

سِیَوَالْ : بیاکیے ہوسکتاہے کہ منادیٰ بھی ہواور نکرہ ہو۔ کیونکہ آد می جس کو بھی ندادے گا۔وہ معرفہ بن جائے گاکیونکہ نداخو د اقسام تعریفیہ میں سے ہے؟

# منادیٰ کی پہلی قشم مفرد معرفہ مبنی بررفع ہو تاہے

ويبني اي المناذي .... مرو

المنادى نكال كرضمير كامرجع بيان كيا ہے يعنى "يبنى "فعل مجهول ميں "معو" ضمير كامرجع المنادى ہے جو "يبنى" كانائب فاعل

4

اس عبارت میں منادیٰ کی پہلی قشم کا اعراب بیان کیاہے منادیٰ کی پہلی قشم کا اعراب بیہ ہے کہ منادیٰ بنی برر فع ہو تاہے اور بیہ اعراب اس وقت ہو گاجب منادیٰ مفرد معرفہ ہو گا، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔

منادیٰ منصوب کی صور تیں مؤخر کرنے کی وجہ

قدم بيان البناء والخفض والفتح على النصب لقلتها بالنسبة الى النصب ولطلب الاعتصار في بيان النصب بقولمالخ... و9

اس عبارت کامطلب بیہ ہے کہ منادیٰ سے جار اعراب ہیں۔ مبنی، مجرور، مفتوح اور منصوب، مصنف میشار نے تنہوں کو یہلے ذکر کیاہے اور منادی منصوب شرح و توضیح کے انداز میں آخر میں ذکر کیاہے۔ جبکہ منادیٰ کااصل اعراب نصب ہے۔ کیونکہ منادی، ادعو کا مفعول به ہو تا ہے اور مفعول به منصوب ہو تا ہے، اصل کا تقاضا بد تھا کہ اس کو پہلے بیان کیا جاتا، لیکن مصنف میں ہے تینوں کو اس وجہ سے پہلے بیان کیا کہ منادیٰ بنی، مجرور اور مفتوح بہت کم ہو تا ہے۔ ان کے مقابلے میں منادیٰ کا منصوب ہونازیادہ ہے، توجو کم ہیں انہیں پہلے بیان کیا اور جو زیادہ ہیں۔انہیں آخر میں بیان کیا کیوں کہ اس طرح سے منادیٰ منصوب کی صورتیں بالتنفصیل بیان نہیں کرنی پڑیں گی، ہلکہ ان تینوں قسموں کے ریہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ مذکورہ صور توں کے علاوہ سب صورتین نصب کی ہیں، اس سے کلام میں اختصااور جامعیت پیدا ہوجائے گی۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون مجميس

سِوَالْ :مصنف مِعَالَة نے ''ویدبی علی برفع بہ'' سے مناویٰ کے اعراب کو بیان کی اہے اور منادیٰ کے اعراب کی چار قسمیں ساہنے آئی ہیں۔ منادیٰ کے نصب کی حالت کو آکر میں بیان کیاہے۔ حالانکہ منادیٰ کا اصلی اعراب نصب سے کیونکہ یہ اصل مفعول یہ ہے۔ تواصل کو پہلے بیان کرتے فرمی اعراب، مبنی، جراور فتحہ کو بعد میں بیان کرتے۔

جھالے : وہی ہے جو وضاحت میں گزر کمیاہے کہ منادیٰ کی پہلی تین قشمیں انتہائی قلیل ہیں اور منادیٰ کامنصوب ہونا کثیر ہے۔ مصنف ومنالة نے قلت والی صور تول كو پہلے بيان كيا اور كثرت والى صورت كو بعد ميں بيان كيا، اس سے اختصار اور جامعيت دونوں خوبیاں پیدا ہو تنیں۔ متن سے بعد اب شرح کی طرف آتے ہیں۔

علىما يرفع بداى على الضمة او الالف او الواو .... ٩١

اس عبارت سے شارح و شاید کی غرض به واضح کرناہے که منادی کے رفع کی دوفشمیں ہیں:

- - ۲ وف کے ساتھ

مفرد پر رفع، بالحركۃ ہوگاجس کومسلی الفمۃ ہے واضح کیاہے اور تثنیہ میں الفے کے ساتھ اور جمع میں واؤکے ساتھ رفع ہو گا،اے" اوالالف اوالواد" سے تعبیر کیاہے۔

حرف نداسے پہلے جن علامات کے ساتھ اس پر رفع ہو تا تھا، حرف ندا کے بعد انہیں علامات کے ساتھ منا دی مبنی ہوگا۔

یبنی کا تعلق بعد النداءاور برفع کا تعلق قبل النداء سے ہے

التي يرفعها المنادئ في غير صوبرة النداءاو الفعل مسند الى الجابرو المجروب اعنى بمولا ضمير فيما لخ... إو یہاں سے شارح میشلیر سے بیان فرما رہے ہیں کہ منادیٰ اس اعراب پر منی ہوگا، جس پر اسے مبنی سے پہلے غیر ندا کی صورت میں رفع دیا جاتا ہے، گویار فع غیر ندا کی صورت میں ہے اور ندا کی صورت میں اسی رفع کی حالت پر مبنی ہوبنا دیا گیا۔خلاصہ بیہ ہے که "یبنی "کاتعلق بعد النداء ہے اور " پر فع "کاتعلق قبل النداء ہے لہذا کلام میں کسی قشم کاتعارض نہیں ہے۔

اب اسی بات کو باند از سوال وجو اب یون مجھیں۔

سِیَوَالی: مصنف کے کلام میں تعارض ہے کیونکہ "یبنی" اور "یرفع" دونوں کی ضمیر وں کامر چع منادی ہے، کیونکہ یبنی کے اندر، منادی کو مبنی کہا جارہا ہے اور آگے "یرفع" کی ضمیر بھی منادی کی طرف لوٹ رہی ہے، رفع، علامت اعراب ہے اس سے معلوم ہو تاہے کہ منادی معرب ہے، تو ماتن میں اور تعارف اور تعارض موتاہے، جس سے کلام کے اندر تضاد اور تعارض سامنے آرباہے؟

جَوَٰ اِبِنَا:۔اصل میں یہاں "صورة النداء" سے پہلے اور بعد کافرق ہے اب مطلب بیہ ہے کہ مبنی کاتعلق حالت ندا کے ساتھ اور "یرفع" به کاتعلق حالت قبل ندائے ساتھ ہے، منادیٰ اس اعراب پر مبنی ہوگاجس پر اس کو مبنی ہونے سے پہلے رفع دیاجا تاہے، تو ہر ایک کاوقت مُخلف ہے، لہٰذا اجماع نقیضین نہ ہوا اور تعارض لازم نہ آیا اور مبنی ہونے سے پہلے جو اس کو منادیٰ قرار دیاجارہا ہے وہ مجازا ہے حقیقۃ نہیں ہے۔

جَوَّالِبِنَا: او الفعل مسندالی الجاً او المجروی اعنی به ولا ضمیر فیدسے دوسر اجواب ہے کہ یر فع کی ضمیر منادی کی طرف نہیں لوٹ رہی جو پہلے کے مطابق اس کانائب فاعل بن رہاتھا، بلکہ اس کانائب فاعل آگے" ہے" جار مجرور ہے، جب" ہے" لونائب فاعل بنادیا گیاتو" یرفع" دونوں ضمیر ول کا مرجع ہے۔ فاعل بنادیا گیاتو" یرفع" دونوں ضمیر ول کا مرجع ہے۔ اب عبارت یوں ہوگا جس پر اس کا رفع ہے اب اس صورت میں تعارض نہیں رہتا۔ کیونکہ تعارض اس وقت لازم آر ہاتھا جب دونوں کی ضمیر میں منادی کی طرف لوٹیں اب مطلب یہ بنے گا کہ بنی پڑھا جائے گا جس پر اس کا رفع تھا۔ رفع اسلئے کیا تا کہ اعراب بالحرف اور بالحرکت دونوں کو شامل ہو جائے۔

جھڑات سن وار جاع الضمیر سے تیسر اجواب دیا گیا کہ "یرفع" کی ضمیر کامرجع مطلق اسم کو بنائیں اور مبنی کی ضمیر کامرجع منادی بنائیں۔ اب بھی کوئی تعارض نہیں، معنی ہے ہے گا۔ "دبین المنادی سلی ایرفع به الاسم" کہ مبنی ہو گامنادی اس حالت پر جس پر اسم کو رفع دیا جا تاہے، توبین اور یرفع کے نائب فاعل مختلف ہو گئے کیونکہ ببنی کی ضمیر کامرجع منادی اور یرفع کی ضمیر کامرجع اس صورت میں اسم ہے۔ اب کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن شارح مُواتے ہیں کہ بیہ جو اب غیر مناسب ہے اس واسطے کہ اس صورت میں انتشار صائر کی خرابی لازم آتی ہے۔ جب منادی کی بحث ہے توجسطر جبنی کی ضمیر کامرجع منادی ہے، توسیات کلام کا تقاضا بی ہے کہ "یرفع" کی ضمیر کامرجع بھی منادی ہوئے، ووجو اب صحیح ہیں اور تیسر اجو اب مناسب نہیں، تیسر سے جو اب کو غلط کہنا بھی درست نہیں۔ یہ کل تین جو اب ہوئے، ووجو اب صحیح ہیں اور تیسر اجو اب مناسب نہیں، تیسر سے جو اب کو غلط کہنا بھی

ان کان ای المنادی.... رو

ید شکال کر کان کی "ہو" ضمیر کامرجع بیان کیاہے کہ کان کااسم منادیٰ ہے،مفروا،اس کی خبرہے۔

مفرد كالمعنى

مفرداً اىلايكون مضافا ولاشبه مضاف .... راو

یہاں سے مفردا کامعنی بتایا ہے کہ مفرد کا یہاں معنی بیہ ہے کہ جومضاف یا شبہ مضاف نہ ہو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مفرد چار چیز وں کے مقالبلے میں آتا ہے۔

- مرکب کے مقابلے میں۔
  - ﴿ جلے کے مقابلے میں۔
- ا مضاف شبه مضاف کے مقالبے میں۔
  - ا تثنيه وجمع كے مقابلے ميں۔

شارح مُوالله نه ای لا دیکون مضافاً ولا شبه" مضاف نکال کربیان کیا ہے کہ یہاں مفرد وہ نہیں ہے، جو مرکب، جملہ یا تثنیہ و جمع سے مقابلے میں ہوبلکہ یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے، جو مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، اگر چہ مرکب، یا تثنیہ و جمع ہو۔

### شبه مضاف کی تعریف

وهوكل اسمر لايتم معناة الابانضمام امر آخر اليه .... راو

يهال سے شارح رواللہ نے "شبه مضاف" كى تعريف كى سے ك

"شبه مضاف وه اسم ہے کہ جب تک کسی اور امر کونہ ملایا جائے اس وقت تک اس کامعنی بورانہ ہو"۔

مثلاً اب صرف یوں کہا جائے یاطالعا(اے اوپر چڑھنے والے) تواس کامعنی پورانہیں ہور ہاجب تک کہ دوسر ااسم ذکر نہ کیا جائے ، کہا جائے گا''یا طالعاً جبلاً'' اے پہاڑ پر چڑھنے والے ، تو''یا طالعاً''"شبہ مضاف" ہے کہ جب تک اگلی چیز نہ ملائی جائے ، اس وقت تک اس کامعنی پورانہیں ہوگا۔

پہلی قشم کے اعراب کی وضاحت

معرفة قبل النداءاوبعدة....را

یہاں سے شارح مُولِیّا نے بیان کیاہے کہ پہلی قشم کااعراب اس وقت ہے، جب منادیٰ مفرد ہواور معرفہ ہواور معرفہ میں تعیم ہے خواہ "قبل النداء"معرفہ ہوخواہ بعد النداء معرفہ ہو۔

منادی مفرد معرفه هو تومبنی کیوں هو تاہے؟

وانما بني المفرد المعرفة لوقوعه موقع الكات الاسمية المشابهة لفظاً ومعنى لكات الخطاب الحرفية وكونه مثلها ا افراداً وتعريفاً الخ .... إو اس عبارت سے شارح مین کی فرض ہے بیان کرناہے کہ اس پہلی صورت میں جب منادی مفرد معرفہ ہو بنی کیوں ہوتا ہے ،اس کے بنی ہونے کی وجہ ہے کہ یہ اصل بیں کاف اسمیہ کی جگہ واقع ہے۔کاف اسمیہ سے مراد کاف ضمیر ہے ،جب ہم یا زید کہیں تواصل میں زید، "اوعوک" کی کاف کی جگہ ہے۔ یہ کاف اسمیہ ہے اور یہ "کاف" ، "کاف" ، "کاف" خطاب حرفیہ سے مشابہ ہے وذلک کے اندر فاحرف اشارہ ہے اور آخر میں "کاف"، "کاف" حرف ہے۔ اور خطاب کیلئے ہے وذلک کے اندر ہے ، "ذلک" کے اندر فاحرف اشارہ ہے اور آخر میں "کاف"، "کاف" ، "کاف " حرف ہے۔ اور خطاب کیلئے ہے ،اسم اشارہ کا جزنہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخاطب سے بدلنے سے یہ کاف بدلتار ہتا ہے، "ذلک ذلک ما ، ذلک می قویرہ تو یہ خطاب کیلئے ہے اور حرف ہے اور جو در میان میں لام ہے یہ اسم اشارہ اور "ک " کے در میان بطور فصل کے ہے تا کہ دونوں میں فاصلہ سمجھ میں آ جائے۔

اسی طرح "ادعوک" میں کاف اسمیہ کی جگہ پر منادی مفرد معرفہ واقع ہے اور بید "کاف" لفظ بھی اور معنی بھی کاف خطاب حرفیہ سے مشابہ ہے کیونکہ بید دونوں مفرد بھی ہیں اور معرفہ بھی ہیں۔ لہذا جب بید منادی مفرد معرفہ ، کاف اسمیہ کی جگہ واقع ہے اور کاف اسمیہ کاف حرفیہ سے اور کاف اسمیہ کاف حرفیہ سے مشابہ ہے ، تواس مشابہت کی وجہ سے منادی مفرد معرفہ کو بھی بٹی قرار دے دیا گیا، اس واسط کہ بید اس کاف کی جگہ واقع ہے ، جو کاف بٹی اصل سے مشابہ ہے کیونکہ اصول ہے کہ لازم کالازم ، لازم ہوتا ہے ، گویا کہ منادی لازم ہے کاف اسمیہ کو اور کاف اسمیہ لازم ہے ، "کاف" حرفیہ کو، "کاف" حرفیہ کاجو تھم ہے وہ منادی مفرد معرفہ کو دیا گیا تو بیہ منادی مفرد معرفہ کو دیا گیا تو بیہ منادی مفرد معرفہ کو ویا گیا تو بیہ منادی مفرد معرفہ کی وجہ ہے۔

### ايك سوال وجواب

وانما قلنا ذلك لان الاسعر لا يبنى الالمشابهة الحرف او الفعل ولا يبنى لمشابهة الاسعر المبنى الخ.... أو به عبارت ايك سوال كاجواب ہے۔

سِوَّالِی: آپ نے اتناطویل کلام کیا، اس کی کیاضر ورت ہے آپ یوں کہد دیے کہ جو منادی مفرد معرفہ ہے یہ کاف اسمیہ کی جگہ واقع ہے اور کاف اسمیہ کاف بنیں تھا۔ ''المشابھة لفظا و معنی لکاف الخطاب الحرفیة ''الح کی ضر ورت نہیں تھی؟ جوَوَالِب: اتنا کہد دیناکافی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اسم کو جنی قرار دینے کیلئے ضر وری ہے کہ اس کی مشابہت بنی اصل کے ساتھ قائم کی جائے، اور ''کاف" اسمیہ اسم اور اسم اپنی اصل میں معرب ہو تا ہے، بنی نہیں ہو تا، جو اپنی ذات میں بنی ہو تا ہے وہ حرف اور فعل ہے آگر ہم اس کی مشابہت حرف کاف اسمیہ سے قائم کر کے حکم لگاتے، تو یہ غلط ہو تا، کیونکہ اس سے صرف اتنامعلوم ہو تا کہ منادی مفرد معرفہ، کاف اسمیہ کے مشابہ ہونے سے کوئی شیء بنی نہیں بنتی۔ جنی تب بنتی ہے جب اس کی مشابہت بنی اصل بنتی اصل حرف، فعل ماضی اور امر ہیں، اس واسطے یہ تفصیل بیان کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ مشابہۃ اسم سے گزر کر حرف تک پینچتی ہے، جو کہ کاف حرف خطابیہ ہے، اور جنی الاصل ہے، صرف کاف اسمیہ معلوم ہو کہ یہ مشابہۃ اسم سے گزر کر حرف تک پینچتی ہے، جو کہ کاف حرف خطابیہ ہے، اور جنی الاصل ہے، صرف کاف اسمیہ معلوم ہو کہ یہ مشابہۃ اسم ہو کہ یہ مشابہۃ نہیں ہے و کہ جنی الاصل نہیں ہے۔ جو کہ کاف حرف خطابیہ ہے، اور جنی الاصل نہیں ہے۔ تک یہ مشابہت نہیں ہے جو کہ جنی الاصل نہیں ہے۔

### مبنی برر فع ہونے کی وجہ

اب ایک بات مزید سمجھ لیں۔ کہ بیہ بات تو واضح ہوگئ کہ منادی مفرد معرفہ ، مبنی ہو تا ہے۔ جب اس کو مبنی قرار دیا تو مبنی بر رفع کیوں قرار دیا۔ مبنی بر سکون کیوں قرار نہیں دیا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اگر اس کو جنی بر سکون قرار دیتے تو سکون اصل جنی کی حالت ہے جبکہ منادی مفرد معرفہ بنی اصل نہیں بلکہ اس کے مطابق ہے، تو اصل بیں اور مشابہ بیں کوئی فرق نہ رہتا۔ اگر فتح دیتے تو ایشتباہ ہو جاتا کہ پہت نہیں۔ بعض اس لفت سے مطابق یاء متعلم کی طرف مضاف والا اعراب مل رہاہے یا کوئی اور اعراب ہے۔ اگر ہم اس کو "جر" دیتے تو پھر عام لفت سے مطابق اس اسم سے مطابق اس اسم سے ساتھ ایشتباہ لازم نہ آئے جو مضاف الی یاء التعلم ہے، جیسے " یاغلامی" خلاصہ بیہ ہے کہ سکون نہیں دیا تا کہ اصل کا اور مشابہ کا فرق ہو اور فتح نہیں دیا تا کہ بعض لفتوں سے مطابق اس اسم سے ساتھ ایشتباہ لازم نہ آئے جو مضاف الی یاء التعلم ہو تا ہے، جر نہیں دیا تا کہ عام لفت سے مطابق اس اسم سے ساتھ ایشتباہ لازم نہ آئے جو مضاف الی یاء التعلم ہو تا ہے۔ اب کوئی اعراب سوائے رفع سے بچا نہیں تھا، اس لئے اس کو رفع دے دیا۔ جیسے " یازید" بیہ مثال مفرد معرفہ " اس اسم سے ساتھ اور بعد النداء معرفہ ہواہے، تو یہ دو مثالیں ہو گئیں۔ النداء "کی ہے اور "یازیدان " یہ اس مبنی کی مثال النداء محرفہ ہونے کی ہے اور "یازیدان " یہ اس مبنی کی مثال ہے، جو جنی سے الواؤ ہے۔ منادئ کی کہا گئی ہی مثال سے ، جو جنی صلی الواؤ ہے۔ منادئ کی کہا گئی ہی مثال ہے ، جو جنی صلی الواؤ ہے۔ منادئ کی کہا گئی ہی مثال ہے ، جو جنی صلی الواؤ ہے۔ منادئ کی کہا گئی۔ فراغت ہوگئی۔

# منادی کی دوسری قشم منادی مستغاث مجرور ہو تاہے

ويخفض بلام الاستغاثة مثل يالزيد .... رو

یہاں سے مناد کی کا دوسر ااعراب بیان کیاہے کہ جب مناد کی پر لام استفاثہ آئے، اس وقت مناد کی کو لام کی وجہ سے مجرور پڑھیں گے۔ جیسے ''یالذیدہ ''۔

#### فأثالغ

استغاثه کامعنی ہو تاہے فریاد طکسب کرنا، کسی کومد د کیلیے بکارنا۔ استغاثه میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔

استغاثه الله مستغيث الله مستغاث الله مستغاث الله

① استغاثه کامعنی کسی کومد دکیلئے طکسب کرنا۔ ایسا کرنے کو استغاثہ کہتے ہیں۔ مستغیث فریاد طلب کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مستغاث اس کو کہتے ہیں جس سے فریاد طکسب کی جائے۔ مستغات لہ وہ ہے جس کے لئے فریاد طکسب کی جائے۔

استغاثہ کیلئے عربی میں لام بولا جاتا ہے اور اس کو مستغاث پر داخل کر دیتے ہیں۔ یہ لام مخصیص بھی ہے، یعنی یہ بتانے کیلئے کہ جس پر لام داخل ہے یہی مستغاث ہے۔ تو شخصیص والامعنی بھی آئیل۔ اور استغاثہ والامعنی بھی آئمیا۔

لام استغاثه مفتوح ہونے کی وجہ

وانما فتحت لئلا يلتبس بالمستغاث له اذا حذف المستغاث نحو يا للمظلوم اى لقوم فأنه لولم تفتح لام المستغاث الخ .... 19

اس کوبطور وضاحت سے بوں سمجھیں۔

جب لام استفاف، لام تخصیص ولام جارہ ہے تواس پر کسرہ آنا چاہئے، لیکن یہاں کسرہ کی بجائے فتحہ آتا ہے، چوکلہ مجھی ایبا ہوتا ہے کہ مستفاث کو حذف کر ستفاث لہ پر لام مکسور اور مستفاث پر لام مفتوح ہوتا ہے، اگر مستفاث کے مستفاث کے حذف کی صورت میں بید نہ بہت چلتا کہ یہ مستفاث ہے مفتوح ہوتا ہے، اگر مستفاث می کسرہ و بیت تو مستفاث کے حذف کی صورت میں بید نہ بہت چلتا کہ یہ مستفاث ہے اس منتفاث می مستفاث می مستفاث می مستفاث می مستفاث می مستفاث می مستفاث میں مظلوم مستفاث میں مظلوم مستفاث نہیں، بلکہ مستفاث لہ ہے۔ مثلا ''یا للم طلوم ، ''یا لقوم للم طلوم ''۔ اے قوم مظلوم کی مدد کو پہنچو۔ اب قوم کو بلایا جارہا ہے تو قوم مستفاث لہ ہے۔ مظلوم مستفاث لہ ہدکور ہے اور لام پر کسرہ ہے۔ مظلوم پر کسرہ سے معلوم ہوا کہ یہ مستفاث لہ ہے، لیکن مستفاث لہ ہے، اگر مستفاث کالام بھی مسکن ہوتا تو مظلوم سے بارے میں ایش ہوتا ہوتا کو مظلوم مستفاث لہ جبہ مظلوم مستفاث لہ ہے۔ اس بنا پر مستفاث کو مفتوح پر طاحاتا ہے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب بول سمجھیں۔

سِيَقَالْ : آپنے کہا کہ لام استفافہ لام جارہ ہے۔ لام جارہ پر کسرہ آتا ہے۔ جبکہ آپ اسے مفتوح کہہ رہے ہیں؟ جَوَالِبَ: اس کا جواب وہی جوماقبل وضاحت میں گزر چکاہے کہ مستغاث لهٔ کالام مکسور ہوتا ہے، اگر مستغاث کالام بھی مکسور ہوتا تو بوقت حذف مستغاث لهٔ اکیشتباہ ہوجاتا کہ یہ مستغاث ہے یا مستغاث لهٔ ہے؟ اس اکیشتباہ سے بچنے کیلئے مستغاث کے لام کوفتح دیا گیاہے۔

مستغاث اور مستغاث لہ کے لام کے اعراب میں فرق کیوں ہے؟

ولير يعكس الامر لان المنادى المستغاث واقع موقع كات الضمير التى تفتح لامر الجر معها تمولك بخلات لمستغاث الخ....ي

ابھی گزراہے کہ مستفاث کالام مفتوح اور مستفاث لہ کالام مسکور ہوتاہے، اس کے برعکس نہیں کیا کہ مستفاث کالام مسکور اور مستفاث اسکور ہوتاہے، اس کے برعکس نہیں کیا کہ مستفاث کالام مفتوح کر دیا جائے، کیونکہ مستفاث منادی ہے اور منادی کاف کی جگہ واقع ہوتاہے اور کاف ایسی چیز ہے کہ جب اس پر لام جارہ آئے تولام پر فتح آ جاتاہے، جیسے "لک" ہے، تو معلوم ہوا کہ "کاف" کے ساتھ لام جارہ ہو تو

"لام" پر فتر آتا ہے، یہ مستفاث بھی اس کاف کی جگہ ہے اس کی وجہ سے لام پر بھی فتر آئے گا۔ جبکہ مستفاث لہ "کا حجگہ واقع نہیں ہے، وہ اصل کے مطابق ہو گایتنی لام پر کسرہ ہو گا۔ اس واسطے مستفاث کے لام کو فتر دیا ہے اور مستفاث لہ کے لام کواصل کے مطابق کسرہ دیا ہے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں بول سمجھیں۔

سِوَالْ: آپ بر عکس کر لیتے کہ مستغاث سے لام کو کسرہ اور مستغاث لہ کے لام کو فتہ وے دیتے۔ اس واسطے کہ مستغاث لہ بہت کم استعال ہو تاہے اور مستغاث کثرت ہے استعال ہو تاہے۔ ایساکیوں نہیں کیا؟

جھوائیہ: وہی ہے جو وضاحت میں آگیا کہ مستغاث منادیٰ کی جگہ ہوتا ہے اور منادیٰ کاف اسمیہ کی جگہ واقع ہوتا ہے۔اس کے ساتھ لام مفتوح آتا ہے، اسوجہ سے مستغاث کے ساتھ لام مفتوح لائے اور مستغاث لہ کسی کاف کی جگہ واقع نہیں ہوتا تو اس پر اپنی اصل کے مطابق لام پر کسرہ ہوتا ہے۔

لام مستغاث پر کسرہ آنے سے التباس لازم نہ آئے تولام استغاثہ مکسور ہوگا

قان عطفت على المستغاث بغيريا نحويا لزيد ولعمرو وكسرت لام المعطوف لان الفرق بينه وبين المستغاث الخ....إ

یہاں سے شارح میلئے نے ایک فائدہ بیان فرمارہے ہیں کہ اگر کوئی صورت ایس ہو، جس میں لام مستغاث پر کسرہ آنے کی صورت میں التباس لازم نہ آئے، تو لام استغاثہ کو اصل سے مطابق کسرہ دے دیں گے، جیسا کہ جب مستغاث پر کسی اسم کا عطف اعادہ "یاء" سے بغیر کریں تو لام کو مکسور پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ معطوف، معطوف ملیہ سے تھم میں ہو تا ہے، جیسے "یا آذید و اعدو" میں ''لزید " مستغاث و معطوف علیہ ہے، ''لهمرو" میں واؤ حرف عطف ہے، اس کے ذریعہ عسمو کا یاء کے اعادہ سے بغیر عطف ڈالا جارہا ہے۔ اس لئے لام پر کسرہ آسکتا ہے۔ کیونکہ یہاں کوئی التباس نہیں ہے۔ التباس اس وقت ہو تا جب مستغاث پر ہے، جو تھم معطوف علیہ کا ہو وہ کھم معطوف علیہ کستغاث ہے، تو جب معطوف علیہ کست وہی مستغاث ہی ہوگا، اگر چہ اس کے لام پر کسرہ ہو۔ وہی تھم معطوف کا ہو تا ہے، تو جب معطوف علیہ مستغاث ہی مستغاث ہی ہوگا، اگر چہ اس کے لام پر کسرہ ہو۔ لہذا اس صورت میں چونکہ التباس نہیں۔ لہذا الام پر کسرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر معطوف پر یاء آجائے تو "لعرو" کی لام کو مکسور پڑھا جائز ہیں ہے، جیسے "لزید و یالعرو" کیونکہ اس صورت میں فتح آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا۔ جیسے یالزید و یالعروش کی صورت میں مستغاث لہ ' سے ساتھ التباس کا اندیشہ ہے۔ اس صورت میں فتح آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا۔ جیسے یالزید و یالعرومیں ویا لعمرومیں ویا کہ مرہ نہیں آئے گا۔ جیسے یالزید و یالعرومیں ویا سے مستخاث لہ ' سے ساتھ التباس کا اندیشہ ہے۔ اس صورت میں فتح آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا۔ جیسے یالزید و یالعرومیں ویا لعمرومیں ویا

منادی مستغاث سے معرب ہونے کی وجہ

وامما اعرب المنادي بعد دمول لام الاستغاثة لان علة بناثه كانت مشابهة للحرف واللام الجاءة من مواص

الاسمالخ .... ١٩٢

اس عبارت سے شارح میر اللہ کی غرض منادی مستفاث سے معرب مجرور ہونے کی وجہ کو بیان کرناہے کیونکہ ابھی بتایا ہے کہ منادی مفرد معرفہ علامت رفع پر بنی ہو تاہے ، لیکن جب اس پر لام استفاشہ داخل ہو تاہے ، تووہ معرب بن جا تاہے ، اس کی وجہ سے تھا، کیونکہ حرف بنی الاصل ہے اور لام جارہ اسم کے وجہ سے ہے کہ منادی مفرد معرفہ کا بنی ہونا حرف کی مشابہت کی وجہ سے تھا، کیونکہ حرف بنی الاصل ہے اور لام جارہ اسم کا جو خواص میں سے ہے ، پس منادی پر لام جارہ کے داخل ہونے سے حرف کے ساتھ مشابہت ضعیف ہوگئ، اس لئے اسم کا جو اصل حال یعنی معرب ہونا ہے ، وہ اس پر باقی رکھا گیا اور اس کو معرب قرار دیا اور لام کی وجہ سے اسے جردیا گیا۔

## ماتن عن يشالله كے قول''وينصب ماسو اهما'' پر اعتراض

قيل قد يخفض المنادى بلاى التعجب والتهديد ايضا فلام التعجب نحويا للماء وياللدواهي الخ.... وم

اس عبارت میں شارح رئے اللہ اور دوسری شارح رئے اللہ نے معنف رئے اللہ اعتراض ذکر کیا ہے کہ معنف رئے اللہ نے منادی کی پہلی قسم مفرو معرفہ اور دوسری قسم منادی مستغاث کو بیان کیا۔ پھر آگے کہہ دیا ''دینصب ماسو اہما'' حالانکہ منادی کی ایک اور قسم بھی ہے وہ یہ کہ منادی پر جس طرح لام استغاثہ داخل ہو تا ہے اور اس کو مستغاث کہتے ہیں۔ اس طرح منادی پر "لام تجّب" اور "لام تجّب کا اظہار کیا جائے۔ مثلاً "لام تہدید" بھی داخل ہو تا ہے۔ لام تجب کا مطلب یہ ہے کہ منادی پر لام تجّب داخل کر کے اپنے تجّب کا اظہار کیا جائے۔ مثلاً یا "للماء "اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب پانی اس جگہ آگیا ہو جہاں پانی نہ آسکتا ہو۔ یااس طرح کس سخت مصیبت و حادثہ کے موقع پر تجّب کیلئے "یاللہ واہی "کہتے ہیں۔ دواہی، داہیہ کی جمع ہے ، داریہ بہت بڑی مصیبت کو کہتے ہیں۔ دوسر الام تہدید ہے کہوڑ دانا ور دھمکانا ہو، اس پر لام داخل کرتے ہیں۔ جسے زید کو ڈرانا ہے تواسے کہیں ''یالزیں لا قتلنگ'' اے زید میں ختے کو مار کر چھوڑ و ٹگا۔ لزید پر لام داخل کرتے ہیں۔ جسے زید کو ڈرانا ہے تواسے کہیں ''یالزیں لا قتلنگ'' اے زید میں ختے کو مار کر چھوڑ و ٹگا۔ لزید پر لام ، لام تہدید ہے اور یہی منادی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جس طرح منادی پر لام استغاثہ داخل ہو تاہے، اسی طرح لام تجب اور لام تہدید بھی داخل ہو تاہے، پھر کیا وجہ ہے کہ مصنف نے لام استغاثہ کو توذکر کیا۔ لام تجب اور لام تہدید کاذکر نہیں کیا۔ بلکہ ''وینصب ماسوا ھما'' کہہ دیا تو ماسوا میں یہ بھی داخل ہے، تو ان کو منصوب ہونا چاہیے تھا حالانکہ یہ منصوب نہیں تو کلی طور پر ''وینصب ماسوا ھما'' کہنا درست نہیں سے گا۔

### اعتراض كاجواب

واجيب بان كلا من بابين اللامين لام الاستغاثة كان المهدداسم فاعل يستغيث بالمهدّد اسم مفعول ليحضر الخ.... ٩٢٠

شارح مُولِيَّة اس عبارت ميں جواب نقل كر رہے ہيں كەلام تهديد اور لام تَجِّب بھى در حقيقت لام استغاثہ ہى ہيں۔ اس جواب كى تفصيل بيہ ہے كەلام تهديد در حقيقت لام استغاثہ ہے ، اس لئے كەمهد د ( ڈرانے والا ) مهد َ د (جس كو ڈرايا گياہو ) كو بلارہاہے کہ تم دور ہو اور میراغصہ بڑھ رہاہے تم قریب آتے کہ میں تم سے انقام لے کر اپنا دل مصند اکر لیتا، تو گویا ''مھدِد مھلکد''سے استفاشہ کر تاہے، اس لئے لام تہدید، لام استفاشہ ہی ہے اور لام تعجب بھی گویا کہ لام استفاشہ ہی ہے کیونکہ اس میں متعجب، متعجب منہ سے استفاشہ کر تاہے کہ وہ اس کے سامنے آجائے۔ تاکہ وہ ''کماحقہ'' اپناتعجب بورا کرسکے۔

اس سے معلوم ہوا کہ لام تہدید اور لام تعجّب وونوں لام استغاثہ ہیں۔ جب لام استغاثہ ہیں تو ان کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تقی۔ اور لام استغاثہ کے بعد ''وینصب ماسو اھما''کلی طور پر کہنابالکل صحیحہے۔

لام تعجّب کے بارے میں دوسر اجواب

واجيب عن لام التعجب بوجم آخر ذكرة المصنف في الايضاح وهو ان المنادي في قولهم يا للماء وياللدواهي الخ....ي

پہلاجواب لام تجب اور لام تہدید دونوں کیلئے تھا یہ جو اب صرف لام تجب ہے۔جوعلامہ ابن حاجب نے ایضاح شرح مفصل میں ذکر فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جس اسم پر لام تجب داخل وہ حقیقۂ منادی نہیں ہے، بلکہ منادی محذوف ہوتا ہے اور مستغاث لہ کو اس کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، مثلاً "یاللماء" اور "یالد وائی" میں باء اور دوائی منادی نہیں ہیں، بلکہ ان کا منادی قوم اور "طور آئے" ہے، اور وہ محذوف ہیں اور "للماء" اور "للد وائی" مستغاث لہ ہے۔ اصل عبارت یوں ہے یا قوم یا اطور لاءاعجبواللہ وائی۔

دوسرے جواب پر شارح ویشانیہ کااعتراض

ولا يخفى عليك ان القول لحذف المنادي على تقدير كسر اللام ظاهر واما على تقدير فتحها فمشكل لانتفاء مايقتضي الح....٩٢

اس عبارت میں دوسرے جواب پر شارح مُواللہ اعتراض کررہ ہیں، کہ جولام تعبّ یالام تہدید، متعجب منہ یامہد د پر داخل ہو تاہے تواس لام کو مفقر آ اور مکسور دونوں طرح پڑھاجا تاہے۔ مثلاً "یاللماء" بھی کہہ کے ہیں یاللدوائی دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ منادی مہد و اور متعجب منہ نہیں ہے، بلکہ منادی محذ وف ہے تو مستغاث پر جولام آ تاہے، وہ لام مفتوح ہو تاہے اور جو "مستغاث لہ" ہو تاہے اس کالام مکسور ہو تاہے، اب اگر اس پر کسرہ پڑھیں تواس صورت میں یہ کہنا صحح ہے کہ یہ منادی نہیں ہے۔ گویا کہ "مستغاث لہ" کے درجہ میں ہے۔ یعنی "محد و" اور متعجب منہ منادی نہیں صورت حال ہے ہو نہیں ہے، توکسرہ آناصح ہے۔ کیونکہ جو مستغاث لہ کالام مکسور ہو تاہے جبکہ یہاں متعجب منہ اور مہد د میں صورت حال ہے ہو کہ لام مکسور کی طرح، لام مفتوح ہی لاسکتے ہیں۔ اگر آپ کی بات بالکل درست ہوتی تو اس کالام مکسور ہی آ تاہ مفتوح نہ آتا، صفتوح نہ آتا، صاحت کہ دام کالام مفتوح ہی آتا ہے۔ تولام کامفتوح آنااس بات کی دلیل ہے کہ منادی محذوف نہیں ہے، بلکہ یہی منادی ہے۔ مادی نہیں، لیکن معنوں نے اس کاجواب بھی دیاہے کہ مہد داور متعجب منہ اگر چہ منادی نہیں، لیکن منادی کی جگہ واقع ہیں اور منادی لیکن بعضوں نے اس کاجواب بھی دیاہے کہ مہد داور متعجب منہ اگر چہ منادی نہیں، لیکن منادی کی جگہ واقع ہیں اور منادی لیکن بعضوں نے اس کاجواب بھی دیاہے کہ مہد داور متعجب منہ اگر چہ منادی نہیں، لیکن منادی کی جگہ واقع ہیں اور منادی لیکن بعضوں نے اس کاجواب بھی دیاہے کہ مہد داور متعجب منہ اگر چہ منادی نہیں، لیکن منادی کی جگہ واقع ہیں اور منادی کی اس کی دلیل ہے کہ منادی منادی کی جگہ واقع ہیں اور منادی کی دلیل ہے۔

مستغاث كالام مفتوح موتاب للبذا ان كالام بهي مفتوح موسكتاب-

# منادیٰ کی تیسری قسم منادیٰ مستغاث بالالف مبنی بر فتحہ ہو تاہے

ويفتح لالحاق الفها ولالامنيم .... ١٩٢٠

اس عبارت میں ماتن میں اس عبان فرمارہ ہیں کہ جس طرح استفاقہ کالام ہو تاہے ، اس طرح استفاقہ کاالف بھی ہو تاہے ، جو اس منادیٰ کے آخر میں ہو تاہے ۔ جو اس منادیٰ کے آخر میں ہو تاہے ۔ اسے منادیٰ مستفاث بالالف کہا جا تاہے ، منادیٰ کی بیہ تیسری قسم مبنی بر فتحہ ہوتی ہے۔ یہاں سے منادیٰ کی اس تیسری قسم کااعراب بیان کیا جارہا ہے۔

اى الف الاستغافة مراد الف استغاثه ب كهه كربيان كياب كه الفهاكي "ها" ضمير كامرجع استغاثه ب-

منادیٰ مستغاث بالالف کے مبنی بر فتح ہونے کی وجہ

لاقتضاء الالف فتحما قبلها .... يو

یہاں سے شارح میں اللہ منادی مستغاث بالالف بنی بر فتہ ہونے کی وجہ بیان فرمارہے ہیں کہ منادی الف استغاثہ کے داخل ہونے کی وجہ سے بنی بر فتحہ ہو تاہے، کیونکہ الف کاماقبل ہمیشہ مفتوح ہو تاہے۔

# جب منادی پرالف استغاثہ ہو تولام استغاثہ نہیں آئے گا

ولالم فيه حينئذلان اللام يقتضى الجروالالف الفتح فبين اثريهما تنافٍ فلا يحسن الجمع بينهما .... والالم

جس وقت منادی مستغاث کے آخر میں الف آ جائے تواس وقت اس کے شروع میں لام استغاثہ نہیں آئے گا، اس کی وجہ سے ہے کہ دونوں کا اثر الگ الگ ہے، لام کا اثر اپنے مدخول کو جر دینا ہے جبکہ الف استغاثہ کا اثر اپنے ماقبل کو فتحہ دینا ہے اور ان دونوں میں منافاۃ ہے۔لہٰذا اس کا تقاضا ہے ہے کہ مؤثرین لیمنی لام اور الف کو جمع نہ کیاجائے۔

مثل يازيداه بالحاق الهاءبمللوقف .... عيره

شارح ومنه اس عبارت میں الحاق الف استغاثه کی مثال بیان فرمار ہے ہیں، جیسے "یازیداہ" ویکھئے یہاں الف مستغاثه کا ہے لہٰذااس کے شروع لام استغاثه نہیں لاسکتے اس سے ساتھ ساتھ شارح وکھائی یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ جب الف استغاثه آئے گاتو آخر میں وقف موجائے۔ گاتو آخر میں وقف موجائے۔

منادیٰ کی چوتھی قشم منصوب ہوتی ہے

وينصبماسواهما ....رو

منادیٰ کوان دو حالتوں یعنی مفر د معرفه اور استفاقہ سے علاوہ دیگر حالتوں میں منصوب پڑھا جائے گا۔

منادیٰ کی چوتھی فتم سے منصوب ہونے کی وجہ

اى دىنصب بالمفعولية .... مرو

یہاں سے شارح میں نے منادیٰ کی چوتھی شنم کی وجہ نصب بیان کی ہے کہ منادیٰ ان دوصور توں کے باقی تمام حالتوں میں مفعول بہ ہونے کی بناء پر منصوب ہوگااس کاعامل ناصب "ادعو" فعل مقدر ہوگا۔

### ''وینصب ماسواهما''میں مفرد معرفه اور مستنغاث کاماسوی مرادہ

ماسوى المنادي المعرفة والمنادي المستغاث مع اللام او الالف لفظا او تقديرا ان كان معربا الخ.... عم

اس سے پہلے" اسواہما" کا عراب بیان کیا گیاتھا، اب شارح مین کیا سواھا کامصداق بیان فرمار ہے ہیں، اس سے پہلے ماسواھا کی مراد واضح فرمار ہے ہیں کہ کس کاماسویٰ ؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ماسوی سے مراد مفرد معرفہ اور مستغاث ہے، لینی ان دونوں کا ماسوی اور مستغاث خواہ بالالف ہوخواہ باللام ہواور " بنصب " میں نصب عام ہے، خواہ لفظی ہوخواہ نقلیری ہو، لفظی کی مثال، میسے نواہ نقلی ہوخواہ نقلیری ہوں نفظی کی مثال، جیسے " یا عبداللہ، یا غلامہ اللہ، یا عبدالرحمن " اور تقدیری کی مثال، جیسے " یافتی القوم" ۔ جس لفظی براعراب تقدیری آتا ہے اسے مضاف بنادیں تو یہ تقدیری کی مثال بن جائے گی۔ " فتی القوم" میں "فتی " منصوب ہے، اس پر نصب تقدیری ہے، لفظی نہیں ہے۔

### نصب منادي معرب ميں ہو گا، منادي مبني ميں نہيں ہو گا

ان کان معربا قبل دخول حرف النداءلان علة النصب وهی المفعولیة متحققة فید ماغیر کامفیر عن حالدالخ ۱۹ شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب یوں سمجھیں کہ "بنصب ماسواهما" مناوی میں اس وقت ہوگا، جب حرف ندا آنے سے پہلے مناوی معرب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نصب کامحل نہیں ہوگا۔ نصب معرب پر آتا ہے۔ بنی پر نہیں آتا۔ جیسے کسی کانام "خمسة عشر" رکھ دیں اور اسے "یا خمسة عشر" کہیں تو یہ معرب و منصوب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بنی ہے، بعض شراح نے ایک اور مثال دی ہے کہ "یوم ینفع الصادقین صدقیم" کسی کانام رکھ دیں اور اسے کہیں، "یا بوم ینفع الصادقین صدقیم " یہ تو ترکیب اضافی ہے اور "ینصب ما سواهما" میں واخل ہے، دیں اور اسے کہیں، "یا بوم ینفع الصادقین صدقیم " یہ تو ترکیب اضافی ہے اور "ینصب ما سواهما" میں واخل ہے، لیکن منصوب نہیں، بلکہ پہلے ہے بنی آرہی ہیں۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميل

سِوَّال: آپ نے "بنصب ماسواهما" کہا کہ ان کے ماسواکا جواعراب ہے وہ نصب ہوگا، جبکہ ہم آپ کوالی مثال دکھاتے ہیں کہ جو "بنصب ماسواهما" کے اندر واخل ہے لیکن منصوب نہیں ہے جیے کسی کا نام "خمسة عشر" یا "بور پنفع الصادقین صدقهم" رکھاجائے۔اب یہ "بنصب ماسواهما" میں تو واخل ہیں لیکن منصوب نہیں ہیں؟
جھوالے: وہی ہے جو ماقبل وضاحت میں گزر چکاہے۔ کہ منصوب ہونے کیلئے شرط یہ ہے کہ مناوی حرف نداسے پہلے معرب ہو، اگر مناوی حرف نداسے آنے سے پہلے بنی ہوتو پھر وہ منصوب نہیں ہوگا۔ ان مثالوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ منادی بننے سے بہلے معرب نہیں ہیں بیں بلکہ پہلے سے بئی آر بی ہیں لہذابیہ نصب کامحل بی نہیں ہیں۔

#### نصب کی علت

لان علة النصب وهي المفعولية .... ٩٣٠

اس عبارت میں شارح میشنیہ وجہ نصب بیان فرما رہے ہیں۔ کہ منادیٰ مفعول یہ کی بنا پر منصوب ہو تاہیے، "ماسوا" میں منادیٰ مفرد معرفہ اور مستغاث کے علاوہ جنتنی بھی صورتیں ہیں،ان سب صورتوں میں منادیٰ کی حَیثیتے مفعول بہ ہونابر قرار ہے اور کسی چیز نے اس حَثِثیت کو بدلا نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلی صور توں میں گزرا کہ ان میں چونکہ مغیریایا جاتا تھااس لئے وہاں منادی پر نصب نہیں آیا اور یہاں ایسا کوئی مغیر نہیں ہے، اسلئے یہ اپنے اصل یعنی مفعول بہ ہونے کی بناء پر منصوب ہوگا، نصب چاہے لفظاہو، جیسے "یاعبدالله" یاتقدیراہو، جیسے "یافی القوم"۔

مفردمعرفہ کے ماسوی کی چار صورتیں

وماسوى المفرد المعرفة امالا يكون مفردابان يكون مضافا او شبه مضاف واما يكون مفرد اولكن لا يكون معرفة

یہاں سے شارح میں "ماسوا" کی صورتیں بیان فرما رہے ہیں کہ ماسواسے مراد مفرد معرفہ اور مستنغاث کا ماسویٰ ہے۔ ماسوا کی چار صورتیں ہیں۔اور چاروں منصوب ہوں گی۔

- منادئ مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ۔
- الشهمضاف مو، جيسے "ياطالعاجيلا" ـ
- 🗇 مفرد ہولیکن معرفہ نہ ہو، جیسے '' پا ہجلا''غیر معین کو کہاجائے ، کوئی خاص آدمی مراد نہ ہو۔
- 😭 مفرد ہواور نہ ہی معرفہ ہو،اس کی مثال شارح میشانیا نے دی ہے جیسے "پا حسنا وجھہ ظریفا"۔اس مثال میں "حسا" مفرد نہیں ہے، اس واسطے کہ اس کی اضافت ہے اور بیر معرفہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اضافت لفظی ہے اور اضافت تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ظریفے۔ حسنا کی صفت ہے اور ظریفائکرہ ہے ،اگر حسناوجیہ کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو تا تواس کی صفت ظریفا نکرہ نہ آتی، تو ظریفا نکرہ اس کی صفت آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حساوجہہ معرفہ نہیں ہے۔ یہ مثال اس چیز کی ہے کہ منادیٰ مفرد بھی نہیں اور معرفہ بھی نہیں۔ توبیہ ماسوا کی چار صور تیں بن گئیں۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِيَوَالْ تن مثال ہوتی ہے ممثل لہ کی وضاحت کیلئے اور وضاحت ایک مثال سے ہو جاتی ہے ،اس واسطے مُصنفین عام طور پر ایک ہی مثال ویتے ہیں۔ یہاں چار مثالیں کیوں ویں؟

جَوَابُ: اس کاجواب ماقبل وضاحت میں بعینہ موجود ہے کہ یہاں چار مثالیں چار قسموں کی طرف مثیر ہیں۔ اسلئے چار مثالیں لائے ہیں کہ ماسویٰ کی چارفشمیں بنتی ہیں، اور ہرفشم کی ایک مثال ذکر کی ہے۔

### "لغيرمعين"ر جلاكے ليے توقيت ہے

وهذا توقيت لنصب مجلاً لا تقييد لملانه منصوباً لا يحتمل المعين والقسير الربع وهو مالا يكون مفرد اولا معرفة الخ.... ١٩٣٣

مصنف ومین سند می مثال بیان کرتے وقت "یار جلا" کے بعد "لغیر معین" کہاہے، اس کابظاہر یہ مطلب بناہے کہ رجلاً کی دوصور تیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ یہ معین ہو، اس صورت میں منصوب نہیں ہو گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر معین ہو، اس صورت میں منصوب ہو گا حالانکہ یہ منصوب ہی ہو تاہے اور غیر معین ہو تاہے اگر معین ہو تا تو معرفہ ہوجا تا اور چونکہ مفرد ہواتا اور چونکہ مفرد ہونے کی وجہ سے بنی ہو تا، اس پر نصب کیوں ہو تا۔

شارح مُونَدُ اس شبه کاازاله بیان فرمارہ بیں کہ یہ شبہ اس وجہ سے پیداہوا کہ لغیر معین کو"ر جل" کے لیے تی سمجھ لیا سب ، حالا نکہ یہ رجلا سے مطال ککہ یہ رجلا سے مطال ککہ یہ رجلا سے مطال ککہ یہ بیان کیا گیاہ کہ اس پر نصب اس وقت آئے گاجب غیر معین کے لیے ہو، اگر معین کے لیے ہو تو نصب نہیں آئے گابکہ اس صورت میں یہ منادی مفرو مبنی برضم ہوگا، جیسے "یار جل" میں ہے۔

اب اسی بات کو آپ سوال وجواب کے انداز میں سمجھیں۔

سِیُوَالْ : متن میں ماتن مِینَایِدِ نے کہا" یار جلا لغیر معین "کہ رجلا منصوب ہوگا، جبکہ غیر معین کے لیے ہو تو اس میں دواحثال ہیں ایک احتال میہ ہے کہ بیہ معین ہواور دوسر ااحتال میہ ہے کہ بیہ غیر معین ہو، حالانکہ رجل جب منصوب ہو تو اس وقت غیر معین ہونے کااحتال ہے معین ہونے کااحتال نہیں ہے ،ورنہ ہیہ مفرد معرفہ ہوکر مبنی بن جائے گا۔

جَوَاٰلِبُ: آپِ "لغیرمعین"کو قیٹ سمجھ بیٹے ہیں، یہ قیٹ نہیں بلکہ توقیت ہے، یعنی "رجل" اس وقت منصوب ہو گا، جس وقت یہ غیرمعین ہواور جس وقت غیرمعین نہ ہواس وقت منصوب نہیں ہو گا، للہٰ دااس کے منصوب ہونے کا ایک ہی احمال ہے جب یہ غیرمعین ہو۔

# ماسوى المفرد كى چوتھى صورت كى مثال كيوں نہيں دى؟ َ

ولم يور دالمصنف لهذا القسم مثالاً اذ حيث اتضح انتفاءكل من القيدين بمثال سهل تصور انتفائهما معاً الخ

یہاں پر بیہ سوال کررہے ہیں کہ ''ماسوی المفرد'' کی چار صور تیں بنتی ہیں اور متن میں تین مثالیں دی ہیں کیاوجہ ہے کہ ماتن نے چوتھی مثال نہیں دی۔

#### پهلاجواب

اذحیث اتضح انتفاء کل من القیدین یہاں ہے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ چوتھی مثال میں دونوں تیندوں کا انتفاء ہے،

یعنی مفرد بھی نہ ہواور معرفہ بھی نہ ہواوپر کی جوتشمیں ہیں۔ان میں الگ الگ ایک ایک تیک تنید کا انتفاءہے۔جب یہ مثالیں آ گئی ہیں تو ان دونوں کو ملا کر ایسی مثال بناسکتے ہیں کہ جس میں دونوں تیئیدوں کا انتفاء ہو جائے، مثلاً "عبداللہ" کے اندر مفرد ہونے کا انتفاءہے اور "رجلاً" کے اندر معین ہونے کا انتفاءہے۔اسلئے ایسی مثال وضع کرنا آسان ہے جس میں دونوں تیئیدوں کا انتفاہو۔

#### دوسرا جواب

مع ان المثال الثاني يحتمله فيمكن ان براد بقوله يا طالعا جبلا هذاة العباءة اعرمن ان براد بها معين او غير معين الخ .... مع

شارح مُولِيَّة بِہاں سے دوسر اجواب بیان فرمار ہے ہیں کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ماتن مُولِیَّة نے مثال نہیں دی، بلکہ انہوں نے مثال دی ہے وہ اسطرح سے کہ جو دوسری مثال "یاطالعاً جبلاً" ہے۔اس میں معین اور غیر معین دونوں احمال ہیں، اگر اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ ذکورہ دونوں قٹ یہ اس سے ہٹا کریہ کہہ دیں کہ یہ معرفہ بھی نہیں ہے اور مفرد بھی نہیں ہے اور مفرد بھی نہیں ہے اور ''یاطالعاً جبلا'' سے غیر معین محض مرادلیں تو یہ چوتھی قسم کی مثال بن سکتی ہے، اور اگر معین محض مرادلیں تو تیسری قسم کی مثال بن سکتی ہے۔ اور اگر معین محض مرادلیں تو تیسری قسم کی مثال بن سکتی ہے۔ اور اگر معین محض مرادلیں۔

# مفرد معرفہ سے ماسوا کی مثالیں ہی مستغاث سے ماسوا کی مثالیں ہیں

هنة الامثلة كلهامثال لماسوى المستغاث ايضاً فلاحاجة الى اير ادمثال لمعلى حدة .... ٩٣٠

ماقبل میں ''وینصب ماسواهما''کہاتھا کہ ''ماسواهما'' منصوب ہوں گے اور ''ماسواهما'' میں مفرد معرفہ اور مستغاث دونوں سے ماسوی مراد ہیں، تو مثالیں صرف مفرد معرفہ سے ماسویٰ کی دی ہیں، مستغاث سے ماسواکی نہیں دیں، اس کی وضاحت کررہے ہیں کہ جومثالیں مفرد معرفہ سے ماسواکی ہیں وہی مستغاث سے ماسواکی ہیں۔اس لئے الگ سے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب مجميل ـ

سِی آلی: آپ نے ماقبل میں "وینصب ماسواها" کہاتھا کہ ان دونوں کا"ماسوا" منصوب ہوگااور آپ نے اس کی چار صور تیں بتائی ہیں اور مثالیں صرف پہلی قتم مفرد معرفہ سے 'ماسوا" کی دی ہیں۔ دوسری قتم مستغاث سے ماسوا کی مثالیں کیوں نہیں دیں۔ جھالت: یہاں پر مثال"ماسوا" کی دینی ہے اور ماسواکیلئے ممکن ہے کہ ایک چیز دو کا ماسوا بن جائے توجو مفرد معرف کا ماسوا ہے وی مستغاث کا ماسوا ہے۔ اس بناء پر الگ سے مستغاث سے ماسوی کی مثالیں نہیں دیں۔

### منادی مبنی سے توابع کابیان

وتوابع المنادى المبنى المفردة .... ويو

مصنف و العلام المان شروع فرمایا ہے حالات سے فارغ ہو کر اس عبارت میں منادیٰ کے تواقع کا بیان شروع فرمایا ہے ، پہلے منادیٰ مبنی کے تواقع کو بیان کریں گے۔ کے تواقع کو بیان کریں گے ، بعد میں منادیٰ معرب سے تواقع سے حالات بیان کریں گے۔

منادیٰ بنی کے توابع سے وہ مراد وہ توابع ہیں جو مفرد ہوں، مفردہ کامعنی بیہ ہے کہ منادیٰ بنی کے تابع ہوں اور مفردہ ہوں خواہ حقیقة مفرد ہوں، یعنی مضاف یاشبہ مضاف نہ ہوں۔خواہ حکماً مفرد ہوں۔حقیقة مفرد تووہ ہوں گے جو کسی بھی در جہ میں مضاف نہ ہوں اس کئے کہ اضافت کی تین صور تیں ہیں۔

- 🛈 اضافت لفظی
- اضافت معنوى
  - 🗇 شهمضاف

جو تابع ایساہ کہ اضافت معنوبیہ کے ساتھ مضاف ہے اور نہ اضافت لفظیہ کے ساتھ مضاف ہے اور نہ شبہ مضاف ہے وہ مفر دحقیقة ہوگا۔

مفرد حکماًوہ تابع ہے جو حقیقۂ تومفر دنہیں ہے لیکن حکماً مفر دہے ، مثلاً جو اضافت معنویہ کے ساتھ تومضاف نہیں ہے البتہ اضافت لفظیہ کے ساتھ مضاف ہے یاشبہ مضاف کے ساتھ مضاف ہے تو وہ حکماً مفر دہے۔

#### فَائْلَالا:

اضافت لفظیه اس اضافت کو کہتے ہیں، جس میں صفۃ صیغہ کا اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، جیسے "ضارب زید، حسن الوجه" وغیرہ اور جہال ایسانہ ہو تو وہ اضافت معنوی ہوتی ہے۔ جیسے غلام زیدوغیرہ

شبہ مضاف اسے کہتے ہیں کہ جو چیز کسی دوسری چیز کے ملائے بغیر اپنالیورامعنی نہ دے۔

منادیٰ مبنی کے توابع مفردہ کااعراب

جب منادیٰ بنی ہواور اس کا تابع مفر د ہو پھر عام ہے، مفر دخواہ حقیقۃ ہو، خواہ حکما ہو توان کا اعراب یہ ہے کہ انہیں مر فوع اور منصوب پڑھنا جائز ہے، جب مر فوع پڑھیں گے تو منادیٰ بنی سے لفظوں پر حمل کریں گے۔ کیونکہ وہ بنی برضم ہے، تواس کے تابع کا جو اعراب آئے گاوہ رفع کے ساتھ آئے گااور اس کے محل کو دیکھتے ہوئے منصوب پڑھیں گے کہ منادیٰ بنی محلاً یہ مفعول بہ ہے اور مفعول بہ منصوب ہو تاہے لہذا ہے بھی منصوب ہوگا۔

#### فايكره (١٠):

#### توابع كى يانج قتمين بين:

تاكيد - ش صفة - ش عطف بيان - ش عطف بحرف - ش بدل، ليكن منادي مبنى كے توابع مفردہ كاجواعراب بيان كيا تاكيد - ش صفة - ش عطف بيان - ش عطف بحرف - ش بدل، ليكن منادي مناز على اعراب اور علم ہے باتی ڈيڑھ دوقسموں كا

اعراب بعد میں بیان ہو گا۔

وبروه فتهم كي وضاحت سمجھ ليس

معطوف بحرف تابع کی ایک قشم ہے پھر اس کی دوصور تیں ہیں۔

ک معطوف بحرف اگر ایسا تابع ہے کہ اس پر "یا" داخل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یعنی معطوف بحرف معرف باللام نہیں ہے اس کو المعطوف الغیر الممتنع دخول یاعلیہ کہاہیے۔

﴿ اگراس پریاداخل کرنا چاہیں تو یا داخل نہیں کر سکتے یعنی اگر معطوف بحرف معرف باللام ہے تو اس پریاء داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ دو آلہ تعریف بیک وقت ایک اسم پر داخل نہیں ہو سکتے۔اسی کو"المعطوف الممتتع دخول یاعلیہ" کہا ہے۔

یہاں منادیٰ مبنی کا تابع مفرد لیعنی تاکید، صفیۃ، عطف اور وہ معطوف بحرف کہ جس پر "یا" داخل ہو ناممتنع ہے ان کا حکم بیان کیا جار ہاہے اور وہ معطوف بحرف جو دخول یاسے مانع نہیں اور بدل" ڈیڑھ قتم"بن جاتی ہیں، کابیہ حکم نہیں ہے، ان کابعد میں آر ہاہے۔

#### فائده ﴿:

یہاں پر تابع مفرد کہاہے،معلوم ہوا یہاں تابع مفرد کااعراب بیان کیاجار ہاہے اگر تابع مفرد نہ ہوبلکہ تابع مضاف ہو تواس کاحکمیہ نہیں ہے،اس کاحکم بھی آگے آر ہاہے۔ تابع مفرد کی جتنی بھی صور تیں ہیں ان کاحکم یہاں بیان کیاجار ہاہے۔ علی ماید فع بہ .... یہوہ

اس سے بیان کیاہے کہ مبنی سے مراد مبنی برر فع ہے ، مبنی برالف یعنی منادیٰ مستغاث والااعراب مراد نہیں ہے۔

مفردمیں تعمیم ہے

حقيقة اوحكماً .... وي

یہاں سے بتلایا کہ توابع مفرد عام ہیں، مفرد حقیقة ہوں یا حکما ہوں مفرد حقیقة وہ ہوتا ہے، جو کسی بھی درجہ میں اضافت معنوی،اضافت لفظی اور شبہ مضاف کے ساتھ مضاف نہ ہو،مفرد حکماوہ ہو تاہے جو اضافت لفظیہ یا شبہ مضاف کے ساتھ مضاف ھونہ کہ اضافت معنویہ کے ساتھ مضاف ہو۔ان کی مثالیں ذکر کر دی گئیں۔

### منادیٰ مبنی کی قٹ کا فائدہ

انماقيد المنادى بكونه مبنيالان توابع المنادى المعرب تابعة للفظم فقط .... وي

متن میں و توابع المنادی المبنی کہا تھا تو شارح مُیشنی بیان فرمارہے ہیں، کہ منادیٰ کے ساتھ مبنی کی قبید لگائی ہے کہ منادیٰ مبنی سے تابع ہوں منادیٰ معرب کے تابع نہ ہوں، کیونکہ توابع کا جو حکم آگے بیان کیا جارہاہے، یعنی رفع اور نصب وہ ان توابع کا ہے جو منادیٰ مبنی کا تابع ہو تاہے۔ کیونکہ لفظ اور محل کا عراب مبنی میں دیا جا تاہے، معرب میں نہیں دیا جا تا۔ معرب میں صرف

المفتاح السامی محل کا، اس لئے کہ وہاں پر تو کوئی محل ہی نہیں ہوتا کہ جس کا اعتبار کیا جائے۔ اس واسطے مبنی کی قریب دلگائی ہے اور اس قیادے منادی معرب کو نکال دیاہے، کیونکہ منادی معرب کے تابع صرف لفظ کے تابع ہوتے ہیں، محل کے تابع

### "على ماير فعبه" كى قب كافائده

وقيدنا المبنى بكونه على ما يرفع بدلان توابع المستغاث بالالف لايجوز فيها الرفع نهويا زيد اوعمر الاعمروم یہاں پر دوسری قید ''علی ما یوفع بہ'' کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ تھم مذکور (رفع ونصب)اس منادیٰ کے توالع پر جاری ہو گا۔ جو علامت رفع پر مبنی ہو، یعنی منادیٰ مفرد کے توابع پر جاری ہو گا، اگر منادیٰ مستنفاث بالالف ہو تو وہ فتہ پر مبنی ہو تا ہے، علامت رفع پر مبنی نہیں ہوتا، اس لئے تھم مذکور اس کے توابع پر جاری نہیں ہو گا کیونکہ ان کے متبوع بعنی منادیٰ مستغاث پر صرف فتحہ ہے، رفع نہیں، توجب متبوع پر رفع نہیں تو تابع پر کیسے رفع آئے گا، جیسے "یازیداہ وعسمراہ" پڑھیں گے یازیداہ وعب مرتبیں کہیں گے۔

### مفرد کی قٹ کافائدہ

وقيد التوابع بكو نها مفردة لانها لو لمرتكن مفردة الى الا النصب لاحقيقتة ولاحكما كانت مضافة بالاضافة المعنوية الخبيب

متن میں جو "مفردة" کی تیندلگائی گئی تھی، یہاں سے اس تیند کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ توابع مفردہ ہوں، اگر مفردہ نہیں ہوں گے نہ حقیقة اور نہ ہی حکماتو وہ اضافت معنوبہ کے ساتھ مضاف ہوں گے اور جو چیز مضاف بالاضافت المعنوبيہ ہو اس میں نصب آسکتاہے، رفع نہیں آسکتا،اس واسطے مفردہ کی قیٹ دگائی ہے تاکہ دونوں اعراب آسکیں۔

دونول اغزاب رفع اور نصب تابع پر اسی وقت آئیں گے، جبکہ تابع مفر دہ ہوں اگر تابع کسی در جہ میں بھی مفر دہ نہ ہوں، یعنی نه حقیقة مفرد ہوں اور نه ہی حکماند کور ہوں توان پر صرف نصب ہی آئے گا، دونوں اعراب نہیں آئیں گے۔

# مفرد بجوزمين تعميم ہے خواہ حقیقة ہویا حکماً

وانما جعلنا المفردة اعمر من ان تكون مفردة حقيقة بان لاتكون مضافة معنوية ولالفظية ولا شبه مصاف

یہاں سے شارح میشنیہ مفرد میں تعمیم بیان فرمار ہے ہیں کہ مفرد عام ہے خواہ حقیقی ہوخواہ حکمی۔حقیقاً مفرد ہونے کامطلب سے ہے کہ اس میں کسی قتم کی اضافت نہ لفظی اور نہ معنوی یائی جائے۔

مفرد حکمی کامطلب سے سے کہ اس میں اضافت لفظیہ یاشبہ مضاف پایا جائے تواگر چہ حقیقة مرکب ہو گالیکن حکما مفرد ہوگا، اس تعیم سے مقصودیہ ہے کہ اضافت لفظی اور شبہ مضاف کیا تو مضاف اساءاس میں داخل ہو جائیں۔ جب دونوں میں اضافت معنویه منتی گی تو دونوں مفرد سے تھم میں ہوں گے۔ پس مفرد تھمی کہنے سے اضافت معنویه کی خود بخود نفی ہو جائے گی، اضافت لفظیه کی مثال جیسے "یازیدن الحن الوجه" ہے، اس میں زید منادیٰ مفرد معرفه مبنی ہے اور "الحن الوجه" تکمامفرد ہے کیونکه یہاں اضافت معنویه منتی ہے اگرچه اضافت لفظیہ ہے، الحن الوجه اسس کا تالع ہے، "الحن الوجه" کوزید پر معطوف قرار دیتے ہوئے مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور تحل زید پر عطف کرتے ہوئے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور تحل ذید پر عطف کرتے ہوئے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور "یازید کن الحن وجہہ" شبہ مضاف کی مثال ہے، یہاں الحن وجہہ میں بھی رفع اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔

# ر فع ونصب توابع کی تمام اقسام میں جاری نہیں ہوتا

ولماله یجرالحکم الآتی فی التوابع کلهابل فی بعضها ولم یجر فیما معوجای فیدمطلقابل لابد فی بعضها الح ۱۹۳ شارح رکت کی تمام قسموں میں جاری نہیں ہو تا اور شارح رکت کی تمام قسموں میں جاری نہیں ہو تا اور جن توابع میں سیر تھم جاری ہے ہو تا ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن میں ایک تی سیرے، چنانچہ یہ تھم تا کید، صفت، عطف بیان میں تو مطلقاً پایا جاتا ہے ، ان میں کوئی قیب نہیں اور یہ تھم اس معطوف میں بھی پایا جاتا ہے جس پر "یاء" کا داخل ہونا ممتنع ہے، یعنی معطوف معرف باللام ہو، یہ قید ہے، تو یہ تھم پانچ کی بجائے چار بلکہ ساڑھے تین توابع تا کید، صفة، عطف بیان اور معطوف بحرف کی ایک صورت میں جاری ہو رہا تھا اور باتی کو معطوف بحرف کی ایک صورت میں جاری ہو رہا تھا اور باتی کو میان کیا جن میں تھم جاری ہو رہا تھا اور باتی کو میان کیا جن میں تھم جاری ہو رہا تھا اور باتی کو بیان کیا جن میں تھم جاری ہو رہا تھا اور باتی کو بیان کیا جن میں تھم جاری ہو رہا تھا اور باتی کو بیان کیا جن میں تھم جاری ہو رہا تھا اور باتی کو بیان کیا جن میں تھم جاری ہو رہا تھا اور باتی کو بیان کیا جن میں تھم جاری ہو رہا تھا اور باتی کو بیان کیا جات نہ ہوتی تو مطلقاً تو الح کہنا کا فی تھا۔

اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ : مصنف مِنَالَدُ بڑے اختصار پُند ہیں، لہذا مصنف کو چاہیے تھا کہ "توابع المنادی المبنی" کے بعد ترفع مسلی لفظ و تضب علی مُحلہ کہہ دیتا در میاں میں "من التاکید و الصفة وعطف البیان و المعطوف بحرف الممتنع دخول یاءعلیہ" لانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ توابع کی پانچ قسمیں ہیں تو توابع کہہ دینا کافی تھا، اگلی عبارت کی ضرورت نہیں تھی۔ جوارت کی ضرورت نہیں تھی۔ جوارت کی ابت اس وقت صحیح ہوتی جب بی مطلقاً تمام توابع کا ہوتا، حالا نکہ بی تمام توابع کا نہیں ہے، بلکہ بعض کا ہو اور بعض کا نہیں اور جن بعض کا ہے ان کا بھی مطلقاً نہیں ہے، بعضوں میں قید ہے تو اس کی وضاحت ضروری تھی، اگر وضاحت نہ کرتے تو مجھا جاتا کہ "بدل" اور "معطوف بحرف" کا بھی یہی تھم ہے، جبکہ حقیقتا ایسے نہیں ہے، اس واسط بیہ ضروری وضاحت بیان کی ہے۔

# توابع میں سے پہلے تابع تاکید کا حکم

من التأكيد أى المعنوى لان التأكيد اللفظى حكمه فى الاغلب حكم الاول اعرابا وبناء نحويا زيد زيد الخ....ي ومن التأكيد العرب عن المناع بين كياب وه تأكيد المناطقة المن

فَاتُكُنْظُ: تَاكِيدِ كَى دوقتميں ہیں تاكيد لفطي، تاكيد معنوى، تاكيد لفظي وہ ہے جو تكر ار لفظ كے ساتھ ہوكہ جس لفظ كى تاكيد لانى

ہو، اس کو دوبارہ لے آئیں، توبیہ تاکید لفظی ہو جائے گی اور دوسری تاکید معنوی ہے، تاکید معنوی کے آٹھ الفاظ ہیں ان کے ساتھ تاکید لائی جاتی ہے۔ ساتھ تاکید لائی جاتی ہے۔

یہ تھم یعنی رفع ونصب تاکید کی دونوں قسموں کا ہے یا ایک کا ہے؟ اس میں جمہور اور مصنف رُولتیہ کا اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ تکید لفظ کا سے، جب لفظ کا رائے یہ ہے کہ یہ تاکید لفظ کا ہے، جب لفظ کا تکر ارسے نہ جسے کہ یہ تاکید معنوی کا ہے، جب لفظ کا تکر ارسے توجو تھم پہلے لفظ کا ہے معرب یا مبنی ہونے کے اعتبار سے وہی تھم دوسرے کا ہوگا، جیسے "یازید رزید میں لہذا مذکورہ اعراب یعنی رفع و نصب تاکید لفظی کا تھم نہیں ہے، بلکہ تاکید معنوی کا تھم ہے۔

مصنف وَ وَالله کی رائے کے مطابق بیہ تھم تاکید کی دونوں قسموں کا ہے، خواہ تاکید لفظی ہوخواہ تاکید معنوی ہو، شارح وَ وَالله کی مصنف وَ وَالله کی رائے ہے مطابق بیہ تھم تاکید کی دونوں قسموں کا ہے، خواہ تاکید لفظی ہوخواہ تاکید معنوی کی قیاد کہ جہور کی طرف ہے، اس وجہ سے شارح وَ الله ناہوں نے تاکید معنوی کی قیاد نہیں لگائی اور چونکہ میرے ہاں مصنف وَ وَالله عنوی کی قیاد نہیں لگائی اور چونکہ میرے ہاں معنوی کی قیاد جہور کی رائے ہے۔ اس لئے میں نے تاکید معنوی کی قیاد جہور کی رائے ہے۔

### دوسرے، تیسرے اور چوتھے تابع کاحکم

والصفة مطلقا وعطف البيان كذلك .... ١٩٢

یہاں سے دوسرے اور تیسرے تالع کو بیان کیا، تیسر ا تالع صفۃ ہے ، جو عام ہے خواہ صفۃ مادحہ ہوخواہ موضحہ ہویاخواہ کا شفہ ہواس میں کوئی فرق نہیں ہے ، اسی طرح عطف بیان بھی عام ہے ،خواہ وہ معرف باللام ہوخواہ معرف باللام نہ ہو۔

### چوتھا تابع "معطوف بحرف الممتنع دخول یاعلیہ"ہے

والمعطوف بحرف الممتنع دخول يا عليه يعني المعرف باللام ....٩٣

یبال سے چوتھا تابع بیان فرمار ہے ہیں کہ ایسامعطوف بحرف جس پریاء کا داخل ہونامتنع ہو، وہ معرف باللام ہے۔ان تینول کا تکم '' تدفع علی لفظہ و تنصب علی محلہ'' ہے یعنی لفظ پر حمل کرتے ہوئے رفع اور محل پر حمل کرتے ہوئے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں۔

اب اسی بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالَ: ما تن مُوَالَدُ عن مُوالِدُ فَ المعطوف بحرف الممتنع دخول ياءعليه" سے بات لبى كى ہے، ما تن مُوالَدُ اگر "والصفة وعطف البيان والمعطوف المعرف باللام" كه وسيت تواس كى مراد بھى يہى ہے كہ ياءكا داخل ہونا منع هو، جَبَه معرف باللام هو تو مصنف مُوالَدُ بير مختصر عبارت كيول لائح ؟

جَوَالِبُ: اصل بات معرف باللام کی نہیں اگر صرف معرف باللام کہتے تو وہ صور تیں شامل نہ ہوتیں جو معرف باللام بھی نہیں اور ان پریاء کا داخل ہوناممتنع ہے، جبکہ اصل چیز امتناع دخول یاءعلیہ ہے نہ کہ معرف باللام کا ہونامثلا" یامحکہ واللہ" میں لفظ" اللہ" معرف باللام ہے، لیکن اس پر یاء کا داخل ہوناممتنع نہیں ہے، تومعلوم ہوا کہ اصل اعتبار اس معطوف کا ہے جس پر یا کا داخل کرنا ممتنع ہو، چاہیے وہ معرف باللام ہویانہ ہوتواس کی وضاحت کیلئے یہ عبارت لائے ہیں۔

بدل اور "معطوف الغير الممتتع دخول ياعليه" (بقيه دُيرٌ ه قسم) كاحكم

بخلات البدل والمعطوف الغير الممتنع دخول يا عليه فان حكمهما غير حكمها كما سيجتى .... م

یہاں سے بقیہ ڈیڑھ قشم کا تھم بیان کیاہے کہ بدل اور وہ معطوف جس پر یا کا داخل ہوناممتنع نہیں ہے ان دونوں کا تھم سابقہ اقسام کے علاوہ ہے جو آگے آر ہاہے۔

ترفع على لفظه وتنصب على محلم .... ٩٣٠

یہاں سے مصنف عِیالیہ منادیٰ مبنی کے توابع مفر دہ کا تھم بیان فرمار ہے ہیں کہ ان میں منادی کے لفظ اور محل دونوں کی رعایت ہوگی، لفظ کے اعتبار سے منادیٰ منصوب ہے تو رعایت ہوگا۔ اور محل کے اعتبار سے منادیٰ منصوب ہے تو محل کی رعایت کرتے ہوئے اس کا تابع بھی منصوب ہوگا۔ مزید وضاحت شرح میں آر ہی ہے۔

ترفع حملاً على لفظم .... ١٩٣٠

لفظ "حملا" نكال كرشارح مُنِينة في "على لفظم" كامتعلق بيان كياب، كه "على" كامتعلق "حملا" ب، ترفع نهيس ب، كونكه ترفع كاصله على نهيس آتا اور اس سے به بھى واضح ہو گيا كه حملاا پنج متعلق سے ترفع كامفعول له ہے۔ معنى بير بنے گاكه اس كو رفع ديا جائے گا، لفظوں پر حمل كرنے كيلئے خواہ رفع لفظى ہويا تقديرى ہو، جيسے "يا زيد و عمرو" ميں رفع لفظى ہويا تقديرى ہو، جيسے "يا زيد و عمرو" ميں رفع لفظى ہويا تقديرى ہو، جيسے زيدون و عمرو" ميں رفع لفظى ہويا تقديرى ہو، جيسے تيا زيد و عمرو" ميں رفع لفظى ہويا تقديرى ہو، جيسے ديا زيد و عمرو" ميں رفع لفظى ہويا تقديرى ہو، جيسے الله على الله عل

لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تابع منادیٰ کو مرفوع پڑھنے کی وجہ

لان بناء المنادي عرضي فيشبه المعرب فيجوز ان يكون تابعه تابعاً للفظه وتنصب على محلم....٩٣

منادیٰ بین کے توابع میں سے پہلی ساڑھے تین قسموں کا تھم بیان کیا تھا کہ ان پر رفع اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں،
شارح بُرِاللہ یہاں سے وجہ رفع بیان فرمارہ ہیں کہ منادیٰ بین سے تابع مفرد کو مرفوع کیاں پڑھاجا تاہے۔اس کی وجہ بیہ ہہ منادیٰ بین، بین اصل نہیں ہو تا بلکہ مشابہت کی وجہ سے ہووہ بینی عارضی ہو تاہے،
منادیٰ بین، ہو تا جب بین اصل نہیں ہو تا بلکہ مشابہ ہے جب معرب سے مشابہ ہے تو گویا کہ معرب کا تابع ہے اور
معرب کا تابع لفظ کا تابع ہو تاہے تو لفظ چونکہ وہاں برضمہ ہے اس واسطے اس کے تابع پر رفع آنا چاہیے۔

محل پر حمل کرتے ہوئے تابع منادیٰ مبنی کو منصوب پڑھنے کی وجہ

وتنصب حملا على محلم

اس عبارت میں "حملا" کے متعلق وہی کلام ہے جو ابھی گزری ہے،اس عبارت میں منادیٰ مبنی کے تابع مفرد کی وجہ نصب

کو بیان کیاجار ہاہے کہ اسے منصوب کیاں پڑھاجا تاہے،اس کے نصب کی وجہ یہ ہے کہ منادی بنی اگر چہ عارضی ہے لیکن ہے تو بنی،لہذا بنی کا تابع محل کا تابع ہو تاہے اور محل کے اعتبار سے یہ مفعول ہہ ہے۔اس لئے محل کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر نصب پڑھیں گے، یعنی اس منادی بنی میں معرب و بنی کی دونوں جہتیں ہیں، معرب والی جہت کا اعتبار کرتے ہوئے رفع پڑھیں گے اور بنی والی جہت کا اعتبار کرتے ہوئے نصب پڑھیں گے، جیسے "یا تیم اجمعون واجمعین "میں تیم منادی بنی ہے،"اجمعون" اس ک تاکید ہے، لہذا" اجمعون" بھی پڑھ سکتے ہیں اور" اجمعین" بھی پڑھ سکتے ہیں اور "یا زید العاقل و العاقل" یہ صفہ کی مثال ہے، یازید منادی بنی مفرد ہے اور" العاقل والعاقل" اس کی صفہ ہے،اس پر رفع ونصب دونوں آسکتے ہیں۔

واقتصر على مفالها لا محاكثر واشهر یا غلام بیشر و بیشرا فی عطف البیان ویا زید والحارث والحارث الح .... یمه شارح میشند یمان مین شده بین که اتن میشند نے صرف صفت کی مثال دی ہے باقی امثلہ نہیں دیں۔ اس کی وجہ سیارح مین اللہ میں سب سے مشہور اور کثرت سے استعال ہونے والی قتم ہے، اس کثرت و شہرت استعال کی بناء پر صرف صفت کی مثال پر اکتفافر مایا ہے، اور چونکہ مقصود صرف اصول بتانا کافی ہے، اس لئے باقی مثالی نہیں دیں اور وہ باقی امثلہ شارح میشند نے دے دی ہیں، جیسے "یا غلام بشر 'بشر آ" عطف بیان کی مثال ہے، اس مثال میں غلام منادی مناور وہ باقی امثلہ شارح میشند نے دے دی ہیں، جیسے "یا غلام بشر 'بشر آ" عطف بیان کی مثال ہے، اس مثال میں غلام منادی مناور بشر ایسی پڑھ سکتے ہیں اور بشر ایسی پڑھ سکتے ہیں اور "یازید والحارث" میں الحارث " پر حرف ندا داخل کریں تو یہاں دو آلہ "الحارث" تابع معطوف ہے اور "الحارث الحارث الحارث " پر حرف ندا داخل کریں تو یہاں دو آلہ تعریف جم ہو جائیں گے جو کہ جائز نہیں، اس لئے "الحارث الممتنع وخول یا علیہ " ہے۔ لہذا اس کو "الحارث " اور "الحارث " اور "الحارث " دونوں طرح بڑھ سکتے ہیں۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِیَوَالْ: منادیٰ بنی سے تابع مفرد کی چار قسموں کا حکم ماتن مُواللہ نے بیان کیااور مثال صرف ایک فتیم ''صفت'' کی دی ہے باقی اقسام کی مثالیں نہیں دیں،اس کی کیاوجہ ہے؟

جَوَالِبَ: توابع کی مذکورہ چار اقسام میں سے "صفت" مشہور اور زیادہ استعال ہونے والی قشم ہے، اس شہرت اور کثرت استعال کی بناء پر ماتن مُعَالِدُ نے صرف صفت کی مثال پر اکتفافرمایا ہے۔شارح مِیالیم نے بقید تمام مثالیس دیدی ہیں۔

### رفع ونصب کے اختیار میں ائمہ نحاۃ کے مذاہب

و الخلیل فی المعطوت یختا مالرفع و آبو عمر و النصب و آبو العباس ان کان کالحسن فکالخلیل و الافکابی عمر و میں سے م ماقبل میں جو منادیٰ مبنی کے توابع مفر دہ میں سے ساڑھے تین کی بحث گذری ہے، اس میں سے جو معطوف بحرف والا تابع ہے، اس کے بارے میں جو از کی بات تو گزرگئی، اب نحاۃ کامختار اور عدم مختار میں اختلاف تھا، اسکوماتن مُروز الله بیان کر رہے ہیں۔ تمہید: نحاۃ کابی اختلاف سمجھنے سے پہلے تمہید کے طور پر دوباتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

- 🗘 یہ اختلاف تمام توالع کے بارے میں نہیں ہے صرف معطوف بحرف کے بارے میں ہے۔
- اختلاف جوازیاعدم جواز کانہیں، بلکہ اولی اور غیر اولی کا ہے کہ آیااس میں رفع بہتر نے یانصب، جواز میں کسی کا اختلاف نہیں سب کہتے ہیں کہ اس پر رفع اور نصب دونوں جائز ہیں۔

اس تمہید کے بعد سجھنے کہ جو تابع معطوف بحرف ہے، جس پر یاء کا داخل ہوناممتنع ہے توظی کی ان احمد، جو سیبویہ کے استاد ہیں، دور فع کو اختیار کرتے ہیں، نصب بھی ان کے ہاں جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو رفع دیا جائے اور ابوعسر ابن العلاء جو فلسیل پر مقدم ہیں وہ کہتے ہیں، کہ رفع جائز ہے، لیکن نصب بہتر ہے، تیسرے مبر دیموائی ہیں، وہ ان دونوں قولوں میں تطبیق کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھا جائے گا اسم کیسا ہے؟ اگر وہ اسم حسن کی طرح ہے، "حسن" کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رفع پڑھنا بہتر ہے مطلب یہ ہے کہ اس پر رفع پڑھنا بہتر ہے اور اس سے الف ولام کو ہٹایا جا سکتا ہو، تو کہتے ہیں کہ میری رائے فلسیل کی طرح ہے کہ اس پر رفع پڑھنا بہتر ہے اور اس سے ہٹانا جائز نہیں تو پھر عسرو کی طرح ہے، یعنی ایسا اسم ہے کہ الف، لام اس کا جزء ہے اور اس سے ہٹانا جائز نہیں تو پھر عسرو کی طرح ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ نصب پڑھا جائے۔

والخليل ابن احمد وهو استأذ سيبويه .... يرو

یہاں سے شارح میں نے تعارف کرایا ہے کہ فلسیل، سیبویہ سے استناد ہیں، سیبویہ خود استناد ہیں، لہذا فلسیل استناذ الاستناذیا استناذ الاساتذ ۃ ہوئے، بہر حال دونوں بڑے آدمی ہیں۔

فى المعطوف بحرف الممتنع دخول ياعليه .... عيره

یہاں سے شارح میں ہے نے معطوف کی وضاحت کی ہے کہ معطوف سے مراد معطوف بحرف ہے جس پر " یا "کا داخل ہونا منتع ہے۔

يختار الرفع مع تجويزه النصب ....٩٢٠

یہاں سے بیان فرمار ہے ہیں کہ رفع پڑھناان کے ہاں اچھاہے اچھا ہونے کامطلب بیر نہیں کہ دوسر اغلط ہے بلکہ بیہ مطلب ہے کہ اس کانصب بھی جائز ہے لیکن رفع اچھاہے۔

فلسل بن احمد عثيثي وكيل

لان المعطوف بحر ف في الحقيقة منادى مستقل فينبغى ان يكون على حالة جارية عليه على تقدير مباشرة حرف النداء الخ .... ١٩٠٠

اس عبارت میں شارح بھند نے قلس ل بن احمد بھند کے دلیل کو بیان کیا ہے کہ "معطوف بحرف" حقیقت میں منادیٰ مستقل ہے، اس واسطے کہ اس پر جو واؤد اخل ہے، وہ" واؤ" در حقیقت یا کے قائم مقام ہے، جب واؤ، یا کے قائم مقام ہے گویا کہ بر سطہ واؤ یا اس پر داخل ہے تو یہ مستقل منادیٰ سے تکم میں ہوا۔ لہٰذ اُستقل منادیٰ ہونے کی حالت میں اس پر ضمہ آتا، لیکن بی

المفتاح السامى 181 المنصوبات المفتاح السامى المنتقل منادى نهيس ب ، كيونك "يا" حقيقة اس پر داخل نهيس ب بلكه اس كا تابع ب - توضمه ك قائم مقام اعراب بالرفع ہے وہ اس کو دیں ہے۔ اس لئے منسیل بن احمد سے ہاں معطوف بحرف مرفوع ہوگا۔

ابو عمرو ابن العلاء النحوى القابى المقدم على الخليل .... ٩٩

یہ تعارف کرایا ہے کہ ابن العلاء سے مراد ابوعسمرو ابن العلاء نحوی ہیں جو فلسیل پر مقدم ہیں یعنی یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، بلکہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، یہ نصب کو پُسند کرتے ہیں۔

يغتارنيم النصب مع تجويزة الرفع .... ٩٥

یہاں سے بیان فرمارہے ہیں کہ نصب کاعطف، رفع پر ہے کہ جس طرح پخار، رفع کے ساتھ لگتاہے، اس طرح نصب کے ساتھ یہاں پر بھی پختار گتا ہے، اور شارح میں نے افتیار کا معنی بھی بتایا ہے کہ نصب افتیار کرنے کا مطلب ہے ہے کہ جانب نصب پُسندیدہ واولی ہے اور جانب مخالف (رفع)غیر پُسندیدہ وغیر اولی ہے۔ تاہم جائزیہ بھی ہے، کیونکہ مخار کی جانب مقابل جائز ہوتی ہے۔

ابوعب مرو کی دلیل

فأنه لمأ امتنع فيه تقدير حرف النداء بواسطة اللاملا يكون منادى مستقلاً فلم حكم الطبعية وتابع المبنى تابع لمحلمو محلم النصب... ٩٥

یبال سے شارح مینیڈ نے ابوعسمرو کی دلیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بیمستقل منادی نہیں بن سکتا کیونکہ اس پر "الف لام" ہے،اس لئے اس پر حرف ندانہیں آسکتا، جب حرف ندانہیں آسکتا توبیہ ستقل منادیٰ نہیں ہے، بلکہ یہ منادیٰ کے تابع ہو گا اور منادیٰ بنی کا تابع ہے اور بنی کا تابع ،محل کا تابع ہو تاہے اور اس کامحل یہاں پر نصب ہے ، کیونکہ یہ محلاً مفعول یہ ہے ، اس لئے معطوف بحرف نصب کا پڑھنا مخار ہوگا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ فلسیل نے اس جبیة کا اعتبار کیا ہے کہ بیہ مستقل مناویٰ ہے واؤ کے ذریعہ اور ابوعسمرونے اعتبار کیا کہ بیہ مستقل منادی نہیں ہے، بلکہ تابع ہونے کے اعتبار سے محل کا تابع ہے۔

وابوالعباس المبرد .... م

لفظ"المبرد" سے شارح مولیہ نے یہ بیان کیاہے کہ ابوالعباس مبرد میلیہ کی کنیت ہے جومشہور نحوی ہیں، یعنی یہ بھی کبار نحاة میں سے ہیں۔

ان كان المعطوف المذكوب .... ١٩٥

کان کے اندر "معو" ضمیرہے، جومعطوف مذکوریعنی معطوف بحرف الممتنع دخول یاعلیہ کیطرف لوٹ رہی ہے جیسا کہ حسن

### ابوالعباس کی دلیل

كالحسن اى كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه فكالخليل اى فابو العباس مثل الخليل في اختيام منعم لامكان الحسن الحسن في اختيام منعم لامكان الحسن في الحسن في المناس من الحسن في المناس من الحسن في المناس من الحسن في الحسن في المناس المناس

یہاں سے شارح مینیا نے ابوالعباس مبر دکے نہ بب کی دلیل بیان کی ہے، ابوالعباس کے نہ بب ودلیل کامدار اسم حسن ہے، اور اسم حسن سے یہاں اسمی معنی مراد ہے نہ کہ صفتی معنی، تو اسم حسن سے مراد ایسااسم ہے کہ جس سے لام کا بٹانا جائز ہو، کیونکہ لام اس کا جزنہیں ہو تابلکہ اس پرزا نکہ ہے، تو ابوالعباس فی اختیار الرفع، فلسیل کی طرح ہیں، اور ابوالعباس کی فلسیل سے مشابہت ذات میں نہیں، بلکہ موقف میں ہے، کہ جس طرح فلسیل اختیار رفع سے قائل ہیں تو اس صورت میں مبر و مواللہ ہیں اختیار رفع سے قائل ہیں۔ کہ جس طرح فلسیل اختیار رفع سے قائل ہیں۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول يمجهيس\_

سیخال: آپ نے کہا کہ فلسیل ابوالعباس کی طرح ہیں لیکن فلسیل تو بہت مقدم ہیں اور ابوالعباس بعد میں ہیں یہ ان کی طرح کسے ہو سکتے ہیں ؟

جَوَالِبَ: ان کی طرح ہونے کامطلب بیر نہیں کہ مقام میں ان کی طرح ہیں بلکہ موقف یعنی رفع کو پُسند کرنے میں مبر دکی طرح

يں۔

والافكابيعمرو .... ه

یباں سے مبر دکی دلیل کا دوسر احصہ بیان کر رہے ہیں کہ آگروہ اسم ایسا ہے کہ اس پر "یاء" کے داخل ہونے کا امکان اس
بناء پر ختم ہو چکاہے کہ اس سے الف لام ہٹایا نہیں جاسکتا، یعنی معطوف بحرف الف ولام ہٹانے میں "الحن" کی طرح نہیں بلکہ
اس پر الف ولام لازم ہے۔ تو امتناع دخول یاء کی بناء پر اسے مستقل مناد کی نہیں بنایا جاسکتا، لہٰذا سے مناد کی کا تابع ہوگا اور یہاں سے
مناد کی مبنی کا تابع ہے اور مبنی کا تابع ، محل کا تابع ہو تاہے ، اور محل یہاں نصب ہے ، اس بناء پر نصب ابن العلاء کا فرہ ہب ہے ، اب
وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں میری رائے ابوع سمرو ، ابن العلاء کی طرح ہے۔

والا اي وان لم يكن المعطوف المذكور كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه .... وهم

یہاں سے شارح مُرسَد نے بتایا ہے کہ "الا" حرف استشناء نہیں ہے ، بلکہ "ان کم یکن " سے مرکب ہے ، یعنی اگر معطوف مذکورہ الف ولام ہٹانے کی طرح نہ ہو ، تو آئندہ مابعد مثالوں سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔

«حسن" سے مقابل" النجم" اور" الصعق" ہیں

مثل النجمر والصعن .... ١٩٥٥

یہ حسن کے مقابلے میں مثالیں دی ہیں، اس لئے کہ حسن وہ اسم ہے جس سے الف، لام ہٹا سکتے ہیں جبکہ "النجم والصعق"

وہ اسم ہیں کہ جس سے الف لام کوہٹانہیں سکتے۔

فكابى عمرو اى فابو العباس مثل ابى عمروفي اختيام النصب لامتناع جعلممنادي مستقلا.... ٩٥

یہاں سے بیان فرمار ہے ہیں کہ ابوالعباس نصب کے اختیار میں ابوعسرو کی طرح ہیں، نہ کہ ذاتی مقام میں ان کی طرح ہیں، نصب کے اختیار کی وجہ بیہ ہے کہ جب اس سے الف ولام نہیں ہٹ سکتا تو بیہ ستقل مناد کی بھی نہیں بن سکتا، لہذا نصب ہی مختار ہو گا

#### ائمه نحاة کے مٰداہب کاخلاصہ

مسیل کی دلیل کاحاصل میہ سے کہ میہ منادیٰ کامعطوف ہے اور وائ ،معطوف کو معطوف علیہ کے تھم میں کرتی ہے لہذا واؤ، یاء کے قائم مقام ہے ، اگر میہ مستقل منادیٰ ہوتا تو اس پر حرف نداء"یاء" داخل ہوتا اور اس پر ضمہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس پر بہر حال یاء نہیں ہے ، بلکہ اس کا قائم مقام ، واؤ ہے۔ اب جو ضمہ کے قائم مقام اعراب"رفعا" ہے وہ اس کو دیں گے ، اس واسطے ملسیل کے نزدیک رفع پڑھنامخار ہے۔

ا بوعت مروکتے ہیں کہ بیہ وہ معطوف ہے جس پر الف، لام ہے اور جس پر الف لام عواس پریاء نہیں آسکتا۔ جب "یاء "نہیں آسکتا تو معلوم ہوا کہ بیہ ستقل منادیٰ نہیں بن سکتا، جب مستقل منادیٰ نہیں بن سکتا، تو تابع ہو گااور بنی کا تابع محل کا تابع ہو تاہے اس داسطے نصب مختار ہے۔

مبر دان دونوں میں محاکمہ کرتے ہیں۔ کہ اگر وہ اسم معطوف "حسن" کی طرح ہے، یعنی اس سے لام ہٹاناممکن ہے تو پھر فلسیل کا مذہب رائج ہے، کہ رفع مختار ہے اس واسطے کہ جب لام کوہٹا دیں اور اس پر یاء لے آئیں تو "یا" آسکتا ہے، جب یاء آسکتا ہے تو وہ مستقل منادیٰ کے تھم میں ہوسکتا ہے، لہٰذار فع مختار ہے اور اگر وہ حسن کی طرح نہیں بلکہ "النجم اور الصعت" کی طرح ہے، تو پھر لام بھی اسم کا حصہ ہے، اب الف لام کاہٹانا ممکن نہیں ہے جب الف لام کاہٹانا ممکن نہیں تو یاء بھی نہیں آئے گا، جب یاء نہیں آئے گا تو معلوم ہوا کہ بیستقل منادیٰ نہیں ہے، بلکہ تابع ہے اور تابع بنی کے محل کا ہوگا، محل نصب ہے اس لئے نصب مختار ہوگا۔

#### فَاتُلُغُ:

اسم سے الف ولام سے ہٹانے سے بارے میں ایک بات فائدہ سے طور پر ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی اسم ایسا ہے کہ الف و لام اس کا جزو نہیں ہے اور وہ اسم، صفۃ مشبہ یا مصدر ہے، تو اس پر الف ولام کا داخل کرنا اور اس سے لام کا ہٹانا بھی جائز ہے، جیسے "الحسن، الفجر، الحسن صفۃ مشبہ کی مثال ہے اور "الفجر" مصدر کی مثال ہے۔ لہٰذاان پر الف ولام لا بھی سکتے ہیں اور ہٹا بھی سکتے ہیں، "حسن" بھی اور "الحسن" بھی، "فجر" بھی اور "الفجر" بھی پڑھ سکتے ہیں۔

اور آگر ایبا اسم ہو کہ الف ولام اس کا جزو ہو، اس صورت میں الف و لام کو اس سے مثانا ممکن نہیں ہے جیسے "النجم

والصعق".

### منادیٰ مبنی کے توابع مضافہ منصوب ہوں گے

والمضافة تنصب.... ه

المضافه کاعطف" المفردہ" پرہے، اب تک جو تھم بیان ہوا وہ منادیٰ مبنی کے توابع مفردہ کا تھا، یہاں سے مصنف مُواللہ منادیٰ مبنی کے توابع مضافہ کا تھم بیان فرما رہے ہیں، کہ 'منتصب" لینی منادیٰ مبنی کے توابع مضافہ کو نصب دیا جائے گا۔

### توابع مضافه میں اضافت سے اضافت معنوی مراد ہے

اى وتوابع امنادى المبنى على ماير فعبه بالاضافة الحقيقية .... ٩٥٠

یہاں سے شارح میں ہے۔ بیان فرمارہے ہیں کہ اب جن توالع کا بیان ہے وہ مضاف ہیں اور مضاف سے مراد وہ ہیں جن میں اضافت معنوی پائی جائے اس لئے کہ جن میں اضافت لفظی ہویا جو مابہ مضاف ہوں وہ مفرد تھکی میں شامل ہیں اور مفرد تھکی حقیقی کی طرح ہے، اور مفرد حقیقی کا اعراب "تر فع سلی لفظہ و تنصب عسلی مُحلہ "گزر چکاہے۔

### منادیٰ مبنی کے توابع مضافہ کے نصب کی دلیل

تنصب لانها اذا وقعت منادئ تنصب فنصبها اذا وقعت توابع اولي لان حرف النداء لا يباشرها .... م....

شارح مُوالَّة بہاں سے منادی منی کے توالع مضافہ کے منصوب ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، وہ دلیل یہ ہے کہ جب مضاف منادی واقع ہو یعنی اس پر یاء داخل ہو تواس پر نصب آتا ہے، جیسے "یاعبد الله، یاعبد الرحن"، توجب مضاف منادی کا تابع ہو تو ان پر بطریق اولی نصب آئے گا۔ اس واسطے کہ خود منادی ہونے کی صورۃ میں باوجود یکہ ان پر یاء داخل ہے، انہیں منصوب پڑھا جا تا ہے، جب یہ منادی کے توابع ہیں تواس صورت میں یاء داخل نہیں ہے، اب تویہ بطریق اولی منصوب ہوں گے۔ مثالیس

مثلياتيم كلهم في التاكيدويازيدذا المال في الصفة ويا مجل ابا عبد الله في عطف البيان .... ه

شارح مونید یہاں سے مناوی بنی کے توابع مضاف کی مثالیں بیان فرمار سے ہیں، جیسے "یا تیم گلّهم" میں "تیم"، مناوی بنی مفرد ہے اور "کلہم" اس کا تابع، مضاف اور تاکید ہے، لہذا ہے منعوب ہوگا۔

یا "زید ذالمال" میں "ذالمال" زید کی صفت ہے۔ اب اس پر نصب آئے گا۔ "یار جل اباعبداللہ" عطف بیان کی مثال ہے، "اباعبداللہ" یہ رجل سے عطف بیان ہے، اس کو منصوب پڑھیں گے، اس واسطے کہ بیہ مضاف ہے اس جگہ چوتھا" تالیح بحرف الممتنع دخول یاعلیہ "نہیں آئے گا۔ اس واسطے کہ مضاف پر الف الم نہیں، آتا کیونکہ "الف، لام" آئے بتا تاہے کہ اسم مکمل ہو تاہے، اگر "مضاف" پر "الف، لام" لے آئیں تووہ اسم مکمل ہو تاہے، اگر "مضاف" پر "الف، لام" لے آئیں تووہ

بتائے گا کہ بیہ مکمل ہے اور اس کامضاف ہونا بیہ بتائے گا کہ بیہ انجی مکمل نہیں ہے۔ اس واسطے مضاف پر تبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوتا۔

# بدل اور «معطوف بحرف غير ممتنع دخول ياعليه "كاحكم

والبدل والمعطوف غير ماذكر حكمه حكم المستقل مطلقاً.... ٩٥

اس عبارت میں تواقع میں سے بدل اور معطوف بحرف جس پریاء کا داخل ہونامتنع نہیں کا تھم بیان فرما رہے ہیں کہ ''حکمہ تھم المستقل ' کہ ان کا تھم مستقل منادیٰ کا تھم ہے لیتن جو تھم مستقل منادیٰ کا ہو تاہے ، وہی تھم ان کا ہوگا، جس صورت میں منادیٰ پر ضمہ ہوگا، ان پر ہوگا تو یہ بنی ہوں تے ، جس صورت میں منادیٰ معرب ہوگا، یہ بھی معرب ہوں گے ، جس صورت میں منادیٰ پر ضمہ ہوگا، ان پر بھی ضمہ آئے گا، جہال منادیٰ پر نصب ہوگا، تو یہال بھی نصب آئے گا، منادیٰ پر رفع ہوگا، تو یہاں پر بھی رفع آئے گا۔

## متن كى عبارت "والبدل والمعطوف" الح كى تركيب

متن كى عبارت "والبدل والمعطوف غير ما ذكر، حكمه حكم المستقل"كى تركيب سجھ ليس\_"والبدل والمعطوف غير ما ذكر، حكمه حكم المستقل" كي خير ما ذكر" معطوف، معطوف عليه ملكر مبتدا اول ہے اور حكمه مضاف، مضاف اليه ملكر مبتدا ثانى ہے اور «حكم المستقل" بيه مكمه كى "ه" مضاف، مضاف اليه ملكر خبر ہے، آگے "مطلقاً" بيه حكمه كى "ه" مغيرسے حال ہے، يعنى اس كاجو حكم ہے منادىٰ كاوہ حكم مطلقاً ہے۔

المعطوت غيرماذكر اىغير المعطوت الذى ذكر من قبل وهو الممتنع دخول ياعليه الخ.... وو

یہاں شارح میں سے "غیر ماذکر" کی وضاحت کی ہے اور اس کامصداق بیان فرمارہے ہیں کہ ماقبل میں اس معطوف کا بیان تھا، جس پر" یا" کا دخول ممتنع ہے، یہاں اس کاغیرہے، یعنی وہ معطوف ہے کہ جس پر یا کا داخل کرناممتنع نہ ہو۔

# حكمه كى ضمير كامرجع "كلواحدمنهما" ب

حكمه اىحكم كل واحدمنهما....٩٥

یہاں سے شارح میں اور ماقبلیہ "عکمہ" کی ضمیر کامرجع بیان فرمارہے ہیں کہ حکمہ کی "ہ" ضمیر مفرد کی ہے اور ماقبل میں ایک بدل اور دو سر امعطوف غیر ماذکر دو چیزیں ہیں، توراجع مفردہ اور مرجع شنیہ ہے توشارح میں ایک یہاں سے اس امرکی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ "ہ" ضمیر کا مرجع "کل واحد منھما" کے معنی میں ہے ، البذا "عکمہ" کہنا صحیح ہے ، دوسرے اس امرکی بھی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ مرجع مذکور کے معنی میں ہے اور مذکور مفرد ہے لہذا اس کو مرجع بنانا صحیح ہے ، دوسرے اس امرکی بھی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ مرجع مذکور کے معنی میں ہے اور مفرد ہے لبذا اس کو مرجع بنانا صحیح ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميس\_

سِيخال نيد ضابطه سے كه راجع، مرجع ميس مطابقت موتى سے، جبكه يهال مرجع تثنيه سے ليني بدل اور معطوف غير ماذكر اور راجع

ضمیر (جو حکمہ کے اندر ہے) مفرد ہے۔ لہذاراجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔

جھائے: وضاحت میں گزر چکاہے۔ کہ اس کامرجع کل واحد منھمائے معنی میں ہے جو کہ مفر دیے تھم میں ہے دوسری بات بہ ہے کہ مرجع مذکور کے معنی میں ہے اور مذکور مفر دہے ، لہذاراجع اور مرجع میں مطابقت ہے۔

حكم المنادى المستقل الذي باشرة حرف النداء.... ٩٥

شارح مُنطِید نے المنادی نکال کر بیان کیاہے کہ "المستقل" موصوف محذوف کی صفت ہے اور وہ موصوف منادی ہے جو حرف نداءکے ساتھ ملکر آتا ہے۔

# بدل اور "معطوف بحرف غيرممتنع دخول ياعليه "مستقل منادي مونے كى دليل

وذلک لان البدل ہو المقصود بالذ کر والاول کالتوطیة لذکر ہو المعطوف مخضوض منادی مستقل الخ .... هِ ٩٥ اَسَسَ عبارت مِن "بدل اور معطوف بحرف غیر ممتنع وخول یاعلیہ "کے «مستقل منادی "کے تھم میں ہونے کی ولیل دے رہے ہیں۔ بدل میں ولیل رہے ہیں۔ بدل میں ولیل رہے ہوتا ہے۔ بدل میں ولیل رہے کہ بدل اور مبدل منہ میں اصل مقصود بدل ہوتا ہے مبدل منہ بطور تمہید اور توطیہ کے ہوتا ہے۔

توطیہ کے تین معنی ذکر کیے مکتے ہیں۔

تر تمہید۔ ﴿ تیاری ﴿ پیش لفظ یہ تینوں چیزیں ایس ہیں جوخود مقصود نہیں ہوتیں، بلکہ ان کا مابعد مقصود ہوتا ہے۔ جب بدل مقصود ہوتا ہے۔ جب بدل مقصود ہوتا ہے کہ بدل متنقل منادیٰ کے حجب بدل مقصود ہوتا ہے۔ حکم میں ہے۔ حکم میں ہے۔

اور معطوف کی دلیل بیہ ہے کہ بید ایسامعطوف ہے کہ جس پر یاء کے آنے ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس پر الف لام تو ہے نہیں، جو دخول یا کیلئے مانع ہو، جب مانع اور رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ حقیقت میں مستقل منادی ہے، اس لئے کہ بواسطہ حرف عطف اس پر بھی "یا" داخل ہوگا۔ اگرچہ "یا" یہاں لفظوں میں نہیں ہے۔ تو یہاں "یاء" مقدر ہوگا۔ جیسے "یازیدو عسمو" میں توزید کا "یاء" تو لفظ موجود ہے اور عسموکا "یاء" مقدر ہے لہذا جب یہ مستقل منادی ہے تو اس کا تھم بھی مستقل منادی ہے تو اس کا تھم بھی مستقل منادی والدہ وگا۔

مطلقاحال كون كلواحد منهما .... وو

ید ٹکال کربیان فرمارہے ہیں کہ مطلقاً حکمہ کی "ہ" ضمیرسے حال واقع ہور ہاہے۔

فَاقُلْالْا: یہ بات ذہن میں رہے کہ مضاف الیہ سے حال تب واقع ہوسکتاہے، جب مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی حَکّہ رکھنا جائز ہوا ور یہاں پر ایسا کرنا جائز ہے۔ لہذا حال واقع ہوسکتاہے۔ وہ اس طور پر کہ مطلقا حکمہ کی "ہ" ضمیر سے حال ہے اور ضمیر کامر جع منادیٰ ہے، ہم حکم کوحذف کر کے منادیٰ کو اس کی جگہ لے آئیں یہ بھی صحیح ہے۔

# بدل اور معطوف غير معرف باللام كاحكم ہر حال میں مستقل منادیٰ والا ہو گا

مطلقا في هذا الحكم غير مقيد بحال من الاحوال .... ٢٩

یہاں سے شارح مِیشلیت بیان فرمار ہے ہیں کہ مصنف مُیشلیت نے بدل اور معطوف غیر معرف باللام کے حکم میں مطلقاً کہہ کر اس طرف اشاره کیاہے کہ بدل اور معطوف غیر معرف باللام کا حکم ہر حال میں مستقل منادیٰ والا ہو گا۔خواہ بیہ دونوں مفرد ہوں، مضاف ہوں پاشبہ مضاف ہوں یا یہ دونوں نکرہ ہوں۔اس میں تعیم ہے اس کے بعد مثالیں دی ہیں۔

بدل كى مثال مفرديس "يازيد،عسرو" ب،اس ميس عسروبدل مفرد معرفه ب اس لئے مرفوع ب مضاف ميس "يا زید اخاعب رو" میں اخاعب رومضاف ہے بدل ہے اس لئے منصوب ہے۔مشابہ مضاف میں "یازید طالعاً جبلاً"، میں طالعاً جبلاً بدل اور مشابہ مضاف ہے لہذا ہیہ منصوب ہے۔ تکرہ میں "یازیدر جلاصالحا" ہے،اس میں رجلاصالحا نکرہ اور بدل ہے اس لئے منصوب ہے۔معطوف کی مثال مفرد میں "یازید وعسمرو" ہے،اس میں عسمرومعطوف مفردہے اس کئے مرفوع ہے۔مضاف میں یازید واخام سروہ ہے، اس میں اخام سرومعطوف مضاف ہے اس لئے منصوب ہے۔مثابہ مضاف میں "یازید وطالعاً جبلاً" میں طالعا جبلا معطوف مشابه مضاف ہے اس لئے منصوب ہے ، نکرہ میں "یازیدور جلا صالحا" ہے۔اس میں رجلا صالحامعطوف تمرهب لہذاہ منصوب ہے۔

# "منادى مفرد معرفه" عسلم موصوف" بابن " پر فته پر هنامخارب

والعلم الموصوف بابن مضافاً الى علم آخر يختا م فتحم.... ٩٥

مصنف مُوسِلة نے پہلے بیان فرمایا تھا کہ مناوی مفرو معرفہ ، علامت رفع پر مبنی ہو تاہے۔ اب مصنف مُواللہ استثناءے طور پر ایک مسئلہ بیان فرمار ہے ہیں کہ بیتھم ہر منادیٰ کانہیں بلکہ آگر منادیٰ مفرد معرفہ ہو، عسلم ہو، ابن یا ابنہ سے ساتھ موصوف ہوا در ابن یا ابنة دوسرے عسلم کی طرف مضاف ہو تو اس صورت میں ایسے منادیٰ پر فتحہ مختار ہے، ضمہ تھی جائز ہے لیکن كثرت استعال كي وجه سے اس ير فته پر هنامخار بـ

منادیٰ میں یہ باتیں یائی جائیں اور وہ موصوف ہواس کی صفت لفظ ابن یا ابنۃ لائی جائے ، جیسے "یازید ابن عسمرو" میں زید منادیٰ ہے، بنی برضم عسلم اور موصوف ہے، اس کی صفت لفظ ابن ہے جو کہ 'حسیرو'' کی طرف مضاف ہے، للبذ ااس پر ضمہ آناجائزے، نیکن کثرت استعال کی بناپراس پر فتی پڑھنامخارہے۔اسلئے یازید ابن عسمرو پڑھنامخارہے اور یازید ابن عسمرو یر هناجائزے۔

فَأَثَلُاكًا: یہ ضابطہ ابن یا ابنہ کے بارے ہے، بنت کے بارے نہیں، اس واسطے بنت کو ٹکا لنے کیلئے ابن کہاہے، اگر "یاعائث، بنت عسمو" موتوومال يرايسانبيس موكالمكه ابنة هو، جيس "باعائشة ابنة عمرو" تو پهر درست بـ

> "علم" علم منادي مرادي والعلم اي العلم المنادي....٤٩

شارح مُشِیْ نے اس عبارت سے بیر بیان کیا ہے کہ علم سے عسلم منادیٰ مراد ہے ،اس لئے کہ ''عسلم'' پر جو ''الف،لام'' ہے وہ عبد خار جی کا ہے ، خاص علم مراد ہے یعنی منادیٰ علم اس لئے کہ بحث منادیٰ میں چل رہی ہے توعسلم بھی منادیٰ ہوگا۔ مطلق عسلم مراد نہیں ہے۔

دو دعوے

اى العلم المنادى المبنى على الضم اماكونه منادى فلان الكلام فيه واماكونه مبنيا على الضم .... ٢٩

یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ منادیٰ سے مراد خاص عسلم منادیٰ ہے بنی برضم ہو، گویا کہ شارح نے دو دعوے کیے ہیں۔

- 🛈 عسلم منادیٰ ہو۔
- 🕝 منادیٰ مبنی برضم ہو۔

اما کو نہ منادیٰ سے شارح ﷺ پہلے وعوے کی دلیل بیان فرمار ہے ہیں کہ عسلم کامنادیٰ ہونا اس لئے ہے کہ جب کلام منادیٰ کی کررہے ہیں۔ توعلم سے مراد منادیٰ ہی ہوگا۔ اور کوئی نہیں ہوگا یعنی مطلق عسلم مراد نہیں ہوگا۔

اماکو نہ مبنیا علی الضع سے شارح وَیُواللہ دوسرے دعوے کو ثابت فرمارہ ہیں، کہ منادیٰ سے مراد منادیٰ بنی برضم ہے، کیونکہ ماتن وَیُواللہ آگے یخار الفتے سے اس کا حکم بیان فرمارہ ہیں کہ اس کا فتح مختارہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس پرضمہ بھی جائز ہے، اور ضمہ اس منادیٰ پر آتا ہے، جو بنی برضم ہو، اس واسطے کہا کہ منادیٰ سے مراد منادیٰ بنی برضم ہے۔
برضم ہے۔

#### فافائغ

ایک بات به بھی سمجھ لیں کہ "منادی مستفاث بالالف" بھی بنی بر فتہ ہو تاہے، کوئی کہہ سکتاہے کہ جب یختار فتہ کہا، تو فتح کا ہوناصر ف بنی بر ضم میں نہیں ہوتا، بلکہ منادی مستفاث میں بھی ہوتا ہے، تواس کے بارے سمجھ لیں کہ ماتن مُواللہ نے "یخار فتہ "کہا ہے کہ اس کا فتح میں کہ ماتن مُواللہ ہوتا ہے۔ جب فتح میں کہ اس کا فتح مین رہیں ہوتا بلکہ اس کا فتح واجب ہوتا ہے۔ جب فتح واجب ہوتا ہے۔ جب فتح واجب ہوتا ہیں آسکتا، بلکہ وہاں پر فتح ہی آئے گا اور یہاں کہا ہے کہ اس کا فتح مینارے جب فتح مینارے توضمہ بھی جائز ہیں ہوگا، جہاں منادی بنی برضم ہو، لہذا یہاں منادی بنی برضم ہی مراد ہے، منادی مستفاث مراد نہیں

لفظ ابن تاکے ساتھ اور تاء کے بغیر دونوں صور توں کا ایک ہی تھم ہے

الموصوف بابن محرد عن التاء اوملحوق بها اعنى ابنة.... ٢٩

یہاں سے شارح میں اور تربیان کیا ہے کہ صفت لفظ"ابن" ہویا"ابند" ہو، بعنی تاکے ساتھ ہویا تاء کے بغیر ہو،اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صور توں کاایک ہی تھم ہے،البتد لفظ بنت نہ ہو کیونکہ بنت کا بیاتھم نہیں ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجمين \_

سِوَّلُ : آپ نے کہا" الموصوف بابن" تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ابن کا یہ تھم ہے کسی اور کا یہ تھم نہیں ہے، حالانکہ "ابنة" کا بھی یہی تھم ہے جیسے "یا عائشة ابنة عصرو"؟

جَعَوْلَبَ: ابن سے ہماری مراد عام ہے،خواہ "مجر دعن التاء ھوخواہ ملحق بالتاء "ہو، لیکن "بنت" نہ ہو۔ کیونکہ لفظ بنت کا بیہ تھم نہیں ہے۔

فتح مختار ہونے کیلئے ضروری ہے کہ علم موصوف بابن اور اس کی صفت کے در میان کوئی واسطہ نہ ہو

بلاتخلل واسطة بين الابن وموصوف كما هو المتبادر الى الفهم فيخرج عندمثل يازيد الظريف ابن عمرو .... ٩٦

بو على واست البين الراب والموسوف من و المعلمة و المعلم و المعلمة و المعلمة و المعلم و المعلمة و المعلم و المعلمة و

اس بات کو بانداز سوال وجواب بول مجھیں۔

سِی آل: آپ نے کہا کہ منادیٰ مفرد معرفہ جب عسلم ہواور موصوف بابن یابانۃ ہو تواس منادیٰ پر ضمہ جائز ہے اور فتہ مخار ہے ہم ایک مثال ایس پیش کرتے ہیں جس میں تمام شر ائط پائی جاتی ہیں اس کے باوجو د فتے مخار نہیں ہے بلکہ ضمہ ہی واجب ہے چیسے یازید انظریفے۔ ابن عسمرومیں زید پر ضمہ ہی واجب ہے فتے جائز نہیں ہے ؟

جَوَالِب: يهال آيك شرط اور ملحوظ ہے اور وہ شرط بہ ہے كه نوصونس اور سفت كے درميان كوئى واسطه نه ہو اور يهال الظريف كاواسط ہے۔ الظريف كاواسط ہے۔

مضافا اىحال كون ذلك الابن مضافا .... ٢٩

يهال سے شارح و مُشاللة بيان فرمار ہے ہيں كه "مضافا" لفظ ابن سے حال ہے۔

ای علم آخر فکل علم یکون کذلک بجوز فیدالضم کماعرفت من قاعدة بندماء المفرد علی مایر فع بد.... ۲۹ یهال سے شارح مُوالله نے بیان کیا ہے کہ ہر وہ عسلم جس میں یہ تمام ندکورہ شر الطپائی جائیں یعنی عسلم موصوف ہو، ابن اس کی صفت ہواور موصوف صفت کے در میان کوئی واسطہ بھی نہ ہوتو اس میں ضمہ بھی جائز ہے جیبا کہ منادی مفرد معرفہ بنی علی الرفع ہوتا ہے تو یہ بنی عسلی الفتم ہوگالیکن اس پر فتح مخار ہے اس کی وجہ آرہی ہے، مصنف مُوالله نے بخار فتح کا لفظ

استعال کیاہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہاں فتہ واجب نہیں بلکہ مخارہے کیونکہ ضمہ کی بھی مخبائش ہے، اس لئے یہاں مصنف نے یجوز نہیں کہا بلکہ یخار فتحہ کہاہے۔

فتھ سے مختار ہونے کی دلیل

لكن يختا ، فتحم لكثرة وقوع المنادي الجامع لهذة الصفات والكثرة مناسبة للتعفيف فحففووة بالفتحم الرتي بي حركت الاصلية الخ.... ٢٩

یہاں سے شارح میں ہے۔ دوتوں سے مخار ہونے کی دلیل بیان فرمارہ ہیں کہ کلام عرب میں الیی مثالیں بہت کرت سے استعال ہوتی ہیں، کہ جن میں منادی عسلم ہواور بنی برضم ہواور اس کی صفت لفظ ابن یا لفظ ابتہ لائی جائے، پھر اس ابن کو کسی عسلم کی طرف مضاف کیا جائے، تو کثرت موجب تخفیف ہوتی ہے اور فتح چونکہ انف الحرکات ہے اس لئے یہاں فتح مخار ہے۔ یہاں ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ منادی کی حرکۃ اصلیہ فتح ہی ہے، کیونکہ منادی اصل میں مفعول بہ ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے اور نصب کے موافق فتح ہوتا ہے، اس لئے اس کو فتح دیتے ہیں، وگر نہ عام اصول کے مطابق اس پر ضمہ آنا چاہیے، گویا کہ ماقبل میں جو منادی کے اعراب کی چار قسمیں بیان کیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس منادی پر ضمہ کا آناواجب ہونا چاہیے تواس سے استشاء کر دیا، وجہ استثاء ہے ہے کہ یہ مثال بڑی کثرت سے عرب میں استعال ہوتی ہے، لہذا اس مثال میں تخفیف کی بنا پر فتح کو مخار قرار دیدیا کی لہذا ''یا ذید ابن عمر و '' پڑھنا مخار ہے۔

### معرف باللام كونداديين كاطريقه

واذانودي المعرف باللام قيل يا ايها الرجل ويا هذا الرجل ويا ايهذا الرجل .... ٢٩

اس عبارت میں ماتن نے معرف باللام کوندادینے کاطریقہ بیان کیا ہے۔اس سے پہلے ایک تمہیل مجھیں۔

تمہید: ایک اسم پر دو آلہ تعریف کے داخل نہیں ہوسکتے، معرف باللام پہلے سے ہے "یای" لائیں گے، تو دو تعریف کے آلہ کا اجتماع لازم آئے گاجو کہ صحح نہیں ہے۔ لہذا معرف باللام کو ندا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ "یای" اور "معرف باللام" کے در میان کوئی فاصل نے آئیں تاکہ دونوں اکٹھے اس پر داخل نہ ہوں اور فاصل وہ تین چیزیں ہیں۔ () "ایتھا"۔ () "هذا" () دی هذا" () "دای هذا" ان میں سے کسی ایک کولے آئیں تو یہ جائز ہے۔

باعث ہوگا،اوروہ منادیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں جلدی کرے گااور نداسے یہی مقصود ہو تاہے کہ منادیٰ جلد متوجہ ہوجائے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ حرف ندااور معرف باللام کے در میان ایجا، ھذااور ایھذاکے ذریعہ فصل لائمیں تو پھر دو آلہ تعریف کا اجتماع حائزے ورنہ نہیں۔

ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَحَالِيَ: حرف ندااور مناديٰ معرف باللام کے در میان ایھا، حذااور ایھذا بیہ الفاظ فاصل کیوں لے کر آتے ہیں؟

جَوَالَب: اس لئے کہ ان الفاظ میں ابھام ہے، بعضوں میں کم اور بعضوں میں زیادہ ہے، جب ابھام والے الفاظ لائیں کے تو منادیٰ جلد متوجہ ہوگااور جب بیر الفاظ بھیمیں آگئے تو دو تعریف کے آلے بھی جمع نہیں ہوں گے۔

### نودی، ارید سے معنی میں ہے

واذانودي المعرف باللام اي اذا الهيدنداؤه .... ٩٢

شارح مُنتَ نے یہ نکال کر بیان کیا ہے کہ یہاں پر "نودی" "ارید" کے معنی میں ہے، یعنی اس کام کا ارادہ کیا جائے اور عرب میں ایسا بکثرت ہو تاہے کہ کسی کام کا ارادہ کرنے کو ہی اس کام کے کرنے سے تعبیر کر دیتے ہیں، یعنی سب کو سبب کی جگہ بولتے ہیں جیسے قرآن مجمید میں ہے "اذا قدمتھ الی الصلوة فاغسلوا" جب تم نماز کیلئے کھڑے ہوجاؤ تو منہ دھوؤ۔ یہاں پر بھی قمتم، ارادہ کے معنی میں ہے" ای اذا اردتھ قیام الصلوة" یعنی جب تم نماز کیلئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو پہلے وضو کرو پھر کھڑے ہو، یہ معنی نہیں کہ پہلے نماز کیلئے کھڑے ہوجاؤ پھر وضو کرو۔

یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ جب تم نداکاارادہ کروتویہ کہو، یعنی جب ندابولوتو پھر درمیان میں تین فاصلوں میں ہے کی ایک کا واسطہ لے آؤ، اس کو یوں بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ یہاں پر مبدا مراد ہے، منتهی مراد نہیں ہے، ذکر منتهی کیا جاتا ہے، مراد مبدا ہو تا ہے۔ یہاں پر منتهی ندادینا ہے اور اس کامبداارادہ ہے تومراد مبدا ہے اور ذکر منتهی کا ہے۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب بول مجھیں۔

سِوَّالَ: آپ نے ''اذانودی المعرف باللام قیل یا بھا الرجل' کہا کہ جب معرف باللام کوندادی جائے تو کہا جائے گا، ''یا ابھا الرجل''اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کونداد سے کرپہلے منادیٰ بنادیا جائے، پھر ''ابھا''کہا جائے، حالانکہ ایسانہیں ہے نداد ہے سے پہلے''ابھا'' کہیں گے؟

جَوَالَبُ: يہاں پر "نودی" "اريد" كے معنى ميں ہے، يعنى مبب نودى بول كر سبب اريد نداؤه مراد لياہے يا يوں كهد ليجيك مد منتى بول كر مبدامراد لياہے اور سبب ومبدااراده ہے۔ اور منتنى نداہے۔

ياايها الرجل وغيره بطور مثال بين بطور ضابطه واصول نهيس بين

قيل مثلا .... ٢٩

"مثلاً" نکال کربیان کیاہے کہ "یا بھالرجل" وغیرہ امثلہ بطور مثال کے ہیں، بطور اصول کے نہیں، وگر نہ مطلب بنے گا کہ جب بھی کسی معرف باللام کومنادیٰ بنایا جائے، اسے "یا بھاالر جل" کہیں گے کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ جزاشر طرپر مرتب ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ مطلب درست نہیں کیونکہ ہر موقع پر تویا بھاالر جل نہیں کہیں گے، بھی عورت کو بھی ندادی جاسکتی ہے۔ اب اس بات کوبانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْ : يہاں واذانودی المعرف باللام قبل یا بیماالر جل میں جزا، شرط پر مرتب نہیں ہوتی، اس واسطے که شرط واذانودی المعرف باللام عام ہے اور جزاء قبل یا بیماالر جل خاص ہے، توخاص کاتر تب عام پر لازم آئے گا، یعنی جب بھی کسی معرف باللام کوندادین ہو تو پھر" یا بیما الر جل" ہی کہا جائے گاحالا نکہ ایسانہیں ہے؟

جَوَائِبَ: لفظ "مثلا" ہے بیان فرمارہے ہیں کہ "یا ایماالرجل" وغیرہ بطور مثال کے ہیں، بطور اصول کے نہیں لیعنی بطور مثال کے بیہ مشہور امثلہ پیش کی جاتی ہیں دوسری امثلہ کو اس سے خارج کرنامقصود نہیں، پس جزابھی عام رہی اور شرط بھی عام اور عام کاتر تب عام پر درست ہو گیا۔

### يا ايها الرجل وغيره مثالول ميس "الرجل" كومر فوع بى پر هاجائے گا

والتزمو الرفع الرجل لانه المقصود بالندأ وتوابعه لاها توابع معرب ... ١٩٥ - ٩٤

یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب مناوی معرف باللام ہواور درمیان میں اس کی صفت ای وغیرہ سے ساتھ لائی جائے تو مناوی معرف باللام مثلا تو مناوی معرف باللام مثلا معرف باللام اور اس سے توابع کو بھی رفع دیا جائے گاکیونکہ مقصود بالنداء ایھا، یا طذاو غیرہ نہیں بلکہ معرف باللام مثلا الرجل وغیرہ ہی مقصود بالنداء ہے، تواصل مناوی اس کو قرار دیا جائے گا،لہذا اس کو مرفوع پڑھا جائے گا،اس پر نصب جائز نہیں اور "جو ازالوجین" (رفع، نصب کا جائز اس کے توابع پی بنی سے نہیں اور "جو ازالوجین" (رفع، نصب کا جائز ہونا) بنی سے توابع میں ہوتا ہے، معرب سے توابع میں نہیں۔

اب اسی بات کو بانداز سوال دجواب یون مجھیں۔

سِيَوَالِن: جب منادیٰ بنی مفرد معرفه کی صفت معرف باللام ہواور منادیٰ موصوف" ایھا" یا "ایتھا" وغیرہ ہو تواس صورت میں صفت پر دو وجھیں، یعنی رفع و نصب جائز ہونی چائییں، جیسا که "یازید الظریف" "میں الظریف، زید کی صفت ہے اور اس میں رفع و نصب دونوں جائز ہیں، ایسے ہی یہاں بھی "یا بھاالرجل" میں "الرجل" جو کہ ابھا منادیٰ کی صفت واقع ہور ہاہے، لیکن اس پر دونوں اعراب رفع و نصب جائز نہیں ہیں، جبکہ منادیٰ مفرد معرفه مبنی کی صفت پر رفع اور نصب دونوں جائز ہیں یہاں جائز کیوں نہیں؟

جَوَالِبَ: وہی ہے جو ماقبل وضاحت میں گزر چکا ہے کہ یہاں مقصود بالنداء" ایھا" یا" طندا" وغیرہ نہیں بلکہ معرف باللام (الرجل) ہی اصل مقصود ہے، اس لئے اصل منادیٰ" الرجل" ہی ہوگا۔ اور اس کو مرفوع پڑھیں گے، منصوب نہیں پڑھیں ع

والتزموا يعنى العرب .... ١٩٢

العرب نکال کرالتزمواکی دهم "مغیر کامرجع بیان کیاہے۔

ى فع الرجل مثلاً .... ٢٩

یہاں بھی شارح میں نے وہی امر بیان کیاہے کہ مثلاً سے مراد جیسے قبل مثلا میں مثال تھی، یہاں پر بھی مثال ہے۔مثلا سے اصول اور ضابطہ مراد نہیں۔

# ضمہ کی بجائے رفع کے التزام کی وجہ

فالتزم منعم لتكون حركتم الاعرابيم موافقة للحركة البنائية التي هي علامة المنادي فتدل على انم هو المقصود بالنداء... ٢٩

یبال سے شارح مین نے بیان فرمارہ ہیں کہ قاعدہ کے مطابق تو یا ایھا الرجل وغیرہ میں یاحرف ندا، ایھا منادی مفرد معرفہ اور الرجل اس کی صفت ہے منادی مفرد معرفہ بنی ہو تاہے اور اس کی صفت پرر فع اور نصب دونوں آتے ہیں لیکن یہاں ایسانہیں کیا کیونکہ مقصود بالنداءالرجل ہے۔ تو الرجل کے ساتھ صفت والا معاملہ بھی نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کی رعایت کرتے ہوئے الرجل کورفع دیا گیا ہا کہ منادی مفرد معرفہ بنی برضمہ ہو تاہے اور ضمہ کے مافق رفع ہا اس لئے رفع دیا گیا تا کہ حرکت اعرابید رفع حرکت بنائیہ ضمہ کے موافق ہو جائے، اور رفع کی وجہ سے اس بات پر بھی دلالت پائی گئی کہ یہ مقصود بالنداء ہے۔

# منادی معرف باللام کار فع قاعدہ جو از الوجہین سے مشتنیٰ ہے

وهذا منزلة المستثنى عن قاعدة جواز الوجهين في صفة المنادئ ولهذا لم يذكر هناك ما يخرج صفة الاسم الخ.... وهذا منزلة المستثنى عن قاعدة جواز الوجهين في صفة المنادئ ولهذا لم يذكر هناك ما يخرج صفة الاسم

اس عبارت کی وضاحت بیہ ہے کہ ماقبل میں کہا تھا کہ جب منادی مبنی ہو تو اس کی صفت میں دونوں وجہیں جائز ہیں، "والتزموار فع الرجل" کہنے میں بظاہر تعارض ہے، کیونکہ یہاں یا بھالر جل وغیرہ میں الرجل بھی منادی بنی کی صفت ہے اس پر بھی دونوں اعراب آنے چاہئیں لیکن در حقیقت کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ منادی مبہم کی صفت یہ اس سے بطور منتفیٰ کے ہے، تعارض تب ہو تااگر وہاں یہ ذکر کرتے کہ اسم مبہم کی صفت کا بھی بیہ تھم ہے، جب وہاں مطلقاً منادی کی صفت کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں اس کا است شناء کر دیا "فلھذا" کوئی تعارض نہیں ہے۔

اب اس بات كوباند از سوال وجواب يول سمجميل

سِيَوَالْ : مصنف مُوَاللَّهُ سِيَ اس قول اور قول سابق "وتوابع المنادي المبنى المفردة" ميں تناقض ہے كيونكه يہال يا ايھا الرجل وغيره ميں تابع كي صرف ايك وجه يعني رفع معلوم ہورہي ہے، "وتوابع المنادي المبنى المفردة" ہے دووجھيں يعني رفع ونصب معلوم ہوتی ہیں، تو یقین طور پر دونوں میں سے ایک قول غلط ہے؟

جَوَالِبَ: یہ تعارض نہیں اس لئے کہ یہ ماقبل کے قاعدے سے بمنزلہ مشٹیٰ کے ہے، گویا کہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر اسم مہم ہو تو اس کی صفت کاماقبل قاعدے سے استثناء ہے، اسم مہم سے مراد "ایتما، ای طذا" وغیرہ ہے، لہذا سابقہ قاعدہ عام تھااوریہ اس سے بطور استثناء کے ہے اس لئے آپس میں تعارض نہیں ہے۔

منادی معرف باللام کے توابع پر بھی رفع آئے گا

وتوابعه بالجرعطف على الرجل اي والتزموا مفع توابع الرجل مضافة او مفردة نحويا ايها الرجل الخ.... ١٠٠٠

یہاں سے شارح میں پہلے بیان فرمارہے ہیں کہ توابع پر بھی جرہے اور اس کاعطف اقبل الرجل پرہے، تقذیر عبارت یوں ہو گی والتزموار فع الرجل ورفع توابعہ لینی الرجل کے توابع پر بھی جرہے اور اس کاعطف اقبل الرجل پرہوں جیسے یا ایھا الرجل گی والتزموار فع الرجل ورفع توابعہ لینی الرجل کے توابع پرصرف رفع آئے گا، نصب نہیں خواہ توابع مضاف ہوں جیسے یا ایھا الرجل ذوالمال میں ذوالمال اللہ الظریف الرجل کا تابع صفت ہے اور مفرد ہے، خواہ توابع مصف الرجل کا تابع صفت اور مضاف ہے ان دونوں مثالوں میں توابع پرصرف رفع جائز ہے کیونکہ الرجل معرب ہے اور رفع ونصب کا جائز ہونا منادیٰ بنی سے، منادیٰ معرب کے توابع میں نہیں۔

وقالوايا الله خاصة .... و

یہاں سے مصنف میرایہ سے مسئلہ بیان فرمارہ ہیں کہ دو تعریف کے آلے بیک وقت بغیر فاصلہ کے کسی عسلم پر داخل نہیں ہو سکتے ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک "اللہ" پر دو تعریف کے آلے "الف ولام" اور "یاء" بیک وقت داخل کرکے "یااللہ" کہہ سکتے ہیں، گیا یااللہ کے متعلق ایک نیاضابطہ بیان فرما رہ ہیں، اور وہ ضابطہ سے کہ ہر وہ عسلم جس پر الف لام عوضی ہو، یعنی کسی چیز کے عوض ہیں ہواور وہ کلے کولازم ہو تو وہاں پر دو آلہ تعریف کو بغیر فاصلے کے جمع کرنا جائز ہونان پر دو آلہ تعریف کو بغیر فاصلے کے جمع کرنا جائز ہونان پر دو آلہ تعریف کو بغیر فاصلے کے جمع کرنا جائز ہونان پہنی دونوں باتیں پائی جارہی ہیں کہ "الف لام" عوضی بھی ہے اور لاز می بھی اس لئے کہ جب ہم لفظ "اللہ" کی اصل کو دیکھتے ہیں تو وہ "الہ" ہے، اب" الہ" کے شروع میں ہمزہ کو حذف کیاتو "لاہ" رہ گیا، اس ہمزہ کے عوض میں "الف، لام" لے آئے۔ تو"اللہ" ہوگیااس سے معلوم ہوگیا کہ لفظ "اللہ" کا"الف لام" ہمزہ کے عوض ہے۔

اور دوسر اید لازمی بھی ہے،اب دوبارہ اس طرح نہیں لوٹے گا کہ ہم لاہ کہہ دیں اب جب کہا جائے گا، تواللہ ہی کہا جائے گا، اس لئے تعریف کے دوآلوں کو یہاں پر جمع کر ناجائز ہے،الہذا" یااللہ" کہنا سیح ہے۔

الف ولام عوضی ولاز می صرف لفظ"الله" میں ہے

ولمالمه یجتمع هذا ان الامر ان فی موضع آخر اختص هذا الاسمر بذلک الجواز و لهذا قال خاصة .... ی و اس عبارت کی وضاحت بیر بید که وه عسلم جس میں بید دو شرطیں پائی جائیں۔ ① الف لام عوضی ہو۔ ۞ لازمی ہو۔ یه پوری کلام عرب میں سوائے لفظ اللہ کے اور کوئی عسلم نہیں ہے، جب بیہ صرف لفظ اللہ میں ہے، تو کہہ دیا "خاصة" کہ یاءاور الف لام صرف لفظ" اللہ" میں جمع ہوں مے اور کسی میں نہیں۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول مجھيں۔

سِوَال : جب آپ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ 'الف، لام "عوضی اور لاز می ہو، وہاں پر منادی معرف باللام " یاء "کے ساتھ جع ہو سکتا ہے، تواصول عام ہواکر تاہے، پھر آگے "خاصة "کہناضچے نہیں ہے، کیونکہ خاصة کالفظ بیان فرمار ہے ہیں کہ صرف لفظ اللہ میں یہ ضابطہ جاری ہوگا، جبکہ اصول تعیم عکم کا نقاضا کرتاہے۔

جَوَالِبَ: ہمارا کلیہ اور خاصۃ کہنا دونوں صحیح ہیں اصول یہی ہے کہ جس عسلم میں الف لام عوضی ہوا ور لازی ھو وہ یاء کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے اور جہاں تکٹ اس کلیہ کے انطباق کا تعلق ہے تو یہ سوائے لفظ اللہ کے اور کہیں صادق نہیں آتا۔ اس لئے ہم نے خاصۃ کہہ دیا، لہٰذا اصول اور خاصۃ کہنا دونوں صحیح ہیں۔

"النجم" اور "الصعق" پر الف لام صرف لاز می ہے اور "الناس میں صرف عوضی ہے

واماً مثل النجير والصعق وإن كانت اللام لازمة فيه لكن ليست عوضاً عن محذوف واما الناس وإن كانت اللام لخ.... 44

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ الف لام عوضی اور لاز می صرف لفظ اللہ میں ہیں۔
اس کے علاوہ اور کہیں نہیں، مثلاً "النجم" اور "الصعل" پر الف لام لاز می ہے، عوضی نہیں اس وجہ سے بھم اور صعل نہیں کہا
جاتا اور الناس میں الف لام عوضی ہے، لاز می نہیں کیونکہ الناس اصل میں اناس تھا، اناس میں ہمزے کی جگہ الف لام لائے، تو
الف لام عوضی ہوا، لیکن میہ کلے کو لازم نہیں ہے کیونکہ اناس کہ سکتے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ "انجم" اور"الصعن" میں الف لام لازی ہے، عوضی نہیں اور الناس میں الف لام عوضی ہے لازی نہیں۔ لہندا قاعدہ مذکورہ سے بیہ دونوں خارج ہیں۔ صرف لفظ اللہ ہی ہے جہاں الف لام لازمی ہے، اور عوضی بھی ہے لہند االنجم اور الناس میں یاانجم اور یاالناس نہیں کہہ سکتے ، کی جائز نہیں ہے۔

اسی بات کو بانداز سوال وجواب بول سمجھیں۔

سِوَال : آپ نے خاصة كہا حالانكه النجم اور الصعق ميں بھى الف لام لازى ب؟

جَوَالَتِ: يہاں اگر چہ الف لام لاز می ہے، لیکن تنہالاز می ہوناکافی نہیں بلکہ عوضی ہونا بھی ضروری ہے، یہاں عوضی نہیں ہے۔ سِتَوَالِّس: آپ نے کہا کہ "انجم" اور "الصعن" میں الف لام عوضی نہیں ہے، توہم آپ کو" الناس" کی مثال دیتے ہیں کہ اس میں الف لام عوضی ہے، کیونکہ اصل میں "اناس" تھا ہمزہ حذف کیا، اس ہمزے سے عوض میں الف لام لائے تو یہ الف لام عوضی ہے؟ المفتاح السامی <u>396</u> المفتاح السامی <u>396</u> جھوائی۔ جھوائیے: آپ کی بات صحیح ہے کہ الف لام عوضی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے صرف عوضی یالازمی ہونا کافی نہیں، بلکہ دونوں کا ہو ناضر وری ہے کہ الف لام عوضی بھی ہواور لاز می بھی ہواور بیہ صرف لفظ اللہ میں ہے۔

"ياالتي"ميل ياكاآناشاذب

ولعدم جريان بذة القاعدة في التي في قولم شعر من اجلك يا التي تيمت قلبي ـ و انت بخيلة بالوصل عني لان لامها يست الخ....ك

يهال سے بيان فرمار ہے ہيں كه ايك لفظ التي بھي ہے جس پر بھي ياء داخل ہو جاتی ہے، مثلاً شاعر كا قول ہے "من اجلك یا التی تیمت قلبی وانت بخیلة بالوصل عنی '' ہے۔ کہ اے میری محبوبہ! تیری وجہ سے میراول ذلیل ہو کررہ گیاہے، اور تو اب بھی مجھ سے ملنے میں بخل سے کام لیتی ہے۔ یہاں من اجلک سے بعدیالتی ہے اس پر بھی الف لام عوضی نہیں ہے، بلکہ صرف لاز می ہے تو اس کی وضاحت و وجہ بیر ہے کہ بیر شاذ ہے ، لینی اصول کے مطابق نہیں ہے کیکن استعال کے مطابق

اب اسی بات کو ہانداز سوال وجواب یوں مجھیں۔

سِوَالْ : آپ نے کہاہے، ''وقالویا اللہ خاصة'' اور ''النجم"، ''الصعق" اور ''الناس" کورد کیاہے لیکن ہم آپکوایس مثال د کھاتے ہیں کہ جس میں اسم پر "الف لام" اور "یاء" داخل ہے اور اس الف لام میں دونوں باتیں نہیں یائی جار ہیں، کہ الف لام لاز می تھی ہواور عوضی تھی ہو۔ مثلاً "التی" پریاء داخل ہے اور اس کالام لاز می توہے وہ اسطرح کہ التی اصل میں "تی" تھااب اس پر الف لام لے آئے تو "تی " ہے "التی " بن گیا، اب "التی " ہی کہتے ہیں تو گویا کہ الف لام لازمی ہے، لیکن عوضی نہیں ہے، تو یہاں پر یا داخل نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی یاء داخل ہوتی ہے جیسے شاعرنے کہاہے۔

من اجلك يالتي تيمت قلبي وانت بخيلة بالوصل عني

شاعر کہتاہے کہ اے میری محبوبہ تیری وجہ سے تومیرا دل ذلیل ہو کررہ کیاہے اور تواب بھی میرے ساتھ ملا قات میں بخل سے کام لیتی ہے، یہاں التی محل استشہاد ہے اس پر "یاء" داخل ہے۔

جَوَالِب: اس کاجواب بیہ ہے کہ بیشاذہے۔

شاذ کی دوسری دلیل

وفي الغلامان في قولهم فيا الغلامان اللذان فر الانتفاء الامرين كليهما حكمو ابانم اشذ شذوذا .... ي ٩ یباں سے شاذ کی دوسری مثال کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں۔ مکمل شعریوں ہے، ر

فيا الغلامان الذان فرا اياكما ان تبغياشرا

شاعر كہتا ہے، ميرے دو بھاگنے والے غلامو! اپنے آپكوشر سے بچاؤ يعنی واپس آ جاؤ، بھاگناشر ہے۔اس سے اپنے آپ كو بحياؤ۔

اب "غلامان" پر الف لام اور یاء دونوں داخل ہیں، حالانکہ بیہ الف لام نہ عوضی ہے اور نہ ہی لاز می۔ "التی" کا الف لام اگر چه لاز می تھالیکن عوضی نہیں تھااور بیہ الف لام نہ عوضی ہے اور نہ لاز می، یہاں پر بھی یاء داخل ہے اس لئے "حکمو ابانہ اشذ شذوذا" کہا کہ "التی" شاذ تھااور بیہ "اشذ شذوذ" ہے، کیونکہ "التی" میں الف لام لاز می تھی، یہاں وہ بھی نہیں ہے۔

اسى بات كو بانداز سوال وجواب يون سمجيس\_

سِيحَالِين: آپ نے کہاتھا کہ جب الف لام عوضی اور لازمی ھو، تب الف لام اور یاء جمع ہو سکتے ہیں تو ہم نے ایک شعر میں دیکھا ہے کہ اس میں الف لام اور یاء ہے لیکن الف لام نہ عوضی ہے اور نہ لازمی، جیسے "یا الغلامان اللذان فرا"میں اللذان پر"یا" داخل ہے۔

جَوَالِبَ: ''حکمو بانہ اشدٰ شدودا" کہ بیہ ''اشد الشاذ" ہے۔ کیونکہ یہاں نہ الف لام لازمی ہے اور نہ ہی عوضی ہے پھر تھی یاء داخل ہے، توبیہ اشز شذو ذاہے۔

# "يأتيم تيم عدى"مي منادى اول و ثانى كااعراب

ولك في مثل ياتيم تيم على الضم والنصب .... يوه

یہاں سے مصنف میں ایک مثال کی صورت میں ایک مسئلہ وضابطہ بیان فرمارہے ہیں، کہ اگر کوئی ایسی ترکیب ہوجس میں مناوی مفرو معرفہ وو پار لایا جائے اور دوسرے منادی کے ساتھ اسم مجرور کا الحاق ہو، تو پہلے منادی پر دواعر اب پڑھ سکتے ہیں، اسکو بنی قرار دیتے ہوئے ضمہ مجی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس بیں، اسکو بنی قرار دیتے ہوئے ضمہ مجی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں منادی اول کو مضاف اور مناوی اول کے مضاف اور مناوی اول کو مضاف اور مناوی اول کے مضاف اور مناوی اول سے مضاف اور مناوی شانی کے ساتھ جو اسم مجرور ملا ہوا ہے، مضاف الیہ قرار دیں گے، یہ سب بحث پہلے منادی سے بارے میں ہے۔

دوسر سے مناوی میں قوضب بی پڑھا جائے گاجیسے "یا تیم عدی" اس مثال میں دو منادی ہیں، "یا تیم تیم" اور دوسر سے ساتھ اسم مجرور "عدی" ملا ہوا ہے تو یہاں "تیم تیم عدی" میں جو پہلامنادی ہے، اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ دیکھیں کہ یہ مفرد معرفہ ہے تو اس کو علامت رفع پر مبنی برضم پڑھیں ہے، اگر اسے عدی کی طرف مضاف مانیں تو اسے منصوب پڑھیں ہے، اگر اسے عدی کی طرف مضاف مانیں تو اسے منصوب پڑھیں ہے، چونکہ یہ اجنبی کافصل نہیں ہے اس لئے جائز ہے کیونکہ منادی میں مضاف منصوب ہوتا ہے نہ کہ مرفوع او رتیم ثانی، تیم اول کی تاکید گفتی ہے جو کہ مضاف تیم اول اور مضاف الیہ عدی سے در میان بطور فاصل سے ہے، لیکن بید زمن میں رہے کہ یہ فاصل اجنبی نہیں، مضاف اور مضاف الیہ سے در میان اجنبی کافصل جائز نہیں ہوتا یہاں تیم ثانی تاکید ہے، مؤکد مور تاکید دونوں ایک ہیں۔

ولك اى دجازلك.... ك

اس عبارت میں شارح موہ نیج نے عبارت متن "ولک" میں لام جارہ کامتعلق بیان کیاہے، کہ لک میں لام کامتعلق "جاز" ہے پوری عبارت یوں ہوگی، "وجاز لک" اور تمہارے لئے جائز ہے یعنی ضمہ بھی جائزہے اور نصب بھی جائزہے واجب کوئی ایکٹ

تجى نہيں ہے۔

وذلک مذهب سيبويه تک کی شرح متن میں حل ہو گئی ہے۔

ياتيم تيم عدى ميں سيبويه اور مبر د كااختلاف اور وجه اختلاف

سيبوبيراورمبر د

وذلكمنهب سيبويه اومضات الىعدى المحنوف بقرينة المن كويهزلك منهب المبرد .... مم

"یاتیم تیم عدی" میں جو ترکیبی احمال بیان کیا گیاہے وہ سیبویہ کا ذہب ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تیم اول عدی کی طرف مضاف ہے اور تیم ثانی مضاف، مضاف الیہ کے در میان تاکید لفظی کے طور پر فاصل ہے اس صورت میں اسے منصوب پڑھیں گے اور اگر اسے مفرد معرفہ قرار دیں تواسے بنی برضمہ پڑھیں گے مبر دکے ہاں تیم اول اور تیم ثانی دونوں کو منصوب پڑھیں گے ،اس لئے کہ دونوں مضاف ہیں، دونوں کامضاف الیہ ، اپنا اپنا ہے کہا تیم کامضاف الیہ عدی مخذوف ہے اور دوسرے تیم کامضاف الیہ عدی مخذوف ہے اور دوسرے تیم کامضاف الیہ عدی مذکور ہے۔عبارت یوں ہوگی، یا تیم عدی تیم عدی یہاں پر عدی مذکور، عدی مخذوف پر قرینہ ہوگا۔

سیبویہ میں ایک خرصب پر ایک سوال ہو تاہے کہ یہاں مضاف،مضاف الیہ کے در میان تیم فاصل آگیا، حالانکہ مضاف، مضاف الیہ کے در میان کسی چیز کاواسط نہیں ہو تا؟

جَسَوْلِتِ: اس کاجواب بیہ ہے کہ فاصلہ وہ سمجھا جاتا ہے، جو اجنبی کا ہو، یہاں تاکید لفظی کا فاصلہ کوئی اجنبی نہیں ہے، اس واسطے حائز ہے۔

# ياتيم تيم عدى كى تركيب ميں علامه سپيرافي كامذ ہب

والسير افي اجاز الفتح مكان النصب على ان يكون في الاصل يا تيم بالضمر تيم عدى فضتح اتباعاً لنصب الثاني كما في الخ في الخ .... ٩٨

یہاں سے تیسر اندھب سیرانی کابیان کررہے ہیں ان کے نزدیک پہلے "تیم" پرضمہ کی جگہ فتہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں پہلا "تیم" منادی مفرد، معرفہ ہونے کی وجہ لے بنی پرضم تھا اور دوسرے تیم پرنصب تھا، عرب میں پہلے کو دوسرے کا تابع بھی کر دیتے ہیں، تو چونکہ دوسرے میں نصب تھا، پہلے کو اس کے تابع کیا تونصب کے موافق فتہ ہو تاہے، یہ چونکہ بنی تھا اور نصب کی موافقت میں اس پرفتح دے دیا تو "یاتیم تیم عدی" پڑھا، اب پڑھنے میں بظاہر صورت ایک جیسی ہے، لیکن فرق ہے کیونکہ پہلا تیم مفتوح اور دوسر امنصوب ہے، لیکن فرق ہے کیونکہ پہلا تیم مفتوح اور دوسر امنصوب ہے، یعنی پہلا بنی اور دوسر امعرب ہے۔

سیرانی نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ دوسرے کیوجہ سے پہلے کو وہی اعراب دیا جائے، جیسے "یازید َبن عسمرو" میں زید مفرد معرفہ موضوف ہے اور ابن اس کی صنفت ہے تواصل میں "یازید ابن مصمرو" ہونا چاہیے تھا، لیکن ابن عسمرومضاف، مضاف الیہ ملکر منصوب ہے، توابن سے فتح کی وجہ سے زید کو بھی فتحہ دے دیااور "یازید ابن عسمرو" پڑھتے ہیں۔

# تیم ثانی کانصب متعین ہے البتہ وجہ نصب میں اختلاف ہے

وتعين النصب في الثاني لانداما تابع مضاف او تابع مضاف .... ٩٨

اب تک ساری بحث پہلے تیم کے بارے میں ہوئی ہے اور دوسراتیم منصوب ہی ہے، نصب کی وجہ میں مبر و مُحالیہ اور سیبویہ مختلہ کا اختلاف ہے، سیبویہ کہتے ہیں کہ اصل میں عدی پہلے تیم کامضاف الیہ ہے اور جو تیم ثانی ہے، وہ پہلے کی تاکید اور تابع مضاف کا تابع ہوا، لہٰذااس پر نصب آئے گا۔اس کو شارح مُحالیہ نے تابع مضاف کہ اب یعنی یہ مضاف کا تابع اور اس کی تاکید ہے، مضاف سے مراد تیم اول ہے۔

سیرانی اور مبر دکا کہناہ کہ دونوں تیم مضاف ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک کامضاف الیہ اپنا، اپناہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کامضاف الیہ مذکور ہے اور دوسرے تیم کامحذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے۔ "یا تیم عدی تیم عدی ہے"، اس صورت میں دوسراتیم خود مضاف ہے اور مضاف ہونے کے ساتھ ساتھ منادیٰ کا تابع بھی ہے، اصل منادیٰ یا تیم ہے، یہ تابع مضاف ہوگااس طرح شارح محیطی نے او تابع مضاف سے بیان فرمار ہے ہیں لیتی یہ منادیٰ کا ایسا تابع ہے، جو مضاف ہے بہر کیف دونوں صور توں میں اس پر نصب آئے گا۔

مكمل شعر اوراس كاترجمه

وتمام البيت :ياتيم تيم عدى لا ابالكم لا يلقينكم في سوءة عمر والبيت بحرير حين اراد عمر التيمى الحرم البيت الماد عمر التيمى الحرم الميم الحرم التيمى الحرم الميم الحرم الميم الحرم الميم الحرم الميم الحرم الميم الحرم الميم ال

يهال سے ممل شعر پيش كررہے ہيں جس كاترجمه وتعارف درج ذيل ہے۔ ممل شعريوں ہے۔

لايلقينكم فيسوءةعمر

بأتيم تيم عدى لاابالكم

ترجم اسے تیم عدی، تیم عدی تمہاراباپ نہ ہو۔عسر کہیں تمہیں برائی میں نہ وال دے۔

قبیلہ تیم عدی کا ایک شاعر عسر تھا اور جریر بھی کسی قبیلے کا ایک شاعر تھا۔ عسمرنے جریر کی ندمت کا ارادہ کیا، جریر کو اس
کی اطلاع ہوگئ، اسنے اس کی ندمت سے پہلے ایک شعر کہا اور شعر میں اسنے عسمر کو خطاب نہیں کیا، بلکہ عسمر کی پوری برادری کو
خطاب کیا اور کہا "اے تیم عدی !تم عسمر کو میری جوسے روکو، ورنہ یہ تنہیں بُر ائی میں ڈال دے گا، وہ اس طرح سے کہ جب یہ
میری بُر ائی بیان کرے گا، تو میں جو اب دوں گا، پھر میں صرف اس کی بُر ائی بیان نہیں کرونگا، بلکہ تم سب کی بُر ائی بیان کروں گا،
جس سے تم ذکیل ہوجاؤ کے "۔

منادى مضاف الى ياءالتكلم كى چار صورتيں

والمضات الى ياء المتكلم يجوزنيه يا غلامي ويا غلام ويا غلام .... ٥٠

منادیٰ بکشرت استعال ہوتاہے اور کشرت موجب شخفیف ہوتی ہے، اس لیے اہل عرب نے شخفیف کے بہت سے طریقے اختیار کئے ہیں، ماتن میشانی اب انہیں بیان فرمارہے ہیں، چونکہ کسی بھی اسم کو یائے متعلم کی طرف مضاف کر سے منادیٰ بناناعام ہے، توہر وہ اسم منادیٰ جو یاء متعلم کی طرف مضاف ہواس کے پڑھنے کے طریقے متعدد ہیں۔

مصنف مواللہ نے چار طریقے بیان کیے ہیں۔

- 🗘 منادیٰ کے ساتھ جو یاء منظم لگائیں کے اس پر فتھ پڑھیں گے، جیسے " یاغلامی"۔
  - 🗘 یاء مشکلم کوساکن کر دیں مے، جیسے "یاغلامی"۔
- یا منتکلم کو گرادیں گے اور منادیٰ سے آخر کو کسرہ دیں مے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں یاتھی جو کہ یاء حذف ہو چکی ہے، جیسے "یا غلام"۔

تیسری صورت کے جائز ہونے کے لیے یاءسے ماقبل کسرہ ضروری ہے

واسقاط الياء اكتفاء بالكسرة اذاكان قبلها كسرة احتراز اعن نحويا فعاى .... واسقاط الياء اكتفاء بالكسرة اذاكان قبلها كسرة احتراز اعن نحويا فعاى

یہاں سے شارح میں ہیان کر رہے ہیں کہ یاکوساقط کرنااور کسرے پر اکتفاء کرناتب جائزہے جب ماقبل کسرہ ہو،اور آگرما قبل کسرہ نہ ہوتو پھر کسرے پر اکتفاجائز نہیں ہو گاجیسے یا فتای ہے،اب "یا فتای" میں یہ تیسری صورت جاری نہیں ہوگی،اس واسطے کہ یہاں پر یاءماقبل کسرہ نہیں ہے۔

## تنخفیف منادیٰ کی دو مخصوص صورتیں

یا غلام و یا غلام او هذا ان الوجهان یقعان غالبانی النداء لان النداء موضع تخفیف لان المقصود وغیره الخ.... ۱۹ یہاں سے شارح میں افری دو وجہوں میں بحث کررہے ہیں کہ ایک میں یاء کو حذف کر سے کسرے پر اکتفاء کرتے ہیں اور دوسری میں یاء کو الف سے بدلتے ہیں، اور یہ دونوں صور تیں نداہی میں ہوتی ہیں، کیونکہ ندا تخفیف کی جگہ ہے۔ اوراصل میں ندامقصود نہیں ہوتی، بلکہ نداکے بعد جو پچھ کہناہے، وہ مقصود ہو تاہے۔ متعلم چاہتا ہے کہ کم سے کم الفاظ میں منادی کی توجہ کو طلب کر سے مقصود کی طرف آیا جائے، لہذا تخفیف کے مختلف طریقوں میں سے دو مخصوص طریقے وضع کے گئے ہیں۔ مطلب کر سے مقصود کی طرف آیا جائے، لہذا تخفیف سے کم کانتفاء کر لیا جائے، کسرہ یاء کے مرب پر اکتفاء کر لیا جائے، کسرہ یاء پر دلیل ہے کیونکہ کسرہ، یاء سے موافق ہو اکہ یہ صورت وہاں ہوگی جہاں یاء سے ماقبل کسرہ ہو۔ جیسے یاغلام، اصل میں یاغلامی تا تخفیفاً یاغلام کہہ دیا جاتا ہے۔

ال تخفیف کی دوسری صورت بیر اختیار کی گئی که یاء کو الف سے بدل دیا اس واسطے که بیر موضع تخفیف ہے اور عرب کے ہال الف یاء سے اخف ہے اور فتح کسرہ سے اخف ہے،اس لیے یہاں پریاء کو الف سے بدل دیا اور یا غلامی سے یاغلامام و گیا۔

# تخفیف منادی کی دو مخصوص صور تول کیلئے یاء متکلم کی طرف کثرت وشہرت اضافت شرط ہے

وهما ای هذان الوجهان وان کانا واقعین فی المنادی المضاف الی یاءالمتکلم لکن لایقعان فی کل منادی الج.... ۱۹ یبهال سے شارح تو المجهان وان کانا واقعین فی المنادی المضاف الی یاءالمتکلم کی میں ، یہ ہر منادی میں جاری نہیں ہوتی ، بلکہ اس منادی میں جاری ہوتی ہیں ، جس کی اضافت یاء متکلم کی طرف مشہور اور کثیر الوقوع ہو۔ اگر ایسا منادی ہوجو یاء متکلم کی طرف مشہور سے تو پھر وہاں پر یہ آخری دو صور تیں جاری طرف مضاف ہو، لیکن اس کی اضافت کثرت سے نہیں ہوتی ، اور نہ ،ی وہ مشہور سے تو پھر وہاں پر یہ آخری دو صور تیں جاری نہیں ہول گی، للبذا "یاعد واور یاعد وائی کہا جائے گا۔ یعنی عدوی یا کوحذف کر کے کسرہ پر اکتفا کرنا اور عدوامیں یا کو الف سے بدلنا جائز نہیں ہوگا۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: آپ نے کہا تھا وہ اسم منادیٰ جو یائے مشکلم کی طرف مضاف ہواس میں دو مخصوص وجہیں بھی جائز ہیں کہ اکتفا الکثرۃ اور یاء مشکلم کو الف سے بدلنا جیسے یاغلام اور یاغلاما حالانکہ سید منادیٰ بھی یائے مشکلم کی طرف مضاف ہے۔ حالانکہ ایک لفظ یاعد و ہے جس میں سید دو مخصوص صور تیں جائز نہیں ہیں۔ جیسے "یاعدوی اس میں" یاعد واور یاعد وا" کہنا جائز نہیں، لہذا چار کہنا صحیح نہیں ہے؟

جَوَالِبَ: منادیٰمضاف الی یاءالتکلم سے ہماری مرادبیہ ہے کہ جس کی اضافت اغلب، اکثر اور اشہر الی یاءالتکلم ہواور جس منادیٰ میں اس قشم کی اضافت اکثر نہ ہو، اس میں بید دو مخصوص صور تیں جائز نہیں ہیں۔

## منادى مضاف الى ياءالمتكلم كى ايك شاذ صورت

وقد جاء شاذا فی المنادی یا غلامه بالفتح اکتفاء بالفتحة عن الالف ویکون المنادی المضاف الی یاء المتکلم .... 9۸ شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب سیہ ہے کہ منادی مضاف الی یاء الشکلم کی ایک پانچویں صورت بھی ہے، لیکن وہ شاذ اور قلیل الاستعال ہے۔ وہ صورت سیہ کہ چوتھی صورت میں ایک مزید تخفیف کر دی جائے کہ وہاں یاء کو الف سے بدلاتھا، یہاں فتی پر اکتفاء کرتے ہوئے الف کو حذف کر دیا جائے مثلا یا غلائم۔

اصل میں "یاغلامی" تھایاکوالف سے بدلاتو "یاغلاما" ہو گیا۔اب "یاغلاما" میں الف کو حذف کرکے فتہ کواس کے قائم مقام کر دیاجائے، جس طرح کہ تیسری صورت میں کسرہ یاء کے قائم مقام کر دیا تھا، لیکن یہ صورت شاذہے۔

اب ای بات کوبانداز سوال وجواب بول مجھیں۔

سِتَوَالْ: آپ نے کہاچار صورتیں ہیں۔ "یا غلامی، یا غلامی یا غلامہ یا غلاما"، تو ایک مزید پانچویں صورت بھی ہے وہ "یا غلامہ" ہے۔ یاء کو الف سے بدلا اور پھر فتحہ پر اکتفاکرتے ہوئے الف کو حذف کر دیا۔ اس کو آپ نے ذکر نہیں کیا، تو آپکا حصر کرنا باطل ہے۔ یہ تو پانچ ہیں؟ 16

المفتاح السامی **402** المفتاح السامی جو عام طور پر استعال ہوتی ہیں، وہ چار ہی ہیں۔ اس پانچویں سے ہمارا حصر باطل نہیں ہو تا۔

## منادیٰمضاف الی یاءالمتکلم کی جاروں صور توں میں ھاءو قف کالاناتھی جائز ہے وبالهاء وقفا .... 99

یہاں سے مذکورہ چاروں صور توں کے بارے میں بیان فرمارہے کہ ان میں ایک طریقہ اور بھی ہے کہ ان کے آخر میں هاء وقف لا سکتے ہیں۔ هاء تب لاتے ہیں جب وقف کریں تا کہ وقف اور وصل کا فرق ہوجائے۔ مثلا پہلی صورت میں یاغلامیہ، یا کے فتحہ کے ساتھ، دوسری صورت میں یاغلامیہ یاء کے سکون کے ساتھ ہے، تیسری صورت میں یاغلامہ یا کے حذف اور کسرہ یراکتفاکرتے ہوئے ہے ،اور چوتھی صورت میں یاغلاماہ یاکوالف سے بدلنے کے ساتھ ہے۔

# ام اور اب میں یاء متعلم کی طرف اضافت کیوقت شخفیف کی صورتیں

وقالو ایا ای وامی و پا ابت و پا امت فتحا و کسر او بالالف دون الیاء .... 🔥 🤋

یہاں سے مصنف میں اور کا کہ ماقبل ہی کے اصول کا تقر بیان فرمارہے ہیں،ماقبل میں اس منادی کا ضابطہ بیان کیا تھاجو بكثرت، يائے متكلم كى طرف مضاف ہوتاہے، چونكه "ام" اور "اب"كى ياء متكلم كى طرف اضافت اس سے بھى كثرت سے ہوتی ہے، تواس میں مزید تخفیف کے دو طریقے بیان فرما رہے ہیں۔

- 🗘 سابقہ چار طریقے تو آئیں گے،لیکن اس کے علاوہ زائد طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ امی اور الی میں یاء کو تاء سے بدلتے ہیں اور تاء پر فتہ بھی پڑھتے ہیں اور کسرہ بھی، اگر اس پر فتہ پڑھیں تواس کی وجہ بیہ ہے کہ ماقبل میں یاءمفتوحہ تھی۔ اس کے بدلے میں تاء پر فتحہ آممیا۔ اور کسرہ اس لئے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یاء سے مناسب کسرہ ہے اور مبھی مبھی تاء پر ضمہ تجى يزه ويية بين \_ كوياكه اس كومتقل مفرومناوي سجه ليته بين \_ جيسے "يا أبّت، يَا أُمّت، يَا أَبّت بَا أُمّت اور بَا أَبّتُ بَا
- 🗘 تخفیف کادوسر اطریقه په ہے که اس میں ی کے عوض تام کے بعد الف بھی لے آتے ہیں، جیسے "یا ابتا یا امتا"۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر عوضین کو جمع کرتے ہیں۔ یعنی پاءکے بدلے میں تاءاور الف بھی لائے ہیں جو کہ درست ہے کیونکہ اپیامکن ہے کہ ایک چیز کے بدلے دوچیزیں آ جائیں۔لیکن عوض اور معوض دونوں کا جمع کرنا جائز نہیں ہے یعنی اپیانہیں کریں گے کہ یابھی کوئی ہواور تااور الف میں ہے بھی ہو۔مثلاً" یاابتی، یاامتی"۔ ہر گزنہیں کہیں گے کیونکہ تاءیاء کے بدلے میں ایا ہے۔ اب آگر تاء بھی رکھیں اور یا بھی توعوض اور معوض دونوں کو جمع کرنالازم آئے گا۔ بیہ ناجائز ہے۔ فالہذا یا ابتایا امتاکی صورة جائز ہے اور یاا بتی ویاامتی کی صورۃ جائز نہیں ہے۔

وقالوا اى العرب في محاور القيم .... ١٩٥

ای العرب کہد کربیان کیاہے کہ اس قالوا کاعطف چھلے قالوا برہے۔

فتحاو کسر الی حال کون التاءمفتوحة علی وفق حرکة الیاء او مکسو به قلمناسبة الیاءوقد جاء الضعر الخ.... ۹۸ اسسے شارح مُی الله نے بیان کیاہے که "فتاؤ گسرا" حال بن رہے ہیں۔ اور حال بننے کی صورت میں فتامفتو حاکے معنی میں اور کسر امکسوراکے معنی میں ہے، تاکہ حال کا ذوالحال یہ حمل ہوسکے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميل

سِيَوَالْ ا: حال كاذوالحال پرحمل مو تاب، فتم اور كسره كا تاء پرحمل نهيں مو تا، كيونكه تاء فتم ياكسره نهيں\_

سِوَلَ ٢: " تا "مفرد ب جبكه فته اور كسره تثنيه بي تو تثنيه كامفرد يركيب حمل موكار

جَوَالِبَ: "ای حال کون العاء مفتوحة اومکسورة" سے جواب دیا کہ یہاں پر فقاً مفتوح کے معنی میں ہے اور مفتوح کا تاء پر حمل ہو تاہے۔ تاء کو مفتوح کہد سکتے ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ تاء تو مفرد ہے۔ فتہ اور کسرہ تثنیہ ہے جب یہ مفتوح اور کسور کے معنی میں ہے اب اس کاحمل اس پر درست ہے۔

ضمه كى صورت "قليل الاستعمال" ب

ولمريذ كرة للقلة .... وو

يهال سے بيان كياہے كەمتن ميں ضمه والى صورت كواس لئے ذكر نہيں كيا۔ كيونكه ايساكر ناقليل ہے۔

اس بات کو باند از سوال وجواب یون مجھیں۔

سِتَحَالَ: آپ نے جو طریقے ذکر کیے ہیں اس میں فتح اور کسرہ کہاہے، کہ جو یاء تاء سے بدلے گی اس تاء پر فتحہ اور کسرہ پڑھیں گے، حالا نکہ ہم نے دیکھا ہے اس پر کبھی ہمی ضمہ بھی پڑھتے ہیں جیسے یا اَبتُ اسے ذکر نہیں کیا؟

جَوَالِب: اس کا استعال بہت کم ہے اکثر وبیشتر فتح اور کسرہ ہی پڑھتے ہیں توقلہ کی بناء پر ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔

متن سے متعلقہ شرح بھی ساتھ ساتھ حل ہوگئ ہے۔

یا ابن ام اور یا ابن عسم میں بھی یاغلامی کی طرح تخفیف منادی سے چاروں طریقے جائز ہیں

وقالوا يا ابن امريا ابن عمر حاصة مثل باب ياغلاني وقالوا يا ابن امريا ابن عمر .... وق

اس عبارت میں منادی کے استعال کا ایک مزید طریقہ بیان فرارہ ہیں۔جو کہ یا ابن ام اور یا ابن عم کے ساتھ خاص ہے، تخصیص ام اور حسم کے اعتبارہ ہے، یعنی مضاف الیہ کے اعتبارہ ہے، آگر لفظ ابن یا بہت ام اور حسم کے اعتبارہ ہے، یعنی مضاف الیہ کے اعتبارہ ہے انہیں ہے، آگر لفظ ابن یا بہت ام اور حسم کے ساتھ استعال ہور ہا ہوتو بھی یہی تکم ہے تو معلوم ہوا کہ یعنی بیا اختصاص لفظ "ابن "کے اعتبار سے نہیں بلکہ "ام" اور دوست "کے اعتبارہ ہے۔ استعال کا مزید طریقہ بیہ ہے کہ ان میں غلامی کے باب میں تخفیف کے جو چار طریقے ہیں۔ وہ یہاں بھی جائز اور درست ہیں، اور جو طریقہ کہ الف کو حذف کر کے فتح پر اکتفا کیا جائے "باب غلامی" میں شاذ

#### وجوه اربعه كاجواز صرف لفظام ولفظ مستح ساته خاص ہے

هذا الاختصاص بالنظر الى الامروالعمر اى لايقال يا ابن اخويا ابن عالى بل يقال يا ابن اخى ويا ابن عالى الخ .... وو يهال سے شارح مُوافِد بيان فرمار ہے ہيں كہ يہ استعال كاطريقہ لفظ "ام" اور "مسم" كے اعتبار سے ہا، ابن كے اعتبار سے ہا، اور "مسم" كى جگہ "اخ" يا "فال" آجائے، تو پھر وہ چار طريقے جارى نہيں ہوں گے۔ بلكہ وہى عام طريقہ ہوگا كہ ياء متكلم كو ذكر كياجائے گا اور يا "ابن اخى و يا ابن خالى" كہيں گے۔ البتہ لفظ "ابن" مضاف كايہ اختصاص نہيں ہے، كونكہ اگر لفظ ابن كى جگہ بنت آئے تو بھى وہى چار طريقے جارى ہوں گے۔ اور يا بنت ام، يا بنت عسم كو چاروں طريقوں سے يزهيں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شخصیص مضاف الیہ ام اور مسم کے اعتبار سے ہے ،مضاف ابن کے اعتبار سے نہیں ، اگر مضاف الیہ بدل عمیا تو تھم بدل جائے گا۔اور اگر مضاف بدلا مثلاً ابن کی جگہ بنت لائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

مثاليل

مثل باب يا غلامى فقالوا يا ابن ابى ويا ابن عمى بفتح الياء وسكومنها ويا ابن امرويا ابن عمر الخ.... وو

اس کامطلب بیہ ہے کہ وہ منادیٰ جو باء منتکلم کی طرف مضاف ہواس میں جو چار طریقے جائز ہیں وہی چار طریقے یہاں پر بھی جائز ہوں مے۔ جیسے "یا ابن امَّی یا ابن عَمی" (بفتح الباء) "یا ابن امی یا ابن عَمی" (بسکون الباء) "یا ابن ام یا ابن عسم" (یا کو حذف اور کسرہ پر اکتفاکرتے ہیں) "یا ابن امایا ابن عما" (یا کو الف سے بدلنے سے ساتھ) یہ چاروں وجھیں اور طریقے جائز ہیں۔

یاابن ام اور یاابن عسم میں پانچویں شاذ وجہ کے جائز ہونے کی دلیل

وقالو ابزيادة وجم آخر شذفي المضاف الى ياء المتكلم يا ابن امريا ابن عم بعذف الالف والاكتفاء بالفتحة لكثرة الاستعمال الخ.... وو

یہاں سے پانچویں وجہ کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ جو صورت یاغلامی میں شاذ تھی۔ وہ یہاں پر جائز ہے۔ یعنی یا ابن امی اور یا ابن عمی میں یاکوالف سے بدلیں،الف کو ماقبل کے فتحہ پر اکتفاکر تے ہوئے حذف کر دیں،اور یا ابن ام ویا ابن مسم پڑھیں۔ اس کے جواز کی تین ولیلیں یا کیٹ دلیل کی تین وجہیں پیش کی ہیں۔

کر قالاستعال کہ جتنی کثرت سے یہ الفاظ ابن ام، ابن عسم منادیٰ سے طور پر کلام عرب میں استعال ہوتے ہیں۔ اتن کثرت سے کوئی دوسر امنادیٰ استعال نہیں ہوتا۔ اس میں چونکہ استعال زیادہ ہے۔ اس داسطے یہ پانچواں طریقہ یہاں جائز ہوگا۔ اور دوسرے منادیٰ میں اتنی کثرت سے استعال نہ ہونے کی وجہ سے شاذ ہوگا۔

- تیرا انگل ضعفت ہے کہ یہاں پر میم مشدد ہے۔ "یا ابن اٹی، یا ابن ٹی" اور جوحرف مشد د ہوتا ہے وہ در حقیقت دوحروف ہوتے ہیں اور میم مشدد عرب میں ثقیل ہوتا ہے، تو "اٹی" اور "عی" کہنا غلامی کی نسبت ثقیل ہے، چونکہ یہاں پر ثقل ہے، لبذا ثقل بھی تخفیف کو چاہتا ہے یہ بھی ایک وجہ تخفیف ہے۔ اس بناء پر یہ پانچویں وجہ یہاں جائز ہے، اور شاذ نہیں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کثرت استعال، طول لفظ اور لکگل ضعیفے بیہ تین اسباب ہیں، جن کی وجہ سے یہاں پر پانچویں وجہ جائز ہے جو کہ یاغلامی میں شاذ ہے۔

## تزخيم منادى

وترخيم المنادي جائزوني غيرة ضرورة .... و٩

یہاں سے مصنف مُشَلِیہ منادیٰ کی ترخیم کو بیان فرمارہ ہیں۔ یہاں پر یہ بات بظاہر ذہن میں آسکق ہے کہ ترخیم کی بحث کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے ، کیونکہ ہماری بحث مفعول بہ میں ہور ہی ہے اور ترخیم اس سے بالکل الگ چیز ہے ، تو ترخیم کا یہاں پر شروع کرنابظاہر "محدوج عن المبحث" کے قبیل سے ہے۔

اس کی وضاحت شارح موہدے نے "ولماکان من خصائص النداءالتر خیم شرع فی بیانہ" سے کی ہے، یہ آئدہ آنے والے متن کی تمہیدہ، اس عبارت سے شارح موہدہ تو بیان فرمارہ ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل بحث مفعول بہ کی ہو رہی ہے اور مفعول بہ کی بحث مفعول بہ ہو تا ہے، رہی ہے اور مفعول بہ کی بحث مقی مناوی بھی شامل ہے کہ یہ بھی مفعول بہ ہے، جس سے فعل کو حذف کر ناواجب ہو تا ہے، جب منادی کی بحث مقی، تو منادی کے خصائص میں سے ترخیم بھی ہے۔ جب کی بات کو بیان کرتے ہیں تو اس کو کمل طور پر واضح تبھی کیا جاسکتا ہے، جب اس سے جمیع خصائص کو بیان کر لیا جائے، تو چو نکہ "ترخیم" منادی کے خصائص میں سے ایک اہم تھا۔ اس واسطے اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔

تعریف کرنے سے پہلے ماتن میں انہوں نے منادیٰ کی ترخیم کا تھم بیان فرمادیا ہے، بیان تھم سے ضمن میں ترخیم کی اقسام بھی معلوم ہو گئیں، ترخیم کامعنی آھے آرہا ہے، ترخیم دو طرح کی ہوتی ہے۔

🛈 مطلق ترخیم 🕝 منادیٰ کی ترخیم

منادیٰ میں ترخیم مطلقاً جائز ہے۔ غیر منادیٰ میں ترخیم ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، عام طور پر ضرورت شعری پیش نظر ہوتی ہے کہ شاعر شعر کہتا ہے اور اس میں اس کاوزن سلامت نہیں رہتا، تووزن کوسلامت رکھنے کیلئے وہ کسی عَلَم میں ترخیم کر المفتاح السامی **406** المنصوبات <u>شہ</u> لیتا ہے۔ لہٰذا شعر کی ضرورت کی بناء پر اسم غیر منادیٰ میں بھی ترخیم جائز ہے ، لیکن منادیٰ میں بغیر ضرورت کے بھی جائز ہے۔ جائز اي واقع .... مدوا

"ای واقع" کہد کر شارح میں نے جائز کامرادی معنی بیان کیا ہے کہ یہاں پر جواز و قوع کے معنی میں ہے۔

في سعة الكلام من غير ضرورة شعرية دعت اليه فأن دعت اليه ضرورة فبالطريق الاولى .... و10

یہاں سے شارح وکیٹائیے بیان فرمار ہے ہیں کہ ترخیم منادیٰ نثر کلام اور نظم کلام دونوں میں جائز ہے ، نثر میں ضرورت شعر بیہ کے علاوہ جائز ہے توجب ضرورت شعریہ ہوتو پھر بدر جہ اولیٰ ترخیم جائز اور درست ہے۔

وهو في غير ة اي غير المنادي واقع ضرورة أي لضرورة شعرية داعية اليملا في سعة الكلام .... ﴿ • ا

اس عبارت کاحاصل بیہ ہے کہ ترخیم منادیٰ میں مطلقاً جائز ہے اور غیر منادیٰ میں ضرورت شعری کی وجہ سے جائز ہے۔ نثر میں جائز تہیں ہے۔

# ترخيم منادئ كى تعريف

وهوحذن في آخرة تخفيفا .... مروا

یہاں سے مصنف میرالیہ ترخیم کی تعریف کررہے ہیں، کہ منادیٰ کے آخر میں تخفیف کیلئے حذف کرنا۔

تعریفے بھی بنارہے ہیں۔اگر اس کو ترخیم منادیٰ کی تعریفے بنائیں کیونکہ بحث منادیٰ کی ہے تو ''ھو'' ضمیر کامرجع منادیٰ ہو گا۔ "وهو حذف فی آخرہ تحفیفا" یعنی ترخیم منادیٰ یہ ہے کہ منادیٰ کے آخر میں حذف کرنا تخفیف کیلئے ہو۔ اب "هو" ضمیر کا مرجع منادیٰ ہو گااور ''فی آخرہ'' کی ضمیر کامرجع بھی منادیٰ ہو گااور تخفیفا کامعنی واضح ہے کہ تخفیف کی غرض سے منادیٰ کے آخر میں سے حذف کر دینا بیر ترخیم ہے۔

اگر اسی عبارت کو چاہیں تومطلق ترخیم کی تعریف بھی بناسکتے ہیں۔وہ اس طرح کہ ''ھو'' صمیر کامرجع منادیٰ نہ بنائیں، بلکہ اسم بنائیں اور "فی آخرہ" کی ضمیر کامرجع بھی اسم ہی بنائیں۔منادیٰ نہ بنائیں تواب بیہ تعریفے۔مطلق ترخیم کی بن جائے گ۔ تقترير عبارت يون بهوكي: هو اي ترخيم الاسم حذف في آخر الاسم تخفيفاً

اگر ہم پہلی صورت لیں کہ یہ تعریف ترخیم منادی کی ہوتو پھر سوال ہوگا۔

کہ منادیٰ کی ترخیم کی تعریف تو آپ نے بتادی کیکن مطلق ترخیم کی تعریف معلوم نہیں ہوئی۔اس کوشارح مُشاہلة بیان کر رہے ہیں جب آپ کومنادیٰ کی ترخیم کی تعریف معلوم ہوئٹی توغیر منادیٰ کی تعریف بھی اس پر قیاس کر کے معلوم کرلیں۔ اگر مطلقاتعر يف كريس تو پھر واضح بى ب اسم كے آخر سے تخفيف كيلئے حذف كرنا۔

ترخيم ميں حذف محض تخفيف كى بناء پر ہو تاہے

تخفيفاً اى لمجرد التخفيف لالعلة اخرى مفضية الى الحذف المستلزم للتخفيف .... ﴿ • ا

یہاں سے شارح رکھنا نے بیان فرمارہے ہیں کہ ترخیم میں حذف محض پخفیف کی بناء پر ہو تاہے، کسی اور علت کی بناء پر نہیں ہو تا۔ اگر چہ اس علت سے مقصود تخفیف نہ ہو بلکہ ہو تا۔ اگر چہ اس علت سے تخفیف حاصل ہو جاتی ہے لیکن وہ علت مقصود اصلی نہیں ہوتی، اگر حذف سے مقصود تخفیف نہ ہو بلکہ مقصود علت ہوتو وہ صورت ترخیم سے خارج ہو جاتی ہے، جیسے "ید" اور "دم" میں علت صرفیہ کی بناء پر آخر کو حذف کیا ہے۔ حذف کرنے سے تخفیف تو حاصل ہوگئ ۔ لیکن اصل باعث حذف تخفیف نہیں بلکہ علت و تعلیل ہے تو اسے ترخیم نہیں کہا جائے گا۔

# هوضمیر کامرجع منادی ہو توغیر منادی کی ترخیم کی تعریف قیاساً معلوم ہوگی

فعلى هذا يكون ذلك التعريف مخصوصاً بترخيم المنادي ويعلم منه ترخيم غير المنادي بالمقالية .... و10

یہاں سے شارح میں ہو ہوں میں کہ امھی جو تعریف کی ہے اس میں اگر "ھو" ضمیر کا مرجع "منادیٰ" کو بنایاجائے، تو تعریف ترخیم منادیٰ کی ہے گی اور اس سے غیر منادیٰ کی ترخیم بھی معلوم ہوجائے گی۔ وہ اس طرح کہ غیر منادیٰ کی ترخیم کومنادیٰ کی ترخیم پر قیاس کریں گے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال : آپ نے ترخیم منادیٰ کی تعریف کی ہے غیر منادیٰ کی ترخیم کی تعریف کیے معلوم ہوگی؟

جَوَّالِبَ: قیاس کے ذریعے سے معلوم کرلیں کہ جب منادیٰ کی ترخیم یہ ہے کہ "ھو حذف فی آخرہ تخفیفاً"۔ تو آپ یہی تعریف اسم کے آخر سے تخفیف کی بناء پر حذف کر دنا"۔

هو ضمیر کامرجع ترخیم مطلق ہو تو تعریف منادی وغیر منادی دونوں کی ہوگی

اس تعریف کو مطلقاتر نیم کی تعریف پر بھی محمول کیا جاسکا ہے۔ وہ اسطر ح کہ ضمیر مرفوع "مو" کو مطلق تر نیم کی طرف لوٹائیں۔ اور ضمیر مجرور جو "حذف فی آخرہ" میں ہے، اسے اسم کی طرف لوٹائیں۔ اب معنی بنے گا"ای التز عید حذت فی آخرہ کے آخرہے تخفیف کی بناء پر حذف کرنا۔

شرائط ترخيم منادي

وشرطهان لايكون مضافا مستغاثا ولاجملة اما علماز اثداعلى ثلثة احرف وامابتاء التانيث .... و10

اس عبارت سے ماتن میں اور تیم منادیٰ کی چار شر طوں کا ذکر کیاہے۔ ان چار شر طوں میں تین شر طیس عدمی اور ایک شرط وجو دی ہے۔ جو کہ درج ذیل ہیں۔

🕥 پہلی عدمی شرط بیہ ہے کہ منادی کسی بھی درجہ میں مضاف نہ ہو۔ نہ اضافت معنوبیہ کے ساتھ اور نہ اضافت لفظیہ کے ساتھ

اور نه ہی شبہ مضاف ہو۔

- و دسری عدمی شرط بیہ ہے کہ مستغاث بھی نہ ہو لینی کسی بھی قشم کا مستغاث نہ ہو، نہ مستغاث باللام ہو، نہ مستغاث بالالف ہو۔
  - 🗇 تیسری عدمی شرط میہ ہے کہ وہ منادی جملہ بھی نہ ہو،

مویا منادی میں جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، تب ترخیم جائز ہوگی۔

چوتھی شرط وجو دی ہے جو دوشقول میں ہے ، ان دونوں شقوں کا ہونا ضروری نہیں ہے ، بلکہ ان میں سے ایک ثق کا ہونا ضروری ہے۔

ان دوشقوں میں سے پہلی شق بیہ ہے کہ منادیٰ یا توابیاعہ ام ہوجو تین حرفوں سے زائد ہو یعنی علم ہواور اس کے حرف تین نہ ہوں، بلکہ کم از کم چار حرف ہوں یا اس اسم کے آخر میں تاء تانیث ہو۔ جب تاء تانیث ہو تو پھر عسلم ہونے کی بھی شرط نہیں ہے اور چار حروف ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ جب یہ چار شرطیں تین عدمی اور ایک وجو دی پائی جائیں گی تو منادیٰ میں ترخیم کرنا جائز ہوگا۔

# شر الطرتخيم، ترخيم منادي كي بين، مطلقاً ترخيم كي نهيس

وشرطهای شوط ترخیره المنادی علی التقدیر الاول او شوط التر خیره اذاکان واقعاً فی المنادی الح .... فه ا ماتن رئیرانی نے ترخیم کی جو تعریف کی تقی اس میں دواختال بن سکتے تھے۔ کہ یہ ترخیم منادیٰ کی تعریف ہو یا مطلقا ترخیم کی تعریف ہوا ہے جو شر الطبیان کر رہے ہیں۔ یہ ترخیم مطلقاً کی شر الطنہیں ہیں۔ بلکہ ترخیم منادیٰ کی شر الط ہیں۔ شارح بُرانیٰ ہیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر ترخیم منادیٰ کی تعریف مراد ہو تو پھر واضح بات ہے کہ تعریف بھی ترخیم منادیٰ کی ہو اور شرطیس بھی ترخیم منادیٰ کی ہیں۔ اور اگر تعریف مطلق ترخیم کی ہو، پھریہاں پر شرط کے بعد ایک قیف ملحوظ ہوگی "وشرطہ اذا

# پهلی عد می شرط کی وضاحت

ثلثة منها عدمية وهي ان لايكون مضافا حقيقة او حكما فدخل فيه المشبه بالمضاف ايضا اذا لا يمكن الحذف من الاول الخ.... و10

یہاں سے شارح بیشاہ ترخیم منادیٰ کی شر الط بیان کر رہے ہیں ان میں سے تین شر الط عدمی اور ایک وجو دی ہے۔ پہلی شرط کی وضاحت کر رہے ہیں کہ پہلی عدمی شرط بیہ ہے کہ منادیٰ مضاف نہ ہو۔ نہ حقیقتا اور نہ حکماً۔حقیقتا کی قید سے 'اضافت معنوبی "مطلقا خارج ہوگئے۔ اس پہلی شرط کی دلیل بیہ ہے کہ معنوبی "مطاف اور شبہ مضاف خارج ہوگئے۔ اس پہلی شرط کی دلیل بیہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں معنی سے اعتبار سے بمنزلہ کلمہ واحد کے ہیں، یعنی جسطرح کلمہ واحدہ کے معنی اس کے تمام اجزاء

کے ملائے بغیر سمجھ نہیں آتے، اس طرح مضاف اور مضاف الیہ کو جب تک نہ ملایا جائے تو مضاف کے معنی تمام نہیں ہوتے۔

لہذا یہ دونوں معنی کے اعتبار سے ایک کلمہ ہیں، اور اگر ان میں لفظ کالحاظ کرتے ہیں، تویہ دو کلم ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے کہ دونوں پر دوا عراب جاری ہوتے ہیں۔مضاف پر علیحہ ہ اور مضاف الیہ پر علیحہ ہ، پس اگر معنی کے اعتبار سے اول یعنی مضاف کو لیتے ہوئے مضاف کے مضاف کے اعتبار سے بلکہ آخر مضاف الیہ بعد، پس وسط کلمہ میں ترخیم لازم آئے گی حالانکہ ترخیم آخر کلمہ میں ہوتی ہے، اور اگر مضاف الیہ کے آخر سے حذف کرتے ہیں، تو لفظوں کے اعتبار سے منادی کا آخر نہیں ہے، بلکہ مضاف منادی ہو تو لفظوں کے اعتبار سے منادی کا آخر نہیں ہے، بلکہ مضاف منادی ہو کہ پس ترخیم مضاف منادی ہو کہ مضاف منادی ہو کہ ترخیم مضاف کے اخر میں ترخیم مضاف الیہ کے آخر میں ترخیم متنع ہوگی، معلوم ہوا کہ ترخیم نہ تومضاف کے آخر میں اس لئے یہ شرط لگائی ہے کہ منادی مضاف نہ ہو تو کہ منادی مضاف نہ ہو سکتی۔

#### دوسرى عدمى شرط كى وضاحت

ولا يكون مستغاثاً لامجروم باللام لعدم ظهوم اثر النداء فيم من النصب او البناء فلم يرد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادي الخ.... في ١٠

یبال سے شارح میلید دوسری عدمی شرط کہ مستغاث نہ ہو، کی وضاحت کر رہے ہیں، مستغاث کی دو صورتیں ہیں۔

#### 🛈 منتغاث باللام 🕜 منتغاث بالالف

اگر مستغاث باللام ہے تو اس میں رحزیم نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہاں "ترخیم منادی" میں بحث کر رہے ہیں۔ اور مستغاث باللام مجرور ہوگا، مجرور ہونے کی بناء پر اس کے اندر، نداکا اثر نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ جو منادی ہوتا ہے یا تو بنی برضم ہوتا ہے یا اس کے قائم مقام یا پھر منصوب ہوتا ہے۔ منادی مستغاث باللام نہ تو بنی برضم ہے اور نہ ہی منصوب ہوتا ہے۔ منادی مستغاث باللام نہ تو بنی برضم ہے اور نہ ہی منصوب ہوتا ہے۔ منادی مستغاث باللام نہ تو بنی برضم ہے اور نہ ہی منصوب ہوتا ہوتی کو نکہ اس پر ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ اس پر نداکا اثر ظاہر نہیں ہو، البذا "ندا" کے خصائص میں سے ترخیم بھی نہیں ہوگی۔

"مستغاث بالالف" نه ہونے کی شرط اس وجہ سے ہے کہ اس میں الف کا اضافہ درازی صوت کی وجہ سے کیا گیا ہے ، جب اس میں درازی صوت کی بناء پر قصد ازیادتی گئی ہے ، تو ترخیم کیے ہوسکتی ہے ، کیونکہ ترخیم میں حذف ہو تاہے اور حذف زیادتی اور درازی صوت کے منافی ہے۔

# مستغاث کی نفی سے مندوب کی نفی سمجھ آرہی ہے

ولم يذكر المندوب لانه غير داخل في المنادي عندة وما وقع في بعض النسخ فكانه من تصرف الناسخين الخرو ١٠٠

یبال سے شارح میشانی بیان فرمار سے ہیں کہ مصنف کے نزدیک چونکہ "مندوب"، منادیٰ میں داخل نہیں ہے اس کئے اس کے اس کے یہاں ذکر مندوب کی ضرورت نہیں، "لعدم دخولہ فی المنادیٰ اس کو یہاں ذکر مندوب کی ضرورت نہیں، "لعدم دخولہ فی المنادیٰ عندہ" لیکن اس پریہ سوال ہو سکتا ہے کہ بعض نسخوں میں تو موجو دہے؟ تو اس کا جواب "فکانہ من تصرف الناسخین" سے شارح میشانی یہ بیان فرمارہ ہیں کہ اگر بعض نسخوں میں موجو دہے تو یہ ناسخین یعنی کلھنے والوں کا تصرف ہے مصنف میشاند نے اس کو ذکر نہیں کیااور ناسخین کا یہ تصرف درست نہیں۔

اور آگریہ بات سیم بھی کرلی جائے کہ مندوب منادیٰ میں داخل ہے، سیم بھی کرلیا جائے تب بھی ان شر الط میں اس کے ذکر کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ عدم ذکر کی وجہ ہی ظاہر ہے، اس لئے کہ مندوب کے آخر میں صوت کیلئے الف کی زیادتی ہوتی ہے تاکہ «تضمح "اور ماتم کا اظہار کیا جائے اور یہ زیادتی مستغاث بالالف میں بھی پائی جاتی ہے۔

# منادیٰ میں ترخیم کیلئے مستغاث نہ ہونے کی شرط

پس جب مستغاث کی شرط بطور نفی سے ترخیم میں ذکر کر دی گئی، تو مندوب بھی اس میں داخل ہو گیا کیونکہ زیادتی الف کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، پس جب مستغاث خارج ہو گیا، تو مندوب بدر جہ اولی ترخیم سے خارج ہو جائے گا، پس بیہ تصرف ناتخین مندوب کو منادیٰ میں داخل کرتے ہوئے درست نہیں، پھر اس میں تخفیف کیلئے ترخیم نہ ہوگی، کیونکہ اس سے مدصوت مفقو د ہوجائے گااور یہ خلاف مقصو د ہے۔

## تيسري شرط كي وضاحت

وان لا يكون جملة لان الجملة محكية بحالها فلا تغير .... و١٠

تیسری عدمی شرط یہ بھی کہ وہ منادی جملہ نہ ہو۔اسکی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو جملے سے بلائیں گے، توجملہ اس کا 'جمسلم' ہوگا، جملہ جب کسی کانام رکھاجا تا ہے تو وہ کسی واقعہ کے پس منظر میں رکھتے ہیں، جیسے ایک شخص کانام ''تابط شرا'' تھا۔ ''تابط' ابط'' سے ہے۔اس کا معنی بغل ہے، یعنی بغل میں شر لایا، یہ واقعہ مشہور ہوا کہ ایک شخص جنگل میں لکڑیاں چننے کیلئے گیا، تو اس نے لکڑیاں کاٹیں، اکٹھی کیں۔اتفاق سے لکڑیوں کے اندر سانپ بھی آگیا، اس کو پستہ نہیں چلا،اس نے وہ لکڑیاں اپنی بغل میں اٹھائیں اور لاکر گھرر کھ دیں۔اس میں سے سانپ لکا تو بیوی نے کہا ''تابط شرا'' پھر یہ جملہ اس کانام پڑ گیا۔اب ''تابط شرا'' جب کسی کانام پڑ گیا، تو یہ بنی ہوگا۔اس واسطے کہ جملہ جب کسی کانام ہو تو ایک واقعہ کی بنا پر ہو تا ہے۔اب اس میں تبدیلی کریں تو وہ واقعہ جو اس نام سے سمجھ میں آرہا تھا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ واقعہ میں تبدیلی نہیں کرسکتے اور ترخیم ہوتی ہی تبدیلی سے اس واسطے شرط لگادی کہ وہ جملہ بھی نہ ہو۔

چوتقی وجو دی شرط کی وضاحت

والشرط الرابع احد الامرين الوجوديين وهو ان يكون المنادئ اما علما زائدا على ثلثة احرت .... و10

چوتھی شرط کی شق اول کی دلیل

لاندلعلمیتدناسبدالتعفیف بالتر عیم لکثر قنداءالعلم مع اندلشهر تدفیما ابقی مند دلیل علی ما القی الخون اس اس عبارت میں دلیل بیان کی ہے، کہ ہم نے دوشر طیس لگائی ہیں، ایک توبہ ہے کہ عسلم ہو اور تین حرفوں سے زائد ہو۔
عسلم کی شرط اس واسطے لگائی کہ ہم منادیٰ کی ترخیم کی بحث کر رہے ہیں۔ اور عسلم کشرت سے منادیٰ بتارہ ہتا ہے۔ کیونکہ جے بلایاجا تاہے، اکثر اس کانام لیکر بلاتے ہیں اور کشرت موجب تخفیف ہوتی ہے، لہذا ترخیم کے ذریعے اس میں تخفیف کی جائے گی، اور جب عسلم ہوگاتو وہ معلوم ہو تاہے۔ اس لئے جب کوئی حرف ترخیم کی بناه پر حذف بھی کرلیں گے، تو بچھ نہ بچھ حرف باتی ہوں گے اور باقی ماندہ حرف دلیل ہوں گے، ان حرفوں پر جوحذف کے ہیں۔ مثلاً ہم کسی کو "یامنمو" کہیں تو ظاہر بات ہے، کسی کام منصور ہو تاہے، منصونہ ہیں ہو تاتو "منصو" دلیل ہے اس پر کہ اصل میں "منصور" تھا۔ یاکسی کو کہیں "یامال"، یہ دلیل ہو اس بات پر کہ اصل میں کاف بھی ساتھ تھا، اور "لام"، "کاف" پر دلیل ہے۔ چونکہ عسلم کے لفظ متعین ہیں، جب عسلم میں ترخیم کریں گے توکسی قتم کا التیاس نہیں ہوگا۔

دوسراہم نے زائد علی ٹلثۃ احرف کہا۔ تین حرفوں پر زائد ہویہ اس لئے کہا کہ جب تین حرفوں پر زائد ہوں گے، تو کم از کم چار حرف ہوں گے، جب ترخیم کی وجہ سے ایک حرف کو حذف بھی کر دیں گے، تو اس کے پھر بھی تین حرف باتی رہ جائیں گے۔ جو معرب کے اوزان میں اقل وزن ہے، اس واسطے ہم نے کہا کہ 'دعسلم'' بھی ہواور تین حرفوں سے زائد بھی ہو۔

معرب تین حرفول سے کم وزن پر بھی ہوسکتاہے

بلاعلةموجبة ....إوا

اس سے شارح و میں کیا ہے کہ اگر کوئی الی علت ہوجو معرب کے تین حرفوں سے کم وزن پر ہونے کا سبب بن رہی ہو، تو پھر معرب تین حرفوں سے کم بھی ہوسکتا ہے، جیسے "یداور دم" ۔ "یداور دم" کے دوحرف ہیں۔ عام طور پر معرب کا کم وزن تین حرف ہو تا ہے، ہال وگر نہ کسی علت وغیرہ کی وجہ سے اس کاوزن تین حرفوں سے بھی کم ہوجا تا ہے۔

اما اسمامتلبسا بتاء التانيث .... إنا

"اسامتلبها" سے بیان کیا ہے کہ "تاءالتانیٹ" کی تاءکامتعلق "متلبها" ہے اور یہ صفت ہے، اس کاموصوف اسم ہے،معنی یہ ہوگا کہ وہ منادیٰ ایسااسم ہو،جو تاء تانیٹ سے ملنے والا ہولیعنی ملاہوا ہو۔

وان لمريكن علما ولازائدا على الثلثة .... إ• ١

اس سے وہی وضاحت کی ہے کہ یہاں "احدالامرین" شرطہ دونوں کامجموعہ شرط نہیں ہے۔

چوتھی شرط کی شق ثانی کی دلیل

لان وضع التاءعلى الزوال فيكفيه ادنى مقتضى للسقوط فيكفيه اذاوقع موقعايكثر فيه سقوط الحرف الاصلى...١٠١

یبال سے چوتھی شرط کے دوسرے حصہ کی دلیل بیان کررہے ہیں کہ اسم کے آخر میں تاء تانیث ہو، اگر چہ وہ "زائد
علی الثاثہ" اور "حسلم" نہ ہو، پھر بھی ترخیم کرلیں گے، اس لئے کہ تاء تانیث ایی چیز ہے کہ جو ادنی سے "دمقتضی
للسقوط" کی بناء پر یعنی اگر تھوڑی سی چیز اس کوگر انے کیلئے آ جائے توگر جاتی ہے۔ اب جب یہ منادی میں آربی ہے اور منادی میں ترخیم واقع ہوتی رہتی ہے۔ تو پھر یہاں پر تاء کاگر ناکوئی بڑی بات نہیں ہوگی یعنی آسانی سے تاء کر جائے گی۔ اگر چہ وہ عسلم اور
"زائد عسلی الثاثہ" نہ بھی ہو۔

## ثبة اور شاة جيسي مثالول ميں ترخيم كے بعد دوحر فول كاباقى رہنا درست ب

ولع دیبالو اببقاء نحوثبة وشاة بعد الترخیم علی حرفین لان بقائد كذلك لیس لاجل الترخیم بل مع التاء ایضا الوا شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت كامطلب بیہ ہے كه دولفظ ثبته اور شاة پیش کیے ہیں۔ ثبتہ جماعت كو كہتے ہیں اور شاة كا معنى بكرى ہے ، اگر ان میں ترخیم كریں تو پھر به دوحرف رہ جائيں گے۔ اس میں كوئى حرج نہیں ہے ، كيونكه ان كادوحرف پر باتى رہنا ترخیم كی بناء پر نہیں ہے بلكہ به پہلے ہے ہى الیے ہیں، به لفظ ہى دوحرفوں سے مركب ہیں، اصل لفظ، ثب اور "شا" ہے ، تاء تانيث كا بعد میں الماكے ملایا ہے ، اس تاء تانيث كا بعد میں ملاكر شبت اور شاة كيا ہے ، تو تاء تانيث اصل كلم كا جز نہیں، بلكہ اسے بعد میں لاكے ملایا ہے ، اس لئے يہ مثاليس ترخیم سے پہلے بھى دوحرف كر دئے ہے ، تو اس ترخیم سے كوئى خرابی پيدانہیں ہوئی۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميل

سِوَ الله : بيہ قاعدہ كه معرب كا قل وزن تين حروف ہيں جبة اور شاة سے ثوث رہاہے ،اس لئے كہ جب ان ميں ترخيم كى جائے گى تو دوحرف باقى رہ جائيں گے اور بيہ اس قاعدہ كے خلاف ہے ؟

جھوائیں: اگر شہۃ اور شاۃ میں ترخیم کے بعد دوہی حرف ہاتی رہ جائیں تو پچھ حرج نہیں ہے ، اس لئے کہ ان کا دو دوحر فوں پر ہاتی رہنا ترخیم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصل میں، ی بیہ دوحرف ہیں اصل میں شب اور شاتھالہٰذا تائے تانیٹ کے ہوتے ہوئے بھی بیہ تین حرفوں میں سے کم ہیں، اس لئے کہ "تا" مستقل طور پر دوسر اکلمہ ہے ، لیکن "تا" اقبل سے ملکر بمنزلہ ایک کلمہ سے ہے اور اسی پر اعراب جاری ہونے لگا، پس چونکہ اس کی اصل کی بناء ہی تین سے کم پر ہے لہٰذا یہ قابل اعتراض نہیں۔

# مذكوره چارشر ائط بھی نہ ہوں تو كثرت استعال كى بناء پر بطور شاذ ترخيم جائز ہے

ولا يرخم بغير ضرورة منادي لم يستوف الشروط المذكورة الاما شذ من نحو يا صاح في يا صاحب ومع شذوذة الخ... أو ا

یہاں سے بیان فرہا رہے ہیں کہ درج بالا چار شرطیں پائی جائیں گی، تو ترخیم ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، لیکن کہیں کہیں نظر آئے گا

کہ چار شرطیں نہیں پائی جار ہیں۔ پھر بھی ترخیم ہوگی تو وہاں پر وجہ کثرت استعال ہوگی۔ اور چونکہ یہاں شرائط کا فقد ان ہوگا،
لہذا یہ ترخیم درجہ شاذ میں ہوگی۔ مثلا یاصاحب میں چار شرطیں نہیں پائی جارہی یعنی چاروں شرطیں یہاں موجود نہیں ہیں، اگرچہ
بعض شرطیں موجود ہیں کہ یہ نہ مضاف ہے، نہ مستغاث ہے، نہ جملہ ہے لیکن تین حرفوں سے زائد ہے، اور عسلم نہیں ہے
لیعنی کی کانام نہیں ہے، ہاں اس صورت میں اعتراض نہیں ہوگا، جب صاحب کی کانام رکھ دیں۔ یہ اس صورت میں بات ہور ہی
ہے کہ جب کی کاغسلم نہ ہو تو اس میں "عنسلازا کدائے۔ لی ہلات احرف" والی شرط نہیں ہوگی پھر بھی اس میں ترخیم کرتے ہیں۔
اور "یاصاح" کہتے ہیں تو یاصاحب میں ترخیم، شاذ کے درجہ میں ہے اور شاذ کی وجہ کڑ ہاستعال ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون مجھيں۔

سِیخال: "یاصاحب" کی ترخیم میں یاصاح کہاہے، گراس میں دونوں وجو دی شرطوں میں سے ایک شرط بھی موجو د نہیں ہے، تو یہ تائے تانیٹ ہے اور نہ علیت ہے اگر چہ "زائد عسلی الثلث" ہونے کی شرط پائی جار ہی ہے، لیکن جب تک عسلم نہ ہو اس زیادتی کاکوئی اعتبار نہیں ہے؟

جَوَانِ : شارح مُن الله جواب به بیان فرمار به بی که جس منادی مین شر وط مذکوره نه پائی جائیں، اس میں بلاضر ورت ترخیم نہیں کی جائے گی، مگر بعض صور توں میں بطور شاذ ترخیم کر دی جاتی ہے، جیسے "یاصاحب" سے "یاصاح" کر دیا ہے، جس وجہ سے اس میں ترخیم کی گئی ہے، وہ اس کامنادی کیلئے بکثرت استعال ہونا ہے۔

## ترخيم ميں حذف حروف كى تعداد كاپہلاضابطہ

فأنكان في آخرة زيادتان في حكم الواحدة كاسماءو مروان....١٠١

مصنف و منط نے پہلے ترخیم کی تعریف کی، اس سے بعد ترخیم کی شرائط بیان کیں، اب یہاں سے ترخیم بیں حرف سے حذف کی تعداد کو بیان فرمارہ ہیں پہلابڑا جامع اور شاندار اصول بیان صدف کی تعداد کو بیان فرمارہ ہیں کہ ترخیم بیں کتنے حرف حذف کریں مے۔ اس سلسلہ بیں پہلابڑا جامع اور شاندار اصول بیان کیا ہے کہ وہ اسم جس سے آخر بیں ترخیم کرنی ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس اسم سے آخر بیں دوحرف زائد ہوں اور دونوں اکسے ایک ساتھ زائد ہوں، یہ نہ ہو کہ پہلے ایک حرف زائد ہو، پھر دوسر اتوالی صورت بیں ترخیم سے وقت دونوں کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے "اساء" اور "مروان" بیں تذکیر کیلئے زیادتی ہے، ترخیم سے بعد اساء کو یا اسم اور مروان کو یامرو کہیں ہے۔

اور اگر منادیٰ مرکب میں ترخیم کرنی ہے، کریں تواسم اخیر کو حذف کر دیں گے، جیسے "یابعلبکٹ" ہو تو" یا بعل" کہیں گے۔ اگر ان دوصور توں میں سے کوئی ایک صورت نہ ہو تو پھر ترخیم کا طریقہ ہے کہ ایکٹ آخری حرف کو حذف کیا جائے گا۔ جیسے "یاحارث" میں "یاحار" کہیں گے۔

فان كان في آخرة اي آخر المنادي .... إ ١٠

به نكال كر "في آخره" كي همير كامرجع بيان كيا ہے۔

زيادتان كائنتان .... راوا

شارح میلید نے 'کائنتان'' نکال کر بیان فرمایا ہے کہ ''فی تھم الواحدہ'' میں جو فی جارہ ہے، اس کامتعلق ظرف ستقر ''کائنتان''ہے۔ بیرزیادتی کے متعلق نہیں ہے بلکہ ''کائنۃ'' کے متعلق ہے۔

فيحكم الزيادة الواحدة .... إ10

لفظ الزیادة کا اضافه کرکے شارح میلید نے بیان فرمایا ہے که "الواحدة" صفت ہے اور اس کاموصوف "الزیادہ" ہے۔ اس کا تعلق حکم کے ساتھ نہیں بلکہ "الزیادة" کے ساتھ ہے، اس واسطے کہ حکم مذکر ہے اور زیادہ مونث ہے۔

زياد تان في حكم الواحدة كامطلب

في الهمازيد تامعاً .... إوا

یہاں سے شارح مُیشانیٹ نے ''زیاد تان فی تھم الواحدۃ 'کامعنی بیان فرمایاہے کہ دونوں اکٹھے آئے ہوں۔ اگر دونوں الگ الگ آئے ہوں، پھر دوزیاد تیاں تو ہوں گی، لیکن ایک تھم میں نہیں ہوں گی۔ لہذا ایسا کوئی اسم کہ جس کے آخر میں دوحرف زائد ہوں، مگر وہ اکٹھے نہ آئے ہوں۔ بلکہ ایک پہلے آیا ہواور دوسر ابعد میں تووہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔

احتر ازی مثالیں

واحترز به عن نحو ثمانية ومرجانة فان الياءو النون فيهما زيدتا اولا ثمر زيدت تاء التانيث فلم يحذف منهما الا الاخير ....إن

یہاں سے شارح وَیُرالَیْ نے قید احرازی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ "زیاد تان فی تھم الواحدة" اس اسم کو نکالنے کیلئے ہے،
جس کے آخر میں دوحرف توزا کد ہوں، گر "فی تھم الواحدة" نہ ہوں، لیعنی ایک ساتھ نہ آئے ہوں۔ جیسے "ثمانیة" کہ اس کے
اصل حرف ث،م،ن (مثمن) ہیں۔ اب اس میں یاء اور تاء زا کہ ہیں۔ لیکن یاء اور تاء اکٹھے نہیں آئے، بلکہ یاء پہلے اور تاء بعد میں
آئی ہے۔ اس میں "زیاد تان" تو ہے، گر "فی تھم الواحدة" نہیں ہے، اب اگر اس میں ترخیم کریں گے، تو دوحرف حذف نہیں
ہوں گے، بلکہ ایک حرف حذف ہوگا۔ "ثمانی "کسی کا نام ہو، تو اس کی "یا ٹمانی" کہیں گے۔ "یا ٹمان" نہیں کہیں گے، اسی
طرح "مرجانة" میں بھی دوحرف نون اور تاء زائد ہیں۔ اصل میں لفظ مرج تھا۔ یہاں پر بھی نون پہلے اور تاء بعد میں آئی، تو چونکہ

المفتل السائ المفتل المفتل المنطق المفتل ال "یامرجان"کہیں گے "یامرجا" نہیں کہیں گے۔

لفظ "اساء" کے بارے میں نحاق کے دومذہب ہیں

كاسماً ءاذا جعلتها فعلا من الوسامة اي الحسن كما مذهب سيبويه لا افعال لا جمع الاسم على ما هو مذهب

یہ اساء کے بارے میں بیان کررہے ہیں کہ اس میں دواخمال ہیں۔جس کے مطابق وہ اس کی مثال بن رہی ہے۔ یہ ہے:

- 🛈 "اساء" وسم سے ہے، آخر میں الف اور جمزہ "لائے وساء" ہو گیا۔ واؤ کو الف سے بدل دیا تو اساء ہو گیا، یہ سیبویہ کا نم ہب
- 🕑 دوسرااحمال جس سے مطابق سے باب عمار کی مثال بنتی ہے، سیبویہ سے علاوہ دیگر بعض نحاۃ کا ندہب ہے اور وہ یہ ہے کہ اساءافعال کے وزن پرہے اور اسم کی جمع ہے ، اگریہ قول اختیار کریں پھریہ اس کی مثال نہیں ہے گی۔ پھر آنے والے باب عمار سے ضابطہ کی مثال ہے گی۔ وہ ضابطہ آگے آرہاہے۔

# ترخيم ميں حذف حروف كى تعداد كادوس اضابطه

اوحرت صحيح قبلهمل قوهو اكثر من الهعة حلفتا .... ١٠١-١٠١

یہال سے مصنف میں ترخیم میں حرف کے حذف کی تعداد کادوسر اضابطہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر اسم کے آخر میں حرف میچے ہواور اس سے پہلے حرف مدہ ہو، مدہ کہتے ہیں کہ حرف علت ساکن ہواور ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو، اور وہ اسم چار حرفوں سے زا مکہ ہو، تو وہاں پر بھی بوقت ترخیم دوحرف حذف ہوں گے ، لینی آخری حرف سیح اور اس کے ماقبل مدہ کو حذف كما جائے گا۔

جارے زائد حرفوں کی شرط اس لئے لگائی ہے تاکہ دوحرفوں کے حذف ہونے کے بعد کم از کم تین حرف باتی رج جائیں، جو کہ معرب کا وزن اقل ہے۔

او كان في آخره .... إو ا

يبال سے شارح مِينيد بيان فرمار بيس كه اس كاعطف بهي "ماقبل في آخره" برب\_

"صحیح" سے عام طور پر "صحیح اصلی" مراد ہو تاہے

حرف صحيح اى صحيح اصلى لتباديه الى الذين لان الغالب في الحرف الصحيح الاصالة فيعرج منه نحو سعلاة الخ.... إوا

يبال سے شارح مينيد نے بيان كيا ہے كه "صحح" سے مراد صحح اصلى ہے، اس لئے كه جب صحح بولتے ہيں، عام طور پر "صحح

المقاح الساى المقاح الساى المقاح الساى المقاح الساى المقاح السام المقاح السام المقاح السام المقاح المسام ا ہے گر"اصلی "نہیں ہے، یہ اس ضابطے سے نکل جائے گی۔ جیسے "سعلاۃ" ہے۔اب اس کے آخر میں " تاء "ہے، یہ صحیح تو ہے مراصلی نہیں، اگر چہ اس سے پہلے مدہ ہے کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے، اس واسطے یہاں پر جب ترخیم کریں محے، صرف سعلا کہیں ہے،سعل نہیں کہیں ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: آپ نے کہا کہ اگر ایسااسم ہو کہ جس کے آخر میں حرف صحیح ہواور اس سے پہلے مدہ ہواور چار حرفوں سے زائد ہو تو وہاں دوحرف حذف ہوں گے ، جبکہ ہم آپ کو لفظ سعلاۃ د کھاتے ہیں جس میں تمام باتیں پائی جاتی ہیں ہملیکن ترخیم میں دوحر فوں کو نہیں ایک حرف کو حذف کرتے ہیں؟

-جَوَالِبَ: ہم نے کہاتھا"صحح"اس سے ہاری مراد اصلی ہے، یعن صحح اصلی۔اس واسطے کہ جب" بولتے ہیں تومراد" اصلی" ہو تاہے تو یہاں پر اگر چہ " تاء "صحیح ہے لیکن اصلی نہیں۔ کیونکہ بیلام کلمہ کے سے مقابلے میں نہیں، بلکہ زا مکر ہے۔ لام کلمہ کے مقابلے میں توخود لام آمیا۔ اس میں ترخیم کریں ہے، تو" سعلا" کہیں سے سعل نہیں کہیں ہے۔

صحیح سے مراد صحیح حقیقی اور صحیح حکمی دونوں ہیں

وهواعير من ان يكون حقيقة او حكما فيشمل مثل مرمي ومدعو فأن الحرب الاخير منهما في حكم الصحيح في الأصالة ....١٠١

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب ہیے ہے کہ صحیح کی دونشمیں ہیں۔صحیح حقیقی اور صحیح حکمی۔حقیقی وہ ہے جوصیحے ہو یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، سیجے حکمی وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہواور وہ اصلی ہو، اور اس کے ماقبل ساکن ہو۔ جیسے مرمی،اور مدعو، یہ اگر چہ صحیح نہیں کیونکہ اس سے آخر میں حرف علت ہے مگر نحاۃ کے نز دیک یہ بھی حکما صحیح ہے جیسے "مرى" ہے،اب مرى كى ياء حرف علت ہے يہ "صحح" نہيں ہے،ليكن "اصلى" ہے،لام سے مقابلے ميں ہے،اور ماقبل كى حرکت اس کے موافق ہے تو بیہ کہنا تھیجے ہے ، کہ بیہ حکما تھیج ہے ۔ اور جیسے مدعو کی واؤ ہے ، لام کلمہ کی جگہ ہے ، اصلی ہے ، اور حرکت ماقبل اس کے موافق ہے۔ تو یہ حکما تیجے ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِوَالْ : آپ نے کہا"صحِح اصلی"ہو تواس کامطلب ہے ، وہ صحِح بھی ہوا در اصلی بھی ،صحِح ہونے کامطلب بیہ ہے کہ حرف علت نہ ہو، اصلی ہونے کامطلب بیہ ہے کہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہو، اس سے "مرمی" اور "مدعو" نکل گئے کیونکہ بداگر چہ اصلی ہیں

گر صحیح نہیں۔ حالانکہ تھم ان کا بھی وہی ہے۔ جَوَّالِبَ: صحیح کی دو قسمیں ہیں۔ صحیح حقیقی، صحیح حقیقی وہ ہے کہ جو حقیقۃ صحیح ہو، اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، صحیح حکمی وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت ہواور وہ حرف علت اصلی ہواگر چیہ صحیح نہ ہو تو وہ حکما صحیح ہے، اس واسطے "مرمی" اور

المقاح السامى المقاح السامى المقاح السامى المقاح السامى المستح المستحد المستح

قبلممدة اى "الف" او "واؤ" او "ياء" ساكنة حركة ما قبلها من جنسها .... إوا

يبال سے شارح و اللہ وضاحت كررہ بين كه اس منادي كے آخر ميں حرف صحيح اصلى مو، اور اس سے يہلے مدہ مو، شارح مُوسُلاً نے مدہ کی تعریفے کی ہے کہ الف، واؤاور یاءساکن ہو۔ اور اس کی ماقبل کی حرکت اس کی جنس ہے ہو۔ جنس میں سے ہونے کامطلب بیہ ہے کہ واؤساکن ماقبل مضموم ہو، یاءساکن ماقبل مکسور ہواور الف ساکن ماقبل مفتوح ہو۔

#### مده سے مراد مدہ زائدہ ہے

والمرادبها المدة الزائدة لتبادرها الى الذبن لغلبتها وكثرتمافيحرج منه نحو مختام فانه لا يحذف منه الإالحرف

شرح وتوقیح کے انداز میں مطلب بیہ ہے کہ ہم نے جو "قبلہ مدہ" کہاہے، مدہ سے یہاں مدہ زائد مراد ہے۔ کیونکہ مدہ سے عام طور پر مده زائده بی مراو ہو تاہے، لتبادر الذہن اليها، توبيهاں بھی اگرچه صرف مده کہاہے، مگر مراد مده زائده بی ہے۔ لہذ ااجو مدہ توہو، گر زائدہ نہ ہو وہ اس سے نکل کمیا۔ اور جب اس میں ترخیم کریں گے ، "حذفتا" نہیں ہوگا، بلکہ حذف حرف اخیر ہوگا، جیسے "مختار" ہے۔ تو مختار کے آخر میں "مزف صحح" راءہے۔اس سے پہلے اگر چہ مدہ ہے، لیکن مدہ زائد نہیں ہے، لہذا جب اس میں ترخیم کریں گے تو"مختا" کہیں گے" محت"نہیں کہیں گے ۔ لینی صرف حذف ہو گا،حذ فانہیں ہو گا۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون مجھیں۔

سِوَال: آپ نے کہا کہ "فی آخرہ حرف صحیح قبلہ مدہ" کہ اس منادی کے آخر میں حرف صحیح ہواور اس سے پہلے مدہ ہو تواس کی ترخیم میں دوحرف حذف موں مے۔ جبکہ ہم آپ کو ایک لفظ د کھاتے ہیں۔ جیسے "مخار" ہے، اس پر بالکل یہ بات صادق آرہی ہے کہ اس کے آخر میں حرف سی ہے اور اس سے پہلے مدہ ہے، لیکن جب اس میں ترخیم کرتے ہیں، تو صرف ایک حرف حذف کرتے ہیں دوحرف مذف نہیں کرتے؟

جَوَالين: مده سے مراد ہماری مده زائده ہے، اور "مخار" میں اگرچہ مده توہے مگر مده زائده نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم نے مده زا کدہ کیوں نہیں کہا، اس کاجواب بیہ ہے کہ "مدہ" سے عام طور پرمدہ زائدہ ہی مراد ہوتا چونکہ یہی اس سے " متبادر الی الذہن" ہو تاہے اس لئے زائدہ کہنے کی ضرورت نہیں مجھی گئی۔

وهو أي والحال ان ما في آخرة حرف صحيح قبله مدة اكثر من الهيعة .... ١٠٢

"والحال" نكال كربيان فرمارہ ہيں كه"وهو" كے اندر واؤ حاليه ہے اور به ماقبل ميں "في آخره" ميں ضمير فجرورہ حال بن رہاہے ، کیونکہ جب مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھ دیا جائے تومضاف الیہ سے حال بننا درست ہو تاہے المفتاح الساى توچونكه يبال پر ايباموسكتاب، للندامنادي "آخره" كى "ه" ضمير مجر درسے حال بن رہاہے۔

عبارت كامطلب يدبيخ كاكه وه اسم كه جس كے آخر ميں حرف سيح اور ماقبل مده اليي حالت ميں موجو چار حروف سے زائد مو، جیسے "منصور"، "عمار"، "مسکین" ۔

اربعة من الحروف .... ١٠٢٠

"من الحروف" ہے بیان کیا ہے کہ اربع سے حروف مراد ہیں۔

دوسرے قاعدہ کی تین مثالیں

کمنصور، وعمار، ومسکین .... مرا • ا

یہاں سے دوسرے قاعدہ کی تین مثالیں دی ہیں، کہ آخر میں حرف صحیح ہواور اس سے پہلے مدہ ہو، کیونکہ مدہ کی تین صورتیں بنتی ہیں، واؤساکن ماقبل مضموم، یاءساکن ماقبل مکسورہ اور الف ساکن ماقبل مفتوح ہو،اس لئے تین مثالیں دی ہیں۔منصور کے آخر میں واؤے، واؤحرف صحیح اصلی ہے،لام کلمہ کے مقابلے میں ہے۔اس سے پہلے مدہ زائدہ ہے۔

عمارے آخر میں بھی حرف صحیح راء ہے۔جواصلی بھی ہے اس سے پہلے مدہ زائدہ ہے۔

مسکین سے آخر میں نون ہے، حرف اصلی صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے یاء مدہ زائدہ ہے۔ بیہ مطابقی مثالیں ہیں۔

مختار کی مثال احترازی تھی، اگرچہ اس کے آخر میں بھی حرف اصلی صیح تھا اور ماقبل میں مدہ تھا، لیکن وہ مدہ زائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں الف یاء سے بدلا ہوا تھا۔ اور " یا"اصلی کلمہ ہے۔ زائدہ نہیں ہے۔ چونکہ وہ مدہ،اصلی تھالیکن زائدہ نہیں تھا۔ وہ اس ہے نکل حمیا۔

چاڑ حر فوں سے زائد حروف کی شر ط لگانے کی وجہ

لئلا يلزمن حذف حرفين منه على مبقائه على اقل ابنية المعرب ... ير٠١

یہاں سے شارح میں چار حرفوں سے زائد حروف کے شرط ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، کہ یہ شرط اس لئے لگائی ہے۔ چونکہ ترخیم میں یہاں دو حرف حذف ہوتے ہیں، توجب حرف دو حذف کریں کے اور وہ اسم چاڑے زائد حروف کاہوگا، تو کم ہے تکم یا پچ حزف ہوں گے۔ دو حرف حذف ہونے کے بعد تین باقی رہیں گے۔ جو معرب کا اقل وزن ہے۔ اگر '' کھوا کٹور من الهعة ''كى تي رنه لكاتے توكم ازكم چار ہوتے۔ ترخيم ميں دوّ حذف كر ديتے ، باتى دوّ رہ جاتے۔ توبيہ معرب كے اقل وزن سے بھى تم ہے،اس واسطے وھوا کثر من اربعۃ کی قبیلہ لگائی ہے۔

جارّے زائد حرفوں کی شرط صرف دوسرے قاعدہ کیلئے ہے،اس کی وجہ

واهمالم ياخذهذا القيد في قولم زيادتان في حكم الواحدة لان نحو ثبون وقلون يرخم بحذ ف زيادتيم الخ .... ٢٠١٠ شرح و توضیح سے انداز میں اس عبارت کامطلب سے سے کہ '' ھو اکٹو من اربعة ''کی قیار کا تعلق دوسرے قاعدہ سے

ہے۔اس لئے کہ اگر پہلی قسم میں دوحر فوں کے حذف کرنے سے کوئی کلمہ دوحرف پر باتی رہتا ہے، تواس کا اپناوزن ہی یہی ہے،
یہاں ترخیم کی وجہ سے دوًحر فوں پر بقاءلازم نہیں آتی، جیسے پہلے قاعدہ کے مطابق "ثبون" اور "قلون" ہیں۔ یہ اصل میں لفظ
"شب" اور "قل" ہیں۔واوَاور نون دونوں اکٹھے آئے،ان میں جب ترخیم کریں گے توواوَاور نون دونوں اکٹھے حذف ہوں گے،
تو یہاں دوَّحرف باتی رہیں گے لیکن یہاں دوَّحر فوں کا باقی رہنا ترخیم کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان لفظوں کی اپنی اصل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان لفظوں کی اپنی اصل کی وجہ سے ہے۔
کہ ان کی بناء ہی الی ہے کہ یہ اصل میں ہی دوحرف ہیں۔

"قلون، قلہ" سے ہے، قلہ چھوٹی لکڑی کو کہتے ہیں، جس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور بچے اس کو دوسری لکڑیاں مار مار کے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔" ثبون، ثبۃ" کی جمع ہے،اس کامعنی ہے، بکریوں کاریوڑ۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

جھوٰلہ : اس کا تعلق دوسری صورت کے ساتھ ہی بٹاہے پہلی سے ساتھ نہیں بٹا۔ پہلی صورت میں جہاں کہیں آپکو نظر آرہا ہے، کہ ترخیم میں دوحرف حذف کرکے صرف دوحرفوں پر وہ اسم باتی رہ گیا۔ تو وہ اصل کلمہ کی وجہ سے ہے ترخیم کی وجہ سے نہیں ہے۔

حذفتاً اى الحرفان الاخيران في كلا القسمين .... ١٠٢٠

یہاں سے بیان فرمارہ ہیں کہ آخری دونوں قسموں میں دوحرف حذف کریں گے۔

ترخیم کے مذکورہ دونوں قاعدوں میں دوحرف حذف کرنے کی دلیل

اما فی الاول فلما کانتا فی حکم الواحد قف کمازید تامعاً حذفتامعاً واما فی الثانی فلانه لماحذت الانحدر الخ.... ۱۰۲ اس عبارت میس "حذفیا" کی دلیل دے رہے ہیں کہ ان دونوں قسموں میں ترخیم کے اندر دو حرف کیوں حذف کرتے ہیں۔ ہر ایک قشم کی الگ الگ دلیل ہے۔ پہلی قشم کی دلیل ہے ہے کہ دو حرف زائد ایسے ہیں کہ بیے زائد ہونے میں انتھے ہیں۔ المفتاح السامى 420 المنصوبات اكتفے آكے اس كوسلے ہيں۔ جب آنے ميں اكتھے ہيں، تو پھر جانے ميں بھى اكتھے ہونے چاہئيں تاكہ آنے اور جانے ميں كيسانيت

دوسری قتم کی دلیل سے ہے کہ دوسری قتم کے آخر میں دوحرف ہیں، آخری حرف اصلی بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور اس کے ساتھ والاحرف اصلی ہے نہ صحیح۔اصلی کے مقابلے میں وہ زائدہے اور صحیح کے مقابلے میں وہ مدہ ہے، جب ترخیم میں ہم نے اس حرف کو حذف کر دیاجواصلی بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔اس کااصلی اور صحیح ہونااسے حذف سے نہیں روک سکا۔ تو برابر میں موجو د جواصلی ہے نہ صحیح ہے۔اس کو حذف کرنے میں کونسی ر کاوٹ ہے۔اس لئے دونوں کو حذف کریں گے وگر نہ لازم آئے گا كه اصلى كو توحذف كر ديااور غير اصلى كو حچيو ژ ديا۔ پھر بيه مثال '' صَلت على الاسد وبلت عن النقد ''صادق آئيگل۔

اس مثال کامطلب ہیہ ہے کہ جب حملہ کرنے پر آئے توسشیر پر حملہ کر دیااور جب ڈرنے پر آئے تو بکری کے بیچے کو دیکھ کر پیثاب نکل گیا۔مطلب یہ بنے گا کہ جب حذف کرنے پر آئے تواصلی اور صحح کو حذف کر دیااور جب حذف نہ کرنے پر آئے تو زا کداور مدہ کو حذف نہیں کیا۔ اس لئے دوحرف حذف کریں گے۔

#### ترخيم ميں حذف كاتيسر اضابطه

وان كأن مركباحذت الاسم الاخير .... ١٠٢٠

یہاں سے مصنف میشلیر ترخیم منادیٰ کا تیسر اضابطہ اور قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر منادیٰ مرکب ہو، یعنی مرکب بنائی اور مرکب منع صرف ہو تو ترخیم کے وقت اس مرکب کے آخریعنی دوسرے اسم کو حذف کر دیا جائے گا۔ مثلا بعلبکٹ کو یا بعل اور یا خسة عشر کو یا خسته کہیں گے ، پہلی مثال میں "بہ" اور دوسری مثال میں "عشر" کو حذف کیا ہے۔

"مرکب"سے مراد مرکب منع صرف اور مرکب بنائی ہے

ويعلم من بيان شرط الترخيم اندلا يكون مضافاً ولاجملة مثل بعلبك وخمسة عشر علمين حذت الاسم الاخير

شرح وتوضيح کے انداز میں شارح مُشاہد کی اس عبارت کامطلب میہ ہے کہ ماتن مُشاہد نے متن میں جو لفظ"مرکب" کہاہے، اس سے مراد مرکب م، نع صرف اور مرکب بنائی ہے ، اس سے مراد مضاف یا جملہ نہیں ہے ، کیونکہ ماقبل میں شر الطر ترخیم میں بید بات گزر چکی ہے کہ وہ منادیٰ مرخم جملہ اور مضاف نہیں ہو سکتا ہے ، جملے اور مضاف کے علاوہ جو مرکب کی قشم ہے وہی مراد ہو گی۔ اور وہ قتم مرکب منع صرف اور مرکب بنائی کی ہے۔ لہذ امرکب کی یہی قتم یہاں مراد ہے۔ مرکب منع صرف کی مثال " يابعلكك" سے يابعل ہے اور مركب بنائي كي مثال " ياخمسة عشد" سے يا خمسة ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِيَوَالْ ناقبل ميں آپ نے کہاتھا''ان لا يکون مضافا ولا جملة' که ترخيم کيلئے ضروری ہے که منادیٰ مضاف اور جمله نه ہو، اور

مضاف بھی مرکب ہو تاہے اور جملہ بھی مرکب ہو تاہے۔ یہ الگ بات ہے ، کہ مضاف ، مرکب غیر مفید ہے اور جملہ مرکب مفید ہے ، اس سے معلوم ہو تاہے ، کہ ترخیم کیلئے ضروری ہے ، کہ وہ منادیٰ جس میں ترخیم کی جار ہی ہے نہ تو مرکب مفید ہو اور نہ ہی مرکب غیر مفید ہو یعنی مرکب نہ ہو۔ اور یہاں "ان کان مرکبا" کہاہے۔ اگر مرکب ہو تو اس سے معلوم ہو تاہے کہ منادیٰ مرکب میں بھی ترخیم ہوسکتی ہے۔ جبکہ پہلے اس سے برخلاف کہا تھا۔ یہ تعارض ہوگیا؟

جھڑائے:اس کاجواب وہی ہے جو وضاحت میں گزر چکاہے کہ یہاں "مرکب" سے مراد مرکب منع صرف اور بنائی مراد ہے، اور بیہ مضاف اور جملہ نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہیں تو شر ائط ترخیم میں مضاف اور جملہ کی نفی کرنا بھی درست ہے، اور یہاں "ان کان مرکبا" کہنا بھی درست ہے اس میں اب کوئی تعارض نہیں ہے۔

# منادی مرکب کی ترخیم میں آخری اسم کو حذف کرنے کی وجہ

لنزولممنزلة تاءالتانيث في كون كل منهما كلمة على حدة صاب منزلة الجزء .... ينوا

شارح مُوالله یهاں سے اسبات کی دلیل دے رہے ہیں کہ جب منادیٰ "مرکب" ہو، تو بوقت ترخیم اس کے آخری اسم کو کیوں حذف کریں گے ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب منادیٰ اسم مؤنث ہو کہ جس کے آخر میں تاء تانیہ ہو تواس میں ترخیم کا طریقہ یہ ہے کہ تاء کو حذف کیا جا تا ہے۔ جب تاء تانیہ ترخیم کے وقت حذف ہو جاتی ہے اور "تاء بمنزلہ" کلمہ علیحدہ کے ہوتا ہے اور اس کلمہ کا جزء بھی ہوتا ہے، تو یہی بات مرکب کے "اسم اخیر" میں ہے، کہ یہ بھی بمنزلہ کلمہ علیحدہ کے ہے، جس طرح تاء تانیہ کو ترخیم میں حذف کیا جا تا ہے ،اسی بناء پر اسم اخیر کو بھی ترخیم میں حذف کیا جا ہے گا۔

#### ترخيم مين حذف حروف كاجو تفاضابطه

وان كأن غير ذلك فحرف واحد .... مراوا

یہاں سے مصنف میں تو تیم منادیٰ کا چوتھا ضابطہ اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ منادیٰ مرخم کی ماقبل میں جو تین قسمیں گزری ہیں، ان میں محذوف کی مقدار بیان کر دی گئی ہے، ان کے علاوہ منادیٰ کی چوتھی اسم ہوگی، اس میں ترخیم کے وقت صرف ایک حرف کو حذف کیا جائے گا۔ جیسے یا حارث میں یا حار، اوریامالک میں یامال کہیں گے۔

وان كان غير ذلك المذكور من الاقسام الثلثة .... را ١٠٠

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت یعنی "المذکور من الاقسام الثلاثة" کامطلب بیہ ہے کہ شارح مُیشید نے بیان کیا ہے کہ ذلک کامشارالیہ مذکور ہے، یعنی ماقبل میں جو تمین قسمیں ذکر ہوئی ہیں۔ وہ ذلک کامشار الیہ ہیں، یعنی ان تمین قسموں کے علاوہ منادیٰ میں ترخیم کیلئے صرف ایک حرف حذف کیا جائے گا۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: ذلك مفردكيلية أتاب، يهال پرتين فتمين بين، للذاذلك كولاناصيح نهين بيه ؟

جھوالت: ماقبل میں جو تین قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ مذکور کے معنی میں ہے اور مذکور لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے ، اگر چہ اس کا اطلاق جمع پر ہو، اور اس کامصداق بھی جمع ہو، کیکن لفظ کے اعتبار سے چونکہ یہ مفرد ہے لہٰذا یہ ذلک کامشار الیہ بن سکتا ہے۔ فحرت واحد ای فیحذت حرف واحد .... ۱۰۲

یہاں سے شارح رُینی بیان کر رہے ہیں کہ ''فحرف واحد''، ''ان کان غیر ذالک'' کی جزاءہے۔ اور جزاءکے لیے جملے کا ہونا ضروری ہے ''فعرف واحد'' بظاہر جملہ نہیں ہے، شارح رُینی نے فیعذف نکال کربیان کیا ہے کہ یہاں فعل محذوف ہے۔ اور مرکب توصیفی اس کافاعل ہے۔ اصل عبارت یوں ہے ''ان کان غیر ذلک فیحذف حدف واحد''۔

ترخیم کے چوتھے ضابطے میں صرف ایک حرف حذف کرنے کی وجہ

الفائدة المقصودة وعدم موجب حذف الاكثر نحويا حاربُ ويا مالُ في يا حارث ويا مالك ... رو ١٠٠٠

شارح روسی سے اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ ترخیم کی اس چوتھی صورت میں صرف ایک حرف کول حذف کیا جاتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ترخیم سے مقصود تخفیف ہے۔ اور تخفیف ایک حرف کے حذف کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک حرف سے دائد سے حذف پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کاموجب وسبب ہے۔ جہاں دوحرف حذف کیے سے تو وہاں باعث موجود تھا۔ جبکہ یہاں کوئی ایبا باعث نہیں ہے۔ لہذا ترخیم کی اس چوتھی صورت میں صرف ایک حرف حذف ہوگا۔ چنانچہ یا حارث کی مثال "غیر ذلک "میں داخل ہے، کیونکہ اس کے آخر میں دوحرف زائد نہیں ہیں اور نہ ہی اس می آخر میں حرف تو میں حرف ایک ہیں ہیں اور نہ ہی اس میں ترخیم کریں گے تو میں حرف تیا حارث کی مثال "کہیں گے اور اس طرح" یا مالک" میں "یا مال "کہیں گے۔

## منادي مرخم ميں حرف محذوف حكماً ثابت اور موجو د ہو گا

وهوفي حكم الثابت على الاكثر فيقال "ياحام" و"ياثمود" و"ياكرو" .... ١٠٢٠

مصنف و مینید یہاں سے "منادی مرخم" کی اکثری اعرابی حثیثت بیان کر رہے ہیں۔ کہ ترخیم کر کے جو حرف حذف کیا ہے۔ اس کا اعتبار کریں گے یا اسے بالکل "نسیا منیا" کر کے باقی ماندہ اسم کو مستقل اسم قرار دیں گے۔ تواصل اور اکثر ضابط بیہ ہے کہ وہ حرف محذوف "فی حکم الثابت" ہے، گویا کہ جو ترخیم سے حرف حذف ہوا ہے، وہ موجود ہے، جب موجود ہے تواعر اب وغیرہ اسی پر آئے گا، جو حرف حکما در میان میں ہے، اس پر کسی قسم کا اعراب نہیں آئے گا۔ اس محذوف کے ہوتے ہوئے جو اس کی حالت پہلے تھی وہی باقی رہے گی۔ چنانچہ اس سے مطابق "یا حارث" میں ترخیم کریں گے تو "یا حار" کہیں گے۔ گویا کہ " ثاء" اب بھی موجود ہے، "ر" پر جیسے پہلے کسرہ تھا، اب بھی کسرہ باقی رہے گا۔ لہذا اب جو بھی معرب اور بناء کا ضابطہ لا گوہو گاوہ " ثاء" پر ہوگا۔ "واؤ" کو پچھ نہیں ہوگا اور "یا مالک" پڑ سی "یا الگ" یا شمود" اور "یا کروان" پڑھیں گے۔

ترخیم کے بعد باقی ماندہ اسم کو بھی مستقل اسم قرار دیا جائے گا

وقد يجعل اسمابر اسه فيقال ياحاريا فمي وياكر أ .... مروه ا

قديبال تقليليه ب تقديري عبارت بيه وكي، "اي و يجعل المنادي الموجم على الاستعمال الاقل" تاكه اكثر اور اقل كا تقابل درست ہوجائے، ترخیم کے بعد منادیٰ کے اعراب کی اکثری حالت توماقبل میں بیان کر دی ممٹی ہے، یہاں سے ترخیم کے بعد اعراب کی اقل حالت کو بیان فرمارہے ہیں کہ تبھی ایسا ہوتا ہے کہ منادیٰ کو ترخیم کے بعد متنقل اسم کا در جہ دے دیا جاتا ہے، عویا کہ اس میں سے پھے حذف ہی نہیں کیا گیا، اس صورت حال میں ترخیم کے بعد آخر میں جو حرف ہوگا، اگر وہ بناء کا تقاضہ کرتا ہے تو منی کر دیا جائے گا اور اگر تعلیل کی ضرورت پیش آئے تو تعلیل کر دی جائے گی اور اگر اس کو صحیح ہونے کی وجہ سے اپنی صحت پررکھاجائے گاتوضیح کہیں ہے، لیکن اس کو اصل کا تھم نہیں دیا جائے گا، یعنی جو حرف ترخیم سے بعد حذف ہواہے اس کا تھم اس پر جاری نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ اس وقت نہ ہونے کے درجہ میں ہو گیا، پس یا حارث میں ترخیم کے بعد ''یا حار'' " راء" کے ضمہ کے ساتھ کہیں گے ، کیونکہ جب اسس کومستقل اسم سمجھ لیا گیا تو اس پر اعراب بھیمستقل جاری ہو گا، چونکہ بیہ منادی مفرد معرفہ واقع ہور ہاہے، لہٰذااس کو مبنی علی الضم قرار دیں گے اور "یاخمود" میں ترخیم کے بعد "یا شمو د"کی بجائے "یا تمی "کہیں گے، کیونکہ ترخیم کے بعدیا ثمو ہوا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو واؤ طرف میں ضمہ کے بعد واقع ہو تواس" واؤ "کویا ہے بدل دیتے ہیں اور ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے '' آڈلی'' ، اس قاعدے کی بناء پر ''ادل'' ہواہے وہ اسطرح کہ واؤ طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے "ی" سے بدلا گیا، لام سے ضمہ کو"ی" کی مناسبت سے کسرہ سے تبدیل کر دیا "ی"کا ماقبل مکسور ہوایا کوساکن کیا "اولین" ہو گیا، پھر اجھاع سائنین سے ی کو حذف کر دیا توادل ہو گیا، ای طرح" یا کروان" میں "یا کرا" کہیں گے،اس لئے کہ جب "کرو" کواسم متقل کا درجہ دیا گیا تو مانع تعلیل یعنی "ساکن کاواؤ" کے بعد واقع ہونا جاتار ہا، یعنی "یا كروان" ميں واؤكے بعد الف ساكن موجو د تھا، اسلئے واؤكو تبديل نہيں كرسكتے ہتے ، ليكن جب ترخيم كے بعد صرف" ياكرو" رہ سمياتو انع تعليل ختم ہو مميا، لہذا واؤمتحرك ماقبل مفتوح سے تحت "واؤ "كو" الف" سے بدل دياتو' ياكر ا'ہو مميا۔

وهو أي المنادي المرخمين....مرّا ١٠

المنادي شكال كربيان كيا ہے كه الثابت صفت ہے اور اس كاموصوف المناديٰ ہے، جو كه محدُوف ہے يعنی مناديٰ مرخم مناديٰ ثابت كے تھم ميں ہو تاہے۔

على الاستعمال الاكثر ... ١٠٢٠

یہاں "فاء" تفسیر بہ ہے، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر منادیٰ مرخم ترخیم کے ثابت کے تھم میں ہوتو" یا حارث" میں "یا حار" کہا جائے گاکیونکہ ترخیم سے پہلے بھی "راء" بچ میں ہے، مکسور ہے۔ تو گویا اب بھی "راء" بچ میں ہے، اب بھی اس پر کسرہ ہی آئے گا۔

# "یا شمود" کویا شمو پڑھنا ثابت فی الحکم کے قبیل سے ہے

يا فموبوا ومتطرف بعدن ضمة .... ١٠٢٠

یہاں سے دوسری مثال " یا شمود "کا ترخیم کے بعد ثابت فی الحکم کے طور میں استعمال بیان فرمارہے ہیں کہ جب واؤ آخر میں ہواور ضمہ کے بعد ہو تواس کو یاء کرتے ہیں۔لیکن " یا شمود" میں واؤ آخر میں نہیں ہے۔ بلکہ آخر میں ہے اس واسطے اس واؤ میں تعلیل نہیں کی گئی۔اور اسے " یا شمود" ہی پڑھیں گے۔

# " ياكروان" كو" ياكرو" پرهنائهي "ثابت في الحكم" كے قبيل سے ب

وفي ياكروان يا كروبوا ومتحركة بعد فتحة .... ١٠٢٠

یہاں سے تیسری مثال "یاکروان" کا ترخیم سے بعد ثابت فی الحکم سے طور پر استعمال بیان کر رہے ہیں کہ "واؤ" متحرک ماقبل مفتوح ہو توان سے بدلتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ "و" کلمہ سے آخر میں نہیں بلکہ ور میان میں ہے، اس واسطے "قال" والا مشہور قانون یہاں پرلاگونہیں ہوگا اور "یاکروان" کو ترخیم سے بعد "یاکرو" ہی پڑھا جائے گا۔

فَاقَلْظُ: "حارث" بھی ایک نام ہے، "مالک" بھی ایک نام ہے اور "شمود" بھی ایک نام ہے، اور "کروان" ایک پرندے کانام ہے کتے ہیں کہ یہ ایک بعورے رنگ کالمبی چونچ والا کبوتر کی مثل ایک خوش آواز پرندہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رات کوسو تانہیں ہے۔

باقی شرح متن کے ساتھ حل کر دی منی ہے۔

#### مندوب كابيان

وقد استعملو اصيغة النداء في المندوب ٢٠٠٠٠ مر

مصنف منادیٰ کی بحث کے آخر میں مندوب کا ذکر کر رہے ہیں، تا کہ بحث کے جمیع اطراف بیان ہو جائیں اور موضوع پایہ ۽ پکیل کو پہنچ کر صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔

. مصنف میشد مندوب بھی ہے اور لفظ " یاء "جو منادیٰ کی اقسام میں سے ایک قشم مندوب بھی ہے اور لفظ " یاء "جو منادیٰ کیلئے استعال ہو تاہے، وہ مندوب کیلئے بھی استعال ہو تاہے۔اس واسطے مندوب کو بھی بیان کیاہے۔

اب اس بات كو بانداز سوال وجواب يون سمجهيں۔

سِيَوَالْ: مفعول به كى بحث چل رہى ہے اور اس میں منادیٰ كوذكر كيا، اب مندوب كوذكر كررہے ہیں، حالانكه مندوب توكسى بھى

درجہ میں مفعول بہ کی بحث میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا "مفعول بہ" کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو یہاں کس بناء پر مندوب کاذکر کیا جارہا ہے؟

جھڑائت: اصل بات سے سے کہ بحث، مفعول بہ کی ہے اور اس میں منادیٰ کاذکر کیا، اور منادیٰ میں "مندوب" کا آنا بھی ضروری تھا، تاکہ منادیٰ کی بحث مکمل ہوجائے اس اعتبار سے مندوب کاذکر کیا ہے۔

جمہور نحاۃ اور شارح عن مندوب سے برخلاف ماتن عن اللہ کے نزدیک مندوب منادیٰ میں خواللہ کے نزدیک مندوب منادیٰ میں خواللہ کے مذہب کے برخلاف ماتن عنداللہ کے نزدیک مندوب منادیٰ میں

داخل نہیں ہے

ماقبل میں بیہ بات ہو چکی ہے کہ آیامندوب منادیٰ میں واخل ہے یا نہیں؟ مصنف و کی اللہ کی رائے یہ ہے کہ مندوب منادیٰ میں واخل نہیں ہے۔ اس کے بر خلاف جمہور کی رائے یہ ہے کہ مندوب، منادیٰ میں واخل نہیں ہے اور شارح و کی اس میں واخل نہیں ہے۔ اس کے بر خلاف جمہور کی رائے یہ ہے کہ مندوب منادیٰ میں واخل نہیں تھا۔ اس واسطے مندوب کو طرف ہے کہ مندوب منادیٰ میں واخل نہ ہونا بھی سمجھ میں آجائے اس واسطے مندوب کا اس انداز ہے بیان کیا ہے کہ مندوب کا بیان بھی ہو جائے اور اس کا منادیٰ میں واخل نہ ہونا بھی سمجھ میں آجائے اس لئے تعبیر یہ افتتیار کی ہے کہ '' وقد استعملوا صیغة النداء فی المندوب'' اس سے مندوب کا بیان بھی ہو گیا ہے اور ماتن و کی استعال ہو تا ہے اس منادیٰ میں شامل نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ نداء کاصیغہ مندوب کے لیے استعال ہو تا ہے اس مناسبت سے یہاں مندوب کو بیان فرمار ہے ہیں کہ بھی بھی نداکاصیغہ مندوب میں بھی استعال کرتے ہیں، حرف ندا پائج ہیں۔ مناسبت سے یہاں مندوب کو بیان فرمار ہے ہیں کہ بھی بھی نداکاصیغہ مندوب میں بھی استعال کرتے ہیں، حرف ندا پائج ہیں۔ یہاں مندوب میں سارے استعال نہیں ہوتے بلکہ صرف یاء استعال ہو تا ہے، وہی یہاں مراد ہے۔

وقد استعملوا يعني العرب ١٠٣٠٠٠

اس سے بتایاہے کہ "استعملوا" میں "ہم" ضمیر عرب کی طرف لوٹ رہی ہے۔

## "یا"صیغهٔ نداکافرد کامل ہے

صيغة النداء يعني ياخاصة ....

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں گارت کا مطلب یہ ہے کہ حروف ندا پائج ہیں، ان میں سے صرف "یاک "حرف ندا پائج ہیں، ان میں سے صرف "یاک "حرف نداءاستعال ہوتا ہے۔ تمام حروف نداءاستعال نہیں ہوتے، لیکن مصنف میں ہے کہ خصیص نہیں کی، بلکہ مطلق "صیغہ ندا"کہاہے۔ کیونکہ "المطلق اذا پیطلق ہواد بہ الفود الکامل "کہ جب مطلق کو مطلق بولا جائے، کوئی تیٹ فررنہ کی جائے تواس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، توصیغہ نداکا فرد کامل "یاک" ہے، لہذا اس اصول کے پیش نظریہاں پر "یاک" مراد ہے کہ مندوب پر صرف "یاء" واضل ہوتا ہے، باقی چار حروف میں سے کوئی حرف واضل نہیں ہوتا۔

اب اس بات کوبانداز سوال وجواب بول سمجھیں۔

سِيَوَالْ: آپ نے کہا ''وقد استعملو اصیغة النداء في المندوب' كم بھى بھى مندوب میں نداكا صیغه استعمال كرتے ہیں۔ندا

کے صیغے پانچ ہیں، اس سے معلوم ہو تاہے، کہ پانچوں کے پانچوں صیغے مند وب میں آتے ہیں۔ حالانکہ مند وب پر تو صرف یاء داخل ہو تاہے؟ باتی جارحروف داخل نہیں ہوتے؟

جَوَالَبْ: يهال پر مصنف مُعَنَلَةً في "ندا" كاصيغه بولا ب اور مراد "ياء" ب اس واسطے كه "المطلق اذا يطلق براد به الفرد كالل الكامل" يهال پر مطلق نداكاصيغه بولا ب اور جب مطلق بولا جائے تواس كافرد كامل مراد مو تاہد اور توحروف نداء كافرد كامل "ياء" ب لبندا اس اصول سے تحت مطلق بول كر فرد كامل مراد ب -

"یاء"کے استعال میں توسع کی دلیل

في المندوب لانه لايدخل عليه سواها لكونها اشهر صيغها فكانت اولى بان يتوسع فيها باستعمالها في غير المنادئ ....٣٠٠

یہاں سے حروف نداء" یا" کے توسع کی دلیل دے رہے ہیں کہ چونکہ ندامیں سب سے زیادہ مشہور ترین صیغہ " یاء" ہے، اس واسطے اس میں توسیع کیا گیاہے توسیع کی صورت رہے کہ اس کو منادیٰ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور غیر منادیٰ یعنی مند وب میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

#### مندوب كالغوى معنى

والمندوب في اللغة ميت يبكي عليه احد ويعد محاسنه ليعلم الناس ان موته امر عظيم ليعذ بروة في البكاء ويشام كوة في التفجع .... ١٠٣٠

"مندوب" "ندبة" سے مفعول کا صیغہ ہے، "ندبة" کا معنی رونا، آہ و بکاء کرنا، مندوب حقیقت میں لغوی معنی کے اعتبار سے میت ہو تاہے، جس پر رونے والارو تاہے اور اس کے محاس گنتاہے، تا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ جب اس کی خوبیال سیں گے تو کہیں گے کہ واقعی مرنے والا بڑی خوبیوں کا مالک تھا اور یہ شخص جو آہ و بکا کر رہاہے، اسے معذور سمجھیں گے اور خود بھی رونے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔

#### مندوب كالصطلاحي معني

وفي الاصطلاح هو المتفجع عليه بيا اووا ....١٠١٠

متن میں "مندوب" کااصطلاحی معنی بیان کیا گیاہے، اس لئے شارح مین اللہ مندوب کالغوی معنی پہلے بیان کیا ہے اور متن میں "مندوب کالغوی معنی پہلے بیان کیا ہے اور متن میں "هو المتفجع علیہ" ہے پہلے "فی الاصطلاح" کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ متن میں ماتن میں ماتن میں اتن میں اتن میں اتن میں مندوب کاجو معنی بیان کیاہے وہ لغوی معنی نہیں ہے بلکہ اصطلاح معنی ہے، اصطلاح میں نحاۃ مندوب وہ ہے جس پر آہ وزاری کی جائے "یاء" یا" وا" کے ذریعے سے مثلازید مرسیاہے تواس کی "یازیدا"، "وازیدا" کے ساتھ آہ وزاری کی جائے۔ توزید یہاں مندوب ہوگا۔

اور بھی بھی ایسا بھی ہو تاہے، کہ "متقع علیہ "میت نہیں ہو تا، بلکہ کوئی اور شیء ہوتی ہے مثلاً کسی پر کوئی مُصیبت آجائے اور وہ کہے "وامصیبتاہ، یاویلتاہ، یاحسرتا، یااسفاہ" وغیرہ یہ بھی مندوب ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مندوب بھی عدمی چیز ہوتی ہے اور بھی وجو دی چیز ہوتی ہے۔

متفجع علیه کی دو قشمیں

المتفجع عليه وجوداً او عدماً بيا او وا فالمتفجع عليه عدماً ما يتفجع على عدمه كالميت الذي يبكي عليه النادب النادب

وجوداً، عدماً کے الفاظ سے شارح میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مندوب میں جو "متفیع علیہ" ہو تاہے اس کی دو قسمیں ہیں: ان متعفع علیہ وجو دی ان متفیع علیہ عدمی۔

متنفع علیہ وجودی وہ مندوب ہے، جس کے وجود پر آہ و زاری کی جاتی ہے کہ یہ کیوں آگیا۔ اور "متفع علیہ عدمی"وہ مندوب ہے، کہ جس کے معدوم ہونے پر آہ زاری ہوتی ہے، کہ یہ کیوں چلا گیاوجودی کی مثال "یامصیبتاہ، یاویلتاہ" وغیرہ ہیں اور عدمی کی مثال "یازیدا، یاعسمرا" وغیرہ ہے۔مندوب کی تعریف ان دونوں کوشامل ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجيس

سِیَال: آپ نے مندوب کی جو تعریف "هو المتفجع علیہ بیا اودا" سے کی ہے، "تفج" کاصله علی ہے کہ جس پر آه وزاری کی جائے تو آه وزاری میت پر کی جائی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ مندوب وہی ہوگا، جو کہ میت ہواور وہ معدوم ہو تا ہے اس سے معلوم ہو الی مثالیں و کھاتے ہیں کہ جن مین "متقعی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مندوب میں "تفجی" معدوم پر ہو تا ہے، لیکن ہم آپ کو ایسی مثالیں و کھاتے ہیں کہ جن مین "متقعی علیہ" وجو دی ہو تا ہے، جیسے "یا حسرتا، یا اسفا، یا ویلتاه" وغیرہ ہیں، جبکہ آپ کی تعریف صرف معدوم پر صادق آر ہی ہے، وجو دی پر صادق نہیں آر ہی ؟

جَوَالِبَ: ''هوالمتفجع علیہ'' میں علی بنائیہ ہے، اس کامعنی ہو گا کہ مندوب وہ ہے جس کی بناپر آہ وزاری کی جائے" یا" یا ''وا" کے ذریعے ہے، تو" بنا" دونوں ہوسکتی ہیں۔ اس کے موجو د ہونے کی بناء پر آہ وزاری کی جائے یا اس کے معدوم ہونے کی بناء پر آہ زاری کی جائے۔لہذا ہماری تعریف مندوب کی دونوں قسموں کو شامل ہے۔

# واؤصرف مندوب پر داخل ہوتی ہے، منادی پر داخل نہیں ہوتی

واحتصبوا ... ١٠٣٠

اس عبارت میں ماتن و میں ہیں فرمارہ ہیں کہ مندوب پر حرف ندامیں سے یاء داخل ہو تاہے اور یاء کے علاوہ ایک اور حرف "دائیں ہے، جو حرف ندامیں سے نہیں ہے، وہ بھی مندوب پر داخل ہو تاہے اس اعتبار سے "واؤ" مندوب کے ساتھ خاص ہے، کہ واؤمندوب پر تو آسکتاہے منادیٰ میں نہیں آتا۔ اور وہ حرف نداء لینی "یا" تمام ہے کہ وہ منادیٰ پر بھی آتاہے اور

428

مندوب پر تھی آتاہے۔

#### "واؤ" کے اختصاص کی وجہ سے مندوب منادیٰ سے متازہے

بوا متاز ابدعن المنادي لعدم دخوله عليه بخلاف يا فانه مشترك بينهما .... ١٠٣٠

ماتن براید نے گرشتہ متن میں "وقد استعملو اصیغة النداء فی المندوب" کہا تھا کہ حرف ندایعنی "یاء"کاصیغہ مندوب میں استعال ہوتا ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ مندوب "واؤ" کے ساتھ فاص ہے، تو اس امرکی شارح برات ہیں سے منادے وضاحت کر رہے ہیں کہ اس میں تعارض نہیں ہے، اس لئے کہ مندوب کے ساتھ "وا" کی تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ مندوب کے ساتھ "وا" کی تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ مندوب ایسی مندوب ایسی منادی سے منادی سے متازہ ہے۔ کیونکہ منادی پر حرف نداوافل ہوتا ہے "واؤ" وافل نہیں ہوتا جبکہ مندوب ایسی چیز ہے، کہ اس پر حرف ندایعنی یا بھی داخل ہوتا ہے۔ اور واؤ بھی وافل ہوتا ہے اس اعتبار سے مندوب فاص ہے، اس لئے "اختص" کہا ہے۔ "اختص" کا معنی ہے، کی شی کے ساتھ فاص ہونا۔ جو چیز کی چیز کے ساتھ فاص ہوگی تو اس میں امتیاز والا معنی ہے، کی شی کے ساتھ فاص ہونا۔ جو چیز کی چیز کے ساتھ فاص ہوگی تو اس میں امتیاز والا معنی ہے کہ مندوب اس حوالے سے منادی سے متازہ کہ اس پر واؤ آتا ہے۔ اور منادی پر واؤ نہیں آتا۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال: آپ کے کلام میں تعارض ہے پہلے ''وقد استعملو اصبغة النداء فی المندوب' کہا تھا کہ مندوب میں ندا کاصیغہ ''یاء"استعال کرتے ہیں، تومعلوم ہو تاہے کہ مندوب کیلئے ''یاء"استعال ہو تاہے، اب کہاہے، ''واختص ہوا" کہ مندوب واؤ کے ساتھ خاص ہے، جبواؤ کے ساتھ خاص ہے تواس پرواؤ آئے گا۔ اور پچھ نہیں آئے گا۔ تو پہلی کلام''وقد استعملوا صیف النداء فی المندوب'' اور واختص ہوا'' میں تعارض ہے؟

جَوَٰ النِبَ: ہم نے لفظ "اختص" بولا ہے اور "اختص" متازم ہے امتیاز کو۔ جس چیز میں خصوصیت ہوتی ہے وہ باقیوں سے متاز ہوتی ہے۔ تواختص بول کرامتیاز مراد لیا ہے۔ اب معنی ہے گا" وامتاز المندوب بوا" کہ "متاز ہے مندوب واؤ کے ساتھ "کہ مندوب مندوب میں واؤ آتا ہے اور منادی میں واؤ تہیں آتا، یہ معنی نہیں ہے کے مندوب پر "یا" نہیں صرف" وا" آئے گا بلکہ مندوب اور منادی "یا" حرف النداء میں مشتر ک ہیں البتہ "وا" مندوب کے ساتھ خاص ہے اور اس وجہ سے مندوب منادی سے متاز ہو گیا ہے کہ البتہ البتہ "وا" مندوب کے ساتھ خاص ہے اور اس وجہ سے مندوب منادی سے متاز کا معنی مراد ہے امتیاز کا معنی مراد ہے ہیں اشکال و تعارض باتی نہیں رہتا۔ "بوا" کی "ب" جارہ اختص کے متعلق ہے اور اختص امتیاز کے معنی ہے، "متاز بہ" سے شارح وَ اللّٰہ کی بیان کر رہے ہیں۔ "بوا" کی "ب" جارہ اختص کے متعلق ہے اور اختص امتیاز کے معنی ہے، "متاز بہ" سے شارح وَ اللّٰہ کی بیان کر رہے ہیں۔

مندوب كااعراب

اس عبارت میں ماتن عبلیانے اعراب سے حوالے سے مندوب کا حکم بیان کیاہے کہ ماقبل میں منادیٰ کی معرب اور مبنی کے

وحكمه في الاعراب والبناء حكم المنادي .... و10

حوالے سے بناء واعراب کی تمام صورتیں گذر چکی ہیں، توجو جو اعراب جس جس حالت میں منادیٰ پر آئے گاوہی وہی اعراب اس اس حالت میں مند وب پر آئے گا۔

اىحكىرالمندوب .... ١٠٣٠

شارح و الفظ المندوب" نكال كرحكمه كه" ه" ضمير كامر جع بيان كيا ب كه"ه" ضمير كامر جع" المندوب" ب- حكم المنادئ اى مثل حكمه يعنى اذا وقع المندوب على صورة قسم من اقسام المنادى و حكمه في الاعراب لخ .... ساوا

اس عبارت میں شارح میں شارح میں ہیان کیا ہے کہ یہاں پر حکمہ میں مضاف، مثل محذوف ہے، یعنی منادی کا حکم تواس کے سرمان مثل محذوف ہے، یعنی منادی کا حکمہ سرح منادی کا ابعینہ سے مندوب پر جو حکم آئے گاوہ وہ منادی کا ابعینہ سے منبیں ہو گا بلکہ اس کے حکم مثل ہو گا۔ اصل عبارت یہ ہے "وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادی " یعنی جن صور توں میں منادی کا جو حکم تھا، ویباہی حکم مندوب کا ہے، یعنی جس طرح منادی مفرد معرفہ واقع ہو، اس کو بھی "مبنی علی الضم" قرار دیں مفرد معرفہ واقع ہو، اس کو بھی "مبنی علی الضم" قرار دیں گے، ایسے ہی جس طرح منادی مضاف یا شبہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہو تا ہے، اس طرح اگر مندوب بھی مضاف یا شبہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہو تا ہے، اس طرح اگر مندوب بھی مضاف یا شبہ مضاف ہو تو ہو منصوب ہو تا ہے، اس طرح اگر مندوب بھی مضاف یا شبہ مضاف ہو تھی منصوب ہو گا۔

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ جن صور توں میں منادیٰ بنی ہو تا ہے، مندوب بھی اس صورت میں بنی ہو تا ہے اور جن صور توں میں منادیٰ معرب ہو تاہے مندوب بھی ان صور توں میں معرب ہو تاہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يوں مجھيں۔

سِتَوَالْ: آپ نے کہا" وحکمہ تھم المنادیٰ "کہ جو تھم منادیٰ کاہے، وہی تھم مندوب کاہے اور تھم وہ اثر ہے جو کسی شی پر مرتب ہوتا ہے اور بیہ مفہوم عرض ہے اور عرض ایک چیز کے ساتھ قائم ہوسکتا ہے، دوچیز ول کے ساتھ بیک وقت قائم نہیں ہوسکتا، اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جو منادیٰ کا تھم ہووہی مندوب کا بھی تھم ہو؟

جھوائیں: یہاں پر مضاف مثل محذوف ہے ، مقصدیہ ہے کہ جو تھم منادیٰ کا ہے ، ویبا ہی تھم مندوب کا ہے۔ جس کی تفصیل وضاحت میں گزر چکی ہے۔

مندوب کی جواقسام منادیٰ کی اقسام کے مطابق ہیں،ان کااعر اب منادیٰ کی طرح ہوگا

ولا يلزم من ذلك حواز وقوعه على صورة جميع اقسام المنادئ ليرد عليه انه لا يقع نكرة لانه لا يندب الا المعرفة....١٠٢٠

اس عبارت کامطلب سیہ ہے کہ جو اقسام منادیٰ سے آتے ہیں، وہی اقسام مند وب سے آناضر وری نہیں، بلکہ مند وب کی جو اقسام منادیٰ کی اقسام منادیٰ کی اقسام منادیٰ میں آتے ہیں مند وب میں نہیں اقسام منادیٰ کی اقسام سے مطابق ہیں، ان کا اعر اب منادیٰ والا اعر اب ہو گا۔ اور جو اقسام منادیٰ میں آتے ہیں مند وب میں نہیں

آتے تو مندوب میں ان کامنادی والاعلم نہیں ہوگا، کیونکہ مندوب میں جب وہ اقسام ہی نہیں آئیں گی تو ان کاعلم کیے آئے گا۔ مثلا کرہ بعض صور توں میں منادی بن سکتاہے، کیونکہ مندوب معرفہ ہی ہو تاہے اس لئے کہ ککرہ مندوب نہیں بن سکتا کیونکہ جب بھی آدمی کی پر"آہ وزاری" و" تفجی" کرے گاتووہ جانا پیچاناہوگا، کوئی کسی اجنبی پر آہ وزاری کر تاہے نہ رو تاہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عبارت ماتن بھائیہ "وحکھ فی الاعر اب والبناء حکھ المنادی "کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ جتنی اقسام منادی کی ہیں، وہ تمام کی تمام اقسام مندوب کی جس بیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ مندوب کی جو اقسام ستعمل ہیں ان کا علم منادی کے علم کی طرح ہوتاہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِتَوَالْ: آپ نے "حکمہ تھم المنادی" کہا اس کا مطلب بیسمجھ میں آتا ہے، کہ تمام اقسام جو منادیٰ کی ہیں، وہی تمام اقسام مندوب کی بھی ہیں، حالانکہ ایبانہیں ہے جیسا کہ تکرہ ہوسکتاہے لیکن مندوب تکرہ نہیں ہوسکتا۔

جھوائٹ: ہمارامقصدیہ ہے کہ مندوب،منادیٰ کی جن اقسام میں آئے توان اقسام میں سے جو تھم منادیٰ کاہو گا۔ وہی تھم مندوب کو ملے گا۔ عبارت سے عموم وشمول مقصود نہیں ہے کہ جو جو منادیٰ کی صورتیں ہیں، بعینہ وہی صورتیں مندوب کی بھی بنیں۔

#### مندوب کے آخر میں الف ندبہ کابڑھانا جائزے

ولكزيادة الف في آخرة ....١٠٣٠

یہاں سے مصنف میں ہیں۔ مندوب سے بارے میں ایک مسئلہ ذکر کررہے ہیں کہ مندوب کے آخر میں الف ندبہ کازائد کر سکتے ہیں، جیسے ہیں، جیسے ہیں، جیسے ہیں، کونکہ ندبہ آہ وزاری ہوتی ہے اور آہ وزاری میں جتنی آواز کہی ہواتی ہی آہ وزاری زیادہ ہوتی ہے، اور اس کامقصو دزیادہ حاصل ہوتا ہے، الہٰذاند بہ سے اندر آواز کولمباکر نے کیلئے آخر میں الفث کوبڑھانا جائز ہے، کہ آواز کہی ہوجائے اور جس الف کوبڑھایا جاتا ہے اسے الف ندبہ کا کہتے ہیں۔

وجاز لك ....مراءا

شارح مینید نے یہاں لفظ ''جاز'' مکال کر بیان کیاہے کہ ''لک'' میں جو لام جارہ ہے ، اس کامتعلق جاز ہے ، وجب نہیں ہے۔ یعنی ایباکر نامحض جائز ہے واجب نہیں ہے۔

في آخرة اي آخر المندوب... ١٠٢٠

شارح مینید نے اس" آخرہ" کی ضمیر کامرجع بیان کیاہے کہ وہ المند وب ہے بیعنی الف ندبہ کامند وب کے آخر میں بڑھایا ائے گا۔

لمدالصوت المطلوب في الندبة .... مرا

یہاں سے دلیل دے رہے ہیں کہ الف بڑھانا آ واز لسبا کرنے کیلئے ہے جو کہ ندبہ میں مطلوب ہے اس لئے جائز ہے۔

الف ندبہ کے الحاق سے التباس پیدا ہونے کی صورت میں مندوب کے آخر کی حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر دیں گے

فان خفت اللبس قلت واغلامكيمو اغلامكموة .... ١٠٠٠

یہاں سے مصنف می اللہ یہ بیان فرمارہ ہیں کہ آگر مندوب کے آخر میں الف کے زیادہ کرنے سے کسی دو سرے صیغہ کے ساتھ التباس ہوتا ہو، تو مندوب کی آخری حرف کی حرکت کے مناسب حرف علت سے الف تبدیل کر دیں گے ، مثلاً جب واحد مؤنث حاضر کے غلام کا ندبہ کیا جائے تو "واغلا کب" ، "ک " کے کسرہ کے ساتھ کہیں گے ، لیکن اس سے درازی صوت نہیں ہوتا الف کی زیادتی کریں گے ، " واغلا مکاہ " ہوجائے گا، اس سے ذکر غلام کے ندبہ کے ساتھ التباس پید اہوجائے گا، اس الف کو ک سے بدل دیں گے تو کیونکہ کسرہ کے موافق حرکت علت " ی " تو "اغلا کہیہ " ہوجائے گا، اس طرح جب جمع ذکر حاضر کے غلام ک ندبہ مقصود ہو، تو " واغلا کموہ " کہیں گے ، کیونکہ آگر الف کو باقی رکھتے ہوئے " واغلا کما " کہیں گے تو تثنیہ ذکر حاضر کے غلام کے ندبہ سے ساتھ التباس لازم آئے گا، لہذا الف کو واؤ سے بدل دیں گے ، کیونکہ جمع ذکر حاضر کی میم اپنی اصل کے اعتبار سے مضموم ہو اواس کی وجہ سے ادر ضمہ سے موافق حرف علت واؤ سے رہی ہے بات کہ جمع ذکر حاضر کی میم اپنی اصل سے اعتبار سے مضمم ہو تو اس کی دیا سے دلیل ہیں ہے کہ اصل میں میم سے بعد واؤ تھا، میم کو تخفیف کی وجہ سے ساکن کیا تھا کیونکہ میم ساکن اور واؤساکن کی وجہ سے اجتماع دلیل ہے کہ اصل میں میم می بعد واؤ تھا، میم کو تخفیف کی وجہ سے ساکن کیا تھا کیونکہ میم ساکن اور واؤساکن کی وجہ سے اجتماع ساکنیں ہوا اس لئے واؤ کو حذف کر دیا اس طرح سے میم پر سکون ہوا ور نہ اصل سے اعتبار سے میم مضموم تھی۔

فأنخفت البس اى التباس ذلك اللفظ عندزيادة الالف ....١٠٢٠

يهال سے شارح و اللہ نے يہ بيان كياہے كەلبس يهال التباس كے معنى ميس بها

باتی شرح اور امثله متن سے ذیل میں حل ہو من ہیں۔

الف ندبه کے بعد ''ها'' وقف لانا بھی جائز ہے

ولك الهاء في الوقف .... ١٠٣٠

یہاں سے مندوب کے بارے میں تیسر امسلہ بیان کر رہے ہیں کہ ان تمام مدات کے بعد حالت وقف میں "ھا" ساکنہ کا اضافہ کرنا بھی جائز ہے تا کہ اس سے اضافہ کی وجہ سے حرف مد بخوبی واضح ہوسکے ، کیونکہ اس سے مزید درازی صوت پیدا ہوگا، جیسے "واغلا کمیہ، واغلا مکوہ"۔ کہنا جائز ہے۔

<sup>ومتق</sup>ع علیه عدماً" کی صورت میں نکرہ کا ندبہ جائز نہیں

ولايندب الاالمعروف فلايقال والهجلالا .... مرا ١٠

یہاں سے مصنف میں اللہ نے مندوب کا چوتھامسکلہ بیان فرمایا ہے کہ جب ندبہ کریں مے تومعروف کا کریں مے ، تکرہ کاندبہ

نہیں کریںگے، کیونکہ یہاں مندوب عدمی مراد ہے، مندوب وجو دی مراد نہیں، اور جب کسی کے معدوم ہونے پر ندبہ کریں گے، تومعروف ہی کاکریںگے، جیسے ''وازیدا، واعمرا'' کہیںگے، غیر معروف کاندبہ نہیں کریںگے، جیسے ''وار جلا'' نہیں کہیں گے کیونکہ ''متقع علیہ عدما'' میت ہوتی ہے اور جان پہچان والی میت پر تو ندبہ ہو تا ہے، ان جان میت پر کوئی ندبہ نہیں کرتا۔

ولايندب من قسم المندوب المتفجع عليه عدما .... والم

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب بیہ ہے کہ نکرہ کاند بہ اس صورت میں جائز نہیں، جب متقبع علیہ عدمی ہواور اگر متقبع علیہ وجو دی ہو تو نکرہ کاند بہ بھی جائز ہے، جیسے "یاحسرتا" اور "یا اسفا" عدم جواز پہلی صورت میں ہے، دوسری صورت میں نہیں ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِيَوَالَ: آپ نے کہا" ولایندب الا المعروف" ندبہ نہیں ہوگا، مگر معروف یعنی معرفہ کا جبکہ ہم آپ کو ایسی مثال د کھلاتے ہیں کہ جس میں نکرہ کا بھی ندبہ ہور ہاہے، جیسے "یا حسرتا" اور "یا اسفا" ہیں، یہ سب کرہ ہیں۔

جَوَالِبَ: یه نکره بی اور مندُوب وجودی بین، ہماری مرادیہ ہے کہ جب "متفع علیہ عدماً" ہوتو نکرہ کا ندبہ جائز نہیں ہوگا، جیسے "یار جلاہ "نہیں کہا جائے گااور اگر "متفع علیہ وجوداً" کی مثال دی ہے جبکہ ہماری مراد "دمتفع علیہ علیہ علیہ علیہ الشکال۔ جبکہ ہماری مراد "دمتفع علیہ علیہ علیہ علیہ الشکال۔

الآالاسم المعروف .... ١٠٣٠

"الاسم" سے شارح مِیشلانے بتایا ہے کہ "معروف صفت" ہے اور اسم اس کاموصوف ہے۔

"متفیع علیه عدماً" میں صرف معروف کاندبہ جائز ہونے کی دلیل

الذي اشتهر المندوب بمليعن النادب بمعرفة في ندبتم والتفجع عليه.... مما

شارح میشین نے اس عبارت میں "متفع علیہ عدماً" کی صورت میں صرف معرفہ کا ندبہ جائز ہونے کی وجہ اور دلیل بیان فرمائی ہے کہ جب متفع علیہ عدماً معروف کا ندبہ کریں گے تو نادب کولوگ معذور جانیں گے، کہ یہ اس کابھائی اور دوست وغیرہ ہے تو یہ تعلق کی وجہ سے ایساکرنے میں معذور ہے،اس واسطے ندبہ معروف کاہوگائکرہ کانہیں ہوگا۔

"متفیخ علیه عدماً" کے جواز کیلئے معروف ہونا کافی ہے،معرفہ ہوناضر وری نہیں

اس عبارت سے شارح میں این کیا ہے کہ "متفیع علیہ عدماً" کے جواز کیلئے مندوب کااسم معرفہ ہوناضروری نہیں، بلکہ مندوب کاصرف مشہور ہوناکافی ہے اگر مندوب مشہور ہواگر چہ تکرہ ہی ہو تو بھی اس کو اس صورت میں مندوب بنایا جاسکتا

المفتاح السامى

ای بات کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِوَال : آپ نے کہاتھا کہ متقیع علیہ عدماً کی صورت میں "ندبه" صرف اسم معروف کا ہوگا جبکہ ہم آپ کو د کھاتے ہیں کہ کرہ کا ندبہ ہورہا ہے، جیسے "یا من قلع باب عیبر"، وامن قلع باب عیبر"، نیبر کا دروازہ حضرت مسلی نے اکھاڑا تھا، اور یہ متقیع علیہ عدما ہے اور اس میں "من قلع باب عیبر" تو کرہ ہے، اور اس کا ندبہ ہورہا ہے، حالا تکہ ندبہ تو معروف کا ہوتا ہے اور سے معروف نہیں ہے؟

جَوَالَبَ: شارح مُواللَّهُ في "الذي اشتهر المندوب" سے جواب دیاہے کہ معروف سے مراد شہرت ہے، جو یہال موجود ہے، البذا یہال ندیہ کرناور ست ہے۔

#### مندوب کی صفت کے آخر میں الف ندبہ کی زیادتی جائز نہیں

وامتنع مثل وازيد الطويلات ١٠٠٠٠

اس عبارت ہل مصنف مُحَاللہ یہ بیان فرمارہ ہیں کہ مندوب کے آخر ہیں توالف کی زیادتی درازی صوت کیلئے جائزہ، حیا ا جیبا کہ ماقبل میں بیان کیا گیا ہے، لیکن مندوب کی صفت کے آخر میں الف کی زیادتی جائز نہیں ہے، مثلاً ''وازیداہ الطویل''کہیں ہے، ''وازید الطویلاہ''نہیں کہیں ہے۔

مصاف اليدك آخريس الف ندبه كاآسكتاب جبكه صفت كے آخريس نہيں آسكتا

وامتنع الحاق الالف بصفة المندوب بل يجب ان يلحق بالموصوف مثل وازيداه الطويل....١٠٢٠

شارح مُولِيَّة الله عبارت بيان کرر بي بيل که "وازيد الطويلاه" بيك خاص ضابطه کی طرف اشاره به اور وه يه به که الف مند وب کی صفت کے ساتھ المحق ہو يہ جائز نہيں ہے ، بلکہ واجب ہے کہ الف مند وب موصوف کے ساتھ المحق ہو ، جبکہ مضاف اليہ پر علامت ند به کا واضل کر ناجائز ہو، اس لئے کہ صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ ايبااتصال نہيں ہے ، جيبا کہ مضاف کا اپنے مضاف اليہ کے ساتھ اتصال ہو تا ہے ، کيونکہ مضاف اليہ کو تو لا يابی اس لئے جا تا ہے کہ مضاف تمام ہو جائے ور نہ مضاف ميں تفکی باتی رہ جائے گی ، پس مضاف اليہ مضاف کے واسط بمنزلہ جزئے ہے کہ اگر کل کے کسی جز کو حذف کر دیں ، تو اس بیل کسی تعلق باتی ہو جائے گی ، پس مضاف اليہ مضاف کے واسط بمنزلہ جزئے ہو کہ وہ اپنے موصوف کے مصل اور تمام ہو جانے کے بعد حضيص يا توضيح کيلئے لائی جاتی ہے موصوف کی بخلاف صفت کے ، وہ اپنے موصوف کے مضاف آليہ کا تعلق اليہ کی طرح صفت کو کوئی و خل نہيں ہے لہذا مضاف آليہ کا تعلق اپنے مضاف کے ساتھ جزئی طرح ہو تا ہے ، تو مضاف اليہ پر علامت ند به واضل کر ناجائز ہوگانہ کہ مضاف پر جیسے يوں کہنا جائز ہوگا۔ اپنے مضاف کے ساتھ جزئی طرح ہو تا ہے ، تو مضاف اليہ پر علامت ند به واضل کر ناجائز ہوگانہ کہ مضاف پر جیسے يوں کہنا جائز ہوگا۔ گاہ سے اور "وازيد الطويلاء" کہنا جائز نہيں ہوگا۔

يونس مطينة نحوى كاجمهور نحاة سے اختلاف

علافاليونس ....١٠٠٠

ایک صاحب حدیث یونس موسینی نامی بهت بڑے نحوی گذرے ہیں ان کااس مسئلہ میں جمہور نحاق سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مضاف الیہ کے بعد الف ندبہ کا آتا ہے، اسی طرح صفۃ کے بعد بھی الف ندبہ کا آسكاب، چنانچة ان كے بال"وازيد الطويلان" كہنا سي جب جس طرحيا امير الموميناة كهنا سي ا

بونس وشالله نحوی کی پہلی دلیل میشالله

خلافاليونس فانه يجوز الحاق الالف بآخر الصفة فان اتصال الموصوف بالصفة وان كان في اللفظ انقص من الاتصال....١٠٢

یہاں سے شارح میشانیہ یونس نحوی کی پہلی ولیل بیان فرمارہ ہیں، کہ صفۃ کے آخر میں مندوب کی الف ندبہ کا الحاق جائز ہے، کیونکہ صغت کا اتصال موصوف کے ساتھ اگرچہ مضاف اور مضاف الیہ کے اتصال سے لفظوں میں کم درجہ کا ہے، لیکن موصوف اور صفت کا اتسال اس اعتبار سے "اتم" اور "اکمل" ہے کہ دونوں باعتبار معنی کے متحد بالذات ہیں، اس لئے کہ "وازیداالطویلاه" میں طویل زید ہے، کوئی غیر نہیں ہے، بخالف مضاف اور مضاف الیہ کے کہ دونوں آپس میں بالذات متغایر ہیں، لیعنی مضاف اور ہو تاہے اور مضاف الیہ کچھ اور ہو تاہے، اور دونوں ایک دوسرے پر صادق نہیں آسکتے، جیسے "غلام رجل" كه النامين "غلام" اور "رجل" وونول جدا جدا جدا جيزين ہيں، متحد بالذات نہيں ہيں، حاصل بيہ ہوا كه جب الف ند به كا الحاق مضاف اليدك آخر ميں ہوتومضاف اورمضاف اليدكے تغاير كے باوجود جائز ہے، تواگر اس كا الحاق صفت كے آخر ميں جو کہ عین موصوف ہے، بدرجہ اولی جائز ہوگا، اور رہی یہ بات کہ موصوف اور صفت کا اتصال لفظوں میں انقص ہو تاہے تو اس کی وجہ رہ ہے کہ موصوف اپنی صفت کے بغیر بھی تمام ہوجاتاہے، لہذاصفت کی ضرورت کم پیش آتی ہے، صفت کو شخصیص یا توضیح كيلئے لے كر آتے ہيں،ايسے بى صفت اسپنے موصوف كے قائم مقام نہيں بن سكتى، بخلاف مضاف اليد كے وہ مضاف كے قائم مقام بن سكتاب \_ ليكن باعتبار معنى معنى مع موصوف اور صفت كالتصال" اتم" اور" المل" موتاب-

یونس عن پیخوی کی دوسری دلیل میشاند

وحكى يونسان بهجلاضا علمقدحان فقال واجمجمتي الشاميتينا لاوالجمجمة القدح.... ١٠٥٠

اس عبارت میں شارح میشنیز یونس نحوی کا دوسرا استدلال پیش فرمارہے ہیں۔ یونس میشند نحوی اپنے وعوے پر بطور استدلال کے ایک حکایت نقل کرتے ہیں، کم ایک اعرابی کے دو پیالے مم ہو گئے سے تو اس نے "واجمجمعی الشامية بناه' مهما، جمم کرئري کے پيالے کو کہتے ہيں۔

ترجم بن "بائ ميرے شامى دو پيالے"۔ اس مثال ميں شاميتيناة صفت سے اور اس کے آخر ميں الف ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صفت کے آخر میں علامت ندبہ کا لانا جائز ہے۔ جمہور حضرات کی طرف سے یونس میشاند نحوی سے اس استدلال کابیہ جواب دیاجاتاہے کہ اعرابی کاب قول شاذ اور غیر تصبح ہے، لہذایہ قابل استدلال نہیں۔

#### منادیٰ ہے حرف نداکو حذف کرنے کی صورتیں

ويجوز حذف حرف النداء الامع اسمر الجنس والاشارة والمستغاث والمندوب ... ٥٠١

یہاں سے مصنف و میں اول کے حوالے سے ایک اصولی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کونسی صور تیں ہیں، جن میں منادیٰ سے حرف نداکو حذف کر ناجائز نہیں ہے، اس سے حرف نداکو حذف کر ناجائز نہیں ہے، اس کے نتیج میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو باتی صور تیں ہیں ان سے حرف نداکو حذف کر ناجائز ہے گا۔

عار مقامات پر حرف ندا" یا "کو حذف کرناجائز نہیں ہے۔

- ب جب منادی اسم جنس لیعنی نکرہ ہواور نکرہ بھی عام ہے،خواہ حرف ندا آنے سے معرفہ بن جائے یاحرف ندا آنے سے معرفہ نہ ہے۔جیسے یار جلا۔
  - 🕝 جب کسی اسم اشاره کومنادی بنائیں۔ جیسے "یازیداه"۔
    - 🗭 منادی مستغاث ہو۔ جیسے "یالزید"۔
  - ا منادی مندوب مو، چیسے " یازیداه" ان کے علاوہ جوباتی ہیں ان سے حرف نداکو حذف کرنا جائز ہے۔

ويجوزلقيام قرينة ... ١٠٥٠

یہاں سے شارح وکی اللہ بیان کررہے ہیں کہ حذف جائز ہی وہاں ہو تاہی ، جہاں پر قرینہ ہو جہاں قرینہ نہ ہو وہاں حذف جائز نہیں ہو تا۔

الا اذا كان مقارنا ... ١٠٥

اس سے بیان کیاہے کہ "مع" ظرف ہے،اس کامتعلق"مقارنا" ہے اور مقارناکان کی خبر ہے پوراجملہ یوں ہوگا"الا اذا کان مقاربامع اللم الجنس"۔

### منادی اسم طنس سے حرف ندا کے حذف نہ کرنے کی وجہ

مع اسم الجنس ويعنى به ما كان نكرة قبل النداء سواء تعرف بالنداء كيا بهل او لم يتعرف مثل يا به جلان نداءة يكثر كثرة نداء العلم الخ ... ١٠٣٠

اب ان کی وجہ اور دلیل مجھنی ہے کہ ان چار جگہوں میں حرف نداکو کس وجہ سے حذف کرنا جائز شیں ہے۔

منادی جب اسم جنس ہوتو حرف ندا حذف نہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ منادی "اسم جنس لیعنی کرہ ہونے میں معروف نہیں ہوتا، جبکہ منادی اکثر معروف اور معرفہ ہوتا ہے، تو کرہ شاذونادر ہی منادی بناہے، لہذا جب نکرہ، منادی ہے تو اس میں حرف نداکو حذف نہ کریں تاکہ معلوم نہیں ہوگا کہ بیہ منادی ہے ہی نداکو حذف نہ کریں تاکہ معلوم نہیں ہوگا کہ بیہ منادی ہے ہی اس سے اگر حرف نداکو حذف بھی کر دیں، تو اس کا اعراب بتا یا نہیں۔ بخلاف عسلم سے وہ چو تھ کے گئے کو ت سے منادی بنارہ تاہے، اس سے اگر حرف نداکو حذف بھی کر دیں، تو اس کا اعراب بتا

المناح السامی میادی ہے۔ اسوجہ سے اسم جنس یعنی نکرہ سے حرف نداکو حذف کرنا جائز نہیں۔

### منادیٰ اسم اشارہ سے حرف نداحذف نہ کرنے کی وجہ

والاشارة اى والامع اسم الاشارة لانه كاسم الجنس في الإبهام ... ١٠٥٠

یبال سے شارح مِیشلیہ بیان کررہے ہیں کہ منادیٰ اسم اشارہ سے بھی حرف نداکو حذف کر ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اسم اشارہ مجی ابھام کے اندر اسم جنس کی طرح ہے، توبیہ بھی بہت کم منادی واقع ہو تاہے اس لئے حرف نداء باتی رکھنا ضروری ہے، تاکہ اس کامنادی ہونامعلوم ہو، توجو وجہ اسم جنس سے حرف ندا کے حذف کے عدم جواز کی تھی، وہی وجہ اسم اشارہ سے حرف ندا کے مذف کے عدم جواز کی ہے۔

#### مستنغاث ومندوب سے حرف نداکے حذف نہ کرنے کی وجہ

والمستغاث والمندوب لان المطلوب فيهما مد الصوت وتطويل الكلام والحذف ينافيه ... هذا

مستغاث اور مندوب دونول کی وجہ ایک ہی ہے وہ پیر ہے کہ مستغاث اور مندوب دونوں میں مقصود آواز کولمپاکر ناہو تا ہے،اور آواز کمبی تب ہوگی جب حرف ندا"یاء"وغیر ہموجو د ہو،اگر اس کوہی حذف کر دیتے گئے تو آواز کہاں کمبی ہوگی یہ مقصو د کے خلاف لازم آئے گا،اس واسطے ان ہے بھی حرف ند اکوحذف کرنا جائز نہیں ہے۔

### منادی سے حرف نداحذف کرنے کی چار اقسام

فبقى على هذا من المعارف التي يجوز فيها حذت حرف النداء .... ١٠٥٠

یہاں سے شارح میں بیان کررہے ہیں کہ ان چار مقامات کے علاوہ بھی چار ہی مقامات اور صور تیں ہیں ، جن سے حرف ندا "يا"كوحذف كرناجائزب. جوكه ورج ذيل بين:

- 🛈 عسلم۔ 🛈 لفظ ای۔ 🕝 مضاف۔ 🍘 موصولات یعنی جب موصول، صلہ سے ملکر منادی بناہو، تواس سے بھی "یا" مذف كرناجائزيد
- ا عسلم كى مثال، يه يوسف اعرض عن هذا" مين اصل "يا يوسف اعرض عن هذا" تقاراس مثال مين حرف نداء " یا " کے حذف کا قرینہ یہ ہے کہ اگر یہال حرف نداء محذوف نہ انیں تو پھریوسف ترکیب میں مبتداءاور " اعرض عن هذا" امراور انشائيه ہے، يه خبر نہيں بن سكتى الابتاويل اسلئے يوسف سے پہلے ياحرف نداء محذوف مانيں سے اور يوسف كومنادى ا بنائیں تھے۔
- النظ "أيُّ" كي مثال جيسے "ايها الرجل" ہے ليكن أيُّ سے اس وقت حرف نداكو حذف كرنا جائز ہے، جيسے "يا إيها ال الرجل "كو" إيها الرجل" بين "اى" موصوف ب اوراس كى صفته "الرجل" معرف باللام ب-

نیز "ای" سے اسوقت بھی حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے، جب بیر کسی اور موصوف کاموصوف ہو، جسکی صفت معرف

باللام بو، جیسے "ایھذا الرجل" بی "ای هذا" کاموصوف ہے اور "ہذا" رجل کاموصوف ہے، جبکہ "رجل" معرف بالام ہے۔

المناوى مضاف كي مثال، جيب "غلامة زيد افعل كذا" اصل يس "ياغلامة زيد افعل كذا" تمار

الله منادی موصولات میں سے ہو، جیسے "من لا ہزال محسنا احسن الی" اصل میں "یا من لا ہزال محسنا احسن الی" قا۔ ترجمہ بیسب کہ اسے جو ہمیشہ احسان کر تاہے، مجھ پر مجی نظر کرم ہو، یہاں منادی "من لا ہزال محسناً" موصول ہے، اس سے مجی حرف نداکو حذف کرنا جائز ہے۔

حرف نداحذف ہونے کی پہلی قشم «عسلم منادیٰ"

العلم سواءكان مع بدل عن حرف النداء كلفظة الله فأنه لا يعذف منه الامع ابدال الميم المشددة منه نحو اللهم الخ....١٠٥

اح .... مقرق المسلم کی وضاحت سیمجیں جن سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز تھا، ان میں پہلا عسلم تھا جب ہم اس سے حرف ندا کو حذف کر سے اس کے بدیلے میں کوئی حرف لائیں گے یا نہیں لائیں ماکی دو صور تیں ہوں گی۔ حرف ندا کو حذف کر کے اس کے بدیلے میں کوئی حرف لائیں گے یا نہیں لائیں گے ؟

پہلی قسم بیہ کہ وہمسلم" سے حرف نداکو حذف کیا اور اس کے بدلے میں کوئی حرف لے جیسے ''اللھم''۔ اور دوسری قسم بیہ ہے کہ حرف نداکو حذف کیا اس کے بدلے میں پھھ نہیں لائے اس کی مثال ہے، ''یوسف اعرض عن ھذا''۔

"اللهم" اصل میں "یا الله" تھا، "یاء "كوحذف كيا، اس كے بدلے میں آخر میں میم مشددلے آئے آئے تو "اللهم" بن كيا "اللهم" اصل میں "یا الله" تھا اور حرف ندا كے بدلے میں اگر پچھ ندلائيں تو اس كى مثال ہوگى "يوسف اعرض عن هذا"۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِنوال: آپ نے ماقبل میں کہا کہ چار مقامات ایسے ہیں، جن سے حرف نداکو حذف کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ پانچ مقامات ذکر کرتے کیونکہ پانچواں مقام لفظ "الله" میں ہے، اس لئے کہ لفظ "الله" سے بھی "یاء" کو حذف کرنا جائز نہیں، تو معلوم ہوا کہ لفظ "الله" بھی ان اساء میں سے ہے جن سے حرف نداکو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو ہمیشہ "یااللہ" ہی کہا جاتا ہے، بطور منادیٰ بھی اللہ نہیں کہا جاتا، تو چاہیے تھا کہ آپ اس کو دہاں ذکر کرتے ؟

جَوَالِبَّ: وبی جو وضاحت میں گزر چکاہے کہ لفظ"الله" میں حرف نداکا حذف جائز ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ حرف نداء کے بدلے میں کوئی اور حرف یعنی میم مشددہ کالانز ضروری ہے، تو یہاں پر "یاء"کے بدلے میں میم مشددہ آئی ہے اور یااللہ ے اللہم بن گیاہے اگر حرف ندائے بدلے میں میم نہ لائیں تو" یااللہ"ہے یا توحزف کرنا جائز نہیں اور اگر بدلے میں کوئی حرف نه آئة تواس كى مثال "يوسف اعرض عن هذا"اى "يا يوسف" بــــ

### حرف نداحذف ہونے کی دوسری قشم لفظ"انٌ"اور اس کاطریقہ استعال

المفتاح السأمي

ولفظة اي اذا وصف بذي اللام نحو ايها الرجل اي يا ايها الرجل او بالموصوت بذي اللام نحو ايهازا الرجل الخ...كا

یبال سے شارح میشید ووسرے لفظ "ای" کی وضاحت کررہے ہیں، جس سے حرف نداء کاحذف کرنا جائز ہے، بشرطیکہ "ای "موصوف بذی اللام ہو، یا ایسے لفظ کے ساتھ موصوف ہوجو موصوف بذی اللام ہوپس لفظ" ای "معرفہ اس وجہ سے ہوگا، کہ معرف باللام اس کی صفت واقع ہور ہاہے، توحرف نداء کاحذف جائزہے، جیسے "ایھاالد جل" کی اصل" یا بھاالرجل" ہے، اس میں "ای" کی صفت معرف باللام لائی گئی ہے ، اور حرف نداء حذف کر دیا گیا حرف ندا کے حذف کا قرینہ بیرہے کہ منادیٰ معرف باللام میں "ایہا" وغیرہ کافصل اسلے لاتے ہیں تاکہ دو آلہ تعریف ایک اسم پر جمع نہ ہو جائیں۔معلوم ہوا کہ اس کی اصل "یاایہاالرجل" ہے،اگر "ایہاالرجل" پر حرف ندانہ مانا جائے تو "ایہا" کے ذریعہ فصل لانے کی ضرورت نہیں۔ اور "اى" ايسے لفظ كے ساتھ موصوف ہو، جو موصوف بنى اللام ہو اس كى مثال "ايهذا الرجل"كى اصل "يا ايهذ الرجل''ہے،اس میں "ای" ایسے لفظ کے ساتھ موصوف ہے کہ جس کی صفت معرف باللام لائی گئی ہے یعنی لفظ ہذاموصوف ہے اور اس کی صفت معرف باللام "الرجل" ہے اور ای "طذا" کاموصوف واقع ہور ہاہے ، پس جب تک "طذا" کومعرف باللام کے ساتھ متصف نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت تکٹ "ایٹیذا" سے حرف نداء کاحذف جائز نہیں ہے ،اس کی وجہ بیر ہے کہ ھذااسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ سے حرف نداء کاحذف جائز نہیں ہے، جب تک کہ مشار الیہ متعین نہ ہو، جب مشار الیہ متعین ہوجائے اسوقت یہ معرفہ بن جا تاہے۔ورنہ تعیین مشار الیہ کے بغیر یہ نکرہ ہی رہے گا، یہی حال "ای "کا بھی ہے کہ جب اس کی صفت معرفہ لائی جاتی ہے توبہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے ،لہٰذاان دونوں کی تعریف کیلئے ضر وری ہے ، کہ ان کے موصوف معرف باللام کو ذکر کیا جائے تب ہی حرف نداءحذف ہوگا۔ "ایہذالر جل" میں بھی حرف ندا" یا" کے حذف کا قرینہ وہی ہے، جو "ایہا الرجل" میں تھاکہ منادیٰ معرف باللام اور اور حرف میں "اپھا" یا "اپھانا"کے ساتھ متصل ہوتے ہیں تاکہ تعریف کے دو آلوں كا أيك اسم ير اجتماع لازم نه آئے اگر "ايمېذا الرجل" پر حرف نداكو نه مانا جائے تو پھر "ايمها" كے ذريعه فصل لانے كى ضرورت نہیں تھی۔للبذااس سے معلوم ہوا کہ "ایبلذا" سے پہلے حرف ندامحذوف ہے۔

### حرف نداحذف ہونے کی تیسری اور چوتھی قشم منادیٰ مضاف اور موصول

والمضاف الى "اي" "معرفة كأنت نحو غلام زيد وافعل كذاو الموصولات نحومن لايز ال محسنا احسن الى ... ٥٠١ یہاں سے تیسری اور چوتھی قشم کے منادیٰ لیعنی منادیٰ مضاف اور منادیٰ موصولات میں حرف ندا کو حذف کرنے کی وجہہ

بیان کررہ بیں وہ بیہ کہ یہاں پر اگر "حزف ندا" کو محذوف نہ مانیں تو ایک خرابی لازم آتی ہے، وہ بیہ کہ "غلامہ زیدن افعل کذا" فبر ہوں گی، جبکہ یہ انثاء ہے اور انثاء فبر نہیں بن سکتی، اس واسطے معلوم ہوا کہ یہ مبتد انہیں بلکہ مناوی ہے، تو مناوی بھی انشاہ اور یہ بھی انشاء ہے اس طرح موصول مناوی کی مثال میں منادی مضاف اور موصول "دمن لایوزال محسنا" مبتد ااور "احسن الی "فبر ہے گی، حالانکہ "احسن الی "تو انشاء ہے، تو منال میں منادی منادی بنائیں گے اور حرف ندامحذ وف مانیں گے۔

مضمرات سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ٹیے

واما المضمر ات فشذند اؤهانحويا انت ويا اياك .... ١٠٥

یہاں سے شارح میں ہوئے یہ بیان کررہے ہیں کہ مضمرات کو منادی بنانا شاذہ ہے کیونکہ مضمرات اور موصولات میں فرق سے، اگرچہ اس بات میں دونوں برابر ہیں کہ دونوں معرفہ کی اقسام ہیں، لیکن موصولات کو عام طور پر منادی بنایا جاتا، اکو نگرا دینا بہت ہی شاذ ہے، جیسے "یا انت یا ایاک" ہے، لہذا یہاں مضمرات کو عام طور پر منادی نہیں ہوگا۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب بول مجھیں۔

سِتُوَالْ: آپ نے کہا کہ موصولات سے حرف نداکو حذف کرنا جائز ہے، تو مضمرات بھی موصولات کی طرح معرفہ کی اقسام میں سے ہیں اسلئے ان سے بھی حرف نداء کو حذف کرنا جائز ہونا چاہیے ؟ جبکہ فی الواقع ایسانہیں ہے۔ کیونکہ یا انت اور "یاایاک " تو کہا جاتا ہے اور یاکے بغیر بطور منادی انت اور ایاک نہیں کہا جاتا۔

جھُوَائِبُ: اصل مسئلہ معرفہ اور عدم معرفہ کانہیں، بلکہ اصل مسئلہ ندااور عدم نداکاہے، چونکہ عام طور پر موصولات کو منادی بنایا جاتا ہے اور مضمرات کو بہت کم منادی بنایا جاتا ہے، لہذا جو چیز بہت کم منادی واقع ہوتی ہے، اس سے حرف ندا کو حذف نہیں کریگئے۔

#### بعض شاذ مثاليں

وشذاصبحليل وافتد مخنوق واطرق كرا .... ١٠٥٠

یہاں سے مصنف مولید بیان کر رہے ہیں کہ جو مثالیں اسم جنس کی الین پیش کی جاتی ہیں جن سے حرف ندا محذوف میں ا ہے، تو یہ امثلہ شاذ ہیں، جس طرح "اصبح کیل" اصل میں مصرصحایالیل" ہے۔ (اے رات صبح ہو جا) تو "لیل" منادیٰ ۔ ۔ ، حرف ندامخذوف ہے۔

اصل میں "یالیل" تھا، ای طرح دوسری مثال "افتد مخنوق" کی ہے، ایک شخص کہیں لیٹا ہوا تھا چور نے آگر اس کا گل گھونٹ دیااور کہا"افتد مخنوق" اے گلا گھونٹے ہوئے شخص فدییہ دے، "مخنوق" اسم جنس ہے ہر گلا گھونٹے ہوئے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی یاء کو حذف کیا۔ تیسری مثال "اطرق کرا" میں "کروان" ہر پر ندے کانام ہے، اسم جنس ہے یہاں بھی حرف ندا

کو حذف کر دیا گیاہے ان تمام صور توں کی وضاحت کی ہے کہ یہ شاذ ہیں، اس عبارت کو سوال وجواب بھی بنایا جاسکتا ہے۔

سِنوالی: آپ نے کہا ہے کہ اسم جنس سے حرف ندا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ کلام عرب میں ایسی امثلہ مستعمل ہیں، جن
میں اسم جنس سے حرف ندا کو حذف کیا گیاہے، جیسے اضح کیل، افتد مخوق اور اطرق کراو غیرہ؟

جنوانیہ: وہ تمام امثلہ جن میں اسم جنس سے حرف ندا کو حذف کیا گیاہے شاذ ہیں۔

### پہلی مثال کی وضاحت

اصبحليل اى صرصبحايا ليل حذف حرف النداء من الليل مع انه اسم جنس شذوذاً قالته امراَة امرء القيس حين كرهته.... ١٠٥

یہاں سے شارح مینید پہلی مثال اصبح لیل کی وضاحت کررہے ہیں کہ "اصبح لیل" اصل میں ای "صرصحایالیل" تھا، اس جگہ "لیل" سے حرف ندا کو حذف کر دیا گیا، باوجود کیہ یہ اسم جنس ہے یہ حذف بطور شذوذ کے ہے۔ در اصل یہ جملہ "امر القیس" نے اسمی باشائنہ حرکات سے متنظر ہو کر کہاتھا، اس کے متعلق واقعہ یوں بیان کیاجا تاہے کہ "امر القیس" نے کسی عرب دوشیزہ سے اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتے ہوئے شادی کر لی، جب زفاف کا وقت ہوا، تو اس نے ہوی سے چراخ بجمانے تا اصلح نا السراج" کی بجائے "افعلی السراج" کہہ دیا، اس پر اس کی ہوی کو اس سے بڑی نفرت ہوگئی، کہ یہ بخارے کے لئے "اطلح نا السراج" کی بجائے "افعلی السراج" کہ ایک فخص بڑا جابل ہے اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ "امیالی سے دار اس کے کہ ایک فخص بیسے اشعر الشعر اور ملک الشعر اء کا خطاب دیا گیا ہواور اس کی ہوی تمام رات یہ من کو" اقسے العرب" تسلیم کیا گیا ہو، اس سے کہ اس کی یہ میں کہ اس کی محتی ہو باکہ کہ اس جہلہ کا باعث یہ ہے کہ اس کی دوجہ اس کی صحبت سے متنظر ہوگئی تھی، اس تفر کا سبب "امر اُلقیس" کی بعض نازیبا و نامناسب عادات کے ساتھ ساتھ اس کا دوجہ اس کی صحبت سے متنظر ہوگئی تھی، اس تفر کی بول کا سبب "امر اُلقیس" کی بعض نازیبا و نامناسب عادات کے ساتھ ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "ائی میں ہو کہ شارح کی جوز شب کیا" کی شرح صر صبحا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "ان کے معنی شرب ہے۔ اور "اُن آخسیہ خور شب حا" کے معنی شرب ہے۔

کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "اُن صار" کے معنی شرب ہے۔ اور "اُن آخسیہ خور شب حا" کے معنی شرب ہے۔

#### دوسری مثال کی وضاحت

- بالمسلمان المسلمان المسلمان

#### تبيري مثال كي وضاحت

اطرق کراای یا کروان و فیدهذو دان حذت حرف النداء من اسر الجنس و ترخیر غیر العلم قیل الخ .... لا ۱۰ یہاں سے مصنف می اس مصنف می اللہ تیسری مثال بیان فرار ہے ہیں، جہاں پر حرف نداء کو حذف کرنا ثاقانہ ہے ۔ اطرق کرا" اصل میں بید ''اطرق یا کروان' تھا، کروان اسم جنس ہے ، اس سے حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے ایک شاذ تو یہ ہو اور در اصل اس میں ایک سے جوف نداء کا حذف ہونا دوسرا غیر عسلم کی ترخیم، اس میں ایک سے حرف نداء کا حذف ہونا دوسرا غیر عسلم کی ترخیم، یعن "کرون "عسلم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی ترخیم کی گئی ہے۔ کروان بیر ایک پرندہ ہے جس کو "کانگ" کہتے ہیں، ایک اسم اطرق کرا" یہ ایک منتر ہے ، جس کو پڑھ کر "کروان" پرندہ کا شکار کرتے ہیں، پورا منتر یہ ہے۔ "اطرق کرا اطرق کرا اطرق کرا انتہا می ان انعمامة فی القری"

تَوَجِهَ اے کروان تواپنے سر کو جھکالے کیونکہ مشتر مرغ (جو تجھ سے بڑا ہے شکار کرلیا گیا ہے اور) گاؤں میں پہنچادیا گیا ہے، ( توکب چھوٹ سکتا ہے) کہتے ہیں کہ یہ سن کروہ تھہر جاتا ہے اور گردن جھکادیتا ہے حتی کہ اس کا شکار کرلیا جاتا ہے۔

### قریند کے پائے جانے کے وقت بھی منادیٰ ہی کو حذف کر دیاجا تاہے

وقد يحذت المنادى لقيام قرينة جواز انحو الايا اسجدوا.... ١٠٥

یہاں سے مصنف میں اوئ "کے حوالے سے آخری مسئلہ ذکر کررہے ہیں، کہ جب قرینہ ہو توخود منادی ہی کو حذف کر دیتے ہیں جیسے "الایا اسجد بوا" ہے۔

یہ بات ذہن میں رہے، کہ یہ قرآن کریم کی آ بہ ہے اور اس میں دوقراتیں ہیں، ایک "الا" حرف تیبیٹ کے ساتھ ہے اور دوسری "الا" کے ساتھ ہے، یہ مثال تب بے کی، جب "الا" تخفیف کے ساتھ ہو، تشدید کے ساتھ نہ ہو، "الا یا اسجدو" میں "یاءی "فعل پر داخل ہے اور "یا" حرف ندا اسم پر داخل ہو تاہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا، تو اس کا فعل پر داخل ہونا، اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں پر اصل میں کوئی اسم تھا، جو اس کا منادی ہے اور اس کو حذف کیا گیا ہے، اصل میں "الا یا قوم اسجدوا" تھا اور اگر "الا" ہو، تو پھر یہ ہماری مثال نہیں ہے گی، کیونکہ وہ "مانحن فیہ "سے نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں ان الگ ہے اور لاالگ ہے، نون کالام میں ادغام کر دیاتو" الا" ہوگیا، پھریہ منادی کے حذف کی مثال نہیں ہے گی۔

# مفعول بہرکے فعل کو وجو ہاحذف کرنے کا تیسر امقام

مااضم عامله عسلى شريطة التفسير

والثالث ما اضمر عامله على شريطة التفسير ... ٢٠١

يهال سے مصنف مينالله مفعول بد سے فعل ناصب کو دجو بی طور پر حذف کرنے کا تيسر اموضع مقام بيان فرمار ہے ہيں ، کل چار

مقامات ہیں۔ ان میں سے دو کابیان ہوچکا، تیسر امقام ان میں سے ''ما اضمر عاملہ علی شریطة التفسیر " ب\_

ما اىمفعول بەسىر ١٠٢

شارح میشانی بیان کر رہے ہیں کہ "ما" سے مراد مفعول بہ ہے اس لئے کہ اس کی بحث مور ہی ہے۔

اضمر ای قدی .... ۲۰۱

يهال سے شارح مِن " اضم " كامعنى بيان كررہ بي كه اضم قدرك معنى ميں بي نيوشيده كيا كيا ب-

عامله الناصب لم ١٠٢٠

یہاں سے شارح میں گئے بیان کر رہے ہیں کہ عامل سے مراد عامل ناصب یعنی وہ فعل ہے جس کی وجہ سے مفعول بہ منصوب ہواب عبارت کامطلب میں ہے کہ یہ تیسر اموضع وہ ہے کہ جہاں مفعول بہ کے عامل کو اس شرط پر حذف کیا گیا ہو کہ اس کے عامل کی تفسیر آگے آر ہی ہو۔

#### شريطه كى تفيير كى طرف اضافت بيانيه ب

على شريطة التفسير واحد واضافتها إلى التفسير بيانية اى ما اضمر عامله بناء على شرط بو تفسيرة اى تفسير العامل بما يعدد ... ٢٠١

یہاں سے شارح مُواللہ بیان کر رہے ہیں کہ شریطہ اور شرط دونوں متر ادف ہیں اور شریطہ کی اضافت تغییر کی طرف، اضافت بیان کر رہے ہیں کہ شریطہ اور شرط دونوں متر ادف ہیں اور شریطہ کی اضافت تغییر العامل بما اضافت بیانیہ سے اسافت بیانیہ کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں معنامغایر نہ ہوں، بلکہ متحد ہوں یعنی عامل کی تغییر مابعد آر بی ہے، اضافت بیانیہ کا مطلب بیہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں معنامغایر نہ ہوں، بلکہ متحد ہوں یعنی جو مضاف ہو وہی مضاف الیہ ہو پس اس قسم کی اضافت سے مضاف کی توضیح و تشریح مطلوب ہوتی ہے۔ عامل کا حذف اس جگہ اس لئے واجب ہے کہ اگر حذف نہیں کرتے تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آتا ہے اور وہ عسلی الاطلاق جائز نہیں۔

## مااضمر عامله على شريطة التفسير كى تعريف

وهوكل اسم بعدة فعل اوشبهم مشتغل عند بضميرة اومتعلقه لوسلط عليد بو اومناسبد لنصبد ... ينوا

یبال سے مصنف میں ہے۔ اس اصمیر عاملہ علی شریطة التفسید "کی تعریف کو بیان فرمارہے ہیں، که" مااضر عاملہ"
کی تعریف بیر ہے کہ ہر وہ اسم جس کے بعد کوئی ایسافعل یاشبہ فعل ہو کہ وہ فعل یاشبہ فعل اس اسم کی ضمیر یا اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو، اگر اس فعل یاشبہ فعل کو یااس کے مناسب متر ادف یا مناسب لازم کو اس اسم پر مسلط کر دیں، تووہ اس اسم کو نصب دے دے۔ جیسے "زید اضربتہ" اور "زید امررت بہ" کی مثالیں ہیں انکی وضاحت آگے آر ہی ہے۔

وهو اىما اضمر عامله على شريطة التفسير

يبال سے شارح و واللہ نے "هوا" ضمير كامر جع بيان كياہے جوكه" ااضر عاملة سلى شريطة التفيير "ب\_

#### احتر ازی مثال

كل اسم بعد وفعل اوشبهم احترز به عن نحوز بدا بوك ... ٢٠١

یبال سے تی داخر ازی بیان کررہے ہیں، کہ جب ''وھو اسم بعدہ فعل اوشبھہ'' کہاتوا سے وہ اسم نکل گیا، جس کے بعد فعل یاشبہ فعل نہ ہو، بلکہ کچھ اور یعنی اسم وغیرہ ہو، جیسے ''زید ابوک'' میں ''زید "اسم ہے، لیکن دوسری تی د ''بعد فعل یاشبہ فعل ہو، وہ نہیں ہے، لہذا سے مثال اس بحث سے خارج ہے، تومعلوم ہوا کہ ''بعد فعل او شبھہ'' تی دائر ازی ہے۔

### مااضمر عامله میں اسم کے متصل بعد فعل پاشبہ فعل ہوناضر وری نہیں

ولايريدبدان يليد الفعل اوشبهدمتصلابدبل ان يكون الفعل اوشبهد جزء الكلام الذي بعدة الخ .... يروا

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب ہیہ کہ "کل اسم بعدہ فعل او شبھہ "کا مطلب ہیہ کہ اسم کے متصل بعد فعل یا شبہ فعل کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اتناکائی ہے کہ اسم کے بعد جو کلام ہے اس کا جزء فعل یا شبہ فعل ہوتو وہ بھی "ما مضم عالمہ عسلی شریطة التغییر" کے قبیل ہے ہوگا، یعنی اگر کوئی ایسی مثال ہو، جس میں ایک اسم ہواور اس کے بعد ایک کلام ہو، جس کا فعلی یا شبہ فعل جزو ہو، تو اس پر بھی "کل اسم بعدہ فعل او شبھہ "صادق آ جائیگا، مثلاً "زیدا عمر و ضربہ "میں مصمروا ضربہ زیدا " کے بعد ایک کلام ہے، اور "ضربہ " اس کلام کا جزو ہے اور ایسے ہی دوسری مثال "زیدا انت ضام بھی میں "زید " کے بعد آیک کلام ہے، اور "ضاربہ " شبہ فعل اس کا جزو ہے، لہذا ہے "مااضم عالمہ " کی قبیل سے ہو گا، اگر چے فعل یا شبہ فعل اسم کے ساتھ متصل نہیں ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجيس

سِنَوَالِ : آپ کی تعریف سے "زیدا عصود صوبہ" اور "زید انت ضام بہ" کی مثالیں نکل رہی ہیں، اسلئے کہ دونوں مثالوں میں "زید" کے بعد فعل یاشبہ فعل مذکور نہیں ہے، بلکہ زید کے بعد بھی اسم ہی مذکور ہے حالانکہ یہ بھی از قبیل "مااضم عالمہ مسلی شریطة التفییر" ہیں؟ توان پر تعریف کیسے صادق آئیگی؟

جَوَالِبُ:اسم شے بعد فعل یاشبہ فعل نے مذکور ہونے کامطلب یہ نہیں ہے کہ اسم کے بعد فعل یاشبہ فعل متصلاً ذکر کیا جائے ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کلام اس کے بعد مذکور ہے ، فعل یاشبہ فعل اس کلام کا جز ہواور اس میں شک نہیں کہ دونوں مثالوں میں "زید" اسم کے بعد "عمرو" اور "انت" کا فعل یاشبہ فعل جزہے ،اس لئے کہ پہلی مثال میں "عمرو" مبتد ااور "ضربہ" 'اس کی خبرہے ،اور یہ ظاہر ہے کہ مبتد ااور خبر دونوں خبرہے ،ایس کی خبرہے اور یہ ظاہرہے کہ مبتد ااور خبر دونوں

ا یک دوسرے کیلئے جز کی حَثیثیت رکھتے ہیں، پس لامحالہ فعل اور شبہ فعل "عمرو" اور "انت" کے جزواقع ہوں گے، لہذا اب کوئی اعتراض نہیں پس پہلی مثال کی تقدیری عبارت ہوگی، "ضرب زیدا عمر و ضربہ" اور دوسری مثال کی تقدیری عبارت يه موكى "انت ضارب زيدا انت ضاربه" ہے۔

مشتغل ذلك الفعل اوشبهم .... را ١٠٠٠

''ذلک الفعل او شبھہ'' سے شارح میشانیے نے راجع اور مرجع کے در میان مطابقت پیدا کی ہے کیونکہ ''فعل'' یا ''شبہ فعل "دوچیزوں ہیں، یعنی تثنیہ ہیں اور مشتغل واحدہ اپس "ذلک الفعل اوشبہہ" سے معلوم ہوا کہ دونوں بیک وقت اس کا مرجع نہیں، بلکہ "احدالامرین" مرجع ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِتَوَالْ: اقبل میں دوچیزوں "فعل، شبہ فعل" کاذکر کیا گیاہے، جب اس کے بعد مشتغل کہاتو یہ مفرد ہے، جبکہ ضمیر دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے ،اس سے توبہ لازم آیا کہ ضمیر مفرد ہے اور مرجع تثنیہ ہے حالا نکہ یہ جائز نہیں۔

جَوَالِب: اس كاشارح ومُشلة نے ذالك الفعل اوشبهر سے جواب دیاہے كه اس كامر جع بيك وقت دونوں نہيں بلكه دونوں كابيك وقت مصتغل ہونامراد نہیں۔ مرجع کل واحدہے کہ ان میں سے ہر ایک مصتغل ہو۔

"اشتغال" کاصلہ "عن" ہو تووہ اعراض کے معنی میں ہو تاہے

عنم عن العمل في ذلك الرسم ١٠٢٠٠٠

یبال سے شارح مینید بیان کر رہے ہیں کہ اگر اشتغال کاصلہ عن آئے تو پھر اشتغال کامعنی اعراض کرنا ہو تاہے اور اگر اشتغال كاصله "باء" آئے، تو پھر اس كامعنى مشغول ہونا ہوتا ہے، تويبال پر اشتغال كاصله "عن" لائے ہيں، كيونكه يبال اشتغال، اعراض کے معنی میں ہے کہ وہ فعل یاشبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو،اس کے متعلق اور اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ ہے۔

بضميره اىبالعمل فيضميره .... ٢٠١

يهال سے شارح ميلية بيان كررہ بين كه"بالعمل" مضاف معتقد وف " من كداس اسم كي ضمير مين عمل كرنے كى وجه سے اس اسم سے اعراض کر رہاہو۔

متعلقه اي متعلق ذلك الاسير او متعلق ضميرة ... ٢٠١

متعلق میں دواخمال میں ''ای متعلق ذلک الاسھ او متعلق ضمیرہ' کہ اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ ہے یا اس ضمیر کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو۔

یہاں اشتغال کاحقیقی معنی مرادہے اور عن فارغ کاصلہ ہے

وحاصله ان يكون الفعل او شهبه مشتغلاً بالعمل في ضمير ذلك الاسم او متعلقه فاسماعن العمل فيه بسبب

ذالك الاشتغال .... لا10

شرح وتوضیحے انداز میں اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ یہاں پر اشتغال سے مراد اشتغال کا حقیق معنی ہے، ای وجہ سے
اس کا صلہ "با" لائے ہیں اور مشتغلا بالعمل کہا۔ اور "عن" بیہ مشتغلا کا صلہ نہیں بلکہ وہ فار غاکا صلہ ہے، اسلئے کہ جب ایک چیز
سی سے ساتھ مشغول ہوتو وہ دوسر سے سے فارغ ہوتی ہے تو اشتغال کو فراغت لازم ہے۔ اس واسطے فارغ کا صلہ عن لائے ہیں
معنی ہوگا، "ان یکون الفعل او شبھہ مشتغلا بالعمل فی ضمیر ذلک الاسم او متعلقہ فارغ عن العمل فیہ "کہ اس اسم میں عمل کرنے سے فارغ ہو۔
کی ضمیریں یااس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل کرنے سے فارغ ہو۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں یول مجھیں۔

سِتُوَالْ: آپ کی اشتغال سے کیا مراد ہے، حقیق معنی مراد ہے یا مجازی؟ اگر اشتغال کاحقیق معنی مشغول ہونا مراد ہے تو ہے "اشتغال" کامعنی مشغول ہونا، تبھی ہو تاہے، جب اس کاصلہ "با" ہو، حالانکہ اس کاصلہ "عن" ہے اور اگر اشتغال کامجازی معنی مراد ہے تو پھر اس کاصلہ "عن" ہونا چاہیے تھا" با" نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس کاصلہ "بضمیرہ" میں "با" بھی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں مراد ہیں، حقیق بھی اور مجازی بھی، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس سے حقیقتہ اور مجاز کو جمع کر نالازم آئیگا جبکہ یہ معیم نہیں ہے تو کونسامعنی مراد ہے؟

جَوَالِبَ "ماصله" سے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاری یہاں پر مراداشتغال کا حقیقی معنی ہے، جب اشتغال کا حقیقی معنی مراد ہے، تواس کا صله مراد ہے، تواس کا صله "باء" ہے۔ مشتغلا بالعمل سے یہی بیان کیا ہے اور جہاں تک "عن" کا تعلق ہے، وہ مشتغل کا صله نہیں، بلکہ وہ فارغ کا صله ہے، اس واسطے کہ جب ایک چیز کسی ساتھ مشغول ہو، تو دوسر سے سے فارغ ہوتی ہے، معلوم ہوا کہ اشتغال کو فراغت لازم ہے، اس لئے اس کا صله "عن" لائے، اب معنی ہوگا کہ "ان یکون الفعل او شبهہ مشتغلا بالعمل فی شمیر میں اس کے متعلق میں عمل صمیر ذلک الاسم او متعلقہ فارغ ہو، البند الب کوئی اعترض لازم نہیں آتا۔

اگر فعل یاشبہ فعل کا اسم سے اعراض، اشتغال مذکور کی وجہ سے نہ ہو توبیہ مااضمر عاملہ الخ کے قبیل سے نہیں ہوگا

بسبب ذلك الاشتغال لابسبب آخر .... ك-١٠

یباں سے شارح میں کیا ہے کہ اگروہ فعل یاشبہ فعل اس اسم میں عمل نہیں کر رہااور وجہ اشتغال مذکور نہیں ہے، بلکہ کوئی اور وجہ ہے تو پھریہ "مااضم عاملہ" کی قبیل سے نہیں ہوگا، مااضم عاملہ کی قبیل سے اسوقت ہے گا، جب وہ فعل یاشبہ فعل اس اسم میں عمل بھی نہ کر رہا ہو اور عمل نہ کرنے کی وجہ یہ اشتغال ھو، اشتغال سے مراد اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنا ہے۔ مثلاً "ذیدن صوبعہ" میں فعل اسم ذکور میں عمل نہیں کر رہا ہے اور عمل نہ کرنے کی وجہ اشتغال ذکور نہیں ہے، بلکہ عمل نه کرنے کی وجه "ابت دا" ہے، کیونکه به مبتداءاور خبر کی مثال ہے، اسی واسطے ذید مرفوع ہے لہذا به مثال خارج ہو جائے گی۔

بحيث لوسلط .... 201

بحیث سے بیان کر رہے ہیں کہ لوسلط میں حیثیت کی قب ملحوظ ہے۔

تسليط كي صورت

لوسلط بمجرد م فع ذلك الاشتغال .... 201

اس نعل یاشبہ فعل کواسم پرمسلط کرنے کی صورت بیان کر رہے ہیں،وہ بیہ کہ اس اشتغال کوہٹا دیا جائے، لینی فعل یا شبہ فعل سے بعد جوضمیر یامتعلق ہے،اس کوہٹاہے اسم کو وہاں لیے آئیں توبہ فعل یاشبہ فعل اس اسم پرمسلط ہو جائے گااور اسے نصب دیا جائے گا۔

عليداى على ذلك الاسم ... 201

يهال سے شارح وظالم نے عليه كي "ه" ضمير كامر جع بيان كياہ كه"ه" ضمير كامر جع "ذلك الاسم" ہے۔

"وهو" كامرجع "احد الامرين" ب

هو اى احد الامرين القعل اوشبهه بعينه .... ي 10

شرح و توقیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب سے سے کہ شارح و اللہ نے اس عبارت سے وضاحت کی ہے کہ یہاں پر "مو" کا مرجع "احد الامرین" ہے، کیونکہ ماقبل میں دوچیزیں فعل اور شبہ فعل ذکور ہیں تو یہ احد الامرین کی تاویل میں مفرد ہو کر مفرد مرجع ہیں۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون مجهيل -

سِیکالے: آپ نے ''ھو'' کہاہے، حالانکہ بات تو فعل وشبہ فعل، دونوں کی ہورہی ہے اور ''ھو'' ضمیر مفرد ہے، لہذاراجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔

جَوَالْبُ: یہاں پر "احد الامرین" مراد ہے اور وہ مفر دہے ، لہٰذااس کی طرف "مو" کی ضمیر لوٹانا سیج ہے۔

"مناسب" سے "مناسب مرادف" اور "مناسب لازم" دونوں مرادین

اومناسبه اىمايناسبه بالترادف او اللزوم .... كوا

اس عبارت سے شارح و مطالبہ بیان کر رہے ہیں کہ مناسب میں تعیم ہے، کیونکہ مناسب سے دومطلب ہیں۔

مناسب مرادف، مرادف کامعیٰ ہے، ہم معیٰ مرادف کسی ہم معیٰ فعل کومسلط کر دیں توجو نصب اصل فعل نے دینا تھاوہ
 اس کاہم معیٰ فعل دے، توکہیں مے کہ یہ مناسب مرادف ہے۔

ک مناسب لازم، مناسب لازم وہ ہے کہ جو اس فعل کے ہم معنی تونہ ہو، لیکن اس سے لازم آرہا ہو، جیسے ''زیدا ضربت غلامہ'' زید ماراش نے اس کے غلام کو اب کی کے غلام کو مارنا، اس کے آقا کی اہانت ہے، تو اس سے پہلے مناسب لازم اہانت ہے، تو کہیں گے ''آہنت زیدا ضربت غلامہ'' میں نے زید کی اہانت کی کہ اس کے غلام کو مارا تو ''آہنت ضربت غلامہ'' کا مناسب لازم ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ بعینہ اس فعل کو مسلط کریں یا اس سے مناسب مرادف کو مسلط کریں یا اس سے مناسب لازم کو مسلط کریں توبہ اس کونصب دے دے توبہ مااضر عاملہ الخ سے قبیل سے ہوگا۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ مناسب کومسلط اس وقت کریں گے ، جب بعینہ اس فعل کومسلط نہ کر سکیں اگر بعینہ اس فعل کو مسلط کرنا درست ہو تو بعینہ اس فعل کومسلط کریں گے اور مناسب مراد ف اور لازم کو اس وقت مسلط کریں گے جب فعل کومسلط نہ کر شکیں۔

### لنصبه كي ضمير كامرجع

لنصبه اى لنصب احد هذين الامرين الاسم بالمفعولية كما هو الظاهر المتبادى .... 201

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب بیہ ہے ہے کہ "لنصبہ" میں "ھو" ضمیر کا مرجع احد الامرین ہے، یعنی "لنصبہ" کی "ھو" ضمیر" احد الامرین" کی طرف لوٹ رہی ہے اور احد الامرین فعل یا شبہ فعل ہے، لہذا راجع اور مرجع میں مطابقت ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجيس\_

سِيَّوَالْ: نصب فعل مفرد ہے، اس کے اندر "هو" ضمیر مفرد ہے، ماقبل میں تذکرہ دوکاہورہاہے، نعل اور اس کا مناسب یعن "نصب دے گافعل یا اس کا مناسب" تو یہاں پر مرجع دو ہیں اور ضمیر مفرد ہے اس لئے راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہے۔ جَوَالْہَا: یہاں پر مرجع "احد الامرین" ہے امرین میں سے کوئی ایک نصب دے فعل خود نصب دے یا اس کا مناسب نصب دے۔

### پہلی قیٹ داحر ازی کی وضاحت

فبقيد الاشتغال بالضمير اومتعلقه خرج نحوزين اضربت .... ١٠٤٠

شارح مُنظَنَة "مااضم عامله الخ" كى تعريف ميں جو احترازى قيودات تھيں، يہاں سے ان كى وضاحت فرمارہ ہيں كہ ہر منظم الخ "كى تعريف مثال كو نكالنامقصود ہے، كيونكه بيه مثال مااضم عامله كى نہيں بنتى چنانچه فرماتے ہيں كه «فشتغل" قيف احترازى ہے كه وہ فعل ياشبه فعل ضمير يامتعلق ميں عمل كرنے كى وجہ سے اس اسم ميں عمل نه كرر ہا ہو، اگر وہ ضمير يامتعلق ميں عمل نہيں كر رہا تو پھر اس بحث سے خارج ہو جائيگا، كيونكه "مااضم عامله" ميں ايك تيف بيہ كه اسم سے بعد

جوفعل یاشبہ فعل ہے وہ اس اسم میں عمل نہ کرے اسوجہ سے کہ اس کی ضمیر یا متعلق میں عمل کر رہاہے تو اگر کسی مثال میں ضمیر یا متعلق ہی نہیں توعمل کہاں کرے گا، اس لئے یہ "مااضم عاملہ" سے نہیں ہوگا، جیسے "زید اضر بال کرے گا، اس لئے یہ نعال ہائے ہوئی وہ فعل، ضمیر یا متعلق میں عمل نہیں کر رہا اس لئے اشتغال بالضمیر یا متعلق میں عمل نہیں کر رہا اس لئے اشتغال بالضمیر یا متعلقہ کی تیاہ ہے "زید اضربت" جیسی مثال خارج ہوگئی۔

#### دوسری قینداحترازی کی وضاحت

وبقيدالفراغ عن العمل فيه بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو زيد ضربته فان المانع عن عمل ضربته في زيد ليس بمجرد اشتغاله الخ.... كِ١٠

یہاں سے ایک دوسری تی داخرازی کی وضاحت کر رہے ہیں ہم نے کہا تھا کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم ہیں عمل نہ کرے صرف اس وجہ سے کہ اس کی ضمیر یا متعلق ہیں عمل کر رہاہے، اگر کوئی الیی مثال ہے، جسکے اندر اسم ہواور اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہواور اس اسم میں عمل نہ کر رہاہو، لیکن اس اسم میں عمل نہ کرنے کی صرف یہ وجہ نہیں ہوگا، مثلاً "زید ضربتہ" میں محل کر رہاہے، بلکہ کوئی دوسری وجہ بھی جی ہی قام عالمہ" کی قبیل سے نہیں ہوگا، مثلاً "زید ضربتہ" میں مضربتہ" من قبیل سے نہیں ہوگا، مثلاً "زید ضربتہ" میں مضربتہ" من مسلم کر رہاہ کر چہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہاہے، یہاں زید میں عمل نہ کرنے کوجہ محض اشتغال بالفنمیر منبیں سے بلکہ ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ زید، متبدا ہے، اس کے اندر ابت داعا ب سے اب "ضربت" اس کے اندر ابت داعا ب سے ابکہ یہ عمل کر رہاہے، بلکہ یہ وجہ بھی ہے کہ "زید" میں عمل نہ کرنا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ "ضربت" ضمیر میں عمل کر رہاہے، بلکہ یہ وجہ بھی ہے کہ "زید" مبتدا ہے اور اس کاعا مل ابت داہے، اب "ضربت" اس میں عمل نہیں کر سکا، تو چو نکہ صرف اشتغال بالضمیر مانع عن العمل نہیں بلکہ سبب آخر بھی مانع ہے اور وہ زید کا مبتدا ہونا ہے اس لئے یہ "مااضر عاملہ" سے فکل جائے گا۔

بالضمیر مانع عن العمل نہیں بلکہ سبب آخر بھی مانع ہے اور وہ زید کا مبتدا ہونا ہے اس لئے یہ "مااضر عاملہ" سے فکل جائے گا۔

#### تیسری تیب احترازی کی وضاحت

وبقيد النصب بالمفعولية خرج بحبر كأن في نحوزيدا كنت اياة .... يح٠١

یہاں سے آخری تینداحترازی کی وضاحت کررہے ہیں کہ آگرتمام باتیں پائی جارہی ہیں، کہ کلام میں ایک اسم ہے، اس کے بعد فعل یاشبہ فعل اس اسم میں عمل نہیں کررہا، آگر اس بعد فعل یاشبہ فعل اس اسم میں عمل نہیں کررہا، آگر اس پر اس کو مسلط کریں تو اس کو نصب بھی دے، لیکن نصب کسی اور وجہ سے دے، مفعول ہونے کی وجہ سے نہ وے یہ تو بھی ما اضمر عاملہ کی قبیل سے نہیں ہوگا۔

"مااضم عامله" کی قبیل سے ہونے کیلئے ایک شرط"لنصبہ بالمفعولیة "بھی ہے کہ مفعول ہونے کی بناء پر نصب دے، کیونکہ بات مفعول بہ کی ہے آگر کان کی خبر ہونے کی وجہ سے یاکسی اور وجہ سے نصب دے، توبیہ ہماری بحث سے خارج ہے، مثلاً "زید کنت ایاہ" ہے، اس میں زید اسم ہے، اس سے بعد فعل ہے اور فعل اس کی ضمیر میں عمل کررہاہے، جس وجہ سے "زید" میں عمل نہیں کررہا، اگر "ایاہ" ضمیر کو ہٹاسے "کت" سے بعد زید کولے آئیں تو "کت زیدا" ہو جائے گا، یعنی کت فعل زید کو نصب دے دے گا، اب "کت" "زید" کو اپنی خبر ہونے کی وجہ سے نصب دے رہاہے، مفعول بہ ہونے کی بناپر نہیں دے رہا، اسلئے یہ "مااضر عاملہ" کی بحث سے خارج ہو جائے گاکیونکہ ہماری قیادا حرّ ازی یہ تھی کہ صرف نصب دینا کافی نہیں۔ بلکہ مفعول کی بنا پر نصب دینا ضروری ہے اور دو یہاں نہیں ہیں۔

''مااضمر عامله على شريطة التفسير"كي *چار مثالين دين*كي وجه

وههنا صور اربع اخوك اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه والثانية اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط الخ.... ١٠٠٤

ماتن وکھالیہ نے "مااضم عاملہ" کی چار مثالیں دی ہیں، شارح کھالیہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ماتن کھیالیہ نے مااضم عاملہ الح کی چار مثالیں اسلئے دی ہیں کیونکہ اس کی صور تیں ہی چار بنتی ہیں۔جو کہ درج ذیل ہیں:

🛈 فعل اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اسم میں عمل نہ کرے، اب پہلی قشم «ضمیر والی" کی تین صورتیں بنتی ہیں۔

بعینہ نعل کومسلط کریں۔ ← بعینہ فعل کومسلط نہ کریں بلکہ اس سے مناسب مرادف کومسلط کریں۔ ← بعینہ فعل کومسلط نہ کریں بلکہ مناسب لازم کومسلط کریں۔ لیکن مناسب کواس وقت مسلط کریں گے جب بعینہ فعل کومسلط نہ کرسکیں۔

ا گرفعل متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہ کر وہا ہو تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ نہ تو بعینہ فعل مسلط ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مناسب مرادف ہو سکتا ہے بلکہ صرف مناسب لازم کو مسلط کریں گے بیہ چار صورتیں ہو گئیں، اس واسطے چار مثالیں دی ہیں۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون مجھیں۔

سِيَوَالْ: "مااضم عامله عسلی شریطه التفسیر"کی ماتن مِیَاللَّه نے چار مثالیں کیوں دی ہیں؟ جبکه ممثل له کی وضاحت کیلئے ایک مثال ہی کافی ہوتی ہے؟

جَوَالِبَ: یہاں پرچونکہ صورتیں ہی چار بنتی ہیں۔اسلئے چار مثالیں دی ہیں جیسا کہ انجی دضاحت میں بیان ہوا ہے۔ ما اضمعر عاملہ النج کی کل بارہ صور تنیں ہیں ، آخھ جائز اور جائز ناجائز ہیں

آگر بنظر غائر دیکھیں تو یہاں پر کل بارہ صورتیں بنتی ہیں۔ ان بارہ صور توں میں ہے آٹھ صورتیں جائز ہیں اور چار صورتیں ناجائز ہیں۔ ان بارہ صور توں میں ہے آٹھ صورتیں جائز ہیں اور چار صورتیں ناجائز ہیں۔ کل صورتیں بارہ ہیں اس کی تفصیل ہے ہے کہ فعل جب اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ ہے اس اسم میں عمل کریے ، تو بعینہ اس فعل کو مسلط کریں گے یا اس سے مناسب لازم کو مسلط کریں گے یا اس سے مناسب لازم کو مسلط کریں گے ، ضمیر میں عمل کرنے کی میہ تین صورتیں ہیں، کیر بہی تین صورتیں شبہ فعل کی بنتی ہیں، کہ اسم ہو جسکے بعد شبہ فعل ہواور وہ اسم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اسم میں عمل نہ کررہا ہو، تو بعینہ شبہ فعل کو مسلط کریں گے ، یا اس سے مناسب مرادف کو

9

مسلط کریں گے یا اس سے مناسب لازم کومسلط کریں گے۔ یہ چھ صور تیں ہو گئیں اور اگر وہ فعل یاشبہ فعل متعلق میں عمل کررہاہو
اور متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اسم میں عمل نہ کررہاہو، تو اس کی بھی چھ صور تیں بنیں گی کہ اسم کے بعد فعل ہے اور وہ اس
اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اسم میں عمل نہیں کر رہا، تو بعینہ فعل کو مسلط کریں گے یااس کے مناسب مرادف یا
مناسب لازم کو مسلط کریں گے۔ تین صور تیں ہو گئیں، پھر تین صور تیں شبہ فعل والی ہیں کہ اسم ہو جسکے بعد شبہ فعل ہواور اس
اسم سے متعلق میں عمل کر رہاہو، تو متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہ کر رہاہو، تو بعینہ فعل یا شبہ فعل کو یا اس
سے مناسب مرادف کو یا اس سے مناسب لازم کو مسلط کریے تو یہ بارہ صور تیں ہوگئیں۔

لیکن ان بارہ صور توں میں سے چار صور تیں جائز نہیں ، کہ جب فعل ، اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اسم میں عمل نہ کر رہا ہو تو تین صور تیں تھیں۔ ان تین میں سے پہلی دو جائز نہیں یعنی بعینہ فعل اور اس کے مناسب مرادف کو مسلط نہیں کر سکتے۔ صرف مناسب لازم کو مسلط کر سکتے ہیں، دو صور تیں بعینہ فعل ور اس کے مناسب مرادف والی نکل گئیں اور یہی دو صور تیں بعینہ اس وقت نکلیں گی جب شبہ فعل ہو، یعنی بعینہ شبہ فعل اور اس کے مناسب مرادف کو مسلط نہیں کر سکتے ، صرف مناسب لازم کو مسلط کر سکتے ہیں۔ اس طرح چار صور تیں نکل گئیں، باتی آٹھ صور تیں جائز ہیں آٹھ میں سے چار کی مثالیں دی ہیں، اور چار کی مثالیں نہیں دیں، کہ آپ خود مثالیس نہیں دی ہیں وہ فعل والی ہیں، کیونکہ عمل میں اصل فعل ہے، شبہ فعل والی مثالیں نہیں دیں، کہ آپ خود قیاس کرلیں، کہ جس طرح یہ چار مثالیں فعل کی جائز ہیں، اس طرح چار مثالیں شبہ فعل کی بھی جائز ہیں، چار اور چار آٹھ مثالیں جائز ہیں، چار اور چار آٹھ مثالیں جے۔

چ<u>ار</u> صور توں کے ناجائز ہونے کی وجہ

اب دوباتیں شجھنے کی ہیں۔

- 🛈 په چار صورتیں ناجائز کيوں ہيں۔
- 🕑 فعل وشبه فعل کی مثالیں سمجھنی ہیں۔

پہلی بات کہ یہ چارصور تیں ناجائز کیوں ہیں، کیونکہ اگر فعل، متعلق میں عمل کر رہاہے، تو دوصور تیں ناجائز ہیں۔ پہلی یہ کہ بعینہ فعل کو مسلط کریں اور دوسری یہ کہ اس کے مناسب مرادف کو مسلط کریں مثلاً "زیداضر بت غلامہ" (زید مارا میں نے اس کے غلام کو) میں غلام، زید کامتعلق ہے، تو فعل متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس اسم زید میں عمل نہیں کر رہا، یہاں پر بعینہ فعل مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر فعل کو مسلط کریں، تو یوں ہوگا"ضربت زیداضر بت غلامہ" مارا میں نے زید کو یعنی مارا میں نے زید کو یعنی مارا میں نے زید کو یعنی مارا میں کرسکتے۔ زید سے غلام کو، تو یہ خلاف واقع ہے، کیونکہ زید کو نہیں مارا ہے بلکہ اس کے غلام کو مارا ہے۔ لہذا بعینہ فعل کو مسلط کرنے میں لازم آر ہی ہے وہی خرابی اس کے مناسب اور اگر مناسب مرادف کو مسلط کریں تو جو خرابی بعینہ فعل سے مسلط کرنے میں لازم آر ہی ہے وہی خرابی اس سے مناسب مرادف کو مسلط کرنے کی صورت میں لازم آ گیگی جب یہ بعینہ فعل کو مسلط کرنا خلاف واقع ہے، تو جو اسکامرادف ہوگا وہ بھی خلاف مقصود ہوگا، لہذا وہ صورت بھی ناجائز ہے، اب اس میں ایک ہی صورت بچتی ہے کہ مناسب لازم کو مسلط کریں اور جب

شبہ فعل ہوتو پھر بھی یبی ہے کہ بعینہ اس شبہ فعل یا اس کے مناسب مرادف کومسلط کریں توخلاف واقع لازم آئیگا۔وہاں پر بھی صرف مناسب لازم کومسلط کرناجائز ہوگا۔ یہ چار صور تیں اس واسطے ناجائز ہیں۔

فعل کی چار جائز صور توں کی مثالیں

باقی آٹھ صورتیں رہ کئیں، وہ جائز ہیں، آٹھ میں سے چار ماتن میشائی نے ذکر کی ہیں "زید اضربتہ"، "زید امررت بہ"، "زید ا ضربت غلامہ"، "زید احست علیہ"۔

- پلی مثال "زیدا ضربته" ہے، اس صورت میں "ضربت" زید کی ضمیر میں عمل کر سکتا ہے، بعینہ فعل کو مسلط کریں گے، جو "ضربت" ہے، جو "ضربت" ہے، بیلی قشم کی مثال ہے۔ ﴿ "زید مررت به" (زید، گرزامیں اس کے ساتھ ہے) یہاں پر "مررت" ضمیر میں عمل کر رہا ہے، لیکن بعینہ فعل کو مسلط نہیں کر سکتے بلکہ اس کے مناسب مرادف" جاوزت" کو لائیں گے، اور مسلط کریں گے، کوزنکہ مجاوزة، مرور کے مرادف وہم معنی ہے، یہاں "مررت" نہیں آسکتا، اس کی وجہ آگے آر ہی ہے، بلکہ یہاں اس کامناسب مرادف جاوزت آئےگا۔ تو "زید امررت به" مناسب مرادف کی مثال ہے۔
- "زیداً حسبت علیہ" (زید، میں جس پر محبوس کیا گیا) میں "لاسبت" کو مسلط کریں گے۔ اس واسطے کہ جس چیز کو جس چیز کو جس چیز کے مساتھ محبوس کیا جائے اسکی، آپس میں طابست ہوتی ہے۔ پر ندے کو پنجرے میں قیٹ کیا جائے تو پر ندے اور پنجرے کی آپس میں طابست ہوگی، "طابست"، احتباس کولازم ہے، تو یہاں پر بھی اس کا مناسب لازم"لابست" لے کر آئیں گئے اور اس کو بعینہ نہیں لا سکتے اس کی وجہ بھی آگے آری ہے، اسلئے یہ تین مثالیں ہیں کہ جن میں فعل ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے دواسم میں عمل نہیں کررہا۔

چوتھی مثال میں فعل «متعلق" میں عمل کر رہاہے،اس میں ایک ہی صورت جائزہے، نہ بعینہ فعل لاسکتے ہیں اور نہ اس کا مرادف لاسکتے ہیں، کیونکہ یہ خلاف مقصود ہیں۔البتہ حرف مناسب لازم لاسکتے ہیں، جیسے "زیدا ضربت غلامہ" میں اس کا جو مناسب لازم ہے،وہ"آہنت" ہے، کہ کسی کے غلام کو مارنا گویا آقا کی "اہانت" کرناہے، تو ضرب غلام"اہانت" کولازم ہے۔ شیہ فعل کی چار جائز صور تول کی مثالیں

اب چار مثالیں شبہ فعل کی ملاحظہ فرمائیں جو کہ ماتن ویوائلہ اور شارح ویوائلہ نے ذکر نہیں فرمائیں۔

- ا پہلی مثال "زیدا انا صاربہ" ہے، اس میں اسم سے بعد شبہ نعل ہے، جو ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے زید میں عمل نہیں کررہا، اگر بعینہ "ضاربہ" کو "زید" پر مسلط کر دیں تو "ضاربہ زید" کو نصب دے دے گا۔ اصل میں "اناضارب زید اناضاربہ" تھا یہ شبہ نعل کی مثال ہے۔ جس میں بعینہ شبہ نعل کو مسلط کیا گیا ہے۔
- ﴿ دوسری مثال "زیدا انامامهه" ای "انامجاوز زید انامامهه" ب، اب "مار" کو بعینه مسلط نهیں کرسکتے بلکه اس کے مناسب مرادف ومسلط کریں گے توجس طرح "مررت" فعل کامناسب مرادف" جاوزت" ہے، توشیہ فعل میں مجاوز ہوگا۔ اس

مثال میں مناسب مرادف کومسلط کیا گیا ہے۔

- تزیدانا محبوس علیہ"ای "انا ملابس زیدا انا محبوس علیہ" ہے، اس مثال میں "محبوس" کو اسم پر مسلط نہیں کر کتے بلکہ اس کامناسب لازم" ملابس" مسلط کریں گے۔
- "زیدا انا ضامب غلامه" ہے، اس میں ضارب متعلق میں عمل کررہاہے، اس وجہ سے زید میں عمل نہیں کررہا، یہاں اس کا مناسب لازم لائیں گے۔ مناسب مرادف یا بعینه فعل نہیں لائیں گے۔ اس مثال میں کہیں گے۔ "انا مہین زیدا انا ضارب غلامه" توقعل اور شبہ فعل کی بیہ آٹھ جائز صور تیں بن گئیں۔ اور چار صور تیں ناجائز ہیں، کل بارہ صور تیں بنتی ہیں۔

#### متن کی ترتیب امثلہ کے حوالے سے شارح عین کا تبصرہ اور اس کاجواب

والاحسن في ترتيبها حينئان تاخير مثال المشتغل بالمتعلق كما لا يخفى وجهم .... ص ١٠٤

یہاں سے شارح بُرَیْنَدُ گویا کہ ماتن بُرِیَانَدُ پر اعتراض کر رہے ہیں جب چار مثالیں بنتی ہے، تین اشتغال بالضمیر کی ہیں اور استغال بالتعلق کی استغال بالتعلق کی سے تو تر تیب کا نقاضایہ تھا کہ جو اشتغال بالتعمیر کی مثالیں ہیں، وہ پہلے آ جاتیں اور اشتغال بالتعلق کی مثال بعد میں آ جاتی، لیکن انہوں نے ایبانہیں کیا۔ اشتغال بالمتعلق کی مثال تیسرے نمبر پرلائے ہیں جبکہ اس کا نمبر چو تھا ہونا چاہیے تھا۔ ماتن بُرِیَائِیْ کی طرف سے اس کا جو اب یہ ہے کہ مصنف بُرِیائِیڈ نے اشتغال بالمتعلق کی مثال کو پہلے اس لئے ذکر کیا ہے تا کہ فعل معروف کی مثالیں اکھی ذکر ہو جائیں اور چو تھے نمبر پر اس مثال کو لائے ہیں جس میں فعل مجہول ہے، جیسے "ضربتہ، مررت بہ، ضربت غلامہ" فعل معروف کی مثالی معروف ہیں اور چو تھی مثال میں اگر چہ اشتغال بالضمیر ہے لیکن وہ فعل مجہول ہے۔ اسلئے اس کو علیحدہ بیان کیا ہے۔

دوسری، تیسری اور چوتھی مثال میں بعینہ فعل کی بجائے متناسب مرادف اور مناسب لازم لانے کی وجہ

نحوزیداضربته، وزیدامر، تابه، وزیداضربت غلامه وزیداحبست علیه ... ۱۰۸

ان امثلہ مزید کی وضاحت کی ضرورت نہیں آٹھ جائز صور توں کی تفصیل کے ذیل میں ان کی وضاحت ہو چکی ہے۔
البتہ دوسری مثال میں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ "زیدا آمر بہت بہ "میں "مررت "کو جب" با" کے ساتھ متعدی کیا جائے تو یہ "جاوزت " کے معنی میں ہو جاتا ہے اور "جاوزت " کو اگر اس اسم پر مسلط کر دیں تو یہ اسم کو نصب دے گالیکن اگر ہم اس جگہ بعینہ فعل مذکور کو مسلط کر دیں تو اس اسم پر نصب نہیں آئے گا، اس لئے کہ فعل مذکور کو مسلط کر دیں تو اس اسم پر نصب نہیں آئے گا، اس لئے کہ فعل مذکور کو مسلط کرنے کی دوصور تیں ہیں، "با" کے ساتھ مسلط کریں گے تو اسم پر نصب کی جگہ جر آئے گا، جیسے "مررت بزید "اور اگر "با" کے بغیر مسلط کرتے ہیں تو فعل مذکور کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ اس وقت لاز می ہوگامتعدی نہیں ہوگا۔

تیسری مثال "زیدا ضربت غلامه" میں اگر عین فعل کو اسم پر مسلط کریں تو نصب نہیں آئے گا اس لئے کہ اگر فعل کو "غلامه" کے ساتھ اسم زید پر مقدم کرتے ہیں تو اسم فدکور مجرور ہوگا کیونکہ اس صورت میں "ضربت غلام" پڑھا جائے گا اور اگر غلامہ کے بغیر مسلط کیا جائے تو مقصود فوت ہو جائے گا اس لئے کہ اس کلام سے مقصود غلام کی مار کو بتلانا مقصود ہے بغیر مسلط کیا جائے غلام کو مارنا ہے نہ کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ میں نے زید کو مارا ہے۔

چوتھی مثال" زید اصبت علیہ "میں حبت کولابت لازم ہے لہذاصبت کی بجائے لابت فعل کومسلط کریں گے پھریہاں بھی عین فعل حبت کی تسلیط سے اسم پر نصب نہیں آسکتا اس لئے کہ فعل کو بھسلی" کے ساتھ مسلط کریں گے تواسم مجرور ہو گاادراگر بغیر 'بھسلی"مسلط کرتے ہیں تواسم نہ کور مفعول نہ ہوگا اس لئے کہ حبست کی ضمیر اس کامفعول مالم لیم فاعلہ ہے۔

#### امثله مذکوره میں اسم مذکور "زید" کے نصب کی وجہ

ینصب زید فی هذه الامثلہ بفعل مضمر یفسر همآبعدة ای ضربت یعنی ان الفعل المفسر الناصب لزید االح ... ۱۰ اینصب "ینصب "کا نائب فاعل "هو" ضمیر ہے جو زید کی طرف راجع ہے اس لئے شارح رئے ہے گا، جس کی تفیر "زید "کا مابعد یعنی طرف اشارہ کیا ہے یعنی ان تمام مثالوں میں زید کو اس فعل مقدر کی وجہ سے نصب دیا جائے گا، جس کی تفیر "زید "کا مابعد یعنی اسم کے بعد مذکور فعل کر رہا ہے ، مثال اول میں ضربت کی وجہ سے "زید ا"منصوب ہے اس کی اصل "ضربت زید اضربتہ" تھی پہلے "ضربت "کو مضمر کیا کیونکہ اس کا مفسر "ضربتہ " جو کہ کلام پر دلالت کر رہا ہے ، موجود ہے ، اس طرح دوسری مثال میں مقدر میں جاوزت اپنے مرادف "مورب ہے ، بطور مفسر واقع ہونے کی وجہ سے حذف ہو گیا، تیسری مثال میں "اَهنت" مقدر ہے اس لئے کہ اس کا مفسر "زید اضربت غلامہ" میں "ضرب غلام سے اس کے آقا کی تو بین لازم آتی ہے پس زید، آہنت کی وجہ سے منصوب ہوگا، اسی پر زیدا " ہے ۔ اس لئے کہ ضرب غلام سے اس کے آقا کی تو بین لازم آتی ہے پس زید، آہنت کی وجہ سے منصوب ہوگا، اسی پر ایست کو چوتھی مثال میں قیاس کر لیا جائے اس لئے کہ ہے "صبت علیہ "مفسر کا مفسر واقع ہور ہا ہے۔

ثم ان الاسم الواقع في مظان الاضمار على شريطة التفسير اما المختار اوالواجب فيه الرفع او النصب او يستوى فيه الامر ان الخ...١٠٨

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب میہ ہے کہ شارح پیرالیہ اس عبارت سے آئندہ کرنے والے متن کی عبارت "ویخار الرفع" الح کی تمہید پیش کر رہے ہیں کہ مااضم عالمہ عسلی شریطة التفییر کی اعراب کے اعتبار سے پاپنے قسمیں ہیں ان میں کسی جگہ رفع مختار ہے اور کسی جگہ رفع واجب ہے، اس طرح کسی جگہ نصب مختار ہے اور کسی جگہ نصب واجب ہے اور کسی جگہ وونوں مختار ہیں۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجهيں

سِیکوالے: مااضم عاملہ الخ منصوبات میں سے ہے اور اس کو اس جہت سے یہاں بیان کیا جار ہاہے کہ بیہ مفاعیل میں سے ہے پس بیر کیسے ہوسکتا ہے کہ مفعول پر رفع بھی واجب ہو اور رفع مخار بھی ھویار فع اور نصب دونوں بر ابر ہوں حالانکہ یہ مفعول بہ ہے اور مفعول به منصوب ہو تاہے وجو ہالی اس میں رفع جائز بھی نہیں ہو تاجیہ جائیکہ مخاریاواجب ہو۔

جَوَٰ اِبَ: اگریقینی طور پر متعین ہو جائے کہ یہ "مااضم عالمہ علی شریطة التقبیر" ہی ہے تواس پر نصب ہی متعین ہے اور اگر ایسانہ ہو بلکہ اس میں کئی احتال ہوں تواس میں نصب متعین نہیں ہوگا۔ اب جو وجوہ بیان کی جائیں گی بیہ نہ تو یقینی طور پر مااضم عالمہ علی شریطة التقبیر سے تعلق رکھتی ہیں اور نہ ہی یقینی طور پر مبتد اسے کیونکہ مبتد ای صورت میں صرف رفع ہی واجب ہو تا ہے اور مفعول ہونے کی صورت میں صرف نصب ہی ضروری ہو تا ہے ، لہذا بیہ وجوہ اضار علی شریطة التقبیر کے مظان اور گمان کی جگہ میں واقع ہیں یعنی ان کے اسم پر مااضم عالمہ عسلی شریطة التقبیر کا گمان ہو سکتا ہے اس لئے ان میں احوال مختلفہ کے اعتبار سے میں واقع ہیں یعنی ان کے اسم پر مااضم عالمہ عسلی شریطة التقبیر کا گمان ہو سکتا ہوگا رفع بھی جائز ہے ﴿ رفع واجب ہوگا﴾ نصب واجب ہوگا ﴿ وونوں یعنی رفع واجب ہوگا ﴾ نصب واجب ہوگا ﴿ وونوں یعنی رفع ونصب برابر ہوں گے ، اب مصنف میں شریطة کی تربیب سے مطابق تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

### ر فع کے مختار ہونے کی پہلی صورت اور اس کی مثال

ويختاء الرفع بالابتداء عندعد مقرينة خلافه ... ١٠٨

سب سے پہلے مصنف میسائیہ اختیار رفع کو بیان فرمارہ ہیں لیتی ما اسمر عالمہ الح کی وہ صورت جس میں رفع محتار ہوتا ہو کہ کہ کہ داس میں حذف نہیں کر ناپڑتا کہ اس اعتبار سے یہ نصب پر مقدم ہے۔ رفع کے مختار ہونے کی تین صور تیں ہیں جن میں سے پہلی ہیہ ہو کہ وہ اسم جو ما اسمر عالمہ عسلی شریطہ التفییر کے مظان میں واقع ہو اور رفع کے خالف کوئی قریبہ مرجحہ نہ پایا جائے تو وہ اسم است دائیت کی بنا پر مرفوع ہو گااس لئے کہ اس صورت میں اسم کاعوامل لفظیہ سے خالی ہونا اس کے مرفوع ہونے کا قریبہ ہوگا اور چھر ترجیح ب حاصل ہوگی کہ رفع کے خلاف نصب کا کوئی قریبہ مرجحہ نہ پایا جائے اور یہاں صحت کے دونوں قریب نے جاتے ہیں لیمی نوٹ کی صحت کا بھی اور نصب کی صحت کا بھی، نصب کی صحت کا قریبہ سے کہ اس اسم کے بعد ایسافعل یا شبہ فعل کا پایا جانا کہ جس میں فعل محذ وف کی تفسیر بننے کی صلاحیت ہو تو قریبہ مصححہ رفع اور نصب دونوں ہیں لیکن نصب کیلئے قریبہ مرجحہ چو تکہ نہیں پایا جاتا اس لئے اس کو ترجی نہیں مان خالف لیعن نصب کیلئے قریبہ مرجحہ نہیں جو اور ایک قریبہ مرجحہ نہیں جو اور آئی سے کہ اس میں صفا مقدر ماننا پڑتا بخلاف نصب کیلئے قول میں اور دونوں برابر ہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں صفا میں وف ہو جس کی ترجی کہ اس میں مورود ہیں اور دونوں برابر ہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ زید سے پہلے فعل مورود ہیں اور دونوں برابر ہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو لیکن اس جگہ نصب کی ترجے کا قریبہ موجود نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی محذوف نہ ہو بلکہ زید مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو لیکن اس جگہ نصب کی ترجے کا قریبہ موجود نہیں ہے ، داور رفع کیلئے موجود دنہیں ہے ، داور رفع کیلئے موجود دنہیں ہو ادر ہے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی محذوف نہ ہو بلکہ زید مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو لیکن اس جگہ نصب کی ترجے کا قریبہ موجود نہیں ہو۔ اور دونوں ہو بھی موجود دنہیں ہو نار ہوگا۔

ويختأى في الاسم المذكون... ١٠٨

شارح وَ الله في الله الله على من المه كريه بيان كياب كه رفع مخار كهال ہوگا، يعنى اسم مذكور ميں رفع مخار ہوگا، اسم مذكور سے يہال مراد وہ اسم ہے جو مااضمر عالمه عسلی شريطة التفسير کے مظان ميں واقع ہو۔

الرفع بالابتداء اي بكونه مبتدا لان تجرده عن العوامل اللفظية يصحح منعم بالابتداء ... ١٠٨

یہاں سے شارح پینیلیے اسم مذکور میں رفع کا قرینہ مصححہ بیان کر رہے ہیں، کہ اس اسم کاعوامل لفظیہ سے خالی ہونا اس کے مرفوع ہونے کا قرینہ ہے کیونکہ اس صورت میں وہ مبتد اسپنے گا،اور مبتد امر فوع ہو تاہے۔

### پہلی صورت میں نصب کا قرینہ مصححہ اور رفع کا قرینہ مرجحہ ہے

ويرجح عندعدم قرينة خلافه اى قرينة ترجح خلاف الرفع يعنى النصب لان قرينتى الصحة فيهما متساويتان لخ...١٠٨

یہاں سے شارح تو اللہ نصب کا قرینہ مصححہ اور رفع کا قرینہ مرجحہ بیان کر رہے ہیں لیعنی ایسی صورت میں جہاں اسم، مااضمر عالمہ عسلی شریطة التفییر سے مظان میں واقع ہواورر فع سے خلاف قرینہ مرجحہ نہ ہویہاں نصب کا قرینہ یہ ہے کہ اسم مذکور سے بعد ایسافعل یا شبہ فعل ہے جس میں فعل محذوف کی تغییر بننے کی صلاحیت ہے تو یہ قرینہ مصححہ نصب ہویہاں رفع اور نصب دونوں کیلئے ترینہ مرجحہ ہے۔ دونوں کیلئے قرینہ مرجحہ ہے۔

- 🛈 ایک یمی ہے کہ نصب کیلئے قرینہ مرجمہ نہیں ہے، تونصب کیلئے قرینہ مرجمہ کانہ ہونا بھی رفع کیلئے قرینہ مرجمہ ہے۔
- ﴿ دوسراقرینه مرجحه بیہ ہے که رفع کی صورت میں سلامتی عن الحذف ہے، کیونکه نصب میں فعل وغیر ہ محذوف ماننا پڑتا ہے، رفع میں الی صورت نہیں ہے، توبیہ بھی رفع کیلئے قرینه مرجمہ ہے۔

### ر فع کے مختار ہونے کی دوسری صورت اور اس کی مثال

اوعندوجود القرينة المرجحة من الجانبين ولكن تكون القرينة المرجحة للرفع اقوى منها... و1٠٩

یہاں سے مصنف میں دفع کے مختار ہونے کی دوسری صورت بیان فرماہے ہیں کہ یہاں بھی دونوں صور تیں رفع ونصب کی صحح ہیں اور ہر ایک کیلئے قرینہ مرجحہ بھی موجو دہے لیکن رفع کا قرینہ مرجحہ نصب کے قرینہ مرجحہ سے اقوی ہے،اس صورت میں بھی رفع کو ترجع دی جائے گی۔

اس کے دوموقع ہیں ﴿ وہ اسم جو ما اضمر عاملہ عسلی شریطة التغییر کے مظان میں واقع ہو اس پر اما داخل ہو اور وہ اسم ایسے فعل کے ساتھ ملا ہو اہو جس میں طکسب کے معنی نہ پائے جائیں مختصریہ ہے کہ اسم مذکور کے بعد جملہ انشائیہ نہ ہو بلکہ جملہ خبریہ ہو۔ ﴿ اس اسم مذکور پر اذامفاجاتیہ داخل ہو۔

اما کی مثال جیسے "لقیت القوم وامازید فاکرمته" ہے کہ آسمیں زید کا عامل لفظی سے خالی ہونار فع کا قرینہ مصحہ ہے اور اس کے بعد فعل کا ہونا یہ نصب کا قرینہ مصحہ ہے اور فاکر متہ جملہ کا ماقبل کے جملہ لقیت الیوم پر عطف یہ نصب کا قرینہ مرجہ ہے کیونکہ زید سے پہلے اگر فعل محذ وف مانا جا تاہے اور زید پر نصب پڑھا جا تاہے تو یہ کیونکہ زید سے پہلے اگر فعل محذ وف مانا جا تاہے اور زید پر نصب پڑھا جا تاہے تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہوگا اس طرح سے دونوں جملوں میں مناسبت ہو جائے گی، اور رفع کا قرینہ مرجمہ "اما" کا اس اسم مذکور پر داخل ہونا

ہے اور یہ قرینہ نصب کے قرینہ مرجحہ سے زیادہ قوی ہے کیونکہ نصب کو اس وجہ سے رائج کہا جارہاہہے کہ نصب پڑھنے کے وقت دونوں جملے فعلیہ ہوں گے اس طرح معطوف علیہ اور معطوف میں مناسبت پیدا ہو جائے گی، لیکن ان دونوں میں مناسبت کوئی ضروری نہیں ہے اس کے خلاف اماکے کہ وہ ضروری نہیں ہے اس کے خلاف اماکے کہ وہ ہمیشہ اسم ہی پر داخل ہو تا ہے "اما" بھی فعل پر داخل نہیں ہو تا، معلوم ہوار فع کا قرینہ مرجحے نصب کے قرینہ مرجحے سے اقویٰ ہے ، نیزر فع کی صورت میں حذف بھی نہیں ماننا پڑتا اس لئے معلوم ہوا کہ رفع کا قرینہ مرجحہ زیادہ مضبوط اور قوی ہے۔

وانما قال مع غير الطلب احتراز اعما اذا كانت مع الطلب نحو اما زيد افاضر به فان المختار الخ . . . ١٠٨

یبال سے شارح رکھالیہ غیر الطلب کی قید کافا کدہ بیان فرمارہ ہیں، کہ مصنف رکھالیہ نے غیر طلب کی قیداس وجہ سے لگائی ہے، تاکہ اس سے وہ اسم خارج ہوجائے جو ایسے فعل سے ملا ہوا ہوجس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں لینی اس قیل ہے اس صورت کا احتراز ہے جس میں اماکے بعد والے اسم کے بعد جملہ انشائیہ ہوجیسے "امازید افاضر بہ " ہے اس لئے کہ اس وقت اس میں نصب مختار ہے کیونکہ اگر اسم کو مرفوع پڑھتے ہیں تو وہ طلب کو خبر بنانے کا مقتضی ہے اور طلب یعنی انشاء کو خبر نہیں بنایا جاسکتا جب تک اس کی تاویل نہ کرلی جائے جیسے یہاں تاویل یوں ہوگی "ای امازید فعقول فی حقہ اضر بہ " نیز جملہ انشائیہ کاخبر ہونا بہت قلیل ہے لہذا اس تاویل سے بچنے کیلئے نصب ہی مختار ہوگار فع کو ترجیح نہیں دی جائے گ

### ر فع کے مختار ہونے کی تیسر ی صورت اور اس کی مثال

ومثل اذاللمفاجاة ... وم

یہاں سے مصنف رفع کے مختار ہونے کی تیسری صورت بیان فرمارہ ہیں کہ اسم مذکور پر اذامفاجاتیہ داخل ہو جائے جو اچائٹ کامعنی ویتا ہے۔ یہ بھی رفع کا توی قرینہ ہے، اس کی مثال جیسے "محرجت فاذا زید یضر بہ عمر و"ہے، اس میں زید "اذا" کے ساتھ ہے، اس کئے اس میں رفع مختار ہے کیونکہ یہاں اذامفاجاتیہ داخل ہے اور یہ اکثر جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتا ہے۔ پس "اذا" جملہ اسمیہ "زید یضر بہ عمر و"پر داخل ہونا اس بات کاسب سے اقوی قرینہ ہے کہ زید میں رفع مختار قرار دیا اس میں سلامتی عن المحذف ہے یہ بھی قرینہ ہے لہذا اذامفاجاتیہ داخل ہونے کی صورت میں بھی اسم مذکور پر رفع مختار قرار دیا حالے گا۔

ومثل امامع غير الطلب ... ١٠٩

یہاں سے شارح میں ہیں کر رہے ہیں کہ جس طرح رفع کی دوسری صورت تھی جس میں اسم مذکور پر ''اہا'' داخل تھااور فعل طکسب پر دلالت نہیں کر تا تھا، اور وہاں پر رفع کا قرینہ مرجحہ اقوی تھا، یہ صورت مذکورہ یعنی ''اذا''مفاجاتیہ بھی اسی طرح ہے،اس میں بھی رفع کا قرینہ مرجحہ اور اقوی ہے۔

#### 457

#### رفع کے مختار ہونے کے لیے اذامفاجاتیہ کااسم مذکور کے بعد ہوناشر طہ

اذا الواقعة على الاسمر المذكور ... و19

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب سے ہے کہ شارح میں ہیاں سے سے بیان کررہے ہیں کہ مطلق "اذا" کے بعد رفع پڑھنا مختار نہیں ہے، بلکہ رفع وہاں مختار ہے، جہال "اذا" اسم مذکور پر داخل ہو، اصل بات اسم مذکور "مااضر عاملہ" کی ہور ہی ہے۔ اگر ویسے ہی کلام میں "اذا" آجائے تواس کے بعد رفع پڑھنا مختار نہیں ہوگا۔

اس بات کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالَ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ "اذامفاجاتیہ" کے بعد جواسم ہوگا، اس پر رفع مختار ہوگا، حالانکہ ایک مثال ہے، جس میں رفع واجب ہو تاہے۔ جیسے "خرجت فاذا السبع واقف" میں "واقف"، "اذا "کے بعد ہے اور "اذا" اسم "السبع" پر داخل ہو، تور فع پڑھنا داخل ہو، تور فع پڑھنا داخل ہو، تور فع پڑھنا مختارہے ہیں کہ جب "اذامفاجاتیہ "اسم پر داخل ہو، تور فع پڑھنا مختارہے یعنی اس کوالسبع وونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہاں تور فع واجب ہے؟

جَوَالِبَ: صرف" اذا" کا آناکافی نہیں ہے، بلکہ "اذا" جب اسم مذکور پر آئے تور فع مختار ہو تاہے، اس لیے کہ اسے اسم مذکور کا اعراب بتارہے ہیں اور یہاں پر "السبع" اسم مذکور یعنی "مااضر عاملہ" کے قبیل سے نہیں ہے۔ اگریہاں رفع واجب ہے تواس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

#### ''اذامفاجاتیہ"رفع کاقرینه مرجحه ب

للمفاجأة في كونها من اقوىٰ القرائن مثل خرجت فاذا زيد يضربه عمرو فان المحتاء فيه الرفع فان اذا لمفاجاة لا تدخل الإعلى الجملة الإسمية غالبا... 1٠٩

یہاں سے شارح میں بیان کیا ہے کہ اسم مذکور پر "اذامفاجاتیہ "کاداخل ہونار فع کے اقویٰ قرائن میں سے ہے ، کیونکہ "اذا" کے بعد اکثر وبیشتر رفع ہی ہو تا ہے۔اس وجہ سے یہ قرینہ مرجمہ ہے ، نیز اس میں سلامتی عن الحذف بھی ہے۔

#### ظروف میں "اذا" کے بعد جملہ اسمیہ کے لزوم سے غلبہ و قوع مراد ہے

وما وقع في بحث الظروف من ان اذا للمفاجأة تلزم بعدها الاسمية فالمراد بلزوم الاسمية الخ... و1•1

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب میہ ہے کہ شارح رَوْنَدُیّ اس عبارت میں رَوْنَدُیّ میہ وضاحت کر رہے ہیں

کہ ظروف کی بحث میں جو کہا ہے اذا للمفاجاۃ تلزم بعد ہا الاسمیۃ کہ ''اذا'' مفاجاتیہ کے بعد جملہ اسمیہ لاز می ہو تاہے اس
سے مراد غلبہ و قوع ہے جس طرح یہاں ''اذا للمفاجاۃ لاتد حل الا علی الجملۃ الاسمیۃ غالبا'' میں اذاکے بعد جملہ اسمیہ کا
غالب و قوع مراد ہے۔ ظروف کی بحث میں جو لزوم کہاہے اس سے غلبہ و قوع مراد ہے، لہذ ااس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
ماب سی بات کو باند از سوال و جو اب میں یوں سمجھیں۔

سِوَالْ : یباں ہے معلوم ہو تاہے کہ ''اذا' کے بعد عام طور پر جملہ اسمیہ ہو تاہے یعنی ''اذا'' کو جملہ اسمیہ ، لازم نہیں ، اس لیے غالباً کالفظ لائے ہیں۔ جبکہ ظروف کی بحث میں کہاہے ''اذاللمفاجا ۃ تلزمر بعد ہا الاسمیہ ''کمہ ''اذا'' کے بعد جملہ اسمیہ کا ہوناضر وری ہے ، تو تعارض ہوگیا، یہاں غلبہ و قوع کاذکر ہے اور ظروف کی بحث میں لزوم کاذکر کیاہے ؟غلبہ و قوع اور لزوم میں بہر حال فرق ہے ؟

جَوَالِبَ: اس کاجواب یہ ہے کہ ظروف میں جولزوم کہاہے،اس سے مراد بھی غلبہ و قوع ہے۔ مجازا غلبہ و قوع کولزوم سے تعبیر کیاہے،للہٰذامصنف کے کلام میں کوئی تعارض نہیں۔

یہاں تک رفع کے مخار ہونے کے دومواقع بیان کئے ہیں۔

خلاصہ دونوں کا پیہ ہے کہ رفع اور نصب دونوں کے قریبے صحت میں برابر ہوں، لیکن رفع کا قریبنہ ہوا جج ہواور دوسراموقع پیہ ہے کہ دونوں کے قریبے مرجحہ ہوں، لیکن رفع کا قریبنہ اقوی ہو تور فع مختار ہو تاہے۔

#### نصب سے مختار ہونے کی پہلی صورت

ويختاس النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب ... و٠١

مصنف بین اختیار رفع کی صور توں سے فارغ ہونے کے بعد اب اختیار نصب کی صور تیں بیان فرمارہ ہیں، اختیار نصب کی بہلی صورت سے ہے کہ اسم مذکور جس جملہ میں واقع ہو، اس کا عطف اس سے پہلے والے جملہ فعلیہ پر ہو، تو اس صورت میں نصب مختار ہوگا، تاکہ معطوف اور معطوف علیہ کے در میان تناسب بر قرار ہے، جیسے "خرجت فذید القیتہ" میں "زید" سے پہلے "خرجت" جملہ فعلیہ ہے، اگر "زید" پر نصب پڑھا جائے، تو اس سے پہلے فعل مقدر ہوگا، معطوف اور معطوف علیہ دونوں جملہ فعلیہ ہوں گے، اور اگر "زید" پر رفع جملہ فعلیہ ہوں گے، اور اگر "زید" پر رفع بر معطوف اور معطوف اور معطوف علیہ دونوں جملوں میں مناسبت نہیں ہوگا، اس صورت میں دونوں جملوں میں مناسبت نہیں ہوگا، اس صورت میں دونوں جملوں میں مناسبت نہیں ہوگا، اس لئے نصب کو ترجیح دی جائے گی تاہم اس میں رفع بھی جائز ہوگا۔

بالعطف اىبسب....و١٠٩

شارح مینید نے یہ نکال کربیان کیا ہے کہ سبب پرجوباء ہے وہ" باء سببیہ "ہے۔

عطف جملة هوفيها .... و10

یہ عبارت ذکر کرکے شارح مُینیا نے بیان کیاہے کہ العطف پرجو"الف لام" ہے، یہ مضاف الیہ "جملة هو فیھا" کے عوض میں ہے۔ معنیٰ بیہ ہے کہ اس جملہ فعلیہ پرعطف کی دجہ سے نصب ہوگا۔ جس جملہ میں بیاسم مذکور موجود ہے،

نصب سے مخار ہونے کی وجہ

للتناسب اى لرعاية التناسب بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها في كونهما الخ ... و10

يهال سے " يخار النصب" كى وجد بيان كى ہے، "للتناسب" كەتناسب كى رعايت كى وجدسے نصب مخار ہے۔

فَاذْ لَا لا الله الله مفعول له به اور مفعول له كي دوفتمين بين:

- 🛈 حصول فعل کے لیے ہو۔ جیسے "ضربتہ تادیباً" کہ میں نے اسے ماراا دب سکھانے کیلئے۔
- ﴿ فعل کے موجود ہونے کی وجہ ہے ہو۔ جیسے "قعدت عن الحرب جبنا" (کہ میں بیٹے گیالڑائی ہے بزدلی کی وجہ ہے) تو "للتناسب" بھی مفعول لہ ہے، جو حصول فعل کے قبیل ہے ہے کہ دو جملوں کے در میان جو کہ معطوفہ ہیں۔ دونوں کے جملہ فعلیہ ہونے میں رعایت تناسب کے حصول کی وجہ سے نصب مخارہ ۔ جیسے "خرجت فزیدا لقیتہ" میں "خرجت" جملہ فعلیہ ہونے میں رعایت تناسب کے حصول کی وجہ سے نصب مخارہ فعلیہ تھا، 'اصل عبارت یوں ہے" خدرجت فلقیت فعلیہ ہونا معطوف اور معطوف علیہ دونوں جملہ فعلیہ ہوں گے، دونوں میں مناسبت ہوگی اور اگر مثال مذکور میں زید پر رفع پرها جائے تو معطوف علیہ جملہ فعلیہ اور معطوف جملہ اسمیہ ہوگا، ان کی آپس میں مناسبت نہیں ہوگی، اسوجہ سے نصب کو یہاں ترجی ہوگی اور نصب ہی مخار ہوگا۔

### نصب کے مختار ہونے کی دوسری صورت

وبعد حرف النقى يعنى ماولاوان وليس لمرولما ولن من هذه الجملة اذهى عاملة في المضارع الخ.... و10

یہاں سے نصب کے مختار ہونے کا دوسر اموقع بیان کیاہے، لینی اگر حرف نفی کے بعد اسم مذکور واقع ہو، تواس صورت میں بھی نصب مختار ہوگا، اس لئے کہ حرف نفی اگرچہ اسم پر بھی داخل ہو تا ہے، مگر فعل پر اس کا دخول اکثر ہو تا ہے، البذا یہاں بھی اس کے فعل پر اکثر داخل ہونے کی وجہ سے اسم ذکور کو منصوب پڑھیں گے اور حرف نفی ما، لا، اور ان، مراد لم، کمااور لن اس جگہ مراد نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ تینوں فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں، اسم میں عمل نہیں کرتے۔

اور یہ تینوں حروف لیر ، لما اور ان فعل مضارع میں "لفظاً" عمل کرتے ہیں، پس ان تین حروف کے بعد لا محالہ فعل مضارع کو ذکر کرنا پڑے گا اور یہ تقذیر اعمل نہیں کرتے کہ فعل مضارع موجود نہ ہویہ تب بھی عمل کر سکیں بلکہ اگر ان کا معمول فعل مضارع موجود ہوگاتو یہ عمل کر سکے ورنہ نہیں، لہذا ان تین حروف کے بعد اسم مذکور "مااہماری علی شریطة التفسید" کی بنا پر تب منصوب ہوگا جب فعل مضارع لفظوں میں موجود ہو، بخلاف اما، لا اور ان کے کہ ان کے بعد اسم مذکور کو نصب دینے والا فعل مقدر ہمی مانا جاسکتا ہے، پس "مازیدا اضربہ" تو کہہ سکتے ہیں، لیکن "لم زیدا اضربہ" نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لم، لما اور ان فعل مقدر ہمی مناب علی مضارع فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں اور کسی چیز میں عمل نہیں کرتے، دوسرے فعل مضارع فعلوں میں موجود ہو، اگر فعل مضارع لفظوں میں نہ ہو بلکہ مقدر ہوتو بھی یہ میں نہیں کرتے، لہذا ان تین حروف کے بعد فعل مقدر نہیں مانا جائے گا اور ما، لا اور ان کے بعد فعل کو مقدر مانا جاسکتا ہے۔

عمل نہیں کرتے، لہذا ان تین حروف کے بعد فعل مقدر نہیں مانا جائے گا اور ما، لا اور ان کے بعد فعل کو مقدر مانا جاسکتا ہے۔

سِيَوَالْنِ: آپ نے کہا کہ حرف نفی کے بعد اسم مذکور ہو تو نصب مختار ہے، حرف نفی جس طرح"ما" و"لا" اور "ان" ہیں۔اس طرح "لم،لما" اور "لن" بھی ہیں بلکہ موخر الذکر تین حروف نافیہ کے بعد نصب مختار کیوں نہیں؟

جَوَاتِ: حروف نافیہ سے ہماری مراد تین حروف" ما،لا" اور "ان" ہیں۔ باقی "لم،لما" اور "لن" حروف نافیہ کے عمل میں ضعیف ہیں کہ یہ مقدر معمول میں عمل نہیں کر سکتے بلکہ صرف مذکور معمول ہی میں عمل کر سکتے ہیں۔ اسلئے یہ تین حروف یہاں مراد نہیں۔

#### مثاليل

اسم ندکور حرف نفی کے بعد واقع ہونے کی مثال جیسے "ما" کی مثال "مازیداضربتہ" ہے، یہ اصل میں "ماضربت زیدا ضربتہ ولا عمروا" ضربتہ" تھا۔ "لا" کی مثال، جیسے "لازیداضربتہ ولا عمروا" ہے، یہ اصل میں "لاضربت زیداضربتہ ولا عمروا" ہے۔ اس جگہ تکر ارلاسے اشارہ ہے کہ لااگر معرفہ پر واضل ہو، تو تکر ارلاضر وری ہے، ان نافیہ کی مثال جیسے "ان زیداضربتہ الا تادیباً ای ان ضربت زیدا الاضربتہ تادیباً"۔

#### نصب کے مختار ہونے کی تنسری صورت

وبعد حرف الاستفهام نحوزيدا ضربته .... و١٠٩

یہاں سے مصنف بڑتانڈ مختار نصب کا تیسر اموقع بیان کررہے ہیں کہ اسم ندکور حرف استفہام کے بعد ہو، تواس اسم ندکور پر بھی نصب مختار ہوگا۔ جیسے "ازیدا ضربتہ" میں "زید" حرف استفہام کے بعد ہے۔ اصل میں "اضربت زیدا ضربتہ" تھا۔ اس کی وجہ بیرہے کہ استفہام کا تعلق فعل سے ہو تاہے توجو دلیل نفی کی ہے، وہی دلیل استفہام کی ہے۔

دونوں کی مشتر کے وسل سے کہ جس طرح شرط کا تعلق فعل سے ہو تاہیے ، اسی طرح نفی اور استفہام کا تعلق بھی فعل سے ہو تاہید۔ نفی بمیشہ فعل ہی سے متعلق نہیں ہوگا، لہذااس سے متعلق نہیں ہوگا، لہذااس صورت میں نصب ہی مختار ہوگا، کیونکہ فعل کو مقدر مانا جائیکا۔

#### حرف الاستفهام كہنے كى وجه

واهماقال حرف الاستفهام لانديختا الرفع في اسمر الاستفهام مثل من اكرمته .... و10

یبال حرف کینے کی وجہ بتارہ ہیں کہ ماتن ترکیاتیائے "حرف الاستفہام" کہاہے، مطلق استفہام یااسم استفہام نہیں کہا، اس لیے کہ یہال صرف حرف استفہام ہی مراو ہے، اسم استفہام مراد نہیں ہے کیونکہ اگر مذکورہ اسم، اسم استفہام ہوگا، تواس کے بعدر فع مختار ہوگا۔ جیسے "من اکومتہ" میں ہے۔

اب ای بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں 🦯

سَوَالْ:سائل كبتاب كه مصنف يُعَالِنَهُ في "حرف استفهام" كهاب، "اسم استفهام" نبيس كها-اگر"اسم استفهام" كبت، تومعنی

بناکہ وہ اسم، اسم استفہام کے بعد ہو، جیسے اسم، حرف استفہام کے بعد ہو تا ہے، حالائکہ اسم استفہام کی صورت میں وہی اسم مذکور ہے، وہی استفہام ہے۔ اگر اسم استفہام کا تعلق مذکور ہے، وہی استفہام ہے۔ اگر اسم استفہام کا تعلق حرف استفہام کے ساتھ بنائیں، تو جومطلب "حرف استفہام" کا بنتا ہے، وہی اسم استفہام کا بنے گا۔ یعنی اسم مذکور، حرف استفہام کے بعد ہو تا ہے۔ لہٰذا اسم استفہام کے بعد بھی ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں تو ایسانہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہی اسم مذکور ہے، وہی اسم استفہام ہے؟

جواب: اس کاجواب بیہ ہے کہ یہال پر اسم مذکور کامحل، استفہام میں واقع ہونامراد ہے، عام ازیں کہ وہ خود اسم مذکور ہویا اسم استفہام کے بعد ہو،استفہام والامعنی اس کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اسم استفہام کا بیہ حکم نہیں ہے، اس لیے یہاں لفظ اسم ذکر نہیں کیا۔

### حرف استفهام کهه کر دیگر حروف استفهام کوباقی رکھنامقصود ہے

ولم يقل همزة الاستفهام ليشمل مثل هل زيدًا ضربته .... و10

شارح وَثَالَة نِهِ بِهِ الْفَاكِده بِتا يَا قَاكُه "حرف الاستفهام" كهدكراسم استفهام كو نكالاب، كيونكه اس مين رفع مخار هو تا ہے۔
اب يهال سے يه بيان كر رہ بين كه حرف استفهام كها ہے، جمزه استفهام نبين كها، كيونكه اگر جمزه كمة تو صرف جمزه بي مراد جو تا، باقى حروف استفهام مراد نه جو تے، جبكه صرف جمزه استفهام كايه حكم نبين ہے، بلكه حرف استفهام "هل" وغيره كا بھى يهى حكم ہے كه ان كے بعد بھى واقع جونے والے اسم مذكور مين نصب مخارجو تا ہے، لهذا جب حرف كها تو جمزه بھى داخل جو گيا اور باقى حروف استفهام بھى داخل ہو گئے۔ جيسے "بل وغيره بين كه جو حكم جمزه كا ہے، وہى حم بن كا ہے۔ جيسے "بل زيدا ضربته" اصل مين "بل ضوبت ذيدا ضوبته" تھا۔

#### فأثانغ

فاند پجوز وان استقبحہ النحاة لا قتضاء هل لفظ الفعل لاند بمعنی قد فی الاصل فلا یکفی فیہ تقدیر الفعل ... 19 یہاں سے شارح مُراث ہونے کے باوجود فتیج قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ "هل" کے بعد جو فعل ہے، وہ لفظوں میں ہونا چاہے، مقدر نہیں ہوسکتا کیونکہ "هل" تحد بعد فعل مقدر نہیں ہو تا بلکہ فہ کور ہی ہو تا ہے، "قد" خود تو مقدر ہو سکتا ہے، لیکن "قد" کے بعد فعل مقدر نہیں ہوسکتا، تو اس کو فتیج کہا ہے، کہ "هل" لائیں اور اس کے بعد فعل نہ انہ کے بعد بھی فعل مقدر نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے بعض نحاة نے اس کو فتیج کہا ہے، کہ "هل" لائیں اور اس کے بعد فعل نہ لائیں، یہ بہتر نہیں ہے، جائز بہر حال ہے۔

### نصب کے مختار ہونے کی چوتھی اور پانچو ٹیں صورت

وبعداذا الشرطية الدالة على المجازاة في الزمان نحواذا عبدالله تلقة فاكرمه وبعد حيث الدالة على المجازاة في

المكان نعوحيث زيد اتجده فاكرمد... و١٠٩

نصب کے متار ہونے کے تین مواضع بیان کرنے سے بعدیہاں سے چوتھا اور پانچواں مقام اکٹھابیان کررہے ہیں۔ کہ اسم مذكور" إذا" شرطيدك بعد مو، جوزمان مين مجازات يعني شرط وجزاء ير دلالت كرنے والا مو، جيسے " إذا عبد الله تلقه فاكرمه"۔ اور حیث کے بعد اسم مذکور ہو جو "مکان" میں مجازات یعنی شرط وجزاء پر دلالت کرنے والا ہو جیسے "حیث زیدا تجدہ فأكرمه"ان دونول كے درميان فرق بيب كه "اذا" ظرف زمان كے ليے آتا ہے۔ اور "حيث" ظرف مكان كے ليے آتا ہے۔ دلیل انتھی آگے آرہی ہے۔

#### نصب کے مختار ہونے کی چھٹی صورت

وفي مأقبل الإمروالنهي .... ١٠٩

یہاں سے نصب کے مختار ہونے کا چھٹا موقع بیان فرمارہ ہیں کہ اسم مذکور امرا ور نہی سے ماقبل ہو، جیسے "زیدا اضربه" \_ اصليس "اضرب زيدا اضربه" اور "زيدا التضربه" اصلي "لاتضرب زيدا التضربه" قار

#### امراور نہی کی صورت پہلی صور توں سے مختلف ہے

شارح وَيُلَيْ في بيال ير لفظ "ماقبل" فكالاب- شرح وتوضيح كانداز مين اس كامطلب يه سه كه شارح وَيُلَيْ في بيد بیا تکرنے کے لئے لفظ" ماقبل" ذکر کیاہے کہ اس سے پہلے جو صور تیں تھیں، ان میں یہ تھا کہ اسم ندکورہ چیز دل کے بعد ہو، جبکہ یہ صورت ان سے مختلف ہے، اس میں بیہ ہے کہ دہ اسم مذکور امرونہی سے قبل ہو۔ اس داسطے ماقبل نکالاہے۔

اسی کوباانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِتَوَالْت: يہاں "مااضمر عاملہ"كى بحث ہور ہى ہے اور مااضر عاملہ ور حقیقست مفعول بہ ہو تاہے، اور مفعول بہ بعد میں ہو تاہے، جبیبا کہ پہلی تمام صور توں میں گذراہے کہ اسم مذکور بعد میں ہو تاہے، توکیاوجہ ہے کہ امراور نہی میں اسے پہلے ذکر کر نا ضروري قرار ديا كياب كيا يهال وه مفعول به نهيس موتا؟

جھوائب: امراور نہی کی صورت سابقہ تمام صور توں سے مختلف ہے ، یہاں اسم مذکور پہلے ہو تاہے اس واسطے ہم نے کہا ہے کہ امرادر نہی سے پہلے ہواوریہ ہوسکتاہے کہ وہ اسم امرونہی سے پہلے ہواور مفعول بہ بھی ہو۔

موضع وقوع الاسمر المذكور قبل الامر والنهي مثل زيدا إضربه وزيدا ولا تضربه .... ١٠٩

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب یہ ہے کہ شارح ویشار نے "موضع و قوع الاسم المذکور" ہے یہ واضح کیا ہے، "ماقبل الامر والنہی" میں ماموصولہ نہیں، بلکہ موصوفہ ہے کیونکہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ محذوف نہیں ہو سکتا البتہ موصوف اپنی بعض صفات کے ساتھ محذوف ہو سکتا ہے یہاں بھی "ما" موصوف اپنی صفت یعنی قبل کے ساتھ محذوف ہے جو که درست ہے کیونکه موصوف اپنی بعض صفات کے ساتھ محذوف ہوسکتا ہے۔

سِيَوَالْ: سائل کہتاہے کہ یہاں متن میں "ماقبل" محذوف ہے۔اس میں "ما" موصولہ ہے،اور "قبل" اس کاصلہ ہے۔اور الام والنی معطوف، معطوف علیہ ملکر "قبل" کامضاف الیہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ محذوف ہے اور یہ کلام عرب میں جائز نہیں ہے کہ خود موصول بھی محذوف ہواور اسکے صلے کا پچھ حصہ بھی محذوف ہو، جبکہ یہاں ایساہور ہاہے ؟ جھوائیہ: "یعنی موضع وقوع الاسم المن کوم" نکال کر شارح بین اللہ مخذوف ہو، جواب دیا ہے کہ یہاں پر آما" موصولہ نہیں ہے، بلکہ "ما" موصوفہ اپنی بعض صفت کے ساتھ محذوف ہو، ہے، موصول اپنے صلہ کے ساتھ محذوف ہو، یہ جائز نہیں ہے، لیکن موصوفہ اپنی بعض صفت کے ساتھ محذوف ہو یہ جائز ہے۔اسکے "موضع" بتارہاہے کہ "ما" موصوفہ ہے،موصولہ نہیں ہے، کیکن موصوفہ اپنی بعض صفت کے ساتھ محذوف ہو یہ جائز ہے۔اسکے "موضع" بتارہاہے کہ "ما" موصوفہ ہے،موصولہ نہیں ہے جواہے بعض اجزاء کے ساتھ محذوف ہے یہنی اس موضع میں امرونہی سے پہلے اسم ندکور واقع ہے۔ جیسے "زید ااضر بہ زید ااضر بہ زید ااضر بہ زید ااضر بہ زید الانتر بہ " اور "لاتضر بہ زید الانتر بہ " قا۔

### آخری یا پنج مواقع میں نصب مختار ہونے کی دلیل

وانم المحتد فی هذه المواضع ای مابعد حرف الاستفهام والنفی واذا الشرطید و حیث و ما قبل الامر والنهی ... و ۱۰ یہاں سے آخری پائج صور توں میں نصب مختار ہونے کی دلیل بیان کررہ ہیں۔"للتناسب" سے صرف پہلی صورت کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔"للتناسب" سے صرف پہلی صورت کی دلیل بیان کی تھی، باقی کسی کی دلیل ذکر نہیں کی تھی، کیونکہ یہ فرکورہ پائج صور توں کی مشتر کہ دلیل ہے اس لئے سب سے آخر میں بیان کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے مواضع لین حرف نفی، حرف استقبام اور امر نہی وغیرہ یہ سب مواضع فعل ہیں تو بہاں فعل مقدر ہوگا۔ فعل مقدر ہونے کی وجہ سے یہاں پر نصب ہی مختار ہوگا۔

اذهى اذهى اى هذه المواضع مواقع الفعل اى مواضع وقوع الفعل نيها اكثر .... مراا

یہ عبارت بھی مذکورہ شرح کی توضیح کرتی ہے کہ مذکورہ مواقع میں نصب کے مختار ہونے کی وجہ اکثر فعل کالایا جانا ہے، اور چونکہ فعل لفظوں میں نہیں ہے، اس لئے مقدر مانا جائے گااور جب فعل مقدر ہو تونصب اولی ہو تاہے، لہذاوہی مختار ہے۔

### اسم مذکور پر نصب ہی تقدیر فعل کی علامت ہے

فأذانصب الاسم المذكوم وقع فيها الفعل تقدير او الافلا.... و19

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس عبارت سے شارح پُیشند کی غرض یہ بتلانا ہے کہ اسم مذکورہ پر نصب پڑھنا یہ علامت ہوگی، اس بات کی کہ یہاں فعل مقدر ہے، اگر رفع پڑھا جائے تو یہ فعل کی تقدیر کی علامت نہ ہوگی کیونکہ رفع کی صورت میں تو مبتداء ہونے کا بھی احمال ہے، اس میں فعل کی تقدیر کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا اگر نصب پڑھا جائے گا تو فعل مقدر ہوگا اور اگر رفع پڑھا جائے گا تو فعل مقدر نہیں ہوگا۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یول مجھیں۔

سِکَوَالْتُ: نصب ہی کی صورت میں فعل کو مقدر ماننے کی خصوصیت کیوں ہے ؟ رفع کی صورت میں بھی فعل مقدر مانا جاسکتا ہے کہ آ اسم مذکور کو "فعل مقدر" رفع دے ، کیونکہ فعل جیسے "ناصب" ہو تاہے ایسے ہی رافع بھی ہو تاہے ؟

جَوَانِت: جب اسم مذکور کونصب دیا جائے گاتواس میں "فعل تقدیرا" واقع ہوگا، ورنہ نہیں اسلئے کہ صورت "رافع" میں اس سے مبتدا ہونے کا احتمال ہے، کیونکہ ماقبل میں یہ کہاہے کہ "حرف نفی واستفہام" وغیرہ کے بعد فعل آیاکر تاہے، لہذا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسم بھی آسکتاہے، پس اسم کی صورت میں ابتدائیت کا احتمال غالب رہے گا اور تقدیر فعل رافع جائز نہیں ہوگ۔

### مفسر کاصفت کے ساتھ التباس لازم آنے کی صورت میں نصب مخارب

و كذلك يختار النصب في الاسم المذكور عند خوف لبس المفسر بالصفة .... في ١١٠

اس عبارت میں ماتن و اللہ اور شارح و اللہ ہے بیان کر رہے ہیں کہ اسم مذکور پر نصب پر هنااس وقت بھی مختارہے، جب کہ رفع پڑھنے کی صورت میں مفسِر کاصفت کے ساتھ التباس لازم آتا ہو، یعنی بہ پہت نہ چلے کہ مفسِر حالت رفع میں اسم مذکور کی اپنے معنی مقصودی کی اپنے معنی مقصودی کی موافقت سے ساتھ خبر واقع ہورہا ہے، یا مفسر اسم مذکور کی صفت واقع ہورہا ہے اور معنی مقصودی کی مختلفت ہورہی ہے، یعنی اگر مفسر پر رفع مذکورہ اسم جو کہ مبتداہے کی خبر ہونے کی حکیثیت سے ہے، تو معنی مقصودی موافق رہتے ہیں اور اگر مفسِر اسم مذکور سے صفت واقع ہونے کی بناء پر مرفوع ہے اور موصوف وصفت مل کر مبتدا ہوں اس سے بعد مذکور اس کی خبر اور ہو تو اس صورت میں معنی، مقصود سے مخالف ہو جاتے ہیں، پس دوسری صورت میں جو رفع کی صورت ہے اس میں مفسر کا التباس صفت کے ساتھ لازم آتا ہے، اور معنی مقصودی کی مخالفت لازم آتی ہے، لہٰذا اس احتال سے بچنے کیلئے نصب کو مختار قرار دیں گے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِتَوَالَ : مصنف عُرِيْنَاتِ نے کہا'' عند محوف لبس المفسد ہالصفۃ''جس کے معنی بیہ ہیں کہ مفسر کاصفت کے ساتھ التباس لام آرہاہیہ، حالانکہ یہ غلط ہے، اس لئے کہ مفسر کاصفت کے ساتھ التباس نہیں ہوتا، بلکہ خبر کاصفت کے ساتھ التباس ہوتاہ کیونکہ مفسر اسم مذکور کے مبتد اواقع ہونے کے بعد اس کی خبر بنے گا اور مفسر نہیں رہے گا، کیونکہ مفسر صرف حالت نصب کیلئے تھا، حالت رفع کیلئے نہیں؟

جَوَالَبَ: يہاں مفسر سے مراد مجازاً ذات مفسر ہے، یعنی وہ حالت نصب میں تو مفسر تھا، اگر چیہ حالت رفع میں مفسر نہیں رہا، بلکہ حالت رفع میں اس پر مفسر کااطلاق باوجو داس کے کہ یہ اس حالت میں مفسر نہیں ہے، بلکہ خبر ہے، مجازاً ہے حقیقة نہیں ہے، لہذا اس مجازی بناء پر مصنف میں منسلہ کا «عندخوف لبس المفسر بالصفة "کہنا صحیح ہے۔

التباسش خبركي صورت ميں ہوگا

فالالتباس انماهوبين خبرية ذات ماهو مفسر على تقدير النصب و وصفيته لابينه بوصف التفسير الخ .... قيا ا

متن میں "لبس المفسِر" کہا، تو یہاں سے شارح میں ہوگا، کو نکہ مفسِر کی التباس مفسِر کا نہیں ہے کیونکہ مفسِر کی صورت میں تو یہ البت التباس فرع کے التباس مفسِر کی صورت میں ہوگا، کیونکہ خبر بھی مر فوع ہے اور صفت بھی مر فوع ہے، توالتباس خبر کی صورت میں ہیں ہیں دقت دواحمال نہیں نکل سکتے۔اگر اسم ذکور مر فوع ہو، تو تفسیر کا احمال غلط ہے، اور اگر ہنصوب ہو توصفت کا احمال باطل ہے، اس لئے التباس خبر اور صفت کے در میان ہے، مفسر اور وصفیت کے در میان ہے، مفسر اور وصفیت کے در میان ہے، مفسر اور وصفیت کے در میان ہیں ہے۔

مثال

مثل تولمتعالى اناكل شيءخلقنا دبقدى .... روا ا

یہاں "انا کل شی خلقنہ بقدیں" سے مثال وی ہے، اس آیت مبار کہ میں دوباتیں بیان کی کئی ہیں، ایک یہ کہ ہر چیز کو الله تعالی نے پیدا کیا سے اور دوسری یہ کہ الله تعالی نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ معنی واضح ہے، جبکہ "کل" کو منصوب پر معاجائے۔

اگراس کومرفوع پڑھیں، تو پھراس میں دواخمال ہوں گے ﴿ خبر کااخمال ﴿ صفت کااخمال خبر والااخمال صحیح ہے اور منصوب والے اخمال کامعنی دے رہاہے لیکن اس صورت میں صفة والے اخمال کے ساتھ التباس کا اندیشہ ہے کیونکہ صفت والااخمال بھی ہے کہ ''خلقناہ'' خبر نہ ہو، بلکہ جملہ بن کے کل شیخ کی صفت واقع ہواور ''بقدر'' اس کی خبر ہو۔اب معنی ہے گا کہ ہی ہے کہ 'د خلف ہر وہ چیز جے ہم نے پیداکیاوہ اندازے کے ساتھ ہے ، اس صورت میں مقصد حاصل نہیں ہوگا، کونکہ مطلب یہ ہے گا کہ جس چیز کو، ہم نے پیداکیاوہ آواندازے کے ساتھ ہے۔اس سے یہ ثابت ہوگا کہ کچھ الی چیزیں بھی ہیں جن کاخالق "بنیں ہے۔ حالانکہ ہر چیز کاخالق اللہ ہے کوئی شے بھی الی نہیں ہے جس کاخالق اللہ نہ ہو۔اگریہ معنی ہوگا تو یہ معنی غلط ہو ''اللہ'' نہیں ہے۔ حالانکہ ہر چیز کاخالق اللہ نہیں ہے بلکہ بندہ گا، کیونکہ اس سے معزلہ کا فدہ ہب ثابت ہوگا کہ وہ بہت می چیز وں سے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کاخالق اللہ نہیں ہے بلکہ بندہ

خلاصه بيه مواكد مرفوع پڙھنے كى صورت ميں دواخمال تھے:

شخر والااحمال جو کہ صحیح تھا ﴿ صفت والااحمال تھاجو کہ غیر صحیح تھا۔ صفت والے احمال میں معنی درست نہیں رہتا۔ اس التباس کے اندیشہ کی وجہ سے رفع نہیں بلکہ نصب کو ہی مختار قرار دیاہے۔

ر فع ونصب دونوں کے مختار ہونے کی صورت

ويستوى الامران في مثل زيد قام وعمروا اكرمته .... ١١٠

اختیار رفع و نصب سے فارغ ہونے کے بعد اب، مصنف مُشاہدہ وہ صورت بیان فرمار ہے ہیں، جس میں رفع و نصب دونوں برابر ہیں، دونوں مساوی ہیں کسی ایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح نہیں ہے یعنی خواہ رفع پڑھ لیا جائے یا نصب پڑھ لیا جائے دونوں درست اور مختار ہیں، جیسے "زید قامر و عمر وااکر متہ" ہے، اس مثال میں رفع ونصب دونوں مساوی ہیں، اس سے مراد ہر ایک ترکیب ہے، جس میں ایسے جملہ کا عطف جس میں "مااضمر عاملہ علی شریطة التفسیر" واقع ہے، جملہ ذات وجھین پر کیا جائے، یعنی ایسے جملہ اسمیہ پر کیا جائے، جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، تو اس صورت میں اسم مذکور پر رفع اور نصب دونوں مساوی ہیں، جیسے مثال مذکور میں "عمر وااکر متہ" ایک جملہ ہے، جس میں "عمر وا" پر "مااضمر عاملہ علی شریطة التفسیر" کی تعریف صادق آتی ہے۔

لیکن اس جملہ میں دواخمال ہیں اگر تصسروا" پر رفع پڑھاجائے تواس کاعطف جملہ اسمیہ کبریٰ یعنی "زین قامہ" پر ہوگا، یعنی پورے جملہ پر ہوگااور اس صورت میں دونوں جملہ اسمیہ ہوں گے اور اگر تعمسروا" پر نصب پڑھاجائے، تو پھر اس جملہ کا عطف جملہ فعلیہ صغریٰ یعنی صرف" قام" پر ہوگا، جس کو جملہ صغریٰ سے تعبیر کیا گیاہے اس صورت میں دونوں جملہ فعلیہ ہوں گے اور عطف کی بید دونوں صورتیں مساوی ہیں، دونوں میں معطوف علیہ اور معطوف سے در میان مناسبت ہے، اس لئے کسی ایکٹ کو دوسرے پر ترجی نہیں ہوگی اور رفع و نصب دونوں مساوی ہوں گے۔

#### امران سے مرادر فع ونصب ہیں

الامران اى الرفع والنصب فللمتكلم ان يختام كل واحد منهما بلا تفاوت .... واا

امران سے مراد رفع اور نصب ہیں، کیونکہ انہی دونوں کی بات چل رہی ہے اور وہ دونوں برابر ہیں اور برابر ہونے کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ متکلم کواختیار ہے، کہ جواعراب چاہے پڑھ لے۔

#### جب جملہ خبر ہوتواکس وقت خبر میں عائد کا ہوناضر وری ہے

في مثل زيد قام وعمر الكرمته اي عندة او في دارة ونحو ذلك والالايصح العطف على الصغرى الخ.... وإلا

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب میہ کہ اس عبارت سے شارح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب میں کہ جب جملہ خبر واقع ہور ہاہو، تو اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے، جو مبتد ای طرف لوٹے اور چارفتم کے جملے ایسے ہیں، جن میں عائد ہونا ضروری ہے۔

٠ جب جمله خرمو- ﴿ جمله صفت مو- ﴿ جب جمله حال مو- ﴿ جب جمله صله مو

اسلئے '' قام'' جملہ ہے،اس کے اندر ''عندہ یافی دارہ'' کی ضمیر عائد مان لیس گے، مثلاً '' زید قام عندہ'' یا '' زید قام فی دارہ'' تا کہ اس کے اندر ایک عائد مانا جائے اور پھر اس پر اس جملہ کاعطف ہوسکے گا،اگر عائد نہ ہو، توا گلے جملے کا اس پر عطف کر ناصیح نہیں ہوگا۔

اسی بات کو آپ سوال وجواب کے انداز میں سمجھیں۔

سِوَال: سائل كہتاہے آپ نے مصروا اكرمنه" كا "عطف زيد قام" پر ڈالاہے۔ جبكه "زيد قام" ميں "قام" خبرہ اور

اس کے اندر عائد موجو د نہیں ہے ،اس لئے عطف درست نہیں ہے؟

جَوَالَبَ: يہاں پر عائد ہے، عام ہے کہ عائد لفظوں میں ہو یا محذوف ہو اور یہاں بھی عائد محذوف ہے اور وہ "عندہ" یا" فی دارہ" وغیرہ ہے۔

«يستوى الامران» پرايك اشكال

فأن قلت السلامة من الحذف مرجحة للرفع .... الا

یہاں سے شارح ایک سوال اور اس کاجواب نقل کر رہے ہیں

سِتُوَالِي: سوال بیہ ہے کہ ما قبل میں "ویستوی الامران" کہاہے کہ رفع ونصب دونوں برابر ہیں، لیکن سوال بیہ کہ دونوں امر برابر ہیں، لیکن سوال بیہ کہ دونوں امر برابر کیسے ہیں کہ ما قبل میں آپ نے کہاتھا کہ رفع والی صورت میں "سلامتی عن الحذف" ہوگی اور جب اس کوعسرواً پڑھیں گے تو حذف کرنالازم آتا ہے، کہ جب ہم "عمرو" پڑھیں گے تو سلامتی عن الحذف ہوگی اور جب اس کوعسرواً پڑھیں گے تو حذف لازم آتا حذف لازم آتا کے گا۔ تو وہ احمال جس میں "سلامتی عن الحذف" ہووہ اس احمال سے رائح ہوتا ہے، جس میں حذف لازم آتا ہے۔ جب رفع والا احمال رائح ہوگا۔ تو "ویستوی الامران" کہنا صحح نہ ہوا۔

حَوَاتِ:

قلناهي معارضة بقرب المعطوف عليه .... إاا

اس عبارت میں شارح مُینالیہ نے جواب دیاہے کہ اس کے باوجود "ویستوی الامران" کہنا صحیح ہے، کیونکہ اگر ایک ترجیح رفع کو حاصل ہے کہ اس میں سلامتی عن الحذف تو ایک ترجیج نصب کو بھی حاصل ہے، توبیہ وجہ ترجیج اس وجہ ترجیج کے برابر آجائے گی، توہماراویستوی الامران کہنا صحیح ہوگا۔نصب کی وجہ ترجیح بیہ ہے کہ جملہ فعلیہ "قام" قریب ہے اور "زید قام" اسمیہ بعید ہے، لہٰذا جملہ فعلیہ جو قریب ہے، اس پر عطف کریں گے تو فعلیہ کا قرب سلامتی عن الحذف کے معارض آجائے گا۔ اس لیے ویستوی الامران کہنا صحیح ہوا۔

دوسر ااشكال

فأن قلت لاتفاوت في القرب والبعد بينهما إذ الكبرى ايضا قريبة غير مفصولة عنها .... إلا

پھر سوال ہو گیا۔

سائل کہتا کہ جملہ صغرای بھی قام کی میم پر ختم ہور ہاہے اور جملہ کبرای بھی "قام" کی میم پر ختم ہور ہاہے، تو دونوں قریب ہی ہوئے نہ کہ کبرای بعید ہوا، تو آپ نے جو قریب اور بعید کافرق بیان کیاہے، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔

قلنا هذاباعتبار المنتهى واماباعتبار المبدأ فالصغرى اقرب .... إاا

جَوَالِبَ: آپ نے منتہا کا اعتبار کیا کہ کبرای اور صغرای کہاں ختم ہورہاہے، اگر مبداءکے اعتبارے دیکھیں تو بہر حال صغری

المفتاح السامى

قریب ہے،اور کبرای بعید ہے۔ کہ صغری "قام" کے "قاف" سے شروع ہورہاہے،اور کبرای پہلے سے زید کی "زائ" سے شروع ہورہاہے، توصغرای کا قاف۔ بہر حال کبرای کی زاء سے قریب ہے،اور اس کو ترجیح حاصل ہے۔

# وجوب نصب کی دوصور نیں

ويجب النصب اى نصب الاسم المذكور، بعد حرف الشرط وحرف التخضيض نحو ان زيد اضربته ضربك والا زيد اضربتم... ال

## اسم مذکور حرف شرط"ان" اور "لو" کے بعد ہو تونصب واجب ہے

اب تک پائی صور تول میں سے تین صور تیں بیان ہو گئیں۔ پہلی صورت رفع کے مخار ہونے کی دوسری نصب کے مخار ہو نے کی اور تیسری دونوں کے برابر ہونے کی بیان ہوئی ہیں۔ یہاں سے چوشی صورت نصب کے واجب ہونے کی بیان کر رہ ہیں اور اس کی دوصور تیں بیان کی ہیں، پہلی صورت بیہ کہ اسم ذکور حرف شرط کے بعد ہو۔ اور دوسری صورت بیہ کہ اسم ذکور چرف شرط کے بعد ہونے کی مثال، اسم ذکور حرف شرط کے بعد ہونے کی مثال، جسے میں اسم ذکور پر نصب پڑھنا واجب ہے۔ حرف شرط کے بعد ہونے کی مثال، جسے "ان ذیدا ضربتہ ضربک"۔ حرف تخصیص کے بعد ہونے کی مثال، جسے "الازیدا ضربتہ شرط بیہ "اصل میں "الاضربتہ"۔

## حرف شرطهے مراد "ان" اور "لو"ہے

بعد حرف الشرط والمرادبه ههنا ان ولوفان اما و ان كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من الح... والمشرح و توضيح كے انداز ميں اس عبارت كامطلب بيہ ہے كہ شارح يُوالله يبال سے بيان كررہے ہيں كہ حرف شرط سے يبال مراد "إن" اور "لو : يبال مراد "إن" اور "لو : يبال مراد "إن" اور "لو : يبال مراد "إن" اور "لو فسر بت فسر بك" و تعلى بر داخل ہوتے ہيں۔ تو يول كها جائے گا" ان ضربت زيداً ضربته ضربك " اور "لو ضربت زيداً ضربته ضربك" يبال امام اد نہيں كونكه اس كاذكر يجھے گزر چكاہے كه اگر وہ غير طلب كے ساتھ آئے تو رفع مخار ہو گا اور اگر طلب كے ساتھ آئے تو رفع مخار ہو گا اور اگر طلب كے ساتھ آئے تو نفس مخار ہو گا اور اگر طلب كے ساتھ آئے تو نفس مخار ہو گا اور اگر طلب كے ساتھ آئے تو نفس مخار ہو گا اور اگر طلب كے ساتھ آئے تو نفس مخار ہو گا اور اگر طلب كے ساتھ آئے تو نفس مخار ہو گا ، لہذا يبال پر "اما" كے علاوہ حروف شرط "ان" اور "لو" مراد ہیں۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجهيں۔

سِيَّوَالَ : سائل كہتا ہے كہ آپ نے كہا" و يجب النصب بعد حرف الشرط" كہ حرف شرط كے بعد نصب واجب ہوتا ہے، جبكہ ما قبل ميں ہم پڑھ تھے ہیں كہ "اما" جو كہ حرف شرط ہے، اگر غير طلب كے ساتھ ہو، تو وہاں رفع مخار ہوتا ہے، اور اگر طلب كے ساتھ ہو تو يہ تعارض ہوا؟ طلب كے ساتھ ہو تو وہاں نصب مخار ہوتا ہے۔ جبكہ آپ يہاں كہہ رہے ہیں كہ نصب واجب ہے تو يہ تعارض ہوا؟ حجوالت حرف شرط ہے ہمارى مراد "ان" اور "لو" ہے، "اما" نہيں ہے، اس واسطے كہ "اما" كاذكر بيجھے گزر چكاہے، كه "اما" اگر غير طلب كے ساتھ ہو تو نصب مخار ہوگا، لہذا يہاں پر بحث "اما" كے علاوہ كى ہو اگر غير طلب كے ساتھ ہو تو نصب مخار ہوگا، لہذا يہاں پر بحث "اما" كے علاوہ كى ہو

ر ہی ہے۔اس وجہ سے کہ" اما" پہلے گزر چکا ہے۔الہذا ہماری عبارت میں کسی قشم کا تعارض نہیں ہے۔

# اسم مذكور حرف تحضيض سے بعد ہو تو نصب واجب ہے

وكذا يجب نصبه بعد حرف التحضيض وهو بلاو الاولولاولوما.... إلا

یہاں سے شارح مُواللہ بیان کررہے ہیں کہ اس طرح تحضیف کے بعد بھی نصب واجب ہے اور حرف تحضیض آلا، حَلّا، لوما اور لولا ہیں۔ اگر یہ ماضی میں آئیں، تو تندیم، یعنی ندامت ولانے کے لیے آتے ہیں جیسے "حَلّا اکلت"۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ یعنی تمہیں کھانا چاہیے تھا، اس صورت میں مخاطب کو نادم کرنا مقصود ہو تا ہے اور اگریہ متعقبل میں آئیں، تو ترغیب کے لیے، یعنی کی چیز پر ابھارنے کے لیے آتے ہیں، جیسے حَلّا تاکل۔ تم کیوں نہیں کھاؤ کے، یعنی ضرور کھاؤ کے، یہ ترغیب کے وقت کہاجا تا ہے، بہر حال حرف تحضیض کے بعد نصب واجب ہے۔

## مذكوره دونوں صور توں میں وجوب نصب کی وجہ

وانما وجب النصب بعدهم الوجوب دخولهما على الفعل لفظاً او تقديراً ... إلا

اس عبارت سے شارح مین دونوں نہ کور ہون سے بین کہ ان حروف کے بعد نصب کیوں واجب ہے۔ یعنی دونوں نہ کور ہوت سے شارح مین اسم نہ کور پر نصب وجوبا کیوں آئے گا، اس لئے کہ "حرف شرط" اور "حرف تحضیض "دونوں کا تعلق نعل کے ساتھ ہو تا ہے ، چاہے فعل لفظ ہویا تقدیر آ ہو، اس وجہ ہے کہ شرط کے اندر تعلیق زمانی ہوتی ہے۔ اور زمانہ فعل میں ہو تا ہے۔ اسم میں نہیں ہو تا اور حرف تحضیض میں ندامت کا معنی پایا جاتا ہے اگر ماضی سے متعلق ہوا در ترغیب مراد ہوتی ہے ، اگر مستقبل میں نہیں ہوتے ، البندا اس بنا پر دونوں فعل سے متعلق ہو، توماضی اور مستقبل دونوں زمانے ہیں اور زمانے فعل میں ہوتے ہیں۔ اسم میں نہیں ہوتے ، البندا اس بنا پر دونوں فعل پر داخل ہو گئے۔ پھر عام ہے کہ فعل لفظوں میں ہویا مقدر ہو، اسلئے یہاں دونوں جگہ اسم نہ کور وجو با منصوب ہوگا، حرف شرط کی مثال جیسے "الا جیسے "ان ذیدا ضربتہ صدبت سے اصل میں "ان ضربت زیدا ضربتہ شربک " ہے اور حرف تحضیض کی مثال جیسے "الا فعل کی تفسیر دوضاحت کر رہا ہے۔

# ر فع کے واجب ہونے کی پہلی صورت

وليسمثل ازيد ذهب به منه اى من باب الاضمام على شريطة التفسير فان زيدا فيه و ان كأن يظن في بادى النظر نخ.... إلى ا

پانچویں صورت رفع سے واجب ہونے کی ہے، یہاں سے مثال کے ذریعے اس کاضابطہ بیان کیا ہے۔

"مالطه بي ہے كه ہر ده اسم جو بادى النظر ميں "مااضر عامله" كے قبيل سے معلوم ہو، ليكن حقيقت ميں وه "مااضر عامله" كى قبيل سے نه ہو گاتور فع واجب ہو گا، جيسے "ازيد ذهب به" بيں "زيد" بظاہر اسم مذكور

ہے کہ بیاسم ہے، اس کے بعد فعل ہے اور یہ فعل اس اسم سے اعراض کر کے ضمیر میں عمل کر رھاہے اور اس سے پہلے حرف استفہام بھی ہے اور حرف استفہام کے بعد اگر اسم مذکور ہوتو نصب مخار ہوتا ہے۔ توبادی النظر میں یہاں پر نصب مخار ہوتا ہوتا ہے۔ لیکن جب غور کیاتو اس سے یہ نتیجہ لکلا کہ یہ "مااضم عاملہ" میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کیلئے وہاں پر ایک اور شرط بھی ذکر کی تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ "لو سلط علیہ ہو او منا سبہ لنصبہ" مثال مذکور میں پہلی توساری باتیں پائی جارہی ہیں۔ لیکن آخری بات کہ اگر اس کو یااس سے مناسب کو اس پر مسلط کریں تو اس کو نصب دے یہ شرط نہیں پائی جارہی ہے ، اس وجہ سے کہ اگر "فعل کو بعینہ مسلط کر دیا جائے تو وہ نصب نہیں دے گا۔

"ذهب" کو مسلط کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ﴿ " ذہب " کو ساتھ اکھا مسلط کریں، توجب " بہ " آجائے گاتوباء جردے گی۔ نصب نہیں دے گی اور اگر صرف " ذہب " کو مسلط کریں تو ذہب فعل مجہول ہے۔ اور فعل مجہول رفع دیتا ہے۔ نصب نہیں دیتا تو " نصب " والی بات نہ پائی گی اور اگر اس کا مناسب ہے آئیں تو " ذہب بہ " کا مناسب " اُذہب " ہے ، کیونکہ باء نے " ذہب " کو مناسب " اُذھب " لائیں گئے ، تو باء نے " ذہب " کو مناسب " اُذھب " لائیں گئے ، تو باء نے معنی میں کر دیا یعنی لاز می کو متعدی کر دیا ، توجب " ذھب بہ " کا مناسب " اُذھب " لائیں گئے ، تو بیجی رفع دے گا، نصب نہیں دے گا۔ خلاصہ بیہ ہے کہ یہ " مااضر عالملہ " کی قبیل سے نہیں ، اس لیے یہاں رفع واجب ہو گا، نصب حائز نہیں ہوگا۔

## ایک اشکال اور اس کاجواب

قان قلت لا ينحصر المناسب في اذهب فليقدى مناسب آخر ينصبه مثل يلابس او اذبب على صيغة المعلوم فيكون تقديرة الخ.... إلا

اس عبارت میں شارح میشید ایک اعتراض کررہے ہیں۔

اعتراض: آپ نے "ذهب به " کے مرادف مناسب کو صرف آیک میں لیعنی "اذهب" میں مخصر کر دیا ہے، جبکہ اس کے مناسبات دوسرے بھی ہوسکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسم ذکور پر نصب آسکتا ہے، جیسے " بیابس" اور "اذهب" صیغہ معروف کے ساتھ ہو، پس اس بنا پر تقذیر مناسب اس طرح ہوگی "زیدا بیلابسہ الذهاب به" یا "زیدا بیلابسہ احد بالذهاب به" یا "زیدا اذهبہ احد" اور ظاہر ہے کہ یہ معنی "زید نه هب به "کولازم ہے، پس دوسرامناسب لازم یامرادف بہال موجود ہے جس کی بناء پر اسم مذکور پر نصب آسکتا ہے؟

قلنا المرادبالمناسب مایرادف الفعل المذكور اویلاز مهمع اتعاد ما اسند الیه فالا تعاد فیما ذكر ته مفقود الح ... ال جَوَالِبَ: فعل مذكور كے مناسب مرادف یا مناسب لازم سے مرادبیہ كه فعل مقدر اور مذكور كے فاعل میں اتحاد ہو، یعنی دونوں فعلوں كامند اليه ایک بى مونا چاہے اور ظاہر ہے كه آپ نے مناسب مرادف یالازم كی جو صور تیں ذكر كی ہیں ان میں یہ اتحاد مفقود ہے، اس لئے كه اس میں فعل مناسب مرادف یالازم كاجو فاعل ہے، وہ ''الذہاب'' یا ''احد'' ہے اور فعل مذكور كافاعل "زید" ہے، لہذا ان دونوں میں اتحاد نہیں، تو تسلیط درست نہ ہوگی اور جب تسلیط نہ ہوسکی تو اس پر مبتد اہونے كی وجہ سے رفع

واجب ہوگا، نصب جائز نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نصب سے واجب ہونے کی صورت ہے، اس طرح رفع کے واجب ہونے ک واجب ہونے کی بھی صورت ہے۔

# ر فع کے واجب ہونے کی دوسری صورت

وكذاكل شيء فعلوة في الزبر .... إلا

اس عبارت سے مصنف میں ہے۔ اور مثال دینا چاہتے ہیں۔ جس میں رفع واجب ہوتا ہے۔ جس طرح" ازید ذہب ہہ" کی مثال تھی، اسی طرح ایک اور مثال قرآن کریم سے دی ہے، کہ بادی النظر میں تو یوں لگتا ہے کہ یہ مثال" مااضر عاملہ" کے قبیل سے ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثال بھی "مااضر عاملہ" کے قبیل سے نہیں ہے، اور اس کو منصوب نہیں، بلکہ مرفوع پڑھنا چاہیے۔

و كذا اى مثل ازيد ذهب به مين مثل نكال كربيان كياب كه كذامين كاف مثليه بيني مثل "ازيد ذهب به" ب، اس مين مثل مضاف ب اور "ازيد ذهب به" جمله مضاف اليه ب-

## "قوله تعالى"مبتداء كى خبرب

وكذا اىمثل ازيد ذہب بہ قولہ تعالىٰ .... راا ا

یہاں سے شارح وَ اللہ نے بیان کیا ہے کہ "مثل ازید ذهب به" مبتدا ہے۔ اس کی خبر "قولہ تعالی" ہے۔ "کل شی فعلو دفی الذہد"، اس کی خبر نہیں ہے، وگرنداعتراض لازم آئیگا۔

اعتراض:اعتراض بید لازم آئیگا که مثل "ازید ذہب بہ" مبتدا ہے اور "کل شی فعلوہ فی الزبر" خبر ہے۔خبر کے اندر عائد ہونا چاہیے،جو مبتدا کی طرف لوٹے،اس جملہ کے اندر کوئی عائد نہیں۔جو مبتدا کی طرف لوٹ رہاہو،للبذااس کاخبر بننا درست نہ ہوا؟ جھولائے: "کل شیک" جملہ خبریہ نہیں ہے، بلکہ "مثل ازید ذہب بہ" کی خبر محذوف ہے اور وہ" قولہ تعالی" ہے،اور چونکہ یہ جملہ نہیں،للبذااس کے اندر عائد کاہونا بھی ضروری نہیں ہے۔

اس عبارت "و كذا اى مثل اذيد ذهب به "كي غرض بيه به كه شارح مُشَالَة في بيان كيا كه جس طرح "اذيد ذهب به" ما اضمر عامله كي قبيل سے جه، بالكل اى طرح به آيت اضمر عامله كي قبيل سے جه، بالكل اى طرح به آيت "كل شئ فعلوة في الزبر" بھى ہے كه بادى النظر ميں معلوم ہو تا ہے كه بيه "مااضمر عامله" كى قبيل سے به، جبكه حقيقتا بيه "كل شئ فعلوة في الزبر" بھى ہے كه بادى النظر ميں معلوم ہو تا ہے كه بيه "مااضمر عامله" كى قبيل سے جه، جبكه حقيقتا بيه آيت بھى مااضمر عامله الخ سے قبيل سے نہيں ہے۔

## مثال کی وضاحت

كلشىء نعلوه في الزبر اى في صحائف اعما لهم فهوليس من باب الاضمار على شريطة التفسير لانه لوجعل منه لصار التقدير الخ .... إلا ا

یہاں سے مثال کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آیت مذکورہ میں اگر فعل کو مقدم کریں توعبارت یہ ہوگی "فعلو اکل شیء فی الذہد" اس صورت میں ترکیب کے اعتبار سے دواحمال ہیں۔ 🛈 کل شیء فعلوا کا مفعول ہوا ور فی الزبر جار مجرور فعلوا کے متعلق ہو، اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ "لوگوں نے سب چیزوں کو نامہ اعمال میں کیاہے" اس صورت میں معنی غلط بنتا ہے کیونکہ پی کام بندول کانہیں ہے بلکہ "کراہا کاتبین "کاہے۔﴿ دوسر ااحمال بیہ ہے کہ "فی الزبر" کوشیء کی صفت قرار دیں باوجو دیکہ یہ ظاہر آیت کے خلاف ہے، اور اس صورت میں معنی مقصود بھی فوت ہو جاتے ہیں، اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ نامہ اعمال میں جو چیزیں درج ہیں، ان کو بندوں نے کیاہے، اس سے معنی مقصود فوت ہوجا تاہے، مقصود توبہ تھا کہ بندے جتنے افعال کرتے ہیں، وہ سب نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں اور اس معنی کی تائید اللہ تعالی سے قول "وکل صغیر و کبید مستطر" ہے بھی ہوتی ہے، کیکن اس صورت میں بید معنی ہوتے ہیں کہ جو چیزیں نامہ اعمال میں لکھی ہوتی ہیں، ان کو بندوں نے کیاہے۔اس سے یہ وہم پیداہو تاہے کہ بندوں کے بعض اعمال ایسے بھی ہیں، جن کو صحائف۔ اعمال میں درج نہیں کیا گیااوریہ باطل ہے۔معلوم ہوا کہ نعلب کی صورت میں یا تومعنی کافساد لازم آتاہے یامقصود کے خلاف لازم آتاہے، رفع کی صورت میں مذکورہ بالا دونوں خرابیوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ اب ترکیب یوں ہوگی، "کل،مضاف شی موصوف فعلواجملہ، شی کی صفت ہے، موصوف صفت ملکر کل کامضاف الیہ ہے،مضاف،مضاف الیہ ملکر مبتداءہے اور فی الزبر کائن وغیرہ کے متعلق ہو کر خبر ہے اور تقدیری عبارت يه موگ:كل شيء هو مفعول لهم كائن في الزبر مكتوب فيها موا فقا لقوله تعالى و كل صغير و كبير مستطر ترجم جنک مروه شے جو بندول نے کی ہے وہ سب اعمال نامہ میں ورج ہے،اسطور پر کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ لکھنے سے چھوڑا ہواور نہ کوئی بڑا گناہ۔خلاصہ بیہ ہے آیت مااضمر عاملہ کے قبیل سے نہیں،للہذااس میں کل شی کومنصوب نہیں بلکہ مرفوع پڑھا جائے گا۔ قاعده مذكوره يراشكال

واعلم انه قن سبق أنِّ الاسم المذكوم إذا كأن الفعل المشتغل عنه بضميرة اومتعلقه امراً اونهياً الخ.... إلا

"واعلم " سے شارح کی غرض ایک سوال کاجواب دیناہے اور یہ سوال مااضم عالمہ کے ذکورہ ضابط پر ہوتا ہے۔

سیکوال ناقبل میں آپ نے کہاتھا کہ جواسم "مااضم عالمہ کی قبیل " سے ہو، یعنی ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، جواس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے اس میں عمل نہ کر رہا ہوا ور وہ فعل بھی امریا نہی ہو، تو اس وقت نصب مخار ہوتا واسے متعلق میں معلون بعینہ یہی صورة قرآن کریم کی آیت میں پیش آرہی ہے، تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ نصب مخار ہونا چاہیے ، حالانکہ قراء سبعہ کار فع کے واجب ہونے پر اتفاق ہے، اور یہال نصب جائز نہیں ہے۔ چہ جائیکہ مخار ہو۔ وہ آیت یہ ہے"الزانیہ والد انی "معطوف معطوف علیہ ملکر اسم نہ کور ہے اور "فاجلہ وا" اس اسم نہ کور کے بعد فعل امر ہے، اور وہ امر متعلق کل واحد منهما میں عمل کر ہاس مذکور میں عمل نہیں کر رہا اس کو آگر "الزانیۃ والزانی " پر مسلط کریں تو یہ فعل یعنی "فاجلہ وا" اس اسم نہ کور یعنی الزانیۃ والزانی کو نصب وے دے گا، لہذا نصب مخار ہونا چاہیے ، جبکہ نصب کسی کے ہاں بھی نہیں ہے۔ سب رفع پڑھتے ہیں، جبکہ نصب کسی کے ہاں بھی نہیں ہے۔ سب رفع پڑھتے ہیں، جبکہ نصب کسی کے ہاں بھی نہیں ہے۔ سب رفع پڑھتے ہیں، جبکہ نصب کسی کے ماں بھی نہیں ہے۔ سب

## مبر د میشانی طرف سے اشکال مذکور کاجواب

جَوَالِبُ: ما تن مُوالِدُ اس سوال سے جواب کواپے متن "ونحوالزانیۃ والزانی جالدوا" میں بیان کرتے ہیں۔شارح مُوالیہ اس کے جواب کواپے متن "ونحوالزانیۃ والزانی جالدوا" میں بیان کرتے ہیں۔ جواب کوواعسلم سے تمہید کے طور پر بیان کرتے ہیں۔

اب جواب دینے میں نحاق کی دورائے ہیں۔ایک رائے اور جواب مبر د کاہے اور دوسری رائے اور جواب سیبویہ کاہے۔ متن مذکور "و نمح الزانیہ" سے مبر د کا جواب ہے، اور آگے دوسرے متن "جملتان" سے سیبویہ کا جواب ہے مبر د کے جواب کی تفصیل یہ ہے۔

پہلا مبر د کاجواب ہے۔ مبر د کہتے ہیں کہ "فاجلدوا" میں "فاء" جزائیہ ہے اور "فاء" جزائیہ تب بنتی ہے جبکہ پہلے شرط

یوں ہوگی کہ اس سے پہلے "الذانیة والذانی "اسم فاعل کاصیغہ ہے۔ اس پر الف، لام داخل ہے اور جب اسم فاعل یا مفعول پر

الف لام ہو، تو وہ "الذی " کے معنی میں ہو تاہے ، جب اس کو "الذی " کے معنی میں کیا، تواس میں شرط والامعنی آئیا کیونکہ جب

الزانیة کامعنی کریتے تو یوں کہیں گے "التی زنت" وہ عورت جس نے زنا کیا۔ "والذانی ای الذی ذیی "۔ وہ مر دجس نے زنا کیا و "والذانی ای الذی ذیی "۔ وہ مر دجس نے زنا کیاتو

التی اور الذی اسم موصول ہوئے اور "زنت" اور "زنی " یہ صلے ہوئے موصول اپنے صلے سے مل کر شرط بن گئی اوی و "مرتبطة بمعنی خبر ہے ، وہ بمزلہ جزاء کے ہوئی جب "الزانیة والزانی" شرط اور فاجلد واجزا ہے تو "فا" بھی جزائیہ اسی کو "مرتبطة بمعنی الشرط" کہہ رہے ہیں، اس واسطے کہ "فا" جزائیہ جزاء کو شرط کے ساتھ ملاتی ہے اور رہ " قات ہو الزائیة میں عمل کرنے سے روک دے گی، اب "فائ " کے بعد "اجلد وا" ہے یہ الزائیة میں عمل نہیں کر سے جب کا موسی ہوگئی ہو ہے تہیں ہو سکتی تو یہ سلے گا، تواس صورت میں ہم اس کو اسم نہ کو ہر پر مسلط نہیں کر سکتے اور جب فعل نہ کور کی تسلیط "فاء کی وجہ سے نہیں ہو گئی تو یہ "مااضم عالمہ" کی قبیل سے بھی نہیں ہوگا، کو تکہ " مااضم عالمہ" کی آبیا ہو مقال کی تسلیط ، فاء کی وجہ سے نہیں ہوگئی قار ب

## سيبويه وشالله كاطرف سے اشكال مذكور كاجواب

والاية جملتان مستقلتان عندسيبويم از الزانية مبتداء مندوث المضاف والزاني عطف عليه والخبر محدوث لخ ... ١١٣٠

یہاں سے ماتین وکھنایہ وکھنایہ میں میں میں میں میں اس کے اس کہ سیبویہ وکھنایہ فرماتے ہیں کہ سیبویہ وکھنایہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں در اصل دو جملے الگ الگ ہیں پہلے جملے کی خبر محذوف ہے اور دوسرے جملے کی شرط محذوف ہے، یہ دو جملے کیے ہوئے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ "الزانیة والزانی" مبتداء ہے اور یہ ایسامبتداء ہے جو کہ محذوف المضاف ہے یعنی اصل میں «حکم الزانیة والزانی" ہے، معطوف علیہ مل کر حکم کامضاف الیہ ہوامضاف، مضاف الیہ مل کر مبتداء اور "فیما تیلی علیم بعد" اس کی خبر محذوف ہے اور دوسرے جملہ میں "ان شبت زناھا" شرط محذوف ہے اور "فاجلدوا" جزاء بعد" اس کی خبر محذوف ہے اور "فاجلدوا" جزاء

ہ، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں دوجیلے الگ الگ ہیں پہلے جملہ میں "فیما یتلی علیکھ" خبر محذوف ہے اور دوسرے جملہ کی شرط
"ان شبت زناہما" محذوف ہے، سیبویہ کا استدلال یوں ہے کہ ضابطہ ہے کہ ایک جملے کا جزء اپنے جملے کے کسی جزء میں تو
عمل کر سکتا ہے، لیکن اگر دوالگ الگ جملے ہوں، تو پھر ایک جملے کا جز دوسرے جملے کے کسی جزء میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ
دونوں مستقل جملے ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلئے "فاجلدوا" جملہ ثانیہ کا جزء جملہ اولی سے جزء" الزانیة"
میں عمل نہیں کرے گا، جب عمل نہیں کرے گاتو فعل خدکور کی تسلیط ممتنع ہوئی، جب تسلیط ممتنع ہے تو "لنصبہ" والی شرط نہ پائی گی تو یہ "ماضر عالمہ" سے قبیل سے نہ ہوا۔ جب یہ "اضر عالمہ" سے قبیل سے نہیں، تورفع ہی واجب
ہوگا۔

# فاجلد واکے فاءکے بارے میں تین قول ہیں

والفاء عندة ايضاللسببية اي ان ثبت زنا هما فاجلدوا او قيل زائدة اوللتفسير وجزء الجملة الخ....٣١١

یہاں سے شارح مُنظید بیان کر رہے ہیں کہ سیبویہ مُنظید کے نزدیک آیت دو جملوں میں ہے لیکن فاءان کے نزدیک مجمی سبیبہ، جزائیہ ہے، تقدیر عبارت بول ہوگی۔"ان شبت زناہا فجلدوا" پہلا جملہ شرط اور دوسر اجزاء ہے گا، بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ فاء شرط نہیں بلکہ زائدہ ہے جو محض تحسین و تزیین کیلئے آئی ہے، تیسر اقول ہے ہے کہ فاء تفسیر یہ ہے بینی جس تھم کا وعدہ کیا گیاہے دوسر اجملہ اس کی تفسیر کر رہاہے۔

وجزء الحملة سے سيبويہ وسيد كادليل بيان كى سے جسكى وضاحت يہلے مو چكى سبا-

دونوں جوابوں کاخلاصہ بیہ ہے کہ مبر داور سیبویہ دونوں کے جوابوں میں قدر مشتر ک بات بیہ ہے کہ آیت الزانیۃ والزانی فاجلد وامیں فعل نہ کور کی تسلیط ممتنع ہے، مبر دنے تسلیط کو"فاء" جزائیہ کے ذریعے ممتنع قرار دیا۔اور سیبویہ نے تسلیط کو دوالگ الگ جملے بناکر ممتنع قرار دیا۔ حاصل دونوں کا ایک ہی ہے۔ جب تسلیط ممتنع ہے تور فع واجب ہے۔

## سيبويه يامبر د، دونول ميں ہے کسى ايك كاقول اختيار كرنالاز مى ہے

والآ ای وان لحرتکن الفاء جمعنی الشرط ولحرتکن الآیة جملتین ایضا فعی تکون داخلة تحت الضابطہ الخ... ۱۱۳ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ نہ مبر وکی بات مائیں اور نہ ہی سیبویہ کی بات مائیں یعنی نہ یہ مانا جائے کہ فاء جمعنی شرط ہے اور نہ یہ مانا جائے کہ آیت دو جملے ہیں تو ماتن می اللہ کہ پھر نحوی تقاضایہ ہے کہ نصب مخار ہو۔ کیونکہ اسم مذکور امر سے پہلے ہے لیکن شارح می اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ قراء کار فع کے واجب ہونے پر اتفاق ہے، اسلئے دونوں آئمہ میں سے کسی ایک کی بات مانی پڑے گی، نصب مخار نہیں ہوسکتا کیونکہ تمام قراء کر ام غیر مخار پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ اس لئے مبر و یا سیبویہ میں سے کسی ایک کی بات ضرور مانی پڑے گی۔ اس طرح قراء کا اتفاق اور نحویوں کا قاعدہ دونوں اپنی اپنی جگہ دوست رہے ہیں۔

# المنتاح الساي مفعول بد کے فعل کو وجو باحذف کرنے کا چو تھامقام

الرابع التحذير وهو معمول بتقدير اتق تحذير المابعدة او ذكر المحذب منهمكري السيماا

چار مقامات ایسے سے جہاں فعل کا حذف واجب تھا۔ پہلا سامی، دوسرا منادی، تیسرا "ما اضمر عاملہ علی شریطة التفسيد "-اور چوتھا" تخذير " ہے، ان چار ميں سے چوشے مقام تخذير كوبيان كر رہے ہيں كہ جس ميں مفعول بد كے عامل كو حذف كرناواجب ہے۔

#### تحذير كااصطلاحي معني

اصطلاحی معنی جوماتن نے بیان کیا "هو معمول ہتقد پر اتق تحذیر مما بعد ہاوذ کر المحذی مندمکریا "کرتخدیروہ ہے، جو" اتق" یا "بعد" مقدر کامعمول ہواور اس کو مابعد سے ڈرایا جائے یامخدر منہ کو مکرر ذکر کیا جائے۔

مزید وضاحت سجھے کہ جہال تحذیر ہوگی، وہال چارچیز ول کاہوناضر وری ہے۔

🛈 تخذیر 🛈 مُحَدِّر 🛈 مُحَدِّر منه

ڈر انا تخذیر ہے، اور ڈرانے والا مخدر ہے اور جس کو ڈرایا جارہاہے، وہ مخدر ہے اور جس چیز سے ڈرایا جارہاہے، وہ مخدر مند ہے، مثلاً زید،عسمرو کو مشیرے ڈراتا ہے۔زید اورعسمروجنگل میں آرہے تھے، اب عسمرو کومعلوم نہیں کہ میرے پیچے سشير ہے، زيد كامنه اس طرف ہے، وہ سشير كو ديكھ رہاہے توزيد عسمرو كو ڈرار ہاہے اور كہتاہے "الطربق الطربق" توزيد كاپير کہنا تحذیر اور زید مخدِّر ہے اور عسمرو محذَّر ہے اور سشیر مخدر منہ ہے ، تو تحذیر کی دوقشمیں ہوئیں: 🛈 تحذیر اتن کامعمول ہو تا ہے،مابعد سے ڈرانے کیلئے جیسے ایاک والاسد ہے، اس میں "ایاک" "اتق" کامعمول ہے،اور جواس کامابعد "اسد" ہے،اس ے ڈرانے کے لیے ہے ﴿ محذر منه کو مکرر ذکر کیا جائے، یعنی جس سے ڈرایا جاتا ہے، اس کو مکرر ذکر کیا جائے، جیسے "الطریق، الطريق"اس كى مثال ہے۔

## تحذير میں فعل حذف کرنے کی وجہ

التحذير وانمأ وجب حذب الفعل فيه لضيق الوقت عن ذكرة .... يااا

یہاں سے شارح میشانیہ مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ تحذیر میں فعل ناصب کو حذف کرنااس لئے واجب ہے کہ ایس حالت میں وقت کی تنگی ہوتی ہے ، اگر فعل کو ذکر کریں ، تو ڈرانے کامقصد فوت ہو جائیگا، توجو وقت فعل پر خرچ ہو تاہے وہ خرچ نہ ہواور مقصد جلدی حاصل ہو جائے اس دجہ سے فعل کو حذف کرناواجب ہے۔

#### تحذير كالغوى مغني

وهو في اللغة التخويف شئ عن شئ و بتعيد لامنه .... سراا

اس عبارت سے شارح وَیَشَیْد بیان کر رہے ہیں کہ جو ماتن وَیشَدی نے معنی بیان کیاہے، وہ معنی اصطلاحی ہے اور اصطلاحی سے پہلے لغوی معنی نیان کیاہے، تخذیر کالغوی معنی نے کسی کوکسی چیز سے ڈرانااور اس کو اس سے دور کرنا۔

# «معمول"سے مراد «معمول فیہ "ہے

معمول اى اسم عمل نيم النصب بالمفعولية ... م

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ شارح عمید نے یہ عبارت نکال کر بیان کیاہے کہ «معمول» سے مراد معمول فیہ ہے، حرف معمول مراد نہیں ہے، یعنی وہ اسم جس میں نصب کاعمل کیا گیاہو، اور نصب کاعمل بھی مفعولیت کی بناء پر کیا گیاہو، لہٰذا جس میں عمل کیا گیاہوگا، وہ معمول فیہ ہوگا۔ معمول نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تحذیر معمول فیہ ہوتا ہے معمول نہیں ہوتا۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِنَوَالْ: سائل کہتا ہے کہ ماتن مُعَاللہ نے "تحذیر" کی تعریف "معول بتقدیر اتق" سے کی ہے۔ کہ تحذیر، "اتق" مقدر کامعمول ہو تاہے اور اتق نے تونصب کاعمل کیا ہے۔اور نصب کو تحذیر نہیں کہتے ؟

جَوَّالِبُ: معمول سے مراد معمول فیہ ہے۔ نہ کہ صرف معمول۔ مراد ہے کہ "اسم عمل فیہ انصب" یعنی ایسااسم جس میں نصب والاعمل کیا گیا ہے، وہ مراد ہے تو جس میں عمل کیا گیا ہوگا۔ وہ معمول فیہ ہوگا۔ نہ کہ معمول۔ مثلا" ایاک "معمول میں نصب والا عمل کیا گیا ہے اور یہی تخذیر ہے۔

# "تعذيراً" مفعول مطلق يامفعول له كى بناء پر منصوب ب

تعذير آاى حذى دالك المعمول تعذير افيكون مفعولا مطلقا او ذكر تعذير أفيكون مفعولاله....ي المسال شارح يونين في الم

- شخذیرا"مفعول مطلق ہو۔ جب مفعول مطلق ہو، توعبارت یوں ہوگ۔"ھو معمول بتقدید اتق حذیر تعزیر ا"۔ عذر میں ضمیر ہے جو معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔"ای حذیر ذالک المعمول تقدید ا"۔ تو تحذیر آس صورت میں مفعول مطلق بے گا۔
- ت تخذیراً مفعول له ہواب عبارت یوں ہوگی۔ هومعمول بتقدید اتق ذکر تحذیداً۔ یہاں پر "تحذیراً" مفعول له بن رہا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ تخدیراً مفعول مطلق بنے گایا مفعول لؤ بنے گا۔

اوذكر المحذى مندمكريا على صيغة المجهول عطف على حذى اوذكر المقدى ....١١٣

يهال سے شارح ميليد بيان كر رہے ہيں كدذكو المحذى منه مكوراً كاعطف "حذر" يا "ذكر" پر ہے ـماقبل ميں

تخدیراسے پہلے دونوں کو مقدر مانا تھا، "حذر" مانا تھا، جبکہ مفعول مطلق ہوا در "ذکر" مانا تھا، جبکہ مفعول لہ ہو، تو اسلئے "ذکر المحذی منہ مکوی ا"کاعطف اس حذریا ذکر مقدر پر ہے۔

# معطوف اور معطوف البدمين مناسبت قائم ب

فأن قلت فعلى بذا الابد من ضمير في المعطوف كما في المعطوف عليه .... ١١٣٠

يهال سے شارح مشية ايك اہم سوال ذكر كررہ بين

سِرَوَال معنف مِنْ الله على معنول معنول موجود ہے، جو معمول موصوف کی طرف اوٹ رہی ہے، کو نکہ جملہ جب صفت ہوتا ہے، مقدر میں ایک ضمیر متنزین «مو «موجود ہے، جو معمول موصوف کی طرف اوٹ رہی ہے، کیونکہ جملہ جب صفت ہوتا ہے، وصفت میں ایک علی کا ہونا ضرور کی ہوتا ہے، جو موصوف کی طرف را جع ہوتا کہ موصوف صفت کے در میان ربط پیدا ہوجائے اور بیال اس صفت کو جس میں عائد موجود ہے، معطوف علیہ قرار دیا گیا ہے اور "اوذکر المحذر منہ مررا" کو معطوف قرار دیا گیا ہے اور "اوذکر المحذر منہ مررا" کو معطوف قرار دیا گیا ہے، جب معطوف علیہ میں ضمیر موجود ہے تو معطوف علیہ قرار دیا گیا ہے ضمیر کا ہونا ضرور ک ہے، جو موصوف کی طرف را جعموف علیہ میں مناسبت قائم رہے، اور دونوں کا ایک تھم ہو، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، اس لئے کہ معطوف او ذکر المحذی منہ محکوم امیں کوئی الی ضمیر نہیں ہے، جو معمول کی طرف راجع ہو، پس معطوف علیہ اور معطوف میں مناسب باتی نہیں رہی اور دونوں کا تاب ہو، نہیں ہی اور دونوں کا کا میاب ہو، کی معطوف علیہ اور معطوف میں مناسب باتی نہیں رہی اور دونوں کا گیا ہے۔ جو معمول کی طرف راجع ہو، پس معطوف علیہ اور معطوف علیہ دونوں کا تاب ہو، نہیں ہی وہ معمول کی طرف راجع ہو، پس معطوف علیہ اور دونوں کا تاب ہو تاب تناسب باتی نہیں رہی اور دونوں کا تاب نے نہ ہوا، لہذا عطف صحیح نہیں ہے؟

جَوَانِبَ: قلنانعم لكنموضع في المعطوت المظهر موضع المضمر اذتقدير الكلام اومعمول بتقدير االخ ...١٣٠

یہاں سے شارح میں جو اب سے دے رہے ہیں، کہ آپ کا اشکال سلیم ہے، لیکن عائد صرف ضمیر میں مخصر نہیں ہے،

بلکہ مضمر کی جگہ اسم ظاہر بھی عائد بن سکتاہے، لہذا وضع المظہر موضع المفتر کے تحت معطوف میں بجائے ضمیر کے "مخدر منہ "کو
عائد کے طور پر اسم ظاہر کولائے ہیں تو یہاں اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر آگیاہے، لہذا ضمیر کی ضرورت نہیں رہی، تقذیری عبارت
اس طرح ہے، "او معمول بتقدید اتق ذکر مکریاً"۔

# معطوف میں ضمیر کی بجائے اسم ظاہر "محذر منہ" لانے کی وجہ

الااندوضع المحذى مندموضع الضمير العائد الى المعمول اشعار باندمحذى مندلا محدى الاستراك

یبال سے شارح میلید بیان کررہے ہیں کہ معطوف میں عائد اس ظاہر کیوں لائے ہیں، ضمیر کیوں نہیں لائے، اس کی وجہ یہ ب کہ تخذیر کی دوسری فتم "مغذر منه" معمول ہے اور تخذیر کی پہلی فتم میں "مغذر" معمول ہے اگر معطوف میں "مغذر منه" اسم ظاہر نه لاتے توجس طرح تخذیر کی پہلی فتم میں "مغذر" معمول ہو تاجو کہ دلاتے توجس طرح تخذیر کی پہلی فتم میں "مغذر منه" کو معمول کی طرف لوٹے والی ضمیر کی جگہ رکھاہے اور عائد بجائے ضمیر سے اسم ظاہر لائے ہیں۔

لائے ہیں۔

## تحذير كي دونوں قسموں كي مثاليں

مثل اياك والاسدواياك وان تحذف والطريق والطريق .... مثل اياك

یہاں سے مصنف و میں تخذیر کی دونوں قسموں کی الگ الگ مثالیں دے رہے ہیں، پہلی قسم کی مصنف نے دو مثالیں دی ہیں، "ایا ک والاسد" اور دوسری مثال "ایا ک وان تخذف" اور دوسری قسم کی مثال "الطریق الطریق" ہے۔

پہلی قسم کی مثال میں "ایاک" تخدیر ہے اور یہ "اتن" مقدر کامعمول ہے اور اس کو مابعد یعنی "اسد" ہے ڈرایا جارہا ہے۔ اور دوسری مثال بھی ایسے ہی ہے "ایاک" تخذیر ہے، اور یہ اتن مقدر معمول ہے اراس کو مابعد "ان تخذف" ہے ڈرایا ہے اور دوسری مثال بھی ایسے ہی ہے "ایاک" تخذیر منہ "کو کرر ذکر کیا جارہا ہے، یعنی "الطربق الطربق" پہلی قسم کی دو مثالیں اور دوسری قسم کی ایک مثال دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سے اندر فرق ہے۔ پہلی مثال میں "مخذر منہ" اسم صریح نہیں ہے بلکہ اسم تاویلی ہے۔ "ان" کے ذریعے ہے اسم بناہے، "الاسد" ہے اور دوسری مثال میں "مخذر منہ اسم صریح نہیں ہوسکتا ہے اور اسم تاویلی ہی۔ اس لئے پہلی قسم کی دومثالیں لائے۔ وگر نہ حقیقة وہ فعل تھا۔ مطلب یہ کہ مخذر منہ اسم صریح بھی ہوسکتا ہے اور اسم تاویلی بھی۔ اس لئے پہلی قسم کی دومثالیں لائے۔

#### مثالوں کی وضاحست

مثل ایاک ولاسد وایاک وان تحذف وهذا ان مثالان لا ول نوعی التحذیر ومعناهما بعّد نفسک من الاسد والاسدمن نفسک و بعد نفسک عن حذف الارنب الخ ....١١٣

تحذير كى دوسرى فشم

والطريق الطريق مثال لثاني نوعيداي اتن الطريق الطريق .... ١١٣٠

یہ مثال تخذیر کی دوقسموں میں سے دوسری قسم کی ہے، یعنی "اتق الطریق الطریق" کہ بچور سے سے معلوم ہوا کہ "مخذر منہ" کمر رہو، تب بھی ہیہ "اتق" کائی معمول ہو تا ہے، پہلی مثال میں معمول "نفسک" ہے یعنی مخذر اور دوسری مثال میں معمول، الطریق، الطریق مخذر منہ ہے۔

## ایک اعتراض اور جواب

ولا يخفى عليك ان تقدير اتق في اول النوعين غير صحيح لاند لا يقال اتقيت زيدا من الاسد الخ....ي المرابع المرابع

اعتراض: مصنف رئیالی نے تخذیر کی جو تعریف کی ہے، وہ تمام اقسام پر صادق نہیں آتی۔ اس لئے کہ پہلی قسم کی دونوں مثا
لوں میں "آتق" فعل مقدر مانا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ "آتق" فعل لازم ہونے کی وجہ سے "زید" مفعول کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، مثلاً" اتقیت زیدا من الاسد "نہیں کہ سکتے، کیونکہ "آتق" فعل لازم ہونے کی وجہ سے "زید" مفعول نہیں بن
سکتا، لہذا مناسب سے ہے کہ قسم اول کی دونوں مثالوں میں "آتق" کی بجائے "بعد" نیا "نج" فعل مقدر نکالا جائے، "نج" نحوسے مشتق ہے، جس سے معنی علیحدہ اور دور کر دینے آتے ہیں۔ اور "بعد" کی تقذیر دوسری قسم میں غیر مناسب ہے، کیونکہ اس میں خاطب سے راستہ کو دور کرنامقصود نہیں ہے، بلکہ راستے سے مخاطب کو دور کرنامقصود ہے؟

فالصواب ان يقال بتقدير بعداو اتق ونحو بما فيقدى مثل بعد في جميع افراد النوع الاول الخ .... ١١٣٠

جَوَالِبَ: "فالصواب ان يقال" سے شارح رُيَّاتَةُ اعتراض مذكور کے جواب كی طرف اشارہ كرتے ہوئے بيان كر رہے ہيں، كه مصنف رُيُّاتَةً كو چاہيے تھا كہ يوں كہتے "بتقديد بعد اواتق و نحوهما" تاكہ جہاں جس كو مقدر مانا جاسكتا ہو، وہاں مقدر مان ليا جائے، لہذا پہلی قسم كی دونوں مثالوں اور نوع ثانی كے بعض افراد ميں "بعد" مقدر مان ليا جائے گا، جيسے نفسك نفسك ميں "بعد" مقدر مان أن تو يوں عبارت بنے گی "بعد نفسك مما يوذيك كالاسد و نحوه" اور نوع ثانی كے بعض افراد ميں "اتق" مقدر مان ليا جائے گا، جيسے الطريق الطريق الطريق الطريق الطريق، پڑھيں گے، پس صواب سے اس امركی طرف اشارہ ہے كہ مصنف كی عبارت "بحذف المعطوف" ہے "اى بتقدى يد بعدا و اتق و نحوهما"۔

ايك اضافي سوال وجواب سمجھ كيں۔

سِيَطَالْتُ: جب "اتق" فعل لازم ہے تو پھراس کوذکر کیوں کر رہے ہیں جبکہ اس کو مفعول کی حاجت ہی نہیں؟ جَحَوٰالِبْ: یہاں عبارت "بحذف صلہ" ہے، یعنی "اتق عن الطریق الطریق" ہے پس حرف جر کو حذف کر کے "الطریق" کو منصوب بنزع الخافض بنادیا گیاہے۔

## دوسر ااعتراض اورجواب

قيل لفظ الاسدقي اياك والاسد خارج عن النوعين فينبغي ان لا يكون تحذيراً و ليس كذلك فانه ايضا تحذير

اس عبارت میں شارح میشیر دوسر اسوال ذکر کر رہے ہیں۔

سِوَال : "ایاک والاسد" میں اسد تحذیر کی دونوں قسموں سے خارج ہے، اس لئے کہ بین نہ "مخدر" ہے، جیبا کہ قسم اول میں "مخدر" "ایاك" ہے كيونكه تخذير كى پہلى قتىم میں معمول "مخدر" ہو تاہے اور اس كيلئے "مخدر منه" ضرورى ہو تاہے جبكه ''ایاک والاسد''میں اسدکے بعد کوئی ایسااسم نہیں جسے مخدر منہ کہاجاسکے ،الہٰذامعلوم ہوا کہ اسد ''مخدر'' نہیں ہے اور مخذر منہ ' مجى نہيں ہے، جيساكي فتم ثاني ميں ہے، اس لئے كه "الاسد" كررنہيں پس"الاسد" كو تحذير ميں شار كر سے اس كو منصوب قرار دینادرست نہیں،لہزامناسب ہیہ ہے کہ اس کو تحذیر میں شارنہ کیا جائے؟

جَوَالْبُ: "واجیب بانه تابع" سے جواب دے رہے ہیں، کہ یہ تسلیم ہے کہ یہ تحذیر نہیں، گر تابع تحذیر ضرورہے، اس لئے کہ معطوف ہے اور معطوف۔معطوف علیہ سے حکم میں ہو تاہے، پس بہ تابع ہے اور کسی شئے سے تابع کا اصل میں ذکر نہیں ہو تا اور اس پر دلیل بیہ ہے کہ مصنف میٹ نے توالع کومتنقل طور پر علیحدہ ذکر کیاہے، پس یہ تخذیر سے خارج ہے، البتہ تابع ہونے کی وجہ سے اسی ایکے حکم میں ہے۔

# تحذیر کے استعال کے آٹھ طریقوں میں یا پی جائز ہیں تی<sup>ت</sup> ناجائز ہیں

وتقول اياكمن الاسدومن انتحذت واياك ان تعذب بتقدير من المالا

اس عبارت سے مصنف میں اللہ کی غرض "تحذیر" کے استعال کے طریقوں کو بیان کرنا ہے۔"

"تخدير" كے استعال كے كل آٹھ طريقے ہيں، جن ميں سے پانچ طريقے جائز ہيں۔اور تين ناجائز ہيں۔ يہ آٹھ طريقے کیے بنیں گے؟

مخذر منه يا تواسم تاويلي مو گايا اسم صريكي مو گا- پهر صريكي يا تومن كے ساتھ استعال مو گايا واؤكے ساتھ استعال موگا۔ پھر ان میں سے حرف جر "من" یا "واوَ" مذکور ہو گایا محذوف ہوگا۔ یوں سمجھے لیں کہ اگر "واوَ" ہو تو پھر بھی چاڑ صورتیں ہیں۔ اگر "من" ہو، تو پھر بھی چارؑ صور تیں ہیں۔ کل آٹھ صور تیں ہو گئیں:

- 🛈 مخذّر منه ،اسم صریحی ہواور "من" کے ساتھ استعال ہو۔ جیسے "ایا ک من الاسد"۔
  - 🗘 محذر منه اسم صریحی مواور واؤ کے ساتھ استعال مو۔ جیسے ''ایاک والاسد''۔
  - 🗭 محذر منه اسم تاویلی ہواور من کے ساتھ استعال ہو۔ جیسے ''ایاک من ان تحذف''۔
    - 🗇 محذر منه اسم تاویلی ہواورواؤ کے ساتھ استعال ہوجیسے ''ایاک وان تحذف''
- @ مجذر منه اسم تاویلی ہواور "من" مقدر ہو"واؤ"مقدر نہ ہو۔ جیسے "ایاک ان تحذف" اصل میں"ایا ک من ان تعذف

تقا\_

- یہ پانچ صور تیں جائز ہیں اور چو تین صور تیں جائز نہیں وہ یہ ہیں۔
- 🗘 محذر منه اسم صریحی ہواور "من" کے ساتھ استعال ہو۔اور "من" کو حدف کر دیا گیا ہو۔ جیسے ایاک الاسد۔ اصل میں "ایاک من الاسد" تھا۔ یہ جائز نہیں ہے۔
- ک مخدر منه اسم صریحی ہواور "واؤ" کے ساتھ استعمال ہواور واؤ کوحذف کر دیا جائے۔ جیسے "ایاک الاسد"۔ اصل میں "اماک والاسد" تھا۔
- 🗭 محذر منه اسم تاویلی مواور واؤکے ساتھ استعمال مواور واؤ کو حذف کر دیا گیاہو جیسے "ایاک ان تحذف"۔ اصل میں " "ایاک وان تحذف" تھا۔

#### "واؤ"اور "من" تحذير كي قشم اول ميں استعالٰ ہوتے ہيں ----

وتقول في قسمي النوع الاول .... ١١٣

یبال سے شارح ﷺ بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ بالا صورتیں تحذیر کی نوع اول کی دونوں قسموں ہیں، نوع ثانی کی نہیں ہیں۔ کیونکہ "واؤ" یا "من" قسم اول میں آتے ہیں، قسم ثانی میں نہیں آتے۔ نوع اول کی دونوں قسموں سے مرادیہ ہے کہ خواہ اسم صریحی ہویااسم تاویلی ہوجیسے "ایاک من الاسد" یہ پہلی قسم ہے کہ اسم صریحی ہے اور "من" کے ساتھ استعال ہے۔ "ایاک من ان تحذف" میں محذر منہ اسم تاویلی ہے اور "من" کے ساتھ استعال ہے۔

# مخدر منه اسم تاویلی ہوتو"من" کوحذف کونا جائزہ

وتقول في المثال الانحير اياكان تحذف بتقدير من اى اياك من ان تحذف لان حذف حرف الجرعن ان وان ياس .... ١١٣٠

یہاں سے شارح مُرَّ الله بیان کررہے ہیں کہ نوع اول کی دوسری مثال میں داؤندکور کے حذف "من" ہے کے ساتھ جائز ہے، جیسے "ایا ک ان تعذف" کہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محذر منہ اسم تاویلی ہواور شروع میں "اَن" ہو، تو" اَن" اور "اَنَّ" سے حرف جرکو حذف کرنا جائز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ "اَن" اور "اَنَّ" جملہ پر داخل ہو کر اسے بتاویل مصدر اسم واحد کرتے ہیں، پس وہ لفظ جو در حقیقت اسم واحد ہے۔ جملہ ہونے کی وجہ سے طویل ہو جا تاہے، اس میں حرف جرکو حذف کرکے تخفیف کرنا جائز ہے۔ اس وجہ سے یہاں "ایا ک ان تحذف" ہے اور یہ دوست

مخذر منه اسم تحقيقي موتو "من" كوحذف كرناجا كزنهيس ولاتقول في المثال الاول اياك الاسد لامتناع تقديد من .... ١١٣٠ موبا<u>ت</u> امراداسم اعتند

یبال سے مصنف نُوشاللہ بیان کر رہے ہیں کہ مثال اول میں من کو مقدر ماننا درست نہیں ہے ، یبال پہلی مثال سے مراد اسم صریحی والی مثال ہے کہ محذر منہ اسم صریحی ہو، اس صورت میں "من" کو مقدر نہیں مان سکتے اور مصنف بُوشالہ "امتناع تقذیر من" کو بیان کر رہے ہیں کہ پہلی مثال میں "ایاک الاسد" کہنا جائز نہیں کیونکہ اسم صریح میں "اَن" نہیں ہوگا، لہذا اس میں "من" کو بھی حذف نہیں کر سکتے" اور اس امتناع کی ہے وجہ بھی ہے کہ اساء صریحہ سے حرف جرکاحذف کرنا جائز نہیں اور ظاہر ہے کہ "الاسد" اسم صریح ہے۔

وشذوذهمع غيران وان .... ١١٥

یہاں سے شارح ﷺ بیان کررہے ہیں کہ ان اور اَنَّ میں "من" کامقدر مانناشاذ نہیں ہے۔ کیکن اس کے علاوہ میں مقدر مانناشاذہے۔

### اعتراض وجواب

فان قلت فليكن بتقدير العاطف .... وال

یہاں اسم صریحی سے حرف جرکے حذف ممتنع ہونے سے حوالے سے شارح و اللہ اعتراض کررہے ہیں۔

اعتراض: آپ نے کہا کہ اسم صریحی سے "من" کاحذف جائز نہیں ہے، اس لئے "ایاک الاسد" کہنا جائز نہیں ہے۔ کیو نکہ "من" کو مقدر نہ مانیں، بلکہ واو کومقدر مان لیں، کہ اصل میں "ایاک والاسد" تھا۔ واو کوحذف کیاتو"ایاک الاسد" بن گیا۔ کیااب بیمثال جائز نہیں ہوگی؟

قلناحذت العاطف اشذشذوذ الانحذت حرف الجرّقياس مع ان وانّ الخ .... ١١٥

جَوَالَبَ: شارح مِينَة "علنا" سے جواب دے رہے ہیں کہ عاطف کاحذف کرنا"اشد الشذوذ"ہے۔ "آن" اور "آنّ" کے ساتھ "من" کو حذف کرنا اشد الشذوذہ جبکہ حرف عطف واؤ کو مقدر مانا شاذہ جبکہ حرف عطف واؤ کو مقدر مانا بہت زیادہ نادر اور اشذالشذوذہ ہے۔

## مفعول فيهر

المفعول فيه بوما فعل فيه فعل مذكور من زمان اومكان .... ١١٥

مصنف ومالله "مفعول به" سے فارغ ہو کراب تیسرے منصوب "مفعول فیہ "کوبیان کررہے ہیں۔

مفعول فيه كالغوى معني

مفعول فیہ کالغوی معنی واضح ہے کہ "جس میں کیا گیاہو" کیونکہ مفعول فیہ کامعنی واضح تھا،اس لیے مصنف میشانید نے اسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

## مفعول فيه كالصطلاحي معنى

مفعول فيه وه زمان يامكان ب كه جس مين نعل مذكور كيا گيام و، جيسه "صمت يوم الجمعة" - كه مين نے روزه ركھاجمعه ك دن توجمعه كاون وه زمان ب، كه جس مين نعل مذكور يعنى صوم كانعل كيا گيا ب اور جيسه "جلست في المسجد" يا "جلست المسجد" - كه مين بيشامسجد مين تومسجد وه مكان ب جس مين جلوس يعني بيشخ كاكيا گيا ب-

# مفعول فیہ کی تعریف میں "مافعل" سے فعل لغوی مرادہے نہ کہ اصطلاحی

هومافعل فيمفعل اىحدث .... ١١٥

شارح مُشِينة "اى حذف" سے بیان کر رہے ہیں که "افعل فیہ تعلی مذکور" میں فعل سے مراد فعل لغوی ہے، فعل اصطلاحی نہیں ہے کونکہ فعل اصطلاحی تین پزوں کا نام ہے۔ ﴿ معنی حدثی ﴿ نسبت الى الفاعل ﴿ نسبت الى الفاعل اور فعل الغوى معنى حدثی کا نام ہے، اس میں نسبت الى الفاعل اور نسبت الى الزمان نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے شارح نے "مافعل فیہ فعل" کے بعد حدث نکالا ہے کہ یہاں فعل افوی مراد ہے، فعل اصطلاحی مراد نہیں ہے۔

اب اس بات بانداز سوال وجواب يول مجميل \_

سِتَوَالَ: سَائل کہتاہے کہ آپ نے مفتول ذہری تعریف ہو، "مافعل فیہ فعل مذکور من زمان اور مکان" سے گ ہے۔ آپ کی تعریف "مفتول فیہ "آپ کی تعریف کے مطابق وہ ہے "جس میں فعل کیا گیا ہواور فعل نام ہے امور ملاشہ کا" ( معنی حد ٹی۔ آ) نسبت الی الفاعل۔ ﴿ نسبت الی الزمان۔ تو مفتول فیہ میں بیہ تینوں کام نہیں پائے جائے کیونکہ مثلاً "صمت یوم الجمعة" میں صرف صوم کامعنی جو کہ حد ثی معنی ہے ، ملحوظ ہے ، نسبت الی الفاعل و نسبت الی الزمان یہاں مفتول فیہ کے مفہوم میں ملحوظ نہیں۔

جَوَالِبَ: "ای حدث" ہے جواب دیا ہے کہ فعل ہے ہماری مراد فعل لغوی ہے، فعل اصطلاحی نہیں ہے۔ کیونکہ مفعول فیہ میں معنی حدثی مٰہ کور ہو تاہے معنی اصطلاحی مٰہ کور نہیں ہو تا۔

# مفعول فیه میں "فعل" مذکور ہوناضر وری ہے

دوسری بات ہیہ ہے کہ تعریف میں "فعل فیہ فعل ذکور" کہا۔ کہ جو فعل کیا گیا ہو، وہ ذکر بھی کیا گیا ہو، کہ وفعل کیا گویا ہے، صرف اس کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مفعول فیہ ہونے کے لیے اس کا فہ کور ہونا بھی ضروری ہے، اسلئے کہ کوئی زمان اور مکان ایسا نہیں ہے، کہ جس میں کوئی فعل نہ کیا گیا ہو۔ بلکہ ہر زمان وہر مکان میں کوئی نہ کوئی فعل ضرور کیا گیا ہو تاہے، لیکن ہر زمان اور ہر مکان کو مفعول فیہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے مفعول فیہ ہونے کیلئے اس (شرور کیا جا) ہوروں ہے۔ اگر ہم اس کوذکر کریں گے، تو مفعول فیہ ہوگا، وگرنہ مفعول فیہ نہیں ہوگا۔

تعریفی یون ہوگی کہ مفعول نیہ وہ زمان یامکان ہے کہ جس میں فعل مذکو ۔ کیا گیاہو۔

## فعل كالذكور موناعام بخواه ضمنأمذكور موياصراحة مذكور مو

منكور تضمنافي ضمن الفعل الملفوظ او المقدر اوشبهم كذلك .... 110

یہاں سے شارح میں ہے بیان فرمارہے ہیں کہ مفعول فیہ کیلئے ضروری ہے کہ جو فعل (معنی حدثی) کیا گیا ہو وہ مذکور ہو، اور وہ مذکور عام ہے خواہ ضمناً ہویا صراحة ہو۔

تضمنا کامعنی میہ ہے کہ صراحت مذکور نہ ہو، بلکہ ضمنا مذکور ہواور "مطابقة" کا مطلب میہ ہے کہ صراحةً مذکور ہو ضمنا مذکور نہ ہو تو مذکور ہونا ضروری ہے۔ضمنا کا مطلب میہ ہے کہ ملفوظ کے ضمن میں موجود ہو۔ جیسے صمت ُیوم المجعۃ۔ میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا۔ "صمت" فعل مذکور نہیں ہے بلکہ وہ تو فعل اصطلاحی ہے اور "صمت" کے اندر جو صوم ضمناہے وہ فعل مذکور ہے، کیونکہ ہماری فعل سے مراد فعل لغوی ہے اصطلاحی نہیں ہے۔ یہ ضمنی ملفوظاکی مثال تھی۔

یامقدر کے ضمن میں موجود ہوجیسے سائل کہتا ہے۔ "متی صمت"۔ تونے کب روزہ رکھا۔ مجیُب نے کہا" یوم الجمعة"۔ تو یہاں پر فعل مذکور ہے فی ضمن الملفوظ نہیں۔ بلکہ فی ضمن المقدر ہے "ای صمت یوم الجمعة"۔ کیونکہ جوچیز سوال میں مذکور ہو۔ وہ جواب میں بھی مقدر ہوتی ہے ، اس لئے جواب میں "صمت" مقدر ہے ، اور اس کے ضمن میں"صوم"فعل لغوی ہے ، جو کہ ہماری مراد ہے۔ یہ فعل لغوی مقدر کے ضمن میں مذکور ہے ، نہ کہ ملفوظ کے ضمن میں۔

# جب مفعول فيه كاعامل مصدر هو تو فعل لغوى صراحة مذكور هو گا

اومطابقة اذاكان العامل مصدرا .... ١١٥

یہاں سے بیان کر رہے ہیں یا مفعول فیہ کا فعل مطابقة گذکور ہوگا۔ مطابقة کا مطلب صراحة ہے یہ تب ہوگا، جب مفعول فیہ کا عامل مصدر ہوجیے ''اعجنبی جلوسک امام الامیر''۔ مجھے تعب میں ڈالا تمہارے امیر کے سامنے بیٹنے نے، یعنی تمہیں امیر کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن تم بیٹے سے، تو تمہارا بیٹھنا مجھے تعب میں ڈال رہا ہے، یہاں "امام الامیر" ظرف مکان ہے، اس میں جلوس کا فعل کیا گیا ہے، جو کہ صراحة مذکورہ اور جب مصدر صراحة نہ ہوتو بھی فعل (لغوی) "فی ضمن الملفوظ" ہوگا اور جب مقدر صراحة نہ ہوتو بھی فی ضمن المقدر ہوگا، اور وہ ملفوظ یا تو فعل ہوگا جیسے اس کی مثال "صمت یوم الحبعة "گزر چکی ہے۔ یا شبہ فعل ہوگا۔ شبہ فعل کی مثال۔ جیسے "متی کنت صائما" کے جو اب میں اناصائم یوم الحبعة ہے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: دلالت كى تين قسميں ہیں مطابقی، تفنمنی۔التزامی۔ پیہاں پر دلالت مطابقی اور تفنمنی تو آگئی ہیں۔ دلالت مطابقی اس طرح آئی ہے کہ مفعول فیہ کا فعل لغوی صراحةً مذکور ہو گااور دلالت تفنمنی اس طرح آئی ہے کہ مفعول فیہ کا فعل لغوی صراحةً مذکور نہ ہو بلکہ تفنمناموجو د ہو، لیکن دلالت التزامی نہیں آئی۔ شاید کہ اس کامفعول فیہ میں اعتبار نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا اعتبار کیا گیاہے۔ جَوَّالَبِنَ: جواب یہ ہے کہ التزامی تضمیٰ کے ضمن میں آگئ ہے، کیونکہ تضمنا کا مطلب یہ ہے کہ مفعول فیہ کا فعل (لغوی) صراحة مذکور نہ ہو، یہ دلالت تضمیٰ اور التزامی دونوں کو شامل ہے، اس وجہ سے دلالت تضمیٰ کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھ گئ کیونکہ دوسر اتضمیٰ سے مقصدیہ ہے کہ فعل لغوی ملفوظ نہ ہو۔ یعنی غیر صریح ہومطابق سے مرادیہ ہے کہ فعل صریح طور پر مذکور ہوتو "صراحة" مطابق میں آگی، فیم صریحی عام ہے کہ خواہ دہ تضمیٰ ہویا التزامی ہو، تواسلئے التزامی، تضمیٰ میں آگئ، تفسمیٰ میں آگئ، اسلے اسے (التزامی) علیحدہ بیان نہیں کما گیا۔

# مفعول فيه كى تعريف لفظ "مذكور" قيداحر ازى ب

فقوله ما فعل فیہ فعل شامل لاسماء الزمان و المکان کلها فانہ لا پیخلو زمان او مکان عن ان یفعل فیهما فعل الح میں اساء کو یہاں سے شارح میں ہونے فوا کہ قیود بیان کر رہے ہیں، مصنف میں اور کیات نے فول " زمان اور مکان کے تمام اساء کو شامل ہے کیونکہ کوئی جگہ اور وقت ایسانہیں جس میں کوئی نہ کوئی کام نہ کیا جا تاہو لیکن مصنف میں اور مکان خارج ہوجائیں گے جن میں کام تو کیا گیاہو لیکن وہ فہ کور نہ ہواور مفعول فیہ ہونے کے لیے صرف زمان یا سے وہ زمان اور مکان خارج ہوجائیں گے جن میں کام تو کیا گیاہو لیکن وہ فہ کور نہ ہواور مفعول فیہ ہونے کے لیے صرف زمان یا مکان میں کام ہونا کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس فعل کافہ کور ہونا بھی ضرور کی سے۔ جیسے "یوم الحبحة یوم طیب" کہ جحمہ کا دن اچھا دن سے اس مثال میں "یوم الحبحة" ہے۔ اب جحمہ کے دن کوئی نہ کوئی فعل ضرور کیا گیاہوگا، لیکن اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ صرف جمعہ کا ایک المیہ مضاف الیہ ملکر مبتدا، اور "یوم طیب" موصوف، صفت ملکر خبر ہے، اس کو مفعول فیہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ فعل فہ کور نہیں ہے۔

# مفعول فیہ کی تعریف میں حَیثیت کی قین ملحوظہ

لكن بقى مثل شهدت يوم الجمعة داخلافيه فأن يوم الجمعه يصدق عليه انه فعل فيه فعل مذكور الخ...ق ١١٥ الريم المجارت عشرات عشارح وملية الك اعتراض اور اس كاجواب ذكر كرنا جائة ويس

اعتراض: "شهدت يوم الجمعة" ميں "يوم الجمعة" ايك ايسازمانه ہے كه جس ميں فعل مذكور واقع ہواہے، للذا، "يوم الجمعة" كو مفعول فيه كہنا چاہيے - كيونكه آپ كی تعريف اس پر صادق آر ہی ہے ۔ ليكن اگر غور كريں تو معلوم ہو تاہے كه اس ميں "يوم الجمعة" مفعول به ہے مفعول فيه نہيں ہے ۔ اس ليے كه "شہو ديوم الجمعة" اس ميں واقع نہيں ہوا، بلكه اس پر واقع ہواہے ۔ للبذا آپ كی تعریف "مانع عن دخول غير "نہيں ہے كہ مفعول به پر صادق آر ہی ہے۔

جَوَالِب: یہاں پر ایک قید ملحوظ ہے اور وہ حَیثیت کی قید ہے یہ وہ قید ہے جو ہر جگہ ملحوظ ہوتی ہے، اسلے شارح مُوالیہ نے کہا ہے کہ اس میں حیثیت کی قید ملحوظ ہے، اب تعریف یوں بنے گی "مافعل فیہ فعل مذکور میں حیث اندہ فعل فیہ فعل مذکور اس حیثیت سے کیا گیا ہے کہ اس میں فعل مذکور کیا گیا اندہ فعل مذکور کیا گیا

ہو، 'اب یہ مثال اس سے خارج ہو جائے گی کیونکہ یوم المجعة کاذکر اس حیثیت سے نہیں کہ اس میں فعل مذکور یعنی شہود کیا گیاہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ فعل شہو داس پر واقع ہے اور مفعول بہ پر فعل واقع ہو تاہے اسلئے یہ مفعول بہ کی مثال ہے،خلاصہ یہ ہے کہ یہاں حیثیت کی تیٹ ملحوظ ہے اسی وجہ سے یہ مثال شہدت یومر الجمعة خارج ہوگئی ہے۔

سِوَالْ: جب مفعول فید کی تعریف میں یہ ایک اہم تیٹ ملحوظ تھی تومصنف ریکھی نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ جَوَالِبُ: حَیْثیّت کی تیٹ کیونکہ ہر جگہ ملحوظ ومعروف ہوتی ہے اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

# حَيْثيت كى قيد كے ساتھ مذكوركى قيد كافائدہ كياہے

ولا يغفى انه على تقدير اعتبار قيد الحيثية لاحاجة الى قولممذ كور الالزيادة تصوير المعرف ... ١١٦

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ شارح میں ہیں سے بیان کر رہے ہیں کہ جب مفعول فیہ کی تعریف میں کونید میں کونیٹ میں کہ جب مفعول فیہ ک تعریف میں کے بیٹ کہ خوط ہے تو پھر مذکور کی قید ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ "مافعل فیہ فعل مذکور من حیث انہ فعل فیہ فعل مذکور " کے دکر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جیسا کہ اس کی وضاحت ابھی ہوئی ہے لیکن شارح میں ہوئی ہے لیکن شارح میں ہوئی ہے اور یہاں بھی شارح میں ہوئی ہے اور یہاں بھی منارح میں ہوئی ہے ہیں کہ ہر قیلے اور یہاں بھی مزید واضح ہوجائے، اسلئے ذکور کی قید ہے آئے ہیں خلاصہ مزید واضح ہوجائے، اسلئے ذکور کی قید ہے آئے ہیں خلاصہ ہے کہ یہ قیلے ادر ازی نہیں ہے ملکہ قیلے دوقعی ہے اور توضیح مزید کیلئے ہے۔

اب اسی بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِیَوَال: اگریہاں "حَیْثیت" کی قید ملحوظ ہے تو پھر "ذکور" کی قید کی کوئی حاجت نہیں تھی، اسلئے کہ جب مفعول فیہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں فعل کیا گیا ہو، اس حیثیت ہے کہ وہ اس میں کیا گیا۔ جب حیثیت کی قید ہے، تو پھر یہ قید ذکور کی قید ہے مستغنی کر رہی ہے۔ اس لیے کہ جو ذکور کی قید ہے۔ اس نے "یوم المجعۃ یوم طیب" کو مفعول فیہ ہے خارج کیا ہے تو "یوم المجعۃ "جس طرح ذکور کی قید ہے نکل رہا ہے، اس طرح وہ حیثیت کی قید ہے بھی نکل رہا ہے، اس لئے کہ یہاں پر "یوم المجعۃ یوم طیب" اس حیثیت ہے ہی نہیں۔ اسلئے حیثیت کی المجعۃ یوم طیب" اس حیثیت ہے نہیں۔ اسلئے حیثیت کی قید ہے بعد "ذکور" کی قید کی ضرورت نہیں رہتی، اعتراض کاخلاصہ یہ ہوا کہ جب حیثیت کی قید ہے، تو پھر ذکور کی قید ہے، تو پھر ذکور کی قید ہے کیوں لائے؟

جَوَّالِبَ: اس کاجواب" الالزیادة تصویر المعرف" ہے دیاہے کہ نہ کورکی تیا۔ اس لیے لگائی ہے، تاکہ معرف زیادہ واضح ہوجا ئے توزیادتی وضاحت کے لیے اس کو ذکر کیاہے، وگر نہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔

وقوله من زمان اومكان بيان لما الموصولة او الموصوفة اشارة الى قسمى المفعول فيه تمهيد البيان حكم كل منهما الخ .... ١١٦

شارح موسیلیہ فرماتے ہیں کہ «من زمان اومکان" یہ "ما" موصولہ یا موصوفہ کا بیان ہے اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ مفعول فیہ کی دوقتمیں ہیں۔ ﴿ زمان ﴿ مَكَانِ \_

مصنف رئینالی کا زمان اور مکان کہنا ان دونوں قسموں کے الگ الگ احکام بیان کرنے کے لئے بطور تمہید کے ہے، اور مصنف رئینالی کا زمان اور مکان کہنا ان دونوں قسموں کے الگ الگ احکام بیان کرنے کے لئے بطور تمہید کے ہے، اور مصنف رئینالی کے قول" و شرط نصب" جو آگے آرہاہے، اس سے مفعول فید کی دوقسم یں شارح رئینالی فی اور نقدیر فی "کے اعتبار سے، بھی مفعول فید کی اقسام ہیں شارح رئینالی فی است کی مفعول فید دوقسم پر ہے۔ اس میں "فی " حرف جر لفظوں میں ظاہر ہواور وہ اسم فی جارہ کی وجہ سے مجرور ہو، جیسے جلست فی المسجد۔

🗘 جس میں "فی" حرف جرملفوظ نه مو، بلکه مقدر ہوتو وہ اسم "فی" تقدیر کی وجہ سے منصوب ہوگا، جیسے صمت یوم الجمعة ـ

جمہور نحاۃ کے برخلاف مصنف میں ایک میں "مجرور بذکر فی "بھی مفعول فیہ ہو تاہے

وهذا خلات اصطلاح القوم فانهم لا يطلقون المفعول فيه الاعلى المنصوب بتقدير في الخ .... ١١٦٥

آیا یہ دونوں قسمیں مفعول فیہ کی ہیں یا نہیں؟ اس میں جمہور نحاۃ اور مصنف عظافہ کے درمیان اختلاف ہے، چونکہ مصنف عظافہ نویس درجہ اجتہاد پر فائز ہیں، اس وجہ سے ان کو دوسر وں سے اختلاف کا حق ہے، لہذا اس اختلاف کے حق کی وجہ سے یہاں مصنف عظافہ اختلاف فرمارہ ہیں۔ مصنف عظافہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں قسمیں مفعول فیہ کی ہی ہیں اور کہا جائے گا کہ یہ مفعول فیہ ہے "بتقدیر فی" یا ہیہ مفعول فیہ ہے کہ تبد مفعول فیہ ہے کہ جہاں "فی " یا ہیہ مفعول فیہ ہے "بذکر فی " ۔ لیکن جمہور کالذہب یہ ہے کہ "بتقدیر فی " والی صورت تو مفعول فیہ کے مقدر ہونے کی وجہ سے نصب ہو وہ مفعول فیہ ہے ۔ لیکن جہاں "فی " مُذکور ہو، تو وہ مفعول فیہ کی ہیں ہوتا ہے ، تو چونکہ "مجر در بذکر فی "مجمی مصنف عُشاہ ہوا سے منصوب ہوتا ہے ۔ اس لیے دونوں قسمیں مصنف کے ہاں مفعول فیہ کی ہیں۔ اس وجہ سے مصنف کو کہنا پڑا کہ مفعول فیہ سے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ "فی "مقدر ہو۔ مفعول فیہ کی شرط یہ ہے کہ "فی "مقدر ہو۔ مفعول فیہ کی شرط یہ ہے کہ "فی "مقدر ہو۔

وشرط نصبه اى شرط نصب المفعول فيه تقدير في اذالتلفظ بها يوجب الجر .... يراا

ماتن و الناس سے اپنی فرہب سے مطابق مفعول فید سے منصوب ہونے کی شرط کو بیان کر رہے ہیں کہ مفعول فید سے منصوب ہونے کی شرط ہو ہے ہیں کہ مفعول فید سے منصوب ہونے کی شرط ہو ہے کہ " فی "لفظوں میں نہ ہو، کیونکہ ماتن و اللہ سے ہاں اگر " فی "لفظوں میں ہوگا تو "اسم مجرور بنی " الفظوں میں ہوگا تو "اسم مجرور بنی " اگر چہ مفعول فیہ تو ہوگا لیکن منصوب نہیں ہوگا لیکن منصوب نہیں ہوگا لیکن منصوب ہونے کی شرط ہے، چانچہ جمہور کہتے ہیں کہ "مفعول فیہ ہونے کی شرط ہے، چانچہ جمہور کہتے ہیں کہ "مفعول فیہ ہونے کی شرط ہے، کہ فی مقدر ہو، کیونکہ وہ دوسری قسم کو مفعول فیہ نہیں مانتے۔ اور مصنف و اللہ نے نہ ہب کے مطابق ہونے کی شرط ہونے کی شمول فیہ سے کہ " فی " کا تلفظ جر کو واجب کر تاہے۔ لیتی کہ شمفعول فیہ " کو تلفظ جر کو واجب کر تاہے۔ لیتی کہ شمفعول فیہ " کے کہ شمفعول فیہ " کے منصوب ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کہ " فی " کا تلفظ جر کو واجب کر تاہے۔ لیتی کہ " مفعول فیہ " کو کر شرف کی شرک کی سے شرک کی سے شرک کو کر سے شرک کی شرک کی شرک کی سے شرک کی شرک کی سے شرک کی سے شرک کی شرک کی شرک کی سے شرک کی سے شرک کی شرک کی سے شرک کی سے شرک کی شرک کی سے شرک کی سے شرک کی شرک کی شرک کی سے شرک کی شرک کی شرک کی شرک کی شرک کی سے شرک کی شرک کی کی شرک کی سے شرک کی سے شرک کی شرک کی شرک کی سے شرک کی سے شرک کی شرک کی سے شرک کی شرک کی شرک کی شرک کی سے شرک کی شرک کی سے شرک کی شرک کی سے شرک

جب فی ظاہر ہوگا، تووہ اسم لامحالہ مجرور ہوگا،مصنف ﷺ کے ہاں پھر بھی وہ مفعول فیہ ہوگا،لیکن جمہور کے ہاں"اسم مجرور بذکر فی"اس صورت میں بواسطہ حرف جر" فی "مفعول بیہ ہوگا۔

# ظر ف زمان مبهم ومحدود اور ظر ف مكان مبهم ميں ''فی''مقدر ہو تاہے

وظروف الزمان كلها تقبل ذلك والمكان ان كان مبهما قبل ذلك والافلا .... ٢١١

یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ "فی "ہویانہ ہو، یعنی فی مقدر ہویا نہ کور ہو، مصنف ﷺ کے ہاں دونوں صور توں میں وہ اسم مفعول فیہ ہی ہوگا، اب رہا یہ معاملہ کہ کہاں "فی "مقدر ہوگا اور کہاں مقدر نہیں ہوگا۔ اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں یہ پہلے بات آچکی ہے کہ مفعول فیہ کی دو قسمیں ہیں ﴿ مفعول فیہ ظرف زمان ﴿ مفعول فیہ ظرف مکان۔ پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ مبہم اور محدود، مبہم کامعنی ہے لامحدود یعنی جس کی کوئی حد اور تعین نہ ہو۔ اور محدود وہ ہے، جو لامحدود نہ ہو، بلکہ جسکی کوئی حد ہواور وہ شعین ہو۔ توکل چار قسمیں بن جائیگی۔

🛈 ظرف زمان مبهم - 🗘 ظرف زمان محدود - 🍘 ظرف مكان مبهم - 🏈 ظرف مكان محدود -

ﷺ ظرف زمان مبہم وہ زمان ہے جو غیر متعین ہو۔ جیسے دہر۔عصر وغیرہ ان کی کوئی حد اور حصر نہیں ہے۔ ﴿ ظرف زمان مجہم کو مکان ہے جو زمان محدود وہ زمان سے جبکی کوئی حد ہو، جیسے شہر،سنة، سبت، یوم وغیرہ، انکی حدمتعین ہے۔ ﷺ ظرف مکان ہے جو غیر متعین ہو۔ جیسے جہات ستہ، امام خلف، یمین، شال، فوق اور تحت وغیرہ کہ ان کی کوئی حد وغیرہ نہیں ہے۔ ﴿ ظرف مکان محدود وہ مکان ہے جو محدود ومتعین ہو جیسے مسجد، مدر سہ وغیرہ۔

اب یہ سمجھیں کہ فی کہاں مقدر ہو تاہے،اور کہاں مقدر نہیں ہو تا؟ تو ماتن میں فیاد فیراتے ہیں۔ کہ ان چار میں سے پہلی تین قسمیں الی ہیں، جو تقدیر "فی "کو قبول نہیں کرتی،اور وہ ظرف میں ایک ہیں جو تقدیر "فی "کو قبول نہیں کرتی،اور وہ ظرف مکان محد ود ہے۔اور جو تقدیر فی قبول کرتی ہیں وہ یہ ہیں۔ اس ظرف زمان مجم میں ظرف زمان محد ود اس خرف مکان مہم۔ جب یہ تینوں آئیں توان سے پہلے"فی "مقدر ہوگا۔اور ظرف مکان محد ود "تقدیر فی "کو قبول نہیں کرتا۔

# ظر ف زمان کی دونوں اقسام میں "فی"مقدر ہونے کی وجہ

تقبلذلك اى تقدير فى لان المبهم منها جزء مفهوم الفعل فيصح انتصابه بلا واسطة كالمصدر والمحدود منها محمول عليه الخ.... إلى ال

 مفعول مطلق بے گا، تو بلا واسطہ منصوب ہوگا، جب بیہ بغیر واسطہ کے منصوب ہو تاہے، تو گویا بیہ "تقدیر فی "کو قبول کرتاہے،
ایسے ہی جب "زمان مبہم" فعل کا جزءہ اور بغیر واسطے کے منصوب ہے، تو ہم نے کہہ دیا کہ بیہ "فی" کی تقدیر کو قبول کرے گا،
اور جو زمان محدود ہے، وہ زمان مبہم کا مبہم ہونے میں تو اس کے ساتھ شریک نہیں، البتہ زمانہ ہونے میں شریک ہے، اسلئے
زمان محدود کو زمان مبہم پر محمول کریتگے، اور کہیں گے زمان محدود بھی "تقذیر فی" کو قبول کر تاہے، زمان مبہم کی مثال "صمت
دہرا" ہے اور زمان محدود کی مثال "افطرت الیوم" ہے اور جو مکان مبہم ہونے میں زمان مبہم کا شریک ہے، اگر چہ
زمان ہونے میں شریک نہیں لیکن مبہم ہونے میں شریک ہے، لہذا مکان مبہم بھی زمان مبہم کے ساتھ ابہام کی وجہ سے
شریک ہوگا۔ اور عبال بھی فی مقدر ہوگا۔

# ظرف مکان مبہم میں فی مقدر ہونے کی وجہ

وظروف المکان آن کان المکان مبھ ما قبل ذلک ای تقدیر فی حملاعلی الزمان المبھر لاشتر اکھ ما الح ... یا ا شارح مُوسَّة بہال سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ظروف مکان مبہم ہوں تو ان میں بھی فی مقدر ہوگا اور انہیں منصوب پڑھیں گے، کیونکہ ظروف مکان مبہم ، مبہم ہونے میں زمان مبہم کے ساتھ شریک ہیں، جیسے جلست خلف میں خلف کے معنی پڑھیے ہیں، نیم مبہم ہے، زمین کا آخری کنارہ تک اس کامصداق ہے۔

## ظرف مکان محدود میں فی مقدر نہ ہونے کی وجہ

والا اى وان لم يكن مبهما بل يكون محدودا فلا يقبل تقدير في اذلم يمكن حملم الخ .... إا ا

اس عبارت میں شارح بڑیا ہیان کر رہے ہیں کہ اگر ظرف مکان محدود ہو تواس میں "فی "مقدر نہیں ہو گابلکہ"فی "لفظوں میں موجو د ہو گااور بیہ " فی "کی وجہ سے مجرور ہو گاکیونکہ اس کا زمان مبہم کے ساتھ باہمی اسشتراک نہیں ہے۔

یہ تین قسمیں ہیں، جن میں باہمی است تراک ہے کہ اصل زمان مبہم ہے اور زمان محدود کو زمانے کی وجہ سے اور مکان مبہم کو ابہام کی وجہ سے شریک کر دیا۔ باقی ایک یعنی مکان محدود رہ گیا، اس کے اندر کوئی است تراک نہیں ہے۔ نہ زمان کا نہ ابہام کا، کیونکہ وہ مکان ہے، زمانہ نہیں ہے، اور مکان بھی محدود ہے، مبہم نہیں ہے، لہذاعدم است تراک کی وجہ سے یہ "تقدیر فی" کو قبول نہیں کریگا۔ جیسے جلست فی المسجد میں "فی "لفظوں میں مذکور ہے مقدر نہیں ہے۔

### جهات سته کی وضاحت

وفسر المبھیم من المکان بالجھات الست وھی امام و خلف و یمین و شمال و فوق و تعت و مانی معناھا الخ.... ۱۱۱ یہاں سے مصنف وَمُشَنِّهُ یہ بیان فرمارہ ہیں کہ ظرف مکان مہم کی تفسیر جہات ستہ کے ساتھ کی جاتی ہے ، جہات ستہ کی پھر شارح وَمِشَنِّهِ نِے تفصیل کی ہے ، وہ درج ذیل ہیں۔ () فوق ﴿ تحت ﴿ یمین ﴿ ثال ﴿ امام ﴿ امام ﴿ خلف۔ اور جو اس کے معنی میں ہوں ، وہ بھی مکان مہم میں داخل ہوں گے اور یہ ہر اس چیز کو شامل ہے ، جو مکان کے "لامحدود" ہونے کی وجہ ہے مہم آ ہوں گے۔ جیسے "امام زید" کی مثال ہے، اس میں "امام" اس سے سامنے سے لیکر روئے زمین کے آخر کو شامل ہے، اسلئے "امام" مبہم ہے۔

# عند،لدی وغیرہ جہات ستہ کے حکم میں شامل ہے

ولمالم يتناول بذا التفسير بعض الظروف المكانية الجائز نصبها قال وحمل عليه .... إلا

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح بُیٹائیڈ کی یہ عبارت آئندہ آنے والے متن و حمل علیہ کیلئے تمہید ہے، تمہید اس طرح ہے کہ بعض چیزیں الی ہیں جو جہات ستہ میں شامل نہیں لیکن انہیں بھی منصوب پڑھنا جائز ہے، وہ چیزیں کون کوننی ہیں اور ان کی وجہ نصب کیا ہے، اس کی تفصیل متن اور متعلقہ شرح میں آرہی ہے۔

وحمل عليه عندولدي وشبهه مالابهامهما ... ١١٢-١١١

یہاں سے مصنف میسند میں داخل نہیں کہ بعض ایسے ظروف مکان ایسے ہیں جو جہات ستہ میں داخل نہیں لیکن ان پر نصب پڑھا جا تاہے، جیسے "عندی ولدی" اور جو ان کے مشابہ ہیں، شارح میسند نے "نحو دون وسویٰ" سے "شہبہما" کی تفسیر ووضاحت کی ہے کہ «شہبہما" سے "دون" اور "سویٰ" جیسے ظروف مراد ہیں۔

مصنف میشد نے ان کی مکان مہم پر حمل کرنے کی وجہ لا بہامہماہے بیان کی ہے کہ عند ولدی وغیرہ مبہم ہوتے ہیں، یہ ابہام میں مکان مبہم کے ساتھ شریک ہیں۔ اسوجہ سے ان پر نصب آئے گا۔

اس کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

ﷺ الله سائل کہتاہے کہ آپ نے مکان مبہم کی تفییر "جہات ستہ" کے ساتھ کی ہے کہ "تقدیر فی" کو قبول کرتے ہیں، جبکہ اور بھی ظروف مکان مبہم ایسے ہوتے ہیں، جو "تقدیر فی "کو قبول کرتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں، جیسے عند، لدی، دون، سوٰی۔ یہ جہات ستہ میں داخل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی منصوب ہیں؟

جَوَالِبَ: یه چاروں"جہات ستہ" میں داخل تونہیں ہیں،لیکن اٹلو جہات ستہ پر محمول کیا جائیگا کہ جس طرح ان جہات میں ابہام ہے،اس طرح ان کے اندر بھی ابہام تو ہے، جس طرح جہات ستہ ابہام کی وجہ منصوب ہیں،اسی طرح یہ بھی ابہام کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں۔

## ''لابهامهما'' میں کافیہ کے نسخوں کا اختلاف

لابهامهما . . . وفي بعض النسخ لابهامها كما هو الاظاهر الخ.... كِ١١

یہاں کافیہ سے دونسخ ہیں ایک نسخہ میں "لا بہامہما" ہے اور دوسرے نسخہ "لا بہامہما" ہے، اگریہ لا بہامہماہو، تو پھریہ صرف" عنداورلدی "کی وجہ سے جہات ستہ پر محمول کیاہے، عنداور ولدی کی شبہ یعنی و شبہ بھما دون اور سوکا کی وجہ شبہ کا ذکر نہیں ہو گا، کیونکہ اس صورت میں لا بہامہما کے اندر "ھا" ضمیر "عنداور

لدی "کی طرف لوٹے گی، انکی وجہ حمل کابیان ہوگا اور اگر"لا بہامہا" والا نسخہ ہو، تو چونکہ یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، جو جمع کی طرف بھی لوٹی ہے، اب اس صورت میں عند اور لدی اور ان کے مشابہ دون اور سوی سب کی وجہ شبہ کابیان ہوگا کہ یہ تمام ظرف بھی لوٹی ہے، اب اس صورت میں عند اور لدی اور ان کے مشابہ دون اور سوی سب کی وجہ شبہ کابیان ہوگا کہ یہ نظر وف ابہام کی وجہ سے جہات ستہ پر محمول ہوتے ہیں۔ لیکن جو نسخہ "لا بہام ہما" والا نسخہ ہے، اس میں اشکال ہوگا کہ عند اس میں اشکال ہوگا کہ عند اور لدی کی وجہ تو بیان کی ہے، لیکن «شبھما" کی وجہ کو کیوں بیان نہیں کیا۔ اس کا جو اب دیا، لان حکمہ حکمہا کہ شبھما کا حکم وہی عند اور لدی کا ہے۔ یعنی ظاہر اور واضح ہونے کی وجہ سے اس کاذکر نہیں کیا گیا۔

# لفظ مکان کثرت استعال کی وجہ سے مکان مبہم پر محمول ہے نہ کہ ابہام کی وجہ سے

و كذا حمل على المبهد من المكان لفظ مكان و ان كان معينا نحو جلست مكانك لكثرته في الاستعمال الخ... كا السيخ بال عبارت على المبهد من المكان لفظ مكان كررہ بيل كه لفظ مكان كو بھى ظرف مكان مبهم پر محمول كيا جائيگا، يعنى لفظ "مكان" بھى "نقذير فى "كو قبول كريگا، يعنى لفظ مكان اگر چه ظرف مكان محدود كے قبيل سے ہے ليكن كثرت استعال كى وجه سے اسے بھى مكان مبهم پر محمول كيا جائے گا۔ جيسے "جلست مكانك "اصل عيل "جلست فى مكانك "تقا، يهال "فى "كامقدر بونا كرت استعال كى وجه سے به "تقذير فى "كو قبول كرتا ہے، نه كثرت استعال كى وجه سے ہے اور كثرت استعال تخفيف كا نقاضا كرتى ہے، اس وجه سے به "تقذير فى "كو قبول كرتا ہے، نه كہ ابہام كى وجه سے كونكه اس كے اندركوئى ابہام نہيں ہوتا، ليكن كثرت استعال كى وجه سے لفظ مكان بھى "تقذير فى "كو قبول كرتا ہے، نه كہ ابہام كى وجه سے كيونكه اس كے اندركوئى ابہام نہيں ہوتا، ليكن كثرت استعال كى وجه سے لفظ مكان بھى "تقذير فى "كو قبول كرتا ہے۔

#### ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں بھی سمجھا جاسکتا ہے۔

سِوَّالِ : تقدید فی کے حوالے سے اصل چیز زمان مبہم ہے ، زمان محدود کو زمان مبہم پر اشتد اک فی الذمان کی بناء پر محمول کیا گیا ہے اور مکان مبہم کو است تراک فی الابہام کی بناء پر زمان مبہم پر محمول کیا گیا ہے ، مکان محدود میں نہ تو زمان ہے اور نہ ہی ابہام ہے اس واسطے مکان محدود کو زمان مبہم پر محمول نہیں کیا گیا اور اسی بناء پر مکان محدود تقدیر فی کو قبول نہیں کر تالیکن کیا وجہ ہے کہ لفظ مکان کو مکان مبہم پر محمول کر لیا گیا ہے ، حالا نکہ یہاں بھی است تراک فی الابہام نہیں ہے ، اور زمانہ تو دونوں میں نہیں ہے ؟

حَوَائِتِ : لفظ مکان کو مکان مبہم پر محمول کر نے کی وجہ است تراک فی الابہام نہیں ہے ، بلکہ کثر سے استعال ہے ، کثر سے استعال کی وجہ سے لفظ مکان کو مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے اور اس بناء پر یہاں بھی " تقدیر فی "کا قول کیا گیا ہے۔

## دخلت كاما بعد بهى ظرف مكان مبهم يرمحمول موگا

۔ کذا حمل علیہ مابعدد خلت وان کان معینا نحو دخلت الدام لکٹر تدنی الاستعمال لالابہامہ علی الاصح... کے ۱۱ وہ چیزیں جن کو ظرف مکان پر محمول کیا گیاہے، درج ذیل ہیں۔ ﴿ عند اور لدٰی۔ ان کو ظرف مکان مبهم پر محمول کریےگے اور محمول کرنے کامطلب سے سے کہ یہاں پر "تقذیر فی"ہوگا اور بیہ تقذیر فی کی بناء پر منصوب ہوں گے۔ ﴿ عند اور لدٰی سے جو مثابہ ہیں۔ یعنی دون اور سوی ﴿ لفظ مکان کو بھی ظرف مکان مبہم پر محمول کی جائیگا۔ ﴿ دخلت کے مابعد کو بھی ظرف مکان مبہم پر محمول کی جائیگا۔ ﴿ دخلت کے بعد ہوگا، اس کو بھی ظرف مکان مبہم پر محمول کہ جائیگا۔ وخلت الدار" میں تر محمول کہ جائیگا کہ یہ بھی تقدیر " فی "کو قبول کرے گا اور منصوب ہو کر مفعول فیہ ہوگا۔ جیسے " دخلت الدار" میں " دار" ظرف مکان مجمول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو تاہے اور مفعول فیہ واقع ہو تاہے لہذا دخلت الدار میں بھی " فی" مقدر ہوگا، تو دخلت فی الدار نہیں کہیں گے بلکہ " دخلت الدار " ہی کہا جائے گا۔

## "على الاصح" كهه كه اختلاف كي طرف اشاره كياب

على الاصح اى على المنهب الاصح فاندذهب بعض النحاة الى اندمفعول بدلكن الاصح اندمفعول فيدالخ ... يا الله يها لي على المنهب الاصح فاندذهب بعض النحاة الى اندمفعول بدرك اشاره كياب، تو يهال سے "وخلت كے مقابلے ميں صحح ہوتا ہے، تو بعض نحوى دخلت كے مابعد كو مفعول فيه كى بجائے مفعول بدمانتے ہيں، نحويوں كابية قول بھى صحح ہے، ليكن جمہور نحويوں كااصح قول بعض نحوى دخلت كے مابعد كو مفعول فيه بى واقع ہوگا، اور "في مقدى" ہوگا، كثرت استعال كى وجہ سے اسے حذف كر ديا ہے، اگر چه اصل يهى تھاكہ اسے حرف جركے ساتھ استعال كيا جاتا، للإذ ادخلت كے مابعد كو بھى ظرف مكان مبہم پر محمول كيا جائيگا۔

## شارح عثيثة كااشكال وجواب

 مفعول فیہ کی علامت کا ضابطہ یہ ہے کہ مفعول فیہ جب کی مکان خاص کی طرف منوب ہو، تو مفعول فیہ بیں واقع ہونے والے فعل کی نسبت اس مکان عام کی طرف درست بھی ہوتی ہے، جو اس مکان خاص کو بھی شامل ہے اور اس مکان خاص کے علاوہ کو بھی شامل ہے، مثلاً جیسے کوئی کہتا ہے" ضعربت زیدا فی الدار "کہ بیس نے گھر بین زید کوہارا، اب گھر شہر کا حصہ ہے، تو وار مکان خاص ہے، فعل کی ضرب نسبت مکان خاص کی طرف ہے، تو جس طرح ہیہ کہنا جائز ہے تو کس سے معلان خاص کی طرف ہے، تو جس طرح ہیہ کہنا جائز ہے تف کی دار کو بھی شامل ہے۔ اس طرح "ضربت زیدا فی الدار " کو محمل شامل ہے ، جو مکان خاص لیعنی دار کو بھی شامل ہے اس طرح " دخلت الدار " کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات اس پر صادت نہیں ہے اور اس کے علاوہ کو بھی شامل ہے، اس ضابطہ کے مطابق جب ہو ہی شامل ہے، جب کوئی فحض دار میں داخل ہو وہ " دخلت الدار " تو کہہ سکتا ہے لیکن " دخلت سرگو دھا "نہیں کہہ سکتا ہے لیکن " دخلت سرگو دھا " نہیں کہ سکتا ہے کہ بیں دار میں داخل ہوا، حالا نکہ ضابطہ ہے تھی دار میں داخل ہوا، حالا نکہ ضابطہ ہے تھی کہ کہ سکتا ہے کہ بین دار میں داخل ہوا، حالا نکہ ضابطہ ہے تال ہوا دور اس کے علاوہ کو بھی شامل ہو، لہذا معلوم ہوا کہ جب یہاں ایسانہیں کر سکتے، تو " دخلت الدار " بیس " دار " مفعول فیے ہو تا تو مفعول فیہ کی علامت پائی جاتی ۔ جب یہ علامت نہیں ہے تو یہ مفعول فیہ مخبیں ہے ؟

جَوَٰ اِبَّ: اس کاجواب یہ دیا گیاہے کہ فعل کو مفعول ہہ وہاں چاہیے ،جہاں فعل متعدی ہو۔ اور وہ مصدر جو فعول کے وزن پر آتا ہے ، وہ لاز می ہو تاہے۔ اور لاز می کو مفعول ہہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ و خلت لاز می ہے اور اس کا معنی د خلت کے ساتھ ہی پور اہو رہا ہے۔ اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے ، لہذا آگے جو اس کی نسبت "دار" کی طرف ہور ہی ہے ، یہ مفعول فیہ ہے۔ مفعول بہ نہیں ہے اور جو تائید پیش کی ہے ، اس کا جو اب یہ ہے کہ یہ ضابطہ اکثری ہے ، گلی نہیں ہے۔ اس کے بر خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک "دار" ہے ، اس کے کئی بیوت ہوتے ہیں، تو اگر ایک شخص اس کے سی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے ، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کہ میں پورے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں بیٹھنے کی نسبت مکان خاص (بیت) کی طرف ہور ہی ہے لیکن تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا، کہ میں پورے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہاں بیٹھنے کی نسبت مکان خاص (بیت) کی طرف نسبت کو شامل ہوتی مکان عام کی طرف نسبت کو شامل ہوتی ہے ، یہ ضابطہ کلی نہیں بلکہ اکثری ہے۔

# بعض کے نزدیک "اصح" استعال کی صفت ہے

وقیل معناه علی الاستعمال الاصح فیکون اشارة الی ان استعمال دخلت مع فی نحو دخلت فی الدار صحیح الخ. کیا ا یبال سے شارح بیشار میشانی اصح کے حوالے سے دوسر اقول بیان فرمار ہے ہیں کہ بعضوں نے کہا ہے کہ متن کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اصح سے مراد مذہب اصح ہے، بلکہ "اصح" بیر استعمال کی صفت ہے کہ "اصح" سے مراد" اصح" استعمال ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ بیہ ہے کہ دخلت کے مابعد کے استعمال کے دوطریقے ہیں۔ يهلا طريقه بير ہے كه "في" كے ساتھ استعال ہو جيسے " دخلت في الدار،"،اور دوسر اطريقه بير ہے كه في كے بغير استعال ہوجیسے " دخلت الدار" " دخلت المسجد" دونوں استعال صحیح ہیں، لیکن اصح یہ ہے کہ " فی" کے بغیر استعال ہو۔

#### سيبويه كامذبهب

ونقل عن سيبويه ان استعماله بفي شاذ ... ١١٨

شارح بیشانیاس عبارت میں دوسرے معنی کہ اصح سے مراد ،اصح استعمال ہے ، کی تائید قول سیبویہ میشانیہ سے پیش کررہے ہیں کہ سیبویہ سے منقول ہے کہ دخلت کے بعد "فی" کااستعال شاذ ہے،معلوم ہوااصح استعال" تقدیر فی" ہے،" ذکر فی"

## مفعول فیہ عامل مضمر کی وجہ سے بھی منصوب ہو تاہے

وينصب اي المفعول فيه بعامل مضمر بلا شريطة التفسير نحويوم الجمعة صمت فيه .... 114

یہاں سے مصنف عظیمیا ہے بیان فرمار ہے ہیں کہ بھی مفعول فید کاعامل مضمر ہو تاہے،اس کی دوصور تیں ہیں ایم ایما ہوتا ہے کہ عامل مضمر کی تفییر کیلئے کوئی فعل بعد میں ذکر نہیں کرتے اس کو "پنصب بعامل مضمعر بلا شریطیۃ التفسیر " ہے تعبیر کیاہے اور بھی عامل مضمر کی تفسیر کیلئے فعل لایا جاتا ہے، اس کو "پنصب بعامل مضمر بشریطة التفسیر" کے الفاظ سے بیان کیاہے، اول کی مثال جیسے سائل کے سوال متی سرت کے بعد یوم المجعۃ کہا جائے، تو یہاں اصل عبارت "سرت پومہ الجمعة" ہے۔ سوال کے قرینہ کی وجہ سے "سرت" فعل کو حذف کر دیا گیا " یوم الجمعة" رہ گیا، یہاں سرت فعل کی کوئی بھی تفير نہيں كررہا، دوسرى فتم كى مثال "يوم الجعة صت فيه" ہے، اصل عبارت "صمت يوم الجمعة" ہے۔"صمت" فعل کوحذف کر دیا گیا، بعد میں ابہام کو دور کرنے کیلئے "بوم الجمعة" کے بعد "صمت فیہ" لائے ہیں۔

مفعول فیہ میں بھی مُفعول بہ کے اضار عسلی شریطة التفسیر کی تمام صورتیں پائی جاتی ہیں

والتفصيل فيم بعينه كما مرقى المفعول بم ... مراا

## تسليط كي تين صورتين

يهال سے شارح مِوالله بيان فرمار ب بي كه جس طرح مفعول بريس "اضمار على شريطة التفسيد" كى بناء ير تسليط بهى بعینہ فعل کی ہوتی ہے، مبھی مناسب مرادف کی اور مبھی مناسب لازم کی، اسی طرح مفعول فیہ کے اندر بھی تسلیط کی یہ تینوں صورتیں ہوتی ہیں اور جس طرح مفعول بہ کے اندر اعراب کے اعتبارے پانچ صورتیں نکلتی ہیں،اس طرح مفعول فیہ کے اندر بحى يائج صورتين بير ـ ( اختيار رفع بو، جيد يوم الجمعة صمت فيه ﴿ اختيار نصب بو، جيد أيوم الجمعة صمت فيه ا رفع واجب مو، جيسے أيوم الجمعة انا صائم الله الله عليه واجب مو، جيسے ان يوم الجمعة صمت فيه ١ رفع ونصب تىاوى موجيح زيد صامويوم الجمعة صمت فيه

## مفعول ليه

المفعول لدهو ما فعل لاجلد فعل من كوى مثل ضربته تا ديباً وقعل تعن الحرب جبناً .... ١١٨ مفعول له كوبيان كرري بير مفعول فيه سے فارغ موكر اب مصنف يُشالله مفاعيل خمسه ميں سے چوشتھ مفعول، مفعول له كوبيان كررہ بير.

لغوى معنى

مفعول له کالغوی معنی واضح ہے کہ جس کے لیے کمیا گیاہو۔

اصطلاحي معنى

مفعول لہ وہ اسم ہے، جسکو حاصل کرنے کے لیے یاجس کے پائے جانے کی وجہ سے فعل نہ کور کیا گیاہو۔ بیر مفعول لہ کی جامع تعریف ہے، جسکے اندر مفعول لہ کی دونوں قسمیں آ جاتی ہیں، کیونکہ مفعول لہ کی دوقسمیں ہیں۔

🗘 مفعول له وه اسم ہے جسکو حاصل کرنے کے لئے فعل مذکور کیا گیا ہو۔

ا مفعول له وه اسم ب جسك پائ جان كى وجدس فعل مذكور كيا كيا مو

پہلی قتم کی مثال "ضربتہ تادیا" ہے لین تادیب کے حصول کے لیے فعل مذکور لینی ضرب کیا گیا ہے، تومفعول لہ "تادیباً" ہے اور دوسری قتم کی مثال "قعدت عن الحوب جبناً" ہے یہاں جبن کے پائے جانے کی وجہ سے فعل مذکور لینی "قعود عن الحرب" پایا گیاہے۔ یہاں مفعول لہ "جبناً" ہے۔

"لاجلم" سے مراد "لقصد تحصیلہ" یا "بسبب وجودہ" ہے

لاجلم لقصد تحصيلم أوبسبب وجودة ... 11

شرح وتوضیح نے انداز میں اس عبارت کا مطلب ہیہ کہ اس عبارت سے شارح بیشائی کی غرض "اجلہ" کا معنی بیان کرنا ہے۔ "لاجلہ" کے دو معنی ہیں، پہلامعنی "لفصد تحصیلہ" ہے کہ مفتول لہ حاصل نہیں تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے فعل مذکور کیا گیاہے، کیونکہ وہ پہلے حاصل نہیں تھا، اگر وہ حاصل ہو تا تو فعل مذکور نہ کیا جاتا، کیونکہ اس کی ضر ورت نہ ہوتی، لیخی اگر تادیب ہوتی، توضر ب نہ ہوتی۔ تادیب کو حاصل کرنے کے لیے فعل یعنی ضرب کیا گیاہے۔ اور دوسر امعنی "ببسب وجودہ" تادیب ہوتی، توضر ب نہ ہوتی۔ تادیب کو حاصل کرنے کے لیے فعل یعنی ضرب کیا گیاہے۔ اور دوسر امعنی "ببسب وجودہ" ہوتی وجہ سے کہ مفعول لہ سے پائے جانے کی وجہ سے فعل مذکور کیا گیا ہے۔ یعنی مفعول لہ موجود ہے، اس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل مذکور کیا گیاہے، جیسے "قعدت عن الحدب جینا" میں "جبن" یعنی بزدلی پہلے موجود ہے، اس لئے "قعود عن الحرب ہواہے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْ: سائل كہتا ہے كه ماتن وَيُشِدِّن جو تعريف كى ہے وہ "جامع لجيج افرادہ" نہيں ہے، كيونكه ماتن وَيُشَدِّن ن "لاجله"

کہا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فعل مذکور، اس اسم کے موجود ہونے کے سبب سے کیا گیا ہو، یعنی وہ اسم، مذکور کے کرنے سے پہلے حاصل ہو، اس سے "خسر بت زیدا تادیباً" کی مثال مفعول لہ سے نکل جائے گی، کیونکہ تادیب پہلے سے تو حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کے حصول کیلئے فعل کیا گیا ہے، حالانکہ نہ صرف یہ مفعول لہ ہے بلکہ یہ تو مفعول لہ کی مشہور مثال ہے، لیکن تعریف جامع نہیں تعریف مفعول لہ کی تعریف جامع نہیں سے۔ معلوم ہوا مفعول لہ کی تعریف جامع نہیں ہے۔

جَوَّالِبَ: "لاجلہ" میں تعیم ہے، اس کا ایک معنی "لقصد تحصیلہ" اور دوسرامعنی "بسبب د جودہ" ہے، مذکورہ مثال "لقصد تحصیلہ" کی ہے، لہٰ ادونوں قشمیں داخل ہو گئیں۔

## لاجله کی قیٹ داخر ازی ہے

وخرج بمسائر المفاعيل مما فعل مطلقا اوبداو فيداو معد .... م11

شارح مُوالله یہاں سے "لا جلہ" کی قید کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ "لاجلہ" کی قید احرازی ہے اور تعریف سیاں کے بیال سے باقی تمام مفاعیل یعنی مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فیہ اور مفعول معہ نکل گئے، ان تمام میں "لاجلہ" والی بات نہیں پائی جاتی، اسوجہ سے "لاجلہ" ایک لفظ سے یک لخت چاروں مفاعیل نکل گئے۔

فعل ای حدث .... بیه نکال کربیان کیا ہے کہ فعل سے مراد فعل لغوی ہے، فعل اصطلاحی مراد نہیں، اس کی مکمل بحث مفعول فیہ میں گزر پچی ہے۔

# مفعول فیہ کی تعریف میں مذکور عام ہے، خواہ حقیقة ہوخواہ حکماً ہو

مذكور اى ملفوظ حقيقة او حكما فلا يغرج عنه ما كان فعلم مقدره اكما اذا قلت تاديبا في جواب من قال لو ضربت زيدا .... ۱۱۸

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح مین اللہ کے ملفوظ کہہ کر مذکور کا معنی بیان کیا ہے اور بتا یا کہ
مذکور "ذکر " سے ہے ، نہ کہ "ذُکر " یا "ذکر ان " سے ۔ کیونکہ ذِکر سے مراد زبان سے ذکر کرنا ہو تا ہے ، دل سے یا دکرنا مراد
نہیں ہو تا۔ اور یبال زبان سے ذکر کرنا ہی مراد ہے ، حقیقة او حکماً سے تعریف میں تعیم مقصود ہے تا کہ تعریف اس مفعول لہ
کو بھی شامل ہو جائے جہ کا فعل مقدر ہو جیسے کوئی شخص کے "لم ضربت زیدا" تو اس سے جو اب میں "تادیباً" کہہ دیا جائے یہ بھی
مفعول لہ ہے۔ تقدیر عبارت "ضربت زید اتا دیباً" ہے ، "ضربت " یبال مقدر ہے۔

ای بات کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِوَالْ : سائل کہتا ہے کہ آپ نے مفعول لہ کی تعریف "مافعل لاجلہ فعل مذکور" سے کی ہے۔ "فعل مذکور" کی قیدسے مفعول لہ کی ایک مثال خارج ہورہی ہے، مثلا کوئی کے، لمد ضوبت ذیدا، اس سے جواب میں "تادیبا" کہا جائے تو

"تادیبا" بھی مفعول لہ ہے، لیکن اس پر تعریف صادق نہیں آر ہی، لہذا آپ کی تعریف جامع نہ ہوئی کیونکہ اس میں "لاجلہ" توہے، لیکن فعل مذکور نہیں ہے؟

جَوَالَبَ: اس کاجواب بیہ ہے کہ مذکور عام ہے خواہ حقیقۃ ہوخواہ حکماً ہو، یہاں حقیقۃ تو نعل مذکور نہیں ہے، لیکن حکماً ذکور ہے، اس لیے کہ جو چیز سوال میں ہو، وہ چیز جواب میں بھی حکما ذرکور ہوتی ہے۔ مثال مذکور میں تقدیر عبارت "ضربت زیدا تادیباً" ہے، لہٰذا" تادیبا "مفعول لہ ہے اور تعریف جامع ہے۔

مذکور کی قیندسے وہ مثال مفعول لہ سے خارج ہو جائے گی جس میں فعل نہ حقیقة مذکور ہو اور نہ ہی حکماً

فقولهمذكور احتراز عن مثل اعجبني التأديب....١١٨

شارح مُنِينَة يہاں سے مذکور کی تین کافائدہ بیان کررہے ہیں، کیونکہ مذکور کی تین سے تادیباً والی مثال سے تواحر از نہیں ہواتھا، اسلئے کہ اس میں فعل حکماً مذکور تھا، لیکن اس تین، یعنی مذکور کی تین سے وہ مثال نکل جائے گی، جس میں فعل نہ حقیقة مذکور ہواور نہ ہی حکما مذکور ہو، جیسے "اعجبنی التادیب" کہ ایک آدمی نے کہا" لمہ ضربت زیدا" توضارب نے کہا" تادیبا" کی راس نے کہا" اعجبنی التادیب "تے اندر "التادیب" کے لیے کوئی فعل مذکور نہیں ہے تو مذکور کی قیل مذکور ہیں اتو مصنف مُؤاللة مقصود ہے کیونکہ اس کے لیے نہ حقیقة فعل مذکور ہے، نہ ہی کوئی حکماً فعل مذکور ہے، تومصنف مُؤاللة من کور ہے، نہ ہی کوئی حکماً فعل مذکور ہے، تومصنف مُؤاللة منظم کے اندر "التادیب" کے تادیب کوئی حکماً فعل مذکور ہے، تومصنف مُؤاللة منظم کی تین کی تو میں التادیب، کی مثل سے احر از کیلئے ہے۔

# مذكوري مطلقايا في الجملة مذكور مراد نهيس بلكه "مذكور معه" مرادب

فان قلت كيف يصح الاحتراز به عنه وهو اى الفعل الذى فعل لاجله مذكور، في الجملة كما في ضربت زيدا . ١١٨ اس عبارت مين شارح مين اليك سوال ذكر كررب بين -

سِتَوَالَ: اگر کوئی کے کہ "فدکور" کی تیٹ سے"اعجبنی التادیب"جیسی مثال مفعول لہ سے خارج نہیں ہوتی، کیونکہ فعل مذکور یعنی وہ فعل جو اسم کو حاصل کرنے کیلئے کیا جاتا ہے فی الجملة فدکور ہے، یعنی وہ فعل کسی نہ کسی ترکیب میں پایا جارہا ہو تا ہے جیسے "ضربت زیدا" میں فعل پایا جارہا ہے، لہٰذا اس کے ذکر کرنے کے بعد"اعجبنی التادیب" کہہ دیا گیا ہے، پس یہ مثال "فدکور" عماسے تعلق رکھتی ہے اور مفعول لہ میں داخل ہے؟

قلنا المرادمن كويهمعم .... مراا

يبال سے جواب دے رہے ہيں۔

جھڑائب: "مذکور" سے مراد مطلقاند کور نہیں ہے، کہ فی المجملة کہیں بھی مذکور ہو، بلکہ مذکور سے "من کوس معہ" مراد ہے، یعنی وہ فعل اسم کے ساتھ مذکور ہواور مثال مذکور میں فعل اسم کے ساتھ مذکور نہیں ہے، لہذا بیہ تعریف سے خارج ہے۔

فأن قلت هو مذكور معم كما في ضربتم تأديبا ... ١١٨

یہاں سے شارض ٹیزائلۃ ایکٹ دوسر اسوال ذکر کر رہے ہیں۔

سِيَوَالْ: ايك مثال ايي بهي ہے، جس ميں فعل مذكور "معه" مذكور ہے، جبيا كه "ضربته تاديبا" ميں ہے، لہذا پھر تو "اعجبني التاديب" جيسي مثال تعريف مين داخل هوني جائي جبكه ايسانهين ب

قلنا المرادمن كوسمعمني التركيب الذي هوفيم ... م111

جَوَالِبَ: اس عبارت میں شارح وَاللهِ جوابِ ذکر کر رہے ہیں کہ "نذکور معه" سے مراد وہ ترکیب ہے، جس میں وہ فعل، یعنی قعل ندکور اسم کے ساتھ مذکور ہو، جس میں وہ ہو، اس مثال میں ضربتہ تادیبااور ''اعجب بی التادیب'' و الگ، الگ ترکیبیں ہیں، جب تركيب واحد نہيں ہے ، بلكہ ووالگ الگ جملے اور ووالگ الگ تركيبيں ہيں تو ظاہر ہے كه "اعجبني التاديب" ميں وہ فعل "ضربت"اس اسم"النّادیب" کے ساتھ ترکیب میں مذکور نہیں ہے ، بلکہ دوسری ترکیب میں مذکور ہے ، تو مذکور معہ نہ ہواا سپر پھر سوال ہو تاہے۔

سِيَوَالْ : "اعجبنی التأدیب الذی ضربت لاجلہ'' میں اسم کے ساتھ فعل مذکور ہے یعنی مذکور معہ بھی ہے اور اسی ترکیب میں ہے،لہٰذایہاں البادیب کو مفعول لہ کہنا چاہیے ، کیونکہ "ضربت" مذکورہے اور اسی ترکیب میں ہے ، جبکہ یہ مفعول لہ نہیں ہے، جبکہ تعریف صادق آر ہی ہے؟

جَوَانِبُ: شارح مُثِينَة ''اللَّهِ هِ الا إن يراد''ے اس سوال كاجواب دے رہے ہیں كہ مذكور ہ تمام شر ائط كے ساتھ يہ نجى ضر دری ہے کہ وہ فعل اس اسم کیلئے اس لئے لایا جائے کہ وہ اس میں عمل بھی کرے۔ یعنی فعل مذکور مفعول لہ میں عمل کرے اور اس کے لئے عامل ہے، جبکہ مثال مذکور میں جو فعل مذکور ہے، وہ تادیب میں عمل نہیں کررہا، بلکہ فعل مذکور اسم موصول کاصلہ ہو کر اسم مذکور کی صفت واقع ہور ہاہے۔اور موصوف،صفت ملکر فعل" اعجسب" کافاعل بن رہاہے،لہذااسم مذکور" التادیب" اس مثال میں بھی مفعول لہ نہیں ہے۔

### مثاليل

مثل ضربته تاديبا مثال لما فعل لقصد تحصيله فعل وهو الضرب فان التاديب انما يحصل بالضرب الخ... ١١٨ "ضربتہ تادیبا"اس مفعول لہ کی مثال ہے، جسکے حاصل کرنے کے قصد سے فعل مذکور کیا گیاہو اور وہ یہاں ضرب ہے۔ اس لیے " تادیب "ضرب ہی سے حاصل ہوتی ہے اور وہ اس پر مرتب ہوتی ہے۔ ایبانہیں ہے کہ تادیب پہلے ہواور ضرب بعد میں۔اگر تادیب پہلے سے حاصل ہو توضر ب کی ضرورت نہیں ہوگی،لہٰذابیہ پہلی قشم کی مثال ہے۔

وقعدت عن الحرب جبنامثال لما فعل بسبب وجودة فعل وهو القعود فإن القعود انما وقع بسبب الجين.... 11 یہ "قعدت عن الحرب جبنا" اس مفعول لہ کی مثال ہے، جس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل مذکور کیا گیاہو، جیسے اس مثال میں فعل ''قعود عن الحرب'' ہے،جو جبن کی وجہ سے کیا گیاہے۔

### متن آئندہ کی تمہیداور زجاج کاجمہور سے اختلاف

والقائل بکون المفعول لدمعمولا مستقلا غیر داخل فی المفعول المطلق پخالف خلافالذجاج فاندعنده مصدی آلام المعلق بیال سے شارح میشاند اگلے متن "خلافاللزجاج" کی ترکیب بتار ہے ہیں کہ متن میں لفظ "خلافا" پخالف فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے اور یخالف جملہ بن کر خبر ہے اور خبر کے لئے مبتد اکا ہونا ضروری ہے اسلئے یہاں سے اس کا مبتد ابیان کیا ہے ، اور وہ "القائل بکون المفعول لد الخ" ہے کہ وہ لوگ جو مفعول لد کو ایک مستقل معمول کہتے ہیں، وہ زجاج کے قول کی مخالف کرتے ہیں۔ دراصل یہاں پر ایک افت احتماف ہے۔ اور وہ اختلاف مفعول لد کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ آیا مفعول لد، مفاعیل خمسہ میں ہے مشتقل چو تھا مفعول ہے یا نہیں ؟ جہور کی رائے ہیہ ہے کہ یہ مستقل چو تھا مفعول ہے ، جبکہ زجاج کا جہور سے اختلاف ہے ، وہ کہتے ہیں کہ مفعول لد کو کی مستقل معمول نہیں ہے ، بلکہ در حقیقت مفعول مطلق ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کی وجہ آگے اپنے مقام پر آئے گی ، وہیں ذکر کریں گے۔ یہاں پر شارح مختلف بیان کررہے ہیں کہ ماقبل میں جو گزرا ہے کہ مفعول لد مشتقل معمول ہو تا ہے ۔ یہ قول زجاج کے خلاف ہے ۔ دلائل کی بات بعد میں آئے گی۔ جس میں ثابت ہو جائے گا کہ جمہور کی رائے صحیح ہے کہ یہ مستقل معمول ہو تا ہے ۔ یہ قول زجاج کے خلاف ہے ۔ دلائل کی بات بعد میں آئے گی۔ جس میں ثابت ہو جائے گا کہ جمہور کی رائے صحیح ہے کہ یہ مستقل معمول ہو تا ہے ۔ یہ قول زجاج کے خلاف ہے ۔ دلائل کی بات بعد میں آئے گی۔ جس میں ثابت ہو جائے گا کہ جمہور کی رائے صحیح ہے کہ یہ مستقل معمول ہو تا ہے ۔ یہ قول زجاج کے خلاف ہے ۔ دلائل کی بات بعد میں آئے گی۔ جس میں ثابت ہو جائے گا کہ جمہور کی رائے صحیح ہے کہ یہ مستقل معمول ہو تا ہے ۔ یہ مفعول مطلق کی قسم نہیں ہے۔

# زجاج کے ہاں مفعول لہ تاویلاً مفعول مطلق ہے

خلافاللزجاج فانه عند الامصدى من غير لفظ فعلم فالمعنى عند الا في المفالين المذكورين ادبته بالضرب تاديبا الح يرا ا زجاج كيت بين كه مفعول له يه مفايل كوكي الك فتم نهيں ہے بلكه يه تاويلا مفعول مطلق ہى ہے وہ اسطرح كه يه مصدر من غير لفظ ہے، ان كے نزديك مفعول له يل ياتو مفعول له كے ہم معنی فعل مقدر مانيں كے يافعل مذكور كے ہم معنی مصدر مقدر مانيا كيا مقدر مانيں كے، پہلی فتم كی مثال يول ہے گی ضربته وا دبته تاديبا يهال مفعول له تاديبا عمم معنی فعل ادبته كو مقدر مانا كيا ہے، دوسرى فتم كی مثال يول ہے گی ضربته ضرب تاديب يهال فعل مذكور ضربته كے معنی مصدر ضرب كو مقدر مانا كيا ہے، اس كی تفصيل به ہے كه زجاج كے ہال "ضربته تاديبا"، "ضربته تاديبا" اور "قعدت عن الحرب جبنا" كي اصل "قعدت عن الحرب جبنا" ہے، يہ مفعول مطلق كي پہلی صورت، جس ميں مصدر كي رعايت كي منال به مفعول مطلق كي دوسرى صورت ميں "زجاج" فعل معلل به ذكور كامصدر بكالتے ہيں۔ اور جو پہلے سے مصدر ہے، اس كو اس كامفاف اليه بناويتے ہيں، اس صورت ميں "ضربته تاديباً" خدر بعد مصدر ب تاديب " اور "قعدت عن الحرب جبناً" تعدلت عن الحرب قعود جبن" بن جائے گا۔

# زجاج کی دلیل کاجواب

ورد قول الزجاج بان صحة تاويل نوع بنوع لا تدخله في حقيقته الا ترى ان صحة تاويل الحال بالظرف الخ....١١٨

اس عبارت میں شارح بین نیز جاج کے استد لال کا جواب وے رہے ہیں کہ زجاج نے تاویل کر کے مفعول لہ کو مفعول مطلق بنادیا ہے اسکایہ مطلب نہیں کہ جب کی ایک فتم میں تبدیلی کر کے اسے کسی دوسری فتم کی تاویل میں کر دیا جائے، تو وہ مستقل فتم ہی نہ درہے، اگر ایسا کریں گے، تو بہت ہی اقسام ختم ہو جائیں گی۔وہ تمام اقسام جو تاویل کر کے کسی اور فتم میں داخل ہو جائیں تو پھر تو انکو چھوڑ تا پڑے گا۔ حالا نکہ سب انکو مانتے ہیں، جیسا کہ حال اور ظرف ہے، کہ زجاج بھی حال کو الگ فتم مانتے ہیں، جیسا کہ حال اور ظرف کو الگ فتم مانتے ہیں۔اگر دیکھا جائے تو جو تاویل وہاں کی تھی وہی تاویل یہاں کر کے حال کو ظرف بناسکتے ہیں، مثلاً "جاء نی زید ہوا کہا گئی میں "ہا کہا " حال ہے۔اگر کوئی اس کی تاویل "جاء نی زید وقت الرکوب" ہے کرے تو یہ صحیح ہو جائے نواس ہے بالد کوب" ہے کہ نید میرے پاس سوار ہونے وقت آیا۔ تو یہاں حال ظرف بن رہا ہے، حالانکہ وہ ظرف نہیں ہے بلکہ حال ہے اس حال ہو تو ہو جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فتم ہی ختم ہو جائے، بلکہ تاویل کی صحیف کے باوجو دوہ فتم باتی رہتی ہے، جس طرح آپ حال اور ظرف کو الگ الگ فتمیں رہیں گی۔

جمہور نحاۃ کے برخلاف مصنف میشاند کے ہاں مجرور بذکر اللام بھی مفعول لہ ہو تاہے

وشرط نصبه اى شرط انتصاب المفعول له لا شرط كون الاسم مفعولا له فالسمن والاكرام ... تقدير اللام لا فا اظهرت لزم الجر ... 119

یبال پر بھی مفعول فیہ کی طرح جمہور اور مصنف ریالہ کا اختلاف ہے مفعول فیہ میں "نقدیر نی" اور" ذکر نی" کا اختلاف تھا،
یبال "نقدیر لام" اور" ذکر لام" کا اختلاف ہے، جمہور کہتے ہیں کہ مفعول لہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لام مقدر ہو۔ اگر لام
لفظوں میں ہوتو پھر یہ مفعول لہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ مفعول لہ منصوب ہوتا ہے اور جب لام لفظوں میں ہوگاتو یہ لام کا مجرور ہوگا،
منصوب نہیں ہوگا اور علامہ ابن حاجب کا فدہب وہ بی ہے جو وہاں مفعول فیہ میں تھا کہ لام کا مقدر ہونا ضروری ہے، اگر لام لفظوں
میں ہوتو بھی وہ مفعول لہ ہی ہوگا، جیسے جنٹنگ للسمن۔ میں تیرے پاس گھی کے لیے آیا۔ "جنٹنگ لا کر امک" (میں
مترے پاس اکر ام کیلئے آیا)، جیسی مثالوں میں لام لفظوں میں ہے، لیکن پھر بھی "للسمن" اور "لاکر امک" دونوں مفعول لہ
واقع ہور ہے ہیں، لہٰذ الام کامقدر ہونا مفعول لہ کی شرط نہیں ہوگا، بلکہ اس کے منصوب ہونے کی شرط ہوگی۔

تعلیلاتِ افعال کیلئے ستعمل ہونے والے چار حروف میں سے صرف "لام" مقدر ہونے کی وجہ

وخص اللامه بالذكر لانها الغالب في تعليلات الافعال فلا يقدى غير بامن من او الباءاو في مع النها الخ .... 119 شرح وتوضيح كے انداز ميں شارح مين شيد كى اس عبارت كامطلب ميہ ہے كہ وہ حروف جو افعال ميں بطور تعليلات كے متعمل موتے ہيں، وہ بار ہيں۔ () لام جيسے جنٹ كى للسمن و جنتك لا كر امك ﴿ "من" جيسے "لوانز لنا هذا القران على جبل لرايت مناها من عيشهة الله" كم اگر جم اس تر آن كو بہاڑ پر نازل كرتے تو تم ديكھتے اس كو كم اللہ كے خوف كى جبل لرايت مناها متصدعاً من عيشهة الله" كم اگر جم اس تر آن كو بہاڑ پر نازل كرتے تو تم ديكھتے اس كو كم اللہ كے خوف كى وجہ سے ریزہ ریزہ ہوجاتا، "من خشیۃ اللہ" میں "من" تعلیلیہ ہے کہ اس کاخاشع ہونا اور تضرع، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا۔ معلوم ہوا "من "حرف تعلیل ہے۔ ﴿ "باء "۔ اس کی شارح مُراللہ نے قرآنی آیت سے مثال دی جیسے "فبظلم من الذین ھادوا حرمنا علیہ حرطیبات "کہ ہم نے جوطیبات یہودیوں پر حرام کی ہیں، وہ ان کے ظلم کی وجہ سے کی ہیں۔ توظلم پر باء تعلیلیہ ہے کہ ان پر حرمت کی وجہ ان کا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ معلوم ہوا"ب "حرف تعلیل ہے۔

﴿ "فى" - اس كى مثال ميں ايك حديث پيش فرمائى ہے كه نبى اكرم الطبيَّةَ نے ايك واقعه بيان فرمايا كه "ان امر اة دخلت النام في هوة" ايك عورت ايك بلى كى وجه سے جہنم ميں داخل ہوگى تو "في هرة" پرجو "فى "داخل ہے يہ تعليليہ ہے، اصل ميں تفالا جل الهرة - بلى كى وجه سے، كه اس نے بلى كوباند ھے ركھا تھا، نه اس كو چھوڑا كه وہ كھا في لے اور نه خود اسے كھلايا پلايا تو وہ مركئ ۔ اس وجه سے اللہ نے اسے جہنم ميں داخل فرمايا ـ معلوم ہوا" فى "بھى حرف تعليل ہے۔

اب تعلیلات افعال کے حوالے سے چار حروف سامنے آگئے لام۔ من۔باءاور فی، ان میں سے اکثر اوراغلب لام ہے،اگر ان میں سے اکٹر وون چونکہ اکثر واغلب ان میں سے سی کو مقدر ماننا پڑے گا، تواکثر اور اغلب ہونے کی وجہ سے لام کو مانیں گے، اور باقی تین حروف چونکہ اکثر واغلب نہیں ہیں، لیمنی تعلیل افعال میں ان کا استعمال زیادہ نہیں ہے، بلکہ کم ہے، لہذا ان تین حروف کو تعلیلات افعال کیلئے ذکر ہی کرنا پڑے گا،انہیں مقدر نہیں مانا جائے گا۔ کیونکہ تقذیر میں یعنی مقدر مانے میں اکثر واغلب کا اعتبار ہوتا ہے۔ کہ اغلب واکثر ہی کو مقدر نہیں مانا جاتا۔

اب اس بات کو آب سوال وجواب کے انداز میں یول مجھیں۔

سِوَّالَى: سائل كہتا ہے كہ مصنف بُرِ اللہ نے كہا كہ "و شدط نصبہ تقدير اللامہ" كه "مفعول له" كے منصوب ہونے كى شرط لام كامقدر ہونا ہے حالانكہ جہاں "لام مقدر" ہو تاہے وہاں باقی حروف بھى مفعول له پر آسكتے ہیں توان كو بھى مقدر ہوناچا يئے تھا كہ يہ بھى وجہ علت بنتے ہیں، كياوجہ ہے كہ "لام" كى تقدير كوذكر كيا، ليكن باقى حروف يعنى من، باء، اور فى كى تقدير كوبيان نہيں كيا۔ كيا يہ حروف مقدر نہيں ہوتے ؟

جَوَالِبُ: اس کاجواب یہ ہے کہ "لام"،اغلب اور اکثر ہے اس کے اس کی تقدیر کو بیان فرمایا کہ مفعول لہ میں صرف "لام" ہی مقدر ہوتا ہے اور باقی حروف تعلیل کوذکر کرناہی ضروری ہے وہ اغلب اور اکثر نہ ہونے کی وجہ سے مقدر نہیں ہوسکتے۔

ماتن عِنْ الله في الما يجوز حن فها "كهاب، "والهما يجوز" براكتفاء نهيس كيا، اس كي وجه

ولماكان تقدير اللام عباءة عن حذفها عن اللفظ و ابقائها في النية وكان الاصل ابقاء ها في اللفظ و النية فلا حاجة الخير وال

شرح وتوضيح كے انداز ميں اس عبارت كامطلب بيہ ہے كہ شارح وَ الله كى بيد عبارت مصنف وَ الله كى عبارت "انما يجوز حذفها" كہا ہے، صرف" انما كو فها"كيلئ تمہيد ہے اور شارح وَ الله كى اس عبارت كامطلب بيہ ہے كہ ماتن رحمہ الله نے "انما يجوز حذفها" كہا ہے، صرف "انما يجوز "نهيں كہا۔ حالانكہ اختصار كا تقاضا بيد تھا كہ صرف "انما يجوز "كہتے كيونكہ ماقبل ميں "تقدير لام " موجود ہے تو" تقدير اللام "

اس کام رجح بن جاتا، اس طرح کلام کے اندر اختصار بھی ہو جاتا اور مقصد بھی حاصل ہو جاتا۔ لیکن ہاتن بیسے نے اسے نہیں کیا،

اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کے مقدر ہونے کامعنی ہے کہ لفظوں سے اس کو حذف کر دیا جائے اور نیت میں ہاتی رکھا جائے تو تقنیر کے مفہوم کے دو جز ہوئے، ایک لفظوں سے حذف کر نا دو سرے نیت میں ہاتی رکھنا، اگر صرف انما پجوز کہتے اور بجوز کی ضمیر فاعل تقنیر اللام کی طرف لوٹاتے تو معنی بٹا کہ آئندہ آنے والی شرط تقذیر کی یعنی دو چیز وں کی شرط ہے، اس لئے بجوز کی ضمیر فاعل تقنیر اللام کی طرف لوٹاتے تو معنی بٹا کہ آئندہ آنے والی شرط تقذیر کی یعنی دو چیز وں کی شرط ہے، اس لئے میں ہتی ہاتی رکھنے کی، اس لفظوں میں بھی ہتی ہواور میں ہتی ہتی اور وسے صفف "بہتی ہوئے" کہا ہم "کو بھوٹ کہتے گھا جو کہ اصل ہے کہ "لام " لفظوں میں بھی ہتی ہواور نہیں ہتی ہاتی ہواور نہیں ہتی ہاتی ہواور سے صفر ورت نہیں ہتی ہتی ہوا کہ مناور ورت نہیں ہتی ہتی ہوا کہ مناور ہوجا ہے کہ یہ واصل کے ہر خلاف ہے، اور وہ لفظوں سے حذف کرنا ہے اسلئے حذف من اللفظ کیلئے شرط کی ضرورت ہیں۔ اگر ماتن "انما بجوز" کہتے، تو اس کا مطلب ہیہ ہو تا کہ شاید نیت میں ہاتی رہنے ہیں ہوجا ہے کہ یہ خرط کی شرط ہیں، اگر ماتن "انما بجوز "کہتے، تو اس کا مطلب ہیہ ہو تا کہ شاید نیت میں باتی رہنا ہی ہی ہیں ہو تا کہ شاید نیت میں باتی رہنے ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہو کہ ہی ہیں باتی رہنا ہی جوز کے بعد حذفہا کا اضافہ کیا ہے اور صرف تقذیر اللام کی طرف ضمیر لوٹانے پر اکتفانہیں کیا، ایسا کرنا ضروری تھا، اگر ایسا نہ ہو عالت کہ عذف کیلئے آنے والی شرط ہے، جے مصنف بڑوات نے زا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل ہہ مقار ناللہ کہ مفعول لدے لام کے حذف کیلئے آنے والی شرط ہے، جے مصنف بڑوات نے ذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل ہہ مقار ناللہ کہ مفعول لدے لام کے حذف کیلئے آنے والی شرط ہے، جے مصنف بڑوات نے ذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل ہہ مقار ناللہ کی الوجود سے بران کہا ہے۔

اب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

اس میں شارح میں شیرے نیان کیاہے کہ "یجوز"اپنے اصل معنی میں ہے، لینی اس کامعنی ہو تاہے کہ جانبین بر ابر ہوں، لین دونوں طرف سے سلب ضرورت ہے کہ نہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور نہ اس کا ذکر نہ کرنا ضروری ہے۔ بلکہ دونوں جانبیں برابر ہیں۔

## لام کے حذف ہونے کی شرط

اذاكان المفعول له نعلا احتراز اعما اذاكان عينا نحو جئتك للسمن لفاعل الفعل المعلل به ... ومقار ناله ... في الوجود .... 119

یہاں سے ماتن بُر اللہ مفعول لد کے لام سے حذف کی شر الط کو بیان کر رہے ہیں، کہ مفعول لہ سے لام کو اس وقت حذف کیا جائے گا، جب شر الط حذف پائی جائیں تولام جائے گا، جب شر الط حذف پائی جائیں تولام حذف کیا جائے گا اور مفعول لہ منصوب ہوگا۔ اگر لام سے حذف کی یہ تینوں شر طیس نہ پائی جائیں یاکوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو لام کوحذف کرناجی ضروری ہے۔

وہ تین شرطیں یہ ہیں۔

- مفعول له فعل اور اثر مو، ذات اور عين نه مو، جيسے ضربتہ تاديبا ميں تاويب ايك فعل اور اثر ہے، عين اور ذات نہيں ہے، البند ايبال لام كوحذف كر ناجائزہ، "ضربتہ تاديبا" بھى كہہ كتے ہيں، اور "ضربتہ للتاديب" بھى كہہ كتے ہيں، كه لام كوحذف نه كريں بلكه ذكر كريں عين اور ذات كى مثال "ميمن" ہے، جيسے "جنتك للسمن" اس مثال ميں مفعول به اسمن " ہے، جيسے البندا يبال لام كوحذف كرنا اور "جنتك السمن" كرنا اور "جنتك السمن" كرنا اور ايك عين ہے كوئى فعل يا اثر نہيں ہے لبندا يبال لام كوحذف كرنا اور "جنتك السمن" كرنا جا كائز نہيں ہے۔
- مفعول آبہ فعل معلل بہ کے فاعل کا اثر اور فعل ہو کسی دوسر سے فاعل کا اثر اور فعل نہ ہو، یعنی مفعول لہ کا فاعل اور فعل معلل کے عامل کا فاعل ایک ہی ذات ہو جیسے مثال مذکور "ضربتہ تادیبا" میں تادیب کا فاعل اور فعل معلل بہ ضربت میں عامل کا فاعل ایک ہی ذات ہو جیسے مثال مذکور "ضربتہ تادیبا" میں تادیب کا فاعل الگ الگ ہوں تولام کو حذف فاعل ایک ہی ہے جو کہ ضمیر متعلم ہے یہاں لام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے جائے گا فاعل ضمیر متعلم اور کرنا جائز نہیں ہے جیسے "جیسے میں معلم کے فاعل الگ الگ ہیں ایک کا فاعل ضمیر متعلم اور دوسرے کا فاعل ضمیر مخاطب ہے، لہذا یہاں لام کو حذف کرنا اور "جڈتک مجیشک ایای "کہنا جائز نہیں ہے۔
- مفعول له اور فعل معلل به کے وجود کازمانه ایک ہو، یعنی دونوں ایک بی زمانے میں پائے جائیں، جیسے مثال مذکور "ضربته تادیبا" میں که تادیب اور ضرب کازمانه ایک بی ہے الہذایبان لام کو حذف کرنا جائز ہے اگر دونوں کے وجود کازمانه ایک نه ہوتو مفعول له کے لام کو حذف کرنا جائز نہیں ہے جیسے "اکرمتک المیوم لو عدی بذلک امس" جیسی مثال میں که نعل معلل به کے پائے جانے کازمانه امس ہے جب زمانه ایک نہیں ہے تو مفعول له کے پائے جانے کازمانه امس ہے جب زمانه ایک نہیں ہے تو مفعول له کے لام کو حذف کرنا اور یوں کہنا" اکرمتک المیوم و عدا ابذالک امس" جائز نہیں ہے۔

# مقارنت فی الوجود کے تین مطلب

يبلامطلب

بان يتحدن مان وجود بهما نحو ضربته تأديبا اذزمان الضرب والتأديب واحد اذلامغايرة بينهما الابالاعتباس. 119 البوجو ويس مقارنت كاكيام طلب بين كي بين:

وجود میں مقارنت کا مطلب میہ ہے کہ جس وقت فعل معلل بہ پایاجار ہاہے، عین اسی وقت مفعول لؤ بھی پایا جائے، جیسے "ضربتہ تادیبا" میں ہے کہ جس وقت میں پٹائی ہور ہی ہے، عین اسی وقت میں تادیب بھی حاصل ہور ہی ہے ایسا نہیں کہ ایک وقت میں پٹائی ہو، پھر کچھ دیر بعد تادیب شر وع ہو۔

شارح بُیشانی کہتے ہیں کہ ضرب اور تادیب میں جویہ تھوڑی سی مغایرت ہے، کہ ضرب پہلے اور تادیب بعد میں ہے، اس کاکوئی اعتبار نہیں ہے، کہ تھپٹڑ کالگنااور اور ادب کا آناان میں کچھ نہ کچھ زمانے کاجو فرق ہے، یہ ایک اعتباری سافرق ہے، اس فرق کااعتبار نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کازمانہ ایک ہی سمجھا جائے گا کہ ضرب اور تادیب ایک ہی زمانے میں واقع ہورہے ہیں۔ ووسر امطلب

او يكون زمان وجود احدهما بعضامن زمان وجود الآخر نحو قعدت عن الحرب جبنا الخ... 119-11

یہاں سے شارح بڑور کے دوسر امطلب بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ فعل معلل بہ سے وجو د کازمانہ مفعول لہ سے زمانے کا جزوہ وجید تا سے شارح بڑوہ وجید تا ہے ، اب قعود عن جزوہ وجید تعدت عن الحرب جبنا" ہے ، اب قعود عن الحرب ہے اور مفعول لہ "جبنا" ہے ، اب قعود عن الحرب یعنی جنگ ہے ۔ اس لئے کہ وہ جنگ کے الحرب یعنی جنگ ہے میں کازمانہ کل اور محیط ہے ، اس لئے کہ وہ جنگ ہے سے پہلے بھی بزدل تھا۔ اور جنگ ہے زمانے میں بھی بزدل تھا اور جنگ ہے بعد بھی بزدل رہے گا۔ تو فعل معلل بہ کازمانہ ، مفعول لئے کے زمانے کا جزوہ میں مقارنت کا دوسر امعنی ہے۔

#### تيسرامطلب

ونحوشهدت الحرب ايقاعا للصلح بين الفريقين فأن زمان المفعول لماعني ايقاع الصلح .... مر11

یہاں سے شارح میں اللہ نے تیسر امطلب بیان کیاہے، تیسر امطلب دوسرے مطلب کے برعکس ہے، کہ مفعول لہ کازمانہ فعل معلل ہہ کے زمانے کا جزوہ و، شارح میں الفریقین "شہدت الحرب ایقاعاً للصلح بین الفریقین" کہ میں لڑائی میں حاضر ہوا، فریقین کے در میان صلح کرانے کیلئے، یہاں پر "ایقاعاً للصلح" مفعول لؤ ہے، اور "شہدت الحرب" فعل معلل ہہ ہے، کہ ایقاعاً للصلح یعنی مفعول لہ کازمانہ لڑائی میں حاضر ہور با فعل معلل ہہ ہے کہ ایقاعاً للصلح یعنی مفعول لہ کازمانہ لڑائی میں حاضر ہونے کے زمانے کا جزءہے، کہ وہ لڑائی میں تو حاضر ہور با ہوگا، کیکن موقع کی تلاش میں ہوگا، کہ کب صلح کی بات کر نامناسب ہے، تو مفعول لہ کازمانہ فعل معلل ہہ کے زمانے کا جزءہے اسلام کہ سکتے ہیں، کہ یہ اس کے ساتھ وجو دمیں مقارن ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تیسری شرط کے تین مطلب بیان کیے ہیں۔ تیسری شرط تھی کہ مفعول لہ اور فعل معلل یہ کے وجو د کازمانہ ایک ہو، پھر وجود میں مقارنت سے تین مطلب بیان کئے۔ 🛈 مقارنت فی الوجود یعنی فعل معلل به اور مفعول له دونوں اکشے یائے جائیں کہ دونوں کازمانہ ایک ہو، ﴿ فعل معلل به کازمانہ مفعول لہ کے زمانے کا جزء ہو ﴿ مفعول له کازمانہ فعل معلل به کے زمانے کا جزء ہوجب یہ شرطیں یائی جائینگی تولام کو حذف کر ناجائز ہو گاور نہ جائز نہیں ہو گا۔

واحترز بذالك القيدعما اذالم يكن مقابه ناله في الوجود نحو اكرمتك اليوم لوعدى بذلك امس .... في ١٢٠ یہاں سے کیے بیان کر رہے ہیں اس دوسری شرط"مقار نافی الوجود" سے وہ مفعول لہ خارج ہو جائے گا، جو کہ فعل معلل بہ کے ساتھ زمانہ میں شریک نہیں، اور اس مفعول لہ کے لام کو ذکر کیا جائےگا، جیسے "اکرمتک الیومہ لو عدی بذلک امس" "میں آج آپ کا اگرام کرتاہوں اسلے کہ کل میں نے آپ سے وعدہ کیاتھا"اس میں اگرام کازمانہ آج ہے اور وعدے کازمانہ کل گزشتہ ہے، لہذاوعدی مفعول لہ ہے لام حذف کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ لام کو ذکر کرنا ضروری ہے۔

### مفعول لہسے لام حذفن کرنے کی شر ائط کی وجوہ

وانما اشترط بذوالشرائط لانهبهذه الشرائط يشبه المصدى فيتعلق بالفعل بلا واسطة تعلق المصدى بخلات مأ اذا اختل شيء عنها .... ١٢٠

شارکتے کی اس عبارت سے غرض، لام کے حذف کی شر ائط کی وجہ کو بیان کرنا ہے ، کہ ہم نے مفعول لہ کالام حذف کرنے کیلتے یہ شرائط کیوں لگائی ہیں؟اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرطیں ایسی ہیں کہ انکے پائے جانے سے مفعول کہ مصدر کے مشابہ ہو جاتات، مثلاً مفعول مطلق ایک فعل اور اثر ہو تاہے ، عین اور ذات نہیں ہو تا، جیسے "ضربته ضرباً" میں "ضربا" ایک فعل اور اثر ہے عین اور ذات نہیں ہے، اسی طرح مفعول مطلق کا فاعل اور اس کے فعل کا فاعل ایک ہو تاہے، جیسے "ضربتہ ضربا" ہے۔ اور دونوں کازمانہ بھی ایک ہے جب یہ تنیوں باتیں یائی جائینگی، تو مفعول لہ مفعول مطلق کے مشابہ ہو جائیگا، لہذا جب مفعول مطلق بغیر حرف سے واسطے سے منصوب ہو تاہے توجب یہ اسکے مشابہ ہوا، تو یہ بھی بغیر حرف سے واسطہ سے منصوب ہوگا، اور اگریہ اسکے مشابہ نہیں ہوگا، توحرف کاواسطہ آئیگا، پھر اسکاحرف کے واسطے کے بغیر منصوب ہوناجائز نہیں ہوگا۔

### مفعول معير

المفعول معمهومن كوم بعد الو اولمصاحبته معمول فعل لفظا اومعنى .... م ١٦-١٢ یہاں سے مصنف میں مفاعیل خمسہ سے یانچویں مفعول مفعول معہ کو بیان کررہے ہیں۔

لغوي معني

واضح ہے، جس کے ساتھ کیا گیا ہو۔

#### اصطلاحي معنى

مفعول معہ وہ اسم ہے، جو واؤ بمعنی "مع" کے بعد ہو اور فعل مذکور کے معمول کی مصاحبت کے لیے آئے، فعل لفظاہویا معنی ہو، مصاحبت کا مطلب سے ہے کہ اگر فعل مذکور کامعمول فاعل ہے تو مصاحبت صدور فعل میں ہوگی اور اگر فعل مذکور کامعمول مفعول ہے تو مصاحبت و قوع فعل میں ہوگی۔

اب پہلی بات کو سمجھئے کہ مفعول معہ واؤ کے بعد آتا ہے اور کسی حرف کے بعد نہیں آتا اور واؤ بھی خاص ہے کہ جو مع کے معنی میں ہو۔

دوسری بات پیہ ہے کہ وہ واؤکسی نہ کسی فعل کے بعد ہواور اس فعل کاکوئی نہ کوئی معمول ہو، تو واؤبتائے گی کہ اس فعل کاجو معمول ہے،میرامدخول بھی اس کامصاحب ہے۔

معمول فاعل کی مثال ''استوی الماءو الخشبة'' ہے، برابر ہو گیا پانی اور لکڑی۔ یہ ٹینکی کا پانی معلوم کرنے کاطریقہ ہو تاتھا، کہ ایکٹ لکڑی لگادیتے تھے، جب وہ نیجی ہوتی تومعلوم ہو تا کہ ابھی ٹینکی میں پانی تھوڑاہے اور اگر وہ لکڑی اونچی ہوجاتی، تومعلوم ہوجاتا کہ پانی زیادہ ہے اور جب بہت زیادہ اوپر ہوجاتی تومعلوم ہو تا کہ ٹینکی بھر چکی ہے۔

اب اس مثال سے مطابق "مفعول معه" کی تعریف سمجھیں، که مفعول معه "وه اسم ہے جو واؤ بمعنی واؤ سے بعد ہو"۔اب خشبتہ اسم ہے اور واؤ سے بعد ہے واؤ بھی "مع" سے معنی میں ہے۔اور فعل مذکور استوی ہے اور اس کا ایک معمول "الماء" ہے،اب "خشبتہ ماء" کے ساتھ مصاحب ہے۔" ماء" فاعل ہے۔ تو مصاحبت صدور فعل میں ہے کہ پانی برابر ہوگا، توککڑی بھی برابر ہوگا۔

### معمول مفعول کي مثال

'' کفاک وزید ادر هد" ہے۔ ''کافی ہے تمہیں اور زید کو ایک در ہم" اب زید اسم ہے اور واؤ کے بعد واقع ہے ، اور فعل مذکور کے معمول کا مصاحب ہے یعنی جس طرح کفا، فعل ''ک" مفعول کے لیے ہے اس طرح زید کے لیے ہے کہ اگر ایک در ہم مخاطب کو کافی ہے تو ایک در ہم زید کے لیے بھی کافی ہے۔

### مفعول معه كي وضاحت

ای الذی فعل لمصاحبتہ بان یکون الفاعل مصاحبالہ فی صدوی الفعل عنہ اوالمفعول بہ فی وقوع الفعل علیہ . ۱۲ شارح بین اللہ سے بیان کر رہے ہیں کہ "المفعول" پر الف لام "الذی " کے معنی میں ہے، کیونکہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر "الف لام" الذی کے معنی میں بوتا ہے اور مفعول "فُعِلَ" کے معنی میں ہے اور "مع" مصاحبت کے لیے ہے، توالمفعول معہ وہ ہے جس کو مصاحبت کے لیے کیا جائے، فاعل کے ساتھ مصاحبت صدور فعل میں ہوگا اور مفعول کے ساتھ مصاحبت وقوع فعل میں ہوگا۔

507

# "معه"مفعول كانائب فاعل يعنى مفعول مالم يسم فاعله ب

فقوله معه مفعول مالعریسی فاعله اسند الیه المفعول کما اسند الی الجا ابوالمجروبی المفعول به وفیه وله .... نیه ۱۲ یهال سے شارح میشاند کی غرض "معه" کی ترکیب بیان کرنا ہے اور یہی بات اسکلے متن تک ہے، وہ یہ کہ "مع" مضاف "ه " ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ملر "مفعول "کانائب فاعل ہے، یعنی معه مفعول کا "مفعول مالم یم فاعله" ہے، جی باقی مفاعیل میں مفعول به ، مفعول فیه اور مفعول له میں به ، فیه ، اور له مفعول کے نائب فاعل ہیں ۔ اسی طرح "مع" مجی مفعول کانائب فاعل ہیں ۔ اسی طرح "مع" محی مفعول کانائب فاعل ہے "معه " کی " و "معیر المفعول کے الف لام کی طرف لوٹ رہی ہے ، جو کہ اسم موصول ہے۔

"معه" محل رفع میں ہونے سے باوجو د منصوب ہے اس کی وجہ

واعتذى عن نصبه بما جوزة بعض النحاقمن اسناد الفعل الى لازم النصب وتركه منصوبا جريا على ما بو عليه في الاكثر الخ .... ر ١٢٠

یہاں ایک سوال پیداہو تاہے۔ شارح مُینیہ وہ سوال اور اس کاجواب ذکر کر رہے ہیں۔

سِيَوَالْتُ: جب آپ نے کہا کہ "معہ" مفعول کانائب فاعل ہے اور نائب فاعل تو مرفوع ہو تاہے، لہذااس پر بھی رفع آناچاہیے تھا، جبکہ اس پر نصب ہے، تونصب کیوں آیا؟

#### پہلاجواب

اس سے جواب میں شارح مُواللہ نعاۃ مُواللہ کی طرف سے پیش کیا گیا یہ عذر بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اسکو "مفعول مالم پیم فاعلہ" مانا ہے، لیکن اس کومر فوع نہیں مانا، بلکہ منصوب مانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں فعل کا استاداس اسم کی طرف ہو جو "لازم النصب" ہے۔ اگر فعل کا استاد اس اسم کی طرف ہو جو لازم النصب ہے، تو اس پر رفع نہیں آتا، بلکہ لازم النصب ہونے کی وجہ سے محل رفع میں بھی اس پر نصب ہی آتا ہے، جیسا کہ قرآن کر یم میں ہے "لقد تقطع بین کھ"۔

بینکھ میں دو قراتیں ہیں، ایک قرأ ة رفع ہے، دوسری قرأة نصب ہے، یہاں ہم نے قرآت نصب کولیا ہے۔اب دیکھا جائے تو "بینکھ " دوسری فرأة نصب ہے کہ مرفوع ہو، لیکن بید لازم النصب ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے، اس جواب کو بہت عمدہ اور شریف قرار دیا گیا ہے، ہے، اس جواب کو بہت عمدہ اور شریف قرار دیا گیا ہے، شریف اس واسطے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم کے مناسب ہے اور "جدا" اس وجہ سے کہا، کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ دوسر اجواب

وقيل الوجه ان يجعل من قبيل وقد حيل بين العير والنزوان فأن مفعول ما لم يسم فأعلم فيه الضمير الراجع لخ.... مر ١٢٠

شارح مُیشارے اس عبارت میں دوسر اجواب ذکر کیاہے کہ "معہ" کواس شعر کی قبیل سے قرار دے دیاجائے،وہ شعر پیہ

المفتاح السامي

ے۔

#### قدحيل بين العير والنزوان

یہ شعر صخر بن عسمرو کاہیے، یہ کسی لڑائی میں زخی ہو گیا تھااور ایک سال تک پڑار ہا۔ نہ مر ااور نہ ہی صحبے مند ہوا ایک دن اس کی بیوی نے کہا۔

#### لاحى فيرجى ولاميت فيلقى

کہ نہ توزندہ ہے، کہ امید رکھی جائے، نہ ہی مردہ ہے کہ گڑھے میں ڈال دیا جائے، اور جان چھڑ الی جائے۔ اس کو غصہ آگیا اور تلوار لے کر خودکشی کرناچاہی، لیکن زخموں سے چور تھا، ہمست نہ تھی خودکشی بھی نہ کر سکا، پھر اس نے بیہ شعر کہا۔ اس کا پہلا مصرع یہ ہے۔

#### اهمربامر الخيرلو استطيعه

اور دوسرامصرع پیہے۔

#### قدحيل بين العيرو والنزوان

کہ میں نے اجھے کام کاارادہ کر لیا تھا، کاش کہ میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ر کاوٹ ڈال دی گئی نیل گائے اور اس کے کو دنے کے در میان۔

یہاں خیرسے مراد خود کشی لے رہاہے کہ جیسے نیل گائے کو دناچاہتی ہے، لیکن آگے دیوار آجاتی ہے، وہ کو دنہیں سکتی۔اس طرح میں بھی کو دناچاہتا تھالیکن رکاوٹ کھڑی کر دی گئی اور میں کو دنہیں سکایہ شعر تھا، لیکن اب یہ "ضد بالمثل" بن چکی ہے کہ جو آدمی اپنے اراد سے میں ناکام ہوجائے، تو وہ کہتا ہے"وقد حیل بین العید و النزوان"۔

اس شعر سے استدلال اس طرح ہے کہ "حیل "کے اندر ضمیر ہے، جو کہ "حیل " فعل کانائب فاعل ہے۔ اور یہ ضمیر حیل سے مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے، حیل کامصدر حیلولۃ ہے، لیخی وقد حیل حیلولۃ، حیلولۃ کامغی رکاوٹ ہے، اس مثال میں " بین "کو مفعول الم لیم فاعلہ نہیں بناسکتے، اس لئے کہ یہ "لازہ المظرفیة " ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور نائب فاعل مرفوع ہو تاہہ، اس وجہ سے اس کونائب فاعل نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کی جگہ ضمیر کونائب فاعل بنادیا گیا، تو یہاں پر بھی لیخی مفعول معہ کو تاہب، اس وجہ سے اس کونائب فاعل نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کی جگہ ضمیر کونائب فاعل بنادیا گیا، تو یہاں پر بھی لیخی مفعول معہ کو تلازہ المظرفیة" ہونے کی وجہ سے اس فنبیل بنایا گیا، بلکہ مفعول سے معمول سے مصدر کی طرف لوٹایا گیا ہے، اور مصدر کونائب فاعل بنادیا گیا، اس سورت میں مفعول معہ کامغی ہوگا،" ای الذی فُعِلَ فعل بمصاصبۃ " اور یہ معنی اسی وقت حاصل ہوگا جب مفعول مالم لیم فاعلہ ضمیر مشتر ہوجو مصدر کی طرف راجے ہو، اس صورت میں بھی معہ کی ضمیر مجرور اسم موصول یعنی الذی ہی کی طرف لوٹ لوٹا کے۔

هومذ كوربعد الواو احتراز عن المذكور بعد غيرة كالفاء .... في ١٢٠

یہاں سے شارح وَیُنظیہ تین احترازی کی وضاحت کررہے ہیں کہ مفعول معہ کی تعریف میں جو کہا ہے کہ وہ اسم واؤ کے بعد مذکور ہوں بیات کہ وہ اسم واؤ کے بعد مذکور ہوں باخو دافظ مع کے بعد مذکور ہوں باخو دافظ مع کے بعد مذکور ہوں ، جیسے "جٹت فزید" یا "جٹت مع زید" کی مثال میں زید کو مفعول معہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ واؤ جمعنی مع کے بعد مذکور نہیں ہے۔

مصاحبة معمول فعل اللام متعلق بمذكوراي يكون ذكر لابعد الواو لاجل مصاحبة الخ .... و11

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ شارح میں اس عبارت میں "کمصاصبۃ" میں لام جارہ کے متعلق کو بیان کیا ہے کہ "لمصاصبۃ" کالام مذکور کے متعلق ہے، معنی یہ ہوگا کہ وہ اسم فعل کے معمول کی مصاحبۃ کو جہ ہے مذکور ہو تو مفعول معہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، جیسے "ضربت زیداوع سرا" میں عمر وا مفعول معہ نہیں ہے، اگر چہ واؤ بمعنی مع کے بعد مذکور ہے اس لیے کہ یہاں عمر وکومصاحبۃ فعل کے لیے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ یہاں اسے واؤ کے بعد محض عطف کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہاں عروکوموال وجو اب کے انداز میں یوں سمجھیں:

سِوَلان: آپ کی تعریف مانع عن وخول غیر نہیں ہے "ضربت زیدا و عمرا"کی مثال میں عسمروا پر تعریف صادق آرہی ہے اور واؤ جمعنی مع کے بعد مذکور ہے، حالانکہ یہ مفعول ہے، مفعول معہ نہیں ہے؟

جھوائٹ: ہماری تعریف مانع عن دخول غیر ہے، مثال مذکور میں عسمردا ہماری تعریف سے خارج ہے، کیونکہ یہ مصاحبت معمول فعل کے لیے مذکور ہے نہیں ہے، بلکہ یہ عطف کے لیے مذکور ہے لہذا یہ مفعول بہ ہی ہے، مفعول معہ نہیں ہے۔

### "لفظا"، "لفظيا" اور "معنى"، "معنويا" كے معنى ميں ہے

لفظا اىلفظيا كالمثالين المذكورين اومعنى اىمعنويانحو مالك وزيدا اى ماتضع.... إ١٢

شارح مُولِيَّلِمُ نے اس عبارت میں یہ بیان کیا ہے کہ لفظا، لفظیاً کے معنی میں ہے اور کان ذالک الفعل نکال کریہ بیان کیا ہے، کہ "لفظا" کان محذوف کی خبر ہے۔ اور ذالک الفعل اس کان کااسم ہے، کیونکہ فعل لفظ نہیں ہوتا، بلکہ لفظی ہوتا ہے۔ اس لیے حمل کرنے کے لیے معنی کرنے کے لیے معنی کرنے کے لیے معنی کرنے کے لیے معنوی ہو، یہ بھی لفظیاً کی طرح ہے، یعنی حمل کرنے کے لیے معنویاً کر دیا ہے۔ جیسے "مالک وزید ای ما تصنع" کے معنی میں ہے۔ اس مثال میں "مالک" انصنع کے معنی میں ہے، یعنی "مالک" کو معنوی طور پر فعل کہا جائے گویا یہ معنی فعل ہو، یہ بھی لفظیاً کی کلام کا حاصل ہے ہے کہ مفعول معہ جس فعل کے معمول کی مصاحبت کے لیے آتا معنی فعل ہو، یعنی الفظافوں میں ذکور ہوجیسے "استوی الماءوالح شبه" اور "کفاک وزیدا دی ہو" میں "استوی الماءوالح شبه" اور "کفاک وزیدا دی ہو میں ذکور ہوجیسے "استوی الماءوالح شبه" اور "کفاک وزیدا دی ہو میں "استوی" اور "کفی "فعل لفظی ہوں، یعنی لفظوں میں ذکور ہوجیسے "استوی الماءوالح شبه" اور "کفی میں ہو، جیسے "مالک وزیدا" میں "مالک" لفظافعل نہ ہو صرف فعل کے معنی میں ہو، جیسے "مالک وزیدا" میں "مالک" نظافعل نہ ہو صرف فعل کے معنی میں ہو، جیسے "مالک وزیدا" میں "مالک" نظافعل نہ ہو صرف فعل کے معنی میں ہو، جیسے "مالک" نظافعل نہ ہوں ہو جیسے "معنی میں ہو، جیسے "مالک" نظافعل نہ ہو صرف فعل کے معنی میں ہو، جیسے "مالک" نظافعل نہ ہو صرف فعل کے معنی میں ہو، جیسے "مالک" نظافعل نہ ہو صرف فعل کے معنی میں ہو، جیسے "مالک" نظافعل نہ ہو سے کہ "مالک" کے معنی میں ہے۔

#### مصاحبت كالمعنى

والمراد بمصاحبتہ لمعمول الفعل مشار کتہ لہ فی ذلک الفعل فی زمان واحد نبحو سرت وزید ااو مکان واحد الخ یا ا مفعول معہ کی تعریف میں مصنف ٹیوانڈ نے کہاتھا کہ مفعول معہ وہ اسم ہے جو واؤ بمعنی مع کے بعد ہواور فعل کے معمول کی مصاحبت کیلئے آئے، شارح ٹیوانڈ یہال سے مصاحبت کامعنی بیان کر رہے ہیں۔

شرح وتوضیح کے انداز میں شارح بین اللہ کی اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ شارح بین اس عبارت میں مصاحبت کا معنی بیان کررہ ہے ہیں، مصاحبت کا معنی ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو۔ یعنی مفعول معہ اور فعل سے معمول کا زمانہ ایک ہواور مصاحبت کا دوسر امعنی ہے کہ دونوں کا مکان ایک ہو، زمانہ ایک ہو، جیسے "سرے وزیدًا"، اس وقت کہا جائے گا۔ جب دونوں اکٹھے ہو دوسر امعنی ہیں۔ مکان سے متحد ہونے کی مثال۔ جیسے "لو تو کت الناقة و فصیلتہا لو ضعتہا"۔ اگر اونٹنی اور اس کی چی کو چھوڑ دیا جائے ، تو پی اس کا دودھ پی لے گی، یہاں پر "فصیلتھا" مفعول معہ ہے اور مصاحبت مکان واحد میں ہے، اگر اونٹنی اور پی کو مختلف جگہوں میں چھوڑا جائے، تو دودھ پی لے گی ؟ نہیں۔ دودھ تب پیئے گی، جب مکان واحد ہو، یہاں پر مفعول معہ کی فعل کے معمول کے ساتھ مصاحبت مکان واحد میں ہے، اگر مکان بھی ایک نہ ہواور زمانہ بھی ایک نہ ہو۔ پھر مصاحبت نہ ہو گی اور مفعول فیہ بھی نہیں ہے گا۔

اس کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سیوال: سائل کہتاہ کہ آپ نے جو تعریف کی ہے وہ "مانع عن دخول غیر" نہیں ہے، کیونکہ یہ تعریف "واؤ" عاطفہ پر بھی صادق آتی ہے، اس طرح کہ اگر کوئی آدمی کہتاہ کہ "جا عن ذید و عمرو"۔ تو یہاں پر بھی "حسرو" واؤ کے بعد ہے اور فعل کے معمول یعنی "زید" کامصاحب ہے۔ کیونکہ "زید" فعل نہ کور کامعمول ہے۔ اور "عمرو" بھی اس کے ساتھ آرہا ہے، حالانکہ عمر و معطوف ہے اور تابع ہے، مفعول معہ نہیں ہے، جبکہ مفعول معہ کی تعریف "واؤ" عاطفہ پر صادق آتی ہے۔ جوالانکہ عمر و معطوف ہے اور تابع ہے، مفعول معہ نہیں آرہی، اس لیے کہ ہم نے "کمصاصبة" کہا ہے اور مصاحبت کے لیے ضروری ہے کہ زمانہ ایک ہو، اور مکان ایک ہو، اس مثال میں زمانہ یا مکان کا ایک ہوناضر وری نہیں۔ کہ اگر زید کی سے پاس فیج کو آیا ہے اور عسمون آم کو آیا ہے، تو رات کو وہ شخص کہہ سکتا کہ میرے پاس زیدا ورعسمون آئے یا اگر زید ایک کمرے میں آیا ہے اور عسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون دو سرے کمرے میں آیا ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زیدا ورعسمون کو کو سائل کہ میرے پاس ذید کو کہ سکتا ہے کہ میرے پاس ذید کو کہ کو کہ سکتا ہے کہ میرے پاس کی کمرے کی سائل کہ کمرے میں آیا ہے کہ کمرے کی سے کہ کمرے کی سائل کمرے کا کمرے کو کو کمرے کی کمرے کا کمرے کا کمرے کی کا کمرے کی کا کمرے کی کا کمرے کی کی کمرے کی کا کمرے کو کمرے کا کمرے کی کمرے کا کمرے کو کمرے کی کمرے کی کمرے کی کمرے کو کمرے کی کمرے کا کمرے کی کمرے کی کمرے کی کمرے کی کمرے کو کمرے کی کمرے کی کمرے کی کمرے کی کمرے کی کمرے کی کمرے کو کمرے کی کمرے

فَاتْلَافِنَ: ایک فائدہ سمجھ لیں، ہم نے کہا کہ "زمانہ ایک ہویامکان ایک ہو،اگر بنظر غائر دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ جہاں زمانہ ایک ہوگا، وہاں مصاحبت فی الزمان بھی ہوگی، مثلاً یمی مثال ایک ہوگا، وہاں مصاحبت فی الزمان بھی ہوگی، مثلاً یمی مثال " "سرت و زیداً" یہ تب ہی ممکن ہے، جب زمان اور مکان دونوں کا ایک ہو۔اگر زید میانوالی گیا اور عسم ولا ہور گیا تو"سرت و زیداً "نہیں کہد سکتے ہیں؟ بلکہ زمان کے ساتھ سماتھ مکان بھی ایک ہوگا تب یہ کہنا درست ہوگا۔ دوسری مثال میں مکان کے متحد ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے، اگر اونٹنی کو ایک جگہ صبح جھوڑا اور پکی کواسی جگہ درات کو چھوڑا گیا، تو مکان ایک ہے، لیکن زمانہ ایک نہیں ہے، پھر بھی یہ مثال درست نہیں ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلی میں کہاہے، کہ زمانہ ایک ہواور دوسری میں کہاہے کہ مکان ایک ہو؟اس کی وجہ بہ ہے کہ دونوں میں اصل اور تابع لینی مقصود اور غیر مقصود کا فرق ہے۔ پہلی میں اصل مصاحبت فی الزمان ہے اور یہی مقصود ہوتی ہوتی ہے اور دوسری مثال میں اصل مقصود مصاحبت فی الزمان ہی ہوتی ہے اور دوسری مثال میں اصل مقصود مصاحبت فی الزمان ہے، اگر چہ اس میں مصاحبت فی الزمان میں ہوتی ہے۔

# جہور نحاۃ کے ہاں مفعول معہ کاعامل فعل یامعنی تعل ہے

واعلم انمذہب جمہوں النحاقان العامل في المفعول معمالفعل او معناة بتوسط الو او التي بمعنى مع .... رايم ا

اس عبارت میں شارح مینید مفعول معہ سے عامل کو بیان کر رہے ہیں کہ مفعول معہ میں عامل کیا ہے؟ اس میں دورائے ہیں ایک رائے عبد القاہر جرجانی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفعول معہ میں عامل واؤ ہے، وہ کا ممل کرتی ہے، لیکن جمہور کا ذہب یہ ہے کہ مفعول معہ کا عامل فعل یا معنی فعل ہے، شارح و کا نہ ہے کہ مفعول معہ کا عامل فعل یا معنی فعل ہے، شارح و کو اللہ کے مقصد جمہور کا ذہب بیان کر سے عبد القاہر کی تربید کرنی ہے، جمہور کا ذہب یہ ہے کہ مفعول معہ میں عامل وہ فعل یا معنی فعل ہے، جو واؤ سے پہلے ہے، وہی اس معمول میں بھی عمل کر تا ہے جس سے مصاحب مفعول معہ ہو تا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ فعل یا معنی فعل اپنے معمول میں براہ راست عمل کر تا ہے اور مفعول معہ میں واؤ کے واسطے سے ساتھ عمل کر تا ہے۔

اب اس کو باانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِنَوَالْ : سائل كهتاب كه «مفعول معه" مين عامل كياب واؤعمل كرر ماب يافعل؟

جَوَالِتِ: جواب یہ دیا کہ مفعول معد میں عامل تعل ہے،جو کہ واؤ کے واسطے سے مفعول معد میں عمل کر رہاہے،اس سے جرجانی کی تردید ہوگئ کہ واونو داس کاعامل نہیں ہے۔

مفعول معه میں مصاحبت کے معلی کیلئے "مع" کی جگه "واؤ" لانے کی وجه

وانماوضعو االواؤموضعمع لكونها اخصر .... ١٢١

اس عبارت کی غرض میہ بیان کرناہے کہ اسے جب مفعول معہ کہا جاتا ہے، پھر مصاحبت کے معنی کیلئے لفظ مع کو کیوں نہیں لائے "واؤ"کو اس واسطے لائے ہیں کہ واؤ بنسبت "مع" کے مختصر ہے اور اس سے مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

تمام حروف میں واؤ کاانتخاب کیوں کیا

واصلها واؤالعطف التي فيها معنى الجمع فناسب معنى المعية .... والم

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ نحاۃ نے "معہ" کی جگہ حروف میں سے حرف" واؤ"کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ نحاۃ نے "معہ" کی جگہ حروف میں ہے توسی ہے والامعنی بھی اس لیے کیا ہے۔ کیونکہ عطف میں ہمکھیت والامعنی بھی پایا جاتا ہے۔ عطف بہی ہوتا ہے کہ جو تھم معطوف علیہ کا ہے وہی تھم معطوف کا ہے۔ گویا "واؤ" نے 'معطوف " کو "معطوف علیہ " کے ساتھ اس فعل میں جمع کر دیا ہے تو معیۃ وجمعیۃ کے مناسب واؤتھا، اسلئے مع کی جگہ واؤکور کھا ہے۔ اس اس بات کو باند از سوال وجواب بول سمجھیں۔

سِیَوَالْ : آپ نے لفظ مع کی جگہ جب کوئی مختصر حرف لاناتھا تو واؤہی کیوں لایا گیااس سے بھی مختصر حرف تھے ،انہیں کیوں نہیں لایا گیا؟

جَوَالِبْ: واوَچونکه عطف میں اصل ہے اور عطف میں جُمعیّت والامعنی پایاجا تاہے،اس لئے واوہی کالانازیادہ مناسب تھا۔

### مفعول معه کے اعراب کی اقسام

فان كان الفعل لفطاً وجاز العطف فالوجهان نحوجئت اناوزيد وزيدا والاتعين النصب مثل جئت وزيدا .. إ ١٢ ا اس عبارت ميس مصنف عيسيم مفعول معه كے بارے ميس آخرى مسئله بيان فرمارہ جبیں۔ مفعول معه كے اعراب كے بارے ميں ہے۔ بارے ميں ہے۔

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ مفعول معہ میں عامل لفظاہو گایا معنی ہوگا۔ پھر لفظاعامل ہونے کی صورت میں بھی دوصور تیں ہیں اور معنا ہونے میں بھی دوصور تیں ہیں، لفظاء مال ہونے کی صورت یہ ہے کہ مفعول معہ کا فعل اگر لفظاہو، تو عطف جائز ہوگایا عطف جائز نہو تو دوسری صورت ہے۔ آگر فعل معناً ہوا ور عطف عطف جائز نہ ہو تو دوسری صورت ہے۔ یہ چار صور تیں ہوگئیں ان کی تقسیم یوں ہوگ کہ اگر فعل لفظا ہوا در عطف جائز نہ ہو تو جو تھی صورت ہو تو دوسری صورت اور اگر فعل معنی ہوا در عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر فعل معنی ہوا در عطف جائز ہو، تو تیسری صورت اور اگر فعل معنی ہوا در عطف جائز ہو، تو تیسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر فعل معنی ہوا در عطف جائز ہو، تو تیسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر فعل معنی ہوا در عطف جائز ہو، تو تیسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر فعل معنی ہوا در عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر فعل معنی ہوا در عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر فعل معنی ہوائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر فعل معنی ہوائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو دوسری صورت اور اگر علی میں میں دوسری صورت اور اگر علی میں دور سورت اور اگر علی میں دور سورت اور اگر علی دوسری میں دور سورت اور اگر دوسری میں دور سورت اور دوسری میں دور سورت اور دوسری دور سورت کی دور سورت کی

آپیلی صورت که فعل لفظ ہواور عطف جائز ہو، عطف جائز ہونے کا مطلب ہے ہے کہ عطف ممتنع نہ ، ہو یعنی عبارت میں کوئی الی چیز نہ ہو، جو مانع عن العطف ہو۔ تو اس صورت میں دونوں وجہیں جائز ہیں، دونوں وجہوں سے مراد ہے ہے کہ عطف جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے، عطف اس بنا پر کہ عطف ممتنع نہیں ہے اور نصب اس بنا پر جائز ہے کہ مفعول معہ ہے، چیسے "جئت اناوزید" ہے اس میں "زید "کاعطف جئت کی ضمیر متصل پر ہے۔ اس لیے کہ جب ضمیر متصل کی تاکید ضمیر متصل کے ساتھ لائی جائز نہ ہو تاکیونکہ "زید" کاعطف ضمیر متصل پر ہور ہا ہے، جس کی تاکید ضمیر متصل سے مہائز نہ ہو تاکیونکہ "زید" کاعطف ضمیر متصل پر ہور ہا ہے، جس کی تاکید ضمیر متصل کے ساتھ نہیں لائی گئ، جب" انا" آگیا تو یہ بتار ہاہے کہ عطف کے جواز میں کوئی رکاوٹ نہیں، لہذازید کاضمیر متصل پر عطف کرتے ہوئے" جئت انا وزید "مجی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نصب بھی جائز ہے جسے جئت انا وزید آگی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نصب بھی جائز ہے مفعول معہ ہو گاخلاصہ ہے کہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اب "زید" کاعطف ضمیر متصل پر نہیں ہوگا۔ اور یہ معطوف نہیں ہوگا۔ بلکہ مفعول معہ ہوگاخلاصہ یہ ہے کہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اب "زید" کاعطف ضمیر متصل پر نہیں ہوگا۔ اور یہ معطوف نہیں ہوگا۔ بلکہ مفعول معہ ہوگاخلاصہ یہ ہے کہ

عطف اور نصب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔

المفتاح السامي

- ورسری صورت بیہ کہ فعل لفظاہواور عطف جائز نہ ہو، تو مفعول معہ ہونے کی وجہ سے نصب متعین ہے۔ عطف نہیں کر سکتے۔ جیسے مذکورہ مثال میں سے "انا" کو نکال دیں تو "جئت وزیدا" پڑھیں گے، جئت وزید نہیں پڑھ سکتے، اس صورت میں عطف جائز نہیں ہے، کیونکہ ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ نہیں لائی گئی اس وجہ سے عطف جائز نہیں ہو گاجب عطف جائز نہیں تو نصب ہی متعین ہوگا۔ یہ ایک ہی مثال دونوں قسموں کی بن جائیگی، فرق صرف انا کے لانے اور نہ لانے کا ہوگا اور جئت فعل دونوں میں لفظاہے۔
- ا اگر فعل معنی ہو یعنی فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ ایساکوئی امر معنوی ہے، جو لفظ سے مستنبط ہواور عطف جائز ہو وہاں عطف ہی متعین ہو تا ہے۔ نصب جائز نہیں ہو تا۔ جیسے "مالزید و عصرو" ہے، اس مثال میں فعل معنی ہے اور "صسرو" کا عطف "زید" پر ہے اور عطف جائز ہو تا ہے، عطف عطف "زید" پر ہے اور عطف جائز ہو تا ہے، عطف عطف "زید" پر ہے اور عطف جائز ہو تا ہے، عطف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، کہ جولام مطوف علیہ پر ہے، اس کو معطوف پر بھی لا کیں۔ جب عطف سے رکاوٹ نہیں تو عطف ہی متعین ہوگا۔ نصب جائز نہیں ہوگا اگر اس صورت میں نصب کو بھی جائز قرار دیا جائے توکلام میں عامل معنوی کو عامل قرار دینے کی نوبت آئے گی، جبکہ یہاں اس کے بغیر ضرورت پوری ہوسکتی ہے کہ عطف کو ہی متعین کر دیا جائے عطف متعین ہونے کی ضورت میں عامل معنوی کو عامل بنانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ عطف کے ذریعہ عامل لفظی عمل کرے گا، لہٰذ اعطف ہی صورت میں عامل معنوی کو عامل بنانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ عطف کے ذریعہ عامل لفظی عمل کرے گا، لہٰذ اعطف ہی متعین ہوگا، اور نصب جائز نہیں ہوگا جیسے "مالزید وعسرو" ہی کہا جائے گا۔
- اکر فعل معنی ہواور عطف بھی جائزنہ ہو، تو مفعول معہ ہونے کی وجہ سے نصب متعین ہوگا، جیسے "مالک وزید او ماشانک و عمر ا" ہے۔ یہاں "زید" کاعطف "ک "ضمیر پر ہے، جو کہ ضمیر مجر ور ہے اور یہ بات گزر چکی ہے، کہ جب ضمیر مجر ور پر عطف ڈالیں تو معطوف میں جار کا اعادہ ضمیر ور ک ہے۔ اب یہاں پر "زید" کاعطف مجر ور پر ہے اور لام کا اعادہ نہیں ہے اس لیے عطف جائز نہیں ہوگا جب عطف جائز نہیں تو نصب متعین ہوگا اور یوں پڑھیں گے "مالک وزیداً" دوسری مثال "ماشانک و عمر اً" میں ضمیر مجر ور پر عطف ہور ہاہے اور معطوف پر جار کا اعادہ نہیں ہے۔ پہلی مثال میں جار لام تھا جبکہ اس مثال میں جار مضاف ہے، جس طرح حرف جر، جر دیتا ہے، اس طرح مضاف بھی اپنے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ اور "ک " ضمیر مجر ور ہے اور معطوف پر جار کا اعادہ خبیں ہوگا۔

فان كان اى وجد .... ١٢١

شارح مُولِيْهِ في "اى وجد" نكال كربتايا ہے كه "مكان" تامدہے،اس كو خبر كى ضرورت نہيں ہے، يه اپنے اسم يعنی فاعل پر پوراہو گياہے۔

> فعل سے مُراو "دال علی الحدث " ہے جو کہ فعل اصطلاحی و لغوی دونوں کو شامل ہے ۔ الفعل ای مایدل علی الحدث فیعم الفعل و اسمی الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة وغیرها .... ۱۲۱

33 33

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ شارح پڑھاتھ نے اس عبارت میں بیہ بیان کیاہے کہ متن میں "فان کان الفعل" میں فعل عام ہے،اس سے مراد فعل اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد" دال عسلی الحدث" ہے،خواہ وہ فعل ہو،اسم فاعل ہو،اسم مفعول ہو، یاصفت مشبہ وغیرہ ہو،سب کا ایک ہی تھم ہے۔

اس بات کو آپ بانداز سوال وجواب یول سمجھیں۔

سِيخَالَ : سائل کہتاہ کہ آپنے نے کہا" فان کان الفعل لفظا و جاز العطف" کہ اگر فعل لفظی ہواور عطف جائز ہو تو عطف اور فعل سے دونوں صور تیں جائز ہیں، اس سے معلوم ہو تاہے کہ جواز و جہان فعل کے ساتھ خاص ہے، دیگر کا پہ تھم نہیں ہے، حالانکہ جس طرح فعل میں عطف اور نصب دونوں صور تیں جائز ہیں، اس طرح اسم فاعل، اسم مفعول، اور صفت مشبہ وغیرہ میں بھی یہ دونوں صور توں کا جواز دونوں صور توں کام سے تو یہ معلوم ہور ہاہے کہ عطف و نصب دونوں صور توں کا جواز صف فعل میں ہے۔

جَوَالِبَ: آپ کو مغالطہ اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے فعل سے فعل اصطلاحی مراد لے لیا، جبکہ جاری مراد وفعل سے "دال علی الحداث" ہے یہ فعل اصطلاحی اور فعل لغوی دونوں کو شامل ہے، لہذااسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ وغیرہ اس حکم سے خارج نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بھی "دال عسلی الحدث" ہوتے ہیں۔

#### جاز امکان خاص کے معنی میں ہے

لفظاً وجاز آی لھ بیب العطف ولم بمتنع فلا ینتقض بمثل ضربت زید او عمر ولو جوب العطف فیه .... یا ۱۳ شرح و توضیح کے اند از میں اس عبارت کا مطلب میہ ہو ادر بیٹ مختل ہو بلکہ جاز ہو لہٰذا جس میں عطف واجب ہو وہ بہال امکان خاص کے معنی میں ہے، یعنی عطف نہ واجب ہو اور نہ عطف ممتنع ہو بلکہ جاز ہو لہٰذا جس میں عطف واجب ہو وہ امکان خاص میں واخل نہ ہوگی، جیسے "خسر بت زید او عمر وا" ہے، اس میں عطف واجب ہے، اس لئے کہ "صمروا" کو مرفوع نہیں پڑھ سکتے، اور ہر وہ صورت جس میں نصب واجب ہوگاوہ امکان خاص میں واخل نہیں ہوگی مثلاً فعل لفظی ہواور عطف جائز نہیں ہوگا، جیسے "جئت و زید ا" ہے کہ اس میں عطف ممتنع ہے اس لئے کہ ضمیر متصل پر ضمیر منفصل سے تاکید لائے بغیر عطف جائز نہیں ہے، تو یہاں بھی مفعولیت کی بنا پر نصب متعین ہے، رفع نہیں پڑھ سکتے۔ خلاصہ میہ ہے کہ جو از امکان خاص کے معنی میں ہو اور امکان خاص میں وہ صورت آئے گی جس میں عطف نہ واجب ہواور سکتے۔ خلاصہ میہ ہے کہ جو از امکان خاص کے معنی میں ہے اور امکان خاص میں وہ صورت آئے گی جس میں عطف نہ واجب ہواور خدم منع ہو۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب بول مجھیں۔

سِيَوَالْ : مصنف مُسِيدِ نے ضابطہ بیان کیاہے کہ اگر فعل لفظا ہو اور عطف جائز ہو تو اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں، یعنی عطف بھی جائز ہے اور نصب بھی جبکہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جن میں ضابطہ کی شر ائط پائی جاتی ہیں لیکن ضابطہ کا تھم یعنی دونوں وجہوں کا جائز ہونانہیں پایاجار ہاہے، بلکہ ایک وجہ پائی جار ہی ہے، مثلاً ضربت ذید او عصر و آمیں فعل لفظاہے، یہاں وجہان جائز نہیں بلکہ عطف ہی متعین ہے،اس طرح" جئت وزیدا"میں زید پر وجہان نہیں بلکہ نصب متعین ہے،عطف نہیں ہوسکتا کیونکہ ضمیر متصل پر عطف اس کی منفصل ضمیر کی تاکید کے بعد ہو تاہے، یاسی اور فاصل آنے کی وجہ سے عطف جائز ہو تاہے اور یہاں پچھ بھی نہیں لہٰذ انصب ہی متعین ہو گاتومصنف بھے اللہٰ کاوجہان کہنا درست نہ ہوا؟

جَوَالَبَ: شارح مُینایہ نے ''لمدیجب''کہہ کر جواب دیاہے کہ یہاں جوز امکان خاص کے معنی میں ہے ، جو صرف جواز کے معنی میں ہوتا ۔ بیل ہوتا ہے ، جو صرف جواز کے معنی میں ہوتا ہے ، وجوب کو شامل نہیں ہوتا، لہذااس میں صرف وہ صورت آئے گی جس میں عطف نہ تو واجب ہواور نہ ہی ممتنع ہو میں ہو تا ہے ، وجوب کو شامل نہیں ہوتا ، لہذااس میں عطف یانصب واجب ہووہ داخل نہ ہوگ ۔ آپ کی ذکر کر دہ مثالوں میں یاتو عطف واجب ہو یانسب واجب ہودہ داخل نہ ہوگ ۔ آپ کی ذکر کر دہ مثالوں میں یاتو عطف واجب ہو یانسب واجب ہے ، جوامکان خاص سے معنی میں نہیں ، بلکہ امکان عام کے معنی میں ہے ، جبکہ ہماری مرادیباں امکان خاص ہے ، لہذا اہمارااصول وضابطہ اپنی جگہ درست ہے کہ دونوں وجہیں جائز ہیں ۔

### "الا"حرف استثناء نہیںہے

والااى وان لم يجز العطف .... ١٢١

یہاں سے شارح مین اس بات کی وضاحت کررہے ہیں کہ "الا" حرف استثناء نہیں بلکہ "ان" اور "لا" سے مرکب ہے ، ایک صورت عطف والی ہے اور آیک عامل معنوی پر محمول کرنے کی ہے ، عامل معنوی پر عمل کرکے مفعول معہ نہیں بنا سکتے ، کیونکہ عامل معنوی عامل بعید ہے اور عطف عامل قریب ہے ، البذاعطف متعین ہوگا، اب یہ فرمارہ ہیں کہ اگر عطف جائز نہ ہو، بلکہ ممتنع ہو، تو نصب متعین ہوگا، جیسے "جئت وزیدا" ہے ، یہاں ضمیر منفصل اور فاصل وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لف جائز نہ نہیں بلکہ نصب متعین ہوگا، جیسے "جئت وزیدا" ہے ، یہاں ضمیر منفصل اور فاصل وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لف جائز نہیں بلکہ نصب متعین ہے۔

### لفظ"الا" سے امکان خاص کی تفی کی ہے

والااى وان لم يجز العطف بل يمتنع تعين النصب مثل جئت وزيدا .... إيا ا

شارح مینید یہاں سے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ لفظ "الا" سے جو عدم جواز مفہوم رہاہے، اس سے مراد امتاع ہے، کہ اگر عطف جائز نہ ہوبلکہ ممتنع ہو تونصب متعین ہے گویالفظ"الا" سے امکان خاص کی نفی ہے، جیسا کہ گزراہے، کہ جواز سے مراد امکان خاص تھا، امکان عام نہیں تھا اور یہاں امکان خاص کی نفی ہے امکان خاص کی نفی میں دو احمال ہیں، ایک احمال یہ ہے کہ جانب موافق کا ثبوت ضروری ہو، احمال یہ ہے کہ جانب موافق کا ثبوت ضروری ہو، لینی عطف واجب ہو، شارح مین اور یہ کم یمنتع "ہم کہ کر پہلے احمال کو متعین کر دیاہے کہ یہاں "لم یجز" سے مراد عدم عطف کا ضروری ہونا ہے اور عدم عطف کے خروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عطف ممتنع ہوا ہی گئے" ہما ہے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ : ماتن مُولِيَة ن كهاه كه "والالتعين النصب" يعني ألر عطف جائز ندير توانه بمتعين سے جواز سے بيال مراد امكان

عام ہے جو کہ مقید بجانب العدم ہے، معنی ہو گاتھم کی جانب موافق سے سلب ضرورت، لینی عطف کا وجود ضروری نہ ہو، جب عطف ضروری نہ ہو، جب عطف ضروری نہ ہو ہوں خطف ضروری نہ ہو عطف ضروری نہ ہو عطف ضروری نہ ہو لین کے معنی ہو گاکہ اگر عطف ضروری نہ ہو لینی عطف ممتنع ہو یا عطف جائز ہو تونصب متعین ہو سکتا ہے، مثلاً "جئت لینی عطف ممتنع ہو یا عطف جائز ہو تونصب متعین ہو سکتا ہے، مثلاً "جئت اناوزیدا" میں تاکید بالضمیر المنفصل کی بناء پر عطف جائز ہے، مگریہاں نصب متعین نہیں ہے؟

جَوَالِبَ: ما تن بَيْنِهُ کَ کلام "والا تعین النصب" میں امکان خاص کی نفی کرتے جو امکان عام مراد لیا گیاہ وہ مقید بجانب العدم نہیں ہے، شارح مُنِهُ نی کہ کہ کہ اس طرف اشارہ کیاہے کہ یہاں امکان عام کامطلب یہ ہے کہ جانب نخالف کا ثبیں ہے، شارح مُنهُ نی بہت "کہ کہ اس طرف اشارہ کیاہے کہ یہاں امکان عام کامطلب یہ ہے کہ جانب نخالف کا ثبوت ضروری ہو، جب جانب مخالف ثبوت ضروری ہو گاتو عطف ممتنع ہوگا اس صورت میں آگے آنے والی جزاء یعنی تعین النصب کا ترتب صحح ہوگا، اگر یہاں امکان عام دوسر امطلب مراد لیں کہ جانب موافق کا ثبوت ضروری ہو، یعنی عطف واجب ہو، اس صورت میں جزاء شرط پر مرتب نہیں ہوگی، البذا بہلااحتال ہی متعین ہے کہ جانب مخالف کا ثبوت ضروری ہو، اس صورت میں عطف ممتنع ہوگا، للبذ الفظ "الا" ہے جو عدم جو از سمجھ میں آرہا ہے اس سے امتاع مراد ہے، اب "جئت الا و دو اس اس اس اس وارد نہیں ہوگا، کیونکہ اس مثال میں عطف جائز ہے، ممتنع نہیں ہے۔

فعل معنوی کی صورت میں عطف متعین ہے

وان كأن الفعل معنى .... إرا

یہاں سے مصنف ﷺ یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ اگر فعل معنوی ہو، جو لفظ سے متنبط ہو تاہوا ور عطف جائز ہو، لینی ممتنع نہ ہو تو عطف متنع نہ ہو گا، کیونکہ کلام کو عامل معنوی کے عمل پر بغیر حاجت سے محمول نہیں کیا جائے گا، جبکہ دوسری وجہ بھی اس میں فعل معنوی ہے اور تھسمرو" کا عطف" زید" پر صحیح ہے، اس لئے عطف کیا جائے گااور زید کی طرح مسرو بھی مجرور ہوگا۔ یہاں نصب جائز نہیں ہوگا۔

معنى اى امر امعنويا مستنبطا من اللفظ .... ١٢١

شارح مُرْ الله عنی کے بعد "ای امد ا معنویا" نکال کر اس بات کی طرف الشارہ کیا ہے، کہ معنی اپنے موصوف محذوف امر آکے اعتبار سے کان کی ضمیر فاعل سے حال ہے اور معنی اس کی صفت ہے، پھر چونکہ صفت بھی اپنے موصوف پر محمول ہوا کرتی ہے، لہذا معنی معنویا کے معنی میں ہے اور مستنبطا معنویا کا عطف تفسیری ہے۔

جاز ای لم یمتنع....و۱۲۱

"جاز "کے بعد" ای لید ہمتنع" سے شارح مُیٹیات اس امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں جواز جمعنی امکان عام مقید بجانب الوجود ہے بینی مطلب بیہ ہے کہ عدم عطف ضروری نہ ہو، وجو د ضروری ہویا نہ ہو، یعنی خواہ عطف واجب ہویا نہ ہو، عطف ممتنع نہ ہو۔

# عطف کے عدم جواز کی صورت میں نصب متعین ہے

والا اى وان لم يجز العطف بل امتنع تعين النصب حيث لاوجه سواة نحومالك وزيدا وماشانك وعمرا الخ....١٢١

یہاں سے شارح میں اس کی وضاحت کررہے ہیں کہ آگر عطف جائز نہ ہو، بلکہ ممتنع ہو، توبہ امکان عام کے معنی میں ۔
ہے اور نصب متعین ہے اس وجہ سے کہ اب عطف جائز نہیں ہے، باتی صرف ایک ہی صورت نصب والی ہے، اہذا یہی متعین ہے، جیسے مالک و ذیل آ اور ماشانک و عمر آ ا، مثالوں میں عطف ممتنع ہے، اس لیے کہ ضمیر مجرور پر بغیر حرف جار کے اعادہ کے عطف جائز نہیں ہے، لام کی وجہ سے پہلی مثال میں "ک "ضمیر مجرور ہے اور دوسری مثال میں "شان" مضاف کی وجہ سے "ک عطف جائز نہیں ہے، لام کی وجہ سے پہلی مثال میں زیر پر لام کا اعادہ نہیں اور عسمرو پر شان کو دوبارہ نہیں لایا گیا۔ اس لئے یہاں پر عطف جائز نہیں ہے لہذا نصب ہی متعین ہے۔

### ایک احتال اور اس کاجواب

وليريجز عطف عمر اعلى الشان اذالسوال عن شاهما لاعن شان احدهما ونفس الآخر .... ١٢٢٠

اس عبارت کو پہلے بطور وضاحت کے سمجھیں کہ یہاں پر دوسری مثال وہاشانک وعسروا میں نصب متعین ہے اور عطف جائز نہیں ہے، یہاں ایک احتمال یہ ہوسکتا تھا کہ دوسری مثال "ماشانک وعمر وا" میں نصب روا "کا عطف "ک "ضمیر پر نہ ہو، اور جسطرح شان پر رفع ہے، اسی طرح عسمو پر بھی رفع ہو، بلکہ شان پر ہواب مطلب یہ ہوگا کہ تیر احال کیا ہے اور عسمو کیا ہے، یعنی کون ہے ؟ لیکن ایباکر نادرست نہیں ہے، کیونکہ جب مخاطب کا حال پوچھ رہا ہوگا، اس کی ذات کے بارے سوال نہیں ہوگا۔ جیسے جب یوں کہا" ماشانک "؟ تیر احال کیا ہے اس کے اس کے بعد نصب روا" کہا، تو جس طرح تیرے حال کے بارے میں سوال ہے، اسی طرح نصب روا" کے بارے بھی حال ہی سوال ہوگا، اس کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا۔ باتی طرح نصب روا" کے بارے بھی حال ہی شان "پر نہیں ہوسکتا تو "ک بارے میں سوال ہوگا اور نصب متعین ہوگا۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِیَوَالْ : سائل کہتا ہے کہ آپ نے کہاہے "چوتھی قتم" میں جب نعل معنوی ہواور عطف جائز نہ ہو، تو نصب ہی متعین ہے اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے، جبکہ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہی مثال "ما شانک وعسروا" میں "عسمروا" کادیک" ضمیر پر عطف نہ ہوبلکہ شان پر ہو، جب شان پر عطف ہوگا، توعطف جائز ہوگا۔

جَوَالِب: اس طرح کلام صحیح نہیں رہے گی، کیونکہ ایک ہی عبارت میں ایک کی حالت کے بارے میں سوال ہو اور دوسرے کی ذات کے بارے سوال ہو، لہذانصب ہی متعین ہے عطف جائز نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر سائل کی بات تسلیم کر لی جائے، تو یہ مثال ہماری کیف سے خارج ہو جائیگی، اس واسطے کہ ہم نے چوشی صورت یہ فرض کی ہے کہ جس میں عطف جائز نہ ہو، عطف اس صورت میں جائز نہیں ہو گا جب اس کا عطف ضمیر مجر ور پر ہو، اگر اس کا عطف شان پر ڈالیس، تو اب میں سجھتا ہوں کہ عطف کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں، البتہ اس صورت میں یہ مثال اس قشم سے نکل جائیگی، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ دو چیز وں سے بارے میں سوال کیا جائے، وہ سوال ایک کی ذات کے بارے میں اور ایک کی حالت کے بارے میں اور ایک کی حالت کے بارے میں، لیکن بہر حال پھر یہ "مانحن فیہ "سے خارج ہوگا۔ واللہ اعسلم بالصواب

### امثله میں معنوی فعل کی وضاحت

وانم احکمنا جمعنویة الفعل فی هذه الامثله لان المعنی ماتصنع و مایم اثله فیمعنی ماشانک و زید االخ .... ۱۲۲ مصنف و نید این کی ہے کہ یہاں معنی ماتفعین مصنف و نید اللہ کے معنوی ہونے کی وجہ ''لان المعنی ماتفع ''سے بیان کی ہے کہ یہاں معنی ماتفع بن اسے معنوی ہونے کی وجہ ''لان المعنی ماتفع بنا ہے جیسے آخری دو جاتا ہے، شارح و نید کی میں معنی ماتفع بنا ہے جیسے آخری دو مثالوں میں ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِیَوَالی: مصنف مِینِی کی بیان کر دہ تینوں مثالوں میں فعل معنوی ہے اور وہ ماتصنع ہے، حالا نکہ ماتصنع آخری دو مثالوں میں تو عامل بتاہے پہلی مثال میں عامل نہیں بتا؟

جَوَالَبَ: شارح مِينَالَة في لان المعنى ماتضع كے بعد "وما يماثله"كا اضافه كركے جواب دياہے كه اس سے مراد ماتضع اور اس كا مماثل ہے، اور مايسنع، ماتضع كے مماثل ہے، البذا بہلى مثال ميں يسنع (مماثل) عامل ہے، آخرى دونوں مثالوں ميں ماتضنع عامل ہے، افرى دونوں مثالوں ميں ماتضنع عامل ہے، البذا شارح مُراثلة وضاحت كر رہے ہيں۔ كه "ما شانك وزيدا" كا معنى "ماتضنع وزيدا"، "مالك وزيدا" كا معنى "ماتضنع وزيدا" اور "مالزيد وعسرو" كا معنى "مايسنع زيد وعسرو" ہے۔

## حال

الحال لما فرغمن المفاعيل شرعوفي الملحقات بها .... ١٢٢

یہاں سے ماتن میں میں میں مفتول مطلق، مفتول به، مفتول معه، مفتول له اور مفتول فیہ سے فارغ ہونے کے بعد ملحقات مفاعیل کو بیان کررہے ہیں ان میں حال کو مقدم کیا ہے۔

لغوى معنى

حال کالغوی معنی ہے برگشتن، پھر نایعنی وہ چیز جو تبدیلی کو قبول کرے۔ الحال ماییبین هیأة الفاعل او المفعول بہ لفظا او معنی

#### اصطلاحي معنى

ماتن میشید نے بڑے جامع الفاظ میں اصطلاحی معنی بیان کیاہے۔

''الحال ما يبين هياةُ الفاعل او المعفول به لفظاً اومعنًا''

کہ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو بیان کرے عام ازیں وہ فاعل یا مفعول لفظی ہو یا معنوی ہو جیسے ''ضربت زیدًاقائماً ،ًزید فی الدار قائماً ، و هذازیدٌ قائماً ''۔

### حال کی تعریف میں حَثِیّت کی قب ملحوظ ہے

الفاعل او المفعول بم اى من حيث بوفاعل او مفعول بم ١٢٢٠٠٠٠

"من حیث ہو" میں حَیثیت کی قیارت مُونیہ حال کی تعریف سے فاعل اور مفعول کی صفت کو خارج کر رہے ہیں کیونکہ صفت بھی حالت کو بیان کرتی ہے لیکن وہ اس حَیثیت سے نہیں ہے کہ فاعل یا مفعول بہ ہے، مثلاً "جاءنی زید العاقل" میں عاقل زید کی صفت زید فاعل کی حالت کا پہت چل رہاہے لیکن یہ صفت زید فاعل کی حیثیت سے حالت بیان نہیں کر رہی، بلکہ مطلقازید کی حالت بیان کر رہی ہے، چاہے زید فاعل ہویانہ ہو، اسلئے یہاں حیثیت کی قریب کموظ ہے کہ وہ حال فاعل اور مفعول ہے کی حالت فاعل اور مفعول ہے کی حیثیت سے بیان کرے۔

### تعریفے سے فوائد قیود

فبذكر الهيأة يخرج ما يبين الذات كالتمييز وباضافتها الى الفاعل او المفعول به يخرج ما يبين هيأة غير الفاعل او المفعول الخ.... ١٢٢

یہاں سے شارح میں تھا تھر نفس سے فوائد قیود بیان فرمار ہے ہیں۔ جب "ما یبین هیاُۃ الفاعل" کہا کہ حال وہ ہے جو حالت کو بیان کر تی ہے، جیسے تمیز، تمیز ذات کو بیان کرتی ہے، جیسے تمیز، تمیز ذات کو بیان کرتی ہے۔ جال کو بیان نہیں کرتی ہے۔ حال کو بیان نہیں کرتی ہے۔ حال کو بیان نہیں کرتی، البذا تمیز خارج ہوگئ۔

حال اور تمییز میں یہی فرق ہے کہ حال حالت کو بیان کر تاہے اور تمییز ذات کو بیان کرتی ہے۔ جیسے "عندی عشرون درہا" میرے پاس بیس درہم میں میں " درہا"،"عشرین" کی ذات کو بیان کر رہے ہیں نہ کہ اس کی حالت کو۔

جب "هیاة" کی اضافت فاعل یامفعول کی طرف کی لیخی حال وہ ہے، جو فاعل کی یامفعول کی حالت کو بیان کرے، اس سے وہ چیز نکل گئ جو حالت کو بیان کرے، لیکن فاعل یامفعول کی حالت کو بیان نہ کرے، بلکہ کسی اور شیء کی حالت کو بیان کرے مثلاً مبتد اکی صفت جو موصوف (مبتد ا) کی حالت کو بیان کر تی ہے، لیکن وہ مبتد اذات کی حالت ہے فاعل یامفعول کی حالت نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی حال کی تعریف ہے نکل جائیگی، جیسے "زید ن العالم انوک" زید جو کہ عالم ہے تیر ابھائی ہے، بہال "العالم" فی خالت کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجو دیہ حال نہیں ہے، بلکہ صفت ہے، اس واسطے کہ "العالم" جس زید کی

حالت کو بیان کر رہاہے ، وہ فاعل یامفع<del>ول نہیں ہے بلکہ مبتد اہے۔</del>

وبقید الحیثیة تخرج صفة الفاعل والمفعول سے شارح مین کی ان کررہے ہیں، کہ حال کی تعریف میں حَیثیت کی تین سے ایک تیسری چیز بھی نکل گئ، اوریہ وہ چیز ہے کہ جو فاعل یا مفعول کی حالت تو بیان کرے، لیکن اس حَیثیت سے بیان نہ کرے کہ وہ فاعل یا مفعول کی صفت، صفت بھی حالت بیان کرتی ہے، لیکن یہ حالت اس حَیثیت سے نہیں بیان کرتی کہ وہ فاعل یا مفعول کی صفت اور حالت کو بیان کرتی ہے، لہذا فاعل یا مفعول کی صفت نہیں بیان کرتی کہ وہ فاعل یا مفعول ہے، بلکہ مطلق ایک چیز کی صفت اور حالت کو بیان کرتی ہے، لہذا فاعل یا مفعول کی صفت بھی حال کی تعریف سے نکل جائیگ، مثلاً "ضوب زید الجاہل" میں "جابل" فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے، مگر اس حَیثیت سے نہیں کہ وہ فاعل ہے بلکہ مطلقاً زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔

اب اس پر ایک سوال ہو تاہے وہ سوال اوراس کاجواب سمجھیں۔

سِوَال: آپ نے حیثیت کی تیاد خواہ مخواہ لگادی ہے، جبکہ ماتن میں اللہ نے متن میں یہ تیاد نہیں لگائی ؟اگریہ تیاد ضروری تھی توماتن مُواللہ اسے ضرور ذکر کرتے ؟

جھوا ہے: حیثیات ہر جگہ معتبر ہوتی ہیں، اعتبار حیثیت کی بناء پر ماتن پھیالی نے اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ معروف اور معتبر ہے۔شرح میں ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

### حال کی تعریف میں لفظ"او" مانعة الخلو کیلئے ہے

ولهذا الترديد على سبيل منع الخلولا الجمع فلا يخرج عندمثل ضرب زيد عمرًا الكبين .... يراا

متن میں هیائة الفاعل اوالمفعول ہے، اس کے اندر "اُو" ہے "اُو" تر دید کے لیے آتا ہے کہ "یا" ہہ ہے "یا" ہہ ہے اَو یہاں "تر دید مانعة الخلو" کے لئے ہے۔

مانعة الجمع کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ایباہو سکتا ہے کہ "حال" دونوں سے عسلی سبیل البدلیت واقع ہو،ایبانہیں ہو سکتا کہ حال ہو، لیکن نہ فاعل کی حالت بیان کرے اور نہ مفعول کی حالت بیان کرے ہاں ایباہو سکتا ہے کہ دونوں کی حالت بیان کرے جیسا کہ بعض کتابوں میں "او کلیھما" کالفظ ہے، معلوم ہوا کہ "او" مانعة الخلو کے لئے ہے، مانعة الجمع کے لئے نہیں، جیسے ضرب زید عسمرہ کو مارا، اس حال میں کہ وہ دونوں سوار تھے، اب راکبین دونوں سے حال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ "او" مانعة الخلو کے لیے ہے، مانعة الجمع کے لیے نہیں ہے۔

اسی بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِيَوَالِي: آپ نے حال کی تعریف ان الفاظ ہے کی ہے الحال ما یبین هیئة الفاعل او المفعول حال وہ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، یہاں لفظ "او ذکر" کیا گیا ہے جو تر دید کیلئے ہے، معنی یہ بنیگا کہ حال فاعل کی حالت کو بیان کرے گایا مفعول کی حالت کو بیان کرے گا، حالانکہ ایک مثال ایسی بھی ہے، جس میں حال دونوں کی حالت کو بیان کر رہاہے، جیسے "ضرب ذید و عمر واب اکبین"؟ المفتاح السامى المفتاح السامى المفتاح السامى المفتاح المسلط المحمد المسلط المحمد المسلط المس

فاعل ومفعول میں تعمیم ہے

لفظاً اي سواء كان الفاعل اوالمفعول الذي وقع الحال عنه لفظا اي لفظيا بان يكون فاعلية الفاعل او مفعولية المفعول باعتباء لفظ الكلام ومنطوقه الخ .... ١٢٢

متن اور شرح کی اس عبارت سے مقصود فاعل اور مفعول کے بارے میں تعمیم بیان کرناہے، کہ حال جس فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرتاہے، وہ فاعل اور مفعول عام ہیں، چاہے لفظی ہوں یامعنوی ہوں۔

لفظی کی چر دوفشمیں ہیں، اور معنوی کی ایک فشم ہے، کل تین قشمیں بن گئیں، اسی داسطے ماتن میلید نے آگے تین مثالیں دىس

اب سبجھئے کہ "حال" اس فاعل سے ہو، جو لفظی ہو پااس مفعول سے حال ہو، جو مفعول لفظی ہو، اس کابیہ مطلب ہے کہ فاعل کافاعل ہونا یامفعول کامفعول ہونا، کلام کے لفظ اور نطق کے اعتبار ہے ہو، کسی امر خارج کے اعتبار سے نہ ہو، پھر اس کی دوقتمیں ہیں۔ 🛈 فاعل کا فاعل ہونا یا مفعول کا مفعول ہونالفظی طور پر ہو یعنی لفظوں میں موجو د ہو، 🎓 فاعل کا فاعل اور مفعول کا مفعول ہونالفظوں میں موجو د نہ ہو، بلکہ معنوی طور پر ہو، اگر لفظی ہو تو پوں کہیں گے کہ فاعل کافاعل ہوناملفوظ حقیق ہے،اور اگر وہ لفظی طور پر موجو د نہیں بلکہ حکمائکل رہاہے ، یعنی لفظوں میں فاعل موجو د نہیں ، بلکہ لفظوں سے نکل رہاہے ، اور کسی امرخارج کا اس میں کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، تو کہیں گے کہ فاعل کا فاعل ہو نالفظی حکمی ہے 🏵 اگر اس کے برعکس ہو\_ یعنی فاعل کا فاعل یا مفعول کا مفعول ہونا کلام کے الفاظ سے نہ نکل رہا ہو، بلکہ کسی امر خارج سے اس کا اعتبار کیا جارہا ہو، تو اس کو فاعل معنوی یا مفعول معنوی کہیں گے۔

#### مثاليل

- 🛈 پہلے کی مثال "خسر بت زیداً قائماً" ہے، اس مثال میں فاعل کا فاعل ہونا، ضمیر متکلم اور مفعول کا مفعول ہونا، "زیداً" کے لفظوں میں موجو د ہے، یہاں نطق اور کلام کے الفاظ سے فاعل کا فاعل ہونا اور مفعول کامفعول ہونامعلوم ہور ہاہے ۔کسی امر خارج کے اعتبار سے نہیں اور ہے بھی حقیقتہ۔ ملفوظ ،للہذا میہ فاعل لفظی حقیقی اور مفعول لفظی حقیقتہ کی مثال ہے۔
- 🕏 فاعل لفظی تھی کی مثال: جیسے "زید فی الدارہ قائمہاً" میں فاعل لفظی ہے۔ وہ اس طرح که "زید" مبتدا ہے اور "فی الدام" جار، مجرور ثبت فعل پاکائن وغیرہ کے متعلق ہے ان میں "هو" ضمیر فاعل ہے، اور" قائما" اس ضمیر سے حال ہے، کیونکہ ''کائن'' یا ''شبت'' منطوق کلام سے نکل رہے ہیں، کسی امرخارج سے ان کا اعتبار نہیں کیا گیا، لیکن ان کا تلفظ حقیقة نہیں، بلکہ حکماہے۔اس لئے کہیں گے کہ یہ "فاعل حکمی" سے حال واقع ہونے کی مثال ہے۔
- العلى كافاعل يامفعول كامفعول مونامعنامور يعنى فاعل يامفعول كالفظون، كلام اور نطق سے كوئى تعلق نه مور، بلكه امر خارج سے

آر ہی، بلکہ لفظ "طذا" سے جو "اشیر" اور "انبہ" کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، زیراس کامفعول ہے، لہذازید کامفعول ہوناکسی طور بھی لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس معنی کے اعتبار سے ہے جو لفظ ہذا سے سمجھا جار ہائے اور وہ اسٹیریاانبہ کامعنی ہے۔ لہٰذابہ مفعول معنوی کی مثال ہے۔

لفظا اىلفظيا الخ... ١٢٢

شارح وَيُنالِيَّةُ ما تن کے الفاظ لفظاکی تفسیر لفظیاسے کر کے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ لفظا، لفظیا کے معنی میں ہو کر کان محذوف کی خبر ہے، جبیا کہ شرح کی عبارت سے واضح ہور ہاہے۔

بعض ایسے مفاعیل جو حکمافاعل یا مفعول ہوں، سے حال واقع ہو سکتا ہے

#### (1) مفعول معه

والمرادبالفاعل اوالمفعول بماعيرمن ان يكون حقيقتاً فيدخل فيمالحال عن المفعول معملكونم في معني الفاعل او المفعول به ۱۲۲

"والمراد" سے لے کر اگلے متن تک<sup>ی</sup> کی عبارت میں شارح رئی<del>الی</del> کی غرض فاعل اور مفعول میں تعیم بتانا ہے ، ماقبل میں کہا تھا کہ حال وہ ہو تاہے، جو فاعل یامفعول بہ کی حالت کو بیان کرے، اب فاعل اور مفعول بہ میں تعیم بیان کررہے ہیں، کہ اس میں تعميم ہے كہ وہ فاعل اور مفعول به حقیقت فاعل اور مفعول به ہوں پاحكماً فاعل اور مفعول به ہوں، حقیقة فاعل وہ ہو تاہے، جسكے ساتھ فعل قائم مو اور مفعول به وه مو تاب، جس پر فعل واقع مو، اور مفعول معه حكماً فاعل مو تاب ياحكماً مفعول مو تاب البندا حال كي تعریفے میں وہ حال بھی داخل ہو جائے گاجو مفعول معہ سے حال ہے ، جیسے "جنت وزید آپراکیا "آ بامیں اور زید اس حال میں کہ زید سوار تھا۔اب" راکباً"،زید سے حال ہے اور زید مفعول معہ ہے ۔ یہ مثال ہے جب مفعول معہ فاعل کے معنی میں ہو کیونکہ زید صدور فعل میں فاعل کے مصاحب اور "کفاک وزیدگا دی ہیری اکباً" ( کافی ہے تجھے اور زید کو درہم اس حال میں کہ وہ سوار ہو)، یہاں پر راکباً زیدا سے حال واقع ہو رہا ہے، اور جو مفعول معہ ہے، حکماً مفعول ہے کیونکہ وہ و توع فعل میں مفعول کے مصاحب ہے تومعلوم ہوا کہ حال، مفعول معہ سے بھی واقع ہوسکتا ہے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یوں مجھیں۔

سِتَوَالْ اسائل کہتا ہے کہ آپ کی تعریف کے مطابق حال وہ ہو تاہے، جو فاعل یا مفعول بہ سے واقع ہو، جبکہ ایک مثال ہے، جس میں حال مفعول معہ سے واقع ہور ہاہے ، جیسے "جئت وزید ارا کباً"؟ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے۔

جَوَالِبَ: فاعل اور مفعول سے ہماری مراد عام ہے، کہ فاعل اور مفعول، حقیقۃ فاعل اور مفعول ہوں یا حکماً، مفعول معہ اگر چیہ حقیقته فاعل یامفعول نہیں، البتہ حکماً ضرور ہے۔ لہذا ہماری تعریف جامع ہے۔

#### 🗘 مفعول مطلق

وكذاالمفعول المطلق مثل ضربت الضرب شديدًا فاند بمعنى احدثت الضرب شديدا .... مراد

یہاں سے شارح محطق بیان کر رہے ہیں کہ مفعول معہ کی طرح مفعول مطلق سے بھی حال واقع ہو تاہے۔ اس واسطے کہ مفعول مطلق اگرچہ مفعول مطلق ہے، لیکن حکمایہ مفعول بہ ہے، جیسے "ضربت الضرب شدیدا" میں شدیدا "الضرب" سے حال واقع ہورہاہے، ضرب اگرچہ ضربت سے مفعول مطلق ہے، لیکن یہ جم میں مفعول بہ کے ہے کیونکہ اصل میں "احداثت الضوب شدیدا" کے معنی میں ہے۔ لیکن مفعول مطلق سے حال واقع ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ مفعول مطلقا معرفہ ہو، کیونکہ ذو الحال معرفہ ہو تاہے، اس لئے شارح محلق نے مثال میں ضوبت الضرب شدیدا کہا ہے ضوبت ضوبا شدیدا نہیں کہا،خلاصہ یہ ہے کہ حال مفعول معہ اور مفعول مطلق دونوں سے واقع ہوسکتا ہے، اس واسطے کہ یہ حکمافاعل یا مفعول ہیں۔ اس بات کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِيَحَالَى: سائل كہتاہے كہ حال تووہ ہے جو فاعل اور مفعول بہ سے ہو۔ جبكہ ايك مثال اليى ہے، جس ميں حال مفعول مطلق سے واقع ہور ہاہے، جيسے "ضربت الضرب شديدا" ميں "شديدا" "الضرب" سے حال واقع ہور ہاہے جو كہ مفعول مطلق ہے؟ جَحَالَةِ بَ: مفعول مطلق حكمامفعول بہ ہے۔ اس لئے مفعول مطلق سے حال واقع ہونا درست ہے۔

### ا مخصوص مضاف اليه

و كذا يد خل فيه الحال عن المضاف اليه كما اذاكان المضاف فاعلا او مفعو لا يصح حد فدو قيام المضاف اليه الحرس شارح يُولِي " وكذا" سے ايك مزيد تعيم بيان كررہ بين، اور وہ بيہ كه كلام كے اندر مضاف اور مضاف اليه بول اور مضاف فاعل يا مفعول ہو، اور اس مضاف كوحذف كر كے مضاف اليه كواس كى جگه ركھ سكتے ہوں، تواس "مضاف اليه" سے حال واقع ہو سكتا ہے، اگر چه وه مضاف اليه نه فاعل ہے نه مفعول، ليكن مضاف اليه كامضاف، فاعل يا مفعول ہے۔ اب جب "حال" مضاف اليه سے ہو گا، تو "ظاہرا"، وہ حال مضاف اليه سے ہے، گر حقيقتا وہ حال مضاف سے ہو كہ، تو "ظاہرا"، وہ حال مضاف اليه سے ہے، گر حقيقتا وہ حال مضاف ميں كه وہ ابراہيم صفيف تھا، سے بيسے "به بيل نتبع ملة ابد اهيم حنيف آئا، بكه ہم تو اتباع كرتے ہيں، ابراہيم كی المت كی اس حال بيل كه وہ ابراہيم صفيف تھا، (حنيف كامعن حتى كی طرف ماكل ہونے والاہے) اب "حنيف"، ابراہيم سے حال واقع ہور ہاہے۔ اور ابراہيم، "مله "كامضاف اليه كواس كی حقول ہے اور "مله" مضاف اليہ الله كواس كی حقول ہے حال واقع ہور ہاہے۔ اور ابراہيم صفاف اليہ کوال واقع ہور ہاہے حال واقع ہور ہاہے۔ حال واقع ہور ہاہے، تو يہاں ابراہيم مضاف اليہ سے حال بنانا درست ہے۔ حال واقع ہور ہاہے۔ حال واقع ہور ہاہے، تو يہاں ابراہيم مضاف اليہ سے حال بنانا درست ہے۔ حال بنانا درست ہے۔

دوسری مثال "ان یاکل لحمد اخید میتا" ہے، "لحم انید" مضاف، مضاف الیہ ہے اور "میتا" مضاف الیہ "انیه" سے حال واقع ہورہا ہے۔ اب مضاف "لحم" کو حذف کر کے مضاف الیہ کواس کی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسے "ان یاکل اخاہ میتا" پڑھ

المفتاح السامي

سکتے ہیں، کیونکہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تومضاف الیہ سے حال گویا مضاف سے حال ہے اور مضاف مفعول ہے جب مضاف الیہ کومضاف کی جگہ رکھ سکتے ہیں، اور مضاف مفعول ہے تو گویامضاف الیہ بھی مفعول ہے اس وجہ سے اس مخصوص نوعیت کے مضاف الیہ سے حال واقع ہو سکتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ مخصوص مضاف الیہ، حکمافاعل یا مفعول یہ ہے، لہٰذا اس سے حال واقع ہو سکتا ہے۔

اس بات کو بانداز سوال وجواب یون متجھیں۔

سِوَالْ: آپ نے کہاتھا کہ ''الحال ما یبین هیأة الفاعل اوالمفعول بہ"۔ جبکہ ایک مثال ایی ہے، جس میں مضاف الیہ سے حال واقع ہور ہاہے، جو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ جیسے "نتبع ملة ابر اہیم حدیفا"۔ میں "حنیفا"" ابر اہیم" سے حال سے جو کہ ملة کامضاف الیہ ہے فاعل ہے نہ مفعول ہے۔

جَوَالِبَ: ابراہیم "حکما" مفعول بہ ہے، وہ اس طرح کہ مضاف الیہ ابراہیم کو مضاف ملۃ کی جگہ رکھ سکتے ہیں اور وہ مضاف مفعول ہے۔ اور "حنیفا" اس سے حال واقع ہور ہاہے۔

### ا مخصوص مضاف اليه كي ايك دوسري صورت

او كان المضاف فاعلا او مفعولا وهو جزءالمضاف اليه فكأن الحال عن المضاف اليه هو الحال عن المضاف الخيسة الخيسة المناف المنا

اسكوبانداز سوال وجواب يول سمجصين

سِیخال: آپنے کہا کہ "حال وہ ہے جو فاعل اور مفعول بہ کہ حالت کو بیان کر ہے"، جبکہ قرآن کریم میں حال مضاف الیہ سے واقع ہور ہاہے اور وہ ایسامضاف الیہ بھی نہیں ہے کہ جس میں مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھ دیں، جیسے ان داہر ہلولآء مقطوع مصبحین ۔ کی مثال ہے۔

جَوْائِبَ: وہی ضابطہ ہے کہ یہ بھی حکماً فاعل یا مفعول میں داخل ہے کیونکہ جب کلام میں ایک مضاف اور مضاف الیہ ہو اور مضاف الیہ ہو اور مضاف الیہ ہو اور مضاف الیہ علی یا مفعول مضاف الیہ ہے حال واقع ہوگا، اور وہ مضاف حکماً فاعل یا مفعول ہے، تو وہ مضاف الیہ بھی حکما فاعل یا مفعول ہے، لہٰذااس ہے حال واقع ہونا صحیح ہے۔

حال کی تعریف میں لفظ "بیبن" پڑھنے کے مزید دوطریقے

ولو قدی تبیّن علی صیغة الماضی المعلوم من باب التفعل او تُبیّن علی صیغة المضارع المجهول من باب التفعیل الخ سیرا اس عبارت میں شارح مُشِیْد حال کی تعریف میں ذکر کر دہ لفظ " بیبین "کے پڑھنے کے مزید دو طریقے اور ان دو طریقوں کے مطابق لفظ " بیبیّن "کو پڑھنے کافائدہ بیان فرمار ہے ہیں۔

#### يبلاطريقه

پہلا طریقہ بیہ ہے کہ لفظ "بیبین" کو باب تفعل سے ماضی معلوم کے صیغہ پر "تَبَیّن "پڑھا جائے یعنی "الحال ما تبین ھیا تا الفاعل اوالمفعول بہ" ۔ حال وہ ہے جس سے فاعل یامفعول کی حالت واضح ہو جائے، آخر میں "مفعول بہ" ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ مفعول الگ لفظ اور "بہ" الگ لفظ ہے۔ مفعول پر بات ختم ہوگئ "بہ" کا تعلق تبین سے ہے، اس صورت میں مفعول عام ہوگا، خواہ مفعول بہ ہو، مفعول معہ ہو یامفعول مطلق ہو، یعنی حال کی تعریف سے مطابق، مفعول بہ ہے، جس سے فاعل کی، مفعول بہ کی، مفعول معہ کی، یامفعول مطلق کی حالت واضح ہوتی ہو، اس تعریف کے مطابق، مفعول میں مفعول بہ کے ساتھ مفعول بہ کی، مفعول معہ کی، یا مفعول موجائیں گے۔ انہیں داخل کرنے کیلئے مفعول بہ حقیقی اور حکمی کی تقسیم و تعیم نہیں کرنی پڑے مفعول معہ اور مفعول مطلق بھی داخل ہو جائیں گے۔ انہیں داخل کرنے کیلئے مفعول بہ حقیقی اور حکمی کی تقسیم و تعیم نہیں کرنی پڑے۔

#### دوسراطريقه

دومراطریقہ بیہ کہ لفظ "یبین" کو باب تفعیل سے مضارع مجہول سے صیغے پر "ثبیقی، پڑھاجائے، یعنی "الحال ما ثبین هیا آۃ الفاعل اوالمفعول بہ "کہ حال وہ ہے جس سے فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کی جائے، اس صورت میں بھی "بہ" کا تعلق "حبین" "فعل سے ہوگا، بعینہ وہی معنی بے گا، جو پہلے طریقے سے مطابق پڑھنے کی صورت میں بناتھا، ان دونوں طریقوں سے مطابق پڑھنے کی صورت میں بناتھا، ان دونوں طریقوں سے مطابق پڑھنے کی صورت میں حال کی تعریف میں مفعول معہ، اور مفعول مطلق کو داخل کرنے کیلئے کسی قتم کی تعمیم کی ضرورت پڑے گی کہ پیش نہیں آئے گی، البتہ مخصوص مضاف الیہ کی دونوں صور توں کو داخل کرنے کیلئے فاعل اور مفعول میں تعیم کرنے پڑے گی کہ

جب مضاف فاعل يامفعول مو، كويامضاف اليه فاعل يامفعول ہے جس سے حال واقع مور ہاہے۔

یہاں پر دواعتراض کئے گئے ہیں۔

### يهلااعتراض

اس پر پہلا اعتراض یہ کیا گیاہے، اگریہ ایسی توجیہ ہوتی کہ اس سے مطابق کسی طرح سے بھی تعمیم نہ کرنی پڑتی، تو یہ توجیہ قابل اعتناء ہوتی، جبکہ اس توجیہ سے مطابق یعنی لفظ "یبین" کو مزید دو طریقوں کے مطابق پڑھنے کی صورت میں بھی مخصوص مضاف الیہ سے حال بننے کے لیے تعمیم کرنی ہی پڑی ہے تو مفعول معہ اور مفعول مطلق سے لیے تعمیم کرنی ہی پڑی ہے تو مفعول معہ اور مفعول مطلق سے لیے تعمیم کرنے میں کیا اشکال ہے۔

#### دوسر ااعتراض

دوسرااعتراض یہ کیا گیاہے کہ مفعول سے "مفعول به" مراد نہیں لیا گیا، بلکہ مفعول سے عام مفعول مراد لیا گیاہے، تواس میں مفعول به، مفعول معد، مفعول مطلق، مفعول فیہ اور مفعول لہ بھی داخل ہو جائیں گے، حالانکہ مفعول فیہ اور مفعول لہ ان دونوں سے حال واقع نہیں ہو تا، پھر کونسی قبیلہ ہوگی جو "مفعول فیہ" اور "مفعول لہ" کونکالے گی؟ ایسی کوئی قبیل ہے۔ لہٰذا یہی طریقہ صحیح ہے کہ اس کو "مابیین" پڑھیں اور بہ کا تعلق اس سے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس کا تعلق مفعول سے ساتھ ہو۔

### مثاليل

مثل ضربت زينًا قائماً مثال للفظى الملفوظ حقيقة فان فاعلية تاءالمتكلم ومفعولية زيدا انما هي باعتبار لفظ هذا الكلام الخيس ١٢٣٠

یباں سے مثالیں بیان کررہے ہیں، جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔

" ضربت زیدا قائما" فاعل لفظی حقیقی کی مثال ہے، "زید فی الدار قائما" فاعل لفظی حکمی کی مثال ہے، اور "ھذا زید قائما"مفعول معنوی کی مثال ہے۔

### ملفوظ حكماً اور معنيّ ميں فرق كي وضاحت

ولاشك الهما ليسا مما يقصد المتكلم الاخبار بهما عن نفسم حتى يقدر في نظم الكلام اشير او انهم ويصير زيد مفعولا بمالخ .... ١٢٣

اس عبارت سے شارح میشانیہ کی غرض ملفوظ حکما اور معنی میں فرق بیان کرنا ہے کہ ملفوظ حکما وہ ہو تا ہے جو کلام سے لفظوں سے سمجھ میں آرہا ہواگر چہ اس کا تلفظ لفظوں سے نہ ہورہا ہو، گر کسی امر خارج سے اس کا تعلق نہ ہو۔

معنوی فاعل یامفعول وہ ہوتاہے جس کا تعلق کلام کے لفظوں اور اس کے منطوق سے نہ ہو، وہ سوفیصد باہر سے سمجھ آر ہاہو،

یمی فرق ملفوظ حکماً اور فاعل معنوی میں ہے، مثلا ملفوط حکمی کی مثال جیسے "زید فی الدار قائما" ہے اس میں فی الدار کا تعلق لفظوں سے سمجھ آرہاہے، وہ اس طرح کہ "زید"مبتداہے،" فی الدار" جار مجر ور استقریا کائن محذوف کے متعلق ہے اور ان میں "ھو"ضمیر فاعل ہے جوزید کی طرف لوٹ رہی ہے اور "قائما" اسی ضمیر سے حال واقع ہور ہاہے اور ضمیر مشتر حکما ملفوظ ہوتی ہے، اس کے اس کی فاعلیت بھی منطوق کلام سے سمجھی گئی، اس میں کسی امر خارج کا اعتبار نہیں کرنا پڑا۔

اور معنوی کی مثال جیسے "هذازید قائما" ہے اس میں قائما، زیدسے حال واقع ہورہاہے، زید کا مفعول ہونا، طذا کے لفظوں
سے سمجھ میں نہیں آرہا بلکہ کلام سے باہر لفظ "اسٹیر" ہے جیسے مثلاً "اسٹیر زیدا" ہے۔ (میں اشارہ کرتا ہوں زید کی طرف)
اس میں "زید" مفعول ہے بنا" اسٹیر"کا، طذا کے لفظوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے مطلق اشارہ کرنا اور ایک ہے، منظم کا اشارے کی نسبت اپنی طرف کرنا، تو طذا کے لفظوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بتا رہی ہو کہ اشارہ کی نسبت منظم کی طرف ہے، لہذا زید کا مفعول ہونا کلام کے لفظ سے بالکل خارج ہے۔ اس واسطے اسٹیر کا اعتبار کیا ہے۔ وگرنہ لفظوں میں کوئی ایسی بائد از بدکا مفعول ہونا کلام کے لفظ سے بالکل خارج ہے۔ اس واسطے اسٹیر کا اعتبار کیا ہے۔ وگرنہ لفظوں میں کوئی ایسی کوئی ایسی بائد از سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِخَالِ اسْ الله کہتا ہے کہ آپ نے یہ تین قسمیں بیان کیں ① ملفوظ حقیقی افظی ۞ ملفوظ حکما ۞ فاعل یا مفعول معنوی ۔ بظاہر دوقسمیں بنتی ہیں۔ ایک ملفوظ اور دوسری معنوی ، اس واسطے کہ ملفوظ حکما اور معنوی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس طرح ملفوظ حکما کلام سے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ باہر سے آیا اور یہ بھی طرح ملفوظ حکما کلام سے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ باہر سے آیا اور یہ بھی باہر سے آیا۔ یہ ایسے آیا۔ یہ باہر سے آیا۔ یہ باہر سے آیا۔ یہ باہر سے آیا۔ یہ باہر سے آیا۔ یہ بہتر ہے۔ وہ باہر سے آیا۔ یہ بہتر ہے ہاہر ہے۔ ایسے ہی باہر سے آیا۔ یہ بہتر ہے ہاہد ہوں کہ بہتر ہے ہیں۔ یہ بہتر ہے ہاہد ہوں کہ بہتر ہے ہاہد ہوں کہ بہتر ہے ہیں۔ یہ بہتر ہے ہاہد ہوں کہ بہتر ہے ہیں۔ یہ بہتر ہے ہاہد ہوں کہ بہتر ہے ہیں ہوں کہ بہتر ہے ہی بہتر ہے ہیں ہوں کہ ہوں کہ بہتر ہے ہیں ہوں کہ بہتر ہے ہیں ہوں کہ بہتر ہے ہیں ہوں کہ ہمیں ہیاں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہمیں کہ ہوں کی ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کر کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہمی کا ہمیں کہ ہوں کہ ہمی کا ہمیں کر کے ہوں کر ہوں کہ ہوں

جَوَالَبَ: وہی ہے جوماقبل تفصیل میں گزر چکا ہے۔ کہ ملفوظ حکماوہ ہو تاہے جو کلام کے لفظوں سے سمجھ میں آرہا ہواگر چہ اس کا تلفظ لفظوں میں نہ ہواور اس کا کسی امر خارج سے بھی تعلق نہ ہو، جبکہ فاعل یا مفعول معنوی کا تعلق کلام کے لفظوں اور منطوق سے بلکل نہیں ہو تابلکہ ان کا تعلق امر خارج سے ہو تاہے اور وہ خارج سے ہی سمجھ میں آرہا ہو تاہے۔ جیسا کہ مثالوں کی وضاحت میں بیات گزر چکی ہے۔

#### حال كاعامل

وعاملها اى عامل الحال اما الفعل الملفوظ او المقدى نحو ضربت زيد قائما وزيدا في الدار قائما.... اوشبهم اومعناه م١٢٣

اس عبارت میں حال کاعامل بیان کررہے ہیں، کہ حال کاعامل بھی فعل ہوتا ہے، خواہ وہ فعل ملفوظ حقیقة ہو، یا تقدیر کے اعتبارے ملفوظ حکمی ہو، جیسے "ضربت زیدا قائما" میں عامل فعل حقیقة ضربت ملفوظ ہے اور "زید فی الدار قائمامیں فی الدار" کا متعلق "شبت" وغیرہ فعل ملفوظ حکمی عامل ہے اور کبھی عامل شبہ فعل ہوتا ہے، شبہ فعل وہ ہے جو فعل جیساعمل کرے جیسے اسم فاعل ہے، اور زید فی الدار قاعدا میں "قاعد اجار" مجرور کے اسم فاعل ہے، اور زید فی الدار قاعدا میں "قاعد اجار" مجرور کے

المفتاح السامى 528 المنصوبات متعلق "ثابت" وغيره محذوف سے حال ہے، یہ اسم فاعل مقدر سے حال واقع ہونے کی مثال ہے۔ یاشبہ فعل اسم مفعول ہو جیسے "زيدمضروب قائماً"، ياصفت مشبه بوجيسے "زيد حسن ضاحكا" ان دونوں مثالوں ميں قائماً اور ضاحكاً معمول بيں اور حال ہیں، "مضروب" اور "حسن" شبہ فعل ہیں اور حال کے عامل ہیں۔

# اگر فغل ياشبه فغل حال ميں عامل نه ہوں تومعنی فعل عامل ہو گا

اومعناه المستنبط من فحوى الكلام من غير التصريح بماو تقديرة كالإشاءة والتنبيم في نحو هذا زيد قائما الخ ١٢٣٠ يهال سے شارح ورشيد بيد بيان فرمار ب وين، كه أكر فعل اور شبه فعل حال مين عمل نه كرين، تومعني فعل عامل بنت وين، يعني فعل صراحة موجود ہو تاہے اور نہ ہی مقدر ہو تاہے بلکہ محض مصداق کلام سے فعل کے معنی سمجھے جارہے ہوتے ہیں جیسے اشارہ اور تعمیت وغیره به اشاره کی مثال هذا زید قائما اقبل میس گزر چی بے نداکی مثال مثلایا زید قائما میں "قائما" حال ب اس كاعامل فعل يا شبه فعل لفظوں ميں موجو ديامقدر نہيں ہے ،لہذااس كاعامل "ادعو" مانيں گے ،جومصداق كلام حرف ندا"يا" سے سمجھ میں آرہاہے۔اور ''لیتک عند نامقیما''میں مقیما حال ہے اس میں فعل یاشیہ فعل لفظایا مقدرانہیں ہے تواس کاعامل "اتمنى" ہے۔ جو"لیت "سے سمجھ آرہاہے، اور "لعلہ فی الدار قائما" میں قائماحال ہے، فعل یاشیہ فعل لفظایا مقدرانہیں پایا جا ربالبذااس كاعامل "اترجى" بوگاجولعل ترجى سے سمجھ میں آرہاہے۔اور "كانداس صائلا"میں "صاكلا" جال ہے،اس كاعامل لفظایا مقدرانہیں لہذااس کاعامل" اشبہ"ہے جو" کانہ"ہے سمجھ میں آرہاہے۔ اور بیہ تمام عامل معنی فعل ہیں۔خلاصہ بیہ ہوا کہ حال کاعامل یا تو فعل ملفوظ حقیقة ہو گایافعل ملفوظ حکماً ہو گااس طرح حال کاعامل بھی بجائے فعل کے شبہ فعل ہو گااور تہمی حال کاعامل فعل معنوی ہو گاجیسا کہ مثالوں میں ان کی تشریکے ضمن میں گزر چکاہے۔

# حال کی شرط

وشرطها ان تكون نكرة وصاحبها معرفة غالباً .... ١٢٣...

اس عبارت میں مصنف میشد حال کی ایک شرط بیان کررہے ہیں،مصنف میشد نے پہلے حال کی تعریف کی، پخر مثالیں دیں، اس کے بعد حال کے عامل کو بتایا، یہاں سے حال کی شرط کو بیان کررہے ہیں اور وہ بیہ ہے کہ حال نکرہ ہو گا اوراس کا جو صاحب ہے، یعنی ذوالحال وہ مقدر معرفہ ہوگا۔ غالباً کا تعلق است تراط، کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ شرط کلی نہیں بلکہ اکثری ہے۔ وشرطها اى شرط الحال ... ١٢٣

شارح مُنِيلًا نے وشر طہا کے بعد وشر ط الحال نکال کر "شر طہا" کی " ہا" ضمیر کامر جع بیان کیاہے۔

حال کے نکرہ ہونے کی شرط کی وجہ

لان النكرة اصل و الغرض وهو تقييد الحدث المنسوب الى صاحبها يحصل بها والتعريف زائد على الغرض الخريس ٢٢٠ اس عبارت میں شارح بیشانیے نے حال سے نکرہ ہونے سے است اط کی وجہ بیان کی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ معرف اور نکرہ میں سے

اصل نکرہ ہے،اور معرفہ اصل نہیں ہے، بلکہ کئی وجوہ وقیو دسے نکرہ معرفہ بنتا ہے،اگر وہ وجوہ وقیو د نہ پائی جائیں، تو پھر نکرہ اصل کے مطابق نکرہ ہی رہتا ہے۔معلوم ہوااصل نکرہ ہے۔

حال سے جوغرض ہے وہ "تقیید الحدث المنسوب الی صاحبہا" ہے، کہ ایک حدثی معنی ہے جو ذوالحال کی طرف منسوب ہے، کہ ایک الے دوالحال نے یہ کام کیا ہے، تو وہ ایک عام حدثی معنی ہوتا ہے، اور مطلق ہوتا ہے، حال لا کر اس حدثی معنی کی تقیید کرتے ہیں، تقید کامطلب یہ ہے کہ پہلے وہ عام مطلق ہوتا ہے، حال کے ذریعے سے اس کے اطلاق کوختم کر کے اس "حدث" کو مقید کرتے ہیں کہ یہ حدث عام نہیں ہے، بلکہ خاص قسم کاحدث ہے، مثلا "جاء نی زیدرا کہا" میں محیث معنی حدثی ہو اور یہ زید کی طرف منسوب ہوکہ ذوالحال ہے۔ یہ حدث عام تھا کہ زید کیسے آیا؟ پیدل آیا؟ سوار ہوکر آیا؟ وغیرہ وغیرہ، حال لایا گیا کہ سوار ہوکر آیا سے۔ اس کی غرض اس حدث کی تعیم واطلاق کوختم کر کے اس کی تقیید کرنا ہے۔

اب "حدث منسوب" کی تقیید کرہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔اس کیلئے معرفہ کی ضرورت نہیں۔لہذا جب غرض کرہ سے حاصل ہو جاتی ہے اس کی طاصل ہو جاتی ہے اور معرفہ ایک زائد چیز ہے اس کی شرط نہیں لگائی مئی۔ شرط نہیں لگائی مئی۔

# ذوالحال کا اکثر مواد میں معرفہ ہوناشر طہے، تمام صور توں میں معرفہ ہوناشر طرنہیں ہے

و آن یکون صاحبهامعرفة لانه محکوم علیه فی المعنی فکان الاصل فیه التعریف غالباً ای لیس اشتراطها الخ. ۱۲۳ اس کاعطف" ان تکون" کی ضمیر مرفوع پر ہے اور حاصل عبارت کا بیہ ہے کہ حال کیلئے یہ بھی شرطہ، کہ ذوالحال معرفہ ہوتا کہ ہو، کیونکہ ذوالحال معنی محکوم علیہ ہوتا ہے اور عاصل معرفہ ہوتا ہے، لیعنی محکوم علیہ ہونے کہ وہ معرفہ ہوتا کہ اس پر کوئی تکم لگا سکیں، ذوالحال جب معرفہ ہوگاتواس پر حال کی صحت کا حکم لگا سکیں گے اور اس کے محکوم علیہ ہونے کی وجہ یہ ہوگی تکم لگا سکیں، ذوالحال محموفہ ہوگا، لیکن ذوالحال ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوگا، لیکن ذوالحال معرفہ ہوگا، لیکن ذوالحال معرفہ ہو گا، لیکن ذوالحال معرفہ ہو تا ہے جیسا کہ مصنف میں ہوتا ہے، چونکہ مبتدامعرفہ ہوتا ہے اور غالباً یہ معرفہ ہوگا، لیکن ذوالحال ہر جگہ معرفہ ہواور "قولہ غالباً" کا مصنف میں تنافش پیدا ہو جائے گا، اس لئے کہ شرط کا مقتضی تو یہ ہے کہ ذوالحال ہر جگہ معرفہ ہواور "قولہ غالباً" کا متحققی ہو ہے ، کہ ذوالحال ہر جگہ معرفہ ہواور "قولہ غالباً کو احشتراط کے متعلق کیا، اس صورت میں معرفہ ہوا کہ خوالحال کے معرفہ ہونے کی شرط اکثر مواد سے بہو گا، کہ ذوالحال کی معرفہ ہونے کی شرط اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہوگا۔ ہے نہ کہ تمام مواد میں، یعنی ذوالحال کا تمام مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط کی توالحال کا تمام مواد میں معرفہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اکثر مواد میں معرفہ ہونا شرط کے ، اب تناقض نہیں رہے گا۔

آخری بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِنَوَالْ: جب "شرطها" كها، تومعلوم ہوا كه ذوالحال كيلئے معرفه ہونالازم ہے، كيونكه شرط وہ ہوتی ہے جولاز می ہواور جميع صورت میں پائی جائے اور جب "غالباً" كها تومعلوم ہوا كه ذوالحال كامعرفه ہونالازم نہیں ہے، كيونكه غالب وہ ہو تاہے، جواكثر صور توں میں ہو، تمام صور توں میں نہ ہو، شر طہاسے معلوم ہو تاہے، کہ ذوالحال کامعرفہ ہونا، تمام صور توں میں ہو گااور غالباً کہنے سے معلوم ہو تاہے کہ ذوالحال کامعرفہ ہونا، اکثر صور توں میں ہوگا، تمام میں نہیں ہوگا۔ یہ تناقص ہے؟

جَوَالِب: "غالبًا"،استتراط کی قبیدہ کہ اس کاشرط ہوناغالبًاہے، یہ شرط ہوناکلی طور پر نہیں ہے بلکہ عام طور پر بیشرط ہوتی ہے اور بسااو قات یہ شرط ہی نہیں ہوتی۔لہٰذاکوئی تناقض نہیں ہے۔

🕏 شارح رُوليَّة نے اس سوال کا دوسرا جواب "حتی یقال ان غالبیة کون صاحبها معرفة" (ص۱۲۵) سے دیا ہے کہ "صاحبها" كاعطف"ان تكون" پرنہيں ہے، بلكه "شرطها" پرہے كه "صاحبها" مبتداہے "معرفة" اس كى خبرہے اس كا عطف"شرطها" پر مور ہاہے، اب پہلا جمله "وشرطها ان تكون نكرة" بن گا- "وصاجها معرفة" نياجمله ب،اس ك ساتھ"شوطها" نہیں گگے گا۔اب معنی پیر ہے گا کہ حال کا تکرہ ہوناشر طہ اور ذوالحال عام طور پر معرفہ ہوتا ہے۔اس صورت میں اشکال ہی پید انہیں ہو گا،

### حال کے و قوع کی صورتیں

وبيان ذلك ان مواد وقوع الحال على قسمين احدهما ما يكون ذو الحال فيد نكرة موصوفة نحو جائني رجل من بني

یہاں سے شارح میں ہیں کر رہے ہیں کہ ذوالحال کے اعتبار سے حال کی دوقتمیں اور صورتیں ہیں:

🛈 وہ صورتیں جہاں ذوالحال کامعرفہ ہوناضر وری نہیں صرف تخصیص کافی ہے،اس اعتبار سے حال کی یا چ کے اسمیں ہیں۔

🕝 دوسری صورت اور قسم وہ ہے جہاں ذوالحال کامعرفہ ہوناشر طہے۔

یہاں سے اولا پہلی صورت کی قسمیں بیان کررہے ہیں۔

# ذوالحال کے نکرہ ہونے کی صور تین

#### 🛈 ذوالحال نكره موصوفه ہو

پہلی صورت بیہ ہے کہ ذوالحال کلام میں نکرہ موصوفہ واقع ہو،اس طرح نکرہ میں شخصیص پیداہو جائیگی،اور نکرہ کاذوالحال واقع ہونا تھیجے ہو جائےگا، جیسے جآء ہول من بنی تمییر فارساً اس میں رجل نکرہ ہے ، مگر چونکہ اس کی صفت "من بنی تمیم "لائی گئی ہے ، جس سے اس کی شخصیص ہور ہی ہے۔اس طرح "رجل" کاذوالحال واقع ہو جانا درست ہے۔اس مثال میں فارساحال ہے۔

# ا ذوالحال مكره هوليكن معرفه حبيباغناءر كهتامو

دوسری صورت پیہ ہے کہ ذوالحال نکر ہ ہولیکن شخصیص سے ایسا بے نیاز ہو، جیسے معرفہ ہو تاہے، یعنی جیسے معرفہ میں خو دبخو د تخصیص موجود ہوتی ہے،اس طرح کر ہ بھی اپنے ہر ہر فرد کے احاطہ کر لینے سے سبب سے اپنے تمام افراد کو مکیط ہواور کوئی فرداس

کے احاطہ سے باہر نہ ہو، تو بیہ تعریف کافائدہ دے گا، کیونکہ اس صورت میں بیہ استغراق افراد کے باعث بمنزلہ معرفہ کے ہو جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کافرمان ہے "فیھا یفوق کل امو حکیھ امو امن عندنا"، کہ آسمیں جب"امرا" کو"کل امر" سے حال قرار دیں گے، تو"کل امر" ذوالحال اگرچہ تکرہ ہے، مگر اپنے ہر ہر فرد کو مُحیط ہے، اس لئے یہ معرفہ کے تھم میں ہوگا، مزید کی تخصیص کی ضرورت نہیں ہوگی۔

### 👚 ذوالحال نکرہ استفہام کے تحت واقع ہو

دوالحال کے نکرہ ہونے کا تیسر امقام ہیہ ہے کہ ذوالحال نکرہ استفہام کے تحت واقع ہو، جیسے ھل اتاک رجل را کبا، آسیس رجل ذوالحال نکرہ ہے، مگر چونکہ بیہ استفہام کے جیز اور اس کے مقام میں واقع ہے، لہٰذااس میں استغراق اور تعیین پیدا ہوجائے گی، اس کو ذوالحال بنانادرست ہے۔

### ﴿ حال "الا " كے بعد واقع ہو

ذوالحال کے نکرہ ہونے کا چو تھامقام یہ ہے کہ حال، الاکے بعد نفی کوختم کرنے کیلئے واقع ہو جیسے ماجاءنی ہ جل الا ساکبا۔ اس میں مااور الا کی وجہ سے حصر پیدا ہو گیا ہے، اور حصر سے تخصیص حاصل ہوتی ہے جسکی وجہ سے ذوالحال کامعرف ہوناضروری نہیں رہا۔

#### ال ذوالحال پر مقدم ہو

ذوالحال کے نکرہ ہونے کا پانچواں مقام بیہ ہے کہ حال ذوالحال نکرہ پر مقدم ہو، جیسے جاءنی ہا کہا ہ جل میں بھی نقزیم حال کی وجہ سے چونکہ شخصیص پیدا ہوگئی ہے ، اس لئے نکرہ کا ذوالحال واقع ہونا درست ہے۔

یہ پانچ صورتیں ہیں جن میں ذوالحال کیلئے معرفہ کی شرط نہیں بلکہ انہیں صور توں میں کسی نہ کسی اعتبار سے تخصیص حاصل ہوجاتی ہے، مزید تعریف کی حاجت نہیں یہ پہلی قشم ہے جس میں ذوالجال کیلئے معرفہ کی شرط نہیں۔

# مٰد کورہ یا پی صور توں کے علاوہ بقیہ تمام صور توں میں ذوالحال معرفہ ہو تاہے۔

وثانیه ماما یکون ذوالحال فیدغیر هذه الاموروغالب موادوقوع الحال واکثر هاهوهذا القسم الخ.... ۱۲۵ یہاں سے شارح ویشائیہ ذوالحال کیا معرفہ ہونا کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم میں ذوالحال کیلئے معرفہ ہونا شرط نہیں تھا۔ اس دوسری قسم میں ذوالحال کیلئے معرفہ ہونا شرط نہیں تھا۔ اس دوسری قسم سے واقع ہوتا ہے۔ جس میں ذوالحال کا معرفہ ہونا شرط ہے، اور یہ قسم پہلی پانچ صور توں کے علاوہ ہے یعنی مذکورہ پانچ صور توں کے باتی تمام صور توں میں ذوالحال معرفہ ہوتا ہے۔

قول ماتن "غالباً" ذوالحال کے معرفہ ہونے کے استراط کی قیاب ہے فقولہ غالباً قید لاشتراط کون صاحبہامعرفة لالکون صاحبهامعرفة الح یہاں سے شارح رُیَّاتی بیان کر رہے ہیں کہ ذوالحال کے معرفہ ہونے کی شرط اکثر مواد میں ذوالحال کے معرفہ ہونے کی قب دنہیں کہ یہ معرفہ کی شرط لگانا اکثر معرفہ کو تاہے، بلکہ غالبا، استراط کی قب ہے کہ ذوالحال کیلئے معرفہ کی شرط لگانا اکثر ہے۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر ''غالبا'' کو استراط کی قب نہ بنائیں، بلکہ ذوالحال کے معرفہ ہونے کی قب قرار دیں، تواس سے وہی سابقہ اعتراض واقع ہوگا، کہ مصنف رُیُّاتیا کے کلام میں تناقض ہے، اس لئے کہ استراط کا تقاضایہ ہے کہ ذوالحال ہم جگہ معرفہ ہواور بعض جگہ تکرہ ہواور بیہ معنی شرطیہ جگہ معرفہ ہواور بعض جگہ تکرہ ہواور بیہ معنی شرطیہ کے منافی ہے،

# تین ایسی معروف مثالیں جن میں حال معرفہ ہو تاہے، مگروہ تاویلاً نکرہ ہو تاہے

والرسلها العراك ومرس به وحدة ونحو متاول .... ١٢٥

ما تن عمینی یہاں سے حال کیلئے کمرہ ہونے کی شرط کی وضاحت کررہے ہیں کہ ماقبل میں کہا تھا کہ حال کے لیے تکرہ ہونا شرط ہے، حال کیلئے کمرہ ہونے کی اس شرط اور قیٹ پر تین معروف مثالوں کے ذریعہ سے اعتراض ہو تاہے۔ ماتن عمینیہ ان اعتراضات کی وضاحت کرکے ان کاجواب دے رہے ہیں۔ جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ کلام عرب میں جہاں بھی حال معرفہ ہو تو اس کی تاویل کمرہ سے ساتھ کر دی جائے گی کہ یہ بظاہر معرفہ ہے، لیکن حقیقت میں نکرہ ہے۔ کل تین مثالیں ہیں ایک شرح میں اور دو متن میں ہیں۔

### تپہلی مثال

والهسلها العراك ولم يزدها ولم يشفق على نغص الدخال البيت للبيد يصف حمار الوحش والاتن يقول الهسل حمار الوحش الاتن الخ....

متن میں ''ارسلھا العراک'' سے پہلی مثال دی ہے لبید ایک شاعر ہے، ایک دفعہ وہ پہاڑ پر چڑھا۔اس نے ایک منظر دیکھا، جو اسے اچھالگا تو اس نے ایک شعر کہہ دیا، منظریہ دیکھا کہ ایک منظر دیکھا، جو اسے اچھالگا تو اس نے ایک شعر میں اس کی منظر کشی کی اور اس پر ایک شعر کہہ دیا، منظریہ دیکھا کہ ایک ''حمارالوحش'' نیل گائے ہے، اس نے اپنی "مادہ نیلی گائیوں'' کو پانی پینے کے لیے بھیجا ہے، اور خود گر انی کے لیے کھڑی ہوگئی ہے کہ کوئی آگر انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔

یہ منظر دیکھ کرلبیدنے بیہ شعر کہا۔

ولمريشفق على نغص الدخال

والاسلها العراك ولمريزدها

"ارسل" میں "هو"ضمیر ہے جو حمار وحش کی طرف لوٹ رہی ہے اور "لمدین دھا" کی "ھا" ضمیر ان کی مادہ "اتن" کی طرف لوٹ رہی ہے اور "لمدین معتر کة متز احمة ہے کہ ایک دوسرے میں طرف لوٹ رہی ہے ، "العواک" "ھا" ضمیر سے حال ہے۔ "عراک" کامعنی معتر کة متز احمة ہے کہ ایک دوسرے میں گھنے ، رش اور بھیڑ کرنے کی حالت میں چلے اور "لمدیز د" یہ منع کے معنی میں ہے۔

شعر کاتر جمہ بیہ ہے" اور بھیجااس نیل گائے نے اپنی مادہ نیل گائیوں کو اس حال میں کہ وہ آپس میں متز احم تھیں اور نہیں روکا اور نہیں ڈرا، وہ حمار وحش آپس میں گھنے کی وجہ سے ان کی سیر ابی کے ناکمل ہونے پر"۔

یبال اس شعر میں "ارسل" کہنا، شاعر کا ایک انداز ہے حالانکہ بھیجنا تو ذوی العقول کی صفت ہے تو "ارسال" کی نسبت، وحش کی طرف کرنے میں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یہاں مجازی معنی مراد ہے، اور مجازی معنی ہے ہے کہ اس نے انہیں آمادہ کیا، یعنی ایسافعل کیا جس سے وہ جانے پر آمادہ ہوں یااس نے تخلیہ کر دیا یعنی مادہ اگر جانا چاہتی تھی تو یہ بھی میں رکاوٹ نہیں بنی البذا یہاں پر مجازی معنی مراد ہے نہ کہ حقیق معنی۔

آگے لفظ"لھ بودھا" ہے یہ "دود" سے ہے،اس کامعنی منع ہے اور "یشفق" کے دومعنی ہوتے ہیں۔ ڈرنا، شُفقت کرنا۔ یہاں پر اشفاق سے ڈرنے کے معنی میں ہے، اور نفص کامعنی ہوتا ہے سیرانی کا کلمل نہ ہونا، اور دخال کامعنی ہے کہ ایک اونٹ اپنے حوض سے پانی پی کر اور دو پیاسے اونٹوں میں داخل ہو کر حوض سے جاکر مزید پانی چیئے اور باتی ماندہ پیاس کو بچھائے۔

### بهلی مثال میں محل استشہاد

یہاں پرمحل استشھاد "العراک" ہے کہ یہ بظاہر "الف لام" کی وجہ سے معرفہ ہے اور حال واقع ہور ہاہے اس پر اعتراض وار د ہو تاہے۔ کہ حال کیلئے نکر ہ ہوناضر وری ہو تاہے ، جبکہ اس مثال میں حال معرفہ ہے۔

# "نغص الدخال" كااستعال نيل كائے كيلئے بطور مجاز كے ہے

ولعل المرادبه ههنا نفس مداخلة بعضها في بعض او المعنى على نغص مثل نغص الدخال .... م

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب ہیہ کہ نغص الدخال کا حقیق معنی ایک اونٹ کا دواونٹوں کے در میان میں گھنا ہے، لیکن یہاں مجازی معنی مطلقا گھنا مراد لیا گیا ہے، اس معنی میں لفظ نغص نیل گائے کیلئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ حقیقی معنی میں لفظ نغص صرف اونٹ کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ یا یہاں پر نغص الدخال سے پہلے لفظ دمش " محذوف مان لیا جائے اب معنی ہوگا کہ اونٹوں کے گھنے کی طرح نیل گائے کا گھنا، یعنی نیل گائے کے آپس میں گھنے کو اونٹوں کے مخدوف مان لیا جائے اس میں ملتے اور گھتے ہیں اس طرح نیل گائے آپس میں ملتے اور گھتے ہیں اس طرح نیل گائے آپس میں ملتے اور گھتے ہیں اس طرح نیل گائے آپس میں مل کر اور متز احم ہو کر چل رہی تھیں۔

اب اس بات بانداز سوال وجواب يول مجهير\_

سِيَطَالْ: سوال بدہ کہ شاعر نے "علی نغص الد بحال" کہاہے یہ نیل گائے کی مادہ کے بارے میں کہا جارہاہے۔ جبکہ "نغص الدخال" کا استعال اونٹوں کے بارے میں ہو تاہے۔ نیل گائے کے بارے میں نہیں ہوتا؟

جَوَالْب: 🛈 يہاں پر شاعر نے جو نيل گائے کيلئے اس کو استعال کياہے، بيه حقیقی معنی میں نہیں، بلکه مجازی معنی «نفس مداخلت"

کے معنی میں استعمال کیاہے کہ مطلقاا کیٹ دوسرے میں گھسنااور متز احم ہونا، حقیقی معنی بیہ ہے کہ ایک اونٹ دواونٹوں میں داخل ہو، یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ مطلقاً "مداخلت" یعنی گھسنامراد ہے، خاص اونٹوں کا گھسنامراد نہیں ہے۔

﴿ يَهِالَ پِرلفظ مثل مضاف محذوف ہے، لِعنی "علی نغص مثل نغص الدینال" کہ جس طرح اونٹوں کا گھسنا ہو تاہے اس طرح نیل گائے کا نغص اور گھسنا ہو تاہے۔

#### دوسري مثال

ومريت بموحلة .... ١٢٥

یہ دوسری مثال ہے جس میں "وحدہ" ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو گیاہے اور حال بن رہاہے۔

#### تيسرى مثال

ونحولامثل فعلتهجهدك .... ١٢٥

"نحوہ" سے مراد ان جیسی دوسری مثالیں ہیں جن میں حال معرفہ ہو تاہے، جیسے "فعلتہ جھد کئ" کہ "میں نے یہ کام کیا ۔ ۔ ب اس حال میں کہ تمہاری محننف و کوشش جیسا کام کیاہے" لیعنی جس طرح سے تم کرتے ہو اسی طرح سے کیا ہے یہاں "جھد" حال ہے اور معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اور حال بن رہاہے۔

متاول بالنكرة يہاں سے ماتن بيات اور شارح مُينا وضاحت فرمار ہے ہيں كە مذكورہ مثالوں ميں معرفه حال كى نكرہ كے ساتھ تاويل كى مگرہ كے ساتھ تاويل كى مگرہ كے ساتھ تاويل كى ميں ہے۔ يعنى مذكورہ مثالوں ميں حال جو كەمعرفە معلوم ہور ہاہے وہ نكرہ كى تاويل ميں ہے يعنى نكرہ ہے۔

### مذکورہ تینوں مثالوں میں دوطرح سے تاویل کی گئی ہے

وتاويلها على وجهين احدهما انهامصادى لافعال محذوفة اى تعترك العراك وينفر دوحدة الخ... إ١٢٢

یہاں سے شارح میں تنیوں مثالوں میں کی گئ تاویل کو بیان کررہے ہیں۔

تاویل کہتے ہیں کہ کلام کواس کے ظاہری معنی سے ہٹادینا۔ یہاں پر دوطرح سے تاویل کی گئ ہے۔

## پہلی تاویل کے مطابق معرفہ حال نہیں بلکہ مفعول مطلق ہے

آ مذکورہ مثالوں میں جو حال نظر آرہے ہیں، یہ در حقیقت حال نہیں بلکہ مفعول مطلق ہیں۔ان سے پہلے ان کے افعال محذوف ہیں "العداک" سے پہلے تعتر ک اور "وحدہ" سے پہلے "بنفرد" ہے، "وحدہ" افرادا کے معنی میں ہے اور فعلتہ جمعد ک سے پہلے "بینفرد" کے ساتھ ملکر مفعول مطلق ہو کر جملہ بن گئے اور جملہ بن کے اور جملہ بن کر حال واقع ہور ہے ہیں اور جملہ نکرہ ہو تا ہے، معرفہ نہیں ہو تا، یہ پہلی تاویل ہے۔اس تاویل کے مطابق مذکورہ مثالوں کی اصل عبارت یوں ہوگی۔

- واسلها العراك اى واسلها تعترك العراك
  - ومرسابه وحلاالى ومرسابه وينفر دوحلا
    - الانعلته جهدك اى نعلته وتجتهد جهدك

### دوسری تاویل کے مطابق حال معرفہ در حقیقت نکرہ ہیں

﴿ دوسری تاویل بیہ کہ آپ کوان مثالوں میں جو معرفہ نظر آرہے ہیں، یہ صورة معرفہ ہیں۔ حقیقة معرفہ نہیں اور حقیقت کا کا کاظ کیا جاتا ہے نہ کہ صورت کا، ان مثالوں میں "العراک، وحدہ اور جہدک" جو نظر آرہے ہیں، ان میں صورت معرفہ کا کا کاظ کیا جاتا ہے، حقیقت میں بیہ نکرہ ہیں، یوں مجھیں کہ ان پر جو الف لام ہے، یہ زائدہ ہے جو معرفہ کا فائدہ نہیں دیتا۔العراک یہ "معترکة" کے معنی میں ہے، اور "وحدہ" یہ منفر ڈاکے معنی میں ہے اور "جہدک" مجتمداً" کے معنی میں ہے، جیسے "حسن الوجہ" بظاہر معرفہ معلوم ہو تاہے، لیکن یہ معرفہ نہیں ہے اس واسطے کہ اس میں اضافت لفظی ہے۔ اور اضافت لفظی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ یہ موضع انفصال میں ہوتی ہے اور اضافت معنوی، موضع انصال میں ہوتی ہے توجسطرح حسن الوجہ صورت معرفہ کی ہے، حقیقاً معرفہ نہیں ہیں اور اعتبار حقیقت کا ہو تاہے۔ لہذا ان مثالوں میں حال کرہ ہی ہے، معرفہ نہیں ہے۔

### ذوالحال تکرہ ہو تو حال کو مقدم کرناضر وری ہے

فان كان صاحبها نكرة وجب تقديمها ... ٢٢١

ماتن عُشَلَیْ نے بہاں پر بیہ مسئلہ بیان کیاہے کہ اصل یہی ہے کہ ذوالحال معرفہ ہو، لیکن غالباً کہنے سے بیہ سمجھ آرہاتھا کہ کہیں کہیں اس کے برخلاف بھی ہوگا، یعنی جب بیہ صورت ہو کہ ذوالحال معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو، تو پھر حال کو مقدم کرناضروری ہے، تب ترکیب درست ہوگی، ورنہ درست نہ ہوگی۔

اىصاحب الحال.... ١٢٦

شارح مینید نے اس سے "صاحبھا" کی "ھا" ضمیر کامرجع بیان کیا ہے کہ ھاضمیر کامرجع "حال" ہے کیونکہ حال کاصا حب ذوالحال ہو تاہے۔

اگر ذوالحال میں تقدیم کے علاوہ کو کی شائبہ شخصیص آ جائے تو حال کو مقدم کرناضر وری نہیں محدفہ نحو جاء نی محدود کے مقدم کی نہیں معدفہ نحو جاء نی محدود یوں معدفہ نحو جاء نی محدود یوں محدود یوں اللہ معدود کے معدود یوں معدفہ نحو جاء نی محدود یوں اکبین .... ۱۲۲

یہاں سے شارح میں بیان کر رہے ہیں کہ جب ذوالحال تکرہ محصنہ ہواور تقذیم کے سواتخصیص کاکوئی شائبہ نہ ہو،اور وہ حال نکرہ اور معرفیہ کے درمیان مشتر ک بھی نہ ہوتواس کا حکم گزر چکا ہے کہ وہاں حال کو مقدم کرنے کے سوااور کوئی صورت نہین بکہ وہاں تقدیم حال واجب ہے، اور شارح بُیتانیہ کم تکن فیھا شائبۃ الخ سے سے بھی بیان کررہے ہیں کہ اگر حال معرفہ اور نکرہ کے درمیان مشتر کے ہویعی ایک ذوالحال نکرہ اور دوسر اذوالحال معرفہ ہو، تواس میں حال کی تقدیم واجب نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر شائبہ شخصیص آگیا ہے۔ جیسے "جاءنی رجل وزید راکبین"۔ آیا میرسے پاس ایک فخص اور زید۔اس حال میں کہ وہ دونوں سوار تھے،اب "راکبین" رجل اور زید دونوں سے حال واقع ہور ہاہے، آیک نکرہ اور ایک معرفہ ہے، چونکہ حال نکرہ اور معرفہ کے درمیان مشتر ک ہے،اس است تراک سے شخصیص حاصل ہور ہی ہے اسکے حال کو ذوالحال پر مقدم کر ناواجب نہیں ہے۔ خوالحال نکرہ ہونے کی صورت میں حال کو مقدم کرنے کی دو و جہیں

وجب تقديمها اى تقديم الحال على صاحبها ليتخصص النكرة بتقديمها لانه في المعنى مبتدا وخبر لئلا تلتبس بالصفة في النصب....٢٢١

جب ذوالحال تکره ہو تو حال کو مقدم کرناواجب ہے یہاں ہے اس کی دلیل وعلت بیان کررہے ہیں۔

#### بہا بہل وجیہ

آ پہلی وجہ میہ ہے کہ ذوالحال معنی مبتدا ہوتا ہے اور حال معنی خبر ہوتی ہے اور مبتدا نکرہ واقع نہیں ہوسکتا، الایہ کہ خبر مقدم ہو،
تاکہ تخصیص حاصل ہوجائے، اس لیے اگر ذوالحال نکرہ ہو، تو حال کو مقدم کر دینگے، تاکہ اس میں تخصیص آ جائے گی۔اس تخصیص
کی یہاں پر تصحیح ہوجائے گی کہ ذوالحال نکرہ ہے۔ پھر حال کے مقدم ہونے کی وجہ سے وہ ذوالحال بن سکے گا، جیسا کہ جب مبتد انکرہ
ہوتو تقدیم خبر میں وہ مبتد ابن جاتا ہے۔

جیسے "فی الدار رجل" میں "رجل فی الدار" کہناصیح نہیں ہے۔

#### دوسری وجه

ورسری وجہ یہ ہے کہ نصب کی صورت میں حال کاصفت کے ساتھ التباس لازم آئے گایتی ہے جہ نہیں چلے گا کہ یہ حال سے یاصفت ہے، کیونکہ اگر ذوالحال نکرہ ہواور حال کو مقدم نہ کریں، تو صورت نصب میں یہ معلوم نہ ہوگا۔ کہ یہ "خوالیا" حال" ہے یاموصوف، صفت ہے، اس سے حال کاصفت کے ساتھ التباس ہو جائے گا۔ مگر یہ التباس اعراب کی تین صور توں میں سے صرف ایک نصب کی صورت میں لازم آئے گا۔ جیسے "خمر بت ہجلا ہاکہا" میں رجلا ذوالحال نکرہ ہے، حال مؤخر ہے، عال مؤخر ہے، یہاں راکبا حال بھی بن سکتا ہے، اور موصوف صفت بھی جب منتکلم کی مراد حال، ذوالحال ہو تو موصوف، صفت کے ساتھ بھی التباس ہو جائے گا اور کوئی چیز الی نہیں ہے، جو بتلائے کہ یہ حال اور ذوالحال ہے، موصوف اور صفت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر "راکبا" کو "رجلا" پر مقدم کریں، پھر یہ حال 'ذوالحال ہی بنے گا، موصوف 'صفت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صفت، موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی، لہٰذا جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہو گا۔ لیکن یہ بات ذبن میں رہے کہ ذوالحال نکرہ پر حال کی تقدیم کی جو علت ہے، وہ صرف نصب کی صورت میں ہوگی، اور التباس بھی نصب ہی صورت میں لازم آئے گا گو تکہ حال

537 منصوب ہوتا ہے، اگر رفع کی صورت ہویا جرکی صورت ہو، چونکہ حال، مرفوع یا مجرور نہیں ہوتا، اس صورت میں التباس لازم نہیں آتا توعلت صرف نصب کی صورت میں ہے، لیکن حکم ساری صور توں میں جاری کر دیا ہے، اسے طرد اللباب کہتے ہیں، باب کو مطرد کرنے کے لیے تاکہ باب جامع ہو جائے اور تمام صور توں کاتھم ایک ہی ہوجائے۔اس لئے رفع، نصب اور جرکی تمام صورتوں کاایک بی علم کر دیاہے۔

اس کوایک سوال کاجواب بھی بناسکتے ہیں۔

سِيخَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس لیے مقدم کیاہے، تاکہ "التباس بالصفة"لازم نہ آئے، یہ التباس صرف نصب کی صورت میں لازم آتا ہے کیونکہ حال بھی منصوب ہوتا ہے۔اور ذوالحال بھی لیکن "حالت جرى" يا "حالت رفعى" مين التباس بالصفة لازم نهين آتا، چروبان پر حال كوذوالحال پر مقدم نهين كرناچايي؟

جَوَالَبُ: اگر ایسا نہیں کرینگے، توباب جامع نہیں رہے گا کہ بعض صور توں میں اور تھم ہے اور بعض صور توں میں دوسر اتھم ہے۔ تمام صور تول کے تھم میں کیسانیت پیدا کرنے کے لئے یعنی "طرداللباب" کی وجہ سے کہہ دیا، کہ سب کا یمی تھم ہے، اگرچه حالت رفعی اور جالتِ جری میں التباس بالصفة لازم نہیں آتا

## حال عامل معنوي پر مقدم نہيں ہوسکتا

ولاتتقدم على العامل المعنوى بخلاف الظرف ... ٢٦١

ماقبل میں پڑھاتھا کہ جال کاعامل تین طرح کاہو تاہے 🛈 عامل فعل لفظی حقیقہ 🏵 عامل فعل لفظی حکما 🕝 عامل معنوی۔ اب یہاں سے مصنف میشد بتارہ ہیں، اگر حال کا عامل لفظی ہو، اس پر حال مقدم ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ عامل لفظی میں توت ہے کہ وہ پلٹ کر بھی عمل کر سکتا ہے اور عامل معنوی ضَعیفے ہو تا ہے۔وہ مابعد آنے والے معمول میں توعمل کر سکتا ہے، ماقبل معمول میں عمل نہیں کمرسکتا، لہذا جب حال کا عامل معنوی ہو گا، توبیہ اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ بخلاف ظرف کے ، وہاں حال مقدم ہوسکتاہے ، اس کی مزید تفصیل شرح میں آر ہی ہے۔

جب دو حال دو مختلف چیزوں سے یا ایک چیز سے دو مُختلف اعتبار سے واقع ہوں تو ہر ایک

## اینے ذوالحال کے ساتھ واقع ہو سکتاہے

ولاتتقدم اى الحال فيماعد امثل زيد قائما كعمر وقاعدا... ير١٢

شارح پیشانیا نے "الحال "نکال کر بیان کیاہے کہ "لانتقدم" کے اندر جو ضمیر ہے، وہ حال کی طرف لوٹ رہی ہے، گویا کہ حال مؤنث ہے۔ شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ شارح بُیرانیک اس عبارت میں مثال کے ظمن میں ایک ضابطه بیان فرمار ہے ہیں اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب حال کاعامل معنوی ہو، اس وقت توحال اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوسکتا، لیکن ایک مثال ایس سے کہ اس میں حال کا عامل معنوی ہے، اس کے باوجود جال اپنے عامل پر مقدم ہے جیسے "زید قائما کعمر و قاعدا" ہے۔اس میں قائمازیدسے حال ہے اور اس میں عامل معنوی تشبیہ کے معنی ہیں جو تعمر و کی 'دک' سے سمجھ میں آرہے ہیں اور اس میں حال عامل معنوی پر مقدم ہے۔

شارح مُرَّةُ الله نبیان کیاہے کہ اس مثال کا استثناء ہے، اوراس مثال سے مراد ایک ضابطہ بتانا ہے وہ یہ کہ جب دوحال دو مختلف چیز وں سے یا ایک چیز سے دو مختلف اعتبار سے واقع ہور ہے ہوں، تو ضروری ہے کہ وہ حال اپنے متعلق یعنی ذوالحال سے ملے ہوئے ہوں، اب بیہ اصول یہاں پر منطبق ہو تا ہے، یہاں دو حال "قائماً اور قاعداً" ہیں، اور دو مختلف چیز وں سے واقع ہور ہے ہیں، "قائماً"، "زید" سے حال واقع ہور ہا ہے اور "قاعدا عصو و" سے حال واقع ہور ہا ہے۔ جب دو حال دو مختلف چیز وں سے واقع ہور ہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے متعلق یعنی ذوالحال کے ساتھ مل کر آئے جب ذوالحال سے ملکر آئے گا، تو لاز می بات ہے کہ "قائما، زید" کے ساتھ اور "قاعدا، عصرو" کے ساتھ آئے گا اور یہاں پر دو مختلف اعتبار ہی ہیں، اس طرح پر کہ "قائما، زید" سے حال واقع ہور ہا ہے اس اعتبار سے کہ یہ مشبہ ہے اور قاعدا جو عسرو معنوی پر نقذیم کا ایساکر نے میں اگر چہ عائل معنوی پر نقذیم کا دارم آئی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عامل معنوی پر نقذیم کے سلسلہ میں اس خاص صورت کا استثناء ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجھيں۔

سِيَوَالْ: سائل كہتاكہ آپ نے كہاكہ حال اپنے عامل معنوى پر مقدم نہيں ہوسكتا، ايك مثال اليى ہے، جس ميں حال اپنے عامل معنوى پر مقدم ہے، مثال بيہ ہے۔" زيد قائما كعمروقاعدا۔ اس ميں "قائما" حال، ك تشبيه عامل معنوى پر مقدم ہے، اور بيه مثال ضيح ہے، اس ميں حال كاعامل معنوى ہے، اور وہ اس پر مقدم ہے۔

جَوَالِبَ: یہاں ایک ضابطہ ہے اس کے تحت اس مثال میں حال کی عامل معنوی پر نقذیم جائز ہے کہ جب دو حال دو مُخلّف چیز وں سے واقع ہور ہے ہوں، تو ضروری ہے کہ ہر حال اپنے متعلق یعنی ذوالحال کے ساتھ ملکر آئے۔اسی وجہ سے یہاں "قائما" "ک " سے مقدم ہے، اس کی تفصیل ماقبل وضاحت میں گزر چکی ذوالحال کے ساتھ ملکر آئے۔اسی وجہ سے یہاں "قائما" "ک "

### قول ما تن عِيناية "بخلاف الظرف" كايبهلا مطلب

قد عرفت فيما قبل العامل المعنوى وان ما هو مقدى بالفعل او اسم الفاعل مثل الظرف وما يشبهم اعنى الجار، والمجرور الخ... ٢٢١

اس عبارت میں شارح میشانیہ یہ بیان کررہے ہیں کہ آپ نے ماقبل میں پڑھ لیاہے کہ عامل معنوی کیاہے؟ عامل معنوی وہ ہوتا ہے، جسکا لفظوں سے ایساتعلق تو نہ ہو کہ لفظ ہی عامل بن رہا ہو۔ بلکہ لفظ کے معنی سے تعلق ہو کہ لفظ کا معنی عامل بن رہا ہو۔ جسے کعمر و قاعدا میں "ک " تشبیہ عامل معنوی ہے کہ لفظ "ک " عامل نہیں بلکہ اس کا معنی تشبیہ عامل ہے اور یہ بھی آپ کو جسے کے معمر و قاعدا میں "ک "

معلوم ہے کہ وہ ظرف جسکامتعلق فعل، شبہ فعل یا جار مجرور ہو، وہ مصنف کی تحقیق میں عامل معنوی نہیں ہے جیسے فی الدار قائماً وغیرہ میں ہے، بلکہ بیہ عامل لفظی ملفوظ حکما ہے، حاصل بیہ ہے کہ ظرف عامل معنوی میں داخل نہیں ہے، اب جو مصنف کہہ رہے ہیں ''ولا تتقدمہ علی العامل المعنوی بخلاف الظرف'' کہ حال مقدم نہیں ہوگاعامل معنوی پر بخلاف ظرف کے۔اس کا کیامطلب ہے؟ جبکہ عامل معنوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ظرف عامل معنوی میں داخل نہیں بلکہ اس سے خارج ہے۔

تو "بخلاف الظرف" کہنے سے مقصدیہ ہے کہ عامل معنوی کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ حال اس پر مقدم نہیں ہو سکتا،
کیونکہ وہ عامل ضعیف ہے اور جہال تک ظرف کا تعلق ہے تو اس میں انسلاف ہے، ظرف اگر چہ عامل معنوی میں واخل نہیں
ہے، لیکن اس واسطے لائے ہیں کہ اختلاف اور اتفاق کا فرق واضح ہو جائے، کہ حال کے عامل معنوی پر تقذیم کے بارے میں کوئی
اختلاف نہیں ہے، یعنی بالا تفاق حال اپنے عامل معنوی پر مقدم نہیں ہوسکتا۔ لیکن اگر عامل ظرف ہو، تو اختلاف ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ظرف کے بارے میں اختلاف ہے، عامل معنوی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذااس واسطے "بخلاف انظرف" کہاہے، ورنہ دیاوگرنہ بخلاف الظرف کہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔

اب اس بات کوباند از سوال وجواب بول سمجھیں۔

سِيَوَالْ بَسائل كہتاہے كه ماقبل ميں ماتن يَوَيُنافِين عَرِيان كياہے، اس سے معلوم ہوتاہے كه "ظرف"، عامل معنوى ميں داخل نہيں ہو جائے نہيں ہوگا، عامل معنوى پر "بخلاف الظرف" كے، كه ظرف ہوا، تو مقدم ہو جائے گا؟اس سے معلوم ہوتاہے كہ ظرف عامل معنوى ميں داخل ہے؟

جَوَالِبَ: "بخلاف" کاوہ مطلب نہیں ہے، جو آپ سمجھے ہیں، بلکہ "بخلاف الظرف" کامعنی یہ ہے کہ عامل معنوی پر حال کی تقدیم کاعدم جواز اتفا قاہے، اور ظرف پر حال کی تقدیم کاعدم جواز اختلافائے۔

سيبوبيركي رأئ اور دلائل

بخلات الظرف اى بخلات ما اذا كان العامل ظرفا او شبهه فان فيه خلافا فسيبويه لا يجوّزه اصلا نظرا الى ضعف الظرف في العمل.... ١٢٦

یہاں سے شارح پیشائی سے بیان کر رہے ہیں کہ جب حال کاعامل ظرف یاشبہ ظرف ہوتواس صورت میں حال اپنے عامل پر مقدم ہوسکتا ہے، یانہیں اس میں اختلاف ہے سیبویہ پیشائیہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، جس طرح عامل معنوی پر حال کا مقدم ہونا جائز نہیں ہے، جس طرح عامل معنوی کی طرح عمل میں مقدم ہونا جائز نہیں، کیونکہ ظرف بھی عامل معنوی کی طرح عمل میں صعدت ہو، چھر حال کوظرف پر مقدم کرنا جائز صورت جائز ہے، وہ یہ کہ مبتدا حال پر مقدم ہو، پھر حال کوظرف پر مقدم کرنا جائز ہے، جسے مقدم ہو، پھر حال کوظرف پر مقدم ہے، کیونکہ زید مبتدا ہوں سے بہلے موجود ہے، اور اگر ایسانہ ہو، یعنی مبتدا مقدم نہ ہو، جسے "قائماً زید فی الدائی" تو "اخش" کے ہال بھی حال کو

ظرف يرمقدم كرنانا جائز ہے۔ جيسا كەسىبويد كالذہب ہے۔

قول ماتن عِنه "بخلاف الظرف" كادوسر امطلب

ويحتمل ان يكون معناة ان الحال وان كانت مشابهة للظرف لما فيه من معنى الظرفية الا ان الظرف يتقدم على عامله المعنوى الخ.... ك11

رئی یہ بات کہ حال کے بعد ظرف کو کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال میں ظرف والا معنی موجود ہوتاہے جیسے "جاء نی زید ہاکبا" کا معنی "جاء نی زید وقت الرکوب" ہے۔ جب ظرف کا معنی موجود ہے، تو حال کی ظرف سے مثابہت ہے، لیکن اس مثابہت کے باوجود حکم میں فرق ہے، اس مثابہت کی بناء پریہاں ظرف کا بھی بیان کر دیا ہے۔

ان دونوں وضاحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ظرف، عامل معنوی میں داخل نہیں ہے اور مصنف کامذہب بھی یہی ہے، مصنف بیت مطابق عبارت کے دونوں مطلب مراد لئے جاسکتے ہیں، جمہور نحاۃ کے ہاں چونکہ ظرف عامل معنوی ہے، البذاجمہور کے مذہب کے مطابق عبارت کاصرف دوسر امطلب ہی متعین ہے، پہلا مطلب مراد نہیں لیا جاسکتا جیسا کے قشاحت آرہی ہے۔

مصنف وملا سن مصنف من المساح برخلاف جمهور نحاة کے ہاں ظرف عامل معنوی ہے

هذا اذا لم يكن الظرف داخلا في العامل المعنوى واما اذا جعلته داخلا في العامل المعنوى كما هو الظاهر من

كلامهم فالمرادهو الاحتمال الغاني لاغير .... ١٢٢

اس عبارت کو سجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں، وہ بیہ ہے، کہ ظرف عامل معنوی میں واخل ہے یانہیں؟ مصنف ویشاد کا مذہب بیہ ہے کہ ظرف، عامل معنوی میں واخل نہیں ہے۔ بیہ عامل لفظی ہے اور ملفوظ حکما کے قبیل سے ہے، جمہور نحاۃ کا مذہب بیر ہے کہ ظرف عامل معنوی ہے۔

اب "بخلاف المطرف" كامطلب كياب ؟ اگر مصنف كا مذہب ليس، تواس كے دومطلب بن سكتے ہيں، جنہيں ہم نے مفصل ذكر كر ديا ہے ﴿ حال ميں انقاق ہے كہ وہ عامل معنوى پر مقدم نہيں ہوسكتا اور ظرف ميں اختلاف ہے ﴿ اگر حال كا عامل معنوى ہو توظرف اپنے عامل پر مقدم ہوسكتا ، اگر ظرف كا عامل معنوى ہو، توظرف اپنے عامل پر مقدم ہوسكتا ہے۔

اور اگر جمہور کا نہ جب لیں، کہ ظرف، عامل معنوی میں داخل ہے، تو پھر دوسر امطلب ہی مراد لیا جاسکتا ہے، پہلا مطلب مراد نہیں لیا جاسکتا، دوسر امطلب ہیہ کہ حال اپنے عامل معنوی پر مقدم نہیں ہوسکتا، لیکن ظرف عامل معنوی پر مقدم ہوسکتا الیہ علی مراد نہیں اور کیے ہاں عامل معنوی میں داخل نہیں ہے، جبکہ جمہور کے ہاں عامل معنوی میں داخل ہے، اگر پہلا معنی مراد لیں، تو مطلب ہے مطابق اس عبارت کا دوسر امطلب ہی متعین ہے، پہلا مطلب مراد نہیں لیا جاسکتا اور مصنف میں اللہ علیہ کے فدہب کے مطابق دونوں مطلب مراد کئے جاسکتے ہیں۔

# حال، ذوالحال مجرور بالاضافة پر بالاتفاق مقدم نهيس موسكتا

ولاعلى المجرور على الاصح .... ١٢٤

یہ ماقبل کا تتمتہ ہے، بات چل رہی ہے کہ حال عامل معنوی پر بالا تفاق مقدم نہیں ہوسکتا، در میان میں ظرف کا بیان آگیا، اب دوسر امسکہ بیان کیاہے کہ حال اس ذوالحال پر بھی مقدم نہیں ہوسکتاجو مجرور ہو۔

مجرور ہونے کی دوصور تیں ہیں۔ ﴿ مجرور بالجار ﴿ مجرور بالاضافت اور جو مجرور بالاضافت ہے، اس میں بالا تفاق حال، ذوالحال پر مقدم نہیں ہو گااور اگر "مجرور بحر ف جر" ہے، تواس میں اختلاف ہے۔

على على ذي الحال المجروم .... كا

ذى الحال نكال كربيان كياب كه "المجرور" صفت ب،اس كاموصوف ذى الحال بـ

"ذوالحال مجرور بحرف الجار" پر حال کی تقدیم کے بارے ائمہ نحاۃ کا اختلاف ہے

المجرور، سواء كان مجرورا بالاضافة او بحرف الجرفان كان مجرورا با لا ضافة لم تتقدم الحال عليه اتفاقاً لخ....ي ١٢

شرح کی اس عبارت کامطلب میہ ہے کہ ذوالحال کے مجرور ہونے کی دوصور تیں ہیں۔

🛈 مجرور بالاضافت 🏵 مجرور بحرف الجار

مجرور سے یہاں پر دونوں مراد ہیں، البتہ پہلی صورت میں اتفاق ہے کہ اگر ذوالحال "مجرور بالاضافت" ہو، تو حال اس پر بالا نفاق مقدم نہیں ہو گا۔ جیسا کہ انجھی بیان ہواہے، اور اگر حال "مجرور بجار" ہو، تو اس میں سیبویہ اور اکثر بصر ہے۔ اکثر بصریوں کامذہب یہی ہے کہ اس پر بھی حال مقدم نہیں ہو گاای واسطے ماتن رئیشلڈ نے دھسلی الاصح، کہا ہے۔

پہلی صورت کی مثال ''جاءتنی مجرداعن الثیاب ضام بنة ذید'' ہے، اس مثال کے آخر میں زید، ذوالحال ہے اور مجرور بالاضافۃ ہے اور ''مجردا' اس سے حال ہے اور یہ اس پر مقدم ہے۔ معنی ہے گا'' آئی میرے پاس زید کو مار نے والی اس حال میں کہ زید کپڑوں سے نگاتھا'' یہ مثال جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر حال کو ذوالحال پر مقدم کیا گیاہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال، ذوالحال کافرع اور تالع ہے، پس جس طرح مضاف الیہ، مضاف پر مقدم نہیں ہوسکتا، اس طرح مضاف الیہ کا تابع بھی مضاف پر مقدم نہیں ہوسکتا، اس طرح مضاف الیہ کا تابع بھی مضاف پر مقدم نہیں ہوسکتا۔

اور دوسری صورت که جب "ذوالحال مجرور بالجار" ہو، تواس میں اختلاف ہے، سیبویہ کے ہاں اور اکثر بھریین کے ہاں سے بھی ناجائز ہے، وجہ وہی ہے کہ مجرور حرف جر کا تالع ہو تاہے، مجرور جار پر مقدم نہیں ہوسکتا، جب مجرور جار پر مقدم نہیں ہوسکتا، تومجرور کا تابع لیعنی مجرور ذوالحال کا حال بھی حرف جرپر مقدم نہیں ہوسکتا۔

بعض نحاة سے مذہب سے مطابق ذوالحال "مجرور بالجار" پر حال سے مقدم ہونے کی دلیل

ونقل عن بعضهم الجواز استدلالا بقوله تعالى وما الهسلناك الاكافة للناس .... يح١٢

مصنف بمسلمین خران الاصح" کہا، تواس سے ایک دوسر سے مذہب اور دوسری رائے کی طرف اشارہ ہوا کہ مذہب اصح تو یہی ہے کہ حال، ذوالحال مجرور بالجار پر مقدم نہیں ہوسکتا، لیکن ایک دوسر امذہب جواصح کے مقابلے میں ہے وہ یہ ہے کہ حال، اپنے ذوالحال مجرور بالجار پر مقدم ہوسکتا ہے۔

یہاں سے شارح مُرینیہ اس مذہب غیر اصح کو بیان فرمار ہے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ "مجرور بالجار ذوالحال" ہو، تواس پر حال مقدم ہوسکتا ہے، انہوں نے استدلال میں آیۃ پیش کی ہے، ''وما امسلنک الا کافة للناس''

یہاں 'کافۃ'' حال ہے''ناس'' سے اور ''ناس''مجرور بالجار ذوالحال ہے۔لہٰذامعلوم ہوا کہ اگر ذوالحال مجرور بالجار ہو تواس پر حال مقدم ہوسکتا ہے، جس طرح کہ''کافۃ،الناس'' پر مقدم ہے۔

ترجمہ ہوگا: نہیں بھیجاہم نے آپ کو مگر اس حال میں کہ آپ تمام لوگوں کے لئے ہیں، یعنی تمام لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔

## مجرور بالاضافت اور مجرور بحرف الجاركے در میان فرق کی وجہ

ولعل الفرق بين حرف الجرو الإضافة ان حرف الجرمعاللفعل كالهمزة والتضعيف فكأنه من تمام الفعل وبعض حروفه.... ١٢٤ 

# بعض نحاۃ ابن کیبان اور ابن عسلی وغیر ہ کے استدلال کے جو ابات زجاج نحوی کاجواب

واجأب بعضهم عن بذالاستدلال بجعل كافة حالاعن الكاف والتاءللمبالغة ... ١٢٢

بعض نحویوں کے مذہب کے مطابق حال، ذوالحال مجرور بالجار پر مقدم ہو سکتا ہے اور اُنہوں نے قول باری تعالیٰ "وما ارسللک الاکافة للناس" ہے استدلال کیاہے، اس عبارت میں شارح مین پیشر بعض نحاۃ ابن کیسان اور ابن سلی وغیرہ کے اس استدلال کے تین جوابات ذکر فرمارہے ہیں۔ پہلا جواب زجاج نحوی نے دیاہے، دوسر اجواب علامہ زمخشری کا ہے اور تیسر اجواب بعض نحاۃ کی طرف سے دیا گیاہے، اس عبارت میں زجاج نحوی کا جواب ذکر کیا گیاہے۔ اور "واجاب بعض میں تعالیٰ مراد زجاج ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ "کافۃ للناس" میں کافۃ ناس مجرور سے حال نہیں ہے، بلکہ ارسائل میں شعول بہ ہے اس سے حال ہے "نہیں بھجاہم نے آپ کو مگر اس حال میں کہ آپ روکنے والے لوگوں کو" اس پر سوال ہو تاہے۔

سِتَوَالْ: که اگریه "ک "سے حال ہے، تو کا فا آنا چاہیے ۔ کیونکہ مذکر ذوالحال کا حال بھی مذکر ہو تا ہے، لہذا"ک " ضمیر مذکر ذوالحال کا حال"کافا"آنا چاہیۓ تھانہ کہ کافۃ؟ جَوَالِبَ: "ة" ہر وقت تانیث کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے معانی کیلئے بھی ہوتی ہے، کافۃ میں "ة" تانیث کیلئے نہیں بلکہ مبالغہ کیلئے ہے، جیسا کہ لفظ علامہ میں، یہ "ة" تانیث کی نہیں ہے۔ بلکہ مبالغہ کی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ "کافۃ" یہ للناس سے حال نہیں ہے۔ بلکہ ارسلنگ کے "کٹ" ہے حال ہے، لہذا آیت میں حال، ذوالحال مجرور بالجار پر مقدم نہیں ہے۔

#### علامه زمخشري كاجواب

وبعضهم بجعلها صفة المصدراي سالة كافة .... كا

دوسراجواب علامه زمخشری کی طرف سے دیا گیاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کافۃ حال نہیں ہے، بلکہ مفعول مطلق کی صفت ہے۔ اصل میں "وماارسلنک الارسالة کافة" تھا۔ تو "کافۃ، رسالة" کی صفت ہے، جو کہ مفعول مطلق ہے، یعن یہ ترکیب حال، ذوالحال کی نہیں بلکہ موصوف صفت کی ہے، موصوف صفت ملکر مفعول مطلق ہے۔ لہذا تمہارااستدلال صحیح نہیں ہے۔ استدلال میں کوئی اونی سا استدلال تب صحیح ہوگا، جب تم متعین کر دوگے کہ کافۃ، لاناس سے حال ہے، لیکن جب متدل کے استدلال میں کوئی اونی سا احتمال آجائے، تواس کا استدلال باطل ہوجاتا ہے۔ اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال۔

#### تيسراجواب

وبعضهم بجعلها مصدرًا كالكاذبة والعافية ... ١٢٤

بعض نحویوں نے تیسر اجواب بید دیا ہے کہ اس کو مفعول مطلق کی صفت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود مفعول مطلق ہے۔ مطلق ہے بین، کافقہ مصدر ہے، اور الکف سے معنی میں ہے، مطلق ہے بین، کافقہ مصدر ہے، اور الکف سے معنی میں ہے، کف یکف کفاو کافقہ، کافیۃ بھی مصدر ہے اور الکذب سے معنی میں ہے، کذبا یکذب کذباو کافیۃ باتی طرح عافیۃ بھی مصدر ہے اور الکذب سے معنی میں ہے، کذبا یکذب کذباو کافیۃ بھی مصدر ہے اصل عبارت یوں العفۃ (عفت) کے معنی میں ہے، لہٰذا کافیۃ مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے، یہاں اس کاہم معنی فعل مقدر ہے اصل عبارت یوں ہوگی۔"ومال سلنک الاتکف کافیۃ"۔

### شارح وشالله كامحاكمه

والكل تكلف وتعسف .... ١٢٤

شارح مُوَاللَة ان تعنوں جو ابوں پر اپنا تبھر ہ اور محاکمہ فرمارہ ہیں۔ شارح مُواللَة بیان کر رہے ہیں کہ یہ تینوں جو ابات تکلّف وتعسف سے خالی نہیں ہیں وہ اس طرح کہ پہلے جو زجاج نے جو اب دیا، اس پر سوال تھا کہ '' ق'کا کیا کروگے۔ جو اب دیا گیا کہ '' ق' مبالغہ کا آنا درست نہیں ہو تا۔ '' ق' جب مبالغہ کیا ہے۔ شارح مُواللَة کا اس کو تکلّف کہنا، اس بنا پر ہے کہ فاعل کے اندر '' ق'مبالغہ کا آنا درست نہیں ہو تا۔ '' ق' جب فاعل میں آتی ہے۔ وہ تانیث کرنا تکلّف ہے۔ مبالغہ کے لئے نہیں آتی۔ اس کو مبالغہ کے لئے ثابت کرنا تکلّف ہے۔ دوسر اجو اب جو زمخشری مُواللَة نے دیا تھا۔ کہ ''کافة'' مفعول مطلق کی صفت ہے۔ اس میں تکلّف ہے کہ یہاں بلاوجہ موصوف کو محذوف مانا جار مانے کیونکہ حذف خلاف اصل ہے جب تک کوئی دلیل نہ ہو۔

تیسراجواب بد دیا گیاتھا کہ بیہ خود ہی مفعول مطلق ہے، اس پر شارح میشید کا تبھرہ بہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ "کافۃ" مصدر ہے۔ کافۃ کامصدر ہونامعلوم اور ثابت نہیں ہے۔ اور آپ کا بیہ کہنا کہ "کافۃ" 'کافۃ بة" اور "عافیۃ "کی طرح مصدر ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا کافۃ کامصدر ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب اس کامصدر ہونا ثابت نہیں ہے، تو مفعول مطلق کیے بنے گا۔

اور تعسف بھی ہے، تعسف بیہ ہے کہ اصل کے اندریہال 'کافۃ''، جمیعا کے معنی میں ہے۔اور آپ نے جو تینوں جواب دیئے ہیں، ان میں جمیعا والا معنی نہیں ہے۔ جمیعا والا معنی اسی صورت میں بن سکتا ہے جبکہ 'کافۃ''للناس سے حال ہواور اپنے ذوالحال مجرور بالجارسے مقدم ہو، حبیبا کہ بعض نحاۃ ابن کیسان،اور ابن عسلی وغیرہ کامذہب ہے۔

جمہور نحاۃ کے برخلاف ماتن وہ اللہ کے نزدیک حال کیلئے مشتق ہوناضر وری نہیں ہے

وكل مادل على هياة اى صفة سواء كان الدال مشتقا او جامدا صحان يقع حالاً من غير ان يوول الجامد بالمشتق لان الخ....١٢٨

علامہ ابن حاجب و بیالت کو اللہ تبارک و تعالی نے نحو کے اندر اجتہاد کا مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ بجاطور پر مجتہد فی النحو تھے، اسی شان اجتہاد کے بیش نظر علامہ موصوف و بین کہیں جمہور نحاۃ ہے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور اپنے اختلاف کا نہ صرف بر ملا اظہار کرتے ہیں بلکہ اپنی رائے کو مبر هن و مدلل کرکے پیش فرماتے ہیں۔ حال کے بارے میں بھی ان کا جمہور نحاۃ ہے اختلاف ہے، جمہور نحاۃ کے نزدیک حال کیلئے ضروری ہے کہ وہ مشتق ہو، جامہ حال نہیں بن سکتا۔ جہاں کہیں اسم جامہ حال بن رہا ہو تا ہے، جمہور نحاۃ اسے مشتق کی تاویل میں کر دیتے ہیں جبکہ ماتن و بین حال کیلئے مشتق ہوناکوئی ضروری نہیں ہے۔ اسم مشتق اور اسم جامہ وونوں حال بن سکتے ہیں۔ بس حال کیلئے اتنا ضروری ہے کہ وہ کسی ھیئت اور حالت پر دلالت کر رہا ہو خواہ اسم مشتق ہو بالہ ہو، ماتن و بین اور ساتھ ساتھ جمہور نحاۃ پر دو ہوں حال بن موقف کو ایک قاعدے اور ضابطے کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر کر رہے ہیں۔ ماتن و بین اور ساتھ ساتھ جمہور نحاۃ پر رو بھی کر رہے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر کر رہے ہیں۔ ماتن و بین نہ ہو، اور جہور اسے وہ فظ جو حالت پر دلالت کرے، اس کو حال بنانا صبح ہے، برابر ہے وہ جامہ ہویا مشتق ہو، اور جہاں کہیں حال ہو، لیکن مشتق نہ ہو، تو جمہور اسے تاویل کرے مشتق نہ ہو، تو جمہور اسے تاویل کرے مشتق نہ ہو، تو جمہور اسے تاویل کرے مشتق بناویں گور کے شرور کے کہ عمر مستق بناویں گور کے مشتق بناویں گور

ماتن وکی الله کا کہناہے کہ کسی قسم کی تاویل کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھناہے کہ جسے حال بنایا جارہاہے وہ کسی جیست پر دلالت کر رہاہے تواسے حال بنایا جاسکتاہے، جبہور کہتے ہیں کہ حال معنی کے دلالت کر رہاہے یا نہیں۔ اگر کسی حیست پر دلالت کر رہاہے تواسے حال بنایا جاسکتاہے، جبہور کہتے ہیں کہ حال معنی کے وہ اعتبارے صفت ہے بخبر ہے، اور صفت مشتق ہوتی ہے، اگر نہ ہو، تواس کو مشتق بنایا جاتا ہے اور حال بھی چونکہ معنی میں صفت یا خبر ہے، اس بناء پر اس کا بھی مشتق ہوناضر وری ہے، اس بناء پر اس کا بھی مشتق ہوناضر وری ہے، اگر کہیں مشتق نہ ہو، تواس کو تاویل کر کے مشتق بنایا جائے گا۔

مصنف مینید این موقف پر دلیل دے رہے ہیں کہ حال کی غرض یہ ہے کہ ذوالحال کی هیئت بیان کرے جب یہ ایسالفظ ہے جو هیئت بیان کرے جب یہ ایسالفظ ہے جو هیئت بیان کر ہاہے ، تواب اس کی ضرورت نہیں کہ اس کو تاویل کرکے بشتق بنایا جائے ، یہ محض تکلّف ہے ۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ حال غالب حالات میں مشتق ہی ہو تاہے ۔ جامد بہت کم حال واقع ہو تاہے ۔

### جامد کے حال واقع ہونے کی مثال

مثلهذابسرااطيبمنه برطبا .... ١٢٨

ماتن مينية نے اس عبارت ميں جامد كے حال واقع ہونے كى مثال دى ہے جيسے هذا بسر الطيب مندى طبار

بسر اس مجھور کہتے ہیں، جو نیم پختہ ہو۔ رطب کہتے ہیں، پختہ کھجور کو جو بالکل میٹھی ہوتی ہے۔"بسر ا"اور" رطبا" دونوں حال ہیں اور جامد ہیں، لہٰذا ماتن ﷺ کے ہاں ان میں کسی قتم کی تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جمہور اس میں تاویل کرتے ہیں۔

مثل بسر أو برطباني قولهم ... ١٢٨

شرح وتوضیح کے انداز میں شارح مُیشید کی اس عبارت"بسر او مطبا فی قولہمد" کامطلب بیہ ہے کہ بیہ پوری مثال جامد کے حال ہونے کی نہیں ہے ، بلکہ اس عبارت اور اس مثال میں صرف"بسر"ا" اور"رطباً" کے حال واقع ہونے کی مثالیں ہیں ، کہ بیہ اسم جامد ہیں اور حال واقع ہور ہے ہیں۔

اب ای بات کو بانداز سوال اور جواب یون سمجھیں۔

سِیَوَالی: ماتن مُیَشِدُ نے کہاتھا کہ ہروہ چیز جو ''صیاۃ'' پر ولالت کرے، وہ حال واقع ہوسکتی ہے۔ آگے مثال پور اجملہ ''ھذا ہسر ا طیب منہ برطبا '' وی۔اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس جملے کاہر ایک لفظ حال واقع ہے حالا نکہ ایسا نہیں ہے؟ جھوالیّب:اس مثال میں جو دولفظ رطباً اور بسر اہیں، یہی حال واقع ہیں اور یہی حال کی مثال ہیں پورا جملہ حال کی مثال نہیں ہے۔ یعنی بسر اور طبابیہ ایسی چیزیں ہیں، جو مشتق نہیں ہیں بلکہ جامد ہیں۔اور حال پر ولالت کررہے ہیں، لہٰذایہ حال ہیں، پوری مثال حال نہیں ہے۔

#### بسركامعني

بسرا و هومابقی فیه حموضة .... ۱۲۸

شارح میلید نے اس عبارت میں بسر کامعنی بیان کیاہے کہ بسر اسس تھجور کو کہتے ہیں کہ جس میں پچھ کھٹاں باقی ہو یعنی نیم پختہ تھجور۔

### رطب كامعني

٧طباوهومافيه حلاوة صرفة ....١٢٨

شارح مُونِیْدِ نے اس عبارت میں رطب کامعنی بیان کیاہے کہ رطسب اس کھجور کو کہتے ہیں کہ جس میں صرف مٹھاس ہو۔ کھٹاس بالکل نہ ہو، یعنی پختہ کھجور۔

"بسراً" ورطباً مصنف تھے ہاں بلاتاویل حال بن رہے ہیں جمہور ان میں تاویل کے قائل ہیں فہمامع کو محماجامدین حالان لدلالتھ ماعلی صفة البسریة والرطبیة... ۱۲۸

شارح رُوَاللَّهُ الله عبارت میں ماتن رُواللَّه کے مذہب کے مطابق واضح فرمارہے ہیں کہ اس مثال میں "بسر اً" اور "رطباً" جامد ہیں اور حال ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں صفت پر دلالت کر رہے ہیں اسلئے ان کا حال واقع ہونا صحح ہے۔ بسر آکو "مبسر آ" اور رطب کو "مرطب " کے معنی میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مثال مصنف رُواللَّه کے بیان کر دہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے کہ اسم جامد مشتق کی تاویل میں کئے بغیر حال واقع ہور ہاہے۔

جههور کی تاویل

ولاحاجة الى ان يوول البسر بالمبسر والرطب بالمرطب من البسر النعل الخ ... مم ١٢٨

جمہور ان کے اندر تاویل کرتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ یہاں پر "بسر" مبسر اور "رطب " مرطب کے معنی میں ہے۔ اس وقت یہ جامد نہیں بلکہ مشتق ہوں گے۔

اب سوال ہوا کہ "بسر "اور "رطب" تو ثلاثی مجرد ہیں اور "سبسرو" "مرطب" ثلاثی مزید فیہ ہیں ؟ حال بنانے کیلئے مجرد کو مزید فیہ سے معنی میں کرکے متعدی کیوں کیا گیاہے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ میہ "مبسر" "ابسر النحل" اور "مرطب" "ارطب النحل" سے ماخوذ ہے، یعنی اس میں ہمزہ صرورۃ کیلئے ہے، تعدید کیلئے نہیں ہے۔ "ابسر النحل" اس وقت بولتے ہیں، جبکہ وہ تھجوریا پھل درخت پر ہی بسریعنی گدرا ہو جائے، اور "ارطب النحل" اس وقت بولتے ہیں کہ جب وہ پھل درخت پر پختہ ہوجائے۔

"رطباً" كاعامل باتفاق نحاة "اطيب" ہے اور "بسراً" كاعامل بھى مُحْققتين نحاة سے ہاں "اطيب" ہى

ہے

والعامل في مطبا اطيب باتفاق النحاة وفي بسرا ايضا عند محققيهم وتقدم بسرا على اسم التفضيل مع ضعفه في العمل الخ....١٢٨

اس عبارت میں شارح میں ہے" درطبا" اور "بسرا" کاعامل بیان کر رہے ہیں کہ "رطبااور بسرا" دونوں میں عامل کون ہے؟ اتن بات میں اتفاق ہے کہ رطب کے اندر اطبب عامل ہے، کیونکہ اطبب پہلے ہے اور رطبب بعد میں ہے،اطبب اگر چہ اسم تفضیل عامل ضعیف ہے،لیکن مابعد میں عمل کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور "بسرا" کے بارے اختلاف ہے۔ مختفین کی رائے "بسرا" کے بارے میں بھی یہ ہے، کہ اس کاعامل بھی "اطیب" ہی ہے، البتہ بعض لو گوں کی رائے ہے کہ اس کاعامل" اطیب" نہیں ہے، بلکہ عامل معنوی ہے جو طذا سے سمجھ میں آرہا ہے۔ جب مختفین کی رائے کے مطابق ہم بسر اکاعامل اطیب بنائیں گے تواس پر ایک سوال ہوگا۔

سِيَوَالْ : اطيب اسم تفضيل كاصيغه ہے ، اسم تفضيل ان عوامل ميں ہے ہے ، جنہيں ضَعيف قرار ديا گياہے ، عامل قوى ميں يہ بات ہوتی ہے كہ وہ اپنی قوت كی بناء پر اپنے مابعد اور ماقبل ميں دونوں طرح ہے عمل كر سكتاہے اور عامل ضعيف اپنے مابعد آنے والے معمول ميں توعمل كر سكے ، للبذا "اطيب" آنے والے معمول ميں توعمل كر سكے ، للبذا "اطيب" اسم تفضيل ، اپنے مابعد معمول "رطب" ميں توعمل كر سكتا ہے ، ليكن اپنے ماقبل "بسرا" ميں عمل نہيں كر سكتا ؟ للبذا آپ نے "اطيب" مؤخركو" بسرا" مقدم كا عامل كيے بناليا؟

جَوَالِبَّ: "وتقدم بسراً على اسم التفضيل" تششار مَيْنَيْداس كاجواب درب بير.

جو اب سے پہلے ایک تمہید سمجھیں، جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جب دو حال دو مختلف چیز دل سے ہول یا ایک چیز سے دو مختلف سے بہلے ایک تمہید سمجھیں، جو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ جب دو حال دو مختلف چیز دل سے ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ ہر حال اپنے متعلق یعنی ذوالحال سے ساتھ مل کر آئے، یہاں بھی ایسے ہی ہونے کے دو حال ہیں ایک "بسر ا" اور دوسرا" رطبا" ہو اور حیثیت مختلف ہے، بسر امفضل اور رطب، مفضل علیہ ہونے کے اعتبار سے حال ہے۔ اس کا بسر ہونا بہتر ہے، اس کے رطب ہونے کی حالت سے، تو دو مختلف حیثیتیں ہیں۔ لہٰذااس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں اپنے معمول کے ساتھ ملکر آئیں۔

اس تمہیداور ضابطے کے مطابق "بسرا" کو اپنے متعلق لینی ذوالحال "طذا" کے ساتھ مل کر آناچاہیے،اور "من" تفضیلیہ پر مقدم ہوناچاہیے اور "رطب، مفضل علیہ ہے،اس لئے اس کو "من تفضیلیہ" کے ساتھ متصل ہوناچاہیے، کیونکہ مفضل علیہ ہونا"من" تفضیلیہ سے معلوم ہوتاہے،اس قاعدہ کی بناء پر بسر ااپنے عامل پر مقدم ہو گیاہے۔

#### سوال اور اسس كاجواب

وبنة الحيثية وان لم تكن معتبرة فيم الابعد اضمارة في اطيب لكنم لما كان الضمير بالنسبة الى المظهر الخ... ١٢٨ يو ١٢٨ يو عبارت ايك سوال كاجواب ب-

سِيَ الْنَ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ "بسر آ" "مفضّل" ہے،اس کامفضل ہونااس وقت ثابت ہوگا،جب اطیب کے اندر ضمیر مانی جائے،اطیب کے اندر ضمیر مانے بغیر بید مفضل نہیں ہوگا،لبندااطیب میں پہلے ضمیر مانیں گے اور مفضل بعد میں مانیں گے،اسلئے مناسب بیہ ہے کہ بسر اکواطیب سے مؤخر کریں؟

جَعَوْ البَّ: یه حَیثیت اگرچه ای وقت معتبر ہوگی، جبکه "اطیب" میں ضمیر لائی جائے، لیکن ضمیر کامر جع لفظ "طذا" ہے اور وہ اسم ظاہر ہے اور اسم ظاہر کے ہوتے ہوئے ضمیر کالعدم ہوتی ہے، یہ ایساہوا کہ گویاضمیر موجود نہیں، اس کی جگہ اسم ظاہر ہے تو "وضع المظہر موضع المضم" کے قاعدہ کے مطابق "بسرًا" کو "طذا" سے متصل کیا گیاہے اور "رطبیت" کاهذا کے مشار الیہ سے ساتھ اس حَیْثیتت سے تعلق ہے کہ یہ مفضل علیہ ہے اور مفضل علیہ من تفضیلیہ سے مؤخر ہو تاہے اور "رطبا" کامفضل علیہ ہونا"منہ" کی "ہ"ضمیر کے اعتبار سے ہے، للمذار طبا کا اتصال "منہ" کی "ہ"ضمیر کے ساتھ لاز می اور ضرور ی ہے۔ اس بناء پر "رطبا"کوضمیر"منہ"کے ساتھ متصل کیا گیاہے جیسا کہ"بسرا"کو ھذا کے ساتھ متصل کیا گیاہے۔

### علامه رضى كامذبب

قال الرضى واما الضمير المستكن في افعل فانموان كان مفضلا لكنم لما لم يظهر كان كالعدم.... ١٢٨

یہاں سے علامہ رضی کے مذہب کو بیان فرمارہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی اسم ظاہر کے ہوتے ہوئے ضمیر کالعدم ہوتی ہے، کیونکہ اسم تفضیل میں ضمیر مستر متصل ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتی یعنی حقیقنا ملفوظ نہیں ہوتی اور "معدوم لیس بثیء" ہوتی ہے، کی اسم اشارہ " طذا" مفضل ہو جائیگا، کیونکہ یہ ضمیر کے قائم مقام ہے، اس اعتبار سے کہ اسم تفضیل کی ضمیر اس کی طرف راجع ہے، اور بسریت، طذا سے ساتھ مفضل ہونے کی حَیثیت سے متعلق ہے، لہذا "بسر ا" کو طذا سے ساتھ مصل ذکر کیا جائے گا۔

#### رضي كامصنف وغيره پررد

ومعهذا فلا اسى باساً بان يقال و ان لم يسمع زيد احسن قائما منه قاعدا ... ١٢٨

یہ بھی رضی کا قول ہے اور پس پر دہ مصنف اور جمہور نحویوں پر رد ہے، کہ اسم ظاہر کے مقابلہ میں بے شک ضمیر کالعدم ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں، کہ اس کا بالکل اعتبار نہ کیا جاتا ہو، اگر اسم ظاہر کے ہوتے ہوئے بھی ضمیر کا اعتبار کر لیا جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے یہ مثال سنی تو نہیں گئ، لیکن مثال دی جاسکتی ہے، "زید احسن قائد ما منہ قاعدا" میں "زید" ذوالحال،" قائما" حال ہے" احسن" میں ضمیر ہے، جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ذوالحال واقع ہو رہی ہے اگر ضمیر بالکل کالعدم ہوتی، تو اس کا اعتبار نہ کیا جاتا اور یہاں اس کا ذوالحال بنا صحیح نہ ہو تا اور یہاں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو ہی رکھا جاتا، معلوم ہوا اسم ظاہر کے ہوئے ہوئے بھی ضمیر کالعدم نہیں ہوتی۔

#### بعض نحاة كامدهب

وذهب بعضهم الى ان العامل في بسراً اسم الاشارة اي اشير اليمحال كونم بسرا .... ١٢٨

ماقبل میں بیان کیاتھا کہ مختفین نحاۃ کے نزدیک "بسرا"کاعامل اطیب ہی ہے، شارح میں اس عبارت میں مختفین نحاۃ کے مقابلے میں بعض نحاۃ کا ام ابوعسلی الفارسی بھی لکھا ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ مقابلے میں بعض نحاۃ کا قول ذکر کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ابوعسلی الفارسی بھی لکھا ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ "بسرا" کاعامل "طفذا" ہے اور "هذا" عامل سے مراد عامل معنوی ہے، یعنی طذااس کے اندر جو "اسٹیر" اور "انبہ" والامعنی ہے وہ اس کاعامل ہے۔

### شارح وعيلية كالبعض نحاة يررد

وهذالیس بصحیح لاندیمکن ان یکون المشار الیدالتمر الیابس فلاتقیید الاشارة بحالة البسریة الخ... ۱۲۹ شارح بین المیشار ترین المیشار میشد کوید فرماتے بین که بیر قول صحیح نہیں ہے، اور اس پر دواعتر اض کیے بین۔

پہلااعتراض

"بسرا" کا عامل "طذا" کہنا صبح نہیں ہے کیونکہ ھذا کے مشار الیہ میں تین احمال ہوسکتے ہیں اس لئے کہ تھجور پر تین دور گزرتے ہیں۔

- 🛈 بسر (بحین) دوکه، نیم پخته
  - 🗘 التمر (جوانی) کھجور
  - 🖒 يابس (بڑھايا) جھوارا

ینی ڈو کہ نیم پختہ ۔ محبوراور چھوارہ۔اس ندہب کے مطابق یہ اشارہ اس وقت صحیح ہوگا، جبکہ مشارالیہ "بسرا" یعنی محبور نیم پختہ ہو، حالانکہ اس کا استعال صرف ایک صورت کے ساتھ مقید نہیں اس لئے کہ ممکن ہے کہ یہ اشارہ اس وقت ہو، جبکہ مشار الیہ "تمر" یا "یابس"ہواور بسر نہ ہو۔معلوم ہواھذااسم اشارہ عامل نہیں ہے۔

#### دوسر ااعتراض

ولانديصح حيث وقعموقع اسم الاشارة السمر لايصح اعمالدفيد نحو تمرة نخل بسرا اطيب مندرطبا .... 119

یہاں سے شارح مین نے دوسر ااعتراض کیاہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس جیسی ایک ایسی ترکیب ہو، جس میں اسم اشارہ نہ ہو بلکہ اسم اشارہ "طذا" کی جگہ ایسااسم لے آئیں، جو اسم جامد ہو، عمل نہ کر سکتا ہو، پھر آپ کس کو عامل بنائیں گے۔ اس صورت میں اسم اشارہ عامل نہیں بن سکے گا، کیونکہ وہ تو موجو د نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس وقت اس کا عامل اطیب ہوگا، جب بعض مثالوں میں آپ اطیب کو عامل مان لیں۔ جیسا کہ آپ "رطبا" میں مثالوں میں آپ اطیب کو عامل مان لیں۔ جیسا کہ آپ "رطبا" میں اطیب کو عامل مان لیں۔ جیسا کہ آپ "رطبا" میں "اطیب "کو عامل مان لیں۔ جیسا کہ آپ "رطبا" میں "اطیب "کو عامل مان لیں۔ جیسا کہ آپ "رطبا" میں "اطیب "کو عامل مان تے ہیں وہ مثال ہے ہے۔

#### تمرة نخلى بسر الطيب مند، مطبأ

کہ میرے تھجور کے درخت کی تمر بسر ہونے کی حالت میں اچھی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب وہ رطسب ہوتی ہے۔ یعنی بسر ہونے کی حالت رطسب ہونے کی حالت سے عمدہ اور اچھی ہوتی ہے۔

"اب یہاں پر "بسرا" سے پہلے "تمر ۃ نخل"اسم جامد ہے، جوعمل نہیں کر سکتا، للہٰدااس مثال میں عامل، اطیب کو مانیں گے، کیونکہ عامل وہ ہوناچاہیے، جوسب میں عمل کر سکے اور یہاں وہ اطیب ہی ہے۔

ایک ننخ میں ''لانہ لایصح''ہے، معنی بے گاکہ اسم اشارہ کو عامل بناناصحح نہیں ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جہاں اسم اشارہ ہے ہی نہیں، وہاں اس کو عامل کیسے بناسکتے ہو، جیسے وہاں" اطبیب" کو عامل مانتے ہیں، یہاں مجمی اسے ہی عامل مانیں۔

حال تبھی جملہ بھی واقع ہو تاہیے

وقد تكون جملة خبرية .... و١٢

متن کی اس عبارت میں ماتن بھی اللہ ہے مسائل میں سے ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمارہے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ حال جمل ہمی واقع ہو تاہے ہاور خبر کھی جملہ بھی واقع ہو تاہے ہاور خبر کھی جملہ بھی واقع ہو تاہے ہاور خبر کھی جملہ واقع ہو تاہے ہاں طرح حال بمنزلہ خبر کے ہو تاہے ، اور خبر میں اصل یہی ہے کہ وہ مفرد ہو، لیکن جس طرح خبر بھی جملہ واقع ہوتی ہے ، اس طرح حال کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ جملہ واقع ہو گا، تو جملہ کی دو قسمیں ہیں۔ خبریہ اور انشائیہ ۔ جملہ کی ان دو قسموں میں سے حال جملہ خبریہ تو واقع ہو سکتا ہے ، جملہ انشائیہ واقع نہیں ہو سکتا ، کیونکہ حال ذوالحال سے لیے بمنزلہ خبر کے ہو تاہے ۔ گویا ذوالحال بمنزلہ مخبر عنہ سے اور خبر بمنزلہ حال سے ہے ۔ جب حال بمنزلہ خبر کے ہو تاہے ۔ جب حال بمنزلہ خبر کے ہے ، اور حال بمنزلہ مخبر ہے ہو قاع ہوگا۔ جملہ انشائیہ واقع نہیں ہوگا۔

وقدتكوناى الحال .... و١٢٩

شارح وَمُشَاهَدُ نِهِ "قَد" نَكَالَ كربيان كياب كه "قد" تقليليه ب كه حال كاجمله واقع ہوناقليل ب-عام طور پر حال مفرد ہى ہو تاہد، "الحال" نكال كرشارح وَمُشَاهَدُ نے بيان كياہه كه "تكون" كے اندر جو ضمير ہے، وہ حال كى طرف لوث رہى ہے۔ اور بيد حال "تكون" كالتم ہے اور جمله "خبريه" تكون كى خبر ہے۔

جملہ کے حال واقع ہونے کی دلیل

لدلالتهاعلى الهيأة كالمفردات فيصحان تقعحالا مثلها .... و١٢٩

اس عبارت سے شارح مُواللہ جملہ کے حال واقع ہونے کی دلیل بیان کررہے ہیں اور وہ دلیل بیہ سے کہ جملہ بھی کسی چیز کی "هیأة" کو بیان کر سکتاہے، جبیبا کہ مفرو، "هیاة" پر دلالت کر تاہے، توجس طرح مفرد حال بن سکتاہے، جملہ بھی حال بن سکتا

ولكن يحبان تكون الجملة الحالية خبرية .... و١٢٩

اس عبارت کی مکمل وضاحت ماقبل متن سے ذیل میں گزر چکی ہے۔

جمله خبريه حال واقع ہوسكتاہے،جمله انشائيه حال واقع نہيں ہوسكتا

خبریة محتملہللصدی والکذبلان الحال ہمنزلۃ الحبر عن ذی الحال واجر اءھا علیہ فی قوۃ الحکمہ بھا علیہ.. و ۱۲۹ یہاں سے شارح مُشِلِیْنِیْ بیان کر رہے ہیں کہ جب حال بمنزلہ خبر کے ہے تو اس کے لئے ضروری ہے، وہ جملہ خبریہ ہوجو صدق و کذب کا اختال رکھے اور جملہ انشائیہ نہ ہو، کیونکہ جملہ انشائیہ جیسے خبر نہیں بن سکتا ایسے ہی وہ حال بھی نہیں بن سکتا۔ اس واسطے کہ جملہ انشائیہ سے ذریعے کسی شے پر تھم نہیں لگا سکتے ، وجہ اس کی یہ ہے ، کہ جملہ خبریہ کا خارج میں وجو د ہو تاہے ۔ یعنی صدق اور کذب کے در میان دائر ہو تاہے ۔ اور جملہ انشائیہ کا خارج میں وجو د نہیں ہو تا، جیسے "زید قائم" میں "قائم" کا خارج میں وجو د ہے ، عام ازیں وہ وجو د صادق ہویا کا ذب ہو اور "اضو ب زیدا" میں مار کا خارج میں کوئی وجو د نہیں ہے ، اس واسطے جملہ خبریہ صدق اور کذب کا اختال نہیں رکھتا، لہذا جب حال جملہ واقع ہوگا تو جملہ خبر یہ ہی واقع ہوگا تو جملہ خبر یہ ہی واقع ہوگا تو جملہ انشائیہ واقع نہیں ہوگا۔

# جمله خبريه كى پانچوں قشميں حال واقع ہوسكتى ہيں

جمله خبريه کی پھر دوقشمیں ہیں۔

🛈 جمله اسميه 🕝 جمله فعليه

جملہ اسمیہ کی توالیک ہی قشم ہے اور جملہ فعلیہ کی ماتن نے پھر چار قشمیں بیان کی ہیں۔جملہ فعلیہ وہ ہو تاہے جس میں خبر فعل ہو،جملہ فعلیہ کی چار قشمیں ہیں۔

🛈 فعل مضارع مثبت ہو 🎔 فعل مضارع منفی ہو 👚 فعل ماضی مثبت ہو 🍘 فعل ماضی منفی ہو

جملہ فعلیہ کی یہ چار قسمیں اور ایک قسم جملہ اسمیہ کی، کل پانچ قسمیں ہو گئیں۔ تو پانچ قسم کاجو جملہ ہے وہ حال واقع ہو سکتا

### حال جب جمله واقع ہو تورابط کا ہوناضر وری ہے

ولما كانت الجملة مستقلة في الافادة لا تقتضى الرتباطها بغيرها والحال مرتبطة بغيرها الخ.... 119

اب یہ سیجھنے کہ حال جب جملہ ہوگا۔ تو چونکہ جملہ مستقل بالذات ہو تا ہے اس کو ایسے تقلال اور اپنے وجو دمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی اور حال کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ذوالحال کے ساتھ ملایا جائے، لہذا جب جملہ حال واقع ہوگا تو اس وقت ربط پیدا کرنے کے لئے ضروری ہوگا کہ اس کو ذوالحال کے ساتھ ملایا جائے، لہذا شارح مُیشید اس عبارت میں ربط کے طریقے بیان فرمارہ ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ پانچ جملوں میں سے سب سے قوی ترجملہ اسمیہ ہے اس لئے کہ یہ دواسموں سے مرکب ہوتا ہے، فعلیہ کے اندر ایک اسم ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ میں دواسموں کا ہونا بنا اسمیہ میں دواسموں کا ہونا بنا بنا اسمیہ فعل ہوتا ہے، اور ایک فعل ہوتا ہے، جب معلوم ہوگیا کہ جملہ اسمیہ قوی بنسبت ایک فعل اور ایک اسم کے قوی ترہے۔ کیونکہ اسم فعل کی نسبت قوی ہوتا ہے، جب معلوم ہوگیا کہ جملہ اسمیہ قوی مرابط کی ضرورت ہے اور جب جملہ اسمیہ نہ ہوتو پھر اس قدر قوی رابط کی ضرورت ہے اور جب جملہ اسمیہ نہ ہوتو پھر اس قدر قوی رابط کی ضرورت نہیں ہوتی۔

#### واؤاور ضمير ميں سے واؤرابط قوی ہے

اب سیحے، رابط دو ہیں ﴿ واوَ ﴿ ضمیر۔ دونوں رابطے کاکام دیتے ہیں لیکن ان میں بھی فرق ہے، ان دوروابط میں ہے واؤ میں طاقت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ واؤشر وع میں آتی ہے، جیسے "جاءنی زید دھوراکب" میں واؤشر وع میں ہے، ضمیر بعد میں آتی ہے، جب شروع میں "واؤ" آئے گی تو اول وہلہ میں معلوم ہو جائے گا کہ رابط موجو دہے اور ضمیر کامعلوم ہونابعد میں ہوگا۔ توجو چیز اول وہلہ میں ربط کافا کدہ دے، وہ قوی ہوگی بنسبت اس کے جو آخر میں آکر ربط کافا کدہ دے، اس واسطے ان دونوں میں سے واؤ تو ی ہے۔

# جمله کی پانچ قسموں میں رابط کی صورتیں

متن اور اس سے متعلقہ شرح میں جملہ حالیہ کے رابط کو بیان کیا گیاہے، جملہ حالیہ کی پانچ قشمیں ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور رابط دو ہیں ① واو ۞ ضمیر۔ان دور وابط کو پانچ جملوں میں تقسیم کیا گیاہے،اس تقسیم کی صورت کیاہے؟ اور اس کا کیاضابطہ اور طریق کارہے؟اسے یہاں بیان کیاجار ہاہے،سب سے پہلے جملہ اسمیہ میں رابط کو بیان کیاہے۔

#### جمله اسميه مين ربط كي صورتين

فالاسمية بالواو والضمير او بالواو او بالضمير على ضعف .... ١٢٩

متن کی اس عبارت میں ماتن رکھ اللہ نے جملہ اسمیہ حالیہ میں ربط کی صور توں کو بیان فرمایا ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب حال جملہ اسمیہ ہو تو رابطے کی تین صور تیں ہوں گی۔ ﴿ واؤ اور ضمیر دونوں ہوں۔ ﴿ صرف واؤہو ﴿ صرف ضمیر ہو۔ لہذا اگر واؤاور ضمیر دونوں ہوں تو یہ صورت سب سے بہتر ہو کا اس کیلئے رابط کا تو کی تر ہونازیادہ مناسب ہوگا۔ لہذا جب رابط واؤاور ضمیر دونوں ہوں تو یہ صورت سب سے بہتر ہوگا کیونکہ اس صورت میں ربط تو کی ہوگا، دوسری صورت یہ کہ صرف واؤہو، یہ اگر چہ ایک رابط ہے لیکن واؤ بنسبت ضمیر کے قوی ہے، لہذا یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور رابط صرف ضمیر ہوتو یہ صعیف ہے، کیونکہ ضمیر تو کی رابط نہیں ہے۔

فالاسمية اى الجملة الاسمية الحالية .... و11

فالاسمية كے بعد شارح مينية في الجمله كالفظ نكال كربيان كيا ہے كه متن ميں لفظ اسميه صفت ہے اس كاموصوف محذوف محدوف بي جوكه الجمله بيت الجمله بيت الجملة الاسمية، آگے جمله كى دوسرى صفت الحاليه ذكركى بيد - كه جب جمله اسميه حاليه موتورابطكي صورت مندرجه ذيل موگى -

فَاثَلَاقا: شارح عِيدة الرموصوف يعنى "الجمله" كوصفت سے پہلے ذكر كر ديتے توصفت يعنى الاسمية متن و شرح كى عبارت ا ايك بارى ذكر موتار يعنى فالجملة الاسمية الحاليم الخ

متلبسة بالواد والضمير .... ١٢٩

حالسای المنصوبات المنصوبات میں المنصوبات المنصوبات المنصوبات المنصوبات المنصوبات میں المنصوبات متلبية ہے۔

# جمله فعليه مضارعه مثبته ميں ربط كي صورتيں

والمضارع المثبت بالضمير وحدة .... والمضارع

جملہ حالیہ کی پانچ قسموں میں سے جملہ اسمیہ کے بعد باقی چار جملے رہ گئے۔جو جملہ فعلیہ کی صور تیں ہیں ،ان چار جملوں میں سے يهلاجمله فعل مضارع مثبت ہے،اگر حال ايساجمله فعليه ہو، كه اس ميں فعل مضارع مثبت ہو، تواس صورت ميں رابط صرف ضمير ہو گی، واؤنہیں ہوگی، یعنی جو صورت جملہ اسمیہ میں ضعف کی تھی وہ یہاں بلاضعف جائز ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ فعل مضارع حروف، سکنات اور معنی میں اسم فاعل کے مشابہ ہے اور اسم فاعل میں ربط کیلئے ضمیر کافی ہے، لہذا فعل مضارع میں بھی ضمیر کافی ہوگی، جیسے "جآءنی زید پسرع غلامہ یاجاءنی زید سارع غلامہ "میں "پسرع" اور "سارع" حروف وسکنات اور معنی کے اعتبار سے برابر ہیں۔

# جملہ کی آخری تین قسموں میں ربط کی صورت

وماسواهما بالواووالضمير اوباحدهما .... و١٢٩

یہاں سے مصنف عیالیہ ان دوقسموں کے علاوہ ہاقی جو تین قسمیں رہ گئیں تھیں ،انہیں بیان فرمارہے ہیں کہ ،ان تین قسموں میں رابط، واوّاور ضمیر دونوں ہو سکتے ہیں ان جملوں میں دونوں رابط اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک رابط الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، تینوں صورتیں جائز ہیں یہاں بھی کسی صورت میں کوئی ضعف نہیں ہے، رابط خواہ واؤاور ضمیر دونوں ہوں، رابط صرف واؤ ہویارابط صرف ضمیر ہوان تینوں صور توں میں کسی قشم کا کوئی ضعف نہیں ہے۔

## جمله اسمیه میں داؤاور ضمیر دونوں سے ربط کی وجہ

بالواو والضمير معالقوة الاسمية في الاستقلال فناسب ان تكون الرابطة فيها في غاية القوة .... 179

اس عبارت میں شارح میشانیے ہیے بیان فرمارہ ہیں کہ جب جملہ اسمیہ حال واقع ہو تو اس کیلئے رابط واؤاور ضمیر دونوں کیوں ہوں گے ؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جملہ اسمیہ تمام جملوں میں سے قوی اور مضبوط ہو تاہے ، اسلئے رابط بھی مضبوط ہونا چاہیے جب واؤ اور ضمیر دونوں ملیں گے توربط مضبوط ہو جائے گا۔

## جمله اسميه مين ربط كي مثالين

جب حال جمله اسمیه مواور رابط واواور ضمیر دونول مول، اس کی مثالیں جیسے جئت وانا براکب وجئت و انت براکب وجآء في زيد وهو ماكب بين ان مين حال جمله اسميه ب اور رابط واؤاور ضمير دونول بين -

### جملہ اسمیہ میں رابط صرف داؤ بھی کافی ہے

اوبالواووحدها لاها تدل على الربط في اول الامر فاكتفى بها مثل قوله عليه السلام كنت نبياً وآدم بين المآء والطين .... 119

یہاں سے شارح مُرالی ہوتی ہے۔ کیونکہ واؤ جملہ اسمیہ حال واقع ہوتو صرف واؤ بھی ربط کیلئے کافی ہوتی ہے۔ کیونکہ واؤ جملہ اسمیہ کے جملہ اسمیہ کے جملہ اسمیہ کے جب واؤشر وع میں آئے جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے جب واؤشر وع میں آئے گیا تواس سے جستہ چل جائے گا کہ اس کے بعد آنے والا جملہ ماقبل سے مرتبط ہے۔ اس کی مثال آپ علیہ السمیہ ہوئے یہاں دبط نبیا و آدم بین الهاء والطین خبر ہے، مبتد اخبر ملکر جملہ اسمیہ ہوئے یہاں دبط کیلئے صرف واؤے جو کافی ہے۔

# حال مؤكدہ اور حال متقلہ کے حکم میں فرق ہے

وهذا اى الربط بالواووحدها او بها مع الضمير انما يكون في الحال المنتقلة واما في حال المؤكدة فلا تجوز الواو الخ....

شارح وَیُتَامِیْهِ کی اس عبارت کو سوال وجواب کے انداز میں بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ اور شرح و توضیح کے انداز میں بھی، شرح و توضیح کے انداز میں اگر اس عبارت کو سمجھیں تو شارح ویُتامیٰ نے اس عبارت میں ایک ضابطہ کو بیان فرمایا ہے، اس ضابطے سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے۔

#### تمهيد

حال کی دوقشمیں ہیں۔ 🛈 حال مؤکدہ 🕥 حال متقلہ

حال مؤکدہ وہ ہو تاہے جو ذوالحال کے ساتھ رہے ، اس سے جدانہ ہو سکے اور حال منتقلہ وہ ہو تاہے ، جو ذوالحال کے لیے قبیلہ ہو تاہے۔اس سے جدا بھی ہوجاتا ہے۔

حال متقلہ کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ چیسے "جاءنی زید ساکہا" اس میں "ر کوب" ایک قیدہ بایا ہو سکتا ہے کہ زید آئے، گر وہ سوار نہ ہو، تو "رکوب" ایک قیدہ بستقل اس کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جو حال مؤکدہ ہو تا ہے وہ بھی بھی ذوالحال سے جدا نہیں ہو سکتا، چیسے "ھو الحق لاشک فیہ" میں "لاشک فیہ حق" سے لیے حال ہے، یہ حق سے جدا نہیں ہو سکتا۔ حق ہو تابی وہ ہے جس میں شک نہ ہو۔ جس میں شک آگیاوہ حق نہ رہا، اب "لا شک فیہ ایسا حال ہے جو ہمیشہ ذوالحال، یعنی حق کے ساتھ لگا ہوا ہے لہذا ہے حال مؤکدہ ہے، حال مؤکدہ ہے، حال متن میں بھی آر بی سے جیسے " ذید ابو ک عطوفاً" ہے، اس مثال میں مہربان ہونا باپ کے لئے حال مؤکدہ ہے، حال متقلہ نہیں ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لئے ہوالہ مؤکدہ ہے، حال متن ہیں ہو تا ہے وگر نہ باپ شفیق اولاد کے لئے ہمیشہ مہربان بی ہو تا ہے ، نام ہربان نہیں ہو تا۔ الا یہ کہ اگر اولاد بہت ہی بگر جائے تو اور بات ہے وگر نہ باپ شفیق

ہی ہو تاہے۔

ضايطه

تمہید کے بعد اب ضابطہ سجھے، ضابطہ یہ ہے کہ جب حال جملہ اسمیہ ہو، تواس میں واؤکے ساتھ یا واؤاور ضمیر دونوں کے ساتھ دربط آتا ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ حال متقلہ ہواور جب حال مؤکدہ ہو تواس میں ربط صرف ضمیر ہی ہوسکتی ہے واؤنہیں ہو سکتی۔ جیسے ھو الحق لاشک فیہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حال، حال مؤکدہ ہے، اگر یہاں واؤلائیں گے، تولازم آئیگا کہ مؤگد اور مؤگد کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا کیونکہ مؤگد اور مؤگد کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا کیونکہ مؤگد اور مؤگد کے درمیان شدت اتصال فاصلے سے مانع ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جملہ اسمیہ جب حال متنقلہ ہو توربط کیلئے واؤاور ضمیر دونوں آسکتے ہیں اور جملہ اسمیہ جب حال مؤکدہ ہو توربط کیلئے صرف ضمیر ہی آئیگی۔ واؤنہیں آئے گی۔

اس عبارت کوسوال وجواب بھی بناسکتے ہیں۔

سِيَوَالْ بسائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ جب حال جملہ اسمیہ ہو، تورابط"واؤ"اور ضمیر کے ساتھ یاصرف"واؤ" کے ساتھ آئیگا۔ حالانکہ ایک حال ایساجملہ اسمیہ ہے وہاں پر واؤ کالانا صحیح نہیں ہے۔ جیسے ھوالحق لاشک فیہ ہے ؟

جَوَاٰکِ: جوابِ وہی ہے جو ماقبل وضاحت میں گزر چکاہے۔ کہ جب حال مؤکدہ ہو تو اس میں ربط صرف ضمیر ہی ہے آتا ہے، واؤے نہیں آتا، ہاں جب حال متنقلہ ہو تو پھر ربط واؤاور ضمیر دونوں سے آسکتاہے۔

جملہ اسمیہ میں صرف ضمیر رابط کے ضعیف ہونے کی وجہ اور مثال

اوبالضمير وحدة على ضعف لان الضمير لا يجب ان يقع في الابتداء فلا يدل على الربط في اول الامر نحو كلمته فوة الى في الخير وحدة على ضعف لان الضمير لا يجب ان يقع في الابتداء فلا يدل على الربط في اول الامر نحو كلمته فوة

متن سے متعلقہ شرح عبارت میں شارح عُنید واضح فرمارہ ہیں کہ جب حال جملہ اسمیہ ہواور رابط صرف ضمیر ہو، تو یہ ضعیف ہو، گو است دا ہیں ہو، اگر وہ است دا میں ہو تی سے ربط معلوم ہو ضعیف ہوں کہ خیف سے میں نہیں کہ وہ است دا ہی ہیں ہو، اگر وہ است دا میں ہوتی تو شروع ہی سے ربط معلوم ہوراہ ہے تواسی پر اکتفاکر ناضعیف ہے۔ اس کی مثال "کلمتہ فوہ الی فی" ہے، اس مثال میں "فوہ" مضاف، مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے اور "الی فی" جار، مجرور مل کر محلام فوع ہو کر اس کی خبر ہے اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ضمیر متعلم سے حال واقع ہور ہاہے۔ تور بط صرف ضمیر کے ذریعے سے ہے واؤنہیں ہے، تو یہ ضعیف ہوں ہاہے۔ تور بط صرف ضمیر کے ذریعے سے ہے واؤنہیں گے۔

جمله فعليه مضارع مثبت ميں ربط كي مثال

والمضارع المثبت اى الجملة الفعلية التى يكون الفعل فيها مضارعا مثبتا متلبسة بالضمير وحده لمشابهته لفظا

#### اومعنى الخ....و١٣٠

یہاں سے شارح بیشانی بیان کر رہے ہیں کہ حال جب جملہ فعلیہ ہواور اس میں فعل مضارع مثبت ہو تورابط صرف ضمیر ہو گی جیسے جاء نی زید یسرع، کیونکہ مضارع مثبت لفظی اور معنوی طور پر اسم فاعل کے مشابہ ہے، اور اسم فاعل میں ربط کیلئے ضمیر کافی ہوتی ہے، لہٰذ افعل مضارع میں بھی ربط کیلئے ضمیر کافی ہوگی، فعل مضارع کی اسم فاعل سے ساتھ لفظی اور معنوی مشابہت کی وضاحت ما قبل میں گزر چکی ہے، کہ لفظی مشابہت تو یہ ہے کہ فعل مضارع حروف، حرکات اور سکنات میں اسم فاعل کے مساوی ہو تاہے، اور معنوی مشابہت یہ ہے کہ فعل مضارع کی جگہ اسم فاعل استعمال ہو سکتا ہے، جیسے جاءنی زید ساب عاکم ہو سکتے ہیں۔

جملہ اسمیہ اور فعل مضارع مثبت کے علاوہ تینوں جملوں میں ربط کی تینوں صورتیں بلا کر اہت جائز

ہیں

وماسواهما اى ماسوى الجملة الاسمية والفعلية المشتبلة على المضارع المثبت الخ... و١٣٠٠

ماقبل میں بیان کیاتھا کہ پانچ فتم کے جملے حال واقع ہوسکتے ہیں، ان میں سے جملہ اسمیہ اور فعل مضارع کا بیان ہو چکا ہے، ان میں ربط کی صورتیں بھی بیان ہوگئ ہیں، یہاں سے باقی تین جملوں میں ربط کی صور توں کا بیان کر رہے ہیں۔

ا حال فعل مصارع منفی ہو ﴿ حال فعل ماضی مثبت ہو ﴿ حال ماضی منفی ہو تو ان تینوں صور توں میں ربط واؤاور ضمیر دونوں کے ساتھ ہو گایا صرف فیمبر کے ساتھ ہو گا۔ یہ ذہن میں رہے کہ ان تینوں صور توں میں ہے کسی صورت میں کوئی ضعیف نہیں ہے، جملہ اسمیہ میں صرف فیمبر پر اکتفا کرنا ضعیف تھا کیونکہ جملہ اسمیہ مستقل بایستقلال ہو تا ہے، لہٰذااس کے لئے ربط بھی قوی چاہیے امیر خمیر ربط قوی نہیں ہے، اس لئے جملہ اسمیہ میں صرف فیمبر کاربط ضعیف ہوتا ہے، باقی قسموں میں ایسانیس ہے اس لئے اس میں طرف فیمبر کاربط شعیف ہوتا ہے۔ باقی قسموں میں ایسانیستقلال نہیں ہے اس لئے ان میں ربط کی مذکورہ تینوں صورتیں بلاضعف جائز ہیں۔

# جملہ اسمیہ اور مضارع مثبت کے علاوہ تنیوں جملوں میں ربط کی مثالیں

مضارع منفی کی مثالیں میہ ہیں، جیسے جاءنی زیں و مایتکلھ غلامہ میں "واوّاور ضمیر" دونوں رابط ہیں، جآءنی زیں مایتکلھ غلامہ میں صرف"ضمیر" رابط ہے، جآءنی زیں و مایتکلھ عمر و میں صرف"واوّ" رابط ہے۔ یہ تینوں صور تیں بلاضعف جائز ہیں۔

ماضی مثبت کی مثالیس بیہ ہیں:

جیسے ''جاءنی ذید و قد خوج غلامہ'' اس مثال میں ''واؤاور ضمیر'' دونوں رابط ہیں،''جآءنی زید قد خوج غلامہ'' میں صرف''ضمیر ''رابط ہے، جآءنی زیدو قد خرج عسسرومیں صرف''واؤ'' رابط ہے۔ ماضی منفی کی مثالیں بھی اسی طرح ہیں: جیسے جا ی زید وما خوج غلامه۔ میں واؤ اور ضمیر دونوں رابط ہیں۔ جا ی زید ماخر ج غلامہ میں صرف ضمیر رابط ہے۔ جا ی زید وما خرج عمد و میں صرف واؤر ابط ہے۔

# حال ماضی مثبت ہو تواس پر قد کا آناضر وری ہے

ولابدنى الماضى المثبت من قد ظاهرة او مقدرة .... والا

مصنف ﷺ بہاں سے حال کے بارے میں ایک اور اہم مسلہ بیان کر رہے ہیں۔وہ یہ ہے کہ جب حال جملہ فعلیہ ہو اور فعل بھی ماضی مثبت ہو (مضارع کی دونوں قسموں کو ٹکال دیا اور ماضی کی ایک قشم کو ٹکال دیا) تو پھر اس پر قد کا آناضر وری ہے۔ قد لفظوں میں آناضر وری نہیں بلکہ عام ہے کہ قد لفظوں میں ہویا مقدر ہو، بہر حال قد کا ہوناضر وری ہے۔

المثبت لا المنفى ....

یہاں سے شارح و اللہ نے بیان کیا ہے کہ مثبت کی قیٹ داحتر ازی ہے، اس سے ماضی منفی کو ٹکالنا مقصود ہے کہ ماضی منفی میں قد کاہوناضر وری نہیں ہے۔

من دخول لفظة قد ....وسا

یہ عبارت نکال کر شارح میلید نے بتا یا ہے کہ «من " کے بعد اور "قد " سے پہلے دو مضاف محذوف ہیں، اس لیے کہ «من " بھی حرف ہے مرف، حرف، حرف، حرف پر داخل نہیں ہوسکتا، اس لئے یہاں پر لفظ دخول، مضاف، ادراس کامضاف الیہ لفظة محذوف ہیں اور اس کامضاف الیہ "قد" ہے۔اصل عبارت ہوگی "من دخول لفظة قدن"

# حال ماضی مثبت ہو تو قد کے وجو با داخل ہونے کی دلیل

قد المقربة زمان الماضي الى الحال لغة على الماضي المثبت الواقع حالا ليدل بها على قرب زمانه الى زمان صدور الفعل الخ..... في ١٣٠

اس عبارت میں لفظ "قد" کے دخول کے وجوب کی دلیل وی گئی ہے، دلیل ہے کہ جب حال ماضی مثبت ہو، تو جال،

ایک حالت کو بتارہاہے اور ماضی گزرنے والے زمانے کو بتارہاہے، ماضی سے معلوم ہورہاہے کہ یہ کام پہلے ہو چکاہے، مثلاً جاء نی

زید قد رکب میں رکب، جملہ ہے جو حال واقع ہو رہاہے، "رکب" فعل ماضی مثبت سے معلوم ہو رہاہے کہ سوار پہلے ہو چکا

ہے، آیا بعد میں ہے، گویا سوار پہلے ہے اور حال بعنی آنا بعد میں ہے، حالانکہ ایسانہیں ہے، اس کا جو فعل ہے جس کو ماضی سے

تعبیر کر رہے ہیں، لینی "رکب" وہ تو صدور حال بحث ہے، تو اس کو قریب کرنے کے لئے قد لائے تاکہ ماضی کو حال کے قریب

کر دیا جائے، اور "قد" کے ذریعہ اس بات پر مجازی طور پر دلالت کی جاسکے، کہ زمانہ ماضی ذوالحال سے صدور فعل یا اس پر و قوع فعل کے زمانہ ماضی ذوالحال سے صدور فعل یا اس پر و قوع فعل کے زمانہ ماضی ذوالحال ہے۔ اس واسطے کہ جب ماضی پر "قد"

آتا ہے تو وہ ماضی ہی رہتا ہے۔ وہ حال اصطلاحی نہیں بٹا، اس کو "تجوزا" کہا ہے کہ حقیقت میں وہ حال نہیں بٹا، بلکہ مجازی طور

پراس کو حال کہہ دیتے ہیں۔

#### كوفيول كامذهب

ولهذا بخلات مذهب الكوفيين فانهم لايوجبون قدظاهرة ولامقدرة .... عنا

ماقبل کی تفصیل بصریوں سے مذہب سے مطابق ہے ، کو فیوں کا مذہب ہیہ ہے کہ جب حال ماضی مثبت ہو تو "قد" کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔نہ ظاہر آلیعنی لفظوں میں اور نہ ہی مقدراً ، بھریوں کے ہاں قد کا ہوناضروری ہے ، چاہے لفظوں میں ہو یامقدر ہو۔

#### قد ظاہر اوقد مقدرا کی مثال

سواء كانت ظاهرة في اللفظ نحو جاءني زيد قد مكب غلامه او مقدمة منوية نحو قوله تعالى جاؤكم حصرت صدومهم .... في الم

اس عبارت میں یہ بیان کیا گیاہ کہ حال جب ماضی شبت ہو تو قد بھر یوں کے ند جب کے مطابق قد کا ہونا ضروری ہے، قد خواہ لفظوں میں ہونی مقدر ہولفظوں میں قد کی مثال، جیسے "جاءنی زید قدس کب غلامہ" ہے اس میں قد لفظوں میں ہے۔ یا قد مقدر منوی لینی قد نیت میں ہونے کی مثال جیسے اللہ تعالی کا قول ہے جاؤا کھ حصرت صدو مھھ اصل میں قد حصرت صدو مھھ اصل میں قد حصرت صدو مھھ ۔

#### كوفيول كااستثدلال

کوفیوں کے مذہب کے مطابق ظاہر "ایا مقدرا"، "قد" کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں، فعل ماضی اس "قد" کے بغیر ہی زمانہ مقارنت کا فاکدہ دے گا، کیونکہ تجد دوحدوث پر دلالت کرنے میں فعل ماضی مثبت ہو یا منفی، اسم فاعل کی طرح ہے اور بید مشابہت فعل کی اسم فاعل کے ساتھ کافی ہے، اسلئے "قد" کے دخول کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں "جاؤکھ حصرت صدو مھھ"، اس آیت میں "قد" کا استعمال نہیں، اس طرح ایک اور آیت میں کھی "ھذا دور آیت میں مشاب ہے۔ تیسری دلیل کو مقد میں سے۔ تیسری دلیل کھی قرآن مجمید میں ہے "کیون کیاں قد نہیں ہے۔ تیسری دلیل کھی قرآن مجمید میں ہے "کیون اللہ و کنتھ امواقا"، اس میں "کنتھ" ماضی مثبت ہے اور حال ہے۔ گر "قد" ہونا، اس بات کے لئے کافی ہے کہ اس کو حال کے زمانہ کے قریب لے آئے ہیں۔

#### سيبوبيه اورمبر د كامذهب

وهذا ابخلات مذہب سیبویہ والمبرد فانهما لایجوزان حذف قدفسیبویہ یؤوّل قولہ تعالی حصرت صدومهم

یبال عصن شارح بین الله سیبویه اور مبر د کا فد ب بیان کررہ بیں، کہ ان کے ہاں "قد" تو لفظوں میں ہونا ضروری ہے،
مقدر ہونا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قد ایک حرف ہے، اور حرف مقدر ہوکر اپنا اثر نہیں دکھا سکتا، بلکہ اثر دکھا نے
کے لیے ظاہر آموجو د ہونا ضروری ہے، سیبویہ چونکہ تقدیر قد، یعنی قد کو مقدر مانے کے قائل نہیں ہیں لہذا بھریوں نے جس
آیت میں قد کو مقدر مانا تھا، سیبویہ وہاں قد کو مقدر نہیں مانے بلکہ تاویل کرتے ہیں کہ "حصوت صدوم ہم " حال نہیں ہے
بلکہ صفت ہے اصل عبارت ہوگی "جآءو کھ قوماً حصوت صدوم ہم " آتے ہیں تمہارے پاس ایسی قوم میں جن کے
سینے تنگ ہیں، قوماً حال ہے حصوت صدوم ہم جملہ بن کر صفت ہے، اسلئے یہاں "قد نہیں۔

مبر دکے نزدیک پیہ جملہ معترضہ ہے اس میں بددعا کی گئی ہے ، کہ اللہ کرنے ان کے سینے ننگ ہوں اس کا حال وغیر ہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

# قد کی شرط ماضی مثبت کیلئے ہے، ماضی منفی کیلئے نہیں، اس کی دلیل

وانمالم يشترط ذلك في المنفى لاستمرار النفى بلاقاطع فيشمل زمان الفعل .... إسا

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ اس عبارت میں شارح رکھتاتیہ اس امرکی دلیل بیان فرمارہ ہے ہیں

کہ قد کے داخل ہونے کی شرط ماضی مثبت کے لئے ہے ، ماضی منفی سے لیے نہیں ، اس لیے کہ ماضی منفی میں تو ہو تا ہی اسے تمر ار

ہے ، جس طرح وہ معنی ماضی میں ثابت تھا، اس طرح حال میں بھی وہ معنی پایا جا تا ہے ، اسلئے مزید اسے تمر ارکی ضر ورت نہیں۔ لہذا
ماضی منفی جب حال ہو تو اس پر قد داخل کرنے کی ضر ورت نہیں۔ نیز منفی کیلئے صد ارت کلام ضر ورک ہے اور "قد" کے واخل
ہونے سے وہ صد ارت باطل ہو جاتی ہے ، لہذ ااس وجہ سے بھی ماضی منفی پر" قد" داخل نہیں کیا جائے گا۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِوَالے: سائل کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ماضی شبت جب حال ہو تواس کے لیے "قد"ضروری ہے، شبت کی قیاد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھم صرف ماضی شبت کیلئے ہیں ہے، ماضی منفی کیلئے نہیں ہے، ماضی منفی جب حال ہو تواس پر قد داخل نہیں ہوگا۔اس کی کیاوجہ ہے؟

جَوَالَب: ماضی مثبت حال کے زمانے کے قریب نہیں ہوتا، اس کو قریب کرنے کے لیے "قد" کی ضرورت ہے اور ماضی منفی وہ ہوتا ہے، جس میں نفی کا اسے تمرار زمانہ حال تک ہو۔ یہاں وہ خو دینجا ہوا ہے، لہذا اسے حال کے قریب کرنے کیلئے قد کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز ماضی منفی میں "قد" کی صدارت باطل ہو جاتی ہے، اس لئے ماضی منفی میں "قد" کی ضرورت نہیں ہے۔

۔ قورینہ کے پائے جانے کے وقت حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے ویجوز حذف العامل کقولک للمسافری اشدامهدیا .... ۱۳۱ مصنف رحمہ اللہ نے متن کی اس عبارت میں حال سے متعلق یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی قرینہ ہو تو حال کے عامل کو حذف کر ناجائز ہے ،اور قرینہ عام ہے ، خواہ قرینہ حالیہ ہو حذف کر ناجائز ہے ،اور قرینہ عام ہے ،خواہ قرینہ حالیہ ہو یا مقالیہ ہو، قرینہ حالیہ کی مثال جیسے ایک شخص سفر کی تیار ک کر چکا ہے ، جانا چاہتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں۔" راشد آمہدیا"۔ یہاں پر " راشدا" حال ہے اور "مہدیا" اس کی صفت ہے یا حال ثانی ہے ، اس کا عامل محذوف ہے ، قرینہ حالیہ کی وجہ سے اس کی حالت اس کا قرینہ ہے ، کیونکہ وہ سفر کی تیار کی مکمل کر کے گویاروائگ کیلئے تیار ہے ، یہاں پر عامل "سر" ہے جو کہ محذوف ہے قرینہ حذف نے قرینہ حالیہ ہوا۔

"ماشل" اے کہتے ہیں جو بغیر بتانے والے کے سیدھے رستے پر چل پڑے۔ گویا دعابڑی اچھی ہے کہ اے مسافر آپ سفر پر جارہے ہیں، اللّٰد کرے آپ کوکس سے پوچھانہ پڑے بغیر پوچھے سیدھااپنی منزل پر پہنچ جائیں۔"مہدی" اے کہتے جو کسی یوچنے والے کے ذریعے سے سیدھے رستے پر چل پڑے۔

قرینہ مقالیہ کی مثال جیسے ایک مخص کو آپ کہتے ہیں 'دکیف جئت'' توکیسے آیا؟وہ کہتاہے"راکباً" سوار ہونے کی حالت میں آیا لیعنی اصل میں "جئت راکبا" ہے، اب یہاں پر قرینہ سوال ہے، اس کی وجہ سے عامل کو حذف کر دیا، سوال میں فعل ہے، تو جواب میں بھی فعل ہوگا۔ بیہ قرینہ مقالیہ ہوا۔

### حال کے عامل کے حذف ہونے پر آیت قرآنی سے استدلال

ومنه قوله تعالى ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين اى بلى نجمعها قادرين ... إسا

شارح ورالله نظام ایک آیت پیش کی ہے، جس میں حال سے عامل کو قرینہ کی بناپر حذف کیا گیاہے، وہ آیت بہ ہے۔

"ايحسب الانسان ان لن بجمع عظامه بلى قادى ين ان نسوى بنانه" ـ

کیا گمان کرلیاہے انسان نے کہ ہم تبھی بھی جمع نہیں کرینگے اس کی ہڈیوں کو ؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم تواس کو جمع کریں گے ،اس حال میں کہ ہم قادر ہیں،اس بات پر کہ اس کے پوروں تکٹ کو برابر کر دیں۔

یه آیت، ان لوگوں کی تر دید میں ہے، جو کہتے تھے کہ انسان کا دوبارہ زندہ اُٹھایا جانا کیسے ہوگا؟ یہاں پر "قادرین" حال ہے، اس کا عامل محذوف ہے اور وہ "نجمع" ہے،" ان لن نجمع" اس کے حذف پر قرینہ ہے، اس وجہ سے "قادرین" حال کا عامل "نجمع"محذوف ہے۔

### حال مؤكده كى بعض صور توں میں حال کے عامل كوحذف كرناواجب ہے

ويجب في المؤكدة مثل زيد ابوك عطوف اى احقد.... إسا

اس عبارت سے ماتن میں اور شریع کے غرض میہ ہے ، کہ حال مو کدہ کی بعض صور توں میں اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کی تنی<sup>ق</sup> قشمیں ہیں:

# حال مؤكده كي اقسام ثلثه

- 🛈 حال مؤكده جمله اسميه مواور بورے مضمون جمله كى تاكيد كرر ہامو\_
- 🕏 حال مؤکدہ جملہ اسمیہ ہومضمون جملہ کے بعض اجزاء کی تاکید کر رہاہو۔
  - 🖒 حال مؤكده جمله فعليه بو-

# حال مؤكده كي پېلى قشم كاحكم

ان تینوں قسموں میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جب حال مؤکدہ، جملہ اسمیہ ہواور پورے مضمون جملہ کی تاکید کررہاہو، پہلی قسم کاعکم میہ ہے کہ اس صورت میں حال کے عامل کو حذف کرناواجب ہے باقی دومیں حال کے عامل کو حذف کرناواجب نہیں ہے،اس واسطے شارح نے کہاہے۔

فی بعض الاحوال مثال جیسے "زیدا ہوک عطوفاً" (زید تیر اباپ مهربان ہے) میں، "عطوفاً"، ''اہوک' کا حال ہے اور حال بھی مؤکدہ ہے، منتقلہ نہیں ہے، کیونکہ باپ کامہربان ہونا ہر وقت ہوتا ہے اور یہ پورے جملہ اسمیہ کی تاکید کر رہا ہے، صرف کسی ایک جزء کی تاکید نہیں کر رہا۔ لہذا اس کا عامل محذوف ہوگا، اور اس کا حذف کرنا واجب ہوگا۔ اس کا عامل "احقہ" ہے۔

# حال مؤکدہ کی دوسری قشم کاحکم

حال مؤکدہ کی دوسری قتم ہے ہے کہ حال مؤکدہ جملہ اسمیہ ہو، لیکن بعض اجزاء کی تاکید کر رہا ہو، پورے مضمون جملہ ک تاکید نہ کر رہا ہو تو یہاں عامل کوحذف کر ناواجب نہیں ہے۔ جیسے "وما ارسنک للناس رسولا" میں ''رسولا" '' ارسلنک کی ''ک" ضمیر سے حال ہے اور یہ ''رسولا" حال بھی مؤکدہ ہو اور اس سے پہلے جملہ اسمیہ ہے، لیکن یہ پورے مضمون کی جدائی نہیں ہو سکتی، رسالت آپ کو لازم ہے، تو بی حال مؤکدہ ہوا اور اس سے پہلے جملہ اسمیہ ہے، لیکن یہ پورے مضمون کی تاکید نہیں کر رہا بلکہ اس کے ایک جزء کی تاکید کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک ہے، مطلق ارسال اور ایک ہے "ارسال اللہ " (الله کا بھیجنا) تو "رسولا" میں مطلق ارسال کی تو تاکید ہور ہی ہے۔ لہذا یہ مضمون جملہ میں سے بعض اجزاء کی تاکید کر رہا ہے، پورے عامل کوحذف کر ناواجب نہیں ہے۔

# حال مؤكده كي تيسري فشم كأحكم

حال مؤكده كى تيسرى قسم بيب كه حال مؤكده جمله بو، مگر جمله فعليه بو، جمله اسميه نه بو، جيسے "شهد الله انه لا اله الاهو والملئكة و اولو العلم قائماً بالقسط" بيس قائماً بالقسط شهد كے فاعل لفظ الله ہے حال ہے، الله گوائى دے رہاہے، اس بات كى كه صرف وہى معبود ہے اور فرشتے بھى گوائى دیتے ہيں كه الله ايك ہے اور عسلم والے بھى گوائى دے رہے ہيں، کہ اللہ ایک ہے اس حال میں کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ تو "قائماً بالقسط" حال مؤکدہ ہے، کیونکہ اللہ ہے جھی انصاف جدانہیں ہوسکتا۔"اللہ" ہر حال میں "قائماً بالقسط" ہے لیکن "شہد اللہ" النے چونکہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ، نہیں ہے کہ جومضمون جملہ کی تاکید کر رہا ہو۔ لہذا یہاں پر اس کے عامل کو حذف کرناوا جب نہیں ہے۔

و يجب حذت العامل .... إ

شارح مُونَّة نے ویجب کے بعد "حذف العامل" نکال کر بیان کیا ہے کہ "یجب" کا عطف "یجوز" پر ہے۔جس طرح " یجوز" کافاعل "حذف العامل" حذف العامل سے ،اسی طرح "یجب" کافاعل بھی حذف العامل ہے۔ای ویجب حذف العامل

### حال مؤكده ميں عامل كاوجوباً حذف كرنابعض احوال ميں ہے

في بعض الاحوال المؤكدة ... إس

شارح مُوشِید نے فی سے بعد بعض الاحوال نکال کر بیان کیا کہ حال مؤکدہ میں عامل کے حذف کا وجوب بعض احوال میں ہے تمام احوال میں نہیں ہے۔

اس کوبانداز سوال وجواب یوں مجھیں۔

سِتَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے پہلے دعوی عام کیاہے، آپ نے "مطلقاً"کہاہے کہ مؤکدہ کے عامل کو حذف کر نا واجب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حال مؤکدہ کی تینوں صور توں میں عامل کو حذف کر نا واجب ہے، جبکہ ایبانہیں ہے، کیونکہ حال مؤکدہ کی تین صور توں میں سے صرف ایک صورت میں عامل کو حذف کر نا واجب ہے، باقی دوصور توں میں عامل کو حذف کر نا واجب نہیں ہے، اور مثال صرف ایک صورت کی دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟

جَوَّالِبَٰ: یہاں مضاف "بعض الاحوال" محذوف ہے،اس ہے معلوم ہو تاہے کہ حال مؤکدہ کے بعض احوال میں عامل کو حذف کر ناواجب ہے تمام احوال میں حذف عامل واجب نہیں ہے۔

### حال مؤكده كي تعريف

المؤكدة وهي اى الحال المؤكدة مطلقابى التى لاتنتقل من صاحبها ما دام موجوداً غالبا بخلاف المنتقلة الخ.... إسا يهال عن شارح بُينَة من عالى مؤكدة كي من مال مؤكدة السيال عنه المؤكدة المؤ

"جو اپنے ذوالحال ہے اس وقت تکٹ جدانہ ہو، جب تکٹ ذوالحال موجو د ہو" اور اگر جدا ہو بھی گیا، توبیہ بہت قلیل ۔ سر

حال مؤكده كى تعريف سے بعد لفظ "مطلقا" سے اس بات كى طرف اشاره ہے، كہ يہ تعريف "مطلقا حال مؤكده" كى ہے، عامل صدف ہويانہ ہو، كچر شارح مُرِينَة "والمنتقلة" سے "حال مؤكده" اور "حال منتقلہ" ميں فرق واضح كررہے ہيں، كه "حال منتقلہ" عامل كيلئے بمنزله تبين ہوتا ہے، بخلاف "حال مؤكده" كے كہ وہ تبين ہوتا۔

ح السای 564 النصوبات مثال گزر چکی ہے "زید ابوک عطوفاً" میں عطوفیت باپ سے عام طور پر منتقل نہیں ہوتی، باپ مہربان ہی رہتا ہے، عطوفیت اور باپ ہونالازم وملز وم ہے۔الا ما شاءاللّٰہ

### "زيدابوك عطوفاً" ميں عامل كى بحث

اي احقه بفتح الهمزة او ضمها من حققت الامر جمعني تحققته وصرت منه على يقين او من حققت الامر بهذا المعنى الخ... إس

اتنی بات تو طے ہے کہ مثال مذکور 'زید ابوک عطوفا'' میں عامل محذوف ہے، وہ عامل کونساہے اس کے بارے میں شارح بیشار وضاحت کررہے ہیں، کہ اس کاعامل"احقہ" ہے،اس کو دو طرح سے پڑھا جاسکتا ہے، ہمزہ کے فتحہ یاضمہ کے ساتھ، یعنی باب ضرب یا افعال سے مضارع کاصیغہ ہے اور بیر "حققتُ الامر" سے مشتق ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے اس معنی میں مبالغہ نہیں ہے، بلکہ عام سادہ سامعنی ہے، جبکہ یہاں مثال میں وہ معنی مراد ہے، جس میں مبالغہ ہو، تو بتا دیا کہ بیہ "تحققت" کے معنی میں ہے، "تحققت" باب تفعل سے ہے، اور باب تفعل کے خاصوں میں سے ایک خاصہ مبالغہ کا ہے۔ ووسرااحمال بیہ ہے کہ ''احققت الامر" سے مشتق ہے،معنی بعینہ وہی ہوگا یعنی اثبتہ ہوگا، کہ ''میں نے ثابت کی ہے تیرے لیے تیرے باپ کی ابوت اور ہو گیا ہوں میں اس سے یقین کے مرتبے پر"،اس کامطلب یہ ہے کہ ایک ہے تیرے باپ کاباپ ہونااور ایک ہے تیرے باپ کے تیرے باپ ہونے پر کقین حاصل ہو جانااور یہاں دوسر امعنی مراد ہے۔ کہ مجھے اس کالقین حاصل ہو چکاہے، کہ وہ تیر اباب ہے، جب تیر اباب ہے، تووہ "عطوفاً" تجھے پر مہر بان ہے، یہاں پر گویاعامل باب ہونانہیں، بلکہ باب ہونے میں لقین کے درجے کو پہنچ جانے کا، ثابت ہوجاناہے۔اس کوعامل ماناجار ہاہے۔

### علامه سکاکی کی رائے

قالصاحب المفتاح احق التقدير اتعندي ان يقدى يحنى عطوفاً .... إسا

صاحب مفتاح، علامہ سکا کی بھٹائیڈ نے کہاہے، تقتریرات میں سب سے زیادہ عمدہ اور بہترین تقتریر ''یجنی'' ہے، یعنی اس مثال میں "یعنی" کو عامل بنایا جائے، یعنی "یعنی عطوفا" ہو، یحنی کا مطلب ہے" یمیل" ، یوری مثال "زید ابوک یعنی عطوفا''کامعنی پیے بنے گاکہ زید تیراباپ ماکل ہے ، تیری طرف اس حال میں کہ وہ مہربان ہے ، ''احق التقدير ات'' اس واسطے کہا کہ بچھلے معنوں میں تکلفات ہیں۔

# عامل کے وجوب حذف کی شرط

وشرطها ان تكون مقرى قلمضمون جملة اسمية ... إسا

ماتن عشیر نے اس عمارت میں حال مؤکدہ کے عامل سے حذف کے وجوب کی وہی شرط بیان فرمائی ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ حال مؤکدہ جملہ اسمیہ ہو اور مضمون جملہ کی تاکید کر رہا ہو، تو اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، جو باقی دو صورتیں ہیں کہ جملہ اسمیہ حال مؤکدہ ہو اور مضمون جملہ کی تاکید نہ کر رہا ہو، بلکہ اس کے بعض اجزاء کی تاکید کر رہا ہو، یا حال مؤکدہ جملہ فعلیہ ہو، ان کے عامل کو حذف کرناوا جب نہیں ہے۔

# حال مؤكدہ كے عامل كے حذف وجوبي كى ايك اور شرط

لابدههنامن قيد آخروهو ان يكون عقد تلك الاسمية من اسمين لا يصلحان للعمل الخ .... إسا

وہل مھان من ویں اسر وسوان یمون علال میں اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ شارح بھانے فرماتے ہیں، عال مؤکدہ کے عامل کے حذف کے وجوب کی ایک قیداور شرط اور بھی ہے، جسکوذکر نہیں کیا گیا، وہ قیل دیے ہے کہ جوجملہ اسمیہ حال مؤکدہ ہے حذف کے وجوب کی ایک قید اور شرط اور بھی ہے، جسکوذکر نہیں کیا گیا، وہ قیل دیے ہے کہ جوجملہ اسمیہ حال مؤکدہ ہے وہ ایسا جملہ اسمیہ نہ ہوکہ جو ایسے دواسموں سے مرکب ہو، کہ ان میں سے ایک اسم عمل کر سکتا ہو، اگر ایسا ہوگا، تو پھر جو اسم عمل کر سکتا ہو، اور حذف واجب ہے، جیسے "اللہ شاہد قائماً بالقسط"۔"اللہ شاہد شاہد "جملہ اسمیہ ہے، لیکن میں ایسے دواسموں سے مرکب ہے کہ ان میں سے ایک اسم عمل کر سکتا ہے اور وہ اسموں کے اسم شاہد ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ عمل کر سکتا ہے، لہذا اب یہاں پر عامل کو حذف کر ناواجب نہیں ہوگا۔ اسم شاہد ہے، یہ اسے کو بانداز سوال وجو اب یوں سمجھیں۔

سِتُوَالِ: آپ نے کہاتھا کہ جب حال مؤکدہ جملہ اسمیہ ہواور پورے جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاکید کر رہاہو، وہاں پر عامل کو حذف کر ناواجب ہے، جبکہ ایک مثال ایس ہے، جس میں جملہ اسمیہ حال ہے، مضمون جملہ کی تاکید کر رہاہے، لیکن وہاں عامل کوحذف نہیں کیا گیا۔ جیسے اللّٰہ شاہد قائماً بالقسط ہے، اس میں ''شاہد''، اسم فاعل کاصیغہ ہے اور وہ لفظوں میں عمل کر رہا ہے یہاں عامل محذوف نہیں ہے۔

جَوَّائِبَ: چونکہ یہ بات واضح ہے کہ جب دواسموں میں سے ایک اسم عمل کرنے والاموجو دہے، تو یہ بات صادق نہیں آسکتی کہ عامل کو حذف کرناوا جب ہے۔ عامل جہاں موجو دنہیں ہوگا، وہاں حذف ہوگا، جب موجو دہے تو حذف نہیں کیا جاسکتا، یہ بات تو بالکل واضح ہے، لہٰذااس واضح چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

# تمييز

التمييز مايرفع الربهام المستقرعن ذات من كورة اومقدرة ... ١٣٢٠

ماتن عطید منصوبات کی چھ قسموں سے فارغ ہو کریہاں سے ساتویں قسم شروع کررہے ہیں اور وہ تمییز ہے۔

#### لغوى معنى

جداکرنا،الگ کرنا۔

تمييز كااصطلاحي معنى

اصطلاحی معنی بیہ ہے کہ "تمییزوہ اسم ہے جو ذات مذکورہ یاذات مقدرہ سے ابہام وضعی راسخ ومستقر کو دور کرے۔

ذات مذکورہ سے مراد وہ ذات ہے کہ جس سے ابہام دور ہور ہاہو وہ مذکور ہو، جیسے "عندی مطل ذیتاً" میرے پاس ایک رطل زیتون ہے۔"رطل" میں ابہام تھا، ہر چیز کا ہو سکتا ہے،" زیتا" نے آکر ابہام دور کر دیا کہ رطل زیتون کا ہے کی اور چیز کا نہیں ہے اور رطل ذات مذکورہ ہے۔

اور ذات مقدرہ وہ ہے جو مذکور نہ ہو، جیسے "زید طیب نفساً" زیداچھاہے ازر وئے نفس کے، یہ اصل میں "طاب شی منسوب الی زید "کے معنی میں ہے، نفسانے شی منسوب سے ابہام دور کیا ہے جو کہ مقدر ہے۔

تمييز كى اقسام

تميز کی دوقشمیں ہیں:

ک پہلی قشم وہ ہے جو ذات مذکورہ ہے ابہام کو دور کرے ﴿ دوسری قشم وہ ہے جو ذات مقدرہ ہے ابہام کو دور کرے، پہلی قشم مفر د مقدار ہے ابہام کو دور کرتی ہے اور دوسری قشم جملہ یاشبہ جملہ میں نسبت ہے ابہام کو دور کرتی ہے۔ مآای الاسعر .....۱۳۲۱

شارح مُولِيَّة نے ماسے بعد الاسم نکال کربیان کیاہے کہ ''ما'' سے مراد اسم ہے،اگر کوئی فعل ابہام دور کرے، تووہ تمییز نہیں ہوگی، جیسے فعلت ای قتلت۔ یہاں فعلت کا ابہام قتلت فعل دور کر رہاہے اس لئے یہ تمییز نہیں ہوگی،انکو مفسر تفسیر تو کہا جاسکتا ہے۔لیکن ممیّز تمییز نہیں کہا جاسکتا۔

اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں یو سمجھیں۔

سِوَّالَ : آپ نے تمیزی تعریف کی ہے کہ تمیزوہ ہے جو کہ ذات مذکورہ یا ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے اس تعریف کے مطابق فعلت ای قتلت کی مثال میں قتلت بھی تمییز ہے، کیونکہ یہ ابہام کو دور کر رہی ہے، حالانکہ یہ مفسر و تفییر کی مثال ہے نہ کہ میّز و تمییز کی، تو آپ کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے؟

جَوَالِبُ: تمییز کی تعریف میں لفظ" ما" سے مراد اسم ہے یعنی تمییز اسم ہو تاہے اور قتلت فعل ہے، اسم نہیں ہے، لہذااس مثال پر تمییز کی تعریف صادق نہیں آتی،اور ہماری تعریف مانع عن دخول غیر ہے۔

الذى يرفع الابهام .... ١٣٢

شارح مين في الاسم كے بعد "الذى" نكال كربيان كيا ہے كديبال "ما" موصولہ ہے اور "يد فع الانهام" اس كاصله بين موصول، صله ملكر تمييز كى صفت ہے، اس واسطے كه تمييز معرفه ہے اور موصول صله ملكر معرفه ہوئے، لهذا مايد فع الابهام، الذى يد فع الابهام كے معنى ميں ہوكر التمييز كى صفت ہے۔ الذى يد فع الابهام كے معنى ميں ہوكر التمييز كى صفت ہے۔

اسى بات كو بانداز سوال وجواب يوں سمجھيں۔

سِتَوَالْتَ: التمييز، موصوف ہے، ماير فع الابهام اس كى صفت ہے اوريه ككره هے ككره معرفه كى صفت واقع نهيں موسكتا؟

جَوَالِبَ: جواب بیہ ہے کہ یہاں "ما"موصولہ ہے جو کہ "الذی" کے معنی میں ہے۔"الذی" جملہ بن کر اس کاصلہ ہے، موصول،صلہ ملکر معرفہ ہواکر تاہے۔الہٰ دامعرفہ،معرفہ کی صفت ہے تکرہ،معرفہ کی صفت نہیں ہے۔

### تعریفے کے فوائد قیود

يرفع الابهام و احترز به عن البدل فأن المبدل منه في حكم التنحية فهو ليس يرفع الابهام عن شيءبل هو ترك مبهم او اير ادمعين .... ٢٣٢

شارح رواله الدرجن بھی ہے اور فصل بھی سے دوا کہ قیو دبیان کررہے ہیں کہ فدکورہ تعریف کے اندر جنس بھی ہے اور فصل بھی ہے "ما" جنس ہے، "ما سے مراد اسم ہے، اس میں تمام اساء آگئے، جب کہا "ید فع الابہام"، تواس سے وہ اساء نکل گئے، جو ابہام کو دور نہیں کرتے، مثلاً اس سے بدل نکل گیا، اس لیے کہ بدل ابہام دور نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ترک مبہم وایر ادمعین کے قبیل سے ہو تا ہے، یعنی بدل کی وجہ سے مبدل منہ متر وک ہوجا تا ہے اور بدل مقصود ہوجا تا ہے، ایمانہیں ہوتا کہ مبدل منہ متر اور کو گی ابہام ہے جو بدل دور کر رہا ہو، بلکہ بدل ہی مراد ہوتا ہے، اور مبدل منہ مراد ہی نہیں ہوتا اس لیے شارح میں تا اس کے شارح میں کہا کہ بدل تی مراد ہوتا ہے، اور مبدل منہ مراد ہی نہیں ہوتا اس کے شارح میں اللہام کی تیاب سے وہ خارج ہوگیا۔

# تمییزا بہام وصفی کو دور کرتی ہے

المستقر أي الثابت الراسخ في المعنى الموضوع لم من حيث انه موضوع لم فأن المستقر وإن كأن بحسب اللغة هو الثابت مطلقاً الخ.... ١٣٢

شارح مینید نے المستقر کے بعد "الثابت" نکال کر "المستقر" کامعنی بیان کیاہے، یعنی وہ ابہام جورائے اور پختہ ہے مطلب سے کہ وہ ابہام جو موضوع لہ میں موضوع لہ ہونے کی حَیثیت سے پختہ ہے، تمییز اسے دور کرتی ہے۔ یہاں پر لفظ "مستقر"، مطلق بولا ہے اور مطلق کو جب بولا جا تا ہے، تواس کا فرد کامل مراد ہو تا ہے، ابہام کا فرد کامل ابہام وضعی ہے، کہ جب واضع نے اس لفظ کو وضع کیا تھا، اس وقت وہ مبہم تھا، اگر اس کے علاوہ مثلاً استعال کی بنا پر یا کسی اور بنا پر ابہام آگیا ہے تو وہ اگرچہ لغوی اعتبار سے ابہام راسخ ہو سکتا ہے۔ لیکن وضعی اعتبار سے ابہام راسخ نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ یہاں پر مراد نہیں ہوگا۔ تین مثالوں سے یہ بات سمجھائی ہے، جن میں سے دومثالیں صفت کی اور ایک مثال عطف بیان کی ہے۔

# ا بہام غیر وضعی دور کرنے والی امثلہ تمییزسے خارج ہیں

پہلی احتر ازی مثال

واحتوز به عن نحو ما أیت عینا جا می قفان قوله جا می قید یوفع الابهام عن قوله عینا لکنه غیر مستقر بحسب الوضع ۱۳۲ یہاں سے شارح میں مشال سے ابہام غیر وضعی کو اور تمییز کی پہلی احتر ازی مثال کو بیان کر رہے ہیں، مثلا کو کی شخص کہتا ہے" رایت عیناً جاریۃ "دیکھا میں نے جاری چشے کو، یہاں "جاریۃ، عیناً" کی صفت ہے، اگر غور کیاجائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ "جاریۃ" نے "بہام کو دور کیا ہے، اس واسطے کہ لفظ" عیناً "مشتر ک ہے، یہ مختلف طور پر کئی معنوں کیلئے وضع کیا گیا ہے، مثلاً، گھٹا، آئکھ، سوناوغیرہ، اس میں ابہام ہے، جب اس کے بعد "جاریۃ" کہا، توجاریۃ نے ابہام کو دور کر ویا ہے، دیا کیونکہ جاری ہونے والا صرف چشمہ ہی ہوسکتا ہے، گھٹنا، یا سوناوغیرہ نہیں ہوسکتا۔ "جاریۃ" نے اگر چہ ابہام کو دور کیا ہے، لیکن جس ابہام کو دور کیا ہے بہ ابہام وضعی نہیں ہے، وضع کے اعتبار سے عین میں کوئی ابہام نہیں بلکہ "تعدید موضوع لہ" کے اعتبار سے ابہام ہوا، وضع کے اندر اعتبال ہوا ہے، تو موضوع لہ" کے متعدد ہونے کی بنا پر ابہام ہوا، وضع کے اندر یہ چشمہ میں استعال ہوا ہے بات استعال کے اعتبار سے جو ابہام تھا، اس کو دور کیا ہے، وگر نہ وضع میں کوئی ابہام نہ تھا، جس کو دور کیا ہے، وگر نہ وضع میں کوئی ابہام نہ تھا، جس کو دور کیا ہے، وگر نہ وضع میں کوئی ابہام نہ تھا، جس کو دور کیا ہو۔ لہذا" جاریۃ "کو صفت کہیں گئیر نہیں کہ سکتے۔

#### دوسری احتر ازی مثال

و كذا يقع بدالاحتداز عن اوصاف المبهمات نحوهذا الرجل فان مثلا اماموضوع لمفهوم كلى بشرط استعماله الخير الله المرح المقت المبهمات كي صفت سے يہ بيان فرمار ہے ہيں كه تمييز ابہام وصفى كو دور كرتى ہے، غير وضعى ابہام كو دور نہيں كرتى، اور تمييز كى دوسرى احترازى مثال كو بيان فرمار ہے ہيں كه مبهات كى صفات اگرچه ابہام دور كرتى ہيں كيكن يه تمييز كى امثله نہيں ہيں۔ مبهات، اساء اشارہ، اساء موصولات وغيره كو كہتے ہيں مبهات كى صفات بھى ابہام كو دور كرتى ہيں۔ ليكن ابہام وضعى دور نہيں كرتيں كيونكه مبهات ميں ابہام وضعى نہيں ہوتا بلكہ غير وضعى ہوتا ہے، مثلاً "طذا" اسم اشارہ مبهم ہے، جب "الرجل"كہا، اس نے هذا كے ابہام كو دور كياہے، ليكن يه ابہام وضعى نہيں ہے۔

اس کوسمجھنے سے پہلے تمہید سمجھ لیں،وہ یہ کہ اسم اشارہ کاموضوع لہ' کیا ہے بعنی اسم اشارہ کس لئے وضع ہو تاہے اس کے بارے میں دوند ہب ہیں:

- پہلا مذہب سے سے کہ اسم اشارہ مفہوم کلی کیلئے وضع ہو تاہے لیکن اس کی وضع مفہوم کلی کیلئے بشر ط استعمال فی الجزئیات ہے۔ یعنی جزئیات میں استعمال ہو تاہے ، کلیات میں استعمال نہیں ہو تا۔
  - 🕝 دوسر اندہب بیہ ہے کہ اسم اشارہ کی وضع ہر جزئی کیلئے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔

ان دونوں مذہبوں کے مطابق "طذا" کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے ، کیونکہ ابہام نہ مفہوم کلی میں ہے اور نہ ہی ابہام ہر ہر جزئی میں ہے۔ اب اس میں ابہام کہاں سے آیا، پہلے مذہب کے مطابق اس کے اندر "تعدد موضوع لہ"، کی وجہ سے ابہام آیا، کیونکہ اس کاموضوع لہ کلی ہے، لیکن استعال جزئیات میں ہے، تو تعدد موضوع لہ کے اعتبار سے ابہام آیا۔ کہ معلوم نہیں "طذا" اس کیلئے استعال ہور ہاہے یا اس کیلئے ؟ توموضوع لہ کے تعدد کے اعتبار سے ابہام ہے ، دوسرے مذہب کے مطابق استعال میں آگر ابہام پیدا ہوا ہے، یعنی متعمل فیہ کے اعتبار سے ابہام آیا ہے ، دونوں صور توں میں یہ ابہام وضعی نہیں ہوگا۔

جب "هذا" کے بعد "الرجل" کہا، تو ' الرجل" نے آگر جو ابہام دور کیا ہے۔ وہ وضعی نہیں، بلکہ وہ ابہام دور کیا ہے، جو استعال سے پیدا ہوا ہے۔لہٰذا مبہات کی صفات اس سے نکل گئیں، آگر چہ وہ ابہام دور کرتی ہیں، مگر ابہام وضعی کو دور نہیں کرتیں۔

### تيسرى احترازي مثال

وكذا يقعبه الاحتراز عن عطف البيان في مثل قولك ابو حفص عمر فان كل واحد من ابي حفص و عمر موضوع لشخص الخ .... ١٣٢٠

یہال سے شارح میں تیسے عطف بیان کی مثال کے ذریعہ ابہام غیر وضعی سے تمییز کے عدم وقوع کو بیان فرما رہے ہیں شارح میں شارح میں تیسری احترازی مثال، عطف بیان کی بیان کی ہے، عطف بیان بھی مہین کا ابہام دور کر تاہے، لیکن وہ ابہام، وضعی نہیں ہوتا، بلکہ ابہام غیر وضعی ہوتاہے، مثلاً "ابو حفص عمر "کی مثال میں ابو حفص میں وضع کے اعتبار سے کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت عسم کی کنیت ہے، اور کنیت عسلم کے درجہ میں ہوتی ہے، اس میں ابہام اس اعتبار سے ہے کہ حضرت عسم ر الشخوابی کنیت کی بجائے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ جب "ابو حفص" کہیں گے، تو معلوم نہیں ہوگاکون ہے ؟ لیکن جب عسم کہیں گے، تو خفا دور ہوگیا اور یہ جو خفا دور ہواہے، وہ "ابو حفص" کے مشہور نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ وضع کا نہیں، بلکہ عدم اسٹ تہار کا ابہام ہے، لہذا معلوم ہوا کہ عطف بیان ابہام وضعی کو دور کرنے کیلئے نہیں آتا بلکہ ابہام غیر وضعی کینی خفاجو است تعال وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے اسے دور کرنے کیلئے آتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تمییز ابہام مستقر کو دور کرتی ہے، اور مستقر کامعنی ہے، "الراسخ" اس کے لغوی معنی میں "وضی" کی تی نئین ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مطلق بولا گیا ہے۔ اور جب مطلق، مطلق ہو، تو مراد فرد کامل ہو تاہے۔ اسلئے ابہام کامل مراد ہوگا، ابہام کامل وہ ہو تاہے، جو وضعی ہو، غیر وضعی ہو، غیر وضعی ابہام کامل نہیں ہو تا۔ لہٰذاغیر وضعی کی جتنی بھی صور تیں ہیں، خواہ وہ صفت کی صورت میں ہویا عطف بیان کی صورت ہو، یہ تمام کی تمام نکل جائیں گی۔ اب اسی بات کو بانداز سوال وجو اب یوں سمجھیں۔

سِوَالَ: سَائل کہتا ہے کہ آپ کی تعریف "مانع عن دخول غیر "نہیں ہے، تمیز کی تعریف موصوف کی صفت پر صادق آ رہی ہے جیسے "مالیت عیناً جامدہ "میں "جامدہ" نے "عین" کے اہمام کو دور کیا ہے، اس طرح تمیز کی تعریف مہمات کے اوصاف پر بھی صادق آر ہی ہے، جیسے "هذا الوجل" میں "الوجل" نے "هذا" کے اہمام کو دور کیا ہے اس طرح تمیز کی تعریف عطف بیان پر بھی صادق آر ہی ہے، کہ عطف بیان مبین کے اہمام کو دور کر تا ہے، جیسے "ابو حفص عمر "۔ان تمام کو تمیز کہنا چاہئے، حالانکہ یہ تمیز نہیں ہیں۔

جَوَالِبَ: جنابِ! آپ ابہام کامعنی مجھیں۔ ابہام کی صفت "المستقر" ذکر کی ہے، المستقر سے مراد الثابت، "الراسخ فی المعنی موضوع لہ، موضوع لہ، ہے، یہ ابہام جب مطلق بولا ہے، تواس سے مراد ابہام وضعی ہے، کیونکہ وہی مطلق اور

المقاح الساى 570 المنصوبات كامل مو تاب اور مذكوره مثالول مين جوابهام دور مور باب ، وه استعمال كاابهام ب يا وستعمل فيه "كاابهام ب، "ياموضوع له"، کے تعدد کا ابہام ہے، یاعدم است تہار کا ابہام ہے، یعنی محض خفاہے، ابہام وضعی نہیں ہے، لہذا یہ تمییز کی مثالیں نہیں ہیں اور ہماری تعریف "مانع عن دخول غیر "ہے۔

#### "عن ذاتٍ" قبْداحر ازى ب

عن ذات لاعن وصف و احترز به عن النعت و الحال فانهما يرفعان الابهام المستقر الواقع في الوصف لا في الذات يُرسما شارح وطلیہ یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمییزالیا اسم ہے،جو ذات سے ابہام کو دور کر تاہے، 'ذات ' کی قیارے صفت اور حال دونوں خارج ہو گئے ، کیونکہ پیے دونوں ذات ہے ابہام کو دور نہیں کرتے بلکہ وصف سے ابہام کو دور کرتے ہیں۔ مییزذات سے ابہام کو دور کرتی ہے

وتحقيق ذلك ان الواضع لماوضع الرطل مثلاً لنصف من فلا شك ان الموضوع له معنى معين متميز عما هو اقل

شارح وسلیے نے بڑے اچھے انداز سے رفع ابہام ذاتی اوررفع ابہام وضعی کی شخصی کی شخصی کی ہے، وہ یہ ہے کہ ابہام ذاتی وہ ہے، جو ذات میں ابہام ہو اور ابہام وصفی وہ ہو تاہے جو وصف میں ابہام ہو، ذات سے ابہام دور کرنے کامطلب یہ ہوگا، کہ ایک جگہ جہاں ذات میں ابہام پیدا ہو جائے اور اس ذات کے اندر پیدا ہونے والے ابہام کو جوشی وور کرے گی، وہ تمییز ہوگی اور اگر بید صورت حال ہو، کہ ابہام ذات میں نہ ہو، بلکہ اس کے اوصاف میں سے کسی وصف میں ہو تو اب جو چیز اس وصف کے ابہام کو دور کرے گی، وہ صفت ہو گی یا حال ہو گا۔

ذات سے مراد جنس ہے، مثلاً اپنے زمانے کے اعتبار سے "رطل" کی مثال دی ہے که رطل عربی میں ایک ایسے بیانے کو کہتے تھے، جو آ دھے سیر کیلئے ہو تا تھا۔اب لفظ رطل ایک معین لفظ ہے،اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ کیونکہ رطل ہے مراد وہ ہے،جویاؤسے اوپر اور سیبرہے کم ہے، یعنی آدھاسیر،اب"رطل" بول کر ابہام نہیں ہوگا، کہ پہت نہیں یاؤمراد ہ یا آدھاسیر مراد ہے۔اس فتم کا ابہام نہیں ہو گا۔ ہاں ذات کا ابہام ہو گا، یعنی جنس کا ابہام ہو گا، کہ یہ رطل کس جس ہے ہے۔ کیسار طل ہے ، زیتون کا ہے ، شہد کا ہے یا تھی کا ہے اور اس میں دو سر اابہام وصف کا ہے کہ رطل بھی اس زمانے میں ہر ہر علاقے کے اپنے ہوتے تھے۔ بغداد ، مکہ پاشام وغیرہ کس کار طل ہے ، تور طل میں ذات کے اعتبار سے بھی ابہام ہے اور وصف کے اعتبار سے بھی ابہام ہے۔ لہٰدا جب چاہیں گے کہ اس کے وصف کے اعتبار سے ابہام کو دور کیا جائے تو کہیں گے "رطل بغدادی"، "رطل کی"، "رطل شامی"،اب بغدادی، کمی وغیرہ نے ابہام دور کیاہے، مگریہ ابہام محض وصفی ہے، ذاتی نہیں ہے اور جب چاہیں گے کہ اس ابہام کو دور کیا جائے ، جور طل کی ذات کے اندر ہے ، یعنی جنس کے ابہام کو دور کیا جائے ، تو تمییز کو لائیں گے۔ اور کہیں گے "عندی رطل زیٹا"میرے پاس ایک رطل زیتون کا ہے۔اب زیٹانے اس ابہام کو دور کیاجو کہ ستقر ہے،

لیکن بیرابہام اس کی جنس کا ہے، وصف کانہیں۔معلوم ہوا کہ جو اس ابہام کو دور کرے جو ذات میں مستقر ہو، وہ تمییز ہوتی ہے، اور جو وصف سے ابہام کو دور کرے وہ حال پاصفت ہوتی ہے،صفت اور حال بھی ابہام کو دور کرتے ہیں،لیکن وہ وصفی ابہام کو دور کرتے ہیں،ذاتی ابہام کو دور نہیں کرتے۔

اب اس کوبانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِوَّال: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ تمیزوہ اسم ہے جو ذات سے ابہام کو دور کرے، اس سے صفت اور حال سے احتر از مقصو دہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رطل سے ابہام جس طرح زیتا دور کر رہاہے، ایسے ہی بغدا دی اور کمی بھی دور کر رہے ہیں اور دونوں ابہام ذات سے دور کر رہے ہیں، تو پھر نعت اور تمیز میں کیافرق ہوااور صفت اور حال سے کیسے احتر از ہوا؟

جَوَالَبَ: ان میں فرق ہے، دونوں اگر چہ ابہام دور کرنے میں برابر ہیں، گر زینا بور طل سے ابہام کو دور کر رہاہے وہ اس کی جنس اور اس کی خات سے ابہام دور کر رہاہے اور کی، بغدادی، جو ابہام دور کر رہے ہیں، وہ وصف رطل سے ابہام کو دور کر رہے ہیں۔ یعنی نعت اور حال ابہام وصفی کو دور کرتے ہیں، ابہام ذاتی کو دور نہیں کرتے۔ اور تمییز ابہام ذاتی کو دور کرتی ہے۔ لہذا نعت اور حال ابہام وصفی کو دور کرتے ہیں، ابہام ذاتی کو دور نہیں کرتے۔ اور تمییز میں فرق بھی ہو گیا۔

تمييز كي تقسيم

مذكورة اومقدرة صفتان للذات اشارة الى تقسيم التمييز فالمذكورة نحو برطل زينا والمقدرة نحو طاب زيد نفسافانم قوة قولنا طاب شئ الخير المستالة المستادة المستادة

ند کورۃ اور مقدرۃ دونوں تمییز کی تعریف کاحصہ ہیں، اور ذات کی صفت ہیں اور اس سے تمییز کی تقسیم کی طرف بھی اشارہ کیا جارہاہے، کہ تمییز کی دونشمیں ہیں:

- 🛈 وہ تمیز جوزات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے۔
- 🕝 وہ تمییز کوذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے۔

ذات ندکوره کی مثال جیسے "عندی سطل زیتاً"، اب "زیتا" نے ذات سے ابہام کو دور کیا اور ذات ندکوره رطل ہے، رطل میں ابہام ہے اور زیتانے اس ابہام کو دور کیا ہے، اور ذات مقدره کی مثال جیسے "طأب زید نفسا" اب "نفسا" نے ذات سے ابہام کو دور کیا ہے، لیکن وہ ذات ندکورہ نہیں، بلکہ مقدرہ ہے۔ کیونکہ "طاب زید نفسا طاب شیءمنسوب الی زید" کی قوت میں ہے، اور نفسانے شئ منسوب جو کہ مقدر ہے سے ابہام کو دور کیا ہے۔ گویا کہ یہاں اشارہ کیا ہے کہ تمیز کی دوقت میں ہیں۔ آس وہ تمیز جو ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے۔ مثالیں گذر چی

تمييز كى قشم اول

تمییز کی پہلی قشم عام طور پر مفرد مقدر سے ابہام دور کرتی ہے:

فالأول عن مفرد مقد المغالبًا .... والا

اس متن میں ماتن رئے اللہ تمیز کی اقسام سے مسائل بیان کررہ ہیں۔ "فالاول" سے پہلی قسم کو بیان کررہ ہیں، تعریف واضح ہے کہ تمیز کی پہلی قسم وہ ہے، جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرے۔ اب پہلی قسم سے مسائل سمجھیں، پہلی قسم عام طور پر مفرد مقد ارسے ابہام دور کرتی ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ابہام عام طور پر مفد ارسے ابہام دور کرتی ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ابہام عام طور پر مقد ارسے بھی ابہام کو دور کرے گی، وہ مقد ارسے دور کرے گی، وہ مقد ارسے دور کرے گی، وہ مقد ارسے کہ غیر مقد ارسے بھی بھار کرے گی، معلوم ہوا کہ "غالباً" کا تعلق مقد ارسے ساتھ ہے، مفرد سے ساتھ نہیں ہے۔

مفردیہاں جملہ،شبہ جملہ اور مضاف کے مقابلے میں ہے

عن مفرد يعنى ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف ... والت

مفروسے مرادیبال پروہ مفرد ہے جو جملہ، شبہ جملہ، اور مضاف کے مقابل ہو، البذااس مفرد میں مفرد مجی داخل ہو گااور شنیہ، جمع بھی داخل ہوں گے، حاصل بیہ ہوا کہ تمییز کی بیہ پہلی قشم اس مفروسے ابہام دور کرے گی، جو جملہ، شبہ جملہ اور مضاف نہ ہو۔

#### مقدار کی وضاحت

مقدارصفة لمفردهو مايقدر به الشيءاي يعرف به قدره ويبين .... واما في عدد نحو عشرون درهما وسياتي واما في غير ه نحو مطل زيتا ومنوان سمنا الخيس ١٣٣٠

یہاں سے مقدار کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مقدار کہتے ہیں جس سے کسی شی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہو، اب وہ اندازہ تعداد
کے اعتبار سے لگایا جائے گایا تعداد کے علاوہ سے، لہذا یہ مقدار کہتے ہیں جس عدد کے ضمن میں پائی جائے گی، جیسے "عندی عشرون در ہم ہیں، یہ مقدار ہے، اب "در ہماً" عشرون سے تمییز ہے، عشرون مفرد ہے، اس واسطے کہ یہ جملہ، شبہ جملہ، یامضاف نہیں ہے، اور کبھی یہ مقدار غیر عدد کے ضمن میں ہوگی اور غیر عدد میں وزن بھی آگیا، وزن میں بھی مقدار سے، ور کبھی تا گیا، وزن میں بھی مقدار سیر، و سیر، من وغیرہ ہوتی ہے جیسے "عندی مطل ذیتاً"، میرسے پاس ایک رطل ہے زیتون کا، تورطل ایک مقدار سے جووزن کے ضمن میں یائی جار ہی ہے۔

ایک اور مثال دی ہے، "منوان سمناً"کہ میرے پاس تھی کے دو سیر ہیں، ای طرح کیل ہے، کیل کامعنی پیائش کرنا ہے، جیسے "عندی قفیزان ہراً" میرے پاس دو قفیز گندم کے ہیں۔

وزن اور کیل میں فرق ہوتا ہے، کہ وزن کو تولا جاتا ہے اور کیل تولتے نہیں، بلکہ کسی چیز میں ڈال کر اس کی پیائش کرتے ہیں، اس لئے غیر مقد ارمیں وزن بھی آتا ہے، کیل کرنا اور ذراع بھی آتا ہے جیسے "عندی ذراع ثوباً" اور مقیاس بھی ایک اندازہ ہے، جیسے "علی التعمر قامثلها زبداً" کہ محجور کی مثل اس پر مکھن ہے، یہ ساری مثالیس غیر عدد کی ہیں، اور مقد ارمیں واخل المفتاح السامی 573 المنصوبات ہیں، حاصل میہ ہے کہ تمییز کی پہلی قشم وہ ہے، جو ابہام کو مفر د مقد ارسے دور کرہے، اب مقد ارعد دکے ضمن میں ہو گایا غیر کد د میں،غیر عد دمیں وزن وکیل،زراع،اور مقیاس آگیا۔

تمییز کی پہلی قشم مجھی غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے

وعن غير مقدار عطف على قولم عن مفرد مقدار اى الاول كما يرفع الابهام عن مفرد مقدار ... نعو خاتم

سہولت کیلئے ص۲سا کے متن اور اس سے متعلقہ شرح کامطلب بھی لیہیں سمجھ لیں کہ تمییز کی پہلی قشم بھی بھار غیر مقدار سے ابہام دور کرے گی، جیسے "عندی خاتم" کے اندر خاتم میں ابہام ہے، یہ سونے کی بھی ہوتی ہے، چاندی کی بھی، لوہے کی تھی، توخاتم میں ابہام ہے، مگرید ابہام مقدار کانہیں، مقدار کااس لئے نہیں کہ مقدار میں وزن، کیل،زراع اور مقیاس تھایہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ عدو ہے، البذا کہیں گے کہ خاتم کے اندر جو ابہام ہے، وہ ابہام غیر مقد ار کا ہے۔ جب "خاتم حدیداً"، کہاتواس سے ابہام دور کیا۔ البذامعلوم ہو گیا کہ تمییز کی پہلی قشم غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔

غیر مقدارسے دور کرنے والی تمییز کااعر اب اکثری حالت میں مجرور ہو تاہے

والحفض اكثر .... ١٣٢

اس عبارت میں مصنف میشانیہ تمییز کی پہلی قشم کی دوسری حالت کا اعراب بیان فرمار ہے ہیں کہ تمییز کی پہلی قشم جب غیر مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے تواس میں اکثر جر ہو تا ہے ، اکثر جر ہونے کامطلب یہ ہے کہ اس کو بجائے ممیز بتانے کے مضاف مضاف اليه بنادية بين، ليعني غير مقدار كومضاف اورتمييز كومضاف اليه بنادية بين ـ اس لئے كه اس سے مقصد بھي حاصل ہو جاتا ہے اور اضافت کی وجہ سے تخفیف بھی پیدا ہو جاتی ہے۔اسی لئے "خاتم حدیدا" کی بجائے"خاتم حدید" پڑھناا کثر ہے،اس میں مقصود بھی حاصل ہور ہاہے اور تخفیف بھی،یہ تمییز کی پہلی قشم ہے،جو ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کر رہی ہے۔

والثانى عن نسبة في جملة اوما ضاها هانحوطات زيد نفسا وزيد طيب ابا ... إسار

تمییز کی دوسری قشم وہ ہے، جو اس ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کرے، ذات مقدرہ سے ابہام دور کرنے کی صورت سے ہے کہ جملہ یاشبہ جملہ کی نسبت میں یائے جانے والے ابہام کو دور کرے، جیسے "طاب زید نفساً" ہے اس میں "نفساً" نے ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کیااور ابہام نسبت کا ہے جو نسبت جملے کے اندریائی جارہی ہے، تمیز کی قشم ثانی نے اس ابہام کودور کیاہے۔شبہ جملہ کی مثال "زید طیب ابا" ہے، یہاں "ابا" نے ذات مقدرہ سے ابہام کو دور کیاہے، اور ابہام نسبت کا ہے،اوریہ نسبست شبہ جملہ کے اندریائی جارہی ہے۔

ص ۱۳۳ا کے متن اور متعلقہ شرح سے بعد ص ۱۳۳ سے متن اور شرح کی اس عبارت پر آ جائیے جہاں ہے چھوڑ کر گئے

تقي

فالاول اى القسم الاول من التمييز وهو ماير فع الابهام عن ذات من كورة .... عسم

شارح مُنِينَة نے "الاول" سے پہلے "القیم" نکال کرید بیان کیا ہے کہ "الاول" صفت ہے، اور اس کاموصوف محذوف ہے، جو کہ القیم ہے، چنی القسم الاول اور وھو ما یر فع الابہام الح سے تمییز کی پہلی قسم کی تعریف بیان کی ہے کہ تمییز کی ہملی قسم وہ ہے، جو ذات نذکورہ سے ابہام کو دور کرے۔ پہلی قسم وہ ہے، جو ذات نذکورہ سے ابہام کو دور کرے۔

"<sup>ع</sup>ن مفرد "کاتر کیبی احتمال اور "مفرد "کی تعیین

يرفعه عن مفرد يعني به ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف .... على المسات

شارح بَيْلَة نے "عن مفرد" سے پہلے " بوفعہ" نکال کریہ بیان کیا ہے کہ "فالاول" مبتدا ہے اور "عن مفرد مقدان" مجرورا پنے متعلق " بوفعہ" سے ملکر اس کی خبر ہے اور " بہ" سے شارح فرماتے ہیں، کہ مصنف اس مفرد سے وہ مفرد مراد لے رہے ہیں، جو جملہ، شبہ جملہ اور مضاف کے مقابلہ میں ہو، جو تثنیہ اور جمع کے مقابلہ میں ہو، وہ بہاں مراد خبیں ہے۔ اس بات کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِیوَالی: سائل کہتا ہے کہ آپ نے کہا"فالاول عن مفرد مقداں "یعنی تمیز کی پہلی قسم وہ ہے، جو مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرتی ہے۔ جبکہ کئی ایسی مثالیں بھی ہیں، جو تثنیہ جمع سے بھی ابہام کو دور کر رہی ہیں۔ جیسے "عندی منوان سمناً"، منوان تثنیہ ہے، جو مفرد کے مقابلے میں آتا ہے۔ "عندی عشرون درہاً" تو عشرون جمع کے ملحقات سے ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ تمیز کی پہلی قسم صرف مفرد مقدار سے ابہام دور کرتی ہے؟

جَوَٰ اِبْ: مفردے ہماری مرادوہ نہیں،جو تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہو تاہے، بلکہ مفردے ہماری مرادوہ مفردے جو جملہ، شبہ جبلہ اور مضاف کے مقابلے میں ہو تاہے، لہٰذا آپ نے جو مثالیں دی ہیں، یہ سب مفرد کی مثالیں ہیں، یعنی ان مثالوں میں بھی تمیز کی یہ پہلی قتم مفرد مقدار ہی سے ابہام کو دور کر رہی ہے۔فلا اشکال

#### مقدار كالمعنى

مقدارصفة لمفردهو مايقدى بمالشىءاى يعرفبدقدى ويبين .... والم

شارح مُونید نے یہاں بیان کیا ہے کہ مقدار ،مفرد کی صفت ہے ، یعنی تمییز ایسے مفرد سے ابہام کو دور کرتی ہے ،جو مفرد مقدار ہو۔ مقدار کامعنی اور پوری وضاحت ماقبل میں گزر چکی ہے۔

#### غالباكامعني

غَالِباً اي في غالب الموادواكثرها....٣٣

یہاں سے شارح ویلا نے غالباکامعنی بیان کیاہے،غالباکامعنی ہے، کہ تمییز کی پہلی قتم عام صور توں اور عام مثالوں میں ابہام

کومفرد مقدارسے دور کرتی ہے،اس واسطے کہ عام صور تول میں جو ابہام ہو تاہے وہ مقدار میں ہو تاہے،اس لئے مقدار سے عام طور پر تمییز کی پہلی قشم ابہام کو دور کرتی ہے۔

#### مبتدااور خبرمیں مغایرت ہے

اى رفع الابهام مطلقا يتحقق في ضمن بذا الرفع الحاص في اكثر المواد ... سي

اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے ایک ضابطہ سمجھ لیں۔

ضابطہ یہ ہے کہ مبتد ااور خبر میں معنی سے اعتبار سے منافاۃ ہوتی ہے، جیسے "ہذالمآء بارد" میں معنی سے اعتبار سے "ماء" اور " "بارد" دو مُختلف چیزیں ہیں۔ اور دونوں میں معنوی اعتبار سے منافاۃ ہے کہ ماء کا معنی اور ہے اور بارد کا معنی اور ہے اگر چپہ دونوں کامصداق ایک ہی ہے۔

اس ضابطہ کے مطابق "فالاول" متبدا ہے، "عن مفرد مقدار" خبر ہے، پہال دونوں کامفہوم ایک ہے، کیونکہ قسم اول میں ابہام مفرد مقدار سے دور کیاجا تاہے اور خبر عن مفرد مقدار کا بھی یہی معلیٰ ہے، لہذا متبدا اور خبر دونوں ایک ہوئے، حالا نکہ متبدا اور خبر میں منافاۃ ہوتی ہے، شارح میں ایک ہوئے ہوئے مالانکہ متبدا اور خبر میں منافاۃ ہوتی ہے، شارح میں ہور مقبرا سے منافاۃ الیے ہے کہ "فالاول" متبدا کے اندر جور فع ابہام ہے، دور فع ابہام ہو گیاہے، یعنی اس میں عموم ملحوظ ہے اور "عن مفرد مقدار" میں رفع ابہام خاص ابہام مطلقا ہے، جس سے "فالاول" کامعنی عام ہو گیاہے، یعنی اس میں عموم ملحوظ ہے اور "عن مفرد مقدار " میں رفع ابہام خاص ہوگیاہے، یعنی تمییز کی پہلی مقدر مقدار کا ابہام ہو دور کرنا ور خبر سے مراد خاص مفرد مقدار سے مراد مطلق ابہام کو دور کرنا ور خبر سے مراد خاص مفرد مقدار سے مراد مطلق ابہام کو دور کرنا ور خبر سے مراد خاص مفرد مقدار سے ابہام کو دور کرنا ہو جبر اللہ میں معنی کے اعتبار سے منافاۃ ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال دجواب يول مجصيل

سِتُوَالْ : يہاں پر "فالاول" متبداہے، "یرفعہ عن مفرومقدار" خبرہے، "الاول" کامعنی بھی بہی ہے "مایر فع الابہام عن ذات فہ کورق" پہلی وہ قسم ہے جو مفرومقدار سے ابہام کو دور کرے، ذات فہ کورق" پہلی وہ قسم ہے جو مفرومقدار سے ابہام کو دور کرے، ذات فہ کورق" پہلی وہ قسم ہے جو مفرومقدار سے مغایرت نہیں ہے، جبکہ یہ ضروری ہے کہ متبدااور خبر کے اندرمعنوی اعتبار سے منافاۃ ہو؟ جھنوائے: یہال مبتد ااور خبر میں عموم وخصوص کے اعتبار سے مغایرت اور منافاۃ ہے، یعنی مبتد افالاول کے اندرر فع ابہام ہے، وہ مطلق اور عام ہے، اور جو خبر کے اندر رفع ابہام ہے، وہ خاص ہے یعنی مفرد مقد ارسے رفع ابہام ہے لہذا مبتد ااور خبر میں معنوی اعتبار سے منافاۃ ہے۔

## مقدارمیں ابہام اکثر ہوتاہے

وذلك لان الابهام فيم اكثر .... ١٣٣٠

یہاں سے شارح میشنی بیان کر رہے ہیں کہ غالباً اس لئے کہاہے کیونکہ مقدار میں ابہام اکثر پایا جا تاہے۔غیر مقدار میں کم

پایاجاتا ہے، اس لئے جہاں ابہام زیادہ ہوتا ہے، وہاں اس کارفع بھی اسی صورت سے زیادہ ہو گااور جہاں ابہام کم ہے وہاں رفع بھی کم ہوگا۔ اس لئے یہاں غالباً کہا ہے۔

اما متحقق في ضمن عدد .... علا

یہاں سے شارح و شاید نے بیان کیاہے کہ ضمن یہاں مضاف محذوف ہے۔

مفر د مقد ار ہے تمییز واقع ہونے کی مثالیں

نحو عشرون درهما وسياتي ذكر تمييز العدد وبيانه في بأب اسماء العدد... والم

یہاں سے مثالیں بیان فرمار ہے ہیں جن کی کچھ وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔

مفرد مقد ارعد دیے ضمن میں پائی جائے، اس کی مثال عشرون ور جاہے، عشرون مبہم ہے، معلوم نہیں اس کامصد اق کیا ہے، ور جانے اس ابہام کو ختم کیا ہے عدد کی تمییز کامفصل بیان اساء العدد سے باب میں ہے، جو کہ جمارے نصاب سے خارج ہے۔

واماً فی ضمن غیر ہای غیر العدد کالوزن .... سے ا

یامفرد غیر عدد کے ضمن میں پائی جائے اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔ مثلاً وزن ہو، جیسے مطل زیتا ہے، اس میں رطل عدو نہیں بلکہ وزن ہے، رطل میں ابہام تھا"زیتا" نے ابہام کو دور کر دیا۔ رطل نصف من کاہو تاہے۔

و نحو منوان سمناً....وسا

وزن کی دوسری مثال منو ان سمناہے، منوان میں ابہام تھا کہ دو سیر کیا ہیں، ''سمنا'' نے اس ابہام کو دور کر دیا اور بتایا کہ وگھی ہے۔

وكاالكيل نحوقفيز إن برا....٣

کیل ہو، اس کی مثال قفیز ان ہر آسے دی ہے، "قفیز ان" دو پوری میں ابہام تھا، کہ کس چیز کی دو بوری ہے؟ "برا" نے ابہام ختم کرکے بتایا کہ گندم کی دو بوری مراد ہیں،۔

وكاالذر عنعوذراع ثوبا ... ١٣١٢

غیر عدد ذراع ہو، جیسے "ذرراع توبا" ہے، صرف ذراع کہنے میں ابہام تھا کہ ایک گز کیا ہے؟ تو ثوبانے اسے ختم کر دیا کہ ایک گزے کپڑامراد ہے۔

و كاالمقياس نحو على التمرة مثلها زبداً .... ١٣٢٠

یہ غیر عدد مقیاس کی مثال ہے، "علی التصرة مثلها زبدا" میں "مثلها" کی ضمیر '"تمرة" کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ تھجور پر تھجور کی مثل ہے،ابہام تھا کہ تھجور پر تھجور کی مثل کیاہے،زبدانے ابہام کو دور کیا کہ تھجور پر تھجور کی مثل مکھن ہے۔

مقدارسے مُراد مقدرات ہیں

والمراد بالمقاد يرفي هذه الصور هو المقدرات لان قولك عندي عشرون درهما ورطل زيتا وقفيزان برا

الخ...يمس

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب ہیہ کہ شارح میں عبارت میں مقدار کی مراد کو بیان فرمارہ ہیں اس عبارت ہیں مقدارات ہیں ، مقدار نہیں ہے ، اس واسطے کہ جو ابہام ہے وہ مقدار میں نہیں ہے ، بلکہ مقدارات میں مقدارات ہیں ، مقدار نہیں ہے ، اس واسطے کہ جو ابہام ہے وہ مقدار میں نہیں ہے ، بلکہ مقدارات میں اس کوئی ابہام نہیں ہے ، کیونکہ عشرون کا اپنا معنی واضح ہے ، یعنی بین ۔ اس طرح رطل ، قضیر ان اور زراع وغیرہ میں بھی ابہام نہیں ہے ، تو ابہام مقادیر میں نہیں ، بلکہ جو چیزیں ان سے تولی جار ہی ہیں ، ان مقدارات میں ابہام ہے ، تو مراد بھی و ہی مقدرات ، ی ہو گی ۔

مثلا "عندی عشرون در هماً" میں در ہم معدود مراد ہے، عدد مراد نہیں، "عندی مطل زیتاً" میں زیتون مراد ہے عندی عندی عشرون در هماً" میں در ہم معدود مراد ہے، عدد مراد نہیں، "عندی علی الدر ابہام مراد ہے، کہ ثوب کتنا ہے؟ فندی قفیز ان برا مراد ہے، اسی طرح "علی التعمد قامثلها ذبدا" میں ابہام مقیاس میں نہیں ہے، بلکہ مقیس میں ہے۔ فراع کے اندر ابہام نہیں ہے، بلکہ مقیس میں ہے۔ اب اس کو بانداز سوال وجواب یوں مجھیں۔

سِیَوَالی: آپ نے مثالیں دی ہیں مفر د مقدار کی اور کہاہے کہ ان میں ابہام ہوتاہے، حالانکہ غور کیا جائے تو ان میں ابہام نظر نہیں آتا، کیونکہ پہلی مثال "عشر ون دی ہماً" ہے، "عشر ون" کامعنی ہے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے دوسری مثال میں وزن رطل میں ابہام نہیں ہے، اسی طرح قفیز، کیل میں اور زراع وغیرہ میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے، آپ نے کیے کہا کہ ابہام ہے، البذا آپ کی مفرد مقدار کے بارے مثالیں درست نہیں ہیں؟

جھُوٰلِبَّ: یہاں پر مقدارے مراد مقدرات ہیں، لینی وہ اسٹیاء ہیں جن کاان سے اندازہ لگایا جارہاہے ، ان کے اندر ابہام ہے ، جس کی تفصیل ماقبل وضاحت میں گزر چکی ہے۔

مصنف ومیالتینے صرف تین مثالوں پر اکتفا کیاہے اس کی وجہ؟

وانما اقتصر المصنف على الامثلة الثلثة لانه كان مطمح نظرة التنبيه على بيان ما يتمربه المفردوهو التنوين كما في مطل زيتا....٣٣٠

شرح وتوضیح کے انداز میں شارح رئے اللہ کی اس عبارت کا مطلب یہ واضح کرناہے کہ ماتن رئے اللہ نے تمییز کی صرف تین مثالیں بیان فرمائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، شارح رئے اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مصنف رئے اللہ کی مثال دیۓ سے عرض "مفرد مقدار" کی جمع اقسام کا احاطہ نہیں ہے، بلکہ ماتن رئے اللہ کے پیش نظر صرف اس چیز کو واضح کرناہے، جس سے اسم تام ہو تاہے بس مثالوں کے ذریعے سے بہی بتایاہے، کہ وہ کون کون می چیزیں ہیں، جن سے اسم تام ہو تاہے، جس طرح فعل اپنے فاعل سے تام ہو تاہے، بعد میں مفعول بہ آکر منصوب ہو تاہے، اس طرح اسم اپنی اس چیز سے تام ہوکر بمنزلہ فعل فاعل کے ہو جائے گا، تمییز جو بعد میں آئے گی، وہ بمنزلہ مفعول کے ہوکر منصوب ہوگ۔

نیزید بھی بیان کیا ہے کہ جو تمییز کو نصب دینے والی چیز ہے، وہ اسم تام ہے، لینی اسم کا تام ہونا "ناصب للتمييز "ب، اور تين چيزي الي بين، جن سے اسم تام ہو تاہے۔

🛈 تنوین 🖒 نون تثنیه اور نون جمع 🗇 اضافت

یہ تین چیزیں ایس ہیں جن سے اسم تام ہو تاہے، لہذاوہ مثالیں دی ہیں، جن میں تنوین، نون اور اضافت ہے، مثلاً عندی مطل زیتاً میں اسم، تنوین سے تام ہور ہاہے، منو ان سمناً، نون تثنیہ کے ساتھ ہے، یہ اسم، نون تثنیہ سے تام ہور ہاہے۔

"على التمرة مثلها زبدا" براضافت كى مثال ب- اس مين اضافت سے اسم تام مور ہاہے۔

اسم کے تام ہونے کو بتانامقصو دہے جمیج اقسام کااستیفاءاور احاطہ کر کے اس کی مثالیں دینامقصو د نہیں ہے ، یہی وجہ ہے کہ بعضوں کی مثالیں نہیں دیں اور بعضوں کی مثالیں کرر دی ہیں۔

اب ای بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَالْ : سائل کہتا ہے کہ مصنف رہائد نے تین مثالیں دی ہیں، مثال دینے سے مقصد مثل لہ 'کی وضاحت ہے یا جمع اقسام

اگر مقصد ممثل له' کی وضاحت ہے، تو اس کیلئے ایک مثال کافی ہے، تین مثالیں کیوں دیں۔ پھر تین مثالیں بھی ایسی دیں کہ بعضوں کا تکرار کیاہے، یہ اس پر مزید قابل اشکال بات ہے اور اگر مقصود جمیج اقسام کااحاطہ ہے، تو پھر تمام اقسام کی مثالیں دین چاہیں تھیں، حالانکہ صرف تین مثالیں دی ہیں جبکہ اقسام تو پانچ ہیں، پانچ مثالیں کیوں نہیں دیں، صرف تین مثالیں

خلاصه بيه ہوا كه اگر جميع اقسام كااحاطه مقصود ہے تو يانچ مثاليں ديني ڇاڄئيں تھيں ،اور اگر صرف ممثل له كى وضاحت مقصود ہے توایک مثال کافی تھی، تین مثالیں دینے کی وجہ سمجھ میں نہیں آرہی؟

جھوات: اس کاجواب یہ ہے کہ مصنف میں کا مقصود مثال دینے سے تمییزی جمیع اقسام کا احاطہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصودیہ ہے کہ وہ چیزیں بیان کی جائیں، جن سے اسم تام ہو تاہے اور وہ تنوین، نون تثنیہ و جمع اور اضافت ہیں، ان تین چیز ول سے اسم تام ہو تاہے۔ یہاں اسم کے تام ہونے کو اس لئے بتارہے ہیں کہ مابعد آنے والی تمییز کو اسم تام ہو کر نصب دے گا، جیسا کہ جملہ فعل اور فاعل سے بورا ہو کرتام ہوتا ہے اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ اس طرح یہاں پر ہے کہ اسم مذکور تین چیزوں میں سے كى ايك چيز سے تام ہے اور تميز كونصب ديتا ہے ، اس لئے صرف ان امثله په اكتفاكيا ہے ، جن سے اسم كا تام ہونامعلوم ہوتا ہے۔وہ تین مثالیں ہیں۔

اسم کے تام ہونے کا معنی

ومعنى تمام الاسمران يكون حالة لا يمكن اضافته معها والاسم مستحيل الاضافة مع التنوين ونوني التثنية والجمع الخ....٣ یہاں سے شارح بین اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم سے تام ہونے کامعنی ہے ہے کہ اسم ایسی حالت پر ہو کہ اس کی مزید کسی اسم کی طرف اضافت نہ ہوسکے اور ایسی بین چیزیں ہیں۔ ﴿ تَوْین: ایسامکن نہیں ہے کہ کسی اسم پر تنوین بھی ہواور دو سرے اسم کی طرف مضاف بھی ہو جب مضاف بنائیں گے تو تنوین کوختم کریں گے، معلوم ہوا کہ تنوین وہ چیز ہے کہ جس سے اسم پورا ہوتا ہے۔ ﴿ تَشْنِيهِ اور جُع کے دونون: یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ انکوباتی رکھتے ہوئے آگے اضافت نہیں کی جاسکتی، جب بھی اضافت نہیں کی جاسکتی، جب بھی اضافت کریں گے ان "نونوں" کوختم کریں گے ایسانہیں ہو سکتا کہ نون تشنیہ یانون جمع بھی باتی ہو اور اسم مضاف ہو رہا ہو۔ ﴿ اسی طرح اسم جب بھی مضاف ہو، تو دوبارہ آگے کسی کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، اس داسطے کہ یہ محال ہے کہ ایک اسم دوبار

معلوم ہوا کہ مذکورہ تین چیزیں ایسی ہیں جو مستحیل الاضافت ہیں، ان کا مستحیل الاضافت ہونا اس بات کی دلیل ہے، کہ ان
سے اسم تام ہو تاہے جب ان چیز ول سے اسم تام ہو گیا تو یہ مشابہ ہو گیا، اس فعل کے جو فاعل سے تام ہو تاہے۔ لہذا اس وجہ
سے تمییز سے پہلے وہ کلام تام ہوگی، اسم تام ہونا بمنزلہ کلام تام ہونے سے بور جو تمییز بعد میں آر ہی ہے وہ بمنزلہ ' مفعول بہ
سے تمییز سے بہلے وہ کلام تام ہوئے کا اندر مفعول بہ فعل اور فاعل کے تمام ہونے کے بعد آتا ہے اس طرح کلام کے اندر مفعول بہ فعل اور فاعل کے تمام ہونے کے بعد آتا ہے اس طرح کلام کے بعد آتی ہے، اور اسم تام تمییز کو نصب دیتا ہے۔

#### وه مضاف جس میں اضافت کی نسبست معتبر نہیں وہ مفر دہی ہو گا

يهال ايك سوال اورجواب بـ

یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ماقبل میں ہم نے مفرد مقدار کی بات کی تھی، کہ تمییز کی قتم اول مفرد مقدار سے ابہام دور کرتی ہے۔ اور مفرد سے مرادیہ تھا کہ وہ جملہ، شبہ جملہ اور مضاف نہ ہو، اور یہاں "علی التصرة مثلها زبدا" اضافت کی مثال دی ہے، جو مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے؟

جَوَالِبَ: باقبل میں ہم نے جو کہاتھا کہ مفروسے مرادوہ ہے، جومضاف کے مقابل ہو، تومضاف سے ہماری مرادوہ مضاف تھاجس کے اندر نسبت اضافت معتبر ہو، لہٰذا ایسامضاف جس کے اندر نسبت اضافت معتبر نہ ہو، وہ مضاف نہیں ہے، بلکہ وہ بمنزلہ مفرد کے ہے، تواسلئے "مثلها ذہداً" کی جو ہم نے مثال دی ہے، اس میں نسبت اضافت معتبر نہیں، جس سے تعارض لازم آرہا ہو کہ کہامفرد ہے اور مثال مضاف کی دی ہے، لہٰذاقتم اول میں اگر ایسی اضافت ہوگی، جس میں نسبت اضافت معتبر نہیں ہوگی۔ تووہ مفرد ہی ہوگا، مضاف نہیں ہوگا، گویامضاف دوقتم کے ہوگئے۔

وه مضاف جس میں نسبست اضافت معتبر ہو۔ ﴿ وه مضاف جس میں نسبست اضافت معتبر نه ہو۔

پہلی قتم کے مطابق جومضاف ہے وہ حقیقة مضاف ہے، اور دوسری قتم کے مطابق جومضاف ہے وہ صورة مضاف ہے، حقیقة مفرد ہے م حقیقة مفرد ہے لہٰذاتعارض نہیں ہے، کہ مفرد کے بارے میں مثال مضاف کی دی ہے، بلکہ یہ مثال مفرد ہی کی ہے۔

# تنوین، نون تثنیہ و جمع اور اضافت کیونکر فاعل کے قائم مقام ہیں

وهذه الاشياء الماقامت مقام الفاعل لكو ثما في آخر الاسم كما كان الفاعل عقيب الفعل الاترى ان لام التعريف الداخلة على الخ .... ١٣٣٨

شرح و توضیح کے اند از میں اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ تنوین، نون شنیہ و جمع اور اضافت اس بناء پر فاعل کے قائم مقام بیں کہ جس طرح فاعل فعل کے بعد آتا ہے اس طرح یہ چیزیں بھی اسم کے آخر میں آتی ہیں لہذا جس طرح فاعل مفعول بہ کو نصب دیتا ہے ، ندکورہ تینوں چیزیں، یعنی تنوین، نون شنیہ ، اور اضافت بھی آخر میں اضافت فاعل کے مشابہ ہیں، اس واسطے کہ فاعل بھی چونکہ اسم کے آخر میں ہوتا ہے۔ تنوین، نون شنیہ اور اضافت بھی آخر میں ہوتا ہے۔ تنوین، نون شنیہ اور اضافت بھی آخر میں ہوتا ہے۔ تنوین، نون شنیہ اور اضافت بھی آخر میں ہوتے ہیں۔ اس واسطے اسم تام واسطے فاعل کے مشابہ ہوگیا، لہذا الب اگر کوئی ایسی چیز ہو، جس سے اسم تام نہ ہور ہاہو، لیکن وہ آخر میں نہ ہو، بلکہ اول میں ہوتو وہ چیز فاعل کے قائم مقام نہ ہوگی، لہذا الف، لام، فاعل کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے، آخر میں نہیں ہو جاتا ہے، اور الف لام کی وجہ سے اس اسم کی اضافت نہیں ہوسکتی، لیکن چونکہ یہ شروع میں ہوتا ہے، آخر میں نہیں ہو تا ہے، اور الف لام کی وجہ سے اس اسم کی اضافت نہیں ہوسکتی، لیکن چونکہ یہ شروع میں ہے آخر میں نہیں ہے، اسکے کہ "الراقود" معرف نہیں ہو سامے مقام نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ اسم کے شروع میں ہے آخر میں نہیں ہو یہ تو یہ فاعل کے قائم مقام نہیں، باللام ہے، لیکن اس کی اضافت نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ اسم کے شروع میں ہے آخر میں نہیں ہو یہ تو یہ فاعل کے قائم مقام نہیں، باللام ہے، لیکن اس کی اضافت نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ اسم کے شروع میں ہے آخر میں نہیں ہوسے، تو یہ فاعل کے قائم مقام نہیں، باللام ہے، لیکن اس کی اضافت نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ اسم کے شروع میں ہے آخر میں نہیں ہے، تو یہ فاعل کے قائم مقام نہیں، باللام ہے، لیکن اس کی اضافت نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ اسم کے شروع میں ہے آخر میں نہیں نہیں ہوسکتی نہیں دے گا۔

اب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجھيں۔

سِوَال : آپ نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں، جن ہے اسم تام ہو تاہے، چوتھی چیز آپ چھوڑ گئے وہ الف لام ہے، کیونکہ جس طرح تو بن اور نون تثنیہ جمع وغیرہ کے بعد اضافت نہیں ہوسکتی، معلوم ہوا جوین اور نون تثنیہ جمع وغیرہ کے بعد اضافت نہیں ہوسکتی، معلوم ہوا جس طرح وہ تین چیزیں اسم کو تمام کرنے والی ہیں، ایسے ہی الف لام بھی اسم کو تام کرنے والا ہے، اس کو ان سے ساتھ بیان کیوں نہیں کیا۔

تمييزاسم حبنس هو تو بميشه مفرد هوگی

فيفردان كأن جنسا الاان تقصد الانواع .... ١٣٢٠

متن کی اس عبارت سے مصنف مینیز کی غرض تمییز کے استعال کو بتانا ہے، کہ کن کن مواقع میں تمییز مفرد کاصیغہ آئیگا،

المفتاح السامي

اور کن مواقع میں مفرد کے علاوہ تثنیہ جمع کاصیغہ آئیگا۔

متن کی اس عبارت میں ماتن عمین اللہ اصول بیان فرمارہ ہیں کہ اگر تمییز جنس ہو، اس صورت میں وہ ہمیشہ مفرد ہی آئیگی، اگر چہ اسم تام تثنیہ یا جمع ہو، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ بلکہ تمییز کے لفظ کو دیکھیں گے ، اگر وہ جنس ہے ، تو وہ ہمیشہ مفرد کا صیغہ ہو گاچونکہ اسم جنس قلیل و کثیر پر دلالت کر تاہے ، لہٰذااسم تام کے تثنیہ یا جمع ہونے ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسم جنس کی دلالت ہر ایک پر ہوتی ہے، اس لئے مفرد ہی لائیں گے ۔ تثنیہ وجمع نہیں لائیں گے ، ہاں البتہ اگر انواع کا قصد ہو، اسم جنس کی دلالت ہر ایک پر ہوتی ہے ، اس لئے مفرد ہی لائیں گے ۔ تثنیہ وجمع نہیں لائیں گے ، ہاں البتہ اگر انواع کا قصد ہو، یعنی تمییز سے مقصود مختلف انواع بیان کرناہو، پھر تثنیہ یا جمع کاصیغہ لائیں گے ، اسی طرح اگر تمییز جنس نہ ہو، توحمب موقع اس کو تثنیہ یا جمع کا میغہ لائیں گے ، اسی طرح اگر تمییز جنس نہ ہو، توحمب موقع اس

فيفرد اي التمييز .... ١٣١٢

شارح مُولِيَّة نے ''فيفرد'' سے بعد ''التمييز' کالفظ نکال کربيان کياہے که ''يفرد''کی ضمير تمييز کی طرف لوٹ رہی ہے، جواس کانائب فاعل ہے۔

ان كان اى التمييز .... ١٣١٥

شارح عظامة نے كان كے بعد التمييز نكال كربيان كياہے كه "كان "كااسم" التمييز" ہے اور "جنسا" كان كى خبر ہے۔

#### حبنس كامعني

جنساً وهوما يتشابه اجزاؤه و يقع مجرداعن التاءعلى القليل و الكثير فلا حاجة الى تثنيته وجمعه كاالماء والتمر والزيت والضرب بخلاف ، جل و فرس .... م ۱۳۴۲

اس عبارت میں شارح مین شارح مین بیان کیاہے کہ جنس وہ ہے، جسکے اجزاء آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں، یعنی آپس میں ملتے جلتے ہوں اور اس کااطلاق قلیل پر بھی اس طرح ہو، جس طرح کثیر پر ہو، جیسے "الماء" سمندر کے اندر موجود پانی کو بھی "ماء" کہتے ہیں، اور ایک قطرہ پانی کو بھی "ماء" کہتے ہیں، ایسے ہی "تمر" ہے، ایک تھجور کو بھی تمر کہتے ہیں اور تھجور کے بھور کے قطر کو بھی "تمر" ہی کہتے ہیں، بخلاف "رجل" اور "فرس" کے انکو جنس نہیں کہیں گے، اس لئے کہ ان کا اطلاق قلیل و کثیر پر برابر نہیں کیوں کے اجزاء آپس میں متفاوت ہیں، برابر نہیں ہیں۔

# تمییزے اگر انواع پر دلالت مقصو دہو تمییز تثنیہ یاجمع کاصیغہ ہو گی

الاان تقصد الانواع اى ما فوق النوع الواحد فيشمل المثنى ايضاً لاندلايدل لفظ الجنس مفردا عليها فلابد من الاين النقط الجنس مفردا عليها فلابد من التاني النقط الجنس مفردا عليها فلابد من

شارح میلید نے ''الانواع'' کے بعدای ''ما فوق النوع الواحد'' نکال کربیان کیا ہے کہ یہاں انواع لغوی معنی کے اعتبارے جمع نہیں ہے یعنی جمع سے یہاں ''مافوق الواحد'' مراد ہے کہ اگر صرف وو

نوعوں کا تصد ہو، تو بھی تمیز کو تثنیہ لایا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم نے انواع یا دونوع مراد لینے ہیں، تو جنس سے یہ دلالت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ دونوعوں پر دلالت کرنے کے لیے تمییز تثنیہ یا جمع کاصیغہ لائیں گے، مثلاً ہم نے بتانا ہے کہ زید دو طرح سے بیٹھنے کے اعتبار سے اچھاہے، تو یوں نہیں کہیں گے "طأب زید جلسة "کیونکہ اس سے مقصود لینی دو طرح سے بیٹھنے کے اعتبار کے اعتبار سے اچھا ہونے پر دلالت نہیں ہوتی۔ بلکہ یوں کہیں گے "طأب زید جلستین "کہ زید دو طرح بے ٹھنے کے اعتبار سے اچھا ہونا بتانا مقصود ہو، تو کہیں گے "طاب زید جلساتٍ "،معلوم ہوا کہ اگر سے اچھا ہونا بتانا مقصود ہو، تو کہیں گے ۔ شوع کے اعتبار سے اچھا ہونا بتانا مقصود ہو، تو کہیں گے ۔ شوع کی صیغہ لائیں گے۔

انواع سے مراد 'دخصص الجنس" ہیں جن میں نوع اور عد د دونوں شامل ہیں

قيل و في تخصيص قصد الانواع بالاستشناء نظر لانه كما جاز ان يقال طاب زيد جلستين للنوع جاز ان يقال طاب زيد جلستين للعدد .... ١٣٥

اس عبارت میں شارح میشانی ایک سوال ذکر کررہے ہیں۔

جَوَّالِبَ : ویمکن ان یجاب عند به ان المراد بالانواع حصص الجنس سواء کانت بالحصوصیات الکلیة او الشخصیة ... ۱۳۵ اس عبارت میں شارح میں المراد بالانواع حصص الجنس نواع ہے اس عبارت میں شارح میں المراد «حصوں المحنس نواع ہے مراد «حصص الجنس " بیں ، اب جنس کے حصوں کی دوصور تیں ہیں۔ ﴿ اگر «حصص الجنس " خصوصیات کلیہ کے ساتھ ہوں ، تو عدد بن جاتے ہیں ، لہذا یہاں انواع ہے نوع بین جاتے ہیں ، لہذا یہاں انواع ہے نوع بھی مراد ہے وہ مراد ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ سائل کاسوال درست ہے ، کہ جس طرح تثنیہ اور جمع نوع کے لئے آسکتے ہیں ،عد دیے لئے بھی آسکتے ہیں۔

### جمع سے مافوق الواحد مراد ہے

ويجمع اي يو مد التمييز على ما فوق الواحد جو از أحيث لم يقصد الواحد .... <u>١٣٥</u>٠

شرح وتوضيح كے انداز ميں اس عبارت كامطلب بيہ ہے كہ متن ميں "ويحمع" سے خاص جمع كاصيغه مراد نہيں ہے بلكہ جمع سے يہال ما فوق الواحد مراد ہے، يعنی تثنيه كاصيغه بھى اس ميں داخل ہے، جيسا كه "الا ان تقصد الانواع" ميں "مافوق النوع الواحد" مراد ليا گيا تھا، مطلب بيہ ہوا كہ تمييز اگر جنس نہ ہوتو تمييز تثنيه بھى لا ياجائے گا، جب تثنيه كا تقاضا ہوا ورجمع لا ياجائے

گا،جب جمع کا تقاضامو، یہ مطلب نہیں کہ جمع ہی لایاجائے گا، تثنیہ نہیں لایاجائے گا۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یو تسمجھیں۔

سِوَال : سائل کہتا ہے کہ ماتن مِیالیہ کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تمییز جنس نہ ہو، تواس کو جمع لایا جائیگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تثنیہ نہیں لایا جائیگا، حالانکہ تمییز غیر جنس میں تثنیہ کاصیغہ بھی آتا ہے، جیسے "عندی عدل ٹوہین"، میرے پاس ایک محصری ہے، دو کپڑوں کے اعتبار سے یہاں تثنیہ آتمیا۔

جَوَالِبَ: يهال يجمع كامعنى ہے"مافوق الواحد" كهاور مافوق الواحد ميں تثنيه اور جمع دونوں داخل ہيں، ليني تمييز جب جنس نه ہو تو تثنيه بھی لا ياجاسكتاہے، جب تثنيه كا تقاضا ہو اور جمع بھی لا ياجاسكتاہے، جب جمع كا تقاضا ہو۔

"حيث لم يقصد الواحد"ك قيد كافائده

حيث لم يقصد الواحد في غيرة .... ١٣٥٠

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب میہ ہے کہ جب تمییز جنس نہ ہو اور واحد کا قصد بھی نہ ہو تو اس وقت تمییز کو تثنیہ ، جمع لائیں گے ، اور اگر تمییز غیر جنس ہو لیکن واحد کا قصد ہو تو پھر تمییز مفرد کاصیغہ بھی لایا جاسکتا ہے ، جیسے عندی عدل ثوبا۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یول مجھیں۔

سِنَوَالْ: سائل کہتاہے کہ متن سے معلوم ہو تاہے کہ جس وقت تمییز جنس نہ ہو، تو وہ جمع ہی آئیگی، واحد شنیہ نہیں آئیگی، اگر چه واحد کاارادہ ہو تو ہو۔ جمع ہی آئیگی، واحد کاارادہ ہوتو تمییز واحد کینی مفرد کاصیغہ ہوتی ہے، جیسے عندی عدل ثوبا؟ جَوَالِبْ: "سلحم" "حیث لم یقصد الواحد" کے ساتھ مقیدہ، لینی اگر واحد کا قصد ہو تو تمییز اگر چہ غیر جنس ہی ہو، واحد کاصیغہ لایا جاسکتاہے جیسے عندی عدل ثوباً۔

اگر تميزے پہلے اسم تنوين يانون تثنيه كے ساتھ تام ہوتواس كى اضافت جائز ہے

ثمران كان بتنوين اوبنون التثنية جازت الاضافة .... ١٣٥٥

یہاں سے مصنف و کی اللہ تمیزی پہلی قسم مفرد مقدار کے بارے میں بیان کررہے ہیں کہ اگر تمیز سے پہلے اسم تام ہواور وہ اسم تنوین یانون تثنیہ سے تام ہور ہاہو، تواس کی اضافت جائز ہے، تمییز کی ترکیب کوختم کر دیں اور اس کومضاف، مضاف الیہ بنائیں۔اگر اسم کا تام ہونا، ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نون جمع یا اضافت کے ساتھ ہے تو پھر اس کی اضافت جائز نہیں ہے، اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

كان اى المفرد المقدار .... ١٣٥٠

شارح مُرِيدٍ نے کان کے بعد "المفرد المقدار" نکال کر بیان کیاہے کہ کان کا سم مخدوف ہے اور وہ مفرد مقدار ہے ، اس

ہے یہ وضاحت ہوگئ کہ کان کااسم تمییز نہیں ہے بلکہ مفر د مقدار مراد ہے۔

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا یہی مطلب ہے کہ کان کی ضمیر کا مرفع مفرد مقدار ہے ، شرح کی اِس عبارت کو ایک سوال کاجواب بھی بنایا جاسکتا ہے۔

سِيَوَالْ : سائل کہتاہے کہ کان کی ضمیر تمییز کی طرف راجع ہے، عبارت یوں بنے گی: ''ان کان التعمییز تاما بتنوین او بنون التثنیة جازت اضافة المفدد المقدار الى التعمییز " یعنی اگر تمییز تنوین یانون شنیه کے ساتھ تام ہو تواس تمییز کی طرف مفرد مقدار کی اضافت جائز ہیں ہے مالانکہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ " درہما" تنوین کے ساتھ تام ہے اور عشرون کی اضافت اس کی طرف جائز نہیں ہے مندی عشرود درمھ منہیں کہ سکتے۔الاقلیل۔

#### جواب اول

شارح عن کان کے بعد "المفرد المقدار" نکال کر جواب دیاہے کہ کان کامرجع مفرد مقدارہے، تمییز نہیں ہے، لہذا آپ کااعتراض ختم ہوجا تاہے۔ کیونکہ عشرون مفرد مقدار تنوین یانون شنیہ کے ساتھ تام نہیں ہے، اس لئے شارح بُواللہ نے ان کان کے بعد المفدد المقدار تنوین یانون شنیہ کے ساتھ میں آر ہی ہے، کہ المفدد المقدار کان کا ان کان کے بعد المفدد المقدار کا ان کان کے بعد المفدد المقدار کیاہے، اس سے عبارت کی ترکیب بھی سمجھ میں آر ہی ہے، کہ المفدد المقدار کان کا اسم ہے اور "تانا" اپنے متعلق بتنوین او بنون التثنیة کے ساتھ مل کر کان کی خبر ہے اور یہ جملہ شرطیہ ہو کر اس کی جزاء ہے۔ اس سوال کادوسر اجواب شارح بُواللہ نے اگلی عبارت مین دیا ہے۔ السوال کادوسر اجواب شارح بُواللہ نے اگلی عبارت مین دیا ہے۔

#### سوال مذكور كادوسر اجواب

اوالمعنى ان وجد التمييز متلبسا بتنوين المفرد او بالنون التي للتثنية الخ.... ١٣٥٥

اس عبارت میں شارح عینیہ نے سوال مذکور کا دوسر اجواب دیاہے، یہ جواب تسلیمی ہے کہ ''کان ''کی ضمیر کامر جع ''تمییز''
ہی ہے، جیسا کہ سائل نے کہا ہے، لیکن اس صورت میں کان ناقصہ نہیں ہے، بلکہ کان تامہ ہے جو کہ ''وجد'' کے معنی میں ہے
اور فاعل سے پوراہوجا تاہے اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوئی اس صورت میں ''بتنوین''کامتعلق'' تاما''نہیں ہوگا بلکہ ''متلب ا''ہو
گا، معنی یہ ہو کہ اگر تمییز اس حال میں پائی جائے کہ وہ تنوین مفرد یانون شنیہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتواس تمییز کی اضافت جائز ہوگی،
اس صورت میں تنوین سے مفرد مقدار کی تنوین مراد ہے اور نون سے نون شنیہ مراد ہے، معنی یہ '' گا کہ جب تک اسم مفرد
ان دونوں (تنوین مفرد یانون شنیہ ) میں سے کسی ایک سے ساتھ تام نہیں ہوگا تمییز کا نقاضا نہیں کرے گا۔ جب ان دونوں میں
سے کسی ایک کے ساتھ تام ہوگاتو تمییز کا نقاضا کرے گا۔

# مفرد مقداری تمییزی طرف اضافت بیانیه ہوگی

جازت الاضافة اى اضافة المفرد المقدار الى التمييز اضافة بيانية باسقاط التنوين ونون التثنية جواز ا شائعاً كثير الحصول الغرض..... اس عبارت میں شادر میس شادر میساند نے "الاضافة" کا معنی بیان کیا ہے کہ اضافت سے مفرد مقدار کی تمیز کی طرف اضافت مراد ہے، اور یہ مخصوص اضافت، "الاضافة" پر الف لام عہد خار جی سے معلوم ہور ہی ہے یا اس بات سے معلوم ہور ہی ہے کہ "الاضافة" پر الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے اور وہ مضاف الیہ مفرد مقدار ہے اور اضافة بیانیہ سے شار ح بیان مضاف، فرمار ہے ہیں کہ مفرد مقدار کی تمیز کی طرف جو اضافت ہوگی وہ اضافت بیانیہ ہوگی، اضافت بیانیہ وہ ہوتی ہے جہاں مضاف، مضاف الیہ کی جنس سے ہو، جیسے "خاتم فضه" اصل میں "خاتم من فضة" تھا، اب خاتم، فضة کی جنس سے ہو، اور فضة، خاتم کا بیان ہے کہ خاتم فضه ہی سے ہے، اور کسی چیز سے نہیں ہے، اضافت بیانیہ میں دور ہو تاہے اور تخفیف بھی حاصل ہوتی ہیں کہ بیان ہے کہ خاتم فور پر تنوین اور نون تثنیہ کو اضافت کے وقت رفع ابہام کی وجہ سے ساقط کر دیتے ہیں کہ ابہام بھی دور ہور ہاہے اور تخفیف بھی حاصل ہور ہی ہے، جیسے "رطل زیت"، اصل میں "رطل زیت" تھیز ہو کر متلبس بھی ہے، اس طرح سے، اس صورت میں تخفیف بھی حاصل ہور ہی ہے اور ابہام بھی دور ہور ہا ہے اور "زیتا" تمیز ہو کر متلبس بھی ہے، اس طرح سے اور ابہام بھی دور ہور ہا ہے اور "زیتا" تمیز ہو کر متلبس بھی ہے، اس طرح سے ساقط کر سے سے، اس صورت میں تخفیف بھی حاصل ہور ہی ہے اور ابہام بھی دور ہور ہا ہے اور "زیتا" تمیز ہو کر متلبس بھی ہے، اس صورت میں تخفیف بھی حاصل ہور ہی ہے اور ابہام بھی دور ہور ہا ہے اور "زیتا" تمیز ہو کر متلبس بھی ہے، اس صورت میں تخفیف بھی حاصل ہور ہی ہے اور ابہام بھی دور ہور ہا ہے اور "زیتا" تمیز ہو کر متلبس بھی ہوں کے متحد کی صورت میں تخفیف بھی حاصل ہور ہی ہے۔ اس صورت میں تخفیف بھی حاصل ہور ہی ہور ہور ہا ہے اور "زیتا" تمیز ہو کر متلبس بھی ہوں کے متحد کیاں سے متحد کے اس کے متحد کی صورت میں تحفیف بھی حاصل ہور ہی ہے اور ابہام ہور ہور ہور ہا ہے اور "زیتا" تمیز ہو کر متحد کے متحد کی صورت ہور ہور ہور ہور ہا ہے اور "زیتا" تمیز کی صورت میں کے متحد کی صورت ہور ہور ہور ہا ہے اور ابہا کے متحد کی صورت میں کے متحد کی صورت میں کی صورت کی صورت میں کی صورت میں کی صورت کی ص

# اگراسم تنوین یانون تثنیه کے ساتھ تام نہ ہواس کا کیا حکم ہے

والا اى وان لم يكن بتنوين اوبنون التثنية بأن يكون بنون الجمع وا الاضافة فلا تجوز الاضافة الابقلة في نون الجمع الخ.... ١٣٥٠

اس عبارت میں شارح و بین خرمارہ بین کہ اگر اسم تنوین، یا تون شنیہ کے ساتھ تام نہ ہو، تو پھر "الا" کے ساتھ ما قبل سے استشناء ہے اور الا کے اندر دوصور تیں داخل ہیں۔ ﴿ اسم نون جمع کے ساتھ تام ہو۔ ﴿ اسم اضافت کے ساتھ تام ہو۔ ﴿ اسم نون جمع کے ساتھ عشود دیمھ اور اگر اسم ہو، اگر اسم نون جمع کے ساتھ تام ہو تو اس کا حکم یہ بیان فرمایا کہ یہ قلت کے ساتھ جائز ہے، جیسے عشود دیمھ اور اگر اسم اضافت کے ساتھ تام ہو تو یہ بالکل جائز نہیں، اس لئے کہ اس صورت میں مضاف کا دوبارہ مضاف ہونالازم آئیگا اور یہ جائز نہیں۔

# جب مفرد مقدار نون جمع کے ساتھ تام ہو تواس کی اضافت تمییز کی طرف صحیح نہیں

واما في نون الجمع فلانه جاز ان يضاف الى غير المميز نحو عشر بى وعشرى مهضان بالاتفاق لكثرة الحاجة اليه فلو اضيف الخ.... ١٣٥٥

شارح مُوالله اس عبارت میں نون جمع کے متعلق وضاحت کر رہے ہیں کہ نون جمع میں بسااو قات تمییز کی طرف اضافت ہوتی ہے اور بسااو قات اس کی اضافت ہوتی ہے ، جیسے عشد یک، وعشدی مصضان، "تیر ابیسوال اور مضان کا بیسوال اور مضان کا بیسوال ہو، تو پھر یہ ممیز تمییز نہیں ہے اور اگر مراد بیس رمضان ہو، تو پھر یہ ممیز تمییز نہیں ہے اور اگر مراد بیس رمضان ہو، تو پھر یہ تمییز ہے، لہذا جمع کاصیغہ وہ ہے، جسکی اضافت تمییز کے بغیر بھی ہوتی رہتی ہے اور وہ صحیح ہوتی ہے اور اگر ہم اس کی

اضافت تمییزی طرف بھی کردیں، تویہ معلوم نہیں ہوگا کہ جواس کامضاف الیہ ہے، یہ تمییز ہے یاغیر تمییز، جیسے "عشری رمضان" بیں مذکورہ دواخمال ہیں، ایک اخمال تویہ ہے کہ ہیں رمضان مراد ہو پھر یہ تمییز ہوگا جیسے "عشد ون در ہماً" ہے اور ایک احمال یہ ہے کہ رمضان کا ہیں وال بور ایک احمال یہ ہے کہ رمضان کا ہیں وال دن مراد ہو، اب یہ تمیز نہیں ہوگی، جب ان دونوں میں التباس پیدا ہوگیا، توالتباس کی وجہ سے اضافت جائز نہیں ہے، جب التباس کی صورت میں بعض صور تول میں اضافت ناجائز ہے، تو جہال التباس لازم نہیں آتا، وہال بھی اضافت ناجائز ہوگی تاکہ یہ قاعدا قرب الی الاطر اد ہو جائے، کہ جب مفرد مقدار نون جمع سے ساتھ تام ہور ہا ہو تواس کی اضافت تمییز کی طرف مضاف ہو اضافت تمییز کی طرف مضاف ہو جائے ہوئے عشد و در مدود ہو ہے۔

# تمییز کی پہلی قسم مفرد غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے

وعن غير مقداي عطف على قوله عن مفرد مقدار اى الاول كما يرفع الابهام عن مفرد كذلك يرفعه عن مفرد غير من الرائح ... ٢٠٠١

# مفرد غير مقدار كي تمييز كااعراب

والخفضاي خفض التميز بأضافة غير المقدار اليه اكثر استعمالا لحصول الغرض مع الحفة الخ... يرسم

متن اور شرح کی اس عبارت میں ماتن میشانیہ اور شارح میشید میشانیہ میشانیہ بیان فرمارہ ہیں کہ "غیر مفرد مقدار" میں تمییز مضاف الیہ ہونے کی بناء پر اکثر مجر ور ہوتی ہے، کیونکہ جب "غیر مفرد مقدار" کی اضافت تمییز کی طرف کی جائے، تواس سے رفع ابہام سے ساتھ ساتھ تخفیف بھی حاصل ہو جاتی ہے اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ تمییز کی وضع ابہام کو دور کرنا ہے اور مبہات میں امہام توی ہو تا ہے، لہذاوہ تمییز کا تقاضانیا دہ کریں گے، اس لئے ان کی تمییز میں تمییز کا اصل مقادیر ہیں، یعنی متادیر میں ابہام توی ہو تا ہے، لہذاوہ تمییز کا تقاضانیا دہ تمریز کا تقاضا کرنے میں مقادیر کے ہم مرتب نہ اعراب نصب ضر دری ہے اور مقدار میں اس درجہ کا ابہام نہیں ہو تا، لہذاوہ تمییز کا تقاضا کرنے میں مقادیر کے ہم مرتب نہ ہوں گے، اس کئے مفرد غیر مقدار کی تمییز اضافت کی بناء پر

المفتاح السامى

اکثر مجرور ہوگی۔

والحفضاي خفض التمييز ... ١٣٥

والحقف کے بعد شارح ﷺ نے ای خفض التمییز نکال کریہ بیان کیاہے کہ" الحقف" پر الف لام عہد خارجی کاہے اس سے خاص خفض اور خاص جر مراد ہے اور وہ تمییز کا جرہے، یا الحقض پر الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے یعنی تمییز کا خفض اور جر اکثر ہو تاہے۔

تمييز كى قشم ثانى كى وضاحت

والثانی ای القسم الغانی من التمییز وهو مایر فع الابهام عن ذات مقدی هایر فعه عن نسبة فی جملة او ماضاهاه آ. اس ا یه متن بھی اقبل میں حل ہو گیاہے، شارح رُشالتُ یہاں سے تمییز کی قسم ثانی کی تعریف فرمارہے ہیں، کہ تمییز کی قسم ثانی وو ہے، جو جملہ کے اندریا شبہ جملہ کے اندر نسبست سے یااضافت کے اندر پائے جانے والے ابہام کو دور کرے۔ والغانی ای القسم الغانی ... ۱۳۵

شارح مینید نے الثانی کے بعد "القیم الثانی" دکال کریہ بیان کیاہے کہ الثانی در اصل صفت ہے، اور اس کاموصوف القیم مخذوف ہے، اصل عبارت القیم الثانی ہے۔

بندہ کے خیال میں اگر شارح مُینیات "القیم" موصوف کو"الثانی" صفت سے پہلے ذکر کر دیتے تو مقصد بھی حاصل ہوجا تا اور کلام میں طوالت بھی نہ ہوتی اور متن وشرح کی عبارت کو ملانے سے "الثانی" کا تکر اربھی نہ ہوتا اور متن و شرح کی عبارت یوں ہوتی: والقسم الثانی من التمییز الح

عن نسبة سے پہلے شارح میلید "یر فعه" لے کر آئے ہیں، یہ بیان کرنے کیلئے که عن نسبة کامتعلق "یر فعه" ہے، اور بیہ والثانی مبتدا کی خبر ہے۔

 انتفاء ملزوم کومتلزم ہے۔ اس اسلزام کی بناء پر ذات مقدرہ سے رفع ابہام کے ذکر کی بجائے نسبت سے رفع ابہام کاذکر کیا ہے۔

اس فرق کی دوسری وجہ کو شارح بُوشنی نے "تنبیہاً علی ان مقابلة الج" سے ذکر کیا ہے، کہ اصل مقابلہ نسبت اور غیر نسبت کا ہے، کہ تمییز کی قسم اول میں غیر نسبت سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے اور قسم ثانی میں نسبت سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں بھی صرف ذات مقدرہ کہہ دیتے تونسبت کی جو ایک اصل حیثیت ہے، وہ نظروں سے اوجھل رہتی اور قسم اول اور قسم ثانی دونوں کی اصل حقیقت سمجھ میں نہ آتی، مثلاً بھی ایساہو تاہے، کہ تمییز کی پہلی قسم میں بھی ابہام ذات مقدرہ سے دور کیا جاتا ہے، جیسے "نعم رجلاً" میں "رجلاً" تمییز ہے اور ذات مقدر "نعم" میں ضمیر پوشیدہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اصل دور کیا جاتا ہے، جیسے «نعم رجلاً" میں "رجلاً" تمین ہے، بلکہ ذات اور نسبت کا ہے، کہ تمییز کی پہلی قسم میں ذات سے ابہام دور کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ذات سے بھی ابہام دور کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ذات سے بھی ابہام دور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ذات سے بھی ابہام دور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ذات سے بھی ابہام دور ہو جاتا ہے۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال : سائل کہتا ہے کہ مصنف عضلہ کو تمییز کی دوسری قسم کی تعریف میں "عن ذات مقدی ہو" کہنا چاہیے تھا، اس واسطے کہ ماقبل میں جب قسم اول اور قسم ثانی کو بیان کیا تھا، تو وہاں پریہ بیان کیا خاکہ قسم اول میں ذات مذکورہ ہوتی ہے اور قسم ثانی میں ذات مقدرہ ہوتی ہے، جبکہ یہاں تفصیل میں "عن نسبة" کہاہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم ثانی میں نسبت ہی ہوتی ہے، ذات کو اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا حالانکہ یہ پہلی بات کے خلاف ہے۔

جَوَالِتَ: يہاں پر یعنی دوسری قسم میں ذات مقدرہ ہی ہوتی ہے، چونکہ ذات کا ابہام اس نسبت کے ابہام کو متلزم ہوتا ہے، جو کئہ ذات مذکورہ اور مقدرہ آپ بہلے ہی سجھ پکے سے ، اس لئے نسبت کا ذکر کیا ہے، چونکہ ذات مذکورہ اور مقدرہ آپ بہلے ہی سجھ لیک سے میں اس لئے اس کو ذکر کیا ہے، تاکہ آپ ہے گئی کہ قسم عنی اسبت کو اس کو ذکر کیا ہے، تاکہ آپ ہے گئیں کہ قسم عانی کا قسم اول سے اصل تقابل نسبت کا ہے، قسم اول میں نسبت نہیں ہوتی اور قسم غانی میں نسبت بھی ہوتی ہے، اور ذات مقدرہ بھی ہوتی ہے، لیکن اصل بات ہے ہے کہ جب ذات مقدرہ میں ابہام ہوتا ہے، تو ذات نسبت کا ایک حصہ ہے، یعنی نسبت کے ایک طرف اور ایک جانب میں ہے، جب اس میں ابہام ہوگا، تو نسبت میں بھی ابہام ہوگا۔ جب اس کا ابہام رفع ہوگا، قونسبت میں بھی ابہام ہوگا۔ جب اس کا ابہام رفع ہوگا، قیب اگرزید کی ٹانگ میں تکلیف ہوگا، تو تہتے ہیں کہ "زید بھاد" ہے، مالانکہ " بھارا انکہ " بھار ہونے کو کہا کہ وہ بھار ہے، جب ٹانگ شیک ہوگا، تو کہتے ہیں کہ " زید صحت مند" ہوگیا، علا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ " زید صحت مند " ہوگیا، علا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ " زید صحت مند " ہوگیا، علی دہ تو کہ ہو یا کہ نسبت کے ایک طرف میں دہ جب کہ وہ ابہام پوری نسبت میں نہیں ہے، بلکہ نسبت کے ایک طرف میں ذات کا ابہام دور ہوا، تو نسبت کا ابہام میں دور ہوا، تو نسبت کے ایک طرف میں مقدرہ قبل کہ اس ذات کا ابہام دور ہوا، تو نسبت کا ابہام میں دور ہوگیا، اس واسطے ماتن بڑتا تیا " شاہ نسبت کے ایک طرف میں مقدرہ قبل کہ نسبت میں نہیں ہے، بلکہ نسبت کے ایک طرف میں مقدرہ قبل کہ نسبت میں نہیں ہے، بلکہ نسبت کی نسبت میں نہیں ہے، بلکہ نسبت کی نامت کی نسبت کی نسبت کی نسبت کی نسبت کی نسبت کی نامت کی نسبت کی

فجملة اىنسبةكائنة في جملة الريسة

"فی جملة" کے بعد شارح رُولید نے "ای نسبته کائنه" نکال کر بیان کیا ہے کہ "فی جملة" ظرف ستقر ہے جو کہ "کائنه" مقدر کے متعلق ہے، اصل عبارت یوں ہے"ای فی نسبه کائنه فی جمله" یہاں سے شارل رُولید نے بیان کیا کہ "نسبه "کامتعلق" نسبه "ہے، جو جملہ کے اندر ہونے والی ہے۔

اوماضاهاها اىماشابهها عطف على الجملم ... إس

"اوماضاهاها" کے بعد شارح مُسِلَة نے"ای ماشابھاها"نکال کربیان کیاہے که "ماضاها" ها،"ماشابھھا" کے معنی میں ہے، اور او ماضاهاها کا عطف جملة پرہے، یعنی تمییزی قسم ثانی جملہ یا شبہ جملہ کی نسبت سے ابہام کو دور کرے گ۔

شبه جمله کی مثالوں کی وضاحت

وهو اسم الفاعل نحو الحوض ممتلئ مآءاو اسم المفعول نحو الارمض مفجرة عيونا او الصفة المشبهة نحو زيد حسن وجها الخ.... ١٣٦١

اس عبارت میں شارح میشانی ما شابھہا کامصداق اور اس کی مثالیں بیان فرمارہے ہیں ما شابھھا سے مراد شبہ جملہ ہے، شبہ جملہ کی پہلی قسم اسم فاعل بیان کی ہے، جملہ میں فعل اور اس کافاعل وغیر ہ ہوتا شبہ جملہ میں شبہ فعل اور اس کافاعل وغیر ہ ہوتا ہے، شبہ جملہ میں عامل فعل ہوتا ہے، اور شبہ فعل وہ ہوتا ہے، جو فعل تو نہ ہو، مگر فعل والا ہے۔ جملہ میں عامل فعل ہوتا ہے، اور شبہ فعل وہ ہوتا ہے، اور شبہ فعل وہ ہوتا ہے، جو فعل نہیں، مگر اس میں معنی فعل محملہ کی مصدرو غیرہ ہیں یا ہر وہ چیز جو فعل نہیں، مگر اس میں معنی فعل والا ہے۔۔۔۔

اب مثالیں سیجھے: اسم فاعل کی مثال "الحوض ممتلیءماءً" ہے" یہ شبہ جملہ ہے، "ماءً" اس کی تمییز ہے، اس لئے کہ "متائی" میں جو ضمیر "حوض" کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں ابہام ہے کہ معلوم نہیں حوض کس تی ہے بھر اہوا ہے، "ماء " نے ابہام دور کیا کہ حوض پانی سے بھر اہوا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ "حوض بھر اہوا ہے، پانی سے " سیجھنے والا سمجھ جائے گا کہ پانی سے شہد اور دود دھ وغیرہ نہیں ہے۔

اسم مفعول کی مثال "الانردی مفجر ذعیوناً" ہے "زمین پھٹی ہوئی ہے چشموں سے" اس میں مفجر ۃ کی ضمیر "ارض" کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس میں ابہام ہے کہ زمین کی پھٹن اور جاری ہونا کس اعتبار سے ہے"عیونا" سے وہ ابہام دور ہو گیا۔ زمین کا پھٹنا چشمے کے اعتبار سے ہے کسی اور اعتبار سے نہیں۔

صفت مشبہ کی مثال ''زیں حسن و جہا گ' ہے، زید انچھا ہے چہرے کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے انچھا ہے یا نہیں، اس کاذکر نہیں، '' و جہا'' ذکر کیا گیا ہے اس نے نسبت سے ابہام کو دور کیا کہ وہ چہرے کے اعتبار سے انچھا ہے۔

اسم تفضیل کی مثال "ذید افضل اباً" ہے۔ یہاں افضل میں ضمیر ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں ابہام ہے کہ نامعلوم زید کس اعتبار سے افضل ہے، "ابا" نے آگر ابہام دور کیا ہے کہ زید بہتر ہے باپ کے اعتبار سے لینی زید کا باپ

المفتاح السامى

نضل ہے۔

مصدری مثال جیسے "اعجبنی طبہ اہا" ہے یہاں "طیب" مصدر ہے، اس کی اضافت "ہ" ضمیر کی طرف ہور ہی ہے،
اس میں ابہا ہ ن کہ نامعلوم وہ کس اعتبار ہے بہتر اور اچھا ہے، "ابا" نے آکر ابہام ختم کیا اور وضاحت کی کہ وہ باپ کے اعتبار
سے اچھا نہ معنی ہوگا" مجھے تعجب میں ڈالا، اس کے اچھا ہونے نے باپ ہونے کے اعتبار سے یہ سب شبہ جملہ کہلاتے ہیں ہر وہ
چیز جس کے اندر فعل والا معنی ہووہ بھی شبہ جملہ ہوگا اور اس میں نبست کے اندر ابہام ہوتو تمیز کے ذریعہ اسے دور کیا جائے گا
جینے "حسبک ذبد سرحالا" ہے "کانی ہے تجھے زید مرد ہونے کے اعتبار سے" یہاں "حسبک" نہ فاعل ہے، نہ اسم مفعول
ہے، نہ صفت مشبہ نہ اسم تفضیل اور نہ ہی مصدر ہے، بلکہ اس میں محض معنی فعل ہے" حسبک" یہ کفیک کے معنی میں ہے،
اس میں حسب کی نبست جو "ک شمیر کی طرف ہے، آسیس ابہام ہے کہ زید مخاطب کو کس اعتبار سے کافی ہے، رجلا
نے ابہام ختم کیا کہ زید مرد ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، لیعنی جب زید ہوگا تو مرد کیلئے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری

جمله اور شبه جمله کی پانچ، پانچ مثالیس دی ہیں محملہ اور شبه جمله کی پانچ، پانچ مثالیس دی ہیں

یباں سے مصنف وَ وَاللّٰهِ تمیزی دوسری قتم کی مثالیں بیان فرارہ ہیں کہ "طاب زیدنفساً" یہ جملہ کی مثال ہے اور تمیز
"نفساً" ہے،جو منتصب عنہ یعنی جس سے تمیز کو نصب دیاجارہا ہے یعنی زید کے ساتھ خاص ہے، کی اور کے ساتھ تمیز کا تعلق نبیں ہے، ذید طیب اباً، یہ شبہ جملہ کی مثال ہے اس میں "اباً" تمیز ہے۔ "نفساً" اور "اباً" کی مثال کا فرق یہ ہے کہ "نفساً" صرف زیدی کے ساتھ خاص ہے، اور "اباً" عام ہے، زید بھی مرادہ وسکتا ہے، اور اسکامتعلق یعنی زید کاباپ بھی مرادہ وسکتا ہے، اور اسکامتعلق یعنی زید کاباپ بھی مرادہ و سکتا ہے۔ اگر زید مرادہ و تومعنی یہ بے گا کہ زید خود اچھا باپ ہے اور اگر اسکاباپ مرادہ و تومعنی یہ بے گا کہ زید خود اچھا باپ ہے اور اگر اسکاباپ مرادہ و تومعنی یہ بے گا کہ زید کاباپ اچھا ہے۔ بہلی دو مثالیں اصل میں چار مثالیں ہیں

وحيث لا فرق في التمييز بين الجملة و ما ضاها ها فهذان المثالان في قوة الهعة امثلة فكانه قال طاب زيد وزيد طيب نفسا وابا .... ٢٣٢

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مصنف میں ہے جو شروع میں دو مثالیں دی ہیں یہ اصل میں چار مثالیں ہیں اور بعد میں "جو تین مثالیں" آرہی ہیں، ابوق، داراً اور علماً، یہ اصل میں چھ مثالیں ہیں توکل دس مثالیں ہو گئیں، پہلی دو مثالیں طاب زید نفساً اور زید طیب اباً یہ اصل میں چار مثالیں ہیں، وہ اس طرح کہ ہر ایک کو دونوں کی مثالیں بنایا جائے کہ نفس کو جملہ کی مثال کی تمیز بھی بنایا جائے گھر جو شبہ جملہ کی مثال دی ہے اس میں ''اباً" تمیز ہے، اس کو بھی شبہ جملہ کی تمیز بنایا جائے، اس طرح یہ چار مثالیں ہو گئیں، جملہ کی دو مثالیں یوں ہوں گی، طاب

زیدنفساً،طابزیداباً،شبرجمله کی دومثالیس بول مول گی زیدطیب اباً، زیدطیب نفساً

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِیَوَالی: سائل کہتاہے کہ کیاوجہ ہے کہ مصنف بُواللہ نے جملہ کی مثال میں نفس کو تمییز ذکر کیاہے اور شبہ جملہ کی مثال میں لفظ اب ذکر کیاہے، جملہ کی مثال میں وہ تمییز لائے ہیں، جو صرف منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہے اور شبہ جملہ کی مثال میں وہ تمییز لائے ہیں، جو منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے؟ بلکہ عام ہے، اس کا تعلق منتصب عنہ اور غیر منتصب عنہ دونوں کے ساتھ ہو سکتاہے؟

جَوَالَبَ: اصل میں نفساَجو تمیز ہے، وہ جملہ اور شبہ جملہ دونوں کی ہوسکتی ہے، نفس جملہ کی بھی تمیز واقع ہوسکتی ہے اور شبہ جملہ کی بھی تمیز ہوسکتی ہے، یہاں ماتن رُواللہ کا اختصار ہے کہ کی بھی تمیز ہوسکتی ہے، یہاں ماتن رُواللہ کا اختصار ہے کہ نفس کے ساتھ جملہ کی تمیز لائے کہ دونوں کو دونوں کے ساتھ لگادیں، توبہ چار مثالیں بنفس کے ساتھ جملہ کی تمیز لائے کہ دونوں کو دونوں کے ساتھ لگادیں، توبہ چار مثالیں بنانامقصود ہے، کی کی تخصیص مقصود نہیں، بلکہ یہ بتلانامقصود ہے کہ یہ دومثالیں چار مثالوں کی قوت میں ہیں۔

دوسری تین مثالیں در حقیقت چیم مثالیں ہیں

وابوة وداراً وعلماً عطف على نفساً وابا بحسب المعنى فهو ناظر الى كل من المفالين المذكورين غير محتص بالالحير الح يسال يبال سے باقى تين مثالين بيان فرمارہ بين، شارح بيئة فرمارہ بين كه "ابوة، دارا او معلما" ان تينوں كا عطف "نفساً" اور "اباً" پرہ، ماقبل ميں چار مثالين بن كئى تھيں، اس متن ميں چھ مثالين ايسے ہوئيں كه "طاب زيد "جمله به، اور "نفساً" شبہ جمله ہي ہوں گئي، جيسے "طاب زيد ابوة"، طاب زيد داراً، اور طاب زيد علماً جمله كى مثالين ہوں گي اور يمى تين مثالين شبه جمله كى بھى ہوں گ، جيسے زيد طيب ابوة، زيد طيب دارا، زيد طيب علماً، يدكل چھ مثالين بن كئين، اسطر حيد كل وس مثالين ہو كئيں۔ جمله كى بھى پائج مثالين اور شبہ جمله كى بھى پائج مثالين اور شبہ جمله كى بھى پائج مثالين كل وس مثالين ہو گئيں۔

اباسے سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سیوال اسائل کہتاہے کہ "ابوقدارا اور علماً" کاعطف بظاہر "اباً" پرلگتاہے، تواس سے معلوم ہوتاہے کہ جملہ کی ایک مثال دی اور شبہ جملہ کی چار مثالیں دیں، زید طیب اباً، زید طیب ابوق، زید طیب داراً، زید طیب علماً، تویہ کیا وجہ ہے، کہ جملہ کی ایک مثال دی ہے اور شبہ جملہ کی چار مثالیں دی ہیں۔

تجوزات نہیں ہے، کہ جملہ کی ایک اور شبہ جملہ کی چار مثالیں دی ہیں بلکہ دونوں کی پانچ پانچ مثالیں دی ہیں وہ اسطرح کہ "اہوقا، داماا" اور ''علما"کا عطف صرف" ابا" پر نہیں، بلکہ معنی کے اعتبار سے نفساً اور ابا دونوں پر ہے، اس وقت ان تینوں کا تعلق صرف شبہ جملہ کا تعلق صرف شبہ جملہ کے ساتھ ہوگا، بلکہ ان کا تعلق "الی کل من المثالین المذکورین "کے ساتھ ہوگا، بعنی جملہ اور شبہ جملہ کا تعنی جملہ اور شبہ جملہ کے ساتھ ان تینوں مثالوں کا تعلق ہوگا اس طرح یہ دونوں یعنی جملہ اور شبہ جملہ کی تین تین مثالیں بن کر

المفاح السامی 592 المنصوبات کل چید مثالیس بن جائیں گی اور سابقہ چار مثالیس شامل کر کے کل وس مثالیس بن جائیں گی، پانچ مثالیس جملہ کی اور پانچ مثالیس شبہ جمله کی ہوں گی۔

فَاثَلَاظٌ وسُّمثالوں کے لانے کے دووائدے ہیں۔

- 🛈 کہ ایک مثال سے ممثل لہ' کی وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن ایک مثال سے اتنی وضاحت نہیں ہوتی جتنی روسے ہوتی ہے اور دوسے اتنی وضاحت نہیں ہوتی جتنی تین سے ہوتی ہے الخ، یہ کلی جواب ہر جگہ چل سکتا ہے۔
- 🗘 ''تکثیرامثلہ'' سے وضاحت زیادہ ہوتی ہے اور وضاحت کرنامجھی مقاصد میں سے ہے،اس لئے زیادہ مثالیں دی ہیں۔ اب يسمجهنا ہے كه دس مثاليس كيوں دى بين ليكن اس يہلے بطور فائدہ كے منتصب عنه كامعنى سمجھ ليں۔

منتصب عنه کامعنی ہے جس سے بعنی جس کی وجہ سے نصب دیا گیاہو، اگر زید کی وجہ سے نصب دیا جارہا ہے تو منتصب عنه

## دس مثالیں دینے کی وجہ؟

دی مثالیں دینے کی وجہ یہ ہے کہ آیاتمییز منتصب عند کے ساتھ خاص ہوگی یاتمییز منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہو گی۔اگر تمییز منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہو، تو پھر دو حال سے خالی نہیں، تمییز غیر کااخمال رکھے گی یاغیر کااحمال نہیں رکھے گی، اگر غیر کااخلال کھے گی تو پھر دو حال سے خالی نہیں۔ منتصب عنہ پر ہی محمول ہوگی یااس پر محمول نہیں ہوگ۔

اگر منتصب عنہ پر محمول ہو، تو پھر دو حال ہے خالی نہیں کہ غیر کا احتال رکھے گی، یاغیر کا احتال نہیں رکھے گی، اگر تمییز منتصب عنه پرمحمول ہے اور غیر کا اخمال نہ رکھے ، اس کے ساتھ خاص ہو، توبیہ پہلی قسم ہے ، اس قسم کی تمییز لفظ نفس کے ساتھ آتی ہے،ابلفظ نفس زید پرمحمول ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے،غیر کااحمال نہیں ہے۔

اگر تمییز منتصب عنه پرمحمول ہواور اس کے ساتھ خاص ہو، لیکن غیر کا حمّال بھی رکھے ، اس کی مثال "اہاً" ہے۔

اگر تمییز منتصب عنه پرمحمول نه ہو، پھر دو حال ہے خالی نہیں کہ تمییز منتصب عنه کی صفت ہو گی یاصفت نہیں ہو گی،اگر اس کی صفت ہو، تو پھر دوحال سے خالی نہیں،اس کے ساتھ خاص ہوگی پانہیں، یعنی غیر کااختال رکھے گی پاغیر کااحتال نہیں رکھے گ۔ اگر غیر کااحتمال نہ رکھے ، تواس کی مثال ''علیا'' ہے اور اگر غیر کااحتمال رکھے اس کی مثال ''ابوۃ'' ہے۔

اگر وہ تمییز، "منتصب عنه" کی صفت واقع نه ہو، توبه پانچویں قسم ہے، اس کی مثال "وارأ" ہے که "وارأ" زید، کی صفت واقع نہیں ہوسکتی۔

یمی پانچ مثالیں شبہ جملہ کی بنتی ہیں یہ کل دس قشمیں ہوگی اس واسطے وس مثالیں دی ہیں۔

اب اس کوباند از سوال وجواب بون متجھیں۔

سِيَوَالْ : سائل کہتا ہے کہ مصنف نے دس مثالیں کیوں ذکر کی ہیں، مثال ممثل لہ کی وضاحت کیلئے ہوتی ہے اور ممثل لہ کی وضاحت ایک مثال سے ہو جاتی ہے، دس مثالیں ذکر کر ناسمجھ سے بالا تاہے اور مصنف جیسے اختصار پئے۔ندھخص کی شان کے

بجي لائق نہيں ہے؟

جَوَالِتِ : یہاں پر ممثل له کی اقسام ہی دس ہیں پانچ جملہ کی قسمیں ہیں اور پانچ شبہ جملہ کی قسمیں ہیں، ہر قسم کی ایک ایک مثال دی ہے، ای طرح کل دس مثالیں بن گئیں ہیں۔

عین اور عرض کے اعتبار سے مثالوں کی وضاحت

فالنفس عين غير اضافي عاص بالمنتصب عندوالدار عين غير اضافي وهو المتعلق بالمنتصب عندوالاب عين اضافي الخ ميس

اس عبارت كوسجه سے بہلے ايك تمہيد سجھ ليں۔

عین: وه ہو تاہے جواپے قیام میں کسی کامحتاج نہ ہو۔

عرض: وه ہو تاہے جواپنے قیام میں کسی کامحتاج ہو۔

پر ہر ایک کی دو، دو قسمیں ہیں 🛈 اضافی 论 غیر اضافی۔

اضافی: وہ ہے جس کے سجھنے میں غیر کی طرف نسبست سے لحاظ کی ضرورت ہو۔

غیراضافی: وہ ہے جس کے سجھنے میں غیر کی طرف نسبت کے لحاظ کی ضرورت نہ ہو۔

اس طرح یہ چارفشمیں ہو گئیں۔ ﴿ عین اضافی ﴿ عین غیر اضافی ﴿ عرض اضافی ﴿ عرض غیر اضافی عین اضافی کی مثال "اب" ہے کہ یہ اپنے وجو دمیں کسی کامحتاج نہیں لیکن کوئی مخص باپ تب بنتا ہے جب اس کا کوئی لڑ کا یا ۔

کڙڻي جو

عین غیر اضافی کی مثال نفس ہے کہ یہ خو د بخو د قائم ہے اور اس کے مفہوم میں غیر کالحاظ بھی نہیں۔

عرض اضافی کی مثال "ابوة ہے، جس کے معنی باپ ہوناہے، یہ وصف ہے جو کسی آدمی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔

عرض غیر اضافی کی مثال "علم" ہے، یہ عرض ہے جو کسی سے ساتھ قائم ہو تاہے لیکن اس سے مفہوم میں غیر کالحاظ نہیں۔ اس سے بعد سمجھیں کہ "دنفس" عین غیر اضافی ہے، یعنی نفس غیر کااحمال نہیں رکھتا اور منتصب عنہ سے ساتھ خاص ہے،

اسلئے "دنفس" میں تینوں باتیں ہیں۔ عین بھی ہے، غیر اضافی بھی ہے اور منتصب عنہ کے ساتھ خاص بھی ہے۔

" دار "عین غیر اضافی ہے، لینی " دار "قائم بالذات ہے، اپنے قیام میں کسی کامحتاج نہیں اور منتصب عنہ کے ساتھ متعلق ہے۔ گویا " دار " کا تعلق اس کے «متعلق "کے ساتھ ہے، خود اس کی ذات کے ساتھ نہیں، کیونکہ دار، زید پر محمول نہیں ہوتا، اسلئے کہ زید کو دار نہیں، بلکہ "صاحب دار "کہہ سکتے ہیں۔

"اب" عین ہے، اضافی ہے کہ اس میں اس ممیز کا اور غیر کا بھی احمال ہے اوراس میں دونوں احمال ہیں، منتصب عنہ کا بھی اور اس کے غیر کا بھی، کہ زید اچھاہے باپ ہونے کے اعتبار سے اس واسطے کہ اپنے بیٹے کا باپ ہے اور ایک اچھا باپ ہے یا اچھاہے باپ ہونے کے اعتبار سے کہ اس کا اپنا باپ اچھاہے۔

"ابوة" عرض اضافی ہے، یہ محمول نہیں ہو تااکلئے "زید ابوة" نہیں کہہ سکتے، اور اضافی ہے کہ اس کا بھیناکسی اور پر

3

موقوف ہے، کیونکہ ابوۃ اولاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی۔

''علمه'' بھی عرض ہے، یہ عالم سے ساتھ قائم ہو تاہے اور غیر اضافی ہے، یہ دونوں منتصب عند کے متعلق کے ساتھ خاص ہیں۔

# "فى اضافة "كاعطف فى جملة" اوماضاها " يرب

اوفى اضافة عطف على قوله في جملة او ماضاهاها مثل يعجبني طيبه نفسا وتركملانه اظهر التمييز ات ولاخفاء به واباوابوةوداراوعلما الخبيري

يهال سے شارح و اللہ نے بيان كيا ہے كه "اضافة" كاعطف" في جملة او ماضاها" پر ہے كه تميز وه ب جو دور کرے، ابہام کو نسبست سے جو جملہ میں ہے یااس نسبست سے جو اضافت میں ہے، اضافت کی بھی جملہ اور شبہ جملہ کی طرح يائج مثالين ہيں، جيسے "بعجبني طيبہ ابا وابوة و دارا وعلماً" "نفساً" كالفظماتن توظفة نے ذكر نہيں كيا، تمام تميزات ميں سب سے زیادہ اظہر اور واضح تمییزنفس کی ہے،اس کے واضح ہونے کی وجہ سے اس کاذکر نہیں کیا شارح نے اسے ذکر کر دیا ہے۔ اس کو ہاند از سوال وجو اب یوں مجھیں۔

سِتَوَالْ: مصنف مُنشِينَ نے اضافت کی مثال میں "نفسا" کو کیوں ذکر نہیں کیااور باقی کو ذکر کیاہے، اس کی کیاوجہ ہے؟ جَوَالِبُ: اس کاجواب سے ہے کہ نفس کا نسبست سے تمییز واقع ہونامشہور ہے اور اس کے اندر کوئی خفاء نہیں ہے اسلئے ذکر نہیں کیا،اور باقی کوذکر کر دیاہے۔'' یعجبنی طیبہ نفساً"،"اباً، داراً، ابوۃ، علماً"،ان مثالوں میں بھی نہ کورہ یانچوں قسمیں متحقق ہوتی ہیں۔

# تمييز مشتق بھی ہوتی ہے

وزادعليه قوله وللصدرة فأسها أشارة الى الاسمييز قديكون صفة مشتقة ... ي

متن کی عبارت کے بعد شارح میشد کی عبارت اشارہ الی ان التمدییز الخ سے شارح میشد امن کی عبارت کی دوغرضیں بیان كرناجائة بين-

پہلی غرض میہ ہے کہ ماتن میں ہیں۔ یہ مثال لا کریہ بیان کرناچاہتے ہیں کہ تمییز کیلئے جامد ہوناکوئی ضروری نہیں جیسا کہ جمہور کا مذہب ہے، بلکہ تمینز مشتق بھی ہوسکتی ہے، حبیبا کہ "فارساً" مشتق ہے اور تمییز ہے، اس سے جمہور کے مذہب پر رد کرنامجمی مقصود ہے، جمہور کہتے ہیں، کہ تمییز کیلئے ضروری ہے، کہ وہ جامد ہو مشتق نہ ہو، جہاں کہیں تمییز مشتق نظر آتی ہے، جمہور اسے جامد کے معنی میں کر دیتے ہیں، لیکن مصنف عیشانیہ کامذہب میہ سے کہ ایسا کرناکوئی ضروری نہیں، بلکہ غرض کو دیکھا جائے گا اور غرض تمییز، رفع ابہام ہے کہ کیاوہ (رفع ابہام) حاصل ہور ہاہے یانہیں؟اگر (رفع ابہام) جامدے حاصل ہو، توٹھیک ہے،اگر مشتق ہے حاصل ہورہا ہو تو بھی ٹھیک ہے، جبیبا کہ ان کا اختلاف حال کے بارے میں تھا کہ حال وہ ہے، جو ماہیت پر دلالت کرے خواہ جامد ہو یامشتق ہولیکن جمہور کہتے ہیں، کہ حال کامشتق ہوناضر وری ہے، جامد حال واقع نہیں ہوسکتا، بلکہ جہاں کہیں حال جامد ہوگا، وہاں اس کی تاویل کر سے مشتق بنائیں گے، یہاں اس سے برعکس ہے جمہور سے ہاں تمییز کا جامد ہوناضر وری ہے اور جہاں کہیں مشتق ہو، تو جامد کی تاویل میں کریں گے، ماتن وسلید کا مذہب وہاں پر بھی تعمیم کا تھا اور یہاں پر بھی تعمیم کا ہے۔

"وللهدره فاسسا" تمييز كي قتم ثاني كي مثال ب

وايضا لما اوبرة صاحب المفصل مثالا لتمييز المفرد على ان يكون الضمير فيه مبهما كضمير به بهجلا ويكون فابها تمييز اعنم... ١٣٤

دوسری غرض "ایشنا" سے بیان کی ہے کہ "صاحب مفصل" نے اس مثال کو تمییز کی پہلی قشم کی مثال بنایا ہے دوسری قشم کی مثال بنایا ہے دوسری قشم کی مثال بنیں بنایا وہ کہتے ہیں کہ دوسری قشم کی مثال جملہ سے نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے اور یہاں نسبت نہیں بلکہ "دیرہ" مفرد ہے اس لئے کہ اس کی ضمیر مبہم ہے اور ضمیر مبہم وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مرجع نہ ہو، گویا کہ "فاہسا" مفرد مقد ارسے تمییز ہے، جس ہے، نسبت سے نہیں ہے، جس طرح "ربّہ رجلا" تمییز ہے، جس سے، نسبت سے نہیں اور "ربحلا" تمییز ہے، جس سے ابہام دور ہوا ہے، اس طرح وللہ دیرہ فاہر سامیں ہے۔ فلاصہ یہ ہے کہ "دیرہ فاہر سا" قشم اول کی تمییز ہے، قشم ثانی کی نہیں، کیونکہ ضمیر کاکوئی مرجع نہیں بلکہ ضمیر مبہم ہے۔

کونکہ ضمیر کاکوئی مرجع نہیں بلکہ ضمیر مہم ہے۔ ''وللہ دی دان اسا'' کی مثال میں صاحب مفصل پر رو بھی مقصود ہے

ارداد ان ينبه على انه يصلح ان يكون تمييز اعن نسبة على ان يكون الضمير فيه معينا معلوما والإبهام يكون في نسبة الدر اليم .... على الله الميكون في نسبة الدر اليم .... على الله الميكون في السبة الدر اليم .... على الميكون في الميكون الميكون الميكون الميكون الميكون الميكون في الميكون في الميكون في الميكون في الميكون الميكون الميكون ألميكون الميكون الميكون

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ضمیر کامر جع معلوم ہو تو تمییز نسبست سے ابہام کو دور کرے گی اور اگر ضمیر کامر جع معلوم نہ ہو تو تمییز مفرد سے ابہام دور کرے گی۔

"در"کی وضاحت

والدى في الاصل اللبن وفيه خير كثير للعرب فاريد بما لخير اى للمخير ه فأسسأ .... ١٣٢٥

یہال سے شارح میں نے دو باتیں الگ الگ بیان کی ہیں، ایک "در" کی وضاحت کی ہے اور دوسرے فارس کی وضاحت کی ہے اور دوسرے فارس کی وضاحت کی ہے

پہلی بات لیمن "ور" کی وضاحت یہ ہے کہ "در" کامعنی عربی میں دودھ ہے ،اور عرب جب کسی کے بارے میں خیر کی خبر دیتے تو کہتے کہ اس کے ہاں دودھ بڑااچھاہے ،عربوں کیلئے دودھ میں ساری خیر ہوتی تھی ، دودھ اس کے ہاں ہو تاجسکے ہاں جانور ہوتے، عرب میں اصل "خیر" اونٹ تھے، اس اونٹ سے سفر بھی کرتے، پیاس لگتی تو اس کا دودھ بھی پی لیتے، اگر بھوک گئی، تو
اس کو ذرج کر دیا، تو اونٹ کا ہوناان کیلئے خیر کثیر ہو تا تھا، اسلئے خیر کثیر کو بتانا ہو تا، تو کہتے کہ اس کا دودھ بڑا چھاہے، اور کیونکہ اس
سے ساری ضرور تیں پوری ہوتی ہیں، مراد اس سے بھلائی ہے۔ تو کسی کے اندر کوئی بھلائی دیکھی، تو کہتے "وللہ دیو" اللہ نے اس کو
خیر دی ہے، اللہ نے بھلائی کا معاملہ کیا ہے۔ مثلاً عالم و متعلم کو کہا جائے وللہ دیوہ متعلماً، توجو خیر بھی دیکھتے، تو یوں کہتے کہ اللہ
کیلئے اسکی بھلائی ہے اس چیز کے اعتبار سے مثلاً جیسے یہاں کہا"للہ دیوہ فارسا" یہ اصل میں "للہ خید دفارسا" کے معنی میں ہے۔
فار سا آگی وہ ضاحہ ۔ ••

والفاس اسم فاعل من الفر اسة بالفتح مصدر فرس بالضمر اى حذى بامر الخيل واما الفر اسة بالكسر فمن التفرس ي ١٣٤ السام عبارت من شارح مينية في لفظ فارساً كالمارت مين شارح مينية في لفظ فارساً كالمارة مينادة من شارح مينية في لفظ فارساً كالمارة مينادة من شارح مينانية في الفظ فارساً كالمارة من المارة من ا

بارے میں دواخمال ذکر کئے ہیں۔

ا یہ "فراست" بفتح الفاسے مشتق ہو، فراستہ، "فَرُسَ" کامصدر ہے، جس کامعنی ہوتا ہے "حذی با مرالحیل" جو گھوڑا چلانے کے معالمے میں ماہر ہو، اس کو فارس کہتے ہیں، توکسی کو دیکھتے کہ گھوڑا اچھا چلاتا ہے، توکہتے "للہ دی اللہ کیا کے اللہ کیا ہے۔ اس کی عمد گی گھوڑا چلانے کے اعتبار ہے۔

ا یہ فرار پہسر الفاسے مشتق ہو، (ف کے سرہ سے ساتھ) اس وقت فارس، تفرس سے ہوگا، تفرس کہتے ہیں، کہ چیز کے ظاہر کو دیکھ کر باطن تک پہنچ جانا، سمی چیز کے خانا، اسلئے جب کوئی آدمی سمجھد ار ہواور معاملہ کی گہر ائی تک جانے والا ہو، تواس کیلئے بھی بولتے ہیں "للّہ دریافنا ہوسائی"، اب معنی ہوگا، اللّٰہ کیلئے ہے، اس کی بھلائی سمجھد ار ہونے سے اعتبار سے۔

اگر تمییزاسم ہواور منتصب عنہ پرمحمول ہو سکے تووہ تمییز منتصب عنہ اور اس کے متعلق دونوں

# كيلئے ہوسكتی ہے

ثمران كان اسمايصح جعلمما انتصب عنم جازان يكون لمولمتعلقم.... يا ١٣٠

یہاں سے مصنف مُشاہِ تمییز سے بارے میں ایک مسلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمییزاسم ہو، صفت نہ ہواور منتصب عنہ پر محمول ہوسکے ، تو پھر دونوں صورتیں جائز ہیں ، کہ مجھی تووہ تمیز منتصب عنہ کیلئے ہوگی اور بھی اس کے متعلق کیلئے ہوگی۔

اوراگریه صورت حال نه ہولیعنی یاتو تمییزاسم ہی نه ہویااسم تو ہولیکن منتصب عنه پر اس کاحمل نه ہوسکے ، تو پھر وہ تمییز متعلق کیلئے ہوگی منتصب عنه کیلئے نه ہوگی۔

اگر تمییزاسم ہی نہ ہو، بلکہ صفت ہو، تو پھر وہ تمییز منتصب عنہ کیلئے ہوگی، متعلق کیلئے نہیں ہوگی۔ مثلاً "طاب زید اہاً " میں " "اہاً " تمییز ہے اور اسم ہے، صفت نہیں ہے (یہاں اسم سے مراد وہ اسم نہیں جو حرف یافعل کے مقابلے میں ہو تاہے، بلکہ اسم سے مراد وہ ہے جو صفت کے مقابلے میں ہو تاہے) اس مثال میں "اب" کااطلاق یعنی اس کاحمل "زید" پر بھی کر سکتے ہیں، اورائے متعلق پر بھی کرسکتے ہیں لین "اب" یہ منتصب عنہ کیلئے تمییز بھی ہوسکت ہے، منتصب عنہ کیلئے ہو، توزید کی تمییز ہوگی،

"طاب زید الباً" معنی ہوگا چھاہے زید باپ ہونے کے اعتبار ہے، اس صورت میں معنی یہ ہے گا، کہ زید باپ ہے اور اپنے بیٹے
عمر وکیلئے ایک اچھاب ہے، یا تمییز زید کے متعلق کیلئے ہو، یعنی منتصب عنہ کے متعلق کیلئے بھی تمییز ہوسکت ہے توزید کا متعلق اس
کاب ہے اس صورت میں معنی یہ ہے گا کہ زید باپ ہونے کے اعتبار سے بہت اچھاہے یعنی اسکا جو باپ ہے وہ اچھا ہے۔
اگر تمییز منتصب عنہ پر محمول نہ ہوسکے تو وہ صرف متعلق کیلئے ہوگی

والافهولمتعلقه .... ك

یہاں سے ماتن وَعِنَدَ یہ بیان کررہے ہیں کہ اگر تمیز کو منتصب عنہ پر محمول نہ کیاجاسکتا ہوتو پھر وہ اس سے متعلق کیلئے ہوگ، جیسے اس کی تین مثالیں "طاب زید ابوق، طاب زید علماً، طاب زید داراً" ہیں ان میں ابوق، علم اور داریہ الی چیزیں ہیں کہ جن میں زید پر حمل نہیں ہوسکتا" زید ابوق" نہیں کہ سکتے" زید علماً" نہیں کہ سکتے، زید دارا انہیں کہ سکتے، اب یہ چیزیں متعلق کیلئے تمیز ہوں گی، زید کیلئے تمیز نہیں ہوں گی، اور متعلق وہی الشیءالمقدی المنسوب الی زید ہے۔

## اگر تمییزصفت ہو تووہ صرف منتصب عنہ کیلئے ہوگی

ادر اگر تمییزاسم نه ہو، بلکه صفت ہو، اب وہ منتصب عنه کیلئے ہوگی،متعلق کیلئے نہیں ہوگی جیسے "طاب زید والد آ" میں والد صفت کاصیغہ ہے اور تمییز ہے، لہٰذا بیہ منتصب عنه کیلئے ہوگی، که "زید" والد ہونے کے اعتبار سے اچھاہے، بیہ معنی نہیں ہوگا کہ اس کاجو باپ ہے، وہ اچھاہے، بلکہ بیہ خو د والد ہونے کے اعتبار سے اچھاہے۔

جواز وجہین کیلئے ضروری ہے کہ تمییز منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو

ثمران كان اى التمييز بعد مالم يكن نصافى المنتصب عند ... ١٣٤

متن حل کرنے کے بعد اب متعلقہ شرح کو حل کیاجاتا ہے، شارح عظید نے "التمییز" نکال کربیان کیا ہے کہ کان کا اسم "ہو" ضمیر ہے جو"التعمیدز" کی طرف لوٹ رہی ہے، اور "اسماً" اس کی خبر ہے۔

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت سے شارح مُیالیّا کی غرض ہیہ ہے کہ اگر تمییز اسم ہو،اور اسے منتصب عنہ کیلئے تمییز بنانا صحیح ہو، تو پھر دونوں احتال ہیں، جنہیں تفسیلا بیان کر دیا گیاہے، شارح مُیلیّا اس کے متعلق ایک اہم قیلہ کو ذکر کر ناچاہتے ہیں وہ قید ہیہ ہے کہ تمییز منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو،اگر تمییز الی ہے جواسم بھی ہے اور منتصب عنہ کیلئے اسے تمییز بنانا بھی صحیح ہے لیکن وہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص بھی ہے، تو پھریہ دونوں باتیں جائز نہیں ہوں گی کیونکہ اس کی جو خصوصیت ہی صحیح ہے لیکن وہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص بھی ہے، تو پھریہ دونوں باتیں جائز نہیں ہوں گی کیونکہ اس کی جو خصوصیت ہیں ہوہ وہ ختم ہو جائے گی، خاص ہونے کا تقاضا ہے ہے کہ تمییز اس کیلئے ہی ہواور کسی کیلئے نہ ہو، یعنی متعلق کیلئے نہ ہو، چیے "طاب ذید رنفساً" کہ زیدا چھاہے نفس کے اعتبار ہے ،اب نفس کے اندر دونوں باتیں پائی جارہی ہیں، نفس اسم ہے، صفت نہیں ہو اور نفس کا حمل زید پر ہوسکتا ہے، لیکن اس کے باوجو د"نفساً" تمییز، منتصب عنہ کیلئے ہی ہوسکتی ہے، متعلق کیلئے نہیں ہوسکتی اس

کئے کہ یہ منتصب عنہ کیلئے خاص ہے۔

اس بات کواب بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِوَال: آپ نے کہا کہ تمیزاسم ہواور وہ منتصب عنہ پر محمول ہوسکتی ہولیعنی اس کو منتصب عنہ سے تعبیر کیاجا سکے ، تو وہ تمیزاس کیلئے بھی ہوگی ، جبکہ "طاب زید نفسا" سے معلوم ہو تاہے کہ اس میں دونوں باتیں پائی جارہی ہیں ، کہ اسم بھی ہے اور منتصب عنہ پر حمل کرنا بھی جائز ہے ، لیکن یہ ایسی تمیز ہے ، جو صرف منتصب عنہ کیلئے ہی ہوتی ہے ، اس کے متعلق کیلئے نہیں ہوتی ؟

جَوَالِبَ: یه "جواز وجهین" اس وقت ہے جب تمییز منتصب عنہ کے بارے میں نص نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ خاص نہ ہو، اگر تمییز منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہو تو پھر جواز وجہین نہیں ہوگا، نفس میں اگر چہد دونوں باتیں پائی جار ہی ہیں، لیکن یہ شرط کہ منتصب عنہ کے ساتھ خاص نہ ہو، نہیں پائی جار ہی، کیونکہ لفظ نفس منتصب عنہ کے ساتھ خاص ہے۔

### یہاں اسم صفت کے مقابلے میں ہے

اسمألاصفة....ك

"اسا" کے بعد "لاصفة" سے شارح مُیشید بیان کررہے ہیں کہ یہاں جو اسم ہے وہ صفت کے مقابلے میں ہے، حرف اور فعل کے مقابلے میں نہیں جاور یہ اس واسطے کہا کہ آگے "وان کان صفة" ہے تا کہ اس کے ساتھ تقابل درست ہوجائے اور اگر یہاں اسم سے مراد وہ اسم نہ ہو، جو صفت کے مقابلے میں ہے، تو پھر یہاں پر صفت بھی داخل ہوجائے گی، کیونکہ صفت اسم ہوتی ہے، فعل یاحرف نہیں ہوتی، لہٰذا آگے تقابل صحیح نہیں ہوگا، اسلئے لاصفة نکال کرشارح مُشَاشَةٌ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہاں وہ اسم مراد ہے، جو صفت کے مقابلے میں ہو، نہ کہ وہ جو حرف اور فعل کے مقابل ہو۔

اسے سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِوَّالْ : آپ نے کہاہ کہ اگر تمییزاسم ہو، تووہ اسم کیلئے اور اس کے متعلق کیلئے ہوگی، حالانکہ ہم نے دیکھاہ کہ ''طاب ذید والدا'' کی مثال میں والد اسم ہے اس پر حمل بھی ہے، لیکن یہ صرف زید منتصب عنہ کیلئے تمییز بن سکتی ہے۔ اس کے متعلق سے لئے تمییز نہیں بن سکتی، اس سے آپ کاضابطہ ٹوٹ رہاہے۔

جَوَالَبَ: يہاں پراسم كامقابلہ حرف اور فعل سے نہيں ہے، بلكہ اسم كامقابلہ صفت ہے، اسم سے ہمارى مراديہ ہے كہ وہ تميزايسا اسم ہوجو صفت نہ ہو، اور آپ نے جو مثال دى ہے، "والد"كى، والد ايسا اسم ہوجو صفت نہ ہو، اور آپ نے جو مثال دى ہے، "والد"كى، والد ايسا اسم ہے، جو صفت نہ ہو، يعنى صفت كے مقابل ہو۔

جعل كامعني

يصح جعلمهما انتصب عنموالمراد بجعلم لماطلاقه عليه والتعبير بمعنم .... يكا

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب میہ ہے کہ شارح پیشائیٹ نے اس عبارت میں لفظ" جعل" کامعنی بیان کیا ہے کہ متن کی عبارت کامعنی میہ ہے گا کہ" صبح ہواس کو اس سے لیے کرنا" یعنی جو ہم نے شرط میں کہا تھا کہ تمییزاسم ہو،اور منتصب عنہ کے لیے اس کو کرنا صبح ہو، منتصب عنہ کے لیے اس کو کرنا صبح ہونے کامعنی میہ ہے کہ منتصب عنہ پر اس کا اطلاق صبح ہوتا کہ حمل درست ہو سکے ،اور منتصب عنہ کو اس اسم سے تعبیر کیا جاسکے۔

اس کوبه انداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِحَالَ: آپ نے کہا کہ تمییزوہ اسم ہواور صحیح ہو تمییز کو کرنااس کے لیے، جس سے اس کو نصب دیا جارہا ہو، تواس میں "مسلم" بھی داخل ہوگااس لیے کہ "علم" کوزید کی طرف سے تمییز بناناصیح ہے اور "ابوۃ" کو بھی زید کی طرف سے تمییز بناناصیح ہے؟ جھوالہ بناس کا جواب دیا کہ "جعل" کا وہ مطلب نہیں ہے، جو آپ سمجھے کہ اس کا لغوی معنی مراد ہے، بلکہ "جعل" کا معنی یہ ہے کہ منتصب عنہ پر اس کا اطلاق صحیح ہواور "علم واہوۃ" کا اطلاق منتصب عنہ لینی زید پر صحیح نہیں ہے، لہٰذاصرف متعلق کے لیے ہوں گے۔

# بیک وقت تمییز منتصب عنه اور اس کے متعلق سے لیے نہیں ہو

يكون ذالك التمييز تامة له للمنتصب عنه بان يكون تمييز ايرفع الابهام عنه وتامة لمتعلقم.... كي ١٣

شارح مُولِيَّة نے لفظ 'تاہمۃ "نکالاہے ' تاہمۃ" کامعنی ہو تاہے، کبھی یعنی تمییز بھی منتصب عنہ کیلئے ہوگی اور مجھی اس کے متعلق کیلئے ہوگی۔اییانہیں ہوسکتا کہ بیک وقت منتصب عنہ کی تمییز بھی ہواور اس کے متعلق کیلئے بھی تمییز ہو۔

اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لفظ واؤ ہے، جو عطف اور جمع کے معنی کے لیے آتا ہے، اور کبھی مع کے معنی کے لیے آتا ہے، اور کبھی مع کے معنی کے لیے آتا ہے، یہاں پر واؤ مع کے معنی میں ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے شارح مُشِیْت نے لفظ" تارۃ" نکالا ہے، کہ کبھی منتصب تمییز متعلق کے لیے ہوگی، بیک وقت دونوں کے لیے ایک ساتھ نہیں ہوگی بلکہ کبھی منتصب عنہ سے لیے ہوگی، باتی شرح متعلقہ متن سے ذیل میں حل ہوگئ ہے۔

### استثنائي صورت كي وضاحت

والآ ای وان لعریکن التمییز بعد مألعریکن نصافی المنتصب عند اسمایصح جعلد لما انتصب عند فهو لمتعلقہ الح مِسِلا ایک وان لعریکن التمییز بعد مألعر بین دور منتصب عند کے لیے کہ اگر تمیز ایسا اسم نہ ہو، یعنی وہ منتصب عند کے لیے خاص نہ ہو، تو پھر وہ اس کے متعلق کے لیے ہوگی، جیسے طاب، زید، ابوق، علماً، داراً، میں یہ اساء منتصب عند کے بارے میں نص نہیں ہیں، یعنی اس کے ساتھ اس کی طرف سے تعبیر کرتے ہوئے خاص کرنا بھی نہیں ہیں، یعنی اس کے ساتھ واص نہیں ہیں اور ان کو منتصب عند کے ساتھ اس کی طرف سے تعبیر کرتے ہوئے خاص کرنا بھی صحیح نہیں ہے جیسے "زید ابوق"، "زید علما" اور "زید دار، "نہیں کہہ سکتے، لہذا یہ زید کے لیے نہ ہوں گے بلکہ متعلق زید کے لیے بہوں گے بلکہ متعلق زید کے لیے ہوں گے بلکہ متعلق زید کے لیے ہوں گے المنسوب الی زید "ہوں گے۔

# تمییزافراد، تثنیہ اور جمع میں منتصب عنہ کے مطابق ہوگی

فيطابق التمييز فيهماماقصل من وحدة التمييز او تثنيته اوجمعيته سواء كان الخ... ١٣٨

ماتن میں میں متن کی اس عبارت میں یہ بیان فرمارہ ہیں کہ تمییز جب منتصب عنہ کیلئے ہویااس کے متعلق کیلئے ہو، دونوں صور تول میں تمییز کو مفرد، تثنیہ اور جمع کے اعتبارے منتصب عنہ کے مطابق لایا جائے گاتمیز جب منتصب عنہ کیلئے ہو،خواہ منتصب عند کے ساتھ خاص ہو، خواہ اس کے ساتھ خاص نہ ہویا تمییز منتصب عنہ کیلئے نہ ہوبلکہ اس کے متعلق کیلئے ہو، ان تمام صور تول میں تمییز کوممینز کے مطابق لایا جائے گا،خواہ اس مطابقت میں منتصب عنہ کے لفظ کی رعایت ہو، یعنی منتصب عنہ واحد ہے اس کئے تمییز کو واحد لایا جائے گایا منتصب عنہ تثنیہ یا جمع ہو، اس کئے تمییز کو تثنیہ یا جمع لایا جائیگا۔ خواہ ایسے معنی کی رعایت ہو، جس كاتعلق منتصب عنه كي ذات سے ہو، اول كي مثال طاب زيد ابا، طاب الزيدان ابوين، طاب الزيدون آباء ہے، اس میں منتصب عنہ زید ہے اسکے واحد ہونے کی صورت میں تمییز کو واحد لایا گیا، تثنیہ و جمع ہونے کی صورت میں تثنیہ و جمع لایا گیا۔ دوسری صورت کی مثالیں جن میں منتصب عنہ کی ذات سے تعلق ہے، درج ذیل ہیں مثلاً طاب زید اہا ہے یہ اس وقت ہے جب زید کیلئے اس کے باپ کے اعتبار سے اچھائی ثابت کرناہو، طاب زید ابوین میں جب زید کیلئے بآپ اور دادادونوں کے حوالے سے اچھائی بیان کرنامقصود ہو، اور طاب زید آباء میں باپ، دادااور پر داداالخ تک کے اعتبار سے اچھائی ثابت کی ممی ہے۔ ان سب مثالوں میں تمیز سے سلسلہ میں منتصب عنہ یعنی زید سے لفظ کی رعایت نہیں کی ممثی، بلکہ ایک ایسے معنی کی رعایت کی من ہے، جس کا زید سے تعلق ہے اگر لفظ کی رعایت ہوتی، تو تمییز مفرد ہوتی، جیبیا کہ منتصب عنہ مفرد ہے، مصنف مُناللة نے جن صور توں میں مقصود کے مطابق تمیز لائے جانے کے بارے میں فرمایا ہے، شارح مُناللة نے فان صیغة المفرد لاتصلح ان تطلق على المثنى والمجموع سے اس كى وجه بيان فرمائي ہے كه اگر مقصود تثنيه يا جمع ہو، اور تمييز كو تثنيه يا جمع نه لا پاجائے ، بلکه مفرد ہی رکھاجائے تومقصود حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ مفرد ، تثنیہ اور جمع پر دلالت نہیں کرتا، لہذا تثنیہ پر دلالت كرنے كيلئے تمييز تثنيه كاصيغه ہوگی اور جمع پر دلالت كرنے كيلئے تمييز جمع كاصيغه ہوگ۔

# "نيهما"كي ضمير كامرجع

نیهماً ای نیماجاز ان یکون لما انتصب عند سواء کان نصافید او محتملاله و لمتعلقه و فیما تعین لمتعلقه .... ۱۳۸۵ اس عبارت میں شارح مین نے "فیریما" کی ضمیر کامر جع بیان ہے۔

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب سے کہ "ھا" ضمیر کامر فع اولا دوصور تیں ہیں:

- 🛈 تمييزمنتصب عنه كيلئے ہور
- تمیزمنصب عنه کے متعلق کیلئے ہو۔
   پہلی صورت کی پھر دوصور تیں ہیں:

- 🗘 تمييز منتصب عنه كيلي موادر منتصب عنه كے ساتھ خاص مو۔
- 🕏 تمييز منتصب عنه كيلئ مواور منتصب عنه كے ساتھ خاص نه ہو۔

اگرچہ یہ کل تین صورتیں بن جاتی ہیں گر اجمالی اعتبار سے دو صورتیں ہی ہیں، تمییز منتصب عنہ کیلئے ہو، تمییز منتصب عنہ کے متعلق کیلئے ہوا جمالی اعتبار سے پہلی صورت کی دوصورتیں ایک ہی صورت کی تاویل میں ہیں، لہٰذا یہ کل دوہی صورتیں ہوئیں توان کیلئے "فیمما" کے اندر" ھا" ضمیر تثنیہ کی ضمیر لانابالکل صحح ہے۔

اب اس بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيحَالَى: ' فيهما "ميں "ها" ضمير تثنيه كي ہے، اس كامر جع بجي صرف دوصور تيں ہوں گی، ايك يہ كہ تميز منتصب عنه

كيلئے ہو، جس كومصنف رُخِيلَة نے "وان كان اسما يصح " سے بيان كيا ہے، دوسرى صورت يہ ہے كہ صرف متعلق كيلئے ہو، جس

كومصنف رُخِيلَة نے "ولمتعلقه " سے بيان كيا ہے، توان دونوں صور توں ميں تميز كومقصود كے مطابق لا ياجائے گا، حالانكه ايك صورت اور بجي ہے، يعني پہلي صورت كي دوصور تيں بن جاتى ہيں اُن تميز منتصب عنه كے ساتھ خاص ہو، اس كا بھى بہى حكم ہے كہ تميز مقصود كے مطابق لائل الله عنہ ہو، ﴿ ثَمَيْنِ مُنْصَب عنه كيلئے ہو اور منتصب عنه كے ساتھ خاص ہو، اس كا بھى بہى حكم ہے كہ تميز مقصود كے مطابق لائل الله عنہ ہو، ليكن مصنف رُخِيلَة كي عبارت سے اس كا حكم معلوم نہيں ہو تا، كيونكه تثنيه كی ضمير كامر جع تين چيزيں نہيں ہو سكتيں؟

جَوَالْتِ نَهُ بُهُ مُنْ صورت مِنْ جو يہ كہا گيا ہے، كہ تميز منتصب عنه كيلئے ہو، يہ پہلی صورت كی دونوں صور توں کو شامل ہے، ایك ہي کہ تميز صورت دو ہوگی، جس کو مصنف رُخِيلَة نِنْ عبل موسوت كی تاویل میں ہوں گی اور دو سری صورت وہ ہوگی، جس کو مصنف رُخِيلَة نِن الله موسور توں كي دوسور توں كی تاویل میں ہوں گی اور دو سری صورت وہ ہوگی، جس کو مصنف رُخِيلَة نِن الله مُعود و لنتعلقہ " سے بیان کیا ہے، کہ تمیز منتصب عنه کے ساتھ مختص نہ ہو، یہ دوسور توں کو دوصور توں کی تاویل میں ہوں گی اور دو سری صورت وہ ہوگی، جس کو مصنف رُخِيلَة من الله عبور کی دوسور توں کی دوسور توں کی تاویل میں کر وہ ہے "ھا" شنیہ کی ضمیر لانا صحیح ہے۔ "والا فعود و لتعلقہ " سے بیان کیا ہے، کہ تمیز منتصب عنہ کے ساتھ کی ہو، لہذا ان تین صور توں کو دوصور توں کی تاویل میں کی دوجہ ہے "ھا" شنیہ کی ضمیر لانا صحیح ہے۔ "ھا" شنیہ کی ضمیر لانا صحیح ہے۔

# اگرتمییز جنس ہواور انواع کا قصد نہ ہو تو تمییز ہمیشہ مفرد کاصیغہ ہوگی

الااذاکان التمییز جنساً یقع علی القلیل و الکثیر فانداذاقصدت تثنیته او جمعیته لایلزمران پثنی ذلک الجنس الح ۱۳۸۸ متن کی بیر عبارت ما قبل کی عبارت سے استثناء کے طور پر ہے ماقبل میں بیربیان کیاتھا، کہ تمییز کو ممیز کے مطابق مفرد، تثنیہ، اور جمع لایا جائے گا، اب مصنف میشالیہ بیربیان فرمارہ ہیں، کہ تمییز اگر جنس ہو، تو پھر اس کو ممیز کے مطابق لانے کی ضرورت نہیں ہے، ممیز اگر حشنیہ یا جمع ہو، تو بھی تمییز کو مفرد ہی لایا جائے گا، کیونکہ جنس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر یکساں ہو تا ہے، لہذا اس کے مشنیہ یا جمع لانے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ مفرد سے ہی مقصود حاصل ہو جائے گا جیسے طاب زید علما، طاب الزیدان علماً، اور طاب الزیدون علماً ہیں ان مثالوں میں تمییز "علا" جنس ہے، جو کہ قلیل و کثیر سب پر دلالت کرتی ہے، الزیدان علماً، اور طاب الزیدون علماً ہیں ان مثالوں میں تمییز "علا" جنس ہے، جو کہ قلیل و کثیر سب پر دلالت کرتی ہے، تو اس کیلئے منتصب عنہ کامیز کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔

## تمییز جنس ہواور انواع کا قصد ہو تو تمییز ممیّز کے مطابق ہوگی

الا ان يقصد بالتمييز الذي هو الجنس الانواع من حيث امتياز اتفا النوعية فاندلابد حينئذ من تثنيته او جمعه الخ ١٣٩ یہ عبارت ماقبل کے استثناءے استثناء کے طور پر ہے، یہاں سے ماتن پیشانیہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمییز جنس ہو مگر انواع کاارادہ کیا گیا، تو تمییز کو ممیز کے مطابق لایا جائے گا، جبکہ حیثیت کی قید کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس حیثیت ہے ممیز کے مطابق لایا جائیگا، کہ بعض انواع بعض انواع سے متاز ہوں، اب اس میں تعمیم ہے کہ یہ امتیاز نوع کے اعتبار سے ہویاعد د کے اعتبار سے جیسے طاب الزیدان علمین، طاب الزیدِون علوما، مطلب سه سه که زیدنام کے دویا چند هخص اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اچھے اور ممتا ز ہیں، توجب یہ ارادہ کیاجائے کہ اُن میں سے ایک زید علم فقہ کے اعتبار سے اچھاہے، دوسر انحو کے اعتبار سے اچھاہے، تیسر ا صرف کے اعتبار سے اچھاہ وغیر ذلک، تو تمییز مقصود کے مطابق لائی جائے گی کیونکہ اگر تمییز کو مفرد لایا جائے گا، تواس سے علم کی مختلف انواع پر دلالت درست نہیں ہوگی، تو مقصود حاصل نہیں ہوگا، لہذا تمییز کو مقصود کے مطابق تثنیہ یا جمع لایاجائے گا۔

اگر تمیز صفت کاصیغه موتوبه اینے منتصب عنه کیلئے ہوگی،متعلق کیلئے نہیں ہوگ

وان كان اى التمييز صفة مشتقة مثل للمدرية فأيها او موؤلة بها نحو كفي زيد بهجلا فأن معناه كأملا في الرجولية كانت الصفة الخ .... و١٣٩

يهال سے يه بيان فرمار سے بيں كه اگر تمييز صفت كاصيغه موتويه اپنے منتصب عنه كيلئے موگ، منتصب عنه كے متعلق كيلئے نہیں ہوگی اور یہ بھی سمجھ لیں کہ صفت ہونے میں تعمیم ہے ، کہ صفت مشتق ہویااسم جامد ہو ، لیکن تاویل کرکے اسکو مشتق قرار دیا گیا ہو، دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔مشتق کی مثال جیسے "للّٰہ دیما فایسا" میں "فارسا" اسم مشتق ہے،مشتق کی تاویل میں ہونیکی مثال جیسے "کفی زید مجلا" میں "مجلا" اگرچہ جامدہ، مگر "کامل فی الرجولیة" سے "مؤول" ہے، اصل مقصد رجل کہنے کاکامل رجوبیة والامعنی مرادلینا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے" مجال لا تلهیه مرتجابة ولابیع عن ذکر الله' مکہ لوگ توبہ ہیں، جنکو کار دبار اور خرید و فروخت اللہ تعالی سے ذکر سے غافل نہیں کر تااور اسی طرح یہاں پر بھی، جبر جل کو صفت کے طور يرلارب بي، معنى موگا، "كامل في الرجولية" تومجل، كامل في الرجولية كى تاويل مين موگا، اور "كامل" مشتق ب، البذايد بھی تاویلاستنق ہوگا،خلاصہ یہ که صفت میں صفت مشتقہ بھی داخل ہے اور وہ جامد بھی داخل ہے جو مشتق کی تاویل میں ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سَوَلْ : سائل كهتا ہے كه آپ نے كها''ان كان صفة كانت له وطبقه" كه اگر تميز صفت موتوبير اپنے منتصب عنه كيليح موگی، متعلق کیلئے نہیں ہوگی۔ جبکہ ایک تمییز ایس ہے، جواسم ہے، صفت مشتقہ نہیں، لیکن پھر بھی وہ متعلق کیلئے ہے منتصب عنہ کیلئے نہیں ہے جیسے "طاب زید ہ جلا" میں '' مجلا" صرف منتصب عنه کی تمییزاور صفت ہے،متعلق کی تمییزاور صفت نہیں ہے، ید پہلی جتم ہے اور تھم دوسری قتم یعنی صفت والی صورت کائل رہاہے حالائکہ یہ صفت نہیں ہے، جبکہ اس میں دونوں احمال ہونے چاہئے تھے،ایک منتصب عنہ والا اور دوسر امتعلق والا، یہاں صرف ایک ہی منتصب عنہ والا احمال ہے متعلق والا احمال

یہاں نہیں ہے۔

جَوَالِبُ: مثال میں لفظ "مجلا" اسم نہیں بلکہ صفت ہے کیونکہ صفت عام ہے خواہ وہ خود مشتق ہویا مشتق کی تاویل میں ہو، "طاب زیدر جلا" میں رجل خود مشتق نہیں ہے، لیکن مشتق کی تاویل میں ہے وہ اس طرح رجلا کامعنی ہے "کامل فی الرجوایة "تو کامل والامعنی پایا جار ہاہے اور کامل ہے مشتق ہے کمال ہے، چونکہ بے صفت ہے لہٰذا بے منتصب عنہ کیلئے ہی ہوگی متعلق کیلئے نہیں ہوگ۔

## "طبق" کے معانی میں مُختلف احتمالات

وطبقہ الواؤ بمعنی مع والطبق مصدی بمعنی المطابقة ای کانت الصفة صفة لدمع مطابقته ا ایا او و مطابقته الح و الاسم و طبقہ میں واؤاور طبق دونوں میں دواخال ہیں، اس عبارت میں شارح میں شارح میں الصفة صفة لدمع مطابقتها ایا اور طبق مطابقت کا مصدر ہے، اس صورت میں معنی ہوگان کان صفة کانت الصفة صفة لدم مع مطابقتها ایا او مطابقته ایا آن سام سے اسم کام جع صفت ہے۔ "ایاہ "ضمیر کام جع منتصب عنہ ہوگا اور وہ منتصب عنہ کے مطابق ہوگا بات ایک ہی کہ جب یہ اس سے مطابق ہوگا، تو وہ بھی اس سے مطابق ہوگا ہو۔ اور وہ اس سے مطابق ہوگا ہو۔ اور وہ سے سے کہ جب یہ اس سے مطابق ہوگا، تو وہ بھی اس سے مطابق ہوگا ہو۔ اس سے مطابق ہوگا ہوں وہ ہوں سے مطابق ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوں سے مطابق ہوگا ہوں ہوں سے مطابق ہوگا ہوں ہوں سے مطابق ہوگا ہوں سے سے کہ جب یہ اس سے مطابق ہوگا ہوں ہوں سے مطابق ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوں سے مطابق ہوگا ہوں ہوں سے مطابق ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوگ

و پیجوز ان پیکون جمعنی اسیر الفاعل والو او للعطف علی خبر کانت ای کانت صفت لدومطابقة ایا لا الح ۱۳۹۰ -اس عبارت میں شارح پُریشانی دوسر ااحتمال بیان کر رہے ہیں، دوسر ااحتمال میہ ہے کہ طبق مصدر ہو، اور مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہواور "واؤ" عاطفہ ہواور اس کامعطوف علیہ "کانت" کی خبر ہو۔

## تمییز جب صفت ہو تواس میں حال کا بھی احتمال ہو تا ہے

واحتملت ای الصفة المذکوره الحال ایضاً لاستقامة المعنی علی الحال نحوطاب زید فارساً ای من حیث الح و ۱۳۹ مات و احتملت ای الصفة المذکوره الحال ایضاً لاستقامة المعنی علی الحال نحوطاب زید فارساً ای من حیث کیلئے ہوگی اور اس میں حال والا معنی بھی صحح ہوتا ہے، جیسے "طاب زید فارساً" که زید اچھاہے شہوار ہونے کے اعتبار ہے، یہاں میں موسکتا ہے کہ زید اچھاہے، اس حال میں کہ وہ شہوار ہے تو چونکہ یہاں حال کا معنی درست ہے لہذا تمیز کا احتمال بھی ہوگا اور حال کا احتمال بھی ہوگا۔

والمرادبالمطابقة الاتفاق في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث لكونها حاملة لضميره وسا

اس عبارت میں شارح مُرطنی مطابقت کامعنی بیان فرمارہ ہیں مطابقت کامعنی یہ ہے کہ وہ (صفت) مفرد، تثنیہ، جمع، ندکر اور مؤنث میں منتصب عنہ کے مطابق ہوگی، کیونکہ صفت میں ضمیر ہے، جو موصوف کی طرف لو متی ہے اور راجع، مرجع میں www.alhijazibooks.wordpress.com المنقاح السامى 604

مطابقت ضروری ہے، یہاں دوسر ااخمال خبر والا اچھا ہے ، اسس لئے کہ اگر پہلا اخمال مراد لیس کہ طبق مصدر ہواس وقت اس میں ضمیر نہیں ہو گی اور اگر دوسر ااحتال لیں تو اس وقت اسم فاعل میں ضمیر ہوگی۔

## جسب تمییزصیغہ صفت ہو تو حال کی بنسبت احتمال تمییزرا بحج ہو تا ہے

لكن زيادةً من فيها نحو للمدم ومن فاس وقولهم عز من قائل يؤيد التمييز لان من تزاد في التمييز لا في الحال ١٣٩٩ اس عبارت میں شارح و کیا ہے تمییز والے احمال کو ترجیج وے رہے ہیں کہ جب تمییز صفت ہو تو تمییز اور حال دونوں معانی کا احمال ہو تاہے کیکن تمییز کا احمال زیادہ را ج ہے کیونکہ اس قسم کی تمییز پر من بھی داخل کر دیا جاتا ہے مثلاً "للہ درماہ من فاسس" ہے اور اسی طرح "عزمن قائل" جملہ ہے تو تمییز پر مِن کا آنایہ اس بات کی دلیل ہے کہ "احمال تمییز "احمال حال ہے راجے ہے، وہ اس طرح کہ "من" بیانیہ وغیرہ وہاں آتاہے، جہاں ابہام ہو اور ابہام تمییز والے اختال میں ہو تاہے، کیونکہ تمییز آکر اس ا بہام کو دور کرتی ہے، حال ذوالحال کے ابہام کو دور نہیں کرتا، کیونکہ یہاں ابہام نہیں ہوتا، حال تو ذوالحال مطلق کو مقید کرتا ہے، ذوالحال کی حالت کو بیان کر تاہے،لہذا "من" کی زیادتی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ تمییز ہے حال نہیں ہے۔

## دوسري وجهتر بهج

وايضان المقصودمدحمها لفروسية لاحال الفروسية اذقديمد ححال الفروسية يغيربامن الصفات والم اس عبارت میں شارح و اللہ دوسری وجہ ترجیح بیان فرماہے ہیں کہ یہاں اس قسم کی مثال میں مقصود شہسوار کے سوار ہونے کی حالت کو بیان کرنائہیں ہوتا، بلکہ مقصود اس کی حالت کی تعریف کرنا ہوتا ہے، جیسے طاب زید فارسا، ہے اس میں یہ بتلانا مقصود نہیں کہ زید سوار ہے بلکہ سوار ہونے کی اچھائی کو بیان کرناہے، تو اچھائی کو بیان کرنا تمییز سے معلوم ہوگا، حال سے معلوم نہیں ہو گا کیونکہ حال توصرف حالت بتلا تاہے، وجہ یہ ہے کہ جب کوئی الیی ترکیب جس میں حال ہو، ہم نے اس کی مدح کر ناہو تو اس کی مدح کیلئے ہم حال کے صیغہ پر اکتفانہیں کرتے بلکہ مدح کیلئے اور لفظ لاتے ہیں،اگر مدح کامعنی حال اداکر دیتا تو مدح کیلئے د گیر صفات لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لئے حال والی ترکیب میں مدح کیلئے دیگر صفات کالانااس بات کی دلیل ہے کہ حال مدح کیلئے نہیں آتااگر حال مدح کیلئے آتا ہو تاتو پھرمدح کاصیغہ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے "حسن زید قائما" اجھاہے زیداس حال میں کہ کھڑاہے، زید کے کھڑے ہونے کا حال بڑا اچھاہے یہاں "قائماً" حال ہے، اگر ریہ "قائماً"، مدح بیان کر تا تو "حسن" لانے کی ضرورت نہ ہوتی،اس لئے ''محشن" مدح کاصیغہ لانا، اس بات کی دلیل ہے، کہ حال مدح کیلئے نہیں آتا، بلکہ مدح کیلئے اور صیغہ لایا جاتا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مقام مدح ہے اور مدح ، تمییز سے حاصل ہوتی ہے۔ حال سے حاصل نہیں ہوتی،اس لئے تمییز ہونارا جے ہے اور حال ہونامر جوح ہے۔

یوری بات کاخلاصہ بہ ہوا کہ جب تمییزصفت واقع ہو، تواس میں حال والامعنی بھی درست بنتا ہے، لینی حال کا بھی اختال ہے، کیکن پھر بھی تمییزوالااحمال ہی راج ہے، ترجیح کی دووجہیں ہیں۔ پہلی یہ کہ تمییز میں "من" آتاہے اور "من" بیانیہ ابہام کو دور کرنے کیلئے آتا ہے اور ابہام تمیز والے احتمال میں ہوتا ہے، ند کہ حال والے احتمال میں اور دوسری وجہ ترجیج ہے ہے کہ بھی بھی دوسرے صیغوں کا آنادلیل ہے کہ حال مدح کیلئے نہیں آتا۔ جب حال مدح کیلئے نہیں آتا۔ جب حال مدح کیلئے نہیں آتا تومعلوم ہوا کہ مدح کیلئے تمییز آتی ہے لہٰذا تمییز والے احتمال کو ترجیح دی جائے گی۔

تمييز كاعامل اسم تام موتوبالاتفاق تمييز اين عامل پر مقدم نہيں موسكتى

ولا يتقدم على عامله والاصح ان لا يتقدم على الفعل و١٣٦

ماتن وَعِظَيْدِ نے متن کی اس عبارت میں تمییز کا آخری مسئلہ بیان کیا ہے اور وہ تقدیم عامل کامسئلہ ہے کہ تمییز عامل پر مقدم ہو سکتی ہے یانہیں؟

ماقبل میں آپ نے پڑھاہے کہ تمیز کے دوعائل ہوا کرتے ہیں، اس واسطے اس کی دوشتہ ہیں، پہلی قتم میں اس کاعائل اسم تام ہو تاہے اور دوسری قتم میں اس کاعائل فعل یاشبہ فعل ہو تاہے، اگر اس کاعائل اسم تام ہو تو پھر بالا تفاق تمیز اپنے عائل پر مقدم نہیں ہوسکتی کیونکہ اس کاعائل، اسم تام، یعنی اسم جامد ہو تاہے وہ عائل صغیف ہے اور جو عمل کر تاہے، وہ بھی فعل کی مشابہت کی وجہ سے کر تاہے اور وہ مشابہت بھی ضعیفہ ہے، یعنی مشابہت قویہ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح فعل فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، پھر مفعول ہو تاہے، اس طرح اسم تام میں بھی تنوین، نون شنیہ و جمع و نیرہ آ تر میں آتے ہیں گویا کہ یہاں بھی فعل سے حات سے مقابہت ضعیف ہے۔ اس لئے جب اس کاعائل اسم تام ہو، یہ اپنے عائل سے بالا نفاق مقدم نہیں ہوسکتی۔ مثلاً عندی درہ ہما عشو ون اور عندی زیتا ہمل نہیں کہ سکتے کیونکہ یہاں اسم تام، اسم جامد ہے، یہ عائل ضعیف ہیں کیونکہ ان کی فعل سے مشابہ کمز ورہ ہو، اینے سے ماقبل میں عمل نہیں کر تا۔

تمييز كاعامل فعل ياشبه فعل ہوتو فد ب اصح سے مطابق تمييز اپنے عامل سے مقدم نہيں ہوسكتى

آگر دوسری صورت ہوکہ تمییز کاعامل فعل یاشبہ فعل وغیر ہ ہوتو پھر تمییز اپنے عامل پر مقدم ہوسکتی ہے یانہیں؟ توماتن نے کہا ہے" والا صح ان لا پتقدمہ علی الفعل" کہ اصح یہی ہے کہ اس صورت میں بھی تمییز کو فعل پر مقدم نہیں کر سکتے ، کیونکہ تمییز معنی فعل کا فاعل ہے توجس طرح فاعل فعل پر مقدم نہیں ہوسکتی "اصح" معنی فعل کا فاعل ہے توجس طرح فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو تاای طرح تمییز اپنی عامل یعنی فعل پر مقدم نہیں ہوسکتی "اصح" کہہ کر اشارہ کمیا ہے کہ کوئی قول اس کے علاوہ بھی ہے اور پھر خو د ہی اس قول والوں کا ذہب بیان کیا اور وہ قول مازنی اور مبر د کا ہے ، کہ مازنی اور مبر د کا غذہب سے کہ اگر عامل فعل یاشبہ فعل، یعنی اسم فاعل، مفعول وغیرہ ہو، تو پھر تمییز کو عامل پر مقدم کر سکتے ہیں۔

تمنيز معن فعل كافاعل موتى ب

الفعل الصريح اوالغير الصريح لكونه من حيث المعنى فاعلاللفعل نحوطاب زيدابااي طاب ابوه اوفاعلاله الخريه، اصح مذہب ہے کہ تمییز کسی صورت میں عامل پر مقدم نہیں ہوتی اگر عامل اسم تام ہوتو پھر بالا تفاق تمییز اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوگی، اگر عامل فعل وغیر ہ صریح یا غیر صریح ہوت بھی مذہب اصح یہی ہے کہ وہ اپنے عامل پر مقدم نہیں ہوگی، اس کی دلیل ہہ ہے کہ تمییز معنی فاعل ہوتی ہے، اور فاعل اپنے فعل سے مقدم نہیں ہو تا تو جس طرح فاعل فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا اس طرح جو چیز فاعل سے معنی میں ہے، وہ بھی اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتی، شارح میراث میں عبارت میں بیان کر رہے ہیں کہ تمییز، معنی سے اعتبار سے کس طرح فعل کا فاعل ہے، اس کیلئے تین مثالیں دی ہیں، ایک مثال میں تمییز کو بر اہ راست فعل کا فاعل بناسکتے ہیں جیسے "طاب زید ابا" کو "طاب ابوہ" کہ سکتے ہیں، تو تمییز "ابا" معنی میں فاعل واقع ہور ہی ہے۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ اگر فعل متعدی ہوتو تمییز کو فاعل بنانے کیلئے فعل کو لاز می کر دیں گے، توجو نہی وہ فعل متعدی لاز می ہوگاتو تمییز فاعل بن جائے گی۔ جیسے "فجر نا الارمض عیوناً" اللہ تعالی فرماتے ہیں !ہم نے زمین کو پھاڑا چشموں کے اعتبار ہے، "فجر نا" فعل متعدی ہے، اس کا فاعل ہے اور مفعول بھی ہے اور عیونا تمییز ہے، جب ہم نے چاہا کہ تمییز کو فاعل بنائی تو فعل متعدی فجر ناکو فعل لاز می "انفجرت سے معنی میں کیا جائے گا۔ اب اس کا معنی "انفجرت عیو نھا" کریں گے کہ پھٹ پڑے متعدی فجر ناکو فعل لاز می "تو عیون متعدی ہونے کی صورت میں فاعل بن گئ، تو معلوم ہوا کہ تمییز معنی فاعل ہوتی ہے۔

تمیز کے فاعل ہونے کی تیسری صورت ہے ہے کہ آگر فعل لازمی ہواور اس کی تمیز اس سے فاعل نہ بن سکتی ہوتو فعل لازمی کو متعدی کر دیں، یعنی دوسری صورت کابر عکس کرلیں، مثلاً "امتلاء الاناع ماء" کہ "بھر گیابر تن پانی سے "،اس میں "امتلاء" فعل لازمی ہے،" کی دیں گے،ایک ہے بھر جانا ہے لازمی فعل لازمی ہے،" کی دیں گے،ایک ہے بھر جانا ہے لازمی ہے اور ایک ہے "معدی ہے، تو یوں کہیں گے، "ملائ الماء" کہ "بھر دیا ہے اور ایک ہے تو یوں کہیں گے، "ملائ الماء" کہ "بھر دیا برتن کو پانی نے " تو "ماء" جو کہ لازمی ہونے کی صورت میں فاعل بن گیا "کہ جمر دیا یانی نے برتن کو پانی نے برتن کو "۔

خلاصہ یہ ہے کہ تمییز کو معنی فاعل بنانے کی تین صورتیں بیان کی ہیں، پہلی صورت میں تو تمییز براہ راست اسی فعل کا فاعل بن جاتی ہے اور دوسر می صورت میں فعل متعدی کو فعل لاز می کرنے سے اور تیسر می صورت میں فعل لاز می کو فعل متعدی کرنے سے تمییز فاعل بن جاتی ہے۔

شارح مینید فرماتے ہیں کہ جب ان صور توں میں تمییز فاعل بن گئ ہے، توجس طرح فاعل اپنے فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، اس طرح تمییز بھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ فعل صریح سے مراد وہ ہے کہ جو صراحة فعل ہو، غیر صریح سے مراد وہ سے کہ جو فعل کے معنی میں ہو جیسا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول۔

"امتلاء الاناءماء" مين "ماء" معنى فاعل ب اگرچه اسناد مجازى ب

وههنا بحث وهوان الماء في قوله مر امتلاء الاناء ماء من حيث المعنى فاعل للفعل المذكوم من غير حاجة اى جعلم الخ ش١٣٠

شارح توالله کا اس عبارت سے اور آگے جو تائید کے طور پر عبارت آرہی ہے، سے غرض بیہ ہے کہ اقبل میں جو مثال "امتلا الاناع ماء" گذری ہے، اس میں تمییز کو فاعل بنانے کیلئے فعل لازی کو متعدی کیا گیا ہے، اس عبارت میں شارح تریسیہ فرما رہے ہیں کہ مثال نہ کور میں فعل لازی کو متعدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فعل لازی کو لازی رکھتے ہوئے بھی اء معنی فاعل ہے، وہ اس طرح کہ جب متعلم "امتلا الاناء ماء" بولتا ہے، تو اس کلام سے متعلم کا مقصود بر تن کا بھر نانہیں ہوتا، بلکہ جو اس کا متعلق ہے یعنی جس سے بر تن بھر اہوا ہے وہ مراد ہوتا ہے مثلاً دودھ، پانی، شہد و غیرہ سے بر تن بھر نامراد ہے، تو امتلاء کا اسنادا آگرچہ "اناء" کی طرف نہیں بلکہ متعلق "اناء" کی طرف نہیں بلکہ متعلق "اناء" کی طرف ہے اس لئے کہ بر تن نہیں بھر تا، بلکہ وہ چیز بر تن کو بھر اکرتی ہے مثلاً کسی نے کہا "گلاس بھر گیا" تو گلاس بھر اہوا ہے یا پانی؟ (پانی) پانی کی ٹینگی بھر گئی، تو ٹینگی بھری یا پانی؟ (پانی) تو اس جیسی مثالوں میں متعلم کا قصد فعل امتلاء کا اسناداس ظرف نہیں ہوتا، بلکہ مظروف یعنی متعلق اناء کی طرف نہوں ہوتا ہے، اگرچہ وہ اسناد مجازاً ہی ہو۔

اب اس اسناد میں ابہام ہے جے دور کرنے کیلئے اس متعلق کو بطور تمیز ذکر کرکے یوں کہہ دیا جاتا ہے "امتلا الاناء ماء" لیکن حقیقت میں "ماء" جو تمیز کے طور پر نظر آرہا ہے، قصد شکلم میں یہ فاعل ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگ امتلا ماء "کبحر دیا پانی نے برتن کو "لہذا اسناد "ماء" کی طرف، تو یہاں لفظ ماء، معنی فاعل ہے، اگر چہ اسناد مجازی ہی ہوا در اسناد مجازی کلام میں استعال ہوتارہتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ فعل کو لاز می سے متعدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ فعل "امتلاء" لاز می ہی رہے گا اور "ماء" اس کا فاعل بن جائے گا، ہاں اتنا ہوگا کہ اسناد مجازی ہوگا، حقیقی نہیں ہوگا۔

## "امتلاء ماء الاناء" اسناد الى الفاعل مين "مربح زيد تجارة" كى طرح ب

وذالك بعينه مثل قولك ربح زيد تجارة فان التجارة تمييز يرفع الإبهام عن شيء منسوب الى زيد وهو التجارة الخريم الخريم الخريم الخريم الخريم الخريم الخريم الخريم المناسبة الخريم المناسبة الخريم المناسبة المن

یبال سے شارح میلیا اپنے قول کہ "امتلا الاناء ماء" میں ماء فاعل معنوی ہے، کی تائید پیش کر رہے ہیں، وہ اس طرح کہ "رنے زید تجارة" بولتے ہیں، جب آدمی کاروباری ہواور اس کو کسی چیز نے بہت نفع دیا ہو، اس وقت کہتے ہیں کہ "فلال نے نفع اشھایا کاروبار کے اعتبار سے "اس مثال میں تجارت ہو تمییز ہے، وہ حقیقتا فاعل ہے، اس لئے کہ جو نفع ہوا ہے، وہ تجارت کو ہوا ہے زید و لیے کا ویسے ہی ہے، یعنی ظاہر میں زید کو نفع نہیں ہوا بلکہ تجارت کو نفع ہوا ہے، لہذا یہاں پر بھی تجارت، اصل میں تمییز ہے اور اس ابہام کو جو زید کی طرف منسوب ہے، دور کر رہی ہے، لہذا اصل میں جو متعلم کے قصد کے اندر فاعل ہے، وہ تجارت ہی

www.alhijazibooks.wordpress.com

ہے،اگرچہ کلام میں حقیقتا "ربح" کی اسسناوزید کی طرف ہے، تجارت کی طرف نہیں ہے، توجس طرح اس شال میں جوچیز تمییز ہے، وہ قصد متکلم میں فاعل ہے اس طرح مائ جو تمییز ہے، متکلم سے قصد کے اعتبار سے فاعل ہے۔ اگر چہ اس کی طرف اسسناد نہیں،اسناد فاعل کی طرف ہے لیکن قصد متکلم کے اعتبار سے فاعل ہے۔

### اعتراض كادفعيه

ولهانا يندفعما يوردعلي قاعد تقمر المشهورة وهي ان التمييز عن النسبة اما فاعل في المعنى او مفعول من ان التمييز في هذا المعال الخريما

#### اعتراض

شارح و الله فرمارہ ہیں کہ ہم نے جو ماقبل میں بحث کی ہے اور اس میں تمییز کو فاعل قرار دیا ہے، اس سے ایک اور اعتراض دور ہو گیاہے،اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نسبت سے جو تمییز واقع ہوتی ہے،وہ معنی فاعل ہوتی ہے یا مفعول اوراس فتم كي مثالون مين لين "امتلاء الاناء ماء" اور "ربيح زيد تجارة" وغيره مين تمييزنه تومعني فاعل ب اورنه بي مفعول؟ جَوَالِب: شارح مِينَاليَّ كَتِ بين كه بم نے جو بحث كى ہے، اس سے يه اعتراض دور بو كياہے كيونكه فاعل اور مفعول مي تعيم ہے که فاعل اور مفعول خواه حقیقتا فاعل اور مفعول ہوں یا مجازاً، تو ان مثالوں میں اگر چپه تمییز فاعل حقیقی نہیں ہے، گر فاعل مجازی ہے، لبذا قاعده اپنی جگه درست ہے۔ اور مطرد بعنی جامع ہے، کہ تمیز ہمیشہ معنی فاعل یا مفعول ہوتی ہے، حقیقة فاعل یا مفعول ہویا مجازآ

## مازنی اور مبر د کامذ ہب

خلافاللمازني والمبرد فانهما يجوز ان تقديم التمييز على الفعل الصريح وعلى اسمى الفاعل والمفعول الخرير ال ماقبل میں یہ بیان کیاتھا، کہ تمییز کاعامل اگر فعل ہو تو"اصح" فدہب کے مطابق تمییز اپنے عامل پر مقدم نہ ہوگ۔

يبال سے مصنف مُعَنظَة اس" اصح" مذہب سے خلاف جو مذہب ہے، اسے بیان فرمار ہے ہیں، اصح مذہب سے خلاف مازنی اور مبر د کامذہب ہے جو مذہب اصح کے مقابلہ میں ہے ، ماتن ، اپنے اس متن میں اسے بیان فرمار ہے ہیں ، کہ اگر تمییز کا عامل بعل صریح ہویا غیر صریح لیعنی اسم فاعل و مفعول ہو، تو تمییز اپنے عامل پر مقدم ہوسکتی ہے، اس کے بر خلاف اگر تمییز کاعامل صفت مشبه،اسم تفضیل،مصدر،وغیره ہوں تو پھر تمییز کواپنے عامل پر مقدم کرنا جائز نہیں۔

# مازنی اور مبر د کی پہلی دلیل

مازنی اور مبر دکی پہلی دلیل شارح مینیہ نے "نظر" الی قوة العامل" سے دی ہے، پہلی دلیل بد ہے کہ جب عامل تعل یااسم فاعل یااسم مفعول ہے توبیہ بھی فعل کے معنی میں ہے اور فعل عامل قوی ہے ، عامل قوی اپنے مابعد اوراپیے ماقبل دونوں میں عمل کر تاہے۔ ہاں جب عامل ان تین چیزوں (فعل، اسم فاعل، اسم مفعول) کے علاوہ صفت مشبہ، اسم تفضیل، وغیر ہ ہو، تو یہ عامل ضعیف ہے ، یہ اپنے ماقبل میں عمل نہیں کر تا۔ للہٰد ااسوقت تقذیم جائز نہیں۔

دوسری دلیل

ومتمسكهما في هذا التجويز قول الشاعر شعر "الهجر سلمي بالفراق حبيبها وما كادنفسا بالفراق تطيب"، على تقدير تانيث الضمير مرا

ان کی دوسری دلیل شاعر کاشعرہے، کیونکہ اہل عرب کے "استعار" بطور دلیل پیش کئے جاتے ہیں، وہ اہل لسان ہیں ان کی بات دلیل اور سسندہے۔

شعر

اُٹھجر سلمیٰ بالفراق حبیبھا وما کاد نفسا بالفراق تطیب اس شعر میں د<sup>ئو</sup>احمال ہیں ایک احمال میں بیہ شعر مازنی اور مبر د کی دلیل بٹما ہے اور دوسرے احمال کے مطابق بیران کی دلیل نہیں بٹما۔

پہلا احمال یہ ہے کہ شعر کے آخر میں جولفظ" تطیب" ہے، اس کو مؤنث کا صیغہ ہی پڑھیں" بیطیب" مذکر کا صیغہ نہ پڑھےںاور دوسر ااحمال ہیہ ہے کہ" یطیب"مذکر کاصیغہ پڑھیں۔

پہلے اختال کے مطابق دوسرے مصرعہ میں جو "ماکاد"ہے،اس کے اندر ضمیر،ضمیر شان ہے،اس کاماقبل میں کوئی مرجع نہیں اور "تطیب" جو مصرعہ کے آخر میں ہے،اس کی ضمیر سلمٰی کی طرف لوٹ رہی ہے،اور نفساً پی تمییز ہے جو کہ اپنے عامل تطیب فعل سے پہلے ہے،لہٰذامعلوم ہوا کہ اگر عامل فعل ہو تو تمییزاس سے پہلے لائی جاسکتی ہے۔

شعر کاتر جمہ: کیاسلمٰی چیوڑ دے گی،اپنے محبوب یعنی عاشق کو جدا کر کے حالانکہ خو دسلمٰی بھی فراق پر راضی نہیں ہے۔

یه مطلب اس صورت میں ہے، جب تطیب کی ضمیر سلملی کی طرف لوٹے اور "نفساً" اس سے تمیز ہو کہ سلمٰی بھی ذاتی طور پر فراق بر داشت کرنے پر خوش نہیں ہے، اس صورت میں جو تمییز ہے وہ تطیب فعل پر مقدم ہے، تو معلوم ہوا کہ تمییز کو مقدم کر سکتے ہیں جبکہ عامل فعل ہو۔

دوسرا احمال: یہ ہے کہ تطیب مؤنث کا صیغہ نہ ہو بلکہ مذکر کا صیغہ "یطیب" ہو، اس صورت میں یطیب کی ضمیر "حکیبیب" کی طرف لوٹے گی، کیہ سلمی کی طرف اور "کاد" کی ضمیر بھی "حکیبیب" کی طرف لوٹے گی، کیونکہ دونوں مذکر کے صیغے ہیں۔ اس صورت میں کادکی ضمیر، ضمیر شان نہیں ہوگی اور "نفسا" کادکی ضمیر کی طرف نبست سے تمییز واقع ہے، اس صورت میں عبارت اس طرح ہوگی "وما کاد الحبیب نفسا یطیب" اس صورت میں یہ شعر استشہاد کے طور پر درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں "نفسا" اپنے عامل پر مقدم نہیں ہے، بلکہ مؤخر ہے۔

3

اس صورت میں شعر کا ترجمہ یہ ہوگا 'کہیاسلیٰ اپنے عاشق کو فراق میں مبتلا کرکے جیوڑ دیے گی، حالانکہ اس کا عاشق جدائی سے خوش نہیں ہے۔ پہلے اختال میں برابری کا دعوٰی تھا، دوسرے اختال میں برابری کا دعوٰی نہیں ہے۔

تيسر ااحتمال اور شارح عيشيه كار د

وماقيل يحتمل ان يحمل البيت على تقدير تانيثة ايضا على هذا الوجمهان يكون تانيث الضمير الراجع الحبيب باعتبار النفس الخ ١٣١١

شارح مُولِيَّة نے شعر کے دواخمال بیان کئے ہیں، ایک احمال میں اس شعر میں مازنی اور مبر دکیلئے استدلال تھا اور دوسرے احمال میں ان کیلئے استدلال تھا، دوسرے احمال میں ان کیلئے استدلال نہا، استدلال تھا، اس معنی پرممول کیاہے کہ ان کیلئے استدلال نہ رہے۔

وہ اس طرح کہ "تطیب" کی ضمیر باعتبار نفس سے حبیب کیطرف اوٹائی جائے نہ کہ سلمی کی طرف، تو چونکہ نفس مؤنث ہے اور نفس سے ساتھ معالمہ بھی مؤنث والا کیاجا تاہے، اس لئے تطیب کی ضمیر حبیب کی طرف باعتبار نفس سے لوٹے، پھر کاد کی ضمیر بھی حبیب کی طرف لوٹے گی یہ باعتبار مذکر سے حبیب کی طرف لوٹے گی، اب جو تمییز ہوگی وہ کادسے ہی ہوگی، "تطیب" سے نہیں ہوگی، اصل عبارت یوں بن جائے گی "وما کادت نفس الحبیب تطیب"۔

اس صورت میں تطیب مؤنث ہونے کی صورت میں بھی لینی پہلے اختال کے مطابق بھی اس شعر میں مازنی اور مبر دکیلئے استدلال کی مخبائش نہیں رہے گی۔ لیکن شارح رُوائٹ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کاسارا ککلف اور تعسف ہے، جو مازنی اور مبر د کے استدلال سے مانع نہیں ہے، شارح رُوٹٹ پہلے اختال کے مطابق مازنی اور مبر د کے اس شعر سے استدلال کو درست سیحتے ہیں، اس لئے اس اختال کو تکلف و تعسف قرار د ہے رہے ہیں

شارح مُونی اس احمال کو تکلف اس بناء پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں تطیب کی خمیر مؤنث نفس کے اعتبار سے ذکر مختبیب "کی طرف لوٹن چاہئے، سیاق کلام اس کا مقتضی مؤنث ہی کی طرف لوٹن چاہئے، سیاق کلام اس کا مقتضی ہے، "تعسف" اس بناء پر کہہ رہے ہیں کہ اگر چہ ضمیر مؤنث کام جع نفس کو بنایا گیاہے گر اس سے مراد ذکر ہی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ مؤنث کی ضمیر مؤنث کی طرف لوٹ کہ مؤنث کی طرف لوٹ کہ مؤنث کی طرف لوٹ واضح بات یہی ہے کہ تطیب کی ضمیر مؤنث کام جع مؤنث ہو تا ہے، اور ضمیر ذکر کام جع مذکر ہو تا ہے، لہذا یہ سارے کاسارا تکلف و تعسف رہی ہے، کہ دو تا ہے، اور ضمیر ذکر کام جع مؤنث ہو تا ہے، اور ضمیر ذکر کام جع مذکر ہو تا ہے، لہذا یہ سارے کاسارا تکلف و تعسف

مستغيا

المتثنی متصل و منقطع فالمتصل هو المحرج عن متعدد لفظاً او تقدید ابالا و احواهاً ما ۱۳۱ مصنف میشد تمیز سے فارغ ہونے کے بعد منصوبات میں سے آٹھویں منصوب «مشتنی "کوبیان فرمار ہے ہیں۔

لغوى معنى

استشناء کا لغوی معنی ہے" اخراج"۔ نکالنا، مشنی کا لغوی معنی ہے" مخرج" " نکالا ہوا" لیعنی جس کو کسی سے نکال دیا گیا ہو، اسے مشنی کہا جاتا ہے۔

مشتی کے اصطلاحی معنی اور اس کی تعریف کے بارے میں یہ اہم بات ذہن میں رہے کہ مشتیٰ کی کوئی ایسی جامع تعریف کے اسلامی معنی اور اس کی تعریف کے بارے میں یہ اہم بات ذہن میں رہے کہ مشتیٰ کی دونوں قسمیں اور ان کے احکام جدا جدا ہیں،اس لئے تعریف نہیں ہوسکتی،اس لئے ماتن میں بیٹے تعریف نہیں کی، بلکہ دونوں کی تعریف نہیں گی، بلکہ تعریف نہیں کی، بلکہ کیمانی کی دونوں کے اسلامی تعریف نہیں ہوسکتی،اس لئے ماتن میں ایک تعریف نہیں کی، بلکہ کیمانی کی دونوں میں ہیں:

🛈 متصل 🕝 منقطع۔

متثثني متصل

مشی متعدد و الله اور اس کی "اخوات" کے ذریعے متعدد کے تکم سے نکالا جائے عام ازیں کہ متعدد مذکور ہویا مشی متعدد کے تکم سے نکالا جائے عام ازیں کہ متعدد مذکور ہویا مذکور نہ ہو، فذکور کی مثال "جائی القوم الازیداً" ہے، یہاں پر "زید" الا کے بعد ہے اور متعدد کے تکم سے نکالا گیاہے، "زید" متعدد یعنی قوم میں تو داخل ہے مگر اس کے تکم سے نکالا گیاہے، قوم کا تکم آنا ہے اور اس کا تکم نہ آنا ہے یا جیسے "ماجائی الا ذید "نہیں آیا میرے پاس مگر زید، تو یہاں بھی "زید" الا کے بعد ہے اور متعدد کے تکم سے نکالا گیاہے اور وہ متعدد یعنی قوم فرنہیں ہے۔

متثني منقطع

متثنی منقطع وہ ہے جو الا اور اس کی اخوات کے بعد مذکور ہولیکن متعد دیعنی متثنیٰ منہ سے نکالانہ گیا ہو اس وجہ سے کہ وہ متعد دمیں واخل ہی نہ ہو، جیسے "جاءنی القومہ الاحمارا"۔

مشتیٰ کی تعریف کی بجائے تقسیم کی ہے،اس کی وجہ؟

المستثنى اىمايطلق عليه لفظ المستثنى في اصطلاح النحاة على قسمين إيما

اس عبارت میں شارح میشار بیان فرمار ہے ہیں کہ یہاں مشقیٰ کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے، لینی جے نحوی مشقی کہتے ہیں وہ مراد ہے۔

شارح مينية دراصل اس عبارت مين أيك سوال كاجواب دينا چاہتے ہيں۔

سِوَّلْ: سوال یہ ہے کہ کہ ماتن وَیُواللہ نے مشنیٰ کی تعریف نہیں کی اور تقسیم پہلے کر دی۔ حالاتکہ ہر چیز کی تعریف پہلے ہوتی ہے اور تقسیم بعد میں ہوتی ہے؟

علی قسمین: شارح مین است مین که کربیان کیا ہے کہ مشتیٰ کی دو قسمیں ہیں۔ ( متصل ﴿ منقطع اس عمارت کو سوال کا جواب بھی بنا کتے ہیں۔

سِنَوَالْ : ماتن مِنْ الله نے مشتیٰ کی قسموں کو حصر سے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا، حالانکہ جب سی مقسم کی اقسام کو بیان کیا جاتا ہے تو حصر سے ساتھ حصر سے ساتھ حصر سے ساتھ حصر سے ساتھ میں وہ معلوم ہوجائیں، یہاں اقسام تو بیان کی ہیں مگر ان کو حصر سے ساتھ بیان نہیں کیا اس کی کیاوجہ ہے ؟

جَوَالِبَ: "على قسمين" كهه كرشارح مُنِيَّة في جواب ديائ كه يهال پر حرف ربط پهلے ہے اور عطف بعد ميں اور جب حرف ربط پہلے ہو تو دہ جمر كافائدہ ديتاہے معنی ہوگا، كه متثنی كى بس دوہی قسميں ہیں متصل اور منقطع \_ تو حصر معلوم ہوگيا۔ " تقسيم كسليح دومتنتی "كهه وينا كافی ہے

ولما كان معلوميته بهذا الوجه الغير المحتاج الى التعريف كافية في تقسيمه قسمه الى قسمين الخ ١٣١٧

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ اس عبارت سے شارح بھٹیتا سبات کی وضاحت کررہے ہیں کہ جب مشتیٰ کہد دیاتو مشتیٰ کہنے سے لغوی طور "معنو ج" کا معنی ذہن میں آگیا، اس لئے تقسیم کرنے کیلئے ذہن میں اس مفہوم کا آ جانا اور اتناہی کہد دینا کافی تھا" المستثنیٰ "مشتیٰ کہنے سے بعد اس کی تقسیم شروع کرنے کا جواز بنتا ہے، اس وجہ سے ماتن نے مشتیٰ کہنا اور آگے تقسیم شروع کردی۔

اس کوبانداز سوال وجواب بوں سمجھیں۔

سِيوَال : ماتن مِيلا نے مشتیٰ کی تعریف کی نہیں اور تقسیم پہلے شروع کر دی حالانکہ پہلے تعریف کرنی چاہئے تھی، اس سے بعد تقسیم بیان کرنی چاہیے تھی۔

جَوَالِبَ: تقسیم کیلئے لفظ مِسْتَنیٰ کہہ دینا کافی ہے کیونکہ مشنیٰ کہنے سے یہ بات ذہن میں آگئ کہ مشنیٰ وہ ہو تاہے ، جو کسی سے نکالا گیا ہو،اس کو بنیاد بناکر تقسیم کرنا صحیح ہے

وعرف كل واحدمنهما لان لكل واحدمنهما احكاما خاصة لايمكن اجراؤها عليه الابعد معرفته إيما

اس عبارت میں شارح بیشار کے بیشار کے بیشار کے بیشار کے بیشارت میں شارح بیشار کے بیشارت میں شارح بیشار کے بیشار کے بیشار کے بیشار کے بیشار کے بیشار کے بیشار کا بیشار کی کوئی تعریف میں ماتن بیشار التحدید نہیں کہ کوئی تعریف نہ ہوسکتی، ہرفتم کی الگ الگ تعریف اس کئے کی ہے کہ ہر ایک فتم کے احکام جداجدا اور خاص ہیں، اس وجہ سے دونوں کی کوئی ایک جامع تعریف نہیں ہے، بلکہ دونوں کی الگ الگ تعریف ہے۔

المغتاح السامى

هوالمخرج اى الاسم الذى اخرج ايما

"المخرج" كے بعد شارح مينيات "الاسم الذى "نكال كربيان كياہے كه "المخرج" پرجوالف لام ہے، يہ الذى كے معنى ميں ہے اور بيہ مارد كاموسوف محذوف" الاسم "ہے، "المخرج" كامعنى بنا" الاسم الذى اخرج"۔

# "المخرج" پہلی قیٹ داختر ازی ہے

واحترزبه عن غير المحرج كجزئيات المستثنى المنقطع الخ إس

اس عبارت میں شارح مینیہ تعریف کے فوائد قیود بیان فرمارہ ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ "المنحد ج" تیاران اس عبارت میں شارح مینی منظع نکل گیا، الذی اخرج کے معنی میں ہے۔ جب"الذی الحرج" کہا تویہ پہلی قیاران ہوئی۔ اس سے مشتیٰ منقطع میں کسی کو نکالانہیں جاتا، اس لئے کہ وہاں کوئی داخل ہی نہیں ہوتا۔

### عن متعد د کی ترکیبی وضاحت

عن حكم شئ متعدد إيما

شرح و توضیح کے انداز میں شارح مُواللہ کی عبارت «حکم شیک "کامطلب سے ہے کہ "ہوالمخرج عن متعدد" میں متعدد، صفت ہے اور اس کاموصوف ثی ہے، پھر اس کامضاف «حکم " مخدوف ہے، کیونکہ متنی متصل کا یہ معنی نہیں ہے کہ "جو نکالا گیا ہو متعدد سے " بلکہ معنی سے کہ متعدد کے حکم سے نکالا گیا ہو، جیسے جاءنی القوم الازیدا کی مثال میں زید متنی متصل ہے، اور اس کو اپنی برادری سے نہیں نکال رہے بلکہ وہ برادری کا حصہ ہی ہے، لیکن جو قوم کا حکم ہے (آنے والا) اس سے نکال رہے ہیں۔ کہ قوم آئی ہے مگرزید نہیں آیا۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَّالَ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا" فالمتصل ہو المخرج عن متعدد" اس کامطلب یہ بناہے کہ مشتیٰ متصل کو متعدد سے نکالا گیا، ہو تا، بلکہ متعدد کے حکم سے نکالا گیا، ہو تا، بلکہ متعدد کے حکم سے نکالا گیا، ہو تا، بلکہ متعدد کے حکم سے نکالا گیا، ہو تا ہے۔ اور اللہ وہ تو قوم کا حصہ ہے، ہاں قوم کے حکم سے نکالا گیا ہے۔ اللہ دہ تو قوم کا حصہ ہے، ہاں قوم کے حکم سے نکالا گیا ہے۔

### متثثني منه متعدد كي وضاحت

متعدد جزئياته نحوماجاءني إحد الازيداو اجزاؤه نحو اشتريت العبد الانصفه إالا

شارح ٹیشالیے نے اس عبارت میں مشتنیٰ منہ متعد د کی وضاحت کی ہے کہ مشتنیٰ منہ متعد د کامطلب پیہ ہے کہ اس کی جزئیات

متعد دہوں یااس کے اجزاء متعد دہوں۔

اگرمتشیٰ منہ کلی ہے تواس کی جزئیات ہوں گی اگر وہ کل ہے تواس کے اجزاء ہوں گے، دونوں یعنی کلی اور کل پر یہ بات صادق آتی ہے کہ متعدد سے نکالا گیا ہے، جزئیات سے نکالنے کی مثال "ماجاءنی احد الازیدہا" "نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک گرزید"اس میں "احد" کلی ہے، متعدد ہے اور جزئیات والا ہے، اس سے زید کو نکالا گیا ہے اور اجزاء سے نکالنے کی مثال "اشتریت العبد الانصفہ" ہے جس میں العبد، متثنی منہ جزئی ہے، کہ عبد کے بہت سے اجزاء ہیں، ان میں سے صرف نصف کومرادلیا گیا ہے، اور نکالا گیا ہے، "میں نے غلام خریدا مگر نصف" اس سے معلوم ہو گیا، کہ متعدد، عام ہے خواہ کلی ہواور اس کی جزئیات متعدد ہوں خواہ متعدد کل ہواور اس کے اجزاء متعدد ہوں۔

اب اسی کو بانداز سوال وجواب پول سمجھیں۔

سِیَوَالی: سائل کہتا ہے کہ آپ نے مشٹیٰ کے بارے میں کہا کہ مشٹیٰ وہ ہو تا ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو، آپ کی بیہ تعریف اس کی جزئیات متعدد ہوتی ہیں اور اگر مشٹیٰ منہ کلی ہو، کیونکہ اس کی جزئیات متعدد ہوتی ہیں اور اگر مشٹیٰ منہ کلی نہ ہو، بلکہ خود ایک جزئی ہو، اور فرد واحد ہو تو اس سے استثناء صحیح نہیں ہونا چاہئے، حالانکہ اس سے استثناء صحیح ہو تا ہے، جیسے "اشتریت العبد الانصفہ" میں عبد جزئی ہے اور اس سے استثناء ہورہا ہے، حالانکہ تعریف سے مطابق اس سے استثناء درست نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ یہ کلی نہیں بلکہ خود جزئی ہے۔

جھوَائین: متعدد عام ہے کہ خواہ اس کی جزئیات مراد ہوں اور وہ خود کلی ہویااس کے اجزاء متعدد ہوں اور وہ خود کل ہو، توجس طرح استثناء کلی سے ہوسکتاہے، اسی طرح جزئی سے بھی ہوسکتاہے، صرف بیہ فرق ہے کہ کلی سے استثناء ہو گا جزئیات کے حوالے سے اور جزئی سے استثناء ہوگا، اجزاء کے حوالے سے۔

سواء كأن ذلك المتعدد لفظاً الملفوظ انحو جاءني القوم الازيد او تقديراً المقدر النام المالخ

لفظاً کے بعد ملفوظاً نکال کر اور نقدیرا کے بعد مقدرانکال کر شارح مین اللہ نے بیان کیاہے کہ "لفظا" اور "تقدیدا" ملفوظاً اور مقدراً کے معنی میں اور یہ کان محذوف کی خبر ہیں، لفظاً کو ملفوظ کے معنی میں اور "تقدیرا" "مقدرا" کے معنی میں اس لئے کیاہے، کہ مشکیٰ مند پر ان کاحمل ہو سکے، کیونکہ مشکیٰ مند ملفوظ یا مقدر ہو تاہے، لفظ یا تقدیر نہیں ہوتا، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ مشکیٰ مند ملفوظ کی مثال جیسے "جاءنی القوم الازید" زید کو قوم سے نکالا جارہاہے، اور مشکیٰ مند مقدر کی مثال جیسے ماجانی الازیدا۔ میں زید کو جس سے نکالا جارہاہے وہ لفظوں میں موجود نہیں بلکہ لفظوں میں مقدر ہے۔

بالاغير الصفة إس

الاکے بعد غیر الصفة نکال کرشارح میشد نے بیان کیاہے کہ استثناء میں الا استثنائیہ ہو تاہے الاصفتیہ نہیں ہو تا۔

مشثیٰ میں حروف استثناء کے ذریعہ متعد دسے نکالناضر وری ہے

واخواتها واحترز بدعن نحوجاءني القوم لازيد وماجاءني القوم لكن زيدجاء إسا

جب "الا والحواتها" كما تواس سے ان مثالوں سے احتراز ہوگيا، جن ميں متعدد سے حروف استثناء كے علاوہ كى دوسرے حروف مثناء على القوم لازيد" يا دوسرے حروف مثلاً عطف وغيرہ كے ذريعہ كى كو تكالا جارہا ہو، تووہ مثنیٰ نہيں كہلائے گا، جيسے "جآءنى القوم لازيد" يا "ماجاءنى القوم لكن زيد جآء" وغيرہ ميں "زيد" مثنیٰ نہيں ہیں۔ كيونكہ ان مثالوں ميں حروف استثناء الاوغيرہ ك ذريعہ متعدد سے نہيں تكالا جارہا بلكہ دوسرے حروف ك ذريعہ تكالا كيا ہے۔

## مشثني منقطع كي تعريف

ووالمستثنى المنقطع هوالمذكو ببعدها اى بعد الاواخواها غير مخرج عن متعددوا حترزبد الخراس

ماتن مِینَهٔ اس عبارت میں مشتیٰ کی دوسری قسم مشتیٰ منقطع کی تعریف کررہے ہیں کہ 'دمشتیٰ منقطع'' وہ ہو تاہے کہ جوالا اور اس کے اخوات کے بعد ہواور اسے مشتیٰ مند متعدد سے نکالانہ گیا ہو، کیونکہ مشتیٰ منقطع میں مشتیٰ اپنے مشتیٰ مند میں داخل نہیں ہوتا، تواسے نکالا بھی نہیں جاتا، لہٰذااس سے مشتیٰ متصل کی جزئیات سے احرّ از ہو گیا، کیونکہ مشتیٰ متصل میں مشتیٰ، مشتیٰ مند میں داخل ہوتا ہے۔

منتنی منقطع کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ منتنی استثناء سے پہلے ہی منتنی منہ میں داخل نہ ہو، اگرچہ منتنی، منتنی منہ کی جنس سے ہو، دو سری صورت یہ ہے کہ منتنی منہ کی جنس سے نہ ہوجیے "جاءنی القومہ الازیدا" یہ اس وقت کہیں گے جب زید کو قوم میں شار نہ کیا جائے، زید منتنی منقطع ہوگا، کیونکہ اس میں زید اگرچہ قوم کی جنس سے ہے لیکن آنے کے عظم میں پہلے سے داخل نہیں اس لئے اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو قوم سے عارج کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ منتنی منتقل منقطع کہلائے گا۔ اور اگر منتنی، منتنی منت میں سرے سے داخل ہی نہ ہو اور منتنی منہ کی جنس سے بھی نہ ہو وہ بھی منتنی منقطع سے داس کی مثال جیسے "جاءنی القومہ الاحمارا" ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مشتنی منقطع کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ مشتنیٰ منہ کی جنس میں سے نہ ہو، بلکہ وہ جنس میں سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر جنس میں سے بھی ہو سکتا ہے،البذاماتن میں لیا کی تعریف انتہائی جامع ہے جو دونوں صور توں کو شامل ہے۔

### مشنى كااعراب

وهومنصوب اذا کان بعد الاغیر الصفة فی کلام موجب او مقدماً علی المستثنی منه او منقطعاً فی الا کثر الح اس عمارت میں ماتن میشانیہ نے مشنی کا عراب بیان کیاہے کہ مشنی کا اعراب تین طرح کا ہے۔

- 🛈 مشتنیٰ منصوب ہوگا، منصوب ہونے کامطلب ریہ ہے کہ اس میں نصب واجب ہوگا۔
  - 🗘 متنیٰ میں نصب جائز ہوگا، لیکن اسے متنیٰ منہ سے بدل بنانا مختار ہوگا۔
- 🗇 مشتیٰ میں عوامل کے مطابق اعراب دیا، کہ عامل جو بھی تقاضا کرے گا، رفع، نصب یاجر کا، تواسی کے مطابق مشتیٰ کو اعراب

دیاحائے گا۔

یه خلاصه ادر اجمال تھا،اب تفصیل سمجھیں که نصب کہاں واجب ہوگا؟ کہاں نصب جائز ہوگا؟ اور کہاں بدل مختار ہوگا؟ اور کہاں اعراب عسلی حسب العوامل ہوگا؟

متنثیٰ کے اعراب کی پہلی قسم کی تفصیل

متثنیٰ کے اعراب کی پہلی قتم یہ ہے کہ نصب واجب ہو،اس کی ماتن وُٹیائلڈ نے نوٹ صور تیں بیان کی ہیں۔

🛈 مشتنی وجو بامنصوب ہو گاجب کلام موجب ہو۔ اور مشتنی الا کے بعد واقع ہو۔

"الا" کے بعد واقع ہونے کامطلب بیہ ہے کہ"الا" کے علاوہ جو دوسرے الفاظ استنتاء ہیں، "غیر،سوی"وغیرہ ان کے بعد واقع نہ ہواور"الا" کی بھی شخصیص کر دی ہے کہ الا استثنائیہ کے بعد واقع ہو کیونکہ "الا" دوطرح کا ہوتا ہے ﴿الا

کلام موجب کامطلب سے سے کہ وہ کلام جس میں نفی، نہی، استفہام نہ ہو جیسے "جاءنی القوم الازیدا" میں "زید" مشتیٰ سے، الا استثنائیہ کے بعد ہے، اور کلام موجب ہے کہ اس میں نفی، نہی، استفہام والامعنی نہیں، لہذازید، مشتیٰ منصوب ہوگاوجو با۔

🗘 وجوبامنصوب کی دوسری صورت بیہ ہے کہ متثنیٰ متثنیٰ مند پر مقدم ہو۔

عام ترتیب بیہ کہ مشتیٰ منہ مقدم ہوتا ہے، مشیٰ منہ کہتے ہیں جوالا سے پہلے ہواور مشیٰ وہ ہوتا ہے، جوالا کے بعد ہو، تو عام ترتیب بیب مشیٰ منہ کہتے ہیں جوالا سے پہلے ہواور مشیٰ وہ ہوتا ہے، جوالا کے بعد ہو، تو عام ترتیب میں مشیٰ منہ پہلے اور مشیٰ بعد میں ہوتا ہے، جب ترتیب الٹ ہو جائے لینی مشیٰ پہلے آ جائے، تو مشیٰ وجو بامنصوب ہوگا، یہاں کلام موجب وغیر موجب وغیر ہی کوئی تیب نہیں ہے، اس کی مثال کلام موجب سے جیسے "جاء بی الازیدا والقوم" ہے، اصل میں کہناتھا" جاء بی القوم الازیدا "، اب یہاں پر مشینی کومقدم کیا ہے، کلام موجب ہوگا۔
"توم" مشینی منہ مؤخر ہے۔ لہذا مشینی وجو بامنصوب ہوگا۔

كلام غير موجب كى مثال جيسے "ماجاءنى الازيداً احد" ب،اصل ميں تھا"ماجاءنى احد الازيداً" تومشنى كومشنى منه پر مقدم كرديا، لهذامشنى وجوبامنصوب ہوگا۔

- متنیٰ کے وجوبامنصوب ہونے کی تیسری صورت اکثر لغات و مذاہب کے مطابق متنیٰ کامنقطع ہوناہے، متنیٰ منقطع خواہ کسی فتم کا ہو، یعنی جو متعدد سے نکالانہ گیا ہو خواہ جنس میں سے ہویا جنس میں سے نہ ہو، منصوب ہوگا جیسے "جاءنی القوم الا زیدا" اس مثال میں قوم سے وہ قوم مراد ہے، کہ زیداس قوم کافرد نہیں ہے۔ یہ جنس میں سے ہونے کی مثال ہے اور جاءنی القوم الا حماراً ہے۔ یہ جنس میں سے نہ ہونے کی مثال ہے۔ القوم الا حماراً ہے۔ یہ جنس میں سے نہ ہونے کی مثال ہے۔
  - الله جبمتنى "خلا" كے بعد ہو، جيسے "جاءني القوم خلازيدا"

@ جب مشفیٰ عدا کے بعد واقع ہو، جیسے "جاءنی القوم عدازیدا"۔

یہاں پر بھی مشٹنی کے منصوب کے وجو ب کامذہب اکثری ہے ، کلی نہیں ہے۔ اس میں مزید احتمال بھی ہے جو شرح میں آ جائے گا۔

- 🗘 جب مشنىٰ "ماخلا" كے بعد ہو، تومشنیٰ وجو بامنصوب ہو گاجیہے جاءنی القوم ما خلازیداً
- 🕥 مشتنیٰ کے وجو بامنصوب ہونے کی ساتویں قتم یہ ہے کہ مشتنیٰ "ماعدا" کے بعد ہو، جیسے جاءنی القوم ماعدازیداً
  - 🔕 آٹھویں قشم مشتنیٰ کے وجو بامنصوب ہونے کی بیہ ہے کہ مشتنیٰ "لیس" کے بعد واقع ہوجیسے جاءنی القوم لیس زید آ
- ان منتثی لا یکون کے بعد ہو جیسے "سیجٹی اہلک لا یکون بشراً" عنقریب تمہارے گھروالے آئیں گے، ان میں بشر واخل نہیں ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ماتن ﷺ کے متن کے مطابق تفصیلی طور پر نصب کے واجب ہونے کی توصور تیں بنتی ہیں اور یہ تو صور تیں متثنیٰ کے اعراب کی تین صور تول میں سے پہلی صورت میں داخل ہیں، جن میں متثنیٰ وجو بامنصوب ہو تاہے۔ منتشد

مشتنی کے اعراب کی دوسری قشم کی تفصیل

مشنیٰ کے اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ نصب جائز ہوا در بدل مختار ہو یہ اعراب اس صورت میں ہوگا، جب مشنیٰ "الا" کے بعد واقع ہو، کلام غیر موجب ہوا در مشنیٰ منہ ند کور ہو، جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی تو نصب جائز ہو گا ادر بدل مختار ہوگا۔

اس کی مثال قرآن کریم سے خود ماتن میں اللہ نے پیش کی ہے جیسے "ما فعلوۃ الاقلیل والاقلیلا"، یہاں تینوں باتیں موجود ہیں کہ قلیل متثلی منہ نہ کورہے لہذا ہیں کہ قلیل متثلی ہے، "الا" کے بعد ہے، اور کلام غیر موجب ہے کیونکہ یہاں "ما" نافیہ موجود ہے اور متثلیٰ منہ فہ کورہے لہذا اس کو "الاقلیل" بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر نصب جائز ہے اور بدل مخارہ، قلیل یہاں فعاوہ کی "ہ" ضمیر سے بدل ہوگا، لہذا بدل کی صورت میں مرفوع ہوگا۔ اس کی شارح میں الدمثالیس بھی دی ہیں،

مثلاً جرکی مثال ہے "مامری تباحد الازید او الازید ا"ہے۔ یہاں زید مشتیٰ ہے، الاکے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے اور ستیٰ منہ مذکور ہے اب اس کو بدل بنائیں تو "ماموی تباحد الازید " پر حیس کے، اور یہ مخار ہوگا، اور اگر نصب ویں "ما موں تباحد الازید الازید الازید ا" پر حیس تو یہ جائز ہے۔

نصب کی مثال ما ہا آیت احدا الا زیدا ہے۔ یہاں بھی تینوں باتیں ہیں زید، مشتیٰ ہے، الا کے بعد واقع ہے، کلام غیر موجب ہے اور مشتیٰ منہ مذکور ہے، لہٰذایہاں بدل مختار ہے اور پڑھیں گے "ما ہا آیت احدا الازید ا" اگر زید پر نصب بدل ہونے کی وجہ سے پڑھیں تونصب مختار ہوگا۔اور اگر مشتیٰ کی بناء پر نصب پڑھیں توجائز ہوگا۔

متنثیٰ کے اعراب کی تیسری قسم کی تفصیل

الشمشنی کے اعراب کی تیسری قسم یہ ہے، کہ مشنی کو عامل کے مطابق اعراب دیا جائے گا، یہ اعراب اس صورت میں

ہوگا۔ جب متثنیٰ منہ مذکور نہ ہولینی متثنیٰ مفرغ ہو، اور کلام غیر موجب ہو، (جب متثنیٰ منہ مذکور نہ ہو توالیے متثنیٰ کومتثنیٰ مفرغ کہتے ہیں)، جیسے "ماضر بنی الازید "کہ نہیں مارا مجھے مگر زیدنے۔

یہاں پر مشتنی مفرغ ہے کیونکہ مشتنی منہ ندکور نہیں ہے اور کلام غیر موجب ہے، کلام غیر موجب کی شرط اس واسطے لگائی ہے، تاکہ معنی صحیح رہے، کیونکہ اس قسم کی مثالوں میں جب مشتنی منہ ندکور نہ ہو تو عام طور پر معنی اس وقت صحیح ہو تاہے جب کلام غیر موجب ہو، یہی مثال دیکھیں جیسے "ماضر بنی الازیل" میں معنی تھیک ہے، اگر اس کو کلام موجب بنائیں اور کہیں "ضر بنی الازیل" محصے ادا مگر زیدنے بعنی زیدنے مجھے نہیں مارا، مطلب سے بنے گا کہ مجھے و نیا کے ہر ہر انسان نے مارا، سوائے زید کے " یہ معنی غلط ہے، کیونکہ میہ ممکن نہیں ہے کہ متعلم کوزید کے علاوہ د نیا کا ہر محتمی مارے، اس لئے کلام غیر موجب کی شرط لگائی ہے تاکہ معنی صحیح رہے۔

تاکہ معنی صحیح رہے۔

اگر کلام موجب میں بھی معنی صحیح رہتا ہوتو پھر کلام موجب کا بھی یہی تھم ہوگا، خلاصہ بیہ ہے کہ مدار، صحت معنی پر ہے،
کیونکہ عام طور پر کلام غیر موجب میں معنی صحیح ہوتا ہے، اس لئے کلام غیر موجب کی قیل دگائی ہے، لیکن ساتھ میں بیہ بھی کہہ
دیا کہ اگر کلام موجب میں معنی ضحیح بتا ہو، توکلام موجب میں بھی بیہ اعراب عسلی حسب العوامل ہوگا، جیسے "قد ات الا بوم
کذا" (میں نے سبق پڑھا سوائے جمعہ کے دن کے) اب بیہ مثال شمیک ہے، کیونکہ یہاں پر پڑھنے سے مراد بین کہ میں نے
دنیا کے تمام دنوں میں بیہ کام کیا بعنی پڑھا، بلکہ ہفتے کے دن مراد ہیں کہ ہفتے میں چھ دن سبق کے ہوتے ہیں، ایک دن مراد ہیں کہ نوتا ہے، یامہینے کے دن مراد ہیں، کہ مہینے میں کہ اور تین دن چھٹی کے ہوتے ہیں، یاسال کے دن مراد ہیں کہ نوتا ہے، یامہینے کے دن مراد ہیں، کہ مہینے میں موتی ہوتے ہیں، یاسال کے دن مراد ہیں کہ نوتا ہے، یامہینے کے دن مراد ہیں، کہ مہینے میں موتی ہوتے ہیں، یاسال کے دن مراد ہیں کہ مہینے تعلیم ہوتی ہے اور تین مہینہ چھٹی ہوتی ہے۔

مشنیٰ کے اعراب کاخلاصہ یہ ہوا کہ مشنیٰ کے اعراب کی تین قسمیں ہیں:

- 🛈 مشتنی منصوب ہو گاوجو با،
- 🕜 مشتنیٰ میں نصب جائز ہو گااور بدل مختار ہوگا،
- 🗇 منتنی پر عسلی حسب العوامل اعراب آئے گا۔

حل متن کے بعداب متعلقہ شرح کوحل کرتے ہیں۔

"ھو" کامر جع مشنثیٰ مطلقاہے"

وهواى المستثنى مطلقاً حيث علم اولابوجه يصحح تقسيمه كما عرفت وثانيا بما الخ إاما

شرح و توفیح کے انداز میں شارح و مینالیہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اس عبارت میں شارح و مینالیہ نے سب سے پہلے "هو" ضمیر کامر جع بیان کیا ہے کہ اس کامر جع مشتنی ہے، مشتنی یہاں پر مطلقا مراد ہے، جسکواصطلاح نحاق میں مشتنی کہتے ہیں، وہی یہاں پر هوضمیر کامر جع ہے، اور دوسر ایہ امر بھی ہے کہ جب ماقبل میں مشتنی کی متصل اور منقطع کی طرف تقسیم کی تھی تو تقسیم سے مطلقاً مثنیٰ کی تعریف سمجھ میں آتی ہے، وہ اس طرح کہ مطلق مثنیٰ کی تعریف بیہ ہوئی کہ جو "الا" اور اس سے اخوات سے بعد ہو، خواہ متعد دسے نکالا گیا ہویانہ نکالا گیا ہو، تو دونوں قسموں کی تعریف سے مثنیٰ کا ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہی مفہوم اس "هو" ضمیر کامر جع ہے

اب ای بات کو باند از سوال وجو اب یون سمجھیں۔

سِیحال: ماتن میراند نے "وہو" کہاہے اور "ہو" کامر جعمشٹی مطلق ہے،اس کئے کہ آگے مشٹیٰ کے اعراب کی جو قسمیں آرہی ہیں، وہ نہ صرف مشٹیٰ متشل کی ہیں، للبد مطلق مشٹیٰ کی ہیں، جس میں دونوں داخل ہیں، للبذااس ہیں، وہ نہ صرف مشٹیٰ متشل میں مطلق مشٹیٰ کی ہیں، مطلق مشٹیٰ کی تعریف مذکور نہیں تو تو مطلق مشٹیٰ ہو ضمیر کامر جع مطلق مشٹیٰ ہو ضمیر کامر جع مسلق مشٹیٰ ہے، جبکہ ماقبل میں مطلق مشٹیٰ کی تعریف مذکور نہیں تو تو مطلق مشٹیٰ ہو ضمیر کامر جع مسلق مشٹیٰ ہو شمیر کامر جع مسلق مشٹیٰ ہو شمیر کامر جع مسلق مشٹیٰ ہو شمیر کامر جع

جھالیت ①: جب ماقبل میں مشقیٰ کہا تو اس سے مرادوہ مشقیٰ ہے، جو نحویوں کے ہاں ہو تا ہے اور نحویوں کے ہاں وہ مشقیٰ مراد ہے جس کی متصل اور منقطع کی طرف تقسیم کرناضیح ہواور وہ مشقیٰ مطلق ہے، خواہ متصل ہو، خواہ منقطع ہو۔ لہذااس مطلق مشقیٰ کو ''هو ''ضمیر کامر جع بناناضیح ہے۔

جَوَائِبَ ﴿: ماقبل میں مستنیٰ کی دوقسموں کی تعریف بیان ہوئی ہے، توان دونوں قسموں کی تعریف سے ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے اور وہ مفہوم سے ہے کہ مستنیٰ وہ ہوتا ہے، جو"الا" اور اس کے اخوات کے بعد ہو، عام ازیں متعدد سے نکالا گیا ہو یانہ نکالا گیا ہو، یہ مفہوم مطلق مستنیٰ کا ہے اور یہی 'دھو" ضمیر کامر جع ہے، لہذا جب مطلق مستنیٰ کا یہ مفہوم ماقبل کی تعریف سے حاصل ہورہا ہے تواختصار کے پیش نظراس کی الگ سے تعریف بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔

منصوب وجوباً إاا

منصوب سے بعد شارح میں نے وجو ہانکال کربیان کیاہے کہ اعراب کی پہلی قشم وجو ہامنصوب ہے۔

اذاكان اذاكان واقعاً بعد الراس

شارح مينيات متن كى عبارت "كان" اور "بعد" كے درميان "واقعاً" نكال كريه بيان كيا ہے كه "بعد" ظرف ہے اور اس كامتعلق واقعائے متعلق واقعائے مل كركان كى خبر ہے اور متثنى كان كاسم ہے، اصل عبارت يول بنے گى، اذا كان المستثنى واقعا بعد الا الخد

"الا" تيداحر ازى ہے

لابعدغير وسوى وغيرهمأ إسما

الاکے بعد شارح مُنطق بعد، غیر، وسوی وغیر همانکال کریہ بیان کررہ بیں کہ متن میں لفظ"الا" تیاراتر ازی ہے، ان ادوات استنثاء کونکالنامقصودہے، جو"الا" کے علاوہ ہیں، مثلاً غیر اور سوی وغیرہ۔

## متثنیٰ منصوب وجوباً میں الااستثنائی ہو تاہیے، الاصفتی نہیں ہو تا

غير الصفة قيدب وان لمريكن الواقع بعد الاالتي للصفة داخلافي المستثنى لئلا يذبل عند ١٣٢٠

شر و توضيح كے اندازيك شارح مِنْ الله كاس عبارت كامطلب بيه ہے كہ ماتن مِنْ الله "كوموصوف بناكر غير الصفة كواس كى صفت بنايا ہے، گويا الاكوغير الصفة كے ساتھ مقيد كيا ہے، كيونكہ غير الصفة "الا"كى صفت ہے، مقصد بيہ كه "الا"غير صفتى ہو، الاصفتى نه ہو۔ اس سے معلوم ہواكہ "الا"كى دوقتميں ہيں:

( الاصفتى ﴿ الاغيرصفتي -

یبال "الا" استثنائی مراد ہے، اللّ صفتی مراد نہیں۔ اگر چہ "الا" صفتی کے بعد جو اسم ہوگاوہ مشنیٰ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ "الا" استثناء کا نہیں ہوگا، بلکہ صفت کا ہوگا، لہذا "الا" صفتی کے بعد جو اسم واقع ہور ہاہے، اسے نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مشنیٰ ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی غیر الصفة جو کہا ہے تاکہ آپ کو ذہول نہ ہوجائے بلکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ "الا" دو ہوتے ہیں، ایک صفتی ہو تاہے اور ایک غیر صفتی ہو تاہے، اگر آپ کو معلوم نہیں تو پست چل جائے اور اگر معلوم ہواور بھول بچے ہوں تویادہ وجائے کہ یہاں الا استثنائی مراد ہے الاصفتی مراد نہیں ہے۔

اس بات کو آپ بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالَ: سائل کہتاہے کہ مصنف عُراثیۃ اختصار کے دربے ہیں، یہاں پر "غیر الصفۃ" کی عبارت ذکر کی ہے جس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، بلا ضرورت نہیں تھی، بلا ضرورت نہیں تھی، بلا ضرورت نہیں تھی، کی مورہی ہے توجو "الا" صفتی کے بعد واقع ہو تاہے وہ مستنیٰ میں داخل ہی نہیں، لہذا اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ؟ مصنف مُراثیۃ نے یہ تبلہ گا کی ضرورت نہیں ؟ مصنف مُراثیۃ نے یہ تبلہ گا کی ضرورت نہیں ؟ مصنف مُراثیۃ نے یہ تبلہ گا کہ تو اور کو اور کو اور کو اور کے اور اور کی سے ، جو مصنف مُراثیۃ جیسے اختصار پُسند شخص کی شان کے لائق نہیں۔ جو آئی ہو تا ہے جو ماقبل وضاحت میں گزر چکا ہے، کہ غیر الصفۃ کی قبلہ داس لئے لگائی ہے تاکہ آپ کے ذبن سے جو آئی اور اور ہو اور اور ہو اور کی مطلب ہے ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو معلوم ہو جائے اور اگر معلوم ہو لیکن یا دنہ ہو تو بات ذہول پذیر نہ ہو (ذہول نہ ہونے کیا مطلب ہے ہے کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو معلوم ہو جائے اور اگر معلوم ہو لیکن یا دنہ ہو تو بات ذہول پذیر نہ ہو اور اور اور معلوم ہو تا کہ آپ کہ الا غیر صفتی استثنائی مراد ہے کہ مشتیٰ وہ مضوب ہو گا جو الا استثنائی سے بعد ہو، اگر الا صفتی کے بعد ہو تو مشتیٰ کا منصوب ہونا واجب نہیں جیسے لو کان فیھما الملۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں الا ہے صفت ہے غیر کے معنی میں ہے اس کا مابعد منصوب نہیں ہے۔

### كلام موجب كامعنى

في كلام موجب اى ليس بنفي لانهى و لا استفهام نحوجاء ني القوم الازيد ٢٣١٥

شارح مُولِية نے اس عبارت میں بد بیان کیاہ کہ کلام موجب کامصداق وہ کلام ہے، جس میں نفی، نہی اور استفہام نہ ہو، جیسے "جاءنی القوم الازید" میں "زید"، "الا" کے بعد ہے، "الا" صفتی ہے اور کلام موجب ہے کیونکہ اس کلام میں نفی،

المفتاح السامى

نہی اور استفہام نہیں ہے۔

### کلام موجب کی قب داحتر ازی ہے

واحترز بهعمااذاوقع في كلام غير موجب لانه ليس حينثذو اجب النصب الخعلى ماسجيي يرسم

اس عبارت میں شارح موسلیے نے بیان کیاہے کہ کلام موجب کی قیٹ داختر ازی ہے، اس قیٹ سے اس مثال سے احتر از کر نا مقصود ہے، جس میں کلام موجب نہ ہو، جب کلام موجب نہیں ہوگا، پھر کلام غیر موجب ہوگا اس کا حکم آگے آرہاہے کہ اس میں نصب جائز اور بدل مخارے۔

# كلام موجب مين "تام" كي قتي د كي ضرورت نهين

ولاحاجة لهبنا الئ قيد آخروهو ان يكون الكلام الموجب تاما بان يكون المستثني منه مذكوم افيه الخرير ١٣٢

یہاں سے شارح میشانی فاضل ہندی کا ایک اعتراض اور اس کا جو اب نقل کررہے ہیں، فاضل ہندی کا اعتراض ہے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن حاجب کو چاہئے تھا کہ کلام موجب کے ساتھ تام کی قیٹ بھی لگاتے "فی کلام موجب تام " کہتے اور "کلام تام " سے مراد وہ کلام ہوتی ہے، جس میں مشتیٰ منہ فذکور ہو، تاکہ "قر أت اللّا بوم کنا " کی مثال مشتیٰ کی اس قسم سے نگل جاتی ہے تکہ یہاں پر مشتیٰ منہ فذکور نہیں ہے، تو کلام " تام " نہیں، لہذا اس مثال میں جو یوم منصوب ہورہا ہے، وہ مشتیٰ کی بناء پر منصوب نہیں بلکہ ظرفیت کی بناء پر ہے، تو مشتیٰ کی وجہ سے اس لئے منصوب نہیں کہ یہ کلام تام نہیں، لہذا کلام تام کی قیٹ دگائی چاہیے تھی تاکہ یہ مثال نکل جاتی۔

شارح رُولِيَّ فَاضَل بهندى كارد كرتے ہوئے فرماتے ہیں كه "لاحاجة لهنا الى قيد آخر" كه ماتن رُولِيَّ الله عند كور كہا سے كہا ہے كونكه يہاں اس قيل كي خرورت نہيں تھى، اس لئے كه جميں اس ميں بحث ہے كه متنتی منصوب ہے يا نہيں؟ باقى رہى به بات كه كس بنا پر منصوب ہے، متنتی ہونے كى بنا پر يا مفعول فيہ ہونے كى بنا پر ، اس سے بحث نہيں ہے اس لئے كہ جو اسم "خلا" اور "عدا" كے بعد ہو تاہے وہ بھى تومنصوب نہيں ہوتا۔ "عدا" كے بعد ہوتا ہے وہ بھى تومنصوب نہيں ہوتا۔ حاصل بيہ ہے كہ يہاں ذكر كياہے حالانكه وہ متنتی ہونے كى بنا پر منصوب نہيں ہوتا۔ حاصل بيہ ہے كہ يہاں پر مطلق نصب كى بات ہے يہ ديكھنا ہے كہ "الا" كے بعد واقع ہونے والا اسم منصوب ہے يا نہيں؟ جب منصوب ہوتو ہمارا مقصد پورا ہور ہا ہے ، اس سے غرض نہيں ہے كہ كس بنا پر منصوب ہے، شارح رُولَ ہو ہونے ہيں كہ ہاں ایک اور مثال نكالنے كيلئے اس قيل كى ضر ورت تھى۔

# "قدى الايوم كذا" جيسى مثالول كونكالني كيلية تام كى قيدورست ب

الاان يقال الحاجة الى هذا القيد انما هو لاخراج مثل قرء الايوم كذا فانه مرفوع وجوبا لا منصوب ١٣٢٠

شارح مولية فرماتے ہيں كه "قرات الايوم كذا" جيسى مثال كو نكالنے كيلئے توقيد كلام تام كى ضرورت نہيں ہے البتہ "قرءالا يوم كذا" جيسى مثال نكالنے كيلئے اس قيد كى ضرورت ہے، گويا يوں سمجھنے شارح مُوليد سے نزديك اس مثال كو نكالنے كيلئے قیٹ تام کی ضرورت ہے، جس میں "الا" کے بعد مرفوع واقع ہواور فاضل ہندی کہتے ہیں کہ اس مثال کو نکالنے کیلئے بھی قیٹ کی ضرورت ہے جس میں الا سے بعد اسم منصوب واقع ہو، "قدء الا بومہ کذا" جیسی مثال کہ جس میں "الا" غیر صفتی کے بعد "یوم" اسم مرفوع واقع ہو، اگر چہ کلام موجب ہو، اس کے باوجو داس قسم کی مثال کو نکالنے کیلئے تام کی قیٹ کی ضرورت تھی۔ یہاں سوال ہوسکتا ہے کہ ماتن میں لیا نے اس قسم کی مثال کو نکالنے کیلئے یہ قیٹ کیوں نہیں لگائی؟

اس کاجواب بیہ ہے کہ متون میں جوبات کسی بھی طرح سے سمجھ میں آرہی ہوتو اصحاب متون اس کو ذکر کرنیکی ضرورت محسوس نہیں کرتے، شراح اس قسم کی قیود کو ذکر کرتے ہیں، تاکہ متن اور شرح کا فرق بر قرار رہے، اگر متون میں تمام قیودات کو ذکر کر دیاجا تاتو متن اور شرح میں کوئی فرق باقی نہ رہتا، لہذا جب متن میں "فی کلام موجب" کہاتو یہ کلام آخر میں کرہ ہے اس سے مراو "کلام تام" ہیں کیا۔ اب" قدی الا بوم کذا" کی مثال اس سے نکل جائے گی کیونکہ یہ کلام تام نہیں ہے۔ واللہ اعسلم

بھریوں سے ہاں جو فعل یامعنی فعل متنثیٰ منہ میں عامل ہے ، وہی متنثیٰ منصوب میں عامل ہے

والعامل في نصب المستثنى اذاكان منصوبا على الاستثناء عند البصرية الفعل المتقدم او معنى الفعل بتوسط الخ ٢٦٨٠

اس عبارت میں شارح میلیا مستوں میں مصوب سے عامل کو بیان فرمار ہے ہیں کہ بھر یوں سے نزدیک مستنیٰ منصوب کا عامل ماقبل کا فعل یا معنی فعل ہو تاہے اور وہ فعل جو مستنیٰ منہ میں عمل کر تاہے ، وہی فعل مستنیٰ میں بھی عمل کر تاہے ، چیے "جاءنی القوم الازیدا" میں جس طرح مستنیٰ منہ کا تعلق فعل سے ہے ، ای طرح مستنیٰ کا تعلق بھی معنوی طور پر ای فعل سے ہے ، کیونکہ "مجی" الازیدا" میں جس طرح مستنیٰ منہ "قوم " سے ساتھ ہے ، اسی طرح مستنیٰ منہ وی طور پر مستنیٰ "زید " سے ساتھ بھی ہو المذا ہو فعل مستنیٰ منہ میں طرح مستنیٰ منہ "قوم " سے ساتھ ہے ، اسی طرح مستنیٰ میں بھی عمل کر رہا ہے ۔ اور پھریہ مستنیٰ کلام سے تام ہونے کے مستنیٰ منہ ہوگا، لہٰذا اس پر اعر اسب مفعول یعنی نصب آئے گا، اقبل میں ہی بات گزر چکی ہے کہ فعل یامعنی فعل مفعول سے مشابہ ہوگا، لہٰذا اس پر اعر اسب مفعول یعنی نصب آئے گا، اقبل میں ہی بات گزر کے ہوں طرح بیاں پر فعل یامعنی فعل مفعول معہ میں واؤ سے ذریعے عمل کرتے ہیں، جیسے "مالک مالزید و عمر و "کی مثال گزری ہے ، اس طرح بیاں پر فعل یامعنی فعل "الا" سے واسطہ سے مستنیٰ میں عمل کرتے ہیں، جیسے "مالک مالزید و عمر و "کی مثال گزری ہے ، اس طرح بیاں پر فعل یامعنی فعل "الا" سے واسطہ سے مستنیٰ میں عمل کرتے ہیں۔

جب متنثیٰ ،متنثیٰ منہ پر مقدم ہو تواس کے وجو بامنصوب ہونے کی دلیل

اومقدما عطف على تولم بعد الااى المستثنى منصوبا وجوبا اذا كان المستثنى مقدما يرسم

اس عبارت میں شارح میم الا " پر ہے، یعنی جس کر "أو مقدماً علی المستثنی مند" کا عطف "بعد الا " پر ہے، یعنی جس طرح مشتیٰ مند پر مقدم ہو وہ بھی وجو بامنصوب ہوگا، خواہ وہ کلام موجب میں ہو، خواہ کلام غیر موجب میں ہو، کلام موجب کی مثال، جیسے "جاءنی الازید والقوم" اور کلام غیر موجب کی مثال

جیسے "ماجاءنیالازیدااحد" ہے،مثنیٰ منصوب وجوباکی آئندہ آنے والی تمام اقسام کاعطف"وھو منصوب اذا کان ہعد الا" پرہے۔

"لامتناع تقديم البدل على المبدل منه" والبدل عنه

اس عبارت میں شارح بھائی منصوب وجوباکی دوسری قتم سے وجوبا منصوب ہونے کی دلیل بیان فرمارہ ہیں، وہ دلیل بیہ سنٹی منہ پر مقدم ہوگاتو وہ وجوبا منصوب ہوگا، اس کی دلیل بیہ سے کہ مشٹیٰ اور مشٹیٰ منہ کا تھم الگ الگ ہوتا ہے اور بہی چیز بدل میں بھی ہوتی ہے کہ مبدل منہ اور بدل کا تھم مختلف ہوتا ہے، لیکن بدل، بھی بھی مبدل منہ پر مقدم نہیں ہوسکتا یہاں مستثیٰ منہ پر تقذم کی وجہ سے مشٹیٰ منہ پر مقدم نہیں ہوسکتا یہاں مستثیٰ منہ ہیں اگر چہ مشٹیٰ منہ پر مقدم ہے، اگر مشٹیٰ کوبدل کا در جہ دیں توبدل بھی بھی مبدل منہ پر مقدم نہیں ہوتا، اور یہاں یہ مقدم ہورہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیہ بدل نہیں ہے، بلکہ مشٹیٰ ہے، اور مشٹیٰ منہ پر مقدم ہوتا ہوتا کے بعد آتا ہے، لہذا اسے نصب ہی دیں گے۔

اومنقطعا اى المستثنى منصوب ايضا وجوبا اذاكان منقطعا بعد الانحوما في الدار احد الاحمار المراد

اس عبارت میں شارح میں ان فرمارہے ہیں کہ تیسری قشم کاعطف بھی "وھومنصوب اذا کان بعد الا" پرہے، لینی سے بھی وجو بامنصوب ہے،اس کی تعریف ووضاحت ماقبل میں گزر چکی ہے، مثال ہے: مافی الدار احد الاحمار ا دوں رہے ہیں۔

"فىالاكثر"كى مُراد

فى الاكثر اى فى الاكثر اللغات وهى لغات اهل الحجاز فانهم قبائل كثير ون او فى اكثر مذاهب النحاة فان اكثر هم ذهبو االخ ي١٣٢

فی الاکثر کے بعد شارح میکائیہ "ای فی اکثر اللغات" کہہ کربیان کررہے ہیں کہ "الاکثر" میں جوالف لام ہے وہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے اور مضاف الیہ اللغات ہیں یا ذاہب ہیں، "فی الاکثر" ای "فی اکثر اللغات" او "فی اکثر نداہب النحاق"، مطلب ایک ہی ہے گا کہ "اکثر لغات میں "اور وہ لغت اہل تجازے کی فلہ ان کے بہت سے قبیلے تھے، اس لئے ان کی لغات ہی مطلب ایک ہی ہے گا کہ "اکثر لغات میں "کونکہ اکثر نحوی لغت جازی کی طرف گئے ہیں، حاصل ایک ہی ہے، اکثر لغات لیس یا اس کے مذاہب لیس تو مال ان کا تجازی کی طرف گئے ہیں، حاصل ایک ہی ہے، اکثر لغات لیس یا اس کے مذاہب لیس تو مال ان کا تجازی کی طرف ہوں گئی اہل جازی لغت یہی ہے اور اکثر نحویوں نے انہی کی لغت کو اس کے مذاہب لیس تو مال ان کا تجازی کی طرف ہو وہ مشافی منقطع مطلقا منصوب ہوگا، یعنی خواہ مشتی منہ کی جنس سے ہوخواہ مشتی منقطع سے وجو با منصوب ہونے کی دلیل

فالمنقطع مطلقا منصوب عندهم اذلا يتصور فيم الابدل الغلط وهو لا يصدر الابطريق السهو و الغفلة والمستثنى المنقطع ١٨٣٣

اس عبارت میں شارح عبیہ تیسری قسم (مشغیٰ منقطع میں بدل الغلط کا احتمال ہوسکتا تھا، لیکن یہ احتمال کھی نہیں ہے، اس لئے کہ میں اس کے عامل کو بیان کر رہے ہیں کہ مشغیٰ منقطع میں بدل الغلط کا احتمال ہوسکتا تھا، لیکن یہ احتمال کھی نہیں ہے، اس لئے کہ مشغیٰ منقطع میں اور بدل الغلط میں واضح فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ مشغیٰ منقطع جو آدمی بولتا ہے وہ بالکل تیقن اور تیقظ کے ساتھ بولتا ہے، کسی قسم کی غفلت یانا مجھی کی بنا پر ایسا نہیں ہوتا، کہ اس نے مشغیٰ منقطع کا تکلم کیا ہو، بخلاف بدل الغلط سے کہ اس کا تکلم اس وقت ہوتا ہے جب مشکلم کی زبان پر بے سمجھی، نا دانی اور غفلت کی بنا پر کچھ آجائے، جبکہ وہ کہنا کچھ اور چاہتا ہو، معلوم ہوا کہ مشغیٰ منہ بدل الغلط نہیں ہے ۔ لہٰذا اس کے ساتھ بدل والا معاملہ نہیں کریں گے کہ اس کو بدل والا اعراب دے دیں بلکہ اس کو مشغیٰ والا اعراب دے دیں بلکہ اس کو مشغیٰ والا اعراب بعیٰ نصب دیں گے۔

بنوتمیم کے ہاں متثنیٰ منقطع کی دوا تسام میں سے صرف ایک قشم وجو بأمنصوب ہوتی ہے

واما بنو تميير فقد قسموا المنقطع الى قسمين احدهما ما يكون قبله اسير يصح حذفه نحو ماجاءني القوم الاحمارا للخ سم

چونکہ ماقبل میں "فی الاکٹر" کہاتھا،اب ان کے مقابل میں جو بعض ہیں،ان کامذہب بیان کررہے ہیں۔

اکثرسے مراد جب بنو حجاز ہیں توانے مقابل میں بنو تمیم ہوں گے ، اہل حجاز منتثیٰ منقطع کو مطلقا منصوب کہتے ہیں ، بنو تمیم منتثیٰ منقطع کی دوقت میں کرتے ہیں ، لیکن یہ دوقت میں وہ نہیں ہیں ، جو ماقبل گزری ہیں کہ ایک منتثیٰ منقطع وہ ہے ، جو ماقبل کی جنس میں سے ہوادر دوسر استثیٰ وہ ہے جو ماقبل کی جنس میں سے نہ ہویہ وہ اقسام نہیں ہیں بلکہ یہ ان اقسام سے علاوہ دوسری اقسام ہیں جو بنو تمیم بیان کرتے ہیں اور وہ اقسام یہ ہیں:

- مشتی منقطع میں جومشتیٰ منه ہووہ ایبااسم ہو کہ اس کومشتیٰ کے قائم مقام قرار دیا جاسکتا ہو یعنی جب قائم قائم قرار دیا جاسکتا ہو تو پھریہ بھی جائز ہے کہ مشتیٰ منه کوحذف کر دیں اور مشتیٰ کو اس کے قائم مقام قرار دیں، گویا کہ مشتیٰ منقطع کی پہلی قسم میں مشتیٰ منه کاحذف جائز ہے جیسے "ما جاءنی القومہ الاحماماً" میں مشتیٰ منه ، ایبااسم ہے ، اگر اس کوحذف کر دیں تو بھی کلام کامعنی صبحے ہو۔ جیسے ماجاءنی الاحماز
- متنی منقطع کی دوسری قسم یہ ہے جس میں متنیٰ منا کو حذف کر کے متنیٰ کو اس کے قائم مقام بنانا تھیجے نہ ہو، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے "لا عاصم الیو مر من امر الله الا من مرحم " "نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ کے امر سے مگر وہ جس پر اللہ رحم کر ہے " وہ مرحوم ہوگا اور جو "عاصم" کر ہے " یہاں پر "لا عاصم " ہے "من رحم" کا استثناء ہے ، اب جس پر "اللہ رحم کر ہے " وہ مرحوم ہوگا اور جو "عاصم" ہوسکا، ہوسکا، ہوسکا، پر اللہ کی رحمت اور مغفرت نہیں ہے وہ مرحوم نہیں ہے ، لہذا مرحوم و معصوم ، عاصم کے قائم مقام نہیں ہوسکا، لہذا یہاں پر مشتیٰ منہ کو حذف کر کے مشتیٰ کو اس کے قائم مقام نہیں کریں گے ، دوسری بات یہ ہے کہ "لا عاصم" میں "عاصم" اسم فاعل کاصیغہ ہے اور "الا من مرحوم الله" (اور جس پر اللہ رحم کر ہے) مفعول کاصیغہ ہے تو مفعول فاعل کے "عاصم" اسم فاعل کاصیغہ ہے اور "الا من مرحوم الله " (اور جس پر اللہ رحم کر ہے ) مفعول کاصیغہ ہے تو مفعول فاعل کے "عاصم" اسم فاعل کاصیغہ ہے اور "الا من مرحوم الله " (اور جس پر اللہ رحم کر ہے )

قائم مقام نبیں ہوسکتا۔

بنوتميم كيتے ہيں كەمتىنى منقطع كى پہلى قسم ميں بدل بنانا بھى جائزہ، مثلاً "ماجاءنى القوم الاحمارا" بھى پڑھ سكتے ہيں اور "ماجاءنى القوم الاحمارا" بھى پڑھ سكتے ہيں، اور متىنى منقطع كى دوسرى قسم ميں جس طرح اہل ججاز كہتے ہيں كە يہاں پر نصب واجب توبيہ بھى نصب كو واجب قرار ديتے ہيں، بدل كو جائز قرار نہيں ديتے، اس واسطے كہ جو يہاں پر متىنى ہے وہ متىنى منہ كے قائم مقام ہو تاہے۔ قائم مقام ہو تاہے۔

الامن بحمر ايمن بحمدالله ما

شارح بُولِيَّة في "من رحم" كے بعد "من محمه الله" كمه كريه بيان كياہ كه مثال ميں "من" موصولہ ہے اور "رحم" اس كاصلہ ہے اور صلہ جب جملہ ہو تو اس ميں عائد كا ہونا ضرورى ہے، جو موصول كى طرف راجع ہو اس لئے شارح مُنِلِيْكِ نے "رحمه" نكال كربيان كياہے كه اس ميں ضمير محذوف ہے جوموصول كى طرف راجع ہے۔

أوكان بعد خلاوعدا اى المستثنى منصوب ايضاً وجوباً إذا كان بعد عدا من عدا ، يعدو ، عدواً الخص

اب تکٹ مشکی منصوب وجو باکی تین قسموں کابیان ہوا، اس متن میں ماتن میں کی چوتھی اور پانچویں قسم کو اکٹھے بیان فرمارہے ہیں، جو دجو بامنصوب ہوتی ہیں۔ اور وہ صور تیں یہ ہیں کہ جب مشکیٰ خلااور عد اسے بعد واقع ہو۔

"عدا" عدواسے مشتق ہے، یہ اسوقت بولتے ہیں جب کوئی کی جگہ سے آگے بڑھ جائے، تجازو کر جائے، جیسے "جاءنی القوم عدازیدااو خلازیدا"۔

شرح کی عبارت "ای المستثنی منصوب ایضاً وجوباً" سے شارح بُواللَّهُ نے ماقبل پر اس کے عطف کو بیان کیا ہے کہ اس کاعطف وھو منصوب اذا کان بعد الا پر ہے۔

خلا کو متعدی کرنے کی صورتیں اور خلاوعد اسے بعد مشتنیٰ کے وجو بامنصوب ہونے کی دلیل

وهوفى الاصل لازم يتعدّى الى المفعول بمن نحو خلت الدياممن الانيس وقديضمن معنى جاوز او يحذف من الخ سيس

یہاں سے شارح میں لیے "خلا پیلو" کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو "عدا" ہے وہ متعدی ہے اور متعدی مفعول مفعول م منصوب کا تقاضا کر تاہے، لیکن خلا، پیلو خلوایہ لازم ہے، فعل لازم تو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھراس کے بعد نصب کیسے آئے گا؟

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں اس کو یوں بیان فرمار ہے ہیں کہ "خلا یخلو" اگر چہ اصل میں فعل لازم ہے، لیکن اس کو مفعول کی طرف "من" کے ذریعے سے متعدی کیا گیا ہے، جیسے "خلت الدیار من الانیس" شہر عنسم، خواروں سے خالی ہو گئے یہاں پر "من" ہے، معلوم ہوا کہ "خلا" کو متعدی کرنا ہو تو "من" سے متعدی کیا جائے گا،اور بھی "خلا" "جاوز" کے معنی کو بھی متعنمن ہوتا ہے، لہذا یہاں پر "حذف" و" ایصال "کریں گے، کہ "من" حذف کر کے فعل کو براہ "جاوز" سے معنی کو بھی متعنمن ہوتا ہے، لہذا یہاں پر "حذف" و" ایصال "کریں گے، کہ "من" حذف کر کے فعل کو براہ

18

راست مفعول سے ملالیں گے، اس کو "حذف" و"ایصال" کہتے ہیں۔ جب "حذف" اور "ایصال" کریں گے تواس کے متیجہ میں وہ متعدی بنفسہ ہو جائے گا۔ اور مفعول کا تقاضا کرے گااور مفعول کو نصب بھی دے گا۔

نحویوں نے یہاں تضمین کا بھی التزام کیا ہے تضمین کتے ہیں کہ ایک فعل دوسرے نعل کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہو، جیسے "خلا، پیخلو"، جاوز کے معنی کو اپنے ضمن میں لئے ہوئے ہے، اور اس «تضمین" یا "حذف و ایصال "کا" استثناء " کے باب میں التزام کیا ہے کیونکہ یہاں ضرورت ہے اور باقی جگہوں پر ضرورت نہیں، اور وہ ضرورت ہے کہ استثناء کے باب میں اصل" الا" ہے تو الا کے مابعد کے ساتھ ملانے کیلئے یہاں حذف و ایصال کی ضرورت ہے اس لئے کہ الا کا مابعد بغیر کسی حرف کے منصوب کرنے کیلئے حذف و ایصال کریں گے اور دوسری جگہوں پر حرف کے منصوب کرنے کیلئے حذف و ایصال کریں گے اور دوسری جگہوں پر اس کی ضرورت نہیں، اس لئے وہاں حذف و ایصال نہیں کریں گے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِخَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا کہ "عدا" اور "خلا" کے بعد مشنیٰ منصوب ہوتاہے، عداکے بعد منصوب ہوناتو سمجھ میں آتاہے، کیونکہ وہ متعدی ہے، لیکن "خلا، پیخلو" تولازی ہے اس کے بعد نصب سمجھ میں نہیں آتا اس کے بعد نصب کیسے ہوگا۔؟

جَوَالَبُ: اصل میں یہ لازم ہے، لیکن اس کو متعدی کرنے کیلئے "من" کو استعال کرتے ہیں، چیسے "خات الدیار من الانیس" اور کبھی یہ "من" کو حذف کر دیتے ہیں، فعل کو مفعول الانیس" اور کبھی یہ "من" کو حذف کر دیتے ہیں، فعل کو مفعول کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو یہ متعدی ہفتہ ہو جاتا ہے، چیسے "جاءنی القوم خلازیدا" اور یہ حذف وایصال استثناء کے باب میں ہو تاہے باقی میں نہیں، کیونکہ یہال ضرورت ہے وہاں ضرورت نہیں۔ استثناء کے باب میں اس لئے ضرورت ہے کہ اس کاما بعد" الا" کے مابعد جیسا ہو جائے جو کہ استثناء میں ام الباب کا در جہ رکھتا ہے۔

#### خلااور عداكافاعل

وفاعلهما ضمیر راجع اما الیمصدر الفعل المقدم او الی اسپر الفاعل منداو الی بعض مطلق الخ ۱۳۳۰ اس عبارت میں شارح میشید "خلا" اور "عدا" کے فاعل کو بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا فاعل ضمیر ہے، اس ضمیر کے مرجع میں شارح میشید نے تین احتمال ذکر کئے ہیں۔

پہلااخمال یہ ہے کہ ضمیر فاعل کامرجع فعل متقدم کامصدرہے۔

دوسر ااخمال میہ ہے کہ ضمیر فاعل کامر جع فعل متقدم کے مصدر سے اسم فاعل کاصیغہ ہے۔

تیسرااحمال بیر سے کہ ضمیر فاعل کا مرجع متنیٰ منہ کا بعض مطلق ہے۔ تینوں صور توں میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگ، "جاءنی القوم عدا بعض منهم زیدا جاءنی القوم عدا بعض منهم زیدا جاءنی القوم خلا مجیئهم زیدا جاءنی القوم خلا مجیئهم زیدا جاءنی القوم خلا مجیئهم زیدا "۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِنَوَالْ : ان دونوں فعلوں (خلااور عدا) کافاعل کون ہے؟

جَوَالِب: اس كافاعل ضمير ہے جوان ميں پوشيدہ ہے اور اس كے مرجع ميں تين احمال ہيں۔جو شارح مينيا نے ذكر كئے ہيں۔

- پہلااحمال سے سے کہ ضمیر فاعل کا مرجع فعل متقدم کا مصدر ہے، مثلاً، "جاءنی القومہ خلازیں ا" تو ماقبل میں فعل جاء ہے، حاء کا مصدر مجینئی ہے، تو مجینتھ ہے اس کافاعل ہے گا۔
- ودسرااخمال یہ ہے کہ فعل متقدم سے اسم فاعل کاصیغہ (الجائی) ضمیر کامر جع بن کے اس کا فاعل بے گا۔ جیسے جاءنی القوم عدا الجاثی منھر زیدا۔
  - ا تيسر ااحمالي بيب كه فاعل كى ضمير كامرجع متثنى منه كابعض مطلق بنے كا، جيسے جاءني القوم عد ابعض منهم زيدا۔

### خلااور عدامحلامنصوب عسلى الحال بين

وهما في محل النصب على الحالية ولم يظهر معهما قد ليكونا اشبه بالا التي هي الاصل في باب الاستثناء ١٣٣٠

اس عبارت میں شارح بیران خلا اور عدا کا ابتا اعراب بیان فرمار ہے ہیں کہ خلا اور عدا دونوں حال ہونے کی بناء پر محل نصب میں ہیں ، یعنی یہ دونوں فعل منصوب ہیں، کیونکہ یہ جملہ حالیہ واقع ہور ہے ہیں۔ اور اصول ہے کہ اگر فعل ماضی حال ہو تو اس میں "قد" ہوتا ہے ، چاہے ظاہر ہوآ یا مقدر آ اور یہاں "قد" مقدر ہی ہوگا۔ اگر یہاں قد کو ظاہر کریں گے ، تو خلا اور عدا کا فعل ہونازیادہ ظاہر ہوجائے گاحلانکہ ہم ان کو "الا" کے قریب کر رہے ہیں کہ انہیں "الا" کا حکم دیں اور "الا" کے مشابہ قرار دیا ہو تا ہو کہ اس مقدر ہوقد ظاہر نہ ہو کیونکہ اگر "قد" کو ظاہر کریں گے تو "الا" کے ساتھ مشابہت نہیں دیدیں یہ اس مقدر ہی ہوگا ظاہر نہیں ہوگا تا کہ جو مشابہت "بالاً" ہے وہ بر قرار ہے۔

اس کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِیَوَالے: عدااور حلانعل ماضی ہیں،اور حال ہونے کی بناء پر منصوب ہیں،حالانکہ اگر ماضی حال ہو تواس میں قد ہو تاہے یہاں پر "قد" نہیں ہے؟

جَوَالِبَ: يہاں "قد" لفظوں میں نہیں آئے گابلکہ مقدر ہوگا، اس واسطے کہ یہ الاسے مشابہ ہیں، اگر ہم قد لفظوں میں لے آئے توقد کے ظاہر ہونے سے ان کی مشابہت "بالا" کمزور ہوجائے گی، اس لئے قد مقدر ہی ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا۔

### خلااورعداکے بارے نصب اکثر الاستعال ہے

قى الاكثر اى النصب بهما المماهوفى اكثر الاستعمالات لاهما فعلان ما ضيان كما عرفت وقد اجيز الخي ١٣٣٠ اس عبارت مين شارح مُينيَّة "خلا" اور "عدا" كاكثر اور اقل استعال بيان فرمار بين كه "خلا" اور "عدا" كي بارك مين نصب ' اكثر الاستعال ب، نصب ان مين كلي طور يرنهين ب-

"ای النصب بهما انها هو فی اکثر الاستعمالات" میں استعالات بیان کیا ہے کہ اکثر پرالف، لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور یہاں پرمضاف الیہ استعالات "، نصب ہو تاہے۔ اور اکثر کے مقابل عوض میں ہے، اور یہاں پرمضاف الیہ استعالات ہے، کہ ان میں "اکثر الاستعالات"، نصب ہو تاہے۔ اور اکثر کے مقابل اقل طور پر یعنی کبھی کبھی ان کو حرف جر ہونے کی بنا پر جار بنا دیتے ہیں اور ان کے مابعد والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں جیسے "جاءنی القوم عدا زیدا"۔ بھی پڑھتے ہیں۔

### سيرافي كاقول

قال السير افي لمر اعلم خلافا في جوار الملحربهما الاان النصب بهما اكثر سم

یہاں سے سیرافی کا قول پیش کررہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نحوی کا قول نہیں ملاجویہ کہتا ہو کہ ''خلا'' اور ''عدا'' کے بعد جر دینا جائز نہ ہو،سب نحاۃ جرکے جواز کے قائل ہیں، لیکن اکثر پھر بھی ان کے بعد نصب ہی آتا ہے، ایک ہے نفس جواز ایک ہے استعال ،استعال میں نصب آتا ہے، لیکن جرکے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

چھٹی اور ساتویں قشم یعنی ماخلااور ماعد اکے مشتنی منصوب وجو باکی دلیل

اوماخلاوماعدااى المستثنى منصوب ايضاً اذاكان بعدما خلاوما عدالان ما فيهما مصدرية يسم

اب تک مشتی منصوب وجوباکی پانچ قسموں کابیان ہوا۔ اب چھٹی اور ساتویں قسم کو بیان کررہے ہیں، کہ "ماخلا" اور "ماعدا" کے بعد بھی مشتیٰ وجوباً منصوب ہو تاہے، نصب کی دلیل وجوب بیان کرتے ہوئے شارح بُیشید بیان کر رہے ہیں کہ "ما" جو دونوں پر داخل ہے، دہ مصدریہ ہے اسنے "خلا" کو "خلو" کے معنی میں اور "عدا" کو "عدو" کے معنی میں کر دیاہے۔

مانے جب "خلا" اور "عدا" کو "خلو" اور "عدو" کے معنی میں کیاتوان کامنصوب ہونایاتوظر ف لینی مفعول فیہ ہونے کی بنا پر ہوگا، جب ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا، تو مصدر سے پہلے "وقت" یا "خلو" کو مضاف محذوف مانے ل گے، جیسے "جاءنی القوم دقت خلوهم من زید یا جاءنی القوم خلو مجیئهم من زید" میں "وقت" مضاف محذوف نکالا ہے، یا "خلو" مضاف نکالا ہے اور مجی مصدر کو اس کامضاف الیہ بنایا ہے۔ یہ "خلو" کے بارے میں تھا، ایسے ہی عدا کی مثالیں ہیں جیسے "جاءنی القوم دقت مجاوز تھم " یا "مجاوز تھم میں یا "مجاوز تھم عمرا" ہے۔

اب اس بات كوباند از سوال وجواب يول مجهيل

سِوَال: جب "ما" مصدريه موتوآب يهان پرمضاف محذوف كون سجعته بين؟

جَعَوٰائِب: مضاف اس واسطے محذوف مانتے ہیں، تا کہ ہم اس کو مفعول فیہ بناسکییں،مضاف مقدر مانے بغیر اس کو مفعول فیہ نہیں بنایا جاسکتا۔ اس بناء پرمضاف محذوف مانا جا تاہیے۔

دوسرااحمّال یہ ہے کہ بیہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہوں گے اس وقت ان کو اسم فاعل کے معنی میں کریں گے ، جیسے "جاؤاخالیا بعضہ ہر اومجیئے ہر من زید" یا "مجاوز ابعضہ ہر او مجیئے ہر عصرا" کہیں گے۔ ماقبل میں خلااور عدا کا فاعل ضمیر قرار دیا تھا۔ جو ان میں پوشیدہ ہے۔ البتہ اسس سے مرجع میں تین احمال ذکر کئے تھے، ﴿ فعل مذکور کے مصدر کی طرف ضمیر لوٹے۔ ﴿ فعل مذکور کے اسم فاعل کی طرف ضمیر لوٹے۔ ﴿ مُسَتَّیٰ منہ سے بعض مطلق کی طرف لوٹے لیکن ماخلااور ماعد اسے فاعل سے بارے میں بیہ تینوں احمالات نہیں ہیں۔ بلکہ دو ہیں۔

فعل ندکور کے اسم فاعل کی طرف ضمیر لوٹے۔ ﴿ بعض مطلق کی طرف ضمیر لوٹے۔مصدر کا احتمال نہیں ٹکالا کیونکہ یہ خود مصدر ہیں۔ اس لئے اس کی ضمیر مصدر ہیں۔ اس لئے اس کی ضمیر مصدر کی طرف نہیں لوٹے گی۔ تاکہ اصار الثی لنفسہ کی خرابی لازم نہ آئے۔

اخفش کے نز دیک "ماخلاوماعدا" کے بعد بھی جر جائز ہے

وعن الإخفش انداجاز الجربهماعلى ان مافيهما زائدة ولعل طذالم يثبت عند المصنف الح والاست

یہاں پر انحفش میشید کتے ہیں کہ جس طرح "خلا" اور "عدا" کے بعد جر دیناجائز ہے اور سیرانی میشید کا بھی یہی ذہب ہے اس طرح" خلات اور "ماعدا" ہیں جو خلا اور عداتھے صرف حرف من سے اس طرح" ماخلا" اور "ماعدا" ہیں جو خلا اور عداتھے صرف حرف" ما" بڑھا دیا جو کہ زائدہ ہے، اس لئے ان کے ساتھ جر دیناجائز ہے، جیسے "جان القوم ما محلا زید" یہ انحش کا تول ہے۔ یہاں ماتن میشید پر سوال ہو تا ہے۔

سِيَوَالْ: جب "ماخلا" اور "ماعدا" میں بھی ایسے ہی نحاۃ کااختلاف ہے، جس طرح "خلا" اور "عدا" میں اختلاف تھا۔ ماتن مُشَاتَلَةُ نے وہاں پر "فی الاکٹر" کہایہاں پر "فی الاکٹر" کیوں نہیں کہا، حالانکہ یہاں پر بھی جمہور کے مقابلہ میں اُخفش کا قول ہے۔ جیسا کہ وہاں پر جمہور کے مقابلہ میں سسیر افی کا قول تھا۔

جَوَالِبَ ۞: ہوسکتاہے کہ ماتن مُعَظِیْہ کے نزدیک اُنفش کایہ قول یا یہ ثبوت کونہ پنچتا ہو، بغیر شخقیق کے کسی کی طرف بات منسوب کرنا مجھ نہیں ہوتا۔ اس لئے یہاں "فی الا کثر" نہیں کہا۔

جَوَٰ اِبْ ﴿: دوسراجواب یہ کہ مصنف مُشَالِدٌ کویہ بات پینچی تو ہولیکن مصنف نے یہاں اس کا عتبار نہ کیا ہو یعنی اے قابل ذکر نہ سمجھا ہو۔ اسوجہ سے اس کو ذکر نہ کیا ہو۔ اور سسیرانی کے قول کو قابل ذکر سمجھا ہو۔ اس لئے اسے ذکر کر دیا ہو۔ واللہ اعسلم۔ آتھویں اور نویں فشم لیعنی "لیس" اور" لا یکون" کے بعد مشتثی منصوب وجو باکی دلیل

- كذا المستثنى منصوب بعد ليس نحو جاءنى القوم ليس زيد و بعد لايكون نحو سيجئ اهلك لا يكون بشر ا الجريم المستثنى منصوب بعد ليس نحو جاءنى القوم ليس زيد و بعد لا يكون نحو سيجئ اهلك لا يكون بشر ا

اس عبارت میں شارح مین منطوب وجوبا کی آٹھویں اور نویں قتم یعنی منٹیٰ بعد "لیس ولا یکون" کے وجوبامنصوب ہونے کی دلیل بیان فرمار ہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں، کہ ایسے ہی وہ منٹیٰ جو "لیس" اور "لا یکون" کے بعد ہو، وجوبامنصوب ہونے کی دلیل بیرے کہ ہوتا ہے جیسے "جاءنی القوم لیس زیدا" اور "سیجیءاھلک لایکون بشرا"، ان کے وجوبامنصوب ہونے کی دلیل بیرے کہ

المفتاح السامی 630 المنصوبات یہ افعال ناقصہ ہیں اور افعال ناقصہ کی خبر وجویا منصوب ہوتی ہے، اس وجہ سے بیر حکم لگایا گیا ہے کہ لیس اور لایکون کے بعد متثنى وجو بأمنصوب هو گا۔

یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ ہماری بحث مطلق وجوب نصب میں ہے استثناء ہونے کی بنایر وجوبامنصوب ہونے میں بحث

"ليس" اور "لا يكون" جب استثناء كيلئ استعال موں تو ان كا اسم ضمير مو گااسم ظاہر نہيں

ويلزم اضمار اسميهما في باب الاستثناء وهو ضمير راجع الى اسم الفاعل من الفعل الخ ما ١٣٣٠

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں کیا اس عبارت کامطلب سے ہے کہ "لیس"اور" لایکون"، جب باب استثناء میں استعال ہوں گے ، تو ان کا اسم ، ضمیر ہو گا، اسم ظاہر نہیں ہو گا اور وہ ضمیر فعل مذکور کے فاعل کی طرف یا بعض مشثیٰ کی طرف لوٹے گی، یہاں اسم ظاہر کوان کااسم نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ اگریہاں اسم ظاہر کوان کااسم بنایا جائے ، توحرف استثناءاورمشٹیٰ کے در میان میں فاصلہ آ جائے گااور الا اور اس کے متثنیٰ کے در میان فاصلہ جائز نہیں، تولیس اور لا یکون جب استنثاء کیلئے استعال ہوں گے، توان کے مشنیٰ کے در میان بھی فاصلہ جائز نہیں ہوگا،اس لئے ان سکے اسم کو یہاں ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ اب اسی بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِتَوَالْ : سائل كہتاہے كەلىس اورلا يكون جب افعال ناقصە بين اورمشتنى ان كى خبر ہے توان كااسم كہاں ہے؟ جَوَالَبَ: ان کااسم، اسم ضمیر ہوگااسم ظاہر نہیں ہوگا، اس لئے کہ یہ باب، استثناء ہے اور باب استثناء میں "الا" اصل ہے جب الا اور اس کے مشتنیٰ کے در میان فاصلہ نہیں آتا، تولیس اور لا یکون اور ان کے مشتنیٰ کے در میان بھی فاصلہ نہیں آئے گا۔ اگریہاں پر اسم کا فاصلہ لے آئیں تو الاکے ساتھ ان کی مشابہت کم ہو جائے گی ،لہٰذا یہ استثناء کے باب سے نہیں رہیں گے ، تر استثناء کے باب میں جب استعال ہوں گے ، تو ان کا اسم ظاہر نہیں ہو گا بلکہ ضمیر ہوگی جو فعل مذکور کے اسم فاعل کی طرف یا منتثنیٰ منہ سے بعض کی طرف لوٹے گی۔

"لیس"اور"لایکون" حال ہونے کی بناپر منصوب ہوتے ہیں

وهما في التركيب في محل النصب على الحالية ١٣٣

اس عبارت میں شارح میشلیدلیس اور لا یکون کا اپنااعر اب بیان فرمارہے ہیں، کہ بیہ دونوں ترکیب نحوی اعتبار سے محل نصب میں ہیں۔اور حال ہونے کی بناء پر منصوب ہیں، یعنی یہ تر کیب میں حال واقع ہوتے ہیں اور اسی بناء پر منصوب ہوتے ہیں۔ فَاتَذُكُواْ: ماقبل میں "ماخلا" اور"ماعدا" كاذ كر ہواہے، وہ حال ہونے كى بناپر بھنى منصوب ہوسكتے ہیں اور مفعول فيہ ہونے كى بناپر تھی منصوب ہوسکتے ہیں،اور "لیس"اور"لا یکون"میں حال ہونے کاہی احتمال ہے اور مفعول فیہ ہونے کا حتمال نہیں ہے۔

# "لیس"اور"لایکون"مشثیٰ متصل غیر مفرغ میں استعال ہوں گے

واعلم اندلاتستعمل بنة الافعال الافي المستثنى المتصل الغير المفرغ ولايتصرف فيها لانها الخ ممراه

"واعسلم" سے شارح میلیا ایک فائدہ بیان فرمارہ ہیں اور وہ فائدہ یہ ہے کہ لیس اور لایکون "افعال ناقصہ" اس استعال ہوں گے، جو متنیٰ متصل ہواور غیر مفرغ ہو، یعنی جس میں متنیٰ منہ فدکور ہواور جس میں متنیٰ منہ فدکور نہ ہو، داور اصل مفرغ نہیں، وہال سے استعال نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے کہ متنیٰ میں اصل متنیٰ متصل ہے اور غیر مفرغ ہے، اور اصل مفرغ نہیں، بلکہ غیر مفرغ اصل ہے کہ متنیٰ منہ فدکور ہو کیونکہ لیس اور لا یکون کو "الا" کے مشابہ ہونے کی بنا پر حرف استثناء میں شار کیا بلکہ غیر مفرغ اصل ہے کہ مشابہ ہونے کی بنا پر حرف استثناء میں اتنی طاقت نہیں الیہ ہوں گے۔ کیونکہ ان میں اتنی طاقت نہیں سے کہ بیہ مشنیٰ منقطع میں یامشنیٰ مفرغ میں استعال ہو سکیں۔ اور ان میں اینا عمل کر سکیں۔

اور دوسری بات میہ ہے کہ جب میہ "افعال ناقصہ یعنی خلاسے لے کر لا یکون تکٹ" استنثاء کے باب میں استعال ہو نگے، توان کی گر دان نہیں آئے گی اس واسطے کہ یہ اس صورت میں "الا" کے مشابہ ہوں گے، جب"الا" کی گر دان نہیں آتی تو ان کی گر دان بھی نہیں آئے گی۔

# مشتنی کے اعراب کی دوسری قشم

ويجوز فيم اى في المستثنى النصب على الاستثناء و يعتار البدل عن المستثنى منه مم ١٣٣٠

ماتن وکیالی نے اللہ نے یہاں سے متنٹی کے اعراب کی دوسری قسم کو بیان کیا ہے جے آپ متن کی وضاحت کے دوران سمجھ چکے ہیں ، کمد اگر متنٹیٰ الا کے بعد ہو کلام غیر موجب ہو اور متنٹیٰ منہ مذکور ہو، تومتنٹیٰ پر استنثاء کی بنا پر نصب جائز ہے اور متنٹیٰ منہ سے بدل مختار ہے۔

#### فيمابعدالاكى تركيب

فیمابعدالا فیمابعد الاحال من الضمیر المجروی ای حال کون المستثنی و اقعانی محل یکون متاخر اعن الا ۱۳۲۳ شارح مُشِیْر اس عبارت میں "فیما بعد الا" کی ترکیب بیان فرمار ہے ہیں کہ "فیما بعد الا" بیہ ضمیر مجرور سے حال ہے اور "ویجوز فیہ" میں فیہ کی "ہ" ضمیر، ضمیر مجرور ذو الحال ہے۔ جومشنیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس سے فیما بعد الا حال واقع ہے۔ کہ حال ہونامشنیٰ کا اس حال میں کہ وہ واقع ہوا ہے محل میں جو الاکے بعد ہو۔

اب اس کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَحَالُ: سائل کہتاہے کہ آپنے کہا کہ "فیمابعدالا" ضمیر مجرورے حال ہے، ضمیر مجرورے مرادمتثیٰ ہے اور "الا" کامابعد مجمی مشتیٰ ہو تو یہ حال عین ذوالحال ہوا۔ کیونکہ الا کامابعد کس ہے حال ہے، مشتیٰ ہو تا ہے تو دوالحال بھی مشتیٰ ہو تو یہ حال عین ذوالحال ہوا۔ کیونکہ الا کامابعد کس ہے حال ہو، یعنی حال مشتیٰ سے تو وہ ذوالحال ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ سے حال ہو، یعنی حال

عین ذوالحال ہو یہ صحیح نہیں ہے لیکن آپ کی ترکیب میں بدلازم آرہاہے؟

جَوَالَتِ: شارح مِينَالَةِ اس كاجواب "اى حال كون المستثنى واقعاً" سے دے رہے ہیں كه "فيما بعد الا" ميں "بعد"، ظرف سے، اس كامتعلق "واقعاً" ہے تو "واقعاً" ہے ہو ایسے محل میں واقع ہے، جو ذوالحال ہے اور مشتیٰ ہے اور حال ایسامحل ہے جو "الا" کے بعد واقع ہے، جب محل كہه دیا تو حال اور دوالحال ميں فرق ہو گیا كہ ذوالحال مشتیٰ ہو الحال مشتیٰ ہو الحال مشتیٰ ہو الحال اور ذوالحال اور ذوالحال ایسے ہواكہ مشتیٰ ذوالحال اور حال ایسامحل ہے جس میں مشتیٰ الا سے بعد واقع ہو۔ یہاں حال اور ذوالحال ایسے ہواكہ مشتیٰ ذوالحال اور حال ایسامحل ہے جس میں مشتیٰ الا کے بعد واقع ہے۔

### الاكے بعد واقع ہوناباقی حروف استثناء سے احتر از ہے

احترازعما اذاكان بعدسائر ادوات الاستثناء مثل عداو خلاوغيرهما يهما

اس عبارت سے شارح و اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مشنثیٰ الاسے بعد واقع ہو، اگر کسی اور حرف استثناء مثلاً "خلا"، "عدا" اور "عندہ" کے بعد واقع ہو، تو پھر یہ تھم نہیں ہو گا بلکہ وہ منصوب ہو گا، بدل نہیں ہو گا، جیسا کہ ماقبل میں گزر چکاہے۔

### کلام غیر موجب کی قیٹ داختر ازی ہے

فى كلام غير موجب احتر ازعما اذا وقع فى كلام موجب فانه منصوب وجوبة كما مريهما

"احتداز عما اذا وقع الخ" سے شارح سیکیلی یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ متن میں کلام غیر موجب کی قید، قیاد احر ازی ہے،
"کلام غیر موجب" کی قیادے وہ مشنی خارج ہو جائے گا، جو کہ کلام موجب میں واقع ہو، اس لئے کہ اس صورت میں نصب
واجب ہوتا ہے جیبا کہ یہ بات گزر چکی ہے۔

# "ذكر المستثنى منه"كى قيد بهى احر ازى ب

وذكر المستثنى منه احتراعما اذالم يذكر المستثنى منه فأنه حينئذ يعرب على حسب العوامل ماس

"احتراز عما اذالعریذ کر المستثنی مندالخ" سے شارح پینائیڈ یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ متن میں "وذکر المستثنی مند" قید احترازی ہے، اس تیٹ سے اس صورت سے احتراز کرنامقصود ہے جب مشتیٰ مند مذکور نہ ہو کیونکہ اس صورت میں نصب جائز اور بدل مخار نہیں ہوگا۔ بلکہ جبیباعامل ہوگامشٹیٰ پر ویبای اعراب آئے گا۔

والحال انهقد ذكر يهما

شارح مینید نے واؤکے بعد لفظ حال نکال کربیان کیا ہے کہ یہاں واؤ حالیہ ہے اور "قد" نکال کربیان کیا ہے کہ جب ماضی حال ہو تو وہاں پر "قد" کا ہو ناضر وری ہے، چاہے لفظوں میں ہویا مقدر ہویہاں پر "قد" مقدر ہے۔

## بعض نسخوں میں ذکر المستثنیٰ منہ بغیر واؤکے ہے

وفى بعض النسخ ذكر المستثنى منه بغير واوعلى انه صفة لكلام غير موجب أى كلام غير موجب الخرس الم

ہمارے پیش نظر کافیہ کاجو نسخہ ہے اس میں "و ذکر المستثنی منہ" واؤکے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ جملہ حالیہ بن رہاہے اور اس سے پہلے قد مقدر ہے بعض نسخوں میں واؤنہیں ہے، اس وقت ذکر المستثنیٰ منہ کلام غیر موجب کی صفت ہے گا، اور معنی یہ ہوگا کہ اس مشغیٰ میں نصب جائز ہوگا اور بدل مختار ہوگا جو مشغیٰ الاسے بعد ہوا یہ کلام غیر موجب میں ہو، جس میں مشغیٰ منہ کو ذکر کیا گیا ہو۔ اس صورت میں "تقد" کو یہاں پر مقدر مانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں یہ صفت ہوگا، حال نہیں ہوگا۔

# مستنی کے منقطع اور مستنی منہ پر مقدم ہونے کی شرط نہیں لگائی

ولم یشترط ان لایکون منقطعاً ولا مقدماً علی المستثنی مندلان حکمهما قد علم فیماسیق فاکتفی بذلک مین ۱۳۳۰ اس عبارت میں شارح مین شیر بیان فرمارہ بیل کہ ماتن میں شیر ان ورشر طول کو ذکر نہیں کیا، جنہیں ماقبل میں متنی کے وجو بامنصوب ہونے کی صور تول میں ذکر کیاتھا، اور وہ دو شرطیں یہ بیل کہ متنی منقطع ہو، متنی مشتی مند پر مقدم نہ ہو، یہاں ان شرطوں کو اس لئے ذکر نہیں کیا کہ ماقبل میں ان کا تھم بیان ہو چکاہے ، اور وہ یہ ہے کہ ان شرطوں سے پائے جانے کی صورت میں نصب واجب ہوگا۔ لہذا یہاں انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں وجوب نصب کی صورت کی صورت کو بیان کیا جارہا، بلکہ یہاں نصب کے جو از اور بدل کے عثار ہونے کی صورت کو بیان کیا جارہا ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال دجواب يول مجميل

سِحَال: ال قسم میں دوشر طیں مزیر تھیں، جن کوماتن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا پہلی شرط بیہ ہے کہ مستقیٰ منقطع نہ ہواں واسطے کہ جب مستقیٰ منقطع ہوتا ہے تواس میں نصب واجب ہوتا ہے بدل مخار نہیں ہوتا اور دوسری شرط بیہ ہے کہ مستقیٰ مس

جَوَاٰلِبَ: یہاں ان دوشر طوں کے ذکر نہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان کا عظم ماقبل میں بیان ہو چکا ہے، بینی ان میں نصب واجب ہے، لہٰذا یہاں ان کی نفی کی کوئی ضرورت نہیں دہر انے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں پروہ قیدخو د بخو د ملحوظ ہوگ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صورتیں نہ ہوں جو پہلے بیان ہوچکی ہیں۔

#### مثاليس

تحوما فعلوہ الاقلیل بالرفع علی البدلیة و الاقلیلا بالنصب علی الاستثناء و نحو مامر بهت باحد الزوید الح ۱۳۵۵ مصنف میشد اور شارح میشد اس عبارت میں مثالیس بیان فرمارے ہیں کہ پہلی مثال حق تعالیٰ کا فرمان ہے ما فعلوہ الاقلیل، اس میں قلیل پر نصب جائز ہے اور بدل مخار ہے، نصب استثنائیت کی وجہ سے جائز ہے، اور فعلوا کی ضمیر سے بدل بناکر اس پر رفع پڑھنامخار ہے۔ اس طرح "مامر بهت باحد الازید اً اوالازید "میں زید پر نصب استثناء کے طور پر ہے اور جربدلیت کی

المفتاح السامى 634 المنصوبات صورت ميس مختاز ہے۔ "مار أيت احدا الازيدا اوزيدا" ميس بهر صورت نصب ہى ہوگا، كيونكه بدل بھى محل نصب ميس ہى واقع ہے،البتہ بدلیت نصب کے طور پر نصب مختار ہے اور استثناء کے طور پر حائز غیر مختار ہے۔

مشتنی کے اعراب کی دوسری قشم میں نصب سے جواز اور بدل سے مختار ہونے کی وجہ

وانمااختا هواالبدل في هذه الصويرلان النصب على الاستثناءانما هوبسب التشبيه بالمفعول الخريم ١٣٥

اس عبارت میں شارح پیشلند مذکورہ صورت میں نصب کے جواز اور بدل کے مختار ہونے کی وجہ بیان فرمار ہے ہیں ،اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر استثناء کی بنا پر جو نصب ہے وہ ایک واسطے کے ساتھ ہے اور جو اعر اب بدل ہونے کی بنا پر ہے وہ بغیر واسطہ کے ہے، لہٰذا جواعراب واسطہ کے ساتھ ہے اس کو جائز غیر مخار قرار دیااور جواعراب بغیر واسطہ کے ہے اور بالاصالہ ہے ،اس کو مختار قرار دیا کیونکہ یہاں پر استنثناء کی بناء پر جو نصب ہے وہ بالاصالہ نہیں ہے بلکہ مفعول کے مشابہ ہونے کی بناء پر ہے تو نصب تشبیه کی بنایر ہوا، بالاصالہ نہ ہوا، اور جب اس کو بدل قرار دس توبدل کا اعر اب بالاصالہ، واسطہ کے بغیر ہو تاہے ،اس لیے مختار قرار دیااور نصب کو حائز قرار دیا۔

البته جوبه کہاہے کہ کہ بدل کااعراب بالاصالہ ہو تاہے اس پر ایک سوال ہو تاہے۔

سِيخال: سائل کہتاہے کہ بدل کااعراب بھی ہالتبع ہو تاہے، کیونکہ بدل خود تابع ہے اصل اعراب متبوع کاہوا، متبوع کے واسطہ ہے بدل کو اعراب ملا، لہٰذااعراب بالبدل بھی اعراب بالتبع ہواتواس کو کیسے مخار قرار دیا؟

جَوَالِبَ: بدل نسبت سے مقصود ہو تاہے،مقصود ہونے کی بناء پر بدل اصل ہوا، توبدل کے اعراب کوجو ہم نے اصل اور مختار کہا ہے وہ نسبت کے اعتبار سے کہا ہے ، کسی اوراعتبار سے نہیں کہا کیونکہ نسبست سے بدل ہی مقصود ہو تا ہے ، مقصود پالنسیۃ ہونے کی بناءیراس کااعراب اصل ہے تابع نہیں ہے۔

متثنیٰ کے اعراب کی تیسری قسم

ويعرب اى المستثنى على حسب العوامل اي بما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجرير ١٣٥

مشثیٰ کے اعراب کی تیسری قشم ہیہ ہے کہ اگر مشثیٰ کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مشثیٰ منہ مذکور نہ ہو تو اس کا اعراب پھسلی حسب العوامل" ہوگا، یعنی مشتنیٰ کو عامل کے مطابق اعراب دیاجائے گا۔

"ای ہما یقتضیہ" سے عسلی حسب کامعنی بیان کیا ہے کے عسلی "باء" کے معنی میں ہے اور حسب تقاضا کے معنی میں ہے یعنی جس اعراب کاعامل تقاضاکرے گا۔ وہی اعراب دے دیاجائے گا،اگر عامل رفع کا تقاضا کرے گاتور فع دیاجائے گا،اگر عامل نصب کا تقاضا کرے گاتونصب دیا جائے گا، اور اگر عامل جر کا تقاضا کرے گاتو جر دیا جائے گا۔

"العوامل"، عامل کے معنی میں ہے

فَأَثَلُا ، متن مين "العوامل" باورشر حمين "العامل" ب توشارح مينية في بيان كياب كه جومتن مين "العوامل" ب

وہ عامل سے معنی میں ہے کیونکہ اعراب "علی حسب العوامل"، لیعنی عامل کی بناء پر ہوگا، کئی سارے عاملوں کی بنا پر نہیں ہوگا، کیونکہ "العوامل" جمع کاصیغہ ہے اور الف لام جنس کا ہے، اور جب جمع پر الف لام جنس کا آتا ہے تو جمعیت والا معنی باطل ہو جاتا ہے، اور سارے بھی داخل ہیں، لہذا یہاں پر عوامل، عامل کے معنی میں ہے۔

اب ای بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَ اَلْ : سائل کہتا ہے کہ آپ نے کہا یعرب عسلی حسب العوامل کہ مشٹیٰ کوعوامل کے مطابق اعراب دیاجائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ جب کم از کم تین عامل آئیں کے تومشٹیٰ پر ان عوامل کے مطابق اعراب ہوگا اگر دویا ایک عامل ہوں کے تو ان کے مطابق اعراب نہیں ہوگا۔ حالا نکہ جو مثال آپ نے دی ہے، یعنی ما ضد بنی الازید غواس مثال میں بھی صرف ایک عامل ہے دویا تین عامل نہیں ہیں۔ تو آپ کی بات کیے درست ہوگی؟

جَوَالِبَ: شارح مُشَلِقَةُ العامل كهه كراس سوال كاجواب دے رہے ہیں كه جب جمع كے صيغه پر الف لام جنس كا آجائے تو جُعيّست باطل ہوجاتی ہے تو يہاں بھی اس قاعدہ کے مطابق جنس والا معنی مراد ہے، يہاں العوامل پر جب الف لام جنس كا آيا تو جمع والا معنی ختم ہوگيا اب جنس والا معنی ہوگا كہ جنس عامل آجائے تو اس كے مطابق اعراب ہوگا۔ اور جنس عامل ميں ايك عامل بھی داخل ہے۔

مشثني مفرغ كي وجه تسميه

ویختص ذالک المستثنی باسیر المفرغ لانه فوخ له العامل عن المستثنی منه فالمواد بالمفرغ المفرغ المهالخ ۱۳۵۵ شارح میشنی منه شارح میشانی مفرغ وه بوتا ہے کہ جب کلام میں مشنی منه فرکور نه بوتوالیے مشنی کورنه بوتوالیے مشنی مفرغ کے بین، مفرغ کہنے کی وجہ بیہ کہ اس مشنی کیلئے عامل کو مشنی کرنے قرائے بیں کہ یہاں عامل مشنی منه کی بجائے ، مشنی میں عمل کرنے گا، گویا بیر مفرغ نہیں بلکه مفرغ لہ ہے ، ای لئے شارح مؤرغ لہ کو مفرغ لہ کو مفرغ لہ کو مفرغ لہ کو مشترک فیہ کو مشترک فیہ ہوتا ہے ، اس طرح مفرغ لہ کو مفرغ لہ کو مفرغ لہ کو مشترک نیے بیں حالا نکہ وہ مشترک فیہ ہوتا ہے ، اس طرح مفرغ لہ کو مجاز امفرغ کہتے ہیں اگرچہ یہ بھی مفرغ لہ ہوتا ہے ۔ مفرغ لہ کامطلب بیہ ہے کہ عامل کو مشنی کیلئے مشنی منہ ہے خالی کرایا گیا ہے ، کون مشنی منہ ذکور نہیں اس لئے مشنی پر عامل ، عمل کرے گا۔

اب ای بات کوسوال جواب کے انداز میں یول مجھیں۔

مِينَالَ : مستنى مفرغ، تومفرغ له ، موتاب اس كومفرغ كيول كمت بير؟ اس كومفرغ له كهنا چاہتے؟

حَرِّفُ البَّهُ: جواب یہ ہے کہ مشنی مفرغ لہ کو مجازامتنی مفرغ کہتے ہیں جیسے مشتر ک فیہ کو مشتر ک کہتے ہیں، حالانکہ یہ مشتر ک نہیں ہو تا بلکہ مشتر ک فیہ ہو تاہے۔ ای طرح مجازامفرغ له ' کومفرغ کہہ دیتے ہیں۔

وهواى والحال ١٣٥

شارح مُولَيْدُ بيان فرمارے بين كه "وهو" مين واؤحاليہ ہے اور "يترب" كى ضميرے حال واقع ہے كيونكہ جب جملہ اسميہ حال واقع موتاہے تو "ضمير" اور "واؤ" دونوں ذكر كئے جاتے ہيں اور يہاں ايسابى ہے۔ "دهو في غير الموجب" جملہ اسميہ حال واقع ہو۔

# مشتلی مفرغ کیلئے کلام غیر موجب کی قید لگانے کی وجہ

واشترط ذلك ليفيد فائدة صحيحة مغل ماضربني الازيدا اذيصحان لايضرب المتكلم احد الخروس

اس عبارت میں شارح بڑوالد مشنی مفرغ کیلئے کلام غیر موجب کی تیٹ دلگانے کی وجہ اور دلیل بیان فرمارہ ہیں وہ دلیل یہ وہ کی کہ کلام میں جب مشنی مفرغ ہو تو کلام غیر موجب ہونے کی صورت میں ہی عام طور پر معنی صحیح ہو تاہ ، اور کلام کا فائدہ حاصل ہو تاہے ، اگر کلام موجب ہو تو عام طور پر معنی صحیح نہیں ہو تا اور کلام کا فائدہ حاصل نہیں ہو تا، اس لئے مشنی مفرغ کیلئے حاصل ہو تاہ ، اگر کلام موجب ہو تو عام طور پر معنی صحیح نہیں ہو تا اور کلام کا فائدہ حاصل نہیں ہو تا، اس لئے مشنی مفرغ کیلئے کلام غیر موجب کی تمین درست نہیں ہے ، کیونکہ کہ مال کے معنی ہیں کہ مشکلم کو کہ اور دو سر کی مثال کے معنی ہیں کہ مشکلم کو کسی نے بھی مارا اور ہے معنی درست ہے اور دو سر کی مثال سے معنی ہیں کہ مشکلم کو سب لوگوں نے مارا ہو۔
درست نہیں ہے۔ کیونکہ ایسامکن نہیں ہے کہ مشکلم کو زید کے علاوہ دنیا کے تمام لوگوں نے مارا ہو۔

اگر کلام موجب میں مشتنیٰ مفرغ واقع ہوگا، تواس سے فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوسکتا اور اگر کلام غیر موجب میں مشتنیٰ واقع ہوگا، تومعنی بالکل صحح اور درست ہوگا،اس لئے کلام غیر موجب کی تریٹ دلگائی ہے۔

اگر کلام موجب میں مشتنیٰ مفرغ کی صورت میں معنی درست ہو تو پھرمشننیٰ پر حسب عامل اعراب

#### 821

الاان يستقيم المعنى بأن يكون الحكم فما يصح ان يثبت على سبيل العموم نحو قولك كل حيوان يحرك فكم الاسفل عند المضغ الاالتمساح ١٣٥٥

یہ عبارت گذشتہ عبارت سے استثناء کے طور پر ہے، گذشتہ عبارت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر کلام غیر موجب ہو اور متثنیٰ منہ مذکور نہ ہولیعنی متثنیٰ مفرغ ہو، تومشنیٰ کا اعر اب عامل کے تقاضے کے مطابق ہوگا، اس میں کلام غیر موجب کی تیا۔ لگائی گئی تھی، کیونکہ متثنیٰ مفرغ میں معنی اسی وقت صحیح اور درست ہو تاہے جب کلام غیر موجب ہو۔

اب بیہ بیان کررہے ہیں کہ اگر کلام موجب ہو اور مشٹنی منہ مذکور نہ ہو یعنی مشٹنی مفرغ ہواور معنی درست ہو جائے ، تو اس صورت میں بھی مشٹنی پر عامل کے تقاضا کے مطابق اعراب آئے گا، شرط بیہ سے کہ کلام موجب کی صورت میں معنی صحیح ہو۔ پھر استقامت معنی کی شارح مُراثِیا نے دوصور تیں بیان فرمائی ہیں:

- استقامت معنی کی پہلی صورت ہے کہ تھم ایساہو کہ اس کا اثبات "علی سبیل العموم" صحیح ہو پھر اس سے استشاء کیا جائے، جیسے "کل حیوان بعر ک فکہ الاسفل عند المضغ الا التمساح" یعنی ہر حیوان کھانے اور چبانے کے وقت اپنے ینچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔ اس وقت اپنے ینچے والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے۔ اس جگہ "فک اسفل" کی تحریک کا تھم ہر ہر حیوان کیلئے لگانا صحیح ہے، تو اس سے ہمساح کا استشاء بھی صحیح ہے، پس مساح" کو جو رفع کا اعراب دیا گیا ہے، وہ عامل کے نقاضا کے مطابق دیا گیا ہے، کیونکہ عامل " یعرک" کا نقاضار فع کا ہے، لہند الس کو "یعرک" کا فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیا گیا۔
- استقامت معنی کی دوسری صورت بیہ کہ کلام میں ایباقرینہ پایا جاتا ہو، جواس بات پر دلالت کرے کہ مشتیٰ منہ سے ایسے بعض معین افراد مراد ہیں، جن میں مشتیٰ یقینا داخل ہے، جیسے "قو ات الا بوم کذا" جس کے معنی یہ ہیں کہ میری جانب سے تمام دنوں میں قرات واقع ہوئی، گر ایک دن مثلاً یوم جمعہ میں نہیں ہوئی یہاں کلام موجب میں مشتیٰ منہ غیر مذکور ہے اور معنی بھی صحح ہے، اس لئے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ مشکلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے زندگ بھر تمام دنوں میں قرات کی گر ایک فلال دن نہیں کی، کیونکہ تمام دنوں کا قرات میں احاط کرنا ممکن نہیں ہے، بلکہ مقصود مشکلم ہیہ کہ ہفتہ سے ایام یامبینہ سے ایام یازیادہ سے زیادہ سال سے ایام میں قرات کی، صرف ایک دن کا ناخہ ہو گیا ہے، پس مشتیٰ منہ سے بعض کی تعیین پائی گئی، کیونکہ قرینہ موجو دہے، کہ قرات میں جمیج ایام و نیاکا احاط نہیں ہو سکتا، لہذا "بوم کذا" مفعول فیہ ہونے کی ہوسکتا، لہذا منظی کو عامل سے تقاضہ سے مطابق اعراب دیا جائے گا، یعنی نصب، لہذا "بوم کذا" مفعول فیہ ہونے کی بناء پر منصوب ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مشتیٰ مفرغ میں کلام موجب ہوا ور معنی صحیح ہوتو اعراب عسلی حسب العوامل بوگا۔

### شارح منطشة كاأيك اعتراض

ولقائل ان یقول کمالا یستقیم المعنی علی تقدید عموم المستذی مند فی الموجب فی بعض الصور الح ۱۳۵۵ مصنف بین الموجب فی بعض الصور الح ۱۳۵۵ مصنف بین الموجب فی حسب العوائل مصنف بین الموجب مشتی کا عراب کی تیسری قشم کو بیان فراتے ہوئے یہ شرط لگائی تھی کہ مشتی کا اعراب علی حسب العوائل اس وقت ہوگا جب مشتی مفرغ ہو، اور کلام غیر موجب ہو، اگر کلام موجب ہواور معنی کلام ورست ہو تو بھی اعراب عسلی حسب العوائل ہوگا، مصنف بین المائی اور کلام موجب کے ساتھ تو استقامت معنی کی شرط نہیں لگائی اور کلام موجب کے ساتھ استقامت معنی کی شرط لگائی ہے، جس کا مطلب یہ بناہے، کہ کلام غیر موجب بیں ہمیشہ معنی درست ہوگا، اور کلام موجب بیں ہمیشہ معنی درست نہیں ہوگا۔ اس عبارت بیں شارح بین شارح بین بات پر اعتراض کر رہے ہیں۔

### اعتراض اول

مصنف ومیالی عبارت "ویعرب علی حسب العوامل لیفید" سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ اگر مشنیٰ کلام غیر موجب میں ہو

اور متنی مند ذکور ند ہو، تو ہر صورت میں متنی پر علی حسب العوائل اعراب آئے گا، تو مصنف و مسئیے کی عبارت سے یہ منہوم ہوتا ہے کہ کلام غیر موجب کی صورت میں ہمیشہ معنی درست رہتے ہیں، اور کلام موجب میں معنی ہمیشہ درست نہیں رہتے ، ای لئے کلام موجب میں استقامت معنی کی شرط نگائی ، حالا نکہ کلام موجب کی بعض صور توں میں جب مشنی منہ عام ہو، معنی درست ہوتا ہے ، اور کلام موجب کی بعض صور تیں الی ہیں جن میں مشنی منہ عام ہو ، معنی درست ہوتا ہے ، اور کلام موجب کی بعض صور تیں الی ہیں کہ مشنی منہ عام ہوتا ہے لیکن معنی درست نہیں ہوتا الازیں " (نہیں مرا گرزید)، یہ کلائم غیر موجب ہے ، اس میں مشنی منہ "احد" عام ہے ہو کہ محذوف ہے ، اور کلام غیر موجب ہے لیکن پھر بھی معنی درست نہیں ہے ، کو کلہ و نیا میں گوئی آدمی نہیں ہو اسوائے زید کے اور یہ بات بالکل غلط ہے ، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں کلام غیر موجب میں بھی استقامت معنی کی شرط لگائی چاہیے ، مراسوائے زید کے اور یہ بات بالکل غلط ہے ، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں کلام غیر موجب میں بھی استقامت معنی کی شرط لگائی چاہیے ، مراسوائے زید کے اور یہ بات بالکل غلط ہے ، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں کلام غیر موجب میں بھی استقامت معنی کی شرط لگائی ہوا ہوا ور معنی درست ہو تو حسب عوائل مشنی پر اعراب آئے گا۔ جس طرح کہ مشنی کلام موجب میں واقع ہوا ور مشنی منہ ذکور نہ ہولیکن معنی درست ہو تو حسب عوائل مشنی پر اعراب آئے گا۔ جس طرح کہ مشنی کلام موجب میں واقع ہوا ور مشنی منہ ذکور نہ ہولیکن معنی درست ہو تو حسب عوائل مستی حسب العوائل آئے گا۔

شارح ومساية كادوسر ااعتراض

وايضاً لا يصح مثل قرأت الايوم كذا الابعد تخصيص اليوم بايام الاسبوع مثلا فيجوز مثل هذا التخصيص الخ ١٣٥٠

یہاں سے شارح میشاہ دوسر ااعتراض کررہے ہیں۔

### اعتراضِ ثاني

دوسرااعتراض یہ ہے کہ مصنف می التھا ہے "استقامہ معنی" کی جو مثال دی ہے یعنی "قوات الا یومہ کذا"، اس کے معنی اس وقت تک درست نہیں ہوسکتے، جب تک کہ یوم کو ہفتہ یا مہینوں کے دنوں کے ساتھ خاص نہ کر لیا جائے، تو اس سے مخصوص دن مراد ہوں گے، توسائل کہتا ہے کہ یہ صرف اس مثال کی خصوص دن مراد ہوں گے، توسائل کہتا ہے کہ یہ صرف اس مثال کی خصوص دن مراد ہوں گے، قوسائل کہتا ہے کہ یہ صرف اس مثال کی خصوص دن مراد گانے اور قبیلہ یا کسی بستی یا دیہات کے لوگ معین کر لئے جائیں کہ استے لوگوں میں سے سب نے مجھ کو مارا ہے سوائے زید کے اور یہ معنی درست ہیں، جبکہ دیہات کے مخصوص لوگ ہیں کہ متعلم کا اس جگہ جماعت مخصوص پر کوئی قرینہ دلالت کرنے والا موجود ہو، اور وہ قرینہ دیہات کے مخصوص لوگ ہیں کہ متعلم کا مشاء مخصوص خاندان اور لوگوں کی طرف اشارہ کرنا ہو، جیسے "ضربنی الازید" سے مراد "ضربنی جماعت میں اہل القرید الا

دونوں صورتیں ناجائز ہوں گی، للبذامصنف کو استفامت معنی کی شرط کلام غیر موجب میں بھی لگانی چاہیے تھی ؟ جیسا کہ کلام موجب میں یہ شرط لگائی ہے۔

### پہلے اعتراض کاجواب

والجيببان المعتبرهو الغالب ولاغالب في الايجاب عدم استقامة المعنى على العموم وفي النفي الخريس

"واجیب بان المعتبر" سے شارح میں پہلے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کلام موجب بین موجب اور کلام غیر موجب میں جو عدم استقامت معنی اور استقامت معنی کا خرق کیا ہے اور کہا ہے کہ کلام موجب میں مستثیٰ منہ مخذوف ہونے کی صورت میں مام محذوف ہونے کی صورت میں عام محذوف ہونے کی صورت میں عام طور پر معنی صحیح ہوتا ہے، اس فرق کرنے میں اغلب واکثر کا اعتبار کیا ہے، کہ کلام غیر موجب میں اکثر و بیشتر معنی درست اور صحیح ہوتا ہے، اس فرق کرنے میں استقامت معنی کی شرط نہیں لگائی اور کلام موجب میں اکثر و بیشتر معنی درست نہیں ہوتا اس کے کلام غیر موجب میں استقامت معنی کی شرط نہیں لگائی اور کلام موجب میں استقامت معنی کی شرط نہیں کا گئی ہے۔

شارت میں اللہ اس حقیقت کی وضاحت یوں بیان فرمارہ ہیں کہ کسی فعل کے ساتھ انتفاء کے تعلق میں جمیج افراد جنس کا شریک ہو تارہتا ہے، اور اس کے برعکس کہ کسی فعل کے ساتھ تعلق وو شریک ہو تارہتا ہے، اور اس کے برعکس کہ کسی فعل کے ساتھ تعلق وو جو دفعل میں جمیج افراد جنس کا شریک ہونا اور کسی ایک فرد کا شریک نہ ہونا بہت ہی شاذ و نادر ہو تاہے، جیسا کہ مثال نہ کور "ما خسر بنی الا ذبید" میں کہ یہاں فعل کے ساتھ انتفاء کا تعلق ہے، اس میں جمیج افراد جنس شریک ہیں سوائے زید کے کہ وہ انتفاء فعل میں جمیج افراد جنس کے ساتھ شریک نہیں ہے بلکہ فعل میں شریک ہے یعنی فعل کا مرتکب ہے اور "ما مات الازید" کی مثال شاذ و نادر اور اقل قلیل ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔

اس کی دیگر مثالوں میں نماز پر سنا، جج کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، سفر کرنااور آئیس کریم کھاناوغیرہ ہیں کہ ان افعال کو جب استثناء کے طور پر پیش کیا جائے اور منتنی منہ محذوف ہو تو ان افعال کے انتفاء میں اکثر افراد جبن یعنی اکثر افراد انسانی شریک ہوتے ہیں، یعنی اکثر واغلب لوگ ہے کام نہیں کرتے اور ان افعال کے کرنے میں بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں، انتفاء فعل کلام غیر موجب میں ہوتا ہے، اور تعلق فعل کلام موجب میں ہوتا ہے، اور تعلق فعل کلام موجب میں ہوتا ہے۔ اسی اکثر واغلب کی بناء پر کلام غیر موجب میں استقامت معنی کی قرید متنی منہ محذوف ہونے کی صورت میں بھی معنی ورست رہتا ہاں لئے یہاں استقامت معنی کی شرط لگائی ہے، کیونکہ اکثر افراد جنس تعقامت معنی کی شرط لگائی ہے، کیونکہ اکثر افراد جنس تعقامت معنی کی شرط لگائی ہے، کیونکہ اکثر افراد جنس تعقامت معنی کی شرط لگائی ہے، کیونکہ اکثر افراد جنس تعقامت معنی کی شرط لگائی ہے۔ کیونکہ اکثر افراد جنس تعقامت معنی کی شرط لگائی ہے۔

### دوسرے اعتراض کاجواب

وبان الفرق بين تولك قرأت الايوم كذاو ضربني الازيد ليس الابظهو ، قرينة دالة على بعض الخرير ١٣٠٠

جَوَالْتِ: اس عبارت میں شارح مُنظَة وسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ "قرات الا یوم کذا" اور "ضربنی الا زید" میں فرق اس وقت ہوگا، کہ جب پہلی مثال میں مشتیٰ منہ ہے مشتیٰ کے منقطع ہونے پر کوئی ظاہری قرینہ دلالت کرنے والا ہو، اور دوسری مثال میں قرینہ ظاہری نہ بوبلکہ غیر ظاہری ہو، پس اگر دوسری مثال میں جی مشتیٰ منہ ہے مشتیٰ کے منقطع ہونے پر کوئی ظاہری قرینہ دلالت کرنے والا پایا جائے، مثلاً کوئی شخص سوال کرے "من ضدبک من القومي" اور اس قوم میں زید بھی داخل ہواور وہ جواب میں کہ، "ضربنی الازید" اس جگہ قرینہ سوالیہ مشتیٰ منہ عام ہے، بعض معین کینی زید کے منقطع ہونے پر دلالت کرے گا، توبیہ بھی "ان یستقیم فیہ المعنی" کے قبیل سے ہوجائے گا، عام ہے، بعض معین کینی زید کے منقطع ہونے پر دلالت کرے گا، توبیہ بھی "ان یستقیم فیہ المعنی" کے قبیل سے ہوجائے گا، کین اس میں غالب بھی ہے کہ کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا، پس جب اس میں اکثری طور پر قرینہ نہیں پایا جاتا تو اس میں استقامہ کا نہ ہونا بھی اکثری ہوگا، اس لئے کلام غیر موجب میں اکثر قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے استقابہ معنی کی شرط نگائی۔ اور کلام موجب میں اکثر قرینہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے استقابہ معنی کی شرط نگائی۔ اور کلام موجب میں اکثر قرینہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے استقابہ معنی کی شرط نگائی۔ استقابہ معنی کی شرط نگائی ہے۔

تفريع برقاعده استقامة معنى

ومن ثم لم يجز مثل مأز الزيد الاعالم اذمعني مأز ال ثبت لان نفي النفي اثبات الحريم ا

اقبل میں کہاتھا، کہ چونکہ کلام موجب میں عام طور پر معنی درست نہیں ہوتا، جب اس میں معنی صحیح ہو، تواس پر عامل کے اقتضاء کے مطابق اعراب آتا ہے، یہاں ہے ای پر تفریع کرتے ہوئے مصنف ویسائیٹ نے ایک ایی مثال دی ہے، جس میں کلام موجب ہے اور معنی کے عدم استقامت کی وجہ سے یہ مثال جائز نہیں ہے، دوہ مثال "ماز ال زید الاعالما" ہے، یہاں بظاہر کلام غیر موجب ہے، کیونکہ نفی کی نفی اثبات ہوتا ہے، مثلاً میں نے کھانا نہیں کھایا ، تو یہ نفی کی نفی ہو کر اثبات بن جائے گا، اس نہیں کھایا ، تو یہ نفی کی نفی ہو کر اثبات بن جائے گا، اس خرح مثال نہیں کھایا ، تو یہ نفی کی نفی ہو کر اثبات بن جائے گا، اس طرح مثال نہ کورہ میں "ما" نفی کیلئے ہے اور زال بھی نفی کیلئے ہے ، تو مازال کا معنی ہوگا شبت ، یعنی ثابت ہو گیا، اس سے یہ کلام موجب بن گیا۔ اب یہ معنی ہے گاکہ "زید "ہمیشہ رہا، مگر عالم کی صفت اس میں موجب بن گیا۔ اب یہ معنی ہے گاکہ "زید "ہمیشہ رہا، مگر عالم کی صفت اس میں نہیں رہی۔

یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ جمیع صفات تو متضادہ ہیں، جو ایک وقت میں کسی ایک آدمی میں نہیں پائی جاسکتیں، مثلاً ایک فخض جاگ بھی ہو، جا بھی ہو، میں ایک جمیع صفات تو متضادہ ہیں ہو، عالم بھی ہو، جالل بھی ہو، کھڑا بھی ہو، بیٹھا بھی ہو، یہ نہیں ہوسکتا، کیونکہ بیاگئا جاگئا ہے۔ اور باہم متضاد ہیں جو بیک وقت ایک فخض میں نہیں پائی جاسکتیں۔ اس لئے یہ معنی صحیح نہیں ہے، کہ زید صفت عسلم سے علاوہ باقی تمام صفات سے ساتھ متصف رہاہو، یہ معنی صحیح نہیں ہے، لہٰذا جب معنی صحیح نہیں ہے تو یہ مثال بھی صحیح نہیں۔
نہیں۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال : "ماذال ذيد الاعالما" كے شروع ميں "ما" نافيہ ہے، اور آپ نے كہاہے كہ جس ميں نفي ہووہ كلام غير موجب ہے

تو یہ بھی کلام غیر موجب کی مثال ہے گی اور کلام غیر موجب میں استقامت معنی کی شرط نہیں ہے ،لہذا یہ مثال جائز ہونی چاہیے جبکہ مصنف مُشاہدے فرمایاہے کہ یہ مثال جائز نہیں ہے ؟

جَوَالِبَا: شارح مُیَالَیْ اس کاجواب "اذمعنی ما زال ثبت الخ" ہے دے رہے ہیں کہ یہاں "مازال" ثبت کے معنی میں ہے، کیونکہ زال خود نفی ہے، جب اس پر ما نافیہ داخل ہوا تو یہ نفی کی نفی ہوئی اور نفی کی نفی اثبات ہو تاہے، اس لئے یہ کلام موجب میں استقامت معنی کی شرط ملحوظ موجب ہوا اور کلام موجب میں استقامت معنی کی شرط ملحوظ ہوتی ہے، اور اس مثال میں یہ شرط نہیں یائی جارہی، البذایہ مثال جائز نہیں۔

تفريع مذكور پر شارح رضى رئيلة كى دو توجيهيں

وقال الشارح الرخی بمکن ان تحمل الصفات علی ما بمکن ان یکون زید اعلیها ممالایتناقض الح بر ۱۳۲۸ شارح رضی مُرِینَّیْ نے اس مثال کو درست قرار دینے کیلئے دو تو جہیں ذکر کی ہیں۔ شارح مُرِینَیْ مِنْ کی بیان کروہ دو توجیہات کو بیان فرمار ہے ہیں۔

پہلی توجیہ: کہ ہم جب "ماز ال زید الاعالما" کہتے ہیں تواس مثال میں صفات سے ہماری مراد، وہ صفات ہوتی ہیں جو باہم متضاد نہ ہوں، اور جو شخص واحد مثلاً زید میں ایک وقت میں جمع ہوسکتی ہیں اور ان صفات سے "الاعالما" کہہ کر استثناء کیا گیاہو، کہ زید میں اور بہت سی صفتیں ہیں، لیکن اس میں عسلم کی صفت بالکل نہیں۔ اب معنی صحیح ہو جائے گا، لہٰذارضی نے معنی کو درست کرنے کیلئے یہ پہلی توجیہ کی ہے۔

دوسری توجیہ: دوسری توجیہ یہ ہے کہ اس کلام کو مبالغہ پر محمول کیا جائے، اور جب کسی کلام کو مبالغہ سے طور پر بولنے بیں تواس وقت اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو تابلکہ مجازی معنی مراد ہو تاہے، یہاں اس مثال میں زیدسے صفت عسلم کی نفی میں مبالغہ کے طور پر یہ کلام کی گئے ہے گویا کہ بوں کہا گیاہے کہ زید میں سب صفات جمع ہوسکتی ہیں، لیکن عسلم اس میں نہیں ہوسکتا، ان دونوں توجیہات کی صورت میں معنی صبحے ہوجائے گا۔

خلاصہ سے کہ یہ سی نے توجیہات کی ہیں، جن کی بنا پر "لد پجز" کا حکم باتی نہیں رہتا، بلکہ "جاز" کا حکم ثابت ہوجاتا

مشيخ رضي وشالديكي توجيهات يرشارح ومثلاث كالتبعره

ولا يخفي على المتفطن انديمكن بمثل هذه التاويلات الرجاع جميع المواد الايجابية عند الاستثناء الخريح ١٣٤

اس عبارت میں شارح مُشْدَ مُشْنِی مُشْنِی کُونید کی توجیہ پر تبھرہ کر رہے ہیں، شارح مُشِنْدِ کہتے ہیں کہ اگر تاویلات کادروازہ کھولناہے تو پھر یہ دروازہ بھی بھی بند نہیں ہوگا، بلکہ کھلٹاہی چلا جائے گااور ان تاویلات کے ذریعہ کلام موجب کی تمام مثالوں میں کوئی نہ کوئی شخصیص کرتے یا مبالغہ مراد لے کر ان کو صحیح قرار دے دیا جائے گا، مثلاً "ضد بنی الازید "کو محمول کرلیں اس معنی پر

کہ اس مثال میں مشنیٰ منہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تعلق والے ہیں، ''بیعنی جھے ان لوگوں نے ماراہے کہ جن سے مار متوقع ہو سکتی ہے۔ مگر زیدنے نہیں مارا'' یامبالغہ پر محمول کرلیں کہ زید کو جن لوگوں نے مارا ہو وہ اس طرح مجتمع ہو کر اس پر جھپٹ پڑے ہوں گو یا کہ سارا جہان اس کو مارنے کیلئے ٹوٹ پڑاہے یہ مبالغہ ہے ، اگر مبالغہ اور تاویل کرکے آپ نے ایسا ہی کرنا ہے ، تو کلام موجب کی کوئی ایسی مثال نہیں رہے گی ، جہاں تاویل کے ذریعہ معنی صبح نہ ہو سکتا ہو ، اس لئے تاویل نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور مقصود کلام کے عین مطابق ہے۔

# اگر مشتیٰ منہ کے لفظ سے بدل بنانا متعذر ہو تومشتیٰ منہ کے محل سے بدل بنائیں گے

واذاتعذى البدل على اللفظ فعلى الموضع مثل ما جاءني من احد الازيد ولا احد فيها الاعمرو

مصنف میشار متنتی سے اعراب سے فارغ ہو کر حسب عادت اب متنتی سے متعلقہ اہم اہم مسائل کو بیان فرمار ہے ہیں، متنتی سے اعراب کی دوسری قتم میں مصنف میشار نے یہ بیان کیا تھا، کہ اگر متنتی ، کلام غیر موجب میں واقع ہواور متنتی منہ نہ کور ہو، تو متنتی پر نصب بھی جائز ہے اور متنتی منہ سے بدل قرار دینازیادہ بہتر ہے۔

اب مصنف مین اگران کا اس دوسری قتم کے علم سے متعلق بیہ اہم مہئلہ بیان فرمارہے ہیں کہ جن صور توں میں بدل پڑھنا مختارہے، ان میں اگر لفظ مشتنیٰ منہ پر حمل کرتے ہوئے بدل پڑھنا دشوار اور متعذر ہو توموضع مشتنیٰ منہ پر حمل کرتے ہوئے بدل پڑھیں گے، تاکہ بفقر رامکان مختار پر عمل ہوسکے، لینی اگر لفظوں سے بدل نہ بنے تومحل کے اعتبار سے بدل بنالیں گے۔ بدل پڑھیں گے، تاکہ بفقر رامکان مختار پر عمل ہوسکے، لینی اگر لفظوں سے بدل نہ بنے تومحل کے اعتبار سے بدل بنالیں گے۔

لفظوں سے بدل کامطلب سے ہوتا ہے کہ جواعراب مبدل منہ کے لفظوں پر ہووہی اعراب بدل کے لفظوں پر ہوہ محلاً بدل بنانے کا میہ مطلب ہوتا ہے کہ خواعراب مبدل منہ کے لفظوں پر ہووہی اعراب بدل کے لفظوں پر ہوہ محلاً بیا ہے، جیسے بنانے کا میہ مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تواس پر فتحہ ہے۔ اگر اس پر حمل کریں گے تولاً احد فیھا ولا عمر واکہیں گے، اور اگر کسی وجہ سے اس کے لفظوں پر حمل نہ کر سکیس تو پھر دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر فتحہ تو "لا" کی وجہ سے آیا ہے۔ در حقیقت سے مبتد اتھا تواس کو محلام فوع سمجھیں گے تواحد لفظامفتر حسے اور محلاً مرفوع ہے۔

تین مثالوں کی مذکورہ قاعدہ کے تحت وضاحت و تشریح

ماتن مِنْ الله في مثالين پيش فرمائي ہيں، جن ميں واضح كياہے، كه اگر لفظ سے بدل بنانا متعذر ہو تومحل سے بدل بنائي گے۔

ووسرىمثال: لااحدنيهاالاعمرو\_

تيرى مثال: مازيد شيأ الاشئ لايعبأبه

پہلی مثال کی وضاحت:

اب یہ مجھناہے کہ ان مثالوں میں مشنیٰ کامشنیٰ منہ کے لفظوں پر حمل کیوں نہیں ہوسکتا۔

پہلی مثال "ماجاءنی من احد الازید" میں احد، لفظوں میں مجرور ہے، کیونکہ اس پر "من" داخل ہے اگر لفظوں پر حمل کریں، تو"ماجاءنی من احد الامن زید" پڑھیں گے یعنی "زید" سے پہلے بھی "من" ماننا پڑے گا۔

فَاقُلُظُ: یہ سمجھ لیں کہ بدل تکرار عامل سے تھم میں ہو تاہے، پھر اس میں دو ذہب ہیں، ایک مذہب یہ ہے کہ جو عامل مبدل منہ پر ہو تاہے، حقیقتا وہی عامل بدل پر ہو تاہے اور دوسر انذہب یہ ہے کہ بدل حکماً تکر ار عامل کے تھم میں ہو تاہے یعنی جو عامل مبدل منہ پر ہے بعینہ وہی عامل بدل پر نہیں ہے، بلکہ اس عامل کا جو تھم ہدل میں سر ایت کر رہاہے۔

فذكوره مثال ميں "من" استغراقيہ ہے، جونني ميں آتا ہے، اثبات ميں نہيں آتا، اس وجہ سے "ماجاء في من احد" كہنا سيح ہے، ليكن جب "الا" آياتواس نے نفي كوختم كرويا، "الا" كے مابعد اثبات ہے، اب اگر لفظوں پر حمل كرتے ہوئے يوں پر حيس "ماجاء في من احد الا من ذيد "تو "من " اثبات پر آجائے گا، حالا نكہ من اثبات پر نہيں آتا، معلوم ہوا كہ يہاں پر "من" كاعمل دخل نہيں ہے اور جب "من" كاعمل دخل نہيں تو لفظوں سے بدل نہيں بن سكا۔ تو جب لفظوں پر حمل نہيں ہوسكا تو ہم احد سے محل پر اس كاحمل كريں گے لہذا "ذيد" "احد" سے محل كے اعتبار سے بدل ہے اور احد محلام فوع ہے، كيونكہ يہ "ماجاء في "كافاعل ہے، جب زيد كو احد سے محل كريں گے، تو احد كامحل رفع ہے اس لئے ذيد كو مرفوع ہو حيس "ماجاء في من احد الا ذيد " ميں زيد مرفوع ہے، مشتئ كا لحاظ كرتے ہوئے من احد الا ذيد " ميں زيد مرفوع ہے، مشتئ كا لحاظ كرتے ہوئے منصوب پڑھنا ہے، جب ابرائ كرزيد كومرفوع پڑھنا اولى ہے۔

### دوسری مثال کی وضاحت

دوسری مثال "لا احد فیھا الاعمرو" ہے، اس میں اگر "عمرو" کو "احد" کے لفظوں پر حمل کریں گے تو "احد" کا فئے "لا" کی وجہ سے آیاہے، اس لئے عسمرو پر بھی فتحہ آئے گا، کیونکہ بدل تکرار عامل سے تھم میں ہو تاہے، لیکن "الا" سے بعد "لا" عمل نہیں کر تا، کیونکہ لاکا عمل نفی کی بنا پر ہو تاہے، جب "الا" نے آگر نفی توڑ دی، تو "الا" کے بعد "لا" مقدر ہو کر عمل نہیں کر سکتا، لہٰذااس کا لفظوں پر حمل نہیں ہو سکتا، چنانچہ "احد" کے محل پر حمل کرتے ہوئے اس سے بدل بنائیں گے اور "احد" کا محل رفع ہے کیونکہ وہ مبتداء ہے، اس لئے یہاں "لا احد فیھا الا عمرو" میں، عمرو کو مرفوع پر حیں گے۔

## تيسرى مثال كي وضاحت

تیسری مثال "مازید شیأ الاشی لا یعباً به" ب،اس مثال میں شیء ثانی مشنی ب،اور شی اول یعنی "شیئا" مشنی مند ب، شی ثانی "شیئا سی شیئا" مشنی مند ب، اور محل سے اعتبار سے ، "زید" مبتدای خبر ب، اور محل سے اعتبار سے محل سے اعتبار سے اور "شیء اول "مشنی مند ہے ، اور محل می وقع ہے ، اور محل می وقع ہے ، اور محل می وقع ہوائی کوشیء اول سے بہا اور محلا مرفوع ہے ، اس لئے "شیء ثانی " مجی بدلیت کی بناء پر مرفوع ہے جبکہ لفظ کے اعتبار سے "ما" نافیہ جو کہ "ما" مشابہ بلیس سے کی خبر ہے اور منصوب بہل قرار دینا صحیح نہیں ، کیونکہ "شیء اول "لفظ کے اعتبار سے "ما" نافیہ جو کہ "ما" مشابہ بلیس سے کی خبر ہے اور منصوب بہل قرار دینا صحیح نہیں ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ مبدل منہ کا جو عامل ہو تا ہے ، بدل کا بھی وہی عامل ہو تا ہے ، لیکن

"شیء ثانی" "الاّ" کے بعد واقع ہے اور "الاّ" کے بعد کلام مثبت ہوجاتا ہے، اس لئے "ما" نافیہ اس میں عمل نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کاعمل نفی کی وجہ سے ہو تاہے اور نفی "الاّ" کے بعد ختم ہوجاتی ہے، جب الاکے بعد نفی ختم ہوجاتی ہے تو نفی کاعمل بھی ختم ہوجاتا ہے، اس لئے یہاں "شئ ثانی "شی اول سے محلا بدل ہے، اور محلاً بدل ہونے کی بناء پر مرفوع ہے۔ حل متن کے بعد اب شرح کو سبجھئے۔

"تعذر" کاصلہ علیٰ نہیں بلکہ حمل ہے

اذاتعنى البدل من حيث حمله على اللفظ ١٣٤

شارح ﷺ نے "من حیث" نکال کر بیان کیا ہے کہ تعذر کا صلہ "علی" نہیں ہے، بلکہ "علی" حمل کا صلہ ہے، اصل عبارت یوں ہے "اذا تعذیر البدل من حیث حملہ علی اللفظ" تاکہ معلوم ہوجائے کہ علی اللفظ، حمل کا صلہ ہے، تعذیر کا صلہ نہیں ہے۔

اسی بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِوَالْ: سائل کہتاہے کہ جب آپ نے کہا" اذاتعدٰی البدل علی اللفظ" توعبارت میں "علی"کو" تعذر" کاصلہ بنایا گیاہے، جبہ "علی" "تعذر" کاصلہ نہیں آسکتا؟

جَوَّاكِ: شارح مِينِيدِ نے "من حيث حمله" نكال كربيان كياہے اور اس سوال كاجواب دياہے كه "على اللفظ" حمل كاصله ہے، "تعذیر" كاصله نہيں ہے۔

على اللفظ اى لفظ المستثنى منه كيم

"ای لفظ المستثنی مند" ہے بیان کیا ہے کہ "اللفظ" پر الف، لام، مضاف الیہ کے عوض میں ہے اور مضاف الیہ " المستثنی مند" ہے۔ یا اللفظ پر الف لام عہد خارجی کاہے اور اس سے مراد خاص لفظ ہے یعنی لفظ مشتثی مند۔

"يحمل على موضع المستثنى منه" "على الموضع" كى جزاء ب

فعلى الموضع اي يحمل على موضع المستثنى مندلا على لفظم يهم

شارح بُشِينَة نے "ای یحمل علی موضع المستثنی منه" نکال کربیان ہے کہ "علی" یحمل مقدر کاصلہ ہے، جو کہ "اذا" کی جزاء واقع ہور ہاہے اور اس عبارت میں جزاءا ہم نہیں ہے، کیونکہ یحمل فعل ہے۔

اس بات کو بانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِوَّالْ : سائل کہتاہے کہ "اذا تعذی البدل علی اللفظ" شرطہ، اور "فعلی الموضع" اس کی جزاءہے، حالانکہ اذاشر طیہ کی جزاء کا جملہ فعلیہ ہوناضر وری ہے اور یہ جملہ نہیں ہے؟

جَوَالَب: اصل مين يهال على كامتعلق يحمل ب، يورى عبارت يون موكى "يحمل على موضع المستثنى منه" اوريد يورى

عبارت جمله فعليه ب، اب كوئى اشكال نهيں۔

# محل سے بدل بنانابقدر امکان مختار پر عمل کرناہے

عملاً بالمختار على قدر الامكان كي

اس عبارت میں شارح موسطیہ یہ بیان فرمارہ ہیں کہ اگرچہ صورت مذکورہ میں مشتیٰ پرمشیٰ ہونے کی بنا پر نصب جائزہے، لیکن محل پر حمل کرکے اس سے بدل بنانا، اس لئے بہتر اور مخارج تاکہ بقدر امکان مخار پر عمل ہوسکے۔

ای بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِنَوَالْ : سائل کہتاہے کہ جب بیہ صورت ہے کہ لفظوں سے بدل بنانامتعذر ہے تو متعذر پر عمل نہ بیجئے بلکہ دوسراطریقہ نصب والاموجو دہے اس کوافتیار کر لیجئے۔

جَوَائِب: جب مخار پر بقدر امکان عمل ہوسکتا ہو تو ضابطہ یہ ہے کہ مخار پر ہی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر محل پر عمل کرنے سے مخار پر عمل ہوں کے اس پر عمل کریں گے۔

## "زيد" "احد" كے موضع پر محمول ب

زيد فزيد بدل مرفوع محمول على موضع احد لامجروم محمول على لفظم ويما

اس عبارت میں شارح میں ان فرمارہ ہیں کہ ما جاءنی من احد الازید میں "ذید" "احد" کے موضع پر محمول ہے اور اس سے بدل واقع ہورہا ہے اور نمر فوع ہے کیونکہ "احد" "جآء" کا فاعل ہونے کی وجہ سے محلا مر فوع ہے۔ ذید، احد کے لفظ پر محمول ہو کر مجر ور نہیں ہے، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

### "لایعبأبہ" "لایعتدبہ" کے معنی میں ہے

مَازید شیا الاشئی لایعباب ای لایعت بدفشی مرفوع محمول علی محل شیئا لامنصوب محمول علی لفظ الح یک ۱۳ استار نہیں ہے،
"لایعتد بد،" سے شارح رکھ اللہ نے "لایعباب،" کامعنی بیان کیا ہے کہ نہیں ہے زید، مگر الی چیز کہ جس کا اعتبار نہیں ہے،
لینی زید لاشی اور لا یعباً بہ کے درج میں ہے، توشی مرفوع ہے کیونکہ شیئاً کے محل پر محمول ہے۔ لفظوں پر حمل کرتے ہوئے
منصوب نہیں ہے۔

# كافيه ك اكثرنسخول مين "لايعبأبه" نهيل ب

وقوله لايعبأ بمليس في كثير من النسخ وعلى ما وقع في بضها فهو صفة شيء المستثنى يح١١٠

اس عبارت میں شارح میں لیعبائب " کے بارے میں کافیہ کے نسخوں کا اختلاف بیان فرمارہ ہیں کہ اس لفظ کے بارے میں کافیہ سے نسخوں میں اختلاف ہے ، کافیہ کے بعض نسخوں میں بید لفظ موجود ہے ، اور اکثر نسخوں میں بید لفظ نہیں ہے ،

جن نسخوں میں بید لفظ موجو دہے وہاں جملہ بنکر بیرشی کی صفت ہے ، کیونکہ جملہ نکرہ کی صفت بن سکتا ہے۔

قيل انما وصفه بملئلا يلزم استثناء الشئ من نفسم ١٣٤

کافیہ کے جن نسخوں میں "لا یعباً بہ" موجود ہے، بعض حضرات نے اس کی تحسین کی ہے اور اسے اچھا قرار دیا ہے،
شارح مُرِینَّ اللہ عبارت میں ان بعض حضرات کے قول کو بیان فرمارہے ہیں، کہ "لا یعباً بہ" کے بارے بعض لوگوں نے جو کہا
ہے کہ اس صفت کا ہونا محجے ہے، اس لئے کہ اگر یہ صفت نہ ہو تو مستفیٰ منہ اور مستفیٰ دونوں "شئی "ہوں گی، یعنی شی واحد ہوں گ
اس سے اسستثناء الشی من نفسہ لازم آیکی، جو کہ جائز نہیں ہے، گویا یوں کہیں گے "ما زید شئی الاشئی "نہیں ہے زید شی گر
شے، تو یہ "استثناء الشئ من نفسہ" ہے اور یہ جائز نہیں، اس لئے یہ صفت لائے ہیں تاکہ "استثناء الشئ من نفسہ" لازم
نہ آئے اس صورت میں مستفیٰ منہ عام اور مستفیٰ خاص ہوجائے گا اور خاص کا عام سے استثناء در ست ہے۔ لہٰذا یہ استثناء الشئ من نفسہ نہیں ہوگا۔

# کافیہ سے جن نسخوں میں لا یعباً بہ نہیں ہے ان میں معنوی لطافت زیادہ ہے

ولايخفى اندلو جعل المستثنى مندشيئاً اعمر من ان يزيد عليه صفة غير الشيئة اولا وخص الحي ١٣٤

اس عبارت سے شارح میشانی کی غرض ان بعض حضرات کے قول پر نقد کرنا ہے، جو کافیہ کے ان بعض نسخوں کو رائح قرار دیتے ہیں جن میں "لایعباً بہ" صفت موجود ہے۔ نقد کی وجہ یہ ہے کہ ان بعض نسخوں کے مطابق تو یہ توجیہ کر لی جائے گی، کہ ان بعض نسخوں کے مطابق آجہ کی جائے گی، کہ ان بعض نسخوں کے مطابق استثناء التی من نفسہ لازم نہیں کافیہ کے ان اکثر نسخوں کا کیا ہے گا جن میں یہ صفت موجود نہیں ہے، گویا اکثر نسخوں کے مطابق استثناء التی من نفسہ کا اعتراض لازم آئے گا، شارح میشانیہ کی عبارت سے شارح میشانیہ کار جان اس طرف معلوم ہو تا ہے کہ کافیہ کے وہ اکثر نسخ جن میں یہ صفت نہیں ہے، رائح ہیں، اور ان نسخوں کے مطابق معنی میں زیادہ لطافت اور زیادہ معنوی وقت و گر ائی یائی جاتی ہے۔

شارح وسند فرماتے ہیں جن اکثر نسخوں میں بیصفت نہیں ہے ، وہاں بظاہر "استثناء الشی من نفسہ" کا اعتراض ہوگا، اس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ یہاں پر دوشے ہیں، ایک شے مشتیٰ منہ میں اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ یہاں پر دوشے ہیں، ایک شے مشتیٰ منہ میں شیء اور دوسری شے مشتیٰ ہے تو شیءاول لیعنی مشتیٰ منہ میں شیء کو مطلق مراد لے لیا جائے ، اس پر شیئت کے علاوہ کی اور صفت کا اعتباریا عدم اعتبار نہ ہواور دوسری شیء مشتیٰ میں تنوین تحقیر کی مراد کی جائے ، مشتیٰ میں شیئت کے علاوہ کوئی اور صفت معتبر نہ ہوگی، اس سے استثناء الخاص من العام ہوگا۔ اور معنی میں لطافت اور دقت زیادہ ہوگی۔

شارح من کی اس عبارت کو سوال کا جواب بھی بنایا جاسکتا ہے۔

سِيَوَالَ: جب كافيہ كے اكثر نسخوں میں "لا يعبأبہ" صفت نہيں ہے، اور بيہ صفت نہ ہونے ہے استثناءالشئ من نفسہ لازم آتا ہے، اور استثناءالشئ من نفسہ باطل اور ناجائز ہے تو كيااس بناء پر كافيہ كے اكثر نسخ باطل اور غلط ہوں گے ؟

جَوَالِبَ: كافيه كے وہ اكثر ننخ جن ميں "لايعبأبه" صفت نہيں ہے، وہاں استثناء الشي من نفسه لازم نہيں آتا بلكه اس

صورت میں معنی میں زیادہ لطافت پیدا ہو جاتی ہے،جس کی تفصیل ابھی گزری ہے۔

#### آئنده متن کی تمهید

وانماتعذم البدل على اللفظ في الصورة الاولى ١٣٤

شارح مُولِيْ اس عبارت ميں آئدہ آنے والے متن كى تمہيد بيان فرمارہ ہيں اور اس تمہيد كى ضرورت اس لئے پيش آئى كہ چونكه "لان من" آخرى صورت سے متصل ہے اس لئے بير نہ سمجھا جائے كہ بير صورت ثالثہ كى دليل ہے، بلكہ بير صورت اولى سے متصل كى دليل ہے كيونكہ صورة اولى ميں بير كہا گيا ہے كہ اثبات كے بعد من زائدہ نہيں ہوتا۔ لہذا بير متن صورت اولى سے متصل ہے، نہ كہ صورت ثالثة ہے۔

### من استغراقیه مُرادہے

لان من الاستغراقية ١٣٤

شارح مُنْ الله في الله من " كے بعد استغراقيه نكال كريه بيان كيا ہے كه يهال پر "من" سے "من استغراقيه" مراو ہے، من استغراقيه من زاڻده، من بيانيه اور من تبعيضيه وغيره مراد نهيں كونكه بيه اثبات ميں بھى آتے ہيں اور من استغراقيه نني ميں آتا ہے اثبات ميں نہيں ہو سكتا ہے ما استغراق بين استغراق نہيں ہو سكتا ہے ما جاءني ميں استغراق نہيں ہو سكتا ہے ما جاءني ميں استغراق نہيں ہو سكتا ہے ما

ای کوبات کوبانداز سوال دجواب یون سمجھیں۔

سِتَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا"من" اثبات میں زائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ اُنفش اور بھریوں کا نظریہ ہے کہ اثبات میں من زائدہ ہوتاہے؟

جَوَٰ اِبَّ: اَنْفَشُ كَامْدَ مِب بِهِ ہِ كَه اثبات مِين جو"من" آتا ہے وہ غير استغراقيہ ہے اور بھريوں کے ہاں "من" بيانيه يامن تبيضيه آتا ہے،استغراقيه نہيں آتا، به اتفاقی مسله ہے اس میں كوئی اختلاف نہيں ہے۔

بعد الاثبات اى بعدما صار الكلام مثبتا لانتقاض النفى بالالاها لتاكيد النفى ولانفى بعد ١٣٤٠

شارح مَینی "ای بعد ماصارالکلام لتا کید النفی "سے یہ بیان کررہے ہیں کہ کلام منفی ہونے کے بعد "الاّ" کی وجہ سے نفی ٹوٹنے کی بناء پروہ کلام مثبت ہوجائے، یہ مطلب نہیں کہ کلام صرف مثبت ہو۔ بلکہ مطلب سے کہ کلام پہلے منفی ہو، الا آکر اس منفی کلام کو مثبت کر دے، کلام منفی ہونے سے بعد مثبت ہو۔

پہلی صورت میں متنثیٰ منہ کے لفظ سے بدل کے متعدر ہونے کی دلیل

فلوابدل على اللفظ وقيل ماجاءنى من احد الازيد بالجر لكان في قوة قولنا جاءني من زيد الخ ١٣٦٨

اس عبارت میں شارح میں پہلے صورت میں لفظوں سے بدل بنانے کے تعذر کی دلیل بیان فرمارے ہیں اور وہ دلیل بید

ہے کہ اس پہلی صورت میں مشتیٰ منہ کے لفظ سے مشتیٰ کو بدل بنانا اس وجہ سے متعذر ہے کہ "من استغراقیہ" باتفاق نحاۃ اثبات کے بعد نفی استغراقیہ "فی کی تاکید کیلئے آتا ہے اور الا کے ذریعہ نفی ٹوٹے کے بعد نفی باقی نہیں رہتی بلکہ اثبات پیدا ہو جاتا ہے، تومشنیٰ کو اگر لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل لائیں اور "ماجاءنی من احد الازید" باقی نہیں رہتی بلکہ اثبات پیدا ہو جاتا ہے، تومشنیٰ کو اگر لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل لائیں اور "ماجاءنی من احد الازید" (زید کے جرکے ساتھ) کہیں تو یہ قول "جاءنی من زید" کی قوت میں ہوگا کیونکہ بدل تکر ار عامل کے تھم میں ہوتا ہے، کہ مبدل منہ اور بدل کاعامل ایک ہوتا ہے اور اس لئے یہاں مبدل منہ کاعامل "من جارہ" اور استغر اقیہ ہے، بدل کا بھی بھی عامل ہے، اس لئے یہ تجاءنی من زید" کی قوت میں ہے، تو "من" کی زیاد تی، مثبت کلام میں لازم آئی ہے اور یہ ناجائز ہے اس لئے مشتنیٰ "ذید" کو مشتنیٰ منہ "احد" کے محل پر حمل کرتے ہوئے مرفوع پڑھیں گے۔

آخری دو صور توں میں متنثیٰ منہ کے لفظ سے بدل کے متعذر ہونے کی دلیل

وفي الصويرتين الاخيرتين لانه لو ابدل على المستثنى على اللفظ في ١٥٥

یہاں سے شارح وَیَشَیْ دوسری دومثالوں یعنی "لا احد فیھا الا عمرو" اور "مازید شیئا الاشی ولا یعبأبہ" میں مشتیٰ کو مشتیٰ منہ کے محل سے بدل بنانے کے مختار ہونے کی دلیل بیان فرمار ہے ہیں۔

"لااحد فیھا الاعمرو" میں متنیٰ مند کے لفظ سے بدل کے متعذر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر "مستثنیٰ" کو لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل قرار دیں تو "لا احد فیھا الاعمروا" پڑھیں گے، کیونکہ "احد"، کا فتح حرکت اعرابیہ کے مشابہ ہے اور وہ کلمہ لاسے حاصل ہو اہے حاصل ہو تاہے) کلمہ لاسے حاصل ہو تاہے) حکمہ لاسے حاصل ہو تاہے) جو کہ اپنے اسم نکرہ کو منی النصب کر دیتا ہے، لہذا فتح نصب کی طرح ہوااس وقت "عمروا" سے پہلے "حقیقتا" یا "حکماً" "لا" کو مقدر ماننا ضروری ہوگا، تاکہ وہ "صمروا" کو منصوب کرنے کاعمل کرے۔ لیکن "الا" کے بعد "لا" عمل نہیں کرتا کیونکہ لا نفی کمیلے آتا ہے اور الا کے بعد اثبات ہوتا ہے، اس لئے مشتیٰ عسروکو مشتیٰ منہ احد کے لفظ سے بدل نہیں بناسکتے۔

اس طرح دوسری مثال "مازید شینا الاشیءلا یعبابه" میں اگر متثنیٰ کو لفظ پر محمول کریں یعنی متثنیٰ منه پر تومتثنیٰ میں بھی بدل ہونے کی وجہ سے "ما" کو مقدر مانیں گے کیونکہ وہ تکرار عامل کا حکم رکھتا ہے لیکن "شئ ثانی" جومتثنیٰ ہے وہ" الا" کے بعد ہے اور "الا" کے بعد کلام مثبت ہوتا ہے اس کئے "مانافیہ" اس میں عمل نہیں کرسکے گا، کیونکہ اس کاعمل نفی کی وجہ سے ہوتا ہے اور "الا" کے بعد نفی ختم ہو جاتی ہے۔

#### لا احد فیها الاعمر امین احد کافتح حرکت اعرابیہ سے مشابہت کی وجہ سے ہے

وقيل لا إحدنيها الاعمر ابالنصب لان فتحتمشبيهة بالحركة الاعرابية لانها حصلت بكلمة الخ ١٣٥

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب گذشتہ تقریر میں بیان ہو گیاہے ، اب اس کو سوال وجو آب کے انداز میں سمجھیں ، سوال وجو اب کے انداز میں اس عبارت کا مطلب سے سے کہ شارح میں ایک سوال کا جو اب دے

رہے ہیں۔

سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاہے کہ "لا احد فیہا الا عمروا" میں "عمروا" کو "احد" کے لفظوں پر حمل نہیں کریں گے، کیونکہ لفظوں پر حمل کرنا متعذر ہے کیونکہ احد پر فتح ہے اور فتح معرب پر بھی ہوتا ہے اور بنی پر بھی ہوتا ہے، یہاں "احد" بنی بر فتح ہے جبکہ بنی کا تابع بمیشہ محل کا تابع ہوتا ہے لفظ کا تابع نہیں ہوتا، اس لئے "لا احد فیہا الا عمروا" میں لفظ پر حمل ہوئی نہیں سکتا، بلکہ محل پر بی حمل ہوگاتو آپ کا یہ کہنا کہ ہم اسے لفظوں پر حمل نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ بنا ہے کہ عسمواکا "حمل" "احد" کے لفظوں پر بھی ہوسکتا ہے اور محل پر بھی ہوسکتا ہے، حالا نکہ احد سے بنی ہونے کی وجہ سے عسمواکا حمل صرف احد سے محل پر بھوسکتا ہے لفظوں پر نہیں ہوسکتا، جب لفظوں پر حمل ہوہی نہیں سکتا تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کا حمل لفظوں پر نہیں کریں گے ؟

لاهاحصلت بكلمة لافهى كالنصب الحاصل بالعامل فلابدحينئذ من تقدير لاحقيقة اوحكما وسير

جوزات: شارح رئيلية اس عبارت ميں اس سوال كاجواب دے رہے ہيں۔ جواب كا حاصل بيہ ہے كہ منى كا تابع محل من نہيں ہے، اور "لا احد فيها الا عمروا" كى مثال ميں "احد" عارضى منى ہے، اصلى منى نہيں ہے، كيونكہ اصلى منى وہ ہو تاہے جو عامل سے متاثر نہ ہو اور عارضى منى عامل سے متاثر ہو تاہے، اسى وجہ سے "احد" كا فتح "لا"كى وجہ سے ہے اور "لا" عامل ہے تو جس ميں عامل عمل كرے وہ منى نہيں، معرب ہو تاہے، اسى طرح "احد حكما" معرب ہے كو منى كے مشابہ ہے، ليكن حقيقة منى نہيں ہے، كيونكہ "احد" كا فتح حركت اعرابيد ليعنى معرب كے مشابہ ہے، اسوجہ سے بيہ فتح كلمہ "لا" عامل كى وجہ سے حاصل ہواہے اور جو چيز عامل سے حاصل ہو وہ معرب ہوتى ہے، اسوجہ سے بيہ فتح كلمہ "لا" عامل كى وجہ سے حاصل ہواہے اور جو چيز عامل سے حاصل ہو وہ معرب ہوتى ہے، مغرب ہوتى ہے، مغرب ہوتى كى بناء پر يہاں لفظ اور محل پر حمل كرنے كے دونوں احتمال موجود ہيں۔

مااور لابطور عامل مقدر نہیں ہوتے

وما ولالاتقدى ان عاملتين بعدة لاهما عملتا للنفي وقد انتقض النفي بالريم

متن کی اس عبارت میں مصنف بینان فرمارہ بین کہ الا کے بعد مشقیٰ سے پہلے "ما" اور "لا" مقدر نہیں ہوتے، نہ حقیۃ مقدر ہونگے اور نہ ہی حکماً، ما اور لاعمل کرنے کیلئے مقدر نہیں مانے جاتے، اور بہ دونوں یعنی لائے نفی جنس اور ماہشابہ بلیس معنی نفی کی وجہ سے عمل کرتے ہیں اور دونوں صور توں میں الاکی وجہ سے کلام مثبت ہونے کی وجہ سے نفی ٹوٹ گئ، جب نفی ٹوٹ گئ، جب نفی ٹوٹ گئ اور ختم ہوگئی تو ان کاعمل بھی ختم ہوگئی جب ان کاعمل ختم ہوگیا تو ان دونوں صور توں میں لفظ سے بدل قرار دے کر منصوب پڑھناممکن نہیں ہے۔ جب لفظ پر حمل کرسے بدل بنانا متعذر ہے تو محل پر حمل کرسے عسمرہ کو مرفوع پڑھے جائے ں گے، کیونکہ اور محل مرب تو عسمرہ بھی مرفوع ہوگا۔ اور دوسری مثال میں شی متعنی کو شیمامتنی منہ سے محل پر حمل کرسے مرفوع پڑھا جائے گئی منہ سے محل پر حمل کرسے مرفوع پڑھا جائے گا، کیونکہ شیمامتنی منہ محلا خبر ہونے کی بناء پر مرفوع ہے۔

#### عاملتين كى تركيب

حال كونهما عاملتين م

عاملتین سے پہلے شارح میں نے بحال کو نھمانکال کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "عاملتین" لا تقدیمان کی ضمیر مفعول مالم لیم فاعلہ سے حال واقع ہے ،اور اس کے علاوہ اس میں مزید دواخمال بھی ہیں، ایک بیہ کہ عاملتین تمیز ہے اور دوسر ا بیر کہ اگر لا تقدیمان کولا پیعلان کے معنی کو متضمن مجھیں تو عاملتین مفعول ثانی بھی بن سکتا ہے۔

## دونوں صور توں میں مشنیٰ کو بدل قرار دینا متعذر ہے

وقد انتقض النفي بالا وحيث تعذى في هاتين الصورتين البدل على اللفظ حمل على المحل فعمر و الخ ١٣٨

اس عبارت کی غرض ہے ہے کہ شارح بھلیے فرماتے ہیں کہ جب لفظ پر حمل کرتے ہوئے دونوں صور توں میں مشٹیٰ کو بدل قرار دینا متعذر ہو، تو محل پر حمل کرتے ہوئے بدل قرار دیں گے، "عمد د" اس بنا پر مرفوع ہے کہ "احد،" کے محل پر محمول ہونے کی وجہ سے ، اور "شیئا" کے محل پر محمول ہونے کی وجہ سے "خبریت" کی بناء پر مرفوع ہے۔

### "لا احد فيها الاعمرو" مين قريب كااعتبار كيون نهيس كيا

فان قلت لاحد، في هذا المثال محلان من الاعراب محل قريب وهو نصبه بكلمة لا ومحل بعيد الخريم المرابعيد المراب

سِوَالَ : سائل کہتا ہے کہ 'لا احد فیھا الاعمرو' میں ''احد'' کے اعراب کے اعتبار سے دو محل ہیں، ایک محل قریب اور دوسر امحل وبعید ہے، محل قریب بیر ہے کہ احد''لا'' کی وجہ سے منصوب ہو کیونکہ ''لا'' لفظوں میں ہے اور دوسر امحل بعید ہے کہ احد کو مبتد اکی وجہ سے مرفوع مانا جائے، آپ نے محل بعید کا اعتبار کیا ہے، محل قریب کا اعتبار کیوں نہیں کیا؟

قلتلان محلم القريب انمأهو لعمل لافيه بمعنى لنفي وقد انتقض بالابخلاف محلم الخرير١٣٨

جَوَالِبَ: اس عبارت میں شارح وَ اللہ سوال کا جواب دے رہے ہیں، جواب یہ ہے کہ ہمیں تسلیم ہے کہ احد کے دو محل ہیں، لاکی وجہ سے نصب کا ہونامحل قریب ہے اور مبتدا کی وجہ سے رفع کا ہونامحل بعید ہے، لیکن یہاں پر محل قریب رہاہی نہیں کیونکہ محل قریب "لا" کی وجہ سے تھا، اور لانفی کی وجہ سے تھا، الانے آکر نفی کو توڑ دیا۔ جب نفی ٹوٹ گئی، تومحل رہا نہیں، اس لئے ہم نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔

#### "ليس"اور"ماولا" ميس فرق

بخلات ليس زيد شئيا الاشئيام انه انتقض النفى فيه ايضا بالالاثما اى ليس عملت للفعلية لاللنفى الح ١٣٨٠

یہاں سے "لیس" اور "ماولا" میں فرق کرناچاہتے ہیں کہ "لیس" اور "ماولا" گواس بات میں مشتر ک ہیں کہ دونوں میں ننی کامعنی ہے لیکن اس است اک کے باوجود ایک اہم فرق ہے، دوریہ کہ "ماولا" کاعمل محض معنی نفی کی بناپر ہوتا ہے اور "لیس" خود فعل ہونے کی بناپر ہوتا ہے اور "الا" میں اتنی طاقت "لیس" خود فعل ہے، اس کاعمل محض نفی سے معنی کی بناپر نہیں ہوتا، بلکہ فعل ہونے کی بناپر ہوتا ہے اور "الا" میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نفی کو توڑ کر فعل کو توڑ نا شروع کر دے" الا" نفی کے معنی کو تو ختم کر سکتا ہے، لیکن لیس کے فعل ہونے کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا اس کا فعل ہونا باقی رہے گا، اس لئے ہے الا سے بعد بھی عمل کرے گا، اس وجہ سے "لیس زید شیئا الا شیئا" کہنا شیخ ہے، یہاں "لیس" پہلے "شیئا" میں بھی عمل کر ہاہے اور دوسرے "شیئا" میں بھی عمل کر ہاہے "الا" نے آکر نفی کو تو ٹرا ہے لیکن فعل کے عمل کو نہیں تو ڑا۔

لیس، فعل کی وجہ سے عمل کر تاہے، اس بناء پر "الا" کے بعد بھی اکس کاعمل باقی رہتاہے

ومن ثمر آی ومن اجل ان عمل لیس للفعلیة لاللنفی و عمل ما ولا بالعکس جاز لیس زید الاقائم آالج ۱۳۹ شارح مُنهُ یکی اس عبارت کامطلب یہ ہے کہ "لیس"، فعل کی بناء پر عمل کر تا ہے ای وجہ ہے" الا" کے بعد اس کاعمل باقی رہتا ہے جبکہ "ما" نفی کی بناء پر عمل کر تا ہے اور "الا" اس کے عمل کوختم کر دیتا ہے، لہٰذا" ما، الا" کے بعد نصب نہیں دے گا اور "لیس، الا" کے بعد نصب دے گا، کیونکہ لیس کاعمل فعل کی وجہ ہے ، نفی کی وجہ سے نہیں، الانفی کوختم کر تا ہے فعل کے عمل کوختم نہیں کر تا۔ "ماولا" کاعمل نفی کی وجہ ہے ، الاکی وجہ سے عمل کوختم نہیں کر تا۔ "ماولا" کاعمل بالعکس ہے، بالعکس کامعنی میہ ہے کہ "مااور لا" کاعمل نفی کی وجہ سے ، الاک وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ اس وجہ سے "لیس زید الا قائما" کی مثال جائز ہے، کیونکہ اس میں "لیس" "قائما" میں عمل کر رہا ہے نفی کو قراہے نفی کو وجہ سے عمل کہ وجہ سے عمل کے دیا ہونے کی وجہ سے باقی ہے اور مازید الا قائمانا جائز و ممتنع ہے، کیونکہ مانفی کی وجہ سے عمل

کر تاہے اور الاسے بعد نفی ٹوٹ چکی ہے اس لئے ا، "الا" سے بعد قائماکو نصب نہیں دےگا۔ مشتنی کے اعراب کی چوتھی قشم

مخفوض بعد غيروسوى وسواء وبعد حاشاني الاكثر

ماتن وُٹِواللہ بیہاں سے مشتنیٰ کے اعراب کی چوتھی قشم کو بیان کر رہے ہیں کہ جومشٹیٰ غیر ، سوی، سواءکے بعد ہوگا، وہ مجرور ہوگا اوراکٹر کے ہاں حاشا کے بعد بھی مشتنی مجرور ہوگا، کیونکہ ان کے بعد آنے والا اسم اگر چپر مشتنیٰ ہے ، لیکن مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، "حاشا"کے بارے میں دو سرا قول ہیہے کہ بیہ فعل ہے اور فعل کی وجہ سے منصوب ہوگا۔

المستثنى تخفوض أى محرور والم

شارح میناید نے مشتی نکال کربیان کیاہے کہ اس کاعطف مشتی پرہے۔

"ای مجرور" خکال کربیان کیاہے کہ مخفوض کامعنی مجرورہے۔

وسوى مع كسر السين او ضمهامع القصر وسواء بفتح السين او كسرها معمد لكونه مضافا اليه وم

سوی، سین کے کسرہ اور ضمہ کے ساتھ دونوں طرر َ جائز ہے ، جبکہ اس کو مقصور پڑھا جائے ، لیکن جب اس کو "بالمد " پڑھا جائے گا تو کسرہ اور فتحہ جائز ہوں گے اور دونوں صور توں میں مشہور اعراب یہ ہے کہ ان کا مابعد مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔

## حاشاکے بعد مشتیٰ کے منصوب ہونے کی وجہ

واجاز بعضهم النصب بهاعلى الهافعل متعد فاعلم مضمر ومعناها تبرية المستثنى عن مانصب إلى الحرور المراك المراكم ال

بعض لغات میں یہ ہے کہ اس کابعد منصوب ہوگا، کیونکہ یہ فعل متعدی ہے، فاعل اس کی ضمیر ہے، اس کامعنی "تبریہ" ہے کی کوبری قرار دیناہے، جیسے "حاشا" عام محاور ہے میں اظہار بر اُت کے لئے بولا جاتا ہے، تو "ضوب القوم عمر اُحاشا زیدا" کابیہ معنی ہے گا، کہ قوم نے عسمرو کو مارا ہے، لیکن اللہ نے زید کوعسمرو کے مارنے سے بچایا ہے، لینی مشتیٰ منہ کی طرف جس تھم کی نسبت کی گئی ہے مشتیٰ اس سے بری ہے۔ لفظ حاشا سے اس بر اُت کا اظہار کیا جاتا ہے۔

یہاں تکٹ مشتنیٰ اور اس کے متعلقات کا اعراب بیان ہوا، اس کے بعد مصنف میشند متعلقہ اہم مسائل کو بیان فرمار ہے ہیں۔

# "غير"كااعرا<del>ب</del>

واعرابغيرفيه كاعراب المستثنى بالا

مصنف ومینید اس عبارت میں "غیر" کا اعراب بیان فرمارہ ہیں که "غیر" کا اعراب استثناء میں "مستثنی بالا" کی طرح ہے۔

"الا" کے بارے میں پہلے گذر چاہے کہ الا کی دو قسمیں ہیں ① الااستثنائیہ ۞ الاصفتیہ، اسی طرح غیر کی بھی دو قسمیں ہیں ﴿ الااستثنائیہ ﴿ فیرصفتیہ۔ قسمیں ہیں ﴾ فیر استثنائیہ ﴿ غیر صفتیہ۔

غیر میں اصل سے سے کہ "غیر "صفتیہ ہو، کیونکہ "غیر" ذات مبہم پر دلالت کر تاہے اور غیر استثنائیہ بھی ہو تاہے اس لئے کہ غیر بھی "الا" والے معنی میں استعال ہو تاہے، کہ جو چیز اس سے ماقبل کی طرف منسوب ہے، وہ اس سے مابعد کی طرف منسوب نہیں ہوتی۔

"غیر "کے اپنے اعراب کی وضاحت ہے ہے کہ "غیر "کااعراب" الاّ "کے مشٹیٰ جیمیا ہو تاہے، جبکہ غیر صفتی نہ ہو بلکہ استثناتیہ ہو، اگر "غیر "صفتی ہو تو اس کااعراب موصوف کے اعراب کے مطابق ہوگا، خلاصہ یہ ہے کہ غیر کا اپناوہی اعراب ہوگاجو" الاّ "کے مشٹیٰ کا ہوگا، غیر کے دخول کے بعد اس کا مابعد اضافت کی وجہ سے مجرور ہوجائے گا، توجب "غیر "نے اپنے مابعد کو اضافت کی وجہ سے مجرور کر دیا ہے تو گویا اس کے اعراب کوخود قبول کر لیا ہے، اور مشٹیٰ کا اعراب لفظ غیرکی طرف منتقل

المفتاح السامى

ہو گیاہے۔

#### غير استثنائيه كاعراب مستثنى بالاجبيابوتاب

واعراب غيرفيه اى فى الاستثناء دون الصفة اذهو حينئذ باعراب موصوفه و١٣٩

شارح یُکاللہ نے "دون الصفۃ" کہہ کر بیان کیاہے کہ ہم جو اعراب بیان کر ناچاہتے ہیں، یہ غیر استثنائیہ کا عراب ہے، "غیر صفتیہ "کا عراب نہیں ہے، اس لئے کہ جب "غیر صفتیہ "ہو گاتو اس کا عراب وہی ہو گاجو موصوف کا ہو گا کیونکہ صفت کا اعراب موصوف کے مطابق ہو تاہے۔

على التفصيل المذكور بونيماسبق ١٣٩

اس عبارت میں شارح میں شادے میں بیان فرمایا ہے کہ غیر کااعراب "الا" کے مشنی جیساہو گا، یعنی جو تفصیل اور اقسام الاکے مشنی کی ہیں وہی اقسام غیر کی اپنی ہوں گی۔

"غير" كے متنثیٰ بالا سے اعراب كی وجه

فكانهما انجربه المستثنى للاضافة انتقل اعرابه اليه واا

اس عبارت میں شارح رئین نے اس بات کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ "غیر "کا پنااعر اب" الا" کے متنثیٰ والا کیوں ہو گا؟ وہ دلیل یہ ہے کہ جب "غیر "نے متنثیٰ کو جر دے دیا توجو متنثیٰ کا اعر اب تھاوہ غیر کو دیدیا گیا۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سیخال: سائل کہتاہے کہ ماقبل میں آپ نے ہمیں متثنیٰ کا اعراب بتایاہے،اور جو اعراب "الا" سے متثنیٰ کو دیاہے، وہی اعراب آپ "غیر" کی صورت میں "غیر" سے متثنیٰ کو دے بھی سکتے ہیں؟ آپ نے ایساکیوں کیا کہ غیر سے متثنیٰ کو تو " جر" دیدیااور غیر کو وہ عراب دے دیا جو متثنیٰ کا تھا؟

جَوَالِبَ: اصل بات سے سے کہ جب غیر نے اپنے مشٹیٰ کو مضاف الیہ ہونے کی بناء پر "جر" دیدیا تواس کے بدلے میں مشٹیٰ والا اعراب اس کو دے دیا گیا۔

غيركى اقشام

وغير صفة حملت على الافي الاستشناء كما حملت الاعليها في الصفة و١٣٩

یہ بات پہلے واضح ہو چکی ہے کہ الا کی بھی دو قسمیں ہیں اور غیر کی بھی دو قسمیں ہیں "الا" اصل استثناء کیلئے ہو تاہے اور مجھی کبھی صفت کیلئے بھی آتاہے اسی طرح غیر کی بھی دو قسمیں ہیں، "غیر صفتیہ" "غیر استثنائیہ"،غیر اصل میں صفت کیلئے ہو تاہے، کبھی کبھی استثناء کیلئے بھی آتاہے۔

وغير اى كلمة غير في الاصل ١٣٩

شارح مُنْ نَهُ فَاللهِ فَهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

اس بات كوسوال وجواب عے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالِ ۞: "وغيرصفة "مبتدا، خبرين، توسائل كہتاہے كەمبتدا، معرفه ہوتاہے، نكره مبتداواقع نہيں ہوسكااور "غير "معرفه كى طرف مضاف بھى ہوجائے پھر بھى نكره، ى رہتاہے اس قتم كائكره متوغل فى الابہام ہوتاہے كه ابہام ميں اتنا دُوباہوتاہے كه معرفه كى طرف اضافت كے باوجو ديه معرفه نہيں بتا، جب به معرفه نہيں بن سكا تومبتداكيے بن كيا؟

سِوَّلْ اَن وغیر صفة " کے بعد "حملت " ہے، "حملت " کی ضمیر غیر کی طرف لوث رہی ہے جبکہ "غیر "ذکر ہے اور حملت مؤنث ہے، تومؤنث کی ضمیر اس کی طرف کیے لوث سکتی ہے ؟ جبکہ راجع ، اور مرجع میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے موافقت ضروری ہے۔

جَوَالَبَ: شارح مِنْ فَاللَّهِ عَيْر "كمه كران دونول سوالول كاجواب ديائ كريهال پر لفظ غير سے مراد كلمه غير ہے اوربيه معرفہ ہے، جب معرفہ ہے توبيہ مبتدا بن سكتاہے اور جب كلمه كها توكلمه مؤنث ہے، لہذا اس كی طرف مؤنث كی ضمير لوث سكتی ہے۔

"فی الاصل" کہد کے بیان کیاہے کہ صفت میں ہوناغیر کااصلی معنی ہے اور استثنیٰ میں ہونااس کاغیر اصل معنی ہے۔

### "غير"اصل مين صفتيه

صفة لدلالتهاعلی ذات مبهمة باعتبار قیام معنی المغایر قابها فالاصل فیها ان تقع صفة کما تقول الح ۱۳۹ اس عبارت میں شارح میلیا تغیر "عیر "علی معنی معنی صفتی دلیل بیان فرار ہے ہیں کہ کلمہ "غیر "اصل میں صفتی معنی کیلئے وضع کیا گیاہے ، کیونکہ غیر ایک الی ذات مبهمہ پر دلالت کر تاہے جس کے ساتھ مغایرت والامعنی قائم ہو تاہ اور یہ صفت کامعنی ہو تاہے ، گویاصفت کامعنی اس میں پایا جا تاہے ، تواصل یہی ہے کہ یہ صفت واقع ہو، جیسے "جا علی رہ جل غیر زید "مرے پاس ایک ایسافض آیا جو کہ زید کاغیر تھا، اس میں غیر ذید ، رہ جل کی صفت ہونے عیر زید "اگرچہ مضاف، مضاف الیہ ہے ، لیکن ایسافض آیا جو کہ غیر ایسائکرہ ہے ، جو معرف کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی معرف نہیں ہو تا اور اس کا اس طریقہ پر استعال بہت زیادہ ہے ۔ یعنی غیر ،صفت کے معنی میں اکثر استعال ہو تاہے ، لیکن اس کو استثناء کے معنی پر بھی حمل کیا جا تاہے ، استثناء میں خلاف اصل پر استعال ہو تاہے ، لیکن اس کو استثناء کے معنی پر بھی حمل کیا جا تاہے ، استثناء میں خلاف اصل پر استعال ہو تاہے ۔

غیر کے صفتیہ اور استثنائیہ ہونے کی دلیل

وذلك لاشتراك كل منهما في مغايرة ما بعدة الماقبلم ١٣٩

شارح رُوشَاتُهُ اس عبارت میں غیر کے صفتیہ اور استثنائیہ ہونے کی دلیل بیان فرمارہے ہیں، وہ دلیل یہ ہے کہ "غید"

صفتیر اس لیے ہوتاہے کہ یہ ذات مبہمہ پر دلالت کرتاہے لینی اس کے اندر صفت مغایرت والامعنی پایا جاتاہے اور استثناء کے معنی میں اس واسطے استعمال ہوتاہے کہ یہ اپنے مابعد کی اپنے ماقبل سے مغایرت پر دلالت کرتاہے اور یہی استثناء والا معنی ہے، کیونکہ الا، جو کہ ام الباب فی الاستثناء ہے، کا مابعد ماقبل سے مغایر ہوتا ہے، تو غیر میں صفت والا معنی بھی ہے اور استثنی والا معنی بھی ہے۔

## "الا، غيد "كے معنى ميں چار شرطوں كے ساتھ استعال ہو تاہے

کماحملت "الا" علیها ای علی کلمة غیر فی الصفة اذا کانت تابعة لجمع منکور غیر محصور لتعذی الاستثناء و ۱۳ ا پہلے یہ بات گذر چک ہے کہ غیر اصل صفت کیلئے ہے بھی بھی "الا" کے معنی میں استعال ہو تاہے، اور "الا" اصل استثناء کیلئے ہے، بھی بھی "غیر" کے معنی میں استعال ہو تاہے، مصنف رکھناہ اس متن میں اس دوسری بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ الا بھی غیر کے معنی میں استعال ہو تاہے، اور "الا" کے غیر کے معنی میں استعال ہونے کی شرطیں بیان فرما رہے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ الا کے "غیر" کے معنی میں استعال ہونے کیلئے جار شرطیں ہیں:

- 🛈 الا، جمع کے بعد ہولیتنی متعد د سے بعد ہو۔ اگر الامتعد د سے بعد نہ ہو بلکہ مفر د سے بعد ہو تو الاصفت کے معنی میں نہیں ہو گا۔
  - 🗭 جمع لفظوں میں مذکور ہو،اگر الا، متعد د مذکور کے بعد نہ ہو، تو بھی الاصفت کے معنی میں نہیں ہوگا۔
    - 👚 جع منکور ہو "منکور" کامعنی بیہ ہے کہ نکرہ ہومعرفہ نہ ہو۔
    - 🞓 غیر محصور ہولیعنی جمع بھی الیی ہوجس میں کوئی تعد ادمتعین نہ ہو، یعنی حدینہ ہو

جب به چارباتیں پائی جائیں گی تو"الا" صفت کے معنی میں ہوگا،ان شرطوں کی موجود گی میں استثناء متعذر ہوگا جو کہ اس کا اصل اور حقیقی معنی ہے اور صفت کا معنی گویا کہ مجازی ہے، اور مجازی طرف اس وقت رجوع ہو تاہے جب حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو۔ جیسے "لو کان فیھما الحمة الا الله لفس تا" ہے،اب لفظ" الله"، "الا" کے بعد واقع ہے، اور به "الا" متعدد کے بعد ہے، اور وہ متعدد الہتے ہے،" الهت جمع لفظوں میں نہ کورہے، تکرہ اور غیر محصور ہے لہذا یہاں پر الاصفت یعنی غیر کے معنی میں ہے۔ مزید وضاحت شرح میں آرہی ہے۔

## "تابع" و"جمع" لغوى مرادب اصطلاحي مرادنهيس

اذاكانتاىالا و١٣٩

"ای واقعة بعن" سے شارح مُشِیّاتے یہ بیان کیاہے کہ یہاں پرجو تابع کہاہے،اس سے تابع کا اصلی،اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ تابع کالغوی معنی "واقعة بعد" یعنی بعدواقع ہونامراد ہے، یعنی "تابعة" کامعنی "بعد" مراد ہے،اور "واقعة" المفتاح السامى 656 المنصوبات "بعد" ظرف كامتعلق ہے اور "متعدد" ہے شارح مُنالة نے بیہ بتایا ہے کہ جمع كا بھى يہاں اصطلاحى معنى مراد نہيں ہے، بلكہ لغوىمعنى ليتني تعدد مراديي

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال ن اسائل كہتاہے كه آپ نے كہاہے كه "الا" جمع كا تابع موحالاتكه تابع مونااسم كى صفت ہے اور "الا" حرف ہے نه يي تابع بن سكتانه متبوع، كيونكه تابع اور متبوع مونااسم مين مو تاب توبيه تابع كيب موكا؟

جَوَالَبَ: يهان يرتابع كاصطلاحى معنى مراد نهيس ب كديه اشكال لازم آئ بلكه تابع كالغوى معنى "واقعة بعد" كه بعد واقع مو،

سِوَال ﴿ : آبِ نِي كَهَاكُهُ "الا " صفت كے معنی میں تب ہوگاجب وہ جمع کے بعد ہو، حالانکہ ایک مثال میں "الا " تثنیہ کے بعد ہے اور پھر بھی "الا" صفتیہ ہے الااستثنائیہ نہیں ہے جیسے "ماجاءنی سجلان الازید" نہیں آئے،میرے یاس دو آدمی سوائے زید کے۔ یہاں پر الا، تثنیہ کے بعد واقع ہے، جمع کے بعد واقع نہیں ہے اس کے باوجو د صفت کے معنی میں ہے، جبکہ آ پ نے کہاہے تابعۃ مجمع لیعنی "الا" اس وقت صفت کے معنی میں جب میہ جمع کے بعد ہو، اس مثال میں توبیہ تثنیہ کے بعد ہے، پھر بھی صفت سے معنی میں ہے؟

جَوَالِب: شارح مِينَالة نے "متعدد" كه كراس سوال كاجواب دياہ كه يهان يرجمع كالغوى معنى مرادب كه متعدد كے بعد

### دوسری شرط کی وضاحت

فوجبان يكون موصوفهامذكو بالامقدب اكماقد يكون مقدبا في غير مثل جاءني غيرزيد الخ والام یہاں سے دوسری شرط کاذکر کیاہے، جومتن میں نہیں گمر اس سے مفہوم ہور ہی ہے، وہ بیہ کہ جب"الا"متعد دکتے بعد ہو گاتواس کاموصوف مٰد کور ہو، مقدر نہ ہو۔

غیر کے اندر ایباہو سکتا ہے کہ "غیر" اپنے موصوف مقدر کی صفت واقع ہو، کیونکہ غیر ، صفت میں اصل ہے اور "الا" صفت میں اصل نہیں، مجازہ ہے۔ اور مجاز میں وہ بات نہیں چلتی جو اصل میں چلتی ہے، یعنی اصل میں موصوف مذکور نہ ہو پھر بھی درست ہے،اور "الا" ایسانہیں ہے کہ غیر، مذکور کی صفت ہے۔ "غیر" کی مثال "جاء بی غیر زید" ہے،اس میں "غیر زید" ید کس کی صفت ہے وہ مذکور نہیں ،اصل میں "جاءنی رجال غیر زید" ہے، یبال پر بھی "غیر زید" میں غیر مذکور کی صفت بن سكتاب ليكن يهال يراكر "الا" لے أتني اور "جاءني الازيد" كہيں، توبيہ صحح نہيں ہے۔

الاصفتية کے متعدد کے بعد ہونے کی شرط کی وجہ اور دلیل

وبعدما كان من كويرا يكون متعدد اليوافق حالها صفة حالها اداة استثناء اذلابد لها في الاستثناء الخروج ا

شارح مین استفاد اس عبارت میں الاصفتیہ سے متعد د سے بعد واقع ہونے کی شرط کی وجہ اور دلیل بیان فرمار ہے ہیں کہ اس شرط کی دلیل اور وجہ یہ ہے کہ "الا" کی دو حالتیں ہیں۔ ﴿ "الا" استثناء کیلئے ہو۔ ﴿ "الا" صفت کیلئے ہو۔ ﴿ "الا" صفت کیلئے ہو۔ ﴿ "الا" صفت کے اندر ضروری ہے کہ اس کامتثنی منہ متعد د ہو، جب "الا" صفت سے معن میں استعال ہو، تو اس صورت میں بھی ضروری قرار دیا کہ اس کا مقبل متعد د ہو، تا کہ اس کی صفت والی حالت، حالت استثناء سے موافق ہو جائے، کیونکہ "الا" جب استثناء میں استعال ہو تا ہے تو اس کا قبل متعد د ہو تا ہے اور جب یہ صفت میں استعال ہو تو اس کی صفت کی حالت کو حرف استثناء کی حالت کے موافق بنانے کیلئے ضروری قرار دیا کہ اس کا ماقبل بھی متعد د ہو، البذاصفت کی صورت میں یوں نہیں کہیں گے، کہ سے الماق کی حالت کے موافق بنانے کیلئے ضروری قرار دیا کہ اس کا ماقبل موصوف مقدر ہو سکتا ہے، اور «الا" صفتی اصل نہیں ہے، البذا اس کا موصوف مقدر نہیں ہو سکتا ہے، اور "الا" صفتی اصل نہیں ہے، البذا اس کا موصوف مقدر نہیں ہو سکتا ہے، اور "الا" صفتی اصل نہیں ہے، البذا اس کا موصوف مقدر نہیں ہو سکتا گراس کا موصوف مقدر مان لیں، تو پھر اصل اور فرع میں کوئی فرق نہیں رہے گا، حالا نکہ فرق ہو ناضر وری مقدر فرق ہونا ضروری شروری شروری خرق ہونا خرق ہونا ضروری کی خرق نہیں رہے گا، حالا نکہ فرق ہونا ضروری کی خرق نہیں ہو سکتا آگر اس کا موصوف مقدر میں گوئی فرق نہیں رہے گا، حالا نکہ فرق ہونا ضروری کی خرق ہونا ضروری کی خرق ہونا ضروری کی خرق ہونا ضروری کی خرق ہونا کہ خرق ہونا ضروری کی خرق ہونا کی خرق نہیں رہ ہونا کہ خرق ہونا ضروری کی خرق ہونا کی خرق نہیں رہے گا کہ خرق ہونا خروری کی خرق کی خرق نہیں رہے گا کہ حالا کہ فرق نہیں ہونے کی خرق ہونا ضروری کی خرف کی خرق ہونا کی خرف کی خرق ہونا کی خرف کی خرق کی خرق کی خرق کی خرف کی ک

### متعدد میں تعمیم ہے

والمتعدد اعمر من ان یکون جمعالفظا کر جال او تقدید اکقوم و مهطوان یکون مثنی فدخل نیم المخ مین اور آنیا استعداد استعمال موتواس کیلئے ضروری ہے کہ وہ متعدد کے بعد ہو، اس عبارت میں شارح رکھا اللہ جب صفت کے معنی میں استعمال ہوتواس کیلئے ضروری ہے کہ وہ متعدد کے بعد ہو، جیسے رجال ہے یا لفظا متعدد نہ ہو بلکہ بیان فرمار ہے ہیں کہ متعدد کے اندر تعیم ہے کہ یا تو لفظوں میں متعدد ہو یعنی جمع ہو، جیسے رجال ہے یا لفظا متعدد نہ ہو بلکہ "تقدیرا" متعدد ہو، جیسے "قومداور بھط" اور متعدد حکماً میں تثنیہ بھی داخل ہے، اگرچہ یہ لفظا جمع نہیں ہے، لیکن حکماً جمع ہے کیونکہ یہ "مافوق الواحد" ہے۔ جیسے "جاءنی بحلان الازید" میں "الا" غیر کے معنی میں ہے۔

«منکور" لینی نکرہ منکر کے معنی میں ہے <sub>،</sub>

منكور اىمنكر لايعرن باللام مروه

متن کے اعتبار سے دوسری اور شرح نے اعتبار سے تیسری شرط یہ تھی کہ وہ متعدد یعنی جمع مکور ہو، شارح مُراللہ نے منکوس کے بعد "ای منکو سے بعد "ای منکو سے بھا کہ کر یہ بیان کیا ہے کہ مصنف مُراللہ نے منکوس مجرد سے کہا ہے، شارح مُراللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرد سے مشہور و معروف نہیں ہے، کیونکہ مصنف مُراللہ نے خود امالی کافیہ میں کہا ہے کہ اہل عرب سے اس کا مجرد سے مستعمل ہوناسے نانہیں گیا، یہ مزید فیہ سے ساتھ مستعمل ہے۔ یعنی تشدید سے ساتھ مستعمل ہے، تخفیف سے ساتھ مستعمل نہیں ہے۔ لہذا ہوناسے نانہیں گیا، یہ معنی میں ہوگا، پھر "لا یعرف باللام" سے شارح مُراللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ "منکر" سے نکرہ کی ساری اقسام مراد نہیں ہیں، بلکہ خاص قسم مراد ہے کہ وہ معرف باللام نہ ہو۔

منكر كامعنى بيهب كه متعد ديرالف لام عهد يااستغراق كانه مو

حيث يرادبه العهداو الاستغراق فيعلم التناول قطعاعلى تقدير الاستغراق وعلى تقديران يشاربه الخرو10 اس عبارت میں شارح میں متعدد کے نکرہ ہونے کی شرط کی دلیل بیان فرمارہے ہیں، شرط پیہے کہ وہ جمع متعدد، نکرہ ہو اور معرفہ نہ ہواور معرفہ ہونے کامطلب بیہ ہے کہ اس پر الف لام تعریف کانہ ہواور لام تعریف سے مرادیہ ہے کہ الف لام عہدیااستغراق میں سے کوئی نہ ہو،اس لئے کہ اگر الف لام استغراق کا ہے تووہ تمام افراد کااحاطہ کئے ہوئے ہوتا ہے، توجب وہ الا سے پہلے معرف باللام آئے گاتواس صورت میں مشتنیٰ متصل اور منقطع دونوں متعذر نہیں ہیں جیسے مثلاً "الا" ہے پہلے "القومہ" معرف باللام ہواور" الا" کے بعد "زید" ہو، تویہاں زید کی دوصور تیں ہیں:

🛈 قوم سے مراد، ایسی قوم ہوجس میں زیدشامل ہو، اس بناپر کہ "القوم" کاالف لام استغراق کا ہے، پھر جب متعدد میں سے ایک چیز کو نکالا جار ہاہو تو یہی مشقیٰ متصل ہو تاہے اس صورت میں متشیٰ متصل متعذر نہیں ہو گااور الاصفت کے معنی پر اس وقت ہو تاہے، جب استثناء متعذر ہواور اگر جماعت سے مراد وہ جماعت ہو کہ زیدان میں شامل نہ ہو تو پھر زید کو "الا" کے ذریعے سے متعدد سے نہیں نکالا گیا ہوگا۔ کیونکہ وہ جماعت میں داخل نہیں ہے، تو پھر متثنیٰ منقطع متعذر نہیں ہوگا، للہذا جب الف، لام استغراق کامراد لیں تو پھر نہ مشتثیٰ متصل، متعذر ہوگا، زید کے قوم میں ہونے کی صورت میں اور نہ مشتثیٰ منقطع متعذر ہوگا،زید کے قوم میں نہ ہونے کی صورت میں۔

🗭 جب مشتنیٰ متعذر نہیں ہے، توالاصفت کے معنی پر محمول نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے یہ شرو نگائی گئی ہے کہ وہ متعد دکرہ ہو،معرف باللام نہ ہو، ہاں اگر الف لام عہد ذہنی کا ہو تووہ چو نکہ تعریف کیلئے نہیں آتا، بلکہ اس الف لام کے واخل ہونے کے باوجو د اس کامد خول نکرہ کے تھم میں ہو تاہے، لہٰذااس ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی طرح اگر الف، لام عہد خارجی کا ہواور عہدے مراد خاص قوم ہو،اس میں زید داخل ہے یانہیں؟اگر زید داخل نہ ہو، تو پھر استثناء منقطع ہو گا،اگر داخل ہو پھر استثناء متصل ہوگا،خلاصہ پیرہے کہ جب تک مشتیٰ کیان دوقیموں میں سے کسی بھی ایک قشم کا تحقق ہوسکتا ہو،الا کوغیر کے معنی میں 'بی*ں لیاحائے گا۔* 

اب یہاں پر ایک سوال وجواب مجھیں۔

سِيَوَالْ تن سائل كہتاہے كه آپ نے كہاكه وه متعدد "منكوم" ہواس لئے كه نكره نه ہونے كى صورت ميں وه متعدد معرفه ہو گااور معرفه کی صورت میں مشتنیٰ متعذر نہیں ہو گااور بہ چیزیں صرف الف لام سے ساتھ خاص نہیں بلکہ معرفہ کی دوسری اقسام میں بھی یائی جاتی ہیں مثلاً، جاءنی هؤلآء الازید، ہے یہاں پر استثناء متعذر نہیں ہے اس لئے "الا" کو استثناء پر محمول کریں گے حالانکہ الامتعد دے بعد ہے اور وہ متعد دمعرف باللام بھی نہیں ہے اور غیر محصور ہے توالا کوصفتی بنانا چاہیے حالانکہ یہاں الا استثنائيه بصقتيه نهيل كونكه يهال استثناء متعذر نهيسب

جَوَالِب: اس كاجواب دياكه اصل مراديه ب كه وه معرفه نه جواور معرفه كي اصل قتم، "معدف باللام" ب، وه ذكر كردي ب اور مرادیہ ہے کہ معرفہ کی اقسام میں کوئی قتم بھی نہ ہو کیونکہ ھؤلاء بھی معرفہ ہے تومعرفہ ہونے کی وجہ سے وہ اس حکم سے نکل

حائے گا۔

## الا کوغیر کے معنی میں استعال کرنے کی چوتھی شرط پیہ ہے کہ وہ متعدد غیر محصور ہو

غير محصوبي والمحصوب نوعان اما الجنس المستغرق نحو ما جاء ني بهجل أوب بهال واما بعض منه معلوم العديدي 10-"الا" کو غیر کے معنیٰ میں استعال کرنے کی چوتھی شرط بہ ہے کہ "الا" جس متعدد کے بعد واقع ہو وہ غیر محصور ہو،محصور نہ ہو،غیر محصور اس وقت سمجھ میں آئے گاجب محصور کاعسلم ہو گا،محصور کی دوقشمیں ہیں:

- محصور جنس مستغرق ہو تاہے، یعنی وہ جنس ہو، جس میں تمام افراد کااستغراق واحاطہ کیاہواہو جیسے "ماجآءنی مهجل" ( کہ میرے پاس کوئی مخص نہیں آیا) اس میں رجل، نکرہ جنس ہے اور نکرہ جب نفی کے تحت واقع ہو، تو وہ استغراق کے معنی میں ہو تاہے، یہاں ہر ہر فرد کی نفی ہے، اسی طرح "ماجاءنی ہجال" میں استغراق ہے۔ کہ میرے یاس کسی قشم کے لوگ نہیں آئے، یہ محصور جنس مستغرق ہے۔
- محصور جنس مستغرق نه ہو، البتہ بعض الجنس معلوم العد د ہو، جیسے "لہ علی عشر قادیماہیم او عشرون" کہ فلال کے مجھ پر دس در ہم یا ہیں در ہم ہیں، تو عشر یا عشرون جنس میں سے بعض ہیں اور معلوم العد دہیں، توبید دونوں محصور کی قشمیں ہیں۔ان دونوں میں سے جب کوئی قشم نہ ہو لیعنی جنس مستغرق بھی نہ ہواور بعض من الجنس معلوم العد د بھی نہ ہو، تو پھروہ متعدد غير محصور ہوگا۔

#### وجه نثر ط

وانمااشترط ان يكون غير محصوى لاندان كان محصورا على احد الوجهين وجب دخول مابعد الخرد 10

اس عبارت میں شارح میں ہے۔ اس شرط کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ متعد د جس کے بعد "الا" واقع ہو،غیر محصور نہ ہو بلکہ محصور کی ان دوقسموں میں سے کوئی ایک قشم ہو تو پھر الا کو غیر کے معنی میں نہیں کیا جائے گا، بلکہ استثناء کیلئے رہے گاجیسے "کل بهجل الا زیدا جاءنی" جنس مستغرق کی مثال ہے اور "لہ علی عشرۃ الا دیہما" جنس معلوم ابعد و کی مثال ہے ، کیونکہ جب جنس کی صورت میں استنثناء ہو تاہے تو ما بعد ، ماقبل میں داخل ہو تاہے اوریہاں پر بھی مابعد ، ماقبل میں داخل ہے ، لہذا ستثناه متعذر نہیں اور اصل بات بھی یہی ہے کہ بیہ "الا" صفت کے معنی میں تب ہو تاہے جب استثناء متعذر ہواور جب یباں استثناء متعذر نہیں ہے تواس کو صفت کے معنی پر محمول نہیں کریں گے۔

# شر الط مذكوره استثناء كے تعذر كيلئے لگائي من ہيں

وانما يصار عندوجود هذه الشرائط الى حمل الاعلى غير لتعذى الاستثناء عند وجودها فيضطر الى حملها على

اس عبارت میں شارح ﷺ ''الا" کوصفت بعنی غیر کے معنی میں؛ استعال کرنے کی شر ائط کی دلیل بیان فرمارہے ہیں، وہ

دلیل بیہ ہے کہ جب بیہ شرائط کہ الامتعدد کے بعد ہو، متعدد مذکور ہو، نکرہ اور غیر محصور ہو، پائی جائیں گی، تواستثناء متعذر ہوگا، جب ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی۔ تو پھر استثناء متعذر نہیں ہوگا اور صفت کی طرف رجوع تب ہی ہوگا، جب استثناء متعذر ہوگالہذا ہے شرطیں استثناء کے تعذر کیلئے لگائی گئی ہیں۔

#### غالب کی قب کافائدہ

وانما قلنا في صدى هذه الكلام ان الالتحمل على الصفة غالباً فقيدناه بقولم غالبالانم قد يتعذى الخرف و10

یبال سے شارح بینیا ایک اہم بحث کی طرف توجہ دلارہ ہیں وہ یہ ہے کہ شارح بینیا نے "کما حملت الاعلیها فی الصفة" کے بعد "لکن لاتھ مل الاعلیها فی الصفة غالباً" ذکر کیاتھا، یبال سے "غالباً" کی قین کہ اللہ علیہ اللہ العلیها فی الصفة غالباً" ذکر کیاتھا، یبال سے "غالباً" کی قین کہ بیان کر رہے ہیں کہ غالباً کی قین دالا "غیر کے معنی پر غالباً کی قین دالا "غیر کے معنی پر اللہ عیر کے معنی پر اللہ عیر استثناء متعذر ہوتا ہے، جیسے "جاءنی مافتہ بہل الازید" میں یقین طور پر نہیں کہا جاسکتا، کہ "زید مافتہ بہل داخل نہیں داخل ہیں داخل ہیں داخل نہیں کو مشنی منظم بنایا جائے، جب قطعی طور پر مشنی کی کوئی قسم نہیں بن سکتی تو لا محالہ "الا" کو غیر کے معنی میں لیا جائے گا۔

بسااو قات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ غیر محصور میں استثناء متعذر نہیں ہوتا مثلاً جاءنی ہجال الاواحدا "میرے پاس کئی لوگ آئے سوائے ایک کے " میں یہاں "رجال" غیر محصور ہے، لیکن پھر بھی استثناء متعذر نہیں، کیونکہ واحد، رجال میں شامل ہے، اس لئے مشتیٰ متصل ہے اور "جاءنی ہجال الاحمارا" میں مشتیٰ متقطع ہے۔ کیونکہ جمار، رجال میں شامل نہیں ہوتا۔ خلاصہ بہ ہے کہ محصور کی بعض صور توں میں استثناء متعذر نہیں ہوتا۔ خلاصہ بہ ہے کہ محصور کی بعض صور توں میں استثناء متعذر نہیں ہوتا۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول مجھيں۔

سِتَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا تھاجب تین شرطیں پائی جائیں گی کہ الا جع کے بعد واقع ہو، جمع مذکور ہو، منکور ہو، اور غیر محصور ہو، تواسستثناء متعذر ہوگا، جبکہ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ان میں متعدد نکرہ اور محصور ہے، لیکن پھر بھی استثناء متعذر نہیں ہے جیسے جاءنی مائٹہ رہجل الا زید اور اس طرح جاءنی رہجال الا حمارا، میں متعدد غیر محصور ہے، اس کے باوجود اسستثناء متعذر نہیں ہے۔

جھوانے: شارح مُٹِطِنَدُ نے اس کاجواب غالباً کہہ کر دیاہے کہ ہماراضابطہ اکثری ہے کہ عام طور پر ایساہو تاہے جب متعد دمحصور ہو تو عام طور پر استثناء متعذر نہیں ہو تا، اور جب متعد د ، نکرہ غیر محصور ہو تواس وقت عام طور پر استثناء متعذر ہو تاہے۔لہذا یہ قاعدہ اکثری ہے کلی نہیں ہے۔

نحولو كان فيهما اى في السماء والارض الهة جمع الدولادلالة فيها على عدد محصور ميم 10

"ای فی السماءوالارمض" کہد کرسے شارح میں نے "فیھما"کا مرجع بیان کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ "الله "، لہ" کی جمع ہے اور غیر محصور ہے، کیونکہ اس پر کوئی عدد محصور دلالت نہیں کر تا۔

الااللمايغيراللم مم

"ای غیر الله" که کرشارح مین نے بیان کیاہے که"الا" بہال "غیر" کے معنی میں ہے۔

#### الفسدتا" كامعنى

لفسدتا اى لخرجتاعن الانتظام مدا

اس عبارت میں شارح بین اللہ نے "لفسدتا" کے معنی بیان کے ہیں کہ لفسدتا کامعنی بہ ہے کہ آسان اور زمین دونوں نظام سے باہر نکل جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے سوااور بھی معبود ہوتے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ ہر ایک اختیار ہوتا یا دوسر سے کا پابند ہو اور اگر ایک معبود دوسر سے کا پابند ہو۔ اور اگر رایک باختیار ہوتا تو ہم ایک اپند ہوتا، آگر ایک معبود دوسر سے کا پابند ہو۔ اور اگر رایک باختیار ہوتا تو ہر ایک اپنے فیصلے کو نافذ کر سکتا تو ہے میں باطل ہے۔ اگر ایک باختیار ہوتا تو ہم نظام میں خرابی آتی، کیونکہ ہر معبود کا فیصلہ جدا ہوتا، اور ان فیصلوں اور کاموں میں تضاد اور اختلاف ہوتا، جس افذ کر سکتا تو پھر نظام میں خرابی آتی، کیونکہ ہر معبود کا فیصلہ جدا ہوتا، اور ان فیصلوں اور کاموں میں تضاد اور اختلاف ہوتا، جس کے نتیج میں زمین و آسان کے نظام میں فیاد بر پانہیں ہے، تومعلوم ہوا کہ "المہ" ایک ہے، اللہ نے اپنی توحید سمجھانے کیلئے یہ دلیل دی ہے۔

### "آيت لوكان فيهما المة الاالله لفسدتا" مي "الا" صفتيب

فالانی الایہ تصفة لا کھا تابعة لجمع منکو برغیر محصوب وہی آلھ قویتعذب الاستثناء لعدامد دخول اللہ تعالی الخرید ا اس عبارت میں شارح میں شارح میں اللہ تابیان فرار ہے ہیں کہ "الا" آیت میں صفتیہ ہے، استثنائیہ نہیں ہے اس لئے کہ یہاں
"الا" ہے پہلے "الھة" جمع متعدو ہے، متكور ہے، غیر محصور ہے البذا استثناء متعذر ہے۔ جب استثناء متعذر ہے، تو الا
استثنائیہ نہیں ہے بلکہ الاصفتیہ ہے، استثناء اس بناء پر متعذر ہے کہ استثناء وہاں ہو تا ہے جہاں ما بعد کا اقبل میں داخل
ہونے کا یقین ہو، تو یہ استثناء متصل ہو تا ہے اور اگر ما بعد کے ماقبل میں داخل ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر استثناء متعظع ہو تا ہے۔
یہاں پر مابعد کا ماقبل میں داخل ہونے کے بارے میں نہ تو یقین ہے کہ داخل ہے اور نہ یہ یقین ہے کہ داخل نہیں ہے بلکہ یہ بھی
احتمال ہے کہ اللہ، ان "المهة" میں داخل نہ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ ان "المهة" میں ہو ، اس لئے یہاں استثناء متعذر
ہے کیونکہ استثناء کیلئے ضروری ہے کہ یہ احتمال نہ ہو، بلکہ ما بعد کا ماقبل میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا یقین ہو۔ اور یہاں کوئی
سے کیونکہ استثناء کیلئے ضروری ہے کہ یہ احتمال نہ ہو، بلکہ ما بعد کا ماقبل میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا یقین ہو۔ اور یہاں کوئی
سے کیونکہ استثناء کیلئے ضروری ہے کہ یہ احتمال نہ ہو، بلکہ مابعد کا ماقبل میں داخل ہونے یا نہ ہونے کا یقین ہو۔ اور یہاں کوئی
سے میاں ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ آگر ہوتے زمین و آسان میں اللہ کے سواکوئی معبود تو فساد ہو تا، جب فساد نہیں ہواتو معبود بھی اللہ
سے سواکوئی نہیں ہے۔ اس طرح توحید باری تعالی پر اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔

#### آیت میں "الا" صفتیہ ہونے کی دوسری دلیل

وفي الآية مانع آخر عن حمل الاعلى الاستثناء وهو انه لوحملت عليه صاب المعنى لو كان الخرير ١٥٠

اس عبارت سے شارح عین کی غرض آیت میں "الا" کے صفتیہ ہونے کی دوسری دلیل بیان کرناہے، وہ دلیل یہ ہے کہ اگر "الا" کو استثناء کے معنی میں لیں تومعنی خراب ہو جائے گا، اور مقصود کے برعکس ہو جائے گا،وہ اس طرح پر کہ "لو کان فیهما الهة الاالله لفسد تا" كامعنی يوں ہوگا" اگر ہوتے زمين و آسان ميں ایسے "البة" كه جن سے الله كااستثناء ہو تالعنی جن سے الله تعالی مشتنی ہو تاتوزمین و آسان ٹوٹ پھوٹ جاتے ،اس صورت میں آیت کامطلب پیہ بنے گا کہ زمین و آسان میں ایسے الہ نہیں ہیں جن سے اللہ تعالی متنیٰ ہے تواییے "اله" کی نفی ہوگئ جن سے اللہ تعالی متنیٰ ہے لیکن ایسے "اله" کی نفی نہیں ہوئی جن سے اللہ تعالی مشتی نہیں ہے معنی ہیے ہے گا کہ اگر زمین و آسان میں ایسے "اله" ہوں، جن سے اللہ کا استثناء ہو، پھر زمین و آسان ٹوٹ جاتے، لیکن اگر ایسے الہ ہوں جن سے اللّٰہ کا استثناء نہ ہو، یعنی اللّٰہ ان میں داخل ہو تو پھر زمین و آسان نہ ٹو میتے، اس صورت میں بیر آیت توحید کی دلیل نہیں ہوگی، بلکہ توحید کے خلاف دلیل ہوگی، عالانکہ بیر آیت توحید کی دلیل ہے، کیونکہ اس صورت میں متعدد "اله" کا وجو د ماننا پڑے گا، که وہ "اله" ہیں لیکن ان سے الله کا استثناء نہیں ہے، آیت کا یہ معنی غلط ہے، للبذا آیت میں "الا" کو استثناء کے معنی میں لینا بھی غلط ہے معلوم پیوا"الا" یہاں استثنائیہ نہیں ہے بلکہ صفتیہ ہے، کیونکہ الاکو جب صفتیہ مانیں یعنی "غیر " کے معنی میں لیں تو پھریہ خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ اگر زمین و آسان میں ایسے "اله" ہوں جو اللہ کے علاوہ ہیں تو زمین و آسان ٹوٹ پھوٹ جاتے، جب زمین و آسان نہیں ٹوشا پھو ٹنا تومعلوم ہوا کہ اللہ سے سواکوئی اور الہ نہیں،لہٰذااس طرح سے جب غیر کے معنی میں لیں تو پھر اللہ کے علاوہ ہر قشم کے الہ کی نفی ہوگی، الاسے معنی میں لیں تو پھر نفی نہیں ہوگی اور اس سے شرک لازم آئے گا، حالانکہ آیت نفی شرک اور اثبات توحید کیلئے ہے، تو استثناء والامعنی مراد لینے میں شرک کی نفی اور توحید کااثبات نہیں ہو تا، لہذا یہ استثناء کیلئے نہیں ہے بلکہ غیر کے معنی

شر الطفد كوره كے نه پائے جانے كى صورت ميں الاكو غير كے معنى پر محمول كرنا ضعيف ہے وضعف حمل الاعلى غير قيزة اى في غير جمع منكور، غير محصور الصحة الاستثناء حينئن في ١٥

غیر سے معنی میں الا کو اس وقت استعمال کیا جائے گاجب شر ائط مذکورہ پائی جائیں اور اگر شر ائط مذکورہ نہ پائی جائیں تو پھر الا کو غیر کے معنی پرمحمول کرناضعفٹ ہے۔ کیونکہ شر ائط مذکورہ کے نہ پائے جانے کے وقت "الا" کا استعمال استثناء کیلئے درست ہے، جب حقیقی معنی درست ہے تو غیر کے معنی میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔

مصنف رَجُواللهِ نے ضعف کالفظ استعال کیاہے"لم یجز "نہیں کہا، کیونکہ اس کے مقابلے میں سیبویہ وغیرہ کا قول ہے،اس لئے ان کے قول کالحاظ اور احترام کرتے ہوئے ضعف کہاہے،"لمہ یجز "نہیں کہا۔

اس عبارت کو ایک سوال کاجواب بھی بناسکتے ہیں۔

سِيَطَالْ: "الا" کوصفت یعنی غیر سے معنی پرمحمول کرنے کیلئے چند شر الطاذ کر کی گئی ہیں،ان شر الطائے نہ ہونے کی صورت میں "الا" كو غير كے معنى پرمحول كرنا ناجائز مونا چاہئے ، كيونكہ اذا فات الشوط فات المشروط ، للذا مصنف يُخشَيْر كو يهاں "ضعف" كى بجائے لمد يجز كہنا چاہئے، ليكن مصنف ويشلانے نصعف كہاہے، لمد يجز نہيں كہااس كى كيا وجہہ؟ جَوَالِبُ: چونکہ یہاں مقابلے میں سیبویہ اور اکثر متاخرین کا قول ہے، اور ان حضرات کے قول اور مذہب کو ناجائز نہیں کہہ سکتے،

اس بناء پر ضعف کہاہے،"لھ پیجز "نہیں کہا۔

#### سيبوبه كامذهب

ومذهب سيبويه جواز وقوع الاصفةمع صحة الاستثناء قال يجوز في قولك ما اتاني احد الازيد ان يكون الازيد صفةعليه اكثر التأخرين إ١٥

اس عبارت میں شارح میشالیہ کوفیوں کے مقابلے میں بھریوں کا مذہب بیان کرنا چاہتے ہیں، چونکہ سیبویہ بھریوں کا امام اور ان کامقتداہے، اس کئے صرف سیبوبیہ کانام ذکر کیاہے، مراد بھریوں کامذہب ہے، چانچہ شارح پھٹائیڈ فرمارہے ہیں کہ سیبوبیہ کا مذہب سے سے کہ شرائط مذکورہ کے نہ پائے جانے کی صورت میں بھی "الا" کو غیر کے معنی پر محمول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے "ما اتابی الازید" میں "الازید" کوصفت بھی بناسکتے ہیں اور اکثر متاخرین کا بھی یہی مذہب ہے کہ استثناء صحیح ہونے کے باوجو دمجی صفت کے معنی پر محمول کرنا درست ہے۔

سيبوبيه كى دليل

مسكابقولم شعر، وكل اخمفا مقامة ماخوة لعمر ابيك الاالفرقدان 101

یہاں وہ شعر بیان کررہے ہیں جس سے سیبویہ وغیرہ استدلال کرتے ہیں، وہ شعریہ ہے"کل اخ مفاہ قد اخوہ، لعمر ابيك الا الفرقدان "-كل، اخ مضاف ومضاف اليه ملكر مبتداب اور مفارقه اخوه اس كى خبر ب اور آگ "الا الفرقدان"، "کل اخ" کی صفت ہے اور "کل" چونکہ مبتد اہونے کی بنا پر مرفوع ہے، تو فرقد ان بھی مرفوع ہے اور الا استثنائیہ نہیں، اگر الااستثنائيه ہو تو کلام موجب ہے، نصب واجب ہو تااور "الاالفر قدین" ہو تا، جبکہ شعر میں "فرقدان" ہے، تو معلوم ہوا کہ شر ائط مذکورہ نہ ہونے کے باوجو د "الا" کو استثناء پرمحمول نہیں کیا بلکہ الا کو صفتیہ بنایا ہے۔معلوم ہواشر ائط مذکورہ نہ پائے جانے کے باوجود"الا" کو صفتیہ بیانا جاسکتاہے۔

### سيبوبيه كح استدلال يرشارح وعناته كاتبعره

وحمل المصنف ذلك على الشذوذ وقال في البيت شذوذ ان آخر ان احدهما وصف كل دون المضاف اليم الخ 101 شارح میشاند فرماتے ہیں کہ مصنف میشاند نے اس شعر کو شاذ قرار دیاہے ، اور شاذ ہونے کی بناء پر ضعیف کہاہے ، اور شاذ ے استدلال صنیف نہیں کہا جاسکا، شاذ اس کئے ہے کہ "الا" کاحقیق معنی استنثاء کا ہے اور صفتی معنی مجازی ہے، حقیق معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینا شاذ نہیں تو اور کیا ہے، نیز مصنف میں ہے بقول اس شعر میں دو شاذ اور بھی ہیں، پہلا شاذیہ ہے کہ یہاں پر"الا الفوقدان" کل، مضاف کی صفت لائے ہیں، لیعنی کل مضاف ہے اور ارخ مضاف الیہ ہے، اور مضاف، مضاف الیہ میں مقصود مضاف الیہ میں مقصود مضاف الیہ کی لائی چاہئے نہ کہ مضاف کی تومضاف الیہ کی سے مضاف کی تومضاف الیہ کی ساف کی صفت لانا شاذہے۔

اور دوسرا شاذبیہ ہے کہ "کل اخ" موصوف اور الا الفرقد ان، صفت ہے، ان کے درمیان "مفاہقہ احوہ" کا فصل ہے توموصوف اور صفت میں "مفاہقۃ احوہ" خبر کافاصلہ لائے ہیں اور ایبافصل انتہائی کم استعال ہو تاہے، اس لئے یہ بھی شاذہے۔

شعر کاتر جمہ یہ ہے کہ تمہارے باپ کی قسم، ہر بھائی اپنے بھائی سے جدا ہونے والا ہے، سوائے فرقد ان کے کہ وہ جدا نہیں ہول گے ، فرقد ان دوسرے سے ساتھ رہتے ہیں ، جو قطب سے قریب ہیں اور آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے ساتھ رہتے ہیں جدانہیں ہوتے۔

#### سوی اور سواء کااعر اسب

واعراب سوى وسواء النصب على الظرف على الاصح ما ١٥١

ماتن مینیداس عبارت میں استثناء کا آخری مسئلہ بیان کررہے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان حروف کا اپنااعراب کیاہے، جو استثناء میں استعال ہوتے ہیں، "غیر"کااعراب یہ بیان کیاہے کہ غیر کااعراب وہی ہو گاجوالا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں مشثنا کا ہو تاہے، اور مشتنی کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جردے دیاجائے گا، "غیر"کے علاوہ جو باقی سویٰ، سواءحروف استثناء ہیں، ان کااعراب یہ ہے کہ وہ ظرف کی بنایر منصوب ہوں گے۔

اى بناء على ظرفيتهما لانك اذا قلت جاءني القوم سوى او سواءزيد مكانك قلت مكان زيد [14]

یہ عبارت نکال کر شارح مُونیہ نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر علیٰ بنائیہ ہے، کہ اس بناپر اعراب، نصب ہوگا کہ یہ ظرف ہیں، اس کئے کہ "جاءنی القوم سویٰ ذید" میں "سوی" اور "سواء" مکان سے معنی میں ہیں اور مکان ظرف کے معنی میں ہے، جب" جاءنی القوم سویٰ ذید"کہاتواس کامعنی یہ ہوگا کہ زید کی جگہ لوگ آگئے، یازید کے بدلے میں لوگ آگئے، توبدلے میں کہیں یا جگہ کہیں یہ ظرف والامعنی ہوگا۔

على المذهب الصحيح إ١٥١

المذهب كالكربيان كياب كه الفيح المذهب كى صفت بـ

اصح مذہب کامصداق سیبویہ کامذہب ہے

الاصح وهومن بب سيبويه فهما عند الأزما الظرفية م

شارح مُولِی نارے مُولِی ناس عبارت میں اصح مذہب کامصداق بیان کیا ہے کہ مذہب اصح، کامصداق سیبوے ہو کا مذہب ہے، سویٰ اور سواء سیبوے ہے نزد لازم الظرفے قابی، ظرفے قان سے جدانہیں ہوگ، توے ہ ظرف ہونے کی بنا پر منصوب ہوں گے اور کوئی اعراب نہیں آئے گا۔

كوفيول كامذهب اور استدلال

و عندالكوفيين يجوز خروجهما عن الظرفية والتصرف فيهما مفعا ونصبا وجرا كغير متمسكين بقول الشاعرالخ 101

سیبویہ کے مقابلے میں کوفیوں کا ذہب ہے، اس سے معلوم ہو تاہے کہ پہلا ذہب بھر یوں کا ہے، بھر یوں میں سیبویہ کا ایک بڑا نام ہے، ان کا نام لینا گویا سب کا نام لینا ہے۔ اس لئے صرف سیبویہ گانام لیا ہے، مرادَ بھر بین ہیں، کوفیوں کا ذہب سیبویہ لینی بعن بھر یوں ہیں۔ جب لازم الظرفیۃ نہیں سیبویہ لینی بھر یوں کے ذہب کے برخلاف ہے، کوفی کہتے ہیں سوی اور سواءلازم الظرفیۃ نہیں ہیں۔ جب لازم الظرفیۃ نہیں ہیں توان پر رفع، نصب اور جر بھی آسکتا ہے۔

اس کی مثال میں سہ ابن مشیبان شاعر کاشعر پیش کیاہے، شعریہ ہے۔

ولم بيقسوى العدوان دناهم كما دانوا

اس سے پہلے یہ شعر ہے، فلماصر حالشر وامسی و هو عربان۔

تَرَجَهُ: جب صُبُ وشام میں شر واضح ہوگیا جبکہ وہ برہنہ (نگا) تھا (یعنی شر بالکل سامنے آگیا، کسی قسم سے مجھوتے کی بات باتی نہیں رہی، پھر نہیں باتی رہاسوائے زیادتی کے (عدوان سے سے ہاں پر مرادظلم صرت ہے) تو پھر ہم نے انہیں کو بدلہ دیا جیسا کہ انہوں نے ہار سے ساتھ کیا۔

یہاں محل استشہاد "لمہ یبق سویٰ العدوان" ہے۔ "لم یبق" فعل ہے اور "سویٰ" اس کافاعل ہے، توفاعل ہونے کی بناپر مرفوع ہے۔

## أخفش كامذبهب

وزعم الاخفش ان سواءاذا احرجوه عن الظرفية ايضاً نصبوه استنكار الرقعم فيقولون الخ 101

انتخش کہتے ہیں کہ یہ لازم انظر فیۃ نہیں ہیں، لیکن لازم انصب ہیں، اس لئے کہ جب ان کو ظرفیت سے نکال ویا تو بھی انہیں نصب ہی دیں گے اور کوئی اعراب نہیں دیں گے، اس لفظ پر رفع آنامستنگر ہے، لہذا ان کو ظرفیت سے تو نکال دیں گے لیکن نصب ہی دیں گے، جیسے "جاءنی سواء ک" رفع کی مثال ہے اور "فی الدار سواء ک" جرکی مثال ہے، اور ای طرح جہاں پر رفع مستنگر ہو وہاں نصب ہی آتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے" لقد تقطع ہین کھ"، قد تقطع میں بین کھ میں

المفتاح السامی 666 المنصوبات المفتاح السامی المفتاح المنتاح السامی المفتاح المنتاح الم ظرف داقع ہو تاہے ،اس لئے اس کو منصوب ہی پڑھیں گے ،مر فوع نہیں پڑھتے۔

# کان اور اس کے اخوات کی خبر

وخبركان واخواتهاهو المسندبعد دخولها مروه

مصنف میشد یہاں سے نوال منصوب کان اور اس کے اخوات کی خبر کو بیان کر رہے ہیں۔ کان اور اس کے اخوات کی خبر کالغوی معنی واضح ہے۔

#### اصطلاحي معني

اصطلاحی معنی بیہ ہے کہ کان اور اس کے اخوات کی خبر وہ ہوتی ہے جو کان یااس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد مند ا ہو، جیسے کان زید قائما میں "قائما" کان کے داخل ہونے کے بعد مند ہے، لہذا یہ کان کی خبر ہے۔

وستعرفها في القسم الفعل ان شاء الله تعالى ١٥٢

کان سیر افعال ناقصہ میں سے ہے، اس کے اخوات کان، صار، ظل، بات، اصبح، امسیٰ، اضحی، مابرح، ماانفک، وغیرہ ہیں۔ شارح تواللہ فرمارہ ہیں کہ ان کی تفصیل عقریب دوسری قتم یعنی فعل کے بیان میں آ جائے گی۔

#### کان اور اس کے اخوات کا دخول عسلی سبیل البدلیت مراد ہے

هوالمسند بعد دخولها أي دخول كان اواحدى اخواها ١٥٢

شارح بیشاند نے بعد دخولھاکے بعد "ای دخول کان او احدیٰ اخواتھا" نکال کربیان کیاہے کہ یہاں مجموعہ کا دخول مراد نہیں ہے بلکہ کان اور اس کے اخوات کا" دخول علی سبیل البدلیت "م او ہے۔

## کان کااسسناد اسم وخبریر داخل ہونے کے بعد معتبر ہے

والمراد ببعدية المسندلد خولها ان يكون اسنادة الى اسمها واقعاً بعد دخولها على اسمها وخبرها ولا شك الخ ١٥٢ شرح و توضیح کے انداز میں شارح و اللہ کی اس عبارت کامطلب یوں مجھیں کہ ہم کہاہے کہ مکان کی خبر کان کے داخل ہونے کے بعد مند ہوتی ہے" اس کا مطلب ہیں ہے کہ کان کا استاد اپنے اسم کی طرف اس وقت ہوگا، جب کان ، اپنے اسم اور خبر دونوں پر داخل ہو چکاہو۔ تب کان کااسم، مندالیہ اور خبر مند ہوگ۔

لہٰذ ااگر کوئی ایبااسـناد ہے،جو کان کی خبر کے اجز اکے در میان ہے ، تو کان کے داخل ہونے کے بعد اسے مند نہیں کہہ کتے، کیونکہ مراد وہ اسپناد ہے، جو کان کے اپنے اسم و خبریر داخل ہونے کے بعد ہو، مثلاً "کان زید یضرب ابوہ" میں "ابوہ" کااسپناد "بینرب" کی طرف ہے، یہ اسپناد اجزا خبر کاہے ، کان کی خبر کانہیں ہے۔ کان کی خبر "بیضو ب ابو ہ" ہے،

اب اس بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَّالِی: سائل کہتاہے کہ آپ کی کان اور اس کی اخوات کی خبر کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے، اس لئے کہ یہ غیر خبر پر بھی صادق آر بی ہے مثلاً "کان زید بھٹر بابوہ" میں "یفٹر ب "کواور"کان زید ابوہ قائم" میں "قائم" کو کان کی خبر کہنا چاہیے،
کیونکہ یہ کان کے داخل ہونے کے بعد مند ہیں، حالانکہ یہ کان کی خبر نہیں ہیں، جبکہ آپ کی تعریف ان پر صادق آر بی ہے؟
حَوَائِبُ اَ: "یضو ب" اور "قائم " نہ بی یہ کان کی خبر ہیں اور نہ بی اس پر تعریف صادق آر بی ہے، اس لئے کہ تعریف کا حاصل یہ ہے کہ "ھوالمسند بعد دخو لھا " کہ کان کے داخل ہونے کے بعد مند ہواور داخل ہونے کے بعد مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کان کا استاد اپنے اسم اور خبر کی طرف ہوچکا ہو، نہ کورہ مثالوں میں ابھی کان کا استاد نہیں ہوا کیونکہ " ابوہ " کا مند ہے اور قائم ، ابوہ کی خبر نہیں ہے۔ لہٰذا ان پر "ھو المسند بعد دخو لھا " صادق نہیں آتا۔

سِوَال ٠:

#### دخول سے مراد اثر کرناہے

و پمکن ان یقال فی جو اب ہذا النقض ان المراد بد بحولها و برود هاللعمل فیما و بردت کماسبقت الخور 18 ا اس عبارت میں شارح پڑھائیڈ دوسرا جو اب بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا جو اب یہ ہے کہ دخول سے مراد صرف آنامراد نہیں ہے، بلکہ مطلب میہ ہے کہ کان جس پر آئے، عمل کیلئے آئے اور عمل سے مراد اثر کرناہے، اس کے عمل دو ہیں:

🛈 گفظی 🕝 معنوی

لفظی عمل بیہ ہے کہ کان آکر اپنے اسم کور فع اور خبر کو نصب دے اور معنوی عمل بیہ ہے کہ خبر کو اسم کیلئے ثابت کرے جیسے "کان ذید ابو د قائم " مصلی قیام ثابت کرنا اور ایک ہے "قیام اب" کو ثابت کرنا تو کان کی خبر مطلق قیام نہیں ہوگا، بلکہ "قیام اب" ہوگا، اس طرح" زید یصرب ابود" میں ضرب اب کان کی خبر ہے مطلق ضرب، کان کی خبر نہیں ہے۔

#### کان اوراس کے اخوات کی خبر کے احکام مبتد ااور خبر کے احکام کی طرح ہیں

وامرة اي امر خبر كان و اخواتها كامر خبر المبتد آفي اقسامه و احكامه و شر ائطه على ماسبق الخ ١٥٢٠

اس عبارت میں مصنف می این کررہ ہیں کہ کان اور اس کی "اخوات" کی خبر کا تھم مبتدا کی خبر کے تھم کی طرح ہے، یعنی اس کی اقسام، احکام، شر ائط وہی ہیں جو مبتدا اور خبر کی بحث میں گذر چکی ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ اگر مبتدا کی خبر معرفہ ہو تو جب نہیں چلے گا، کہ خبر کو نسی ہوتی، کیونکہ جب دونوں معرفہ ہوں تو پستہ نہیں چلے گا، کہ خبر کو نسی ہے اور مبتدا کو نساہے، لیکن یہاں پر جائز ہے، کہ اگر کان کی خبر معرفہ ہو تو وہ کان کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک فرق موجود ہے اور وہ اعراب یعنی رفع و نصب کا فرق ہو تو وہ کان کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور خبر منصوب ہوتی ہے۔ اور مبتدا اور خبر کے اعراب میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس لئے "لکن" کہہ کر بیان کیا ہے کہ یہ اس سے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس لئے "لکن" کہہ کر بیان کیا ہے کہ یہ اس سے استدراک ہے۔

إنيزيه بهى بتاديا كه معرفه موناعام ب، خواه حقيقتا مو، جيسے "كان المنطلق ذيد" يا "كان لهذا ذيد" به ، يا حكماً معرفه مو، مثل مثلاً مكره مخصصه موجيسے "كان خدرا من جاهل محرف جائد" ميں "نيرا" كره مخصصه موجيسے "كان خدرا من جاهل محرف اسم پر مقدم موسكتی ہے، يه اس وقت ہے، كه جب دونوں (اسم وخر) پر اعراب لفظى مويان دونوں صور توں ميں كان كى خبر كان كے اسم پر مقدم موسكتی ہے كيونكه يہاں اعراب لفظى مويان دونوں ميں سے كسى ايك پر اعراب لفظى موتب كان كى خبر كان كے اسم پر مقدم موسكتی ہے كيونكه يہاں اسم اور خبر كائيك دوسر ہے كے ساتھ اعراب ميں التباس لازم نہيں آتا۔ بخلاف مبتد ااور خبر كے ، كه ان ميں ايمانهيں موسكتا، الاب كه وہاں پر كوئى قرينه مو، جوالتباس كو دور كرنے والا مو، جيسے "اكل الكمثريٰ يحیٰ" ميں ہے، اگر قرينه نه ہو، تو پيمان بحقر كان كے اسم جائز نہيں، اسى طرح اگر كان كے اسم وخبر پر اعراب لفظى نه ہو، اور نه ، بى ان پر كوئى قرينه ہو، تو يبال بھى كان كى خبر كان كے اسم عرم مؤخر موگی۔

پر مقدم اور خبر مؤخر موگی۔

اس كوبانداز سوال وجواب يون سمجيس\_

سِیَوَالے: سائل کہتاہے کہ آپنے کہاہے کہ کان کی خبر جب معرفہ ہو تووہ اپنے اسم پر مقدم ہوسکتی ہے ، جَبکہ کان الفتی طذامیں اس کی خبر معرفہ ہے لیکن پھر بھی مقدم کر ناجائز نہیں ہے۔

جَوَانِ اس كيك ايك شرط بھى ہے اور وہ يہ ہے كہ جب كوئى التباس نہ ہواور يہاں پر التباس ہے ،اس لئے جائز نہيں ہے۔ كم محل كان كى خبر كے عامل يعنى "كان" كوجة ف كر ديا جاتا ہے

وقد پیجذب عاملہ فی مثل الناس مجزیون باعمالہ ہر ان حیر اف حیر او ان شر فشرو و بیوز فی مثلها اربعة اوجہ میں ایک یہاں سے ماتن ٹیشائیٹ کان کی خبر کے بارے میں ایک اہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ کان کی خبر کے عامل کو حذف کرناجائزہے، کان کی خبر کاعامل خود کان ہوگا گویا کان کو حذف کرناجائزہے اس کے بعد مثال دی ہے مثال سے مراد ہروہ ترکیب ہے جس میں ان شرطیہ ہو، اس کے بعد اسم ہو، اسم کے بعد فاء جزائیہ ہو، پھر دوسر ااسم ہو، جیسے ان خیر انخیر وان شرافشر میں ان ہے، اس کے بعد اسم ہے پھر فاء جزائیہ ہے اور اس کے بعد دوسر ااسم ہے تو ایسی ترکیب میں کان کی خبر کے عامل کو حذف کرناجائزہے۔اس کی مزید وضاحت بعد میں آئے گی۔

عامله اىعامل خبر كان دهو كان ١٥٢

#### افعال ناقصه میں صرف "كان عامل" كاحذف جائز ہے

لاخبركان واخواتها لاندلا يحذت من هذه الافعال الاكان وانما اختصت بهذا الحذت لكثرة استعمالها مما

شرح د توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب بیہ ہے کہ شارح رئے اللہ اس عبارت میں عاملہ کی "ہ" ضمیر کامر جح بیان فرما رہے ہیں کہ عالمہ کی ضمیر کامر جع مرف "کان" کی رہے ہیں کہ عالمہ کی ضمیر کامر جع صرف "کان" کی خبر کے عامل کا ہے، "اخوات" کا یہ حکم خبیں ہے لین صرف "کان" کو حذف کیا جاتا ہے باقی افعال ناقصہ کو حذف نہیں کیا جاتا، اس کی دلیل میہ ہے کہ ان تمام افعال ناقصہ میں "کان" کا استعال کثرت سے ہے اور کثرت استعال تخفیف کاموجب ہوتا ہے، اس کی دلیل میہ ہی کوحذف کیا جائے گا، باقیوں کوحذف نہیں کیا جائے گا۔

اب ای بات کو باند از سوال دجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ : سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا"وقد پیدن عاملہ" کہ کبھی "کان" اوراس کی اخوات کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے، عالمہ کی "ہ" ضمیر کامر جع وہی ہوگا جو پہلے مذکور ہے اور وہ "کان و احدواتہا" کا مجموعہ ہے لہذا معلوم ہوا کہ "کان" اوراس کی "اخوات" دونوں کی خبر کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے ، جبکہ صور تحال یہ ہے کہ صرف"کان" کی خبر کے عامل کاحذف جائز ہے ، باقی افعال ناقصہ کی خبر کے عامل کاحذف جائز نہیں ہے ؟

جَوَالِبَ: عالمه کی ضمیر کامر جع صرف خبر کان ہے کان واخوا تہااس کامر جع نہیں ہے کہ جس سے اعتراض ہو سکے۔ فاڈ کڑھا: بعض شراح نے کہا ہے کہ مصنف کی اس عبارت "وقد پیدن عالملہ" میں تکلّف ہے اگر مصنف بُواللہ "وقد پیغن ن عامل حید کان " کہتے تو یہ عبارت زیادہ واضح اور غیر مبہم ہوتی، کیونکہ موجو دہ عبارت سے سائل کے سوال کو تقویت پہنچتی ہے، کیونکہ عالمہ کی ضمیر کامر جع وہی ہونا چاہئے، جو "امرہ" کی ضمیر کامر جع ہے اور وہ خبر کان واخوا تہاہے۔

#### كان كے حذف كى مثال

مثل الناس مجزيون باعما لهم ان خير افحير و ان شر افشر

اس عبارت میں مصنف میشید کان کے حذف کی مثال بیان فرمارہ ہیں، جیسے "الناس مجزیون ہاعمالہ مران خیر افتدید وان شرک میں اور کی عبارت اس طرح ہے، "ان کان عملہ مرتب عیر افتراء ہم تعید وان کان عملہ مرشر افتراء هم شر" ہے۔

# مثل سے مراد خاص تر کیب ہے جس میں چاڑ وجہیں جائز ہیں

ويجوز في مثلها اى في مثل هذه الصورة ولى ان يجئ بعد ان اسم ثمر فاءبعدها اسم ما الم

یہاں اس عبارت میں شارح میں ہے "کی مراد بیان فرمارہ جیں کہ "مثل" سے مراد ہر وہ ترکیب ہے، جس میں " "ان شرطیہ "کے بعد اسم ہواور اس کے بعد "فاء" ہواور پھر فاءکے بعد ایک اور اسم ہو، اس جیسی ترکیب میں چار وجہیں جائز ہیں۔

## چار وجہوں کی تفصیل

اببعة اوجمنصب الاول و بفع الثاني وبواقواها اي ان كان عملم خير افجز اؤه خير الخ ما ١٥٣

- شارح مُونِية اس عبارت مين چار وجهول كي تفصيل بيان كررہے ہيں۔

- پہلے کانصب اور دوسرے کارفع ہوجیے "ان کان عملہ خید افجز اؤہ خید "اس بیں پہلا "خید "منصوب اور دوسرا "خید "مرفوع ہے۔ پہلا خیر کان محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور دوسر اخید، فجز اوہ مبتد امحذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور دوسر اخید، فجز اوہ مبتد امحذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یہ صورت اور وجہ اتو کی ہے، کیونکہ اس میں حذف سب سے کم ہے، اس میں صرف تین چیز دل کو حذف کیا ہے، "ان کان عملہ خید ا" میں پہلا حذف "کان" کا ہے دوسر ا"کان" کے اسم "عملہ" کو حذف کیا ہے، تیسر احذف "فجز اؤہ خید "میں "خید "کامبتداء "فجز اؤہ" کا کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تین چیز ول "کان"، اس کے اسم اور "خید "کے مبتداء کو حذف کیا ہے۔
- ورسری صورت پیہ ہے کہ دونوں کا نصب ہو، جیسے "ان خیرا فخیرا" اصل میں "ان کان عملہ خیرا فکان جزاؤہ خیرا" ہے،اس میں دونوں" خیر "کان محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، یہاں چار حذف ہیں، ﴿ آ ''کان'' کاحذف ہے، ﴿ اَس کااسم عملہ محذوف ہے، ﴿ کَپُر دوسر اکان محذوف ہے، ﴿ دوسر کان کااسم جزاؤہ محذوف سے۔
- تسری صورت یہ ہے کہ دونوں کارفع ہو، جیسے "ان حدید فنحید" اصل میں "ان کان فی عملہ حدید فجزاؤہ حدید" ہے،اس میں پہلا" تحدید" کان محذوف کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور دوسر احدید فجزاؤہ مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔اس میں بھی چار حذف ہیں، اس کان محذوف ہے، اس فی حرف جار محذوف ہے، اس

عملہ مجرور محذوف ہے، او فجزاؤہ محذوف ہے۔

چوتھی صورت عکس الاول ہے، یعنی پہلی صورت کا عکس ہے، پہلی صورت میں پہلے اسم پر نصب اور دوسرے اسم پر رفع ہے، اس میں پہلے اسم پر نصب اور دوسرے اسم پر رفع ہے، اس میں پہلے اسم پر رفع اور دوسرے اسم پر نصب ہے، جیسے ان خدید فند یا ہے اصل میں "ان کان فی عملہ خدید فکان جذاؤہ خدید ا "ہے، اس میں پہلا خدید کان محذوف کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور دوسر اخدید کان محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہاں پانچ حذف ہیں، آپہلاکان، آپ فی حرف جر، آ عملہ مجرور، آودسر اکن کان، ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہاں پانچ حذف ہیں، آپہلاکان، آپ فی حرف جر، آپ عملہ مجرور، آودسر اکن کان، ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہاں پانچ حذف ہیں، آپہلاکان، آپ فی حرف جر، آپ عملہ مجرور، آپ دوسر ا

حذف کاخلاصه به ہوا که پہلی صورت میں تین دوسری اور تیسری صورت میں چار اور چوتھی صورت میں پانچ محذوف ہیں۔

# مذكوره چار صور تول میں اقوى اور ضعفت كامعيار حذف كاقليل و كثير موناہے

وقوة هذه الوجوة وضعفها بحسب قلة الحذَّف و كثرتم مراه

اس عبارت میں شارح بیر اللہ یہ بیان فرمارہ ہے ہیں کہ ان چار صور توں میں قوی اور ضعف کا مدار قلت و کشرت حذف پر ہے، کہ جس صورت میں حذف جتنازیادہ ہوگا اس میں ہے، کہ جس صورت میں حذف جتنازیادہ ہوگا اس میں سب سے ضعف بھی اتناہی زیادہ ہو تا چلا جائے گا، چنانچہ ان چار صور توں میں سب سے اقوی پہلی صورت ہے گی، کیونکہ اس میں سب سے کم حذف ہے، اور سب سے ضعف مورت جو تھی ہے، جس میں پانچ کلموں کا حذف ہے، دوسری اور تیسری صورتیں اقویٰ ہیں اور نہ ضعفت ہیں، بلکہ یہ در میانی درجہ کی صورتیں ہیں۔

## کان کی خبر کے عامل یعنی کان کو وجو باحذف کرنے کی صورت

ویجب الحذف ای حذف عاملہ یعنی کان فی مثل اما انت منطلقان انطلقت ای لان کنت منطلقا انطلقت میں امر مصنف میشانی اس عبارت میں کان کی خبر کے بارے میں آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ بیہ کہ بعض صور توں میں کان کی خبر کے عامل یعنی کان کو حذف کرناوا جب ہے، اور وجوب حذف وہاں ہوتا ہے جہاں حذف پر قرینہ بھی ہواور محذوف کا قائم مقام بھی ہو۔

یہاں پر مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں کان کو حذف کرکے اس کے عوض میں کوئی دوسری چیز لائی جائے، جیسے " "اما انت منطلقاً انطلقتُ" اصل میں "لان کنت منطلقا انطلقت " ہے۔

فاصل اما انت لان كنت م

مصنف عُواللَّة في اس عبارت مين "لان كنت، اما انت" كااصل در مخفف كالاسب كد" اما انت" اصل مين "لان كنت" تعاد

## اما انت منطلقا انطلقت میں کان کے وجو باحذف کی دلیل

حذفت اللام قياسا ثمر حذفت كلمة كان اختصارا فانقلب الضمير المتصل منفصلا وزيدت لفظة ما بعد ان

الخ سر10

شارح مُرَيْنَة نے اس عبارت "اما انت منطلقا انطلقت الخ" میں "کان" کے وجوباحذف کی ولیل بیان فرمارہ ہیں،
متن کی مثال سامنے رکھیں۔ "اما انت منطلقا انطلقت" اصل میں "لان کنت منطلقا انطلقت" تھا، پہلے "لان" کے لام
کوحذف کیا قیاساً، کیونکہ ان سے لام کوحذف کر ناقیاس کے مطابق ہے، اب "ان کنت منطلقا انطلقت" رہ گیا، پھر اختصار کے پیش نظر "کنت" میں "کان" کو حذف کر دیا اور "کنت" کی ضمیر متصل کو ضیر منفصل یعنی انت سے بدل دیا اب "ان انت منطلقا انطلقت" ہوا،
منطلقا انطلقت" ہوگیا، "ان" کے بعد "مصدریہ "کان کے عوض میں لے آئے یہ "ان ما انت منطلقا انطلقت" ہوا،
جب "ما، کان" کے عوض میں لائے تو اب "کان" میں لاسکتے کیونکہ اب اگر کان لائیں گے، تو عوض اور معوض کو جمع کرنالازم
آئے گا اور یہ جائز نہیں۔ پھر ان کے "نون" کا"م" میں ادغام کیا تو "اما" بن گیا اور خبر کو اس کے حال پر بی رکھا ہے، یعنی خبر
منصوب بی ہے، اگر چہ "کان" چلاگیا، لیکن اس کا اثر باقی رکھا ہے تو اس طرح سے "اما انت منطلقا انطلقت" ہوا ہے۔

#### اما انت منطلقا انطلقت كى تركيب ميس دوسر ااحمال

وهذا على تقدير فتح الهمزة واما على تقدير كسربا فالتقدير ان كنت منطلقاً وانطلقت فعمل بمما عمل الاول الخ مر 10 س

اس ترکیب کے استعال کے دو طریقے ہیں، آایک طریقہ وہی ہے جو آپ نے پڑھ لیاہے، کہ "اما انت منطلقا انطلقت" میں ہمزہ کے فتحہ کے ساتھ "اُن" ہے۔ ﴿ دوسری ترکیب "اِن" ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ستعمل ہے، اس وقت پڑھیں گے، "اِن ما انت منطلقا انطلقت" ابھی تک "اِن ما" کی ترکیب بیان ہوئی ہے تو شارح بُیشائیڈ فرماتے ہیں کہ اگر اس ترکیب میں "اِن" ہو تو بھی بعینہ یہی صورت ہوگی "اُن" والی، جو ابھی آپ نے پڑھی ہے صرف ایک فرق ہوگا، وہ یہ کہ "اُن" کی صورت میں "اُن" کی صورت میں ہوتا، جب اس پرلام داخل نہیں ہوتا، جب اس پرلام ہوتاہی نہیں تو اسے صدف کر دیا اور جب "اِن" ہوتو اس پرلام داخل نہیں ہوتا، جب اس پرلام ہوتاہی نہیں تو اسے صدف کر دیا وہ جہ آئی ہی تعلیل ہوگی جو "اُن" کی صورت میں ہوئی ہے۔

مصنف عملی شاد ناما انت منطلقان الطلقت میں شہرت کی بناء پر صرف پہلی مثال ذکر کی ہے واقعہ المول لانداشہر ۱۵۳ واقعہ الدول لانداشہر ۱۵۳

ورت ہمزہ میں اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ مصنف عیشاتی نے مثال دیتے ہوئے صرف ایک صورت ہمزہ سے فتح والی ذکر کی ہے بعنی "لان کنت"، دوسری صورت ہمزہ کے کسرہ والی لیمنی "اِن کنت" ذکر نہیں گی۔اس کی وجہ ہیہ ہے کہ پہلی مثال مشہور ہے اور دوسری مثال مشہور نہیں ہے، مصنف عیشاتی نے مشہور کو ذکر کر دیا اور غیر مشہور کو ذکر نہیں کیا۔ شارح عیشاتی کی اس عبارت کو سوال کا جو اب بھی بناسکتے ہیں۔

سِكَالْ: سائل كہتاہ كه"اما انت منطلقا انطلقت" ميں استعال كے دوطريقے ہيں:

- ان کے فتح کے ساتھ ای "لان کنت منطلقا انطلقت"
- ان کے کر و کے ساتھ "ای ان کنت منطلقا انطلقت"

مصنف میشد نے صرف پہلے طریقے والی مثال دی ہے دوسرے طریقے والی مثال کیوں نہیں دی؟

جَوَلِبَ: شارح مُولِيَّة في "واقتصو المصنف الخ" سے جواب دیاہے کہ پہلی مثال زیادہ مشہور ہے اس واسطے اس کو ذکر کیا ہے،اور دوسری مثال مشہور نہیں تقی،اس لئے اس کوذکر نہیں کیا۔

# ان اور اسس کے اخوات کا اسم

اسمران والخواتفاهو المسند اليه بعد دخو لها مثل ان زيد اقائم م

یہال سے معنف میں منصوبات میں سے وسویں منصوب "ان" اور اس کے اخوات کے اسم کو بیان کر رہے ہیں، اس کا لغوی معنی واضح ہے کہ ان اور اس کی اخوات کا اسم۔

#### اصطلاحي معنى

اصطلاحی معنی بیہ کمہ "ان" اور اس کی اخوات کا اسم وہ ہو تاہے جو "ان" وغیر ہ کے داخل ہونے کے بعد مند الیہ ہو تا ہے، جیسے "ان زیدا قائم" میں "زید،ان" کا اسم ہے کیونکہ بیران کے داخل ہونے کا بعد مند الیہ ہے۔

وستعرفها في قسم الحرف ان شاء الله تعالى مما

اس عبارت میں شارح می الله میران فرمارہ ہیں کہ "ان" اور اس کی اخوات کا تھم ان شاء اللہ حرف کی قسم کے بیان میں معلوم ہو جائے گا۔

دخولها ای بعد دخول ان او احدی اخواتها ۱۵۳

وخولھاکے بعد شارح میں ہے۔ ای بعد دخول نکال کریہ بیان فرمارہ ہیں کہ "ان" یااس کی اخوات میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد وہ اسم مندالیہ ہو، سب کا داخل ہونا ضروری نہیں۔

## ان اور اکس کی اخوات کے دخول کی مراد

وبماعرفت من معنى البعدية فيماسبق اندفع انتقاض بذا التعريف بهنا أيضا الخ والم

کان کی خبر کے بیان میں "کان" کے دخول کامعنی بیان ہو چکاہے، جس کاخلاصہ یہ تھا کہ "کان" کی خبر "کان" کے داخل ہونے کے بعد مند ہوتی ہے، یعنی "کان" کی خبر کا اسناد "کان" کی طرف اس وقت ہو جب "کان" اپنے اسم وخبر پر داخل ہونے کے بعد مند ہووہ خبر توہو سکتی ہے، لیکن "کان" ہوچکاہو،"ای بعد تقدیم الاسع و الحبر" اگر کوئی خبر کان کے داخل ہونے سے پہلے ہی مند ہووہ خبر توہو سکتی ہے، لیکن "کان"

4

کی خبر نہیں ہوسکتی۔

دخول کادوسر امطلب بیہ بیان کیاتھا کہ " کان" کے دخول سے مراد اس کالفظی ومعنوی اثر کر ناہیے۔

یہاں بھی "ان" اوراس کی اخوات کے دخول سے مرادیہ ہے کہ "ان" کااسم ان اوراس کی اخوات کے واخل ہونے کے بعد مندالیه ہو۔اوران اپنالفظی ومعنوی اثر کرے۔

اب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِوَلِن: يهال ير"ان" اور اس كے اخوات كے اسم كى تعريف "ان زيدا ابولاقائم" ميں "ابولا" پر صادق آر ہى ہے، كيونكه "ابوه" ان كے داخل مونے كے بعد منداليد ب، حالانكه" ابود، ان" كااسم نبيل ب-

جَوَلَتِ: "هو المسند اليه" سے ہماری مرادیہ ہے کہ اس اسم کا" ان" کی طرف اسناد اس وقت ہوجب ان اپنے اسم وخبر پر واخل ہو چکا ہو، جیسے مذکورہ مثال "ان زیدا ابو ہقائم" میں جب "ان زیدا" اور "ابو ہقائم" پر داخل ہو گا تواس کے بعد جو اس کی خبر ہوگی وہ"ابو ہ قائمہ" ہوگی اور اس کااسم" زیدا"ہوگا،اس سے پہلے یہ باہم اسم وخبر تو ہو سکتے ہیں "ان" کے اسم وخبر نہیں ہوں گے، لہذا" ابوہ" قائم کامندالیہ اور مبتداء ہے" ان" کانہیں ہے اور جب ان داخل ہو جاتا ہے تو پھریہ مند بتاہے، منداليه نہيں بنما۔

# لائے تقی جنس کامنصو ب

المنصوب بلا التي لنفي الجنس بو المسند اليم بعدد خولها م10-100

مصنف میں یہاں سے منصوبات میں سے گیار ہویں منصوب کو بیان کر رہے ہیں گیار ہواں منصوب وہ ہے جو لائے نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہو تاہے۔

لغوى معنی واضح ہے۔

اصطلاحي معني

اس منصوب کااصطلاحی معنی بیرہے کہ لائے نفی جنس کامنصوب وہ ہے جولائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مندانیہ ہو، جیسے "لاغلام رجل فی الدار" ہے۔

لائے تفی جنس میں اصل نفی، جنس کی نہیں بلکہ جنس کی صفت اور اس سے تھم کی نفی ہوتی ہے لنفى الجنس اى لنفى صفة الجنس وحكم م ١٥٣

شارح ومناية في الجنس كے بعد اى لنفي صفة الجنس كال كريه بيان كيا ب كديبال الجنس كامضاف محذوف ہے، اور وہ صفت ہے "ای لنفی صفة الجنس وحکمہ" کہ اصل نفی جنس کی نہیں ہوتی بلکہ جنس کی صفت کی ہوتی ہے اور صفت سے مراد صفت کا وجود نہیں ہے، بلکہ صفت سے تھم کی نفی مراد ہے جیسے "لا غلامہ فی الدام" میں جنس" غلام" کی نفی نہیں بلکہ اس سے گھر میں ہونے کی نفی ہے تو وجو د صفت سے تھم یعنی موجود ہونے کی نفی ہے خلاصہ بیہ ہے کہ نفی جنس سے مراد محض جنس کی نفی نہیں بلکہ جنس کی صفت اور اس سے تھم کی نفی مراد ہے۔

اس عبارت کوایک سوال کاجواب بھی بناسکتے ہیں۔

سِوَال : سائل کہتا ہے کہ گیار ہواں منصوب لائے نفی جنس کامنصوب ہے اس کامعنی یہ ہے کہ یہاں وہ "لا" مراد ہے جو جنس کی نفی کیلئے آتا ہے اس کامطلب یہ ہوگا کہ یہ "لا" جس پر داخل ہوگا اس مدخول کے جنس کی نفی ہوگی حالانکہ ایبانہیں ہوتا، مثلاً "لاغلام ظریف "کی مثال میں جنس "غلام" کی نفی نہیں ہے بلکہ غلام کے ظریف ہونے کی نفی ہے، توی کہنا کیے صحیح ہے کہ "لا" جنس کی نفی کیلئے آتا ہے؟

جَوَّالِبَ: يهاں جنس كامضاف صفة محذوف ب اصل عبارت ب "المنصوب بلا التى لنفى صفة الجنس و حكمه" كه "لا" جنس كى صفت اور اس كے علم كى نفى كيلئے آتا ہ اى وجہ سے "لا غلام مجل ظريف" ميں "لا" جنس "غلام" سے اس كى صفت ظر افت كى نفى كيلئے آيا ہے، لہذا آپ كااعتراض درست نہيں، لائے نفى جنس كامعنى سجھنے كى ضرورت ہے۔

اسم لا نفی جنس کی بجائے منصوب بلا نفی جنس کہنے کی وجہ

وانما لمريقل اسم لا لانه ليس كله ولا اكثره من المنصوبات فلا يصح جعله مطلقاً من المنصوبات لا حقيقه الخ ير ١٥٣

اس عبارت کو پہلے شرح و توضیح کے انداز میں یوں سمجھیں کہ یہاں ماتن میں کے اندانسلوب بدل لیاہے، ماقبلی میں کہہ رہے تھے کہ فلاں کااسم، فلاں کی خبر منصوب ہوتی ہے،اور جب لائے نفی جنس کے منصوب کو بیان کیاہے تو"المنصوب بلا الہی لنفی الجنس" کہاہے اسمہ لا الہی لنفی الجنس نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقبل میں جتنے منصوبات گزرے ہیں، ان میں اکثر وہ ہیں جو کلی طور پر منصوب ہیں۔ یعنی ان کے تمام افراد منصوب ہیں۔

پاں! ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو کلی طور پر منصوب نہیں لیکن اکثری طور پر وہ بھی منصوب ہیں، جیسے مشتنیٰ ہے کہ اس کی اکثر صور تین منصوب ہیں، بعض صور تیں منصوب نہیں ہیں، لیکن جو مسئلہ لائے نفی جنس کا ہے، اس کا اسم نہ تو کلی طور پر منصوب ہے اور نہ ہی اکثری طور پر منصوب ہے بلکہ اس کے بہت ہی کم افراد منصوب ہوتے ہیں۔ اس واسطے یہاں تعبیر بدل دی ہے اور نہ ہی اکثری طور پر منصوب لا التی لنفی الجنس کہا ہے، کیونکہ اس کے اسم کونہ تو کلی طور پر منصوبات میں سے شار کرسکتے ہیں۔

اب اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

 جَوَالِبَ: ما قبل میں جو منصوبات بیان ہوئے، ان میں بہت سارے منصوبات ایسے ہیں، جنکے تمام افراد منصوب ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جنگے تمام افراد تو منصوب نہیں البتہ اکثر افراد منصوب ہیں توللا کثور حکمہ الکل کے تحت انہیں مطلقا منصوبات میں سے شار کیاہے، لیکن یہاں صور تحال مختلف ہے یہاں نہ تولائے نئی جنس کا سم تمام احوال میں منصوب ہے اور نہ ہی اکثر احوال میں منصوب ہے بہت کم افراد ایسے جو منصوب ہیں، اس لئے ہم نے اسم لانہیں کہا بلکہ کہا کہ لاکاوہ اسم جو لاکی وجہ سے منصوب ہو تا ہے منصوب ہو تا ہے منصوب ہو تا ہے منصوبات میں سے برمطلقا اسم لاء منصوبات میں سے نہیں ہے۔

شارح ومثاللة كاماتن ومثاللة براعتراض

ولا يبعد أن يقال اسم لاهو المنصوب بها لفظا كالمضاف وشبهدا ومحلا كما هومبني على الفتح ١٥٣

اس عبارت سے شارح مُرَيْظَةِ كامقصد كوياماتن مُرَيْظَة پر اعتراض كرناہے وہ اعتراض بيہ ہے كہ شارح مُرَيْظَة فرماتے ہيں اگر ماتن مُرَيْظَة تعبير يوں اختيار كرليتے "اسھ لاھو المنصوب بہالفظا او محلا" كه لاكاسم وہ ہوتاہے جو "لا" كى وجہ سے لفظايا محلا منصوب ہوتاہے تواس صورت ميں تعبير كاتسلسل بھى باقى رہتااور كوئى اشكال لازم نہ آتا۔

وهاس طرح که جب مصنف یول کهه دیت "اسع لابو المنصوب بها لفظاً او محلا" که "لا" کااسم وه بو تا به وه "لا" کی وجہ سے منصوب بوء مضاف بوء جیسے "لاغلام مجل ظریف فیہا" یامشابہ مضاف بوء جیسے "لاخیرا من زید جالس عندی "۔

بہلی مثال میں "غلام" مضاف ہے اور دوسری مثال میں "خیدا" شبه مضاف ہے۔

یا محلامنصوب ہوجیسے مبنی برفتح ہوجیسے "لاحول ولا قوۃ الا ہاللہ" میں ہے باتی رہیں وہ صور تیں ہیں کہ جن میں "لا" کا اسم نہ لفظامنصوب ہوتا ہے اور نہ ہی محلامنصوب ہوتا ہے بلکہ مرفوع ہوتا ہے، تواس کے بارے میں کہہ دیں گے کہ یہ "لا" کا اسم ہی نہیں ہے کیونکہ "لا" اس میں عمل نہیں کر رہا۔ لہٰذا اسم "لا" کو منصوب کہنا چاہیے تھا، البنۃ نصب میں تعیم کر لیتے کہ ایک نصب لفظی ہو، اور دوسر انصب محل ہو۔

## شارح ومبنيه كى تاويل كاجواب

شارح مُنِيلَةِ كَى تاويل كا جواب ديا جاسكتا ہے، وہ يہ ہے كہ آپ نے كہا كہ يہال بيہ عبارت لائى جائے، "اسر لا هو
المنصوب بہا لفظا او محلا" اور اس سے ساتھ كہا كہ جو مرفوع ہو وہ "لا" كاسم نہيں ہو تا يعنى "لا" اس بيں عمل نہيں كر تا۔
حالانكہ ماقبل مفعول فيہ اور مفعول لہ ميں يہ بات گذر چى ہے كہ مفعول فيہ فى سے ساتھ اور مفعول لہلام سے ساتھ استعال
ہوسكتے ہيں، جہاں فى ہوگاوہاں مفعول فيہ مجر ور ہوگا اور جہال لام ہوگا وہاں مفعول لہ مجى مجر ور ہوگا، مجر ور ہوئى حالت ميں مجى
دونوں كو مفعول فيہ اور مفعول له كہيں ہے، تو آپ كاب كہنا كہ جو مرفوع ہو تا ہے وہ "لا" كاسم ہى نہيں ہو تا، يہ تحكم اور دعوىٰ بلا
دونوں كو مفعول فيہ اور مفعول له كہيں ہے، تو آپ كاب كہنا كہ جو مرفوع ہو تا ہے وہ "لا" كااسم ہى نہيں ہو تا، يہ تحكم اور دعویٰ بلا

#### "لا" کے داخل ہونے کے بعد مندالیہ ہونامعتبر ہے

هوالمسنداليدبعددخولها خرجهمثل ابوة في لاغلام بجل ابوة قائم لما عرفت م

"هو المسند بعدد خولها" سے وی سوال وجواب ہے، جو پہلے کان وغیرہ میں گذر چکاہے، یعنی یہی کہیں گے کہ یہاں پر الاء" سے واخل ہونے کامطلب ہیہ ہے، کہ "لا" سے اسم کا استاد، "لا" کی طرف اس وقت ہو جب"لا" اپنے اسم و خبر دونوں پر داخل ہونے کامطلب ہیں ہے۔ کہ "لا" سے اسم ایسا ہے، جو لا سے داخل ہونے سے پہلے بھی مندالیہ ہے اور "لاء" کے داخل ہونے سے پہلے بھی مندالیہ ہے، دوہ اس کا اسم نہیں ہوگا، جیسا کہ "لاغلامہ بہدل ابو ہ قائم " میں، "ابوہ" ایسا سے کہ دولا سے داخل ہونے سے پہلے ہی مندالیہ ہے، دوہ اس کو "لا" کا اسم نہیں کہیں گے۔ سے، کہ جو لا سے داخل ہونے سے کی منصوب ہونے کی شر الکط کے اسم کی منصوب ہونے کی شر الکط

وهذا القديركات فيحد اسمها مطلقالكندلما ابرادحد المنصوب مندز ادعليه قولديليها الخ مراء

اس عبارت کو شرح و توضیح کے انداز میں بول سمجھیں، کہ ماقبل میں لائے نئی جنس کے اسم کی تعرف "ہو المسند الیہ بعد دخولہا" سے مکمل ہوگئ ہے، عام ازیں کے وہ منصوب ہویا منصوب نہ ہو۔ البتہ لاکے داخل ہونے کے بعد مند الیہ ہو، اس کے بعد "پلیھا، نکر قامضافا او مشبھابہ" ہے ان شر الط کو بیان کرناچاہتے ہیں، جن سے "لائے نفی جنس" کااسم منصوب ہو تاہے، یہ عبارت "لا" سے اسم کی تعریف کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے منصوب ہونے کی شر الط ہیں۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِتَوَالْ: سائل کہتا ہے کہ آپ نے ماقبل میں لائے نفی جنس کے اسم کی تعریف کرتے ہوئے جو "ھو المسند بعد دخولہا" کہا ہے،،اس سے لائے نفی جنس کے اسم کی تعریف مکمل ہوئی یانہیں ہوئی؟

اگر "لا" کے اسم کی تعریف ممل نہیں ہوئی تووہ تعبیر ہی کیا، جس سے معرف کی تعریف مکمل نہ ہواور اگر آپ کہتے ہیں کہ تعریف مکمل ہوگئ ہے، تو پھر آگے جو عبارت "پلیھا نکرة مضافا او مشابھة" ہے اس کوذکر کرنے کی کیاضر ورت ہے؟

جھوات: تعریف تودھو المسند الیہ بعدد عولما" سے کمل ہوگئ ہے، اور وہ مطلق لاکے اسم کی تعریف ہے، خواہ وہ اسم منصوب ہو، خواہ مرفوع ہو، لیکن آگے جوعبارت آرہی ہے وہ لاکے اس اسم کی تعریف ہے جو منصوب ہوتا ہے۔

مویا "لا" سے اسم دو ہوئے، ایک "لا" کا اسم مطلق خواہ وہ منصوب ہویا مرفوع ہو، اور ایک لاکا اسم منصوب، شارح میں اللہ اسکے اسم سے منصوب ہونے کی شر الطاکو بیان کر رہے ہیں، لاکا اسم منصوب ہونے کی تین شرطیں ہیں۔ شرطیں ہیں۔

نمبر ( "بلیها" یعنی لا کااسم لا کے ساتھ متصل ہو، نے میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ نمبر ( نکرة یعنی لا کااسم نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو۔ نمبر الشيخ المشبهابه " يعنى لاكااسم مضاف مويامشابه مضاف مور

جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی، تو اس صورت میں لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، جیسے "لا غلامہ رہجل" میں "غلامہ رہجل"، "لا" کے ساتھ ملا ہواہے، لا کے بعد غلام ہے جی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور غلام تکرہ ہے اور مضاف بھی ہے اس لئے منصوب ہے، اور دوسری مثال "لا عشرین دی ہماً لگ عشرین"، میں عشرین "لا" کے ساتھ متصل ہے، تکرہ ہے اور مشابہ مضاف ہے۔ "عشرین "میں مضاف، مضاف الیہ کی تعریف توصادق نہیں آتی، لیکن عشرین کے بعد جب تک اس کی تمیز ذکر نہ کی جائے، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، لہذا ہے مشابہ مضاف کی مثال ہے اور اس صورت میں جب تینوں باتیں یائی جارہی ہیں کہ لاکا اسم منصوب ہوگا۔

## «يلي" كي ضمير كامرجع المسند اليه ب

يليها ال يلى المسند البدلفظة لا ١٥٣

شارح عَيْنَةُ نَيْهَالَ يليها كے بعداى المسند اليه سے "يلى "كے اندر جو "هو" ضمير ہے، اس كامر جع بيان كيا ہے، كه كيا چيز ملى ؟ جو "لا" كا "مسند اليه "ہے، وہ ملے ؟ وہ لفظة "لا" سے بيان كيا ہے كه لاكو ملى يعنى لائے نفى جنس كا اسم اس وقت منصوب ہو تا ہے، جب وہ اسم لاكے ساتھ متصل ہواور يہ بھى بتايا ہے كہ يہى "لفظة" "يليها"كى "ها" ضمير كا مرجع ہے اور "لا" يہال لفظة كى تاويل ميں ہے، يعنى مؤنث ہے، تاكه راجع اور مرجع ميں مطابقت رہے۔

اسے بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں

سِتَوَالْ : سائل کہتاہے کہ راجع مرجع میں مطابقت ضروری ہے ، لیکن ابن حاجب سِیالیہ نے ذکر مرجع کی طرف مؤنث ضمیر لوٹائی ہے وہ اس طرح کہ "یلیھا"کہاہے ، اس میں ھاضمیر کامر جع لاہے ، ضمیر مؤنث ہے اور مرجع لا ذکر ہے ؟ جھوالیہ : یہاں "لا""لفظة لا"کی تاویل میں ہے ، اس لئے مؤنث کی ضمیر لائے ہیں۔ لہٰذاراجع اور مرجع میں مطابقت ہے۔ دولی "کمامعنی

اى يقع بعدها بلافاصلة ١٥٢

''ای یقع بعدها بلا فاصلة" کہد کے شارح بیلیہ نے "یلی "کامعنی بیان کیا ہے کہ وہ مندالید، "لا" کو ملاہوا ہو۔ ملنے کا معنی ہے کہ بغیر کسی فاصلہ کے اس کے بعد واقع ہو، جیسے "لاغلام بہجل''، "لاعشرین دی همالک"۔

#### مثابه مضاف كامطلب اوراس كي مثال

مشبهابه اى بالمضاف فى تعلقة بشئ هو من تمام معناه م

اس عبارت میں شارح میسلید نے مشابہ مضاف کامطلب بیان کیا کہ مضاف کے مشابہ ہونے کامطلب یہ ہے کہ ایک شی کا دوسری شی سے ایساتعلق ہو، کہ اس تعلق کے بغیر اس شی کامعنی پورانہ ہو تاہو۔ جیسے "لاعشرین در همالک" میں "عشرین" کا" ذر هما "سے ایساتعلق ہے کہ اس کے بغیر "عشرین" کامعنی پورانہیں ہوتا۔

ایسے ہی ایک اور مثال مشابہ مضاف کی دی ہے، "لا بحید امن زید عندنا" نہیں ہے کوئی، بہٹر زید کی نسبت ہمارے پاس، تو یہاں "لا بحید "کامعلیٰ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا، جب تک که "من زید" ساتھ نہ ملائیں، تو یہ مثال بھی مشابہ مشاف کی ہے۔

## "يليهانكرةمضافااومشبهابه" كے تركيبي احمال

هذة احوال مترادفة من الضمير المجروم في اليه او الاولى منه او من الضمير المجروم في دخولها وما بقي من الضمير المرفوع في يليها ١٥٣

اس عبارت سے شارح میلیا کی غرض "نکرةمضافا اومشبہابہ" کی ترکیب بیان کرناہے، ترکیب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں۔

#### تمهيد

حال کی دو قسمیں ہیں ① حال متر ادفہ ﴿ حال متد اخلہ۔ ان کے الفاظ ہے ہی ان کی تعریف سمجھ میں آرہی ہے۔

ا حال متر ادفہ اس حال کو کہا جاتا ہے کہ جہاں اقبل میں ایک ذوالحال ہو اور اس سے ایک سے زیادہ حال واقع ہور ہے ہوں، "جیسے "جاعلی زید س اکبا اکلا خماحکا" کہ میر سے پاس زید آیا سوار ہو کر، ہنتے ہوئے کھاتے ہوئے یامیر سے پاس زید آیا اس حال میں کہ موار تھا، اس حال میں کہ ہنس رہا تھا، اس حال میں کہ کھارہا تھا، تو "س اکبا اکلا" اور "خماحکا" زید سے حال ہیں، اور نید احوال متر ادفہ ہیں۔ کو تکہ ایک ذوالحال سے کی حال واقع ہور ہے ہیں۔

﴿ حال متداخلہ اور اگر اسکے برعکس ہو کہ پہلے ایک ذوالحال ہو، اس سے ایک حال واقع ہور ہاہو، پھر دوسر احال پہلے حال سے واقع ہور ہاہو، ایک ہی ذوالحال سے دونوں حال واقع نہ ہور ہے ہوں، اسکو احوال متد اخلہ کہتے ہیں۔ مثال آگے آر ہی ہے۔ مزکر

پہلا احتمال: تمہید کے بعد اصل مسئلہ مجھیں، کہ اتنی بات طے ہے کہ "یلیہا نسکر قا، مضافا او مشبہابہ "ترکیب میں حال واقع ہور ہے ہیں۔"یلیہا نسکر قا" بھی حال ہے،"مضافا او مشبہابہ" بھی حال ہے، اب یہ حال متر ادفہ ہیں یا حال متد اخلہ ہیں ؟ توشارح مُراللَّهُ کی اس عبارت کاخلاصہ یہ ہے کہ یہ احوال متر ادفہ بھی بن سکتے ہیں اور حال متد اخلہ بھی بن سکتے ہیں۔

اگر حال متر ادفیہ ہوں توسارے سے سارے "المسند الیہ" کی ضمیر مجرور سے حال واقع ہوں گے، معنی بے گا کہ "لاء" کا اسم وہ ہو تاہے جو مند الیہ ہو اس حال میں کہ مضاف یامشابہ مضاف ہو،اس حال میں کہ مضاف یامشابہ مضاف ہو،اب دوالحال" الیہ "کی "ہ" ضمیر ایک ہے،اور سارے اس سے حال ہیں یہ احوالِ متر ادفیہ بن جائیں گے۔

#### دوسر ااحتال

دوسرااحمال سیہ ہے کہ ان میں سے پہلا حال لینی "پلیھا" یہ تو مند الیہ کی "ہ" ضمیر سے حال واقع ہواور باقی "ملی شمیر

المفتاح السامى 680 المنصوبات مرفوع فاعل سے حال واقع ہوں، یا "یلیھا" "دخو لھا" کی "ھا" ضمیر سے حال واقع ہو اور باقی "یلی" کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہوں، جو مندالیہ کی طرف راجع ہے، اب بیراحوال متداخلہ بن جائیں گے۔

#### مضاف کی مثال

مثل لاغلام بهجل مثال لما يليها نكرة مضافا ١٥٢

به مضاف کی مثال ہے جس میں لاکے بعد غلام ملاہواہے، کرہ ہے، اور مضاف ہے۔

#### تسخول كااختلاف

وفي بعض النسخ لاغلام مجل ظريف فيها وقد عرفت في المرفوعات تحقيق قوله فيها الخريم ١٥٠٠

اس عبارت سے شارح عیشاہ کی غرض بیہاں پر کافیہ سے نسخوں کافرق اور اس کی وجہ بتانا ہے کہ بعض نسخوں میں "لا غلامہ مجل ظریف فیھا"ہے، بیاس لئے کہاہے تا کہ جھوٹ لازم نہ آئے، اگر "فیھا" نہ کہتے، بلکہ صرف "لاغلام مجل ظریف" کہتے تومعنی یہ بٹاکسی مرد کاغلام عقلمند نہیں ہے، حالا نکہ یہ بات خلاف واقع ہے، کیونکہ کئی مردوں کے ایسے غلام ہیں جوعقلند ہیں، جب بیہ کہااس گھر میں نہیں ہے، توہو سکتاہے کہ غلام عقمند ہولیکن گھر میں نہ ہو تواس طرح جھوٹ لازم نہیں آتا۔

#### مشابه مضاف کی مثال

ولاعشرين درهمالك مثال لمايليها نكرة مشبها بالمضاف م100

یہاں سے شارح میں مشابہ مضاف کی مثال کی وضاحت کر رہے ہیں کہ "لاعشرین دی ہما لک" میں "عشرین"، "لا" کے ساتھ متصل ہے اور نکرہ ہے ،مضاف نہیں ہے۔البتہ مشابہ مضاف ہے کیونکہ "عشرین"کامعنی " درھم" کے بغیر سجه میں نہیں آتا۔ اس لئے یہ مشابہ مضاف کی مثال ہے تواس صورت میں جب لاکااسم متصل ہو نکرہ ہو،مضاف یامشابہ مضاف ہو تومنصوب ہوگا۔

### "لاعشرین دی همالک" می*ں بھی تسخوں کا اختلاف ہے*

وقوله لك على النسخ المشهورة من تتمة المثالين كليهما ممراه

یبال سے شارح و شدی بتارہ بین کہ کافیہ کے نسخے یبال پر بھی مختلف ہیں، بعض نسخوں میں "لک" ہے اور بعض ئسخول میں "لک" نہیں ہے۔

جن نسخوں میں "لک" ہے، ان نسخوں کے مطابق مثال میں ظریف فیھا کا اضافہ نہیں ہے، اور ان مشہور نسخوں کے مطابق "لك" كاتعلق دونوں مثالوں "لاغلامه بهجل" اور "لاعشرین دی هما" ہے ہے، یعنی "لک" دونوں مثالوں میں خبر ہے اور اگر ان نسخوں کا اعتبار کیا جائے جن میں ظریف فیھا بھی ہے اور "لک" بھی ہے تویہ خبر ثالث ہوگی، "ظریف"خبر اول، "فیها" خبر ثانی اور لک خبر ثالث ہے، اور جن نسخوں میں لک صرف دوسری مثال میں ہے، پہلی مثال میں نہیں ہے، ان نسخوں کی توجید یہ ہوگی کہ پہلی مثال میں "لک" کے ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وواصل میں ایسے مستعمل نہیں ہے، یعن "لاغلام بہ جل لک" نہیں کہتے، بلکہ "لاغلام لک"، کہتے ہیں۔ اس لئے "لاغلام بہ جل اگہاہے اور "لاغلام بہ جل لک" نہیں کہا۔

# شر ائط مذکورہ نہ پائے جانے کی صورت میں لائے نفی جنس کے اسم کااعراب کیا ہوگا

فأن كأن مفرد أفهومبني على ما ينصب بدفأن كأن معرفة أو مفصولا بينه وبين لا وجب الرفع والتكوير مما

یہاں پہلے "لا" کے اسم کا اعراب سمجھ لیں اس سے پوری بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ان شاءاللہ، "لا" کا اسم باعتبار اعراب تین قشم کا ہوتا ہے۔ ﴿ "لا" کا اسم وجو بامنصوب ہوتا ہے، ﴿ "لا" کا اسم مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، ﴿ "لا" کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہے ہے۔

- ال "لا" كااسم وجوبااس وقت منصوب بهو تاب جب تين شرطيس پائى جائيس، أن "لا" كااسم "لا" كے ساتھ متصل بوء على من اف كى چيز كافاصلہ نه بوء جيسے "لاغلام بهجل" اور "لاعشرين دي بهالك" به، أن نكره بوء اضاف يامثابه مضاف بوء ان مثالوں ميں يہ تينوں باتيں يائى جارى بيں۔
- الله كااسم بنی بر فتح اس وقت ہوگا جب لا كااسم مضاف يامشابه مضاف نه ہو، بلكه مفرد ہو، عام ہے كه متصل ہو يامتصل نه ہو، جيسے "لا مهجل في الدار" اس مثال ميں لا كااسم مفرد ہے، لېذا مبنی بر فتحہ ہے۔
  - 🗭 تيسرى قتم يهب كه "لا" كااسم مرفوع اس وقت بوگاجب "لا" كااسم معد فدمويا يليهاند مو، بلكه مفسول مو

دراصل "لا" کے اسم کی دوسری اور تیسری قسم میں پہلی قسم کی شر الطاکا انقاء کرناہے، دوسری قسم میں تیسری شرط مضاف اور مشابہ مضاف کا انتقاء ہے، اور تیسری قسم میں پہلی دوشر طول کا انتقاء ہے کہ دونوں نہ ہوں یعنی معدفہ ہواور پلیہا نہ ہوبلکہ مفصول ہویا دونوں میں سے ایکٹ ہواور ایکٹ نہ ہو، یا نکرہ ہواور پلیہا نہ ہویا پلیہا ہواور نسکری نہ ہو، اس صورت میں "لا" کا اسم مرفوع ہوگا۔

اس کی مثالیں آھے آر بی ہیں۔

فأن كأن اى المسند اليديعدد خولها مراه

شارح وكالله عند الله المسند اليه المسند اليه المهدكر كان كل ضمير كامرجع بيان كياب كدكان كي ضمير كامرجع المسند

اليدى

بعددخولها غيرواقع على الاحوال المذكورة ١٥٣

اس عبارت سے شارح مُعَلِيْتُ به بیان کر رہے ہیں کہ اگر مند الیہ ماقبل کی تین شر طوں کے مطابق نہ ہو بلکہ مفرد ہو تو بہ

المفتاح الساى **682** المنص شرط ثانی،مضاف یاشبه مضاف کاانتفاء ہے۔ باقی دو شرطیں پائی جائیں، کہ پیلیھا ہوا در نکرہ ہو۔ اس وقت وہ بنی بر فتح ہو گا۔

لا كااسم مبنى برعلامت نصب اس وقت ہو گاجب وہ مفرد ، نكر ہ ، اور متصل ہو

فانه لو كان مفرد امعرفة او مفصولا فحكمه غير ذلك ١٥٣

اس عبارت سے شارح عشاق کی غرض میہ ہے کہ اگر لا کا اسم مفرد معرف ہویا مفصول ہو، تو اس کا حکم اس حکم مذکور کے علاوہ ہے جو کہ آگے آرہاہے، تھم مذکور یعنی مبنی برعلامت نصب صرف ایک صورت کے ساتھ خاص ہے، کہ وہ اسم مضاف یامشابہ مضاف نه هو باقی نکره اور "یلیبا" هو\_

فاندلو کان مفرد امعرفة سے شارح وَالله يه بيان كرنا چاہتے ہيں، كه متن ميں مفرد اكى قيد، قيد احرازى ب، اس سے اس مفرد کو نکالنامقصود ہے جو مفرد معرفہ ہویا مفصول ہو، کیونکہ ایسے مفرد کا حکم، حکم مذکور کے علاوہ ہے، جو کہ آگے آرہا ہے، کہ اگر لاکااسم معرفہ ہویا مفصول ہو تورفع اور اسم لاکا تکر ارواجب ہے، تھم مذکور بعنی بنی برعلامت نصب اس صورت کے ساتھ خاص ہے کہ لاکا اسم مفرد ہو، لیتن مضاف یاشبہ مضاف نہ ہو، متصل ہواور نکرہ ہو، اگریہ شرطیں نہیں یائی جائیں گی تولا کا اسم مبنی برعلامت نصب نہیں ہو گا۔

نصب كاتعلق "لا" سے داخل ہونے سے پہلے اور مبنی كاتعلق "لا" سے داخل ہونے سے بعد كا ہے وقوله علىما ينصببه ايعلىما كان ينصببه المفرد قبل دخول لاعليه وهو الفتح في الموحد نحو لا بهجل في الدام والكسر في جمع المؤنث السالم الخ ١٥٣

شارح وسلاس عبارت میں شرح و توضیح کے انداز میں یہ بیان کررہے ہیں کہ ماتن و مشاہد بیک وقت لائے نفی جنس کے اسم کو مبنی بھی کہہ رہے ہیں اور منصوب بھی، حالا نکہ جو مبنی ہو تاہے وہ منصوب نہیں ہو تا اور جو منصوب ہو تاہیے، وہ مبنی نہیں ہو تا اس واسطے کہ نصب معرب کا اعراب ہے، مبنی کانہیں ہے۔

شارح میشاری وضاحت کررہے ہیں کہ مبنی ہونے کامطلب ریہ ہے، کہ لاکے داخل ہونے کے بعد وہ مبنی ہو تاہے اور "على ما ينصب به" كاتعلق" لا" كے داخل ہونے سے يہلے كاہے۔ كدلاكے داخل ہونے سے يہلے جس حالت يروه منصوب موتا تھا، اب لاکے داخل ہونے کے بعد اس حالت کے مطابق وہ منی ہو جائے گا۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یول مجھیں۔

سِتَوَالْ: ساکل کہتاہے مجھے علامہ ابن حاجب رہے اللہ کی کلام میں بڑا تناقض نظر آر ہاہے، انہوں نے فرمایاہے کہ فھو مبنی اس سے معلوم ہو تاہے کہ لاکا سم بنی ہوگا، پھر کہا مسلی ماینصب بہ ، کہ علامت نصب پر بنی ہوگا۔ اور نصب کی علامت معرب پر ہوتی ہے، تواس کے شروع کو دیکھیں، توبیہ مبنی ہے، آخر کو دیکھیں توبیہ معرب ہے، بیک وقت ایک چیز کو معرب اور مبنی قرار دے رہے ہیں یہ صریح تناقض ہے؟ جَوَائِبٌ: تناقض کے لیے آٹھ شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط "وحدت زمان" بھی ہے، کہ دونوں کازمانہ ایک ہو، اگر زمانہ الگ الگ ہو جائے تو تناقض نہیں رہتا، جیسے زید کھارہا تھا، زید نہیں کھارہا تھا، اس کلام میں تعارض ہے، لیکن اگر زمانہ بدل جائے، کہ زید صبح کھارہا تھا اور صبح کے بعد نہیں کھارہا تھا، اب کوئی تعارض نہیں رہا۔

یہاں پر زمانہ کا اختلاف ہے، جب زمانہ کا اختلاف ہو تو وہاں پر تناقض نہیں ہوتا، جو مبنی کہاہے وہ لاکے واخل ہونے کے بعد کہا ہے اور منصوب "لا" کے واخل ہونے سے پہلے کہا ہے۔ لہذا مصنف میں کی قتم کا تناقض و تعارض نہیں ہے، اسم نہ کور "لا" کے واخل ہونے سے پہلے جس حالت پر منصوب تھا۔ اب ای حالت پر وہ مبنی ہوجائے گا، اگر مفر دہ تو فتح پر مبنی ہو، گاجیے "لا مسلمات فی الدار" ور جمع مؤنث سالم ہو، تو کسرہ پر مبنی ہوگا، جیسے "لا مسلمات فی الدار" شنیہ میں یا ماقبل مفتوح ہوگا، جیسے "لا مسلمین لک" ہے۔

مفرد كامعني

ويعنى بالمفرد ماليس بمضات ولامضام على فيدخل فيدالمثني والمجموع ١٥٥٥

اس عبارت سے شارح مُعطَّلِي کی غرض مفرو سے معنی کی تعیین ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ یبال پر مفرو سے مراد وہ ہے جو مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلہ میں ہو یعنی جو مضاف اور شبہ مضاف نہ ہوللبذا اس میں مثنی اور جمع بھی آ جائیں گے۔ یعنی اگر لائے نفی جنس کااسم مثنیہ یا جمع ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا، جیبیا کہ مثالیں گزر چکی ہیں۔

مبنی ہونے کی وجہ

وانما بنى لتضمنه معنى من اذمعنى لا مجل في الدام لا من مجل فيها لانه جو اب لمن يقول هل من مجل في الدام حقيقةً او تقدير المحذوت من تخفيفا الخ ١٥٥٠

اس عبارت سے شارح بی اللہ کی غرض اس صورت سے بنی ہونے کی وجد کو بیان کرناہے کہ اس صورت میں جب لا کا اسم مفرد ہو، یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو تو وہ بنی کیوں ہوتاہے؟

اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ "من" کے معنی کو متضمن ہے،اور "من" حرف ہے اور بنی ہے،اور جو بنی اصل کو متضمن ہو،وہ بھی بنی ہو تاہے، یہال پر بھی یہی صورت ہے کہ اصل ترکیب میں لا کا اسم مفرد ہے، بیہ من کو متضمن ہے اور من بنی ہے، تو بیہ اسم بھی بنی ہوگا۔

اب يوسمحص كديد من كوكي متعمن ب؟

"لا بهجل في الدام" اصل من "لا من بهجل في الدام" ہے، كيونكه "نكرة تحت النفى" ہے، تو يهال پر ہرفتم كى نفى هے كه كوئى آدمى گھر ميں نہيں ہے۔ اصل ميں يہ جمله اس مخص كے جواب ميں كها جاتا ہے، جويہ سوال كرتا ہے۔ "هل من بهجل في الدام" اور جو لفظ سوال ميں ہوتا ہے وہ جواب ميں بھى مقدر ہوتا ہے، جب اس نے كها" هل من بهجل في الدام" تو

جواب میں "لامن رجل فی الدار" کہا جائے گا، تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے، اب مجھی میسب یہ جملہ بولتا ہے، "لامن مهجل في الدام" اور بھي نہيں بولٽا، کيكن اس كے ذہن ميں ہو تاہے، اس لئے "من" كو مقدر مانا جائے گا، توبيہ جواب چونکه "من" کومتضمن ہے،اور"من" مبنی الاصل ہے اور جو چیز مبنی الاصل کومتضمن ہووہ بنی ہوتی ہے،لہٰذا سے بنی ہوگا۔ اب ای بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْ: بدہے کہلا ہجل فی الدام میں ہجل کو منی کیوں قرار دیا گیاجب کہ یہ معرب تھا؟

جَوَالِبَ: پیہے کہ "من"منی کو متضمن ہے،اور جو مبنی الاصل کو متضمن ہو،وہ مبنی ہو تاہے،لہذا پیر بھی مبنی ہے۔ پھر سوال ہوا سِوَال: بدمن کے معنی کو کیسے متعمن ہے؟

جَوَاب: بير سوال كاجواب ب سوال مين من ب جواب مين مجى "من" موگا-

مبنی برنصب ہونے کی وجہ

وإنمابني على ما ينصب بمليكون البناء على حركة او حرف استحقهما النكرة في الاصل قبل البناء ١٥٥٠

اس عبارت سے شارح مُعطَّة کی غرض اس اسم کے "مبنی ہو نصب" ہونے کی وجہ کو بیان کرناہے، چنانچہ شارح مُعطَّلة یہاں سے بیان کررہے ہیں کہ اسے "مبنی ہو نصب" کیوں قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مبنی بننے سے پہلے، "لا" کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب تھا، جب بنی بناتواس کواس حالت پر بنادی گئی، جس حالت پر بناسے پہلے تھا، خواہ دہ حرف ہو، خواہ حرکت ہو۔ حرکت مفر دمیں ہوگی اور حرف تثنیہ و جمع میں ہوگا۔

اس عبارت کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِوَالْ : آپ نے اس کو مبنی ہی بنانا ہے تو علامت نصب ہی پر کیوں مبنی بنایا؟ کسی اور علامت پر مبنی کیوں نہیں بنایا؟ بحوالت: يه منى بنغے سے يہلے جس حالت ير معرب تھا منى بننے سے بعد اسى حالت سے مطابق اسے مبنى بناديا گيا، تاكه حالت بناء، حالت اعراب کے مطابق ہو جائے۔

### جب لا كااسم مضاف يامشابه مضاف هو تووه معرب هو گا

ولم يبن المضاف ولا المضام علملان الاضافة ترجح جانب الاسمية فيصير الاسم بها الى ما يستحقه في الاصل اعنى الاعراب 100

اس عبارت سے شارح و شالتہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ لاکے اسم مفرد کو تو مبنی قرار دیاہے، کیکن جب لا کا اسم مضاف یامشابہ مضاف ہوتو وہ معرب ہوگا منی نہیں ہوگا، کیونکہ اضافت اسم کاخاصہ ہے، چونکہ اضافت کی وجہ سے اسم کی جانب اسمیت را جج ہو جاتی ہے تو جانب اسمیت راجح ہو جانے کی بناء پر وہ اسم مبنی نہیں رہتا، بلکہ معرب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ اسم معرب ہو گامبن نہیں ہو گا۔

پہلی دوشر طول یا ایک شرط کے انتفاء کی صورت میں اسم کااعراب "وجب الرفع والتکریر" ہوگا

فأن كأن معرفة اومفصولا بينموبين لاوجب الرفع والتكرير (١٥٥٥

ماقبل میں بیان کیا تھا کہ لاکے اسم کا اعراب جو وجوبانصب تھا، اس کے لئے تین شرطیں تھیں۔ پھر آخری شرط کے انقاء پر کہا تھا کہ وہ اسم مبنی برنصب ہوگا، اب پہلی دو شرطوں کاذکر کررہے ہیں کہ آگر پہلی دو شرطیں نہ ہوں یاان دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو، تو اس اسم کا اعراب "وجب المرفع و التحریر" ہوگا کہ رفع واجب ہوگا، اور "لا" کا اپنے اسم سے ساتھ تکر ار مجمی واجب ہوگا

جب "فأن كأن معرفة" كہا تو دوسرى شرط نكرہ كا انقاء ہو گيا، اور جب"اد مفصولاً بينہ ديدن لا" كہا، يعنى جب"لا" كے منداليہ اور اس"لا" كے درميان ميں فاصلہ ہو تواس سے پہلی شرط" پليھا "كا انقاء ہو گيا۔

فأن كأن أى المسند اليدبعدد خولها مما

کان سے بعد المسند الیہ سے شارح میں گئے کی غرض کان کی ضمیر کامر جع بیان کرناہے، کہ کان کی ضمیر کامر جع "لا" کامند الیہ ہے۔جو کہ لاکے داخل ہونے کے بعد مند الیہ ہو تاہے۔

"معرفة بانتفاء شرط النكرة" سے شارح بيكاليكى غرض معرفه كى مراد كوبيان كرناہے كه معرفه ہونے سے مراديہ ہے كه شرط ثانى تكره ہونے كاانقاء ہو، جب تكره كاانقاء ہوگاتووہ اسم تووہ معرفه ہوگا۔

اومفصولابينهاىبين ذلك المسنداليم ١٥٥

يهال سے شارح مُوسَلَّة بينه كى " 8" ضمير كامر جع بيان كردہ إلى كه اس كامر جع " لا" كامند اليه به ـ - وبين لا بانتفاء شرط الاتصال ١٥٥

يهال سے شارح و موالة في بيان كيا ب كه "او مفصولا بينه و بين لا" كا تعلق شرط اتصال يعنى شرط اول كے انتفاء سے

# "فأن كأن معرفة اومفصولا بينموبين لا" من "او" منع خلوكيلي ب

علىسبيلمنعالخلو 100

یہاں پر "فان کان معرفة او مفصولا بیند و بین لا " کے درمیان "او " ب اور جہال "او " ہووہ "منع خلو" یا "منع جمع " کے لئے ہو تاہے ، اس لئے شارح مُنظِیْ بتارہ ہیں کہ یہاں پر "او " منع خلو کے لئے ہے ، لینی دونوں سے خالی نہ ہو ، یہ بھی نہ ہو کہ وہ معرفہ نہ ہوااور یہ بھی نہ ہو کہ وہ مفصول نہ ہو، بلکہ کوئی ایکٹ ہو، ہاں اگر جمع ہو جائیں کہ معرفہ بھی ہواور مفصول بھی ہو تو مجر بھی یہی علم ہوگا۔ مثلاً "لافی الدار زید ولا عصور " میں دونوں باتیں پائی جارہی ہیں ، کہ فاصلہ بھی ہے اور معرفہ بھی ہے۔

ابيهان يروى محم" وجب الرفع والتكرير" موكل

اب اسى بات كوسوال وجواب كے انداز ميس يون مجھيں۔

سِوَّالَ: سائل کہتاہ کہ یہاں پر "فان کان معرفة او مفصولا بیندو بین لا" کہاہ کہ اگر معرفہ ہویا مفصول ہوتو پھر "وجب الرفع والتکریر "کا تھا ہوگا، اس کامطلب یہ بتاہ کہ ان دونوں پیس سے کوئی ایک ہو، اس واسطے کہ "او" عام طور پر منع جمع کے لئے ہوتاہ ، اس کامطلب یہ ہے کہ جو تھم "وجب الرفع والتکریر" آرہاہ، وہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے۔ جب اسم مفصول ہویا معرفہ ہو، جب دونوں جمع ہوں تو پھر یہ تھم نہیں ہوگا، حالانکہ "لا فی الدار زید ولا عمرو" میں دونوں بتیں یائی جاری ہیں پھر بھی میں تھم ہے۔

جَوَالِبَ: "على سبيل منع الحلو" سے جواب دے رہے ہیں کہ یہاں "او" منع جمع کے لئے نہیں ہے، بلکہ منع خلو کے لئے سے۔ کہ دونوں سے خالی نہ ہو، لیک کوئی ایک ہویا دونوں جمع ہوں ، تو کہ دونوں سے خالی نہ ہو، لیکہ کوئی ایک ہویا دونوں جمع ہوں، تو بھی یہ ہوکہ وہ منصول نہ ہو، بلکہ کوئی ایک ہویا دونوں جمع ہوں، تو بھی یہی حکم ہے، جیبا کہ "لافی الدار زید ولا عمر و" میں ہے۔

وجب الرفع والتكرير كے حكم كاتعلق شرط ثالث سے ساتھ نہيں ہے

سواء كان مع انتفاء شرط كونه مضافا او مشبها به اولا م

اس عبارت سے شارح میسیایی غرض یہ بیان گیاہے ، کہ تھم مذکور یعنی وجب الرفع والتکریر کاتعلق "شرط ثالث " سے ساتھ نہیں ہے ، خواہ مضاف ہویا مشابہ مضاف ہویا مفر د ہوخواہ نہ ہو ، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایکٹ ہویا مفصول ہویا معرفہ ہوتو "واجب الرفع والتکریر "کاتھم لاگو ہوگا۔

> تے چے صور تیں اور اس کی مثالیں

وهيست صوب نعولازيد في الداب ولإعمر وولا غلام زيد في الداب ولاعمر والخ م100

یہاں سے شارح مُراہِ یہ بیان کر بیان کر رہے ہیں کہ علم فدکور، "وجب الرفع والتکریر" کی چھ صورتیں بنتی ہیں، "لا ذید فی الدار ولا عمر والح" اصل میں یہ نوصورتیں بنتی ہیں، ایک معرفہ ہے، ایک مضاف ہے، تو مشاف ہے، تو ہر ایک کی تین تین صورتیں بن جائیں گی۔ تفصیل حسب ذیل ہے:

- ال "لا" كاسم معرفه بواور مضاف بو مفسول نه بو جیسے "لاغلام زید فی الدار ولا عمرو" میں "لا" كا سم معرف ہے اور مضاف ہے اور مفسول نہیں بلكہ متصل ہے ۔
- 🗭 "لا" كاسم مفصول بومعرفه، مضاف اور شهر مضاف نه بو، جيسے "لافي الداس بحل ولا امرأة" ميس "لا" كاسم مفصول

ے، ندمعرفد ہے، ندمضاف ہے اور ندبی شبرمضاف ہے۔

- "لا" كااسم مفصول مواور معرفه مو، مضاف اور شبه مضاف نه مو، چيے "لا في الدام زيد ولا عمرو" ميں "في الدام" پہلے
   آگيا توزيد مفصول موگيا اور معرفه ہے۔ مضاف وشير مضاف مجى نہيں ہے۔
  - ال "لا" كاسم معرفه بومضاف بواور مفعول بو، جيسے "لافي الدار غلام زيد ولا عمرو" بــــ

یہاں پر چھ صورتیں بنائی ہیں، اس میں اصل چھ اس لئے بنتی ہیں کہ مضاف اور شبہ مضاف کو اکٹھے کر دیاہے ، اگر مضاف اور شبہ مضاف کی الگ الگ تین صورتیں بنالیں۔ تین تین صورتیں ہو جائیں گی۔ پھر نوصورتیں بن جائیں گی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جب اسم معرفہ ہویا مفصول ہوعام ازیں مضاف یا شبہ مضاف ہویا نہ ہوان کا تھم" وجب الرفع والت کدید" ہے۔ اور اس کی چھ صور تیں اجمالاً بنتی ہیں تفصیلا نوصور تیں بنتی ہیں۔

اسم کے معرفہ ہونے کی صورت میں رفع کی وجہ

اما في المعرفة فلامتناع اثر لا النافية للجنس فيها ١٥٥

اب یہاں سے شارح میں اسے معرفہ ہونے کی صورت میں "مرفوع" ہونے کی وجہ بتارہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبتدا ہوگا، یعنی "لا" کا اس میں عمل نہیں ہوگا۔ جب لااس میں عمل نہیں کرے گاتو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اب ہر ایک کی الگ الگ وجہ بیان کریں گے ، کہ معرفہ میں "لا"،عمل کیوں نہیں کرے گا اور مفصول میں "لا"،عمل کیوں نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا۔ نہیں کرے گا۔

معرفہ میں "لا"عمل اس واسطے نہیں کرے گا کہ "لا" جنس کی نفی کے لئے ہے اور جنس میں عموم ہو تاہے اور معرفہ میں خصوص ہو تاہے۔ لہذا جو چیز جنس کی نفی کرتی ہے کہ اس کے اندر عموم ہو تاہے تو وہ معرفہ کی نفی نہیں کر سکتی، کہ جس کے اندر خصوص ہو تاہے۔ حاصل میہ ہے کہ لائے نفی جنس تو جنس کی نفی کرتی ہے اور معرفہ جنس نہیں بلکہ فرد واحد ہو تاہے اس لئے اس کے اس کی نفی نہیں کرے گاتے یہ لاکا معمول نہیں ہوگا، بلکہ مبتد اہوگا۔ اور مبتد اہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔

اسم کے مفصول ہونے کی صورت میں رفع کی وجہ

واما في المفصول فلضعف لاعن التأثير مع الفصل ١٥٥٠

یہاں سے شارح میں لا میں اسم مفصول میں عمل نہ کرنے کی وجہ بیان کررہے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ دوسر ااسم دوسر ا مفصول تھا، اس میں لاعمل نہیں کرے گا، اس کی وجہ رہے کہ "لا" عامل ضعیفٹ ہے اور حروف مشبہ بالفعل کے مشابہ ہے اور حروف مشبه بالفعل، فعل سے مشابہ ہیں، توبیہ مشابہ سے مشابہ ہوالہذااس میں مشابہت در مشابہت ہے، اس بناء پر اس کاعمل ضعیف ہے، جب فاصلہ آ جائے گاتو یہ عمل نہیں کر سکے گا۔ ایک عامل ضعیف ہو تاہے جو ترتیب کے مطابق معمول میں عمل كرى ب رمعمول مقدم مين عمل نبين كرسكتا، اور ايك عامل اضعف موتاب، جوساتھ ملے ہوئے معمول ميں توعمل كرتاہے، اگر فاسلت أجائ توبي عمل نبيل كرسكا، چونكه لاميل مشاببت ورمشاببت سے ، البذابي معمول اضعف سے ، البذابي مفصول ميل عمل

# تكرارے مرادنوع اسم كاتكرارہ

والتكرير اى وجب تكرير اسم لكن مطلقا لابعينه ١٥٥

یہاں سے شارح میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ اسم جب کہ معرفہ یامفعول ہو تور فع اور اسم کا تکر ارواجب ہے۔ اس میں تحرارے مراد مطلق اسم کا تحرارہے، یعنی نوع اسم کا تحرار مرادہے، بعینہ اسم اول کا تحرار مراد نہیں ہے، جیسے "لانی الدار زیدولاعمرو" میں ہے۔

ٔ اس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِوَالْ : آپ نے کہاہے، جب اسم معرفہ مویا مفصول مو، تور فع اور بھر ارواجب ہے جبکہ آپ نے جو چھ مثالیں دی ہیں، ان میں تحرار نظر نہیں آیا کیونکہ تحرار تو پہلے اسم کولوٹادینے کو کہتے ہیں اور یہاں پہلالوٹایانہیں گیا، جیسے "لافی الدار زیدولا عمدو" میں زید کا تکر ار نہیں ہے، بلکہ ذکر عسمو ہے، لہذا یہاں تکر ار نہ ہوا، حالا نکہ آپ نے کہاہے کہ اس صورت میں تکر ار واجب

تحوالب: يهال يرجو تكر اركهاب، وه نوع كے اعتبار سے بي شخص اعتبار سے نہيں ہے ، نوع سے مراد نوع اسم ہے ، اسم كالوثانا ضروری ہے۔ بعینہ اس مخص متعین کالوٹاناضر وری نہیں ہے ، بلکہ بعض صور توں میں توبعینہ اسی اسم کالوٹانا جائز ہی نہیں بنا۔

#### معرفه میں تکرارلا کی وجہ

اما في المعرفة ليكون كالعوض عما في التنكير من معنى نفي الرحاد ١٥٥٠

یہاں دوچیزیں ہیں، بعض صور توں میں "لا" کااسم معرفہ ہوگا، جیسے ماقبل میں بیان ہوچکا ہے اور بعض صور توں میں نکرہ ہوگا، شارح مُنظيم الك كالك الك وجه بيان كررہ بين، كه اكر "لا" كااسم معرفه مو پھر تكراركي وجه كياموگي اور اگر لاكااسم نکره اور مفصول ہوتو پھر تکر ارکی وجہ کیاہوگی؟

جب "لا" كاسم معرفه موتو تكراركي وجديد به كه اصل مين بدلائے تفي جنس كاسم ب اور جنس ميل تعدد موتا ب-جب معرفه لا کااسم ہے تواس میں تعد دنہیں ہے اس کی کمی کو دور کرنے کاطریقہ یہ نکالا کہ"لا" کواسم کے ساتھ مکرر کر دیا تا کہ نفی کی جنس میں جو تعد د تھااس کی تلافی ہو جائے اور کسی حد تک تعد د کے اعتبار سے بیہ جنس کے قریب ہو جائے۔

#### نکرہ مفصول کی صورت میں تکرار لا کی وجہ

واما في النكرة ليكون مطابقا لما هو جواب لم من مثل قول السائل افي الداس مجل امرأة مواة مواة م

اور اگر لا کااسم نکرہ ہو، اسم اور لا کے درمیان فصل ہو، تو آسمیں لا کا تکرار اس لئے واجب ہے تاکہ سوال وجواب میں مطابقت ہوجائے، کیونکہ یہ جملہ عام طور پر کسی سے سوال کا جواب ہو تاہے، کوئی سوال کرے کہ "ارہ جل فی الدار امراق"۔ جب سوال میں تکمرار ہے، توجواب "لا رہ جل فی الدار ولا امراق" میں بھی تکرار کر دیاجا تاہے، تاکہ جواب سوال کے مطابق ، ہوجائے۔

# کر و مفصول کی تعلیل معرف کی تعلیل بھی بن سکتی ہے

وهذا التعليل جاءفي المعرفة ايضا م

اس عبارت میں شارح میشید بیربیان فرمارہ ہیں کہ نکرہ مفصول میں تکرار کی جو تعلیل بیان ہوئی ہے،وہ تعلیل معرفہ میں بھی جاری ہوتی ہے، جیسے "افی الدارزید امر عمرو" تو جو اب میں تکرار ہوتا ہے، جیسے "افی الدارزید امر عمرو" تو جو اب میں "لافی الدارزید ولا عمرو" کہاجاتا ہے۔

معرفدیں تکرار کی دووجہیں ہیں،ایک وجہ پہلے بیان ہوچگ ہے،اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کہ یہ سوال کاجواب ہے۔ "قضیة و لا اباحسن کھا" میں اسم لامعرفہ ہونے کے باوجو در فع و تکر ار نہیں ہے،اس کی وجہ

. وتحو تضية ولا ابا حسن لها اى لهذه القضية، هذا جواب دخل مقدى 100 .

اس عبارت میں ماتن رکھائیہ خود ایک وارد ہونے والے سوال کا جواب دے رہے ہیں اور اس کو دفع دخل مقدر کہا جاتا ہے، یعنی آرہا ہو اور کوئی مصنف سوال ذکر کئے بغیر اس سے ، یعنی آرہا ہو اور کوئی مصنف سوال ذکر کئے بغیر اس سوال کا جواب دے دے ، تواسے دفع دخل مقدر کہتے ہیں یعنی چھپے ہوئے سوال کا جواب ، ماتن رکھائیہ اس عبارت میں دفع دخل مقدر فرمارہ ہیں یعنی ایک سوال کا جواب دے دہ وال کا جواب دے دہ ہیں چنانچہ شارح رکھائیہ فرماتے ہیں کہ ماتن رکھائیہ کی یہ عبارت دفع دخل مقدر فرمارہ کے ماتی سے اس کے سابطہ اور محوی مسئلہ پر ایک اعتراض ہو تا تھا، ماتن رکھائیہ نے اس عبارت میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ سوال میں بیان کئے گئے ضابطہ اور محوی مسئلہ پر ایک اعتراض ہو تا تھا، ماتن رکھائیہ نے اس عبارت میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ سوال ہیں ہے۔

سِيَحَالِ: آپنے کہاتھا کہ جب لاکااسم معرفہ ہوتواسم لاکار فع اور تکر ارلا واجب ہے لیکن آپ کا یہ ضابطہ اس مشہور مثال سے ٹوٹ رہاہے، مثال بیست تضیفولا اباحسن لھا"،اس مثال میں "لا" کااسم" اباحسن معدفہ" ہے، کیونکہ یہ حضرت علی کی کنیت ہے، لیکن یہال رفع ہے اور نہ ہی تکر ارلاہے۔

تضية اى هذه تضية الح 100

"ای هذه قضیه "نکال کرشاح مُیشانیه نے بیربیان فرمایا ہے کہ قضیہ ترکیب میں خبر ہے، اس کامبتد امحذ وف ہے جو کہ هذه

ہے، پوری عبارت ہذہ قضیہ ہے اس کامعنی ہے کہ یہ ایک ایسامقدمہ ہے جس کے گئے عسلی نہیں ہے، یہ مثال ایسے موقع پر بولی جاتی جب کوئی مقدمہ حل نہ ہور ہاہو، مطلب یہ ہو تا کہ یہ ایبامقدمہ اور قضیہ ہے کہ کوئی اس کو حل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ حضرت عسلی الطبیء مقدمات و تضیات کا فیصلہ کرنے میں زیادہ ماہر تھے، بڑے بڑے اہم فیصلے چٹکلیوں میں حل کر لیتے تھے، وجہ رہے تھی کہ نبی اکرم منظ آیا کی ایک خاص بشارت اور دعاحضرت عسلی ڈٹاٹنڈ کے حق میں موجو د تھی، کہ "واقضا ہے علی" لینی حضرت عسلی دانشئرمیری امت سے سب سے بڑے قاضی اور جج ہیں۔ ۔

المااى لهان وقضية ١٥٥

شارح وسلة في الله القضية "ع" لها" كي هاضمير كامرجع بيان كياب كداس كامرجع "القضية" ب-

فاجاب بانهمتأول ١٥٥

ماتن وُئِرَاللَة نے اس سوال کا جواب یہ دیاہے کہ "بانہ معاُول" یعنی اس مثال میں تاویل کی گئی ہے، تاویل کے نتیج میں لاکا اسم یعنی "اباحسن" نکره هو جاتا ہے معرفہ نہیں رہتا،لہٰذامثال مذکور پر دار داعترِ اص ختم ہو جاتا ہے ، کیونکہ مثال میں لا کااسم نکر ہ ہے معرفہ نہیں ہے،جب لا کااسم معرفہ نہیں ہے، تواسکے رفع اور تکر ار کاسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ماتن مینید تو "متأول" کہد کر جواب سے فارغ ہو گئے ، شارح مینید نے "متأول" کے دومعنی بیان کئے ہیں، یعنی اس کی دو تاویلیں ذکر کی ہیں۔

## تاویل نمبر (۲) مثال میں مثل مضاف محذوف ہے

فاجاب بانه متاول بالنكرة اما بتقدير المثل اى ولامثل ابى حسن لها فان مثلا لتوغله في الابهام الخرير ١٥

شارح مینید اس عبارت میں پہلی تاویل کو ذکر کر رہے ہیں، پہلی تاویل یہ ہے کہ یہاں "میثل" کو مقدر مان کر اس کی نکرہ کے ساتھ تاویل کی گئی ہے،اصل عبارت" ہذہ قضیہ ولامثل ابی حسن کھا" ہے، کہ اب حضرت عسلی ڈاٹٹٹے کہاں آئیں گے، على حبيها بھى كوئى نہيں ہے، يعنى يہاں يرمثل، مضاف مخذوف ہے كە"ھدەقضية ولامثل ابى حسن لھا" اور"مثل متوغل فی الابہامہ"ہے،معرفہ کی طرف مضاف بھی ہوجائے، تو بھی یہ معرفہ نہیں ہوتا، بلکہ نکرہ ہی رہتاہے۔

· اوراس کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِيخَالَ : سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پرمثل کو مقدر مان لیں گے ، وہ مضاف ہو گاتوسوال یہ ہے کہ پھرمثل ابوحسن کی طرف مضاف ہو گا۔ جو کہ معرفہ ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ جب تکرہ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جا تا ہے، لہذا مثل مقدر ماننے کے باوجو دعیثل معرفہ ہے ، کیونکہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہے۔

جَوَالَبُ: مثل ان الفاظ میں ہے ہے جو ابہام میں اس قدر ڈو بے ہوتے ہیں کہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجو دمجی

تاویل نمبر ﴿، "اباحسن " سے ذات نہیں بلکہ وصف مشہور مراوب

اوبتاويلمبفيصلبين الحق والباطل لاشتهارة بهذة الصفة فكانم قيل لافيصل لها ١٥٥٠

شارح مینیداس عبارت میں دوسری تاویل کو ذکر کررہے ہیں۔ دوسری تاویل ہے کہ یہاں عسلم بول کر ذات مراد ہوتا ہیں ہے، بلکہ وصف مراد ہوتا ہیں ہے، بلکہ وصف مراد ہوتا ہے۔ حضرت عسلی دفاق قوت فیصلہ میں بہت مشہور ہے۔ یہاں پر ذکر تو "علمه" کیا گیا ہے جن جس کے ساتھ وہ مشہور ہوتا ہے۔ حضرت عسلی دفاق قوت فیصلہ میں بہت مشہور ہے۔ یہاں پر ذکر تو "علمه" کیا گیا ہے بنی "اہا حسن" کیکن مراد ان کا وصف مشہور ہے یعنی "الفیصل بین الحق والباطل" جیسے "لکل فرعون موسی" میں ہوسی علیہ الساطل ہی یا فرعون کی ذات مراد نہیں بلکہ ان کا وصف مراد ہے، یعنی "لکل مبطل محق" یہاں مطلب یہ ہوگا، کہذا قضیة ولا فیصل کھی " در ایسامقدمہ ہے جس کے لئے کوئی بھی فیصلہ کرنے والا موجود نہیں) تو "فیصل" کرہ ہے معرفہ ایس ہے۔ البذار فع اور تکرار لا بھی واجب نہیں ہے۔

## دوسری تاویل کی تائید

ويقوى هذا التاويل اير ارحس بعذف اللاملان الظاهر ان تنوينه للتنكير لا10

اس عبارت میں شارح میشید مثال مذکور میں اباحسن کی تکرہ کے ساتھ دوسری تاویل کی ایک تائید پیش کررہے ہیں،وہ نائید بیے سے کہ مثال میں "اباحسن" کہاہے،ابالحسن نہیں کہا کیونکہ "ابوحسن" کی تنوین بظاہر تنکیر کی ہے، تویہاں پر بھی کارت کا کسی نہ کسی درجہ میں اعتبار کیا گیاہے، تعریف کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

شل "لاحول ولاقوة الأبالله" ميں يُوني وجهيں جائز بين اور اسس سے كيامراد ہے؟

وفي مثل لاحول ولاقوة الابالله خمسة اوجم (١٥٧

يه "لاحول ولا قوة الابالله" والى تركيب ب، اس مين پانچ طريق جائز بين-

یاں دوباتیں مجھنی ہیں۔ ﴿ مثل سے کیامراد ہے؟ ﴿ ان پانچ طریقوں سے کیامراد ہے؟

پیلی بات بیب کہ مثل جہاں کہیں آتاہے وہاں پر وہ مثال مراد نہیں ہوتی، بلکہ ایک ضابطہ اور اصول بتانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی "لاحول ولاقوۃ الاہاللہ" کی مثل سے ہر وہ ترکیب مراد ہے، جس میں "لا" کوعطف کے ذریعے سے مکرر ایاجائے اور ہر الاسے بعد بلافاصلہ اسم تکرہ ہو۔ جیسے "لاحول ولاقوۃ" میں "لا مکرر" ہے اور ہر "لا" کے بعد حول اور قوۃ تکرہ ہیں اور فاصلہ بھی نہیں ہے۔

دوسریبات جویانج وجہیں جائز ہیں اس سے کیامراد ہے؟اس سے پہلے ایک تمہیر سمجھیں۔

تمهيد

یانچ وجہیں دو طرح سے جائز ہیں۔

🕥 بحسب اللفظ، لعنی لفظ کااعتبار کرتے ہوئے پانچ وجہیں جائز ہوں۔

🕀 بحسب التوجيه، ليني توجيه كے اعتبار سے پانچ وجہيں جائز ہوں۔

بحسب اللفظ کامطلب تو واضح ہی ہے کہ اس مثل میں یعنی لاحول ولا قوۃ میں لفظوں کے اعتبار سے پانچ صور تیں بنتی ہیں، تو میہ معنی بحسب اللفظ ہوا۔

اور بحسب التوجیہ کے اعتبار سے مطلب بیہ ہے کہ اس میں توجیہ کی جائے، یعنی توجیہ سے مرادیہ ہے، کہ لام کے اعتبار سے توجیہ کی جائے تو یہاں پر لام کون ساہے، لائے نفی جنس کا ہے، یالامشبہ بلیس ہے، یالازائدہ ہے؟ اگر اس کو دیکھ کر وجہین بنائی جائیں توبیہ "بحسب التوجیہ" وجہیں ہوں گی۔

# لاحول ولاقوة الابالله مين في في وجهين بحسب اللفظ جائزين

اب سیحے کہ یہاں "خمسة اوجه" کہاہے، توبہ پانچ وجہیں یہاں لفظوں کے اعتبار سے ہیں، توجیہہ کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ اس واسطے کہ اگر توجیہ میں جائیں توبہ وجہیں صرف پانچ نہیں رہیں گی، بلکہ زیادہ بن جائیں گی، مثلاً آخری وجہ ہی کولے لیں اس میں "رفع الاول، فتح الثانی بھی بن جائے گا، اس طرح کہ جو پہلا اس میں "رفع الاول، فتح الثانی بھی بن جائے گا، اس طرح کہ جو پہلا "لے، وہ نفی جنس کاہواور دوسرا"لا" مشبہ بلیس ہو، اس طرح اور احتمالات بھی ہیں۔

لېذا پھر پانچ وجہیں نہیں رہیں گی، بلکہ زیادہ بن جائیں گی۔

اس بات کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِيَوَالَ: مصنف بُرَالَة نے فرمایاہے، کہ ''لاحول ولا قوق'' کی مثل میں پانچ وجہیں ہیں اور یہ پانچ کاعد د حفر کے لئے ہوتاہے، جس سے بہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پانچ ہی وجہیں جی بن سکتی جس سے بہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پانچ ہی وجہیں جی بن سکتی ہیں۔ حالانکہ اس میں پانچ سے زائد وجہیں بھی بن سکتی ہیں۔ مثلاً پانچویں قشم کو بر عکس کر لیں۔ ''مفٹ الاول وفتح الفانی''، کو عکس کر دیں، کہ جو پہلا لاہے وہ نفی جنس کا ہوجائے اور جو دوسر ا''لا' ہے، وہ مشبہ بلیس کا ہوتو وہ چھٹی وجہ ''فتح الاول، ہفع الثانی'' بن جائے گی ہے، اس طرح پانچ وجہیں نہیں رہیں گی۔

جَوَالِبَ: مصنف مِيَّالَةِ كَ قول كَ مطابق پانچ وجهيل بحسب اللفظ مراد ہيں، بحسب التوجيد مراد نهيں ہيں، آپ كى سه پانچ سے زائد صور تيں "بحسب التوجيد" بن رہى ہيں، جيب كه جارى مراد صرف بحسب اللفظ ہيں لفظوں كاخيال كرتے ہوئے جو وجهيں بنتي ہيں وه صرف پانچ ہيں۔

اى فيما كرب تنيدلاعلى سبيل العطف وكان عقيب كل منهما نكرة بلافصل 101

یہاں سے شارح وَیُواللہِ مثل لاحول ولا قوۃ الا باللہ کی مراد واضح کر رہے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں "لا" کو عطف کے ذریعے سے مکر ر لا یا جائے اور ہر لا کے بعد بلا فاصلہ اسم نکرہ ہو۔

يجوز خمسة أوجم رز٥١

شارح وَيَرْ اللَّهُ فِي اللَّهِ مِن اللَّالِمِن اللَّهِ مِن اللَّل

بحسب اللفظ لابحسب التوجيه فأنها بحسب التوجيه تزيد عليها ير١٥

یہاں سے شارح موالا نے وضاحت کی ہے کہ لاحول ولاقوۃ الاباللہ کی مثل میں پانچ و جہیں لفظ کے اعتبار سے جائزیں توجیہ کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ بحسب التوجیہ پانچ سے زائد صورتیں بنتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

الاول فتحهما روا

شارح مُولِيْ في سارى خبري بين، اور ان سب كا شارح مُولِيْ في سارى خبري بين، اور ان سب كا مبتداء الاول، الثاني، الوابع اور الحامس مخذوف ہے۔

بهلی ترکیب: دونوں اسموں پر فتہ ہو

فتحهما اى لاحول ولا قوة الابالله على ان تكون لا فى كل منهما لنفى الجنس ولا قوة عطفا على حول الخرير ١٥٧

پہلی ترکیب ہے کہ دونوں اسموں پر فتح ہو، جیسے "لاحول ولا قوقاً الا باللہ" اس کی وجہ ہے کہ یہاں دونوں" اا" نفی جنس کے ہیں اور ان کے اسم نکرہ اور متصل ہیں، البذاوہ بنی بر فتح ہوں گے کیونکہ مضاف یا شبہ مضاف نہیں، اس لئے دوسری قشم کا اعراب یعنی بنی بر فتح آئے گا۔ یہاں دوسرے لاکا عطف پہلے پر ہے یعنی "لاقوق" کا عطف "لاحول" برہے۔

فَالْأَلَا : يهال عطف كى دوصورتين بوسكتى بير

1) عطف المفرد على المفرد ( عطف الجملة على الجملة

يه دونوں طريقے يہاں پر جائز ہيں۔ اڳير "عطف المفرد على المفرد" مانيں تو دونوں کی خبر ايک ہوگی که "لاقوة" کاعطف "لاحول" پر ہوگااور پھر دونوں کی خبر اکٹھی محذوف انی جائے گی، یعنی "لاحول دلاقو ة موجود ان الاباللہ"۔

اصل عبارت بوں ہے" لاحول عن المعصیة و لا فو قاعلی الطاعة موجودان بشی الا باللہ ای الا بتوفیق اللہ" کہ گناہ سے بچنے کی ہمست اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، سوائے اللہ کی توفیق۔ یہاں مفرد کا عطف مفرد پر ہے اور خبر دونوں کی ایک ہے،" الا باللہ" مشتی مفرغ ہے۔

دوسراطر بی بیت که جمله کاعطف جمله پر ہو، جیسے "لاحول الا باللہ ولا قوۃ الا باللّٰہ"، میں باللہ دونوں کی خبر ہے اس کو ہر جملہ سے ساتھ علیحدہ ہونا چاہیے ، لیکن دوسرے جملہ کی خبر کے قرینہ کی وجہ سے پہلے جملہ کی خبر کو حذف کر دیا گیاہے۔

## دوسری ترکیب: پہلے اسم کافتہ اور دوسرے اسم کانصب ہو

والثاني فتح الاول ونصب الثاني اي لاحول ولا قوة الابالله امافتح الاول فلان لا الاولى لنفي الجنس الخير ١٥٦

دوسری ترکیب میہ کہ پہلے کافتہ اور دوسرے کانصب ہو، جیسے "لاحول ولاقوۃ الاباللہ" ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ "لاحول" میں حول کافتہ اس کئے ہے کہ "لا" نفی جنس کا ہے اور "لاقوۃ" میں "لا" نفی جنس کا نہیں بلکہ زائدہ ہے جونفی کی تاکید کے لئے ہے اور جو دوسر اسم ہے اس کا عطف اول کے لفظ پر ہے، چونکہ وہ مبنی تھااس لئے اس پر فتہ ہے۔ یہ مبنی نہیں ہے اور مفتوح کے مناسب نصب ہواکر تاہے، لہذا لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اس کو نصب دے دیا گیاہے اور "لاحول ولا قوۃ الاباللہ" پڑھا گیاہے۔

یهاں پر بھی دونوں طریقے جائز ہیں کہ مفرد کاعطف مفرد پر ڈال کے خبر ایک مان کی جائے یا جملہ کاعطف جملہ پر ڈال کر
الگ الگ خبر مان کی جائے۔ "عطف المفرد علی المفرد" وہاں ناجائز ہوگا، جہاں پہلا اسم تقاضا کرے کہ میری خبر مرفوع ہو، اس
دوسر اتقاضا کرے کہ منصوب ہو، یا پہلا تقاضہ کرے کہ میرٹی خبر منصوب ہواور دوسر اتقاضہ کرے کہ میری خبر مرفوع ہو، اس
صورت میں "عطف المفرد علی المفرد" جائز نہیں ہوگا کیونکہ "عطف المفرد علی المفرد" کی صورت میں خبر ایک ہوتی ہو،
توایک چیز یا تو مرفوع ہوگی یا منصوب۔ جس صورت میں دونوں کی خبر وں کے بارے میں تقاضہ، الگ الگ ہے اس صورة میں
"عطف الجملة علی الجملة" جائز ہوگا، "عطف المفرد علی المفرد" جائز نہیں ہوگا۔

فَاذِينَظَّ: يهال سے ايک ضابطه معلوم ہو گيا که "عطف المفرد علی المفرد" اور "عطف الجملة علی الجملة" کهاں جائزہ، اور کہاں ناجائزہ۔ تو"عطف الجملة علی الجملة" ہر جگہ جائزہ، اور جہاں دونوں کا اعراب ایک ہو، وہاں عطف المفرد علی المفرد جائزہ ہے اور جہاں ایک صورت میں ایک عراب ہواور دوسری صورت میں دوسر ااعراب ہو وہاں پر "عطف المفرد علی المفرد" جائز نہیں ہے۔

# تیسری ترکیب: پہلے اسم کافتحہ اور دوسرے اسم کار فع ہو

الصحیح و الثالث فتح الاول و بمنعه ای با بعضی الثانی لاحول و لاقو قالا بالله اما فتح الاول فلان لا الاولی الح یا ۱۵ مند می تیسری ترکیب "فتح الاول، بافع الثانی" ہے یعنی پہلے اسم کا فتح اور دوسرے اسم کا رفع ہو، جیسے "لاحول ولا قوۃ الا باللہ" ہے، پہلے اسم کا فتح اس کئے ہے کہ پہلالا، نفی جنس کے لئے ہے اور ثانی کا رفع اس لئے ہے، کہ دوسر الازائدہ ہے اور ثانی کا رفع اس لئے ہے، کہ دوسر الازائدہ ہے اور ثانی کا رفع ہو، جمعوف ہے، مفرد کا مفرد پر عطف ثانی پہلے کے محل پر معطوف ہے، مفرد کا مفرد پر عطف ہوبایں طور کہ دونوں کی الگ، الگ خبر مانی جائے، یا عطف جملہ کا جملہ پر ہواور دونوں کی الگ، الگ خبر مانی جائے۔

# چوتھی ترکیب : دونوں اسموں پر رفع ہو

والرابع منعهما بالابتداء نحولا حول ولاقوة الابالله لانهجو ابقولهم بغير الله حول ولاقوة الخ ٢٥١

چوتھی ترکیب "منعهماً" ہے کہ دونوں اسموں پر ابت داء کی وجہ سے رفع پڑھیں، جیسے "لاحول ولا قوۃ الاباللہ" ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہوگی کہ دونوں مبتداء ہوں گے۔

اب رہی یہ بات کہ مبتداء کیوں ہوں گے، اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ، اس صورت میں سوال کا جواب واقع ہو رہا ہوگا۔ سوال میں سائل نے کہا" ابغیر اللہ حول و قوۃ؟" کیا اللہ کے بغیر حول اور قوت ہے؟ توجواب"لا حول ولا قوۃ الا باللہ" ہے۔ چونکہ سوال میں یہ مبتداءواقع ہورہے ہیں، اسلئے جواب میں بھی مبتدا واقع ہوں گے تاکہ جواب، سوال کے مطابق ہو جائے۔

#### ويجوز الامرانههنا ايضاً كِ18

يهال پر بھى دونوں امر جائز بيں، دونوں امرے مراد "عطف المفرد على المفرد اور عطف الجملة على الجملة" ب دونوں امراس بناء ير جائز بيں كيونكه دونوں كااعراب أيك ہے۔

جب عطف المفرد على المفرد موتو دونوں كى خبر ايك موگى - جب عطف الجملة على الجملة موتو دونوں كى خبر الگ الگ موگى ـ

# پانچویں ترکیب: پہلے اسم پر رفع اور دوسرے پر فتح ہو

والخامس رفع الأول على ان لا بمعنى ليس على ضعف فان عمل لا بمعنى ليس قليل الخ ١٥٤٠

#### مصيخ رضي كااختلاف

 "لا" کے ملغی ہونے میں تکرار "لا" ضروری ہے، دونوں اسموں کے اعراب میں موافقت ضروری نہیں

ولادخل فيهالتوافق الاسمين بعدها في الاعراب 201

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ شارح بیر اللہ عبارت میں فقط "لا" کے عمل کو ملغی قرار دینے کی و خل نہیں وضاحت فرمارہ ہو، اس شرط میں اس چیز کو وخل نہیں مضاحت فرمارہ ہو، اس شرط میں اس چیز کو وخل نہیں ہے کہ "لا" کا تکر ار ہو، اس شرط میں اس چیز کو وخل نہیں ہے کہ "لا" کے بعد جو دونوں اسم ہیں، وہ اعراب میں موافق ہوں، لہذا اگر دو "لا" ہوں اور ان کے بعد ہر ایک اسم کا اعراب اپنااپناہو، پھر بھی تکر ار "لا" کی بناء پر پہلے لاکو ملغی قرار دے سکتے ہیں۔ جیسے لاحول ولا قوق میں "لا" ملغی قرار دینے اسم کا عملے دونوں اسموں پر ایک ہی تاعراب ضروری نہیں، اگر دونوں اسموں کا اعراب مختلف ہو، پھر بھی "لا" کو ملغی قرار دیا جاسکتا

اب اسی بات کو باند از سوال د جواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: سائل کہتاہے کہ صیخ رضی نے جو وجہ ضعف کو ضعیفت قرار دیاہے وہ اس بناء پر ہے کہ یہ لاملغیٰ ہو۔

یہ ہمیں تک یم نہیں ہے، اس لئے کہ لاکو ملغی قرار دینے کی دوشر طیس ہیں۔

🛈 لا کا تکر ار ہو 🎓 دونوں لاکے دونوں اسموں کا اعر اب ایک ہو۔

یہاں پر "لا" کا تکر ارہے، لیکن دونوں "لا" کے دونوں اسموں کا عراب ایک نہیں؟

جَوَالِب: بہال صرف پہلی شرط ہے ، دوسری شرط معتبر نہیں ہے۔ یعنی دونوں اسموں کے اعراب کایا ک ہوناضر وری نہیں۔

پانچویں صورت میں دونوں توجیہوں کے مطابق عطف کی وضاحت

فهذا على التوجيد الاول متعين لعطف جملة على جملة اى لاحول الابالله ولاقوة الابالله الخ يهـ 10

اس عبارت میں شارح و بیان کررہے ہیں اس پانچویں قسم میں عطف کون ساہے۔ کیونکہ آیک عطف المفرد علی المفرد ہے، اور دو سراعطف الجملة علی الجملة ہے۔ یہاں پر دو توجیہیں ہیں، آیک متن میں ہے، آیک مشیخ رضی و بیات کے اسم کی توجیہ کے مطابق جملہ کا عطف جملہ پر متعین ہے۔ کیونکہ متن میں "مفع الاول" ہے یعنی پہلے اسم پر لامشہ بلیس کے اسم کی وجہ سے رفع ہے اور دو سرے پر لائے نفی جنس کی وجہ سے نصب ہے، اس لئے دونوں کی خبر علی دہ ہوگی، ورنہ لازم آنے گا کہ آیک ہی جبر الا ہاللہ منصوب بھی ہواور مرفوع بھی ہو، کیونکہ آیک پہلالا، لیس سے معنی میں ہے، اور لیس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، توایک ہی چیز کامنصوب اور مرفوع ہوتا ہوتی ہے، توایک ہی چیز کامنصوب اور مرفوع ہوتا ہوتی ہے، توایک ہی چیز کامنصوب اور مرفوع ہوتا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، توایک ہی چیز کامنصوب اور مرفوع ہوتا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، توایک ہی چیز کامنصوب اور مرفوع ہوتا کی خبر مرفوع ہوتا ہے، جس کی خبر مرفوع ہوتا ہے، پہلا جملہ علی دو سر اجملہ علی دو ہوگا، ہو ایک کی خبر علی دو ہوگا، دو سر اجملہ علی دو ہوگا، ہر ایک کی خبر علیدہ ہوگا ور عطف الجملة علی کی خبر علیدہ ہوگا ور عطف الجملة علی الجملة علی خبر مقون میں کی گئی ہے۔ اس سے مطابق "عطف الجملة علی کی خبر علیدہ ہوگا ور عطف الجملة علی الجملة ہوگا۔ لانوج بہہ جو متن میں کی گئی ہے۔ اس سے مطابق "عطف الجملة علی کی خبر علیدہ ہوگی اور عطف الجملة علی الجملة علی کی خبر علیدہ ہوگی اور عطف الجملة علی کی خبر علیدہ ہوگی اور عطف الجملة ہوگا۔

الجمله" بى متعين ب، "عطف المفرد على المفرد" جائز نہيں ہے اور جو توجيہ تضيخ رضى وَيُشَدُّ نے بيان كى ہے اس كے مطابق "عطف الممفرد على المملة " بھى ہوسكتا ہے۔ كيونكه رضى كے مطابق ملنى عن العملة " بھى ہوسكتا ہے۔ كيونكه رضى كے مطابق ملنى عن العمل ہے، اس لئے دونوں كى خبر ايك مان كر عطف الجملة على المفرد قرار دياجائے يا دونوں كى خبر عليحده مان كر عطف الجملة على المعمدة كاعتبار كما حائے۔

# لائے نفی جنس پر استفہام کے داخل ہونے کے باوجو د اسس کاعمل باقی رہتا ہے

واذا دخلت الهمزة لم يتغير العمل ومعناها الاستفهام والعرض والتمني 201

ماتن مُحَالِمَة اس عبارت میں ایک نیامسلد بیان فرمارہ ہیں اور وہ مسلد بیہ کہ اگر لائے نفی جنس پر ہمزہ آ جائے تو "لا" کا عمل باقی رہے گا،اس لئے کہ کسی بھی عامل پر ہمزہ استفہام کے آنے سے اس عامل کاعمل ختم نہیں ہوتا۔

دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ لائے نفی جنس پر ہمزہ آنے ہے وہ"لا" استفہام کے معنیٰ میں ہوجائے گایا توحقیقی استفہام ہوگا یا مجاز آاستفہام ہوگا۔

حقیقی استفهام کی مثال شرح میں "لا رجل فی الدار" ہے۔ جب یہ پوچھنا مقصود ہو کہ آیا گھر میں کوئی مرد ہے؟ یا مجازاً استفہام ہوگا۔ مجازاً استفہام کی قسم عرض اور تمنی ہے، عرض اور تمنی ، استفہام مجازی ہواکرتے ہیں۔ علی لا العی لنفی الجنس کے ۱۵

اس عبادت میں شارح مُحطید نے ہمزہ کا مدخول بیان کیاہے کہ ہمزہ کا مدخول لائے نفی جنس ہے، یعنی ہمزہ لائے نفی جنس پر داخل ہو، لاکے اسم پر داخل ہونامراد نہیں ہے۔

## "العمل" پرالف لام عهد كاب

ايعمللا ١٥٤

العمل کے بعد شارح میں ہے۔ "ای عمل لا" سے یہ بیان کیا ہے کہ العمل پر الف لام عہد خار جی کا ہے، یہاں سے خاص عمل مراد ہے۔ اور وہ لا کاعمل ہے، اور دوسری بات یہ بیان کی ہے، کہ ہم "لا" ہی کے عمل کی بات کر رہے ہیں کسی اور بحث میں نہیں پڑگئے۔

اب اس بات کو بانکواز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال: سائل کہتاہے کہ مصنف موہند نے یہاں ہے "محروج عن المبحث" کیاہے، کیونکہ بحث لائے نفی جنس کی ہور ہی ہے اور انہوں نے بحث تغیر عمل کی شروع کز دی ہے کہ عمل متغیر ہوتاہے یانہیں؟ تو یہ خروج عن المبحث ہے، جو ہناسب نہیں

جَوَالِبَ ⊕: یہاں پر "عمل لا" نکال کر بتایاہے کہ ہم مطلق تغیر عمل کی بحث نہیں کر رہے، بلکہ "لا" کے عمل کی بحث کر

رہے ہیں اور "لا" ہی ہمارا مبحث ہے سے مبحث سے خارج نہیں۔

جَوَالِبَ ﴿: يَهَالَ عَمَلَ پِرجُوالفَ لام ہے، وہ عہد خارجی کاہے لہٰذا یہاں پر خاص عمل مراد ہو گا اور وہ لا کاعمل ہے اس لئے ہم محث کے اندر ہی ہیں محث سے خروج نہیں کیا۔

یہاں عمل کااصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ " تا ثیر "مراد ہے

اىتاثىرھافىمەخولھااعراباً وبناء كے١٥

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں شارح میں اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ عمل سے مراد اصطلاحی معلیٰ نہیں ہے، بلکہ لغوی معنیٰ مراد ہے اور وہ تاثیر ہے یعنی اثر کرنااور سے بات ظاہر ہے کہ "لا" کامدخول خواہ معرب ہویا مبنی، "لا" کا اثر اس میں ضرور ظاہر ہو تاہے۔

اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَقَالَ : آپ نے کہا کہ ہمزہ کے داخل ہونے سے عمل متغیر نہ ہوگا جبکہ عمل معرب میں ہو تاہے اور لاکا اسم بعض صور توں میں مبنی ہو تاہے ؟ جیسے "الا م جل فی اللہ ام" تو یہاں پر لاکا اسم بنی ہے، معرب نہیں، جب لاکا اسم بنی ہے، معرب نہیں ہو تاہے ؟ جیسے "الا م جل فی اللہ ام" تو یہاں پر لاکا اسم بنی ہو کہ معرب نہیں ہوگا، صحیح نہیں، کیونکہ اس میں کسی عامل کا عمل نہیں ہوگا، صحیح نہیں، کیونکہ جب اسم لا میں عمل ہی نہیں ہوگا، توعمل کے متغیر نہ ہونے کا کیامعنی ؟

جھوائن: یہال عمل سے مراد اصطلاحی عمل نہیں بلکہ لغوی عمل مراد ہے، اور وہ ہے تاثیر کرنا، "اثر کرنا" لیعنی اپنے مدخول میں معرب یا بنی ہونے کے اعتبار سے اثر ہوسکتا ہے۔اگر چہ بنی میں عمل نہیں ہوسکتا۔

ہمزہ استفہام ہے"لا" کاعمل متغیر نہ ہونے کی دلیل

لان العامل لا يتغير عمل الدخول كلمة الاستفهام ١٥٤

اس عبارت میں شارح عمینیا نے متن کے مسئلہ کی کہ جب لا پر ہمزہ استفہام آ جائے تواس کاعمل متغیر نہیں ہوگا، دلیل دی ہے، وہ دلیل بیہ ہے کہ کسی عامل پر اگر کلمہ استفہام آ جائے تو کلمہ استفہام آنے کی وجہ سے عامل کاعمل متغیر نہیں ہوتا، لہٰذااس اصول کے مطابق"لا" پر ہمزہ استفہام آنے ہے"لا" کاعمل باقی رہے گامتغیر نہیں ہوگا۔

ومعناها اىمعنى الهمزة الداخلة على التي لنفى الجنس الحريه

شارح مُونِيْدِ في "اىمعنى الهمزة" سےمعناهاكى "ها" ضمير كامرجع بيان كياہے، كه "هما" ضمير كامرجع بمزه ہے۔اس بمزه كامعنى جولائے نفى جنس پر داخل ہونے والاہے۔ يااستفہام ہوگاياعرض ہوگاياتمنى ہوگا۔

> "واؤعاطفه" جمع کیلئے نہیں بلکه تر دید کیلئے ہے اما الاستفهام ۱۵۷

اس عبارت میں شارح مُروایہ جو "اما" کالفظ لائے ہیں، یہ متن کا حصہ نہیں، بلکہ شرح کا حصہ ہے، یہاں پر بھی "اما" ہے اور "عرض" اور "تمنی " سے پہلے بھی "اما" ہے۔ لفظ "اما" نکال کے شارح مُروایہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو واؤ عاطفہ ہے، یہ جمع سے لئے نہیں ہے، بلکہ تر دید کے لئے ہے، یعنی یا استفہام حقیقی ہوگا یا استفہام مجازی ہوگا۔ پھر استفہام مجازی میں پہلی قسم عرض ہوگی یا دوسری قسم تمنی ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر "واؤ عطف" کے لئے ہو توسب کا مجموعہ مراد ہو، کہ جب لا پر ہمزہ آ جائے تو پھر وہ استفہام اور عرض اور تمنی سب کے لئے ہوگا۔ یہ معنی مراد نہیں ہے۔

اسى بات كو بانداز سوال وجواب يول مجھيں۔

سِوَّالِی: سائل کہتاہے کہ ماتن مُشالیہ کی عبارت "و معناها الاستفہام و العرض والتمنی "میں واؤعاطفہ ہے اور عطف جمع کے لئے آتا ہے، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جب لائے نئی جنس پر جمزہ استفہام کا آجائے توبیک وقت تینوں معنی استفہام، عرض اور تمنی مراد ہوں گے۔ حالانکہ صورت حال بیہ ہے کہ یا تو استفہام ہوگا یا عرض ہوگا یا تمنی ہوگ۔ تینوں معنی بیک وقت مراد نہیں ہوسکتے۔
کیونکہ اگر تینوں معانی بیک وقت مراد لیس تو حقیقت اور مجاز جمع ہوجائیں گے۔ حالانکہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہوسکتے۔
جوازہ نئارح مُشاہلہ نے اس سوال کا جواب "اما" نکال کے دیا ہے کہ یہاں پر واؤعاطفہ تر دید کے لئے ہے، جمع کے لئے نہیں ہو اور جب واؤٹر دید کے لئے ہوتو معطوف علیہ پر بھی "اما" آتا ہے، اس واسطے یہاں پر "اما" لے آئے ہیں تاکہ آپ و اول وہلہ میں معلوم ہو جائے کہ "واؤ" یہاں پر تردید کے لئے ہے، جمع کے لئے نہیں ہے۔ تو معنی بیہ ہوگا کہ اس کا معنی یا اول وہلہ میں معلوم ہو جائے کہ "واؤ" یہاں پر تردید کے لئے ہے، جمع کے لئے نہیں ہے۔ تو معنی بیہ ہوگا کہ اس کا معنی یا استفہام ہوگا یا عرض ہوگا یا عرض ہوگا ہوگا۔

مثاليل

## استفهام كي مثال

الاستفهام حقيقة فتقول الارجل في الدارمستفهما ١٥٤

استفهام كى مثال جيب "الارجل في الدار" ب، مثال صرف الارجل في الدارب، مستقم امثال كاحصه نهيس ب، اور يبال استفهام حقيقة ب-

## عرض کی مثال

واما العرض مثل الانزول عندي 104

یہاں "عرض کی مثال ہے"الانزول عندی "کیامیرے ہاں آنانہیں ہوگا، تو یہاں "الانزول" میں لانفی جنس کا ہے، جس پر ہمزہ استفہام کا داخل ہے، اور اس نے اسے عرض کے معنی میں کر دیا ہے۔

#### ائمه نحاة كااختلاف

ولمريذ كرسيبويه والمستران واللافي العرض كحالمقبل الهمزةبل ذكرة السيرافي وتبعم الجزولي الح 201

ماتن مینالد نے بیان مسائل میں سیبویہ مینالد کی اتباع کی ہے اور ان کے موقف اور نظریات کوسامنے رکھاہے اور اس مقام پر سیبوییہ میں اور سے پچھ بھی منقول نہیں کہ جب لائے نفی جنس پر ہمزہ استفہام آ جائے تو کیاعرض کے معنی میں ہو تاہے یا نہیں

یہ بات سیرانی نے ذکر کی ہے کہ جب ہمزہ، "لا" پر داخل ہو توجھی استفہام کے لئے ہو تاہے اور مجھی عرض کے لئے۔ جزولی عُنالیہ اور مصنف مُعالیہ نے اس مسئلہ میں سیرافی کی اتباع کی ہے۔ بعد میں اندلسی آئے ہیں، انہوں نے بہیرافی کی بات کورو کر دیااور کہایہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر ہمزہ استفہام، "لا" پر داخل ہو تو وہ عرض نہیں ہو تا بلکہ وہ حروف افعال میں ہے ایک حرف بن جائے گا۔ حروف افعال سے مراد وہ حرف ہیں جو افعال پر داخل ہوتے ہیں جیسے ان، لو، حروف تحضیض میں سے ہیں اور ان کے بعد فعل مقدر ہو تاہے عرض کی صورت میں ہمزہ کے بعد بھی فعل مقدر ہوگااور پھر اس کے بعد اسم کو نصب دینا ضروری ہوگا، جیسے "الا زیدا اً تکوم،" میں یہاں "الا" فعل پر ہی واخل ہے، اور بر مثال "ما اضمر عاملہ علی شریطة التفسير"كة قبيل سے ہے، اصل ميں "الاتكرم زيداً تكرمه" تفافيل يا تولفظوں ميں ہوگا۔ يامقدر ہوگا، تو يہاں ير بھي الاحروف افعال میں سے بن حمیاء اور بعد والے اسم کو نصب وے رہاہے۔

تتمنى كىمثال

لعوالاماءاشربهحيث لايرجي ماء كا

شارح و الدارات میں عبارت میں تمنی کی مثال بیان فرمارہ ہے ہیں کہ تمنی کی مثال "الا ماءاشد بہ" ہے، یعنی کاش یانی ہو، جو میں پیوں، لیکن مثال کامحل وہ جگہ ہے، جہاں پر یانی موجو د نہ ہو، اگر یانی موجو د ہوتو" الا ماءاشد بہ" تمنی کی مثال نہیں ہوگ۔

واماقوله ع، الارجلاجزاة الله خير أفهانه عند الحليل ليست لا الداخلة عليها حرف الاستفهام ١٥٤

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میر اور کا سے عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل میں جو کہا گیا ہے کہ جب لائے نفی جنس پر ہمزہ استقبام کا داخل ہو تو وہ تمنی کے معنیٰ میں ہو تاہے اور "لا" کاعمل متغیر نہیں ہوتا، جب کہ شاعر کے ایک شعر میں لا کاعمل متغير ہور ہاہے، وہ شعر یہ ہے، "الا پہچلا جز اہ اللہ خبرا"۔

اس ميس "الا مجلا" ميس "لا" يرجمزه استفهام كا آياب تواس في اسين مرخول كونصب دياب، حالاتك اس "مبنى بو فتحه" "الارجل" موناچاہے تھا،جب"الارجلا" موگياتو"لمديتغير العمل" كهناصح ندرما-كيونكد يهال عمل متغير موكيا ہے، دو نحویوں کے اقوال سے شارح میں اسکی وضاحت کرناچاہتے ہیں۔

🛈 پہلا قول "فلسیل" کانقل کیاہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ یہاں "لا" پر ہمزہ نہیں بلکہ فعل پر حرف تحضیض داخل ہے، حرف تحضيض كسى چيزكوكسى كام يربرانيخة كرنے كے لئے موتاہے، جيسے "الا، هلا، لولا، لوما" بيں، اصل عبارت"الا تدونني ہجلا" ہے، جس کے معنی "ھلاتروننی ر جلا" ہیں، تو گویا کہ بیہ فعل پر داخل ہے، کیونکہ جو حروف تحضیض ہیں وہ فعل پر

داخل ہوتے ہیں اور فعل ندکور نہیں،مقدر ہے اور وہ فعل تبر د<del>ی ہوں ہ</del>ے۔ جس کی وجہ سے "مبحلا" منصوب ہے، بی<sup>ظی</sup> ل کی وضاحت ہے۔

ودسرا قول یونس نموی کاہے، ان کا قول طسیل کے قول کے برعکس ہے، ان کے نزدیک بدلائے نفی جنس ہے اور اس کے اور اس میں جو تنوین لائے ہیں بد ضرورت شعری کی وجہ سے ہے، اگر تنوین نہ لاتے توشعر کاوزن پورا تہ رہتا۔ لہذا بیہ ضرورت شعری کی وجہ سے تنوین آئی ہے وگر نہ اصل میں رجلا منی ہی ہے۔

ای بات کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِتُوَالَ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاجب "لا" پر ہمزہ استفہام داخل ہو تو "لا" کاعمل متغیر نہیں ہوگا، جب کہ شاعر کے شعر میں "لا" پر ہمزہ استفہام کاداخل ہے، اور لاکاعمل متغیر ہو گیا ہے کہ لاکا سم بنی نہیں رہا۔ بلکہ "الا ہجلا" کی مثال میں "لا" کا اسم معرب منصوب ہو گیا ہے۔

شارح مینانداس کے دوجواب وے رہے ہیں، پہلاجواب علمیل کا ہے۔

جَوَالِبَ ان السيل كاجواب يرب كدير حرف تحضيض ب بمزه استفهام، "لا" پرداخل نبيس ب، بلكديد "هلا" كم معنى مين به اوريد فعل پرداخل ب، اصل مين "هلاترونني مجلا" تعا-

جَوَّالِبَ ﴿: دوسر اجواب يونس كاب بين كربيد لائے نفی جنس ب اور اس پر ہمزہ استفہام كا داخل ب، عمل وہى ب ، عمل وہى ب ، عمل تبديل نہيں ہوا، صرف ضرورت شعرى كى وجہ سے اس كو تنوين دى گئى ہے۔

#### "يرون"كامعني

اب آپ نے دوباتیں مجھنی ہیں ① پہلی بات "ترون" کے بارے ہے کہ "تروننی اسیٰ ہوی"، "اساءة" سے ماخوذ سے، ترون اصل میں قیاس کے مطابق ترء بیون تھا، ہمزہ اور یاء کو حذف کر دیا، یاء کاضمہ راء کو دے دیا اور جو حرف مضارع ہے، اس پرباب افعال کی وجہ سے ضمہ تھا اور راء پر مجمی ضمہ ہے، اس لئے "ت" کو فتح دیا، تو "ترون" بن گیا، یہ "اراءة" سے ہے، اس کامعنی ہے۔ "دکھانا۔

# شعر کی تکمیل ادر اس کامعنی

دوسرى بات شعر كامعنى اوراس كے دوسرے مصرع كے بارے يس ب، شعر كا پہلا مصرع تو يهى ہے، "الا مجلاً جزاة الله خيرا" دوسر امصرع ب "يدلني على محصلة تبيث" -

شعر کامعنی میہ ہے، کیاایسا آدمی نہیں جے اللہ جزائے خیردے، جومیری رہنمائی کرے مصلہ پرجو کان سے سونا نکالتی ہے۔ شاعر کی محبوبہ کانام محصلہ ہے، تبیث، اباثہ سے ہے، جس کامعنی ہے ''کان سے سونا نکالنا''۔ تفسیل اور یونس دونوں سے قول سے مطابق اس شعر کامطلب الگ الگ ہوگا۔ فلسیل سے ہاں الا چونکہ حرف تحضیض ہے، لہٰذافلسیل کے ہاں یہ معلٰ ہوگا،" ھلا تروننی مجلا یھدینی الی محصلة" تم مجھے ایسے آدمی کاپہت کیوں نہیں بتاتے جو محصلہ پر دلالت کر سے جو کان سے سونانکالتی ہے،الایہاں پر حرف تحضیض ہے۔

اور یونس کے ہاں مطلب بیہ ہوگا کہ الا رہجلایدلنی علی محصلة یعنی اے کاش کوئی ایسا آدمی ہو تاجو مجھے محصلہ کا پہت بتا تا، جو کان سے سونانکالتی ہے۔ در میان میں "جزاہ اللہ خیر آ" جملہ معترضہ ہے۔

#### لائے نفی جنس کے اسم مبنی کی صفت کا اعراب

ونعت المبنی الاول مفرد ایلیه مبنی و معرب به فعاون صبانحو لا به حل ظریف و ظریف و ظریفا و الافالاعراب مین متن کی اس عبارت میں ماتن، "مِنْ الله الله علیه الله مین ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمار ہے ہیں، وہ مسئلہ بیہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم جب بنی ہو تو اس کی صفت کا کیا عراب ہوگا؟ آیا وہ صفت بنی ہوگی یا معرب؟

پھر معرب ہونے کی صورت میں اس پر کیاا عراب آیا، لفظوں پر اس کاحمل کریں گے یامحل یہ حمل کریں گے ؟

ماتن میرانید اس متن میں اس مسئلہ کو یوں بیان فرمارہے ہیں کہ جب چار شرطیں پائی جائیں تواس کو بنی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور معرب بھی پڑھ سکتے ہیں پھر معرب پڑھنے کی صورت میں اس کو مر فوع اور منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔

چارشر ائط پائی جائیں تولائے نفی جنس سے اسم کی صفت کو معرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبنی بھی خارشر ائط پائی جائیں تولائے نفی جنس سے اسم کی صفت کو معرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبنی بھی

# چار شر ائط کی تفصیل

- پہلی شرط، "نعت المدنی" ہے کہ بنی کی صفت ہواور بنی سے مرادیہ ہے کہ "لا" کااسم بنی ہو، اگر "لا" کااسم بنی نہ ہوبلکہ معرب ہو پھریہ حکم نہیں ہوگا، جیسے لاغلام رہجل ظریفا تیں ظریفا معرب کی صفت ہے، بنی کی صفت نہیں ہے۔
- ﴿ دوسرى شرط بيہ به صفت اول ہواس سے صفت ثانی اور ثالث نكالنامقصود ہے۔ جیسے "لا ر، جل ظريف كريمہ فی الدار" ميں "كريم بنى كى صفت ہے، ليكن صفتہ ثانيہ ہے صفت اولى نہيں ہے۔
- تیسری شرط صفت مفرد ہولیعنی مضاف یاشبہ مضاف نہ ہو، اگر "لا" کااسم بنی کی صفت ہواور اول صفت ہو، لیکن مفرد نہ ہو تو بھی بیر تظم نہیں ہوگا، جیسے "لا ہ جل حسن الوجہ" میں "حسن الوجہ" صفت اول ہے، بنی کی صفت ہے، لیکن مفرد نہیں ہے۔
- چوتھی شرط" یلیہ"ہے،" یلیہ"ہے مرادیہ ہے کہ وہ صفت متصل بھی ہو، اگر متصل نہ ہو، چیمیں کوئی فاصلہ آجائے تو بھی یہ پہر متصل نہ ہو، چیمیں کوئی فاصلہ آجائے تو بھی یہ تھم نہیں ہوگا۔ چیسے "لاغلامہ فیھا ظریف" میں "ظریف"، غلام کی صفت ہے اور غلام بنی ہے ، اس مثال میں اگر چہ ساری باتیں موجود ہیں صفت اول ہے، مفرد ہے، لیکن "یلیہ" یعنی متصل نہیں ہے۔ لہٰذ ااس میں معرب اور بنی دونوں کا احتال نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں یہ صفت صرف معرب ہوگا۔

ونعت اسعرلا المبني ١٥٨

شارح ملية في المدنى "سے بہلے اور نعت سے بعد "اسم لا" نكال كريد بيان كياكه "المدنى "صفت ہے اور اس كا موصوف" اسم لا " ہے۔

المبنى تىكداحر ازى ب

لانعت اسمها المعرب احتراز عن نحو غلام مجل ظريفا مم

اس عبارت سے شارح میں ہے بتایا ہے کہ "المبنی "قیداحترازی ہے، اس سے معرب کو نکالنامقصود ہے، یعنی اگر لاکی نعست میں نہ ہو بلکہ معرب ہوتو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، یعنی پھر اس صفت میں دونوں احمال نہیں ہوں گے، کہ وہ مبنی بھی ہواور معرب بھی بلکہ اس صورت میں وہ صرف معرب ہوگی۔ جیسے "لاغلامہ مجل ظریفا "میں "غلامہ مجل" مبنی نہیں ہے، بلکہ معرب ہے۔

## الاول نعت کی صفت ہے

الاول بالرفع صفة للنعت اى لا الثانى و ما بعدة احتر ازعن مثل لا بجل ظريف كريم في الدار، 10/

اس عبارت میں شارح میں لیے نے یہ بیان کیاہے، کہ اول، نعت کی صفت ہے اس کو "الاول" رفع کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ نعت مرفوع ہے اور مبنی مجرور ہے، تو "الاول" نعت کی صفت ہے اور جو اس کے بعد نعت ثانی، ثالث، رابع وغیرہ ہے، اس سے احتراز ہے، جیسے "لا بہل ظریف کریم فی الدار،" میں کریم، صفت ثانی ہے، صفت اول نہیں، تواس سے احتراز ہوجائے گا، کیونکہ اس کاوہ تھم نہیں ہے۔ جو صفت اول کا ہے۔

## مفرداضمير مبنى سے حال ہے

مفرد احال من ضمير مبنى و العامل نيه مبنى احتر از عن مثل لا بحل حسن الوجه 10/

"مفردا" ضمیر منی سے حال ہے اور اس میں عامل مبنی ہے، مبنی سے مراد وہ مبنی ہے جو آگے خبر میں مبنی ومعرب میں آرہا ہے۔ نیز مفرد کی تیاب سے "لا ہمجل حسن الوجہ" سے احتراز ہے، کیونکہ یہ مفرد نہیں بلکہ شبہ مضاف ہے۔

# "يليه" حال سے بعد حال ہے يامفردكي صفت ہے

يليم حال بعد حال اوصفة مفرداً احتراز عن المفصول نحو لاغلام فيها ظريف 101

اس عبارت میں شارح مُولِيَّة "بليه" كى تركيب بيان فرمار ب بين كه "بليه" حال كے بعد حال ب يا "مفود" كى صفت ب يعنى اس حال ميں كه متصل بويا ايما مفرد بوكه اس كے ساتھ متصل بويه مفصول سے احتراز ب، جيسے "لا غلامه فيها ظريف"۔

شارح مینید کاماتن مینید پررد که بلیه کے ہوتے ہوئے "شرط الاول" کی ضرورت نہیں ہے دهذاالقید بغنی عن الادل ۱۵۸۸

اس عبارت سے شارح مُولِيَّة كى غرض ماتن مُولِيَّة پر اعتراض كرنا ہے، كہ يليه كى قب داور شرط سے ہوتے ہوئے شرط اول "الاول" كى ضرورت نہيں تھى چنانچہ شارح مُولِيَّة فرماتے ہیں كہ ماتن مُولِيَّة بنا ہے جب "يليه" كہا تو "الاول" كہنے كى ضرورت نہيں تھى، اس واسطے كہ جو صفت موصوف يعنى اسم لا سے ساتھ ملى ہوئى ہوگى، وہ پہلى صفت ہى ہوگى، لہذا يليہ سے ہوتے ہوتے ہوئے الاول كى ضرورت نہيں ہے۔

# ماتن وعشلیہ کی طرف سے شارح ویشانیہ کو جواب

ماتن وَيُنظِيهِ كَي طرف سے شارح وَيُنظِيهُ كوجواب ديا جاسكتا ہے كه "يليه" كے باوجود "الاول" كى شرط اور تي مفيد ہے وہ اس طرح كه ان ميں "بالاصاله" اور "بالبتع" كافرق كيا جاسكتا ہے، كه جب الاول كہااس وقت مقصود تھا كه نعت ثانى يا ثالث نه ہو بلكه نعت اول ہو اور جب "يليه" كہا تو اس وقت نعت ثانى اور ثالث سے احتراز مقصود نہيں ہے، بلكه اسم مفصول سے احتراز مقصود سے، للبذ اسواسطے "يليه" كهديا۔

اس کا دوسر اجواب سے بھی دیا جاسکتا ہے کہ ماتن و کھانی نے متوسط طلباء کرام کی رعایت کی ہے، اس واسطے الاول کے بعد "بلیہ" بھی کہہ دیا تاکہ بات اچھی طرح واضح ہوجائے، کہ نعسٹ الاول بھی ہواور" یلیہ "بھی ہو۔

# لائے نفی جنس سے اسم مبنی کی صفت سے مبنی ہونے کی تین وجوہ

مبنی علی الفتح حملا علی المنعوت لمکان الاتحاد بینهما والاتصال و توجه النفی الیه ای الی النعت حقیقة ۱۵۸ اس عبارت سے شارح و الله کی غرض لائے نفی جنس کے اسم مبنی کی صفت کے مبنی ہونے کی تمین وجوہ کو بیان کرنا ہے، کیونکہ لائے نفی جنس کا اسم بھی مبنی برفتح ہوتی ہوتی ہے۔

اس کے مبنی ہونے کی تین وجہیں ہیں۔

- " محملاعلی المنعوت" که اس کو موصوف پرمحمول کیا جائے چونکه موصوف بھی ببنی برفتے ہے تواس کی صفت بھی ببنی برفتے ہو برفتے ہوگی، کیونکہ ان دونوں میں اتحاد ذاتی ہے، موصوف اور صفت کی ذات ایک ہی ہوا کرتی ہے، اگر چہ مفہوم ایک نہیں ہو تاجیبے "زید عالم" میں جو زید ہے وہ عالم ہے اور جو عالم ہے دہ زید ہے، ان دونوں میں ذاتی اتحاد ہے۔ اس ذاتی اتحاد کی بنا پر نعست کو منعوت پرمحمول کیا ہے۔
- وسری وجہ بیہ ہے کہ دونوں متصل ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے تواس اتصال کی بناپر نعسٹ کو منعوت پر محمول کیا ہے۔ کیاہے۔لہذا جو تھم منصوب کاہے وہ نعت کاہے۔
- ر الله تيسرى وجه بيا ہے كه جب كلام منفى ميں كوئى تي بهو تونفى حقيقت ميں قيدكى ہواكرتى ہے، اور تي ہے يہاں إ

مراد "نعت " ہے جیسے کسی نے کہا کہ میں نے ٹھنڈ ایانی نہیں پیا، تواس میں یانی پینے کی نفی نہیں بلکہ ٹھنڈے کی قید کی نفی ہے، کہ ٹھنڈایانی نہیں پیاتوجب "لا محل ظریف" کہاتو یہاں پر رجل کی نفی نہیں بلکہ ظرافت نعت کی نفی ہے، منعوت کی نفی نہیں ہے، حقیقت میں نفی صفت کی ہور ہی ہے، گویا کہ "لا" اس صفة پر داخل ہے، اور جب لا کااسم مفرد ہواور پلیہ ہو تو وه مبنی ہو تاہے۔لہذا یہ نعسٹ بھی مبنی ہوگ۔

توان تین وجہوں کی بناپر کہا کہ نعت کومنعوت پرمحمول کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جو تھم منعوت کاہے وہی تھم نعت کاہے۔

#### مبنی سے مراد مبنی بالاصالۃ ہے

والمبنى في قولمونعت المبنى اشارة الى ما يبنى على الفتح بالاصالة لا بالتبعية فانم المذكور سابقا الخ ١٥٥

شرح وتوضيح كے انداز ميں شارح مينيد كى اس عبارت كامطلب يہ ہے كہ ماتن مينين نفست المبني "كہا تھا يہاں مبنى سے مراد وہ نے جو بالاصالہ مبنی ہو بالتبع مبنی نہ ہو۔ لہٰذا اگر لا کا اسم مبنی بالتبع ہو اور اس کی تعت اول ہو، مفرد ہو، یلیہ ہو تو اس نعت کے لیے مبنی کا ہوناکوئی ضروری نہیں، کیونکہ وہ مبنی بالاصالہ نہیں ہے بلکہ مبنی بالتبع ہے، مثلاً ایک مثال ہے، اس میں لاکے اسم یعنی مبنی کو مکرر کیا گیاہے،اس کے بعد جو صفت لائی گئی ہے،اسے مبنی پڑھنا جائز نہیں۔ جیسے "لاماء ماء باردا" میں مبنی "ماء" کو مرر کیا گیاہے، اور "باردا" پرساری باتیں صادق آر بی بیں کہ یہ بنی کی "نعت اول" ہے، "مفود" ہے، "يليہ" ہے، ليكن پھر بھی اس کو مبنی پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ "تابع" کی صفت ہے متبوع کی صفت نہیں ہے، اس لئے اس میں پہلا "ماء" "مبنى بالاصالة" ب اور دوسرا "ماء" "مبنى بالتبع" ب اور "باردا" اس منى بالتبع كى صفت ب، اس لئ اس منى نهيس پڑھ سکتے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ پہلے اسم کی صفت ہے جو کہ مبنی بالاصالہ ہے، دوسرے اسم کی صفت نہیں ہے، جو کہ مبنی بالتبع ہے، یعنی یہ دوسرے ماء کی صفت نہیں ہے بلکہ پہلے "ماء" کی صفت ہے جو بالاصالہ مبنی ہے، تو اس صورت میں "پلیہ" کی . قٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ صفت متصل نہیں رہے گی، بلکمنفصل ہو جائے گی، اس طرح شرط نہیں یائی گی، پھریہ معرب ہوگی مبی نہیں ہو گی۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سَيْحَالَ: سائل كہتاہے كه آپ نے كہاہے كه اگر مبنى كى "نعت اول" ہو، "مفرد" ہواور "يليه" ہو تو وہ مبنى بھى اور معرب بھی ہوتی ہے، جبکہ ایک مثال ایس ہے، جس میں ساری باتیں پائی جارہی ہیں، لیکن اس کے باوجود "مبنی و معرب ہفعا، نصبا" کا مم جاری نہیں ہوتا، جیسے "لاماء ماء باردا" میں "باردا" منی کی صفت ہے، مفرد ہے، اور "بلیہ" ہے، اس کو آپ کے بیان کر دہ ضابطے سے مطابق ''مدبی" ہونا چاہیے ، کیونکہ اس میں تمام شرطیں یائی جار ہی ہیں ، لیکن پھر بھی اس کے باوجو دیپہ منی نہیں ہے بلکہ معرب ہے؟

جَوَالِبَ: "مبنی" سے ہماری مرادیہ ہے کہ وہ "مبنی بالاصالہ" ہواوریہاں پر جس "مبنی" کی صفت ہے، یہ "مبنی بالتبع" ہے، مبنی

بالاصالہ نہیں ہے۔اس بناء پریہ صفت معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔

سائل دوسر اسوال بھی کر سکتاہیے۔

سِوَال: بو سكتا ہے كه "باردا" يہلے" اء "كى صفت بوجوكه بالاصالة منى ہے؟

جَوَالِبَ: اس كاجواب" لوجعل نعتاللمتبوع الخ" ب شارح مُشِيرٌ نه دياب، كه اگر آپ اس كومتبوع كي صفت مانت بين تو پھر" پلیہ" کی شرط کہ اس سے ساتھ متصل ہو، نہیں پائی جائے گی، لہٰذامتصل نہ ہونے کی بناء پریہ صفت معرب ہوگی، مبنی نہیں ہوگی،خلاصہ بیر کہ آپ جو بھی صورت بنالیں پیر بنی نہیں ہوگ۔

# لائے نفی جنس کے اسم مبنی کی صفت کے معرب ہونے کی وجہہ

ومعرب لان الاصل في التو ابع تبعيتها لمتبوعاتها في الاعر اب دون البناء ١٥٨

"معرب" كاعطف منى پر ہے، لعنى شر الط مذكورہ يائے جانے كى صورت ميں لائے نفى جنس كے اسم بنى كى صفت منى بھى ہوگی، اور معرب بھی ہوگی۔ ماقبل میں مبنی ہونے کی وجہ ذکر کی تھی، یہاں شارح بیٹ معرب ہونے کی وجہ بیان فرمار ہے ہیں، وہ وجدیہ ہے کہ یہ نعست تابع ہے اور جتنے بھی توالع ہیں وہ معرب ہونے میں تابع ہوتے ہیں، منی ہونے میں تابع نہیں ہوتے، كيونكه بناءايك عارضي امريه، اسم مين اصل اعراب ب، البندامتيوع كاجو تابع بو گاوه معرب بون مين تابع بو گا، مني بون میں تابع نہیں ہوگا۔ لہذا بیہ صفت بھی تابع ہونے کی بناء پر اعراب میں تابع ہوگی، بناء میں تابع نہیں ہوگ۔

صفت مذکورہ کے معرب ہونے کی صورت میں اس پر رفع اور نصب آنے کی وجہ

منعاحملاً على محلم البعيد و نصباً حملا على اللفظ او على محلم القريب نحولا مجل ظريف بالفتح و ظريف بالرفع و ظريفابالنصب ١٥٨

اس عبارت میں شارح رئینلیے صفت مذکورہ کے معرب ہونے کی صورت میں ،اس کے اعراب رفع اور نصب کی وجہ بیان فرما رہے ہیں وہ وجہ بیہ ہے کہ جب بیہ صفت معرب ہو گی تواس پر رفع بھی آئے گا،اور نصب بھی آسکے گا،ر فع کی وجہ محل بعید ، مبتد ا یر حمل کرناہے اور نصب کی ایک وجہ توبیہ ہے کہ اسے لفظ پر محمول کریں گے ، منی میں لفظافتھ ہے ، فتھ کے مناسب نصب ہے ، جب معرب میں اعراب آئے گاتونصب آئے گا دوسری وجہ محل قریب پر حمل کرناہے، محل قریب نصب بالعال ہے تو عامل کا اعتبار کرتے ہوئے اسے منصوب پڑھیں گے، جیسے "لا مهجل ظریف" بنی کی مثال ہے، "لا مهجل ظریف"معرب بالرفع کی مثال ہے، "لا بہجل ظریفا"،معرب بانصب کی مثال ہے۔

"الا" ان لم يكن كے معنى ميں ہے

والآاي ان لمريكن النعت كذلك 10/

اس عبارت ميں شارح مطالة نے يہ بتايا ہے كه "الا"، "ان لهريكن الج" كامخفف ہے، اگر ايسانه مو يعنى جو شرطيس مم نے

بیان کیں ہیں،ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر کہیں گے کہ ایسانہیں ہے،اگر تین شرطوں میں سے دو پائی جائیں تو پھر بھی ایسانہیں ہے،ایساتپ ہو گاجب سب شرطیں یائی جائیں۔

"الاعراب" خبرہ اوراس کامبتدا "فحکمہ" ہے

فالاعراب اى فحكمم الاعراب 100

شارح مُولَيْ فَ فَالاعراب كے بعد اى فحكمہ نكال كريہ بيان كيا ہے كه "الاعراب" خبر ہے اور اس كا مبتدا، "فحكمہ" مخدوف ہے۔"ان لم يكن النعت كذلك" - يہ جملہ بن كر شرط ہے اور "فحكمہ الاعراب" جملہ بن كے اس كى جزاء ہے۔

لا غير مفعا حملا على المحل البعيد و نصبا حملا على الفظ او المحل القريب و قد مرت امثلته في بيان فوائد القيود ١٥٨

یہاں سے شارح پڑھ پیان فرمارہ ہیں کہ جب لائے نفی جنس کے اسم کی صفت میں شر انطافہ کورہ نہ پائی جائیں تو ان کا تکم اعراب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا لینی پھر معرب ہی ہوگا، مبنی نہیں ہوگا، معرب کے بعد خواہ اس کو مرفوع پڑھا جائے یا منصوب پڑھا جائے، مرفوع پڑھنے کی صورت میں "لا" کا اسم سے محل بعید لینی ابت داء پر حمل ہوگا، منصوب پڑھنے کی صورت میں "لا" سے اسم سے لفظ یامحل قریب پر حمل ہوگا، معرب ہونے کی صورت کی مثالیں، فوائد قیود کے بیان میں گذر پچی ہیں۔

جس کاخلاصہ درج ذیل ہے، معرب ہونے کی چار صور تیں ہیں۔

- 🛈 معرب كى صفت مو، جيسے "لاغلام مهجل ظريفا"۔
- المعت اول نه بوء صفت ثاني بوجيد "لا به جل ظريف كريم"
- 🗇 مفردنه بوءمضاف ياشه مضاف بوجيح "لاسجل حسل الوجم"

لائے نفی جنس کے اسم مبنی کا تابع معطوف نکرہ اور بلا تکر ار لا ہو تو وہ منصوب اور مر فوع ہو گا

والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز مثل لاأب وابنا وابن و109

یہاں سے مصنف میں تواند نعت کے بعد عطف کو بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی توانع میں سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب "لا" کااسم مبنی ہواور اس پر واؤعاطفہ کے ذریعے سے کسی اسم نکرہ کاعطف کیا گیا ہواور معطوف میں لا کا تکر ارنہ ہو، توالی ترکیب ومثال میں عطف لفظوں پر بھی ہوسکتا ہے، جیسے لا اب وابنامیں ارب لا کااسم ہے اور مبنی ہے اور اس پر ایک ومثال میں عطف لفظوں پر بھی ہوسکتا ہے، جیسے لا اب وابنامیں ارب لا کااسم ہے اور مبنی ہے اور اس پر ایک دوسرے اسم ابناکا عطف کیا گیا ہے وہ نکرہ ہے اور وہاں لا کا بحر ار نہیں ہے، لہٰذایہاں دونوں و جہیں جائز ہوں گی۔

- 🛈 لفظوں پر حمل کریں۔
  - 🕝 محل پر حمل کریں۔

یہاں دو شرطیں ہیں۔ ① معطوف میں اسم تکرہ ہو ﴿ "لا" کا تکرار نہ ہو۔ یہ دونوں قیب یں احر اندی ہیں، لیخی اگر معرفہ کا عطف کیا گیاہو، لیکن اس میں "لا" کا تکر ار ہو۔ تو بھی یہ تھم نہیں ہوگا۔
معرفہ کی مثال، جیسے "لا غلامہ لک والفرس" ہے۔ اس میں اگر چہ "لا" کا اسم مبنی ہے اور اس پر ایک دوسرے اسم کا عطف کیا گیاہے، لیکن وہ اسم معرفہ ہے، تکرہ نہیں ہے، یا تکرہ ہو، لیکن "لا" کا تکر ار ہو، جیسے "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" میں اگر چہ "قوۃ" تکرہ ہے، لیکن یہاں "لا" کا تکر ار ہو، جیس ہیں جو ما قبل میں گزر چکی ہیں، یہاں یہ صورت ہے گر ار کے اگر ار سے اس کی پانچ و جہیں ہیں جو ماقبل میں گزر چکی ہیں، یہاں یہ صورت ہے گر ار کے اگر ار کے تکر ار کے تیم ہو۔ جیسے "لا اب و ابنا" اور "لا اب و ابن" ۔

## نصب اور رفع کی وجہ

والعطف على اسمر لا المبنى اذا كان المعطوف نكرة بلاتكرير لافى المعطوف فانداذا كان الح 10/-109

شارح مُشِلَةُ اس عبارت میں لائے نفی جنس کے اسم مبنی پر عطف کی صورت میں رفع اور نصب کی وجہ بیان فرمارہے ہیں چنانچہ شارح مُشِلَةُ اس عبارت میں لائے نفی جنس کے اسم مبنی پر عطف کی صورت میں دوصور تیں جائز ہیں۔ ﴿ معطوف مِن اَن مُعارِب وَ مَن مُعطوف مِن اَن مُعطوف مُن مُن وَع ہو، جب عطف لاکے اسم کے محل پر ہو، محل کے اعتبار سے اسم کے محل پر ہو، محل کے اعتبار سے است داء کی بنا پر مرفوع ہوگا۔

لاکے اسم پر عطف کے بارے میں جو یہ شرط لگائی گئی ہے کہ معطوف نکرہ ہو، اور لا کمرر نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر
معطوف نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو تو اس صورت میں معطوف پر صرف رفع ہی آئے گا کیونکہ لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا، جب لا
معرفہ میں عمل نہیں کرتا تو معطوف معرفہ پر استداء کی وجہ سے رفع آئے گاجیسے لا غلامہ لک والفرس میں معطوف الفرس
معرفہ ہے، اور اگر لا کمرر ہو تو اس کا تھم لا حول ولا قو قالا باللہ جیسا ہوگا، جیسے اس میں پانچ صور تیں اور و جہیں جائز ہیں، اس
طرح اس میں بھی یانچ صور تیں جائز ہوں گی۔

بان يحمل على اللفظ و١٥٩

''بأن يحمل ''كالفظ نكال كرشارح مُنطقة نه بتايا ہے كه ''على اللفظ ''، جار ، مجرور يحمل كے متعلق ہے ، اور '' والعطف'' مبتد ا كی خبر ہے۔اس سے معلوم ہوا كه نصب كی وجہ حمل مسلى اللفظ ہے۔

اىلفظ اسمرلا المبنى ويجعل منصوبا و١٥٩

اگر معطوف کو "اسعر لاالمبنی" کے لفظ پر محمول کیا جائے ، تواسے منصوب پڑھا جائے گاکیوں کہ "لا" کااسم بنی ہو تو وہ بنی بر فتح ہو تاہے۔اس پر حمل کی صورت میں معرب پر نصب آئے گا۔ منصوب کی مثال "لااب وابناً" ہوگا۔ - بان بحمل علی المحل و بجعل مر فوعا موجوہ اور اگر محل پر حمل ہو تو معطوف کو مرفوع قرار دیں گے ،اس واسطے کہ لاکے اسم کامحل مبتد اہونے کی بناپر رفع ہے۔لہذ ااس کا تابع بھی مرفوع ہوگا۔

# معطوف كاتحكم نعت سے مختلف ہے

ولا يجوز فيم البناء لمكان الفصل بالعاطف 109

اس عبارت سے شارح بھالیہ کی غرض نعسف اور معطوف کے علم میں فرق بیان کرنا ہے، کہ اگر لائے نفی جنس کے اسم بنی کا تالیع نعسف ہو تو وہ بنی بھی ہوسکتا ہے اور معرب بھی اور اگر لائے نفی جنس کے اسم بنی کا تالیع معطوف ہو تو وہ صرف معرب ہی ہوگا۔ بنی نہیں ہوگا۔ اس صورت کا یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ بنی بھی ہو اور معرب بھی ہو کیونکہ اس عظم کی لیمنی معرب اور بنی ہونے کی شر اکط میں یہ بات داخل ہے کہ وہ تالیع یلیہ، لیمنی متعطوف، نعت نہیں ہوتا، کیونکہ نعت اور معطوف میں اگر چہ است تراک ہے کہ نعت بھی تابع ہے ، لیکن نعت اور معطوف کی حرف کا علیہ سے در میان کی حرف کا فاصلہ نہیں ہوتا، جبکہ معطوف، معطوف علیہ سے در میان حرف کا فاصلہ ہوتا ہے، لہذا اس کو متصل سے عظم میں قرار نہیں دیا جاسکتا، جس طرح نعت کو منعوت کے عظم میں قرار دیاہے، کیونکہ معطوف مقام انفصال میں ہے اور نعت مقام اتصال میں، منفصل کو متصل کا عظم نہیں مل سکتا۔

## "واؤعاطفه" مقام انفصال میں ہے مقام اتصال میں نہیں ہے

ولم يجعل في حكم المتصل لمظنة الفصل بلا المؤكدة اذ المعطوف على المنفى يزاد فيملا كثيرا الخ و109

شرح وتوضیح کے انداز میں شارح میں گاس عبارت کا مطلب سے کہ یہاں پر جوواؤ عاطفہ ہے، یہ مبتوع اور تالی کے در میان فصل کے لیے ہے۔ اس کو متصل کے تھم میں نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر انفصال کا مقام اور انفصال کا گمان ہے، اس لئے کہ بہت سی صور توں میں عطف "واؤ" کے بعد لا بھی لے آتے ہیں جو کہ مظنہ فصل ہے اس لئے "واؤ" کے بعد "لا"کا آنایہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر فصل ہے۔ جیسے لاحول ولا قوۃ الا باللہ میں ہے، الموکدہ جو واؤ کے بعد آتی ہے یہ پہلے تاکید گان پیدا ہو گیا ہے تواس "واؤ"کو متصل کے تھم میں نہیں کرسکتے۔

اب ان بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِکَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے جو عاطف کو فصل کاتھم دیاہے۔ ہوسکتاہے بیہ متصل کے تھم میں ہو، کیونکہ واؤ، مابعد کو ماقبل سے ملادیتاہے؟ توہوسکتاہے کہ واؤمقام اتصال میں ہو، مقام انفصال میں نہ ہو۔

جَوَالِبَ: ہم اس کو "فی علم المتصل" نہیں قرار دے سکتے، اس واسطے کہ بہت ی جگہوں پر واؤ کے بعد "لا" تاکید کے لیے آتا ہے، جو کہ مظند فصل ہے، لہذا یہ متصل کے علم میں نہیں ہوگا، بلکہ ونفصل سے، علم میں ہوگا

تومعرب ہوگا۔ بنی نہیں ہوگا۔

## عطف مذ کور کی مثال اور شعر کی وضاحت

مثل لا اب وابناً وابنٌ في قول الشاعر ولا اب و ابنامثل مروان و ابنه له المجد ارتدى و تازيم الخ 109 مصنف میشانیکی بید عبارت عطف مذکور کی مثال ہے، لیعنی لاکے اسم مبنی پر عطف کی مثال ہے، کہ اس میں صرف اعراب، یعنی معرب ہونا جائز ہے ، بناء یعنی مبی ہونا حائز نہیں۔

اس مثال میں "ابن" کاعطف" لا" کے اسم یعنی "اب" پرہے،اگر اس کولفظ پرمحمول کریں تواس پر نصب ہوگا،اگرمحل پر محمول کریں تواس پر رفع آئے گا۔ یہ ایک شعر کا فکڑ اہے ، پوراشعریوں ہے۔

"ولاابوابنامثلمروانوابنه اذهوبالمجدارتدي وتارترا" -

یہ شعر کہنے والامشہور شاعر فرزدق ہے، اور اس کا نام حمام بن غالب ہے، یہ اپنے اس شعر میں مروان اور اس کے بیٹے عبدالملك كى تعريف كررباب.

شعر کامطلب یہ ہے کہ دنیامیں بہت ہے باپ بیٹے ہوئے ہیں، لیکن کوئی باپ مروان جیبانہیں ہے اور کوئی بیٹااس کے بیٹے عبدالملکٹ جبیمانہیں ہے،اس لیے کہ اس نے بزرگی کی رداءاوڑھی ہے اور نیکی کی ازار باندھی ہے۔

خلاصہ بیہ ہوا کہ وہ سر تایا بزرگی ہی بزرگی لیے ہوئے ہے۔

اس شعر میں "ابن" اور "اب"، "لا" کااسم ہے اور "مثل مروان وابنہ"،لا کی خبر ہے، 'اذھو' میں ضمیر کامرجع"مروان" ہے، ابن نہیں ہے کیونکہ جب ھو کا مرجع مروان بنائیں گے تو مطلب یہ بنے گا کہ بزرگی باپ نے اوڑھی ہوئی ہے، اور باپ کی بزر گی بیٹے کی بزرگی شار ہوتی ہے ، کیکن اگر ضمیر کامرجع مروان نہ بنائیں بلکہ ابن یعنی عبد الملکٹ بنائیں تواس صورت میں باپ اور بیٹا دونوں کی بزرگی کابیان نہیں ہو گاکیونکہ اگر بیٹے میں بزرگی ہو، اور باپ میں وہ بزرگی نہ ہو تو بیٹے کی بزرگی باپ کی بزرگی شار نہیں ہوتی، تو دونوں کی تعریف تب بنتی ہے، جب "ھو" کامر جع مروان ہو، مروان نے بزرگی کی چادراوڑھی ہے اور بزرگی کی لنگی پہنی ہے۔اس سے عبد الملکن کی بزرگی بھی ثابت ہوگئی،لاندابند۔

# باقی تی<del>ن</del> توابع کا حکم

وسائر التوابع لانص عنهم فيها لكن ينبغي ان يكون حكمها حكم توابع المنادي كذاذ كرة الاندلسي 109 شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں کی اس عبارت کی غرض یا نچے توابع میں سے صرف دو توابع نعسٹ اور معطوف کا تھکم بیان کرنے کی وجہ بیان کرناہے کہ پانچے توابع میں سے صرف دو توابع کا حکم بیان کیاہے، باقی تین توابع بدل، تاکید اور عطف بیان کا تھم بیان نہیں کیا،اس کی وجہ بیہ ہے کہ باقی تین توابع کے بارے میں محویوں سے کوئی روایت وصراحت منقول نہیں ہے، صرف دو کی صراحت تھی۔ انہیں بیان کر دیا۔ پھریہ کہا کہ جن کا تھم بیان نہیں کیا، ان کے بارے میں مناسب یہی ہے کہ ان کا

تھم وہی ہوناچاہیے جو منادیٰ کے توابع کا تھم ہے ، اور اپنے مقام پہ تفصیل سے بیان ہو چکاہے۔ اور علامہ اندلس کی بھی یہی رائے ۔ سر

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِتَوَالْ: سائل کہتاہے کہ "لائے نئی جنس" کے اسم کے توابع میں سے دو تابع کا تھم بیان کیاہے، ایک نعت کا، دوسر اعطف کا، حالا نکہ کل تابع پانچ ہیں ان کے علاوہ دیگر تین توابع، عطف بیان، بدل اور تاکید کا تھم بیان نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟

حَوَالْنِهُ: نحاۃ سے ایسے بی صرف دو کے بارے میں صراحة منقول ہے، نعت اور عطف کے بارے، وہ بیان کر دی ہے اور
باقیوں کے بارے میں صراحة منقول نہیں ہے، اس لئے وہ بیان نہیں کی پھر ان کا تھم کیا ہے؟ تواند لسی کے حوالے سے ذکر کیا
ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تھم منادی کے توابع جیساتھم ہونا چاہیے۔ یہاں ایک سوال اور ہو تاہے وہ سوال اور اس کا جواب سمجھیں۔

سِیَقَال: سائل کہتاہے کہ آپ نے پہلے کہا"لانص عنہ ہ"کہ تین توابع کے بارے نحویوں سے کوئی صراحة معقول نہیں ہے اور پھر کہہ دیا "کناذ کو والا اندلسی" تو کیااندلسی نحوی نہیں ہیں، بلکہ یقیناً نحوی ہیں لہذا آپ کی بات میں تعارض ہے؟ جھوائن شن اسل میں یہاں کوئی تعارض نہیں، وہ اس طرح کہ یہاں جس کی نفی کی گئی ہے، وہ نص ہے، "لانص عنہ ہد"کہ نحویوں سے کوئی صراحت نہیں ہے اور جہاں تک اندلسی کی بات کا تعلق ہے تو وہاں پر کہا ہے، "کذاذ کر ہ الاندلسی "کہ اندلسی نے یوں ذکر کیا ہے، نص کا لفظ یہاں نہیں بولا تو ہو سکتا ہے، کہ اندلسی نے یہ بات بطور 'نص' کے ذکر نہ کی ہو، بلکہ بطور الترام کے ذکر کی ہو، لبند ااس میں کوئی تعارض نہیں ہے، نفی نص کی ہے، الترام کی نفی نہیں ہے۔ لبند اہماری کلام میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

جَوَائِبَ ﴿: اصل مِیں "نحاۃ" ہے مراد نحاۃ مدونین ہیں، یعنی وہ نحوی جنہوں نے نحو کی تدوین کی ہے، یعنی نحو کے مسائل مہمہ کو جمع کیا ہے، یہاں مطلق نحاۃ مراد نہیں ہیں، بلکہ نحاۃ مدونین مراد ہیں اور علامہ اندلسی اگر چہ نحوی ہیں، مگر نحاۃ مدونین میں سے نہیں ہے، لہٰذا ماقبل میں جو نفی ہے وہ نحاۃ مدونین میں سے نہیں، لہٰذا ماری کلام میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

باقى تين توابع بدل، تاكيد اور عطف بيان كاحكم

باقی تین توابع، بدل، تاکید اور عطف بیان کاهم منادی کے توابع کی مانند ہے، بدل آگر نکرہ ہو اور مفرد ہو تواس کو مبنی بر نصب پڑھنا جائز ہے، جیسے "لار جل صاحب لی" میں صاحب کو بنی پڑھنا جائز ہے، یہاں پر "جواز" ہی ہے، وجوب نہیں ہے اس واسطے کہ بدل میں دوجہتیں ہیں، ایک جہت ہہہ کہ یہ "مستقل بالمقصود" ہو تاہے یعنی یہ خود مقصود ہو تاہے، اس کا متبوع مقصود نہیں ہو تا، اس چیز کو دیکھیں تو بدل مستقل بنفسہ ہے تو اس کا مبنی ہونا واجب ہونا چاہئے، کیونکہ اس کا مبدل منہ مقصود نہیں ہو تااور اصل نفی اسی پر داخل ہوتی ہے، لیکن دوسری جہت بھی ہے کہ یہ تابع ہو تاہے متبوع نہیں ہو تااور تابع ہونے کی کئیٹیٹ سے یہ مستقل بنفسہ نہیں ہو تا، تو اس جہت سے اس کا مبنی اور معرب ہونا جائز ہونا چاہئے، لہٰ ذاہم نے دونوں جہتوں کا عتبار کرتے ہوئے کہاہے کہ اس میں جو از بناءہے، وجوب بنانہیں ہے۔عطف بیان بھی تھم میں بدل جیسا ہے۔

تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی یہاں پر تاکید معنوی نہیں آئے گی، کیونکہ تاکید معنوی نکرہ کی تاکید میں نہیں آیاکرتی اور تاکید لفظی نکرہ میں تاکید کے طور پر آجایا کرتی ہے۔ اور تاکید لفظی اپنے موکد کے مطابق ہوگی، یعنی اس کا موکد جولائے نفی جنس کا اسم ہے وہ مبنی برفتے ہے، اس لئے اس کی تاکید مجمی مبنی برفتے ہوگی جیسے "لاس جل س بخل فی آلڈ اس"۔

# مضاف کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے "لا" کے اسم پر مضاف کے احکام جاری ہوسکتے ہیں

ومثل لا ابالدولا غلامي لدجائز تشبيها لمهالمضات لمشاء كتمني اصل معناه و١٥٩

شرح و توضیح کے انداز میں شارح پڑوائیہ کی اس عبارت کی مطلب ہے ہے کہ امجی ہے مسئلہ بیان ہواہے کہ جب "لا" کا اسم مفرد ہو، مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، اس وقت وہ بنی بر فقہ ہو تا ہے، اس اصول کے مطابق "لا ابالہ لا غلابی لہ" کو بنی ہوتا چاہیے، اس واسطے کہ یہ مفرد ہیں مضاف یا شبہ مضاف نہیں، لیکن بعض صور توں مین ہے بنی نہیں ہوتے بلکہ معرب ہوتے اور مضوب ہوتے ہیں "اہا" الف کے ساتھ ہے اور "غلابی" یا "ما" قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ عام طور پر ان کو بنی پڑھا جاتا ہے لیکن کبھی بھی انہیں معرب بھی پڑھا جاتا ہے، اسوقت ان میں اضافت کی جہت کا اعتبار کرکے اضافت کے احکام جاری کر ویے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی مضاف سے مشابہت ہے، وہ مشابہت ہے کہ اضافت میں اصل چیز اختصاص ہے، تو یہاں پر "لا اب لہ"، "لا غلابی لہ" میں بھی اختصاص کامنی ہے، اس لئے کہ اضافت سے اختصاص والا معنی پیدا ہو تا ہے، اور ان ترکیبوں میں بھی بختصاص والا معنی پیدا ہو تا ہے، اور ان ترکیبوں میں بھی بختصاص والا معنی پیدا ہو رہا ہے، الہذا اس اختصاص کی بنا پر ان کو مضاف کا ہو تا ہے اور مضاف چو نکہ بنی نہیں ہو تا لہذا ہے ہی بنی نہیں ہو گا۔ لہذا ہے بھی بنی نہیں ہیں، لیکن انہیں مضاف کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اس بناء پر سے معرب منصوب ہوں گے، اگر چہ یہ مضاف نہیں ہیں، لیکن انہیں مضاف کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اس بناء پر سے معرب منصوب ہوں گے، اگر چہ یہ مضاف نہیں ہیں، لیکن انہیں مضاف کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اس بناء پر سے معرب منصوب ہوں گے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيخَالْ: سائل كہتاہے كه "لا ابله، اور لا غلابى له" ان دونوں مثالوں ميں "لا" كااسم مفردہ واور جب لا كااسم مفرد ہو تو وہ مئی ہوتا ہے، جب مبنی ہو تاہے تو اس كو "لا اب له" اور "لا غلامين له" ہونا چاہيے، ليكن ان كو "لا ابا له اور لا غلابى له" پڑھتے ہيں، جبكہ بيہ مضاف نہيں ہيں، بلكه مفرد ہيں تو ان كو مبنى كيوں نہيں پڑھتے۔ معرب منصوب كيوں پڑھتے ہيں، حالا تكه بيہ مضاف نہيں ہيں؟

جَوَالِبَ: شارح مُواللَّهُ في "تشبيها له بالمضاف" سے جواب دیا ہے کہ یہ اگرچہ مضاف نہیں ہیں، لیکن ان کو مضاف کے مشابہ اس مشابہ قرار دیتے ہوئے مضاف کا علم ان کو دے دیا گیا ہے، اور مضاف کا علم معرب منصوب ہونا ہے۔ اور مضاف کے مشابہ اس

المناح المای واسطے قرار دیا گیاہے، کہ اصل معنی میں بیر مضاف کے مشابہ ہیں اور وجہ شبہ معنی اختصاص ہے۔

## مثل سے مراد خاص ترکیب ہے

اىكل تركيب يكون فيه بعد اسمر لا التى لنفى الجنس لام الاضافة و اجرى على ذلك الاسم الج ١٥٩

اس عبارت سے شارح مُوسُلة كى غرض "لااباله" اور "لا غلامى له" مثال كى مراد بيان كرناہے، كه اس مثال سے مراد كيا ہے، چنانچہ شارح میشیہ فراتے ہیں کہ "ومفل لا ابالہ ولا غلابی لہ" سے مراو ہروہ ترکیب ہے کہ جس میں لائے نفی جن کے اسم کے بعدلام اضافت ہواور لام اضافت کی وجرسے اسم پراضافت والے احکام جاری کئے گئے ہوں۔

اضافت والے احکام يہ بيں كه"اب" اوراس كى مثال ميں "الف" باقى ركھا كيا ہو، اور "غلامين "جيسے اسم كانون حذف كر دیا گیاہو،اس واسطے کہ تثنیہ وغیرہ کانون اضافت سے وقت حذف ہوجاتا ہے۔

اصل میں شارح و اللہ کی غرض بیہ ہے کہ "لا ابالہ" سے مراد اسائے ستہ مکبرہ ہیں سوائے "ذو" کے،" ذو"، اسواسطے مراد نہیں ہے کہ وہ "لازم الاضافت" ہو تاہے، مجی بھی اضافت کے بغیر استعال نہیں ہوتا، کہیں ہو تو دہ شاذ استعال ہوگا، لبذا جب "ذو" لازم الاضافت ہے، تو وہ مضاف بی استعال ہوگا، اس کے علاوہ استعال نہیں ہوگالبذا "لا امالہ" والی مثال سے مراد"اسائے ستہ مکبرہ" ہیں سوائے "ذو" سے۔

#### "لاغلابی لہ" سے مراد تثنیہ اور جمع ہے

جب اسائے ستہ مکبرہ میں سے سوائے " زو" سے کسی اسم کو اس طرح استعال کیاجائے، کہ وہ "لا" کا اسم ہو، اوراس سے بعد "لام"، اضافت كابوجيسے "لا إبالہ اور لا اعالہ" ہے يا جمع اور تثنيه بوكه اس كو "لا" كاسم بناياجائے اور اس كے بعدلام اضانت کاہو، جیسے "لاغلامی له" وغیرہ وہ اس سے مراد ہیں۔خلاصہ بیہ ہوا کہ "لا ابالہ" سے مراد اسائے ستہ مکبرہ ہیں سوائے ذو کے،اور "لاغلامی لہ" سے مراد مثنیہ اور جع ہیں۔

لااباله ولاغلامي له عام طور پر مبني هوتے بين ليكن تبھى كبھار انہيں معرب پڑھاجا تاہے۔

جائز يعنى ان الاصل في مثل هذين التركيبين ان يقال لا اب لمولا غلامين لمفيكون اسم لافيهما الخ و ١٥٩

اس عبارت سے شارح میندی عرض به بیان کرناہے که "لا اباله اور لاغلامین له" پس عام استعال اور اصل طریقه يهي ہے، كريد مني مواور مني مونے كى صورت من "اب" برالف نہيں موكى، "لاابلم" من "اب" منى برنصب ہے اور "لا غلامین له" میں "غلامین "کاجونون ہے وہ باقی ہواور "له" جار، مجرور ملکر اس کی خبر ہو یہی ان کااصل طریقہ ہے، اور ان کاعام استعال ای طرح ہے ،،لیکن مبھی تلت کے ساتھ اس طرح بھی ہو تاہے کہ اسے (لائے نفی جنس کے اسم کو) مبنی نہ پڑھا جائے، بلکہ اس پر اضافت کے حکم جاری کیے جائے لیعن "اب" پر الف آجائے "لا ابالہ" پڑھا جائے اور "غلامین "كانون حذف ہو جائے، اسے لا غلامی لہ پڑھا جائے، یہ بھی جائز ہے لیکن قلیل الاستعال ہے، اور جائز خبر ہے اس کامبتداء مثل ہے،

مثل بھی مفرد ہے ، جائز بھی مفرد ہے لہذامبتدااور خبر میں موافقت ہے۔

"تشبیھا" کے ترکیبی دواختال اورلہ کی ضمیر کامرجع

تشبيهالماى "لاسمرلا" في هذين التركيبين مع انمليس مضاف بالمضاف و١٥٩

يهال يهلي يم مجميل كه "تشبيها أ"تركيب ميس كياواقع مور بابع؟

پہلا احمال یہ ہے کہ "تشبیھا"، ترکیب میں مفعول لہ واقع ہور ہاہو، اس کا فعل معلل بہ "اجیز "محذوف ہو، جو جائز سے سمجھ میں آرہاہے،اب معنی ہو گا کہ" جائز قرار دیا گیاہے،اس کو یعنی لائے اسم کومضاف کے مشابہ قرار دینے کی وجہ ہے "۔

دوسر ااحمال سے ہے کہ "تشبیھا" مفعول مطلق ہواور اس کا ہم معنی فعل ماقبل میں مقدر ہوجیسے "شبہ تشبیه آلہ" معنی بنے گا، تشبید دی گئی ہے، اس کو تشبید دیا جانا، اب سے جب مفعول مطلق ہوگا، توبیہ مبنی بر مفعول ہوگا مبنی بر فاعل نہیں ہوگا، "تشبید دی گئی ہے تشبید دیا جانااس کو"۔

اس احتمال کے مطابق ''لہ'' میں جو ''لام'' ہے وہ زائد ہوگی اور ''ہ' ضمیر کا مرجع ''مثل'' ہوگا تا کہ راجع اور مرجع میں مطابقت ہو، وگر نہ ماقبل میں مثالیں دو ہیں اور ضمیر ایک ہے اس لئے مرجع مثل ہونے کی صورت میں معنی ہوگا، ''تشبیہ دی گئ اس مثل کو''،اگرچہ مثل کامصد اق دومثالیں ہیں۔

مرجع، "مثل" ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوگا۔

تشبیه دی ہے"لا ابالہ او ہلاغلامی لہ کی مثل" کولیکن ضمیر کامر جع مثل یعنی مثل لا ابالہ و غلامی لہ ہو گا،لام زائدہ ہو گی، اصل عبارت ہوگی و شبہ تشبیہالہ اور تشبیه دی گئی ہے تشبیہ دیا جانا اس مثل کو یعنی لا ابالہ اور غلام لہ۔ دونوں ترکیبوں میں "لا" کے اسم کومضاف سے تشبیہ دی گئی ہے باوجو دیکہ یہ مضاف نہیں ہے۔اب مرجع ومعنی دونوں درست ہیں۔

مضاف سے تشبیہ دینے سے مقصود مضاف کے احکام جاری کرناہے

واجراءلاحكام المضاف عليه باثبات الالف وحذت النون فيكون معربا و109

اس عبارت میں شارح مینیا " اس کے اسم کو مضاف سے تثبیہ دینے کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ اس تثبیہ کا مطلب بی سے کہ لا کے اسم پر مضاف کے احکام جاری کئے گئے ہوں، "تشبیعالہ بالمضاف" کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مشابہ مضاف ہونا کی سے محلاحی سے ، جو کہ یہاں مراد نہیں ہے ، بلکہ یہاں " تشبیهالہ بالمضاف" کا مطلب یہ ہے کہ لا کے اسم پر مضاف کے احکام جاری کئے جائیں اور مضاف کے احکام جاری کرنے کا مطلب پہلی مثال میں الف باقی رکھنا اور دوسری مثال میں تثنیہ کے نون کو حذف کر دینا ہے اور اگریہ اسم مثابہ مضاف ہوتو پھر تنوین کو باقی رکھا جا تا ہے ، جیسے "لاحسا وجہہ" میں ہے ، تو پھر یہاں بھی تنوین باقی نہیں ہے ، تو خلاصہ یہ ہو جہہ " میں ہے ، تو پھر یہاں بات میں دی ہے کہ دیبال ایسانہیں ہے ، یعنی تنوین باقی نہیں ہے ، تو خلاصہ یہ کہ دیبال "لا" کے اسم سے مشابہ بالمشاف مراد نہیں ہے ، بلکہ مضاف سے تشبیہ زینامراد ہے اور تشبیہ اس بات میں دی ہے کہ دیبال "لا" کے اسم سے مشابہ بالمشاف مراد نہیں ہے ، بلکہ مضاف سے تشبیہ زینامراد ہے اور تشبیہ اس بات میں دی ہے کہ

پہلی مثال میں الف باقی رکھاہے اور دوسری مثال میں "نون" کو حذف کیاہے، یعنی مضاف کا عکم جاری کیاہے، اس مناسبت کی وجہ سے" تشبید دینامراد ہے۔ مثابہ مضاف" کہد دیاہے، یعنی مضاف سے تشبید دینامراد ہے۔ مثابہ مضاف مراد نہیں ہے۔

لاکے اسم میں معنی اختصاص کی وجہ سے اسس کے ساتھ مضاف والامعاملہ کیاجا تاہے

وذلک التشبیدا مهاهو مهسای کتر ای مشای که اسم لاحین بیضان باظهای اللام بیند و بین ما بیضان البدلد 109 یهال پر پہلے یہ جمیس کہ یہال جو ترکیب ہے وہ اصل میں مضاف کی ترکیب نہیں ہے، بلکہ اس ترکیب میں اسم لاکو مضاف کے مشابہ قرادیا گیا ہے جب یہ مضاف کی ترکیب نہیں ہے، تواسے بنی ہونا چاہیے اور اکثر و بیشتر اسے ایسے ہی پڑھا جا تا ہے، یعنی بڑھا جا تا ہے لیکن بھی آگھی ہم قلت کے طریق پر اس کے ساتھ اضافت والا معاملہ کیا جا تا ہے اور اس کو گویا مضاف سمجھ لیا جا تا ہے اور اس حوالے سے جو مضاف کا تھم ہوتا ہے، وہ اس کو دے دیا جا تا ہے، مضاف کا تھم ہوتا ہے، وہ اس کو دے دیا جا تا ہے، مضاف کا تھم ہوتا ہے۔ اسے مضاف کے مشابہ قرار دینے کی وجہ بیہ ہے کہ یہ اصل معنی میں مضاف کے ساتھ شرکت ہے۔

اب بيسمجيس كه اضافت ميں اصلى معنى "اختصاص" ہوتا ہے، جيسے "غلامه زيد" اصل ميں "غلامه لزيد" تھا، لام اختصاص كيلئے ہے اور اضافت ميں اختصاص ہوتا ہے اور لا اباله اختصاص كيلئے ہے اور اضافت ميں اختصاص ہوتا ہے اور لا اباله اور لا غلامى لد ميں تولام ند كورہ ، يہاں بدرجه اولى اختصاص كامعنى المحوظ ہے ، خلاصه بيہ ہے كه اضافت كے لام كاجومعنى اختصاص والا ہے وہ بھى يہاں يريقيناموجو ذہے۔

جب لاکے اسم کے بعد لام لے آئے اور بید لام اختصاص کاہے، تواس لام کی وجہ سے بید اسم "مضاف" سے مشابہ ہو گیا۔ لمشار کتہ لہ فی اصل معناہ سے یہی مراو ہے۔ ماتن و مشابہ نے ضمیروں کے جو مرجع بیان کئے ہیں اس کے مطابق اس توجیہ کا حاصل بیہ ہوا کہ جو لاکا اسم ہے وہ مضاف کے مشابہ ہے گویا کہ یہاں جو مشابہت ہے وہ مفرد کی مفرد کے ساتھ ہے، کہ لاکا اسم مضاف کے مشابہ ہے اس کے اصل معنی یعنی اختصاص میں۔

# "له" کی ضمیر کے مرجع میں احتمال ثانی

اوالمعنی ان مثل لا اباله ولا غلامی له جائز تشبها له ای لمثل هذاین التر کیبین حیث الاضافة فیه بالمضاف الح و 10 ا گذشته توجیه کے مطابق بیان کی گئ نحوی ترکیب میں "تشبیها له" کی "ة" ضمیر کامر جع" اسعر لا" تھا، مطلب بیر تھا کہ لاکا اسم مشارک ہے مضاف کے کہ لاکا اسم بھی مفرو ہے ، اور مضاف بھی مفرو ہے تو مفرو کی مشابہت مفرو ہے ہوئی۔ شارح بیشات "اوالمعنی" ہے دوسر ااحمال بیان کر رہے ہیں اس دوسرے احمال کے مطابق "تشبیها له" کی "ه" ضمیر کامر جع" اسعر لا" نہیں ہے بلکہ "مفل" ہے اور اس مثل سے مراد دو ترکیبیں ہیں، "تشبیها له ای تشبیها لمثل هذین الترکیبین" ان دو ترکیبوں سے مراد وہ ترکیبیں ہیں، جن میں اضافت "لا اباله" اور "لا غلامی له" کو اضافت کے ساتھ تشبیه وی ہے اور ان دو ترکیبوں سے مراد وہ ترکیبیں ہیں، جن میں اضافت المقاح الساى 716 المنصوبات المقاح السائل المقاح السائل المقاح السائل المفرد " نهيل موگا، بلكه المفرد " نهيل موگا، بلكه "تشبيه المركب بالمركب" موكى، اور اس صورت ميس "لم" كامرجع "مثل" موكااگرچه اس كامصداق دوتركيبين مول كي ان دوتر کیبول سے مراد وہ ترکیبیں ہیں، جن میں اضافت نہیں ہے، یہ مشارک ہیں، ان دوتر کیبوں کو جو اضافت پر مشتل ہیں، ان دوتر کیبوں کی مثل کو شریک کیاہے اس ترکیب کے ساتھ جو اضافت پرمشمل ہے، کیونکہ یہ اصل معنی میں مشارک ہیں اور اصل معنی اختصاص ہے، اگرچہ اختصاص میں فرق ہے، اس کئے کہ ترکیب اضافی کا اختصاص اتم ہے، اس ترکیب کی نسبت جس میں ترکیب اضافی نہیں ہے، یہاں اگر چہ اختصاص کے درجے میں فرق ہوگا، لیکن نفس اختصاص میں دونوں شریک ہوں ے، تو دونوں ترکیبوں میں کیامعنوی فرق ہوا؟ برا فرق ہوا، پہلی ترکیب کے مطابق تشبیہ المفرد بالمفرد ہے کہ اس میں لاکے اسم كومضاف سے مشابہ قرار دیاہے، اس تركيب سے مطابق لاكاسم مضاف سے مشابہ ہے، اور وہ اختصاص كيلئے ہے توتشبيہ المفرد بالمفرد موكى اور دوسرے احمال ميں تشبيد المركب بالمركب به كيونكداس ميں ان دوتركيوں كوجن ميں اضافت نہیں، ہشابہ قرار دیاہے،اس ترکیب کے جس میں اضافت ہے،رہی یہ بات کہ ترکیبیں دوہیں اور ضمیر مفرد کی ہے تواس کا جواب سے کہ یہاں اس کامرجع مثل ہے اور وہ مفرد ہے ، اور "لم" ہے ہی مفرد ، اس سے ایک ،ی ترکیب مراد سے دو نہیں ، وه تركيب جواضافت سے معنی پيمشمل ہو۔

خلاصہ بیہ ہوا کہ دوسرے احتمال کے مطابق مضاف سے الیی ترکیب مراد ہے، جو اضافت پرمشتل ہو، کمشار کتہ کی ضمیر پہلے احمال کے مطابق"اسم لا" اور دوسرے احمال کے مطابق"مثل هذین التر کیبین "کی طرف راجع ہے۔

"لمشار كته" كے بعد "له" كى ضمير پہلے احمال كے مطابق مضاف كى طرف اور دوسرے احمال سے مطابق "اضافت" پر مشتل تركيب كي طرف راجع ہے۔ بتیجہ دونوں احتالوں كاايك بى ہے كەلاكااسم "لا ابالہ ولا غلابىلہ" ميں اگر چه مضاف نہيں ہے، لیکن اس پرمضاف کے ساتھ اصل معنی میں شرکت کی وجہ سے اضافت کے احکام جاری کئے جائیں گے اور جیسے اضافت کی صورت میں اختصاص حاصل ہو تاہے ، اس ترکیب میں بھی اختصاص حاصل ہوگا۔ لیکن دونوں قشم کے اختصاص میں فرق ہے۔ "حقیقة"مضاف کی صورت میں اختصاص" اتم" ہے، اور اس ترکیب سے حاصل ہونے والا اختصاص کم ہے، لیکن اختصاص میں دونوں شریک ہیں۔

مذكوره مسئله يرتفريع

ومن تعرلم يجزلا آبانيها م

مصنف میشد اس عبارت میں مسئلہ مذکورہ پر تفریع بیان فرمارہے ہیں کہ ماقبل میں مذکورہ دو ترکیبوں کو حائز قرار دینے کی وجہ، غیر مضاف کومضاف کے ساتھ تشبیہ دینااور اصل معنی میں مشارکت کی وجہ سے اختصاص تھا، لہذا جہاں پر معنیُ اختصاص کی وجہ غیر مضاف کومضاف کے ساتھ تشبیہ دینا جائز ہوگا، وہاں مذکورہ ترکیب جائز ہوگی اور جہاں بیہ تشبیہ جائز نہیں ہوگی، وہاں مذکورہ ترکیب بھی جائز نہیں ہوگی، جیسے "لااہا فیھا" ہیں یہ معنوی اختصاص نہیں ہے، تویہ ترکیب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ "لااہا فیھا" ہیں "ماس استحد نہیں ہوائی تاہد الب کا اختصاص "دار" کے ساتھ تو ہو تاہے، لیکن "اب" کا اختصاص "دار" کے ساتھ نہیں ہوتا، اب کا چونکہ یہاں پر اختصاص نہیں ہے، لہذا الب یہ ترکیب بھی جائز نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوایہ تشبیہ وہاں ہوگ جہاں مشارکت ہولین اختصاص معنوی ہو، یہانپر اختصاص نہیں اس لئے یہ ترکیب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ غلام کا اپنے مولی کے ساتھ اختصاص ہوتا ہے، لیکن باپ کا گھرے کی قشم کا اختصاص نہیں ہوتا، تو جہاں معنوی اختصاص نہیں ہوگا، تو ہوں اپنے جہاں معنوی اختصاص نہیں ہوگا، جب یہ تشبیہ نہیں ہوگا، تو "لا اہالہ فیھا" کہنا جائز نہیں ہوگا کہ ہم باپ جہاں معنوی اختصاص نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو مضاف کے قائم مقام کر دیں یا اس ترکیب کو اس ترکیب کی طرح قرار دیں، جس میں اضافت ہوتی ہے ایسانہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اختصاص والا معنی نہیں ہے۔

لم يجز تركيب ١٥٩

شارح و الله الموالية الماري الماري بعد توكيب كهد كريه بتاياب كه "لير الجون كافاعل تركيب ب اس واسط كه فاعل بميشه مفرو مو تاب مركب فاعل نهيس موتا، اور تركيب مجى مفروب-

اسے سوال کاجواب مجی بنایا جاسکتاہے۔

سِوَال: "لاابافيها" يه جمله ب تو"لم يجز "كافاعل كي بن كما؟ كيونكه فاعل تومفرد موتاب

جَوَالِت: اس كاجواب يه ب كه اس كافاعل تركيب ب جو كه مفردب ـ

خيهااى فالدار ١٥٩

شارح والله المناس المعالى الدار كهدكرها معير كامرجع بيان كياب، كد فيهاي هاضمير كامرجع وارب-

ماقبل تركيبين حقيقة مضاف نهين

وليس اىمثل هدين التركيبين بمضاف لفساد المعنى و١٥٩

شرح وتوضیح کے انداز میں متن اور متعلقہ شرح کی اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ ماقبل میں اس عبارت سے شارح روائید کی غرض "لااباللہ ولا غلامی لہ" میں حقیقة اضافت مانے کی صورت میں فساد معنی کی وضاحت کرناہے، وضاحت بیہ ہے کہ یہاں پر دومعانی ہیں ایک معنی وہ ہے کہ جو دو ترکیبیں "لااباللہ ولا غلامی لہ" گذری ہیں، ان کومضاف کے ساتھ تشبیہ تو دی ہے، لیکن میہ حقیقة مضاف بنائیں تو معنی کا فساد لازم آئے گا۔ فساد معنی کی وجہ سے انہیں مضاف تونہیں قرار دیا جائے گا۔

اب ای بات کو باند از سوال دجواب پول سمجھیں۔

سِوَال: سائل کہتاہے اقبل کی دوتر کیبوں "لا ابالہ ولا غلامی لہ" کے بارے آپ نے کہا کہ یہ مشابہ مضاف ہیں۔ لیکن ہم ان

کو"حقیقةً مضان" بناسکتے ہیں وہ اس طرح کہ درمیان میں جولام ہے، وہ لام تاکید کاہوسکتاہے، جو اس لام مقدرہ کی تاکید کرے جواضافت کے وقت میں ہو تاہے۔لہٰذ اان کوحقہ قدَّمضاف بنانے میں کوئی حرج نہیں؟

جَوَالَبَ: مصنف رَيَالَيْهِ اس كاجواب "ليس بمضاف حقيقة" سے دے رہے ہیں كديہ حقيقة مضاف نہيں ہے، اس لئے كداگر ان كو حقيقت ميں مضاف بنائيں كے تومعنى كافساد لازم آئے گا۔

"ای مثل" یہ نکال کر شارح میلید نے یہ بتایا ہے کہ لیس کی ضمیر کا مرجع مثل ہے تاکہ راجع اور مرجع میں مطابقت ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ دوتر کیبوں کی مثال حقیقة مضاف نہیں معنی کے فساد کی وجہ سے، معنی کونسا؟ یہاں سوال وجواب بھی بن سکتا ہے کہ سائل کہتا ہے کہ اس کومضاف بنادیں تو کیا حرج ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف بنانے سے معنی فاسد ہو جائے گا اور معنی سے مراد متکلم کی مراد ہے۔

## حقيقة مضاف ماننے کی صورت میں فساد معنی کی وضاحت

المرادالمفادبهماعلی تقدید الاضافی معنی ثبوت جنس الاب او الغلامین لمرجع الضمیر المجروی ۱۲ یہاں سے شارح رئیلی المجروی بین کہ جیسے ایک معنی ہے جو ان دوتر کیبوں سے سمجھ آرہا ہے اور دوسر امعنی وہ ہے جو ہنگلم کامقصود ہے متکلم کامقصود اس ترکیب سے یہ جس کی طرف لا ابالہ اور لا غلابی لہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اس کے لئے جنس "ابوت" اور جنس غلامین ثابت نہیں ہے اب جو کمالفساد المعنی تو طلب یہ ہے کہ جو معنی بغیر اضافت کے صحح قرار دیا تھا، اضافت کو صحح قرار دینے کی صورت میں وہ معنی فاسد ہوجائے گا اور بغیر اسافت کے جو معنی مراد ہے وہ یہ ہے کہ خبر کو مقدر مانے بغیر ضمیر کے مرجع کیلئے "جنس ابوت" اور "جنس غلامین" کی نفی مقصود ہے، کہ ضمیر کامر جع نہ باپ ہے اور نہ ہی اس کے دوغلام ہیں۔ اس عنی کیلئے خبر کو مقدر مانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اضافت کی ترکیب کے بغیر لا ابالہ ہوگا۔ لا ابالہ میں لہ خبر بن جائے گا اور معنی ہیں ہوگا کہ اس شخص کا باب نہیں ہے۔

و هذا المعنی بفسد، علی تقدیر الا یافة من وجهین اما او لافلان معنی بانین الترکیبین علی تقدیر الخیرا شرار محین با المعنی بفسد، عبی تقدیر الخیرا سے معیقة مضاف مانے کی صورت میں فساد معنی کی مزید وضاحت بیان فرمارے ہیں کہ مثالی ندکور "لا ابالہ" اور "لا غلامی لہ" میں حقیقة اضافت کی صورت میں پیملم کامرادی معنی فاسد ہوجائے گا، فساد معنی کی دووجہیں ہیں، یعنی دودجہوں سے وہ معنی فاسد ہوگا، پہلی وجہ بیہ ہے کہ متعلم کے مقصود کے مطابق جو ترکیب ہے وہ ترکیب اضافت کی دووجہیں ہیں، یعنی دودجہوں سے وہ معنی فاسد ہوگا، پہلی وجہ بیہ ہے کہ متعلم کے مقصود کے مطابق جو ترکیب ہو اضافت کے بغیر سے، الا ابالہ اور لا غلامی لہ میں جار مجرور خبر بن جائے گی اور جب بیت ترکیب اضافی بانی جائے گی تو تقدیر خبر کے بغیر معنی پورا نہیں ہوگا، اب لا ابالا سے بات پوری نہیں ہو رہی، جب تک کہ خبر نہیں لا کیں گے پورا معنی یوں ہوگا، لا ابالا موجود، لا غلامیہ موجود ان اب فرق ہوگیا کہ جو معنی متعلم کا مقصود ہے اس معنی کے و ادلیتے ہوئے تقدیر خبر کی حاجت نہیں ہے، اور جو ترکیب اضافی ہے، اگر اس پر محمول کریں تو تقدیر خبر مقصود ہے اس معنی کے و ادلیتے ہوئے تقدیر خبر کی حاجت نہیں ہے، اور جو ترکیب اضافی ہے، اگر اس پر محمول کریں تو تقدیر خبر مقصود ہے اس معنی کے و ادلیتے ہوئے تقدیر خبر کی حاجت نہیں ہے، اور جو ترکیب اضافی ہے، اگر اس پر محمول کریں تو تقدیر خبر مقصود ہے اس معنی کے و ادلیتے ہوئے تقدیر خبر کی حاجت نہیں ہے، اور جو ترکیب اضافی ہے، اگر اس پر محمول کریں تو تقدیر خبر

کی حاجت ہے اس کے بغیر معنی پورا نہیں ہوتا پیہ فساد معنی کی پہلی وجہ ہے ، اور فساد معنی کی دوسری وجہ ہیہ ہے کہ ترکیب اضافی کی صورت میں منتظم ہے متصود کے خلاف لازم آئے گا کیونکہ متکلم کا مقصود ہیہ ہے کہ جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے مثلاً زیداس کی لیے جنس ابوت کی نئی سے کہ اس کاباپ نہیں ہے لیخن جو شخص مرجح الضمیر ہے اس کے نسب کی نئی کر نامقصود ہے اور ترکیب اضافی سے یہ معنی حاصل نہیں ہوگا ، اس وقت معنی ہیہ ہوگا کہ اس کا باپ تو ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے تو نئی موجود وہونے کہ ہوگا ، نئی نسب کی نئی نہیں ہوگا ، حالا نکہ متعلم کا مقصود سے اور اگر اس کو ترکیب اضافی پر محمول کریں تو معنی ہوگا ہے کہ اس شخص کیلئے دوغلام نہیں ہیں ، یعنی جنس غلامین کی نئی مقصود ہے اور اگر اس کو ترکیب اضافی پر محمول کریں تو معنی ہوگا ہے کہ اس شخص کیلئے دوغلام نہیں ہیں ، یعنی عبن غلامین کی نئی مقصود ہے اور اگر اس کو ترکیب اضافی پر محمول کریں تو معنی ہوگا فساد معنی ہوگا ہوں کہ مقصود ہے مراد شکلم کا مقصود ہے آگر اس کو اضافت والی ترکیب پر بنائیں تونفس معنی تو درست ہوگا ، لیکن مقصود ہے مقادر مانے بغیر معنی تو خود کی نئی کرنا ہے ، اس کے یہ خلاف اس ابوت اور غلامین کی نئی نہیں ہوگا ، حال کہ مقصود جنس ابوت اور غلامین کی نئی نہیں ہوگا ، بلکہ ان سے وجود کی نفی ہوگا ، حال نکہ مقصود جنس ابو تا اور خنس خلامین کی نئی کرنا ہے ، اس کے یہ خلاف بین کرنا ہوگا ، ورسر اجنس ابوت اور غلامین کی نئی نہیں ہوگا ، بلکہ ان سے وجود کی نفی ہوگا ، حال نگیں تو معنی ضرح کے ہو خال کی فی نہیں ہوگا ، ورسر اجنس ابوت اور غلامین کی نئی نہیں ہوگا ، بلکہ ان سے وجود کی نفی ہوگا ، حال نگیں تو معنی ضرح کے ہیا اس کو مضاف الیہ بنائیں اور حقیقۃ اضافت بان لیں تو معنی ضرح کے ہیا اس کو اضافت کی خطرف لے جائیں تو دو معنی فاسد ہو جائے گا۔

## سيبويه اورجمهور نحويول كے نزديك مثال مذكور ميں حقيقة مضاف بن سكتا ہے

خلافالسيبويه والخليل وجمهوى النحاة وانماخص سيبويه بهانى الخلاف لانه العمدة فيما بينهم الخير ١٦٠ اس مسئله مين سيبويه المسلم من سيبويه المسلم من سيبويه المسلم من سيبويه المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المسلم

یہ حضرات کہتے ہیں مثال مذکور "لا اہالہ" اور "لا غلابی لہ" میں لا کا اسم حقیقة مضاف بن سکتاہے، فساد معنی والی بات نہیں ہے۔ شرح و توضیح کے انداز میں شارح مُولیا ہے۔ کا سیبویہ ہم کہ یہاں پر جوماتن مُولیا نے خلافا لسیبویہ ہم کہا ہما ہے۔ شرح و توضیح کے انداز میں شارح مُولیا ہے کہ یہاں پر جوماتن مُولیا ہے خلافا لسیبویہ ہم سیبویہ کے ساتھ ویگر بڑے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں صرف سیبویہ کے ساتھ ویگر بڑے بڑے حضرات بھی ایسے ہیں، جو اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، مثلاً طلسیل اور جمہور نحاۃ ہیں، ماتن مُولیا ہے۔ کانام دو و جہوں سے لیا ہے۔

- سیبویہ میں میں استاذ، نحاۃ میں عمدہ اور سر دار ہیں۔اس لئے ان کانام لینا کافی سمجھاہے۔باقی حضرات کانام نہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ باقی ان کے ساتھ نہیں ہیں، یاباقیوں کا اختلاف نہیں ہے۔
- 🗘 دوسری وجہ سے سے کہ اصل میں ماتن رکھائیڈ کا مقصود ، اختلاف کرنے والوں کا تعین کرنانہیں کہ اس مسئلہ میں فلاں ،

فلال كامجى اختلاف ہے، بلكه ماتن و الله كامقصود بيانِ اختلاف ہے، كه اس مسئله ميں دورائيں ہيں، ايك رائے بيہ اور ايك رائے بيہ ہے، تو نفس اختلاف كو بتانا مقصود ہے، اختلاف كرنے والوں كى تعيين مقصود نہيں، اس كو بتانے كيلئے "خلافاً للسيبويہ" كمه دياہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجمين \_

سِتُوَالْ: سائل کہتاہے کہ ماتن مُینالیہ نے کہاہے "معلافا للسیبویہ" جس سے معلوم ہوتاہے کہ اس مسلہ میں صرف سیبویہ کا اختلاف ہے ماتن مُینالیہ نے انتخابی اختلاف ہے ، ماتن مُینالیہ نے انتخابی اختلاف ہے ، ماتن مُینالیہ نے انتخابی کے مات مُینالیہ نے انتخابی کہ اس میں صرف سیبویہ اختلاف کرنے انتہاں ذکر کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ اس میں صرف سیبویہ اختلاف کرنے والے ہیں، حالانکہ ایبانہیں ہے ؟

جَوَالِب: اس کے دوجواب دیے ہیں:

پہلاجواب بیہ ہے کہ سیبویہ کانام اس لئے لیاہے کہ وہ ٹھویوں میں بڑے اور عمدہ ہیں اور بڑے کانام لیناہی کافی ہو تاہے، جو نسبت کسی جماعت کے بڑے کی طرف کی جائے تو وہ نسبت اس جماعت کے تمام افراد کی طرف ہوتی ہے۔

دوسر اجواب بیہ ہے کہ ماتن وکھالکہ کامقصود صرف بیان اختلاف ہے کہ اس مسلہ میں دورائیں ہیں، تعیین مخالفین مقصود نہیں

۔

## سيبويه اورجمهور نحويول كے اختلاف كى وضاحت

فمذهب سيبويموالخليل وجمهو سالنحاة ان مثل إذا التركيب مضاف حقيقة باعتباس المعنى الخريرا

شارح مُشِينَة اس عبارت ميں سيبويه وغيره سے اختلاف كى وضاحت بيان فرمارہ بيں كه ماقبل ميں جو كہا تھا كه مثال مذكور
ميں "اسھ لا" فساد معنى كى وجہ سے حقيقة مضاف نہيں ہے، ليكن سيبويه اور جمہور نحاة كہتے ہيں كه "لا اباله" اور "لا غلابى له"
كى مثل تركيب ميں حقيقة مضاف ہيں، معنى سے اعتبار سے كه اگر معنى ديكھا جائے تو پہلااسم مضاف ہے اور دوسر ااسم مضاف اليه
ہے، لہذا بيد حقيقة مضاف ہيں، باقى رہى بيہ بات كه اس ميں لام كيوں ہے تولام مذكوره، لام مقدره كى تاكيد كيلئے ہے، اس لئے كه جب كى اسم معرفه كو تكره كرتے ہيں اور پھر جب اس كى تاكيد لائے ہيں تو تاكيد كيلئے لام لے آتے ہيں، توبه لام، لام مقدره كى تاكيد كيلئے ہے، لہذا بيد مضاف اور مضاف اليہ كے در ميان آسكتى ہے۔

وافحام اللامساس كوآپ سوال كاجواب بناليس

سِوَال: سائل کہتا ہے کہ سیبویہ وغیرہ حضرات جب "لا اہالہ" اور "لاغلابی لہ" میں حقیقة مضاف مانتے ہیں تو مضاف اور مضاف الیہ کے در میان لام نہیں آیا کر تا اور یہاں "لا اہالہ" اور "لاغلابی لہ" میں لام آیا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہیں؟ جَوَّالِبَ: شارح مِینَیْهِ اس کاجواب دے رہے ہیں کہ یہاں لام ندکورہ، لام مقدرہ کی تاکید کیلئے ہے اور ایسالام مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان آسکتاہے، اس لئے اس لام کے آنے میں کوئی اشکال نہیں۔

#### مصنف عثالله كافيصله

وحكم المصنف بفسادة لمأعرضت إلاا

اس عبارت میں شارح میکافیہ فرمارہ ہیں کہ مصنف میکافیہ اپنا فیصلہ دے بچکے ہیں کہ فساد معنی کی وجہ سے یہاں حقیقةً مضاف نہیں ہے۔

معنی کے فساد کی دووجہیں ہیں۔

- ا حقیقة مضاف اسنے کی صورت میں تقدیر خبر مانا پڑگی، جبکہ بغیر اضافت کے اس میں تقدیر خبر نہیں ہے۔
- حقیقة مضاف ماننے کی صورت میں معنی مقصود کے خلاف لازم آئے گا کیونکہ متعلم کا مقصدیہ ہے کہ مرجع ضمیر کیلئے جنس" ابوت" جنس" ابوت" وجود کی نفی ہوگی، جنس" ابوت" اور جنس غلامین کی نفی نہیں ہوگی۔
- شک فساد معنی کی تیسر می وجه بھی ہوسکتی ہے کہ جب لاکے اسم کومضاف کہیں گے تواضافت کی وجہ سے مضاف معرفہ ہو جاتا ہے اور جب لاکا اسم معرفہ ہو تواسپر رفع آتا ہے،اس مثال "لا ابالہ" میں نصب ہے رفع نہیں تو معلوم ہوا کہ ان مثالوں میں "لا" کا اسم حقیقة مضاف نہیں ہے۔واللہ اعسلم

## قرینہ کے پائے جانے کے وقت "لا" کا اسم حذف کرنا جائز ہے

ويحنف كثير افي مثل لاعليك اى لابأس عليك إلا ا

ماتن میشانید متن کی اس عبارت میں لائے نفی جنس کے بارے میں آخری مسئلہ بیان فرمارہ ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرینہ موجود ہوتو لاکے اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، "مثل لاعلیک "کہہ کر بتایا ہے کہ حذف وہاں جائز ہے، جہاں قرینہ ہو، یہاں پر قرینہ یہ ہے کہ "لا"، اسم پر داخل ہو تاہے حرف پر داخل نہیں ہوتا اور یہاں "لا" علی پر داخل ہے، تو"لا" بھی حرف ہے اور مسلی بھی حرف ہے، لہذا" لا محالہ " یہاں پر کوئی نہ کوئی اسم ہوگا جو لا کامد خول ہوگا، تو"لا" کاعلی پر داخل ہونا، اس بات کا قرینہ ہے کہ اس کا اسم محذوف ہے، وہ باس ہے اصل میں لا باس علیک ہے۔

## "یعنن"کی "هو" ضمیر کامرجع

ويحذف اسمرلاحذفا كثيرا راا

شارح موسلات و بعدت کے بعد "اسھ لا" نکال کر بعدت کی ہو ضمیر کا مرجع بیان کیا ہے، کہ "بعدت" کی ہو ضمیر کا مرجع اسم اللہ میں لائے نفی جنس کے اسم بی کی بحث ہور ہی تھی، اس لئے "بعدت" کی "ہو"

ضمیر کامر جع بھی "اسم لا" ہی ہوگا، جس کی شارح میشد نے تائید کر دی ہے اور "کثیر آ" سے پہلے "حذ فالا" کریہ بتایا ہے، کہ "کثیر آ" موصوف محذوف کے واسط سے مفعول مطلق ہے۔

## لا کااسم حذف ہونے کی شرط بیہ ہے کہ لاکی خبر مذکور ہو

ولايحذت الامعوجود الخبرلئلا يكون اجحافا إإا

یہاں سے شارح وَیُواللہ بیان فرمارہ ہیں کہ "لا" کا اسم اسوقت حذف ہوگا،جب"لا" کی خبر موجو د ہو، اییانہیں ہو سکٹا کہ "لا" کا اسم اور خبر دونوں نہ ہوں، کیونکہ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، لہذا"لا" کے اسم کو حذف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ "لا" کا اسم اور خبر دونوں نہ ہوں، کیونکہ پھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خبر "علیک"موجو د ہے۔ اجحاف کامعنی نقصان ہو تاہے کہ لاکا اسم بھی نہ ہواور خبر بھی نہ ہوتو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور کچھ بھی باتی نہیں بچے گا، گویانقصان ہوگا۔

#### لا کذید کی ترکیب میں متعدّد احمالات ہیں جو کہ جائز ہیں

وقولهم لاكزيدان جعلنا الكاف اسماجاز ان يكون كزيد اسماو الخبر محذوفا اى لامثله موجود الخ إلا ا

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں ہے کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح میں ہیں مثال پیش کر کے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس مثال اور اس عبارت میں درج ذیل توجیہیں ہوسکتی ہیں۔ اور وہ ساری توجیہیں جائز ہیں۔

- 🛈 ایک توجیهه کے مطابق مید که سکتے ہیں که اس میں "لا" کااسم موجود ہے اور "خبر" محذوف ہے۔
- ﴿ دوسرى توجيهه كے مطابق يه كهه سكتے بين كه اس ميں لاكا"اسم" محذوف ہے، اور خبر موجود ہے، جيسے "لا كذيد" كى "كئ" ميں دواحمال بين ﴿ وَهُكَ "كُوحرف بنائيں۔

اگر "ک" کواسم بنائیں تو پھر دونوں احتال درست ہیں کہ " کزید "اس کااسم ہواور اس کی " خبر " محذوف ہو، یا " کزید " خبر ہواور اس کا،"اسم " محذوف ہواور اگر "ک" کو حرف بنائیں تو پھر ایک ہی احتمال ہوگا کہ بیہ خبر ہے اور اس کااسم محذوف ہے۔

اگر "ک" کواسمیہ مانیں پھر وہ "مثل" کے معنی میں ھو گایعنی "لا کزید" کامعنی ہوگا، "لا مثلہ موجود" اب" کزید" مثلہ کے معنی میں ہے اس کی خبر "مُوجود" محذوف ہے اور اس کا اسم موجود ہے۔

دوسرااخمال بھی ہے کہ اگر "ک" کوحرف بنائیں تواس صورت میں اس کا"اسم " مخدوف ہو گااور "خبر " موجود ہو گی، اور معنی بیہ ہے گا کہ"لااحد کزید"اس صورت میں "مثل زید "خبر،موجو دہے اور"احد" اس کااسم مخدوف ہے۔ اسی بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيُوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاتھا"ولا پینف الامع وجود الخبر" کہ"لا" کااسم خبر کے موجود ہونے کے ساتھ ہی محذوف ہوگا، ایسانہیں ہوگا کہ خبر بھی محذوف ہواور اسم بھی محذوف ہو، جبکہ ایک ایسی مثال موجود ہے جس میں لا کااسم بھی محذوف ہے اور خبر بھی محذوف ہے، جیسے "لا کذید "کہ اس میں "لا" ہے، لیکن نہ اس کااسم ہے اور نہ ہی خبر ہے؟ جَعَوٰ اِبْ: اس کی تین صورتیں بنتی ہیں،اگر "کزید" میں "ک" کو اسمیہ بنائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ① اس کااسم موجو د ہے، خبر محذوف ہے یا ① اسم محذوف ہے خبر موجو د ہے۔

اگر کاف کو حرفیه بنائیں تو خبر موجو دہے اور اسم محذوف ہے۔اس کی تفصیل ابھی بیان ہوئی ہے۔

# ماولا المشبهتين بليس كي خبر

خبر ماولا المشبهتين بليسهو المسند بعدد خولهما إلاا

یہاں سے مصنف مینید منصوبات کی آخری قشم" ما" اور" لا" جولیس کے مشابہ ہے کی خبر کو بیان کر رہے ہیں

لغوى معنى

واضح ہے کہ "ما" اور "لا" کی خبر جو "لیس "کے مشابہ ہے۔

اصطلاحي معنى

اصطلاحی معنی سے سے کہ تھو المسند بعد دخو لھا" کہ ما اور "لا" مشابہ "بلیس" کی خبر وہ ہے، جوان دونوں کے داخل ہونے کے بعد مند ہوتی ہے۔

ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد مند ہونے کامعنی یہ ہے کہ جب یہ دونوں اپنے اسم اور خبر پر داخل ہوں تب خبر مند ہو وہ اسناد مراد ہے۔ وہ اسناد مراد نہیں جو ان کے داخل ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہو۔ جیسا کہ اس کی وضاحت ہوچکی ہے۔

"ما" و"لا" کی کیس سے وجہ شبہ

فى النفى والدخول على الجملة الاسمية إلا

"ما" اور "لا" مشبہ ہوئے اور کیس مشبہ بہ ہوا تو شارح میں جہ شبہ کو بیان کررہے ہیں کہ "ما" اور "لا" کس چیز میں " "لیس "کے مشابہ ہیں۔

شارح مینان کی بین:

- 🛈 كەمااورلانفى ميں ليس كے مشاب بيں كەجس طرح ليس ميں نفى كامعنى ہے اسى طرح"ما" اور "لا" ميں بھى نفى كامعنى ہے۔
- 🗭 جس طرح لیس اسم اور خبر پرمشمل جمله اسمیه پر داخل ہو تاہے، اسی طرح "ما" اور "لا" بھی جمله اسمیه پر داخل ہوتے

ئ<u>يں</u>-

دخولهما اى دخول ماولا إلاا

شارح میشد نے دخو هماکے بعدای دخول ماولانکال کر "هما" ضمیر کامرجع بتادیاہے که هماضر کامرجع مااورلاہیں۔

"ما" و"لا" کی خبر کاہونا حجازی، لغت کے مطابق ہے

وهىلغةحجازية إ١١

اس عبارت میں مصنف مین اللہ سے بیان فرمارہ ہیں کہ "ما" اور "لا" کی خبر کاہونا، جبازی لغت کے مطابق ہے بنو تمیم اس کے قائل نہیں ہیں۔

«هی »ضمیر کامرجع

وهىاى خبرية خبرما ولالهما وكذا اسمية اسمهالهما إلاا

شرح وتوضيح ك اندازيس شارح والله كاس عبارت كامطلب يه ب كه هي ضمير مؤنث ب، اس كامرجع لفظ خرنبين، بلکہ خبریہ ہے جو کہ مؤنث ہے لہذاراجع اور مرجع میں مطابقت ہے،وھی کے بعد ای خبریہ خبر ما ولا نکال کے شارح میشانیہ ن اس بات کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ راجع ، مرجع میں مطابقت ہو جائے، متن میں تولفظ "عبر ماولا" تھا یہاں عبدیة تكالا ہے کیونکہ خبر "ھی تغمیر کامرجع خبر نہیں بن سکتی، خبر مذکر ہے اور ھی مؤنث ہے، تومطابقت کیلئے "خبریة " مکال کر بتایا ہے کہ اس کایبی مرجع خبریة ہے جو کہ مصدر ہے،اور لفظ خبریة خبر سے نگل رہاہے۔

اب اسی بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال : سائل كہتا ہے كه ماتن وَوَاللہ في "كہا ہے اور اس كامر جع خرب، حالانكه خبر "مذكر" ہے اور "هي "ضمير مؤنث ہے، توضمیر مونث کس طرح مرجع نذکر کی طرف لوٹ شکتی ہے؟ یہاں راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے؟

جَوَالَب: شارح وَيُنْ الله في الله عبدية " نكال كربتاديا كه اس كامر جع عبدية ب جو كه مصدر بـ اور مؤنث ب، البذاراجع اور مرجع میں مطابقت ہے۔

## الل حجاز و بنوتميم كا اختلاف"ما" و"لا" كے اسم ميں بھی ہے

وخص الخبرية بالذكرلان اعما لهما وجعل اسمهما وخبرهما اسما وخبر الهما انما يظهر باعتبار الخبرالخ إلاا شرح و توضیح سے انداز میں شارح میسلید کی اس عبارت کا مطلب اور اس عبارت کی غرض سے سے کہ شارح میسلید سے وضاحت كرناچاہتے ہيں كہ جس طرح اہل جاز خربة "ما" اور "لا" سے قائل هيں اسى طرح اسميت "ما" اور "لا" كے بھى قائل ہیں، اور بنو تمیم جو ان سے مدمقابل ہیں، وہ جس طرح خبریت 'ما' اور "لا" سے قائل نہیں ہیں، ای طرح وہ اسمییت "ما" اور"لا" سے بھی قائل نہیں۔

اختلاف اسمیت اور خبریة دونول میں ہے، لیکن مصنف تواللہ نے صرف خبریة کا اختلاف ذکر کیا ہے، اسمیت کا اختلاف ذكر نہيں كياس كى وجديہ ہے كہ اہل حجاز اور بنوتميم كے اختلاف كا ظہار صرف خبرية ميں ہو تاہے، اسميت ميں نہيں ہو تا۔ جب خبریة میں اختلاف مانیں کے تولا محالہ طور پر اسمیت میں بھی اختلاف مانا پڑے گا، اگر خبریت میں اختلاف نہیں مانیں کے تو اسمیت میں بھی اختلاف نہیں مانیں کے تو اسمیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اصل چیز خبریت ہے، اس لئے کہ اسم کا اعراب دونوں صور توں میں برابر ہوتا ہے "ما" اور"لا" کوعمل دیں یانہ دیں ان کا اسم مرفوع ہی رہے گا، جیسے "مازید قائما" کہیں یا، "زید قائمہ "کہیں دونوں حالتوں میں زید، مرفوع ہی ہے۔ اصل اختلاف ان کی خبریت میں ظاہر ہوگا، اس لیے خبریة کاذکر کیا ہے، اسمیت کاذکر نہیں کیا۔ چونکہ خبریت کا اختلاف متلزم ہے، اسمیت کے اختلاف کو اس لئے لازم کوذکر کر دیا اور ملزوم کوذکر نہیں کیا کیونکہ ملزوم خود بخود سمجھ میں آجائے گا۔

اب اس بات کو آب سوال وجواب سے انداز میں یول مجھیں۔

سِيَّوَالْ : سائل كہتا ہے كہ آپ نے «هى "كے بعد" اى خبرية "نكالا ہے كه "ما" اور "لا" كى خبر بنو جاز كى لغت ہے ، بنو جميم كى لغت نبيں ہے حالا نكہ جس طرح" ما" اور "لا" كااسم هونا بھى تو بنو جاز كے ہاں لغت نبيں ہے مالا نكہ جس طرح ما اور لا كى خبريت نبيں ہے اسى طرح ان كے ہاں "ما" اور "لا" كى اسميت بھى نبيں ہے ، ليكن اس كا ذكر نبيں كيا؟

جَوَّالَتِ: اس كاجواب وبى ہے جوماقبل وضاحت ميں گزراہے كہ بنو جازاور بنوتيم كااختلاف اگرچه خريت اور اسميت دونوں ميں ہے، ليكن اس كااظهار خريت ميں ہوتاہے، اسميت ميں نہيں ہوتا اور خبريت كااختلاف متلزم ہے، اسميت كے اختلاف كو جو خبريت ميں عمل مانتاہے، وہ اسميت ميں بھى ان كاعمل مانتاہے، اور جو خبريت ميں ان كاعمل نہيں مانتا وہ اسميت بھى نہيں مانتا۔ اس لئے صرف خبريت كااختلاف ذكر كياہے، اور اسميت كا اختلاف ذكر نہيں كيا كہ خبريت كا اختلاف اسميت كے اختلاف كو مستزم ہے۔

فلاصہ بیہ ہے کہ اہل ججاز "ما" اور "لا" کو عامل مانے ہیں، کہ "ما" اور "لا" کی وجہ سے ان کا سم مر فوع اور خبر منصوب ہوتی ہے اور بنو تمیم کہتے ہیں میں یہ بچھ بھی عمل نہیں کرتے، ان کے آنے سے پہلے جس طرح دونوں اسم مبتداءاور خبر کی بناپر مرفوع ہیں۔ جسے ، اسی طرح ان کے آنے کے بعد بھی تو مبتداءاور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں ہیں گے، "ما" اور "لا" کوئی عمل نہیں کریں گے۔

### شارح عيشانيكا فيصله اور الل حجازك تائيد

ولغة ابل الحجاز التى بى التى جاءعليها التنزيل قال الله تعالى ماهذا بشر اوماهن امهاتهم الخ إلا ا

اس عبارت میں شارح میں فیصلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لغت جاز ہی سیح ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی ان ہی کی تائید کر رہاہے استشہادادومثالیں دی ہیں۔

ن "ماهذابشرا" اس میں "هذا" بنی ہے، اس پر اظہار اعراب نہیں ہوگا، "بشرا" منصوب ہے یہ ماکی خربونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ معلوم ہوا کہ ماعمل کرتا ہے، تب ہی منصوب ہے آگر "ما" عمل نہ کرتا ہوتا تو "ماهذا بشر" مرفوع ہوتا تو

المفتاح السامي

معلوم ہوا کہ لغت حجاز ہی سیح ہے کیونکہ انہی کے مطابق قرآن کریم نازل ہواہے۔

﴿ دوسرى مثال "ماهن امها تهد" ہاس میں "هن" منی ہے، اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، "امها تھد" منصوب ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کا نصب کسرہ لفظی سے ظاہر کیا گیاہے، اگر یہاں "ما" عمل نہ کرتا تو پھر "ما ہن امها تھد" رفع کے ساتھ ہوتا، یہاں پر رفع کی بجائے نصب کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ "ما" عمل کرتا ہے۔

## وہ تین مواضع جہاں ما کاعمل باطل ہو تاہے

واذا زيدت "أن" مع "ما" أو انتقض النفي بالااوى تقدم الخبر بطل العمل إلا

یہال سے مصنف میسنیان تین مواضع کی نشاند ہی فرمار ہے ہیں جہاں" ما" کاعمل باطل ہو جاتا ہے۔

- 🛈 پہلامقام یہ ہے کہ "ما" کے بعد "ان" زائد کر دیاجائے، جیسے "ما ان ذید قائم
- 😙 دوسرامقام بیب که ماکی نفی، الاکی وجه سے ختم ہوجائے، جیسے "مازید الاقائمه"
  - 🗇 تیسرامقام بیب که ای خبر ماکے اسم پر مقدم ہوجائے، جیسے "ماقائد زید"۔

ان تینوں صور توں میں 'ما" کاعمل ختم ہو جائے گااور وہ اسم مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو گااور خبر ، خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگی منصوب نہیں ہوگی۔ ان تینوں صور توں میں "ما" کاعمل باطل ہونے کی وجہ کو متعلقہ شرح میں بیان کیا جارہا ہے۔

#### "ان" ماکے بعد آتاہے، "لا" کے بعد نہیں"

قيل انما اختصت ما بالذكر لا فالاتزاد مع لا في استعمالهم إلا ا

اس عبارت سے شارح مُینالیہ کی غرض "ان" کے ساتھ صرف "ما" کی زیادتی کو بیان کرناہے کہ "ان" کے ساتھ "ما" زائدہ آتاہے، "لا" نہیں آتاما قبل میں اگر چہ "ما" اور "لا" دونوں کی بات ہورہی تھی، لیکن یہاں صرف ماکو ذکر کیاہے اس لئے کہ "ان، ما" کے بعد ہی آتاہے، "لا" کے بعد نہیں آتا۔ اس لئے یہاں صرف "ما" کاذکر کیاہے اور "لا" کاذکر نہیں کیا۔

#### "إن" كے بارے كوفيوں اور بصريوں كا اختلاف

وهىزائدةعندالبصريين ونافيةمؤكدة عندالكوفيين إإا

شارح مینید "ما" کے ساتھ آنیوالے "ان" کے معنی کی تعیین میں کوفیوں اور بھریوں کے اختلاف کو بیان فرمارہے ہیں کہ "اِن" جو "ما" کے ساتھ آتا ہے۔اس میں بھریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے اور دونوں مذہب جد اجد اہیں۔

بھر ی کہتے ہیں یہ "ما" زائدہ ہے اور تاکید نفی کیلئے ہے،اس کا اپناکوئی معنی نہیں ہے تاکید نفی تب ہی کریگا جب زائدہ ہوگا۔

رح السامى 727 المنصوبات كوفيول سح بال بير "ما" زائمره نهيس ب بلكه نافيه ب اور "ما" كى تاكيد كيلئے ب، يعنی نفی كی تاكيد كيلئے ہے، مستقل نفی كيلئے نہیں ہے، اگر اس کومتعقل طور پر نافیر مان لیں، تو ایک خرابی لازم آئیگی، وہ خرابی یہ ہوگی کہ نفی کی نفی اثبات ہو تاہے، یہاں "ما" اوران جب دونوں نفی کیلئے ہوں گے تونفی پر نفی داخل ہوگی،اور جب نفی پر نفی آئی، تواثبات پیدا ہو جائے گا،اور نفی کامعنی ختم موجائے گا، حالانکہ مقصور یہاں تفی ہے اثبات نہیں ہے۔

بطل العمل ايعملما إ١٦

شارح مُرْثِلَةٌ نے بطل العمل کے بعد "ای عمل ما" نکال کر بتایاہے که "العمل" پر الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یا العمل پر الف لام عبد خارجی کا ہے، اس سے خاص عمل یعنی "ماکاعمل" مراد ہے۔

مذكورہ تین صور توں میں سے ایک صورت بھی یائی جائے توما کاعمل باطل ہو جائے گا

اذاكان معواحد من هذه الاموى الثلثة إا

اس عبارت سے شارح مینیا کی غرض بیہ ہے کہ "ما" کاعمل باطل ہونے کے لیے مذکورہ ان تینون صور توں کے مجموعہ کا پایا جاناكوئى ضرورى نہيں ہے، بلكہ ان تينوں صور تول ميں سے كى ايك صورت كے يائے جانے پر بھى ماكامل باطل هو جائے گا۔

مذکورہ تینوں صور توں میں "ما" کاعمل باطل ہونے کی وجہ

امّا اذا زيدت ان فلان "ما" عامل ضعيف عمل لشبه ليس فلما فصل بينها وبين معمولها الخ إلا ١٦١

اس عیارت میں شارح بیشانی ند کورہ تین صور توں میں "ما" سے عمل سے باطل ہونے کی وجہ بیان کررہے ہیں۔

- 🛈 پہلی صورت میں "ما" کاعمل باطل ہونے کی وجہ واضح ہے کہ "ما" عامل صَعیفے ہے، لیس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے عمل کر تاہے،اور جوعمل ذاتی نہ ہوبلکہ کسی کے سہارے پر ہولیعنی کسی کی وجہ سے ہووہ ضعیف ھو تاہیے،لہٰذاجب عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ آ جائے گا، تو چونکہ یہ عامل ضعیف کے لبندا اے عمل نہیں کر سکے گا۔
- 🗘 دوسری صورت میں "ما" کے عمل کے باطل ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ جب "الا" آکر "ما" کی نفی کو توڑ دے گا اتو چو نکہ "ما" كاعمل نفي كي وجه سے تھا، جب نفي ہي ٿوٹ گئي توعمل نه ر ہالبذا" ہا" اس صورت ميں بھي عمل نہيں کر سکے گا۔
- 👚 تیسری صورت میں ماکاعمل باطل ہونے کی وجہ رہے کہ جب" ما" کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو گی، تو چونکہ ماعامل ضعیف ہے، یہ ترتیب کے مطابق یعنی اسم پہلے ہو خبر بعد میں ہو، تو ممل کر سکتا ہے اور اگر ترتیب الث ہو جائے تو پھر یہ عامل ضعیف ہونے کی وحدسے عمل نہیں کر سکتا۔

"ماولا" كى خبرير جب كسى موجب كے ذريع عطف ڈالا جائے تومعطوف مرفوع ہوگا

واذاعطفعليه بموجب فالرفع والاا

یہ اس باب کا آخری مسلہ ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ جب "ما" اور "لا" کی خبر پر کسی ایسے عاطف کے ذریعے عطف ڈالا

المفتاح السامي

جائے، جو موجب ہو یعنی ماقبل کی نفی ختم کر سے اثبات کا تھم ثابت کرنے والا ہو، تو چونکہ اب نفی نہیں رہی اور "ما" اور "لا" کا عمل بھی نفی کی وجہ سے منصوب ہوگی، لیکن خبر پر بھی نفی کی وجہ سے منصوب ہوگی، لیکن خبر پر جو معطوف ہے وہ مرفوع ہوگا، اس کا حمل ما اور لاکی خبر سے محل پر ہوگا، لفظوں پر نہیں ہوگا۔ اور ما اور لاکی خبر ، خبر ہونے کی بناء پر محل مرفوع ہوگا۔ چیسے مازید مقیماً بل مسافر اور مما عمر و قائماً لکن قائمة۔

عليه ايعلى خبرهما ١٦٢

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں گاس عبارت کا مطلب سے سے کہ شارح میں کے بہاں "علیہ" کا متعلق بتایا ہے کہ "علیہ کی ضمیر" مفرد، تثنیہ خبر حمالیتی کل واحد کی تاویل میں ہو کر دونوں یعنی ما اور لاکی خبر کی طرف لو ثتی ہے، یعنی سے تھم صرف" ما" کی خبر کا نہیں بلکہ "ما" اور "لا" دونوں کی خبر وں کا ہے۔

اس بات کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یون سمجمیں۔

سِیکال: مصنف رُخِاللهٔ نے فرمایا ہے "واذا عطف علیہ" اس عبارت میں لفظ علیہ میں "ا"ضمیر مفرد ہے، حالانکہ اس کا مرجع
"ماولا" کی خبریں ہیں جو کہ تثنیہ ہیں، توضمیر مفرد، تثنیہ کی طرف کیے لوٹ رہی ہے، یہاں راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں
ہے،اوراگر آپ کہیں کہ ضمیر کامر جع مااور لامیں ہے کوئی ایک ہے تو بھی معنی صحیح نہیں کیونکہ دونوں کا ایک ہی تھم ہے؟
جوانی علیہ، کل واحد کی تاویل میں ہو کر علی خبر ہما کے معنی میں ہے،ابراجع اور مرجع میں مطابقت بھی ہے،اور معنی بھی صحیح ہے۔

عاطف موجب کی مثال بل اور لکن ہے

بموجب بكسر الجيم اى بعاطف يفيد الايجاب بعد النفى وهو بل ولكن نحو ما زيد مقيماً بل مسافر وما عمر و قائماً لكن قائد ٢٢٢

اس عبارت میں شارح رئے اللہ "ما" اور "لا" کی خبر پر ایسے عاطف موجب (جیم کے سرہ کے ساتھ) کو بیان کر رہے ہیں کہ جو نفی کے بعد ایجاب کافائدہ دے، وہ "بل" ہے "بل" نفی کے بعد آئے، توبہ نفی کو ختم کر کے اثبات کو ثابت کر تاہے، ای طرح "لکن" بھی استدراک کے لیے آتاہے، یہ بھی ماقبل کی نفی کو اثبات کے معنی میں بدلتاہے، چیسے "مازید مقیما بل مسافر" اس مثال میں "بل مسافر" رفع کے ساتھ آئے گا" مسافر أ" نصب کے ساتھ نہیں آئے گا، ایسے ہی "ما عمر و قائمالکن قاعد" رفع کے ساتھ آئے گا" قاعداً" نصب کے ساتھ نہیں آئے گا۔

فالرفع، خبرب اس كامبتداء "فحكم المعطون" محذوف ب فالرفع اى فحكم المعطون الرفع لاغير ١١٢ شرح وتوقیح کے انداز میں شارح وکھائی عبارت "فحکھ المعطون" کامطلب یہ ہے کہ متن کی عبارت فالوفع خبر ہے، اس کامبتدا" فحکھ المعطون" مضاف الیہ مل کر مبتداہے، اور "الدفع" خبر ہے، اس کامبتدا تو فحکھ المعطون " مضاف الیہ مل کر مبتداہے، اور "الدفع" خبر ہے، مبتدا کو محذوف ان کر خبر کو اس لئے جملہ بنایا گیاہے تا کہ جزاء جملہ بن جائے، مفرد نہ رہے کیونکہ جزاء کا جملہ ہونا ضروری ہے، مفرد جزاء نہیں بن سکتی۔

اس بات بانداز سوال وجواب يون مجميل

سِوَّال: سائل کہتاہے کہ "واذا عطف علیہ ہموجب" یہ شرطہ اور "فالدفع" اس کی جزاءہ اور جزاء کے لیے جملہ ہونا ضروری ہے اور "فالرفع" مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، اور مفرد، جزاء نہیں ہوتی، مثلاً کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے مارے گاتو میں تجھے ماروں گا، یعنی جزاء میں مکمل جملہ بولتے ہیں صرف مفرد پر اکتفانہیں کرتے اور یہاں جزاء مفرد ہے؟

جَوَالِبَ: "فالدفع" مجى جمله ہے يه دراصل اپنے مبتدا كى خبر ہے اور اس كامبتداء" فحكھ المعطوت " محذوف ہے، يه مبتداء خبر ملكر جمله اسميه موكر شرط كى جزاء ہے۔

عاطف موجب کے بعد وجوب رفع کی دلیل

لكونهما منزلة الافي نقض النفي ما٢٢

اس عبارت میں شارح موشائی عاطف موجب کے بعد وجوب رفع کی دلیل بیان فرمارہ ہیں کہ جس طرح "الا" ماک خبر پر آجائے تو "الا" کے بعد ما ممل نہیں کرے گا اور خبر پر رفع ہوگا توبیہ "عطف بموجب" بھی "الا" کے قائم مقام ہے، کیونکہ جس طرح "الا" ما اور لاکی نفی کو توڑتا ہے ، اس طرح عاطف موجب یعنی بل اور لکن بھی ما اور لاکی نفی کو توڑتا ہے اور جب نفی ٹوٹ کئی پھر رفع ہوگا۔ نفی خواہ "الا" سے ٹوٹ ہوگا۔ نفی خواہ "الا" سے ٹوٹ ہوگا۔ نفی خواہ "الا" سے ٹوٹ ہوگا۔ نفی خواہ "بل" اور "لکن " سے ٹوٹ ہے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

# مجرورات

#### مجرورات کی بحث

المجرورات مر١٢٢

مصنف برای مقصد ثانی منصوبات تھا بحد الله دونوں مقاصد سے فارغ ہوکر اب مقصد ثالث مجرورات کو بیان فرمار ہے ہیں، مقصد اول مرفوعات تھا، اور مقصد ثانی منصوبات تھا بحد الله دونوں مقاصد کمل ہوگئے۔ اب تیسرے مقصد مجرورات کو بیان فرمار ہے ہیں۔ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات سے تینوں قسمیں اسم کی ہیں لہٰذا" المحدور ات"، اسم کی صفت ہوگی، "الاسماء المحدور ات"، باقی اس کے بارے میں جتنی مباحث، آب" المرفوعات والمنصوبات میں پڑھ چکے ہیں، وہ ساری کی ساری مباحث یہاں بھی جاری ہوگئی۔ کہ مرفوعات، مرفوع کی جمع ہے مرفوعة کی جمع نہیں اس طرح مجرورات مجرور کی جمع ہے، مجرورة کی مباحث یہاں بھی جاری ہوگئی۔ کہ مرفوعات، مرفوع کی جمع ہے مرفوعة کی جمع نہیں اس طرح مجرورات مجرور کی جمع ہے، مجرورة کی الشخرور نہیں ہے، اسی طرح "ھو" ضمیر کا"مرجع المحدوری" ہے، المحدورات نہیں ہے تاکہ راجع اور مرجع میں عدم مطابقت کا اشکال لازم نہ آئے۔ یہ سب باتیں مرفوعات کے شروع میں بیان ہوچکی ہیں۔

#### مصنف من تعداد الواع كي بناء ير" المجرورات" جمع كاصيغه لائع بي

البتہ ایک بات یہاں قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ المر فوعات اور المنصوبات کو تو جمع کے طور پر لاناصیح تھا، کیونکہ ان کی اقسام دو تا ہے زیادہ ہیں کہ مر فوعات کی آٹھ اقسام ہیں اور منصوبات کی بار اقسام ہیں اور مجر ورات کی صرف ایک قسم مضاف الیہ ہے، تو قسم واحد کیلئے جمع کاصیغہ لاناصیح نہیں ہے، لہٰذا یہاں مصنف بُولڈ یہ ایک اس کے صنفہ لائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے ؟اس کا جو اب سے ہے کہ مجر ور اگر چہ مضاف الیہ ہے جو کہ ایک ہی قسم ہے لیکن اس کے انواع متعد دہیں تو تعد دانواع کی وجہ سے مصنف بُولڈ یہاں جمع کاصیغہ لانا ہیں، اور تعد ادانواع کی بناء پر یہاں جمع کاصیغہ لانا لکل درست ہے۔

## مجرور کی تعریف

هوما اشتمل على علم المضاف اليم ير١٦٢

مصنف مینید نے اس عبارت میں مجرور کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ مجرور وہ اسم ہے جو مضاف الیہ کی علامت پر مشمل ہو، «عسلم" یہاں علامت کے معنی میں ہے، مضاف الیہ کی علامت جرہے، گویا کہ مجرور کی تعریف یوں ہوگی، کہ مجرور وہ اسم ہے، جومضاف الیہ کی علامت یعنی جرپر مشتمل ہواور جرعام ہے، جر کبھی "مسرہ" کے ساتھ، کبھی "فتے "کے ساتھ اور کبھی" "یا" ہو تاہے، پھریہ کسرہ، فتحہ اور یا کبھی لفظا ہوتے ہیں، اور کبھی تقدیر اہوتے ہیں، یہ سب جرہی کی اقسام ہیں، جر کسرہ کے ساتھ ہو، جیسے مفرد منصر ف صحیح میں ہو تاہے، مثلاً "غلام زید" میں زید مجرور ہے، اس کا "جر"، کسرہ لفظی کے ساتھ ہے۔

جر فتہ لفظی کے ساتھ ھو، جیسے غیر منصرف میں ہو تاہے، مثلاً "مر بات باحمد" میں "احمد" مجرور ہے، لیکن اس کا جر کسرہ کے ساتھ نہیں، بلکہ فتہ لفظی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔

تیسری قسم بی ہے کہ جر"ی " ہے ساتھ ہو، جیسے "یا غلام ابی "میں "ابی "، غلام کامضاف الیہ ہے اور اس کا جر"یا " کے ساتھ ہے اور "یا "بھی لفظی ہے، یہ تینوں قسمیں اور مثالیں جر لفظا کی تھیں۔

یہ تینوں قشمیں تقذیرا جرکی بھی ہوتی ہیں، کہ جر "کسرہ تقذیری" کے ساتھ ہو اس کی مثال، جیسے "مریت ہفتی" میں "فتیع"مجرورہے،لیکن اس کاجر کسرہ تقذیری کے ساتھ ہے،کسرہ لفظی کے ساتھ نہیں ہے۔

جرفتح تقذیری کے ساتھ ہو یعنی فتح لفظی نہ ہو، بلکہ فتح تقذیری ہو، جیسے "مرست باحمد کمر" میں "احمد"، پر جرفتحہ کے ساتھ ہے، لیکن فتح لفظی نہیں ہے بلکہ فتح تقذیری ہے۔ کیونکہ غیر منصر ف جب مضاف ہو جائے تواس پر کسرہ آ جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی "احمد" پر کسرہ ہے، لیکن تقذیر افتحہ ہے۔ جر"ی" تقذیر کے ساتھ ہو، جیسے "مرست باب القوم" میں "اب القوم" مجرور ہے، لیکن اب میں "ی تقذیری ہے، لفظی نہیں۔ اس کی دوسری مثال جیسے یاغلام، اصل میں یاغلامی ہے، یہاں کھی جر"ی" تقذیری کے ساتھ ہے۔

خلاصہ بیر ہے کہ مجرور وہ اسم ہے، جومضاف الیہ کی علامت پرمشمل ہواور مضاف الیہ کی علامت کسرہ، فتحہ اور " ی " ہے، بیر کسرہ" فتحہ اور ی "لفظا بھی ہو تاہے، اور تقذیر آ بھی ہو تاہے۔

# مرفوعات اور منصوبات کی طرح مجرورات بھی اسم کی اقسام میں سے ہیں

ای اسم اشتمل لتخرج الحروف الاواخر التی هی محال الاعراب فاندلا يطلق عليها المرفوعات الح يرا الته من اسم شرح و توضيح كے انداز ميں اس عبارت كا مطلب بيہ ہے كہ شارح بيئية نے "اشتمل" كے بعد "اى اسم ن اشتمل" كال كريد بيان كيا ہے كہ "هو ما اشتمل" ميں "ما" يہاں اسم كے معنى ميں ہے، كہ اس لئے كہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، سارے كے سارے اسم كى فتميں ہيں، لہذا مجرورات اسم كى صفت ہے، اس كاموصوف اسم ہے، يعنى الاسم المجدور يا الاسماء المجدورات، لهذا "ممناف اليه" مجرور مجمى اسم ہوگا۔

#### فوائد قيود

مجرور "وه اسم ہے جومضاف الیہ کی علامت پرمشمل ہو"۔

مجرور کی تعریف میں جب اسم کہا تو اس سے تعریف جامع مانع ہوگئی، اس تعریف سے وہ چیز نکل جائے گی، جو اسم نہ ہو

المفاح السامی ۱عد المجرورات اگرچه بظاہر مجرور ہو، مثلاً معرب کا آخری حرف، جو محل اعراب ہو تاہے وہ اس سے نکل جائے گا، جیسے "جاءنی ذید "میں "جاء" "عامل است، زید معمول است، اور رفع اعراب است، دال محل اعراب است" یعنی جاءعامل ہے، زید معمول ہے، رفع اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے۔

توتحل اعراب پریہ تعریف صادق نہیں آتی، مثلاً "غلام زید" میں زید، کے دال کو مجرور نہیں کہہ سکتے، اس واسطے کہ وہ اگرچہ علامت جر، یعنی مضاف الیہ پرمشمل ہے، لیکن وال مجرور نہیں ہے، اس لیے کہ مرفوع، منصوب اور مجرور اسم کی صفت ہے، حروف کی صفت نہیں، تواس سے حروف نکل گئے کیونکہ محل اعراب اسم ہوتاہے، حرف نہیں ہوتا۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون مجھيں۔

سِتَوَالْت: ہمائل کہتاہے کہ آپ کی مجرور کی تعریف انع عن وخول غیر نہیں ہے یہ تعریف محل اعراب پر صادق آرہی ہے۔ جیسے "غلام زید" میں "زید" کی وال محل اعراب ہے، اس پر جرہے، مضاف الیہ کی علامت پرمشمل ہے۔ لہذا اس کو مجرور کہنا چاہیے، جبکہ زید مجرور ہے دال مجرور نہیں ہے لیکن اس پر تعریفے ۔ صادق آر ہی ہے۔ تو تعریف مانع عن دخول غیر نہ ہوئی؟ جَوَالِب: شارح مُشِنَد نے اس کا جواب "ای اسم" کہہ کر دیا ہے کہ "ما" سے مراد اسم ہے، بینی مرفوع، منصوب اور مجرور سب کے سب اسم کی صفت ہیں، آپ نے اعتراض کرتے ہوئے دال کو جو کہ حرف ہے اور محل اعراب ہے، مجر ور قرار دیا ہے، جبکہ دال مجرور نہیں ہے، کیونکہ یہ توحرف ہے اور محل اعراب ہے، مجرور تواسم ہو تاہے مجرور کی تعریف میں "ما" سے مراد اسم ہے۔لہٰذاتعریف سے حروف نکل جائیں گے ، کیونکہ حروف کو مرفوع ، منصوب اور مجرور نہیں کہاجا تامر فوع ،منصوب اور مجرو راسم کو کہا جاتا ہے اور دال اسم نہیں ہے بلکہ حرف ہے۔

اىعلامة المضاف اليدري

شارح منظم نا اس عبارت میں بدبتایا ہے، کہ عسلم بہاں علامت کے معنی میں ہے۔ کسی اور معنی مثلاً جھنڈا، بہاڑ، اور علمیت وغیر ہے معنی میں نہیں ہے۔

# مجرور کی تعریف میں قید حکیثیت ملحوظہ

من حيث هو مضاف اليه يعني الجرير ١٢٢

شارح وسلط اس عبارت من يد بيان فرمار ب بي كه مجروركى تعريف "هو ما اشتمل على علم المضاف البه" مين حیثیت کی تٹ ملحوظ ہے، کیونکہ ہر تعریف میں قید حیثیت ملحوظ ہوا کرتی ہے،اگر چیہ نہ کور نہ ہو، تو یہاں پر بھی تٹ حیثیت ملحوظ ہے کہ "مجرور" وہ ہے، جومضاف اليه كى علامت پرمشمل ہو، اس حَيثيست سے كه وہ مضاف اليه ہے، ليني بي علامت ذات مضاف اليه كي نہيں ہے، بلكہ حيثيت مضاف اليه ہونے كى ہے،اس ليے كه ذات ہونااور حيثيت ہونادونوں الگ الگ چيزيں ہیں، یہ جرمضاف الیہ کی حیثیت کی علامت ہے،اس کی ذات کی علامت نہیں ہے،اس کی مزید وضاحت آر ہی ہے۔

## علامت جرسے "كسره" "فتحه "اور "ي "لفظا ياتقترير أمراد بي

سواءكان بالكسرةاو الفتحماو الياءلفظا اوتقديرا إ٢٢١

یبال سے شارح می اللہ نے بتایا ہے کہ مضاف الیہ کی علامت جرہے، پھر جرعام ہے کہ وہ کسرہ کے ساتھ ہو، فتحہ کے ساتھ مویا "ی "کے ساتھ ہو پھر ان میں بھی تعیم ہے، کہ یہ تینوں علامتیں لفظا ہوں، یا نقذیر آبوں، یہ کل چھ قسمیں بن کئیں۔جوماقبل میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔

## حيثيت كى قتينه كافائده

وانما قلنا من حیث هو مضاف البدلان الجولیس علامة لذات المضاف البدبل لحیثیة کوندمضاف البدالخ ۱۲۲ اس عبارت میں شارح میلید متن میں کیٹیست کی قیاد ملحوظ ہونے کے اشارہ کافائدہ بیان فرمار ہے ہیں۔ کہ ماقبل میں جو کہا تھا" من حیث هو مضاف البد"، یہ اس لئے کہا تھا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ "جر" ذات مضاف البد کی علامت نہیں ہے، بلکہ حیثیت مضاف البہ ہونے کی علامت بیں، ذات کے حیثیت مضاف البہ ہونے کی علامت ہیں، ذات کے لیے نہیں ہوئے، جیسے فاعل، مفعول اور مجرور ہونا، اسم کی یہ تینوں صفات الگ الگ کیٹیست سے ہیں، لہذا مجرور ہونا ہمی حیثیت مضاف البہ کے لیے علامت ہے، اس کی ذات کی علامت نہیں ہے۔

## جومضاف الیہ کے مشابہ ہووہ بھی مجرور کی تعریف میں داخل ہے

والمضاف اليدوان كان مختصاهما عرفه بدلكن المشتمل على علامتدا عمر مندو مما هو مشبد بدالخ يرا١ ٢

شرح و توضیح کے انداز میں شارح و اسے جو علامت مطلب سے ہے کہ شارح و کی انداز میں شارح و کی تعریف کی ہے ہے ہے جو در کی تعریف کی ہے ہے ہے جو در کی تعریف کی ہے ہے ہے جو علامت مضاف الیہ پر مشمل ہو، اور مضاف الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف حرف جر کے واسطہ کے ساتھ کوئی ثی منسوب ہو، تو شارح و کیاتہ فرمارہ ہیں کہ مضاف الیہ تو ہر اس چیز کے ساتھ خاص ہے جس پر ما تن و کیات کی بیان کر وہ تعریف صاوق آرہی ہے، لیکن اس میں تعیم ہے، کہ جو مضاف الیہ کی علامت پر مشمل ہو، وہی ہو یا اس کے مشابہ قرار دیا گیاہو، یعنی مجرور کی تعریف میں تعیم کرنا مقصود ہے، ایک مجرور کی تعریف اس پر صادق آتی ہے ہویا اس کے مشابہ قرار دیا گیاہو، یعنی مجرور کی تعریف میں واضل ہو جائے جو معرف نہیں البتہ معرف کے مشابہ ہے جیسے لین جو اس کا معرف ہے وادر دو سراوہ بھی اس کی تعریف میں واضل ہو جائے جو معرف نہیں البتہ معرف کے مشابہ ہے ہیں داخل ہو جائے ہی مطاف الیہ کی علامت پر مشمل نہیں لیکن یہ پھر بھی مجرور میں داخل ہو جائے ہو معرف تو نہیں ہے، یعنی مضاف الیہ نہیں البتہ میں داخل ہو جائے کا جو حقیقنا معرف تو نہیں ہے، یعنی مضاف الیہ نہیں البتہ مضاف الیہ نہیں البتہ میں داخل ہو جائے گاجو حقیقنا معرف تو نہیں ہے، یعنی مضاف الیہ نہیں البتہ مضاف الیہ نہیں البتہ ہے مشاف الیہ تھی آجائے گاجو حقیقنا معرف تو نہیں ہے، یعنی مضاف الیہ نہیں البتہ مضاف الیہ تھی آجائے گاجو حقیقنا معرف تو نہیں ہے، یعنی مضاف الیہ نہیں البتہ مضاف الیہ تھی البتہ مشاف الیہ کے مشابہ ہے۔

اب انی بات کوسوال وجواب ئے انداز میں سمجھیں۔

المفتاح السامي

سِوَّالِ: آپ نے مجرور کی جو تعریف کی ہے، وہ جامع نہیں ہے، کیونکہ اس سے مجرور کی بہت می قسمیں نکل رہی ہیں، آپ نے کہا کہ مجرور وہ ہے جو علامت مضاف الیہ پرمشمل ہو، تو جو علامت مضاف الیہ پرمشمل نہ ہوا ہے مجرور نہیں ہونا چاہیے لہذا اس سے مجدو مربحہ و مرباضافت اللفظیہ اس سے مجدو مربحہ و مرباضافت اللفظیہ کسی علامت پرمشمل نہیں ہوتا، اس طرح مجرور باضافت اللفظیہ مضاف الیہ کی کسی علامت پرمشمل نہیں ہوتا، تواس کو مجرور نہیں مضاف الیہ کی کسی علامت پرمشمل نہیں ہوتا، تواس کو مجرور نہیں کہنا چاہیے حالا نکہ وہ بھی مجرور ہے لہذا آپ کی تعریف جامع نہیں جیسے ہدسبک درم میں حسبک مضاف الیہ نہیں ہے، کہنا چاہیے حالا نکہ وہ مجرور ہے، اس طرح و کفی ہاللہ میں باللہ مضاف الیہ نہیں بلکہ تفی کا فاعل ہے، اس کے باوجود مجرور ہے جبکہ فاعلیت کی بناء پراس کو مرفوع ہونا چاہیے ، نہ کہ مجرور ؟

جَوَّالَبَ: جو مجرور بحرف الحرب یا جو مجرور باضافت اللفظیہ ہے اگر چہ یہ تعریف کے اعتبار سے معرف میں داخل نہیں ہیں،
لیکن انہیں معرف کے مشابہ قرار دیتے ہوئے معرف میں داخل کر لیا جائے گا، گویا کہ معرف کی دو قسمیں ہو گئیں، ﴿ مُحْقُ اللّٰعُ لِیْفُ کہ جس پر تعریف صادق آتی ہے، وہ وہ ہی ہے کہ جو مضاف الیہ کی علامت پر مشتمل ہو۔ ﴿ مشابہ بالتعریف کہ جس پر تعریف توصادق نہیں آتی لیکن اسے مشابہ معرف کے قرار دیا گیا ہے، لہذا مجرور بحر ف الجر ہویا مجرور باضافة اللفظیة ہواسے معرف کے طور پر نہیں بلکہ اس کے مشابہ سے طور پر مجرور کی تعریف شائل کرلیں گے۔ ہماری مراد عام ہے ایک مجرور وہ تاہے، جو مضاف الیہ سے مشابہ ہو۔

آپ کی بیان کر دہ مثالیں دو سری قشم یعنی جومضاف الیہ کے مشابہ ہو، پرمشمل ہیں۔

## مضاف اليه كي تعريف

والمضاف اليمكل اسم نسب اليمشئ بواسطة حرف الجرلفظ اوتقدير امرادابم

مصنف عند الله الله كالعرب على مضاف الله كى تعريف بيان فرمار بين، مضاف الله كى تعريف بيب كه "مضاف الله بر وه اسم به جس كى طرف حرف جر عند واسطه كے ساتھ كوئى چيز منسوب بو، خواہ وہ لفظوں ميں ہو يا مقدر ہو" حرف جر مقدر كى تين مثاليں دى بين جيسے غلامد زيد خاتم فضة اور ضرب اليومد بين ان كى وضاحت اور مكمل تفصيل شرح ميں آر بى ب حرف جر لفظوں ميں ہونے كى مثال مورب بنديد ب ،اس مثال ميں زيد اسم ب اس كى طرف "مورب "حرف جرك واسطه كے ساتھ منسوب ب اور حرف جر لفظوں ميں ہے ،جو كه "ب" ہے۔

# مضاف اليه كيلية تواسم موناضر ورى ب مضاف كيلية اسم موناضر ورى نهيس ب

يهال ايك اوربات مجھ ليل كه مصنف عَيْنَاتَة في مضاف اليه كى تعريف ميں يه نهيں كها" نسب اليه اسم" بلكه" نسب اليه شئ "كالفظ لائے ہيں، جس سے يه واضح كرنامقصود به كه مضاف اليه كے ليے تو" اسم "موناضرورى نهيں ہوسكتى ہے، فعل بھى ہوسكتى ہے، فعل بھى ہوسكتى ہے، فعل بھى ہوسكتى ہے، جيسے "غلام زيد، اسم ہوناضرورى نهيں ہو "ئى "ميں وہ" شئ "اسم ہے،" مربث بزيد "ميں وہ" شئ "فعل ہے، اسم نہيں ہے، ليكن يه ذبن عاتم فضة "اور" خسرب اليوم "ميں وہ" شئ "اسم ہے،" مربث بزيد "ميں وہ" شئ "فعل ہے، اسم نہيں ہے، ليكن يه ذبن

میں رہے کہ جب بھی وہ شی یعنی مضاف فعل ہو گا، حرف جر لفظوں میں ہو گا، مقدر نہیں ہو گا۔

#### مضاف اليه كى تعريف سيبويه كے مذہب كے مطابق ہے

وهوههناغیر ماهوالمصطلح المشهور بینهم و ذهب فی ذلک الی مذہب سیبویہ حیث اطلق المضاف الیہ الح یا ۱۹۳ شرح و توضیح کے انداز میں شارح یُواللہ کی غرض یہ بیان کرناہے، کہ ماتن یُواللہ نے جو یہاں مضاف الیہ کی تعریف کی ہے، یہ سیبویہ یُوللہ کے ذهب کے مطابق ہے۔جہور نحاۃ کے ذهب کے مطابق نہیں ہے۔

جہور نحاۃ نے مضاف الیہ کی جو تعریف کی ہے وہ سے۔

"كلااسم نسب اليماسم آخر بتقدير حرف الجرتقدير امرادا"-

مصنف مُشاليك في الصافتيار نبين فرما يابلكه به تعريف كى بـــ

المضاف اليمكل اسمرنسب اليمشئ بواسطة حرف الجرلفظا اوتقدير امرادأ

مصنف و کیالیہ نے سیبویہ کے مذہب کے مطابق یہ تعریف اختیار کی ہے، کیونکہ سیبویہ و کیالیہ کی تعریف کے مطابق مطابق مطابق مطابق مصنف اللہ کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے، جس میں حرف جر لفظا ہو، اور حرف جر لفظا وہاں ہوتا ہے، جہاں مضاف فعل ہو۔ تو گویا سیبویہ کے ہاں مضاف الیہ کے اندر مضاف فعل بھی ہوسکتا ہے۔

اسی واسطے انہوں نے لفظاً اور تقدید آگہا، جمہور کی تعریف میں مضاف، فعل نہیں ہوسکتا اسی واسطے انہوں نے کہا"کل اسے نسب الیہ اسھ آخر"، جمہور کی تعریف کے مطابق مضاف کا سم ہوناضر وری ہے کیونکہ جمہور کے ہاں اضافت میں حرف جرکامقدر ہوناضر وری ہے۔ کسی اسم کی طرف کوئی اسم منسوب ہو، تو حرف جرمقدر ہی ہوگا، لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، لفظوں میں وہیں ہوگا، تعنیف کے میں وہیں ہوگا، جہاں پر مضاف فعل ہو۔ ماتن میں اور جمہور کی تعریف سیبویہ کا فد جب رائح تھا، اس لئے ماتن میں تعریف کی ہے، اور جمہور کی تعریف سے عدول کیا ہے۔

اب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون مجھيں۔

سِوَّال: ماتن وَ الله عنه عَلَيْهِ فَ مضاف اليه كى تعريف ميں جمہور كامذ بب جھوڑ ديا ہے اور تعريف مشہور سے عدول كيا ہے، اس كى كيا وجہ ہے ؟ اور مصنف وَ الله عنه الله كى به تعريف "المضاف اليه كل اسم نسب اليه شىء بواسطة حرف الحرف الحد لفظا او تقديد امرادا" كيوں اختيار كى ہے؟

جَوَالِبَ: مصنف مِنالَة سے نزدیک چونکہ سیبویہ کی تعریف راج تھی اسس لئے اسے اختیار کیا ہے، اور جمہور کی تعریف مصنف مُنالِّة سے نزدیک مرجوح تھی اس لئے جمہور کی تعریف مشہور سے عدول کیا ہے۔

مضاف اليه اسم حقيقى بھى ہوسكتاہ اور اسم حكمى بھى مسلمان اللہ اسم حقيقة أو حكماً ١٧٢

ح السائ من المجرورات من المجرورات من المجرورات من المجرورات من المجرورات ال ے وہ اسم عام ہے خواہ حقیقة اسم ہویا حکماً اسم ہو۔ ' حکماً " اسم سے مرادیہ ہے کہ وہ حقیقة فعل ہو، لیکن اسے اسم کے حکم میں کر لیا گیاہو، جیسے "یوم ینفع الصادقین صدقهم" میں "ینفع"فعل ہے، لیکن حکماً اسم ہے، اس کومصدر کے حکم یعنی نفع کے معنی من المراكبيا كياب، يوم نفع الطيدة بن صدقهم، توجب بم ني اسم من تعيم كرلى كد حقيقة اسم مويا حكما اسم مو، تومضاف اليدكي تعریفی میں وہ جملے بھی شامل ہوں گے جن کی طرف ظرف زمان مضاف ہو تاہیے، اس واسطے کہ بظاہر یہ جملے ہیں لیکن در حقیقت بیرمصدر ہیں،اورمصدراسم ہو تاہے،البذابیر حکماًاسم ہو کرمضاف الید بن سکتے ہیں۔

أب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجهيں۔

سِوَال: سائل كہتاہے كه آپ نے كہاكه مضاف اليه اسم موتاب آپ كى يه تعريف جامع لحميع افر اده نہيں ہے، اس سے وه مضاف اليه نكل ر ہاہے، جو اسم نہ ہو، حالانكہ ايك مثال ہے، جہاں مضاف اليه فعل واقع ہور ہاہے، قرآن مجميب ميں فرمان بارى تعالى ب، "يومد ينفع الصدقين" اب آيت كريمه من "ينفع"مضاف اليدب اور فعل ب اوريوم مضاف ي معلوم بوا کہ فعل مضاف الیہ ہو تاہے، جبکہ آپ کی تعریف سے مطابق صرف اسم مضاف الیہ ہو تاہے اور یہاں آیت کریمہ میں فعل بھی مضاف الیہ واقع ہور ہاہے تو آپ کی تعریف جامع کجمیج افرادہ نہیں ہے؟

جَوَاب: شارح وَالله في حقيقة او حكماً " ساس وال كاجواب دياب كه اسم سه مارى مرادعام ب كه اسم حقيقى مويا اسم حکی ہو ،اسم حقیقی وہ ہے ، جو اصطلاحی طور پر اسم ہو ،اسم حکی وہ ہے جو اسم تو نہ ہو ،البتہ اس پر اسم کا حکم لگایا گیا ہو جیسے فعل ، مصدر کے معنی میں ہو کر حکمااسم ہو تاہے۔ مثال مذکور میں "بنفع"اسم حکمی ہے کیونکہ ضابطہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کی طرف ظرف مضاف ہو، وہ مصدر کے تھم میں ہوتا ہے، اور مصدر اسم ہوتا ہے، "ینفع" کی طرف یوم مضاف ہے، جو کہ ظرف ہے، لبذا"ينفع" فعل نفع مصدر كے معنى ميں موكر اسم حكى موا، لبذا وہ فعل جوكه حكماً اسم بے مضاف اليه بن سكتا ہے۔ لبذا امارى تعریف جامع لجمیع افر ادی ہے۔

# مضاف الیه کی تعریف میں لفظ شی عام ہے،اسم ہو،خواہ فعل ہو

اسماكان نحوغلام زيداو فعلامثل مربه تبزيد إ٢٢

اس عبارت سے شارح میں کی غرض مضاف الیہ کی تعریف میں لفظ شی کی تعمیم بیان کرناہے، لفظ شی سے مراد مضاف ہے اور وہ شی لینی مضاف عام ہے، خواہ اسم ہو، جیسے "غلام زید" میں مضاف اسم ہے یامضاف فعل ہو، جیسے "مررت بزید" میں مضاف فعل ہے، آگر فعل منسوب ہو، تو"با" لفظوں میں ہوگی، آگر"اسم" منسوب ہے، تو"باء" تقذیری ہوگی۔

اىملفوظاكان ولك الحرف كمافى مثل مرب تبزيد أومقدرا و٢١١

لفظاً او تقديراً ك بعد شارح رئيسة في ملفوظاً" كال كربتاياب كدلفظ،ملفوظ كم معنى مس ب اور "كان" كي خرب، حمل کو صحیح کرنے کیلئے "ملفوظ" کے معنی میں کیاہے، ای طرح" تقدیداً" مقدرا کے معنی میں ہے۔ جیسا کہ پہلے

محذر چکاہے۔

#### "مقدراً" كامراد ہوناكيوں ضروري ہے

حال كون ذلك المقدى مراداً من حيث العمل بابقاءاثره وهو الجر مثل غلام زيد وخاتم فضة وضرب اليوم ١٩٢

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب بیہ ہے کہ شارح میلیے نے اس عبارت سے بیہ بیان کیا ہے کہ حرف جر "مقدرا" کامراد ہوناضر وری ہے، لین حرف "جر" اگر چہ لفظوں میں موجود نہ ہو، لیکن عمل کی حیثیت سے باقی ہو، اس کی مثال "غلام زید "ہے، زید اسم ہے اس کی طرف غلام منسوب ہے۔ کہ یہ غلام، زید کا ہے اور یہاں منسوب، حرف جرکے واسطے کے ساتھ ہے اور حرف جر لفظوں میں نہیں نقتر پر اہے اور وہ "ل" ہے، اصل میں "غلام لذید " تھا۔

دوسری مثال "مخاتھ فضة" کی دی ہے۔ "فضہ" کی طرف "مخاتھ" منسوب ہے اور حرف جر "من" کا داسطہ ہے، کیونکہ انگویشی چاندی کاحصہ ہوتی ہے، تو یہاں پر حرف"من" مقدر ہوگا۔

ای طرح "ضرب اليوم" "آج كی مار" ميں "اليوم" مضاف اليه كی طرف "ضرب" منسوب ہے اور منسوب بھی حرف جرف جرف جرف مقدر ہے ہوں اليوم" تو اور حرف جرفی مقدر ہے لینی اصل میں "ضرب فی اليوم" آج کے دن میں جو مار ہے، وہ بال كرنامقصود ہے۔

يهال تين مثالين دى بين تاكه معلوم موجائ كه اضافت كى تين فتمين موقى بين:

() اضافت الامی۔ () اضافت منی اور () اضافت فیوی۔ اس کی احر ازی مثال "قست ہوم الجمعة" ہے دے رہے ہیں، اگر چریہاں پر بھی صادق آتا ہے کہ ہوم ایک اسم ہے، اور اس کی طرف قیام کی اضافت حرف جر کے واسطہ کے ساتھ ہے، اور وہ حرف جر "فی" ہے، اور وہ حرف جر "فی" ہے، اور وہ حرف جر "فی" مقدر ہو تا ہے، لیکن یہاں پر حرف جر "فی" مراد نہیں ہے۔ کیونکہ "فی "عمل کرنے کی حیثیت میں باقی ہے، اس واسطے کہ پہلے کہا تھا کہ مراداً، وہ عمل کی حیثیت سے باقی ہو اگر یہاں پر "فی" یوم کو جر نہیں دے رہا، بلکہ یوم مفعول فیہ ہونے کی اگر یہاں پر "فی" یوم کو جر نہیں ہے۔ تواگر چہ فی یہاں پر "فی" یوم کو جر نہیں ہے جب مراد نہیں ہے، تو یہ اس مقدر کی وجہ سے مجر ور نہیں ہے۔ تواگر چہ فی یہاں مقدر ہے، لیکن مراد نہیں ہے جب مراد نہیں ہے، تو یہ اضافت کی مثال نہیں ہے گی، کیونکہ اضافت کیلئے حرف جر مقدر ہوناکافی نہیں ہے، بلکہ مراد ہوناضر دری ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجهيل-

سِيَقَالْ: سائل کہتا کہ جب آپ نے مقدی اُ کہا تومو ادا گہنے کہ ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ جب حرف جر مقدر ہو تاہے تومراد بھی ہو تاہے۔

جَوَالِبَ: نہیں، فرق ہے۔ "مراد آ" کامطلب میہ ہے کہ وہ حرف جراپنے عمل کے طور پر باقی ہو، اگر چہ لفظوں میں نہ ہو، جیسے "غلامہ زید"، "محاتیہ فضہ" اور "ضرب الیومہ" کی مثالیں دی ہیں، باقی وہ مثال جس میں وہ مقدر توہو، لیکن مراد نہ ہو، لینی www.alhijazibooks.wordpress.com المجروراء

اس کااثر باقی نہ ہو، وہاں کہیں گے، مقدر ہے، مراد نہیں ہے، کیونکہ مقدر وہ ہے جو لفظوں میں بھی نہ ہواور اس کاعمل بھی باقی نہ ہو مراد وہ ہے، جو لفظوں میں تو نہ ہولیکن اس کاعمل باقی ہو، لہذا مقدر کے بعد مرادا کینے کی ضرورت، تھی اسی لیے مراداً ذکر کیاْ ہے۔

## اضافت میں حرف جرکے مقدر ہونے کی شر الط

فالتقدير شرطهان يكون المضاف اسما مجردا عندتنويند لاجلها ما١٦

اس عبارت میں مصنف و اللہ اضافت میں حرف جر کے مقدر ہونے کی شر الط بیان فرمارہ ہیں۔ اضافت میں حرف جر کے مقدر ہونے کی دوشر طیں ہیں:

- کیلی شرط بہ ہے کہ مضاف اسم ہو، شارح میں ہے اس کی وضاحت فرمارہ ہیں کہ اگر مضاف فعل ہوگا، تو حرف جر لفظوں میں ہوگا، جو حرف جر لفظوں میں ہوگا، جیسے "مر مات ہذید،" یہ پہلی شرط کے احر از کے طور پر ہے۔
  - وسری شرط بیہ ہے کہ مضاف کی تنوین یا اس کے قائم مقام نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کر دیا گیا ہو۔
    فالتقدیر ای تقدیر الحدف ۱۲۳

شارح مُنَّالَة فَ التقديد " كے بعد اى تقدير الحرف نكال كريعنى فالتقديد كى شرح تقديد الحدوث ہے كر كے يہ بيان فرمايا ہے كہ تقدير پر الف، لام مضاف اليہ كے عوض ميں ہے اور وہ مضاف اليہ "الحدوث" ہے، ياالف لام عہد خارجى كا ہے۔ متن وشرح كى اس عبارت كا حاصل ہے ہے كہ مضاف پر تنوين اور نون تثنيہ ونون جح نہيں آتا، كيونكہ يہ تماميت اسم كى علامت ہے۔ اگر مضاف كو مكمل كر ديں قومضاف اليہ كوكون كى چيز مكمل كر ہے گى، اس لئے مضاف كو ہر اس چيز سے خالى كر ديں گے جو تماميت پر دال ہوتى ہے، يعنى تنوين، نون تثنيہ ونون جمع ہے مضاف كو خالى كر ديں گے۔

لاجلها اىلاجل الاضافة مراا

شارح مُنْ الله عنه المسلم الم

# تثنیہ اور جمع کانون تنوین کے قائم مقام ہے

اوماقام مقامه من نوني التثنية والجمع مراا

یہ عبارت نکال کر شارح میں توین نے ساتھ وہ چیزیں کہ مصنف میں اللہ نے جو تنوین کہاہے، اس میں تنوین کے ساتھ وہ چیزیں بھی داخل ہیں، جو تنوین کے داخل ہیں، جو تنوین کے قائم مقام ہیں۔ یعنی وہ چیزیں مراد ہیں، جن سے اسم تام ہو تاہے۔ اگر اسم مفرد ہوتو تنوین سے، اگر شنیہ ہوتونون شنی ہوتونون شنیہ ہوتونون شنیہ ہوتونونون شنیہ ہوتونون ہوتونون شنیہ ہوتونون شنی

کیونکہ اس مضاف نے مضاف الیہ سے ملناہے، یہ اس وقت ہی ملے گاجب یہ خود تمام نہیں ہوگا۔ اس لئے جب مضاف کو مضاف الیہ کے ساتھ ملاناہے، تومضاف کو اس چیز سے خالی کرنا ضروری ہے، جو اس کی "تمامیت" کے لئے ہواور "تمامیت" کے لئے مفرد میں "توین" "تنوین" "تنوین" "تنوین" "نون جمع" ہے۔ لہذاان سے خالی کرنا ضروری ہے۔ مفرد میں "نون جمع" ہے۔ لہذاان سے خالی کرنا ضروری ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ تنوین سے مرادیبال وہ چیز ہے جو اسم کی تمامیت پر دال ہے، خواہ وہ خود تنوین ہویا تثنیہ یا جمع کانون ہو، اس سے مضاف کو خالی کیا جائے ، یعنی مضاف کو خالی کر ناہیے ، نہ کہ تنوین وغیر ہ کو کیونکہ مجر دایبال منسلحا کے معنی میں ہے۔ سمجہ

اب ای بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالَ : مصنف مَيْنَة نے کہا ہے "مجود اعند تنویند" اس عبارت میں مجرد اسم مفعول ہے، تنویند اس کا نائب فاعل ہے لینی مجرد اکا اسناد تنویند کی طرف ہو، تنوین ذات نہیں ہے، بلکہ ایک وصف اور اکا اسناد تنویند کی طرف ہو، تنوین ذات نہیں ہے، بلکہ ایک وصف اور ایک عارض ہے، کلمہ ایک ذات ہے، اس کی طرف اسناد ہونا چاہیے تھا اور متن کی عبارت یوں ہونی چاہیے تھی "مجود اهو عن تنویند" وہ کلمہ لینی مضاف اپنی تنوین سے خالی ہو، اس صورت میں اسناد کلمہ کی طرف ہوتا نہ کہ تنوین کی طرف اور یہی صحیح ہے۔

جَوَالِبَ: شارح مُواللہ نے ای منسلعاً کہد کر اس سوال کا جو اب دیاہے جو اب کا حاصل ہے ہے کہ یہاں مجر دامنسلعا کے معنی میں ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگ، "ای منسلعا عند تنوینہ" یعنی مضاف سے تنوین سلب کر لی گئ ہو، تجرید چونکہ انسلاخ کو متلزم ہے، اس لئے ملزوم یعنی تجرید بول کر لازم یعنی انسلاخ مراد لیاہے۔

اس پرایک اور سوال ہو تاہے۔

سِحَالَ: ماتن مُرَيِّدُ نے کہاہے" مجدداً عند تنوینہ" سائل کہتاہے کہ اگر مضاف تثنیہ ہوتو پھر تنوین نہیں بلکہ نون تثنیہ ہٹائیں گے، جب جمع ہوتو"نون جمع" ہٹائیں گے، جب تنوین کے علاوہ نون تثنیہ ونون جمع کو بھی حذف کیاجا تاہے، تو پھر حذف تنوین کو خاص کرناضچے نہیں ہے؟

#### جَوَاب: اس کے دوجواب ہیں:

- توین کوذکر کیاہے اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو تمامیت اسم پر دال ہے، یعنی جس سے اسم تام ہوتا ہے، اور وہ چیز مفرد میں تنوین ہے، تثنیہ اور نون جمع اس کی فرع ہیں جب اصل مفرد میں تنوین ہے، تون جمع میں "نون " ہے۔ گویا تنوین اصل ہے، نون تثنیہ اور نون جمع اس کی فرع ہیں جب اصل کے ذکر کیا توفرع خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔
- ﴿ یه عبارت حذف معطوف پرہے، اصل عبارت یوں ہے" مجود اعند تنویند او ماقام مقامد" لینی مضاف سے تنوین کو اور تنوین کو تنوین کو اور تنوین کو اور تنوین کو اور تنوین کو اور تنوین کو تنوین کو اور تنوین کو اور تنوین کو تنوی

لان التنوين او النون دليل على ممام ماهي منه مريد ا

اس عبارت میں شارح و المعاف سے تنوین ، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنے کی دلیل بیان فرمارے ہیں وہ دلیل سے

ہے کہ تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع تمامیت اسم پر دلالت کرتے ہیں، اور اضافت میں ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ ایک خاص طریقے سے ملانا ہو تاہے ، لہذا ہوت اصافت اسم کو ان چیز ول سے خالی کرلیں گے ، جو اسم کو تام کر رہی ہیں۔ لہذا جب نحوی لوگ چاہتے ہیں کہ دو کلموں کو آپس میں اس طرح ملا دیں کہ پہلاکلمہ دوسرے کلمے سے تعریف، بی تخفیف کو حاصل کرے تو پہلے کلمہ سے وہ چیز حذف کرتے ہیں، جس سے بیہ تام ہور ہاہے، تاکہ وہ ضمیح طور پر دوسرے کلمہ سے مل سکے۔ وہ چیز

باقی ایسا ملانا که پہلا کلمہ دوسرے کلمہ سے تعریف حاصل کرے، یعنی مضاف،مضاف الیہ سے تعریف حاصل کرے یہ اس وقت ہوگا، جب مضاف الیہ سے تخصیص اس وقت ہوگا، جب مضاف الیہ کرہ ہو اور مضاف الیہ کی ہوگا۔ اور تخفیف کا حصول اضافت لفظیہ سے ہوگا۔

اس کا مطلب سے نہیں کہ تخفیف صرف اضافت لفظیے میں ہوتی ہے۔ اضافت معنوبی میں تخفیف نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ اضافت لفظی ہی حاصل ہوتی ہے، تعریف یا تخصیص حاصل نہیں ہوتی اور اضافت معنوبی میں تعریف اور تخصیص سے کہ اضافت المعنوبی میں اللہ میں تعریف اور تخصیص سے ساتھ ساتھ شخفیف بھی حاصل ہوتی ہے۔

یہاں ایک اور سوال وجواب بھی ہے۔اسے بھی سمجھ لینا چاہے۔

توین، نون تثنیه ، اور نون جمع ب\_لهذاانهیں بوقت اضافت مثادیتے ہیں۔

سِنَوَالْ: جب پہلااسم تام ہے، تو پھراس کی تمامیت ختم کر کے ،اس کو دوسر ہے کے ساتھ ملانے کی کیاضر ورت پیش آگئ، تام کو تام ہی رہنے دیں، اور اس کی تمامیت کوختم نہ کریں، ہاں اگر وہ اسم ناقص ہو تاتو پھر اس کے تام کرنے کے لئے کسی دوسر سے سے ملانا توسیحے میں آتا ہے، لیکن جب پہلے ہی تام ہے، تواس کی تمامیت ختم کر کے دوبارہ کسی سے ساتھ ملانے کی کیاضر ورت ہے؟

جَوَالِبَ: اس کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت یہ ہے کہ صرف اسم کا تمام ہوناکافی نہیں ہوتا۔ بسااو قات اسم کی تعریف تخصیص یا تخفیف کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کی تحصیص یا تخفیف کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کی تخصیص یا تخفیف کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کی تمامیت کو ختم کر دیں، دوسرے کو پہلے سے اس طرح ملائیں کہ وہ آپس میں مل جائیں، پھر پہلے کلے کو تخصیص، تخفیف یا تعریف حاصل ہوگی۔

اضافت لفظی میں حرف جر مقدر ہو تاہے یانہیں؟

ثم المتبادى من هذا التعريف نظرا الى كلام القوم حيث ليسوا قائلين بتقدير حرث الجر في الاضافة اللفظية الخ ١٢٣٠

ماقبل کی وضاحت سے معلوم ہوگیا کہ اضافت کی تعریف میں سیبویہ اور جمہور کا اختلاف ہے۔ جمہور کی تعریف کے مطابق مضاف الیہ میں حرف جرکی تقدیر ضروری مضاف الیہ میں حرف جرکی تقدیر ضروری

نہیں ہے۔مضاف الیہ میں حرف جر لفظوں میں بھی ہو تاہے اور نقزیر آبھی ہو تاہے،مصنف میشند نے سیبویہ کی تعریف کولیا ہے،جمہور کی تعریف کو چھوڑ دیاہے۔

بيسارى بحث اضافت معنوبي سے متعلق تھی اب اضافت لفظيہ سے متعلق بحث شروع فرمار ہے ہیں۔

بندہ کے خیال میں مناسب بیہ تھا کہ شارح میں اضافت لفظیہ کی تعریف و بحث مکمل ہونے دیے، پھر بی بحث کو لے آتے، تاکہ سجھنا آسان ہوتا، ابھی تک متن میں اضافت لفظیہ کی بحث شروع نہیں ہوئی، اور نہ بی اس کی تعریف سامنے آئی ہے، لہٰذا میہ بحث شاید قبل از وقت معلوم ہوتی ہے۔ واللّٰد اعسلم

مصنف و البه كی تعریف مضاف البه جامع ب، اضافت لفظیه کے مضاف البه کو بھی شامل ہے مصنف و البه کو بھی شامل ہے مصنف و البه کے مضاف البه کی تعریف کی ہے "کل اسم نسب البه شئ بواسطة حرف الجو لفظا او تقدید امراد" جس کے معنی یہ بیں کہ جس اسم کی طرف کسی شی کی نسبت حرف جرکے واسطے سے کی جائے خواہ وہ حرف جر لفظوں میں ہو، مقدر ہو۔ وہ مضاف البہ ہو تاہے ، اور جہور کی دائے میں اضافت لفظیہ میں حرف جرکا واسطہ نہیں ہو تا۔

جہور کی تعریف کے مطابق تو کسی قتم کا اشکال نہیں ہوتا، کیونکہ جہور کی تعریف کے مطابق اضافت لفظیہ میں نقذ حرفہ جہور کی تعریف اضافت لفظیہ کے مطابق اضافت لفظیہ کے مطابق اضافت لفظیہ کے مطابق اضافت الیہ پر صادق نہیں آ کیونکہ اضافت لفظیہ میں حرف جر کی تقدیر نہیں ہوتی، جبکہ مصنف می اللہ کے تعریف اضافت الیہ کی تعریف میں حرف جر کا ذکر کیا ہے حرف جر لفظوں میں ہوگایا تقدیر اہوگا اور اضافت لفظی میں مضاف الیہ در حقیقت منصوب یا مرفوع ہوتا ہے کیونکہ اضافہ لفظی میں مضاف الیہ در حقیقت منصوب یا مرفوع ہوتا ہے کیونکہ اضافہ لفظی میں مضاف الیہ در حقیقت منصوب یا مرفوع ہوتا ہے کیونکہ اضافہ لفظی میں مضاف الیہ معنی ''فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہر حرف جر نہیں آتا اور مفعول پر حرف جر تب آتا ہے، جب فعل لاز می ہواور یہاں پر فعل متعدی ہوتا ہے ، اس پر حرف جرکی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اس سے بظا، معلوم ہوتا ہے کہ مصنف میں اللہ کی مصنف میں اللہ کی مصنف میں مضاف الیہ پر صادق نہیں آتی۔

لكن الظاهر من كلام المصنف في المتن والصريح في شرحم لمان التقسيم الى الاضافة المعنوية الحرير المرا

شارح رئيلية بهال اس امرى وضاحت فرمار به بين كه مصنف رئيلية كى تعريف جامع به اور اضافت معنويه واضافت الفظيه دونول كے مضاف اليه پر صادق آتى ب، اس كى دليل يه به كه مصنف رئيلية كاجو كلام متن ميں به، اور انہول نے اس كى جو شرح امالى كھى ب، اس بى معلوم ہوتا ب كه اضافت كى بتقدير حرف جر دو قسميں ہيں۔ ايك معنوكى رد وسرى الفظى۔ اس به معلوم ہوتا ب كه اضافت لفظى ميں بھى حرف جر مقدر ہوتا ہے۔ يہ بات متن سے اس طرح معلوم ہور، ى ب كه متن ميں "وهى معنوية و لفظية" ب، شارح رئيلية نے "هى" كام جح "اضافت بتقديد حرف الجد" كو قرار ديا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے كہ تقديم بھى "اضافة بتقديد حرف الجد" كى ب، اور يه دونول قسميں الى ہيں جن ميں حرف جر مقدر ہوتا ہے واضح ہوتا ہے كہ تقديم بھى "اضافة بتقديد حرف الجد" كى ب، اور يه دونول قسميں الى ہيں جن ميں حرف جر مقدر ہوتا

اب ای بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال: سائل کہتاہے کہ مات مُولیدی "مضاف الیہ" کی تعریف جامع نہیں ہے۔ وہ صرف اضافت معنویہ کے مضاف الیہ پر صادق آتی ہے، لیکن اضافت لفظیہ سے مضاف الیہ پر صادق نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے "بتقدید حدف الجد" کہا ہے اور اضافت لفظیہ میں حرف جر مقدر نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اضافت لفظیہ میں مضاف الیہ یافاعل ہوتا ہے یا مفعول؟ فاعل پر توحرف جر آتا نہیں ہے اور مفعول پر تب آتا ہے، جب فعل لاز می سے فعل متعدی کرنا ہواور یہاں اس کی حاجت نہیں؟ جواب دے رہے ہیں کہ مصنف کے کلام سے جو متن میں ہے اور جواس کی شرح جواب نہیں ہے، جب مقدر ہوتا ہے۔ لہذا "مضاف الیہ" کی تعریف جامع ہے میں ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ "اضافت لفظیہ" میں بھی حرف جر مقدر ہوتا ہے۔ لہذا "مضاف الیہ" کی تعریف جامع ہے کہ دونوں اضافتوں میں حرف جر ، مقدر ہوتا ہے۔ اس کو بیات کہ کونساح ف جر مقدر ہوتا ہے اور کیے مقدر ہوتا ہے۔ اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ بات الگ ہے ، اس سے تعریف تا ہا می بیات کہ کونساح ف جر مقدر ہوتا ہے اور کیے مقدر ہوتا ہے۔ اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ بات الگ ہے ، اس سے تعریف تعریف جامع نہ ہوتالاز م نہیں آتا، بلکہ تعریف جامع ہی ہے۔

اضافت لفظيه ميں حرف جرمقدر ماننے كالبعض نحوبوں كا تكلّف اور اس كار د

وقد تكلف بعضهم في اضافة الصفة الى مفعولها مثل ضامب زيد بتقدير اللام تقوية للعمل الخرير ١٢٣٠

بعض نحاة ممينية نے اضافت لفظيہ سے مضاف اليہ ميں حرف جركو مقدر مانے سے بارے ميں كائى تكلف كيا ہے ،اس عبارت ميں شارح مين اللہ اس كارد كررہے ہيں كہ بعض لوگوں نے اضافت لفظيہ ميں حرف جركو مقدر مانے كاجو تكلف كيا ہے وہ صحح نہيں ہے ، كونكہ حرف جر مقدر مانے والوں كا استدلال ہيہ كہ اگر اضافت لفظيہ ميں "صيغہ صفت" اپنے معمول كی طرف مضاف ہو، تواس اضافت كافا كده نہيں ہوتا، اب يہاں پر صفت كاصيغہ اپنے معمول كی طرف مضاف ہوگا، تو معمول ميں دو ،ى اختال ہيں۔ معمول مفعول ہوگا يافاعل ہوگا، بعض كہتے ہيں كہ اگر اضافت لفظيہ ميں صيغہ صفت كا اپنے معمول يعنی مفعول كی طرف مضاف ہو گا، ہوگا ہوں وہ "لا مہ تقویة للعمل" ہوگا يعنی وہ مشاف ہور ہا ہو، وہاں پر لام مقدر ہوگا اور وہ "لا مہ تقویة للعمل" ہوگا يعنی وہ مشاف ہور ہا ہو، وہاں پر لام مقدر ہوگا اور وہ "لا مہ تقویة للعمل" مؤلا ہيں۔ وہ ممل كو تقویہ دے گا۔ جيسے "ضارب نيد" ميں صفت كاصيغہ اپنے معمول مفعول كی طرف مضاف ہے ، یہ اصل میں "ضارب لاید" ہے۔ یہاں پر "لام، ضارب" کے عمل كو تقویۃ دے رہا ہے۔ اور یہاں پر صفت كی مفعول كی طرف اضافت ہے اور حرف جونے جرف جرف عقور ہے۔

اور جہال پر اضافت صیغہ صفت کی اپنے فاعل کی طرف ہو، وہال پر "من بیانیہ" مقدر ہوتا ہے۔ جیسے "جاءنی زید الحسن الوجہ" ، یہ اضافت لفظیہ ہے۔ "حسن" صفت کاصیغہ ہے اور "الوجہ" اس کافاعل ہے۔ یہال "الوجہ" سے پہلے من مقدر مانا جائے گا، کیونکہ "حسن" کی اضافت جو زید کی طرف ہور ہی ہے، اس میں یہ ابہام ہے کہ اس کی کیا چیز خوبصورت ہے؟ اسے کس اعتبار سے اچھا کہا ہے؟ جب" الوجہ" کہا تو یہ ابہام دور ہو گیا اور معلوم ہو گیا، کہ زید اپنے چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ہے، گویا "الوجہ" تمیز ہے اور تمیز سے پہلے "من" بیانیہ ہوتا ہے، لہذا جب صیغہ صفت کی اضافت اپنے فاعل کی

طرف ہوتووہاں پرمن مقدر ہوگا۔

اس کو شارح مینید نے "وقد تکلف بعضہ مد" کہا ہے۔ اب جمائے کہ تکلف اس طرح ہے کہ پہلی صورت میں جب صیغہ صفت کی اضافت مفعول کی طرف ہوتو اس میں یہ کہا تھا کہ یہاں پر لام مقدر ہے اور یہ "لامہ تقویة للعمل" کیلئے ہے، لام تقویة کاوہ ہوتا ہے جو ماقبل کو مابعد سے ملاتا ہے، اور ملانے کے لئے اس لام کا اظہار بھی ہونا چاہے۔ یعنی وہلام مقدرہ ظاہر بھی ہوسکتا ہے، کیکن اضافت لفظیہ میں لام ظاہر نہیں ہوسکتا کیونکہ یہاں پر اظہار ممتنع ہے۔ معلوم ہوایہ تقویة کا لام "نہیں ہے۔

دوسری صورت میں تکلّف یوں ہے کہ وہاں پر صیغہ صفت کی اپنے فاعل کی طرف اضافت ہے اور فاعل سے پہلے حرف جر کو لاناصچے نہیں ہے تو فاعل سے پہلے حرف جر کولانا ہے تکلّف ہے۔

بعض نحویوں کے تکلف پر سوال

فان تلت بذا في الحقيقة تخصيص فلإيصح ان الاضافة اللفظية لاتفيد الاتخفيفا في اللفظ ما ٢١٣

اس عبارت میں تکلف پر ایک سوال ہو تاہے۔

سِيَوَالَ: سائل کہتاہے کہ آپ نے دوسری صورت میں کہاہے کہ جب اضافت اپنے فاعل کی طرف ہو وہاں پر "من بیانیہ "ہوتا ہے۔ "من بیانیہ "کے آنے سے حقیقت میں یہ شخصیص ہو گئی ہے کیونکہ جب کہا" جا عنی الحسن "۔ یہ توعام تھا۔"الوجہ" کاذکر کیا تو اس نے "الحسن "کی شخصیص کر دی ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے معلوم ہوا کہ اضافت لفظیہ بھی شخصیص کا فائدہ دیت ہے۔ پھر آگے آپ کا یہ کہناہے کہ اضافت لفظیہ صرف شخفیف کا فائدہ دیت ہے۔ درست نہیں ہے ؟ جھوائیت:

قلنا كان هذا التخصيص واقعا قبل الإضافة فلا يكون مما تفيدة الإضافة فليسبت فأثدة الإضافة الاالتخفيف في اللفظ مر ١٦٣

یہ عبارت مذکورہ سوال کاجواب ہے۔

جَوَّالِبَ: آپ کوجو تخصیص سمجھ میں آرہی ہے، یہ در حقیقت اضافت ہے پہلے کی تخصیص ہے۔ اضافت کے بعد کی نہیں ہے۔
اس لئے اگر ہم اضافت کے بغیر بھی اس کو استعال کریں، تو بھی اس میں تخصیص ہوتی ہے۔ جیسے "جآءنی الحن الوجہ" میں "الوجہ، الحن" کامضاف الیہ نہیں ہے، بلکہ اس کافاعل ہے۔ معلوم ہوااس ترکیب میں جو تخصیص آئی ہے۔ وہ اضافت کی وجہ سے نہیں۔ اضافت سے پہلے کی تخصیص ہے۔ لہٰذا اضافت نے کسی چیز کے اختصاص کا فاکدہ نہیں دیا، صرف "وجہہ" کی ضمیر حذف ہوئی، لہٰذا اور لفظ میں شخفیف ہوگئی ہے۔ ہماری بات صبح ہے کہ اضافت لفظیہ صرف شخفیف کافائدہ دیتی ہے، تعریف یا تخصیص کا نہیں۔

# اضافت كى اقسام

وهىمعنوية ولفظية والا

اسس عبارت میں مصنف میں اللہ اضافت کی تقسیم بیان فرمارہے ہیں کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں۔ اضافت معنویہ ، اضاف ظیہ۔

وهي أى الإضافة بتقدير حرف الجر يرام

شارح مُنِیدِنے" ہی "کے بعد"الاضافة بتق پو حد ف الجو" نکالاہے۔اس سے «هی "کامر جع بیان کیاہے اور اس امر کی تعیین کی ہے کہ «هی "کامرجع مطلق اضافت نہیں، بلکہ وہ اضافت ہے،جو" بتقدیر حرف الجر" ہے۔ ...

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَّالِ : سائل کہتاہے کہ آپ نے "و ھی معنویہ اولفظیہ" کہاہے۔ "ھی" کامر جع مطلق اضافت ہے اور مطلق اضافت میں وہ چیز بھی شامل ہے، جس میں حرف جر لفظوں میں ہویا مقدر ہو۔ لہذا "مررت بزید" پر آپ کی تعریف صادق آرہی ہے، کیونکہ اس میں جو اضافت ہے، وہ مطلق تعریف کے مطابق اضافت ہے اگر چہ نہ لفظیہ ہے، نہ معنویہ ہے۔

لیکن جو آپ آگے لفظی اور معنوی کی تعریف کررہے ہیں تواس کے مطابق توبہ مثال نہ لفظی میں شامل ہے، نہ معنوی میں شامل ہے۔ نیس شامل ہے۔ لیکن بہال جب آپ مطلق اضافت کی تعریف کررہے ہیں، تواس کے مطابق اس مثال پر تعریف صادق آتی ہے، لیکن آگے تقسیم کے بعد ہر ایک قشم سے بیہ نکل جاتی ہے، جبکہ مقسم اپنے اتسام میں معتبر ہو تاہے، لیکن بیر عجیب مقسم ہے، جواقسام سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نہ یہ اضافت معنوبہ میں داخل ہے اور نہ بی اضافت کو خورف جرکی تقدیر کے ساتھ ہو۔ اب اس سے آگر جوازی بی مطلق اضافت کی نہیں ہے بلکہ یہ اس اضافت کی ہے، جو حرف جرکی تقدیر سے ساتھ ہو۔ اب اس سے آگر شمررت بزید "کی مثال نکل رہی ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہتقدیر حرف الجرنہیں ہے۔

اضافت معنوي كي وجه تسميه اور افاديت

معنوية اىمنسوبة الى المعنى لانها تفيد معنى في المضاف تعريفا او تخصيصا مريدا

شارح مُنَالَة عَنَالَة نَاسَعَارت سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ معنویہ میں "ی" نبست کی ہے۔اضافت معنویہ سے مرادوہ اضافت ہے جو معنی کی طرف منسوب ہو۔ اس لئے کہ وہ مضاف میں تعریف یا شخصیص کافائدہ دیتی ہے۔ اس میں شارح مُنِینَاللہ نے ایک تواس کامعنوی ہونا بتادیا ہے جو اس کی وجہ تسمیہ ہے، کہ اس کو معنوی اس لئے کہتے ہیں کہ یہ منسوب الی معنی ہے۔

اور دوسری بات کہ یہ اضافت معنی کافائدہ کیسے دیتی ہے؟ بھی بتادی ہے کہ یہ اضافت معنی کا یہ فائدہ دیتی ہے کہ یہ مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف میں تعریف کافائدہ دے گی، اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف میں تعریف کافائدہ دے گی۔

#### اضافت لفظيه كي وجه تسميه

ولفظية اىمنسوبة الى اللفظ فقط دون المعنى لعدم سرايتها اليدي الا

اس عبارت میں شارح میں شارح میں اضافت لفظیہ کو لفظیہ کہنے کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ اضافت لفظیہ کو لفظیہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں صرف لفظوں کی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ کی طرف منسوب ہوتی ہے بینی اس اضافت سے فقط لفظ میں تخفیف حاصل ہوتی ہے۔ اس سے علاوہ تعریف یا تخصیص کاکوئی معنوی فائدہ اس اضافت سے حاصل نہیں ہوتا۔

اضافت لفظيه ومعنوبه كى تعريف

اضافت معنوبه كى تعريف

فالمعنوية ان يكون المضاف غير صفة مضافة الى معمولها ١١٣٠

یہاں سے ماتن میں اللہ اضافت لفظیہ اور معنویۃ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وجہ تسمیہ تو ماقبل میں گذر چکی ہے۔ اس عبارت میں ماتن میں اللہ اضافت معنویہ کی تعریف بیان فرمائی ہے۔

اضافت معنویه وه بوتی ہے، جس میں صفت کاصیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔

اس میں دوباتیں ہیں۔ (1) مضاف صفت کاصیغہ نہ ہو۔ جیسے "غلام ذید" میں غلام مضاف ہے۔ صفت کاصیغہ نہیں ہے۔
(۲) مضاف صفت کاصیغہ ہو، گر اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ جیسے "کو پیر البلد" میں "کریم"، اگر چہ صفت کاصیغہ ہے، گر اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، گر اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، گر اپنے معمول کی طرف نظلی نہیں ہوگی اور جیسے "مصادع مصر" (شہر کا پہلوان) میں مصادع، صیغہ صفت کا ہے، لیکن یہ بھی اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے۔ لہذا یہ اضافت معنوی ہے۔

#### اضافت لفظيه كى تعريف

اضافت لغظیه وه اضافت ہے کہ جس میں صغت کاصیغه اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اس تعریف میں بھی دو ہاتیں ہیں۔ ﴿ ایک بید که مضاف صغت کاصیغه ہو۔ جیسے اسم فاعل، صغت مشبه وغیره ﴿ دوسرے بید که اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، وہ معمول خواہ فاعل ہویا مفعول ہو۔ جیسے "ضاب بندید" میں ضاب صیغه صفت کا ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ یہ اضافت لفظیہ ہے۔ اس میں معمول، مفعول ہے، اور جیسے "حسن الوجہ" اس میں بھی صفت کا صیغه اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، اور معمول فاعل ہے، یہ بھی اضافت لفظیہ ہے۔

#### اضافت لفظى إور معنوى كامفاد

یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اضافت لفظی کامفاد کیاہے۔ اور اضافت معنوی کامفاد کیاہے، یعنی اضافت لفظی کس چیز کافائدہ دیتی

ہے۔اور اضافت معنوی کس چیز کافا کدہ دیت ہے؟ اضافت تفظی کامفاد فقط تخفیف فی اللفظ ہے کہ اضافت تفظی صرف اور صرف لفظوں میں تخفیف کافا کدہ دیتی ہے اور اضافت معنوی کامفاد، تعریف و تخصیص ہے، یعنی اضافت معنوی تعریف یا تخصیص کا فاکدہ دیتی ہے۔ اضافت معنوی تعریف کا فاکدہ اس وقت دیتی ہے، جب مضاف الیہ معرفہ ہو، اس وقت مضاف معرفہ بن جائے گا۔ جیسے "غلام زید ، معرفہ ہے، اس کی وجہ سے غلام بھی معرفہ بن جائے گا۔ خاص غلام ہوگا کہ زید کامتعین غلام ہے، عسم موکا غلام نہیں ہے، اور اگر مضاف الیہ کرہ ہوتو پھر اضافت لفظی تخصیص کافاکدہ دے گی، جیسے "غلام رہجل" میں "رجل" کرہ ہے، اس کی طرف اضافت کی وجہ سے مضاف، معرفہ تو نہیں ہوا، البتہ خاص ہوگیا کہ بیہ ان "غلامول" میں سے جو مرد کے غلام ہیں، ان میں سے نہیں ہے، جو عورت کے غلام ہیں اس سے اس میں شرکت کم ہوگئ ہے، اور اس کو تخصیص کہتے ہیں۔

فالمعنويةعلامتها انيكون المضاف

"علامتها" کے لفظ سے شارح میں نے عبارت کی ترکیب بیان کی ہے کہ"ان یکون الج" خبر ہے اور "علامتها" مبتدا ہے۔ مبتدا، خبر مل کرمعنویة کی خبر ہے، اگر یہ ترکیب نہ کریں تواشکال لازم آتا ہے۔

اشكال

خبر کے لئے ضروری ہے کہ اس کامبتداء پر حمل ہوسکے۔اگریہاں پر "ان یکون "کو" فالمعنویة "کی خبر بناتے ہیں، تویہاں حمل نہیں ہوتا، کیونکہ ان یکون میں "ان مصدی ہیہ "ہے۔اس نے" ییکون "کو" کون " سے معنی میں کر دیا ہے۔عبارت ہوگ "کون المضاف غیر صفۃ " کہ مضاف کاغیر صفت ہونا ہے اضافت معنویہ ہوگی۔ حالانکہ اضافت معنویہ، مضاف کاغیر صفت ہونا نہیں ہے۔اضافت معنویہ توایک نسبست ہے جومضاف اور مضاف الیہ سے مابین ہوتی ہے؟

جَوَاتِ:

شارح مُنِيلَة نے اس اشکال کاجواب بیر دیاہے، کہ مضاف کاغیر صفت ہونا بیہ علامت کی خبر ہے، "معنویة" کی خبر نہیں ہے،
اس کاحمل علامت پہ ہو تاہے، اس کاحمل اضافت معنویة پر نہیں ہو تا۔ "علامتھا"، مبتدامخذوف ہے اور "ان یکون۔ الج"
اس کی خبر ہے، گویامضاف کاغیر صفت ہونااضافت معنویہ کی علامت ہے، اس کی تعریف نہیں ہے، ان یکون الج علامتھا پر محمول ہوگا۔

فيها غيرصفة يهاا

#### مفت کی وضاحت

غيرصفة كأسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ماعمرا

یہ عبارت نکال کر شارح مینید نے صفت کی وضاحت فرمائی ہے کہ صفت سے مرادیہاں اسم فاعل، اسم مفعول اور سفة مشبہ ہے کہ اضافت معنویہ وہ ہوتی ہے جس میں اسم فاعل، اسم مفعول یاصفت مشبہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہوں۔ مضافیۃ الی معمولما فاعلها او مفعولما م ۱۲۳

اس عبارت میں شارح مُولِیہ نے معمول کی وضاحت فرمائی ہے کہ معمول سے مراد فاعل اور مفعول ہے، یعنی اضافت عنویہ میں صفت کاصیغہ ہی نہیں ہوتایا عنویہ میں صفت کاصیغہ ہی نہیں ہوتایا فت کاصیغہ تو ہوتا ہے۔ فاعل یامفعول کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔

#### نمانت معنوبير مين اضافت كے بعد كامعمول مراوب

قبل الاضافة سواءلم يكن صفة كغلام زيداو كان صفة لكن غير مضافة الى معمو لهابل الى غير والخ ٢١٣٠

اس عبارت میں سے شارح میلید نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ اضافت معنویہ کے بارے میں جو کہاہے کہ اس مضاف، صفت کا ایسا صیغہ نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یہاں وضاحت فرمارہ بین کہ معمول سے مراد وہ سول ہے، جو اضافت سے پہلے کا معمول ہو، یعنی ایسا معمول نہ ہو کہ ترکیب اضافی سے پہلے ایک چیز کا معمول ہو، جو اس کی رف مضاف ہو، اگر اضافت سے پہلے کی کامعمول نہیں ہے اور اضافت سے معمول بن رہاہے، تو اس کی نفی نہیں ہے۔ اس لئے لہ مضاف بھی عامل ہے، لیکن رہا ہے، تو اس کی نفی نہیں ہے۔ اس لئے لہ مضاف بھی عامل ہے، لیکن رہا تھی لیسب الاضافت نہیں ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجه ليس

جَوَّالَبَ: شارح مُحَالَدُ فَ "كبل الاضافة" سے اس سوال كاجواب ديا ہے، جواب بيہ ہے كہ ہم نے جو كہاہے كہ ايبانہ ہو، يعنى صيغہ صغه صغه النظم معمول ہے جو اضافت سے معمول بناہے معمول بناہے اس كي نفي نہيں ہے۔ جيسے «كريم البلد"۔ "مصارع معر" جيسى مثالوں ميں مضاف اليه، مضاف كامعمول ہے، ليكن اضافت سے اس كى نفى نہيں ہے۔ جيسے «كريم البلد"۔ "مصارع معر" جيسى مثالوں ميں مضاف اليه، مضاف كامعمول ہے، ليكن اضافت سے

پہلے کا نہیں ہے، بلکہ اضافت سے معمول بن رہا ہے۔اس کی نفی مقصود نہیں ہے۔

مصنف برئید نے اضافت معنوبه کی جو تعریف کی ہے اس سے دوصور تیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ﴿ صیغہ صغت کائی نہ ہو۔ جیسے "غلامہ زید" ﴿ صیغہ صفت کا ہولیکن معمول کی طرف مضاف نہ ہو، جیسے "مصاب عصر" اور "کریھ البلد" ہیں،مصاب عصر مصاب عکانہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ لہذا بیہ معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، صرف ایک نسبت ہے اور "کریم البلد" میں "البلد" نہ "کریم "کافاعل ہے، نہ مفعول ہے، بلکہ ایک نسبت ہے۔

واحترزبهعن نحوضا ببزيد وحسن الوجه مرادا

اس عبارت میں شارح بھی انتہاں میں ان مثالیں دی ہیں کہ جہاں صیغہ صفت کا ہواور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو وہاں اضافت لفظیہ ہوگی معنوبیہ نہیں ہوگی۔ جیسے "ضارب زید" ہے، اس میں دونوں باتیں پائی جارہی ہیں کہ مضاف صیغہ صفت کا ہے۔ اور ضارب اپنے معمول کی طرف مضاف ہے۔ اس کا معمول زید ہے جو کہ مفعول ہے اور "حسن الوجہ" میں بھی بہی تفصیل ہے۔ کہ حسن صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، جو کہ فاعل ہے کیونکہ الوجہ حسن کا فاعل ہے۔ کہ حسن صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، جو کہ فاعل ہے کیونکہ الوجہ حسن کا فاعل

# اضافت معنوبيه كى تقتيم

وهی اما جمعنی اللام فیماعد اجنس المضاف وظرفه و اما جمعنی من فی جنس المضاف و اما جمعنی فی فی ظرفه مین است مین م ماتن عظمین اضافت معنویه کی تعریف کے بعد اس عبارت میں اس کی تقسیم بیان فرمار ہے ہیں۔ اضافت معنویه کی تین فتحمیں ہیں۔ اَن اضافت مین اُن اضافت فیوی۔

شارح مُولِيْ نَ وضاحت فرمانی ہے کہ یہ ''تقسیم بعکم الاستقداء''ہے، یعنی نحویوں نے جو تلاش کی توان کی تلاش ہے صرف یمی تین قسمیں ملی ہیں۔ ''استقراک'' اس تقسیم کی دلیل ہے اور کوئی ''نص'' اس بارے میں نہیں ہے کہ اضافت معنویہ کی صرف تین قسمیں ہیں۔

تین قسمول کی وجہ حصر ریہ ہے۔

مضاف الیه دوحال سے خالی نہیں۔مضاف الیه مضاف کی جنس میں سے ہوگا یا اس کی جنس میں سے نہیں ہوگا۔ اگر مضاف الیه،مضاف کی جنس میں سے ہوگا یا اس کی جنس میں ہوگا۔ اگر مضاف الیه،مضاف کی جنس سے ہو پھر دوحال سے خالی نہیں۔مضاف الیه،مضاف کے لئے ظرف بنے گا یا ظرف نہیں بنے گا۔ اگر مضاف الیه،مضاف کی جنس سے ہواور ظرف بھی مضاف کی جنس سے ہواور ظرف بھی ہوتو یہ اضافت لامی "ہے۔ ہوتو یہ اضافت الیہ،مضاف الیہ،مضاف کی جنس سے نہیں ہے اور ظرف بھی نہیں ہے، تو یہ "اضافت لامی " ہے۔ ہوتو یہ اللہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے اور ظرف بھی نہیں ہے، تو یہ "اضافت لامی " ہے۔ ہیاں ایک سوال ہوتا ہے۔

سِوَال: ماتن روالله ن وجد حمر على ساته اس تقسيم كوبيان كيون نهيس كيا؟

جَوَالْت: اصل میں جب وجہ حفر بیان کرتے ہیں تو ترتیب الث ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اضافت معنوی میں سب سے پہلے

اضافت لامی ہے، پھر اضافت منی ہے اور سب سے کم اضافت فیوی ہوتی ہے۔ اگر وجہ حصر کے ساتھ اس کو بیان کرتے تو پھر یہ ترتیب باقی ندر ہتی۔ وجہ حصر کے مطابق پہلے اضافت "منی" اور اضافت" فیوی "کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اضافت لامی کو بیان کیا جاتا اور یہ مناسب نہ ہوتا، اس وجہ سے وجہ حصر کو چھوڑ کر اپنے طریق پر جو ترتیب رہتی ہے، اس ترتیب کے مطابق اضافت کی اقسام کو بیان کیا ہے۔

اس ترتیب کے مطابق،مضاف الیہ،مضاف کی جنس سے بھی نہ ہواور ظرف بھی نہ ہو۔ تواضافت لامی ہوگی۔ جیسے "غلامہ زید"، زید،غلام کی جنس میں سے نہیں ہے اور اس کے لئے ظرف بھی نہیں ہے۔ یہ اضافت لامی ہے اور اگر مضاف الیہ، مضاف کی جنس میں سے ہو تواضافت منی ہے اور اگر اس کیلئے ظرف ہو تواضافت فیوی ہے۔

وهي الاضافة المعنوية ١٦٣

وهى كے بعد شارح مُشَيِّد في "الاضافة المعنوية" تكال كرهى كامر جع بيان فرمايات، كه هى كامر جع الاضافة المعنوية ب- بحكم الاستقراء ١٦٣

" بحکم الاستقداء" سے شارح مِینلیڈ نے یہ بیان کیاہے کہ یہاں جو اضافت معنویہ کی تقسیم ہور ہی ہے، یہ تقسیم استقراء پر بنی ہے،اس کے علاوہ تقسیم کی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔

فيما اى فى المضات اليه ١٢٣

فیماکے بعد شارح مُیالیہ نے ای فی المصاف الیہ ٹکال کر فیماکے اندر موجو د"ما" کی مراد داضح کی ہے کہ ماسے مراد مضاف الیہ ہے ، اور مضاف الیہ بھی وہ مراد ہے کہ جو نہ تومضاف کی جنس میں سے ہواور نہ ہی اس کیلئے ظرف ہو۔

اضافت لامی میں مضاف الیہ کے مضاف کی جنس میں سے نہ ہونے کامعنی

اىلايكون صادقاعلى المضاف وغيرة لاظرفاله نحو غلام زيد فان زيد اليسجنسا للغلام الخ يا١٦

شرح و توضیح کے انداز میں شارح مُنظید کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح مُنظیۃ اس عبارت میں اضافت لامیہ میں مضاف الیہ مضاف کی جنس میں سے نہ ہونے کا معنی بیان کیا ہے ، اور وہ معنی بیہ کے مضاف الیہ ، مضاف پر صادق نہ آئے ، جیسے غلام زید میں زید غلام کی جنس میں سے نہیں ہے ، اور زید غلام پر صادق بھی نہیں آتا اور زید غلام کیلئے ظرف بھی نہیں ہے ، اور زید غلام کی زید کی طرف اضافت المیہ ہے ۔ لینی غلام لزید۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِوَال: آپ نے کہاہے کہ اضافت لامی وہ ہے جو جنس میں سے نہ ہو۔ یعنی مضاف الیہ، مضاف کی جنس میں سے نہ ہو، اور اس کیلئے ظرف بھی نہ ہو۔ اس کی مشہور مثال "غلامہ زید" ہے یہاں پر زید، مضاف کی جنس سے ہے۔ "زید" بھی حیوان ناطق ہے، اور غلام بھی حیوان ناطق ہے۔ دونوں کی جنس ایک ہے۔ حَوَالِبَ: شَارِحَ مُشَلَّةُ نِهِ اس كاجواب دیا كه جنس كایهال وه معنی مراد نهیں ہے، جو آپ سمجھے ہیں، یعنی جنس منطقی یهال مرا نهیں بلكه یهال جنس كایه معنی مراویه كه مضاف الیه، مضاف اور غیر مضاف پر صادق آئے اور غلامه زید میں "زید، غلام" پ صادق نہیں آتا۔ غلام اور زیدالگ الگ ہیں۔

فَاثُلَافاً: يَهِال بِهِ بات مُحوظ خاطررے كه ما تن مُشَلِيَة في جمعنى اللام ، جمعنى من اور جمعنى فى كہاہ "بتقديد اللام" نهيں كہا۔
اس كامعنى بيہ ہے كه لام كے معنى ميں ہو، بيہ ضرورى نہيں ہے كه لام كى تقدير ميں ہوكيونكه جہال كوئى لفظ مقدر ہو تواس كو ظاہر كرنا جھى جائز ہو تاہے۔اضافت لامى وغيره ميں بعض صورتيں اليى بھى آ جائيں گى كه إن ميں لام كو ظاہر كرنا جائز نہيں ہوگا، تو وہاں يرسوال ہوگا، اس كاجواب ذہن ميں ركھيں كه ما تن مُشلِيْ في جمعنى اللام كہاہے" بنتا ديد اللام" نہيں كہا۔

#### اضافت "منی "میں "من" بیانیہ ہو تاہے

واما بمعنى من "البيانية" في جنس المضاف الصادق عليه وعلى غيرة و١٢٢

شار ترون نیس کے بعد "البیانیة" نکال کربیان کیاہے کہ "من" سے مراد حرف نہیں ہے، بلکہ عسلم مراد ہے مارت کو شان سے مواد دو مضاف اور غیر مضاف الله من سے موادر دو مضاف اور غیر مضاف الله من سے موادر دو مضاف اور غیر مضاف دونوں پر صادق آئے تواضافت بیانیہ ہوگی، جیسے "خاتم فضة "میں مضاف الیه "فضة" مضاف، لینی خاتم پر بھی بولا جاتا ہے، اس طرح دوسرے زیور وغیرہ پر بھی اس کا اللاق ہوتا ہے اور "خاتم" مضاف جس طرح" فضة " پر صادق آتا ہے، انگوشی چاندی کی ہواس طرح فضر مضاف پر بھی صادق آتا ہے، کہ انگوشی کی اور چیز کی ہو۔ مثلاً سونے کی یاسی اور چیز کی انگوشی ہو۔

#### اضافت من میں مضاف، غیر مضاف الیہ پر بھی صادق آتاہے

ہشرط ان یکون المضاف ایضا صادقا علی غیر المضاف الیہ فیکون ہینہ ما عموم و خصوص من وجہ میں اللہ ، مضاف شارح مُن اللہ عبارت میں اضافت منی کی ایک شرط کو بیان کیا ہے ، وہ شرط بیہ ہے کہ جس طرح مضاف الیہ ، مضاف اور اس سے غیر پر صادق آئے ، اسی طرح بیہ مجسی شرط ہے کہ مضاف ، مضاف الیہ اور غیر مضاف الیہ پر بھی صادق آئے ۔ جیسے "خاتم فضۃ" کی مثال میں ابھی گذرا ہے ۔ گویا یہاں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے اور اس میں تین مادے بنیں گے ، ایک اجتماعی مادہ بیہ ہے کہ انگو تھی چاندی کی ہو، یہاں خاتم بھی ہے اور فضہ بھی ہے ، ﴿ دوسر اافتراقی مادہ بیہ کہ فضہ ہولیکن خاتم ہولیکن خاتم ہولیکن خاتم ہولیکن خاتم ہولیکن خاتم ہولیک خاتم ہولیک خاتم ہولیکن خاتم ہولیک کا ہار وغیر ہو، خاتم نہ ہو۔ کہ خاتم ہولیکن خاتم ہولیک خاتم ہولیکن خاتم ہولیک خاتم ہولیک خاتم ہولیک خاتم ہولیک خاتم ہو بلکہ چاندی کا ہار وغیر ہو، خاتم نہ ہو۔

اسس عبارت سے دراصل مقصود بومر الاحد كو نكالناہے۔

کہ سائل سوال کر تاہے کہ آپ کی اضافت منی کی یہ تعریف "یوم الاحد" پر بھی صادق آر ہی ہے جو کہ اضافت لای ہے، اضافت منی کی تعریف، اضافت لامی پر اس طرح صادق آر ہی ہے کہ "یوم" جس طرح" احد" پر صادق آتاہے اس

طرح عيد احد پر بھی صادق آتا ہے، لہذا جو تعريف اضافت منی کی ہے وہ تعريف اضافت لامی پر بھی صادق آر ہی ہے، الصادق عليہ و على دغير هـ

شارح مَيْنَةِ فِي بشرطان يكون المضاف اليضاصاد قاملی غیر المضاف الیدسے اس كاجواب دیاہے وہ جواب یہ سے كہ يہاں يوم الاحد ميں احد غیر پر صادق نہيں آرہا، اس كے غیر پر صادق نہيں آتا، اس كئے یہ اضافت لامیہ ہے، اضافیہ بنیہ نہيں ہے۔

#### اضافت فيوي

واماجمعنى في فطرفه الى ظرف المضاف ١٢٥

اس عبارت میں مصنف می الله و شارح می الله اضافت فیوید کو بیان فرمارے ہیں کہ مضاف الیہ اگر مضاف کیلئے ظرف ہو تو اضافت جمعنی فی ہوگی، جیسے "ضرب الیوم" میں "الیوم"، مضاف الید، ضرب کاظرف ہے، جو کہ مضاف ہے کیونکہ ضرب یوم میں واقع ہوئی ہے۔ لہذا یہ اضافت فیوی ہے۔

# اضافت معنوبه كي تقييم كے بارے ايك اہم ضابطه

والحاصل ان المضاف الیہ امام باین للمضاف وحید نثان ان کان ظرف الد فالاضافة جمعنی فی و الافعی الح ۱۲۳ ماصل ہے۔
ماصل ہے یہاں متن کی عبارت کا عاصل مراد نہیں ہے ، بلکہ عاصل ہے مراد اضافت کی نسبت کا عاصل ہے۔
اضافت کی ان تین قسموں کو نسبت اربعہ تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہ کے اعتبار سے
بیان کرنامقصود ہے اور یہ مضاف الیہ کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے ، کہ اس " حاصل " میں چاروں نسبتیں مضاف الیہ کو حاصل
ہوں گی۔ لہذا دیکھا جائے گا کہ مضاف الیہ ، مضاف کے مساوی ہوگا یا مباین ہوگا ، اگر مضاف الیہ مضاف کے مباین ہوتو پھر دو حال
سے خالی نہیں کہ مضاف الیہ ، مضاف کیلئے ظرف ہوگا یا نہیں ، اگر مضاف الیہ مضاف کے مباین ہو اور مضاف کیلئے ظرف ہوتو ہو۔
اضافت فیوی ہے اور ظرف نہ ہوتو اضافت لای ہے۔

اور اگر مضاف الیہ،مضاف کے مساوی ہو تو یہ نسبت ممتنع ہے، لینی وہ ترکیب اضافی جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے در میان نسبست تساوی کی ہووہ ممتنع ہے، اس میں اضافت نہیں ہوگی، اس کی وجہ آگے آر ہی ہے۔

اور اگرمضاف الیہ مضاف ہے اسم مطلق ہواور مضاف اخص مطلق ہوجیے حیوان اور ناطق ہیں، حیوان اسم مطلق ہے اور ناطق الیہ مضاف الیہ عام مطلق ہو، اس اور ناطق اخص مطلق ہو، اس اور ناطق اخص مطلق ہو، اس صورت میں بھی اضافت ممتنع ہوگی، اس کی وجہ بھی ساتھ ساتھ سبھے لیں، نسبت مساوی کے ممتنع ہونے کی مثال مور ست بلیث اسس ہے ممتنع ہونے کی مثال مور ساتھ سبھے لیں، نسبت مساوی کے ممتنع ہونے کی مثال مور ست بلیث اسس ہے ممتنع ہونے کی وجہ بیہ کہ اس اضافت سے کوئی فائدہ جاصل نہیں ہور ہا، کیونکہ لیث اور اسد کا ایک ہی معنی سے اور ان کے در میان جب تساوی کی نسبت ہے تو اس اضافت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ اضافت سے تعریف یا

www.alhijazibooks.wordpress.com المجرورات

تخصیص کافائدہ ہو تاہے جب دونوں برابر ہیں اوراس سے فائدہ حاصل نہیں ہور ہاہے تو یہ اضافت ممتنع اور لغوہے،اس طرح اگر مضاف الیہ مضاف سے عام مطلق ہو تو بھی اضافت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا،لہٰذا یہ اضافت بھی ممتنع ہے اس کی مثال احد الیوم ہے اس میں یوم عام ہے اور احد خاص ہے، اس اضافت کی وجہ سے احد یوم سے شخصیص حاصل کر رہاہے اور نہ ہی تحریف، لہٰذا یہ اضافت بھی ممتنع ہے۔

اور اگر مضاف، مضاف الیہ کے در میان نسبت عام خاص مطلق کی ہو اور مضاف الیہ اخص مطلق ہو تو اس وقت اضافت بمعنی لام ہوگی، اب مضاف، مضاف الیہ سے تخصیص حاصل کرلے گا، چیسے "یوم الاحد" میں یوم کامعنی دن اور احد کامعنی خاص دن، اتوار کادن ہے۔ یعنی یوم عام اور احد خاص ہے، ایسے ہی عسلم الفقہ میں علم عام ہے حدیث کاہو، قرآن کا ہو، طب کاہو اور الفقہ خاص عسلم ہے۔ یہاں بھی مضاف اور مضاف الیہ کے در میان عام خاص مطلق کی نسبت ہے اور مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف سے اخص مطلق ہے، شجر عام ہے، اداک خاص ہے، مضاف الیہ مضاف سے اخص مطلق ہے، شجر الاراک اراک پیلو کے در خت کو کہتے ہیں، شجر عام ہے، اداک خاص ہے، مضاف الیہ مضاف سے اخص مطلق کی ہو گئیں نسبت عام خاص مطلق کی ہوگی، اضافت لامی کی تین صور تیں آگئیں، تین نسبتیں، تباین، تباوی اور عام خاص مطلق کی ہوگئیں۔

چوتھی نبست مضاف الیہ دو حال سے خالی نہیں کہ مضاف الیہ مضاف کیلئے اصل اور بنیاد ہوگا یا نہیں، اگر مضاف الیہ اور مضاف الیہ مضاف کیلئے اصل اور بنیاد ہوگا یا نہیں، اگر مضاف الیہ اور مضاف کے در میان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے اور مضاف الیہ مضاف سے اخص مطلق ہے اور مضاف الیہ مضاف کیلئے اصل اور بنیاد ہے تو یہ اضافت منی ہے اور اگر مضاف الیہ مضاف کیلئے اصل نہ ہو تو یہ اضافت لامی ہے جسے خاتم فضہ بیں نسبت عام خاص من وجہ ہے اور اگر مضاف الیہ مضاف کیلئے اصل ہے، خاتم چاندی ہے باتہ مضاف الیہ مضاف کیلئے اصل ہے تو یہ اضافت منی ہے، یعنی خاتم من فضۃ اور اگر ایسانہ ہو یعنی مضاف الیہ مضاف کیلئے اصل نہیں ہے، یہاں اضافت لامی ہوگی ہے مثلاً فضۃ خاتم ہے اگوتھی کی چاندی۔ یہاں مضاف الیہ اگوتھی مضاف چاندی، میری اگوتھی کی چاندی سے بہتر ہے۔ ہوگی جیسا کہ مستعمل ہے۔ "فضۃ خاتم کے جس طرح خاتم کی اضافت فضہ کی طرف ہوتی ہے ایسے ہی فضۃ کی اضافت بھی خاتم کی طرف ہوتی ہے ایسے ہی فضۃ کی اضافت بھی خاتم کی طرف ہوتی ہے الیے ہی فضۃ کی اضافت بھی خاتم کی طرف ہوتی ہے ایسے ہی فضۃ کی اضافت بھی خاتم کی طرف ہوتی ہے ایسے ہی فضۃ کی اضافت بھی خاتم کی طرف

## شارح وشيئه كالبعض نحاة بررد

شارح مُشَارَة مُشَالَة نَ آخر مِن جو "فأن كأن المضاف اليه اصلا للمضاف الخ" كہاہ اس سے بعض نحويوں پررد كرنامقصود سے، كونكه بعض نحويوں نے كہاہے كه اگر مضاف اليه مضاف سے اخص مطلق ہو تواضافت بيانيہ ہوگ، انہوں نے مطلقا كهه ديا سے ليكن شارح مُشَالِية نے كہاہے كه مطلقا اليه نہيں ہوگا بلكه اس كى بھى دوقتميں ہيں: ﴿ وَيُصَاحِاتَ كَاكُهُ مضاف اليه مضاف کیلئے اصل ہے یانہیں، اگر اصل ہے تو پھر اضافت بیانیہ ہے اگر اصل نہیں ہے، ﴿ تو پھر اضافت لامیہ ہے اضافت بیانیہ نہیں ہے۔ ایک دوسری مثال بھی دی ہے کہ جس طرح خاتم، فضد کی طرف مضاف ہوتی ہے، اسی طرح فضۃ بھی خاتم کی طرف مضاف ہوتی ہے۔

البذا "خاتم فضة" مين اضافت بمعنى "من" ب، كونكه "فضه، خاتم "كيليّ اصل ب اور "فضة، خاتم " مين اضافت بمعنى اللام ب، كيونكه "فضة خاتم كيليّ اصل نبين بهي اضافت بمعنى اللام ب، كيونكه "خاتم فضة خاتمي "مين بهي اضافت بمعنى اللام ب

اضافت لامیہ میں لام کا ظاہر ہوناضر وری نہیں، صرف لام کامعنی حاصل ہونا کافی ہے

واعلم اندلا يلزم فيما هو بمعنى اللام ان يصح التصريح بها بل يكفى افادة الاختصاص الذي هو مداول اللام الخ م١٢٥

شرح وتوضيح کے انداز میں شارح میرانیہ کی اس عبارت کامطلب بیہ ہے کہ شارح میرانیہ واعسلم سے ایک فائدہ بیان کر رہے
ہیں اور وہ فائدہ بیہ کہ اضافت لامیہ میں لام کو ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں بینی اضافت لامیہ کابیہ مطلب نہیں کہ لام کو ظاہر بھی
کیا جائے ، بلکہ اتنا کافی ہے کہ اضافت میں لام کامعنی حاصل ہو جائے ۔ لام کامعنی اختصاص ہے ۔ کیونکہ بعض مثالیں ایسی بھی ہیں،
جن میں لام کا اظہار ورست نہیں ۔ اس کے باوجو و وہ اضافت لامیہ کی مثالیں ہوں گی، کیونکہ ان مثالوں میں لام کامعنی لینی معنی
اختصاص پایا جارہا ہے ۔ اسی وجہ سے مصنف میرانیہ نہیں گہا ہے "ہمعنی اللام" کہا ہے" ہتقد بدر اللام "نہیں کہا ۔ کیونکہ بتقد بدر اللام
کامعنی ہیہ ہو تا ہے کہ یہاں لام مقدر ہے اور جہاں لام وغیرہ کوئی حرف مقدر ہو تو وہاں اس کا اظہار بھی درست ہو تا ہے ، جبکہ اضافت لامیہ کی بعض مثالوں میں اظہار لام درست نہیں ہے ، تو معلوم ہوا یہاں معنی لام ہے ، تقذیر لام نہیں ہے ، اسی واسطے مصنف میراند ہے کہ اللام کہا ہے ، بیتقد بور اللام نہیں کہا جیسے " بور الاحد" "علم الفقہ"، اور "شجر الارماک" وغیرہ میں لام کو ظاہر کرنا درست نہیں ہے ۔ اس کے باوجو واضافت لامیہ کی مثالیں ہیں ۔

اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَقَالَ: سائل كہتاہے كه "اضافت لامى "كابظاہر مطلب بيہ ہے كه اس ميں لام كو ظاہر كرنا درست ہو۔ حالا تكه بعض الي مثاليس بھى موجود ہيں، جن ميں اضافت لامى ہے، مگر وہاں لام كو ظاہر نہيں كيا جاسكتا۔ جيسے "يوم الاحد" كو "يوم لاحد" كہنا جائز نہيں ہے، ورنہ معنى بدل جائے گا ايسے ہى "علم الفقه" نہيں كهه سكتے۔ جب يہاں لام كو ظاہر نہيں كرسكتے تو يہ اضافت لاميه كى مثاليں كيسے ہوں كى ؟

جَوَالِبَ: شارح مُواللَّهُ فِي واعسلم سے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اضافت لامی کامعنی یہ ہے کہ جو لام کا مدلول، معنی اور مفہوم ہے وہ حاصل ہو، اور وہ اختصاص ہے، کہ مضاف کو مضاف الیہ سے ساتھ اختصاص حاصل ہو۔"اظہار لام" کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔اسی واسطے ماتن مُواللَّہ فی جمعنی اللامہ"کہاہے" بتقد ایر اللامہ" نہیں کہا۔

## اضافت لامیہ میں اظہار لام کیلئے تکلفات بعیدہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے

وبهذا الاصل يرتفع الاشكال عن كثير من مواد الاضافة اللامية ولايحتاج فيم الى التكلفات البيعدة الخ يه ١٦٥

اس عبارت میں شارح میں اللہ میں موق ہوت فرارہ ہیں کہ گذشتہ تقریر سے جب بیہ بات سمجھ میں آگئی کہ "اضافت لامیہ بمعنی لام " ہوتی ہے، "بتقد بد اللام " نہیں ہوتی، تواس سے اضافت لامیہ کی بہت میں مثالوں پر وارد ہونے والا اشکال خود بخود خمم ہو جائے گا، کیونکہ اضافت لامیہ کی بہت میں مثالیس الی ہیں جہاں بیہ اشکال وارد ہو تاہے کہ یہاں اضافت لامیہ ہوتی ہے، تقدیر اللام کے باوجو یہاں اظہار لام جائز نہیں ہے، اس اشکال کا اصولی جو اب بہی ہے کہ اضافت لامیہ بمعنی اللام ہوتی ہے، بتقدیر اللام نہیں ہوتی، لہذا یہاں اظہار لام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سوال سے جو اب میں تکلفات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعض شراح نے اس سوال کے جو اب میں تکلفات سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیندا یہاں اور کل واحد " اس طرح علم الفقہ ویسا کہ بعض شراح نے اس سوال کے جو اب میں تکلفات سے کام لیا ہے، مثلاً "کل بہدل اور کل واحد " اس طرح علم الفقہ اور شہد الان اک وغیر و پر اعتراض ہو تا ہے۔

اعتراض بیہ ہوتا ہے کہ کل کی رجل کی طرف اضافت لامیہ ہے، اضافت لامیہ کا تقاضا بیہ ہے کہ لام کو ظاہر کیا جائے، لیکن اگر لام کو ظاہر کر دیں تو معنی درست نہیں ہے وہ اس لئے کہ کل اگر لام کو ظاہر کر دیں تو درست نہیں ہے وہ اس لئے کہ کل اصاطہ افراد کیلئے آتا ہے، اور اگر لام لے آئیں، تو لام بھی تخصیص کیلئے آتی ہے، تو معنی ہوگا الکل الذی محصوصیة لرجل تو جو معنی لام کے بغیر سمجھ میں آرہاہے کل سے مفہوم سے بھی لام والامعنی سمجھ میں آرہاہے کا سے بھی تخصیص اور لام سے بھی تخصیص والامعنی حصیص والامعنی حصیص والامعنی حاصل ہورہاہے، تو لام کا لانا ہے فائدہ ہے، جب بے فائدہ ہے تو اس کا لاناممتنع ہے حالانکہ اضافت لامیہ ہے لام کو لانا جائے۔

دوسراا شکال بیہ ہے کہ اگر ہم یہاں پرلام لے آئیں تو ایک اور اشکال لازم آئے گاوہ بیہ کہ "کل" ان اساء میں سے ہے، جو لازم الاضافت ہیں اگر یہاں لام کا اظہار کر دیں تو اضافت ختم ہو جائے گی بعنی سلب اضافت ہو جائے گا، جیسے کل سہل میں اضافت ہے اگر کہیں سے کل لواحد کہیں گے تولام اضافت ہے اگر کہیں سے کل لواحد کہیں گے تولام لانے کی وجہ سے سلب اضافت ہو جائے گا، حالا نکہ یہ لازم الاضافت ہے اس سے اضافت سلب کرنا بھی درست نہیں۔ لیکن لام لانے کی صورت میں سلب اضافت ہورہاہیں۔

#### جَوَابِت:

ان اشكالات سے بچنے كيلئے وہى اصولى جواب ہے۔ جوشارح يُشارِي ن ديا تھا كه اضافت لاميه كايه معنى نہيں ہے كه لام كا اظہار كر سكيں بلكه يہاں إرلام والا معنى المحوظ ہوگا، ليكن فاضل اظہار كر سكيں بلكه يہاں اضافت لاميه كامعنى تقدير لام نہيں بلكه معنى اللام ہے كه يہاں پر لام والا معنى المحوظ ہوگا، ليكن فاضل بندى نے اس كايه جواب ديا ہے كه يہاں پر لام لاسكتے ہيں وہ كہتے ہيں "كل بهجل" ميں ہم كہيں كے كل فرد ثابت لوجل، ہر فردر جل كيك ثابت ہے، اب لام آميا، يہ تاويل كريں كے لہذا يہاں اظہار لام صحح ہوجائے گا، اوپر والى مثالوں يوم الاحد، علم الفقہ اور شجر الابراك ميں يوم له خصوصية لابراك ميں تاويل كر

کے لام کو ظاہر کر دیاہے، لیکن شارح میلیا کا کہنابالکل بجاہے کہ یہ محض تکلفات بعیدہ ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں بس صرف ایک اصولی جواب سامنے آئی کہ اضافت لامیہ کامعنی ہیہ ہے کہ اس میں لام کامعنی اختصاص والا ہو، لام کا اظہار کوئی ضروری نہیں ہے یعنی ہیر اضافت بمعنی اللام ہے بتقدیر اللام نہیں ہے۔

جولوگ تکلف کرتے ہیں، ان میں فاضل ہندی بھی ہیں، وہ ان میں "شکلف لام" کو ظاہر کرتے ہیں، انہوں نے لام کی تفریخ کو ثابت کیا چنانچہ "علم الفقہ" ہے اور "شجر الاباک" تفریخ کو ثابت کیا چنانچہ "علم الفقہ" ہے اور "شجر الاباک" ہے کہ یہ اصل میں "علم مخصوص للفقہ" ہے اور "شجر مخصوص للاباک" ہے کی ہے اور "یوم الاحد" میں "یوم مخصوص لاحد" ہے تاویل کی ہے، اس طرح "کل بہل " اور "کل واحد" میں تاویل کر کے "کل" سے افراد مراد لے کر مضاف الیہ پرلام کو ظاہر کیا ہے، جسے عبارت ہے گا۔ "کل فرد لرجل اور کل فرد لواحد"۔

شارح میوشد فرماتے ہیں کہ ان 'نکلفات بعیدہ کی کوئی ضر ورت نہیں ہے، مذکورہ مثالوں میں وار د ہونے والے اشکال کا بس صرف یہی جواب ہے کہ اضافت لامیہ میں لام کااظہار کوئی ضر وری نہیں ہے

#### اضافت فیوی کااستعال اور بعض نحاۃ کی رائے

وهوقليل في استعمالهم ١٢٥٥

مصنف روا بیان فرار سے ہیں کہ کلام عبارت میں اضافت فیوی سے بارے میں اس کا قلیل الاستعال ہونا بیان فرمار ہے ہیں کہ کلام عرب میں سب سے قلیل الاستعال اضافت فیوی ہے، اضافت کی تین قسموں میں اضافت لامیہ کثیر الاستعال ہے یعنی اضافت لامیہ کا استعال سب سے زیادہ ہے، دوسرے نمبر پر اضافت منیہ ہے، تیسرے نمبر پر اضافت فیوی ہے کہ اس کا استعال سب سے کم ہے۔

وهواى كون الاضافة بمعنى في ١٢٥

ای کون الاضافة بمعنی فی سے عوضمیر کامر جع بیان کیا ہے، کہ اس کامر جع اضافۃ کا بمعنی فی یعنی اضافت فیوی کا ہونا ہے۔

یہ چونکہ بہت کم ہے یعنی قلیل الاستعال ہے، تو بعض محویوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اضافت فیوی ہے، یہ نہیں،

بلکہ در حقیقت یہ اضافت لامیہ ہے۔ جیسے "ضرب الیوم "میں اضافت فیوی نہیں ہے، بلکہ اضافت لامیہ ہے، اصل عبارت

یوں ہے "ضرب لہ المحتصاص بالیوم"، اسے اضافت بمعنی اللام میں اس وجہ سے داخل کیا ہے، کہ نعل کو اپنے ظرف کے ساتھ و قوع کے اعتبار سے خصوصیت ہوتی ہے، مثلاً "ضرب الیوم" میں "الیوم"، ضرب کیلئے ظرف ہے اور "ضرب" کو "الیوم" کے ساتھ خصوصیت ہے، کہ اس میں "ضرب" کاو قوع ہوا ہے، جب کہ اضافت بمعنی "فی "میں بھی اختصاص پایا جا تا ہے، اس لئے اس کو اضافت "بمعنی اللام" میں داخل کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو علیحدہ قسم نہیں قرار دیا گیا۔

اضافت فیوی کولامیه ماننے پر اشکال

فان قلت فعلى بذا يمكن بدالاضافة معنى من ايضاً الى الاضافة معنى اللام للاختصاص الواقع بين الح ١٦٥٠

شارح میشینے اس عبارت میں ایک سوال ذکر کیا ہے۔

سِتُوَالْ: جب بعض نحویوں نے اضافت فیوی کو اضافت لامیہ کی طرف لوٹا دیاہے اور کہاہے کہ یہ کوئی مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ اختصاص کو سامنے رکھ کر لامیہ ، ہب ، سائل کہتاہے کہ یہ بات تو بیانیہ میں بھی ہوسکتی ہے کیونکہ یہاں پر بھی ایک «مبین» اور ایک «مبین» ور سمبین "میں اختصاص ہوتا ہے، لہٰذا اضافت ایک «مبین "مین اختصاص ہوتا ہے، لہٰذا اضافت فیوی کی طرح" اضافت منیہ "کو بھی ختم کریں اور کہہ دیں کہ اضافت کی صرف ایک ہی قشم ہے اور وہ اضافت لامیہ ہے؟ جوزانے:

قلنا نعم لكن لما كانت الاضافة بمعنى "ف" قليلا بدوها الى الاضافة بمعنى اللام تقليلا الح ١٦٥

اس عبارت میں شارح و کا اللہ نے سوال کاجواب دیاہے

جَوَّالَتِ: جواب کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ جس طرح اختصاص، اضافت فیوی کے اندر بیان کیا گیاہے، اسی طرح کا اختصاص" اضافت منیہ "کے اندر بھی ہو تاہے، لیکن اس کے باوجو دان دونوں اضافتوں میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اضافت بمعنی "فی" بہت کم ہے، اسکے کم ہونے کی وجہ سے اس کو بعض محویوں نے مستقل قسم نہیں بنایا اور یہ کہ دیاہے کہ یہ اضافت بمعنی "فی" بہت کم ہو جائیں کیونکہ اقسام کا کم ہونا اچھا ہو تاہے اور جہاں تک " اضافت منیہ "کا تعلق ہے اس کا استعمال زیاوہ ہے۔ جب استقال کثیر ہے، تو اس کو مستقل اسم بناناہی زیادہ مناسب ہے، اضافت منیہ کو اضافت لامیہ کے ضمن میں بیان کر دینامناسب نہیں ہے۔ یہ بعض محویوں کا قول تھا، انہی کے قول پر سوال کیا گیا، اور انہی کی طرف سے جو اب دیا گیا۔ مثالیس

نحوغلامزيدمثال للاضافة بمعنى اللاماى غلام لزيد وخاتم فضة وضرب اليوم مالا

اس عبارت میں مصنف میشاند نے اضافت کی تینوں قسموں کی مثالیں دی ہیں پہلی مثال "غلامہ زید "ہے یہ اضافت بمعنی لام کی مثال ہے، یعنی اصل میں "غلامہ لزید "ہے اور دوسری مثال "محاتیہ فضدة"، ہے، یہ اضافت بمعنی "من" کی مثال ہے۔ "ای محاتیہ من فضدة"۔ تیسری مثال "ضرب الیومہ"ہے اضافت بمعنی فی کی مثال ہے "ای ضرب واقع فی الیومہ"۔

اضافت معنوبه کاپہلافا ئدہ تعریفے مضاف ہے

وتفيدتعريفامع المعرفة و١٦٥

مصنف مین الله اس عبارت میں اضافت معنوبه کافائدہ بیان کررہے ہیں۔ یعنی اضافت معنوبه کامفادیہ ہے، کہ اگر مضاف الیه معرفہ ہو تو اضافت معنوبه تعریف کافائدہ دے گی کہ مضاف، مضاف الیہ کی وجہ سے معرفہ بن جائے گا، اگر مضاف الیہ نکرہ ہو، تو اضافت معنوبه تخصیص کافائدہ دے گی کہ مضاف، مضاف الیہ کی وجہ سے خاص ہو جائے گا۔ یعنی تخصیص کافائدہ حاصل ہوگا۔ مثالیں ماقبل میں گزر چکی ہیں۔

وتفيداي الاضافة المعنوية و١٢٥

شارح موالية "وتفيد" كي بعداى الاضافة المعنوية كالضافه كركة تفيدكى هي ضمير كامرجع بيان كررب بي كه تفيدك هي ضمير كامرجع اضافت معنوية كالب ، اضافت لفظيه كانبيس ب-

تعريفاً اىتعريف المضاف ١٧٥

تعریف المضاف نکال کر شارح میلید بیان فرمار به بین که تعریفاً پر تنوین مضاف الیه کے عوض میں ہے، تعریفاً ای تعریف المضاف یعنی اضافت معنوبید میں تعریف کا نکره مضاف کیلئے ہو تا ہے، مضاف الیه کے لئے نہیں ہو تا۔ کیونکہ وہ پہلے ہی سے معرفہ ہو تا ہے۔

المعرفة لان الهياة التركيبية في الاضافة المعنوية موضوعة للدلالة على معلومية المضاف ١٦٥٠

شارح موالیہ اس عبارت میں اس امرکی دلیل بیان فرمارہ ہیں کہ اضافت معنویہ، تعریف کا فائدہ ویتی ہے اس کی دلیل سے سے کہ اضافت معنویہ کی جائے گئی ہے تاکہ مضاف کے سے کہ اضافت معنویہ کی جو کئیت تاکہ مضاف کے معلوم ہونے کی دوصور تیں ہیں، بھی معرفہ ہو کرمضاف معلوم ہوگا اور بھی خاص ہو کرمضاف معلوم ہوگا۔
کرمضاف معلوم ہوگا۔

## شارح وعبيه كافاضل مندى پررد

لاان نسبة امر الى معين يستلزم معلومية المنسوب ومعهو ديته فأن ذلك غير لازم كما لا يُعفى ١٦٥٠

اس عبارت سے شارح و کوالیہ کی غرض فاضل ہندی پر روکر ناہے ، فاضل ہندی نے اضافت معنویہ میں تعریف مضاف کی ایک دوسری وجہ بیان کی تھی۔ شارح و کوالیہ نے صبح وجہ بیان کر کے اس عبارت میں فاضل ہندی کارد کیا ہے۔ فاضل ہندی نے ایک دوسری وجہ بیان کی تقل کہ انتقا کہ اضافت معنویہ میں مضاف، مضاف الیہ سے اس لئے تعریف حاصل کر تاہے کہ ایک چیزی معین شیء کی طرف نسبت کی جائے ، تو یہ نسبت معلومیت منسوب کو مستازم ہے۔ اس سے ، جس کو منسوب کر رہے ہیں وہ معلوم ہو جائے گا، چونکہ مضاف کو مضاف الیہ کی طرف منسوب کر تے ہیں ، اس لئے مضاف میں تعریف و معلومیت آ جاتی ہے۔

شارح مُولِنَّةُ فراتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایک امر معین کی طرف نسبت سے وہ منسوب بھی معلوم اور معہود ہو جائے۔ جیسے ایک شخص سے بہت غلام ہیں، اس کا ایک غلام آ جائے تو آپ کہیں "جاءنی غلامہ زید"۔ میرے پاس زید کاغلام آیا۔ یہاں پر بھی ایک چیز کی نسبت شی معین کی طرف ہے، تو اس سے تعریف یا شخصیص حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ متکلم سے زہن میں کوئی خاص غلام مراونہیں، بلکہ زید سے کئی غلام ہیں، اس کوشارح مُولِنَّةُ نے کہا ہے کہ" ہذا غیر لازمہ کمالا پیعفی"۔

شارح مینیکی دلیل پراشکال

قان قلت قديقال جآءني غلام زيد من غير اشارة الى واحد معين فلا يكون هيأة التركيب الح ١٦٥

www.alhijazibooks.wordpress.com فالحاليان \_\_\_\_\_\_ المجرورات

یہ ایک سوال ہے جو سوال فاصل ہندی پر ہواتھا، وہی سوال شارح مُیٹائیٹ کی بیان کردہ دلیل پر بھی وارد ہو تا ہے۔ کہ آپ نے کہاتھا کہ بھیئے شرکیبیہ "معلومیة مضافہ" کے لئے وضع کی گئی ہے، اس پر سوال بیہ ہے کہ کسی شخص کے پاس زید کاکوئی غلام آئے اور وہ شخص کیے، "جاءنی غلامہ زید" اور زید کے سینکڑوں غلام ہوں، کوئی متعین غلام مراونہ ہو تو یہاں پر جو "ھیاق تر کیبیہ" ہے، یہ معلومیت مضاف پر دلالت نہیں کر رہی ؟ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ ھیاۃ ترکیبیہ، معلومیت مضاف پر دلالت کرتی ہے، درست نہیں ہے؟

جَوَابَت:

قلناذلك كما ان المعرف باللامني اصل الوضع المعين ثمر قديستعمل بلا اشارة الى معين الخ ١٦٥

قلنا سے شارح میں ہواں کا جواب دیا ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ "ھیاۃ تو کیبیہ"، معلومیت مضاف کے لئے ہی وضع کی گئی ہے، لیکن بھی بھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اور اس کے ہم جواب دہ نہیں۔ یہ صرف یہاں نہیں ہوا اور جگہ بھی ہو تا ہے، مثلاً الف لام کسی اسم کو معین کرنے کے لئے آتا ہے، لیکن بھی بھی الف لام عہد ذہنی کا بھی آتا ہے۔ عہد خارجی کا نہیں آتا، الف لام عہد ذہنی تعریف کا فائدہ نہیں دیتا، حالا تکہ الف، لام کی اصل وضع معین کے لئے تھی، مگر بھی تھیین حاصل نہ ہو، تو یہ بھی ایسا ہی ہے، سے لئے تھی، مگر بھی تھیین حاصل نہ ہو، تو یہ بھی ایسا ہی ہے، جیسے الف لام کے آنے سے تعیین حاصل نہ ہو۔

جواب کا حاصل یہ ہوا کہ جس طرح الف لام کی اصل وضع تعیین کیلئے ہے، لیکن بھی بھی اس سے خلاف بھی ہو جا تا ہے اس طرح ھیاۃ ترکیبیہ کی اصل وضع معلومیت مضاف کیلئے ہے، لیکن بھی بھی اس سے خلاف بھی ہو جا تا ہے، لہٰذا یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

شعر ہے استدلال

ولقدامر على اللئيم يسبني وذلك على خلات وضعم ١٦٥٠

شارح پیشاند الف، لام عہد ذہنی سے تعریف کافائدہ حاصل نہ ہونے پر ایک شعر سے استدلال کر رہے ہیں۔ وہ شعر

ىيەپ

فمضيت ثمم، قلت لا يعنيني

ولقدامرعلىاللئيم يسبني

شارح مُولِيَّة نے استدلال کیلئے شعر کا پہلامصرع ذکر کیاہے جوبہ بتلانے کیلئے ہے کہ یہاں الف لام عہد ذہنی کا ہے،اس کے آنے سے الف لام عہد ذہنی کا ہے،اس کے آنے سے الف لام کا مدخول کرہ ہیں رہاہے معرفہ نہیں بنا، کیونکہ "اللٹیم" پر الف لام عہد ذہنی کا ہے۔ ولیل یہ ہے کہ سبنی جملہ ہے جو اللٹیم کی صفت بنا ہے معرفہ کی صفت بنا ہے معرفہ کی صفت بنا ہے معرفہ کی صفت نہیں بنا۔ معلوم ہوا"اللٹیم "کرہ ہے،الف لام آنے سے معرفہ نہیں بنا۔لیکن یہ خلاف وضع ہے،ای طرح ھیا قات کی صفت نہیں بنا۔لیکن یہ خلاف وضع ہے،ای طرح ھیا قات کی صفت نہیں بنا۔معرم یہ ہوا کا الکہ حاصل نہ ہونا بھی خلاف وضع ہے شعر کا دوسر امصرع یہ ہے۔

#### فمضيت ثمه قلت لا يعنيني

پس میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، میں کہتا کہ وہ مجھے مراد نہیں لے رہا۔

شعر سے دوسر ااستدلال یوں ہے کہ شاعر اس شعر میں اپناوصف بیان کر رہاہے، کہ میں جب بھی کی کمینہ کے پاس سے گذر تاہوں اور وہ گالی دے رہاہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ جھے مراد نہیں لے رہا، تو شاعر کا یہ وصف اس وقت بتا ہے، جب"اللئیہ " مگرہ ہو، کہ جس کمینہ کے پاس سے بھی وہ گزر تاہے تو اس طرح گزر جاتا ہے، اگر کوئی ایک خاص کمینہ مراد ہو تو اس صورت میں بہ شاعر کی مدح اور وصف شار نہیں ہوگا، لہٰد اللئیہ میں ہے۔

# اضافت معنوبیہ سے تعریف مضاف کافائدہ حاصل نہ ہونے کی ایک صورت کا استثناء

وليس يجرى بذا الحكمر في نحو غير ومثل فأن اضافتهما لا تفيد التعريف وان كان مع المضاف الحريب

شرح و توضیح کے انداز میں شارح مُواللہ کی اس عبارت کا مطلب سے سے کہ شارح مُواللہ اس عبارت میں ماقبل میں بیان کر دہ ضابطہ سے آستنٹاہ بیان فرمار ہے ہیں کہ ماقبل میں جو کہاتھا کہ اضافت معنویہ تعریف یا تخصیص کافائدہ دیتی ہے اس سے ایک صورت کا استنثناء ہے۔

استنثناء کی وہ صورت میہ ہے کہ جب لفظ "غیر" یالفظ"مثل" کسی اسم کی طرف مضاف ہوں، توان کی اضافت سے تعریف سے تعریف کے جب لفظ "غیر" یالفظ"مثل" کسی الابہام ہیں ایعنی ابہام کے اندر ایسے ڈو بے ہوئے ہیں، جوم تو غل فی الابہام ہیں ابہام کے اندر ایسے ڈو بے ہوئے ہیں، کہ اضافت کے باوجو دیہ تکرہ ہی رہیں ہوسکتا۔ لہذامعرفہ کی طرف اضافت کے باوجو دیہ تکرہ ہی رہیں کے۔

اسى بات كو بانداز سوال دجواب يول سمجھيں۔

سِيَوَالَ: سائل كبتاب كه آپ كها كه "و تفيد تعديفاً مع المعرفة" كه اضافت معنويه ، مضاف اليه معرفه كے ساتھ تعريف كا فاكده ديتى ہے ، حالا نكه جم ديكھتے ہيں كه بعض صور توں ميں اضافت معنويه تعريف كافاكده نہيں دے رہى ، مثلاً اگر كوئى كے ، "جاءنى مثلك ياجاءنى غيرك"، "يا جاءنى مثل زيد"، يا "جاءنى غير عمرد"، ان مثالوں ميں اضافت معنويه سے تعريف كافاكده حاصل نہيں ہور ہا؟

جَوَالِبَ: شارح مِيَّالَيْهُ في اس عبارت ميں اس سوال كاجواب دياہے كه اس ضابطه سے لفظ "مثل"، "غيد "اور "ان" جيسے الفاظ كا استنتاء ہے۔ يه الفاظ "متو غل في الابهامه" ہيں، لينى بيه اس قدر مبهم ہيں كه معرفه كى طرف اضافت كے باوجو داس سے اخذ تعریف نہیں كر سكتے۔

### استثناء کی مذکورہ صورت سے استثناء کی ایک صورت

الاان يكون للمضاف اليه ضدواحد يعرف بغير يتم كقولك عليك بالحركة غير السكون إ١٦٢

اس عبارت میں شارح مُرِینیہ اضافت معنویہ سے تعریف مضاف کافائدہ حاصل نہ ہونے کی مذکورہ متنقیٰ صورت سے ایک صورت کا استثناء کر رہے ہیں، مذکورہ متنقیٰ صورت سے دو صور توں کا استثناء ہے اس عبارت میں شارح مُرینیہ پہلی متنقیٰ صورت پیش کر رہے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب ان صورت پیش کر رہے ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ جب ان کے مضاف الیہ کی ایک ہی ضد ہو، اس بناء پر اس سے معلومیت مضاف حاصل ہو جائے گی۔ مثلاً کوئی کہے۔ "علیک ہالحرکة غیر السکون"۔ اب سکون کی ایک ہی معرفہ ہو جائے گا، غیر سکون، سے مرادحرکت ہوگی۔ مسکون، سے مرادحرکت ہوگی۔

# استثناء کی مذکورہ صورت سے استثناء کی دوسری صورت

وكذالك اذا كأن للمضاف اليه مثل اشتهر بمماثلته في شئ من الاشياء كالعلم والشجاعة فقيل له جاءمثلك الخرير ١٦١

استثناء کی ایک صورت گذر چکی ہے کہ جب مضاف الیہ کی ایک ہی ضد ہو اور وہ اس سے معلوم ہو، اس عبارت میں شارح میر نارح میر ناردہ خواہد ہوں ہو ہا ہے۔ مثلاً مضاف الیہ میں مشہور ہو، اور اس کی طرف لفظ مثل، غیر کو مضاف کریں، تو اس وقت بھی تعریف کافا کدہ حاصل ہو جائے۔ مثلاً مضاف الیہ الی چیز ہے، جو عسلم سے اندر مشہور ہور ہے، جیسے "جائی مفلک" ہے۔ آیا میرے پاس تمہاری مثل، اب مراد وہ مخص ہوگا، جو وصف میں بالکل مخاطب کی طرح ہے۔ یاکس بھی وصف بہادری یا عسلم وغیرہ میں مشہور ہو۔ اب چو کلہ مضاف الیہ الی چیز ہے، جو کسی ایک چیز میں مشہور ہو۔ اب چو کلہ مضاف الیہ الی چیز ہے، جو کسی ایک چیز میں مشہور ہو۔ اب چو کلہ مضاف الیہ الی چیز ہے، جو کسی ایک چیز میں مشہور ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی تعریف کافا کدہ حاصل ہوگا۔

اسی بات کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَحَالَى: سائل كہتاہے كه آپ نے كہاہے كه لفظ "غيد" اور "مثل" وغيره الفاظ متو غل فى الابھام ہونے كى وجہ سے معرفه كى طرف اضافت كے باوجود تعریف كا فائدہ نہيں دیں گے، جبكه دوصور تیں الى ہیں جن میں لفظ "غيد" اور "مثل" اضافت معنوبه میں تعریف كا فائدہ دے رہے ہیں جیسے "علیک ہالحر كة غيد السكون"، اس مثال میں "السكون" معرفه كی طرف اضافت كى وجہ سے غير بھى معرفه ہے اسى طرح "جاءنى مثلک" كى مثال میں میں لفظ مثل معرفه كى ضميركى طرف اضافت كى وجہ سے غير بھى معرفه ہے اسى طرح "جاءنى مثلک" كى مثال میں میں لفظ مثل معرفه كى ضميركى طرف اضافت كى وجہ سے معرفه ہے؟

جَوَالِبَّ: مٰدکورہ ضابطہ سے دوصور توں کا استثناء ہے جس کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے ، اور شارح میشاند کی یہ عبارت انہی دو صور توں کے استثناء کے بیان میں ہے۔

> اضافت معنوبه کادوسر افائدہ تخصیص مضاف ہے منتصب مالنکرۃ ۱۷۶

مصنف میناید اس عبارت میں اضافت معنوبه کا دوسرا فائدہ بیان فرمارہ بین، اضافت معنوبه کا دوسرا فائدہ به ہے کہ اضافت معنویة شخصیص کافائدہ دیتی ہے، شخصیص کافائدہ اس وقت حاصل ہوگا، جب مضاف الیه کمرہ ہو۔

تفيد الاضافة المعنويم رروا

الاضافة المعنويه نكال كرشارح مينة في تفيد كي ضمير كامرجع اور اس كافاعل بيان كياب، كه بيه مفاد اور فائده اضافت معنوبيه ميں حاصل ہو تاہے۔

تخصيصا اى تخصيص المضاف ١٢٢

ای تخصیص المضاف سے شارح رکھ اللہ وضاحت فرمارہ ہیں کہ تخصیصاً میں تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل میں شخصیص المضاف ہے، یعنی مضاف میں شخصیص پیدا ہوگی۔

مع المضاف اليه ١٢٢

المضاف اليه نكال كر شارح وكيليد في مضاف اليه بيان كياب-معنى بيب كه مضاف كي تخصيص مضاف اليه ك اليه ك المضاف اليه ك ساتھ حاصل ہوتی ہے۔

نجو غلام بجل فان التخصيص تقليل الشركاء ولاشك ان الغلام قبل الاضافة الح ير١٦

اس عبارت میں شارح ویشانی نے شخصیص مضاف کی مثال بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ شخصیص کامعنی اور اس کی دلیل کو بیان فرمارہ ہیں، کہ اس صورت میں شخصیص کیوں حاصل ہوتی ہے کیونکہ شخصیص ''نقلیل الشرکاء'' کو کہتے ہیں۔ جیسے ''غلام رجل'' میں رجل، مضاف الیہ اور غلام مضاف ہے، تو تقلیل شرکاء کی وجہ سے شخصیص آئی، کہ مرد کاغلام مراو ہے، عورت کا غلام مراد نہیں ہے، یہاں غلام، اضافت سے پہلے مشترک تھا کہ عورت کاغلام ہویا مرد کاغلام ہو، لیکن جب رجل کی طرف اضافت ہوگئ، تو شخصیص آئی کہ مرد کاغلام مراوہ ہو، کیاں جب رجل کی طرف اضافت ہوگئ، تو شخصیص آئی کہ مرد کاغلام مراوہ ہوں تکاغلام مراد نہیں ہے یہی تقلیل شرکاء ہے اور یہی شخصیص ہے۔

# اضافت معنوبه كي شرط

وشرطها تجريد المضائمن التعريف إ٢١

متن کی اس عبارت میں مصنف میں اضافت معنویہ کی ایک اہم شرط کو بیان فرمارہ ہیں، اس کے بعد اضافت لفظیہ کو بیان فرمائیں گے۔اضافت معنویہ کی شرط یہ ہے کہ مضاف کو تعریف سے خالی کیاجائے۔

اس کی وجہ واضح ہے کہ مضاف اگر معرفہ ہو، تو دو حال سے خالی نہیں۔ مضاف الیہ معرفہ ہوگایا نکرہ ہوگا۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگایا نکرہ ہوگا۔ اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو تحصیل حاصل محال معرفہ ہے، تو تحصیل حاصل محال ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو تحصیص حاصل ہوگی، جب کہ تعریف پہلے سے موجو دہے یہ "طلب الاعلی لادنی "ہے کہ اعلیٰ کا ادنی کو طلب کرنالازم آئے گااور یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس واسطے ضروری ہے کہ جب اضافت کریں تو مضاف کو تعریف

المنتاح الهامي www.alhijazibooks.wordpress.com المجرورات سے خالی کرلیں۔

وشرطها اىشرط الاضافة المعنوية مروا

شارح مُوسُدُ نے "الاضافة المعنویة" نکال کر "شرطها" کی "ها" ضمیر کامر جع بیان کیاہے، مقصدیہ ہے کہ یہ اضافت معنویہ کی شرطہ نہ کہ اضافت لفظیہ کی۔

تجریدمضاف تب ہو گی جب مضاف پہلے سے معرفہ ہو

تجريد المضاف اذاكان معرفة إ١٢٢

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ "اذاکان معدفة" نکال کر شارح میلید نے یہ وضاحت فرمائی سے کہ تجرید، مضاف تب ہوگی، جب مضاف پہلے سے معرفہ ہو۔ اگر مضاف معرفہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر تجرید مضاف کی ضرورت نہیں ہوگ، حاصل یہ ہے کہ تجرید مضاف عسلی حسب ضرورت ہیں ہوگ، حاصل یہ ہے کہ تجرید مضاف عسلی حسب ضرورت ہیں ہوگ، حاصل یہ ہے کہ تجرید مضاف عسلی حسب ضرورت ہیں ہوگ

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول ستجحيس

سِیَوَالی: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ اضافت معنوبہ میں شرط بیہ ہے کہ مضاف کو تعریف سے خالی کریں۔ یہ بات اس صورت میں توصادق آتی ہے، جب مضاف معرفہ ہو، اوراگر مضاف ککرہ ہو، جیسے "غلامہ ذید " یہاں مضاف میں تجرید نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ نکرہ ہے اور نکرہ میں تجرید مضاف من التعریف ممکن نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے سے مجر دعن التعریف ہے اس کی تجرید کسے ہوگی؟

جَوَالِبُ: شارح مُینَظِینِ نے" اذا کان معدفة" سے اس سوال کا جواب دیاہے کہ یہ شرط اس وقت ہے، جب مضاف معرفہ ہواگر مضاف معرفہ نہ ہوتو پھریہ شرط نہیں ہے، لینی پھر مضاف کو تعریف سے خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### تجريد مضاف عن التعريف كاطريقه

فأن كأن ذا اللامحذف لامدوان كأن علما نكربان يجعل واحدامن جملة من سمى بذلك الاسمرالخ ير١٦

اس عبرت میں شارح میشانیہ تجوید مضاف من التعویف کا طریقہ بیان فرمارہ ہیں یعنی مضاف کو تعریف سے خالی کرنے کا طریقہ بیان فرمارہ ہیں، اس کے دو طریقے ہیں، پہلا طریقہ بیہ کہ دیکھاجائے گا کہ وہ مضاف کس فتم کا معرفہ ہے۔ اس کو اگر "مضاف ذواللام" ہو، یعنی معرف باللام ہو تواس کے الف لام کو ہٹا دیا جائے گا۔ مثلاً "العضم " معرف باللام ہے۔ اس کو فقہ کی طرف مضاف کرنا ہے۔ لہذا الف لام کو اضافت سے وقت ہٹا دیں گے۔ اور "علم الفقہ" کہیں گے۔ "العلم الفقہ" نہیں کہیں گے۔ اس کو اس کو کمرہ کرنے کا طریقہ بیہ کہ اس کو اس کو نہیں کہیں گے۔ اس کو اس کو معرفہ از قبیل اعلام ہو، یعنی « عسلم " ہو کر معرفہ ہو، تواس کو کمرہ کرنے کا طریقہ بیہ ہو کہ معرفہ ہو، تواس کو کمرہ کرنے کا طریقہ بیہ کہ اس کو اس اس کا یک جماعت بنالیں گے۔ اب اے اس مجموعہ میں سے ایک فرد بنالیں گے، جن کا بیٹ فرد بن کر کرہ ہوجائے گا، چیے "غلام " نکرہ ہے۔

کیونکہ غلام سے غلاموں میں سے ایک فرد ہے، اس طرح زید بھی بہت سارے زیدوں میں سے ایک فرد ہے جن کے مجموعہ کانام "زید" ہے، تو یہ زید بھی تکرہ بن جائے گا۔ اگر وہ مضاف معرفہ نہ ہو تو تکرہ کی حاجت نہ ہوگی۔ بلکہ پھر ایساممکن بھی نہیں ہوگا۔

نہیں ہوگا۔

# تجرید مضاف کا دوسر امعنی که تجرید، تجر دے معنی میں ہے

اوالمرادبالتجريد تجرده وخلوه من التعريف عند الاضافة سواء كان نكرة في نفسه من غير الح ٢٦١

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ شارح میں گواللہ اس عبارت میں اضافت معنویہ کی شرط تجوید مضاف من التعویف کا دوسر امعنی بیان فرمارہ ہے ہیں تجرید کے پہلے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے شارح میں آئیا تھا کہ تجوید مضاف من التعویف اس وقت ضروری ہے جب مضاف معرفہ ہو، جب مضاف تکرہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ شرط نہیں ہوگی اور تجوید مضاف من التعویف ضروری نہیں ہوگی۔

اس عبارت میں شارح مُواللہ تجرید کا دوسر امعنی بیان فرمارہ بیں کہ تجرید سے مراد تجرید نہیں بلکہ تجر د مراد ہے، یعنی تجدد المضاف و خلوہ من التعدیف عند الاضافة، کہ اضافت کے وقت مضاف کی تعریف سے خالی ہونا مراد ہے، مضاف کو تعریف سے خالی کرنامراد نہیں ہے، اس کی دوصور تیں ہیں۔

- ک پہلی صورت سے سے کہ بوقت اضافت مضاف تعریف سے خالی ہو بعنی کرہ ہو جب کرہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ مضاف تعریف سے خالی ہوگا۔
- ووسری صورت بیہ ہے کہ بوقت اضافت، مضاف کو تعریف سے خالی کر لیا جائے، تعریف سے خالی کر لینے سے بعد بھی ظاہر ہے کہ یہ تعریف سے خالی ہو یعنی مضاف تکرہ ہویا معرف ہولیکن بوقت اضافت اس کو تعریف سے خالی ہو، دونوں صور تیں تجرید مضاف من التعریف میں داخل ہیں۔

اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِنوَالی: آپ نے کہاتھا کہ اضافت معنویہ کی شرط یہ ہے کہ مضاف کو تعریف سے خالی کیا جائے، اس شرط کا یہ مطلب بنا ہے کہ جب بھی اضافت معنوی کریں گے ویہلے مضاف کو تعریف سے خالی کریں گے۔ مضاف تعریف سے خالی اس وقت ہوگا، جب اس پر علامت تعریف ہوگا۔ ایعنی وہ معرفہ ہوگا؟ اگر وہ معرفہ ہے تو اس کو تعریف سے خالی کر لیں گے، اگر وہ نکرہ ہو تا اس کو مضاف تعریف سے خالی کریں پھر اس کو مضاف تعریف سے خالی کریں پھر اس کو مضاف کریں تولازم آئے گا کہ اضافت معنوی میں مضاف نکرہ کو پہلے معرفہ بنائیں، پھر تعریف سے خالی کریں اور مضاف کریں تب تجرید المضاف عن التعریف صادق آتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں؟

لمفتاح السامي

### جَوَالِت: اس کے دوجواب ہیں:

- پہلے جواب کا حاصل میہ ہے کہ "تجوید" اپنے معنی میں ہے، لیکن میہ اس وقت ہے، جب مضاف معرفہ ہو، معرفہ کی دو صورتیں تغییں۔ اگر معرفہ نہ ہوتو پھر تجرید کی صورتیں تغییں۔ اگر معرفہ نہ ہوتو پھر تجرید کی ضرورت نہیں ہے۔
- شارح مین نے دوسر اجواب" او المرادبالتحرید تجودة" سے دیاہ کہ تجرید تجرد کے معنی میں ہے۔ ہمارا مطلب بی سے کہ بوقت اضافت، مضاف تعریف سے خالی ہو۔ عام ازیں پہلے معرفہ ہویانہ ہو۔ اگر مضاف پہلے معرفہ ہو، تو بوقت اضافت تعریف سے خالی ہو گئے سے خالی کر لیا گیا ہوا در اگر مضاف پہلے معرفہ نہ ہوبلکہ کرہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اضافت کے وقت تعریف سے خالی ہوگا، اب خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

## شرطِ تجريد مضاف من التعريف كي وجه

وانهما یعب التحرید الان المعرفة لو اضیفت الی النکرة لکان طلباللادنی و هو التخصیص مع حصول الاعلی الح ۱۲۱ اس عبارت میں شارح میرات المعرفة لو اضافت معنویہ میں شرط تجرید مضاف من التعریف کی وجہ اور دلیل بیان فرمارہ بیں، اگر اس عبارت کوسوال کا جو اب بنائی توسوال ہے ہے کہ اضافت معنویہ میں تجرید مضاف من التعریف کی شرط کیوں ہے، تواس سوال کا جو اب یہ ہوگی اگر اسے نکرہ کی طرف مضاف موال کا جو اب یہ ہوگی اگر اسے نکرہ کی طرف مضاف کریں گے، تواس کی دوصور تیں ہوں گی اگر اسے نکرہ کی طرف مضاف کریں گے تو نکرہ سے تو نکرہ سے تخصیص حاصل ہوتی ہے، جب کہ مضاف پہلے ہی معرفہ ہے، اس صورت میں یہ "طلب الاعلی لا دنی"، ہوگی ایعنی اعلی کا ادنی کو طلب کریا گے، جو کہ صحیح نہیں ہے اور اگر معرفہ کی طرف مضاف کریں گے، تو یہ تحصیل حاصل ہوگی اور تحصیل حاصل ہوگی اور تحصیل حاصل ہوگی اور تحصیل حاصل ہوگی اور تحصیل حاصل باطل ہے۔ اور تاجائز ہے، اس لئے تجرید مضاف من التعریف کی شرط لگائی ہے۔

# معرفه کی اضافت ناجائزے لیکن معرفه کوعسلم بناناجائزے

فان قيل لافرق بين اضافة المعرف وبين جعلها علما في نحو النجم والثريا و الصعق وابن عباس الخ ٢٦٦

اس عبارت میں شارح رئے اللہ نے ایک سوال ذکر کیا ہے ، اگلی عبارت میں اس سوال کا جواب ہے ، سوال ہے ہے کہ آپ نے اصافت سے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ مضاف پہلے سے خالی ہو۔ اور اس شرط کی وجہ یہ ہے کہ اگر مضاف پہلے سے معرفہ ہوگاتو محصیل حاصل لازم آئے گی۔ جو کہ باطل اور ناجائز ہے یا یوں کہیں کہ تعریف، معرف لازم آئے گی کہ ایک معرفہ ہے ، اس کو دوبارہ معرفہ بنایا ہے ، اور معرفہ کو معرفہ بنانا بھی محصیل حاصل ہے ، جو کہ باطل اور ناجائز ہے۔

سائل کہتا ہے کہ جس طرح "معرفہ" کو مضاف کرنا ناجائز ہے، اس طرح معرفہ کو "مسلم" بنانا بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو خرابی معرفہ کومضاف کرنے میں لازم آتی ہے، وہی خرابی معرفہ کو علم بنانے میں بھی لازم آتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ معرفہ اور عسلم میں فرق ہو تاہے، مثلاً "النجم" معرف باللام ہے۔ اب اگر اس کو کسی خاص "ستارے" کانام دے دیاجائے، توب "معرف باللام، علم" بن جائے گا، اس طرح "الثریا" ہے۔ یہ بھی معرف باللام ہے، یہ ستارے کے خاص ایک جمر مث کانام رکھ دیا گیاہے، اس لئے یہ بھی عسلم بن گیاہے اور "الصعق"، بھی معرف باللام ہے۔ جب یہ ایک بزدل آدمی کا نام بن گیا۔ توعلم ہو گیا۔ "ابن عباس" یہ بھی اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اس کو "عبداللّٰد" کاعلم بنادیا گیاہے، گویا یہاں پر معرفہ کوعلم بنادیا گیاہے۔ معرفہ کوعلم بنادیا گیاہے۔

پہلی تین مثالوں میں جو "معرفہ" ہے، وہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، اور چوتھی مثال میں جومعرفہ ہے وہ" اضافت" کی وجہ سے معرفہ ہے۔ جو خرابی معرفہ کومضاف بنانے میں لازم آتی ہے، وہی خرابی معرفہ کو "مسلم" بنانے کی صورت میں بھی لازم آتی ہے، توکیاوجہ ہے کہ معرفہ کومضاف بنانے کو تو ناجائز قرار دیتے ہیں لیکن معرفہ کوعسلم بناناناجائز قرار نہیں دیتے؟ حجوالیہ: معرفہ کوعسلم نہیں بنایا گیا، بلکہ یہاں زوال تعریف سابق اور حصول تعریف آخر ہے۔

قبل لانسلم ان فی ہن ۃ الامثلة تعریف المعرف بل فیھا زوال تعریف وھو التعریف الحاصل باللامرالح ہے ١٦٤ شارح مُنِیْنَہ نے اس عبارت میں سوال کا جواب دیاہے، سوال کا جواب یہ ہے کہ سائل کا یہ سوال کہ ان مثالوں میں تعریف معرف ہے، کہ معرفہ کو دوبارہ علم بنایا گیاہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں میں زوال تعریف ہے اور حصول تعریف آخرہے، یعنی پہلی تین مثالوں میں جو معرفہ تھاوہ الف لام کی وجہ سے تھااس کو ختم کر دیا۔ اب معرفہ عسلم کی وجہ سے ہوگیا۔ چوتھی مثال میں پہلے تعریف اصافت کی وجہ سے تھی اس کو ختم کر دیا۔ اب تعریف علم کی وجہ سے آئی۔ اس لئے یہاں تعریف معرف نہیں۔ بلکہ زوال تعریف اور حصول تعریف آخرہے۔ یعنی پہلی تعریف کو ختم کیا اور اس میں نئی تعریف سے تعریف معرف نہیں۔ بلکہ زوال تعریف اور حصول تعریف آخرہے۔ یعنی پہلی تعریف کو ختم کیا اور اس میں نئی تعریف سے آئی۔ بیلی تعریف معرف نہیں ہے۔

# کو فیوں کا اصافت معنوبہ میں مضاف کو تعریف سے خالی نہ کرناضعیفیہ ہے

وما اجازة الكوفيون من الفلفة الاثواب وشبهمن العددضعيف ك٢١

ماقبل میں ماتن مولید نے کہا تھا کہ اضافت معنویہ میں مضاف "معرف" کو تعریف سے خالی کر ناضر وری ہے۔ یہ بھر یوں کے مذہب کے مطابق تھا، اب اس بارے میں کوفیوں کے مذہب کے ضعف کو بیان فرمار ہے ہیں، کہ کوفیوں سے جو منقول ہے کہ وہ اس قتم کی ترکیب جائز قرار دیتے ہیں، وہ ضعفت ہے، کوفیوں کے بال ایسی ترکیب جس میں معرف باللام اپنے معدود کی طرف مضاف ہو۔ جیسے "الثلاث الاثواب" میں "الثلاث،" معرف باللام مضاف ہے، حالا نکہ مضاف کا معرف باللام ہونا صحیح نہیں ہے، اور دراہم کی طرف مضاف ہے۔ ایسے ہی "المائدة الدینار" کی مثال ہے۔ اللہ باللہ اللہ اللہ باللہ ہے۔

اس کے بارے مصنف میں اور تیاں کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس سے قائل کونی ہیں، جبکہ اس بارے میں بھریوں کا خرجب راج ہے اور دوسرایہ استعمال اور قیاس کے اعتبارے مجی ضعیف ہے۔

اس بات کو بانداز سوال وجو اب یون سمجھیں۔

سِيَوَالِي: سائل کہتاہے کہ آپ نے اضافت معنویہ میں مضاف کو تعریف سے خالی کرنا شرط قرار دیا تھا۔ حالانکہ کو فیوں سے ایسی ترکیبیں منقول ہیں، جن کو انہوں نے جائز قرار دیاہے۔ ان ترکیبوں میں مضاف معرف باللام ہو تاہے، اور اس کو تعریف سے خالی نہیں کیا گیاہو تا، اور وہ ایسی ترکیبیں ہیں جن میں عدد معرف باللام کی اضافت اپنے معدود کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے "الغلافة الله خالی نہیں کا فیاب اللہ میں الفیاب الخدمسة اللہ ماھم "۔ وغیرہ ہیں۔

جھوالیہ: اس سوال کا جواب میہ ہے کہ اسے کونی جائز قرار دیتے ہیں۔ اور کوفیوں کا مذہب مرجوح اور طُعیفٹ ہے، ہم بھریوں کے مذہب کی بات کر رہے ہیں اور دوسر اجواب دیا کہ یہ قیاساً واستعالاً صَعیفٹ ہے۔

من تركيب الثلثة ك١٢٤

"من" کے بعد ترکیب نکال کر شارح میں یہ بتایا ہے کہ "الثلثة" کامضاف محذوف ہے۔ من العدد المعد ب اللام المضاف الى معدودة نحو الحدمسة الدیراهيم والمائة الديناس پيا١

اس عبارت سے شارح میں ہیں ہے وضاحت فرمارہ ہیں کہ عدو سے مراد وہ مضاف معرف باللام ہے جو اپنے معدود کی طرف مضاف ہو، جیسے "الخصسة الدیماهیم"۔اورالماثة الدینایوغیرہ۔

## کوفیوں کامذہب قیاساً واستعالاً دونوں طرح ضعیف ہے

ضعيف قياسا واستعمالا اماقياسا فلماذكر من لزوم تحصيل الحاصل واما استعمالا فلما ثبت الخ ١٢٤

مصنف علی است کی فیوں کے مذہب کو ضعف قرار دیا تھا، شارح بیشانیہ اس عبارت میں کوفیوں کے مذہب کی وجہ ضعف کو بیان فرمار ہے ہیں، شارح بیشانیہ کا کہناہے کہ کوفیوں کا مذہب قیاسااور استعالا دونوں طرح ضعف ہے، قیاسااس بناء پر ضعف ہے کہ اس سے تحصیل حاصل لازم آتی ہے، جیسا کہ پہلے بالتفصیل گذر چکاہے، اور استعالا اس بناء پر ضعف ہے کہ مضاف کو معرف باللام ذکر کرنا طریق فصحاء کے خلاف ہے، کیونکہ فصحاء لام کو ترک کر کے پڑھتے ہیں۔ اس لئے کوفیوں کا مذہب قیاس کے اعتبار سے بھی ضعف ہے۔

شارح مُوسِنَةِ نے دلیل کے طور پر "ذوالرمة" کا ایک شعر پیش کیا ہے، ذکر کیا جس میں "ذوالرمة" نے اسم عدد کو معدود کی طرف مضاف کیا ہے، اور اسم عد د کولام کے بغیر ذکر کیا ہے، "لام" کے ساتھ ذکر نہیں کیا ذوالرمة نے کہا ہے!

ثلث الاثافي والدياء البلاقع

مذکور شعر میں "ثلاث" عدد ہے اور "الاثانی" معدود ہے۔ اسے "ثلث الثانی" کہا ہے۔ "الثلث الاثانی" نہیں کہا۔ معلوم ہوا"فصحاء" کے کلام میں "لام" کوذکر نہیں کیاجا تا ہلکہ ترک لام ہو تاہے۔

مذكوره جمله يورے قطعه كاليك مصرعه ب-"ذوالرحة" اپنى محبوبه كوخطاب كركے كہتاہے،كه

ایا منزلی سلمیٰ سلام علیکما بل الازمن الاتی مضین بواجع وهل یرجع التسلیم او یکشف العمی ثلث الاثاق والد یاب البلاقع

ترجیجہ: اے میری محبوبہ سلمی سے سرمااور گرمائے دو گھرو! تم پر سلام ہو کیا وہ زمانے جو گذر گئے دوبارہ لوٹ کر آئیں مے ؟ کیا ہانڈی فیکنے سے تین پھر اور خراب وخستہ مکانات اور ویران گھر میرے سلام کاجواب دیں گے، یاوہ سلمی سے بارے میں میری تاریکی اور بے خبری کو دور کریں گے۔

اثانی، اثفیة کی جمع ہے، اثفیة ہانڈی نیکنے سے پھر کو کہتے ہیں، یہ کل تین پھر ہوتے ہیں، جن پر ہانڈی وغیرہ کور کھ کر کھانا تیار کیاجا تاہے۔

بلاقع، بلقع كى جمع ب، بلقع كامعنى ب، ويران اورب آباد جكد

### مدیث سے استدلال کاجواب

واماما جآءفي الحديث من قوله عليه السلام بالالف الديناء فعلى البدل دون الاضافة ي ١٦

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ ماقبل میں کہا تھا کہ اسم عدد پر، جبکہ وہ مفہاف ہو"لام" کالانا فصحاء کے کلام کے خلاف ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں اسم عدد "مضاف" پر"الف لام "ہے اور اس کامضاف الیہ، اسم معدود ہے جیسے "بالالف الدینار"۔ حدیث کا جملہ اس طرح ہے کہ "اغتسلوا یوم الجمعة ولو اشتریت و الصاع بالمائة الدینار" کہ تم جوہ کے دن غسل کیا کرو۔ اگر چہ تمہیں ایک صاع پائی ایک بزار دینار کے بدلے خریدنا پڑے۔ نامعلوم یہ حدیث سنداً کیس ہے، واللہ اعلم بحقیقة الحال، ببر حال یہاں "الالف الدینار" ہے، الف پر الف لام ہے، جو اسم عدد ہے اور مضاف ہی "الدینار" کی طرف ہے۔ جو اسم معدود ہے۔

یہاں صدیث میں جو آرہاہے یہ ترکیب اضافی نہیں ہے، بلکہ بدل اور مبدل مند کی ترکیب ہے۔"ولو اشتریت مرااساع بالا لف اعنی الدینار،"۔ آگرچہ تنہیں ایک صاع پانی خرید ناپڑے ہزار کے بدلے میں میری مراو ہزار سے ایک ہزار وینار ہے۔ "ورہم" نہیں۔ تو"الدینار، الالف" سے بدل ہے۔

بانداز سوال وجواب بون مجميس

بیتوالی: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ مضاف کو معرف کر کے پڑھناغیر فصیح ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتاہے" ہالالف الدیناں"۔اس میں مضاف اسم عدد ہے اور معرف باللام ہے یعنی بالالف، اور حدیث سے فصیح کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔ جھوائیہ: شارح مُواللہ نے فعلی البدل، دون الاضافة ہے اس سوال کاجواب دیاہے کہ یہ ترکیب اضافی نہیں ہے، بلکہ اس ترکیب میں بدل اور مبدل منہ ہے۔

### اضافت لفظيه كى تعريف

واللفظية ان يكون صفة مضافة الى معمولها ١٢٤

اس عبارت میں ماتن میں نے اضافت لفظیہ کی تعریف کی ہے۔

اضافت لفظیه کی تعریف بیرے که اضافت ِلفظیه وه اضافت ہے کہ جس میں صفت کاصیغه اپنے معمول کی طرف مضاف

-98

#### اللفظيةعلامتها

شارح مُواللَّهُ في "علامتها" كالفظ لا كراس بات كى وضاحت فرمائى ہے۔ كەمصنف مُواللَّهُ كا قول "ان يىكون صفة مضافة الخ" بيه بتاويل مصدر ہو كر مبتدا محذوف علامتها كى خبر ہے، اللفظية كى خبر نہيں ہے، لفظ علامتها كوايك سوال كاجواب بھى بناياجاسكتا ہے بيہ سوال اور جواب فالمعنوية علامتها كے تحت اضافت معنوبي سے بيان ميں گذر چكاہے۔

صفة احترازعما اذالم يكن صفة نحو غلام زيد ك٢١

تول ماتن مُشِلَيْهُ صفة کے بعد احتد ازاعما الج سے شارح مُیلَیْه بید بیان فرمارہ جبل کہ صفة ، تینداحتر ازی ہے اس سے غیر صفت کا احتر از مقصود ہے۔ جیسے "غلام زید" بیس غلام صیغہ صفت کا نہیں ہے۔ حاصل بید ہوا کہ اضافت لفظیہ بیس مضاف صفت کا صیغہ ہوتا ہے ، اور جہال مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، وہ اضافت لفظیہ نہیں ہوگی، جیسے غلامہ زید بیس غلام مضاف ہے ، لیکن صفت کا صیغہ نہیں ہے ، لیکہ اضافت معنویہ ہے۔

مضافة الى معمولها احتراز عما اذاكانت مضافة الى غير معمولها نحومصام ع البلد وكريم العصر يدا

اس عبارت سے بھی شارح مُشافلة به بیان فرمارہ بیل که "مضافلة الی معمولها" تی داخر ازی ہے، اوراس تی دسے مضافلة الی معمولها" تی داخر ازی ہے، اوراس تی دسے مضافلة الی غیر معمولها" کا احتراز مقصود ہے، جیسے "مصارع البلد" میں مصارع، اگرچه صفت کا صیغہ ہے، لیکن صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، کیونکہ البلد مصارع کا معمول نہیں ہے، اس لئے کہ لڑائی شہر سے نہیں ہوتی اور "کریھ العصر" "زمانے کا سخی "معمول کی طرف مضاف نہیں ہے، گرونکہ "العصر" نہ فاعل ہے اور نہ ہی مفعول ہے۔ لبندا "مضافلة الی معمولها" سے ان مثالوں سے احتراز ہوگیا جن میں صیغہ صفت اسے معمول کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔

### اضافت لفظیه کی مثال

مثل ضارب زيد وحسن الوجم يركزا

ماتن میندینے نے اضافت لفظیہ کی دومثالیں دی ہیں، پہلی مثال جیسے "ضارب زید" ہے، اس میں "ضارب" صفت کاصیغہ ہے، اس میں حسن صفت کاصیغہ ہے، اس میں حسن صفت کاصیغہ ہے،

المفاح الساى <u>769 المجرورات</u> اورايين معمول يعنى فاعل كى طرف مضاف ب، كيونكه "الموجه" حسن كافاعل ب اور صفت كاصيغه ايين معمول يعنى فاعل كى طرف مضاف ہے۔ اس لئے دو مثالیں دی ہیں، پہلی مثال میں صفت کاصیغہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے اور دوسری مثال میں صفت کاصیغہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔

### اضافت لفظيه كامفاد

ولاتفيد الاتخفيفا في اللفظ ١٢٤

"ولا تفید" ہے ماتن ﷺ اضافت لفظیہ کامفاد بیان فرمار ہے ہیں کہ اس اضافت کالینی اضافت لفظیہ کا فائدہ یہ ہے کہ بیہ صرف تخفیف لفظی کافائدہ دیتی ہے۔

الإضافة اللفظية ١٢٤

شارح مُوسَالة نے ولا تفید کے بعد "الاضافة اللفطیہ" نکال کر لا تفید کی ضمیر کا مرجع بیان فرمایا ہے کہ اس کا مرجع عام نہیں ہے، کہ اضافت لفظیہ ہویامعنوبہ ہو، بلکہ اس کامرجع صرف اضافت لفظی ہے۔ ورنہ اشکال لازم آئے گا کہ ماقبل میں کہا تھا کہ اضانت تعریفی و تخصیص کافائده دیتی ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ صرف تخفیف فی اللفظ کافائدہ دیتی ہے۔

تواس کاجواب بیہ ہو گا کہ بیہ اضافت لفظیہ کے بارے ہے اور وہ اضافت معنوبہ کے بارے تھا۔

### الاتخفيفاً مين مشتى مفرغ ہے

فائدة الاتخفيفا ١٢٤

شارح وسلة في "الا تعفيفاً" ، يبل "فائدة" كالفظ مكال كريه بيان فرمايا ب كدكه يهال متثنى مفرغ ب، باتى يه "تعفیفاً"، تینداحر ازی ہے، اس سے تعریف اور شخصیص کو نکالنامقصود ہے، کیونکہ اضافت لفظیہ تعریف یا شخصیص کاکوئی فائده نہیں دیتی۔ یہ صرف تخفیف فی اللّفظ کافائدہ دیتی ہے۔

### اضافٹ لفظیہ کے فائدہ کی وجہ

لكونها في تقدير الانفصال ١٦٤

شارح ومسلير مير عبارت نكال كر اضافت لفظيه كے تخفیف كا فائدہ دينے كى وجه بيان فرمارہ بيں۔ اور وہ وجه بيہ كه اضانت معنوبہ تو تقنریر اتصال میں ہوتی ہے لیکن اضافت لفظیہ تقدیر انفصال میں ہوتی ہے، نقدیر اتصال میں نہیں ہوتی، کیونکہ "ضارب ذید" میں اگر چه لفظا اتصال پایا جارہاہے، گر حقیقت میں یہ اتصال نہیں بلکہ انفصال ہے، کیونکہ "ضارب زید" اصل میں "ضارب زیدا" کی قوت میں ہے، پھر کس طرح تخصیص یا تعریف کافائدہ حاصل ہوسکتا ہے، یعنی اضافت لفظیہ ہے تعریفی یا تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اضافت لفظیہ میں مضاف الیہ فاعل یا مفعول ہو تاہے، اور فاعل و مفعول اینے فعل سے منفصل ہوتے ہیں، اور اضافت معنویہ میں مضاف الیہ فاعل و مفعول نہیں ہو سکتا، لہٰذا اضافت معنویہ میں

www.alhijazibooks.wordpress.com المناح الرائي

اتصال ملحوظ ہو تاہے اور تعریف یا تخصیص میں بھی اتصال ملحوظ ہو تاہے۔ تو اتصال والی چیز لیعنی تعریف و تخصیص اتصال والی چیز لیعنی اضافت معنوبیہ سے حاصل ہوگی، انفصال والی چیز یعنی اضافت لفظیہ سے حاصل نہیں ہوگی۔

المجر وراثث

ق اللفظ لا في المعنى بأن يسقط بعض المعانى عن ملاحظة العقل بازاءما يسقط من اللفظ بل المعنى على ما كان عليم قبل الاضافة ١٦٤

فَاثُلْكُانُ: اس سے ایک اہم فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اضافت معنوی میں جو تعریف یا شخصیص کافائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ تعریف یا شخصیص اضافت کے کسی لفظ سے سمجھ میں نہیں آتا بلکہ وہ در حقیقت وہ اضافت معنویہ کی هیاة ترکیبیہ سے سمجھ میں آتا ہے بعنی مضاف کی مضاف الیہ کی طرف نسبت سے سمجھ میں آتا ہے جو کہ ایک زائد معنی ہے، اور یہ معنی کسی لفظ کامدلول نہیں ہوتا۔

# تخفيف لفظي كي صورتيں

والتحفيف اللفظي اما في لفظ المضاف فقط بحد ف التنوين حقيقةً مثل ضارب زيد او حكما مثل الحريك ١٦٤

شارح بَيُ الله اس عبارت میں بڑی کسنِ ترتیب کے ساتھ اضافت لفظیہ میں شخفیف کی صورتوں کو بیان فرما رہے ہیں شارح بَیا الله میں ہوگی یادونوں میں ہوگی، اگر شارح بَیا الله میں ہوگی، اگر شارح بین الله میں ہوگی، اگر شخفیف لفظی مضاف میں ہوگی، تو اس کی تین صورتیں ہیں، فقط تنوین حقیقة حذف ہوگی یا تنوین حکمی حذف ہوگا، یا تثنیہ اور جمع کا نون حذف ہوگا۔ تنوین حقیق کی مثال "ضَابِ بُورید" اصل میں تھا" ضام بگر دُید"

تنوین حکمی کی مثال حَوَاجُ بَیْتِ اللّٰہ ہے حواج پر پہلے ہی تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصر ف ہے، حوّاج "حاج" کی جمع ہے یہاں جومضاف سے تنوین گری ہے، وہ حکماً گری ہے، حقیقانہیں گری۔

تثنیہ کے نون کو حذف کرنے کی مثال ضاربا ذید ہے اور جمع کے نون کو حذف کرنے کی مثال ضاربو زید ہے، یہ تین صورتیں اس وقت کی ہیں جب مضاف میں تخفیف ہوگی۔

یا تخفیف مضاف الیہ میں ہوگی اس کی صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ میں جو ضمیر بھی اس کو حذف کر دیا جائے اور صفت کے صیغہ میں اسے پوشیدہ کر دیا جائے جیسے القائم الغلام، اصل میں القائم غلامہ تھا، غلامہ سے ہ ضمیر کو حذف کیا گیا اور اسے صیغہ صفت القائم میں متنتر مان لیا گیا، پھر القائم کی الغلامہ کی طرف اضافت کر دی گئی تو یہاں اضافت لفظیہ کی وجہ سے مضاف الیہ میں تخفیف لفظی ہوئی کہ اس سے ضمیر کو حذف کر دیا گیا۔

تیسری صورت بہ ہے کہ تخفیف مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں ہوگی، جیسے زید قائم الغلام، اصل میں یہ زید قائم مخلامہ تھا، اس سے زید قائم الغلامہ بنادیا گیا، اضافت لفظیہ سے یہاں مضاف اور مضاف الیہ دونوں میں تخفیف ہوئی ہے، مضاف میں تخفیف یہ ہوئی ہے کہ اس کی ضمیر کوحذف مضاف مضاف الیہ میں تخفیف یہ ہوئی ہے کہ اس کی ضمیر کوحذف کردیا گیا اور مضاف الیہ میں تخفیف یہ ہوئی ہے کہ اس کی ضمیر کوحذف کردیا گیا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اضافت لفظی کی وجہ سے تخفیف لفظی حاصل ہوگی،اس کی کل پانچ صورتیں ہیں۔

تخفیف لفظی مضاف میں ہوگی،اس کی تین صورتیں ہیں۔

تخفیف لفظی مضاف الیه میں ہوگی، اس کی ایک صورت ہے۔

تنخفیف لفظی مضاف اور مضاف الیه دو نول میں ہوگی، اسس کی بھی ایک صورت ہے

جب تخفیف لفظی مضاف میں ہوگی، تواس کی تین صورتیں یہ ہیں:

- 🛈 مضائب میں حذف تنوین حقیقی سے تخفیف ہو، جیسے غلام زید
- الله مضاف میں حذف تنوین حکمی سے تخفیف ہو، جیسے حواج بیت اللہ
- 🗇 مضاف میں حذف نون تثنیہ وحذف نون جمع سے تخفیف ہوجیسے ضاربازید، ضاربوازید
- المضاف اليد حذف ضمير اور اسے صفت ميں مسترمانے سے تخفيف ہو۔ جيبے القائم الغلام كداصل ميں القائم غلامہ تھا
- ﴿ مضاف اور مضاف اليه دونوں ميں تخفيف ہو، مضاف ميں حذف تنوين سے تخفيف ہواور مضاف اليه ميں حذف ضمير اور اسے صفت ميں منتقر مانے سے تخفيف ہو، جيسے زيد قائم العلام كه اصل ميں زيد قائم علامہ تھا۔

## گذشته اصول پر تفریع اور مثالیں

ومن ثمر جاز مرس تبرجل حسن الوجمو امتنع بزيد حسن الوجم

اس عبارت میں مصنف و مشافت الفظیة کے بارے میں بیان کر دہ اصول پر تفریع بیان فرمارہ ہیں، ماقبل میں سے اصول بیان کیا تھا کہ اضافت الفظی، متخفیف الفظی کافائدہ دیتی ہے، تعریف و شخصیص کافائدہ نہیں دیتی۔

"ومن ثمر" سے مصنف مونیہ اس اصول پر تفریع بیان فرمارہ ہیں اور "ثم" کامرجع بہی امور ثلثہ ہیں۔ اس پر تفریع بیان کی ہے کہ جب یہ اضافت تعریف کا فائدہ نہیں ویت، تو "مریت برجل حسن الوجہ" والی مثال جائز ہے، اس واسطے کہ "حسن الوجہ" کرہ ہے اگر چہ یہاں اضافت لفظیہ ہے، گر اضافت لفظیہ سے تعریف حاصل نہیں ہوتی، اس لئے کرہ، ککرہ کی صفت بن سکتا ہے، رجل بھی کرہ ہے اور حسن الوجہ بھی کرہ ہے۔ اگر اضافت لفظی، تعریف کافائدہ ویتی ہوتی، تو یہ ترکیب جائز نہ ہوتی اور "مریت برید حسن الوجہ" میں اضافت لفظیہ ہے، جس نے تعریف کافائدہ نہیں دیا۔ اگر فائدہ ویتی تو یہ ترکیب جائز ہوتی، کیونکہ زید معرفہ ہے اور حسن الوجہ بھی معرفہ ہوتا تو یہ ترکیب جائز تعریف کافائدہ نہیں دیا۔ اگر فائدہ ویتی تو یہ ترکیب جائز ہوتی کو یہ تعریف کافائدہ نہیں دیا۔ اگر فائدہ ویتی تو یہ ترکیب جائز ہوتی، کیونکہ زید معرفہ ہے اور حسن الوجہ بھی معرفہ ہوتا تو یہ ترکیب جائز

ہوگی۔ حالانکہ بیرتر کیب جائز نہیں ، لہذ امعلوم ہوا کہ اضافت لفظیہ تعریف کافائدہ نہیں دیتی۔

ايمنجهة وجوب افادة اللفظية التخفيف وانتفاء كل واحدمن التعريف والتخصيص ١٦٨

اس عبارت میں شارح میر اللہ ہی بیان فرمارہ ہیں کہ اضافت لفظیہ میں تعریف اور تخصیص حاصل نہیں ہوتی، صرف لفظوں میں تخفیف حاصل ہوتی ہے۔ اس پر تفریع ہے کہ موردت بوجل حسن الوجہ کی مثال جائز ہے، اور موردت بودید حسن الوجہ کی مثال ناجائز ہے، گویااس عبارت میں "شھر" کامشار الیہ بیان کیاہے، جس کی وضاحت اگلی عبارت میں آرہی ہے۔

"من ثعر" كامشار اليه امور ثلثه ہيں

والمرادان المشار اليهبثمروهو مجموع امور ثلثة وجوب افادة الإضافة اللفظية الخرير ١٦٨

شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب بیہ ہے کہ یہاں سے شاح پڑھائیا ہی بیان فرمارہے ہیں کہ کہ "شھر" کامشار الیہ،امور ثلثہ کامجموعہ ہے،امور ثلثہ میں سے ہرایک ایک امر مراد نہیں ہے،امور ثلثہ درج ذیل ہیں۔

- 🛈 اضافت لفظيه كاتخفيف كافائده دينا
- اضافت لفظيه كاتعريف كافائده نه دينا
- 🗇 -انتفاءالتخصيص كه اضافت لفظيه كالمخصيص كافائده نه دينايه

جہاں تک "شھ" کے مشار الیہ کا تعلق ہے، وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے اور جہاں تک اس تفریع کا تعلق ہے۔ اس میں ان تینوں اموروں کا دخل نہیں ہے۔ کہ ان تینوں امورکی وجہ سے پہلی ترکیب جائز اور ان تینوں امورکی وجہ سے دوسری ترکیب ناجائز ہے تو ایسی بات نہیں ہے، تو من شھر کامشار الیہ اگر چہ امور ٹلا شہ کا مجموعہ ہے، ہر ایک ایک امر الگ الگ مراد نہیں ہے، لہذا پہلی ترکیب سے جواز میں اور دوسری ترکیب سے عدم جواز میں ان تینوں امور کادخل نہیں ہے، بلکہ بعض امور کادخل ہے، لہذا پہلی ترکیب کے عدم جواز میں ان تینوں امور کادخل نہیں ہے، بلکہ بعض امور کادخل ہے، لہذا ہہ ہو۔

لہذا جو پہلی ترکیب ہے، اس میں اس چیز کا تو دخل ہے کہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اور دوسری ترکیب میں اس چیز کا دخل ہے کہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، شخصیص کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے،لہذا اس سے یہی معلوم ہوا کہ اس تفریع میں تینوں امور کے مجموعہ لینی بعض کو دخل ہے تینوں امور تمام کو دخل نہیں ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجهيل

سِيوَالن سائل كهتاب آية "من ثهر" كهاا ورسياق كلام يه بتاتاب كه "شهر" كامر جع امور ثلثه بين-

- اضافت لفظيه كاتخفيف كافائده دينا ( انتفاء التعريف يعنى اضافت لفظيه كا، تعريف كافائده نه دينا

آپ نے ان تیول امور کو "ثم" کامرجع بنایا؟

حَوْالْبَ: دُوباتِیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ، من ثم کے مشار الیہ کا تووہ امور ثلاثہ کامجموعہ ہے۔

جہاں تک اس استازام میں ان کے دخل کا تعلق ہے تو ضروری نہیں کہ تینوں کا اس میں دخل ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ دو کا نہ
ہو، ایک کا ہویا ایک کا دخل ہو، اور دو گانہ ہو، اس لئے یہاں تخصیص کے انتفاء کا دخل نہیں ہے، بلکہ تعریف کے انتفاء کا دخل
ہو، ایک کا ہویا ایک کا دخل ہو، اور دو گانہ ہو، اس لئے یہاں تخصیص کے انتفاء کا دخل
ہوں الگ الگ ہیں۔ ﴿ ثُم کا مشار الیہ امور ثلثہ کا مجموعہ ہوا۔ یہاں دوسری چیز ثم کا مشار الیہ ہے، یعنی مجموعہ اور مجموعہ ہوا۔ یہاں دوسری چیز ثم کا مشار الیہ ہے، یعنی مجموعہ اور مجموعہ پر جو چیز متفرع ہوتی ہے
اس کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ مجموعہ ہم ہر جرجزء کو اس تفریع میں دخل ہو، بلکہ کسی ایک جزء کو بھی تفریع میں دخل ہونا صبح
اور کا فی ہے۔ لہٰذا یہاں پر ایسانی ہے۔

# اضافت لفظيه مين تخفيف لفظى حاصل موتويه اضافت جائز ہے ورنه نہيں

ومن جهته الهاتفيد تخفيفا جازتركيب الضاربازيد والضاربوازيد وامتنع الضارب زير

متن وشرح کی اس عبارت میں اس بات پر تفریح بیان کی جارہی ہے کہ اضافت لفظیہ چونکہ تخفیف لفظی کا فاکدہ دبتی ہے،
للندامتن میں ذکر کر دہ امثلہ جائز ہیں کیونکہ ان مثالوں میں تخفیف کافائدہ حاصل ہورہاہے پہیں سے یہ اصول سمجھ میں آیا کہ جہاں
اضافت لفظیہ سے تخفیف حاصل ہورہی ہو، وہاں پر اضافت لفظیہ جائز ہے اور جہاں پر اضافت لفظیہ سے تخفیف حاصل نہ ہورہی
ہو، وہاں اضافت جائز نہیں ہے، چونکہ "المضام ہازید" میں تخفیف ہورہی ہے، کہ نون ششنہ گر رہاہے اور "المضام ہو زید" میں
مجھی تخفیف حاصل ہورہی ہے کہ نون جمع گر رہاہے، اس لئے یہ مثالیس جائز ہیں اور "المضام بوزید" کی مثال جائز نہیں ہے،
کیونکہ اس مثال میں تنوین الف لام کی وجہ سے گر رہی ہے، اضافت کی وجہ سے نہیں گر رہی لہذا اضافت سے پچھ حاصل نہیں
ہوا۔ اس لئے یہ ترکیب جائز نہیں ہے۔

# تفریع مذکورہ میں انتفاء تعریف اور انتفاء شخصیص کو کوئی دخل نہیں ہے

ولاشك اندلادخل في هذا التغريع لانتقاء التعريف ولالانتفاء التخصيص بل يكفي فيدالخ مر١٦٨

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب سے ہے شارح مین اس عبارت میں سے بیان فرمار ہے ہیں کہ اس دوسری تفریح میں وجوب جخفیف کا دخل ہے کہ اضافت لفظیہ چو مکہ تخفیف لفظی کا فائدہ ویتی ہے، الہذا سے مثالیں "الضامها زید" اور "الضامه وازید" جائز ہیں کیونکہ اس میں تخفیف "الضام ہو ازید" جائز ہیں ہے، کیونکہ اس میں تخفیف حاصل نہیں ہور ہی باقی اس تفریع میں دوسرے دوامور انتفاء تعریف اور انتفاء تخصیص کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شارح مین شارح مین شرح میں دوسرے دوامول انتفاء تعریف میں دوسرے اور انتفاء تخصیص کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شارح مین میں دوسرے اور تنسرے نمبر پر ہیں، تو جو پہلے امر پر متفرع ہونامقد م ہونامقد م ہونامی ہونامی دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں، تو جو پہلے امر پر متفرع ہونامقد م ہونامقد م ہونامقد م ہونامی ہونامیں ہونامی ہونامیں ہونامی ہونامیں ہونامی ہونامیں ہونامیں ہونامی ہونامیں ہونامی ہونامیں ہونامی ہونامیں ہونامی ہونامیں ہونامی ہونامی

المفتاح السامى 774 المختاح السامى المجروراث اسے پہلے ذکر کرتے اور دوسرے اور تیسرے امر پر متفرع ہے اسے بعد میں کرتے لیکن تر تیب کوالٹ دیاہے ، کیونکہ اس تفریع کے آگے بہت سارے لواحق ہیں، تولواحقات کی کثرت کی وجہ ہے اس کو آخر میں لائے، تا کہ اس کے لواحق کوذ کر کر سکییں، اگر اس کو پہلے بیان کرتے اور ساتھ لواحقات بیان کرتے تو تفریع ٹانی کافی وقفہ کے بعد آتی، اس واسطے تفریع ٹانی اور ثالث کو پہلے بیان کیا تا کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد تفریع اول کواس کی جمیع لواحقات کے ساتھ ذکر کر سکیں۔

اب اسی بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ : سائل كہتا ہے كه "تفریع ثانی" كاتعلق انتفاء تعریف وانتفاء تخصیص سے نہیں، بلكه اس كاتعلق وجوب تخفیف سے ہے، اوریہ تخفیف مقدم ہے ،اس بناء پر اس کو پہلے ذکر کرناچاہیے تھااس کومؤٹر کیوں کیا؟

جَعَوْلَتِ: آپ کی بات درست ہے، کہ وجوب تخفیف کی تفریع کو مقدم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو بعد میں اس لئے بیان کیاہے کہ اس کے بہت سارے لواحقات ہیں ،ان کو بیان کرنا تھااس واسطے اس کو موخر کیا تا کہ لواحقات کا بیان ساتھ ہو جائے۔

"الضامب زید" کی ترکیب عدم حصول تخفیف کی بناء پر ناجائز ہے، لیکن فراءاس کے جواز کے قائل ہیں

خلافاللفرآء فانه يجوز تركيب الضام بزيد امالانه توهم ان دعول لام التعريف انماهو بعد الاضافة الخ م17/ مصنف ﷺ نے ''الضام ب زید''کی ترکیب کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ بہ ترکیب جائز نہیں ہے، ناجائز اس لئے ہے کہ اس میں اضافت لفظیہ ہے اور اضافت لفظیہ کافائدہ 'قتخفیف لفظ" حاصل نہیں ہور ہا، لہٰذا ہیہ ترکیب جائز نہیں ہے ،اس میں امام فراء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔

### فراء کی دلیل اول

فراء کی پہلی دلیل شارح میٹ نے لفظ" تو همر" سے بیان فرمائی ہے کہ فراء کو وہم ہو گیا ہے۔

شارح مینیدات وہم کہہ رہے ہیں کہ "فراء" کو بیہ وہم ہواہے، کہ اس میں اضافت پہلے ہوتی ہے اور "الف لام" بعد میں آیا ہے، تو تنوین، اضافت کی وجہ سے گر چکی تھی، بعد میں آنے والے "الف لام" سے نہیں گری، لہذا جب اضافت سے فائدہ حاصل ہور ہاہے تو یہ ترکیب درست، حائز ہے ، ناحائز نہیں ہے۔

# فراءکے استدلال کے دوجواب

واجاب المصنف عندفي شرحه بانه غير مستقيم لان القول بتاخر اللام المتقدمة حساعلي الإضافة الخ ١٦٩ جَوَالَتِ النَّارِحِ مُنْ اللهِ فَاللهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّ لام بعديس آياہ، كونكه يه ظاہر كے خلاف ب، ظاہر أنظر آر ہائي كه"الضامب" پہلے بى سے "معرف باللاه" تھا۔ بعد المجر وراسث

میں اس کی اضافت کی گئی ہے، جو چیز مقدم نظر آر ہی ہے، اسے مؤخر کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بلادلیل اور ظاہر کے خلاف ہے۔

جَوَالِبٌ ﴿: دوسراجواب بيب كه "الف، لام" ذات سے تعلق ركھتاہے اور اضافت ايك عارضي چيز ہے، ذات چونكمہ عارض پر مقدم ہوتی ہے،لہٰذا جو چیز ذات سے متعلق ہو،وہ بھی اس چیز سے مقدم ہے،جو عارض سے متعلق ہے،لہٰذا اس دلیل ، کی بناء پر بھی الف لام پہلے ہو ناچاہیے اور اضافت بعد میں ہونی چاہئے ،اس صورت میں فراء کااستدلال باقی نہیں رہے گا۔

فراء کی دلیل ثانی

المفتاح السامى

وامالما وقعنى شعر الاعشى من تولد الواهب المائة الهجان وعبدها فان قولدوعبدها بالجرالخ و١٦٩ فراک ایک دلیل گذر چکی ہے۔

فراءنے ایک شاعر اعثیٰ کے قول ہے استدلال کیاہے شاعر کا قول یہ ہے،

#### الواهب المائة المجان وعبدها

شاعراپنے مدوح کی تعریف کررہاہے، کہ میرامدوح اتناسخی ہے کہ وہ سوسفید اونٹنیاں، بچوں اور غلاموں سمیت دے

اس شعريس "الواهب المائة الهجان و عبدها" ميس "الواهب" صيغه صفت كاسب جوكه معرف باللام ب، اس كى اضافت "الماثة الهجان" كى طرف ب، "الماثة" موصوف ب اور "الهجان" اس كى صفت ب- "وعبدها" ميس واؤعطف کاہے،اس کاعطف "ماثة" پرہے،اور عبدهامجرورہ جبیا کہ الماثة مجرورہ، توعطف کے ذریعے سے جو قب معطوف علیہ کے ساتھ لگتی ہے وہی تٹ معطوف کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے۔

مویا چ میں سے معطوف علیہ کو نکال دیں تو "الواهب عبدها" بن جائے گا۔ یہ بعینہ "الضارب زید" جیسی مثال ہے۔ زید عسلم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اور «عبدها" اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اور "الواہب" صیغہ صفت کا ہے، اور معرف باللام ہے، جب" الواہب عبدها" جائز ہے، جو ایک بڑے شاعر کا قول ہے، تو" الضارب زید" بھی جائز ہونا چاہے لہذا یہ بھی

# فراء کی دلیل ثانی کاجواب

فاجاب المصنف عندبقوله وضعف الواهب المأئة الهجان وعبدها يعني ان هذا القول ضعيف الخ وإلا مصنف مینید نے اس عبارت میں فراء کے استدلال کا یہ جواب دیاہے کہ یہ قول ضعیفت ہے کہ "الواهب المائة الهجان وعبدها" کو "الضارب زید" کی طرح قرار دیاجائے، اس کے ضعیف، ہونے کی وجہ یہ ہے کہ "فصاحت" میں اس کاکوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ "الضارب زید"کے جائز ہونے کی دلیل فراءنے "الواهب عبدها" دی ہے اور"الواهب عبدها" چونکہ اضافت گفتلی میں "الضارب زید" کی طرح ہے اور "الضارب زید" میں اضافت کی وجہ سے تخفیف حاصل نہیں ہوئی، جو کہ اضافت لفظیہ کااصل مفاد ہے، اس لئے یہ ناجائز ہے، جب بیہ ناجائز ہے، تو اس کے مثل جو چیز ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی، تو اس ناجائز چیز سے فراءنے استدلال کمیاہے، لہٰذافراء کا یہ استدلال ضعیفہ ہے۔

فراء کی دلیل ثانی سے جواب پر اعتراض

ولا يخفى ان فيه شوب مصادرة على المطلوب و١٦٩

''مصادرة على المطلوب'' كوسمجيس اس كے بعد مصادرة على المطلوب كى آميزش اور اس كے بطلان كوسمجيس لغوى اعتبار سے مصادرة على المطلوب كامعنى ہے،مطلوب پرمحل كرنا اصطلاحى اعتبار سے ''مصادرة على المطلوب'' كى چار صورتيں ہيں۔

ں دعویٰ عین دلیل ہو۔ ﴿ دعویٰ جزء دلیل ہو۔ ﴿ دلیل دعویٰ پر موقوف ہو۔ ﴿ دلیل کا جزء دعویٰ پر موقوف ہو۔ یہ چاروں صورتیں "مصادر ق<sup>عسل</sup>ی المطلوب" کی الیی ہیں کہ ان سے" دور" لازم آتاہے یہ بحث چونکہ منطق کی ہے وہاں تفصیل سے سجھنے گا۔

یہاں صرف بیہ سمجھ لیں کہ "مصاورة عسلی المطلوب" سے دور لازم آتا ہے، دور باطل ہے اور بہ قاعدہ ہے کہ متلزم باطل، باطل ہوتا ہے، لہذا جس جزء سے دور لازم آئے، وہ بھی باطل ہوتا ہے، لہذا"مصادرہ قاعلی المطلوب" بھی باطل ہے۔

کین یادر کھے کہ یہاں جو چیز لازم آرہی ہے جس پر شارح مینید نے متنبہ کیا ہے، وہ "مصادرہ علی المطلوب" نہیں ہے بعنی مصادرہ علی المطلوب کی جو چار صور تیں ذکر کی گئی ہیں وہ یہاں لازم نہیں آرہیں، بلکہ ان کی آمیزش لازم آرہی ہے، ان کی آمیزش کے نتیج میں دور لازم آتا ہے اگر چہ مصادرہ علی المطلوب کا حقیقی معنی لازم نہیں آتا تو یہاں دوراس طرح الزم آتا ہے کہ فراء کے نزدیک "المضام ب زید" جائزہ اور دلیل کے طور پر "الو اھب المائة" کو بیان کیا ہے، جبکہ مصنف مُراشد اور جہور کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کا ناجائز ہونا، اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا، جب تک فراء کی دلیل "الو اھب المائة" کو باطل نہ قرار دیا جائے، اگر فراء کی دلیل کے باطل ہونے کے بارے یوں کہا جائے، کہ "الو اھب المائة" اس وجہ سے ضویت ہونا موقوف ہے، اور "الفہاں ب زید" ضعیف ہونا موقوف ہے، اثبات مطلوب مصادرت بن جائے گی کہ "الموالی اس کا ضعیف ہونا موقوف ہے، اثبات مطلوب نہیں ہے، لیکن اثبات مطلوب موقوف ہو، ااثبات مطلوب نہیں ہے، لیکن نتیجہ وہی موقوف ہو، ااثبات مطلوب نہیں دور ہے وکہ باطل ہے۔ اس میں آگر چہ مصادرۃ علی المطلوب نہیں ہوں دور ہے وکہ باطل ہے۔ اس میں آگر چہ مصادرۃ علی المطلوب نہیں ہے، لیکن نتیجہ وہی موقوف ہو، ااثبات مطلوب نہیں دور ہے وکہ باطل ہے۔ اس میں آگر چہ مصادرۃ علی المطلوب نہیں ہے، لیکن نتیجہ وہی

ہے، جو مصادر چمسلی المطلوب کا ہو تاہے، یعنی اشکر ام دور اس واسطے یہ بھی باطل ہے۔

"اللهم " سے شارح میشات تیں جوابات

اللهم الاان يقال المرادب انه ضعيف في الاستدلال بداذلا نص فيدعلى الجر فاندالخ و١٦٩

"اللهم»" سے شارح مُواللہ نے جو اب کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو اب صَعیفت ہے ، ہم اللہ تعالیٰ سے مد د طَلب کرتے ہوئے یہ جو اب دیتے ہیں ، شارح مُوللہ نے اعتراض مذکور کے تین جو اب دیئے ہیں۔

- () پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں جو ضعفت کہاہے یہ شاعر کے قول کو ضعف نہیں کہا، بلکہ شاعر کے قول سے فراء کے استدلال کو ضعف کہاہے، ضعف اس بناء پر کہاہے کہ یہ استدلال تب تام ہوگا، جب اس میں صراحت و و صف حت ہو کہ اس میں "عبدھا" جرور ہی ہے، جب کہ ہمارے پاس ایسی کوئی نص نہیں ہے کہ "عبدھا" جرکے ساتھ ہو، ہو سکتا ہے، "عبد تھا" فق کے ساتھ ہو، جب "عبد تھا" ہو، تو "المائة" کے محل پر اس کا عطف ہوگا اور الو اھب کا مفعول ہونے کی بناء پر محلامنصوب ہوگا اور عبدھاکا س کے محل پر عطف ہوگا اور عبدھا ہمی منصوب ہوگا، للذا جب عبدھا کے مجرور ہونے پر آپ کے ملامنصوب ہوگا اور عبدھاکا اس کے محل پر عطف ہوگا اور عبدھا ہمی منصوب ہوگا، للذا جب عبدھا کے مجرور ہونے پر آپ کے پاس کوئی نص نہیں ہے، شاعر کے اس قول کو ضعف نہیں کہا، پاس کوئی نص نہیں ہے تو یہ استدلال ضعف نہیں کہا، پاس کوئی نص نہیں ہے اس قول کو ضعف نہیں کہا، پاس مصادر قول کو المطلوب نہیں ہے۔
- ﴿ دوسراجواب بیہ ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ "وعیدها" کاواؤ جمعنی "مع" ہواور "عیدها" مفعول معہ ہواوراس وجہ ہے منصوب ہو۔ اس صورت میں عبدها مجرور نہیں ہوگا بلکہ مفعول معہ ہونے کی بناء پر منصوب ہوگا، لہٰذااستدلال تام نہیں ہوگا، کیونکہ فراء کااستدلال عبدها کے مجرور ہونے پر مو توف ہے۔
- اس تیراجواب یہ ہے کہ "الفائرب زید" اور "الواهب عبدها" میں فرق ہے، وہ اس طرح کہ "الواهب" کو عبدها کے ساتھ بواسطہ عطف ملارہے ہیں۔ براہ راست شی کا حکم اور ہوتا ہے اور عطف کے ذریعے سے حکم مختلف ہوتا ہے، جہت ی ایس مثالیں ہیں کہ ایک چیز بغیر عطف کے جائز نہیں ہوتی۔ لیکن عطف کے واسطے سے وہ جائز ہو جاتی ہے، جیسے "بب شاة وسعلتها" میں "بب "کو "سعلتها" پر واخل نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کو "شاة" کا معطوف بنائیں، پھر "بب" کو بواسطہ عطف سعلتها پر واخل نہیں کر سکتے اور "بب شاق سعلتها پر واخل کرنا صحیح ہے، اور "بب شکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہوتا۔ "شاة" تو تکرہ ہے، اس پر تو "بب "کا داخل ہونا صحیح ہے، لیکن "سعلتها" مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، لہذا اس پر "بب" کا داخل ہونا صحیح نہیں ہے، لیکن واؤ کے عطف کی وجہ سے اس پر داخل ہو جائز ہیں ہوگا، اگر عطف کے ذریعے سے ہوتو جائز ہوگا اور الضاب بوتا ہوگا، اگر عطف کے ذریعے سے ہوتو جائز ہیں ہوگا، اگر عطف کے ذریعے سے ہوتو جائز ہوگا اور الضاب بندیں میں کی قسم کا عطف نہیں ہے، یہ وائر نہیں ہوگا لہذا الضاب نویں کوالواهب عبدها پر قیاس کرنا اور اس سے الضارب زید کے جواز پر استدلال کرنا ضعف ہوائر نہیں ہوگا لہذا الضاب نویں کو الواهب عبدها پر قیاس کرنا اور اس سے الضارب زید کے جواز پر استدلال کرنا ضعف سے جائز ہیں ہوگا لہذا الضاب نویں کو الواهب عبدها پر قیاس کرنا اور اس سے الضارب زید کے جواز پر استدلال کرنا ضعف سے جائز نہیں ہوگا لہذا الضاب نویں کو الواهب عبدها پر قیاس کرنا اور اس سے الضارب زید کے جواز پر استدلال کرنا ضعف سے جائز نہیں ہوگا لہذا الضاب نویں کو الواهب عبدها پر قیاس کرنا اور اس سے الضارب زید کے جواز پر استدلال کرنا ضعف سے جائز نہیں ہوگا لہذا الفیاس ہوگا کہ اس کے دو اس کو میں کو تو کو تو کرنا اور اس سے الضارب زید کے جواز پر استدلال کرنا ضعف سے جائز نہیں ہوگا کہ کو تو کرنا کو تو کو تو کرنا کو تو کرنا کو تو کو کرنا کو تو کرنا کو تو کرنا کو تو کرنا کو تو کو تو کرنا کو تو کرنا کو تو کو تو کرنا کو تو کر

والبيت بتمامه الواهب المائة الهجان وعبدها عوذا يزجى خلفها اطفالها اي مدوحه الخ و١٦٩

شارح میشاته بیبال سے شعر کی پھیل کر رہے ہیں، یعنی اس کا دوسر امصرع ذکر کرکے شعر کو مکمل کر رہے ہیں، اس کے بعد شارح م منادح مواليد نفر كے مرمر لفظ كامعنى بيان كيا ہے اور اس كى نحوى تركيب بھى بيان كى ہے، چنانچ شارح موالية فرماتے ہيں یہاں سے شارح میں بتارہ ہیں بوراشعر بوں ہے

#### الواهب المائة الهجان وعبدها

### عوذأ يزجى خلفها اطفالها

ترجيب: (ميراممدوح) سوسفيد اونٹنيوں کو ان کے چرواہوں ياان کے غلاموں سميت بخشنے والا ہے ،اس حال ميں که ان اونٹنيوں کے نوزائیدہ بچوں کو (بھی) ان کے بیچیے پیچیے ہان کاجار ہاہے۔

"الهجان" كامعنى ہے، سفید اونٹنی، اس میں واحد اور جمع برابر ہے۔ یہاں "الهجان" کے اندر تین احمال ہیں، کہ وہ "المائة" سے بدل سے ياصفت سے يا الثلثة الاثواب كى طرح مضاف،مضاف اليه سے جيساك كوفيوں كالم بسب ب

"عبدها" میں "مای "کوعبد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ جس طرح غلام، اپنے آقاکی خدمت میں لگار ہتاہے، اس طرح "چرواہا" تھی جانوروں کی خدمت میں لگار ہتاہے، یاچرواہامراد نہیں بلکہ حقیقی غلام مرادلیا جارہاہے۔

یہاں ایک سوال ہوسکتاہے۔

سِيَحَالِيّ: اگر "عبدها" سے حقیقتاً غلام مراد ہے، تو غلاموں کی اضافت اونٹیوں کی طرف صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اونٹیوں کاغلام

جَوَالِبُ: "عبدها" كياضانت اونٽيوں كي طرف اد ٺي ملابت كي وجه ہے ،

یبلامھرعہ مکمل ہو گیا دوسرے مصرعہ کے شروع میں "عوذا" ہے۔"عوذا" ذال مجمہ کے ساتھ ہے،مجمہ کامطلب ہے کہ یہ نقطہ سے ساتھ ہے، کیونکہ نقطہ عجم کی ضرورت ہے عرب کی ضرورت نہیں، قدیم عرب کے رسم الخط میں نقطہ نہیں جس طرح مفحف عُسٹھانی کاعکس مسجد نبوی کئے کتب خانہ میں موجو دیہے اور اس میں نقطہ نہیں ہے ، اس لئے جب یہاں نقطہ کا مونا واضح كرنامقصود تفاتوبالذال المعجمه كها اوربيه عائذ كي جمع ب، اس كامعنى حديثات النتائج ب، نئ پيداشده يعني نوزائيده بيج، اوريد المائة سے حال ہے، يذجى يهال بھى زاء مجمد ہے، يعنى راء نہيں ہے، اور مذكر معلوم كاصيغه ہے۔ اس كامعنى " ما نکنا" ہے،اس کافاعل " هو" ضمير ہے جو" عبد ها" كي طرف مضاف ہے۔ اور مر فوع ہو گا۔

پہلی صورت میں شعر کامعنی یہ ہوگا: اس حال میں کہ وہ غلام ان اونٹیوں کے پیچھے پیچھے بچوں کو ہانک رہے ہیں، دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا: اس حال میں کہ ان بچوں کوان اونٹینوں کے بیچھے پیچھے ہان کاجار ہاہے۔ "اطفالها" یه "یزجی" فعل کامفعول به اور اگر "تذجی" مؤنث کاصیغه پرهاجائ تو"اطفالها" اس کانائب فاعل ہوگا۔ یزجی فعل معروف پر صنے کی صورت میں حرف روی لام کی حرکت معلوم ہو

وحقيقة الامرلاتنكشف الابعدمعرفةحركةحرب الروىمن القصيدة وإ١٦

اس عبارت میں شارح بڑے اس بات کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ شعر میں لفظ یوز ہی کو فعل مذکر معلوم لینی یوز بی پڑھا جائے یافعل مؤنث مجبول لیعنی فوز بی پڑھا جائے ،اس کے لیے ضروری ہے کہ قصیدہ کے حرف روی لیعنی لام کی حرکت معلوم ہو، اگر پورے قصیدہ میں حرف روی لام پر ضمہ ہے تو یہاں بھی اطفا کھا کے لام پر ضمہ ہوگا اور فعل مؤنث مجبول ہوگا، لیعنی فوز بی خلفها اطفا کھا، اور اگر قصیدہ میں حرف روی لام پر فتح ہو تو یہاں پر لام مفتوح ہوگا اور فعل مذکر معلوم ہوگا۔ یعنی فیز بی خلفها اطفا کھا اور چونکہ قصیدہ کے حرف روی کی حرکت معلوم نہیں ہے تو اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکا۔ اس وقت کوئی فیصلہ کرنا ممکن ہوگا جب ہمیں حرف روی کی حرکت کاعسلم ہوگا، حرف روی تصیدہ کے اس حرف کو کہا جاتا ہے جو قصیدہ کے ہر شعر میں کرر آئے، اس حرف روی پر قصیدہ کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسی حرف کی طرف قصیدہ منسوب ہو تا ہے، اس قصیدہ کا حرف

### قراء كاتيسر ااستدلال

وامالاندقاسه على الضارب الرجل والضاربك ريا

### فراء کے تیسرے استدلال کاجواب<sub>ِ</sub>

فاجاب المصنف يُعِينيه عنه بقولمو المماجاز الضارب الرجل حملاعلى المنتاري الحسن الوجم ويا

ماتن مُولِيَّة نے فراء کے اس تیمرے استدلال کا جواب "حملاً علی الوجہ المنعتائی الحسن الوجہ" ہے دیا ہے کہ الضائی الرجل جائز ہونے کی وجہ اسی میں پائی جاتی ہے۔ الضائی الرجل کے جائز ہونے کی وجہ اسی میں پائی جاتی ہے۔ "الضائی بزید" کو "الضائی بالرجل" پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے جو "الضائی بزید" کو "الضائی بالرجل" پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ جواب کی وضاحت ہے ہے کہ "الحسن الوجہ" میں اضافت لفظی ہے۔ اس میں "الوجہ" کو تینوں طرح مرفوع، منصوب اور مجرور پڑھا جائز ہے، جب اسے مرفوع پڑھا جائے گا تو بیہ فاعل ہوگا، اگر اسے منصوب پڑھا جائے گا تو مفعول

ہوگاور اضافت کی صورت میں اسے مجرور پڑھا جائے گا۔ ماتن رئے اللہ نے جروالی صورت کو "فخار" کہا ہے، پہلی دونوں صورتوں لینی رفع ونصب غیر مخار ہیں، تیسری وجہ جو کہ مخار ہے، اس پر حمل کیا ہے، وجہ حمل ہی ہے کہ اس میں مضاف صیغہ صفت کا ہے اور دونوں ہے اور مضاف الیہ اسم جنس اور معرف باللام ہے۔"الوجہ" اسم جنس ہے"الرجل" بھی اسی طرح اسم جنس ہے اور دونوں "معرف باللام ہے۔ توجس طرح ہیر "معرف باللام ہے۔ توجس طرح ہیر بات "الحضارت ہیں، تو وجہ حمل ہوتی کہ مضاف صفت کا صیغہ ہے اور مضاف الیہ اسم جنس معرف باللام ہے۔ توجس طرح ہی بات "الحضارت الرجل" میں بھی ہے۔ کہ "الحضارت " مین نہیں پائی جاتی۔ اس لئے کہ وہاں مضاف الیہ اسم جنس "معرف باللام" ہے اور یہ وجہ "الحضارت زید" میں نہیں پائی جاتی۔ اس لئے کہ وہاں مضاف الیہ ،عسلم ہے ، نہ اسم جنس ہے اور نہ ہی معرف باللام ہے ، لہٰذا"الحضارت زید "کوالضارت الرجل پر قیاس کرناقیاس مضاف الیہ ،عسلم ہے ، نہ اسم جنس ہے اور نہ ہی معرف باللام ہے ، لہٰذا"الحضارت زید "کوالضارت الرجل پر قیاس کرناقیاس معرف الفارق ہے۔

يعنى كأن القياس عدم جواز تلانتفاء التخفيف لزاوال التنوين باللام لكنمجاز ريا

شارح بُولِيَّة اس عبارت ميں يہ بيان فرمارہ جيں كہ الضارب الرجل ميں بھى قياس كا نقاضا يہ ہے كہ يہ ناجائز ہو كيونكه يهاں اضافت لفظيہ ہے اور تخفيف كافاكدہ حاصل نہيں ہور ہا، اس لئے كہ يہاں تنوين لام كى وجہ ہے گرى ہے، اضافت كى وجہ سے نہيں گرى، اضافت كى وجہ سے كرى ہے اضافت كى وجہ سے نہيں گرى، اضافت كى وجہ سے كى قتم كى تخفيف حاصل نہيں ہوئى، ليكن اس كے باوجود الضارب الرجل اور اس كو الحسن الوجہ كى وجہ مختار پرحمل كرتے ہوئے جائز قرار ديا گياہے۔

حسن الوجه میں دوغیر مختار صور توں کی وضاحت

وفيه وجهان آخران برفعه على الفاعلية ونصبه على التشبيه بالمفعول ريحا

"حسن الوجه" کی وجه مختاریہ ہے کہ اس پر اضافت کی وجہ سے جر پڑھا جائے۔ اور وجه مختار جہاں ہوتی ہے وہاں دوسری وجہوں کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ کہ یہاں وجہ مختار سے مقابلہ میں کوئی وجہ غیر مختار بھی ہے، شارح بھائیہ اسے واضح کر رہے ہیں کہ اس میں دو اور وجہیں بھی ہیں، جو کہ غیر مختار ہیں، اگرچہ اس میں تینوں وجہیں مرفوع، منصوب اور مجر در پڑھنا جائز ہیں اگر الوجہ کو مرفوع پڑھا جائے تو یہ فاعل ہوگا۔" الحسن الوجہ" میں پوری عبارت یوں ہوگا، "جاء بی ذیں الحسن الوجہ" ، لیکن سے وجہ ضعفت اور غیر مختارہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ "الحسن الوجہ" جملہ بن کر زیدکی صفت بن رہاہے اور جملہ جب صفحت ہوتواس میں عائد کا ہونا ضروری ہے لیکن یہاں پر عائد نہیں ہے اس وجہ سے یہ وجہ غیر مختارہے۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھاجائے۔ جیسے "جاءنی زید الحسن الوجہ" میں الوجہ کو منصوب پڑھاجائے یہ بھی غیر مختار ہے، اس وجہ کے غیر مختار ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ مفعول، کلام سے تام ہونے کے بعد آتا ہے، جب کہا"جاءنی زید ن الحسن"، تو"الحسن" لازمی ہے اور لازمی وہ ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہوجائے اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ اور یہاں جب بید لازمی ہے تو مفعول کی حاجت نہیں ہے، تو"الوجہ" کو مفعول کے مشابہہ قرار دے کر منصوب پڑھنا غیر مختار ہے، الہٰذابیہ دونوں وجہیں ضعیف اور غیر مختار ہیں اور جو جرکی صورت ہے، اس میں ان میں سے کوئی

اشکال لازم نہیں آتا، اس وجہ سے جروالی صورت مخارہے۔

اس کئے ماتن میں نے کہاہے کہ "الحسن الوجہ" میں جو تین صور تیں ہیں اس میں سے جو "حد" والی مختار ہے ، اس پر "الضارب الرجل" کومحمول کیاہے۔

"الضارب الرجل" كو" الحسن الوجه" پرحمل كرنے اور "الضارب زيد "كو" الحسن الوجه" پرحمل نه كرنے كى وجه

ووجه الحمل اشتراكهماني كون المضات صفة والمضات اليهجنسا معرفين باللام ريا

اس عبارت میں شارح میں ہوا۔ نہ کرنے کی دلیل اور وجہ بیان فرمارہ ہے ہیں اور فراء کے استندلال کاجواب بھی دے رہے ہیں۔

حمل کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ الضامب الرجل اور الحسن الوجہ میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے اعتبار سے است اک پایا جارہا ہے وہ اس طور پر کہ الضامب اور الحسن مضاف معرف باللام اور صفت کے صیغے ہیں اور مضاف الیہ الرجل اور الوجہ دونوں اسم جنس اور معرف باللام ہیں۔ اس لئے الضامب الرجل کو الحسن الوجہ پر محمول کیا ہے جبکہ الضامب زید میں سے اور نہ ہی معرف الضامب زید میں سے اور نہ ہی معرف باللام ہے اس لئے کہ اس میں مضاف الیہ زید ہے جو کہ عسلم ہے، نہ اسم جنس ہے اور نہ ہی معرف باللام ہے اس لئے "الضامب زید "کو" الحسن الوجہ" پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ الضامب زید کو الضامب الرجل پر قیاس کرناقیاس قیاس مع الفارق ہے۔ جو کہ ناجائز ہے۔

# فراء كاچو تقااسستدلال

والضاربكوشبهم ركا

اس عبارت میں مصنف عَیشَدُ فراء کا چوتھا استدلال بیان فرمارہ ہیں، متن کے اعتبارہ یہ تیسر ااستدلال ہے، متن و شرح کے اعتبار سے یہ چوتھا استدلال ہے، کیونکہ فراء کا ایک استدلال شارح عَیشَدُ نے بیان کیا ہے، اس کو ملائیں تو فراء کے چار استدلال بن جاتے ہیں یہ چوتھا استدلال ہے۔ فراء کہتے ہیں، کہ "الضاربک" جائز ہونی چاہیے۔ کیونکہ دونوں مثالوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت معرف متنازع مثال "الضارب زید" بھی جائز ہونی چاہیے۔ کیونکہ دونوں مثالوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ مضاف صیغہ صفت معرف باللام ہے اور مضاف الیہ معرفہ ہے، ایک مثال میں معرفہ ضمیر ہالوں میں جائز ہونی چاہیے۔

يعنى انماجاز الضابيك معان القياس عدم جوازة لمأعرفت ركا

شارح مینید اس عبارت میں فراء سے استدلال کی وضاحت فرمارہ ہیں کہ جس طرح الضار بک جائزہ، ایسے ہی الضارب زید بھی جائز ہونا چاہئے۔ اس واسطے کہ ان وونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پر بھی صیغہ صفت "معرف باللام" ہے

اوریبال بھی صیغہ صفت ''معرف باللام'' ہے اور وہاں بھی اضافت معرفہ کی طرف ہے اوریباں بھی اضافت معرفہ کی طرف ہے، اور جو قیاس وہاں تھا کہ جائز نہ ہو وہ قیاس یہاں بھی ہے کہ جائز نہ ہولیکن اس کے باوجو د الضام بک جائز ہے توالضام ب زید بھی جائز ہوناچاہئے۔

و كذا شبهه وهو الضاربي والضاربه وغيرهما مدا

شارح مُنِينَةُ اس عبارت ميں به وضاحت فرمارہ ہيں كه "الضام بك" كوئى خاص مثال نہيں ہے، بلكہ اور بھی مثالیں ہیں جو الضار بك سے مشابہ ہيں اور جائز ہيں "شبھہ" سے مراد وہ مثالیں ہیں۔ جن میں صیغہ صفت "معرف باللامر" ہو اور ضمیر كی طرف مضاف ہو، جیسے "الضام بہ، الضام بی، الضام بک، الضام بكھ اور الضام بكن" وغیرہ۔

# سيبويه كى رائے كے مطابق استدلال كاجواب

فيمن قال اى فى قول من قال يعنى سيبويه واتباعم انهمضاف مدا

مصنف مُتَّالَيْهُ اس عبارت میں فراء کے چوتھے استدلال کا جواب ذکر کر رہے ہیں، فراء کے اس استدلال کے جواب میں دورائے ہیں، کہ مثال مذکور"الضام بک" اور اس جیسی امثلہ میں صیغہ صفت کاضمیر کی طرف مضاف ہو تاہے یانہیں؟ یہ ترکیب اضافی کہلاتی ہے یانہیں؟اس میں دورائے ہیں۔

سیبویہ اور ان کے متبعین کی رائے یہ ہے کہ یہ ترکیب اضافی ہے، اس مثال میں "الضام ب"، "ک" ضمیر کی طرف مضاف ہور ہاہے، لہٰذااس رائے کے مطابق وہی جواب ویناپڑے گاجو کہ ماتن مُشِنَّدُ نے دیا ہے۔

دوسری رائے ان کے علاوہ دیگر حضرات کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ترکیب اضافی نہیں ہے، جب ترکیب اضافی نہیں تو جو اب دینازیادہ آسان ہوگا۔

لہٰذا دونوں حضرات کی رائے کے مطابق جواب دیئے گئے ہیں۔

سیبویہ بڑیالیہ اور ان کے متبعین جو یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ ترکیب اضافی ہے، ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ "الضامبک" کو "ضامبک" پر محمول کیا گیا ہے، توضار بک ہیں تخفیف حاصل ہورہی ہے اصل میں ضامب تھا پھر "ک" کی طرف اضافت ہوئی توضافت کی وجہ سے تنوین گری توضار بک ہو گیا، الف لام کی وجہ سے نہیں گری، بلکہ اضافت کی وجہ سے گری ہے، الہٰذ الجب "ہا ہارک " جائز ہے، تواسی بناء پر "الضام بک ہو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، اگر چہ ضار بک میں تخفیف حاصل نہیں ہورہی، اس کے باوجود "الضام بک "کو "ضامبک" پر محمول کریں حاصل ہورہی ہے، اور الضام بک میں تخفیف حاصل نہیں ہورہی، اس کے باوجود "الضام بک "کو "ضامبک" پر محمل ان دونوں لیخی کے تو ضار بک جائز ہے البٰذ اجواس پر حمل کرتے ہوئے کہا کہ الضار بک بھی جائز ہے، جو وجہ حمل ان دونوں لیخی "اور "ضام بک" بیں پائی جائی ہی ہی جائز ہے، وہ وجہ "الضام بنیں پائی جائن ہی اور "ضام بک" باب واحد سے ہیں اور "الضام بنیں پائی جاتی نہیں ہے، یہ سیبویہ اور درست نہیں۔ "الضام بک" باب واحد سے ہیں اور "الضام بنیں گائی سے تعلق نہیں ہے، یہ سیبویہ اور تمبین کا جو اب ہے، جو اس ترکیب کو ترکیب اضافی قرار دیتے ہیں۔

## سیبویہ کے علاوہ دیگر نحویوں کے طرزکے مطابق جواب

دون من قال انه غير مضاف والكاف منصوب المحل على المفعولية والتنويين محذوف الخ مدا

اس عبارت میں شارح روائے نے سیبویہ اور ان کے متبعین کے علاوہ دیگر نحاۃ کاجواب ذکر فرمایا ہے۔ سیبویہ اور ان کے متبعین کے علاوہ دیگر نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب الضار بک، ترکیب اضافی نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ اتصال محض ہے ضارب صیغہ صفت کا ہے اور "ک" اس کا مفعول ہے۔ "منصوب المحل علی المفعولیة " ہے، توجب" ضارب " کو "ک" سے طلیا، تو محض "اتصال "کی وجہ سے تنوین گرگئ، تو تنوین کا گرنا، بناء بر اضافت نہیں بلکہ تنوین کا گرنا، اتصال کی وجہ سے ہوئیں گرگئ، تو تنوین کا گرنا بناء بر اضافت نہیں بلکہ تنوین کا گرنا، اتصال کی وجہ سے شوین گرگئ و اس کے ساتھ طلیا تو "خمارہ ک" ہوگیا۔ اس میں مضارب " صیغہ صفت کا ہے "ک" اس کا مفعول ہے، جب "ک" کو اس کے ساتھ طلیا تو "خمارہ ک" ہوگیا۔ اس میں اضافت سرے سے نہیں ہے اور تنوین اتصال کی وجہ سے گری ہے، اضافت کی وجہ سے نہیں گری۔ لہذا فراء کا استدلال درست نہیں ہے اور الضارب ذید کہنا جائز نہیں ہے اور اس کو الضارب ذید میں اضافت ہے لہذا ان کا ایک دوسرے پر حمل کرنا وجہ ہے، اور الضارب کی برحمل کرنا صحیح نہیں ہے، اور خمارہ کی میں اضافت ہے بادر الن کا ایک دوسرے پر حمل کرنا ورست نہیں ہے، اور طاف ت نہیں ہے، اور الضارب ذید میں اضافت ہے لہذا ان کا ایک دوسرے حمل کرنا ورست نہیں ہے۔

# انه کی ضمیر کامرجع

انه ای الضارب فی الضاربک را ۱۷

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح میں انداز میں شارح میں انداز میں شارح میں انداز میں انداز میں انداز ہے۔ "لا" ضمیر کا مرجع بیان کر رہے ہیں کہ اندکی "کا" ضمیر کا مرجع بیان کر رہے ہیں کہ اندکی "کا" ضمیر کا مرجع نہیں ہے۔ "الفاریک" مجموعہ اس کامرجع نہیں ہے۔

دون من قال انه غير مضاف والكات منصوب المحل على المفعولية روا

سیبویہ کے علاوہ دیگر نحویوں کے نزدیکٹ الضارہک کو ضارہک پرمحمول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ "الضارہک" ترکیب اضافی نہیں ہے"الضارہک" میں "ک" مفعول ہے۔

اب اس بات کو بانداز سوال جواب یون سمجھیں۔

سِيَحَالَ : مصنف وَعَالَدُ نے انہ مضاف فرمایا ہے اس سے بظاہر معلوم ہو تا ہے کہ ضمیر کا مرجع الضار بک مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ الضار بک مجموعہ مضاف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر الضارب مضاف ہے۔ حَجَوَالِہُ : اس کا جو اب دے رہے ہیں کہ انہ کی ضمیر کا مرجع الضارب ہے جو کہ مضاف ہے الضارب مجموعہ مرجع نہیں ہے۔ "الضار بک" کو جائز قرار دینے کے لئے کسی اور "ضار بک" پر حمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ذاتی طور پر یہ مثال جائز

ہے۔اس میں عدم جواز والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ صیغہ ،صفت کا ہے اور اپنے معمول سے متصل ہے اسے مضاف نہیں کہیں

المفتاح السامی میں انسان کے ، کیونکہ تنوین کا گرنامحض اتصال کی بناء پر ہے اضافت کی بناء پر نہیں ہے۔

### حمل محمولیت سے معنی میں ہے

حملاً اى لمحموليته على ضأربك فاتحد فاعل المفعول لموالفعل المعلل بماعني جازيه ا

شارح مُٹاللة بیج میں یہ عبارت نکال کر ایک نحوی ضابطہ کی طرف متوجہ فرمارہے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ مفعول لہ اور فعل معلل به کافاعل ایک ہوتا ہے، جیسے "ضربتہ تادیباً" میں جو فاعل ضرب کا ہے، وہی فاعل تادیب کا ہے۔ تبھی مفعول لہ بخ

یہاں محمول ٹکال کریہی مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ فعل معلل بہ، "جاز" ہے۔ اس کا فاعل"الضار بک" ہے اور "حملا " مصدر اس جگه "مدنی للمفعول" یعنی تمعنی محمول ہے اور محمول"الضار پیک" ہے، یہی جاز کا فاعل ہے، توقعل معلل یہ اور مفعول له دونوں کافاعل ایک ہے۔

اب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِيخَالْ: سائل کہتاہے کہ مفعول لہ کی بحث میں یہ نحوی ضابطہ مذکور ہے کہ فعل معلل یہ اور مفعول لہ کا فاعل ایک ہو تاہے۔ جب كەيبال ايبانېيى ہے يعنى يہال فعل معلل به اور مفعول له كافاعل ايك نہيں ہے۔ كيونكه فعل معلل به " جاز " ہے اور اس کا فاعل "الضار بکُ" ہے اور مفعول لہ حملًا ہے۔ حملًا کا فاعل الضار بک نہیں ہے، بلکہ متکلم ہے، تو فعل معلل یہ اور مفعول لہ کافاعل ایک نه موا، جب که ان میں اتحاد ضروری ہے؟

جَوَالِبُ: شارح مِینید نے حملا کے بعدای لمحمولیة نکال کر اس سوال کاجواب دیاہے جواب پیرہے کہ حملا میہاں اپنے معنی میں نہیں بلکہ یہ محمولیت کے معنی میں ہے، اب معنی بنے گا کہ جائزہے "الضاربک الج"۔ محمول کرتے ہوئے "ضاربک" پر۔ اب "فعل معلل به" اور "مفعول له" دونوں كافاعل متحد ہوا، وہ"الضام بك" ہے، لہٰذا كوئي اشكال باقى نه رہا۔

"الضاربك" كو "ضاربك" يرمحمول كيا جاسكتاب "الضارب زيد" كو "ضاربك" يرمحمول نهيس كباجاسكتا

وبيانه الهيم اذاوصلوا اسماءالفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتها وكانت مضمر ات متصلات الخريم الم اس عبارت میں شارح میں نے اس بات کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ الضار بک کو تو ضار بک پرمحمول کیا جاسکتاہے کیکن الضایرب: ید کوضار بک پرمحمول نہیں کیا جاسکتا اس کی وضاحت پیرہے کہ جب نحوی حضرات اسم فاعل اور اسم مفعول کو جو غیر معرف باللام ہوں، اینے مفعولوں سے جو ضائر متصلات ہوں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تواس وقت اضافت کاالتز ام کرتے ہیں لینی اسم فاعل اور اسم مفعول کومضاف بنالیتے ہیں اور ضمیر کومضاف الیہ بنالیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ایساکرنے میں تخفیف حاصل ہوتی ہے یانہیں ؟ جیسے "ضاربک" ہے اس میں ضارب اسم فاعل نکرہ کو اپنے مفعول ضمیر متصل کے ساتھ ملایا گیاہے

اور اس میں تخفیف یعنی حذف توین نفس اتصال کی وجہ ہے ، اضافت کی وجہ ہے نہیں ہے اور یہ ترکیب جائز ہے۔ جب یہ ترکیب یعنی "ضار بک" جائز ہے یعنی جب اسم فاعل یا اسم مفعول غیر معرف باللام کوضمیر کے ساتھ ملائیں تو اضافت کا اعتبار نہیں کرتے تو اس طرح اگر اسم فاعل اور اسم مفعول معرف باللام کوضمیر ہے ملائیں تو یہ بھی جائز ہے اور ان دونوں میں مقدر مشترک یہ ہے کہ مضاف اسم فاعل ہے اور مضاف الیہ ضمیر ہے اور دونوں میں تخفیف نفس اتصال کی وجہ سے حاصل ہور ہی ہدا" الضام بک "کو ضام بک پر باب واحد سے ہونے کی وجہ سے اور محض اتصال کی وجہ سے ماصل نہیں ہور ہی لہذا" الضام بک پر محمول نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ باب واحد سے نہیں ہیں اگر الضام بن الضارب زید "کو ضار بک پر محمول نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ باب واحد سے نہیں ہیں اگر الضام بندی کو ضام بک پر محمول کر لیا گیا ہے اور محمول کیا جائے تو یہ قیاس، قیاس مع الفارق ہوگاجو کہ ناجائز ہے۔

### وعوىٰ پر دليل

والدليل على ان سقوط التنوين في ضاربك لاتصال الكاف لاللاضافة انها لوسقطت بالاضافة الخراك

گذشته عبارت میں شارح میس شارح میسی سادے میسی کرتی۔ اس فاعل کو ضمیر مفعول، متصل سے ملاتے ہیں، تو تنوین نفس انصال کی وجہ سے کرتی ہوتی ہوتی کی وجہ سے نہیں گرتی۔ اس پر شارح میسی کرتی۔ اس پر شارح میسی کرتی ہوتی نفس انصال سے نہ گرتی ہوتی، بلکہ اضافت کی وجہ سے گرتی ہوتی تو پھر ایسے کہنا جائز ہوتا، جس طرح کہ ضمیر کے علاوہ دو سری مثالوں میں بوقت انفصال کہنا جائز ہوتا ہے۔ مثلاً "خمارت ذیدا" کہنا جائز ہے، یہاں تنوین نہیں گری۔ پھر جب اضافت کی تو تنوین گرگی اور "خمارب ذید" ہوئی اس خمار ہوتا کہ میس جو تنوین کری ہوتی ہوگیا، معلوم ہوا، "خمارب ذید" میں جو تنوین گری ہو، وہاں پر بھی تنوین اتصال سے نہ گرتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہنا جائز ہوتا کہ وہ مارت کی وجہ سے گرتی ہوتی کہنا جائز ہوتا کہ اضافت کی وجہ سے گرتی ہوتی کہنا جائز ہوتا کہ انسانت کی وجہ سے گرتی ہوتی کہنا جائز ہوتا حالا نکہ "خمارب"، "ک " کہنا جائز ہوتا حالانکہ "خمارب"، "ک " کہنا بالکل جائز نہیں ہوتا کہ جوئی اسے تنوین نہیں گری، بعد میں اضافت کی وجہ سے تری ہوتی اس کے باوجو و تنوین نہیں گری، وہ اضافت کی وجہ سے گری ہوتا حالانکہ "خمارب"، "ک " کہنا بالکل جائز نہیں ہوتا تو ضارب ک کہنا جائز ہوتا حالانکہ "خمارب"، "ک " کہنا بالکل جائز نہیں ہو، بلکہ شمارہک " کہنا ہی صوح ہے۔ تو معلوم ہوا خمارہک میں "تنوین" کاگرنانس اتصال کی وجہ سے ماضافت کی وجہ سے نہیں "خمارہک"، "ک " کہنا ہی صوح ہے۔ تو معلوم ہوا خمارہک میں "تنوین" کاگرنانس اتصال کی وجہ سے ماضافت کی وجہ سے نہیں "خمارہک" کہنائی صوح ہے۔ تو معلوم ہوا خمارہک میں "تنوین" کاگرنانس اتصال کی وجہ سے ماضافت کی وجہ سے نہیں "خمارہک" کہنائی صوح ہے۔ تو معلوم ہوا خمارہک میں "تنوین" کاگرنانس اتصال کی وجہ سے ماضافت کی وجہ سے نہیں اضافت کی وجہ سے نہیں "خمارہک" کہنائی صوح ہے۔ تو معلوم ہوا خمارہ کی میں "تنوین" کاگرنانس اتصال کی وجہ سے ماضافت کی وجہ سے نہیں انصافت کی وجہ سے نہیں کی کو جب سے نہیں کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

# دليل پراشكال وجواب

ولقائل ان يقول لمر لا يجوز ان يكون اصل ضاربك ضارب اياك للفصل بالتنوين الخراك

شارح مولید فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ مضاف الیہ ضمیر منفصل ہو، ضمیر متصل نہ ہو یعنی اسم فاعل کو جو ملایا گیا ہے، وہ ضمیر منفصل سے ملایا گیا ہو ضمیر متصل سے نہ ملایا گیا ہو۔ اصل میں "ضام ب ایا گیا ہو۔ اس میں تنوین کے ذریعے ف فصل ہے۔ جب اس کی اضافت کا ارادہ کیا کہ "ضام ب" کی "ایاک"کی طرف اضافت کی جائے ہو، تو" ضام ب" سے توین کو حذف کر دیا گیا، اور ضمیر منفسل کو ضمیر متصل سے بدل دیا گیا، البذا ضار بک ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ اس ہیں جو تخفیف ہوئی ہے، اور جو تنوین گری ہے وہ اضافت کی وجہ سے گری ہے، محض اتصال کی وجہ سے نہیں گری۔ اور اس صورت ہیں بہت زیاوہ تخفیف حاصل ہو جائے گی۔ اس طرح کہ مضاف ہیں حذف تنوین اور مضاف الیہ ہیں ضمیر منفصل کو ضمیر متصل سے بدلنے کی وجہ کرنے سے تخفیف حاصل ہوئی ہے، یہ بہت زیاوہ تخفیف ہے، جیسے ایا ک کی نسست "ک" ہیں تخفیف ہے، بدلنے کی وجہ کر نے سے تخفیف حاصل ہوئی ہے، یہ بہت زیاوہ تخفیف ہے، ایک کی نسبت "ک" مضاف ہیں بھی اور مضاف الیہ بھی دو نوں ہیں تخفیف حاصل ہوگ۔ پھر اس کی و تحصیل العند فیصلہ ہوئی ہے، ایس کہ مضاف میں بھی اور مضاف الیہ بھی دو نوں ہیں تخفیف حاصل ہوگ۔ پھر اس کے بعد الضار بک کو ضار بک پر محمول کریں گے۔ اس واسطے کہ دو نوں باب واحد ہیں۔ کہ دو نوں ہیں تخفیف حاصل ہوئی ہے یا بعد میں حذف مضاف ہوئی ہے، این اس ہیں اس بات کا اعتبار نہ ہوگا کہ تنوین اضافت سے پہلے حذف ہوئی ہے، یااضافت کی وجہ سے موف ہوئی ہے، اور الضام بھی ہی انصال کی وجہ سے حذف ہوئی ہے، اور الضام بھی ہی انصال کی وجہ سے حذف ہوئی ہے، اور الضام بھی ہی انصال کی وجہ سے حذف ہوئی ہوئی یا نہیں بلکہ صرف اس بات کو دیکھیں حذف ہوئی ہے، اس کا عتبار نہیں کریں گے کہ تنوین اضافت سے حذف ہوئی یا نہیں بلکہ صرف اس بات کو دیکھیں گے کہ دونوں کی جہت ایک ہے کہ صیف اس ماعل کا ہے اور ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ پھر "الفسام بس زید "کو اس پر محمول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اب واحد سے نہیں ہے۔ کہ صیف اس ماعل کا ہے اور ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ پھر "الفسام ب زید "کو اس پر محمول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ب واحد سے نہیں ہے۔ کہ صیف اس ماعل کا ہے اور ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ پھر "الفسام ب واحد سے نہیں ہے۔ کہ ویکھ اس بھر مضاف السے صدف اس ماعل کا ہے اور ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ پھر "الفسام ب واحد سے نہیں ہے۔ کہ ویکھ اس بھر مضاف السے محدف ہیں۔

اشکال کا خلاصہ یہ ہوا کہ تنوین جو گری ہے، وہ اضافت کی وجہ سے گری ہے نفس اتصال کی وجہ سے نہیں گری، پھر بھی الضار بک کو ضار بک پر مجمول کیا ہے کیونکہ دونوں باب واحد سے ہیں، دونوں صیغہ صفت ہیں اور ضمیر متصل کی طرف مضاف ہیں، یہ نہیں دیکھا گیا کہ تنوین کاحذف اضافت سے پہلے ہے، یااضافت کے بعد ہے۔

### اشكال كے جوابات

اسس اشکال کا پہلا جواب ہیہ ہے کہ قول درست نہیں، اس لئے کہ جو چیز ظاہر میں متصل نظر آر ہی ہے، اس کو بلا دلیل منفصل قرار دینادرست نہیں۔

دوسر اجواب سیدے کہ اتصال اور انفصال میں بہت فرق ہے، اتصال کی اصل کو انفصال قرار دینا درست نہیں اور بیر ملا دلیل

تیسراجواب بیہ ہے کہ اگر ایساہو تا تو کہیں نہ کہیں اہل عرب سے سسنا گیاہو تاجب کہ کہیں بھی ایسی مثال مسموع نہیں ہے، لہٰذا یہ ایسے ہی ایک قول ہے، جس کاحقیقست ہے کوئی تعلق نہیں۔

خلاصہ بیب کہ اہل عرب سے ایسے سنانہیں گیا، جیسے آپ نے کہا ہے۔ نیز "ضامبک" اور "ضامب ایاک" علیحدہ علیحدہ کلام ہیں۔ "ضامبک" میں اتصال حقیق ہے، البندا "ضامبک" کی اصل "ضامب ایاک" میں انفصال حقیق ہے، البندا "ضامبک" کی اصل "ضامب ایاک" کہنا درست نہیں ہے۔

### فأفلالغ

واعلم اناحملنا قوله، وضعف الوابب الماثة الهجان وعبدها و قوله الضائب الرجل والضائب حملا الح 121 واعلم سے شارح مرابط ایک فائدہ بیان فرمارہ ہیں وہ فائدہ بیہ کہ تینوں امثلہ کے بارے میں جو وضاحت کی گئ ہے کہ ان تینوں مثالوں کو فراء کے استدلالات کے جواب پر محمول کیاجائے کہ فراء نے جو استدلال کیا تھا کہ الضائب زید جائز ہے۔ جیسا کہ "الواهب المائة الهجان وعبدها الضائب مهجل" اور "ضائب کی جائز ہے، اس کا جواب الحل میں بعض شراح کی موافقت میں بیان کیا تھیا۔ کو تکہ بعض شراح جیسے مصبح رضی وغیرہ نے اس طرح اس عبارت کا معنی بیان کیا تھا، تو ہم نے بھی ان کی موافقت میں بیان کیا تھیا۔ نے بھی ان کی موافقت میں بین کیا تھی بیان کر دیا کہ بیہ تینوں فراء کے استدلالات سے اور بیران کا جواب دیا گیا ہے۔

# تنيول مثاليس، تين عليحده عليحده مسئلے ہيں

ولک ان تجعل کل واحدة منها اشارة الی مسالة علی حدة مناسبة للحکم بامتناع الضارب زیّل فدعنی الخ را که اس عبارت میس شارح می شارح می شارح می موافقت میں ہم نے کہا تھا کہ "الواهب المائة الهجان و عبدها" الضارب الرجل اور الضاربک" فراء کے استدلال کے جواب میں ہیں، ایسا بھی ممکن ہے، کہ ان تینوں مثالوں کو فراء کے استدلال کے جواب میں ہیں، ایسا بھی ممکن ہے، کہ ان تینوں مثالوں کو فراء کے استدلال کاجواب نہ بنائیں۔ بلکہ ان کو مستقل علیحہ و مسئلہ قرار دیں۔

### تفصيل

اب ان کی تفصیل بی ہے کہ پہلی مثال "الواهب المائة اله جان و عبد ها" مستقل مسئلہ یوں ہے گا کہ اس ہے ماتن وَ اللہ کی بیغ طرف کی بیغ مثال "الواهب المائة اله جان و عبد ها" مستقل مسئلہ یوں ہے گا کہ اس ہے ماتن و و اللہ من من اس اسم کو جو معرف باللام نہ ہوا ہے معرف باللام پر معطوف کیا جائے ، جس کی طرف صیغہ صفت معرف باللام ہے ، اس کا عطف "المائة" پر کیا جارہا ہے ، جو معرف باللام ہے ، ایسا کر ناضعیف ہے ، کیونکہ یہ انجام باللام ہے ، ایسا کر ناضعیف ہے ، کیونکہ یہ انجام میں الواهب عبد هاہو کر "الضاب بندید"کی طرح ہوجائے گا۔

اب اس پر ایک اشکال ہو تاہے جس کاجواب دے رہے ہیں۔

### اشكال اور اس كاجواب

وانما له يحكم عليه بالامتناع بل بالضعف لانه قدية حمل في المعطوف ما لا يتحمل في المطوف عليه إيا ا اس عبارت من ايك اعتراض اور اس كاجواب ذكر كيا كياب.

### اعتراض

اعتراض بيب كه"الضامب ذيك" جيسى تركيب ممتنع باور"الواهب المائة" كواس يربطور تفريع بيان كياكياب، البذا

المفتاح السامى **788** المجروراث المحروراث بيد تعمم متنع بونا چاہئے، جبکہ الضارب زيد توممتنع بو الواهب المائدة ضعيف ہے، حالا نکه "الواهب المائدة"، "الضارب زید "کے مثابہہ ہے؟

تحوّالت: اس اعتراض کاجواب یہ ہے کہ اس ترکیب میں "الواهب" کی اضافت "عبدها" کی طرف بر اہ راست نہیں ہے بلکہ "الواهب" كے مضاف اليه "المارة" ير "عبرها" كاعطف ب، اوربية قاعده ب كه بسااو قات معطوف ميس اليي چيزول كو بر داشت کرلیاجاتا ہے، جو معطوف علیہ میں بر داشت نہیں ہوتیں جیسے مب سعلة وشاتھا میں گذر چکا ہے۔

الواهب المائة كوعلىحده مسكه بنايا جائ تومصادرة على المطلوب كے شائبه كا شكال مهيں موگا

وحينئذ يندفعما فيمن توهمرشائبة المصادرة على المطلوب على التقدير الاول إيا

شارح مُثِلثَة نے اس عبارت میں یہ بیان فرمایاہے، کہ آگر "الواهب الماثلة" کو فراءکے استدلال کا جواب نہ بنایا جائے، بلکہ ایک علیحدہ مسئلہ متصور کیا جائے تو اس میں "مصادر عسلی المطلوب" کے شائیہ کااشکال نہیں ہوگا۔ جس کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی ہے، کیونکہ مصادرہ قاعلی المطلوب کے شائبہ کا اشکال اس وقت لازم آر ہا تھاجب ہم اسے فراء کے استدلال كاجواب بنارہ سے تھے، اور جب اسے مستقل مسئلہ سمجھا جائے تو پھراس كا"الضايرب ذيد" سے كوئي تعلق نہيں ہوگا۔ البندامصاورة عسلی المطلوب کے شائبہ کا شکال بھی لازم نہیں آئے گا۔

### "الضارب الرجل" اور"الضاربك" سے مستنط قواعر

وارجاع كلمن الصورتين الاخيرين الىمسئلة ظاهر ويتضمن الردعلى الفراء في الاستدلال ميكا

اس عبارت میں شارح میں اللہ یہ بیان فرمارہ ہیں کہ آخری وو مثالوں "الضارب الرجل" اور "الضاربک" سے جو مسكه مستنط موتاي، وه بالكل ظاهري كه"الضام بالرجل" جائزے، اگرچه بادى النظرييں بيه معلوم مور باہے كه اس ميں اضافت کی وجہ سے تخفیف حاصل نہیں۔ لیکن اس کو "الحسن الوجه" کی وجہ مختار پرمحمول کیاہے کہ جب وہ جائز ہے، توبیہ مجی جائز ہے حمل اس لئے کیا ہے کہ ان دونوں میں صیغہ صفت کامعرف باللام ہے اور اسم جنس کی طرف مضاف ہے ، جو کہ معرف باللام ہے اس طرح" الضاب بن یو"کو" الضاب الرجل" پر قیاس نہیں کر سکتے اور تیسری مثال "الضاب بک" کے بارے میں یہ ستلہ بیان کیاہے کہ صیغہ صفت معرف باللام کی اضافت ضمیر کی طرف تخفیف سے فائدہ سے بغیر ایسی صفت پر حمل کرنے ك وجدي وانزب، جو "مجود عن اللام" بواور ضميركى طرف مضاف بو، جيب "الضاربك" كى اضافت "ضاربك" يرحمل کرنے کی وجہ سے جائز ہے۔

اس میں ضمنی طور پر فراء کار د بھی ہو جائے گا کہ بیہ جو مثالیں جائز ہیں، ان کی وجہیں موجود ہیں۔ "الضارب الدجل" کو "الحسن الوجه" يرمحول كرتے بيں اور "الضاب بك" كو "ضاب بك" يرمحول كرتے بيں اور ان بيں سے كوئى ايك چيز الى نہیں ہے،جو"الضامب زید"میں پائی جائے،لہذاالضامب زید کی مثال تو جائز نہیں ہوسکتی اور یہ مثالیں جائز ہیں۔

### موصوف کی صفت کی طرف اضافت جائز نہیں

ولايضان موصوف الى صفته ولاصفة الى موصوفها 145

اس عبارت میں ماتن مُرطِّنَدُ اضافت کے بارے میں ایک ضابطہ بیان فرمارہ ہیں وہ ضابطہ بیہ کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت جائز نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح صفت کو صفت والے معنی پر باقی رکھتے ہوئے اپنے موصوف کی طرف مضاف نہیں کیا جاسکتا، یوں مجھیں کہ ترکیب توصیفی، ترکیب توصیفی رہتے ہوئے ترکیب توصیفی مربعے گی۔ ہوئے ترکیب اضافی نہیں ہے گا بلکہ ترکیب توصیفی ہی رہے گی۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ دور کیبیں ہیں:

🛈 تركيب توصيفي 🕝 تركيب اضافي

دونوں ترکیبوں کا اپنا اپنامعنی ہے ایک ترکیب کامعنی دوسری ترکیب کے معنی کی جگہ نہیں آسکتا۔

### موصوف کے صفت کی طرف مضاف نہ ہونے کی دلیل

معبقاءالمعنى المفادبالتركيب الوصفى بحاله لان لكل من هيأتى التركيب الوصفى و الاضانى الخرير المار

اس عبارت میں شارح مینید نے اس ضابطہ کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں ہو سکتی۔ وہ دلیل بہ ہے کہ دوتر کیبیں ہیں۔ (آئر کیب توصیفی ﴿ تَرکیب اضافی

ان دونوں ترکیبوں میں سے ہر ایک ترکیب کا اپنامٹنی ہے۔ جو اس ترکیب سے حاصل ہو تا ہے۔ دوسری ترکیب سے حاصل نہیں ہو تا ہے۔ دوسری ترکیب سے حاصل نہیں ہو تا، اس لئے ہر ترکیب کواس حالت پر باقی ر کھاجائے گا، دوسری ترکیب سے اسے تبدیل نہیں ہوگا۔ مقصود حاصل ہوسکے، اگر ایک ترکیب کو دوسری ترکیب سے تبدیل کر دیاجائے تومعنی مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

مثلاً ترکیب توصیفی میں صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔اور ترکیب اضافی میں مضاف الیہ ،مضاف کاغیر ہو تا ہے۔ ترکیب توصیفی میں موصوف،صفت دونوں کااعراب ایک ہو تا ہے اور ترکیب اضافی میں اعراب ایکٹ نہیں ہو تا۔ اس وجہ سے ترکیب توصیفی ترکیب اضافی میں تبدیل نہیں ہوسکتی، ہاں اگر توصیفی کی ترکیب کوختم کر دیا جائے تو پھر مخباکش ہے۔

لہذاان فرقوں سے ہوتے ہوئے ایک ترکیب دوسری ترکیب کی جگہ نہیں لے سکتی۔

### صفت کی موصوف کی طرف بھی اضافت جائز نہیں

ولهذالمعنى بعينه لاتضائ صفة الى موصوفها والارا

اس عبارت میں دوسر اضابطہ بیان کیا گیاہے کہ جس طرح موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز نہیں بالکل اس طرح موصوف کی اضافت بھی موصوف کی طرف جائز نہیں، لہذا" کمعنی بعینہ"سے شارح بھی نے اس ضابطہ کی دلیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس دوسرے ضابطہ کی دلیل بھی وہی ہے، جو پہلے ضابطہ کی ہے، اس میں ایک مزید بات بھی ہے کہ صفت کی

انشاح البای موصوف کی طرف اضافت کی صورت میں تابع کی متبوع پر فوقیت لازم آئے گی جو کہ ناجائز ہے۔

دونون ضابطون يرتفريع

فلايقال مسجد الجامع بمعنى المسجد الجامع وجرد قطيفة بمعنى قطيفة جرد الخراكا

شارح موالله اس عبارت سے يملے قاعده ير تفريع بيان فرارے بي كه اى وجه سے "المسجد الحامع" من "مسجد الحامع" نہیں کہا جائے گا، یعنی موصوف کی اضافت صفت کی طرف نہیں کی جائے گی کیونکہ مسجد موصوف ہے، اور "الحامع" اس کی صفت ہے، اور موصوف کی اضافت صفت کی طرف جائز نہیں۔ای طرح "قطیفة جود" میں "جود قطیفة" کہناجائز نہیں کیونکہ اس میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہورہی ہے، اور دوسرے قاعدہ کی روسے یہ بھی ناجائز ہے، اس کامعنی ہے برانا كمبل يا پراني جا در۔

كوفيول كالختلانث

خلافاً للكوفية فأن مسجد الجامع عندهم بمعنى المسجد الجامع وجرد قطيفة بمعنى قطيفة جرد من غير فرق

اس عبارت میں شارح میں شادح میں کا اختلاف بیان فرمارہے ہیں کہ کوفیوں کے نزدیک موصوف کی اضافت صفت کی طرف اور صفت کی اضافت موصوف کی طرف جائز ہے،الہذا کوفیوں کے نزدیک "مسجد الجامع" کی ترکیب جائز ہے اور بیر "المسجد الجامع" كے معنى ميں ہے، اس طرح "جود قطيفة" كى تركيب بھى جائز ہے اور يد "قطيفة جود" كے معنى ميں ہے، کوفیوں کی پہلی دلیل پیے ہے کہ اگر اضافت سے تخفیف کا فائدہ حاصل ہور ہا ہو تو اضافت جائز ہوتی ہے ، پہلی مثال تخفیف، حذف لام تعریف سے حاصل ہور ہی ہے، اور دوسری مثال میں تخفیف، حذف تنوین سے حاصل ہور ہی ہے، کوفیوں کی دوسری ولیل بیر ہے کہ اہل عرب سے بھی اس طرح سنا گیا ہے یعنی بیر امثلہ مسموعہ ہیں لہذا "مسجد الجامع" اور "المسجد الجامع" مين كوئي فرق نهيس ب، اسى طرح"جود قطيفة" اور "قطيفة جود" مين كوئي فرق نهيس ب-

یہلے قاعدہ پر اعتراض

ويردعلى القاعدة الاولى وهو قولم لايضات موصوت الى صفة مثل مسجد الجامع وجانب الغربي الخريرا شارح مین بیاں دونوں قاعدوں

- 🛈 موصوف صفت کی طرف مضاف نہیں ہوتا
- ا صفت موصوف کی طرف مضاف نہیں ہوتی

پر کوفیوں کی طرف سے اعتراض نقل فرمار ہے ہیں۔ اس عبارت میں پہلے قاعدہ پر اعتراض نقل کیاعمیاہے ، وہ اعتراض ہیہ ہے کہ "مسجد الجامع وجانب الغربي، صلوة الاولى" اور "بقلة الحمقاء" جيسي مثالول مين موصوف كي اضافت صفت كي طرف كي

می ہے، پہلی مثال میں "الجامع" صفت ہے، "مسجد" اس کاموصوف ہے، دوسری مثال میں الغربی صفت ہے، اور جانب موصوف ہے، موصوف ہے، موصوف ہے، الاولی صفت ہے، موصوف ہے، موصوف ہے، موصوف ہے، الاولی صفت ہے، موصوف کی اضافت صفت کی طرف کی گئے ہے، چوتھی مثال میں "بقلة" موصوف ہے، "الحمقاء" صفت ہے اور موصوف صفت کی طرف مضاف ہے۔

ان تمام مثالوں میں موصوف کی صفت کی طرف اضافت ہے۔ پہلی تین مثالیں واضح ہیں۔ چوتھی مثال "بقلہ الحمقاء" ہے۔ "بقلة" کہتے ہیں سبزی کو۔ "الحمقاء" کہتے ہیں خرقہ کو، جب حقاء ساتھ مل جائے گاتومعنی بن جائے گا۔ خرقہ کاساگ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان مثالوں میں موصوف کی اپنی صفت کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ موصوف کی صفت کی طرف اضافت جائزہے۔ طرف اضافت جائزہے۔

جَوَالِتِ:

واجيب بان مثل هذة التراكيب متأول فمسجد الجامع متأول بمسجد الوقت الجامع و ذالك يحتمل معينين الخ ياكا

ماتن مین الله نظامتاول سے ذکورہ اعتراض کا جواب دیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ان مثالوں میں تاویل کی گئی ہے، اور وہ تاویل بیت کہ ان مثالوں میں تاویل کی گئی ہے، اور وہ تاویل بیت کہ یہ در میان میں کوئی دوسر الفظ ہے جس کی طرف اضافت کی علم نف اضافت کی مثلاً مسجد المجامع متاول ہے مسجد الموقت المجامع کے ساتھ، البذا مسجد وقت کی طرف مضاف نہیں کی مثلاً مسجد وقت کی طرف مضاف نہیں اور جامع مسجد وقت کی طرف مضاف نہیں اور جامع مسجد وقت کی طرف مضاف نہیں اور جامع مسجد کی موسوف اپنی صفت کی طرف مضاف نہیں اور جامع مسجد کی صفت نہیں بلکہ الوقت کی صفت ہے تودوج جنوں سے اشکال دور ہوا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی مثال میں وقت کالفظ در میان میں لا کر اس کے ساتھ تاویل کی گئی ہے کہ مسجد اور جامع کے در میان میں وقت کالفظ ہے، اب اس میں دواخمال ہیں، اوقت کو مقدر مانا جائے، ۲ وقت کو محذوف مانا جائے، جب وقت کو مقدر مانا جائے گاتو اس وقت اس کا عتبار ہوگا اور جب محذوف مانا جائے گاتو بالکل نسیا نسیا ہوگا، اس کا اعتبار نہ ہوگا، جب وقت کو مقدر مانیں کے تواعتراض دو وجہ سے دور ہو جائے گا اور اگر وقت کو محذوف مانیں کے تواعتراض ایک وجہ سے دور ہوگا، چنانچہ ہم وقت کو مقدر مانے ہیں تاکہ دو طرح سے اعتراض دور ہو جائے۔

- ٠ معرك اضافت وقت كى طرف سے البذاجامع معبد كامضاف اليد نہيں ہے بلكه وقت كامضاف اليد ہے۔
- ا جامع، مبحد کی صفت نہیں بلکہ وقت کی صفت ہے، اس لئے کہ جولوگوں کو جمع کرنے والاہے وہ وقت ہے مسجد نہیں، مسجد جامع کب ہوگی جب وقت ہوگا، تو جامع مسجد نہیں ہواکرتی بلکہ وقت ہواکر تاہے۔ جب ظہر کا وقت آئے گاتو یہ جامع بن جائے گا، دوسری بات ہیہ کہ اگر ہم وقت کو محذوف انیں اور جامع کو اس کے قائم مقام قرار دیں تو یہ بمنزلہ صفات غالبہ کے ہوگا، صفات غالبہ کے ہوگا، صفات غالبہ وہ ہوتی ہیں کہ موصوف کو حذف کر دیا جائے اور صفت کو اس کی جگہ اس طرح رکھ دیا جائے گویا کہ وہ موصوف کی جگہ

ہے، جیسا کہ قرآن مجمید کے بارے میں ہے۔انہ لقر آن کریھ، قرآن حکیم قرآن عظیم

مفسرین نے لکھا ہے کہ در حقیقت ہی کریم، حکیم، عظیم قرآن کی صفت نہیں بلکہ صاحب قرآن کی صفت ہے اور صاحب قرآن اللہ ہیں، کریم اور عظیم اللہ ہیں، کہ موصوف کو حذف کر دیا اور ان کو موصوف کی جگہ اس طرح رکھ دیا گویا یہی موصوف ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ گویا یہی موصوف ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔

اب جب لفظ وقت کو محذوف مانیں گے مقدر نہیں مانیں گے توصفات غالبہ کی طرح ہوگی گویا کہ یوں کہیں گے کہ الجامع کا موصوف در حقیقت وقت ہے، مجازا اس کو مسجد کی صفت قرار دیا گیاہے، اسی طرح مسجد در حقیقت موصوف نہیں ہے، بلکہ مضاف ہے مسجد کوالجامع کی طرف مضاف کر دیا گیاہے۔

صلوة الاولى اوريقلة الحمقاءمين تاويل كي وضاحت

وعلى هذا القياس صلوة الاولى وبقلة الحمقاءمتاول بصلوة الساعة الاولى وبقلة الحبة الحمقاءعلى الاحتمالين المذكورين يريدا

اس عبارت میں شارح روالیہ و در ری اور تیسری مثالوں کی تاویل بیان فرمارہ ہیں کہ دوسری اور تیسری دونوں مثالیں "صلوۃ الاولی" اور "بقلۃ الحمقاء"، بھی ای قیاس پر ہیں، صلوۃ الاولی، الصلوۃ الاولی الصلوۃ الساعۃ الاولی، اور بقلۃ الحمقاء ہے ساتھ دونوں احتالوں کے ساتھ متاول ہے۔ اگر "الساعة" اور "الحبة" مقدر ہوں، تو دو وجہوں سے اعتراض دور ہوگیا، اس طرح کہ "الصلوۃ" اپنے موصوف کی طرف مضاف نہیں ہے اور "اولی" صلوۃ کی صفت نہیں ہے۔ اس طرح "بقلة" کی صفت نہیں ہے۔ ای طرح اگر "الساعة" اور "الحبة" مخدوف ہوں، تو ایک وجہ سے اعتراض دور ہوگا، وہ یہ کہ "اولی"، "صلوۃ" کی صفت نہیں بلکہ "الساعة" اور "الحبة" مخدوف ہوں، تو ایک وجہ سے اعتراض دور ہوگا، وہ یہ کہ "اولی"، "صلوۃ" کی صفت نہیں بلکہ "الساعة" کی صفت ہے۔ اور "حمقاء" کی صفت ہیں بلکہ "الساعة" کی صفت ہے۔

## "جانب الغربي "مين تاويل مذكور نهيں چلے گی

لكن هذا التاويل لايتمشى في جانب الغربي فاندلاشك ان المقصود توصيف الجانب بالغربية الخربي فاندلاشك ان المقصود توصيف الجانب بالغربية الخربي فاندلاشك ان المقصود توصيف الجانب بالغربية الخربي في المقابد ا

اس عبارت میں شارح بھینے یہ وضاحت فرمارہ ہیں کہ مذکورہ تین مثالوں میں تو تاویل مذکور چلے گی، اور کارگر ثابت ہوگ لیکن چوتھی مثال" جانب الغربی" میں یہ تاویل نہیں چلے گی۔ کیونکہ اگر یہاں پر بھی تاویل مذکور کریں تو وہ مکان سے ساتھ ہوگ عبارت ہوگ، "جانب مکان الغربی"۔ لیعنی مکان غربی کی جانب، جب کہ متعلم کامقصود اس جانب کو بیان کر ناہے۔ جو مغرب میں واقع ہے نہ کہ مکان غربی کی جانب کو، تاویل مذکور کے ذریعے در میان میں جب مکان لے آئیں گے، تو مقصود اس مکان کی صفت بیان کر نابن جائے گا، جو مغرب میں واقع ہے اس سے خلاف مقصود لازم آئے گا، کیونکہ "الغربی"، "جانب" کی صفت تھی، بعد میں مکان کی صفت ہو جائے گا۔ اس سے معنی بگڑ جائے گا۔ جب کہ باتی امثلہ میں تاویل سے کوئی خرابی نہیں آتی۔

لیکن " جانب الغربی" کی مثال میں مکان سے ساتھ تاویل کریں گے تو معنی خراب ہو جائے گا، مقصد جانب کی غربی سے ساتھ صفت بیان کرنا تھا کہ یہ جانب غربی ہے، جب مکان در میان میں آ جائے گا توغرض اس مکان کی صفت بیان کرنا بن جائے گا، جو مغرب میں ہے، یہ خلاف مقصود ہے لہٰذا اس مثال میں مکان کی تاویل کارگر ثابت نہیں ہوگی۔

## "جانب الغربي" مين تاويل در تاويل ب

اللهم الاان یقال هناک مکانان جزء و کل فالمکان الذی اضیف الیہ الجانب هو الجزء و الاضافة بیانیة الح سے اللهم سے شارح یُونید جواب و سے رہے ہیں، کہ اصل بات یہ ہے یہاں پر دومکان ہیں۔

( ) مکان جزء ( ) مکان کل اب ہر وہ مکان جس کی طرف "جانب" کی اضافت کی گئی ہے، وہ جزء ہے جب کہا، "مکان الغوبی "، اب یہاں پر ابہام ہوگا۔ ابہام دور کرنے کے لئے در میان میں "من" آ جائے گا، یہ اضافت بیانیہ بن جائے گی۔ جیسے "فاتم من فضة " ہے، اس میں "جانب من غربی "ہوگا اور وہ مکان جس کی جانب کا اعتبار کیا گیا ہے وہ کل ہے۔ گویا مغرب میں دومکان ہیں۔ ایک کل اور دوسر اجزء ہے۔ اب جس کی طرف جانب کی اضافت کی گئی ہے وہ اس کل کا جزء ہے، جب جزء ہے، تو اس کو مکان کہہ سکتے ہیں۔ "جانب المکان الغربی "۔ یعنی اس مکان کی جانب غربی میں جو مکان مغرب میں واقع ہے، مثال کے طور پر ایک مکان ہے، اس کی ایک جانب مغرب میں ہو جزء ہے۔ اس کی طرف جانب شال ہے، ایک جانب مشرق ہے اور ایک جانب مغرب میں درست ہو جائے گا۔

## دوسرے قاعدہ پر اعتراض

ويردعلى القاعدة الثانيموهو قولمولاصفة الىموصوفها مثل جرد قطيفة واخلاق ثياب

شارح مینیا اس عبارت میں دوسرے قاعدہ کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں ہوسکتی پر اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ دوسرے قاعدے پر اعتراض بوتا ہے کہ صفت اپنے موصوف کی طرف مضاف نہیں ہوسکتی۔ جب کہ ایسی مثالیں موجود ہیں، جن میں صفت کی موصوف کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ مثلاً جرد قطیفة اور اخلاق ثیاب وغیرہ امثلہ ہیں۔ یہاں پہلی مثال میں "قطیفة" موصوف ہے اور "جرد" صفت ہے۔ "جرد" کہتے ہیں، پر انی چادر اور "قطیفہ" کہتے ہیں "مجالر والا کپڑا"۔ "جدد" صفت ہے ااور "قطیفہ" موصوف ہے، لہذاصفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔

اسی طرح دوسری مثال میں "ثیاب" (کپڑا) موصوف ہے" اخلاق" صفت ہے، یہاں پر بھی صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہے، اس کامعنی پھٹے ہوئے کپڑے ہے۔

جَوَاب:

واجيب عندباندمتأول بالهمر حذفوا قطيفة من قولهم قطيفة جردحتي صاركانداسم غيرصفة الخرير الم

اس عبارت میں شار آ وَ الله دور رے قاعدہ پر وارد ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہ ہیں، جواب ہے کہ ان مثالوں میں بھی تاویل کی گئی ہے اور تاویل ہے ہے کہ پہلی مثال اصل میں "قطیفة جود" تھی۔ وہ قطیف جو کہ "جود" ہے، تو "جود" ہے "قطیفة "کو حذف کر لیا گیا۔ اور "جود" کو بمنزلہ اسم سے قرار دے ویا گیا کہ یہ مطلق اسم ہے۔ پر انی چادر، البذا اب جب یہ نام بن گیا، بسااو قات صفت کو عسلم بناویا جات ، تواس میں ابہام تھا کہ یہ "جود قطیفة" بھی ہو سکتا ہے اور "غیر قطیفہ" بھی۔ جیسا کہ "عالم سے ابہام تھا کہ "عنالت میں ابہام ور کرنے کے لئے اس کی اضافت کر دی جنس کی طرف، جو اس کی تخصیص کا سبب بنتی ہے کیونکہ جس طرح "جود" کی تخصیص تعلیفہ" ہے ہوتی ہے، تو کہہ دیا، "جود " عالم تھا۔ " کی تخصیص " فضیه" ہے ہوتی ہے، اور "جود" کی تخصیص بھی "قطیفہ" ہے ہوتی ہے، تو کہہ دیا، "جود" کی تخصیص بھی "قطیفہ" ہے ہوتی ہے، تو کہہ دیا، "جود" عام تھا۔ اس میں ابہام تھا۔ "قویہ تعلیفہ" ایک جنس ہے، جس سے "جود" خاص ہورہا ہے۔ "جود" عام تھا۔ اس میں ابہام تھا۔ "قطیفہ" کا تو جرد خاص ہو گیا، کہ وہ "جود" مراد ہے، جو "قطیفہ" ہے، البذایہ صفت کی طرف اضافت نہیں ہے۔ البذایہ صفت کی طرف

ای طرح "الحلای ثیاب" ہے۔ اصل میں "ثیاب الحلای" تھا۔ موصوف، ثیاب کوحذف کر دیا۔ اب اخلاق محض اسم ہوگیا۔ صفت نہیں رہا، جب لیے نام بن گیاتواس میں ابہام پیدا ہوگیا۔ اس کا ابہام دور کرنے کے لئے اس کی اضافت اسم جنس کی طرف کر دی گئ، جس سے بیہ خاص ہوگیا۔ تو "الحلای ثیاب" کہہ دیا۔ گویا "الحلای، ثیاب" بھی ہوسکتا ہے اور "غیر ثیاب" بھی۔ جب شخصیص کر دی گئ، "ثیاب" "الحلای" کی طفت نہیں رہا بلکہ "ثیاب" وہ جنس بن گیاہے جس سے "الحلای" خاص ہورہا ہے۔ لہذا فہ کورہ مثالول میں بیہ تاویل ہے، اور یہاں صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں ہے۔ البذا فہ کورہ اعتراض رقع ہوگیا۔

جو دواسم عموم وخصوص مين مماثل بهون،ان مين اضافت جائز نهيس

ولايضات اسم مماثل للمضات اليدنئ العموم والخصوص كليث واسد وحبس ومنع لعدم الفائدة والماء

اضافت کے مسئلے بیان ہورہ بیں۔ یہاں مصنف مُصنی اُ اصافت سے متعلقہ ایک ضابطہ بیان کررہ ہیں، وہ ضابطہ بیہ کہ جو اسم عموم اور خصوص میں مضاف الیہ کے مماثل ہو۔ اس کو دوسرے اسم کی طرف مضاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں اضافت کرنے سے کوئی فائدہ صاصل نہیں ہوگا۔

ماتن مینید نے بہال دولفظ استعال کئے ہیں۔ ( عموم میں مماثل ہو۔ ﴿ خصوص میں مماثل ہو۔ عموم سے مرادشمول اور اطلاق ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری چیز پر صادق آئے اور دوسری چیز بھی اس پر صادق آئے۔ مثلاً لفظ "اسد" سشیر پر صادق آرہا ہے، تو "لیث "مجی اس پر صادق آرہا ہے اور خصوص کا مطلب عدم شمول اور عدم اطلاق ہے، کہ جس پر ایک صادق نہ آئے، تو دوسر انجی اس پر صادق نہ آئے۔ جیسے انسان پر "لیث "صادق نہیں آتا، اس طرح انسان پر "اسد" بھی صادق نہیں آتا، اس طرح انسان پر "اسد" بھی صادق نہیں آتا۔ یہ عموم اور خصوص میں مماثلت ہے۔

پھر مماثل ہونے کے بعد تعیم ہے چاہے، وہ آپس میں مرادف ہوں یا مرادف نہ ہوں۔ مرادف ہوں تو پھر عام ہے، وہ "اعیان"اور" جشٹ" میں مماثل ہوں، جیسے "لیٹ"اور"اسل"۔ یہ مرادف ہیں۔ یعنی ہم معنی ہیں۔"اعیان"اور" جیٹٹ" میں مماثل بھی ہیں۔

یاده معانی میں سے ہوں کہ اُن کاحد ٹی معنی ایک ہو۔ اور ان کاکوئی عین اور جشہ نہ ہو، جیسے "حبس" اور "منع" حبس کامعنی مجھی قبیلے کر دینا ہے۔ یہ عین اور جشٹ میں مماثل نہیں ہیں بلکہ معانی میں مماثل ہیں۔

یادہ مرادف نہ ہوں۔ یعنی ایک دوسرے پر صادق نہ آتے ہوں، لیکن صدق میں مسادی ہوں، جیسے انسان اور ناطق۔ یہ آپس میں مرادف نہیں ہیں۔ کیونکہ انسان اور ناطق الگ مفہوم کے حاص ہیں، انسان مجموعہ ہے۔ ناطق ایک فصل ہے تو یہ متر ادف نہیں ہیں۔ کیونکہ انسان اور ناطق الگ مفہوم کے حاص ہیں، انسان مجموعہ ہے۔ ناطق آئے گا۔ جس پر ناطق متر ادف نہ ہوئے۔ لیکن صدق میں مسادی ہیں۔ کہ جس پر انسان صادق آئے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ دو اسم جو آپس میں مماثل ہوں عموم وخصوص میں لیعنی وہ دو اسم آپس میں متر ادف ہوں تو ان کا تعلق خواہ اعیان سے ہو اسم آپس میں متر ادف ہوں یامتر ادف ہوں یامتر ادف نہ ہوں، لیکن صدق میں مسادی ہوں، اگر متر ادف ہوں تو ان کا تعلق خواہ اعیان سے ہو خواہ معانی ہے ہو۔

### مماثلت كامعني

ولايضان اسم ماثل اىمشابه ١٤٣٠

شرح وتوضیح کے انداز میں شارح وکھنایہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ شارح وکھنایہ نے مماثل کی شرح "مشاہہ" ہے کہ یہ واضح کیا ہے کہ ماتن وکھنایہ نے یہاں پر جو "مماثلت" کا لفظ ہولا ہے، یہ ور حقیقت "مشا بھت" کے معنی میں ہے، یعنی مماثلت ہے، اشتواک فی النوع میں بہت یعنی مماثلت ہے، اشتواک فی النوع میں بہت کہ اشتواک فی النوع میں است اللہ اشتواک فی الوصف میں است تا مثلاً "غلام" اور "زید"۔ دونوں نوع انسانی ہیں، کی چیزیں آپس میں مشترک ہوتی ہیں، لیکن وصف میں است تراک نہیں ہوتا، مثلاً "غلام" اور "زید"۔ دونوں نوع انسانی ہیں، نوع مشترک کے اعتبار سے تو مماثل ہیں کہ ان کی ایک نوع ہے، اور اس اعتبار سے ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں مشترک ہیں لیکن اشتواک فی الوصف کے اعتبار سے یہ آپس میں مشابہ نہیں ہیں، لہذا ان کی اضافت جائز ہے۔ یہاں پر جو کہا کہ ناجائز ہے، تو اس سے "اشتواک فی النوع" مراد نہیں بلکہ "اشتواک فی الوصف" مراد ہے۔ اس لئے مماثل کی شرح مشابہ سے کہ ہے۔

اب اس بات کو باانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَّالَ: ما تن نے کہا" ولا یضاف اسد مماثل" کہ اسم مماثل کی اضافت دوسرے اسم مماثل کی طرف جائز نہیں اور مماثلت، "اشتداک فی النوع" کو کہتے ہیں، کہ جو نوع میں ایک ہوں، ان میں اضافت جائز نہیں ہے، حالانکہ غلام اور زید دواسم مماثل ہیں کہ نوع میں مشتر ک ہیں، اس کے باوجو دان میں اضافت جائزہے، جیسے "غلامہ زید"۔

جَوَانِ : اس سوال کاجواب یہ ہے کہ یہاں پر مماثلت ہے مشابہت یعنی استراک فی الوصف مراد ہے۔اشتر اک فی النوع

المفتاح السامي

كليث واسد في الاعيان والجثث وحبس ومنع في المعاني والاحداث مراء

ماتن ﷺ نے اسم مماثل کی دومثالیں دی ہیں، کیونکہ ممثل لہ دو ہیں۔ایک ممثل لہ اعیان وجشت ہے،اس کی مثال "لیث واسد" ہے،اور دوسر اممثل لہ"معانی اور احداث" ہے اس کی مثال "حبس و منع" ہے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجھيں۔

سِوَال: ما تن مِوالله نے یہاں پر دومثالیں کوں دیں ہیں جبکہ مشل لہ کی وضاحت کیلئے ایک مثال ہی کافی ہے؟

جَوَالِبَ: اصل میں مثل لہ دو تھے اس لئے اس کی مثالیں بھی دو دی ہیں ، ایک مثل لہ اعیان اور جثث ہے اور دوسر امثل لہ "معانی اور احداث" کا ہے۔

## اسم مماثل کی طرف اضافت سے عدم جواز کی دلیل

لعدم الفائدة في ذكر المضاف اليم فانك اذا قلت ، أيت ليث اسد لايفيد الاما يفيد الخ ٢٥٠٠

اس عبارت میں شارح مینید اسم مماثل کی طرف اضافت کے عدم جواز کی دلیل بیان فرمارہ ہیں، دلیل بیہ ہے کہ اس صورت میں اضافت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ اضافت ناجائزہے، کیونکہ اس صورت میں اضافت کے بغیر جومعنی ہیں اضافت کے ساتھ بھی وہی معنی رہتے ہیں اس لئے اضافت کا فائدہ نہیں ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے، مثلاً را بیت لیث اسد، کہا جائے تواس کا وہی معنی ومطلب ہے جوراً بیت لیثا، کا ہے، تواضافت والی صورت میں اسد کا ذکر محض لغو ہو جائے گا، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لبذا اضافت حائز نہیں ہوگا۔

## عام کی اضافت خاص کی طرف کرسکتے ہیں

بخلات اضافة العامر الى الخاص في مثل كل الديرا همر وعين الشئ فاند يختص بم ١٤٣٠

مصنف و مسلم به بیلے به ضابطہ بیان کیا تھا کہ اسم اپنے مماثل کی طرف مضاف نہیں ہوگا، اس عبارت میں ایک نیاضابطہ بیان فرمادہ ہوگا، اس عبارت میں ایک نیاضابطہ بیان فرمادہ ہوں۔ بیل مضافت خاص کی طرف کریں گے این فرمادہ ہوں۔ مضابطہ بیسے کہ عام کی اضافت خاص کی طرف اضافت کرنے میں فائدہ حاصل ہوتا اس سے عام کے اندر ایک خصوصیت بید اہو جائے گی۔ معلوم ہوا عام کی خاص کی طرف اضافت کرنے میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس بناء پرید اضافت جائزہے۔

مثلاً "كل الدى اهم" ميں "كل"، عام ہے اور "دراہم" خاص ہے، كيونكه كل كا اطلاق دراہم اور دينار، روپے ہ، ريال سب پر ہوسكتا ہے۔ اور "دراہم" خاص ہے لبندا اس كی اضافت "دراہم" كی طرف كرنا جائز ہے، دوسرى مثال "عين الشي" ہے۔ "عين" عام ہے اور "الشي" خاص ہے، كيونكه عين كا اطلاق موجو د پر بھي ہو تاہے اور معدوم پر بھي ہو تاہے، گر "شي"كا اطلاق موجو د پر تو ہوسكتا ہے، معدوم پر نہيں ہو تا، لبند' ا"شي "خاص ہوئي، جب عام كي اضافت خاص كی طرف كرسكتے ہيں توعین

ک اضافت شی کی طرف کرناجائزہے۔

يغتصبه اى يصير خاصابسبب إضافته الى المضاف اليه ولايبقى على عمومه سواءالخ مراك

اس عبارت میں شارح و بیالی فرمارہ ہیں کہ عام کی خاص کی طرف اضافت سے عام آپنے عموم پر باقی نہیں رہتا بلکہ اس میں تعریف یا تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ امثلہ کی وضاحت میں یہ بات گذر چکی ہے۔

عین کے شی سے عام ہونے کی ولیل

واعمية العين عن الشيء اذا كأن اللام فيمللعه فاأبرة واما اذا كان للجنس ففيها خفاء مراء

شرح و توضیح کے انداز میں شرح کی اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ شارح و اللہ اس عبارت میں عین کے شئی ہے عام ہونے کی دلیل بیان فرمار ہے ہیں، وہ دلیل ہیں ہونے کہ عین اور "شی" اگر چہ دونوں متر ادف ہیں، لیکن عین کرہ ہے اور "شی" پر الف لام ہے جو کہ عبد خارجی کا ہے، لہٰذا اس ہے مراد خاص شی ہے، اب عین عام ہو گیا اور "الشی" خاص ہے۔ لہٰذا ہیہ اضافت درست ہے۔ لیکن اگر "الشی" پر الف لام جنس کا ہو، پھر اشکال باقی رہے گا، کہ عین بھی عین ہے اور "شی" بھی عین ہے، یعنی وونوں عام ہیں ان میں عام وخاص کا کوئی فرق نہیں ہے اس صورت میں وہی توجیہ مناسب ہوگی جو پہلے بیان ہو چھی ہے، لیکن میہ بات یا درہے کہ بہال یہ بات عام ہے کہ اضافت تعریف کافائدہ دے یا شخصیص کافائدہ دے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميل

سِیَوَالی: سائل کہتاہے کہ آپنے دوسری مثال "عین المشنی" دی ہے، یہ مثال سجھ میں نہیں آئی "شنی" بھی وہی چیز ہے اور
عین بھی وہی چیز ہے یعنی دونوں عام ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے کس بناء پر "شنی" کو عین سے فاص کیا ہے؟
جھوالہہ: اس کے جواب میں شارح مُوالہ کہتے کہ ہیں "عین المشنی" میں "المشنی" پر الف لام عہد فار تی کا ہو وہ فاص ہوتی ہے، اس بناء پر یہ "شنی" عین سے فاص ہوگئی۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ "الف لام"،
الف لام عہد فار تی کا ہو وہ فاص ہوتی ہے، اس بناء پر یہ "شنی" عین سے فاص ہوگئی۔ اور اگر آپ کہیں کہ یہ "الف لام"،
جنس کا ہے، تو پھر سوال کا جواب مشکل ہے، کیونکہ جنس کے اندر عموم ہو تاہے، تو جس طرح عین عام ہے، اس طرح "شنی"
ہمی عام ہے، اس کا بہتر جواب وہی ہے، جو پہلے بیان کیا گیا ہے کہ عین کہتے ہیں ایس "شنی" کو جو موجو و ہو یا معد وم ہو اور
"شنی" کہتے ہیں ایس گئی کو جو موجو د ہو، البذا "شی" فاص ہے، اور عین عام ہے اور عام کی اضافت، فاص کی طرف کر سے ہیں۔
لہذا پھر کوئی اشکال نہیں لازم آتا۔

قاعده مذكوره پراشكال

ويردعلى قو له حرلايضاف اسم مماثل للمضاف اليه في العموم و الخصوص <del>قوله حرسعيد كرز</del> ميك ا شارح بينات اس عبارت مين خركوره قاعده پر ايك اشكال پيش فرمار ب بين ـ

اشكال

اشکال سے سے کہ ماقبل میں یہ قاعدہ مذکور ہواہے کہ ایک اسم مماثل کی اضافت دوسرے اسم مماثل کی طرف جائز نہیں،

المفتاح السامى 798 المجرورات المحمد المعلق مثال مين بيه اضافت پائى جارى ہے، جيسے "سعيد، كوز" مين "سعيد، "اور "كوز" ا کیٹ آدمی کے دونام ہیں، اور ان میں اضافت یائی جارہی ہے اور یہ ایک اسم دوسرے اسم کے مماثل ہے، الهذا ان میں اضافت ناجائز ہوئی چاہیے جبکہ یہاں اضافت یائی جارہی ہے؟

فاجيب بأنهمتأول بحمل احدهما على المدلول والاخر على اللفظ فكانك اذا قلت جاءني سعيد كرز الخ مريحا متن اور شرح کی اس عبارت میں ماتن مُحِیناتهٔ اور شارح مُحِیناتهٔ اشکال مذکور کاجواب دے رہے ہیں جواب یہ ہے کہ یہ متاول ہے، وہ اس طرح کہ ان میں سے ایک یعنی سعید کو اس سے مدلول پر محمول کریں گے اور دوسرے کو لفظ پر محمول کریں گے ، کینی ایک کامعنی اور دوسرے کالفظ مرادلیاجائے گا۔ یعنی سعیدے مدلول اور کرزسے لفظ مراد لے لیا گیاہے، جب کہاجا عنی مدلول هذا اللفظ، كه اس لفظ كامصداق آيا مثلاً جب "جآءني سعيد كوز" كها تومطلب موكا، "جآءني مدلول هذا اللفظ" يون نهيس كهاجائ كا، "جاءني كرزسعيد"-

## لقب کی طرف، "اضافت" میں وضاحت زیادہ ہے

ولمريقولوا كرزسعيد لان قصدهم بالإضافة التوضيح واللقب اوضح من الاسمر غالبا ميكا

اس عبارت کی وضاحت بیہ ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے ، کہ "سعید" کی اضافت "کرز" کی طرف کی جائے اور "کرز" کی اضافت "سعید"کی طرف ند کی جائے کیونکہ "سعید" ایک عسلم ہے اور "کرز" ایک لقب ہے، اور یہاں وضاحت مقصود ہے اور وضاحت علم کی نسبت لقب سے زیادہ ہوا کرتی ہے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ "علم"، والدین رکھتے ہیں، لقب زمانہ رکھتا ہے، والدین کار کھا ہونام ہر کوئی نہیں جانتا۔ زمانے کار کھا ہوانام ہر کوئی جانتا ہے، اس واسطے عسلم کی اضافت تولقب کی طرف کریں گے ،اس سے برعکس نہیں کریں گے۔ یعنی لقب کی عسلم کی طرف اضافت نہیں کریں گے۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يوں مجھيں۔

سِنطَالَ: سائل کہتاہے کہ آپ "سعید" کی اضافت "کرز" کی طرف توکرتے ہیں لیکن "کرز" کی اضافت "سعید" کی طرف نہیں کرتے۔اس کی کیاوجہہے؟

حالا نکه سعیدعسلم ہے جو ذات پر دلالت کر تاہے، "کرز" ایک وصف ہے، اور ذات اصل ہوتی ہے وصف اصل نہیں ہوتا، لہذا جس طرح سعید کی اضافت کرز کی طرف کی جاتی ہے، اس طرح کرز کی اضافت سعید کی طرف ہونی چاہیے، حالانکہ ایسا

جَوَالِبْ: جواب بیہ ہے کہ سعید علم ہے اور کرزلقب ہے ،اورلقب ع<mark>سلم سے اوضح ہو تاہے اور مقصو داس اضافت سے توضیح</mark> ہے اور توضیح تب ہوگ، جب عسلم کی اضافت لقب کی طرف ہو۔ اور اگر لقب کی اضافت علم کی طرف ہو تو اس میں توضیح نہیں ہوگی،اور غالباکہنے کی وجہ بیہ ہے کہ عام طور پر ایساہو تاہے اور مجھی مجھی اس کے بر عکس مجھی ہو جا تاہے۔اور اس کے برعکس غالبا

اى وقت بو كاجب إو كول نے وہ لقب قبول ند كيا ہو۔ والله اعسلم

#### اضافت سے متفرق مسائل

واذااضيف الاسم الصحيح او الملحق بمالي ياء المعكلم كسر آخرة والياء مفتوحة اوساكنة مراءا

مصنف وکیاللہ یہاں سے آخر تکف وہ مسائل بیان کریں گے جن میں کسی اسم کی اضافت "ی "منتکلم کی طرف کی گئی ہو۔ پہلامسئلہ یہ بیان کیا کہ جب"اسم صحیح" یا "ملتی بالعجے" کی اضافت یائے منتکلم کی طرف کی جائے تو اس اسم سے آخر کو کسرہ دیا جائے گا، اور یائے منتکلم کو مفتوح بھی اور ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یا غلامی اور یا غلامی یہاں دو لفظ، صحیح اور ملحق بالعجے

صحيح اور ملحق بالصحيح كى تعريف

استعال ہوئے ہیں ان کامعنی کیاہے؟

" محیح"، مرفیوں کے ہلی الگ ہوتا ہے، تحویوں کے ہاں الگ ہوتا ہے، مرنی چونکہ 'ف' 'ع' اور 'لام' کلمہ سے بحث کرتے ہیں، اس لئے ان کے ہاں محیح وہ ہوگا کہ جس کے ف،ع، اور لام، کلمہ سے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، اور نحویوں نے اعراب دینا ہوتا ہے اور اعراب کلمہ کے آخر میں آتا ہے، وہ آخر کو دیکھتے ہیں کہ اگر کلمہ کے آخر میں حرف علت ہو، تو وہ صحیح نہیں ہے اور جس کلمہ کے آخر میں حرف علت نہ ہو مہیں ہے اور جس کلمہ کے آخر میں حرف علت نہ ہو، وہ صحیح ہے، لہذا ان کے ہاں صحیح وہ ہوگا، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو در میان میں یاشر وع میں حرف علت نہ ہو در میان میں یاشر وع میں حرف علت ہوگا۔

دوسر الفظ "ملحق بالصحيح" ہے، نموبوں کے بال "ملحق بالصحيح" وہ کلمہ ہوتا ہے، جس کے آخریس "واؤ" یا "ی "ہو، لیکن اس کا اقبل ساکن ہو۔ یہ اگرچہ "قونہیں مگر "ملحق بالصحیح" ہے، یہ حرف علت عربوں کی زبان پر تقیل بیں، لہذا ہر وہ کلمہ جس میں حرف علت نہ ہو، وہ صحیح نہیں ہے، اور جس کے آخر میں جرف علت ہو وہ معتل ہے صحیح نہیں ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو اور ماقبل سے افز میں حرف علت ہو اور ماقبل ساکن ہوتو وہ ملحق باضح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حرف علت سے تقل کو ماقبل سے سکون نے ختم کر دیا ہے۔

نحویوں کے ہاں"صحیح"کی تعریف

دهوفی عرف النحاقه مالیس فی آموره حرف علة او الملحق به وهو ما فی آموره او او یاء قبله ماساکن ۱۷۵۱ اس عبارت سے شارح میکالله کی غرض نحویوں کے بال میح کی تعریف کرناہے، نحویوں کے بال میح وہ ہوتا ہے، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ آگے "ملحق باضحے" کی تعریف کر دی کہ "ملحق باضحے" وہ ہوتا ہے، جس کے آخر میں "واؤ" یا "ی" ہواور ان کاماقبل ساکن ہو۔

"ملتق بالصحیح"کے الحاق بالصحیح کی وجہ

وامماكان ملحقا بالصحيح لان حرف العلة بعد السكون لاتفقل عليها الحركة لمعام فة عفة السكون الخص ياءا

ح السامی اس عبارت سے شارح میں یکی غرض "ملحق بالصحح "کو "ملحق بالصحح " کہنے کی دو و جہیں بیان کرنا ہے۔

- 🗘 پہلی وجہ بیہ کہ اصل چیز نقل ہے ، جہاں نقل ہووہ صحیح نہیں ہے ، جہاں نقل نہ ہووہ صحیح پاملحق باصحیج ہے ، ملحق باصحیح کے آخر میں اگر چہ حرف علت ہو تاہے، اور حرف علت کے اندر ثقل ہے، جب ثقل ہے، توضیح نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو سکون ہے،اس نے حرف علت کے تقل کوختم کر دیاہے،لہذاا ثقل ہی وہ چیز ہے،جس کی وجہ سے کلمہ صحیح نہیں ہو تا۔ جبکہ ماقبل کا سکون تقل کے معارض آئمیا۔ اس لئے وہ ثقل ندر ہاہے، جب ثقل ندر ہاتو وہ ملحق بالصحیح ہو گیا۔
- 🏵 ''لان حدیث العلق'' سے دوسری وجہ بیان فرمار ہے ہیں کہ جب اسی "ملحق بالصحیح" میں سکون کے بعد حرف علت ہے اور سکون سے بعد حرف علنت ایسے ہی ہے، جیسے سکوت سے بعد زبان کو آرام ملتاہے۔ اس طرح زبان کو سکون سے بھی آرام ملتا ہے، سکون سے مراد کسی کلمہ کاساکن ہوناہے، توجس طرح زبان ساکت ہو تواس پر حرف علت کا تکلم ثقیل نہیں ہے، اسی طرح کوئی آدمی تکلّم کر رہا ہو، گر چ میں ساکن آگیا، اس کے بعد کوئی حرف علت بول دیا، توبیہ بھی اسی طرح ہے جیسے متحرک حرف علت سے ابت داکر رہاہے، جیسے جب" دلو" کہااس میں "واؤ"، حرف علت ہے، مگر زبان نے پہلے لام پر سکون کیا، زبان کو آرام مل عمیا، اب اسکے بعد حرف علت کا بولنا اس پر تقبل نہیں ہے۔

۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ جس طرح صحیح میں ثقل نہیں ہو تا، ای طرح "ملحق باتصحے" میں بھی ثقل نہیں ہو تا۔ اس وجہ سے اسے ملحق الصحیح قرار دیاہے۔

انہیں دووجہوں کو آپ سوال کاجواب بھی بناسکتے ہیں۔

سِيَحَالِيّ: پہلا سوال بیہ ہے کہ کیاوجہ ہے آپ نے اس کلمہ کو ملحق باتھیج قرار دیاہے حالانکہ اس کے آخر میں حرف علت ہے اور حرف علت زبان پر تقیل ہو تاہے اور جس کلمہ میں نقل ہووہ صحیح نہیں ہو تا؟

جَوَالِبَ ۞: پہلاجواب پیہ ہے کہ اس حرف علت کی حرکت کے معارض ماقبل کاسکون ہے ، جب سکون معارض آگیا توزبان پر تقل نەرباجىب تقل نەرباتو بەھىچى كى طرح ہو گيا، اس لئے اس كوملىق بالھىچ كہه ديا۔

جَوَالَتِ الله وسراجواب بيه ب كه حرف علت كى حركت سے يبلے سكون ہے، بيد سكون ايسے ہى ہے جبيبا كه سكوت ہو تاہے جس طرح سکوت کے بعد زبان حرف علت کا تکلم کرتی ہے، جس پر حرکت ہو تو زبان پر انقل نہیں ہوتا، اس طرح سکون کے بعد جب زبان حرف علت کا تکلم کرتی ہے تو اس صورت میں بھی زبان پر ٹفش نہیں ہو تا، معلوم ہوا کہ سکون کے بعد حرف علت کا تكلم ايسے ہى ہے جيسے سكوت سے بعد حرف علت كاتكلم ہے ، ان دونوں ميں نقل نہيں ہو تاجب نقل نہيں ہو تا تو جہاں سكون كے بعد حرف علت ہو، اسے ملحق بالصحیح قرار دیاجا تاہے۔

صیح اور ملحق باصیح کے آخر میں کسرہ کی وجہ

كسر آخرة للتناسب مثل ثوبى ودارى في الصحيح وظبيى و دلوى في الملحق بم ١٧٣

اس عبارت میں شارح مینید اسم صحیح یالمحق باتصح کو یائے متعلم کی طرف اضافت کی صورت میں کسرہ دینے کی وجہ اور دلیل

بیان فرمارہ ہیں، چنانچہ شارح مُوَاللَّهِ فرماتے ہیں کہ وہ وجہ "تناسب" ہے یعنی 'ی سے ماقبل کو کسرہ 'ی کی مناسبت کی وجہ سے دیا جائے گا، جیسے (توبی میں توب کے بعد "ی "کو ملایا) تو توب کو "ی مناسبت کی وجہ سے کسرہ دیا، "توبی "اور "دلوی" سوچ کی مثالیں ہیں۔ کی مثالیں ہیں "ظبیی" اور دلوی ملحق کی مثالیں ہیں۔

## یائے متکلم کااعراب

والياءمفتوحة اوساكنة وقد الحتلف في ان ايهما الاصل والصحيح انه الفتح اذ الاصل في الكلمة الخير ١٤٣٠ دي ٢٠٠٠ من ون الماكنة مولى الماكنة الماكنة مولى الماكنة مولى الماكنة مولى الماكنة مولى الماكنة مولى الماكنة مولى الماكنة الماكنة مولى الماكنة الماكنة مولى الماكنة الماكنة

"ی "میں اصل سکون ہے یافتے ہے؟ اس کے متعلق شار ہے میان ہے۔ شاری میر اسل میں دونوں قول ہیں، ایک قول ہے کہ اصل، "فخ" ہے اور ایک قول ہے ہے کہ اصل، "سکون" ہے۔ شاری میر اسل میں اصل ہے ہوتا ہے کہ وہ متحرک ہو، اس لئے ہے کہ اصل فخ ہے، اس کی دلیل ہے ہے کہ دہ کلہ جو ایک حرف پر بنی ہو، اس میں اصل ہے ہو تاہے کہ دہ متحرک ہو، اس لئے کہ دہ ایک ہی دہ اس سے کہ دہ ایک ہی دہ استفہام وغیرہ، اگر اسے متحرک نہیں پڑھیں گے قوساکن ہوگا۔ اور اس سے استداء بالسکون یا توحقیقہ لازم آئے گا، یا حکماً لازم آئے گا۔ حقیقہ استدا بالسکون لازم آئے کی مثال جیسے کئ تشبیہ، کزید اخوک، اب "ک "شروع میں ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے، اگر اس کو متحرک نہ پڑھیں بلکہ ساکن پڑھیں تو اس سے استدا بالسکون حقیقہ تار کی مثال، جیسے "ک، متکلم ہے، یہ اگر چہ استداء میں نہیں ہے، مگر بالسکون حقیقہ "تو لازم آئے گا، حکماً استداء میں نہیں ہے، مگر است کا میان پڑھیں تو اس سے اسکون حقیقہ "تو لازم نہیں اس میں استداء بالسکون "حقیقہ" تو لازم نہیں اس میں استداء بالسکون "حقیقہ" تو لازم نہیں اس میں استداء بالسکون "حقیقہ" تو لازم نہیں استداء بالسکون "حقیقہ" تو لازم آئے گا۔ استداء بیں استداء بیں نہیں اس میں استداء بالسکون "حقیقہ" تو لازم نہیں آئے گا۔ البتہ حکماً لازم آئے گا۔

خلاصہ بیہ ہوا کہ وہ کلمہ جوالیک ہی حرف پرمشمل ہواس میں اصل بیہ کہ وہ متحرک ہو،اگر متحرک نہیں ہو گاتوساکن ہوگا، اگر ساکن ہوا تو'ابت دابالسکون' حقیقہ یا حکماً لازم آئے گا، للبذا بیہ بات لازم ہوگی کہ اس کو متحرک ہونا چاہیے، اب رہ گئی بیہ بات کہ حرکت کونسی دی جائے، اس کیلئے کہا کہ وہ کلمہ جو حرکت پر مبنی ہو، تو اس میں اصل فتے ہے، للبذا اس اصول کے مطابق اصل بیہ ہے کہ وہ "ی"مفتوحہ ہو سکون تو عارض کی بناہ پر ہوتا ہے۔ للبذا"ی "منتظم کو مفتوح پڑھیں گے۔اور یہی اصل ہے۔

## جس اسم کے آخر میں الف ہو، اضافت کے وقت الف باتی رہے گا

فان كان آخرة اى آخر الاسعر المضاف الى ياءالمتكلعر الفاتثبت اى الالف على اللغة الفصيحة الحريم 121 دوسرامئله بيرب اس كے آخر ميں الف ہو توضيح اور فضيح دوسرامئله بيرب كه اگر وہ اسم جسكو ہم "ى "متكلم كى طرف مضاف كررہ ہيں، اس كے آخر ميں صحيح لغت كے مطابق لغت كے مطابق "دفت كے مطابق "الف" كو باقى ركيں، تو اس كے آخر ميں صحيح لغت كے مطابق "الف" كو باقى ركيں كے اور "عصاى " پڑھيں گے ، اس طرح "ر حاكور حاى " پڑھيں گے ۔

"لعدم موجب الانقلاب" سے شارح من الف كو باقى ركھنے كى دليل بيان فرمارے بي، دليل بيا سے كه الف كوكسى

وسرے حرف سے تبدیل کرنے کا کوئی موجب موجو دنہیں ہے لہٰ داالف کو باقی رکھا جائے گاکیونکہ نہ تو ہاقبل ضمہ ہے جو واوسے بدلنے کامقتضی ہواور نہ ہی ہاقبل کسرہ ہے جو یاء سے بدلنے کامقتضی ہو، جب کسی قشم کا کوئی مقتضی اور موجب موجو دنہیں ہے تو الف کا باقی رکھا جائے گا۔

## بنو ھذیل تثنیہ کے علاوہ کے الف کو "ی "سے بدلتے ہیں

وهذيل وهي قبيلة من العرب تقلبها لغير التثنية تقبلها لغير التثنية ياءً ماك

متن وشرح کی اس عبارت میں بنو هذیل کا اختلاف بیان کیا گیاہے کہ "بنو هذیل" جو عرب کا ایک قبیلہ ہے، کا کہنا ہے کہ شنیہ سے علاوہ کے الف کو "کی " ہے بدل دیں گے، اس لئے کہ اگر شنیہ میں ایساکریں، تو تثنیہ کی رفعی حالت جری اور نفبی و سے متلبس ہو جائے گی۔ جیسے "غلامای" میں تثنیہ کی اضافت یاء شکلم کی طرف ہے، اور تثنیہ کی رفعی حالت میں الف اور نفبی و جری حالت میں " یاء" آتی ہے تو اس میں الف کو "کی " ہے تبدیل کریں اور "کی "کا اور جری حالت سے ملتبس ہو جائے گی۔ بین صورت، حالت " جری " اور حالت "فہیں" کی ہے، تو تثنیہ میں رفعی حالت، نفبی اور جری حالت سے ملتبس ہو جائے گی۔ اس لئے تثنیہ میں " الف" کو "یاء" سے نہیں بدلیں گے۔ اس بناء پر بنو هذیل کہتے ہیں کہ تثنیہ سے علاوہ "عصای" اور "رحای" میں " الف" کو "یاء" سے نہیں بدلیں گے۔ اس بناء پر بنو هذیل کہتے ہیں کہ تثنیہ سے علاوہ " عصای" اور "رحای" میں " الف" کو "ی " سے تبدیل کر دیں گے، الذا " عصی" اور "رحی" بن جائے گا، لیکن شنیہ میں ادغام کر دیں گے، البذا " عصی" اور "رحی" بن جائے گا، لیکن شنیہ میں ایسانہیں کیا جائے گا۔

اى الالفحال كونها لغير التثنية مريحا

شارح مُنْ نَهُ الله "نكال كرتقبلها كي ضمير كامرجع بيان كياب، "حال كونها" سے بيان كياہ كه لغير التثنيه اپنے متعلق سے ملكر تركيب ميں حال واقع ہور ہاہے معنى بير بنے گاكه اس حال ميں كه وہ الف تثنيه كامو تثنيه كانه ہو۔

ياءلمشاكلته ياءالمتكلم وتدغير في الياءمثل عصى وسى 141

اس عبارت میں شارح مینیے بنو هذیل کی دلیل بیان فرمارہ ہیں کہ قبیلہ ہذیل کے نزدیک جب اسم کے آخر میں الف ہو تو یاء منتکلم کی طرف اضافت کے وقت تثنیہ کے علاوہ میں "یاء" ہے اس لئے بدلیں مے کہ اس کی یاء منتکلم سے مناسبت و مشاکلت ہے، وہ اس طرح کہ یاء منتکلم سے پہلے الف ہو تو اسے بدل دیتے ہیں، اسی طرح اگر یائے منتکلم سے پہلے الف ہو تو اسے یاء ہو تو اسے بدل دیتے ہیں، اسی طرح اگریائے منتکلم سے پہلے الف ہو تو اسے یاء سے بدل دیں گے، اس لئے کہ یاء سے بدل دیں گے، اس لئے کہ جب حرکت میں یاء کی مناسبت کا خیال رکھا جاتا ہے تو حرف میں بھی اس کی مناسبت کا خیال رکھا جائے گا۔ "عصی" و "رسی" مثالوں کی وضاحت گزر چکی ہے۔

ولاتقلب الف التثنيم كغلاماى لالتباس المرفوع بغيرة بسبب القلب و21

اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بنو ہذیل کے نزدیک تثنیہ سے الف کو یاء سے نہیں بدلتے کیونکہ اس میں حالت رفعی کا حالت نقبی اور جری سے ساتھ التباس لازم آتا ہے، جیسے غلامای کی وضاحت میں گذر چکا ہے کہ اس میں رفع کی

حالت میں الف آتا ہے، اور نصب وجرمیں "ی" آتا ہے، اگر حالت رفعی میں بھی الف کو یاء سے بدل دیا جائے توغلامی بن جائے گا، اب پستہ نہیں چلے گاکہ بیر حالت رفعی ہے یا حالت نصبی اور جری ہے۔

## اسم مضاف کے آخر میں "ی "ہو تو کیا حکم ہے

وان کان آخر الاسم المضاف الی یاء المتکلم یاء المتکلم یاء المتکلم یاء المتکلم لاجتماع المثلین فیما هو الح ۱۷۵۵ اس عبارت میں تیسر اسم اس کیا گیاہ وہ مسلہ بیہ کہ جس اسم کو "ی "شکلم کی طرف مضاف کریں، اگر خود اس اسم کے آخر میں بھی "ی "ہو، تو "ی "کا"ی "میں ادغام کر دیں گے، جیسے "مسلمین "کی اضافت"ی "شکلم کی طرف کریں، تو اس کے آخر میں "ی "ہو، اصافت کے وقت"ن "گر جائے گا اور "ی "کا"ی "میں ادغام کر دیا جائے گا، لہذا سلمین ہے "مسلمین بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے دو کلے جو بمنز لہ کلمہ واحدہ ہوں اور ان میں ایک جنس کے دو حرف موجو دہوں تو ایک حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے، جیسے سلمین یا مسلمین جمع یا شنیہ کاصیغہ ہو، اور ان کی اضافت یائے مشکلم کی طرف کی جائے ، اس صورت میں نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، مضاف اور مضاف الیہ دونوں بمنز لہ کلمہ واحدہ کے ہوں گے، لہذا یاء جائے ، اس صورت میں نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، مضاف اور مضاف الیہ دونوں بمنز لہ کلمہ واحدہ کے ہوں گے، لہذا یاء علی ادغام کر دیا جائے گا، اس کو شارح مُن ایک خیسا کے قیما کھو کا لکلمة الواحدة کہا ہے۔

## اسم مضاف کے آخر میں واؤہو تو کیا تھم ہے؟

وان كأن آخر لا واواقلبت الواوياء لاجتماع الواو والياء والاولى ساكنه مثل مسلمون إذا الخ ١٧٥٥

اس عبارت میں چو تھامسکلہ بیان کیا جارہاہے، چو تھامسکلہ بیہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کو "ی " متکلم کی طرف مضاف کیا جائے اگر

اس کے آخر میں واکہ ہو، تواس " واؤ "کو " ی " ہے بدل دیں گے اور " ی "کا " ی " میں ادغام کر دیں گے اور اس کے مناسب ما قبل

کو کسر ہ دیں گے اور " ی " پر فتحہ پڑھا جائے گا۔ حالت رفعی کی مثال " مسلمون ی " ہے، " ن " اضافت کی وجہ ہے گر جائے گا، تو

"مسلموی " ہو گیا۔ واؤ آخر کلمہ میں ہے ، اسے " ی " ہے بدلا، پھر " ی "کا " ی " میں ادغام کر دیا۔ اور ما قبل لینی میم کے ضمہ کو

"کی مناسبت کی وجہ ہے کسرہ سے بدل دیا، "مسلمی " ہو گیا۔ اور اگر ما قبل میں فتحہ ہو، تو اس کو باتی رکھیں گے ، گویا " ی " کی وجہ

ہو آقبل میں ضمہ تو اپنے ثقل کی وجہ سے باتی نہیں رہے گا البتہ فتحہ اپنی نفت کی وجہ سے باتی رہے گا۔ جیسے " مصطفون " سے ما قبل میں ضمہ تو اپنے شکلم کو تینوں صور تو سمیں فتحہ دیا جائے گا۔ کیونکہ اضافت کے وقت جو آخر میں " ہی " ہے ، وہ ساکن ہے ، اور ما گی کی وجہ سے اس کو فتحہ دیا ، سے اور ما قبل کی " ی " بھی ساکن ہے ، التقاء ساکنین لازم آیا، اس لئے اس کو متحرک کیا اور اختف ہونے کی وجہ سے اس کو فتحہ دیا ، سے اور ماقبل کی " ی " بھی ساکن ہے ، التقاء ساکنین لازم آیا، اس لئے اس کو متحرک کیا اور اختف ہونے کی وجہ سے اس کو فتحہ دیا ،

## اسائے ستہ کی اضافت کی بحث

واما الاسماءالستة العي مر البحث عنها مضافة الى غيرياء متكلمر فاخي واتى اى فالحال في الحي 120 ميلامي ياء متكلم كي يهال سے اساء سته مكبره جب بيد غيرياء متكلم كي طرف مضاف ميں ، اساء سته مكبره جب بيد غيرياء متكلم كي طرف مضاف موں توان كے احوال ماقبل بيان موجكے ہيں يہال سے بيد بيان فرمار ہے ہيں كہ جب اسائے سته مكبره يائے متكلم كي

المفتاح السامي

طرف مضاف ہوں تو ان میں مختلف اسموں کے مختلف احکام ہیں۔ جیسے "انی، ابی" ہے، یہ "اخ" اور "اب" "معنوفة الاعجاز" میں سے ہیں۔

"معذوفة الاعجاز" وه اساء موتے ہیں، جن كا آخرى حرف حذف كيا گيا مو جيسے يدا وردمر، اصل ميں يہ "يدو اور دمو" ہيں ان كے آخرى حرف مخذوف كو الله عبال ان كے حرف مخذوف كو ہيں ان كے آخرى حرف مخذوف كو الله عبال ان اساء كى اضافت كى جاتى ہے توضيح قول كے مطابق ان كے حرف مخذوف كو نہيں لوٹايا جاتا، اضافت كے وقت انہيں يدى اور دبى كہا جائے گا۔ يده ى اور دموى نہيں كہا جائے گا، اى طرح آخ اور اب ميں بھى اضافت كے وقت حرف مخذوف كو نہيں لوٹا پا جائے گا، بوقت اضافت الى ياء السكلم انہيں النى اور ابى پڑھا جائے گا۔ يہ جمہور كا خرب ہے۔

#### محنوفة الاعجازك بارب مبروكانظربه

واجأز المبرد فيهما اخي والي بردلام الفعل فيهما وهي الواو وجعلها ياء وادغام الياء في الياء و140

متن اور شرح کی اس عبارت میں مبر و کا اختلاف بیان کیاجارہاہے ، اخ اور اب کے بارے میں مبر دکھتے ہیں کہ جب ان کی اضافت یائے متکلم کی طرف کی جائے گی تو حرف محذوف یعنی واؤکو لوٹا یا جائے گا، واؤکو لوٹانے سے بعد اسے ی سے تبدیل کیا جائے گا۔ اور یاء کا یاء میں ادغام کر دیاجائے گا، البند النج آاور ابنج پڑھاجائے گا۔

#### مبر د كااستدلال

وتمسك في ذلك بقول الشاعر وابي مالك زو الجماز بدار و ١٧٥

شارح مینیداس عبارت میں مبر د کا استدلال پیش کر رہے ہیں، مبر دنے شاعر کے ایک قول سے استدلال کیا ہے، مبر د کامتدل شعر کا یہ مصرع ہے۔

والإمالك ذوالمجازيدان

" ذوالحاز" ایک مشہور بازار کا نام ہے جو عرفات کے قریب جج سے موسم میں لگا کرتا تھا، شاعر اپنے نفس کو خطا ب کر رہا ہے، کمل شعریوں ہے۔

قدى احلك زوالمجاز وقداسي

وابح مالك زوالمجاز بدار

تَرَجَهُ: که نقتریرنے تخصے اتار دیاہے، " ذوالحجاز" میں اے نفس حالا نکہ میں گمان کر تا ہوں اور مجھے اپنے باپ کی قشم ہے کہ "ذوالحجاز" میں تیر اکوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، کیونکہ تو کوچ کر جائے گا۔

یہاں محل استشہاد" اق" ہے، شاعر نے شعر میں "اب" کی اضافت یائے متعلم کی طرف کی ہے اور اس میں بوقت اضافت حرف محذوف واؤکولوٹا یاہے، اور اسے یاء سے تبدیل کر کے یائے متعلم میں ادغام کیاہے، اس وجہ سے تو" ان" پڑھا ہے۔

## مبردنے اخ کو "اب" پر قیاس کیاہے

وحمل الاخ على الاب لتقاربهما لفظا ومعنى إيه

اس عبارت میں شارح بیران فرمارہ بین کہ مبر دنے لفظ اُ کو لفظ "اب" پر محمول کیا ہے یعنی لفظ "اب" کا تھم "اُخ یہ مبر دنے لفظ اُ کو لفظ "اب" کی مثال ہے، اُخ کا ذکر شعر میں اُگر چہ صرف لفظ "اب" کی مثال ہے، اُخ کا ذکر شعر میں اُگر چہ صرف لفظ "اب کی مثال ہے، اُخ کا ذکر شعر میں نہیں ہے، لیکن جو تھم لفظ اب کا ہوگا، لفظ "اُخ "کا بھی وہی تھم ہوگا، اس لیے کہ یہ دو نوں الفاظ لفظ اور معنی کے اعتبار ہے برابر بیں، لفظوں میں دونوں "مخدونة الا عجاز" میں سے بیں اور معنی کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہیں، کہ بڑا بھائی بھی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے یامعنی کے اعتبار سے یہ کی کہہ سکتے ہیں کہ اب کیلئے بھی اضافت ضروری ہے کیونکہ باپ اس وقت بے گا جب اس کا بیٹا کی ہوگا۔ بغیر بھائی ہوگا۔ اس طرح بھائی بھی اس وقت بے گا، جب اس کا بھائی ہوگا۔ بغیر بھائی ہے وہ اُخ نہیں ہو سکتا۔ یہ معنی کے اعتبار سے ان میں مقاربت ہے۔

اس کوبانداز سوال وجواب یون مجھیں۔

سِوَالْ : مبر دیماللہ نے صرف "اب" کے بارے میں دلیل پیش کی ہے، جبکہ اس کا فدہب "اخ" اور "اب" دونوں کے بارے میں ہونی چاہیے تھی، جبکہ دلیل صرف لفظ اب کی دی ہے، لفظ اخ کی کوئی دلیل خبیں دی۔ بارے میں یہی ہے، تو دلیل بھی دونوں کے بارے میں ہونی چاہیے تھی، جبکہ دلیل صرف لفظ اب کی دی ہے، لفظ اخ کی کوئی دلیل خبیں دی۔

تجوزات: مبر دنے لفظ" اخ" کو لفظ" اب" پر قیاس کیاہے، کیونکہ وہ دونوں لفظاً اور معنا آپس میں مقارب ہیں۔

## مبر دکے استدلال کے تین جوابات

واجاب عندالمصنف فی شرحہ ہان ذلک محلاف القیاس واستعمال الفصحاء مع اندیجتمل ان یکون الخ روے ا شارح مینید اس عبارت میں مبر دیے استدلال کا جواب دے رہے ہیں، مبر دکی ولیل کے تین جواب دیئے گئے ہیں، جن میں سے دوجواب یہاں شرح میں نذکور ہیں پہلاجواب شرح میں ذکر نہیں کیا گیا۔

جَوَالِبَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَذَكُور نهيں ہے، آسان ساہے، اور وہ جو اب بدہے کہ بدشعر ہے اور ضرورت شعری کی وجہ سے بسااو قات کئی چیزیں الیں ہوتی ہیں جوشعروں میں جائز ہوتی ہیں اور عام کلام میں جائز نہیں ہوتیں۔ لہٰذاشعر کو متدل بنانا صحیح نہیں ہے۔

جَوَّالِبُ ﴿: دوسراجواب واجاب عند المصنف " سے دیا ہے، یہ جواب مصنف نے اپنی شرحیں دیا ہے کہ یہ شعر خلاف قیاں ہے اور فسحاء کے استعمال کے خلاف ہے، لہٰذایہ کلام ضعف ہے اور ضعف سے استدلال درست نہیں ہے۔ جَوَالِبُ ﴿: مع انہ سے تیسر اجواب ہے کہ "وابیّ" جومقسم ہہ ہے، اس میں "اب" کی اضافت یاء متعلم کی طرف نہیں ہے، بلکہ ابی، اب کی جمع ہے، "ابین "جمع" ابین "جمع آتی ہے، تو "ابین" کی جب اضافت یاء متعلم کی طرف کی تونون گر گیا

"ابي"، ي موگيا، "ي "كا"ي "مين ادغام كرديا\_ تو" ابي "موكميا\_

## اب کی جمع ابین آنے پر ایک شعرسے استدلال

وقدجاء جمعمهكذا في قول الشاعر شعر فلما تبين اصواتنا بكين وفديننا بالإبينا الخ ١٧٥٥

اس عبارت میں شارح مُواللہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ اب کی جمع ابین آتی ہے، اس کیلئے شاعر کا قول پیش کیا ہے، جس سے اندر ابین، اب کی جمع استعال کی حمی ہے۔ جیسا کہ شعر میں ہے، وفد پننا بالابینامیں ابین اب کی جمع ہے، معلوم ہوا کہ اب کی جمع ابین بھی آتی ہے۔

اس کوسوال کاجواب بھی بناسکتے ہیں۔

سِيخَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے بلاولیل کہہ دیا کہ اب کی جمع ابین ہے اس کی ولیل تو ہے نہیں؟

جَوَالِبُ: اس سوال كا جواب يه ہے كہ ہمارے پاس دليل ايك شعر ہے، جس كے اندر اب كى جمع ابين استعال ہوئى ہے، شاعر کہتاہے،

#### فلمأتبين اصواتنا بكبن وفديننا بالإبينا

تَرَجَهَد: جب ہماری آوازیں بلند ہوئیں، لین ان عور توں نے ہماری آوزیں س لی تورو پڑیں۔ اور ہمارے او پر اپنے آباء کو فدا

محل استشهاد: "وفديننا بالابينا" مين الابين ب-"ابين" "اب"كي جمع به معلوم هوا"اب" كي جمع" ابين "آتي ہے۔

## "حم" اور «هن" میں بھی حرف محدوف نہیں لوٹا یا جائے گا

وتقول اى امراة قائلة لامتناع اضافة الحمر الى المذكر حمى وهني بلابد المحذوف الخريه الم

اس عبارت میں شارح میشانیہ اسائے ستہ مکبرہ کے دوسرے دواسم حم اور ھن کا اعراب بیان فرمارہے ہیں کہ پائے متعلم کی طرف اضافت کے وقت ''حم" اور ''ھن" کے اندر بھی واؤمخذ وفیہ کار دنہیں ہوگا، حبیبا کہ عورت کیے گی، ''حمی"، کیونکہ دیور عورت كابو تاب ـ مرد كانبيس بوتا، اس طرح هني ميس بهي واؤمخذ وفه كاردنبيس بوگا ـ

"ای امر أة قائلة الخ" ہے شارح بُینائلانے یہی بات بیان کی ہے کہ دیور چونکہ عورت کا ہو تاہے لہٰذا حمی کالفظ عورت ہی بول سکتی ہے مرویہ لفظ نہیں کہہ سکتا، اس واسطے شارح وَیشلہ نے وتقول کہاہے لیخی مؤنث کاصیغہ استعال کیاہے۔ اسى بات كوبانداز سوال وجواب بول مجھيں۔

سِيخَالْ، مصنف بَيَنُهُ نِهِ نَفِظ همي كاعراب بيان كرتے ہوئے د تقول كالفظ استعال كباہے اس كى كباوجہ ہے۔

جَعَوٰلِبْ:حمی کامعنی ہے میرا دیور ، اور دیور عورت کاہی ہو تاہے ، مر د کانہیں ہو تا۔ کیونکہ دیور شوہر کے بھائی کو کہا جا تاہے ، لہٰذ ا به لفظ عورت ہی استعال کرسکتی ہے، مر دحی نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے مصنف یُواٹند نے "وتقول" کہاہے، اور شارح یُواٹند نے اس کی وضاحت" ای امرأة قائلة" ہے کی ہے۔ وانما فصلهما عن اخى وابى لاندلم ينقل عن المبرد فيهما في المشهور، ما يخالف مذهب الجمهور، الخريرا

وا ما تصلیها علی ای وای و حدور پیشان می است و در دو به است و بارت کا مطلب بید به که شارح و توضیح کے انداز میں شارح و می اور "هی گاس عبارت کا مطلب بید به که شارح و توضیح کے انداز میں شارح و می اور "هی گو"اخ" اور "اب" سے علیحدہ اس لئے بیان کیا ہے کہ "اب اور اخ" میں مبر و کا اختلاف ظاہر کرنا تھا اور یہاں قول مشہور کے مطابق مبر و کا اختلاف نہیں ہے، اس لئے انہیں علیحدہ ذکر کیا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں مبر د کا اختلاف نہیں ہے۔

اب اس بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالِ: جب ان چاروں اساء کا تھم ایک ہی ہے تو ان کو اکٹھا ذکر کیوں نہیں کیا؟ حمی اور ھنی کو ابی اور اپنی سے جدا کیوں ذکر کیا؟

جَوَالِبَ: اصل میں "ابی" اور "ابی" میں مبر د کا اختلاف تھا، ان کے اختلاف کو ظاہر کرنے کیلئے ان دونوں کو علیحدہ کیا اور "حمی" اور "هنی" میں ضیح قول کے مطابق اختلاف نہیں تھا۔ اس لئے ان کوالگذ کر کیا۔

ويقال "ق" فعر حال اضافته الى ياء المتكلم في بالردو القلب والادغام في الاكثر ألح يا12

اساءسته مكبره ميں سے چار اساء، "اخ"، "اب"، "حمد" اور "هن" كابيان ہو گياہے، پانچواں اسم "فمد" ہے، يہ اصل ميں "فوہ" تھا، جب اسے ياء مشكلم كى طرف مضاف كريں كے تواسے فى پڑھا جائے گا، اكثر استعالات ميں اسے فى پڑھا جاتا ہے، فى پڑھنے كى صورت ميں اس كے اندر تين كام كريں مے تو" فى" بنے گا،

- 🛈 رَد،اس واؤكوواليس لائيس مح،
- ا قلب،اس کو "ی " ہے بدلیں گے،
- ادغام، آخر میں "ی"کا"ی "میں ادغام کریں ہے، تو"فم" سے "نی " بنے گااور بعض "فی " بھی کہد دیتے ہیں، جب "فی " کہیں ہے، تواس میں جو میم ہے، جس کو واؤ کے بدلے میں لائے ہیں، اس کو اضافت کے وقت باقی رکھیں گے۔ یہ

## اساء خمسه مذکوره کابوقت عدم اضافت، اعراب

واذا تطعت هنة الاسماء الخمسة عن الاضافة قيل اخ واب وحمر وهن وفعر بالحركات الثلث الخ راا

اس عبارت میں بیہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ان پانچ اساء کو اضافت سے کاٹ دیا جائے تو ان کو "اخ"، "اب"، "حمد "،
"هن"، "فهد" پڑھا جائے گا۔ اور "فهر" کی "ف" پر فتح، ضمہ اور کسرہ تینوں حرکات پڑھ سکتے ہیں لینی فکٹر، فیٹر اور فحمرُ لیکن ضمہ اور کسرہ کی بنسبت فتحہ پڑھنازیادہ فضیح ہے۔

"حمر" کے استعال کے چار طریقے …

وجاء حمرمثل يدوخبء ودلووعصا مطلقا ركا

مصنف بَرُ الله اس عبارت میں لفظ "حم " کے استعال کے طریقے بیان فرمارہ ہیں، چنانچہ مصنف بُرِ استعال ہوتا ہے، لین لفظ "حم " کو چار طرح سے استعال کیا گیا ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ "حم " "بد" کی طرح استعال ہوتا ہے، لینی بغیررد محذوف کے، جیسے کہا جائے گا "بمایت حمل"، اضافت کے بغیر اور اضافت میں کہیں گے، "بمایت حمک"، "مربت بحمی" یا "مربت بحمک" اور دوسر اطریقہ یہ ہے کہ یہ "حب ہی طرح استعال ہوتا ہے، لینی همزه کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت کہا جائے گا، هذا "حمر گا اور "مربت بحمہ" یا "مربت بحمہ علی " اور "مربت بحمہ علی " اور "مربت بحمہ علی " اور "مربت بحمہ علی " ما اس وقت کہا جائے گا، هذا " حمہ علی بغیر، تیزں حرکوں کے ساتھ ہوگا۔

تیسراطریقہ ہے کہ یہ "دلو" کی طرح بھی استعال ہوتاہے، گویا کہ "واؤ" مخدوف کولوٹائیں گے، اس صورت میں یوں کہا جائے گااضافت کے بغیر "هذا حمو ک، ہاآیت حما کہا جائے گااضافت کے بغیر "هذا حمو ک، ہاآیت حما کاور مربت بعموک"۔

اورچو تفاطریقہ بیہ کہ اس کو "عصاً" کی طرح چوسی کے، لینی "الف" کو آخر میں لائی گے۔ جیے اضافت کے بغیر کہا جائے گا" ھذا حماً ، رایت حماً ک، مررت بعماً ، اور اضافت میں یوں کہا جائے گا" ھذا حماً ک، رایت حماً ک، مررت بعماک"۔

لفظ دوحم" کی مذکورہ چار صور توں کا جو ازان اساءار بعد کی ملمرح مطلق ہے، یعنی مطلق ان کی طرح پڑھا جائے گا، حالت افراد ہویا حالت اضافت۔ ان دونوں حالتوں میں لفظ حمر کو مذکورہ اساءار بعد کی طرح پڑھا جاتا ہے، اس میں اضافت یاعدم اضافت کی کوئی تربین ہے۔

## "هن"کے استعال کاطریقہ

وجاءهن مثل ید مطلقا ای فی الافر ادو الاضافة یقال هذا هن و رأیت هناو مرین بهن و هذا هنگ الخ ۲۵۱ پہلے ''تم" کے استعال کے چارؓ طریقے بیان کئے گئے ہیں، اگر چہ بیہ چار طریقے، یاء متکلم کی طرف اضافت کے بارے میں نہیں تھے، بلکہ مطلق اضافت کے بارے میں ہیں۔

اب یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ "هن" کو "ید" کی طرح پڑھا جاتا ہے، حالت افراد یا حالت اضافت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا اسے رد محذوف کے بغیر استعال کیا گیا ہے۔ لہذا کہا جائے گا، "هذا هن"، "مالیت هنا"، "مرس بهن" حالت اضافت میں کہا جائے گا" هذا هنگ، مالیت هنگ"، اور "مرست بهنگ" ہے۔

## ذو کی اضافت صرف اسم ظاہر کی طرف ہوتی ہے

وزولايضات الى مضمر ولايقطع ٢١١

اساءسته مكبره ميں آخرى لفظ "ذو" بين ، ماتن رئيسية فرماتے ہيں كه "ذو" كى اضافت ضمير كى طرف نہيں ہوسكتى۔ اور اس كو

المنتاح السامی **809** المجرورات اضافت سے کاٹا بھی نہیں جاسکتا۔ ذولازم الاضافت ہے، لیکن یہ اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوگی۔ جب اس کی اضافت صمیر کی طرف نہیں ہوگی، تو یاء متکلم کی طرف بھی نہیں ہوگی، کیونکہ پائے متکلم بھی ایک ضمیر ہے، لہذا اس کی طرف اضافت نہیں

## ذو کی صمیر کی طرف اضافت کے عدم جواز کی دلیل

لانموضع وصلة الى الوصف باسماء الاجناس والضمير ليس باسم جنس وقد اضيفت اليمعلى الخ يراعا

اس عبارت میں شارح عیشلتہ "ذو" کی ضمیر کی طرف اضافت کے عدم جواز کی دلیل بیان فرمار ہے ہیں، دلیل یہ ہے کہ "ذو" کی وضع اس لئے ہے کہ "ذو" کو اسم جنس کی صفت کی طرف ملایا جائے، کیونکہ "ذو" اسم جنس کو اس کی صفت سے ساتھ المانے کیلئے آتاہے جیسے "جاءنی مجل ذو مال" ہے۔ اب "مهجل" اسم جنس ہے، اس کی صفت مال ہے، " ذو" نے آکر اسم جنس کوصفت سے ملا دیاہے ، شارح عِنطانیہ نے یہی بتایاہے کہ "ذو" کی وضع اس لئے ہے کہ وہ اسم جنس کو اس کی صفت کے ساتھ ملادے اور ضمیر اسم جنس نہیں ہے، لہٰذ ااس کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوگی۔ جب ضمیر کی طرف نہیں ہوگی، تو"ی" متکلم تھی ایک ضمیرہے ،اس لئے اس کی طرف بھی ذو کی اضافت نہیں ہوگی۔

# ضمير كي طرف اضافت تبھى تبھى بطور شاذ ہوگى

وقداضيف اليه على سبيل الشذوذ كقول الشاعر انما يعرب ذاالفضل من الناس ذووة لإكا

شرح و توضیح کے انداز میں شارح <u>موال</u>یا کی اس عبارت کامطلب یہ ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف جائز نہیں 'کیکن علی سبیل الشذوذ بھی بھار ضمیر غائب کی طرف اس کی اضافت کر دی جاتی ہے ، اسی بات کو شارح میشند بیان فرمارہے ہیں کہ مجھی مجھی ذوکی اضافت ضمیر غائب کی طرف ہو جاتی ہے ، اس واسطے کہ ضمیر غائب کسی اعتبار سے جنس سے ملتی جلتی ہے کیونکہ اس میں ایک طرح کا ابہام ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ بیر ہے ضمیر اس لئے اس کی طرف اضافت شاذ ہے، اور باقی ضمیروں یعنی متکلم اور مخاطب کی طرف اضافت جائز نہیں، ضمیر کی طرف اضافت کی مثال میں شارح میں ایک شعر کا ایک مصرع پیش کیاہے، وہ مصرع بیہ۔

انمأ يعرف ذا الفضل من الناس ذووة

"سوائے اس کے نہیں پیچانتے ہیں لوگوں میں فضِیلت والوں کو فضیلت والے ہی" یعنی صاحب فضل کوصاحب فضل والا ی پیجانتاہ۔ جیساکہ کہا گیاہے

#### تدرزر،زرگربداند تدرجوبرجوبری

اس شعر میں ذوو واکے اندر "ذو" کی اضافت ضمیر غائب کی طرف ہور ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذو کی اضافت ضمیر غائب كى طرف جائز ہے اگرچہ على سبيل الشذوذ بى كيوں نہ ہو۔

اس کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِیَوَالے: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاتھا کہ ''ذو'' کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی، جبکہ ایک مثال موجو دہے، جس میں ''ذو'' کی اضافت ضمیر کی طرف ہور ہی ہے۔

جھوائٹ: اس سوال کاجواب بیہ ہے کہ "ذو" کی اضافت ضمیر غائب کی طرف علی سبیل الشدوذ جائز ہے، اور یہاں ضمیر غائب ہی کی طرف ذو کی اضافت ہور ہی ہے، وجہ جوازیہ ہے کہ ضمیر غائب اور جنس دونوں میں ابہام ہو تا ہے لیکن پھر بھی چونکہ ضمیر ہے، اس لئے یہ اضافت بھی شاذہہے۔

## ذولايضاف الىمضمر كہنے كى وجه

ولوقيل لإيضات الىغير اسم الجنس لكان اشمل وكانه خص المضمر بالذكر لانه كان الخ ريدا

شرح و توضیح کے انداز میں شارح بین اصل تو یہ ہے کہ اس کا اصافت اسم جنس کی طرف ہوتی ہے، غیر اسم جنس کی طرف کرناچاہتے ہیں کہ "ذو" کے بارے میں اصل تو یہ ہے کہ اس کی اصافت اسم جنس کی طرف ہوتی ہے، غیر اسم جنس کی طرف اس کی اصافت نہیں ہوتی، جب اصافت کی نئی کرنا مقصود ہے تو یوں کہتے " ذولا یضاف الی غیر اسم الجنس " کہ ذوا سم جنس کے علاوہ کی اور کی طرف مضاف نہیں ہوتا، تو یہ اشمل ہوتا، اشمل اس لئے ہوتا کہ یہ ضمیر کو بھی شامل ہوتا اور غیر ضمیر یعنی اسم ظاہر کو بھی شامل ہوتا اور غیر ضمیر یعنی اسم ظاہر کو بھی شامل ہوتا اور غیر ضمیر یعنی اسم ظاہر کو بھی شامل ہوتا اور غیر ضمیر یعنی مقصود دراصل اسائے ستہ مکبرہ کی اضافت بیائے مشکلم سے احکام ہے "ذو" کی نئی کرناہے، کہ اسائے ستہ مکبرہ میں ہے بعض مقصود دراصل اسائے ستہ مکبرہ کی اضافت بیائے مشکلم کی طرف اضافت ہی نئی کرناہے، کہ اسائے ستہ کہرہ میں ہوتا ہوتا ہے اور " اپی "میں مبر د کے ہاں دو محد وف ہوتا ہے اور " نئی "میں ہوتی، جب ذو کی یائے مشکلم کی طرف اضافت ہی نہیں ہوتی، جب ذو کی یائے مشکلم کی طرف اضافت ہی نہیں ہوتی، جب ذو کی یائے مشکلم کی طرف اضافت ہی نئی کرنا ہے، اس غرض کیلئے اس قسم کا کوئی خاص محم بھی ثابت نہیں ہوگا، تواصل مقصود "ذو" کیلئے اس قسم کا کوئی خاص محم بھی ثابت نہیں ہوگا، تواصل مقصود "ذو" کیلئے اس قسم کا کوئی خاص محم کی ثابت نہیں ہوگا، تواسل مقصود "ذو" کیلئے اس قسم کا کوئی خاص محم کی ثابت نہیں ہوگا، تواسل مقصود "ذو" کیلئے اس قسم کا کوئی خاص محم کی شاف نہیں ہوگا، تواسل مقصود "ذو" کیلئے اس قسم کا کوئی خاص محم کی غلی ہوگئی۔ جب بیائے مشکلم کی طرف مضاف نہیں ہوگا، تواس کیلئے کی قسم کا کوئی خاص محم کی خاص محم کا کوئی خاص محم کی خاص محم کی خاص محم کا کوئی خاص محم کی خاص محم کا کوئی خاص محم کی خاص محم کا کوئی خاص محم کی خاص محم کی خاص محم کیکھی خاص محم کی خواص محم کی کوئی خاص محم کی کوئی خاص محم کی خاص محم کی کوئی خاص محم کی کوئی خاص محم کی کوئی خاص محم کی کوئی خاص محم کی خاص محم کی کوئی خاص محم کی کوئی خاص محم کی کوئی خاص محم کی کوئی خاص محم کی خواص محم کی کوئی خاص محم کی کوئی

اب اس بات کوبانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِنَوَالْ: سائل کہتاہے کہ ''ذو'' کی وضع اس لئے ہوتی ہے کہ وہ اسم جنس کو اپنی صفت سے ملاد ہے، تواس کی اضافت اسم جنس کی طرف ہوئی، ماتن مِیْنَائید کو چاہیے تھا کہ وہ یوں کہتے ''ذو لا بضاف الی غیر اسم الجنس'' تو یہ واقع کے مطابق ہونے کے علاوہ اشمل وافضل ہوتا کیونکہ یہ اسم ضمیر کو بھی شامل ہوتا اور اسم ظاہر زید، عسمرہ، بکر وغیرہ کو بھی شامل ہوتا اور اسم ظاہر زید، عسمرہ، بکر وغیرہ کو بھی شامل ہوتا، لیکن مصنف مِیْنَائیہ نے اسم ضمیر کاذکر کیا ہے، غیر اسم جنس کوذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟

المناح السای المناح السای المجرورات المناح السای المحرورات المحرو اضانت ہو، ماتن معطلة نے اسى سياق ميں يہ بات كى ہے كه "ذو" مطلقاضميركى طرف مضاف نہيں ہو تاجہ جائيكه "ى" متكلم کی طرف مضاف ہو، توجب مضاف نہیں ہو تا تواس میں کوئی ایساخاص تھم نہیں ہے جو ماقبل کے بعض اساتکا تھم ہے، توسیاق ان کے ذہن میں تھا،اس وجہ سے یہ تعبیر اختیار کی۔

ذواضافت کے بغیر استعال نہیں ہو تا

ولايقطع اي ذوعن الاضافة لان جعلم وصلة الى اسماء الاجناس ليس الاباضافتها لايها لإ١٤

مصنف مُواللة وو سے بارے میں آخری مسلہ بیر بیان فرمارہ بیں کہ ذو اضافت سے قطع کر کے الگ استعال نہیں ہوتا، جیسے جاءنی دو ، اُرایت دا، مورات بذی ایسے استعال نہیں ہوتا، اس لئے کہ اس کی وضع ہوئی ہے اسمآء اجناس کوصفت کے ساتھ ملانے کیلئے، جب ملانے کیلئے اس کی وضع ہوئی ہے تو بغیر ملائے یہ استعمال نہیں ہوگا۔

## التوابع

مصنف وَ الله مقاصد ثلثه مر فوعات، منصوبات اور مجرورات سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں توابع کو بیان کررہے ہیں، توابع تابع کی جمع ہے۔ تابع کالغوی معنی ہے پیچھے آنے والا اور اس کا اصطلاحی معنی ماتن نے "کل ٹان الج" سے بیان کیاہے۔ تو ابع ، تابع کی جمع ہے یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہو چکا ہے

وهو جمع تابع منقول عن الوصفية الى الاسمية والفاعل الاسمى يجمع على فو اعل كالكاهل على الكواهل الخ ي 12 شرح و توضيح كے انداز ميں شارح مير الله كى اس عبارت كامطلب بيہ ہے كہ تو ابع، تابع كى جمع ہے، اس كى وجہ بيہ ہے كہ بيہ اساءكى صفات ہيں۔ جس طرح مر فوع، منصوب مجرور ہونا اساءكى صفات ہيں۔ اسى طرح تو ابع بھى اساءكى صفات ہيں، لہذا تو ابع اساءكى صفات ہيں اور اساء كامفرد اسم ہے تو تو ابع كامفرد بھى تابع ہوگا۔ تاكہ موصوف اور صفت ميں مطابقت باتى رہے۔

منقول عن الوصفیة الی الاسمیة الخ سے شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب بیہ ہے کہ تابع اگر چہ فاعل وصفی نظر آرہا ہے، یعنی وہ اسم ہے، جو فاعل کے وزن پر ہے اور اس کے اندر وصف والا معنی ہے۔ یہ فاعل وصفی ہو تا ہے۔ لیکن در حقیقہ تابع فاعل اسی ہے۔

فاعل کی دو تسمیس ہیں:

وہ اسم ہے جو فاعل کے وزن پر ہواور اس میں محض اسمی معنی ہو۔

🛈 فاعل أسمى

ا فاعل وصفى والامعنى مورن پر مواور اس ميس وصف والامعنى مو

تابع، بادی النظر میں فاعل وصفی ہے، اس لیے کہ اس کامعنی پیچھے آنے والا ہے۔ اور پیچھے آنے والے معنی میں وصف والا معنی ملحوظ ہے، لیکن شارح رئین شارح رئین ہی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تابع چونکہ اصطلاحی طور پر ہر اس اسم کانام پڑ گیا ہے، جو خاص طریقے سے تابع ہو، لہذا اسے فاعل وصفی نہ سمجھیں، بلکہ یہ فاعل اسمی ہے، تابع اصل میں اگر چہ فاعل وصفی تھا۔ مگریہ وصفیت سے اسمیت کی طرف منقول ہو چکا ہے۔ لہذا یہ فاعل اسمی ہے۔

فاعل اسمی اور وصفی میں ایک فرق تو یہی ہے کہ فاعل اسمی میں فاعل کاوزن ہو تاہے۔ اور اس میں نام اور اسم والامعنی ہو تا ہے اور فاعل وصفی کے اندر فاعل کاوزن ہو تاہے لیکن اس کے اندر وصفی معنی موجو د ہو تاہے۔

دوسرافرق یہ ہے کہ فاعل اسمی کی جمع "فواعل" کے وزن پر آتی ہے۔اور فاعل وصفی کی جمع "فواعل" کے وزن پر نہیں آتی۔اس کی جمع الف اور تاء کے ساتھ جمع مونث سالم کی طرح فاعلات کے وزن پر آتی ہے فواعل کے وزن پر نہیں آگ، تابع 813

چونکہ فاعل وصفی نہیں رہا، بلکہ فاعل اسمی ہو چکائے، تواس کی جھے تھا لیے بینی فواعل کے وزن پر لائی جاسکتی ہے۔ جیسے 'مکامل" کی جمع 'مکوالل " ہے کامل، ''کندھے "کو کہتے ہیں۔ توبیہ بھی اسم کا معنی ہوا، جیسے اس کی جمع کو اہل آتی ہے، ایسے ہی تالیع کی جمع بھی توالیع آور کامل دونوں فاعل اسمی ہیں، لہذا دونوں کی جمع فواعل کے وزن پر آتی ہے، تابع کی جمع توالع اور کامل کی جمع اللہ کی جمع توالع اور کامل کی جمع واللہ آتی ہے، تابع اور کامل میں ایک فرق ضرور ہے کہ کامل بحسب الاصل اسم ہے اور تابع بحسب النقل اسم ہے، کیونکہ یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہوا ہے۔

اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِيَوَالْ: سائل كہتاہے كہ آپ نے كہا، كہ تالع كى جمع توالع ہے، جبكہ ديكھنے ميں يہ معلوم ہو تاہے كہ تالع فاعل وصفى ہے، فاعل اسى نہيں ہے اس واسطے كہ اس كے اندر تبعيت والامعنی المحوظ ہے اور يہ ايك وصفى معنی ہے، اور فاعل وصفى كى جمع "الف اور تا" سے ساتھ آتی ہے، وہ فواعل سے وزن پر نہيں آتی، آپ اس كى جمع توابع، فواعل سے وزن پر كيے لائے ہيں؟

جَوَالِيَبَ: اس میں کوئی فک نہیں ہے کہ تابع اصل میں وصفی معنی ہی کیلئے ہے، لیکن اب یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف منقول ہو چکا ہے، اب اس پر تابع وصفی والے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ تابع اسمی والے احکام جاری ہوں گے اور فاعل اسمی کی جمع فواعل سے وزن پر آسکتی ہے، اس لئے تابع کی جمع توابع لائی گئی ہے۔ فواعل سے وزن پر آسکتی ہے، اس لئے تابع کی جمع توابع لائی گئی ہے۔

## توالع سے مراد مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے توابع ہیں

ای بات کو بانداز سوال جواب یوں سمجھیں۔

سِوَالْ: تابع کی تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ یہ "ان ان" اور "ضرب ضرب" میں "ان" اور "ضرب" ثانی پر صادق نہیں آرہی، بظاہریہ بھی تابع ہیں لیکن ان پر تعریف صادق نہیں آر ہی تو تعریف جامع نہ ہوئی ؟

جَوَالِب: يهال توالع سے مراد مرفوعات، منصوبات اور مجرورات سے توالع بیں اور بیسب اسم کی اقسام ہیں اور "ان وضرب" اسم نہیں ہیں، بلکہ "ان "حرف اور "ضرب" فعل ہے، لہذا یہ افراد محدود سے خارج ہیں، اس بناء پر ان پر تعریف صادق نہیں آر ہی، اس لئے کہ "ان ان" بیں ان ثانی حرف ہے اور بنی ہے اور "ضرب ضرب" بیں "ضرب" ثانی فعل ماضی ہے اور بنی ہے، یہ معرب نہیں ہیں، جبکہ تابع کی تعریف کل ثان ہاعد ابسابقہ سے معلوم ہو تاہے کہ تابع اور متبوع دونوں معرب ہوتے ہیں اور جب بیہ سرے سے معرب ہی نہیں تو اپنے ماقبل کے اعراب میں تابع کیسے ہوں گے؟ لہذا ان کے نگلنے سے تعریف پر کوئی نقض وارد نہیں ہوتا، نقض تب وارد ہو تا جب بیہ افراد محدود میں داخل ہوتے اور تعریف سے نکل جاتے، جب بیہ افراد محدود میں داخل ہی نہیں توان کا نکلناموجب نقض نہیں ہے۔

## تابع كى تعريفِ

كل ثان باعر ابسابقه من جهة واحدة كا

اس عبارت میں مصنف میں ایسے تابع کی تعریف بیان کی ہے۔

تابع ہر اس بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں جو پہلے کے اعراب کے ساتھ ہواور دونوں کے اعراب کی جہت اور وجہ بھی ایک بی ہو۔

#### مثال

جیسے "جآء فی زیدن العالم " اس مثال میں "عالم" ثانی لینی دوسراہ اور دوسرااس اعتبارہ ہے کہ پہلازید ہے اور دونوں کا اعراب بھی ایک ہے ، " زید " پر بھی رفع ہے اور عالم پر بھی رفع ہے اور دونوں پر اعراب کی "جہت " بھی ایک ہے ، لینی دونوں کی وجہ اعراب بھی ایک ہے ، اور وہ وجہ فاعل ہونا ہونے کی بناء پر مرفوع ہے اور "العالم" بھی فاعل ہونے کی بناء پر مرفوع ہے اور "العالم" بھی فاعل ہونے کی بناء پر مرفوع ہے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے ، صرف ایک اعراب ہونا،اور ایک ہوتا ہے وجہ اعراب میں بھی فاعل ہونے کی بناء پر مرفوع ہے۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے ، صرف ایک اعراب ہونا،اور ایک ہوتا ہے وجہ اعراب میں کو وجہ ایک ہونا ہوں کی کئی وجہ سے مرفوع ہو ، کوئی کئی وجہ سے مرفوع ہو ، کوئی کئی وجہ سے منصوب اعراب میں ایک ہونا تو کہتے ہیں ، وجہ اعراب میں اور جہت اعراب میں ایک ہونا نہیں کہتے ، تابع کیلئے ضر وری ہے کہ اعراب بھی ایک ہواور اس اعراب کی جہت اور وجہ بھی ایک ہو ، جیسے جاءزیں ن العالم میں اعراب کی جہت ایک ہے کہ زید پر بھی اور عالم پر بھی رفع فاعل ہونے کی وجہ سے ۔ لہذا یہ العالم تابع ہوگا۔

## ثانی سے، متاخر یعنی ہر بعد میں آنے والا اسم مراد ہے

ای کل متأخر متی لوحظ مع سابقه کان فی الرتبة الثانیة منه فدن خل فید التابع الثانی و الثالث فصاعد ایک ا شرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کا مطلب سے سے کہ اس عبارت میں شارح و اللہ ثان کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ "ثانی" سے مراد بالخصوص دوسر انہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد ہر بعد میں آنے والا ہے۔ اور ہر بعد میں آنے والا اپنے پہلے کے اعتبار سے دوسر اہوگا، خواہ وہ مرتب ثانیہ، ثالثہ یا رابعہ میں ہو۔ کہیں پر بھی ہو وہ اس اعتبار سے ثانی ہی ہوگا، اس واسطے کہ یہ متا خرہ مثلاً جاءنی ذید ن العالم القاس کا المقدی الضاحک الفقیہ، کی مثال میں "عالم "کے بعد سب تو ابع ہیں۔ اب یہ بات نہیں کہ "العالمہ" تو تابع ہو،اس کے بعد آنے والے تابع نہ ہوں، بلکہ یہ سارے تابع ہیں اس لیے کہ یہ سب متأخر ہیں۔ اب اس بات کو بانداز سوال وجو اب یوں سمجھیں۔

سِنَوَالْ: سائل کہتاہے تابع کی تعریف میں آپ نے "کل ثان" کہاہے، کہ تابع، ہر دوسر اہے، اب دوسرا، یعنی ثانی، متعین ہے، کہ ثانی صرف دوسرے کو کہتے ہیں، تو تابع کی تعریف اس پر صادق آتی ہے جو مرتبہ ثانیہ میں ہو، مرتبہ ثانیہ کے بعد جو مرتبہ ثالثہ یارابعہ میں ہو، اس کو ثانی نہیں کہتے لہذا مرتبہ ثالثہ اور مرتبہ رابعہ میں واقع ہونے والے اسم پر تعریف صادق نہیں آتی، اس واسطے کہ یہ ثانی نہیں، لہذا یہ تعریف جامع نہیں ہے؟

جَوَالِبَ: ثانی سے ہماری مرادیہ نہیں ہے کہ دوسر اہی ہو، بلکہ ثانی سے ہماری مراد پیچھے آنے والا ہے، جب اس کو اس کے سابق کے اعتبار سے دیکھیں، تو وہ متاخر ہو، بعد میں آنے والا ہو، خواہ وہ درجہ ثانیہ میں پا ثالثہ ورابعہ میں ہو یعنی متاخر ہو۔ لہذا ہماری تعریف جامع ہے، ثانی ثالث، رابع سب پر صادق آر ہی ہے۔

متلبس باعراب سابقه محكا

شارح ومسلة نے باعراب سے پہلے متلبس كالفظ نكال كر باعد اب كے باحرف جار كامتعلق بيان كياہے كه باكامتعلق متلبس

اى بجنس اعراب سابقه بحيث يكون اعرابه من جنس اعراب سابقه كا

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میشاند کی اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ متن کی عبارت "باعراب سابقہ" حذف مضاف کے ساتھ ہے، عبارت میں لفظ جنس، اعراب سے پہلے مضاف محذوف ہے، اصل میں یوں ہے "کل ثان بجنس اعراب سابقہ" یعنی تابع وہ ہے، جس کا اعراب پہلے کی جنس والاہو۔ یعنی اگر پہلے پر رفع ہے، تو دوسرے پر بھی رفع ہو، پہلے پر نصب، تو دوسرے پر بھی نصب ہو۔ پہلے پر جر ہو، تو دوسرے پر بھی جر ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ جو اعراب "متبوع" پر ہو بعینہ وہ اعراب تابع پر ہواس واسطے کہ اعراب ایک عرض ہے جو دو محکوں کے ساتھ قائم نہیں ہوسکتا، بلکہ ایک عرض ایک ہی مخل میں نہیں آئے گا، لہذا جو اعراب متبوع کا ہے وہ متبوع کا ہی ہے، تابع پر وہی اعراب نہیں آسکتا۔ البتہ اس جیسااعراب یعنی اس کا ہم جنس اعراب آسکتا۔ یہ سیس آسکتا۔ البتہ اس جیسااعراب یعنی اس کا ہم جنس اعراب آسکتا۔ یہ سیس آسکتا۔ البتہ اس جیسااعراب یعنی اس کا ہم جنس اعراب آسکتا۔۔۔

اس بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَالِي: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ تابع پر متبوع والا اعراب آئے گا، کیونکہ "کل ثان باعد اب سابقہ" کا یہی معنی ہے، جبکہ اعراب ایک عرض ہے اور ایک عرض ایک وقت میں دو محکوں کے ساتھ قائم نہیں ہوسکتا، لہذا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جو اعراب متبوع پر ہووہی اعراب تابع پر بھی ہو،اگر ایسا ہو تو "قیام العرض فی المحلین" لازم آئے گاجو کہ محال ہے؟

جو اعراب مضاف مخدوف ہے اور وہ لفظ جنس ہے، اصل عبارت یوں ہے "کل ثان بجنس اعد اب سابقہ" کہ تابع یعنی سابق سے اعراب کی جنس ہے ساتھ ہو تاہے، توجس جنس کا اعراب پہلے یعنی متبوع کو حاصل ہے، اس جیسا اعراب دوسرے کو

یعنی تابع کو حاصل ہو تاہے۔

## تابع، میں متبوع کااعراب جہت شخصیہ کے اعتبار سے ہے

ناش كلاهمامن جهةواحدة يكا

شارح مُولِيْ في بيال "ناش" سے "من جهة" كامتعلق بيان كيا ہے، كه "من جهة" كامتعلق "ناش" ہے، مطلب بي سے كه ان دونوں كے اعراب كى وجه ايك بى ہو۔ "شخصية" سے بيان كيا ہے كه "جهت واحدة" سے جهت شخصية مرادبين مرادبين ـ

جهت کی دوفتهمیں ہیں: 🛈 جهت شخصیه 🕈 جهت نوعیه۔

- 🛈 جہت شخصیة: جس کے اندر شخص ملحوظ ہو۔
  - 🗘 جهت نوعیه به جس میں نوع ملحوظ ہو۔

یہاں پر جہت شخصیہ مراوہ مثلاً "جاءنی زید العالمہ" کہا، توعالم کو زید کے ساتھ مرتب ٹانیہ میں لائے ہیں اور اس کا اعراب "زید" کے اعراب کی جنس میں سے ہے، دونوں پر رفع ہے اور دونوں کے اعراب کی شخصیۃ ایک ہی ہے اور وہ زید کا فاعل ہونا ہے، زید اور عالم دونوں پر رفع کی وجہ فاعل ہونا ہے۔ اس لیے کہ یہاں زید کی محسبت کے بارے میں بتایا جارہا ہے، تو اس کی مجیشت مع تابعہ ہے وہ زید آیا جو کہ عالم ہے، آنا صرف زید کیلئے نہیں، بلکہ اس زید کیلئے ہے، جو عالم ہے، لہذا اس میں "جھت واحدہ" سے اعراب ہے، جھت واحدہ شخصیہ ہے، اس کے مقابل ایک جہت نوعیہ ہوتی ہے۔

مثلاً افعال قلوب وغیرہ کے جو مفعول ہوتے ہیں ان کے مفعول ثانی پر بھی بظاہر تابع کی تعریف صادق آتی ہے۔ لیکن وہال جہت واحدہ نوعیہ ہوتی ہے، جیسے اعطیت زیدا در بھما ہیں درہم کل ثان باعد اب سابقہ ہے اور اعراب بھی جہت واحدہ سے ہوں بہت واحدہ نوعیہ کے اعتبار سے بہت شخصیہ کے اعتبار سے نہیں، اس لئے کہ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو "زید آخذ" ہے اور درہم" ماخوذ" ہے، دونوں الگ الگ چیز ہیں، اگرچہ دونوں کی نوع یعنی مفعول ہونا تو ایک ہے، لیکن وزوں کا مصداتی ایک ہے، لیکن تابع کی مثال میں متبوع اور تابع دونوں کا مصداتی اور دونوں کی شخصیت ایک نہیں ہے اور نہ ہی دونوں کا مصداتی ایک ہے، لیکن تابع کی مثال میں متبوع اور تابع دونوں کا مصداتی ہوتی ہے۔ ہاب شخصیت ایک جہت نوعیہ مفعولیت میں متحد علمت " کے جو دو مفعول ہیں، ان دونوں کا تعلق جہت شخصیۃ کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ صرف جہت نوعیہ مفعولیت میں متحد ہوتی خصیہ تابع کی مثالوں میں متبوع اور تابع دونوں کا مصداتی اور شخصیت ایک ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں، اس لئے ہوت نوعیۃ مفعولیت ہیں، اس لئے بہت نوعیۃ نہیں ہوتی مفعولیت ہیں، اس لئے بہاں جہت نوعیۃ، لیخن مفعول ہوناتو ایک ہے، لیکن جہت شخصیۃ ایک نہیں ہے یعنی جہۃ واحدۃ شخصیہ نہیں ہے۔ جبکہ بہاں جہت نوعیۃ، لیخی مفعول ہوناتو ایک ہے، لیکن جہت شخصیۃ ایک نہیں ہے یعنی جہۃ واحدۃ شخصیہ نہیں ہے۔ بہاں جہت نوعیۃ، لیخی مفعول ہوناتو ایک ہے، لیکن جہت شخصیۃ ایک نہیں ہے یعنی جہۃ واحدۃ شخصیہ نہیں ہے۔

لہذاافعال قلوب وغیرہ کا دوسر المفعول، تابع کی تعریف سے خارج ہے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجهيل

سِی اُل نا سائل کہتا ہے کہ آپ نے کہاہے کہ تابع وہ ہوتا ہے جوہر دوسرا ہوا ورسابق کے اعراب کے ساتھ ہوا ور اعراب ک جہت بھی ایک ہو، آپ کی تعریف باب علمت اور باب اعلمت وغیرہ کے مفعول ثانی پر صادق آرہی ہے، اس واسطے کہ ان افعال کے دونوں مفعولوں کے اعراب کی جہت ایک ہے اور وہ جہت مفعولیت ہے، تو دوسر ہے مفعول کو تابع کہنا چاہے، حا لانکہ یہ تابع نہیں ہے، جبکہ آپ کی تعریف صادق آرہی ہے، معلوم ہوا آپ کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں؟ جھوالیہ: یہاں پر جہت سے مراد جہت واحدہ شخصیہ ہے، جہت نوعیہ مراد نہیں ہے، یہاں اگر چہ جہت نوعیہ تو ایک ہے، مگر جہت شخصیہ ایک نہیں کہ ان کے دونوں مفعول شخص واحد نہیں ہوتے، اگر چہ نوع واحد ہوتے ہیں۔ لہذا یہ تعریف سے خارج ہیں ان پر تعریف صادق نہیں آتی، اور ہاری تعریف مانع عن دخول غیر ہے۔

## تابع کی تعریفے کے فوائد قیود

فقولہ کل ثان پشمل التو ابع و خبر المتبدأ و خبری کان وان واخو اتھا و ثانی مفعولی طننت واعطیت الح کے ا شارح مُشِیّری غرض بیبال سے ماتن مُشِیّری متن میں مذکورہ تابع کی تعریف کے فوا کد قیو دبیان کرنا ہے جب "کل ثان " کہا، کہ تابع ہر دوسر اہے، تو اس لفظ "ثان " سے اس میں تو ابع بھی داخل ہو گئے، کیونکہ یہ ثانی ہوتے ہیں اور مبتد اکی خبر بھی آگئی کیونکہ یہ بھی ثانی ہوتی ہے، اس طرح کان کی خبر بھی داخل ہوگئ، کہ وہ اس کان کے اسم کے اعتبار سے ثانی ہوتی ہے، اس طرح ان کے اس کے اعتبار سے ثانی ہوتی ہے اور ظننت، اعطیت وغیرہ ان اور اس کے اخوات کی خبر بھی داخل ہوگئی کہ وہ کان سے بھی اسم کے اعتبار سے ثانی ہوتی ہے اور ظننت، اعطیت وغیرہ کے جو مفعول ہیں، وہ بھی تعریف میں داخل ہوگئے کیونکہ یہ بھی ثانی ہوتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ "کل ثان میں شان"

"باعداب سابقہ" فصل اول ہے، اس سے وہ تمام اسم فکل گئے، جن کامسبوق کے اعتبار سے اعراب ایک جیسانہیں ہوتا، سابق کے اول کااعراب ایک جیسانہیں ہوتا، جیسے "ان می ہوتا، سابق کے اعراب ایک جیسانہیں ہوتا، جیسے "ان می خدر، کان می خدر" وغیرہ فکل گئے، کیونکہ ان کے اسم اور خبر کااعراب الگ الگ ہے، مگر مبتدا کی خبر اور ظننت، اعطیت وغیرہ کے مفعول باتی رہے۔ کیونکہ ان دونوں کااعراب ایک جیسا ہوتا ہے باعد اب سابقہ ان پر صادق آتا ہے۔

"من جھة و احدة" فصل ثانی ہے، اس قید ہے ذکورہ باتی تمام چیزیں نکل گئیں، اس لیے کہ مبتد ا اور خبر کا اعراب اگرچہ ایک ہوتا ہے، یعنی دونوں مرفوع ہوتے ہیں لیکن ان کا اعراب ایک جہت سے نہیں ہوتا، بظاہر ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے اور ان کا عامل معنوی یعنی ابت داہے اور ابتد اکامعنی ہے، "عامل لفظی ہے فالی ہونا" تو ان دونوں کا عامل لفظی نہیں ہے، بلکہ ابتد اعامل ہے، اس میں دونوں شریک ہیں، لیکن اس کے باوجو د اعراب کی جہت مختلف ہے، کیونکہ مبتد امیں وہ عامل معنوی ہے، جو مند کا تقاضا کر دہا ہے معلوم ہوا دونوں کا اعراب تو ایک ہے تیکن جہت اعراب ایک نہیں ہے، اس لئے "جہت واحدہ" سے مبتد اکی خبر نکل گئ، اگر چہ دونوں کا اعراب ایک مند کے اعتبار سے ہے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہے۔ کہ ایک میں رفع مند کے اعتبار سے ہے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہے۔ کہ ایک میں رفع مند کے اعتبار سے ہے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہے۔ کہ ایک میں رفع مند الیہ کے اعتبار سے ہے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہے۔ کہ ایک میں رفع مند الیہ کے اعتبار سے ہے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہے۔ کہ ایک میں رفع مند الیہ کے اعتبار سے ہے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہے۔ کہ ایک میں رفع مند الیہ کے اعتبار سے ہے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہوت کو ایک میں دفع مند کے اعتبار سے ہے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہوت کے اعتبار سے سے اور دوسر سے میں رفع مند کے اعراب ایک بی ہوت کے اعراب ایک بی ہوت کے اعراب ایک بی ہوت کی ایک میں دفع کے اعراب ایک بی ہوت کے اعتبار سے بیاں دوسر سے میں رفع مند کے اعتبار سے میں دفع ہوت کے اعتبار سے میں دوسر سے میں دفع ہوت کے اعتبار سے دوسر سے میں دفع ہوت کے دونوں کا دوسر سے میں دوسر سے میں دفع ہوت کی دوسر سے میں دوسر سے دوسر سے میں دوسر سے میں دوسر سے میں دوسر سے میں دوسر سے دوسر سے

52

اعتبارے ہے

باقی "ظننت" وغیرہ کے مفعول رہ گئے، ان میں بھی جہت اعراب ایک نہیں ہے، اگر چہ اعراب ایک ہے اس لئے کہ جب "ظننت زید آعالما" کہا، اس میں اگر چہ زید بھی منصوب ہے اور عالم بھی منصوب ہے اور دو سر ااول کے اعتبار سے ثانی بھی ہے، لیکن جہت ایک نہیں ہے، اس لئے کہ اول کا منصوب ہونا مظنون فیہ ہونے کی جہت سے ہے اور ثانی کا منصوب ہونا مظنون میں جہت سے ہے، مظنون فیہ کا منصوب ہونا مظنون کیا جہت سے ہے، مظنون فیہ کا معنی جس کے بار ہے میں گمان کیا گیا ہو، اور مظنون کا معنی کیا گیا گمان یعنی جو گمان کیا گیا ہو وہ مظنون کہلا تا ہے۔ لہٰذ اان کا منصوب ہونا، ایک جہت سے نہیں ہے، اس طرح باب اعطیت ہے، جسے "اعطیت زید ادر ہما" میں "اعطیت سے جو دو مفعول ہیں، ان کا اعراب اگر چہ ایک ہے، لیکن جہت یہاں بھی ایک نہیں ہے، اس لئے کہ جو مفعول اول ہیں، ان کا اعراب اگر چہ ایک ہے، لیکن جہت یہاں بھی ایک نہیں ہے، اس لئے کہ جو مفعول اول ہے، وہ آغذ کا تقاضا کر تا ہے کہ جس کو کوئی چیز دی جائے اور مفعول ثانی میں ماخو ذ والا معنی ہے۔

پہلامفعول جہت آخذے منصوب ہے اور دوسر امفعول جہت ماخوذ سے منصوب ہے، لہذا یہاں بھی جہت واحدہ نہیں ہو کی، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تابع کی تعریف سے تمام غیر تابع نکل گئے۔ جب تمام غیر تابع نکل گئے، توصرف تابع باقی رہ گیالہذا تابع کی تعریف جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے۔

## تابع، اور متبوع کا اعراب ہر جہت سے ایک ہوناضر وری نہیں ہے

واعلم ان الاعراب المعتبر فی هذا التعریف بالذسبة الی اللاحق والسابق اعد من ان یکون لفظیا الح ۱۸ الم الته میں تعیم شرح و توضیح کے انداز میں شارح بیکات کی اس عبارت کامطلب اور غرض تابع کی تعریف میں لفظ باعراب سابقه میں تعیم بیان کرنا ہے کہ باعراب سابقہ میں جہة واحدة کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ تابع کا اعراب ہر جہت کے اعتبار سے متبوع کے اعراب عبی اعراب عبی اعراب لفظی، نقبری معلی، حقیق، اور اعراب علی کے اعتبار سے تعیم ہے، چنانچہ شارح بورالته فراتے ہیں کہ تابع کا اعراب ہر جہت سے ایک ہو، بلکہ اس کامطلب یہ فراتے ہیں کہ دونوں کا اعراب ہر جہت سے ایک ہو، بلکہ اس کامطلب یہ کہ دونوں کا اعراب جنس واحد سے ایک ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے کا اعراب لفظی ہو اور دوسر سے کا تقدیری ہو، پہلے کا لفظی ہو، دوسر سے کا محلی ہو، دوسر سے کا محلی ہو، دوسر سے کا مجلی ہو و دوسر سے کا مجلی کا عراب ہو، پہلے کا لفظی ہی ہو، پہلے کا لفظی ہی ہو، پہلے کا لفظی ہی ہو، پہلے کا کفظی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعلی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعلی ہی ہو، پہلے کا کہی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعقی ہی ہو، پہلے کا کھی تعلی ہی ہو، پہلے کا کھی ہی ہو، پہلے کا کھی تعلی ہو، پہلے کا کھی ہی ہو، پہلے کا کھی ہو، پہلے کا کھی تعلی ہو، پہلے کا کھی ہو کھی ہو کے کھی ہو کھی ہو کہ کھی ہو کے کھی ہو کھی ہو کی کھی کی کھی ہو کھی ہو کی کھی ہو

مثال

جیے جا عنی هؤلا ءالر جال، میں هؤلاء متبوع ہے، الرجال تالع ہے، دونوں کا اعراب ایک ہے، لیکن هؤلاء پر اعراب مخلی اعراب مخلی ہے کوئکہ هؤلاء مبنی ہے، اور الرجال معرب ہے اور مبنی پر اعراب محلی

ہوتاہے، ای طرح یازیں العاقل" کی مثال ہے اس مثال میں "زید" اور"العاقل" دونوں کا اعراب ایک ہے، "زید" متبوع ہے اور ساقل " تابع ہے زید بنی ہے اور ساقل معرب مرفوع ہے۔
متبوع ہے اور ساقل" تابع ہے زید بنی ہے اور "العاقل" معرب ہے، زید بنی برضمہ ہے اور عاقل معرب مرفوع ہے،
زید پر گویا اعراب محلی ہے اور عاقل پر اعراب لفظی ہے، ایسے ہی "لا بہ جل ظریفاً" میں "ظریفاً"، رجل کا تابع ہے، لیکن رجل پر اعراب محلی ہے اور طریفاً پر اعراب لفظی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوا تابع اور متبوع کا اعراب ہر اعتبار سے جہت داصدہ ہے وناضروری نہیں ہے۔

اب ای بات کوباند از سوال دجواب یون سمجھیں۔

سِوَّالْ ناکل کہتاہے کہ آپ کی تالع کی تعریف جامع نہیں ہے، آپ نے تعریف میں کہاہے کہ تالع ہر وہ دوسراہے جس پراعراب سابق ہواور جہت واحدہ ہو جبکہ کی ساری مثالوں میں تالع کی تعریف صادق نہیں آتی، مثلاً جا عیٰ ہؤلاء الرجال میں "الرجال" پررفع ہے، لیکن ہؤلاء پراعراب نہیں ہے، کیونکہ وہ محل اعراب بی نہیں، بلکہ بنی ہے، اس مثال میں اور اس جیسی دوسری مثالوں جیسے یا زید والعاقل اور لا رجل ظریفا میں باعد اب سابقہ صادق نہیں آتا، حالانکہ یہ تمام توابع کی مثالیں ہیں، لیکن ان پر تالع کی تعریف صادق نہیں آتی، معلوم ہوا تالع کی تعریف جامع نہیں ہے۔

جَوَّالَبَ: "باعراب سابقه" من اعراب من تعیم بے کہ اعراب خواہ لفظی ہوخواہ نقذیری ہوخواہ محلی ہو،حقیقة ہویا حکماً، اس میں کوئی اشکال نہیں، دونوں کا اعراب "جھت و احداقا" سے ایک ہونا ضروری ہے، تمام جہات سے ایک ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا اگر ایک کا اعراب محلی ہواور دوسرے کا لفظی ہو، یا ایک کا لفظی ہو، اور دوسرے کا تقذیری ہویا ایک کاحقیقة ہو، اور دوسرے کا حکم ہو۔ اس کو اعراب سابق ہی کہیں گے۔

تابع کی تعریف لفظ "کل" کے مدخول سے شروع ہور ہی ہے

ثمران لفظة كل فهناليست في موقعها لان التعريف انما يكون للجنس وبالجنس لاللافراد الح ويدا

اس عبارت کو سجمنے سے پہلے دو دو تمہید دل کا مجمنا ضروری ہے۔

- کہلی تمہید یہ ہے کہ "کل" احاطہ افراد کیلئے آتاہے، یعنی کل اپنے مدخول کے جمیج افراد کا احاطہ کرتاہے، جیسے کل رجل یا تینی فلہ درہم، جب یہ اخراد کراد ہوگئے، ماہیت اور یا تینی فلہ درہم، جب یہ اخراد مراد ہوگئے، ماہیت اور حقیقت مراد نہیں ہوگی۔ اس تمہید سے لفظ کل کا استعال معلوم ہواہے، کے لفظ کل افراد پر داخل ہوتا ہے اور احاطہ افراد کیلئے آتا ہے۔
- ﴿ ووسرى تمبيد بيب كه سى چيزى تعريف سے مقصوداس چيزى ابيت اور حقيقت كى پيچان ہوتى ہے، افرادكى پيچان، تعريف جب تعريف بين اور ابيت غير محدود ہوتى ہے، اس ليے تعريف جب ہوگى حقيقت اور ماہيت كى ہوگى حقيقت اور ماہيت كى ہوگى افرادكى تعريف نہيں ہوگى۔

ان دو تمهيدول كے بعد شارح ميليكى عبارت كامقصد مجميل

المفتاح السامى

شرح وتوضیح کے انداز میں شارح رئے اللہ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مصنف رئے اللہ کی جو تعریف بیان فرمائی ہے کل ثان باعد ابسابقہ من جہہ واحدہ قاس تعریف میں جو لفظ "کل" آیا ہے، اس کے آنے ہے اصل مقصد کہ تعریف ماہیت کیلئے ہوتی ہے، فوت نہیں ہوا، بلکہ یہال لفظ کل آنے کے باوجو د تعریف، ماہیت اور جنس ہی کیلئے ہے۔ وہ اس طرح کہ یہال جو تعریف ہور ہی ہے اور تعریف کا آغاز یہال جو تعریف ہور ہی ہے اور تعریف کا آغاز الفظ کل سے نہیں ہور ہی ہے اور تعریف کا آغاز لفظ کل سے نہیں ہور ہا، بلکہ "کل" کے مدخول سے ہور ہا ہے، گویا یوں کہا گیا ہے، التابع و هو ثان ہاعد ابسابقہ تو لفظ "کل" تعریف کا حصہ نہیں ہور ہا، بلکہ وہن کی تعریف کا حصہ نہیں ہے و تعریف افراد کی نہیں کی جار ہی، بلکہ ماہیت و جنس کی تعریف کی حار ہی۔۔۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجييں۔

سِيَوَالْ: سائل كہتا ہے كہ مصنف مُشالَة تابع كى تعریف لفظ "كل" ہے كی ہے، اور "كل" احاطہ افراد كیلئے آتا ہے، لہذا تعریف افراد کے ساتھ كی گئی ہے، حالانكہ تعریف مجھی بھی افراد کے ساتھ نہیں ہوتی اور نہ ہی افراد كیلئے ہوتی ہے بلكہ تعریف مقیقت کیلئے نہیں ہے، حقیقت كیلئے ہوتی ہے اور ان الفاظ كواستعال كیاجا تاہے، جو حقیقت بتاتے ہیں۔ جبکہ لفظ كل حقیقت بتانے كیلئے نہیں ہے، یہ احاطہ افراد كیلئے آتا ہے۔

جھوائب: تعریف۔ اصل میں توابع کی نہیں بلکہ توابع سے اندر جو تابع ہے اس کی ہے اور تابع افراد نہیں بتار ہا بلکہ ماہیت بتار ہا ہے اس ماہیت کی تعریف ہے اور تعریف کل کے مدخول ثان سے شروع ہور ہی ہے۔ اور لفظ "ثان" یہاں افراد کیلئے نہیں ہے، بلکہ جنس ہے اور بیان کیلئے ہے۔

## "كُل" لانے كافائده

لکند کما ادخل کل علیہ افاد صدق المحدود علی کل افر ادالحد فیکون مانعا والظاہر انعصار المحدود فیھا الح مرے استرح و توضیح کے انداز میں شارح مرابط کی اس عبارت کا مطلب تابع ، کی تعریف کے بیان میں لفظ کل لانے کا فائدہ بیان کرنا ہے اور وہ فائدہ اور وہ فائدہ اور وہ فائدہ اور افظ کل کو یہاں پر لانے کا مقصد "مانعیت "حد تابع ہے ، وہ اس طرح کہ جب کہا"کل ثان باعر اب سابقہ "۔ ہر وہ ثانی جو سابق ہو ، تو یہ اس پر صادق نہیں ہوگا جو ثانی نہیں اور اس پر صادق نہیں ہوگا جو ثانی نہیں اور اس پر صادق نہیں آئے گا جو اعراب سابق سے ساتھ نہیں ، گویا غیر کو نکال دیا ، اس اعتبار سے یہ تعریف مانع ہوگئ۔

شارح مین الفاهوسے یہ بیان کر رہے ہیں کہ تعریف جس طرح کل کے ذکر سے مانع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح کل مے ذکر سے مانع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جامع بھی ہو جاتی ہے، مانع ایسے ہوتی ہے کہ جو محدود کے افراد کاانحصار ہوگیا لینی تمام افرادِ محدود پر تعریف صادق آگئی، اس سے تعریف جامع بھی ہوگئ، تعریف کا جامع اور مانع ہونا آگرچہ صراحة معلوم نہیں ہوتا تا ہم مثل صراحة ضرور ہے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں پول سمجھیں۔

سِتَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ کی توضیح سے یہ بات معلوم ہوئی ہے ، کہ کل تعریف کا حصہ نہیں ہے اور تعریف کا آغاز "کل" کے مدخول یعنی ثان سے ہورہا ہے اور تعریف توابع کی نہیں بلکہ تابع کی ہے، تو پھر ہم یہ سجھتے ہیں کہ "کل یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب لفظ کل کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو یہاں کیوں ذکر کیا گیاہے ؟

جَوَاْنِتِ: اس مِیں کوئی شک نہیں کہ "کل" حد کا حصہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ فائدہ سے خالی نہیں ہے اس کافائدہ یہ ہے کہ "کل" کے آنے سے تعریف مانع ہوگئی، مانع اس طرح ہوئی کہ جب"کل ثان" کہا، توجو"کل ثان" نہیں ہوگا، وہ اس سے نکل جائے گاتو اس طرح لفظ کل سے تعریف مانع ہوگئی لفظ کل سے جب تعریف مانع ہوئی تو اس سے محدود کے افراد کا انحصار بھی ہوگیا۔ اس سے جامع ہوگئی۔ معلوم ہوالفظ کل یہاں بے فائدہ نہیں ہے۔

اى بات كو "والظاهر الحصار" سے سوال اور جواب بھى بناسكتے ہيں۔

سِوَّال: "كل" كے آنے سے تعریف مانع ہوگئ لیكن تعریف كاصرف مانع ہوناكافی نہیں بلكہ جامع ہونائجی ضروری ہے؟ تو تعریف جامع كیے ہوئى؟

جَوَالَبِ: یہ تعریف جامع بھی ہے اس طرح ہے کہ جب تعریف مانع ہوئی۔ تواس سے معلوم ہوا کہ تعریف کا اپنے افراد میں انحصار ہو گیا، اس سے انحصار ہو گیا، اس سے انحصار ہو گیا، اس سے تعریف جامع ہوگی، اگر چہ تعریف کا جامع مانع ہوناصر اے نہیں ہے، لیکن بہر حال صراحة جیساضر ورہے۔

بيبلا تابع

## مفسيظ

#### لغوى واصطلاحي معني

النعت تابعيدل على معنى في متبوعه مطلقاً ١٤٨

تالع کی تعریف کے بعد مصنف و میلیا تابع کے اقسام کو بیان فرمارہے ہیں تابع کی پانچ اقسام ہیں نعت ، عطف بحرف، تاکید، بدل اور عطف بیان ، اس عبارت میں مصنف و میلیات تابع کی پہلی قسم نعت کی تعریف بیان فرمائی ہے۔

## نعت كالغوى معنى

نعت کا لغوی معنی، وصف، صفت اور خو بی بیان کرناہے اور عرف میں نعت کی معنی ہے کہ استعار میں جناب نبی اکرم مشکقاتی کی تعریف اور ثناء بیان کرنااور آسٹی کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا۔

## نعت يكا اصطلاحي معني

نعت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نعسٹ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے، جو معنی اس کے متبوع لینی موصوف

المفتاح السامى

میں میں مطلقایا یا جارہاہے۔

#### مطلقاكامعني

مصنف رکھانی نے لفظ مطلقا فرمایا ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ نعست جب بھی ہوگی، ہر حالت میں ایک ایسے معنی پر ولالت کرے گی،جواس کے متبوع میں پایاجائے گا، بعض صور توں میں نعت کے علاوہ دوسرے تابع میں بھی بیہ بات پائی جائے گی۔

مثلاً بدل میں یہ بات ہوگی، وہ بسا او قات ایسے معنی پر دلائت کرے گا، جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہے۔ بسا او قات معنی پر دلائت معطوف ایسے معنی پر دلائت کرے گا، جو اس کے متبوع معطوف علیہ میں پایا جارہا ہے، بسا او قات تاکید ایسے معنی پر دلائت کرے گا، جو اس کے متبوع معلوف علیہ میں بیا جارہا ہے، بسا او قات تاکید ایسے معنی پایا جائے گا، لیمنی کرے گی جو موکد میں پایا جائے گا، ایمنی نہیں پایا جائے گا، ایمنی نعت کے علاوہ دو سرے تو الح کے متبوع میں یہ معنی پایا جائے گا اور بعض مثالوں میں یہ معنی نہیں پایا جائے گا اجبکہ نعت کی ہر ہر مثال میں اس کے متبوع میں یہ معنی پایا جائے گا اسی لئے نعت کی مر ہر مثال میں اس کے متبوع میں یہ معنی پایا جائے گا اسی لئے نعت کی مر ہر مثال میں اس کے متبوع میں پیاجارہا ہے۔ نعت کی علاوہ دو سرے تو ریف مثالوں میں سے تو ریف میں مصنف مُشاول میں نعت ایسے معنی پر دلالت کرے گی۔ جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہے۔ نعت نے کے علاوہ دو سرے تو الح میں یہ بات نہیں ہے۔

## نعٹ کی تعریف کے فوائد قیود

تابع جنس شامل للتوابع كلها وقولہ يدل على معنى فى متبوعہ اى يدل بيها قاتر كيبية مع متبوعه الخ يكا شارح يُشاليُّ اس عبارت مِس نعت كى تعريف سے فواكد وقيود بيان فرمارہ بين، چنانچه شارح يُشاليُه فرماتے ہيں كه لفظ

"تابع" جنس ہے۔اس میں تمام تابع نعسف، وصف، بدل، تاکید، عطف بحرف، عطف بیان داخل ہیں۔

"بدل على معنى فى متبوعه" بمنزله فصل كے ب،اس قيد سے باتى تمام توابع سے احرّ از ہوگيا، "فى متبوعه" حصول كے متعلق سے متعلق سے كه دلالت اليے معنى پر ہو جو اس كے متبوع ميں حاصل ہور ہاہے، نيز يه بھى واضح ہوگيا كه تركيب توصيفى كى هيا أة تركيب يدنى موصوف اور صفت كامل كر آناايسے معنى پر دلالت كر تاہ جو اس كے متبوع ميں پايا جار ہاہے۔

ای بات کو آپ سوال وجواب بھی بناسکتے ہیں۔

سِتَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ نعت وہ تابع ہے جوایے معنی پر دلالت کر تاہے جواس کے متبوع میں پایاجارہا ہے، بظاہریہ معلوم ہو تاہے کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے جیسے "مورہت بوجل طانا" گذرا میں اس مرد کے ساتھ، اس مثال میں طانا، مجل کی صفت ہے حالانکہ اہذا کیسی ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہاجور جل میں پایاجارہاہو؟ جَحَوَالِتَ: مررت برجل اہذا میں اہذا نعست بی ہوادراس پر تعریف بھی صادق آر بی ہے، کیونکہ نعت اپنی حیات ترکیمیہ کے ساتھ ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے، جو اس سے متبوع میں پایا جارہاہے، "ھنا" کامعنی مشار الیہ ہوتا ہے، "مجل" میں مشار الیہ والامعنی پایا جارہاہے، لہذا تحریف جامع ہے اور اس مثال پر تحریف صادق آر ہی ہے۔

مطلقاً اى دلالة مطلقة وغير مقيدة بخصوصية مادة من المواداحتر ازعن سائر التوابع ١٤٨

اس عبارت کی وضاحت مطلقاکامعن سے عنوان سے تحت ہو چکی ہے، تابع جنس ہے، یدل علی معنی فی متبوعہ مطلقا بمنزلہ فصل کے ہے، کیونکہ نعت ہر حال میں اپنے متبوع سے معنی پر ولالت کرت ہے، جبکہ باتی توابع میں یہ بات نہیں، لہذا اس قب ہے باتی توابع خارج ہو گئے۔

ولا بردعلیہ البدل فی مثل تولک اعجبنی زید علمہ والمعطون فی مثل تولک اعجبنی زید علمہ الخ مر الدر الدر علمہ الخ مرکز اس کی وضاحت مجمی پہلے ہو چک ہے۔

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نعسف کی تعریف میں انفظ مطلقا کی تمید ملحوظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نعسف ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو متبوع میں ہر حال اور ہر مثال میں پائے جائیں، نعسف کے علاوہ دوسر ہے توابع کے متبوع میں یہ معنی ہر حال اور ہر مثال میں نہیں پایا جاتا، جیسے اعجب بی زید علمہ بدل کی مثال ہے، اس میں علمہ بدل ہے، اعجب بی زید و علمہ عطف کی مثال ہے، اس میں علمہ کا زید پر عطف ہے، جاءنی القوم کلھے تاکید کی مثال ہے اس مثال میں کلھے، القوم کلھے ، القوم کلھے ، القوم کلھے ، القوم میں پائے جانے والے معنی کی تاکید کر رہا ہے۔ توان مثالوں میں جو توابع اپنے متبوع ہے منی پر دلالت کر ہے جو متبوع کی وجہ ہے ، مطلقا ایسانہیں ہے کہ ہر ہر مثال میں تابع ایسے معنی پر دلالت کر ہے جو متبوع میں اس میں پایا جائے ، کیونکہ اگر ان مثالوں کو بدل دیا جائے بدل اور معطوف میں عسل کی جگہ غلام لے آئیں یااس طرح کلھے میں اس کی جگہ دینا ہے معنی پر دلالت ایسے معنی پر ذلالت ایسے معنی پر دلالت کر ہے جو متبوع میں ہر حال میں پایا جائے ، یعنی ہر مثال میں نعسف ایسے معنی پر دلالت کر ہے گا جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہے ، جبکہ نعسف وہ تابع ہے جو متبوع میں ہر حال میں پایا جائے ، یعنی ہر دلالت کر ہے گا جو اس کے متبوع میں پر دلالت کر ہے جو متبوع میں ہر حال میں پایا جائے ، یعنی ہر مثال میں نعسف ایسے معنی پر دلالت کر ہے گا جو اس کے متبوع میں پایا جائے ، یعنی ہر مثال میں نعسف ایسے معنی پر دلالت کر ہے جائی تمنی خواب کے ، یعنی ہر مثال میں نعسف ایسے معنی پر دلالت کر ہے گا تھیں ہر حال میں پایا جائے ، یعنی ہر مثال میں نعسف ایسے معنی پر دلالت کر ہے گا تھا کہ کا تھا کہ کا کھی خواب کے ۔ ان کے مقبوع میں ہر حال میں پایا جائے ، یعنی ہر مثال میں نعسف ایسے معنی پر دلالت کر ہے گا تھا کہ کا تھا کہ کی ہو اس کے گا تھا کہ کی جو اس کے متبوع میں پر دلالت کر ہے گا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کو اس کے گا تھا کہ کی جو اس کے کی جو اس کے گا تھا کہ کی جو اس کے کا تھا کہ کی جو اس کے کا تھا کہ کا تھا کہ کی جو اس کے کی خواب کے کی

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب بون سمجھیں۔

سِتَوَالْ: سائل کہتاہے کہ آپ کی تعریف، مانع عن وخول غیر نہیں ہے، نعت کی یہ تعریف بدل، عطف اور تاکید پر صادق آر بی ہے۔ بدل کی مثال "اعجبنی زید علمہ "ہے کہ مجھے زید کے عسلم نے تعجّب میں ڈالا۔ "علم "، ترکیب میں بدل ہے اور اس پر نعت کی تعریف صادق آر بی ہے؟

عطف کی مثال، جیسے "اعجد بی زید دوعلمہ" ہے، یہ اس وقت کہا جائے گا، جب زید اور اس کے عسلم دونوں پر تعجّب ہو، زید کی شخصیت مجمی قابل تعجّب ہواور اس کاعلم مجمی باعث تعجّب ہو۔ "وعلمہ"، ایسامعنی ہے، جو متبوع میں پایا جارہا ہے۔ تو نعت کی تعریف معطوف پر صادق آر بی ہے؟

تاكيدكى مثال جيسے "جاعنى القوم كلهم" ب، "كل"، شمول كے معنى پر دلالت كر تاب\_سارى قوم آئى۔ "كل"، من

المفتاح السامى

شمول والاابیامعنی ہے، جو قوم کے اندریایا جارہاہے معلوم ہوانعٹ کی تعریف بدل، عطف بحرف اور تاکید پر بھی صادق آ ر ہی ہے، البذاب تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے؟

جَوَالِتَ: شارح مُسَلَمَة في اس سوال كاجواب لفظ "مطلقا" سے دیا ہے، جواب كاحاصل بيدے كه نعت كى تعريف ميس لفظ مطلقاسے ہماری مرادیہ ہے کہ نعسٹ ایبا تالع ہے، جو ایسے معنی پر دلالت کر تاہیے جو معنی متبوع میں پایاجائے اور نعت کی ہر مثال اليي ہوگی، جس پريہ بات صادق آئے گی، برخلاف ان توابع بدل، تاكيد، عطف وغير وسے، كه ان ميں كسي ايك مثال ميں یہ بات صادق آجائے گ۔ باقی مثالوں میں یہ بات صادق نہیں آئے گی، مثلاً آپ کی پہلی مثال "اعجبنی زید علمہ" میں "علم"، کو ہٹاکر "غلام" لے آئیں۔ "عسلم"، جس طرح بدل بن سکتا ہے، ای طرح غلام بھی بن سکتا ہے، "اعجبنی زید غلامہ "کہیں، غلام پر نعت کی تعریف صادق نہیں آرہی، اس طرح عطف میں غلام لے آئیں اور "اعجبنی زید وغلامه" كہيں، مجھے زيدنے بعنی اس کے غلام نے تعبّب میں ڈالا اس مثال میں غلام ایسے معنی پر دلالت نہیں كر رہاجوزيد ميں پايا جار ماهو-تاكيدكي مثال ميس "جاءني زيدن فسم" كهيس، تونفس ايسے معنى پر دلالت نهيس كرر ماجوزيد ميں پايا جار ماهو-للنداان ميس سے بعض صور توں میں ایساہوگا، کہ تابع ایسے معنی پر دلالت کرے گاجو معنی متبوع میں پایاجار ہاہوگا، تمام صور توں میں ایسانہیں ہوگا۔ مگر نعت میں ایس بات نہیں ہوتی، اس کی تمام مثالوں میں تابع، متبوع والے معنی پر دلالت کرے گا، البذ ا ہماری تعریف مانع ہے۔

#### فوائد قيود كإخلاصه

تعریف کے فوائدوقیود کاخلاصہ یہ ہے کہ جب کہا" تابع" یہ جنس ہے۔ تمام توابع کوشامل ہے، جب"یدل علی معنی فی متبوعہ" کہا۔اس سے وہ تابع نکل گئے جوایسے معنی پر دلالت نہیں کرتے، جواس کے متبوع میں پائے جائیں، مثلاً معطوف نکل گیا کیونکہ یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا، جو اس کے متبوع میں پایا جائے یہ توایک تھم میں دونوں کو شریک کرنے کے لئے آتا ہے۔ تاکید بھی نکل گئی کیونکہ وہ شمول اور عموم سے لیے آتی ہے۔ اور عطف بیان بھی نکل گیا، کیونکہ وہ اپنی متبوع کی وضاحت کے لیے آتاہے، اور بدل بھی نکل گیا کیونکہ وہ خود مقصود ہوتاہے اور مطلقاسے آکر بدل اور تاکید وغیرہ کی ہیہ مثالیں بھی نکل گیئں، جہاں متبوع میں تابع کامعنی پایا جار ہاہے، کیونکہ مطلقابیہ معنی نہیں پایا جاتا۔

## نعٹ کے فائدے

تخصيص وتوضيح

وفائدته تخصيص او توضيح ١٤٨

مصنف عِندا اس عبارت میں نعست سے فاکدے بیان فرمارہ ہیں نعت سے بہت سے فاکدے ہیں، نعت کا پہلا فائدہ تخصیص ہے نعت کا دوسر افائدہ توضیح ہے، تخصیص کامعنی تقلیل الاسشتراک، واضح ہے اور توضیح کا یہاں پر معنی یہ ہے

كه متبوع ميں يائے جانے والے اجمال وابہام كو دور كرنا۔

توضيح يالتخصيص كافائده عام طور يربو تاب

وفائدتماىفائدةالنعت غالباً ١٧٥

شارح وملية في لفظ "النعت" مكال كرفائدته كي "ه" ضمير كامر جع بيان كياب، كه فائدته كي "ه" ضمير كامرجع "النعت"

لفظ غالباً ٹکال کر شارح مُرہینی نے بیر بیان کیا ہے کہ نعست کا بیہ فائدہ عام طور پر آتا ہے، اصل میں آگے وقد پہکون آرہا ہے، بیہ اس کے مقابل ہے کہ بھی بھی دوسر افائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر شخصیص کافائدہ ہوتا ہے،

فى النكرة كرجل عالم اوتوضيح في المعرفة كزيد الظريف ١٤٨

اس عبارت سے شارح محطیلی عرض بیہ کہ نعت سے شخصیص کافائدہ کرہ میں ہوتا ہے اور توضیح کافائدہ معرفہ میں ہوتا ہے ، لین اگر کسی اسم ککرہ کی نعت کی اور اگر کسی معرفہ کی صفت لائی ہوتا ہے ، لین اگر کسی اسم ککرہ کی نعت لائی جائے تواس سے کرہ میں شخصیص پیدا ہو جائے گی اور اگر کسی معرفہ کی صفت لائی جائے تواس سے معرفہ کی توضیح ہوگی۔ "مجل عالم " میں "مہلا " عام تھاعالم اور غیر عالم تمام کو شامل تھا، جب " عالم " کہا تو غیر عالم نکل گیا یہ شخصیص نہیں ہوگی، بلکہ توضیح ہوگی جیسے غیر عالم نکل گیا یہ شخصیص نہیں ہوگی، بلکہ توضیح ہوگی جیسے " ذید " میں ایمال وابہام دور ہوگیا۔ " خلویف " نے آگر توضیح کر دی، اس سے اجمال وابہام دور ہوگیا۔

## نعت كاتبسرافائده ثناءمحض

وقديكون لمجردالثناءاو الذمرو التأكيد مثل نفعة واحدة وإا

نعت کے چونکہ عام طور پر دوہی فائدے ہیں، توضیح و تخصیص، ان کو بیان کرنے کے بعد مصنف مُحَتٰیہ اس کے جو دوسرے فائدے "علی سبیل القلة" حاصل ہوتے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ نعت کا تیسر افائدہ یہ ہے کہ بھی نعت مصن شاء کے لیے ہوتی ہے، تخصیص و توضیح کیلئے نہیں ہوتی۔ جیسے "بسم اللہ الرحمٰن الرحیم" میں "محمٰن" افظ" اللہ" کی صفت اول ہے اور "محیم "مفت ثانی ہے، اس "محمٰن و محیم "نے اللہ کی کوئی توضیح و تخصیص نہیں کی، یہ محض شاء کے ہیں۔

نعت كاچوتهافائده ذم محض

نعت كاچوتھافائدہ يہ ہے كەنعت كىمى محض ذم كيلے آتى ہے، جيبے "اعوذ باللّٰہ من الشيطان الرجيم" ميں "مجيم، شيطان"كى صفت ہے، اس نے "شيطان" ميں كوئى توضيح يا تخصيص نہيں كى، بلكه اس كى فدمت كى ہے۔

نعت كاپانچوال فائده تاكيد محض

نعت كاپانچوان فائده يه ب كدنعت كبعى محض تاكيد كے ليے آتى ہے۔ جيسے "نفحة واحدة" جب چونك ارى جائے

التوالع

گاس صور میں ایک پھونک، آیت میں لفظ "واحدة" نے ایک ہونے پر دلالت کی ہے، لیکن بدایک ہونا"نفعة" کی تنوین سے معلوم ہو چکاہے کیونکہ تنوین تنکیر کے لیے ہے،اس کااپنامعنی ایک پھونکٹ ہے، تو "واحدة" نے آگر کوئی توضیح و محضیص نہیں کی، محض اس واحد ہ کی تاکید کی ہے جو "نفعنة" کی تنوین میں سمجھ آر ہی ہے۔

سِتُوَالِی: یہاں ایک سوال ہو تاہے کہ جب نعسٹ کے شخصیص اور توضیح علاوہ ثناء، ذم اور تاکید وغیرہ کئی فائدے ہیں، تو ابن حاجب يكسلوانتماركرت بي، لمي جورى عبارت فائدته تخصيص وتوضيح وقديكون لمجر دالثناء - كول ل آت ایک بی عبارت میں "او توضیح او ذمر او تاکید" کہد دیتے۔ جو اختصار مطلوب ہے وہ بھی پورا ہو جاتا اور کلام جامع بھی ہو حاتا۔ تمرابیا کیوں نہیں کیا؟

جَوَالِبَ: اگراس طرح كتب برمعنى يد بناكه يديانج نعت على على فائدے بي، جبكه ايمانيس بي كونكه نعت كے عمومی فائدے دو بیں، مخصیص اور توضیح، باتی فائدے مدح، ذم اور تاکید وغیرہ "علی سبیل القلة" بین، اس واسطے شارح میلید ن البل مين غالباً كما تعااور يهال ماتن ويناوي في الديكون" ساقلة ساكى طرف اشاره كياب-

اکثر نحاۃ کے برخلاف مصنف ٹیشائڈ کے نزدیک نعت کامشتق ہوناضر وری نہیں

ولما كان غالب مواد الصفة المشتقات توهم كثير من النحويين ان الاشتقاق شرط في النعت الخ ١٨٩

یہ عبارت آنے والے متن کی تمہیر ہے کیونکہ نعث کی اکثر صورتیں وہ ہیں، جن میں نعث کامیغہ مشتق ہوتا ہے، لیکن مجھی مجھار غیر مشق بھی ہو تاہے تو جب نعت کی اکثر و بیشتر صور تیں اشتقاق کی ہوتی ہیں، لینی وہ مینے ہوتے ہیں جو مشق ہوتے ہیں تو بہت سے نحوبوں نے یہ سمجھ لباہے، کہ شاید نعت کیلئے جس طرح دیگر شر ائط ہیں یہ شر ط بھی ہے کہ نعت میغہ مشتق ہو یہاں تک کہ انہوں نے جس نعیث کو دیکھا کہ یہ مشتق نہیں ہے، اسے تاویل کرکے "مشتق" بنا دیا تا کہ شرط کی یابندی ہو، کیکن ابن حاجب میشان کے ہاں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد مدار فائدہ ہے، وہ فائدہ جس سے مجی حاصل ہو، وہ چیز نعت بن سکتی ہے،خواہ وہ مشتق ہویاغیر مشتق ہولہٰذاجو چیز ایسے معنی پر دلالت کرے، جواس کے متبوع میں پایا جار ہاہو، وہ نعت بن سکتی ہے،خواہ مشتق ہوخواہ مشتق نہ ہو، کو یامصنف میں اپنے ان محویوں کارد کر دیاہے، جو کہتے ہیں کہ نعت کے لیے مشتق ہوناشر طے۔

ولافصل بين ان يكون مشتقا أو غيرة اذاكان وضعه لغرض المعنى عموماً مثل تميمي وذي مأل و14

اس عبارت میں مصنف مینا دسب تمهیدان نحویوں کاود کررہے ہیں جوبہ شرط لگاتے ہیں کہ صفت کیلئے مشق ہوناضروری ہے، وہ نحوی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر صفت مشتق نہ ہو تواہے مشتق کی تاویل میں کرلیا جائے گا، مصنف میکند فراورہے ہیں کہ صغت کیلئے میہ شرط نہیں ہے بلکہ اصل مدار فائدہ پر ہے یعنی صغت میں بیہ ضروری ہے کہ وہ ایسے معنی پر والات کرے جواس هنك متبوع يس باياجار باع علم ب كدوه مستق بوياغير مستق بو پر اگر غیر مشتق تمام مثالوں میں ایسے معنی پر ولالت کرہے جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہے تو تمام مثالوں میں وہ نعست بے گی جیسے "عمیمی" اور مجھی معلی" ہے، اس لئے کہ تمیمی ہر اس شے اور ذات پر دلالت کر رہاہے جس کی نسبت قبیلہ تمیم کی طرف ہے اور ذوبال بھی ایسی ذات پر دلالت کر تاہے جو ذات بال والی ہے، یہ دلالت کی مادہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ جب بھی تمیمی اور ذوبال کالفط بولا جائے گاتو صفت کا یہ خاص معنی ضر ورسمجھ میں آئے گا۔

اور اگر غیر مشتق بعض استعالات اور بعض مثالوں میں ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہے اور بعض مثالوں میں ایسے معنی پر دلالت کر میں میں دلالت خد کرے تو وہ غیر مشتق صرف انہیں مخصوص مثالوں میں معنی خدکور پر دلالت نہ کرے ، ان مثالوں میں ہیں دلالت کرے جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہے ، دوسری مثالوں میں جن میں معنی نہ کور پر دلالت نہ کرے ، ان مثالوں میں ہیں مفت واقع نہیں ہوگا۔ مصنف و مشال نے اس کی دو مثالی وی بی جن کی وضاحت آگے آر ہی ہے۔

ولانصل اىلانوق 24

شارح من الله المعلى على العدلا الموق كال كرفعل كامنى بيان كياب كرفعل من يهال قرق ب-

بين ان يكون النعت إكا

"ان یکون" کے بعد "النعت" نکال کر شارح مقلونے " کون "کال کر شارح مقلونے " کون "کال کر شادح میلان کیا ہے۔ کد " کون سکال م "النعت" ہے اور "شتقا" کون کی خبر ہے۔

مشتقا أرغيرة فيصحقو توعدنعتا وكا

شرح و توضی کے انداز میں شاری میناند کی عبارت فی صحفے وقوعہ نعقا کا متی ہے کہ شتق اور فیر شتق میں صحنف وقوع است بینی نعت واقع ہونا سمجے اور جائز ہونے میں کوئی فرق فیل ہے، جیسے شتق کا نعت واقع ہونا سمجے ہے، ای طوری غیر شتق کا نعت واقع ہونا سمجے ہے بشرطیکہ غیر شتق ایسے معی پر دفالت کرے جو اس سے مقیدہ میں پایا جار ہاہے، چنانچہ شارح مینانگا کی عبارت کے مطابق مصنف میں ہوئے نے جو کہا ہے کہ شتق اور غیر شتق میں کوئی فرق فیل ہے، اس کا مطاب ہے مشتق اور غیر شتق مین کوئی فرق فیل ہے، اس کا مطاب ہے کہ صفت کے وقوع سے صحیح ہونے میں مشتق اور غیر شتق یعنی صحنف وقوع نعت کے اعتبارے شتق ہونے یا تد ہونے میں کوئی فرق نور نہیں ہے۔

اب اس بات كوباند از سوال دجواب يون مجميل

سِوَالَ: آپ نے کہا کہ صفت کے مشتق اور غیر مشتق ہونے میں کوئی فرق نہیں، فرق توہے کیونکہ جب نعت مشتق ہو تواس میں عائد ہوگا اور جب غیر مشتق ہو تواس میں عائد نہیں ہوگا؟

جَوَّالِبَ: شارح مِينَادِ نَاسوال كاجواب يد ديائي كم مفت واقع مونے ميں كوئى فرق نہيں ہے، جس طرح مشتق صفت واقع موسكتاہے، اس طرح غير مشتق بھی صفت واقع ہوسكتاہے، اگر كوئى اور فرق ہے تواس سے انكار مقصود قہيں ہے۔

اذاكان وضعم اى وضع غير المشتق إكا

ای وضع غیر المشتق سے شارح میں نے وضعہ کی ہ ضمیر کامر جع بیان کیا ہے کہ وضعہ کی ہ ضمیر کامر جع غیر مشتق ہے، معنی یہ بنتا ہے کہ غیر مشتق است کر سے جو بیتا ہے کہ غیر مشتق اسوقت نعت بن سکتا ہے، جب اس کی وضع معنی کی غرض کیلئے ہو، یعنی ایسے معنی پر دالات کر سے جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہو۔

عموماً اي في جميع الاستعمالات و12

ای فی جمیع الاستعالات سے شارح و اللہ نے عموما کا معنی بیان کیا ہے شارح و اللہ کے بقول عموما کا معنی ہے جمیع استعالات لینی اگر غیر مشتق تمام مثالوں میں ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے متبوع میں پایاجارہاہے تو وہ غیر مشتق تمام مثالوں میں نعست سے گا۔

فان التعمیمی بدل دائما علی ان لذات ما نسبة الی قبیلة تمیم و ذی مال ید علی ان ذاتا ما صاحب مال 21 شارح مُیسَلَّه نے اس عبارت میں صفت غیر مشتق کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، جن میں صفت غیر مشتق تمام مثالوں میں ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہے چنانچہ شارح مُیسَلَّه تمیم کی طرف منسوب ہو، ﴿ دُومال کی دلالت بھی ایک رہے جو قبیلہ تمیم کی طرف منسوب ہو، ﴿ دُومال کی دلالت بھی ایک دلالت بھی ایک ذات پر ہے جو قبیلہ تمیم کی طرف منسوب ہو، ﴿ دُومال کی دلالت بھی ایک دلالت بھی ایک ذات پر ہے جو مال والی ہے تو جب بھی تمیمی اور ذومال کلام میں واقع ہوں گے تو یہ صفت بنیں گے۔

آو خصوصاً ای فی بعض الاستعمالات بان بدل فی بعض المواضع علی حصول معنی لذات ما و حینئذ بجوز الله و اس عارت میں شارح میں شارح میں نہ نے خصوصاً کا معنی بیان کیا ہے خصوصا کا معنی ہے کہ وہ غیر مشتق بعض مثالوں میں توالیہ معنی پر دلالت کر سے جو کسی ذات یعنی متبوع میں پایا جارہا ہواور بعض مثالوں میں ایسے معنی پر دلالت نہ کر سے جن مثالوں میں غیر مشتق نذکورہ دلالت نہیں کر سے گا، ان مثالوں میں وہ نعت فیر مشتق نذکورہ دلالت نہیں ہوسکے گا۔ خصوصا کا بیر معنی عموما سے معنی سے مدمقابل ہے۔

مثل مرس برجل اي مجل وبهذا الرجل و129

مصنف بین است کے جوانہ اس عبارت میں صفت غیر مشتق خصوصا کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ جب نعت غیر مشتق کی وضع غرض معنی کیلئے ہے، خصوصا یعنی بعض مثالوں میں تو غیر مشتق ایسے معنی پر دلالت کرے گا، جو اس کے متبوع میں پایا جارہا ہے اور جن بعض مثالوں میں دلالت نہیں کرے گالہذا جن مثالوں میں بید دلالت کرے گاان مثالوں میں بید نعت بن سکا ہے اور جن مثالوں میں بید دلالت نہیں کرے گاان مثالوں میں نعت نہیں ہے گا، جیسے مورست ہوجل ای ہجل ہے کہ میں گزاایسے مرو کے پاس وہ کیسامرو تھا؟ یعنی ای کامل فی الوجولیة جو مرد ہونے میں کامل تھا، جیسے اللہ تعالی فرماتے ہیں ہجال لا تلھی بھر تجامی الح کہ وہ کامل مرد ہیں جنہیں تجارہ و غیر ہ اللہ کی یادسے غافل نہیں کرتی، تو یہاں بھی "ای ہجل" اس ترکیب میں ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے، جو رجل میں پایا جارہا ہے اور وہ معنی کمال رجولیت ہے۔ دوسری مثال مورہ ت بہانا الوجل ہے، چونکہ مصنف بیسانہ نے بیاں دومثالیں دی ہیں۔

یہ بات سوال کاجواب بھی بن سکتی ہے۔

سِيخَالِّ: مثال مثل لہ کی وضاحت کیلئے ہوتی ہے اور ممثل لہ کی وضاحت کیلئے ایک مثال کافی ہے، مصنف مِیمانیٹ نے دو مثالیں کیوں دی ہیں؟

جَوَّالِبَ: کیونکہ اس مسلم میں مصنف وَیَشَالِی کا دیگر نحاق سے اختلاف تھا، اس لئے اپنی بات کو موکد کرنے کیلئے دومثالیں دی ہیں۔ اب مثال سمجھیں۔

مورت بهاندا الوجل گذرایس اس مرو کے ساتھ، یہاں "الوجل" ایسے معنی پر ولالت کر رہاہے جو اہذا میں پایا جارہا ۔

ای مجل ای کامل فی الرجولیة فای مجل باعتبا مدلالة فی مثل بدا الترکیب علی کمال الرجولیة الح و او اس عراد ہر وہ اس عبارت میں شارح میں ہوئے ہوئے "کی کہلی مثال کی وضاحت فرمارہ بیں، ور حقیقت اس سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں لفظ "ای "کرہ ہو، صفت ہواور ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جو اس کے موصوف کی طرح ہو تو ایسی ترکیب میں لفظ "ای "صفت واقع ہو تا ہے جو موصوف کے وصف کمال پر دلالت کر تا ہے، اور جہاں "ای "ایسی ترکیب میں واقع نہ ہو وہاں وہ صفت بھی نہیں ہائی جار ہیں کیونکہ دہاں وہ صفت بھی نہیں ہائی جار ہیں کیونکہ دہاں وہ صفت واقع نہیں ہوگا۔

بهذا الرجل فأن هذا يدل على ذات مبهمة والرجل على ذات معينة وخصوصية الذات المعينة الخ و١٤٩

اس عبارت سے شارح بیشانیہ "محصوصا" کی دوسری مثال کی وضاحت فرمارہے ہیں در حقیقت یہاں بھی مثال سے ایک قاعدہ کی طرف اشارہ کرنامقصود وہ قاعدہ بیہ ہر وہ ترکیب ہے جس میں اسم اشارہ کے بعد اسم جنس واقع ہو، تو وہ اسم جنس اسم اشارہ کی صفت واقع ہوسکتی ہے، جیسے ہذا الرجل میں ہذا اسم اشارہ ہے، الرجل اسم جنس اس کے بعد واقع ہے، ہذا جنس اسم اشارہ کی صفت واقع ہوسکتی ہے، جیسے ہذا الرجل میں ہذا اسم جس کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے، لیکن متعین طور پر دالت کر رہاہے، لیکن متعین طور پر معلوم نہیں کہ وہ ذات کو نمی ہے؟ اس سے بعد الرجل ذات ہے کیونکہ اس میں الف، لام تعیین کیلئے ہے۔

اور ذات کی تعیین ایسامعنی ہے جواسم اشارہ مبہم میں پایا جار ہاہے ، کیونکہ مبہم ہی کی تعیین کی جاتی ہے ،اس لئے ہذا الرجل میں الرجل کی دلالت ایسے معنی پر ہور ہی ہے جو متبوع یعنی اسم اشارہ میں پایا جار ہاہے ، لہٰذا الرجل کالہٰذا کی صفت واقع ہونا ورست ہے ، اور جہال کہیں الرجل کی ایسی دلالت نہ ہو وہاں الرجل صفت نہیں ہے گا۔ اور دیگر مواضع میں چونکہ الرجل ایسی دلالت نہیں کرتااس لئے وہاں صفت بھی واقع نہیں ہوگا۔

وذهب بعضهم الى ان الرجل بدل عن اسم الاشارة وبعضهم الى انمعطف بيان مر١٨٠

جو حضرات نحاۃ نعسٹ کیلئے مشتق ہونا ضروری قرار دیتے ہیں اس عبارت میں شارح بُرَالیّہ ان کا مذہب بیان فرمارہے ہیں کہ ان بعض نحویوں کا مذہب سے سے کہ مثال مذکور میں لفظ ا"لوجل" نعت نہیں ہے، کیونکہ یہ مشتق نہیں ہے، ان کے

المفتاح السامى

نزدیک "الرجل" اسم اشاره "حذا" سے بدل ہے اور بعض دوسرے نموی کہتے ہیں کہ "الرجل" اسم اشاره حذا سے عطف بیان ہے، اس اختلاف کے پیش نظر مصنف میلیہ نے اپنے مسلک کی تائید میں یہ مثال پیش فرمائی ہے۔ کہ الرجل حذا کی نعست ہے بدل یاعظف بیان نہیں ہے۔

ومثل مربت بزيد هذا اى بزيد المشار البدفهذا في بذا الموضعيدل على معنى حاصل في ذات زيد فوقع صفة لم

معنف مین اس عبارت می غیر مشتق کے نعسف واقع ہونے کی تیسری مثال بیان فرمائی ہے، تیسری مثال مربت بری مثال مربت بدید بدا، ہے اس مثال میں "طفذانے ایے معنی بدید بدا، ہے اس مثال میں "طفذانے ایے معنی پر ولالت کی جو متبوع یعنی زید میں پایا جارہا ہے، اس لئے یہاں "طفذا، ذید "کی صفت بن سکتاہے اور جہاں ایسی ولالت نہ ہو وہاں بذاصفت نہ ہوگا، جیسی مثالوں میں بیصفت کے لیے نہیں ہے۔

جمله خبريه نكره كى صفت واقع موسكتاب

وتوصف النكرة بالجملة الخبرية

اتی بات تو واضح ہے کہ موصوف اور صفت ہیں تحریف و تکیر کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے اس اصول کے پیش نظر مصنف بیشنید اس عبارت ہیں یہ مسئلہ بیان فرمار ہے ہیں کہ اگر موصوف کرہ ہو، تو اس کی صفت جملہ خبریہ ہو سکتی ہے، معرف کی صفت جملہ خبریہ نہیں آسکنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جملہ خبریہ بھی مہم ہو تا ہے، اور کرہ ہی بھی ابہام ہو تا ہے اور موصوف صفت جملہ خبریہ و تکبر کے حوالے سے چو کلہ مطابقت ضروری ہے، لہذا اس مطابقت کے ضروری ہونے کی بنا پر کرہ کی صفت جملہ خبریہ واقع ہوسکنا کیونکہ معرفہ ہیں ابہام نہیں ہو تا، کرہ ہیں ابہام ہو تا ہے۔ اور کرہ کا ابہام تو واضح ہے اور جملہ خبریہ واقع ہوسکنا ہے، معرفہ کی صفت جملہ خبریہ واقع ہوسکنا ہے، جیسے "ضورب ذید" ہے، ہیں اصل مضمون جملہ شمون جملہ شمورب ذید " ہے، جس کا معنی ہے: زید کی مار اور زید کی مار ہیں ابہام ہوگا، لہذا جملہ کے اندر بھی شمورب دیا ہے۔ جب جملہ کا مضمون شکایس کے اس میں، تو ابہام ہوگا، لہذا جملہ کے اندر بھی ابہام ہے، اس آبہام میں اسٹ تر اک کی بناء پر جملہ خبریہ کرہ کی صفت واقع ہوسکنا ہے، معرفہ کی منعت واقع ہوسکنا ہے، معرفہ کی منعت واقع ہوسکنا ہے، معرفہ کی منعت واقع نہیں ہوسکنا۔

جملہ خبرید نکرہ کے حکم میں ہو تاہے، اس لئے وہ نکرہ کی صفت بن سکتاہے

التي في حكم النكرة ر10

شرح و توقیع کے انداز میں شارح میلید کی اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ تعریف و تنگیر کے اعتبار سے موصوف اولاً مفت میں چونکمہ مطابقت ضروری ہے اور جملہ خبر سے نکرہ کے عکم میں ہو تاہے، اس لیے وہ نکرہ کی صفت واقع ہوسکے گا۔ معرفہ کی

المعثارة السامى

صفت واقع نہیں ہوسکے گا۔

ابى بات كوبانداز سوال وجواب يول سمجيس

سِوَال نسائل کہتا ہے کہ جملہ اسم کے اوصاف میں سے ہے، لہذا اس کو کرہ اور معرفہ کے ساتھ متصف نہیں کیا جاسکا، موصوف صفت میں چونکہ مطابقت ضروری ہے، تواس کو کرہ کی صفت بھی نہیں آناچاہیے اور معرفہ کی بھی ؟

جَوَائِت: جمله "متصف بالنكرة" ہوتاہ، كونكه جس طرح مفرد ابہام پر دلالت كرتاہ اس طرح جمله خبريہ بحى ابہام پر دلالت كرتا، وہ اس طرح كه خبريه بحى ابہام پر دلالت كرتا، وہ اس طرح كه جب جمله كالمضمون نكاليس كے، جيسے "اكل ذيد "ميں مضمون جمله "اكل ذيد " بناه پر يه 'في حكم كرة" ب، البذايه جمله كرو اس مثال ميں كه زيد كا كھانا كيسا ہے، اس مثال ميں كرزيد كا كھانا كيسا ہے، اس مثال ميں ابہام كى بناه پر يه 'في حكم كرة" ب، البذايه جمله كرو كى صفت بن سكتاہے۔

جملہ خریہ کے (نگرہ کی ) صفت واقع ہونے کی وجہ

لان الدلالة على معنى في متبوعه كما توجد في المفرد كذلك توجد في الجملة الحبرية من ١٨٠

اس عبارت میں شارح میں ہوت جملہ خبر ہے تکرہ کی صفت بننے کی وجہ بیان فرمارہ ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح صفت مفرد متبوع ہے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتی ہے، اس طرح جملہ خبر یہ بھی متبوع ہے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے، لینی جو معنی صفت میں ہوتا ہے، وہ جملہ میں بھی پایا جاتا ہے، صفت میں یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے، لینی جو معنی صفت میں پایا جائے، توجیسے یہ چیز مفرد میں ہے، ایسے ہی یہ چیز جملہ کے اندر بھی موجود ہے۔ لہذا جملہ بھی صفت بن سکتا ہے۔

جمله خبريه ، نكره كي صفت واقع موسكتاب جمله انشائيه صفت نهيس بن سكتا الابتاويل

وانماقيد الحملة بالحبرية لان الانشائية لاتقع صفة الابتاويل بعيد كما اذا قلت جاءنى رجل الخرد ١٨٠

اس عبارت میں شارح میں شادح میں شادہ میں نہ اس کہ صرف جملہ خبریہ ہی کرہ کی صفت بن سکتاہے جملہ انشائیہ کرہ یا معرفہ کسی کی صفت نہیں بن سکتا، اس کی وجہ بیہ ہوتا۔ اس کی صفت نہیں بن سکتا، اس کی وجہ بیہ ہوتا۔ اس کا ہر تھم آئندہ کیلئے ہوتا ہے، جبکہ صفت واقع ہونے کیلئے ضروری ہے، کہ اس کا وجود ہوا ور جملہ انشائیہ کا کوئی وجود نہیں ہوتا، البتہ جملہ خبریہ کا فارج میں وجود ہوتا ہے، لبذا جملہ خبریہ توصفت بن سکتا ہے لیکن جملہ انشائیہ کسی کی صفت نہیں بن سکتا، اگر جملہ انشائیہ کو صفت بنانا مقصود ہوتو اس میں تاویل بعید کرنی پڑے گی، جیسے جاءنی بہدل اضربہ ای مقول فی حقہ اضربہ وغیرہ سے تاویل کریں گے، اس کے بغیر جملہ انشائیہ صفت نہیں بن سکتا۔

اور مقول فی حقد مجی در اصل صفت واقع نہیں ہوسکتی، کیونکہ رجل موصوف بیں معنی مقولیت موجود نہیں ہے، جبکہ صفت کا معنی متبوع کے اندر موجود ہوتا ہے، تولا محالہ اس تاویل کی مجمی تاویل کریں گے،مقول فی حقد اصوبہ ای مستحق لان یومر بضربه ای لئے شارح میں نے اس تاویل بعید کوذکر کیاہے اور اس کو تاویل بعید قرار دیاہے۔

#### جمله صفتنيه مين عائد كابوناضر ورى ب

ویلزہ فیھا الضمیر الراجع الی تلک النکر قالمربط نحو جا عنی بہ جل ابو ہ قائم واذالم یکن فیھا الضمیر الح شرا اس عبارت میں مصنف میں پہلے جملہ خبر ہے صفت واقع ہونے کی صورت میں اس کی ایک شرط کو بیان فرمار ہے ہیں وہ شرط ہے ہے کہ جب جملہ صفت واقع ہو، تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، جو موصوف کی طرف لوٹے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ ضمیر اس موصوف کی طرف نہیں لوٹے گی، اس وقت تک رابط نہیں ہوگا، اور جملہ موصوف ہے اجنبی رہے گا، اس لئے کہ اس لئے صفت کیلئے ربط ضروری ہے، جو معنی سے جا عنی بہلے کے نہیں جا کہ اس میں عائد نہیں ہے، تو صافت سے معنی سے لئے جملہ سے اندر ربط ضروری ہے، اور ربط کیلئے عائد ضروری ہے، تو عائد کے بغیر ربط نہیں ہوگا۔

### صفت کی اقسام

ويوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه نحو مربهت برجل حسن غلامه مثم ١٨٥

اس عبارت میں مصنف عین صفت کی اقسام بیان فرمارہ ہیں، صفت کی دوقت میں ہیں:

- 🛈 صفت بحال الموصوف
- صفت بحال متعلق الموصوف

صفت بحال موصوف وہ صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے موصوف میں پایا جائے۔

صفت بحال متعلق موصوف وہ صفت ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو بالاصالہ موصوف کے متعلق میں پایا جائے اور بالتبع موصوف میں پایاجائے۔

پہلی قشم کی مثال "مرینت ہو جل حسن" ہے، گذرامیں ایسے مرد کے ساتھ جو خوبصورت تھا، اس مثال میں "حسن" صفت ہے،اس کاموصوف" رہجل" ہے لہذا ہیہ صفت بحال موصوف ہے۔

دوسری قسم کی مثال "موس برجل حسن غلامه" ہے، گذرامیں ایسے مرد کے ساتھ جس کاغلام خوبصورت تھااس مثال میں "حسن" غلام کی صفت ہے، مثال میں "حسن" غلام کی صفت ہے، "مجل" کی صفت ہیں، لیکن "مجل" کی بھی ایک اعتبار سے صفت ہے، کیونکہ آدمی کا ایجھے غلام والا ہونا ایساصفتی معنی ہے جو اس رجل میں پایا جارہا ہے، اگرچہ اعتباری طور پر ہے کیونکہ "حسن" صورت توغلام کو حاصل ہے، مگر اس رجل کیلئے بھی ایک وجہ صفت ہے، جیسے ایک آدمی حفاظ کاباپ ہے، اب حافظ ہونا، بیٹوں کی صفت ہے، کیسے ایک آدمی حفاظ کاباپ ہے، اب حافظ ہونا، بیٹوں کی صفت ہے، کیس باعث صفت ہے۔

لین بصفة اعتباریة تحصل له بسبب متعلقدے آپ ایک سوال کاجواب بھی بناسکتے ہیں۔

سیخال: دوسری قتم میں صفت، موصوف کی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے متعلق کی ہوتی ہے۔ تواس کو موصوف کی صفت قرار دینا سیح نہیں جیسے مررت برجل حسن غلامہ میں حسن رجل کی صفت نہیں بلکہ غلامہ کی صفت ہے لیکن اس کے باوجود "رجل" کو موصوف قرار دیا جاتا ہے اور ترکیب میں اس کو موصوف پڑھا جاتا ہے، جبکہ تعریف کے اعتبار سے یہ موصوف نہیں ہے، کیونکہ اس پر موصوف کی تعریف صادق نہیں آتی؟

جَوَائِبَ: يهال "حسن" "مهل" كى مفت اعتبارى ہے، اگرچه اصل كے اعتبار سے وہ "غلامہ" كى صفت ہے ليكن رجل كى صفت اعتبار ہے، كى صفت ہے ليكن رجل كى صفت اعتبار بير ہے، كيونكم بير اس كے متعلق كى صفت ہے لہذا "مهدل" بالاصالہ موصوف نہيں ہے، بلكہ اپنے متعلق كے اعتبار ہے موصوف ہے۔

# صفت کی پہلی قتم موصوف کے ساتھ دس چیزوں میں مطابق ہوگی

فالاول أي النعت بحال الموصوف يتبعه أي الموصوف في عشرة امور يوجد منها في كل تركيب الخريد

شرح و توضیح کے انداز ہیں اس عبارت کا مطلب ہے ہے کہ مصنف میں ہیں۔ اور شارح میں ہیں مشارت میں اس عبارت ہیں صفت کی پہلی ہم صفت بحال الموصوف کی اپنے موصوف کے ساتھ دس چیز دل ہیں مطابقت بیان فرمار ہے ہیں، چنانچہ ماتن موصوف کے مساتھ مطابقت ضروری ہے، وشارح میں ہیں کہ پہلی ہی کہ پہلی ہی مسلم ہیں ہیں کہ پہلی ہی مطابقت ضروری ہے، وشارح میں موصوف کے ساتھ مطابقت ضروری ہے، رفع، نصب، جر، معرفه، کرہ، مفرد، تثنیه، جح، مذکر اور مؤنث، یہ کل دس چیزیں ہیں، لیکن ان کا خلاصہ چار چیزیں ہیں، جن ہیں سے پہلی چیز اعراب ہے، اس کے تحت تمن چیزیں ہیں رفع، نصب، اور جر دوسری چیز تعریف و تنکیر ہے، اس کے تحت دو چیزیں ہیں معرفہ اور کرہ، تثنیه، جح، چو تھی چیز تذکیر و چیزیں ہیں مغرفہ اور کرہ، تثنیه، جح، چو تھی چیز تذکیر و تنکیر سے ،اس کے تحت بھی تین چیزیں ہیں مفرد، تثنیه، جح، چو تھی چیز تذکیر و تانیث ہے۔ اس کے تحت بھی تین چیزیں ہیں اور ان کا خلاصہ چار چیزیں ہیں۔ تانیث کے بیات کو بانداز سوال وجواب یوں جھیں۔

سِوَّلِ : "صفت بحال الموصوف" میں صفت کی موصوف سے ساتھ دس چیزوں میں مطابقت کو ضروری قرار دیا گیاہے، جبکہ ان میں سے صرف چار چیزیں یائی جاتی ہیں، تو دس چیزوں میں مطابقت کیے ہوگی ؟

جھوائیں: وس چیزیں تفصیل کے اعتبار سے ہیں ورنہ حقیقت میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں، دس نہیں پائی جاسکتیں۔ اور دس چیزوں کا پایا جاناممکن مجی نہیں، ورنہ تعارض لازم آئے گا، مثلاً اعراب میں رفع مجھی ہو، نصب مجھی ہو اور جر بھی ہو، اس طرح تعریف و تنگیر میں معرفہ مجھی ہواور ککرہ مجی ہو، ایسانہیں ہوسکتا، مسلی طذ االقیاس۔

### جوصیغه مؤنث ومذکر میں برابر ہو وہاں مطابقت ضروری نہیں

الااذاکان صفة یستوی فیها المذکر والمؤنث کفعول بمعنی فاعل نحو مهل صبوره و امر أة صبورالخ ش۱۸ مرح و توضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب ہیہ ہے کہ وہ صیغہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کیلئے استعمال ہوتے ہیں ان

<u>53</u> 53 التوابع

میں تذکیر و تانیہ کے اعتبار سے موصوف، صفت میں مطابقت ضروری نہیں ہے، چنانچہ شارح میلیے فرماتے ہیں کہ صفت و موصوف کی تمام صور توں میں تذکیر و تانیہ کے اعتبار سے بھی مطابقت ضروری ہے، ہاں، البتہ کوئی ایساصیغہ ہو، جس میں مذکر ومونث دونوں برابر ہوں یا کوئی ایسی صفت ہو، جس کا اطلاق "صفت مؤنثہ" پر بھی ہو تا ہو، اور اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہو تا ہو، اور اس کا اطلاق مذکر پر بھی اس مطابقت ضروری نہیں، جیسے صبور اور جرج کا اطلاق عام ہے، مرد پر بھی اس کا اطلاق ہو تاہے اور عورت پر بھی اس کا اطلاق ہو تاہے، لہذا ان میں مطابقت ضروری نہیں ہے، اس طرح لفظ علامہ ہے، یہ لفظ اگر چہ بظاہر مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن سے مذکر پر بھی بولا جا تاہے کیونکہ "ق" یہاں تانیہ کی نہیں ہے، بلکہ مبالغہ کی ہے، لہذا یہاں پر بھی مطابقت ضروری نہیں ہے۔ مذکر پر بھی بولا جا تاہے کیونکہ "ق" یہاں تانیہ کی نہیں ہے، بلکہ مبالغہ کی ہے، لہذا یہاں پر بھی مطابقت ضروری نہیں ہے۔ اس اس بات کو بانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِتَوَالْ : آپ نے کہا کہ صفت بحال موصوف میں موصوف میں دس چیزوں میں مطابقت ضروری ہے اس میں ہے ایک چیز ذکر اور مؤنث ہونا بھی ہے ، حالانکہ بعض صور توں میں ان میں مطابقت ضروری نہیں ہے ، جیسے کہا جاتا ہے جاءتنی امر أة جدیح ، حالانکہ جو یح ، مؤنث نہیں ہے ، اس طرح عندی امر أة صبور کہا جاتا ہے ، اس مثال میں "امر أة " مؤنث ہے ، صبور فرکر ہے تو یہاں پر بھی مطابقت نہیں ہے ؟

جَوَالَبَ: مطابقت اس وقت ضروری ہے کہ جب صفت الی ہو جو مذکر اور مؤنث کے حق میں مساوی نہ ہو اور جہاں صفت موصوف مذکر ومؤنث کے حق میں مسادی ہو، وہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے۔

صفت کی دوسری قشم موصوف کے ساتھ پانچ چیزوں میں مطابق ہوگی

والثاتي اى النعت بحال متعلق الموصوف يتبعه في الخمسة الاول وهي الرفع والنصب والجرالخ مر14

متن و شرح کی اس عبارت میں ماتن میشانیہ اور شارح میشید بید بیان فرمارہ بیں کہ صفت کی دوسری قسم "صفت بحال متعلق الموصوف" کی موصوف کے ساتھ پانچ چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، رفع، نصب، جراور تحریف و تنگیر، لیکن بیک وقت دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، پانچ چیزیں نہیں ہو گئی۔ یعنی یہاں پانچ چیزوں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اعراب اور تعریف و تنگیر۔

# صفت بحال متعلق الموصوف آخرى يا في چيزوں ميں فعل كى طرح ہوتى ہے

وفي البواقى كالفعل ﴿١٨

مصنف علی استعبارت میں یہ بیان فرمارہ ہیں کہ صفت کی دوسری قسم نعت بحال متعلق الموصوف میں جو پہلی پانچ چیزیں ہیں، ان میں یوں نہیں کہا کہ وہ موصوف کے مطابق ہوں گی اور جو باقی پانچ چیزیں ہیں، ان میں یوں نہیں کہا کہ وہ موصوف کے مطابق نہیں ہوں گی، بلکہ یوں کہا ہے کہ وہ فعل کی طرح ہوں گی، جس طرح فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو، تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا، اگر فاعل مذکر ہو، تو فعل مؤنث آئے گا اور اگر فاعل مؤنث آئے گا اور اگر فاعل

مؤنث غیر حقیقی ہویامؤنث حقیقی ہو، لیکن فاعل اور فعل کے در میان میں فاصلہ آ جائے، تواختیار ہے چاہے تو فعل مذکر لے آئیں، اگر چاہیں تو فعل مؤنث لے آئیں،صفت کے اندر بھی بعینہ ایسے ہی ہوگا، جیسے فعل میں ہو تاہے۔

شارح عمین نے یہاں دو دومثالیں دی ہیں ایک فعل کی مثال دی ہے اور دوسری صفت مثال دی ہے۔

فَائلَالا:

فی البواتی من تلک الامور، العشر قوهی ایضاخمسة الافر ادو التثنیة والجمع والتذکیر والتانیث ص ۱۸۰۰ اس عبارت میں شارح مُیشات به بیان کررہے ہیں کہ امور عشرہ میں سے باقی پانچ نیچ ہیں کیونکہ کل دس تھے پانچ نکل گئے تو باقی پانچ رہ گئے، اور وہ پانچ افراد، شنیہ ، جمع اور خدکر ومؤنث ہیں۔ان پانچ میں صفت فعل کی طرح ہوگی۔

كالفعل لشبههبم مر1

اس عبارت میں شارح میں شادح میں ان کیا ہے کہ صفت باتی پانچ میں فعل کی طرح کیسے ہوگی؟اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ صفت فعل سے مشابہ ہے، کیونکہ صفت سے اندر ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف لوٹتی ہے، جس طرح فعل سے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے، جوفاعل کی طرف لوٹتی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ صفت فعل سے مشابہ ہوتی ہے۔

مثاليس

يعنى ينظر الى فاعلم فان كان مفرد الومثني اومجموعا افرد كما يفرد الفعل وان كان الخ 101

اس عبارت میں شارح میشیہ صفت کی دوسری قشم صفت بحال متعلق موصوف کی باقی پانچ چیز وں میں فعل کی طرح ہونے کی صور تیں ادر مثالیں بیان فرمارہے ہیں۔

- ن صفت کافاعل اگر اسم ظاہر ہو، تو مفرد، تثنیہ ، جمع تینوں حالتوں ہیں صفت کو مفرد لایا جائے گاجیسے مربت برجل قاعد غلامہ میں "قاعد"، "بہل" کی صفت ہے اور بیہ اسم ظاہر بھی ہے اور مفرد ہے، لہٰذایہاں پرصفت کوذکر لے آئیں گے جیسے یقعد غلامہ فعل کی مثال ہے، مربت برجلین قاعد غلاماهما میں اسم ظاہر تثنیہ ہے اور صفت مفرد ہے، جب فاعل تثنیہ ہو، تو فعل مفرد ہی آئے گی چاہے موصوف تثینہ ہی ہو۔ اس طرح مورت برجل قاعد غلاماهم کی مثال ہے۔ جس میں صفت کافاعل جمع ہے، اور صفت کاصیخہ مفرد ہے، جس طرح فعل کی مثال بے۔ جس میں صفت کافاعل جمع ہے، اور صفت کاصیخہ مفرد ہے، جس طرح فعل کی مثال بے۔
- ﴿ اگرصفت کافاعل مذکر ہویامونٹ حقیق ہواور صفت اور فاعل کے در میان فاصلہ نہ ہو توصفت کوفاعل کے مطابق لایا جائے گا،
  عام ہے کہ فاعل مذکر ہویامونٹ ہواس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے مربت بامر اُققائیر ابو ھاہیں صفت کافاعل مذکر ہے
  اور صفت اور فاعل کے در میان فصل نہیں ہے ، اس لئے صفت کوفاعل کے مطابق لایا جائے گا، جیسے فعل کی مثال میں مربت
  ہامر اُق یقوم ابو ھا ہے۔ مربت برجل قائمة جاب یہ میں صفت کافاعل مؤنث حقیق ہے اور بغیر فصل کے ہے ، اس لئے صفت کومؤنث لایا گیاہے ، موصوف کی رعایت نہیں کی گئی، جیسے فعل میں اس کی مثال مربت ہرجل تقوم جابریہ ہے۔

ا اگرفاعل مونٹ غیر حقیق ہویامونٹ حقیق ہولیکن صفت اور فاعل کے در میان فاصلہ ہو توصفت کو ذکر و مونٹ دونوں طرح لاسکتے ہیں، چسے مربت ہر جل معمور او معموری ادارہ و نث غیر حقیق کی مثال ہے اس میں فاعل یعنی دار مونٹ غیر حقیق ہے کیونکہ دار عربی میں مونٹ ہو تاہے، اس کے مقابلے میں چونکہ ذکر حقیق کی مثال ہے اس میں فاعل یعنی دار مونٹ غیر حقیق ہے کیونکہ دار عربی میں مونٹ ہو تاہے، اس کے مقابلے میں چونکہ ذکر حوال نہیں ہے، اس لئے یہ مونٹ غیر حقیق ہے لہذا معمور میں کہد سکتے ہیں اور معموری ہی کہد سکتے ہیں، جیسے فعل میں معمور کی جگہ یعمر اور معمور ہی جگہ یعمر ای طرح مورت ہیں صفت اور فاعل کے در میان فصل ہے۔ اس صورت میں صفت کو ذکر اور مونٹ دونوں طرح لاسکتے ہیں جیسے مربت ہر جل قائد او قائدہ فی الدار ہوا سکتے ہیں جیسے مربت ہر جل قائد او قائدہ فی الدار ہوا ہوا کے در میان مورت میں صفت کو ذکر اور مونٹ دونوں طرح لانا در ست ہے۔ ایکن صفت اور فاعل کے در میان جسے مربت ہر جل قائد او قائدہ فی الدار ہوا کو ذکر ، مونٹ دونوں طرح لانا در ست ہے۔

اگراس مثال میں قائم کی جگدیقوم اور قائمة کی جگدتقوم لے آئیں توبید فعل کی مثال ہوجائے گی۔

اشكال

قان قلت اذانظرت حق النظر و جدت الاول و بو الوصف بحال الموصوف ایضا فی الحمسة البواتی کالفعل الخ 111 اس عبارت می شارح می النظر و جدت الاول پیش کیاہے، اور آگے قلنا ہے اس کا جواب دیا ہے۔ اشکال پیش کیاہے، اور آگے قلنا ہے اس کا جواب دیا ہے۔ اشکال: بیرے کہ ماقبل میں صفت کی دوقتم میں بیان کی گئی ہیں:

- 🛈 مغت بحال الموصوف
- ا صفت بحال متعلق الموصوف

فرق صرف اتناہے کہ پہلی قتم میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصوف کی طرف او فتی ہے، یا یوں سیجھئے کہ پہلی قتم میں اس کا فاعل اسم ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اسم ضمیر ہوتاہے اور فعل کافاعل اسم ظاہر نہ ہو، بلکہ اسم ضمیر ہو، تواس میں مطابقت ضروری ہوتی ہے،اگر فاعل مفرد ہو، تو فعل مفرد آئے گا، فاعل تثنیہ ہو، تو فعل تثنیہ آئے گافاعل جمع ہو، تو فعل جمع آئے گا،اگر فاعل ذکر ہو، تو قعل ذکر آئے گا، اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث آئے گا، چیے "مربت ہوجل ضابب" کی مثال میں "ضابب" میں ضمیر ہے، جو لوث رہی ہے "بہدل موصوت" کی طرف، اب مطابقت ضروری ہے اگر رجل ہوگا، توضارب کہیں گے، اگر "بہدلان" ہے، تو "ضابہان" کہیں گے اگر "بہال" ہوگا، تو رفع کی صورت میں ضابہون کہیں گے، اور نصب یا جر کی صورت میں شابہین "کہیں گے اور اگر "امر آق" کہیں گے، تو "ضابہین" کہیں گے، اگر "امر آتین" ہو، تو "ضابہین" کہیں گے۔ اگر "نسوق" ہو، تو "ضابہات" کہیں گے، تو "ضابہیة" کہیں گے، اگر "امر آتین" ہو، تو "ضابہین" اب کہیں گے۔ اگر "نسوق" ہو، تو "ضابہات" کہیں گے، جیبا کہ فعل میں ہوتا ہے، مثلاً "مربت برجل یضرب"، اب "یضرب" کے اندر ضمیر ہے، جو "بجل" کی طرف لوٹ ربی ہے، "مربت برجلین یضربان مربت برحال یضربون "یضرب" مربت با مراق تضرب"، مربت با مراق برابری ہوئی ؟ معلوم ہوا ہوا کے ماتھ برابری ہوئی ؟ معلوم ہوا کہی حیل قبل کے ماتھ برابری ہوئی ؟ معلوم ہوا کہی شم بھی و فی البواتی کالفعل ہے۔ لیکن اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مصنف پیجائیہ کی تجیر سے معلوم ہو تا ہے کہ دو سری شم بی

#### جَوَانِت:

قلنا المقصود الاصلى فهذا المقامبيان نسبة الوصفين الى الموصوف بالتبعية وعدمها الخ 111

اس عبارت میں شارح میں شارح میں ہے نہ کورہ اشکال کا جواب دیا ہے۔ جواب کا حاصل ہیہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے کہ جس طرح دوسری شم، دوسری پانچ چیزوں میں فعل کے مشابہ ہوتی ہے، اس طرح دوسری ہیں ہی دوسری پانچ چیزوں میں فعل کی طرح ہوتی ہے، لیکن اصل میہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے ماتن میں ہیں کا مقصود کیا ہے؟ مقصود مصنف میں ہیں ہیں کرنا ہے کہ صفت میں ہیں ہوتی ہے، اور کتنی چیزوں میں تابع نہیں ہوتی ؟

پہلی قتم "صفت بحال الموصوف" دس چیزوں میں آپ موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور اس تابع ہونے کے ضمن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آخری پانچ میں وہ فعل کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اصلی صفت کا موصوف کے تابع ہونا بتانا ہے۔ اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا کہ وہ باتی پانچ چیزوں میں فعل کی طرح ہوتی ہے، بلکہ مقصود کو بیان ہے کہ یہ صفت دس چیزوں میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔

دوسری قسم میں اصل مقعبود یہ بیان کرناتھا کہ وہ پہلی پانچ چیزوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور دوسری پانچ چیزوں
میں موصوف کے تابع نہیں ہوتی، لیکن یہ چیز کلی اور مطرد نہیں ہے اس لئے عدم تبعیت کہنے کی بجائے یہ کہاہے کہ یہ دوسری قسم
باقی پانچ میں فعل کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا اگر صفت کی پہلی قسم بھی باقی پانچ میں فعل کی طرح ہوتی ہے تواس کی نفی مقصود نہیں
ہے، لہٰذا اگر یہ کہتے کہ دوسری قسم، آخری پانچ میں موصوف کے تابع نہیں ہوتی، توبہ بات "کلی" اور "مطرد" نہ ہوتی لینی ہر
جگہ صادق نہ آتی، کہیں صفت تابع ہوتی ہے اور کہیں تابع نہ ہوتی۔ جیسے اگر صفت کافاعل مونث غیر حقیقی ہو یامونث حقیق ہواور
در میان میں فاصلہ ہو توصفت کے ذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے لہٰذا یہاں صفت کے تابع نہ ہوئی، اور اگر فاعل مونث حقیق
ہواور واصل نہ ہوتو پھر صفت تابع ہوتی ہے، معلوم ہواصفت کی قسم ثانی بعض صور توں میں باقی پانچ چیزوں میں کبھی موصوف

کے تابع ہوتی ہے،اور کبھی تابع نہیں ہوتی چونکہ یہ چیز کلی،مطرد اور منضبط نہیں تھی،اس لئے اگریہ کہتے کہ صفت کی دوسری قسم پہلے پانچ میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے اور آخری پانچ میں مطابق نہیں ہوتی تو بات کلی نہ بنتی، کہیں صادق آتی اور کہیں ً صادق نہ آتی،اس کئے مصنف علیہ نے یہاں پر چاہا کہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیاجائے اور وہ قاعدہ کلیہ بیان کر صفت کی قشم ثانی باتی یانج چیزوں میں فعل کی طرح ہوتی ہے، اب یہ بات منصبط اور جامع ہے، ہر جگہ صادق آتی ہے، اس قاعدہ کلیہ کے بیان سے بدلازم نہیں آتا کہ صفت کی پہلی قسم آخری یا نج چیزوں میں فعل کی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ایک قاعدہ کلیہ کابیان كرناتها، فعل كي مشابهت بيان كرنانهيس تها\_

# فاعل مؤنث حقیقی ہو توصفت مذکر ومؤنث دونوں طرح آسکتی ہے

ومن ثمر اي ومن اجل كون الوصف الثاني في الحمسة البواقي كالفعل حسن قام بهجل قاعد غلمانه الخريم ١٨٢ مصنف وعلية اس عبارت مين اسى اصول مذكور پر تفريع بيان فرمار بي بين اور شارح ويشد ني "من اجل" ي سي "من ثم" کامر جع بیان کر دیاہے کہ اس کامر جع صفت کی دوسری قسم کاباتی پانچ چیزوں میں فعل کے مشابہ ہوناہے، چونکہ صفت کی قسم ثانی آخری پانچ چیزوں میں فعل کی طرح ہوتی ہے،الہٰداجب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو،اس وقت مؤنث کاصیغہ لاناکوئی ضروری نہیں ہے، لفظوں کو دیکھ کرمذ کر کاصیغہ بھی لاسکتے ہیں اور مؤنث کاصیغہ بھی لایا جاسکتاہے، لہذا" قامر ہجل قاعد او قاعدة غلمانہ" عمره مثال ہے، جیساکہ "قامر بهل یقعد غلمانہ" اچھی مثال ہے اور کیونکہ فاعل "غلمان"، غلام کی جمع ہے، تواس کیلئے مفرو کالفظ لانکشخسن اور اچھاہے کیونکہ صفت جب کہ اسم ظاہر کی طرف مند ہو تو وہ فعل کی طرح ہو جاتی ہے جب فعل کامفر د لانا مستحن ہے توصفت کامفرد لانا بھی مستحن اور اچھا قرار دیاجائے گا۔ اس طرح جب فاعل جمع مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کامفر ولانا مستحن ہے، جیسا کہ باقی مثالوں میں اس قسم کا فعل لانکستحن ہے۔ "یقعد" اور "قاعد" پیر آپس میں برابر ہیں "یقعد" فعل ہے اور "قاعد" صفت کاصیغہ ہے۔

### " قاعدون غلانه" ضَعیف<u>ٹ</u> ہے

وضعف قامه جل قاعدون غلمانه لانه بمنزلة يقعدون غلمانه والحاق علامتي المثني والمجموع الخرص اس عبارت میں مصنف مُشاہ اور شارح مُشاہ یہ بیان فرمارہ ہیں کہ "قامر مہجل قاعدون غلمانہ" صَعیف ہے،اس ليے كه "غلمان" اسم ظاہر ہے اور جمع ہے اور "قاعدون" كافاعل ہے، للبذافاعل اسم ظاہر كو تثنيه اور جمع كے صيغه كے ساتھ لاناضّعیفٹ ہے، اس لئے کہ اس میں بھر ار فاعل ہے کیونکہ ہیہ واؤ اور نون دونوں فاعل ہیں، بھر ار فاعل کی بناء پر اس کو ضعیف کہاہے، لیکن ضیعف کہاہے، ممتنع نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں تاویل کرکے یہ کہا جاسکتاہے، کہ واؤاور نون علامت فاعل ہیں، فاعل نہیں ہیں، لبذا تکر ار فاعل لازم نہیں 7 یا، لیکن اس میں اختال فاسد بہر حال موجو د ہے کہ تعد د فاعل کا ایشے نتیاہ ہے، اس بناء پر بیر ترکیب ضعف سے خالی نہیں ہے، اسی لئے اس ترکیب کو ضعیفٹ قرار دیاہیے، اس میں یہ تاویل بھی کی جا سکتی ہے، کہ غلان فاعل سے بدل ہے، بہر حال اس ترکیب سے پہلی ترکیب "قامر بہلی قاعد غلمانہ" کا "حسن" ہونامعلوم

''قعو د غلانه" جائز ہے ----

ویجوز من غیر حسن ولاضعف قعود غلمآنه وان کان قعود جمعاً ایضا کقاعدون لانک اذا کسرت الح ۱۸۲ اس عبارت پس مصنف میشانی به بیان فرمار به بیل که "قعود غلمانه" کی ترکیب اور مثال جائز به، شارح میشانی نے من غیر حسن ولاضعف سے بیجوز کا اصل معنی بیان کیا ہے کہ جائز کا معنی ہے کہ حسن اور ضعف سے فالی ہو، یعنی نہ حسن ہواور نہ ہی ضعف سے بیاز ہو، اس کو شارح میشانی بیان فرمار ہے بیل کہ بیر ترکیب بغیر حسن اور ضعف کے جائز ہے۔ اور ساتھ میں ایک سوال کا جواب بھی دے ویا ہے۔

سِوَلْ : جوچیز یاجوترکیب "حسن" ہوتی ہے،وہ "جائز" ہوتی ہے اور جوچیز یاجوترکیب صَعیف، ہوتی ہے وہ بھی جائز ہوتی ہے، توحسن اور خدھ کے ساتھ "بیجوذ" کہنے کی ضرورت نہیں تھی،اس میں مصنف مُشلطة نے تکرار کیاہے؟

جَوَالَبَ: يہاں " پجوز " سے مراد نفس جواز ہے، جو " لغير حسن " اور بغير فتح كے ہو، كه پہلى دونوں صور توں ميں سے كوئى صورت نه ہو، نه حسن ہواور نه فتیج ہو۔ محض مباح اور جائز ہو۔

فاعل کے اسم ظاہر ہونے کی حالت میں صفت کو جو ہمیشہ مفرد لا یا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت کا صیغہ فعل کے مشاہہ ہوتا ہے، اس لئے صفت کے ساتھ بھی فعل جیسامعالمہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح فاعل اسم ظاہر ہونے کی صورت میں فعل مفرد آتا ہے، اس لئے صفت کو بھی مفرد لا یا جائے گا۔ لیکن قعود غلمانہ میں قعود کی فعل سے مشابہت کمزور ہے لیکن یہ بقعدون غلمانہ کی طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بظاہر دو فاعل لگتے ہیں، ایک علامت جمع فاعل ہو اور ایک غلمانہ فاعل ہو، لیکن قعود جمع مکسر ہے اور تکسیر اسم میں ہوتی ہے، فعل میں نہیں ہوتی، فاعل ہو، لیکن قعود غلمانہ میں ہو تعرار فاعل کا شبہ تھا وہ ختم ہو اس کی جمع مکسر ال کی جمع مکسر ال کی گئی، تو اس کی جو فعل سے ساتھ مشابہت تھی وہ کمزور ہوگئی لہذا اس میں جو تحرار فاعل کا شبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ وہاں علامت جمع بھی فاعل تھا اور آگے اسم ظاہر بھی فاعل تھا، وہاں تعد وفاعل کا ایشت بتاہ تھا، لیکن یہاں ایسانہیں ہوگیا۔ کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، اس لئے «حسن" جو اس میں جو تحرار فاعل کا شہر حسن اور کیونکہ یہ جمع مکسر ہے، لہذا ضعیف بھی نہیں ہو تا، اس لئے صفت کی فعل سے مشابہت کم زور ہوگئی، اس ضعف ہے، تعدود غلمانہ" جیسی ترکیب میں نہ تو تعد غلمانہ" جیسا «حسن" ہے اور نہ "یقعود غلمانہ" جیسی ترکیب میں نہ تو "قاعل غلمانہ" جیسا "حسن" ہے اور نہ "یقعود غلمانہ" جیسی ترکیب میں نہ تو "قاعل غلمانہ" جیسا "حسن" ہے اور نہ "یقعود غلمانہ" جیسی ترکیب میں نہ تو "قاعل غلمانہ" جیسا "حسن" ہے اور نہ "یقعود غلمانہ" جیسی ترکیب میں نہ تو "قاعل غلمانہ" جیسا "حسن" ہے اور نہ "یقعود غلمانہ" جیسی ترکیب میں نہ تو "قاعل غلمانہ" جیسا "حسن" ہے اور نہ "یقعود فلمانہ" جیسی ترکیب میں نہ تو "قاعل غلمانہ " جیسا "حسن " ہے اور نہ "یقعود فلمانہ " جیساضعف ہے صوف جائز ہے۔

یجوز کے بعد من غیر حسن ولاضعف سے شارح مُن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ "یقتعدون غلمانہ" کو صعیف سے کہنے اور ناجائز نہ کہنے کی وجہ

المفتاح السامى

فلم يكن قعود غلمانه مثل يقعدون غلمانه الذي اجتمع فيه فاعلان في الظاهر الاان تخرج الواو من الاسمية الى الحرفية او يجعل المضمر او يجعل الفعل خبر امقدما على المبتدا مر ١٨٢

شرح و توضیح کے انداز میں میں شارح مین کی اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ شارح مین اس عبارت میں بقعدون علمانہ کی ترکیب کو ضعیفت کہے اور ناجائز نہ کہنے کی وجہ بیان فرمارہ ہیں۔ بظاہر بیہ ترکیب اور مثال ناجائز ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں دوفاعل جمع ہیں اور تعد دفاعل ممتنع ہے، لہذا بیہ ترکیب بھی ناجائز اور ممتنع ہونی چاہیے تھی، لیکن بیہ ترکیب ناجائز نہیں ہیں بلکہ ایک فاعل ہے، نہیں ہے، کونکہ اس میں توجیہ اور تاویل ممکن ہے اور وہ توجیہ بیہ ہے کہ اس میں دوفاعل نہیں ہیں بلکہ ایک فاعل ہے، نہیں ہو واؤہ ہوگا کہ بیہ جمع کی طرف نکال دیں گے، حرفیت کی طرف نکالنے کا بی فائدہ ہوگا کہ بیہ جمع کی علامت ہوگی فاعل نہیں ہوگا، جیسے "ضربت" میں "ت" تانیث کی علامت ہے، فاعل نہیں ہوگا، جیسے "ضربت" میں "ت" تانیث کی علامت ہے، فاعل نہیں ہوگا، جیسے "ضربت" میں "ت" تانیث کی علامت ہے، فاعل نہیں ہوگا، جیسے "ضربت" میں "ت" تانیث کی علامت ہے، فاعل نہیں ہوگا، جیسے "ضربت" میں "ت" تانیث کی علامت ہے، فاعل نہیں ہوگا، جیسے "ضربت" میں "ت" تانیث کی علامت ہے، فاعل نہیں ہوگا، جیسے "ضربت" میں "ت" تانیث کی علامت ہوگا گا۔

دوسری توجیہ یہ کریں گے کہ "یقعدون غلمانہ" میں "غلمان" کوفاعل سے بدل بنالیں ہے، کہ اصل فاعل علامت جمع ہواور "غلمانہ" اس سے بدل ہو۔

تیسری توجیه به کریں گے که "یقعدون" کو خبر اور "غلمانه" کو متبدا مؤخر بنالیں گے، چونکه اس ترکیب میں مذکورہ تین احتالات موجود ہیں، لہٰذاان احمالات کی بناپر اس کو ضیعف ہی کہا جائے گا۔ ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔

اب ای بات کو بانداز سوال وجواب مجھیں۔

سِيَوَالْ: سائل کہتا ہے آپ نے دوسری مثال جس کو ضیعف کہا ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ ضعیف نہیں، بلکہ ناجائز ہونی چاہئے،اس داسطے کہ اس میں دوفاعل ہیں اور دوفاعل کا اجتماع جائز نہیں۔للبذا یہ مثال اور یہ ترکیب بھی جائز نہیں ہونی چاہیے؟ جھوالیہ: اس سوال کے تین جو اب ہیں۔

- ک یہاں پر "واؤ"کو اسمیت سے ٹکال کر "حرفیت" کی طرف لے جائیں گے، کہ بیہ واؤ حرفی ہے، اس صورت میں بیہ علامت فاعل ہوگا، تو تکرار فاعل نہیں ہوگا۔
  - 🕑 "غلمان" كوفاعل نه بنائين، بلكه فاعل سے بدل بنائيں تو تكر ار فاعل لازم نہيں آئے گا۔
- اس کو تعل، فاعل کی ترکیب نه بنائیں بلکہ مبتدا اور خبر بنائیں کہ غلامہ مبتدا مؤخر ہو اور یقعدون خبر مقدم ہو، ان احتالات مخلاشہ کی بناء پر اس مثال کو صنعیف کہاہے ناجائز نہیں کہا۔

# ضمير موصوف نہيں ہے گی

والمضمر لا يوصف لان ضمير المتكلم والمخاطب اعرف المعامن واو ضحها فلاحاجة الخ ٢٨١ مصنف يُحالد عن اس عبارت ميں صفت كے متعلق ايك اہم مسئلہ بيان فرمايا ہے وہ مسئلہ ہے ہے كہ ضمير كى صفت نہيں لائى

جائے گی یعنی ضمیر کوموصوف نہیں بنایا جائے گا۔

وليل

شارح و المنظم المعلم الحساس مسلم كى وليل اور وجه بيان فرمار بي كم ضمير كيول موصوف نبيل بن على المعلم المعلم المعتمل ا

اس کی دلیل بیہ کہ مغیر بینکلم اور ضمیر مخاطب اعرف المعارف اور اوضح المعارف بیں لہذاان کو سمیر بین ہے،

ہمیں ہے۔ اگرچہ اعرف المعارف " ضمیر متکلم اور ضمیر مخاطب ہیں، باتی جو ضمیر خائب ہے، وہ "اعوف المعارف " نہیں ہے،

لیکن نفس ضمیر ہونے ہیں اس کے مساوی اور اس کے ہر ابر ہے، اس کو بھی ضمیر متکلم وضمیر مخاطب پر محمول کریں گے، تاکہ

پوری ضمیر کا تھم ایک بی ہوجائے اور "والمضمو لا یو صف" کہا جاسکے کہ ضمیر کوئی بھی ہواس کی صفت نہیں لائی جاسکتی، اگرچہ

اس کی علت، مخاطب اور متکلم کی ضمیر میں پائی جاتی ہے۔ خائب کی ضمیر ہیں وہ علت نہیں پائی جاتی ، علت بیہ کہ موصوف کی

مفت وضاحت کیلئے لائی جاتی ہے کہ وہ موصوف سے اجمال واہم مور کرے، ضمیر متکلم اور مخاطب "اعرف المعارف"

ہیں، ان سے اجمال ویسے ہی ختم ہے۔ لہذا ان کی صفت نہیں لائی جائے گی اور ضمیر خائب کو انہی پر مجمول کر دیا گیا ہے اور جس طرح ضمیر کی صفت موضحہ نہیں آسکتی، صفت "مادحہ" اور "ذامہ" بھی واقع نہیں ہو سکتی، تاکہ سب ضمیر وں کا تھم کیساں ہو طرح ضمیر کی صفت موضحہ نہیں آسکتی، صفت "مادحہ" اور "ذامہ" بھی واقع نہیں ہو سکتی، تاکہ سب ضمیر وں کا تھم کیساں ہو طائے۔

اب اس بات كوبانداز سوال وجواب يول مجميس

سِيَوَالْ ۞: آپ نے کہاہے کہ ضمیر کی صفت نہیں لائی جاسکتی، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ اعرف المعارف ہے، ضمیر منتکلم اور ضمیر مخاطب میں تویہ دلیل پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ "اعرف المعارف" ہیں، ان کو صفت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ضمیر غائب تو "اعرف المعارف" نہیں، یہ تومہم ہے،اس میں یہ دلیل نہیں پائی جاتی، لہذا اس کی صفت آنی چاہیے تھی؟

جَوَّالِبَ: اس سوال کاجواب بیب که ضمیر خائب کو متکلم اور مخاطب کی ضمیر پر محمول کرلیں کے اور وجہ حمل اطراد باب ب، لین "طود اللباب" ایسا کیا ہے تاکہ ضمیر کاباب مطرد اور جامع ہو جائے کہ پورے باب کا ایک بی حکم رہے۔ کہ ضمیر متکلم کی صفت نہیں آتی توضیر خائب کی صفت بھی نہ آئے۔

سِيُوَالْ ﴿: بيعلت "وصف موضحه" پر توصادق آتی ہے، كيونكه ضمير اعرف المعارف اور اوضح المعارف ہوتی ہے، اس واسطے اس كا وصف موضحه بھی نہيں لا يا جاسكتا۔ ليكن وصف مادح اور وصف ذام كو تو آنا چاہئے، كيونكه اعرف المعارف كى مدح يا ندمت تو كى جاسكتى ہے ؟

جَوَالَتِ: اس سوال کا جواب بھی حمل اور اطراد باب ہے، یعنی ضمیر کے باب کا ایک بی حکم بنانے کیلئے صفت مادحہ اور صفت ذامہ کو صفت موضحہ کے بارے میں ہے، وصف "مادح" اور وصف ذامہ کو صفت موضحہ کے بارے میں ہے، وصف "مادح" اور وصف "ذام" کے بارے میں نہیں ہے، لیکن سب کا حکم ایک کرنے کیلئے کہا ہے "ذام" کے بارے میں نہیں ہے، لیکن سب کا حکم ایک کرنے کیلئے کہا ہے

المفتاح السامي

کہ جب وصف موضح جائز نہیں، تو وصف مادح اور وصف ذام بھی وصف موضح پر حمل کرتے ہوئے جائز نہیں ؟

ضمیر صفت نہیں ہے گی

ولا يوصف به لانه ليس في المضمر معنى الوصفية وهو الدلالة على قيام معنى بالذات لانه يدل على الذات لا على قيام معنى بها ١٨٢

اس عبارت میں مصنف عظیہ نے صفت کے متعلق دوسر ااہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہ مسئلہ بیہ ہے کہ ضمیر صفت نہیں بنے گی، لینی ابیانہیں ہوگا، کہ ضمیر کسی موصوف کی صفت ہو۔

وليل

شارح مُنهُ لاند فی المضمر من الوصفیة سے اس مسله کی دلیل بیان فرمار سے ہیں، اس کی دلیل بیہ سے کہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے، جو موصوف میں پایا جارہا ہواور ضمیر ذات پر دلالت کرتی ہے، ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتی جو ذات میں پایا جائے، لہذا ضمیر سے اندر صفت کامعنی ہی نہیں، ہے جس کی وجہ سے یہ صفت بن سکے، اس بناء پر ضمیر صفت بھی نہیں بن سکتے۔

# کافیہ کے بعض نسخوں کا اختلاف اور شارح رضی ویشاند سے قول کی وضاحت

وكانه لم يقع في بعض النسخ قولم ولا يوصف بموله فا اعتذب الشارح الرضي وقال ولم يذكر الخ ١٨٢٠

اس عبارت سے شارح بھیلیے کی غرض کافیہ کے نسخوں کا اختلاف بتانا ہے۔ ضمن میں رضی کے قول کی وضاحت کرنا ہے،
ہمارے سامنے جو کافیہ کانسخہ ہے، اس میں صفت سے متعلق دونوں مسلے مذکور ہیں یعنی اس نسخہ میں "والمضمو لا یوصف" بھی
ہمارے سامنے جو کافیہ کانسخہ ہے، اور بعض نسخوں میں صرف "المضمو لا یوصف ہے اور ولا یوصف بہ نہیں ہے بقول شارح
رضی بھیلیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے "الموصوف اخص او مساو" آرہا ہے کہ موصوف یا توصف سے خاص ہوگا یاصفت کے
مماوی ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ضمیر صفت نہیں بن سکتی، اس لئے کہ ضمیر سے کوئی چیز خاص نہیں ہوسکتی، کیونکہ یہ
"اعرف المعامون" ہے، توضمیر سے جب کوئی چیز خاص نہیں پھر اس کانہ کوئی موصوف ہوگا اور نہ یہ کسی کی صفت ہوگی، تو چونکہ
یہ بات اس سے سمجھ میں آر ہی تھی اسی وجہ سے بعض نسخوں میں ولا یوصف ہے " نہیں ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ تا ح میں فرماتے ہیں کہ شارح رضی نے اپنی شرح میں کہا ہے کہ مصنف میں ہے نے صرف یوں کہا ہے "والمضم لا یوصف" اور "لا یوصف ہہ" نہیں کہا، اس واسطے کہ آگے جو عبارت "والموصوف اخص او مساو" آرہی ہے، اس میں اس کی وضاحت ہورہی ہے۔ شارح رضی میں اور کی اس کے سامنے وہ نسخہ تھا، جس میں بیہ جملہ نہیں میں اس کی وضاحت ہورہی ہے۔ شارح رضی میں ولا یوصف بہ فدکور ہے، اس نسخہ کے مطابق شارح رضی کی اس توجیہہ کی ضرورت نہیں ہے۔

### موصوف معرفه كاصفت سے اخص يامساوي ہوناضر وري ہے

والموصوف أخصاد امساد

مصنف بین است است میں صفت سے متعلق بید مسئلہ بیان کیا ہے کہ موصوف معرفہ کاصفت سے اخص ہویا کم از کم مساوی ہونا ضروری ہے، بیہ ضروری اس وقت ہے جب موصوف معرفہ ہو، اگر موصوف تکرہ ہو تو پھر موصوف کاصفت سے اخص یا مساوی ہونا ضروری نہیں ہے، دلیل بیہ ہے کہ ترکیب توصیفی میں مقصود موصوف ہوتا ہے، مثلاً "جاءنی زیں عالمہ" میں مقصود زید ہے، توجب موصوف مقصود اصلی ہے اور ہے بھی معرفہ تو ضروری ہے کہ اس کا معرفہ ہوناصفت سے "علی وجہ الکمال" ثابت ہوتا کہ مقصود میں اور غیر مقصود میں فرق ہو، اگر ایسانہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کے مساوی اور اس کے الرابر ہو، اگر ایسانہیں ہوگا، جب اس کے برابر ہو، اگر ایسانہیں ہوگاتولازم برابر ہو، اگر ایسانہیں ہوگا، جب اس کے برابر ہو، اگر ایسانہیں ہوگاتولازم برابر ہو، اگر ایسانہیں ہوگاتولازم برابر ہو، اگر ایسانہیں ہوگاتولازم اسلے بہ شرط لگادی گئی ہے کہ موصوف معرفہ صفت سے اخص ہویا کم از کم مساوی ہو۔

### موصوف نکرہ کاصفت سے اخص یامساوی ہوناضر وری نہیں ہے

ای الموصوف المعرفة اشد اعتصاصا بالتعریف والمعلومیة من الصفة یعنی اعرف منها لاند المقصود الح سراد موصوف کے مفت سے انھی یا سادی ہونے سے مراد موصوف معرفہ ہے انداز بیل شارح وَوَاللّٰہ کی اس عبارت کا مطلب سے ہم وصوف معرفہ ہونے کا مطلب سے مراد موصوف معرفہ ہونے کا مطلب واضح ہے کہ موصوف معرفہ ہونے کا مطلب واضح ہے کہ موصوف معرفہ ہونے میں اور معلوم ہونے بیل بڑھ کر ہو۔ موصوف کا انھی ہونایا مسادی ہوناموصوف معرفہ ہونے بیل اور معلوم ہونے بیل بڑھ کر ہو۔ موصوف کا انھی ہونایا مسادی ہوناموصوف معرفہ کے بارے بیل نہیں اس واسطے کہ موصوف کرہ کیلئے کی قشم کی کوئی شخصیص کی تیل میں ہونہ کی شخصیص نہیں ہے، کرہ بیل سے، کرہ بغیر کی شخصیص کے موصوف بن سکتا ہے، جیسے "جاعلی بہجل عالم " بیل سے کوئی شخصیص نہیں ہے، معلوم ہوا یہ تھم اس موصوف کے بارے بیل سے میں سے معلوم ہوا یہ تھم اس موصوف کے بارے بیل سے میں ہوتھ کا در بید شرط نہیں ہے۔ اس کی دلیل پہلی گذر پکی ہے، کہ جب موصوف معرفہ ہوتھ ہوتہ ہوتہ موصوف کرہ ہوتاں کے بارے بیل سے تھم اور بید شرط نہیں ہے۔ اس کی دلیل پہلی گذر پکی ہے، کہ جب موصوف معرفہ ہوتہ ہوتو موصوف تا معرفہ ہوتا کہ موصوف جو مقصود ہو وصفت سے خاص ہوا ور اس طرح مقصود اور غیر مقصود معرفہ ہوتہ ہوتہ ہوتہ ہوتھ ہوتا کے، یا کم اور کم موصوف معرفہ ہود نہ غیر مقصود مقصود میں فرق واضح ہوجائے، یا کم از کم موصوف صفت سے جرابر ہولیکن کم نہ ہوور نہ غیر مقصود مقصود سے بڑھ جائے گا۔

اب اس بات کو باند از سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَّالْ: سائل كہتاہے كه آپ نے كہاہے "والموصوف احص اومساد" كه موصوف، صفت سے اخص ہوتاہے يامساوى ہوتا ہے، جبكہ ايك مثال اليى ہے جس ميں موصوف صفت سے اخص ہے نہ مساوى ہے، جيسے "مرس تبر جل عالم " اس مثال ميں "رِجل" موصوف ہے، ليكن عالم سے اخص نہيں ہے۔ لہذا آپ كايد كہنا صحح نہيں ہے؟

جَوَّالِبَ: شارح مَیْنَایِ نے اس سوال کا اجواب" ای الموصوف المعرفة" سے بید دیاہے کہ بید ضابطہ اس موصوف کے بارے میں ہے، جو معرفہ ہو، نکرہ کے بارے میں بیر ضابطہ نہیں ہے، اور آپ جو مثال لائے ہیں اس میں موصوف نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔

# معرفه کی ترتیب

والمنقول عن سیبویہ و علیہ جمھوں النحاۃ ان اعرفھا المضمر ات ثیر الاعلام ثیر اسماءالاشاں اسالح ۱۸۳۰ اس عبارت سے شارح میشندگی غرض معارف کی ترتیب بیان کرناہے کہ سب سے پہلے کون سامعرفہ ہے، پھر دوسر امعرفہ کونیاہے پھر تیسر اکونیاہے۔

چنانچہ شارح میں فراتے ہیں کہ سیوبہ اور جمہور نحاۃ ہے منقول ہے کہ سب سے پہلا معرفہ، مضمرات ہیں، پھر اعلام ہیں، پھر اساء اشارہ ہیں، ان کے بعد معرف باللام اور اساء موصولہ ہیں اور معرفہ ہونے میں معرف باللام اور اسائے موصولہ ایک ہی در جہ کے ہیں اور مساوی ہیں، ان میں سے کس ایک کو دوسرے پر ترجے نہیں ہے، ان دونوں کامعرفہ ہونا یکساں ہے۔

موصوف معرف باللام كى صفت معرف باللام موگى يامضاف بمعرف باللام موگى

ومن ثمر لمريوصف ذو اللام الاجمثله أو بالمضاف الى مثله

مصنف بُرُولِیہ نے اس عبارت میں والموصوف الحص او مساو پر تفریع بیان فرمائی ہے، چنانچہ مصنف بُرُولِیہ بیں کہ اگر موصوف معرف باللام ہو تھا باللام ہوگی بیاس کی صفت وہ ہوگی جو معرف باللام کی طرف مضاف ہواس کی صفت اسم اشارہ سے اعلام سے یاضمیر سے نہیں لائی جائے گی، اس کی وجہ بیہ کہ معرف باللام سب سے کم در جہ کا معرفہ ہے جب بیہ موصوف بن رہاہے تو اس کی صفت الی نہیں ہوئی چاہیے جو اس کی حَیْثِیّت سے بلند ہو، اسم اشارہ اعلام اور ضمیر اس سے براے کر ہیں اور اس سے بلند ہو، اسم اشارہ اعلام اور ضمیر اس سے براے کر ہیں اور اس سے بلند ہیں، ضمیر سے بارے میں بید گزر چکاہے کہ وہ نہ توصفت بنتی ہے، اور نہ ہی موصوف بنتی ہے، لہذاموصوف معرف باللام ہی آئیگی۔

ہاں البتہ وہ اسم جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو وہ بھی اس کی صفت بن سکتا ہے، کیونکہ اس کا بھی وہی تھم ہے، جو معرف باللام کا ہے تھیم ہے، کہ در میان میں فاصلہ ہویا در میان میں تعرف ہوں اور اس تھی میں اسم موصول بھی ہے کیونکہ ان میں تعرف معرف باللام کی صفت بن ہے کیونکہ ان میں تعرف معرف باللام کی صفت بن سکتی ہیں۔

- معرف باللام كى صفت معرف باللام بو، جيسے جاءني الرجل الفاضل
- اس معرف باللام کی صفت وہ اسم ہوجو معرف باللام اسم کی طرف مضاف ہوجیہ جاءنی الدجل صاحب الفرس ہے۔ اس مثال میں "الرجل" موصوف ہے اس کی صفت "صاحب" ہے جو کہ "الفرس" معرف باللام کی طرف مضاف

ہے، پھراس میں بھی تعیم ہے، درمیان میں فاصلہ ہویانہ ہواس مثال میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فاصل ہونے کی مثال جاءنی الرجل صاحب لجام الفرس ہے، اس مثال میں صاحب اور فرس مضاف،مضاف الیہ ہیں، درمیان میں لجام کافاصلہ آخمیاہے تواس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ک معرف باللام کی صفت اسم موصول ہو، جو اپنے صلہ کے ساتھ ملکر معرف باللام کی صفت بنے، جیسے جاءنی الدجل الذی کان عند ک امس (میرے پاس وہ مخص آیا جو کل شام تمہارے پاس تھا) اس مثال میں الرجل موصوف ہے اور الذی کان موصول صلہ ملکر اس کی صفت ہے۔

لان التعريف المضاف مساولتعريف المضاف اليه او انقص منه على الخلاف الواقع بين سيبويه الخ مراء

اس عبارت سے شارح محطیا کی خرض ہے کہ مضاف کی تحریف ، مضاف الیہ کی تحریف سے مساوی ہوتی ہے ، جیسا کہ سیویہ کا فدہب ہے یامضاف کی تعریف مضاف الیہ کی تعریف سے انتھا ہوتی ہے ، جیسا کہ مبر دکا فدہب ہے ، اس سے انتی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ مضاف مضاف الیہ سے تعریف اخذ کر تاہے ، لہذا جب کرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتو تکرہ مضاف ، معرف مضاف ، معرف مطاف ، معرف مضاف الیہ سے تحریف حاصل کر تاہے ۔ اس بیل اختکاف ہے ، سیویہ کا کہنا ہے کہ جنتی تعریف مضاف الیہ بیل ہوتی ہے ، وہ ساری تعریف مضاف لے لیتا ہے ، لینی جس قتم کا اختکاف ہے ، سیویہ کا کہنا ہے کہ جنتی تعریف مضاف الیہ بیل معرف الله م ہوتی ہے ، معرف الله م ہوتی ہوگا ، ای قتم کا معرف مضاف ہوگا ، چو تکہ مضاف الیہ ، معرف باللام ہے ، توجس درجہ کی تعریف مضاف الیہ مضاف الیہ مصاف الیہ ہے ہے کہ جب مضاف الیہ سے کہ جب مضاف مضاف الیہ ہے تعریف عامل کر دہا ہے تو مضاف میں تعریف کم ہوتی ہے ہم دو کی دلیل ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ ہے اور میان فرق باتی رہے اور یہ بات واضح ہے کہ آخذ معلی کی بنسبت انتھ میں ہوتا ہے لئد اتعریف مضاف ، تعریف مضاف الیہ سے انتھ مضاف الیہ سے انتھ موساف ہوگا ۔ بات واضح ہے کہ آخذ معلی کی بنسبت انتھ میں ہوتا ہے لئد اتعریف مضاف ، تعریف مضاف الیہ سے انتھ مضاف ہوگا ۔

بخلاتسائر المعارب فانفا اعصمن دى اللام المماء

شارح میشایی اس عبارت کا تعلق مصنف میشایی عبارت "لعد یوصف ذو اللام الا بیمنلدالخ" کے ساتھ ہے اور شرح کی اس عبارت کا مطلب سے ہے کہ چونکہ معرف باللام اور اسم موصوف کے علاوہ باقی تمام معارف ان سے اخص ہیں، لہذا ان دو معارف کے علاوہ باقی معارف کی صفت معرف باللام اور اسم موصول واقع ہوسکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں موصوف اخص ہوگا، اور یہ نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے، مگر معرف باللام اور اسم موصول کی صفت اعلام یا اسم مضاف الی مضمر وغیرہ نہیں آسکتی، کیونکہ اس صورت میں صفت معرف معرف ہے اخص ہوگا، اور بیہ جائز نہیں ہے۔

فلووقع اعص نعتالغير اخص فهو محمول على البدل عند صاحب هذا المذبب ممام

شارح مولید کی اس عبارت کا حاصل بی ہے کہ اگر کہیں صفت موصوف سے اخص واقع ہوجائے تو مصنف مولید کے ہاں وہ نعست بدل پر محمول ہوگی، جیسے جا عنی الرجل، صاحب زید اس مثال میں صاحب زید صفت ہے اور "الرجل" سے

اخص ہے، لہذا یہ "الرجل" سے بدل واقع ہوگا۔ اس کی صفت نہیں ہوگی، شارح بَیْشانیّہ کی عبارت میں صاحب هذا المذهب سے مراد مصنف بیشانیّه ہیں۔

وانما التزموصف باب هذا اى باب اسم الاشارة بذى اللام ، للابهام مما

شرح و توضیح کے انداز میں مصنف میشاد کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ صفت کے بارے میں ذکر کردہ اصول "والموصوف احص او مساد" کے تحت پائے قسم کے معارف اسم اشارہ کی صفت واقع ہونے چاہیے شے، لیکن ان پائے معارف میں سے صرف دومعارف اسم اشارہ کی صفت واقع ہوتے ہیں باقی معارف اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم اشارہ کی صفت لانے سے غرض اس کے ابہام کو دور کرنا ہو تاہے، اور اسم اشارہ کا ابہام صرف ان دو معارف سے دور نہیں ہوتا، اس لئے صرف دومعارف معرف باللام اور اسم موصول اسم اشارہ کی صفت واقع ہوسکتے ہیں، اور اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں ہوسکتے اس کی مزید وضاحت ہیں، اور اسم اشارہ مضاف الی المعرف باللام اور مضاف الی الموصول، اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں ہوسکتے اس کی مزید وضاحت یہ ہوتا ہے کہ طفذ اسم اشارہ ہے، اصول مذکور کے مطابق کہ موصوف یا اخص ہوتا ہے، یا مساوی ہوتا ہے اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ کی صفت اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں ہوتی ہے تھی، باللام اور اسم موصول واقع ہو سکتی ہے باقی تین چیزیں اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں۔ بوتیں، جبکہ مصنف مُؤرظ ہو کے مطابق یا بی نجیزیں اسم اشارہ کی صفت واقع نہیں۔ ہوتیں، جبکہ مصنف مُؤرظ ہو کے ذکر کر دہ اصول کے مطابق یا نجی چیزیں اسم اشارہ کی صفت بنی چیزیں اسم اشارہ کی صفت بنی چاہیے تھیں۔

- 🛈 اسم اشاره
- ٢ معرف باللام
- اسم موصول
- المعرف باللام مضاف اليام مضاف اللام
  - شاف الى الموصول

لیکن ان میں سے صرف دو چیزیں اسم اشارہ کی صفت واقع ہوسکتی ہیں، ایک معرف باللام اور دوسر ااسم موصول، اس کے علاوہ باقی تین چیزیں اس کی صفت نہیں بن سکتیں، اس کی وجہ بہ ہے کہ طذا کے باب میں ابہام ہے اور صفت وہ ہونی چاہیے جو ابہام دور کر ہے۔ موصوف اسم اشارہ ہو اور صفت بھی مبہم ہے، اس طرح صفت سے کوئی فائد حاصل نہیں ہوگا، اس لئے کہ اسم اشارہ کے مبہم ہونے کی وجہ سے وہ اسم اشارہ کی صفت نہیں بن سکتا۔ اور جو مضاف معرف بنے میں خود محتاج ہے، وہ دو سرے کوکیا تعریف دے گا، اس لیے مضاف الی معرف باللام بھی اس کی صفت نہیں بن سکتا اور مضاف الی موصول بھی اس کی صفت نہیں بن سکتا، تو باتی دو بی چیزیں بچتی ہیں ایک معرف باللام جو ابہام دور کرے اور دوسر ااسم موصول جو ابہام کو دور کرے، البذ اسم اشارہ کی صفت معرف باللام ہوگی یا اسم موصول ہو ابہام کو دور کرے، البذ اسم اشارہ کی صفت معرف باللام ہوگی یا اسم موصول کو اس پر محمول اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسم اشارہ کی اصل صفت معرف باللام ہوگی عالی موصول کو اس پر محمول اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسم اشارہ کی اصل صفت معرف باللام ہوگی مصاول کو اس پر محمول کو اس پر

کیاہے۔

المفتاح السامى

ای بات کو بانداز سوال وجواب یون سمجھیں۔

سِوَال ١٠٠ آپ نے صفت کے متعلق اصول بیان کرتے ہوئے کہاہے کہ الموصوف احص او مساو، البذااس اصول کے مطابق جب اسم اشاره موصوف ہوتواس کی صفت بطور مساوی ہونے سے اسم اشارہ آنی جاہیے اور بطور اخص ہونے معرف باللام اور اسم موصول مضاف الى معرف باللام اور مضاف الى موصول آنى چاہتے، جبکہ اسم اشاره كى صفت صرف معرف باللام اور اسم موصول آتی ہے، باقی معارف اس کی صفت واقع نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟

جَوَالِب: اسم اشاره میں ابہام ہو تاہے اور صفت کی وجہ سے رفع ابہام صرف اسم موصول یامعرف باللام سے ممکن ہے، اس کے علاوہ سے ممکن نہیں، اس وجہ سے اس کی صفت معرف باللام یا اسم موصول آتی ہے، باقی معارف سے اس کی صفت نہیں آتی۔ اسم اشارہ کی وضع بیان جنس کیلئے ہے کہ جنس کا بیان کیا جائے ، جب صفت لا کر اس کا بیان کریں گے تو اس کا بیان اس چیز ہے ہوگا، جواس جیسی نہ ہو۔اس لئے اسم اشارہ سے بھی اس کی صفت نہ لائیں گے۔

جَوَالِب: اصل چيز معرف باللام ب، موصول كواس پرمحول كري ك، جس طرح معرف باللام بيان جس كيلي موتاب،اس طرح اسم موصول بھی بیان جنس کیلئے ہو تاہے۔

مثال

معرف باللام کی مثال موررت بھان الرجل ہے، اس میں اہذا اسم اشارہ کی صفت معرف باللام الرجل ہے اسم موصول کی مثال "مررت بهذا الذي كوم" اى "الكويم ب "الذي كوم" الكويم كم معنى ميس ب- اسميس هذا اسم اشاره كى صفت الذی کو مراسم موصول ہے، جو معرف باللام الکو پیر کے معنی میں ہے۔

# "مربهت بهذا الابيض"كي مثال ضعيفت ب

ومن ثمر ضعف مربه تبهذا الابيض وحسن مربه تبهذا العالم ممرم

مصنف وعلیہ اس عبارت میں اصول مذکور پر تفریع بیان فرمارہ ہیں ماقبل میں یہ بیان کیاتھا کہ طفداکے ابہام کی وجہ سے اس کی صفت صرف معرف باللام آتی ہے اور کسی سے نہیں آتی۔ یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم اشارہ کی اصل صفت وہ ہوگی جو اس کے ابہام کو دور کرے، چونکہ "معرف باللام"، ابہام کو دور کر تاہیے، اس واسطے طذا کی صفت اس سے لاتے ہیں، اگر بعض صور توں میں معرف باللام بھی رفع ابہام نہ کرہے، تواس سے بھی اس کی صفت لاناضعیفٹ ہوگا۔ جیسے "مررت بطذا الابیض "میں "الابیض" اگرچہ معرف باللام ہے، لیکن یہ رفع ابہام کیلئے کافی نہیں ہے، کیونکہ ابیض ہوناکی ایک جنس کے المفتاح السائ 848 النوابع ساتھ مخصوص نہیں ہے اور یہال معرف باللام کے آنے کے باوجود ابہام دور نہیں ہوا، اس لئے یہ مثال صَعیف کہلائے گی ہاں "مررت بھذاالعالم" کی مثال حسن ہے کیونکہ اس مثال میں "العالم" معرف باللام کاصفت بننا ابہام کو دور کرنے کیلیے بہت مؤثر اور مفید ہے، کیونکہ اس صفت سے معلوم ہوتا ہے، کہ طفر اکامشار الیہ نہ صرف انسان ہے بلکہ عالم بھی ہے، اس سے خوب اچھی طرح سے ابہام دور ہو گیاہے، کیونکہ عسلم انسان کے ساتھ خاص ہے،اس سے اسم اشارہ کا بہام دور ہو گیا۔ ومن ثم اى ومن اجل ان التزام وصف بأب لهذا بذى اللام لوفع الإبهام ببيان الجنس ١٨٣٠

يبال سے شارح مُشِيَّة "من ثم" كامر جع بتلارہ بين، كه طذاموصوف كى وه صفت معرف باللام آتى ہے، جو جنس كوبيان کرکے ابہاکو دور کرتی ہے ، مررت بطذ الابیض کہناضعیف ہے۔

لانهلايتبين بمجنس المبهم لان الابيض عام لا يختص بجنس دون جنس ١٨٧ ر

يبال سے شارح و الله وليل دے رہے ہيں كه مررت بطذا الابيض ميں الابيض معرف باللام مونے كے باوجود جنس مبهم ہے،اس سے ابہام دور نہیں ہور ہا کیونکہ سفیدی کی جنس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

وحسن مرب بهذا العالم لانديتين بدان المشاء اليدانسان بل بجل ١٨٣

يبال سے شارح مِينَظيم ردت بطذ االعالم كى مثال كا "حسن" ہونا بيان فرمار ہے ہيں كداس مثال ميں بھي معرف باللام طذاكى صفت ہے، کیکن اس سے ابہام دور ہور ہاہے کیونکہ علم انسان کے ساتھ خاص ہے اسلئے یہاں العالم کاصفت بننا درست ہے۔ دوسرا تابع

# معطوف بالحرنث

العطف يعنى المعطوف بالحرف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعم مما

پہلے تالع سے فارغ ہونے کے بعد اب ماتن میشانیہ دو سرے تالع عطف بحرف یعنی معطوف کو بیان کر رہے ہیں، عطف بول کر معطوف مراد ہے، عطف مصدر ہے، جو کہ معطوف کے معنی میں ہے، شارح میشاتیے نے معطوف بحرف سے وضاحت کر دی، اس واسطے که توالع میں، "عطف" وو ہیں ایک عطف بحرف اور دوسر اعطف بیان ہے، جب مطلق عطف کہا جائے تو مراد عطف بحرف ہو تاہے۔عطف بیان مراد نہیں ہو تا۔

خلاصہ بیے سے کہ شارح میں نے معطوف بعوف کہہ کر بتا دیا ہے کہ عطف سے مراد عطف بیان نہیں، بلکہ معطوف ہے اور مطعوف وہ ہے جو حرف کے ساتھ ہو۔

معطوت بالحرف كى تعريف بيب كمعطوف بحرف وه تالع ب،جواية متبوع كے ساتھ مقصود بالنسبة موتاب، تابع اور متبوع کے درمیان دس حرفوں میں سے ایک حرف ہو تاہے، یہ تعریف کا تقیہ ہے، تعریف کا حصہ نہیں ہے جیے "جا عنی زید و عمرو" میں عسمومعطوف بحرف تابع ہے اور مقصود بالنسبة ہے کہ جس طرح آنے کا عکم زید کیلئے ہے ، ایے ہی عمروکیلئے بھی ہے۔

## معطوف بحرف میں تابع اور متبوع دونوں مقصود بالنسبة ہوتے ہیں

اىقصدنسبتمالىشىءاونسبةشىءاليم ممم

شرح و توضیح کے انداز میں شارح مُشاہد کی اس عبارت کامطلب سے ہے کہ ماتن کی عبارت " تابع مقصود" میں «مقصود"، مفعول کاصیغہ ماضی مجہول کے معنی میں ہیں۔ آگے جولفظ نسبة آر ہاہے نسبة اس کانائب فاعل ہے۔

اس عبارت کوایک سوال کاجواب بھی بنایا جاسکتاہے۔

سِيَوَال: سائل كہتاہے كه آپ نے كہاہے"العطف تابع مقصود بالنسبة" كه عطف وہ تابع ہے، جو مقصود بالنسبة ہے، اس سے بیر وہم ہوتاہے، كه شايد عطف مقصو د بالنسبة ہوتاہے اور متبوع مقصود بالنسبة نہيں ہوتا، حالانكه اصل نسبت تو متبوع كى طرف ہوتى ہے تابع كى طرف اس كے واسط سے نسبت ہوتى ہے، اس كئے تو اس كو تابع كہا جاتاہے، كه بير نسبت ميں تابع ہوتاہے؟

جَوَالِبَ: شارح مِينية ني اس سوال كاجواب" اى قصد نسبته الى شئ" سے دياہے، جواب كا حاصل يہ ہے كه مقصود كانائب فاعل" هو" ضمير نہيں ہے، بلكه اس كانائب فاعل" نسبة" ہے جو مقدر ہے۔

ای تصدنسبه ۱۸۳

یہاں شارح مُرینہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نسبة میں تعیم ہے کہ تابع کی نسبة کسی شی کی طرف ہو، جیسے زید قائمہ وذاھبہ،اس میں ذھاب کی نسبة "زید" کی طرف ہے یاکسی شی کی نسبة تابع کی طرف ہو جیسے جاءنی زید وعسمروہ، کہ اس میں آنے کی نسبة عسمرو کی طرف ہور ہی ہے۔

بالنسبة الواقعة في الكلام ١٨٢

اس عبارت سے شارح میں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ النسبة میں الف لام عہد خارجی کیلئے ہے، اور اس سے نسبة کلامیہ مراد ہے۔ فقولہ بالنسبة متعلق بالقصد المفهوم من المقصود ممار

اس عبارت سے شارح مُواللہ اتن مُواللہ سے قول بالنسبة کے متعلق کو بیان فرمار ہے ہیں کہ بالنسبة قصد کے متعلق ہے جو کہ مقصود سے سمجھ میں آرہاہے۔

معمتبوعہ ای کما یکون هو مقصورا بتلک النسبة یکون متبوعہ ایضاً مقصورا بها نحو جاءنی زیں وعمرو الخ س۱۸۳

اس عبارت سے شارح مسلط کی غرض بیہ وضاحت کرنا ہے کہ جس طرح معطوف مقصود بالنبة ہوتا ہے اس طرح

معطوف علیہ یعنی متبوع بھی مقصود بالنسبة ہوتا ہے جیسے جاءنی زید وعسرو ہے۔اس میں عسرو تابع ہے، کیونکہ اس کازید پر
بواسطہ حرف عطف عطف ہورہاہے، اور مجی یعنی آنے کی نسبت جو کلام یعنی جاءنی زید میں واقع ہے اس میں آنے کی یہ
نسبت جیسے عسروکی طرف مقصود ہے ایسے ہی آنے کی نسبت مذکور زید کی طرف بھی مقصود ہے جو کہ عسروکا متبوع ہے۔
تعریف سے فوائد قیوو

فقوله مقصود بالنسبة احتراز عن غير البدل من التوابع لاتها غير مقصود بل المقصود متبوعاتها الخ ١٨٢٠ ال عبارت ميل شارح يُوالله تتريف ك فوائد قيو دبيان فرمار بي بين، كه "تابع" جنس به، اس مين تمام تابع آگئے، "مقصود بالنسبة" سے بدل کے علاوہ جو باقی تین تابع بیں لیخی نعت ، تاکید، اور عطف بیان وہ نکل گئے، اس واسط که ان میں تابع مقصود بالنسبة نہيں ہو تا۔ بلکه اصل مقصود متبوع ہو تا ہے، تابع اس کی وضاحت کیلئے آتا ہے میں تابع مقصود بالنسبة نہیں نکل کیا تب بال سے بدل بھی نکل کیا، کو مقصود بالنسبة نہیں ہو تا۔ صرف بدل ہی مقصود بالنسبة ہو تا ہے، وہ مقصود بالنسبة نہیں ہو تا۔ صرف بدل ہی مقصود بالنسبة ہو تا ہے، وہ مقصود بالنسبة نہیں ہو تا۔ صرف بدل ہی مقصود بالنسبة ہو تا ہے۔ اس سے بدل بھی نکل گیا، کو نکه بدل میں جو متبوع مبدل منه ہو تا ہے، وہ مقصود بالنسبة نہیں ہو تا۔ صرف بدل ہی مقصود بالنسبة ہو تا۔ اس سے بدل بھی نکل گیا۔

# معطوف بحرف کی تعریف کی جامعیت پر ایک سوال

قيل يخرج بقوله مع متبوعه المعطوف بلاوبل ولكن وامواما واولان المقصود بالنسبة الخ ١٨٣٠

شارح مین نے اس عبارت میں ایک سوال ذکر کیا ہے، آگے واجیب سے اس کا جواب دیا ہے، سوال ہے ہے کہ ساکل کہتا ہے آپ کی "معطوف بعدت کی تعریف کا حاصل ہے ہے کہ ماکل کہتا ہے، جو آپ کی تعریف کا حاصل ہے ہے کہ معطوف وہ تابع ہے، جو اپنے متبوع کے ساتھ مقصود ہالنسبة ہو تا ہے، اس سے معلوم ہوا دونوں نسبت سے مقصود ہوتے ہیں، جبکہ پچھ حروف عطف ایسے ہیں، جن میں دونوں مقصود بالنسبة نہیں ہوتے، صرف ایک مقصود بالنسبة ہو تا ہے جیسے "جاءنی ذید او عمرو" یا "جاءنی ذید بل عمرو"، میں دونوں مقصود بالنسبة نہیں، صرف ایک مقصود مالنسة ہے اس طرح لا، لکن، ام اور اماح وف عطف ہیں کہ ان کے ذریعہ جب عطف کیا جائے توصرف ایک مقصود بالنسبة ہو تا ہے دونوں نہیں ہوتے۔ لہذا آپ کی تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ ان حروف کے معطوف پر صادق آبیں آر ہی؟

واجیب بان المراد بکون المتبوع مقصود ابالنسبة ان لایذ کر لتوطیة ذکر التابع و بکون التابع الخ ۱۸۳۰ اس عبارت میں شارح بیشانی نے جواب دیاہے، جواب کا حاصل ہے ہے کہ معطوف بحرف کی تعریف میں جویہ کہا گیاہے، کہ اس میں متبوع بھی مقصود ہونے سے ہماری مرادیہ ہے کہ متبوع کاذکر محض تمہید کے طور پر نہ ہو جیسا کہ بدل میں ہوتا ہے۔ بلکہ جس طرح متبوع مقصود ہے، تابع بھی مقصود ہواور مستقل ہو، غیر مستقل اور فرع نہ

ہوا دریہ دونوں باتیں معطوف بحرف میں پائی جاتی ہیں اور یہاں صادق آتی ہیں۔ لہذا ہماری تعریف جامع ہے، غیر جامع نہیں ہے کیونکہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں نسبت سے مقصود ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک یعنی متبوع بطور توطیہ اور تمہید نہیں ہوتا، اور تابع متبوع کیلئے بطور فرع نہیں ہوتا۔ لہذا ہماری تعریف جامع ہے۔

# آئندہ عبارت متن کی توضیح کر دہ تعریف کاحصہ نہیں ہے بلکہ زیادتی توضیح کیلئے ہے

ولماتم الحديماذكرة جمعاومنعا الدفدلزيادة التوضيح بقوله يتوسط بيندوبين متبوعه احدالحروف

شارح و المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات كا حاصل بيب كه معطوف بحرف كى تعريف شارح و المحالات كا حاصل بيب كه معطوف بحرف كى تعريف كا بارت ميں جو بچھ مصنف و المحالات فرما دیا ہے ، اس ہے تعریف جامع اور مانع ہو گئی ہے ، اس كو صرف زیادتى تو محالات كو جامعیت اور مانعیت میں كوئى دخل نہیں ہے ، اور بید عبارت تعریف كا حصد نہیں ہے ، اس كو صرف زیادتى تو شخ كی جامع اور مانع کی جامع اور مانع کی جامع اور مانع ہوئے كے اعتبارے كم ل اور محالات كى مزيد وضاحت كى ضرورت ہے ، اس واسطے مثال سے پہلے "يتوسط بيند مونے كے اعتبارے كمل ہو چكى ہے ، ليكن اس كى مزيد وضاحت كى ضرورت ہے ، اس واسطے مثال سے پہلے "يتوسط بيند وبين متبوعہ احد الحروف" سے تعریف كی مزید وضاحت فرمائى ہے ، تاكہ تعریف كى وضاحت كاملة ہوكر بعد میں مثال الى جائے بيد زیادتى تو ضح كہلئے ہے ، تعریف كاحصہ نہیں ہے

يتوسط بينه أي بين ذلك التابع وبين متبوعه احد الحروف م

مصنف رکھانیہ اور شارح رکھانیہ اس عبارت میں یہ بیان فرمارہ ہیں کہ تابع اور متبوع کے در میان دس حروف میں سے کوئی ایک حرف ہوگا، جس کی تفصیل حروف کی بحث میں آئے گی ان شاءاللہ۔

# مصنف عشید کی معطوف بحرف کی تعریف بالکل صحیح اور جامع، مانع ہے

ولمريكتف بقولم تابع يتوسط بينه وبين متبوعم احد الحروف العشرة لان الحروف قد تتوسط الخ ١٨٥٥

شرح و توضیح کے انداز میں شارح و اللہ کے اللہ کا اس عبارت کا مطلب ہیہ ہے کہ مصنف و اللہ کے انداز میں شارح و و اللہ کے انداز میں شارح و و اللہ کے بعد زیادتی توضیح کیلئے کہا ہے پتوسط بینہ وہین متبوعہ احد الحدوث العشرة اس طویل عبارت کی بجائے مصنف و اللہ کے نے مختر تعبیر اختیار نہیں فرمائی، تابع پتوسط بینہ وہین متبوعہ احد الحدوث العشرة شارح و و اللہ اللہ و اللہ کی وجہ بیان فرمارہ بیں وہ وجہ بیہ کہ مصنف و اللہ نے معطوف احد الحدوث العشرة شارح و و اللہ و اللہ

سے تعریف کی ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں کیا کہ صرف اتنا کہہ دیں، کہ "تابع ہتو سط بینہ وبین متبو عہ احد الحدوف العشرة" کہ معطوف وہ تابع ہے کہ جس کے اور متبوع کے درمیان وس حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ہو کہ اگر مصنف بیخاتیہ یہاں کلام میں اختصار کرتے تو تعریف مانع نہ ہوتی، کیونکہ پھر یہ معنی بڑنا کہ معطوف بحرف وہ تابع ہے کہ جس کے اور متبوع کے درمیان حرف عطف ہو، پھر معطوف کی تعریف ہر اس تابع پر صادق آتی جس کے اور اس کے معطون کے درمیان حرف عطف ہو، پھر معطوف کی تعریف ہر اس تابع پر صادق آتی جس کے اور اس کے معطون کے درمیان آتا ہے، اس معطوف علیہ اور معطوف علیہ کے درمیان آتا ہے، اس معطوف علیہ اور معطوف علیہ کے درمیان آتا ہے جس کے درمیان آتا ہے، اس کی بہت سی صفات ہیں، تو ان صفات کے درمیان کی حرف عطوف وہ تابع کے درمیان تاب بھی حرف عطوف وہ تابع کے درمیان حرف عطف ہو تو ان صفات پر بھی تعریف صادق آتی، حالا کہ وہ صفات ہیں معطوف دہ تیں تو بہاں اگر یہ کہتے کہ معطوف وہ تو ان صفات پر بھی تعریف صادق آتی، حالا کہ وہ صفات ہیں معطوف میں تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کو تعریف کو تعریف کی درمیان تعریف کی کرف کرف کی کرف کی کرف کی کرف کی کرف کی کرف کرف کی کرف کی کرف کی کرف کرف کی کرف کرف کی کرف کی کرف کرف کرف کرف کی کرف کی کرف کرف کی کرف کرف کرف کرف کرف کرف کرف کرف کی کرف کرف کرف کرف کر

اب "جاء نی زید و العالمه و الدابین " مثال سیحے، مثال کا حاصل یہی ہے کہ ایک موصوف ہے، جس کی گئی ساری صفات ہیں اور ان کے درمیان حرف عطف ہے، جیسے "زید" موصوف ہے، "العالم" "والشاعر" "والدابیر" صفات پر حرف عطف داخل ہے، صفات کی دو صیثیتیں ہیں، ایک حیثیت میں یہ صفات بنی ہیں اور دوسری حَیثیت میں یہ عطف بنی ہیں۔ پہلی حیثیت اور جہت یہ ہے کہ ان صفات کا عطف سب سے پہلی صفت "العالم" پر ہو، "العالم" اپنے تمام معطوفات سے ملکر زید کی صفت ہے، یہ درست ہے، اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں ہے۔

دوسری حَیْثیّت اور جہت ہے ہے کہ ان صفات کا براہ راست اپنے متبوع یعنی زید سے تعلق ہو، کیونکہ ان کے اور ان کے متبوع نیمی زید کے در میان حرف عطف ہے لہذا ہے صفات معطوف ہوں گی، اور ''زید ''معطوف علیہ ہوگا، حالانکہ ہے صفات ہیں معطوفات نہیں اور زید معطوف علیہ نہیں بلکہ موصوف ہے، اس لئے مصنف مُخِیات نے مقصود بالنسبة مع متبوعہ کہا ہے کیونکہ مصنف مُخیات اُر مقصود بالنسبة مع متبوعہ نہ کہتے تو ان صفات پر دوسری جہت سے تعریف صادق آ جاتی، کیونکہ ان پر حرف عطف داخل ہے، ان کو معطوف کہا جاتا حالانکہ معطوف نہیں بلکہ یہ زیدگی صفت ہیں، لہذا مقصود بالنسبة مع متبوعہ عطف کی تعریف صفت کی جہت سے خارج ہوگئی کیونکہ صفات مقصود بالنسبة نہیں ہوتیں، بلکہ ان کا متبوع یعنی موصوف کی تیا ہے۔ مقصود ہو تا ہے۔ لہذا اس سے یہ صفات نکل گئیں، اور تعریف مانع ہوگئی۔

اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں

سِوَّالْ : سائل کہتاہے کہ ماتن نے جو تعزیف کی ہے وہ بڑی مفصل اور طویل ہے، اس میں اختصار ہو سکتا تھا کہ ماتن کہہ دیئے "العطف تابع یتوسط بینہ و بین متبوعہ احد الحروف العشرة" کہ معطوف ایسا تابع ہے کہ جس کے اور متبوع کے

در میان، دس حرفوں میں سے ایک ہو، اس سے تعریف بھی صحیح ہوجاتی اور کلام میں اختصار بھی آجاتا؟

جَوَالِبَ: ایسااختصار جو تعریف کی مانعیت میں مخل ہو جائز نہیں ہے، اس لئے اس اختصار کو اختیار نہیں کیا، یہ اختصار مانعیت تعریف میں اس بناء پر مخل ہے کہ اس تعریف سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ معطوف بس وہ تابع ہے کہ جس کے اور متبوع کے در میان میں ہو تا ہے، اس کے در میان میں ہو تا ہے، اس طرح معطوف اور معطوف علیہ کے در میان میں ہو تا ہے، اس طرح صفات سے در میان میں بھی ہو تا ہے، لہٰذا اگر صرف یہی تعریف کرتے، جو آپ کہہ رہے ہیں توان صفات پر بھی عطف کی تعریف صادق آتی، حالا نکہ یہ صفات ہیں عطف نہیں ہیں، اس کی وضاحت میں یہ مثال ہے۔

#### "جأ عنى زيد العالم والشاعر والدبير"

"الشاعر" "واللدبدر" کی دوجہتیں ہیں، ایک جہت ہے کہ یہ "زید" کی صفات ہیں اور اس کے تابع ہیں، دوسری جہت سے کہ یہ پہلی صفت کے تابع ہیں پہلی جہت کے اعتبار سے تو یہ صفات ہیں جبکہ دوسری جہت کے اعتبار سے یہ معطوف ہیں، اگر مصنف بڑھاتیہ مقصود بالنسبة مع متبوعہ کی قرید نہ لگاتے تو پہلی جہت کے اعتبار سے بھی ان صفات پر

سے یہ معطوف ہیں، اگر مصنف میں میں مقصود بالنسبة مع متبوعہ کی قمیلہ نہ لگاتے تو پہلی جہت کے اعتبار سے بھی ان صفات پر عطف کی تعریف صادق آتی، حالانکہ پہلی جہت کے اعتبار سے یہ صفت ہیں، معطوف نہیں ہیں،لہذا تعریف مانع بنانے کے لئے یہ تفصیل کرناضر دری ہے۔

# علامہ زمخشری بھی موصوف، صفت کے در میان "واؤ" جائز قرار دیتے ہیں

وقيل قدجوز الزمخشرى وقوع الواوبين الموصوت والصفة لتأكيد اللصوق في مواضع عديدة الخ ١٨٥٠

اس عبارت سے شارح میں اور میں خوش کی خوش کی خوش کی تول سے اس بات کی تائید پیش کرنا ہے کہ صفات کے در میان بھی وائ آ جاتی ہے ۔ جاتی ہے، جیسے "وما اهلکنا من قریدہ الاو لها مند برون "میں "ولها مند برون" میں "ولها مند برون" میں موصوف اور صفت میں واؤ آسکتی ہے، اس لئے اگر اختصار شدہ تعریف کرتے تو پھریہ صفت عطف میں وائل ہو جاتی ، حالا نکہ یہ عطف میں وافل نہیں ہے بلکہ صفت ہے۔ اس سے تائید ہوگئ کہ مصنف میں الکل صحیح ہے۔

کی جو تعریف کی ہے، وہ مالکل صحیح ہے۔

### تنبيث

شارح مُنْ نَهُ حَوْ آیت پیش فرمائی ہے،اس میں سہو ہواہے، دراصل بیہ سہوسید شریف سے ہواہے، آیت میں واؤنہیں ہے بلکہ آیت بغیر واؤکے ہے،الا لھامنذ ہمون،ایک دوسری آیت مثال میں پیش کی جاسکتی ہے،وما اھلکنامن قریۃ الاولھا کتاب معلومہ۔

امالی کافیہ میں مصنف میشاند نے بھی موصوف،صفت کے در میان واؤکو جائز قرار دیا ہے

ونقل عن المصنف انه قال في المالي الكافيم ان العاقل في مثل جاء في زيد ن العالم و العاقل َ الح في ١٨٥٥

شارح بَيْنَ مَصنف علامہ ابن حاجب کی طرف سے تائید پیش فرمار ہے ہیں کہ مصنف بیشائی کافیہ "میں "جاءنی زیدن العالم والعاقل" اور فرمایا ہے ، کہ العاقل ایسا تالع ہے ، کہ اس کے اور اس کے متبوع کے در میان دس حرف میں ایک حرف عطف ہو ، کہ اس کے متابع کے در میان دس حرف عطف کو حذف کرنا جائز معطف ہو اکہ مثال مذکور میں حرف عطف کو حذف کرنا جائز ہوتا، لہذا معلوم ہوا کہ مثال مذکور میں العاقل زید کی صفت ہے یہاں موصوف اور صفت کے در میان حرف عطف ہے۔

### موصوف اور صفت کے در میان واؤ آنے کی وجہ

وانماحسن دخول العاطف لنوع من الشبه بالمعطوف لما بینه مامن التغایر فلوحد العطف کذلك الح ۱۸۵ معنف رئیلی نظر کی وجہ بیر بیان فرمائی ہے کہ صفت کی عطف کے امائی کافیہ میں موصوف وصفت کے در میان حرف عطف آنے کی وجہ بیر بیان فرمائی ہے کہ صفت کی عطف کے ساتھ مشابہت ہے ، مشابہت ہیں ہے کہ جس طرح معطوف اور معطوف علیہ کے در میان تغایر ہوتا ہے ، اس کے موصوف اور صفت کے در میان حرف عطف آجاتا ہے لہٰذا اگر مصنف رئیل ہوتا ہے ، اس کے موصوف اور صفت کے در میان حرف عطف آجاتا ہے لہٰذا اگر مصنف رئیل ہوتا ہے ، اس کے موسوف اور صفت بھی معطوف کی تعریف میں داخل موجوباتیں ، واخل موجوباتیں ، حالانکہ یہ صفات ہیں ، معطوف نہیں ہیں۔

اس پوری بحث کاخلاصہ بیہ ہے کہ معطوف بحرف کی جو تعریف مصنف تواللہ نے کی ہے، وہ بالکل صحیح ہے اور اختصار والی تعریف صحیح نہیں ہے، اگر یہ صحیح قرار دیں تو تعریف انع نہیں رہتی اور بیہ بات بھی مُحقق ہوگئ ہے کہ بیہ "واؤ"جس طرح معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان آتا ہے، اس طرح صفات کے درمیان بھی آجا تا ہے۔

### بعض نحوبوں كااعتراض

وقال بعضهم فيه نظر لان الحروف المتوسطة بينها عاطفة لدلالتها فيما على ما تدل عليه الخ ١٨٥٠

اس عبارت میں شارح مین نیس عطف کیلئے قرار دینا اور صفات میں حروف عاطفہ عطف ہی کہ حروف عاطفہ عطف ہی کیا آتے ہیں، معطوفات میں انہیں عطف کیلئے قرار دینا اور صفات میں حروف عاطفہ کو غیر عطف کیلئے قرار دینا سیح نہیں ہے ، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ حرف عطف جہاں آئے گا، عطف ہی کیلئے آئے گا، اور جن کے در میان آئے گاوہ معطوف علیہ ہی ہوں گے، صفات نہیں ہوں گی گویا حرف عطف کا کسی شے کے در میان آنا، عطف ہی کیلئے متعین ہے، کسی اور شے کیلئے نہیں ہے، تواس قول کے مطابق " تابع یوسط بنیہ و بین احد حروف العشرة " تعریف کافی ہونی چاہئے ، کیونکہ یہ کہنا کہ حروف عاطفہ صفات میں غیر عاطفہ ہوں اور غیر صفات میں عاطفہ ہوں، یہ امر بعید ہے، اور بغیر ضرورت کے ارتکاب ہے، اس لئے کہ جو حروف عاطفہ ہیں یہ در میان میں آئے ہیں اور یہ اینے اسے ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً " واو "کا معنی، جمع والا ہے ، " فاء "کا معنی تر تیب والا

ہے، ثم کامعنی تراخی والاہے ان کے معانی ہر جگہ یہی ہیں گے،خواہ بیہ صفات میں ہوں یاغیر صفات میں،ان میں فرق کرنا ظاہر کے خلاف سے

جَوَّالِبَ: شَارِح وَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الله

جب ضمير مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے تو تاکید بالمنفصل ضروری ہے

واذاعطف على المرفوع المتصل اكد بمنفصل مثل ضربت اناوزيد إ١٨٦

واذاعطف على الضمير المرفوع مراء

شارح مَيْنَالَةً في "الموفوع" سے پہلے لفظ ضمير نكال كريہ بتايا ہے كه "الموفوع" صفت ہے اس كاموصوف ضمير ہے الا المنصوب والمجدور ١٨٢١

"لاالمنصوب والمجرور" كهة كرشارح وينتية نه بيان كياب كه" المرفوع" تينداحرّ ازى ب، اس سے منصوب اور مجرور كوئكالنامقصود ہے۔

با ہذا کان او مستندا کہہ کر ثارح میشد نے یہ بیان کیاہے کہ متصل عام ہے خواہ متصل ضمیر بارز ہو،خواہ ضمیر مشتر متصل

التوابع

ہو۔"لا المنفصل" کہہ کر شارح میند نے یہ بتایاہے کہ متصل کی قٹ داخر ازی ہے ،اس سے منفصل کو نکالنامقصود ہے۔

تاكيد بالمنفصل عطف سے پہلے ضروری ہے

بمنفصل اولاثم عطف عليه ١٨١

المفتاح السامي

شرح و توضیح سے انداز میں شارح و اللہ کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالناہو تو پہلے ضمیر منفصل سے تاکید لائیں گے، پھر عطف ڈالیس گے، بیہ مطلب نہیں ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف پہلے ڈالیں گے، اس کے بعد تاکید بالمنفصل لائیں گے، کیونکہ تاکید بالمنفصل کے بغیر جب عطف جائز ہی نہیں تو تاکید کے بغیر عطف کیسے ڈالیں گے، لہٰذاغرض شارح میں یہ ہی ہے کہ پہلے تاکید بالمنفصل لائیں گے پھر عطف ڈالیں گے۔

اب اس بات كو بانداز سوال وجواب سمجھيں۔

سِيخَالْت: سوال يہ ہے كه ماتن نے "واذا عطف" كہاہے اس كامعنى ہے كه جب عطف ڈال دياجائے ياجب عطف ڈال ديا گيا ہو،اس لئے کہ جب"اذا" ماضی کے ساتھ مل جائے، توتحقق و قوع کیلئے ہو تاہے اس لئے "آذا عطف" بتارہاہے کہ عطف ڈال دیا گیاہے، لہذا جب عطف ڈال دیا گیاہے تواس کے بعد کہا" اکد بالمنفصل"، اب تاکیدلائیں گے، اس سے یہ معلوم ہو تاہے کہ عطف پہلے ڈالیں گے، اور "قاکید بالمنفصل" بعد میں لائیں گے، حالانکہ اصل بیہ ہے کہ عطف تب ہی ہوگا جب تاکید ہوگی؟

جَوَالِب: شارح مِينَ الله على ہے، بلکہ بیر مطلب ہے کہ تاکید پہلے لائیں گے اور عطف بعد میں کریں گے۔

تاكيد مالمنفصل لانے كى دليل

وذلك لان المتصل المرفوع كالجزءهما اتصل بهلفظامن حيث اندمتصل لايجوز انفصاله الخ ير١٨

اس عبارت میں شارح میشاند ندکورہ مسئلہ نحوبیہ کی دلیل بیان فرمار ہے ہیں، دلیل پیے سے کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف ڈالا جائے تو اس کی تاکید بالمنفصل اس لئے ضروری ہے کہ ضمیر مر فوع متصل جس کے ساتھ متصل ہو، پیے لفظا اور معنااس کے جز کی طرح ہوتی ہے،

لفظاکیے ؟ کیونکہ یہ اس سے ساتھ متصل ہے، یعنی بالکل اس سے ساتھ ملی ہوئی ہے ، اس کو الگ کرناممکن نہیں ہے ، جیسے "ضربت" کی " تاء" کو "ضربت" ہے الگ نہیں کر سکتے اور معنّا یوں متصل ہے کہ ضمیر مرفوع فاعل ہوتی ہے ، اور فاعل فعل کا جزء ہو تاہے، معلوم ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل جس کے ساتھ متصل ہے لفظا اومعنّا اس کا جز ہے ، اب اگر اسی پر بغیر تا کید کے عطف کر دیں توبوں ہوگا، جیسے کلمہ کے بعض اجزاء پر عطف کر دیا گیاہے، حالانکہ عطف بورے کلمہ پر ہو تاہے، آ دھے کلمے پر یعنی کلمہ کے جزء پر عطف کرنا صحیح نہیں ہوتا، اس واسطے کہاہے کہ تاکید ضروری ہے، جب اس متصل کی تاکید بالمنفصل لائیں گے تونفصل لانے سے اس کوایک طرح کی ایستقلالی حیثیت حاصل ہوجائے گی جزئیت ختم ہوجائے گی، اور معلوم ہوگا کہ یہ ایک مستقل چیز ہے، توایستقلال کی حیثیت سامنے آنے کی وجہ سے اس پر عطف ڈالنا جائز قرار دیاجائے گا، لیکن بی ذہن میں رہے کہ عطف اس ضمیر متصل پر بی ہوگا تاکید منفصل پر عطف نہیں ہوگا۔ یہ صرف تاکید کیلئے ہوگی، خود معطوف علیہ نہیں ہے گا۔
تاکید کے بعد عطف ضمیر متصل ہی پر ہوگا

ولا يجوزان يكون العطف على هذا التاكيد لان المعطوت في حكم المعطوت عليمالخ ١٨٦

اس عبارت میں شارح بین اللہ ہے وضاحت فرمارہے ہیں کہ ضمیر متصل کی ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانے کے بعد جو عطف ڈالیس کے وہ ضمیر متصل پر بی ڈالیس کے، اس لئے کہ اصل مقصود ضمیر متصل ہے ضمیر متصل ہے مضمیر متصل ہے وہ ضمیر متصل ہے کہ اس لئے کہ اصل مقصود ضمیر متصل ضمیر منفصل تاکید ہے، اگر اس کو معطوف علیہ ہے تھم میں ہو تا ہے، لہذا یہ لازم آئے گا کہ معطوف بھی تاکید ہے، حالانکہ معطوف تاکید نہیں ہے وہ تو معطوف ہے، یا یوں سمجھیں کہ ضمیر منفصل لانے سے اس متصل کی ایک جداگانہ اور مستقل کی تھیں ہے۔ واضح ہوگی۔ اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے عطف اسی پر بی ڈالیس کے یا یوں کہہ دیجئے کہ ضمیر منفصل نے ضمیر متصل کو اس قابل بنادیا ہے کہ اب اس کو معطوف علیہ بنایا جاسے۔

ضمير مرفوع تنفصل ياضمير منصوب متصل پر عطف سے وقت تاكيد بالمنفصل ضرورى نہيں ہے

فان كان الضمير منفصلانحوما ضرب الاانت وزيد لم يكن كالجزء لفظا وكذا ان كان الح ١٨١

اس عبارت میں شارح بھا ہوت کہ جس پر عطف ڈالا جارہا ہے وہ ضمیر متصل ہو، اگر ضمیر منفسل ہوتو تاکید بالمنفسل دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، پہلی شرط ہے ہے کہ جس پر عطف ڈالا جارہا ہے وہ ضمیر متصل ہو، اگر ضمیر منفسل ہوتو تاکید بالمنفسل ضروری خمیر متصل مرفوع ہو، اگر وہ ضمیر متصل تو ہو لیکن مرفوع نہ ہو، بلکہ منصوب ہو، یعنی ضمیر منصل منصوب ہوتو بھی تاکید بالمنفسل ضروری نہیں ہے اس کی دلیل وہی ہے جو ابھی اصل مسئلہ کے تحت بیان ہوئی ہے کہ ضمیر متصل مزبوتی ہے اور جزء پر عطف ڈالنا ایسے ہے کہ جیسے آدھے کلے پر عطف ڈال دیں، لیکن ضمیر منفسل میں بغیر تاکید کے بھی اس پر عطف ڈال سے بین میں آگرچ ضمیر مرفوع منفصل فاعل ہے، لیکن منفصل ہونے کی وجہ سے لفظاج نے نہیں ہے، اس لئے بغیر تاکید کے عطف کی صورت میں عامل کے مرفوع منفسل فاعل ہے، لیکن منفول ہو اضمیر مرفوع شمیر مرفوع نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، تو اس ضمیر جزء پر عطف لازم نہیں آتا لہٰذا ہے مثال جائز ہے، معلوم ہواضمیر مرفوع شمیل پر عطف کی صورت میں تاکید بالمنفسل ضروری نہیں ہے۔ اس طرح "خصوب ہے، تو اس ضمیر منصل ہے، لیکن مرفوع نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، تو اس ضمیر منصوب متصل ہے، لیکن مرفوع نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، تو اس ضمیر منصوب میں جزون منہیں ہے بلکہ منصوب ہے، تو اس ضمیر منصل ہے، لیکن مرفوع نہیں ہے بلکہ منصوب ہے، تو اس ضمیر منصوب میں جنور نہیں معنی جزونہیں معنی جزونا علی ہوتا ہوں منہیں ہونے کی وجہ سے عامل کامعنی جزونہیں معنی جزونا علی ہوتا ہوں منصوب منصوب منصوب من ہونا کارہ ہونے کی وجہ سے عامل کامعنی جزونہیں معنی جزونا علی ہوتا

التوابع

مثل ضربت اناوزید وزید ضرب هو وغلامه ۱۸۲

المفتاح السامي

اس عبارت میں تاکید بالمنفصل کی دو مثالیں پیش کی گئی ہیں پہلی مثال "ماتن" نے پیش کی ہے جو ضمیر مرفوع متصل بارز کی ہے، اس میں "ضدبت" کی "انا" ضمیر مرفوع متصل بارزیر "زید" کاعطف کیا جارہاہے، اس کئے پہلے اس کی ضمیر مرفوع منفصل "انا" سے تاکیدلائے ہیں، پھر "زید" کا عطف کیا، دوسری مثال شارح پیناللہ نے ضمیر مرفوع مشتری بیان کی ہے، جو "ضوب هو وغلامه" ہے۔اس مثال میں ضرب کی "هو" ضمیر مرفوع متصل متنتریر"غلامه" کاعطف کیا جارہاہے، لہذا پہلے ضمیر مر فوع نفصل "هو" ہے اس کی تاکیدلائے ہیں پھر عطف کیاہے۔

ضمیر مرفوع متصل اور معطوف کے در میان فصل ہو جائے تو تاکید بالمنفصل کی ضرورت نہیں ہے،اس کی وجہ؟

الاان يقع فصل بين الضمير المرفوع المتصل وبين ما عطف عليه فيجوز تركم اي ترك التاكيد ١٨٦

شارح بمٹائنہ اس عبارت میں گذشتہ مسکلہ نحویہ ہے استثناء مع دلیل بیان فرمار ہے ہیں وہ استثناء یہ ہے کہ جب ضمیر مر فوع متصل اور اس کے معطوف کے درمیان قصل آجائے، تو" تاکید بالمنفصل" کی حاجت نہیں رہتی، دلیل یہ ہے کہ جب در میان میں فاصلہ آگیا تو فاصلہ کے آنے سے کلام طوالت پکڑگئی، اب تاکید نہیں لائیں گے تاکہ کلام مزید لمبی نہ ہوبلکہ مخضر ہی رہے، کلام کامختفر ہونااینے اندر ایک قشم کاحسن رکھتاہے،اس لئے اب بغیر تا کید کے عطف ڈال سکتے ہیں۔

اس میں دو صور تیں ہیں پہلی صورت میہ ہے کہ فاصلہ حرف عطف سے پہلے ہو دوسری صورت میہ ہے کہ حرف عطف پہلے ہو اور فاصلہ بعد میں ہو، بلکہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ، برابر ہے کہ فاصلہ حرف عطف سے پہلے ہو، جیسے "ضربت اليومرو ذيد"اس مثال ميس "يوم" يهلے ہے،"واؤ" بعد ميس ہے توفاصلہ يهلے ہے اور يافاصلہ بعد ميس مو، جيسے الله تعالى كا قول "ما اشركنا ولا آباؤنا" اس آیت میں حرف عطف پہلے ہے اور "لا" کا فاصلہ بعد میں ہے، اس لئے کہ معطوف "آباؤنا" ہے اور "لا" زائدہ ہے، حرف عطف کے بعد 'لا'، نفی کی تاکید کیلئے لایا گیاہے۔

## بوقت فصل تاكيدلانااور نهلانابر ابرب

وانمأقال يجوز تركمفانه قديؤكد بالمنفصل معالفصل كقوله تعالى فكبكبو افيها هيروالغاؤن الخزير ١٨٢ مصنف میٹ نے لفظ بجوز استعمال فرمایا نھا، شارح میٹائنڈ اس کا فائدہ بیان فرمار ہے ہیں کہ بجوز کامعنی ہو تا ہے کہ جانبین برابر ہوں، کینی وہ چیز نہ ممنوع ہواور نہ واجب ہو بلکہ مباح اور جائز ہو،البذا شارح بختاطیا کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ضمیر مر فوع متصل اور اس کے معطوف کے در میان فاصلہ آ جانے کے بعد تا کید کالاناواجب نہیں ہے ، ہاں اگر تا کید لے آئیں توضیح اور جائز ہے، دونوں امر برابر ہیں، جیسے اللہ تعالی کا قول ہے " کمبیکبو افیھا ھیر و الغاؤن" ہے۔ باربار اوندھے منہ ڈالے جائیں گے اس میں لیعنی جہنم کی آگ میں وہ اور گمر اہ کرنے والے۔

یہاں در میان میں "فیھا" ہے، اس کے باوجود بھی "ضمیر منفصل" کے ساتھ اس کی تاکید لے کر آئے ہیں، یہ "کبنکبوا" "کتِ، یکتِ، کتِا" سے ہے، اصل میں "کتِ" کامعنی اوندھے منہ ڈالنا ہو تاہے، جب اس کو باب فعلل سے لے آئیں تواس میں تکرار، ہوگا، اور بار بار اوندھے منہ ڈالنے کامعنی ہوگا، توکیکبواکے اندر،"ھھ"ضمیر ہے، جو معبودان باطلہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔

#### تَرَجَه:

واعلم ان من هب البصريين ان التاكيد المنفصل هو الاولى و يجوزون العطف بلاتاكيد ولافصل الح يمر المنفصل من المنفصل هو الاولى و يجوزون العطف بلاتاكيد ولافصل الح يمر شارح من المنفسل من المنفسل ال

# ضمیر مجرور پر عطف کے وقت اعادہ جار ضروری ہے

واذاعطف على الضمير المجرور اعيد الخافض ١٨٢

مصنف بین نی است میں خیر میں خیر مجرور پر عطف ڈالنے کا تھم بیان کیا ہے، کہ اگر کسی خمیر مجرور کو معطوف علیہ بناکر اس پر کسی شی کا عطف ڈالا جائے تو ضروری ہے کہ معطوف پر بھی "جاں" لے کر آئیں، "جاں"، عام ہے نواہ حرف ہو، خواہ اسم ہو، حرف سے مراد حرف ہے اور اسم سے مراد "مضاف" ہے، جیسے "مورمد کمی وہذید "میں "زید" کا عطف "کس" پر ڈالا جارہا ہے، جو ضمیر مجرور ہے اور مجرور کی ضمیر متصل ہی ہوتی ہے، منفعل ہیں ہوتی، لہذا اس میں جارکا اعادہ ضروری ہے، اس کئے "ذید" پر بھی "باء" لیکر آئیں گے یوں کہیں گے "مورمت بک وہذید"۔

دوسری مثال شارح وَیَنْ الله اسم کی دی ہے"المال بینی و بین زید" یہاں پر جار لفظ" بین "ہے، اب" بین "لفظ" زید" سے پہلے ہے اور معطوف علیہ بنی مجرور ہے، اس پر زید کاعطف ڈالا جار ہاہے اس لئے جار کا اعادہ زید سے پہلے بھی ضروری ہے۔ معطوف پر اعادہ جارکی دلیل

لان اتصال الضمير المجرور پجارة اشد من اتصال الفاعل المتصل بالفعل لان بالفاعل ان لهريكن الح يد 10 مثارح مُنْ الت شارح مُنْ الله عبارت من ضمير مجرور پر عطف ڈالنے كی صورت ميں معطوف پر اعادہ جاركے وجوب كی دلیل بیان فرمائی ہے، دلیل بیہ ہے كہ "جار" كا اپنے مجرور سے بے انتہا اتصال ہو تاہے، جتنافاعل كا فعل كے ساتھ اتصال ہو تاہے، جاركا اپنے مجود كے ساتھ اس سے كہیں زیادہ اتصال ہو تاہے، اس لئے كہ جو اتصال فعل كافاعل كے ساتھ ہے، وہ مجھی مجھی منفصل كی التوابع

صورت میں بھی ہو تا ہے، کیونکہ فاعل کی ضمیر تبھی متصل اور تبھی منفصل ہوتی ہے، لیکن جار کاجو اپنے مجر ور کے ساتھ اتصال ہے، وہ کبھی منفصل نہیں ہوتا ہمیشہ متصل ہوتا ہے، لہٰذااب اگر عطف ضمیر مجرور پر ڈالیں اور جار کا اعادہ نہ کریں تولازم آئے گا، کہ بعض حروف پر عطف ہے، یعنی جیسے پہلے کہا تھا کہ نصف کلمے پر عطف ہے، پورے کلمے پر عطف نہیں ہے،الہٰ دایہاں بھی معطوف میں جار کا اعادہ کریں گے کیونکہ معطوف علیہ ایک مستقل کلمہ ہے ، لہٰذامعطوف بھی مستقل کلمہ ہونا چاہیے۔اور ایسانہیں ہوناچاہے کہ ایک کلم کے جز کا دوسرے کلمے سے جزیر عطف نہ ہوبلکہ کلمہ کاکلمہ پر عطف ہوناچاہیے۔

صمیر مجرورکے اعادہ سے بیخے کی مکنہ صور تیں اور ان کے جوابات

ا تاكيد بالمنفصل لے آئيں

وليس للمجرون ضمير منفصل كما يجئ في المضمر ات حتى يؤكن بداولا ثم يعطف عليه كما عمل الح ١٨٤ شارح میں پہل سے ضمیر مجرور کے اعادہ سے بیخے کی مکنہ صور توں کا جائزہ لے رہیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی تاكيد بالمنفسل لے آئيں، پھراس پر عطف ڈال دیں، جیسا کہ ضمیر مر فوع متصل میں کیا تھالیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیونکه مجرور کی ضمیر منفصل نہیں ہوتی، جب مجرور کی ضمیر منفصل نہیں ہوتی تو تا کید کیسے لائیں۔

اس کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَوَالْتِ: سائل کہتاہے کہ مجھے آپ کی بات تسلیم ہے کہ جارا پنے مجرور کے ساتھ اشد درجے کا اتصال رکھتاہے ، لیکن آپ ایسا كرليس جيساكه ضمير مرفوع متصل ميس كياتهاكه مجروركي ضميرمنفصل لے آئيں پھر عطف كرنا جائز ہو جائے گا، كيونكه ضميرمنفصل لانے سے اس میں ایک طرح کا سے تقلال حاصل ہوجائے گا اور بغیر اعادہ جار کے عطف ڈالا جاسکے گا؟

جَوَالِب: اس سوال کاجواب یہ ہے کہ مجرور ضمیر منفصل نہیں ہوتی جب مجرور کی ضمیر منفصل نہیں ہوتی تواس سے تاکید کیے لائیں

# ا ضمير منفصل مرفوع لے آئيں

وفى استعارة المرفوع لدمذلة يح١٨

اس عبارت میں شارح میشد مکنہ تین صور تول میں سے دوسری صورت کو بیان فرمارہے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ مجرور کیلئے مرفوع کی ضمیر منفصل مستعار لے لی جائے! لیکن اس کاجواب سے سے کہ مجرور ادنیٰ کیلئے مرفوع کو مانگنا، جبکہ مرفوع اعلی ہے توبہ ہلکا بن ہے،اس کوشارح میں نے "فرلة" سے تعبیر کیاہے یعنی یہ ذلت کی ہے کہ اونی کیلئے اعلیٰ کو مستعار لیاجائے، لہذاایانہیں کیاجائے گااور دوسری وجہ شارح مینیا نے ذکر نہیں کی وہ یہ ہے کہ اس میں تخلف لازم آئے گا، کہ مجر ورکیلئے مر فوع کو مانگا جائے، جبکہ مجرور کا اپنامعنی ہے، اور مرفوع کا اپنامعنی ہے، جب دونوں کے معانی جد اجد ابیں تو مرفوع، مجرور کے قائم مقام نہیں بن سکتالہذ الیہانہیں کیا جائے گا۔

# ا فصل پر اکتفاکر لیاجائے

ولا يكتفى بالفصل لان الفصل لا تأثير لم الافي جواز ترك التاكيد بالمنفصل للاختصار الخ ١٨٥٠

اس عبارت میں شارح و ایک تیسری رائے یہ پیش کی ہے کہ اگر مجرور معطوف اور اس کے معطوف علیہ کے در میان فصل پر اکتفاکر لیا جائے تو بھی اعادہ جارکی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ "فصل" وہاں ہو تاہے، جہاں تاکید بالمنفصل میں ہوسکتی ہو، یہاں پر جب تاکید بالمنفصل ہی ممکن نہیں ہے تو فصل کا کیامعنی ہے، کہ اصل میں جب تاکید بالمنفصل سے کام نہیں چاتا تو فصل سے یہاں کام نہیں چلے گا، لہذا ایک ہی صورت اعادہ جارکی باتی ہے، اسے ہی اختیار کر نالازی بالمنفصل سے کام نہیں چلتا تو فصل سے یہاں کام نہیں چلے گا، لہذا ایک ہی صورت اعادہ جارکی باتی ہے، اسے ہی اختیار کر نالازی

مثاليس

المفتاح السامي

نحومرستبك وبزيل والمال بيني وبين زيد فالمعطوف بو المجروس والعامل مكرس كما

مصنف مینانید اور شارح مینانید اس عبارت میں اعادہ جارکی مثالیں پیش فرمارہ ہیں، مصنف مینانید نے جارحرف کی مثال دی ہے، اور شارح مین نے جاراسم یعنی مضاف کی مثال دی ہے، یہاں سے مثالیں دی ہیں، جیسے "موربت بک ویزید"، "المال بینی و بین زید "میں معطوف مجر ورہے اور عامل مکر رہے۔ یعنی اعادہ جارہے۔

معطوف علیہ مجرور کاعامل جار اول ہے، معطوف کے عامل کے بارے میں دو قول ہیں

وجرة بالاول والثاني كالعدم معنى بدليل قولهم بيني وبينك اذبين لايضاف الاالي المتعدد يكما

اس عبارت میں شارح میں شادح میں معطوف مجرور سے عامل کو بیان کر ناہے، یہ بات تو واضح ہے کہ معطوف علیہ کا "جر"

توحرف جراول کی وجہ سے ہے، البتہ جو ثانی بعنی "معطوف" مجرور ہے، اس کو جرکون دے رہا ہے، اس میں دونوں تول ہیں،
ایک قول بیہ ہے کہ اصل جاراول ہی ہے، ثانی محض تاکید ہے، اس قول کی دلیل بیہ ہے کہ "المال بدنی و بدنک" کی مثال میں
پہلا "بین" بعنی جاراول ہی عامل ہے "بین" ثانی کالعدم ہے کیونکہ بیہ مفرد پر داخل ہے جبکہ "بین" معلوم ہوا کہ جاراول ہی نے ثانی محض تاکید کیلئے ہے کہ لفطی طور پر اس کے بغیر عطف جائز نہیں ہے،
مفرد پر داخل نہیں ہو تا، معلوم ہوا کہ جاراول ہی نے ثانی محض تاکید کیلئے ہے کہ لفطی طور پر اس کے بغیر عطف جائز نہیں ہے،
بہر حال مثال میں لفظ "بین" متعدد کی طرف مضاف ہے، مفرد کی طرف مضاف نہیں ہے۔ اس لئے معطوف، معطوف علیہ مل
کے گویا متعدد ہیں، اس لئے پہلے «بسٹنی "پر ان کا یعنی متعدد کا داخل ہونا صحیح ہے اور دو سر ابین معنا کا لعدم ہے، کیونکہ بیہ مفرد
پر داخل ہے، حالا نکہ بیہ مفرد پر داخل نہیں ہو تا اس سے معلوم ہوا کہ دو سر امعنا کالعدم ہے اور اصل جرد سے دالا پہلا عامل ہے،

دوسراقول

وقيل جرة بالثاني كما في الحرف لزائد في كفي بالله يح١٨

دوسرا قول بیہ کہ دوسرے کو "جر"، "جار ثانی "دے رہاہے، اگرچہ وہ زائد اور کالعدم ہے، لیکن زائد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عمل بھی نہ کرے، لہٰذا ہے ہوسکتا ہے، کہ یہ زائد ہو معنی کالعدم ہولیکن عمل کر رہا ہو، جیسے "کفی باللّٰہ" میں بآ،، زائد ہے لیکن پھر بھی جر دے رہاہے۔

شارح میں نے اس کو قبل سے بیان کیاہے جس سے معلوم ہو تاہے کہ شارح میں ہے ہاں یہ دوسرا قول مرجوح ہے، رانج پہلا قول ہے کہ دونوں کو جاراول کی وجہ سے ہے۔

#### اعادہء جار، بھر بول کامذھبہے

وهذاالذی ذکرنا داعنی لزوم اعادة الجاس فی حال السعة و الاختیاس مذبهب البصرین و یجوز عند به و الح کے ۱۸ اس عبارت میں شارح بین اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اعادہ جارکا لزوم و وجوب بھریوں کا فد ہب ہے، چنانچہ شارح بین اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جارکا اعادہ ضروری ہے یہ بھریوں کا فد ہب ہے اور بھریوں کے فد ہب کی مزید وضاحت کی ہے، کہ بھریوں کا یہ فرمین عام حالات میں ہے جب کوئی مجوری نہ ہو، جب کوئی شعری ضرورت یا کوئی دوسری مجوری ہوتو پھر اعادہ جارکا ترک جائز ہے۔

# كوفيون كامذهب واستدلال اوراس كاجواب

واجاز الكوفيون ترك الاعادة في حال السعة مستدلين بالاشعار كم

کوفیوں کا مذہب میہ ہے کہ خواہ وسعت ہوخواہ اضطرار ہو۔ دونوں حالت میں جارکے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوفی اپنے استدلال میں کچھ است عار پیش کرتے ہیں، ان 'مشعار کاجواب میہ ہے کہ یہ حالت اضطرار ہے، حالت اختیار نہیں ہے، اور اس میں بصریوں کا مذہب بھی بہی ہے کہ یہ جائز ہے، گویا کہ دعوٰی عام ہے اور دلیل خاص ہے، یہ جائز نہیں۔ کوفی دوسرا استدال، بعض بچھ آیان ہے بھی کرتے ہیں۔ مثلاً

قرآن كريم كي آيت وانقوا الله الذي تساءلون به والا محام" ب-

اس میں ارحام کاعطف بہ کی ''ہ '' ضمیر پر ہے جو کہ مجرور ہے اور جار کااعادہ نہیں ہے۔معلوم ہوا کہ بغیر اعادہ جار کے بھی ضمیر مجرور پر عطف صحیح ہے۔

اس استدلال کے کئی جوابات دیے گئے ہیں، ایک جواب بیہ ہے کہ یہاں پر"ب" مقدرہے۔ اصل میں آیت یوں ہے، واتقو اللہ الذی تساءلون بہ وہالار حام

دوسراجواب بیه دیا گیاہے کہ اصل میں بیہ معطوف، مقدر پر ہے لینی بیہ ضمیر مجرور پر معطوف نہیں، بلکہ "مقدر" پر معطوف ہے۔ وہ مقدر کیاہے؟ واتقواالله الذى تساءلون به وبالابوين والاسحام-تواسحام كاعطف" ابوين "پرمقدرب ضمير مجرور پرنہيں ہے۔

## ایک اعتراض اور اس کاجواب

فان قیل کیف جازتا کید المرفوع المتصل فی نحو جاؤنی کلهم والابدال مند نحو اعجبتنی جمالک الخ یکم ۱۸ اس عبارت میں شارح بین ایک اعتراض پیش کررہے ہیں۔

### اعتراض

اعتراض یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں، بدل، تاکید اور عطف، جہال تک بدل اور تاکید کا تعلق ہے، تو اگر بدل ضمیر مرفوع متصل سے ہو، یا تاکید ضمیر مرفوع متصل سے ہو، تو بغیر تاکید بالمنفصل کے بدل اور تاکید جائز ہے، جب بدل اور تاکید بغیر تاکید بالمنفصل کے جائز ہیں توعطف کیوں جائز نہیں؟

ای طرح اگربدل ضمیر مجرور سے ہو، یا تاکید ضمیر مجرور کی ہو، تووہ بھی بغیر اعادہ جارئے جائز ہے، اور اگر عطف ہو تو وہ بغیر اعادہ جارئے جائز نہیں ہے، اس میں کلھھ کی ھھ اعادہ جارئے نہیں ہے، اس میں کلھھ کی ھھ ضمیر، ضمیر مرفوع متصل ھم سے تاکید ہے، الہندااس کو جاؤنی ھھ کلھھ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اسے بغیر تاکید بالمنفسل کے لاناصیح ہے، اور بغیر تاکید بالمنفسل کے اناصیح ہے، اور بغیر تاکید ہا۔ اور بغیر تاکید ہو، وہاں پر تاکید ہا۔ اور بغیر تاکید ہا۔ عطف میں تاکید ہا۔ انہیں، جبکہ عطف میں تاکید ہا۔ انظمال ضروری ہوتی ہے۔

ای طرح جاری مثال موروت بک نفسک ہے، یہاں نفسک بک ضمیر مجرور سے تاکید ہے، اسے موروت بک بنفسک کہنا ضروری نہیں ہے، یہ تاکید کی مثال ہے۔ اور بنا ضروری نہیں ہے، یہ تاکید کی مثال ہے۔ اور بدل کی مثال عجب و بک جمالک ضمیر مجرور سے بغیر اعادہ جارکے بدل ہے۔

توخلاصہ یہ ہوا کہ بدل اور تاکید اگر ضمیر مرفوع متصل سے ہوں، تو بغیر تاکید بالمنفصل کے بھی جائز ہیں، اسی طرح اگر ضمیر مجرور سے بدل یا تاکید ہوں، تو بھی بغیر اعادہ جار کے جائز ہیں، لیکن عطف ضمیر مرفوع میں بغیر تاکید بالمنفصل کے عطف جائز نہیں، اور مجرور میں بغیر اعادہ جار کے جائز نہیں۔ تو وجہ فرق کیا ہے؟

#### جَوَانِتِ:

قلنا التأكيد عين المؤكد والبدل في الاغلب اماكل المتبوع اوبعض او متعلقه والغلط قليل نادر الخريك

اس عبارت میں شارح مُینیا نے اعتراض مذکور کاجواب دیاہے، جواب کا حاصل بیہ ہے کہ بدل اور تاکید میں اور عطف میں فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے ان سے تکم میں بھی فرق ہے، وہ فرق سے سے کہ تاکید، عین مؤکد ہے اور بدل، عام حالات میں بدل الکل، بدل الاشتمال یابدل البعض ہو تاہے، بدل کی بیہ تینوں قسمیں اپنے متبوع یعنی مبدل منہ کیلئے اجنبی نہیں ہیں اور بدل

الغلاا آگرچہ مبدل منہ کاغیر ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے، قلیل اور نادر ہے، ضابطے، اغلب اور اکثر کی بنیاد پر بنتے ہیں، قلیل و نادر کی بنیاد پر نہیں بنتے۔ تو تاکید اور بدل دونوں اجنبی نہیں ہیں، تاکید ومؤکد اور بدل و مبدل منہ کے در میان فاصلہ بھی نہیں، لہذا تاکید اور بدل اپنے مبدل منہ کیلئے غیر نہیں ہیں، اس لہذا تاکید اور بدل اپنے مبدل منہ کیلئے غیر نہیں ہیں، اس لئے ان دونوں میں متبوع سے ربط پیدا کرنے کیلئے کسی رابط کی ضرورت نہیں ہے، البتہ عطف کا حکم اس سے مختلف ہے، اس معطوف اور معطوف علیہ کے در میان حرف عطف فاصل ہوتا ہے، اور ان میں مغایرت بھی ہوتی ہے، یہاں پر مناسبت کیلئے ضروری ہے کہ متصل کی مفصل سے تاکید لائی جائے تاکہ معطوف سے پھھ مناسبت پید اہوجائے، اور ایسے ہی ضمیر مجرور متصل پر عطف کرتے وقت جب اعادہ جار ہوگا، تو معطوف کو اپنے معطوف علیہ سے مناسبت پید اہوجائے گی اس لئے عطف، تاکید اور بدل میں فرق کرا گراہے۔

# احوال عارضہ بالنسبة الى ماقبل ميں معطوف، معطوف عليه کے حکم ميں ہو تاہے

والمعطون في حكم المعطون عليه

اس عبارت میں مصنف میں مطوف علیہ کے بارے میں ایک اصولی تھم بیان فرمارہ ہیں کہ معطوف، معطوف علیہ کے تھم میں ہوتا ہے، جو احکام واحوال معطوف علیہ کے ہوتے ہیں، وہی احکام واحوال معطوف کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں تفصیل ہے جو آگے آرہی ہے، اس کی مثال "جآئی زید و عصر و "ہے، اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ جوزید کا تھم ہے، وہی عصر و کھم ہے، زید مرفوع ہے، نوعسر و بھی فاعل ہے توحوال سے یہاں احوال عارضہ مراد کھم ہے، زید مرفوع ہے، زید فاعل ہے توعسر و بھی فاعل ہے توحوال سے یہاں احوال عارضہ مراد ہیں، احوال ذاتیہ مراو نہیں ہیں، احوال ذاتیہ میں معرب، بنی، معرف ہوتا ہے ہیں تواحوال عارضہ میں معطوف علیہ کے تھم میں نہیں ہوتا ہے احوال ذاتیہ میں معطوف علیہ کے تھم میں نہیں ہوتا۔

اس کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ معطوف علیہ میں جس چیز کا تقاضا ہور ہا ہووہ چیز معطوف میں منتی نہ ہو، اگروہ چیز معطوف میں منتی ہوگی تو پھر معطوف،معطوف علیہ کے تھم میں نہیں ہوگا اس کی کھمل وضاحت آگے آر ہی ہے۔

احوال عارضه کی قبینداحتر ازی ہے

وانماقلنامن الاحوال العابی ضة له نظر االی ماقبله احتر از اعن الاحوال العابی ضة له من حیث نفسه الح ۱۸۸ اس عبارت میں شارح بین شارح بین بیان کردہ ایک قیله کا فائدہ بیان فرمارہ بین شارح بین که وہ قیلہ اس تحلیل خور کے بیان میں احوال عارضه کی جو قیلہ لگائی تھی، شارح بین گرہ ہونا۔ مفرد، تثنیه اور جمع ہونا۔ اس لئے که معطوف ان احوال ذاتیہ سے احتر از مقصود ہے جیسے معرب بنی ہونا، معرفه، کرہ ہونا۔ مفرد، تثنیه اور جمع ہونا۔ اس لئے که معطوف ان چیز ول میں معطوف علیہ کے حکم میں نہیں ہے۔ تو ماقبل کو دیکھتے ہوئے احوال مراد ہیں، اور وہ بھی احوال عارضه مراد ہیں، احوال ذاتیہ مراد نہیں ہیں۔

#### ایک دوسری احترازی قید کی وضاحت

وانماقلنا بشرط ان لایکون مایقتضیها منتفیانی المعطوف احتر از اعن مثل قولنا یا به جل والحابه ف الح ۱۸۸ اس عبارت میں شارح مین شارح مین ایک دوسری قید کا فائدہ بیان فرمار ہے ہیں، شارح مین شارح مین کے تھم مذکور کے بیان میں ایک دوسری قید "بشرط ان لا یکون مایقتضیها منتفیا فی المعطوف" کو ذکر کیا تھا، شارح مین اس عبارت میں اس قید کے قائدہ کو بیان فرمارہ ہیں کہ معطوف ملی کے گئی چیز نہ جو داس کے انتفاء کا تقاضا کر ہے۔

شارح مینید اس قیل کافائدہ بتارہ ہیں کہ ہم نے ایک شرط یہ لگائی تھی کہ جو چیز ان احوال کا تقاضا کرتی ہے وہ معطوف میں منتی بند ہو، اگر وہ معطوف میں منتی ہوگئی پھر معطوف علیہ سے تھم میں نہیں ہوگا۔ اس سے یار جل والحارث کی مثال سے احتر از ہے، کیونکہ والحارث، رجل کا معطوف ہے۔ لیکن "الحارث" میں ایک چیز ہے جو اقبل میں ہے، لیکن ایجارث پہال پر منتفی ہے، کہ ماقبل میں الف لام نہیں ہے، اقبل میں الف لام نہیں ہے، اقبل میں الف لام نہیں ہے، اقبل میں الف لام نہ ہونے کی بناء پر یاء اس پر آسکتا ہے، لیکن الحارث پر الف لام ہے، کیمال پر اگر یاء آئے گاتولازم آئے گا، کہ تعریف کے دو آئے جمع ہو جائیں، الف لام بھی ہواور یاء بھی ہو، یہ جمع نہیں ہو سے ۔ معطوف یا پہرال پر اگر یاء آئے گاتولازم آئے گا، کہ تعریف معطوف علیہ سے تھم میں نہیں ہے، کیونکہ ایک شرط کہ جو چیز ماقبل میں ہے وہ معطوف میں منتی ہے البذا یہاں پر بھی معطوف علیہ سے تھم میں نہیں ہے۔ کیونکہ معطوف پر الف لام آئے گا۔ معطوف علیہ جن الف لام نہیں آئے گا جبکہ معطوف پر الف لام آئے گا۔ "میں بالم اللم نہیں آئے گا جبکہ معطوف پر الف لام آئے گا۔ "میں بالم اللم نہیں آئے گا جبکہ معطوف پر الف لام آئے گا۔ "میں بین ہو جو ہو از

وامانحوى ب شاة وسعلتها فبتقدير التنكير لقصد عدم التعيين اى مب شاة وسعلتها لها الح ممر ١٨٨٠ بير عبارت ايك سوال كاجواب ب

سِوَّلِ : سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ معطوف، معطوف علیہ کے تھم میں ہوتا ہے، سائل کہتا ہے کہ یہ بات اس مثال " "مب شاہ وسعلتہا" پر صادق نہیں آتی، کیونکہ "مب" "شاق" پر داخل ہوسکتا ہے لیکن واؤعاطفہ کے ذریعے سے معطوف پر 5

داخل نہیں ہوسکتا، کیونکہ "رب" کے لئے ضروری ہے کہ "نکرہ" پر داخل ہو، شاۃ تو نکرہ ہے لیکن سحلتھا نکرہ نہیں ہے، کیونکه "سخلتها" ضمیر کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اس لئے "رب" اس پر داخل نہیں ہوسکتا، لیکن یہاں پر داخل ہے تومعلوم ہوا کہ معطوف،معطوف علیہ کے تھم میں نہیں ہے؟

شارح میں نے اس سوال کے دوجواب ذکر فرمائے ہیں۔

جَوَالِبٌ ۞: شارح مِنْ يَعَالَلُهُ نِهِ اس سوال كاجواب به ديا ہے كه يهال پر سخلتها نكره ہے، معرفه نہيں ہے اگر چه سخلتها ميں ضمیر کی طرف اضافت ہور ہی ہے لیکن یہ اضافت عہد ذہنی کیلئے قرار دی جائے اگر چپه ضمیر شاۃ ندکور ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس صورت میں اس جملہ کا حاصل مرب شاۃ و سعلۃ کھا ہوگا، عدم تعیین کی وجہ سے رپہ ضمیر تنکیر کی ہوگی، تعریف کی نہیں ہوگ۔لہذامعطوف،معطوف علیہ کے تھم میں ہوگا۔

جَوَالِبَ ﴿: اس سوال كَا دوسر اجواب بيه ہے كه ضمير نكره ہے بير ربه رجلا كى طرح ہے، جيسے "مربہ مرجلا" ميں مرب كى " 8" ضمیر نکرہ ہے،اس واسطے اس پر "رب" واخل ہے،اس طرح "سخلتھا" کی "ھا" ضمیر نکرہ ہے،معرفہ نہیں ہے،اس لئے اس پررب داخل ہے۔ لہذا بہ شاة وسحلتها كامعنى ہوگا، بب شاة وسحلة شاة اس كامعنى ہو گاكوئى سى بكرى كايجيد

جَوَالِبَ السَّاهِ السَّالِ كَالَيك تيسر اجواب بهي ديا كياب، تيسر اجواب بيه به "مب شاة و سنحلتها" مين هاضمير كوشاة کے معنی میں کرلیں گے۔اب معنی ہوگا، ب شاہو سحلة شاق البذااس صورت میں بھی یہ تکرہ کے تھم میں ہوجائے گا۔

## معطوف احوال ذاتيه ميں معطوف عليه حبيباہو تو دونوں كاحكم ايك حبيباہ

وكذاالمعطوف فيحكم المعطوف عليه في احوال عار، ضة لمبالنظر الى نفسمو غيرة ان كان ١٨٨٥

شارح ومنید کی اس عبارت کا حاصل بیہ ہے کہ اگر معطوف احوال ذاتیہ میں معطوف علیہ کی طرح ہوتو پھر معطوف کا حکم احوال ذاتيه مين بھي معطوف عليه حبيبا ہو گا۔ مثلاً "يازيد وعسمرو" ميں دونوں مبنی برضم ہيں کيونکه دونوں مفرد معرفه ہيں، حالانکه بنی ہونااحوال ذاتیہ میں سے ہے،اس مثال میں چونکہ معطوف،احوال ذاتیہ میں معطوف علیہ جیسا ہے،اس لئے احوال ذاتیہ کے تھم میں بھی معطوف،معطوف علیہ کی طرح ہو گااور اگر احوال ذاتیہ میں معطوف،معطوف علیہ کی طرح نہ ہو تو پھر احوال ذاتیہ کے تحكم مين اگر معطوف، معطوف عليه كي طرح نهين موكا، جيسے "يازيد وعبد الله" مين اول مفرد معرف ہے اور ثاني مضاف ہے، يہاں معطوف مفرد معرفه ہونے میں معطوف علیہ کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذااول مبنی ہے اور ثانی معرب ہے۔

# جب معطوف معطوف عليه سے حکم ميں نه ہو تو عطف جائز نہيں

ومن ثمر لم يجزفي مازيد بقائم اوقائما ولاذاهب عمر والاالرفع ١٨٨

یہاں سے مصنف میشانیہ مذکورہ مسئلہ پر تفریع بیان فرمار ہے ہیں، کہ جب معطوف،معطوف علیہ کے عظم میں ہو تا ہے تو پہ مثال جائز نہیں ہے، که "مازید بقائم او قائما ولا ذاہب عمرو" ہیں "ذاهب" پر نصب یا جر پڑھا جائے بلکه "ذاهب" پر رفع پرهنا ضروری ہے "ذاهب" پر رفع پڑھنے کی صورت میں ہی یہ مثال جائز ہوگی، ورنہ جائز نہیں ہوگی کیونکہ "ما زید بقائھ" او "قائھا ولاذاهب عمرد" میں اگر "ذاهب" کاعطف "قائھ" مجرور پر ہو، تو "قائھ" مجرور ہیں پڑھ سکتے، کیونکہ "قائھ" میں ضمیر ہے اور "ذاهب" میں ضمیر نہیں ہے، یعنی معطوف علیہ میں ضمیر ہونی چاہے، جبکہ معطوف میں ضمیر نہیں ہے، اس طرح اگر "ذاهب" کاعطف" قائما" پر کیاجائے، تو بھی "ذاهب" میں ضمیر ہونی چاہے، جبکہ ہوگیا کہ اس کا فاعل، "عمرد" اس سے بعد آر ہاہے، لہذا ضمیر کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس سے واضح ہوگیا کہ "ذاهب" کے ماقبل پر عطف ڈالناورست نہیں ہے کیونکہ اگر عطف ڈالیں تو عطف قائم مجروریا قائمامنصو ہے۔ پر ہوگا اور ان دونوں کے اندر ضمیر ہے جبکہ "ذاهب" میں ضمیر نہیں ہے، البذامعطوف، معطوف علیہ سے تھم میں نہیں کیونکہ معطوف علیہ میں ضمیر ہے اور معطوف میں ضمیر نہیں ہے جب معطوف، معطوف علیہ سے تھم میں نہیں ہے، تو یہ عطف بھی جائز نہیں ہے تو "ذاهب" ترکیب میں یا تو نجر مقدم ہے اور "عمرو" یہ نجر ہے، جو فاعل سے ہے، اس صورت میں جملہ کر محلف جائز نہیں ہے تو "ذاهب" ترکیب میں یا تو نجر مقدم ہے اور "عمرو" یہ نجر ہے، جو فاعل سے ہیں صورت میں جملہ کر موگا، یا "ذاهب" مبتدا کی دوسری قتم ہے اور "عمرو" یہ نجر ہے، جو فاعل سے۔ اس صورت میں جملہ کا عطف جملہ پر ہوگا، یا "ذاهب" مبتدا کی دوسری قتم ہے اور "عمرو" یہ نجر ہے، جو فاعل سے۔ قائم مقام ہے۔

## ضابطه مذکوره پر سوال اور اس کے جوابات

ولماكان لقائل ان يقول هذة القاعدة منتقضة بقو لهر الذي يطير فيغضب زيد والذباب الخ و١٨٩

مصنف مُسُلَةٍ نے اقبل میں ایک نحوی ضابطہ "والمعطوف فی حکم المعطوف علیہ" بیان کیاتھا، پھر اس پر تفریع بٹھاتے ہو ئے "مازید بقائم اوقائما ولا ذاھب عمرو" کی مثال کونا جائز قرار دیا۔

اس پر ایک سوال ہو تا ہے شارح میں نے اس سوال کوذکر کیا ہے اور ماتن میں نیا ہے ضرف جواب ذکر کیا ہے۔

سیکوالی: سوال ہے ہے کہ آپ کا بیان کر دہ قاعدہ کہ معطوف، معطوف علیہ سے تھم میں ہو تا ہے ایک مثال سے ٹوٹ رہا ہے،
قاعدہ سے مطابق مثال مشہور "الذی یطید فیغضب زید الذہ اب" ناجائز ہونی چاہیے تھی، جبکہ سب اس کو جائز قرار دیتے ہیں،
کیونکہ مثال مذکور میں "الذی یطید "معطوف علیہ ہے، "یطید "میں ضمیر ہے، "فیغضب" کی فاء،عاطفہ ہے، "یعضب" میں ضمیر نہیں ہونا محمضہ نہیں ہونا عطف صحیح نہیں ہونا علیہ اس کا فاعل "زید"، اسم ظاہر موجود ہے، اس لئے ضمیر کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں عطف صحیح نہیں ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے یہ ترکیب بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن سب اسے جائز کہتے ہیں۔

فاجاب عندبقولموانما جازالذي يطير فيغضب زيد والذباب لانها فاءالسببية الخ ١٨٩

جَوَانِ اَن شَارِح وَيُهُ الله في السوال مع بهت سے جوابات دیے ہیں، ماتن وَیهُ الله کاجواب بیہ ہے کہ بیر ترکیب جائز ہے اس والسطے کہ یہاں پر ''فاء" عاطفہ نہیں ہے، بلکہ ''فاء" سببیہ ہے، اس میں عطف والا معنی نہیں ہے بلکہ سبب والا معنی ہے، اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر سببیۃ والا معنی ہے کہ پہلا، دوسر سے کہ بہلا، دوسر سے کیا ہے معنی کھی کا اُڑنا، غضب زید سے لئے سبب ہے۔ اب کوئی اشکال نہیں۔

لاها "ای الفاء فی هذا الترکیب" سے شارح روائد نے لاها میں صاضمیر کامرجع بیان کیا ہے کہ هاضمیر کامرجع "فاء" ہے،جواں ترکیب کے اندرہے۔

"اى فاء لها نسبته الى السبيه" عشارح وَيُراكِي في بيان كياب كه يهال "السبية "مين جو"ياء "عي، به نسبت کی "یا"ہے،اس" فاء" کی نسبت سببیت کی طرف ہے، بایں طور کہ اس کامعنیٰ سبب والا ہے۔ نہ کہ عطف والا، لہذااس قاعدہ پر اعتراض وارد نہیں ہو گا۔

پہلے جواب کا حاصل ہوا کہ " فاء" عاطفہ نہیں، بلکہ فاسبیہ ہے۔

جَوَالِبَ الله الماريكون معناها السببية مع العطف" سے دوسراجواب دياہے، دوسراجواب يہ كريهال پرجوفاہ،اس كامعنى سبيت بھى ہے، اور ساتھ ساتھ عطف بھى ہے، ليكن ان دوجملوں كوايك جمله قرار ديا كياہے، لبذار بط كيلتے بہلے جملے ميں جو ضمیر ہے وہی کافی ہے دوسرے جملے میں ضمیر کی ضرورت نہیں ہے۔

یہلے جواب کے مطابق "فاء" صرف سبب کیلئے تھا، اس دوسرے جواب کے مطابق "فاء" میں معنی سبب بھی ہے اور معنی عطف بھی، لہٰذا جہاں تک ربط کا تعلق ہے، توپہلے جملہ میں جو ضمیر ہے، اس پر اکتفاء کیا گیا ہے، دوسرے جملہ میں ضمیر کی ضر ورت نہیں معجمی گئی۔

معنی ہو گاجب مکھی اڑتی ہے توزید غصہ میں آجا تاہے ،اب پچھ سبیت بھی ہے اور عطف بھی ہے۔

اويفهم منهاسبية الاولى للثانية فالمعنى الذي يطير فيغضب زيد بسببه الذباب و١٨٩

اس عبارت میں شارح مینئید نے تیسر اجواب دیاہے، تیسرے جواب کا حاصل پیہ ہے کہ یہاں "فا" عاطفہ ہے، کیکن اس سے سببیت والامعنی سمجھا جارہاہے کہ اولیٰ ثانیہ کیلئے سبب ہے ، اولیٰ مکھی کا اڑناوہ زید کے غضب کاسبب ہے ، اب عبارت ہوگی "الذي يطير فيغضب زيد بسببه الذباب" اس من "بسببه" نكال كرمه بتايات كه جمله اولى، جمله ثانيه كيليّ سبب يه-سببیت کے معنی کی وجہ سے یہاں ضمیر کی ضرورت نہیں ہے۔

ويمكن ان يقدى منيه ضمير أي الذي يطير فيغضب زيد بطير اند الذباب و١٨٩

جَوَاب اس عبارت ميں شارح مُواللة نے چوتھاجواب ديا ہے، چوتھاجواب بيا ہے كه معطوف ميں ضمير عى مقدر مان ليت ہیں، عبارت ہوگی "الذی بطیر فیغضب زید بطیر انہ الذباب" یہاں" بطیر انہ" ضمیر سمیت مقدر ہے، لہٰذا یہاں پر معطوف میں بھی ضمیر ہے اور معطوف علیہ میں بھی ضمیر ہے، معطوف علیہ کی ضمیر " ذباب" کی طرف لوث رہی ہے اور " بطیر انه" کی "ه" ضمير بھي ذياب کي طرف لوث رہي ہے۔

دو مختلفے عاملوں کے معمولوں پر دواسموں سے عطف کرنے کامسکلہ

واذاعطف على عاملين مختلفين لمريجز خلافاللفراء الافي نحو الدام زيد والحجرة عمرو خلافا لسيبويه و١٨٩

اس متن میں بیر مسئلہ بیان کیا گیاہے کہ جب دو مختلف عاملوں سے دومعمولوں پر حرف عطف کے ذریعہ سے دواسموں کا عطف کیا جائے، توجمہور کے نز دیک یہ جائز نہیں ہے۔

دلیل بیہ ہے کہ عاطف اتنا توی نہیں کہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں کا قائم مقام ہوسکے، ایک عامل کا قائم مقام تو ہوسکتا ہے، دو کا قائم مقام نہیں ہوسکتا، لہٰذا بیہ جائز نہیں ہوگا، ہاں فراء کا اس میں خلاف ہے، ان کے ہاں بیہ جائز ہے۔ البتہ ایک مثال میں جمہور اور بھری بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے۔

وہ مثال "فی الدار زید والحجرة عمرو" ہے، اس مثال میں "دار، فی "کامعمول ہے اور "زید" عامل معنوی کامعمول ہے، "حجرة" کاعطف" دار" پرہے اور دھسمرو" کاعطف" زید" پرہے۔

اس مثال سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں مجرور مقدم ہواور مرفوع یامنصوب مؤخر ہو، تو"فی الدار زید "میں مجرور مقدم ہے، اور مرفوع مؤخر ہے، اس کے جائز ہونے کی وجہ سے کہ یہ مثال اہل عرب سے سنی گئی ہے۔ جب یہ مثال مسموع ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جائز ہے۔ لیکن سیبویہ اس کو بھی جائز نہیں کہتے۔

#### "اذاعطف" "اذااوقع" كے معنی میں ہے

وار عطف اى اذا اوقع العطف ١٨٩

"ای اذا اوقع العطف" کی عبارت شکال کرشارح میشد نے یہ بیان فرمایا ہے که "اذا عطف"، "اذا اوقع العطف" کے معنی میں ہے اور "عطف" کی ضمیر مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے۔

"اذا" جب ماضی داخل ہوتا ہے، تو تحقق و قوع کے لیے آتا ہے، "اذا عطف" کو اپنے معنی پر رکھیں تواس کا مطلب یہ بن گاکہ جب عطف ڈالا جا چکا۔ یا جب عطف ڈال دیا جائے، آگے ای کو "لیر بیجز" کہہ رہے ہیں یہ "اذا" کی جزاء ہے، لہٰذااس میں تعارض ہے، کیونکہ جب عطف ڈال دیا گیا، پھر "لیر بیجز" کہنے کا کوئی مطلب نہیں بٹا، لہٰذا عبارت کو صیح کرنے کے لئے میں تعارض ہے، کیونکہ جب عطف واقع کیا جائے گئے، اس شارح وَرُاللَّہ کہتے ہیں، کہ "اذا عطف" اصل میں "اذا اوقع العطف" کے معنی میں ہے، کہ جب عطف واقع کیا جائے گئے، اس صورت میں عطف کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اس بات كوسوال وجواب كے انداز ميس يول سمجھيں۔

سِیُوال: سائل کہتاہے کہ ماتن وَیُوالِدُ نے یہاں پر"اذا عطف علی عاملین مختلفین لیر پجز"کہاہے کہ جب عطف ڈالا جائے دو مُختلف عاملوں پر تووہ جائز نہیں ہے، حالانکہ جب"اذا عطف" کہا تو اذا ماضی کے ساتھ مل کے آرہاہے، یہ تحقّق و قوع ک لیے ہے،اس کامطلب یہ ہے کہ عطف ڈال دیا گیا اگر عطف جائز نہ ہوتا، تو پھر عطف ڈال کیسے دیا گیا جب ڈال دیا گیا، تو پھر جائز کیسے نہیں،اس لئے عبارت میں تعارض ہے۔ جَوَالِبَ: ''اذا عطف، اذااوقع العطف'' کے معنی میں ہے، کہ عطف کی ضمیر مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے اور عطف اوقع کے معنی میں ہے کہ جب عطف کو واقع کیاجانے لگے۔ تواس صورت میں بیراییاکر ناجائز نہیں۔

علی عاملین میں «علی" بنائیہ ہے

بناء على على وجود عاملين بان عطف اسمان على معموليهما بعاطف واحد وقال بعض شارحي اللباب الاظهر الخ 1٨٩

بناء نکال کر شارح میشنی به بیان فرمارہ ہیں کہ یہاں پر علی بنائیہ ہے، ایک علی صلہ کا ہو تاہے، اور ایک علی بنائیہ ہو تا ہے، علی بنائیہ وہ ہو تا ہے کہ جو بناء کے معنی میں آئے، یعنی بناء کرتے ہوئے اس چیز پر للبذا جو عسلی بناء کے معنی میں ہو تا ہے، وہ علی بنائیہ ہو تا ہے، تو یہاں پر عسلی صلہ کا نہیں ہے، بلکہ بناء کا ہے معنی یہ ہے گا، کہ جب عطف ڈالا جائے دو عاملوں پر بناء کرتے ہوئے دو عاملوں پر بناء کرتے ہوئے دو عاملوں پر بناء کرنے کا معنی یہ ہے کہ دو عاملوں پر بناء کرکے ان کے معمولوں پر دو اسموں کا عطف ڈالا حائے۔

اور عاملین سے پہلے شارح میں لیے لفظ "وجو د" جو کہ مضاف مقدر ہے، یہ واضح کرنے کیلئے لائے ہیں، کہ اصل میں عطف عاملوں پر نہیں ہوگا، بلکہ عاملوں کے وجو د کی بناء پر ان کے معمولوں پر ہوگا۔

اب اسی بات کو سوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِنوال: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہا اذا عطف علی عاملین مختلفین، (جب عطف ڈالا جائے دو مختلف عاملوں پر) تواس ضابطہ کا حاصل یہ ہوا کہ جب دو عاملوں پر عطف ڈالا جائے، وہ صورت جائز نہیں حالانکہ آپ نے جواس کی مثال فی الدار زید دالحجد قاعمر و دی ہے۔ اس میں عطف دو عاملوں پر نہیں بلکہ عاملوں کے دو معمولوں پر ہے، اور ویسے بھی یہ معلوم ہوتا ہدیہ ضابطہ معمولوں پر عطف کے بارے میں نہیں ہے تو آپ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضابطہ عاملوں پر عطف کے بارے میں نہیں تو آپ کی عبارت مثال میں مطابقت نہیں ہے ؟

جَوَالِبَ ﴿ : يَهِالَ عَلَى بِنَائِيهِ ہے، عَلَى "صلّه" كانہيں ہے، على بنائيهِ وہ ہو تاہے، جو بنائے معنی ميں آئے اس صورت ميں معنی ہوتا، ہوگا كه دو عالموں كے وجودكى بناء پر دو اسموں كاعطف كيا جائے، ليكن عطف كس پر كيا جائے، وہ اس سے معلوم نہيں ہوتا، عالمين سے قبل مضاف، محذوف ہے۔

"بناء وجود عاملین" اس سے بتا دیا کہ علی عاملین، اذا عطف کے متعلق نہیں بلکہ بنا کے متعلق ہیں، اب معنی سے گا کہ جب دواسموں کاعطف دونختلف عاملوں کے وجو د کی بناء پر دومعمولوں پر ایکٹ عاطف کے ذریعے سے کیاجائے۔ جَرَائِبُ ۞: لباب کے بعض شر اح کے ہاں جو اب سے سے کہ یہاں عطف کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی مراد ہے اور لغوی معنی ہے، امالہ، نرم ہونا، مائل کرنا۔ مطلب یہ ہوگا کہ جب دو اسموں کو دوعاملوں کے معمولوں کی طرف مائل کیا حائے تو عطف جائز نہیں ہے۔

جَوَالِبَ اَکثر شراح نے یہ جواب دیاہے کہ عاملین سے قبل معمولی مضاف محذوف ہے، عبارت کا حاصل ہوگا، "واذا عطف علی معمولی عاملین مختلفین "جس کا حاصل ہے ہے، کہ دو اسموں کا عطف دو مُختلف عاملین مختلفین "جس کا حاصل ہے ہے، کہ دو اسموں کا عطف دو مُختلف عاملوں کے دو معمولوں پر کیا جائے۔ یہ معنی نہیں کہ دوعاملوں پر عطف کیا جائے، اب کوئی اشکال نہیں، تواعتراض رفع ہوجائے گایہ جواب باتی جوابوں کی بہ نسبت آسان ہے۔

#### ایک عامل کے دومعمولوں پر ایک حرف کے ذریعے عطف درست ہے

وانماقال على معمولي عاملين لاعلى معمولي واحدفانه جائز اتفاقا نحوضر بزيد عمر ووعمر وخالدا ومام

اس عبارت میں شارح مینیایہ "عالمین" تثنیہ سے صیغہ کافائدہ بیان فرمارہ ہیں کہ مذکورہ ضابطہ میں عاملین کاصیغہ تثنیہ کا صیغہ بین، الدا اگر ایک عامل ہواور اس سے صیغہ ہے، اور بیہ قبیل اگر ایک عامل ہواور اس سے دو معمول ہوں تو ان پر عطف ڈالنا بالا تفاق جائز ہے، جیسے "ضرب زید عمرا وعسمو خالدًا" کی مثال ہے، اس مثال میں "ضرب"، عامل ہے، اس سے دو معمول ہیں، ایک معمول زید ہے جو فاعل ہے اور دوسر امعمول، معسمرًا" ہے، جو مفعول ہیں، ایک معمول زید ہے جو فاعل ہے اور دوسر امعمول، معسمول ایک ہے، معلوم ہواکہ آگر ایک عامل کے دو مختلف معمول ہوں تو ان پر دواسموں کاعطف ڈالنابا تفاق جائز ہے۔

دو سے زیادہ عاملوں کے معمولوں پر عطف بالا تفاق ممنوع ہے

ولاعلى اكثر من اثنين فانه لاخلاف في امتناعه ١٨٩٥

اس عبارت میں شارح میں شارح میں شارح میں میں میں کے صیغہ کافائدہ بیان فرمارہ ہیں کہ نحاق کا اختلاف دو عاملوں کے معمولوں پر عطف کے بارے میں شارح میں ہے، اگر دوسے زیادہ عامل ہوں تواس کے عدم جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ دوسے زیادہ عاملوں کے معمولوں پر عطف کے معمولوں پر عطف کے معمولوں پر عطف کے معمولوں پر عطف کے بواز میں سب کا اتفاق ہے اور دوسے زیادہ عاملوں کے معمولوں پر عطف کے جواز میں سب کا اتفاق ہے اور دوسے زیادہ عاملوں کے معمولوں پر عطف کے جواز میں سب کا اتفاق ہے اور دوسے زیادہ عاملوں کے معمولوں پر عطف کے معمولوں پر عطف کے معمولوں پر عطف کے معمولوں پر عطف کرناسب کے ہاں ناجائز ہے۔

#### عاملوں کے مختلف ہونے کامعنی

ای غیر متحدیں بان لا یکون الثانی عین الاول و ذلک لدفع و هم من یتوهم ان مثل ضرب ضرب المول و ۱۸۹

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میشد کی اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ شارح میشند اس عبارت میں دو مختلف عاملوں کا

معنی بیان کررہے ہیں، دو مختلف۔ عامل ہونے کامطلب بیہ ہے کہ وہ دونوں عامل باہم متحد نہ ہوں، لیعنی ثانی، عین اوّل نہ ہو، لیعنی ان میں مغائرت ہو، عینیت نہ ہویہ مختلف ہونے کامعنی ہے۔

اور شارح بُواللہ نے یہ وضاحت اس خیال کو دور کرنے کے لئے کی ہے، کہ ایک مثال میں بظاہر دو مُختلف عامل ہونے کا شہ ہے، لہ بیکن در حقیقت وہ ایک ہی عامل ہے، دو مختلف عامل نہیں ہیں، وہ مثال یہ ہے "خسر ب، ضر ب زید عمر او شہر ہے، لہ خالدًا" اس مثال میں بظاہر دو عامل اور دومعمول ہیں، اور دو مختلف عاملوں کے دو مختلف معمولوں پر عطف ڈالا جارہاہے، لیکن یہ جائز ہے اس لئے کہ یہاں ایک ہی عامل ہے، دو عامل نہیں ہیں، اصل عامل پہلا ہے دوسر ااس کی تاکید ہے، لہذا دو عاملوں کامطلب یہ ہے کہ ان دو عاملوں میں معنی کے اعتبار سے غیریت ہو، عینیت نہ ہو۔

اس کو آپ سوال وجواب کے انداز میں یول مجھیں۔

سِوَالَ: ما تن يُوالَّةِ ف كها ہے كه جب دو مختلف عاملوں كے معمولوں پر عطف ڈالا جائے، تو جائز نہيں حالانكه يه مثال "خصرب، ضرب ذيد عمر اوبكر خالدًا" جائزہ، اس میں بظاہر دو مُختلف عاملوں كے معمولوں پر عطف ڈالا جارہاہے، لہذا يہ مثال جائز نہيں ہونی چاہئے؟

جَوَالَبُ: اس سوال کاجواب یہ ہے کہ دوعاملوں سے مُخلف ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک دوسرے کاغیر ہوں، یعنی ان میں عینیت نہ ہو، بلکہ غیریت ہو اور جو مثال آپ نے دی اس میں ثانی، عین اوّل ہے، یہاں پر حقیقت میں ایک بی عامل ہے اور دوسر ااس کی تاکید ہے چونکہ یہ معنی مُخلف نہیں ہیں لہٰذا ایک بی عامل ہیں۔

عطف مذکور کی دومثالیں

وذلك العطف كما وقع في قوطم ماكل سوداء عمرة وبيضاء شحمة وفي قول الشاعر الخير 19 مراك الساعر الخير 19 مراك مين المراك المراك مين المراك مين المراك مين المراك المراك

پلی مثال "ما گُلُ سوداء تمرة و بیضاء شحمة "ب، جس میں دوعامل ہیں، پہلا عامل "ما" اور دوسراعامل "گُلُ" ہے،
"سوداء"، "کل" کامضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اگر چہ لفظوں میں مجرور نہیں لیکن حکماً مجرور ہے اور "تمرة" "ما" کی
خبر ہونے کی بناء پر منصوب ہے، لہذا یہ دو مختلف عاملوں کے معمول ہوئے، "بیضائ "کاعطف سوداء پر کیا گیاہے اور "شحمة" کا
عطف "تمرة" پر کیا گیاہے، دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف ڈالا گیاہے لہذا یہ جائز نہیں ہے۔

🕑 اور دوسری مثال شاعر کاشعر ہے،جوابنی بوی کوخطاب کرکے کہدرہاہے،

"اكل امرئ تحسبين امرأً ونار توقد بالليل ناراً"

کیاتم ہر آدمی کو گمان کرلوگی کہ وہ آدمی ہے،اور ہر آگ کو،جورات کو جلائی جاتی ہے، گمان کرلوگی کہ وہ آگ ہے، "یعنی ہر انسانی شکل میں آنے والا ضروری نہیں، کہ وہ انسان ہو،انسانی شکل میں جھیڑیا بھی آسکتاہے اور ہر وہ آگ جورات کو جلائی جاتی التوابع

ہے،اس کو آگ گمان نہ کیا کرو، سواسطے کہ رات کو ہر آگ جلنے والی آگ نہیں ہوا کرتی۔

اصل میں آگ جلنے سے مراد ان کی سخاوت کی آگ ہے، کیونکہ یکانے کیلئے آگ جلتی ہے تو وہ بیوی سے کہہ رہاہے، کہ آگ ڈاکواور چور بھی جلاسکتے ہیں،اس لئے ہر ایک پر اعتاد نہ کیاکر، پیہ شعر کامطلب ہے۔

اب سجحے "اكل امركي" ميں "امرى"، "كل" كامضاف اليہ ہے، عال كل ہے اور جو آگے امر أہے يہ تحسبين كامعَمول ہے،لہذا دومختلف عاملوں کے دومعمول ہوئے۔

اور "نای" کاعطف" إمرّی " پراور "ناماً" کاعطف" امرأ" پرہے۔ تو دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر دواسموں کا عطف ڈالا گیاہے جو کہ جائز نہیں ہے۔

#### عطف مذكوركے بارے جمہور اور فراء كإاختلاف

وان كأن بحسب الظاهر جائز الكنم لمريجز عند الجمهوم بحسب الحقيقة لان الحرف الواحد م

اس عبارت میں شارح مُیشلیہ عطف مذکور کے ظاہری جواز اور حقیقی عدم جواز کو بیان فرمار ہے ہیں، چنانچہ شارح مُیشلیہ فرماتے ہیں کہ عطف مذکور اگر چیہ بحسب الظاہر جائز ہے ، بحسب الظاہر اس بناء پر جائز کہا ہے کہ کلام عرب میں عطف مذکور مستعمل اور واقع ہے، کیکن جمہور کے ہاں اس کاجواز ظاہر کے اعتبار سے ہے، جمہور کے ہاں حقیقت میں یہ عطف جائز نہیں ہے، جمہور کی دلیل میہ ہے کہ ایک حرف دو مختلف عاملوں سے "قائم مقام" نہیں ہوسکتا، یعنی حرف عطف ایک عامل کے قائم مقام تو ہو سکتاہے لیکن دوعاملوں کے قائم مقام نہیں ہوسکتالیکن "فرا" اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔

#### فراء کی دلیل

المفتاح السامى

خلافاللفراء فانه يجوزهن العطف بحسب الحقيقة كماجاز بحسب الصورة ولايوول الرمثلة الخروو

اس عبارت میں شارح میشاد نے فراء کی دلیل بیان فرمائی ہے، فراء عطف مذکور کو بحسب الحقیقة جائز قرار دیتے ہیں جیسا کہ بحسب الصورة جائز ہے، فراء کی دلیل وہ امثلہ اور عرب کے بعض استعالات ہیں جن کو بنیاد بناکر فراء عطف مذکور کے جواز کے قائل ہیں فرق اتنابی ہے کہ جہور امثلہ مذکورہ کے مورد ساع پر قصر کے قائل ہیں جبکہ فراءان میں تعیم کے قائل ہیں فراء کی ایك بددلیل بھی ہے كہ جب ایك حرف عطف ایك عامل كے قائم مقام جوسكتاہے، اسى طرح ووعاملوں كے قائم مقام بھى ہوسکتاہیے۔

## فراء کی دلیل کاجواب

فراء کی دلیل کامیہ جواب دیا گیاہے کہ جس دلیل کے تحت آپ نے ایک عطف کو دو کے قائم مقام قرار دیاہے، پھر اس دلیل کے مطابق ایک عاطف کو تین سے قائم مقام قرار دیناچاہے، حالائلہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اور بعض مثالوں سے استدلال کاجواب یہ ہے، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتیں ہیں، جو خلاف ضابطہ ہونے کی بناء پر ساع پر منحصر ہوتی ہیں، توان کو

المفتاح السامي

ساعی غیر قیاسی قرار دیاجا تاہے،ان پر اوروں کو قیاس نہیں کیاجا تا کیونکہ خلاف قیاس مقیس علیہ نہیں بن سکتا۔

#### فراء کا اختلاف تمام صور توں میں ہے

وعدم جواز ذلك العطف مع خلاف الفراء جاير في جميع المواد عند الجمهور شو19

اس عبارت کولانے کامقصد "إلا" کے استثناء کو بیان کرناہے کہ "إلا" "لم یجز" سے استثناہے، خلاف سے استثناء نہیں ہے۔ فرتا ہر نہیں، جمہور کا "فراء" کے ساتھ اختلاف تمام صور تول میں جاری ہے، صرف اس خاص صورت میں اختلاف نہیں ہے۔ فرتا ہر صورت کو جائز کہتے ہیں۔ جمہور صرف "فی اللہ اُس ذید کو الحجدة عمرو" کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہاں "الدار"، "فی "کا معمول مجرور مقدم ہے اور "الحجرة" کا عطف "دار" پر ہے اور عسروکا معمول مجرور مقدم ہونے کی بناء پر جمہور کے عطف زید پر ہے۔ لہذا یہاں اگر چہ دو گنتاف عاملوں کے معمولوں پر عطف ہے لیکن مجرور مقدم ہونے کی بناء پر جمہور کے ہاں یہ مثال جائز ہے۔

ایسا بھی کرسکتے ہیں کہ مثال کے شروع میں حرف إن کے آئیں، جیسے "اِن فی الدائوزیدا والحجرة عمرا" پڑھیں۔ اِن لانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ مجرور کے بعد منصوب ہوگا۔

ماقبل میں یہ واضح کیاتھا کہ اس مثال کا حاصل ہے ہے کہ مجرور مقدم ہواور مجرور کے بعد تعیم ہے خواہ اس کے بعد مرفوع ہو خواہ منصوب ہے خواہ منصوب ہو مثال دی ہے اس میں مجرور کے بعد منصوب ہے اس طرح دونوں مثالیں بیان ہو گئیں متن کی مثال میں مجرور کے بعد منصوب اس طرح دونوں مثالیں بیان ہو گئیں متن کی مثال میں مجرور کے بعد منصوب ہے ، دونوں کا تھم ایک ہی ہے۔

واقتصر الجواز على صورة السماع لان ما يخالف القياس يقتصر على مورد السماع و19٠

اس عبارت سے شارح عین ہے میں فرمارہ ہیں کہ جمہور نے جو ضابطے میں تاویل کر کے مجرور کے مقدم ہونے کی صورت میں جواز کا قول اختیار کیاہے،اس جیسی اور بھی کئی مثالیس کلام عرب میں پائی جاتی ہیں لیکن ایسی مثالوں کا جواز مور د ساع پر مخصر ہے، دوسری مثالوں کو ان پر قیاس نہیں کر سکتے۔

## سیبویہ کے نزدیک قاعدہ مذکورہ میں کسی صورت کا استثناء نہیں ہے

خلافالسيبوية فاندلا يجوزهن العطف بحسب الحقيقة في هذه الصويرة ايضابل يحملها على حذت المضاف الخيروا اس عبارت من شارح رئيلة في سيبويه كا مذهب بيان كياب، سيبويه اس خاص صورت كو مجرور مقدم مو اور مرفوع يا منصوب، مؤخر مو، كو بهى بحسب الحقيقة بائز نهيل قرار دية، سيبويه يح بال عطف مذكور مح عدم جواز كايه قاعده مطردب، اس منصوب، مؤخر مو، كو بهى مشيئ نهيل بي ال كان كي نزديك مثال مذكور "في الدار زيد والحجرة عمرو" مي مالي تاويل كي سيب بهى مشيئ نهيل سيب، اس لئي ان كي نزديك مثال مذكور "في الدار زيد والحجرة عمرو" من البذا اس مثال مين بهى جائب عامل "مخذوف" مانة بين، لبذا اس مثال مين بهى جائب عامل "مخذوف" مانة بين، لبذا اس مثال مين بهى

"الجرة" سے پہلے "فی "مخدوف مانتے ہیں، اس خاص صورت میں بھی سیبویہ کے ہاں اصل عبارت "فی الدار زید و فی الحجرة عمرو" ہے، اس میں جملہ کا عطف جملہ پر ہے، اور اس طرح یہ مثال سب کے نزدیک جائز ہے، جیسے "ماکل سوداء تمرة وکل وبیناء شمحة" میں بیناء سے پہلے، لفظ "کل" مخدوف ہے، سیبویہ کے نزدیک اصل عبارت یوں ہے "ماکل سوداء تمرة وکل بیناء شمحة" ای طرح قرآنی آیت کو بطور استشہاد پیش فرمارہ ہیں، که "تریدون عرض الحیواة الدنیا واللہ برید الآخرة سے پہلے لفظ عرض محذوف ہے، سیبویہ کے ہاں تقدیر آیت یوں ہے، "تریدون عرض الحیوة الدنیا، واللہ برید عرض الاحرة"، اور بعض قرآتوں میں الآخرة سے پہلے عرض کالفظ موجود بھی ہے۔

تيسرا تابع

تاكيد

تاكيد كالغوى واصطلاحي معنى

التاكيدتابع يقرى امرا المتبوع في النسبة او في الشمول موا معنف يُوالله المعارت من تيرا تابع تاكيد كوبيان فرمار بيس بيرا

لغوى معنى

تاكيد كالغوى معنى پخته كرناي،

اصطلاحي معنى

تاكيد مروه تالع ب جومتوع كى حالت كونسست ياشمول ميں پخته كرے۔

تعريف كي وضاحت

تاکید کی تعریف کی وضاحت ہے ہے کہ بسااہ قات متبوع کی نسبت کے اندر حالت پختہ نہیں ہوتی، اس میں کئی سا رے احتمال ہوتے ہیں، کہ یہاں متبوع کاحقیقی معنی مراہ ہے، یا مجازی معنی مراہ ہے، تاکید لاکر احتمال کو ختم کر کے نسبت کے معاملہ کو پختہ کر دیاجا تاہے، یہ نسبت پوری جماعت کی طرف ہوتی ہے، لیکن بعض افراد مراہ ہونے کا احتمال ہو تاہے، تو تاکید لاکر اس احتمال کو ختم کر دیاجا تاہے، اور یہ واضح کیاجائے کہ جماعت کے تمام افراد مراد ہیں بعض افراد مراد نہیں ہیں، جیسے درجہ رابعہ کے تمام طلبہ استاذ صاحب کے پاس جائیں، وہ کہ جماعت کے تمام افراد مراد ہیں بعض افراد مراد ہیں جائیں، جماعت کہ تمام دابعہ والے آئے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ تمام نہیں کہ میرے پاس رابعہ والے آئے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ تمام نہ آئے ہوں، کیونکہ درجہ رابعہ والے میرے پاس آئے تھے، مراد بعض

ہوتے ہیں۔ جیسے درجہ رابعہ سے چند طلبہ کسی استاد صاحب سے پاس جائیں، وہ استاد صاحب کہیں، کہ میرے پاس درجہ رابعہ والے آئے تھے، لہٰذااس وہم کوختم کرنے کیلئے کہ ایسانہیں ہے بلکہ درجہ رابعہ کے تمام طلبہ میرے پاس آئے تھے، تاکید لائی جاتی ہے، یہ تاکید فی الشمول ہے کہ متبوع کی حالت کو شمول میں پختہ کرتی ہے، مثلاً کہتے ہیں جاءنی کلہم اجمعون آلتعون، یہ تاکید یا شمول میں متبوع کی حالت کو پختہ کرتی ہے۔

#### امركامعنى

اىحالەوشانە ۋ19

شارح ہُنیائیے نے امر کی تشریح میں "ای حالہ وشانہ" نکال کریہ بیان فرمایا ہے کہ یہاں امر کا اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ یہاں پر امر کالغوی معنی حالت اور شان مراد ہے۔

# تاكيد ميں حالت كى پختگى باعتبار سامع كے ب

عندالسامعيعني يجعل حالمثابتا مقرراعندة و19٠

عند السامع، سے شارح میں ہوتے ہے ہیان فرمایا ہے کہ تاکید میں جو حالت پختہ ہوتی ہے، وہ سامع کی نظر میں ہوتی ہے، متعلم کی نظر میں پہلے سے وہ حالت پختہ ہوتی ہے، ایسانہیں ہے کہ متعلم کو خو دوھم ہو، اور تاکید لا کر اس وہم واحمال کو دور کیا جارہا ہو، بلکہ متعلم کوسامع کے بارے میں ریہ خیال ہو تاہے، توسامع کے ہاں نسبست کو یا شمول کو پختہ کرنے کیلئے تاکید لائی جاتی ہے۔ برمعہ،

#### نسبت كالمعني

فالنسبة اى فى كونهمنسوبا اومنسوبااليه فيثبت عندة ويتحقق ان المنسوب الخرو19

اس عبارت میں شارح مُونید نے نسبت کی مراد واضح کی ہے، کہ نسبت میں تعیم ہے، نسبت چونکہ متبوع سے تعلق ہوتی ہے، کہ نسبت میں تعیم کامطلب میں متبوع منسوب ہے، کیونکہ تاکید نسبت میں تعیم کامطلب میہ ہے کہ متبوع منسوب میں ہوسکتاہے۔ مجی ہوسکتاہے۔

منسوب کی مثال جیسے "ضرب ضرب زید" مثال کے مطابق جب "ضرب" کہا تواس میں اختال ہے، کہ زیدنے صرف ڈانٹا ہو، بسااو قات ڈانٹنے کو بھی مارسے تجیر کر دیتے ہیں، لیکن جب دوسرا" ضرب" کہا تواس نے معاملہ کو پختہ کر دیا، کہ نہیں ڈانٹا نہیں بلکہ ماراہ ہیہ منسوب میں نسبت کو پختہ کرنے کی مثال ہے، اور منسوب الیہ میں تاکید کی مثال، جیسے "ضرب زید " اس مثال میں جب "ضرب زید" کہ زید کے بھائی نے مارا ہو کیونکہ زید کے بھائی کا درنا دید کا مارنا ہی ہے، تو منسوب الیہ میں نسبت کو پختہ کرنے کیلئے کہا "ضرب زید، زید"۔ کہ زید کے بھائی نے نہیں بلکہ زید ہی معلوم ہوا کہ نسبت میں معاملہ کو پختہ کرنا عام ہے، خواہ وہ پختی منسوب میں ہو، خواہ منسوب الیہ میں معاملہ کو پختہ کرنا عام ہے، خواہ وہ پختی منسوب میں ہو، خواہ منسوب الیہ میں ہو

## تاكيدلانے كى وجوہ

المفتاح السامي

وذالك امالدفع ضرب الغفلة عن السامع اولدفع ظنه بالمتكلم الغلط وذلك الدفع يكون الخرووا

یبال سے شارح میلیہ تاکیدلانے کی وجوہ بیان فرمارہ ہیں، جو تقریبا چار ہیں، تاکیدلانے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بسااو قات سامع غافل ہو تاہے، اس کے بارے میں یہ گمان ہو تاہے کہ وہ بات نہ سمجھا ہو تو اس کی غفلت کو دور کرنے کے لئے تاکیدلاتے ہیں، تاکہ آگروہ پہلی بارسے نہیں سمجھا، تو دوسری بارسے سمجھ جائے تاکیدلانے کی دوسری وجہ یہ کہ سامع سمجھتا ہے، کہ مشکلم نے ملکی ہاتھا، تو اس بناء پر مشکلم تاکید لیکر نے غلطی کی ہے، مشکلم نے کہنا تھا، "ضوب عمود" غلطی سے کہہ دیا ہے۔ "ضوب زید" تو اس بناء پر مشکلم تاکید لیکر آتا ہے۔

وذلك الدفع يكون بتكرير اللفظ نحوضرب زيد زيداوضرب ضرب زيد الخ م19

"وذلک"کاعطف" اما لدفع ضور الغفلة "پرب، اس عبارت میں شارح بُرَشَة نے تاکید لانے کی تیسری وجہ بیان فرمائی ہے، تاکید لانے کی تیسری وجہ بیہ کہ بسااو قات سامع یہ مجھتا ہے، کہ متعلم نے منسوب میں مجاز کاارتکاب کیاہے، اس بناء پر متعلم تاکید لیکر آتا ہے کہ میں مجازی نہیں بلکہ حقیقی کلام بول رہا ہوں، جیسے "زید قتیل "زید اراکیا، قتیل کے دو معنی ہیں پہلامعنی ضرب شدید ہے، جیسے عصاء اور ڈنڈ ہے ہارا جاتا ہے، دو سرامعنی حقیق ہے، کہ اس کو جان سے ماردیا گیاتو" قتیل "کا معنی مراد حقیق معنی جان سے مارنا اور مجازی معنی ہرا دیا ہیں ہیں ہوا کہ سے مراد "خصر ب شدید "برید قتیل "کہا تو سامع ہما کہ اس نے معلوم ہوا کہ لیا ہے، اور "فتیل " سے مراد "خصر ب شدید " مراد نہیں ہے۔ جب " زید قتیل " کے بعد دوبارہ "فتیل " کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ سیاں مجازی معنی "مرب شدید" مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی قمل مراد ہے کہ زید داقعی جان سے مار دیا گیا ہے۔ اب سامع کا متعلم کے بارے جو مجاز کا گمان تھاوہ ختم ہو گیا۔

تاکیدلانے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ بسااو قات سامع متکام کے بارے میں یہ جھتاہے کہ اس نے منسوب الیہ کے بارے میں مجاز کا ارتکاب کیاہے، کیونکہ بسااو قات ایک شی کی طرف فعل کی نسبت کی جاتی ہے، اس نسبت سے خو دوہ شی مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعض متعلقات مراد ہوتے ہیں، چیسے "قطع الامید اللص" امیر نے چور کا ہاتھ کاٹا، حالانکہ امیر نے خود نہیں کاٹا ہوتا، بلکہ اس کے غلام جلاد وغیرہ نے کاٹا ہوتا ہے۔ "ای قطع غلامہ" تو اس وقت بھی ضروری ہے کہ منسوب الیہ کو مگر رلانے سے غرض کر رلایا جائے، چیسے "خصرب زیل زیل نیل شعرب" کی نسبت زید کی طرف کی ہے، منسوب الیہ کو مکر رلانے ہیں اور منسوب یہ ہے کہ اس زید نے مار اس اس محض نے جو زید کے قائم مقام ہے نہیں مارا، اس غرض کیلئے تاکید معنوی لاتے ہیں اور منسوب الیہ کو معنی کر رؤ کر کرتے ہیں یا جیسے "خصرب زیل نفسہ او عینہ" کہہ دیتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ تاکیدلانے کی یہاں چار وجہیں بیان کی گئی ہیں۔

ک پہلی وجہ بیہ ہے کہ سامع سے غفلت سے ضرر کو دور کرنے سے لئے تاکیدلائی جاتی ہے، کہ سامع غافل ہو تاہے تاکیدلا کے اس کی غفلت دور کی جاتی ہے۔

المفتاح السامي

878

- ودسری وجہ یہ ہے کہ سامع سے متکلم کے بارے میں غلطی کا گمان دور کرنے کے لئے تاکید لائی جاتی ہے کہ سامع سجھتا ہے، کہ متکلم نے غلطی کی ہے لیکن متکلم تاکیدلا کے بتاتا ہے، میں نے صحیح کہا ہے، غلطی نہیں کی۔
- تیسری وجہ بیہ ہے کہ سامع منتظم کے بارے میں منسوب کے مجاز کا گمان کر تاہے کہ اس نے منسوب میں مجاز کاار تکاب کیا ہے تو منتظم تاکیدلا کے بتا تاہے کہ میں نے جو منسوب بولا ہے وہ حقیق معنی پر محمول ہے، مجازی معنی پر محمول نہیں ہے۔
- پ چوتھی وجہ بیہ ہے کہ سامع منسوب الیہ کے بارے میں مجاز کا گمان کر تاہے، کہ منسوب الیہ مجازی معنی مرادہے، اس کاحقیق معنی مراد نہیں ہے، جبکہ تاکیدلاکے بتایا جاتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد ہے۔ مجازی معنی مراد نہیں ہے۔

#### شمول کے معنی کی وضاحت

اونی الشمول ای التا کیده ایقری مامر المتبوع فی النسبة بالتفصیل الذی ذکر ناه او فی شمول المتبوع الخی ۱۹۱ اس عبارت میں شارح میشانی نے معنی شمول کی وضاحت کی ہے کہ شمول کامعنی بیہ ہے کہ جس طرح تا کید نسبت میں متبوع کے معنی کو پختہ کرتی ہے ، اس طرح متبوع کی حالت کو شمول میں بھی پختہ کرتی ہے۔

شمول میں متبوع کی حالت کو پختہ کر نیکا مطلب ہے ہے کہ سامع کو یہ گمان پیدا ہوتا ہے، کہ منسوب الیہ کے افراد میں تمام افراد کاشمول مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں بعض افراد مراد ہیں کیونکہ بہت مرتب ایساہوتا ہے کہ ایک چیز کی نسبت تمام افراد کی طرف ہوتی ہے، لیکن مراد بعض افراد ہوتے ہیں، توسامع کے اس گمان کو دور کرنے کیلئے تاکید لائی جاتی ہے، یہاں بعض افراد مراد ہیں، لہذا لفظ کل وغیرہ سے تاکید لا کے سامع کا یہ وہم دور کیا جاتا ہے تاکید فی الشمول کے مختلف الفاظ ہیں، بیں مثلاً "کل" "اجمع، اکتع، ابتع، ابصع، کلاهما، ثلثهم، اربعهم، وغیرہ اور ان کے علاوہ مزید جینے تاکید کے الفاظ ہیں، ان سب سے تاکید لئی جاتی جاتی ہیں۔

# تاكيد كى تعريف كے فوائد قيود

واذاعرفت هذا فنقول اخرج المصنف رَيُنالَةُ الصفة والعطف والبدل عن حد التاكيد بقوله يقرى الخ 191. ` اس عبارت سے شارح رَيِنالَة كي غرض تعريف سے فوائد قيو دبيان كرنا ہے۔

التأكيد تالع: اس ميس لفظ تالع، جنس بياس ميس تمام تالع آگئے ہيں۔

یقور امر المتبوع: یہ فصل اوّل ہے اور فی النسبتہ او فی الشمول یہ فصل ثانی ہے۔ اب بعض توابع کو پہلی فصل سے تکالناہے۔ اکالناہے ، اور بعض دوسرے توابع کو دوسری فصل سے تکالناہے۔

پہلی فصل "یقد م امر المتبوع" ہے، اس سے تین "توابع" بدل، عطف اور صفت کو نکالاہے، وہ اس طرح کہ تاکیدوہ تالع ہے، جو متبوع کے معاملے کو پختہ کرے، اس سے عطف اور بدل کا نکالناواضح ہے، اس وجہ سے شارح بھیائیے نے بھی اس کی تقصیل کو بیان نہیں کیا، کیونکہ بدل متبوع کے معاملہ کو پختہ نہیں کر تا۔ بلکہ خود مراد ہو تاہے، لہذابدل نکل گیا اور عطف بھی

متبوع کے معاملہ کو پختہ نہیں کرتا، بلکہ یہ بتا تاہے کہ جو تھم متبوع کاہے، وہی تھم میراہے، للبذایہ دونوں نکل گئے۔ باقی "صفت" بھی "بعسب الوضع متبوع"، کے معاملہ کو پختہ نہیں کرتی۔ اس لئے کہ صفت کااصل معنی یہ ہے کہ ایسے معنی پر دلالت کرے جواس کے متبوع میں پایا جائے۔ پختہ کرنے والا معنی اس میں بحسب الوضع نہیں پایا جا تالہذا صفت بھی نکل گئے۔ تاکید کی تحریف سے صفت کے نکلنے کی وضاحت بھ

واما الصفة فلان وضعها للدلالة على معنى في متبوعها وافادها توضيح متبوعها في بعض المواضع الخ 191

اس عبارت میں شارح میں تاکید کی تعریف سے صفت کے اخراج کی وضاحت فرمارہے ہیں، چنانچہ شارح میں اگرچہ شارح میں اگرچہ شارح میں اگرچہ مفت متبوع کی ہیں کہ تاکید کی تعریف میں اگرچہ صفت متبوع کی ہیں کہ تاکید کی تعریف میں اگرچہ صفت متبوع کی وضاحت کرتی ہے اللہ عن میں ہیں ہے ، تمام صور توں میں نہیں اور یہ وضاحت بھی بعض عوارض کی وضاحت کرتی ہے اصل وضع کی بناء پر نہیں ہے ، اصل وضع صفت کی یہی ہے کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو متبوع میں پایا جائے ، چونکہ اصل وضع کے اعتبار سے نکل گئی۔ چونکہ اصل وضع کے اعتبار سے نکل گئی۔

واماعطف البيان وهولتوضيح متبوعه فهويقرى امر متبوعه ويحققه لكن لافي النسبة والشمول أوا

اس عبارت میں شارح میں شارح میں تاکید کی تعریف سے عطف بیان کے نکلنے کو بیان فرمایا ہے، شارح میں فرماتے ہیں کہ عطف بیان "فی النسبة او فی الشمول" سے نکل گیا، اس واسطے کہ عطف بیان بھی اگرچہ متبوع کے معاملہ کو پختہ کر تاہے، لیمن اس کی توضیح کر تاہے لیکن نسبت شمول میں متبوع کی توضیح نہیں کر تا اور نہ ہی نسبت اور شمول میں متبوع کے معاملہ کو پختہ کر تاہے لیکن نسبت اور شمول میں متبوع کے معاملہ کو پختہ کر تاہے لہذا عطف بیان بھی تاکید کی تعریف سے خارج ہوگیا، اور تاکید کی تعریف جامع اور مانع ہوگئ، شارح میں فراتے ہیں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے۔ یہ مصنف میں اللہ کی شرح کاخلاصہ اور اس کا حاصل ہے۔

تاكيد كى اقسام

وهولفظىومعنوى أأأأ

تا کید کی تعریف ہے بعد مصنف ویشانداس عبارت میں تا کید کی اقسام بیان فرمار ہے ہیں تا کید کی دوقشمیں ہیں۔

- 🛈 تاكيد لفظى
- 🕑 تاكيد معنوى

تاکید لفظی: تاکید لفظی وہ ہے جو تکر ار لفظ سے حاصل ہو یعنی جس میں پہلے لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے۔ تاکید معنوی: تاکید معنوی وہ ہے جو آٹھ متعین الفاظ سے ہوتی ہے ان الفاظ کابیان آگے آرہا ہے۔

وجبه تشميبه

تا کید لفظی کو لفظی اس لئے کہتے ہیں، کہ بیہ لفظ سے حاصل ہوتی ہے، اور اس میں لفظ کا تکر ار ہو تاہے، اور تا کید معنوی کو

معنوی اس واسطے کہتے ہیں، کہ بیہ معنی کے ملاحظہ سے حاصل ہوتی ہے، شارح میشاند "دلفظی ومعنوی" کے بعد لفظ، منسوب لاکے یہ بیان کررہے ہیں کہ لفظی اور معنوی میں جو"ی"ہے، وہ نسبت کی ہے۔

فاللفظى تكرير اللفظ الاول نحو جاءني زيد ذيد ويجرى في الالفاظ كلها والمعنوي بالفاظ محصورة وال

مصنف مُحاللة إس عبارت ميں بيه بيان فرمار ہے ہيں كه لفظى تاكيد ميں چونكه پہلے لفظ كا تكر ار ہو تاہے۔ جيسے "جاءني ذيد زید" ہے لہٰذا تاکید نفظی تمام الفاظ میں جاری ہوتی ہے، کیونکہ جب اس میں پہلے لفظ کا تکر ار ہو تاہے توبیہ تمام میں جاری ہوگی اور تا کیدمعنوی متعین الفاظ کے ساتھ مختص ہے اور وہ الفاظ ہیے ہیں، ''نفس، عین، کلاهما، کلہ، اجمع، اکتع، ابتع اور ابصع'' یہ کل آٹھ لفظ ہیں، جن سے تاکید معنوی ہوتی ہے۔

# تاكيد لفظي مين يهلي لفظ كاحقيقة بإحكماً اعاده موتاب

اىمكرى اللفظ الاول ومعادة حقيقة إ١٩١

اسس عبارت میں شارح مُیشیائے تکریر کی تشریح میں لفظ مکرر لا کریہ بیان کیاہے کہ لفظ تکریر مصدر مبنی للمفعول ہے، جو کہ مررکے معنی میں ہے۔ یعنی پہلے ہی لفظ کا "حقیقة" اعادہ کرنا، چنانچہ تاکید لفظی کی پہلی صورت یہ ہے کہ حقیقہ پہلے لفظ کااعادہ كياجائ، جيسے "جاءنى زيدزيد"كى مثالب اس ميں پہلے زيد كے بعد، دوسرے لفظ زيد كاحقيقة اعاده كياكيا ہے۔

اوحكمانحوضربت انت وضربت انافان ذلك فيحكم تكرير اللفظ الخ واا

اس عبارت میں شارح میں لیے نے تاکید لفظی کی دوسری صورت کو بیان فرمایا تاکید لفظی کی دوسری صورت بیہ ہے کہ پہلے لفظ كاحكماً اعاده كيا جائے۔ جيسے "ضربت انت" ميں "انت، ضربت" كى ضمير متصل كاحقيقت ميں تكر ارنہيں ہے، كيونكه لفظ اول ضمير متصل ہے اور تاكيد ميں ضمير منفصل ہے، لہذا به حكماً يہلے لفظ كااعادہ حقيقة اعادہ نہيں ہے، اس طرح "ضربت انا" ميں "ضربت" کی ضمیر متصل کابعینه تکر ار نہیں ہے، لیکن یہ حکماً تکر ارہے، کیونکہ ضمیر متصل کوبعینہ دوبارہ نہیں لاسکتے،اس وجہ ے ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے لائے ہیں لہذا یہاں پہلے لفظ کا "حکما" اعادہ پایا گیا ہے۔

اب اسى بات كوبانداز سوال وجواب يون سمجھيں۔

سِيخَالِيّ: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ تاکید لفظی میں لفظ اول کا تکر ار ہو تاہے، جبکہ "ضربت انت" اور "ضربت انا" میں ایسانہیں ہے، یعنی پہلے لفظ کااعادہ اور تکر ارنہیں ہے اس کے باوجو د تاکیدیائی جارہی ہے؟

حَجَوْلِبَ: إس سوال كاجواب يدب كه لفظ اول كے تكر ارسے مراد تكر ار "حقيقةً او حكماً" ہے، كه حقيقةً لفظ اول كا تكر ار حقيقةً ہو ياحكماً ہواور جہال حقيقةً تكرار نه ہوسكے، وہال حكماً تكرار ہو تاہے، باقی مطلقاً تكرار بمارامقصد نہيں ہے، كيونكه وہ تاكيد معنوی میں ہو تاہے، تاکید لفظی میں ایبانہیں ہو تا، جہاں تک مثال مذکور کا تعلق ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں پر اصل میں ایک مجبوری ہے کہ ضمیر متصل کا عادہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ پھر وہ ضمیر متصل نہیں رہے گی،للند امتصل کا عادہ نہیں ہوسکتا،اس لئے ضمیر منفصل لے آئے کو یا کہ حکمان کا تکراریایا گیاہے۔

## " يجرى" كى ضمير كامرجع تكرير مطلق ہے

ویجری آی التکریر مطلقالاالتکریر الذی هو التاکید الاصطلاحی فی الالفاظ کلها آسماءاو افعالا الح ۱۹۲-۱۹۲ "یجری" کی ضمیر کام جح بیان کیا ہے، شارح بیشته کی رائے بیل شیحری "کے بعد ای اکتکریر مطلقاسے شارح بیشته نے "یجری "کی ضمیر کام جح تکریر مطلق ہے، کونکہ آگے فی الالفاظ کلها ہے، اس سے تعمیم معلوم ہور ہی ہے، کہ تاکید تمام الفاظ بیل جاری ہوتی ہے، اگر یجری کی ضمیر تاکید اصطلاحی کی طرف لوٹائیں تو کلام میں منافاۃ ہوگی کہ بیجری سے تخصیص اور فی الالفاظ کلها ہے تعمیم معلوم ہوگی، اس لئے شارح بیشته کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس بیل اساء، افعال اور حروف سب داخل ہیں۔ اس میں دوسر ااحتمال بھی شارح بیشته نے بیان کیا ہے۔ وہ احتمال ہیں ہو کی ضمیر تاکید اصطلاحی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تاکید اصطلاحی صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ تاکید تو ابع کی قشم ہے اور تو ابع کی قشم ہے اور اس صورت میں الفاظ کی تعمیم ہوگا کہ تاکید معنوی میں ہوتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ تاکید معنوی تیں ہوتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ تاکید معنوی تو مرف آٹھ الفاظ کے ساتھ خاص ہے جبکہ تاکید لفظی تمام الفاظ یعنی تمام اساء میں جاری ہوتی ہے۔

شارح وينطيدي اس عبارت كوسوال كاجواب بهى بنايا جاسكتا ب

سِنَوَالِ : سوال یہ ہے کہ "بجدی" کی ضمیر غائب تاکید اصطلاحی کی طرف راجع ہے، کیونکہ تاکید اصطلاحی کا بی بیان ہورہا ہے لیکن آگے فی الالفاظ کلھا ہے تاکید اصطلاحی تو تمام الفاظ میں جاری نہیں ہوتی، تو صرف اساء میں جاری ہوتی ہے، لہٰذا مصنف عُشاہ کے کلام میں منافاۃ ہے؟

جَوَالِتِ ():

شارح مُونِيَّة نے التكويو مطلقاً الخ كهه كراس سوال كاجواب دياہے، كه پيوى كى ضمير غائب كامر جع تاكيد اصطلاحى نہيں ہے بلكہ اس كامر جع تكرير مطلق ہے، لہٰذا كلام ميں كوئى منافاۃ نہيں ہے۔

جَوَالِبُ ۞:

ولايبعد الهجاع الضمير الى التاكيد اللفظى الاصطلاحي الخ 191

اس عبارت میں شارح و مینیات نے اس سوال کا دوسر اجواب دیاہے۔ کہ بجری کی ضمیر غائب کا مرجع تاکید اصطلاحی ہی ہے اور الفاظ سے صرف اساء مراد ہیں اور اس میں تعیم سے مقصو د الفاظ کا عدم حصر ہے، کہ تاکید لفظی میں الفاظ مخصوصہ ومحصورہ نہیں ہوتے۔

تاكيد معنوى كيلئة آتھ مخصوص الفاظ ہيں

والتاكيد المعنوى مختص بالفاظ محصورة اي معدودة محدودة ي

## ا کتع،ابتع اور ابصع کے معانی

قيل لامعنى لهذة الكلمات الثلث في حال الافر ادمثل حسن بسن وقيل اكتع الخ 195

اس عبارت میں شارح میر الفاظ ثلاثہ مذکورہ "اکتع، اہتع اور ابصع" کے معانی بیان فرمارہ ہیں، چنانچہ شارح میر الفاظ ثلاثہ مذکورہ "اکتع"، "ابتع "جب" اجمع" کے ساتھ لائے جائیں، تو ان کے اندر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ "اکتع"، "ابتع"، "ابصع" جب "اجمع" کے ساتھ لائے جائیں، تو ان کے اندر تاکید کے معنی نہ ہوں گے، بلکہ یہ تاکید کے معنی نہ ہوں گے، بلکہ یہ مہمل ہوں گے، جسے روٹی شوٹی میں "شوٹی مہمل ہے۔اور "حسن بسن" میں بن مہمل ہے

بعض کہتے ہیں کہ یہ مہمل نہیں ہیں، بلکہ موضوع ہیں، ان کو معنی تاکیدی کے ساتھ مناسبت ہے، مثلاً "اکتع" مشتق ہے،
حول اکتع سے جس کے معنی ہیں پوراسال اور "ابتع" مشتق ہے، بتع سے جس کے معنی ہیں، گر دن کالمباہونا، اس کے بیج کے مضبوط ہونے کے ساتھ اور "ابصع" مشتق ہے، "بصع العرق" ہے،" ای سال" لینی پسینہ کابہہ جانا اور اگر ابضع ضاد مجمہ کے ساتھ پڑھاجا کے تو یہ "بضع ای ہوی" ہے مشتق ہوگاجس کے معنی ہیں سیراب ہوا۔

#### الفاظ ثلاثه مذکوره کی اجمع کی تا کید معنوی کی مناسبت

ويمكن استنباط مناسبات خفية بين هنة المعانى ومعناها التاكيد بالتامل الصادق يراوا

اس عبارت میں شارح بھیانی نہ کورہ تین الفاظ کی اجمع کی تاکید معنوی کے ساتھ مناسبت بیان فرمارہ ہیں کہ ان تین الفاظ کی اجمع کی تاکید معنوی اجمع کی تاکید معنوی اجمع کی تاکید معنوی اجمع کی تاکید معنوی تاکید معنوی کے ساتھ کیا مناسبت ہے ؟ شارح بھیانی فرماتے ہیں کہ تاکل صادق کے بعد ان الفاظ کی اجمع کی تاکید معنوی کے ساتھ مناسبت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے معانی میں آیک جمع یعنی تمامیت والا معنی ہے ، پہلا لفط اکتے ہے اس میں تمامیت اور جمع والا معنی ہے کہ یہ حول کتبع سے مشتق ہے ، جس کا معنی ہے پوراسال اور "ابھمع العرق" جب پسینہ تو سیارا ہی بہ جاتا ہے ، اس میں تمامیت اور جمع والا معنی ہے اور «بعنی کی صورت میں معنی "روی" ہوگا کہ سیراب ہوگیا، جو چیز سیراب ہو گیا، جو چیز سیراب ہو تی ہے ، لہذا اس میں بھی جُعیّت و تمامیت ہے ، اور "طول العنق مع شدة مغرزہ" ، اس میں بھی جُعیّت و تمامیت ہے ، اور "طول العنق مع شدة مغرزہ" ، اس میں بھی جُعیّت و تمامیت ہے ، اور "طول العنق مع شدة مغرزہ" ، اس میں بھی جُعیّت و تمامیت ہے ، اور "طول العنق مع شدة مغرزہ" ، اس میں بھی جُعیّت و تمامیت ہے ، اور "طول العنق مع شدة مغرزہ" ، اس میں بھی جُعیّت و تمامیت ہے ، اور "طول العنق مع شدة مغرزہ" ، اس میں بھی جُعیّت و تمامیت ہے ، اور "طول العنق مع شدة مغرزہ" ، اس میں بھی جو تعرفی اصاطہ مراد ہے۔

خلاصہ بیے سبے کہ ان تین الفاظ کو تاکید معنوی کیلئے لانے میں ایک خاص مناسبت ہے، اوروہ بیے ہے کہ ان میں تمامیت اور

جَمعيّت والامعنى موجودتٍ۔

اس کوبانداز سوال وجواب یوں سمجھیں۔

سِوَّالْ : ان الفاظ کو تاکید معنوی کے طور پر استعال کرنے کی وجہ کیاہے؟ اور ان کی تاکید معنوی کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ جَوَالِّب: ان تین الفاظ کو تاکید معنوی کیلئے استعال کرنے میں جمع کے معنی کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے کہ ان کے اندر جمع اور تمامیت والاموجو دہے۔

# تاكيد معنوى كي يهلي دولفظول "نفس" اور "عين "كاطريقه استعال

فالاولان يعمان باختلات صيغتهما وضميرهما تقول نفسه نفسها انفسهما انفسهم انفسهن ماور

یہاں سے ان الفاط کے استعال کے طریقوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کو استعال کیے کیا جاتا ہے۔ پہلے دو الفاظ «نقش" اور «عین "ہیں جو کہ عام ہیں، شارح مُواطعہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ دونوں الفاظ واحد، تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث تمام صیغوں کی تاکید کیلئے آتے ہیں۔

صورت استعال بیہ ہے کہ جیبامتوع ہوگا، ویسے ہی ان دونوں کاصیغہ ہوگا، اور ضمیر بھی ویسے ہی ہوگا، چنانچہ اگر متبوع واحد ذکر ہے تو تاکید میں "نفسہ" کہاجائے گا، اگر متبوع واحد مؤنث ہو تو تاکید میں "نفساها" کہاجائے گا، اگر متبوع تثنیہ ہو، خواہ ذکر ہویا مؤنث تو تاکید میں "انفسھما" کہاجائے گا، یعن صیغہ جمع کا ہوگا اور ضمیر تثنیہ کی ہوگ۔

بعض حضرات متبوع کے مثنیہ ہونے کی صورت میں نفس اور عین کا مثنیہ "نفساها" اور "عیناها" کہتے ہیں، متبوع کے جمع مذکر ہونے کی صورت میں ان دونوں کو جمع کے صیغے اور ضمیر جمع کے ساتھ لائیں گے، جیسے "انفسہ ہد واعینہ ہد" اور جمع مؤنث اور جمع نذکر غیر عاقل کی صورت میں لفظ اور ضمیر جمع مؤنث کے ساتھ لاتے ہیں، جیسے "انفسہ ن"۔

# تيسر بے لفظ كلاها كاطريق استعال اور اس كو" الثاني "كہنے كى وجه

والثاني للمثنى كلاهما للمذكرو كلتاهما للمؤنث ١٩٢

تاكيد معنوى كے آٹھ الفاظ میں سے تيسر الفظ "كلاهما" اور "كلتاهما" ہے، يہ مثنى كيلئے ہے، مثنى مذكر كى تاكيد كيلئے كلاهما ہے اور تثنيه مؤنث كى تاكيد كيلئے كلتاهما ہے، گنتی اور شار كے اعتبار سے يہ تيسر الفظ بنتا ہے، ليكن مصنف يُسلئل نے اس كو "الثانى" يعنی دوسر الفظ بنا ہے، اسكی وجہ ہے كہ مصنف " نے جب پہلے دوالفاظ "نفس" اور "عين "كوالاولان كہاتو گوياوہ دونوں الك ہو گئے، ان دونوں كے بعد اب تيسر ہے كوالثانى كہہ رہے ہیں كيونكہ جب پہلے دوكوايك كہاتواب تيسر ہے كو دوسر العنی "الثانی" كہد دیا ہے جو كلاهما اور كلتاهما ہے، يہ در حقیقت ثانی نہیں بلكہ ثالث ہے، "تغلیباً" اسكو ثانى كہہ دیا ہے۔

#### تغليب كامعني

"تغلیب" کہتے ہیں کہ ایک کو دوسرے پرغلبہ دے کے دوکوایک فرض کر لیزہ جیسے "قعدین" اصل میں ایک شعین

884

المفتاح السامى

اور ایک قمرہ ، قمر کو شیس پر غلبہ دیا اور اس کو بھی گویا کہ قمر ہی فرض کر کے "قعدین" کہہ دیا اور اس طرح والدین بھی "تغلیبا" والدین کہا جاتا ہے۔ کیونکہ والدین کا اصل معنی "دوباپ" ہیں، اس میں بھی والد کو والدہ پر غلبہ دے کر والدہ کو بھی والد فرض کر کے "والدہ کی بھی ایسا ہی کیا ہے، کہ "اولین" کہاہے اس والد فرض کر کے "والدین" کہاہے اس میں ایک کو دوسرے پر غلبہ دیا اور دوسرے کو وہی اول فرض کر کے اولین کہہ دیا ہے، گویا وہ دونوں یعنی اول و ثانی، اول اور ثالث، ثانی ہے، اس کے ثالث کو "ثانی" کہہ دیا ہے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں بھی یوں سمجھیں۔

سِتَوَالِّ: سائل کہتاہے کہ پہلے دولین "نفس" اور "عین"گزرے ہیں،اور آگے "کلاهما" کاذکرہے اور وہ آٹھ الفاظ میں سے تیسر اہے،نہ کہ دوسرا،تو"الثالث" کہتے،"الثانی "کیوں کہاہے؟

> جَوَالِبَ: جب پہلے دو کو "تغلیباً" ایک شار کر کے انہیں اولان کہہ دیاہے تو" ثالث "کو" ٹانی "کہہ دیاہے۔ یہ "کلاهما" مٹنی مذکر کیلئے ہے، جیسے "کلاهما" اور مؤنث کیلئے "کلتاهما" ہے، کل تین ہو گئے۔

# تاكيد معنوى كے باقی اللہ الفاظ كاطريقه استعال

والباقى لغير المثنى باحتلات الضمير فى كلمو كلها وكله مروكله و والصيغ في البواق الخ ير١٩٢

ندكوره تين الفاظ كے بعد باقى پانچ الفاظ يہ ہيں "كل، اجمع، اكتع، ابتع، ابصع" يہ پانچوں الفاظ مفرد اور جمع كيك آت ہيں، تثنيه كيكے نہيں آتے، ان پانچ الفاظ ميں لفظ كل كے استعم،،،،،ال كاطريقه يہ ہے كہ لفظ وہى رہے گا، ضمير حسب موقع بدلتى رہے گى اور باقى چار الفاظ اجمع، اكتع، ابتع اور ابصع ميں حسبِ موقع صيغه بدلتارہے گا، چنانچه لفظ كل كاطريقه استعال يہ

اگرلفظ "کل" کامتبوع واحد مذکر ہے تو "کل" واحد مذکر کی ضمیر کے ساتھ لایا جائے گاچیے "قر آت الصحیفة کلھا" ہے۔
اور اگر متبوع واحد مؤنث ہے تو "کل" واحد مؤنث کی ضمیر کے ساتھ لایا جائے گاچیے "قر آت الصحیفة کلھا" ہے۔
اور اگر متبوع جمع مذکر ہے تو "کل" جمع مذکر کی ضمیر کے ساتھ لایا جائے گاچیے "اشتریت العبد کلہم " ہے۔
اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو "کل" جمع مؤنث کی ضمیر کے ساتھ لایا جائے گاچیے "طلقت النساء کلھم " ہے۔
باتی چار الفاظ اجمع ، اکتبع ، ابتع اور ابصع کے ساتھ تاکید لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں صیغوں کا اختلاف ہوگا مثلاً اگر متبوع واحد مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ، کتباء ، تبعاء اور بصعون اجمعون اکتبعون کے ساتھ تاکید لائی جائے گی اور اگر متبوع جمعاء ، کتباء ، تبعاء اور بصعاء کے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمعاء ، کتباء ، تبعاء اور بصعاء کے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ، کتباء ، تبعاء اور بصعاء کے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ، کتباء ، تبعاء ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء کے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ، کتبا ہوں گی مؤنث ہے تو تاکید ہو تاکید جمعاء ہے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ہے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ہے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ہے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ہے ساتھ لائی جائے گی اور اگر متبوع جمع مؤنث ہے تو تاکید جمعاء ، کتباء ، تبعاء ، ت

کل اور اجمع کے ساتھ ایسے ذواجزاء کی تاکیدلائی جائے گی جن کاحساً یا حکماً جدا ہوناممکن ہو

ولايو كدبكل واجمع الاذو اجزاء يصح افتراقها حسااو حكمامثل اكرمت القوم كلهم الخ يروا

المفتاح السامي

#### ذواجزاءمفرد کاصیغه تھی ہوسکتاہے،اور جمع کاصیغه تھی

مفرداكان اوجمعا يهوا

مفردا کان او جمعا سے شارح مُشَدُّ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ''ذواجزا''، عام ہے، چاہے وہ ذواجزاء مفرد ہویا جمع ہو، ذو اجزاء کے لفظ سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ذواجزاء جمع کالفظ ہونا ضروری نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ مفرد بھی ذو اجزاء ہوسکتا ہے اور جمع بھی ذواجزاء ہوسکتا ہے۔

"عبد" کی مثال مفرد کی ہے اور "قومہ" کی مثال جمع کی ہے۔

"کل" یا "اجمع" سے ذواجزاء کی تاکیدلانے کی دلیل

اذالكلية والاجتماع لايتحققان الافيه يا١٩٣

شارح مُنْ نَدُ الله عارت مِن اس بات كى دليل بيان كى ہے كه "كل" اور "اجمع" اسى چيز كى تاكيد آئينگے جو ذو اجزاء ہو، كيونكه "كل" مين كلية والامعنى ہے اور "جمع" ميں اجماع والامعنى ہے اور بيات واضح ہے كه كلية اور اجماع كامعنى اسى چيز ميں ہو تاہے جو ذواجز ابو، جو ذواجز انہيں ہے، اسے "كل" يا "اجمع" كہنا جائز نہيں ہے، جيسا كه زيد ہے۔ اس كوكل سے تعير نہيں كرسكتے اور يول نہيں كه سكتے، "جاءنى ذيد كله"۔

## "ذواجزاء" كہناكافى ہے "ذوافراد" كہنے كى ضرورت نہيں

ولاحاجة الىذكر الافرادلان الكلى مالم تلاحظ افراده مجتمعة ولمرتصر اجزاء لا يصح الخ م

شرح وتوقیح کے انداز میں شارح میشانی کی اس عبارت کا مطلب سے سے کہ ماتن نے متن میں "ولا یؤکد بکل واجمع الا ذواجزا" میں ذواجزا کہا ہے اور یہی ذواجزا کہنا کافی ہے۔ ذوافراد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لئے کہ افراد کلی سے ہوتے ہیں اور جب تک کلی کے افراد مجتع نہ ہوں اور وہ اجزاء کے طور پر نہ ہوں، تو اس وقت تک اس کلی کی تاکید "کل" اور "اجمع" سے لانا درست نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کلی سے جو افراد مجتمع ہوتے ہیں، اور کلی سے "افراد" اجتماع کی صورت میں اجزاء ہوتے ألتوالع

ہیں،لہذاکلی کی تاکیدلفظ کل سے تبلائیں گے،جب اس کے افراد مجتمع ہوں گے اور کلی کے افراد مجتمع اجزاء ہوتے ہیں،لہذااب تاکیدلانا درست ہے اور اگر وہ اجزاء نہ ہوں یعنی مجتمع نہ ہوں، تواس کلی کی تاکیدلفظ"کل" اور"ا جمع" سے جائز نہیں ہوتی،لہذا یہ معلوم ہوا کہ ذواجزاء کہناکافی ہے،ذوافراد کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِیَوَالی: سائل کہتاہے کہ ماتن بُوئیڈے نے کہا کہ "کل" اور"اجع" صرف ذواجزاء کی تاکید میں آتے ہیں۔" ذوافراد" نہیں کہا، حالانکہ ماتن بُوئیڈ نے جہاں " ذواجزاء" کہا ہے، وہاں ذوافراد بھی کہتے، اس واسطے کہ ذواجزاء میں کل تو آگیا کہ کل کے اجزا ہوتے ہیں، کل نہیں آئی۔ کہ کل کے اجزا ہوتے ہیں، کل نہیں آئی۔ کہ کل کے افراد ہوتے ہیں داخل ہو جاتی ہوں معلوم ہوتا کہ کل بھی اس تھم میں داخل ہو جاتی اور بی حکم معلوم ہوتا کہ کل اور اجمع کے ساتھ کل جبکہ اس کے اجزا ہوتے ہیں اور کلی جبکہ اس کے افراد ہوتے ہیں، دونوں کی تاکید لائی جاسکتی ہے، ماتن بُوئیڈی عبارت سے صرف کل کا تھم معلوم ہوا ہے کلی کا تھم معلوم نہیں ہوا؟

جَوَالَبَ: یہاں پر "ذواجزاء" کہناکافی ہے" افراد" کہنے کی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ افراد کلی سے ہوتے ہیں اور کلی سے افراد ہوتی ہیں اور کلی ہے افراد ہوتی ہیں آتی۔ یوں سجھ لیجئے کہ کلی جس طرح ذو جب نک مجتمع نہ ہوں اور وہ اجزاء نہ بنیں، تب تک اس کی تاکید کل سے ساتھ نہیں آتی۔ یوں سجھ لیجئے کہ کلی جس طرح ذو افراد ہوتی ہے ذواجزاء نہ بنیں تب افراد ہوتی ہے ذواجزاء ہے اور مجتمع ہوں اور اجزاء نہ بنیں تب تک اس کلی کی تاکید لفظ کل کے ساتھ نہیں لاسکتے، ذواجزاء کہنے میں افراد بھی آگئے، جو کہ مجتمع ہوں اور مراد بھی افراد مجتمعہ ہی اور اجزاء بھی آگئے اس واسطے افراد کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اکر مت القوم کلہ ہو ذواجزاء حماکی مثال ہے اور اشتریت العیدی کلہ ذواجزاء حماکی مثال ہے۔

"عبد" کے ذواجزاء ہونے کی وضاحت

فأن العبد قديتجز أفي الاشتراء فيصح تأكيد هبكل ليفيد الشمول يو19

شرح و توضیح کے انداز میں شارح مُرینا کے کا س عبارت کامطلب یہ ہے کہ شارح مُرینیٹے اس عبارت میں غلام کے ذواجزاء ہونے کی وضاحت فرمارہے ہیں کہ غلام بظاہر ذواجزانہیں ہے ، کیونکہ حساً اس کے اجزاء نہیں ہیں ،خریدنے میں ذواجزا ہے۔ اس کو بانداز سوال وجواب میں یوں مجھیں۔

سِوَال: سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ "استریت العبد کلہ" میں عبد ذواجزاء کی مثال ہے حالانکہ عبد توبظاہر ذواجزاء نہیں ہے کیونکہ اس کے ایسے اجزاء نہیں ہیں، جنہیں الگ کر سکیں۔ تو عبد یعنی علام ذواجزاء کیے ہوا؟

جَوَالِبَ: غلام حَكماً ذو اجزاء ہے، خرید نے اور ملکیت کے اعتبار سے ذو اجزاء ہے کہ اس اعتبار سے اس کے جھے ہو سکتے ہیں کہ آ دھے غلام کاکوئی مالک ہواور آ دھے کاکوئی دوسر امالک ہو،ایساہو سکتا ہے،لہذااس اعتبار سے یعنی حکماً غلام ذواجزاء ہے۔

جو چیز حساً یا حکماً ذواجزاء نه ہولفظ کل اور اجمع سے اس کی تاکید لانا جائز نہیں ہے

بخلاف جاءزيد كلم لعدم صحة افتراق اجزائه لاحسا ولاحكما في حكم المجئ الح ي ١٩٣

اس عبارت میں شارح مونید نے مثال بیان فرمائی ہے کہ جو چیز حسایا حکماً ذواجزاء نہیں ہے، لفظ کل اور اجمع ہے اس کی تاکید لانا جائز نہیں ہے، جیسے جاءزید کلہ کی مثال جائز نہیں ہے، کیونکہ زید کے اجزاء آنے میں نہ حساً پائے جاتے ہیں اور نہ ہی حکماً پائے جاتے ہیں، مثلاً زید کاسر آیا ہو، اور پاؤں نہ آئے ہوں، ایسانہیں ہوسکتالہٰذا یہ مثال بھی جائز نہیں ہے۔

نفس اور عین کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل کی تاکیدلانے کیلئے ضروری ہے کہ پہلے تاکید بالمنفصل لائی جائے

واذاكد الضمير المرفرع المتصل بالنفس والعين اكد بمنفصل م

اس عبارت میں مصنف تا کید سے بارے میں ایک ضابطہ بیان فرمارہ ہیں کہ جب ضمیر مرفوع متصل کی تا کید معنوی لفظ "عین" یالفظ "فس" کے ساتھ لائی جائے خواہ ضمیر بارز ہو، خواہ ضمیر متتر ہو، تو اس کیلئے ضروری ہے کہ پہلے اس کی تاکید "بالمنفسل" لے آئیں پھر تاکید بالنفس اوالعین لائیں۔اس کی دلیل آگے آر بی ہے۔وہ دلیل بیہ ہوگا، کہ بیہ جو عین اور نفس کے ساتھ تاکید ہیں بلکہ فاعل ہے، تو تاکید ملتبس بالفاعل ہو بعض صور توں میں بیہ وہ ہم ہوگا، کہ بیہ جو عین اور نفس کے ساتھ تاکید ہیں التباس نہیں ہوگا۔ چونکہ بعض صور توں میں جائے گی۔ اور بیہ التباس وہاں ہوگا، جہاں ضمیر مرفوع متصل متنتر ہو، ضمیر بارز میں التباس نہیں ہوگا۔ چونکہ بعض صور توں میں التباس ہیں ہوگا۔ چونکہ بعض صور توں میں التباس ہیں التباس ہیں التباس ہیں التباس ہیں التباس نہیں ہے، لیکن جب اصول بنتا ہے تو سب کیلئے بنتا ہے،اس لیے بی ضابطہ بن گیا ساتھ تاکید بالمفصل لائی جائے گی۔ پھر نفس اور عین کے ساتھ لائی جائے گی، پہلے تاکید بالمفصل لائی جائے گی۔ پھر نفس اور عین کے ساتھ لائی جائے گی، پہلے تاکید بالمفصل لائی جائے گی۔ پھر نفس اور عین کے ساتھ لائی جائے گی، پہلے تاکید بالمفصل لائی جائے گی۔

بارزأكان اومستكنأ يا١٩٣

اس عبارت سے شارح بیٹایہ کی غرض، ضمیر متصل سے تھم میں تعیم بتانا ہے، کہ متصل عام ہے جہاں پر بھی ضمیر مر فوع متصل کا تھم ہوگا،اس میں تعیم ہوگی کہ جو تھم ضمیر مر فوع متصل بار ز کاہو تاہے، وہ ہی تھم ضمیر مر فوع متصل مستکن کا بھی ہوگا۔

"اذااكدالضميرالخ" "أذااريدتاكيده بهما" كے معنى ميں ب

بالنفس والعين اى اذا اريد تاكيد دبهما م

"ای اذا ارد تاکید و بههما" کی عبارت سے شارح مُینید کی غرض بیر بتانا ہے کہ عبارت متن"اذا اکد الضمیر المرفوع المتصل الخ" "اذا ارد تاکید و بهما" سے معنی میں ہے، بیر مطلب نہیں ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لفظ نفس یا لفظ عین سے ساتھ لے آئیں تواس کی تاکید بالمنفصل ضروری ہے، اس لئے کہ جب لفظ نفس یالفظ عین سے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائی جا چکی ہے تواس کیلئے تاکید بالمنفصل سے ضروری ہونے کا کیامعنی؟ لہذا یہاں "اذا اکد" "اذا ارد "کا ارد و معنی میں ہونے کا کیامعنی؟ لہذا یہاں "اذا اکد" "اذا ارد سے معنی میں ہے، یعنی جب لفظ نفس یالفظ عین سے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا ارادہ کیا جائے تو پہلے تاکید بالمنفصل بائن جائے گی پھر تاکید بالمنفصل بائن جائے گی پھر تاکید بالمنفصل بائنس او العین لائیں گے۔ یعنی جب ہم لفظ "نفس "اور "عین "کے ساتھ ضمیر متصل کی تاکید کا ارادہ کریں تو پہلے تاکید بالمنفصل بالنفس او العین لائیں گے۔ یعنی جب ہم لفظ "فس "اور "عین "کے ساتھ ضمیر متصل کی تاکید کا ارادہ کریں تو پہلے تاکید بالمنفصل بالنفس او العین لائیں گے۔ یعنی جب ہم لفظ "فس "اور "عین "کے ساتھ ضمیر متصل کی تاکید کا ارادہ کریں تو پہلے تاکید بالمنفسل بالنفس اور گیا ہے۔ اس کے ساتھ ضمیر متصل کی تاکید کا ارادہ کریں تو پہلے تاکید بالمنفسل بالنفس اور گیں تو پہلے تاکید بالمنوب کے ساتھ ضمیر متصل کی تاکید کا ارادہ کریں تو پہلے تاکید بالمنفس بالنفس اور گیا ہوں گیا ہوں کے دور کی تو پہلے تاکید بالمنفسل بالفظ بی تاکید بالمنفس بالفظ بین کی جب کی جب کی جب کو تو پہلے تاکید بالمنفس بالفظ بی تو پہلے تاکید بالمنفس بالفظ بی تاکید بالمنافس بالفظ بی تو پہلے تاکید بالمنفس بالفظ بیالفظ بی تاکید بالمنفس بالفظ بی تاکید بالمنفس بالفظ بی تاکید بالمنفس بالفظ بی تاکید بالمنوب بالمنافر بالمن

المفتاح السامي

لائمیں گے، پھر تا کید بالنفس والعین لائمیں گے۔

اس کوسوال دجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سیخالی: سائل کہتاہے کہ ماتن میں ایک عبارت اعتراض سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ماتن میں ایک کہتاہے "اذااکد" عبارت میں "اذا" ماضی پر داخل ہے، اور "اذا" جب ماضی پر داخل ہو، تو وہ تحقیق و توع کیلئے ہو تاہے، مطلب یہ ہے گا کہ جب ضمیر مرفوع مصل کی تاکید بالمنفسل کیسے انکی جا چکی ، پھر تاکید بالمنفسل کیسے انکی جا جھر ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اور ایسا ہو تار بتاہ ہو تار بتا کہ ذکر فعل کا ہو تاہے لیکن مراد فعل کا مبدا ہو تاہے، جسے "اذا قصتھ الی الصلواة" جب تم نماز کیلئے کھڑے ہونے کا ارادہ کر و تو وضو کر لو، یہاں کھڑے ہو جاو تو وضو کر و ۔ "ای اذا المدتم القیام الی الصلواة" یعنی جب تم نماز کیلئے کھڑے ہونے کا ارادہ کر و تو وضو کر لو، یہاں کیر بلی مبدا یعنی ارادہ فعل مراد ہے، اور فعل یہاں تاکید بالنفس والعین ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تم نفس اور عین کے ساتھ تاکید لاؤ۔ جسے ساتھ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لائے ہیں، تو پہلے تاکید ساتھ نفسک " میں نفسک ضمیر مرفوع متصل " یہ ہی تاکید بالنفس لاکیں گے، پھر تاکید بالنفس لاکیں گے، پھر تاکید بالنفس لاکیں گے، اور کہیں گے "خصوبت انت نفسک"، میں نفسک ضمیر مرفوع متصل " تاکید ہالمنفسل لاکیں گے، پھر تاکید بالنفس لاکیں گے، اور کہیں گے "خصوبت انت نفسک"، میں نفسک ضمیر مرفوع متصل " تاکید ہالیہ ہے۔ اس کی تاکید ہیں، تو پہلے تاکید بالیہ ہے۔

وليل

اذلولاذلك لالتبس التاكيد بالفاعل اذاوقع تاكيد اللمستكن نحوزيد اكرمني هو نفسه الخ ١٩٣٠

اس عبارت میں شارح بڑا تی نے کورہ ضابطہ نحویہ کی دلیل بیان فرمارہ ہیں دلیل یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل کی تاکید انفس اور عین سے ساتھ لائی جائے تو پہلے تاکید بالمنفسل اس لئے غروری ہے کہ تاکید بالمنفسل نہ لانے کی صورت میں بعض صور توں میں تاکید، ملتبس بالفاعل ہو جائے گی، لیعنی یہ پستہ نہیں چلے گا کہ یہ تاکید ہے یافاعل ہے، لیعنی لفظ نفس اور عین اپنے سے پہلے فعل کیلئے فاعل ہیں یافاعل کی تاکید ہیں، مثال "زید اکرمنی ھو نفسہ" میں اگر "اکرمنی "کے فاعل "ھو" ضمیر کی تاکید «ھو" ضمیر کی تاکید «ھو" ضمیر منفسل کے بغیر لائیں اور "زید اکرمنی نفسہ" کہیں تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ "نفس" اس ترکیب میں "اکرم" کا فاعل ہے یا "اکرم" کے فاعل "ھو" ضمیر کی تاکید ہے، اس لئے پہلے تاکید بالمنفسل ضروری قرار دی گئی ہے، تاکید کا فاعل ہے یا "اکرم" کے ماتھ التباس لازم نہ آئے۔

طر داللباب ضمیر مرفوع متصل متنتر و بارز دونوں کا ایک ہی تھم قرار دیا گیاہے

ولماوقع الالتباس فهذه الصورة اجرى بقية الباب عليها ويوا

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب سے ہے کہ ضابطہ مذکورہ کی دلیل چونکہ التباس ہے، یعنی التباس التاکید

بالفاعل، لبذا جہاں التباس ہوگا، وہاں مذکورہ ضابطہ لا گو ہوگا اور جہاں التباس نہیں ہو، گا وہاں یہ ضابطہ جاری نہیں ہوگا، التباس مرف ضمیر مرفوع بارزی صورت میں التباس نہیں ہوتا، لیکن "طر اداللباب" وونوں کا یہی تھم قرار دیا گیاہے، تاکہ باب جامع اور مطرد ہوجائے اور اس سارے باب کاتھم ایک ہوجائے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِیوَالی: آپنے نہ کورہ ضابطہ کی جو دلیل دی ہے ہیہ ضمیر متنتر کی دلیل تو بنتی ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز کی دلیل نہیں بنتی، جبکہ ضابطہ دونوں کے بارے میں ہے؟

جَوَالِبَ: آپ کاسوال بجاہے، لیکن دونوں ضمیر وں کا اس وجہ سے ایک بی حکم قرار دیا گیا تا کہ ضمیر مرفوع متصل کی دونوں قدموں کا حکم ایک بی ہو جائے، ایسانہ ہو، کہ بارز کا حکم اور ہواور مشتر کا حکم اور ہو، "طرد اللباب" دونوں کا ایک بی حکم قرار دیا گیاہے تا کہ پورے باب حکم ایک بی رہے۔

ضمير منصوب اور مجرورمين تاكيد بالمنفصل نه لانے كى وجه

وانماقيد الضمير بالمرفوع لجواز تاكيد الضمير المنصوب والمجرور بالنفس والعين الخ سام

اس عبارت میں شارح مین شارح مین ضابطه فدکوره کی پہلی قبید ضمیر مرفوع کا فائدہ بیان فرمارہ ہیں، کہ قاعدہ فدکورہ میں ضمیر مرفوع کی قبید کا گئی ہے کیونکہ یہ تھم ضمیر مرفوع کا ہے، اگر ضمیر مرفوع نہ ہو، ضمیر مجرور یاضمیر منصوب ہو، تو ان کا یہ تھم نہیں ہے، یعنی اگر ضمیر منصوب یا مجرور کی تاکید نفس اور عین سے ساتھ لائیں، تو اس صورت میں تاکید بالمنصل کی ضرورت نہیں ہے جیسے "ضعربتک نفسک" ہے، دلیل "عدم ہے جیسے "ضعربتک نفسک" ہے، دلیل "عدم اللبس" ہے بیال التباس نہیں ہے، ضمیر مرفوع متصل میں تو تاکید کافاعل کے ساتھ اتباس ہو تا ہے، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور میں کسی قتم کا التباس نہیں ہو تا اس لئے یہاں تاکید کی ضرورت نہیں ہے۔

وبالمتصل لجواز تاكيد المرفوع المنفصل بالنفس والعين بلا تاكيدة بمنفصل نحو انت نفسك قائم لعدم اللبس ١٩٣٠

اس عبارت میں شارح روس کے اللہ ضابطہ فدکورہ کی دوسری قید «متصل" کافاکدہ بیان فرمارہ ہیں، قاعدہ فدکورہ میں متصل کی قید دگائی گئے ہے، لین سے اللہ متحصل کی تاکید کا ہے، اور ضمیر مرفوع شفصل کی تاکید کا ہے، اور ضمیر مرفوع شفصل کی تاکید کا ہے، اور ضمیر مرفوع شفصل کی تاکید ہیں جے "انت نفسک قائمہ" ہے، اس مثال میں انت ضمیر مرفوع شفصل ہے، اس کی تاکید لفظ نفس کے ساتھ بلا تاکید بالمنفسل کے لائے ہیں، اور یہ جائزہ، اس کی دلیل بھی عدم اللبس یعنی عدم التباس بالفاعل وغیرہ ہے۔

"تاكيدبالمنفصل"كى قيد صرف "دنفس" اور "عين "كے ساتھ ہے

وانما قيد بالنفس والعين لجواز تأكيد المرفوع المتصل بكل واجمعين بلاتا كيدنحو القوم كلهبمر اجمعون الخريروا

ضابط مذکورہ نفس اور عین کے بارے میں ہے، جس کو مصنف رُونیا نے نے "واذا اکد الضمیر المرفوع المتصل بالنفس والعین" میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے شارح رُونیا فرمارہ ہیں کہ مصنف رُونیا نے ضابط مذکورہ میں لفظ نفس اور عین کی قتید لگائی ہے کہ اگر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ ہو تو تاکید بالمنفسل ضروری ہے، اور اگر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ہوتو فروی ہے۔ اگر شمیر مرفوع متصل کی تاکید «نفس" اور "عین" کے ساتھ نہ ہو، بلکہ کل اور اجمع وغیرہ کے ساتھ تاکید ہوتو پھر تاکید بالمنفسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاکید بالمنفسل التباس سے بچنے کیلئے ہے، "نفس" اور "عین" میں التباس ہو تاہے، "کل" اور "اجمع" میں التباس بہت کم ہو تاہے۔ اس لیے کہ "نفس" اور "عین" عامل سے ملتے رہتے ہیں، یعنی ان پر عامل آتار ہتا ہے، "کل" اور "اجمع" پر عامل بہت کم آتا ہے۔ اس واسطے یہ قیل دفس اور عین کی ہے کل اور اجمع کی نہیں ہے۔ الہٰ اجاؤی القوم کلھم اجمعون جائز ہے، کیونکہ ان میں فاعل کے ساتھ التباس کا اندیشہ نہیں۔

"ا کتع، ابتع اور ابصع"، اجمع کے تابع ہیں للہذا ہے اجمع پر مقدم نہیں ہوں گے

واكتعواخواة يعني ابتعوابصع اتباع لاجمع فلايتقدم عليه

"اكتع اوراس كے دو بھائى يعنى ہم مثل "ابتع اور ابصع" يہ ہمزہ كے فتح كے ساتھ "اجمع" كے تابع ہيں۔اصل ميں "اكتع ابتع" اور "ابصع" " على بين، تو الله بين، تو الله كررہ ہيں، تو الن ميں "اجمع" جمعيت پر سب كارت كررہ ہيں، تو الن ميں "اجمع" جمعيت پر سب كے زيادہ دلالت كررہا ہے، لبذا وہ اصل ہو اور يہ تابع ہوئے، جب "اجمع" اصل ہے اور اكتع، ابتع، ابتع، تابع ہيں، تو يہ اس كے ييچے ہوتا ہے، آگے نہيں ہوتا، لبذا يہ اجمع كے بعد آئيں گے، كونكہ تابع بيچے ہوتا ہے، آگے نہيں ہوتا، لبذا يہ اجمع كے بعد آئيں گے، اس سے پہلے نہيں آئيں گے، كونكہ تابع بيچے ہوتا ہے، آگے نہيں ہوتا، لبذا يہ اجمع كے بعد آئيں گے، اس سے مقدم نہيں ہوں گے۔

"ا کتع، ابتع اور الصع" کا"اجمع" کے بغیر ذکر کرناضعیفہ ہے

وذكرها دونه ضعيف لعدم ظهوى دلالتهاعلى معنى الجمعية وللزوم ذكرماشانه الخ ١٩٣٠

اس عبارت میں شارح بُوٹنیٹے نے اکتع، ابتع اور ابصع کے بارے میں دوسر امسئلہ بیان فرمایا ہے ، دوسر امسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تینوں الفاظ اجمع کے تابع ہیں، لہٰذا بیہ اجمع کے ساتھ ہی استعال ہوں گے ، "اجمع" کے بغیر ان کا استعال کرناضعیف ہے ، شارح بُیٹنیٹے نے اس کی دو دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی دلیل یہ ہے کہ جُمعیّت والے معنی پر ان کی دلالت ظاہر اور واضح نہیں ہے، لہذااس کے بغیر استعال نہیں ہونگے دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ تالع ہیں، اور تالع اپنے متبوع اور اصل کے بغیر نہیں آتا، لہذا جب یہ اپنے اصل کے بغیر آئیں گے، توان کی حَیثیّت بدل جائے گی، اب یہ تابع نہیں رہیں گے، بلکہ مستقل نہیں ہیں، بلکہ تابع ہیں، اس واسطے اجمع کے بغیر ان کا استعال کرنا اور انہیں ذکر کرناضعیف ہے۔

جوتها تابع

المغتاح السامى

بدل

#### بدل كالغوى اور اصطلاحي معنى

البدل تأبع مقصود بمانسب الى المتبوع دونه م

اس عبارت میں مصنف و مشایہ چو تھا تابع بدل کوبیان فرمارہے ہیں۔

لغوى معنى

بدل کالغوی معنی واضح ہے، کسی چیز کے بدلے اور عوض میں ہوتا۔

اصطلاحي معنى

بدل وہ تابع ہے جواس نسبت سے مقصور ہوجو متبوع کی طرف کی گئی ہے، جبکہ متبوع مقصور بالنسبة نہ ہو، جیسے "جاءنی زید الحوک" آیا میرے پاس زید لیعنی تیر ابھائی، اس مثال میں فعل کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، جو کہ متبوع ہے، جبکہ اس نسبت سے مقصور "اخوک" ہے جو کہ تابع ہے، زید مقصور بالنسبة نہیں ہے۔

اى تقصد النسبة اليم بنسبة ما نسب الى المتبوع ١٩٣٠

شرح وتوضیح کے انداز میں شارح میں اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بدل میں جو نسبت متبوع کی طرف کی جاتی ہے، اس نسبت سے مقصود میں ہوتا۔ بلکہ بدل ہوتا ہے، یعنی نسبت تو متبوع کی طرف ہوتی ہے لیکن نسبت سے مقصود تابع بعنی بدل ہوتا ہے، اور توابع میں یہ واحد تابع ہے جو مقصود بالنسبة ہوتا ہے، باتی تمام تو رائم متبوع مقصود ہوتا ہے تابع مقصود و نبیں ہوتا شارح میں اور توابع میں یہ واحد تابع ہے متبوع کی طرف جو نسبت کی گئی ہے، اس نسبت سے تابع کی طرف نسبت کی تھی نسبت کا قصد کیا جائے، یعنی نسبت کا قصد کیا جائے، یعنی تابع کی نسبت کا قصد کیا جائے، یعنی تابع کی نسبت کا قصد کیا جائے، یعنی تابع کی واضی ہے۔ تابع کی نسبت کا قصد کیا جائے۔ یعنی تابع کی نسبت کا قصد کیا جائے۔ یعنی تابع کی نسبت کا قصد کیا جائے۔ یعنی تابع کو مقصود بالنسبة قرار دیا جائے جیسا کہ مثال سے واضح ہے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِخَال : سائل کہتاہے کہ آپ نے کہاہے کہ بدل وہ تابع ہے جو مقصود ہو،اس نسبت سے جو نسبت متبوع کی طرف ہے،اس سے یہ پستہ چاتا ہے کہ نسبت تو متبوع کی طرف ہے اور اس سے مقصود تابع ہے،یہ کسے ہوسکتا ہے؟ کہ نسبت زید کی طرف ہواور مقصود اس نسبت سے اس کا تابع یعنی "اخوک" ہو؟ کیونکہ جس کی طرف نسبت ہوتی ہے،مقسود بالنسبة بھی وہی ہو تا ہے؟

جَوَالِب: جواب كاحاصل يه ہے كه بدل ميں جو نسبت متبوع كى طرف ہوتى ہے، اس نسبت سے تابع كاقصد كياجا تاہے يعنى

نسبت متبوع ہی کی طرف رہے گی اور اس نسبت سے تالع کی طرف نسبت کا قصد کیاجائے گا۔ بدل میں ایسا ہی ہو تاہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، جیسے "جاءنی زید الحوک" میں جونسبت "مجئت" کی زید کی طرف ہے، اس سے قصد کیا گیاہے کہ پیر نسبست "اخوک" کی طرف ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ البدل تابع مقصود الخ میں مقصود اگر چپہ تابع کی صفت ہے لیکن بیر صفت بحالہ نہیں بلکہ بحال متعلقہ ہے۔ ۔

#### بدل میں متبوع کاذ کر تمہید و توطیہ کے طور پر ہو تاہے

دونه اى دون المتبوع اى لاتكون النسبة الى المتبوع مقصودة ابتدا بنسبة ما نسب الخريم 190

اس عبارت میں شارح میں شارح میں ہوتا ہے کہ بدل میں متبوع یعنی مبدل منہ کاذکر تمہید و توطیہ کے طور پر ہو تا ہے، وہ مقصود بالنسبة نہیں ہو تامصنف میں ہے جو "دونہ" کہا ہے کہ متبوع کی طرف نسبت نہ ہو، اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ وہ مقصود اور ابت داء نہ ہو، ابت داء اس کی طرف نسبت تو ہوگی، لیکن ایسانہیں ہو سکتا کہ نسبت اس کی طرف ہواور مقصود بھی وہ (متبوع) ہو، اس کی طرف تو نسبت ہے، بطور وہ (متبوع) ہو، اس کی طرف نسبت تو ہوگی، نیکن اس نسبت سے تابع کا قصد ہوگا اور متبوع کی طرف جو نسبت ہے، بطور تمہید کے ہے، مقصود اس نسبت سے تابع ہے، اب وہ نسبت جو متبوع کی طرف ہے خواہ متبوع اس نسبت میں مند ہویا متبوع ہو، دونوں مثالیس موجود ہیں، چیسے جاء نی زید الخوک، یہ متبوع کی طرف مند کے منسوب نبیس میں متبوع کی طرف غیر مند کے منسوب نبیس ہے، کو نکہ اس میں متبوع سے بہلے جو فعل ہے وہ ضربت ہے اور اس کا اسناد متبوع یعنی "زیدا" کی طرف نہیں ہے، بلکہ دہ تواس پر واقع ہے۔

## بدل کی تعریفے کے فوائد قیود

واحتزز بقوله مقصود بمانسب الى المتبوع عن النعت والتاكيد وعطف البيان الخريم

شارح بينية اس عبارت مين بدل كى تعريف كے فواكد وقيو دبيان فرمار بي بيں۔ چنانچہ جب "البدل تابع" كہا تواس مين تمام توابع آگئے اور جب "مقصود ہمانسب الى المتبوع" كہاكہ بدل وہ تابع بيء جو متبوع كى طرف نسبت سے مقصود ہوتا ہمام توابع آئے اس سے تين تابع "نعت "، "تاكيد" اور "عطف بيان "فارج ہو گئے، كيونكہ نعت ميں نسبت سے مقصود منعوت ہوتا ہے، نعت فين تابع "نعت في نعت ميں نسبت سے مقصود منعوت ہوتا ہے، نعت فين ہوتى، وہ تو وضاحت وغير ہ كيلئے آتى ہے، اس طرح تاكيد بھى نكل كئى كيونكہ تاكيد نسبت ميں پختكى كيلئے آتى ہے، وہ خود مقصود نہيں ہوتا، بلكہ وہ اپنے متبوع كى وضاحت كيك سے، وہ خود مقصود ہوتا، بلكہ وہ اپنے متبوع كى وضاحت كيك آتا ہے، اس سے يہ تين نكل گئے۔ باقى عطف بحرف دو خود مقصود ہوتا ہے ليكن جب كہا" دونہ" اس سے يہ تين نكل گئے۔ باقى عطف بحرف رہ تا ہے۔ معلوم ہوا تابع جنس ہے "مقصود ہمانسب الى المتبوع" فصل اول ہے، اور "دونہ" فصل ثانى ہے۔

## بدل کی تعریف معطوف "ببل" پر صادق نہیں آتی

ولايصدق الحدعلى المعطوف ببل لان متبوعه مقصود ابتداء ثمربد المفاعرض عندالخ يهوا

بطور وضاحت کے اس عبارت کامطلب ہے کہ ہماری تعریف مانع ہے یہ "معطوف بیل" پر صادق نہیں آتی، بادی النظر میں یوں لگتاہے کہ "معطوف بیل" پر بھی بدل کی تعریف صادق آتی ہے، کیونکہ "معطوف بیل" میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی متبوع سے اعراض کر تاہے اور تابع مقصود ہوتا ہے، جیسے "جاءنی زید بل عمرو"، میں جو نسبت آنے کی زید کی طرف ہے، وہ مقصود نہ ہو، بلکہ عسرو مقصود ہو، معطوف بیل میں ایسانہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں دونوں مقصود بالنسبة ہوتے ہیں، اتنافرق ہوتا ہے کہ پہلے مقصود بالنسبة متبوع ہوتا ہے، اور بعد میں مقصود بالنسبة ہوتا ہے، بہر حال دونوں مقصود بالنسبة ہوتا ہے، اور بعد میں مقصود بالنسبة تابع ہوتا ہے، بہر حال دونوں مقصود بالنسبة ہوتا ہے، متبوع کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جبکہ بدل میں یہ بات نہیں ہوتی، بدل میں اولا تابع ہی مقصود بالنسبة ہوتا ہے۔ متبوع کی محمود نہیں مقصود نہیں ہوتا، یہ صرف توطیہ اور تمہید کیلیے ہوتا ہے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں بول مجھیں۔

سِوَالے: سائل کہتا ہے کہ آپ کی بدل کی تعریف مانع عن دخول غیر نہیں ہے، آپ نے جو بدل کی تعریف کی ہے وہ "معطوف "بل" پر بھی صادق آرہی ہے،اس لئے کہ معطوف "ببل" میں بھی متبوع مقصود نہیں ہوتا، بلکہ تابع مقصود ہوتا ہے جیسا کہ بدل میں ہوتا ہے،حالانکہ وہ معطوف ہے بدل نہیں ،

جَوَالَبَ: ہم نے بدل کی جو تعریف کی ہے وہ مانع ہے، معطوف ببل پر صادق نہیں آتی کیونکہ "معطوف ببل" میں دونوں مقصود ہوتے ہیں کہ جب متعلم کلام کر تاہے تو پہلے، نسبت کا قصد متبوع کی طرف کر تاہے، پھر اس سے اعراض کر کے تابع کی طرف قصد کر تاہے، اس معنی کے اعتبار سے دونوں مقصود ہوتے ہیں، بخلاف بدل کے کہ وہاں پر متبوع کسی بھی در جہ میں مقصود نہیں ہوتا، وہ توصرف توطیہ اور تمہید کیلئے ہوتا ہے۔ لہذا ہماری تعریف مانع ہے۔

## بدل کی تعریف کی جامعیت پر اشکال وجواب

فان قیل هذا الحد لایتناول البدل الذی بعد الامثل ما قام احد الازید فان زید ابدل من احد الخرید است است الم عادت میں شارح مُثِلِثَةُ نِهَ ایک سوال ذکر کہاہے آگے قلنا سے اس کا جواب و ہاہے۔

سِوَالْ: سوال بیہ ہے کہ آپ نے بدل کی جو تعریف کی ہے، وہ جامع نہیں ہے، بدل کی بیہ تعریف اس بدل پر صادق نہیں آتی جو "الا" کے بعد ہو، مثلاً "ما قام احد الازید" میں نسبت تابع اور متبوع میں مُخلف ہے، متبوع احد کی طرف نسبت عابع کی عدم قیام ہے اور تابع "زید" کی طرف قیام کی نسبت ہے، توکیعے کہہ سکتے ہیں کہ جو نسبت متبوع کی طرف ہے وہی نسبت تابع کی طرف ہے ایسانہیں کہہ سکتے جب ایسانہیں کہہ سکتے، تو آپ کی بیہ تعریف جامع نہ ہوئی؟

قلناما نسب الى المتبوع ههناه والقيام فانه نسب اليه نفيا ونسبة القيام الخ يو19

جَوَالِبُ ﴿: جواب یہ ہے کہ نسبت وہی ہے، صرف نفی اور اثبات کافرق ہے، متبوع کی طرف بھی نسبت قیام کی ہے گر نفیًا ہے اور بدل کی طرف بھی نسبت قیام کی ہے، لیکن اثبا تاہے کیونکہ دونوں کی طرف یعنی تابع اور متبوع کی طرف ایک چیز یعنی قیام کی نسبت ہے، لہٰذااس مثال کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے جو نسبت متبوع کی طرف ہے، وہی تابع کی طرف ہے اور تابع مقصود بالنسبة ہے اور نسبت قیام ہے، اگر چہ متبوع کی طرف قیام کی نسبت نفیًا ہے، اور تابع کی طرف اس کی نسبت اثبا تاہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ويمكن ان يقصد بنسبته الى شئ نفيا نسبته الى شئ آخر اثباتا ويكون الاول توطية للفاني ١٩٥٥

شرح وتوضیح کے انداز میں اس عبارت کامطلب سے ہے کہ ایساممکن ہے کہ ایک چیز کی نسبت ایک شی کی طرف نغیاہو اور دوسری شی کی طرف اس چیز کی نسبت اثبا تاہواور شی اول، شی ٹانی کیلئے تمہید اور توطیہ ہو، ایساہوسکتاہے اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے، جیسا کہ مثال مذکور "ماقام زید الا احد" میں ہے۔

سوال وجواب کے انداز میں اس عبارت کامطلب ہی ہے کہ یہ عبارت ایک سوال کاجواب ہے۔

سِوَال: سوال یہ ہے کہ آپ سے جواب سے مطابق متبوع میں نسبت مقصودہ نفیاہ اور تابع میں نسبت مقصودہ اثباتا ہے اور اول ثانی کیلئے تمہید ہو، مجلا نقیض، اور اول ثانی کیلئے تمہید ہو، مجلا نقیض بالنقیض اور اول ثانی کیلئے تمہید ہو، مجلا نقیض کی تمہید کیسے ہوسکتی ہے؟

جَوَانِ : اس سوال کاجواب یہ ہے کہ اصل متبوع کی طرف نسبت توطیۃ اور تمہید آہوتی ہے، اور ایسامکن ہے کہ ایک چیز کی طرف نسبت اثبا تا ہو اور دوسری چیز کی طرف نفیا ہو۔ توجو نسبت نفیا ہے وہ تمہید ہے اس نسبت کی جو نسبت اثبا تا ہے کو نکہ جو نسبت "احد" کی طرف کی ہے وہ نفیا ہے جو زید کی طرف ہے وہ اثبا تا ہے تو جو نسبت نفیا ہے وہ تمہید ہے اس نسبت سے جو اثبا تا ہے۔ اسے ہم نے تمہید اور توطیہ بنانا ہے تو یہ تمہید اور توطیۃ بن سکتا ہے۔ خلاصہ جو اب یہ ہے کہ یہاں توطیہ نقیض بیس بلکہ ایک ہی شخی منسوب نفیا تمہید ہے، اور وہی شی منسوب اثبا تا مقصود بالتوطیہ ہے۔

# بدل كي اقسام

وهوبال الكل والبعض والاشتمال والغلط ميوا

مصنف بیشانی یهاں سے بدل کی تعریف کی اقسام اربعہ کو بیان فرمار ہے ہیں۔
بدل کی چار قشمیں ہیں ① بدل الکل ﴿ بدل البعض ﴿ بدل الاشتمال ﴿ بدل الغلط بدل وہ بدل ہے جس میں بدل، مبدل منه کاکل اور اس کاعین ہو۔
بدل البعض وہ بدل ہے جس میں بدل، مبدل منه کا بعض ہو۔
بدل الاشتمال وہ بدل ہے جس میں بدل، مبدل منه یرمشتمل ہو۔

895

التوابع

بدل الغلط وہ بدل ہے جو غلطی سے واقع ہو۔

اى البدل انواع الهعة ١٩٥٥

اس عبارت میں شارح مِی اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بدل کی اقسام میں حصر ہے کہ وہ چار اقسام ہیں شارح مِیسَدہ نے یہ بھی بیان کر دی اہے کہ وهومبتداء ہے اور انواع اربعة اس کی خبر ہے

بدل الكل

المفتاح السامى

اىبدل هوكل المبدل منه 190

اس عبارت ميس شارح مينالية في بدل الكل كوبيان فرمايات، بدل الكل مبدل منه كاكل اور اس كاعين موتاب، جيب "جاءني زیداخوک" اس مثال میں اخوک زید کاکل مبدل مند اور اس کاعین ہے۔

بدل البعض

اىبدل هو بعض المبدل مندفالاضافة فيهما مثلها في عاتم فضة م

اس عبارت میں شارح میں ہیں نے "بدل البعض " کو بیان فرمایا ہے۔ کہ بدل البعض مبدل منہ کا بعض ہو تاہیے ، بدل البعض میں بدل اور مبدل مند کے در میان اضافت بیانیہ ہوتی ہے ، جیسے "خاتم فضة" کے در میان اضافت بیانیہ ہے۔

بدل الاشتمال

اىبدلمسببغالباعن اشتمال احد البدلين على الآخر اما اشتمال البدل على المبدل مندالخ ي190

اس عبارت میں شارح ویشانیانے "بدل الاشتمال" کوبیان فرمایاہے۔"بدل الاشتمال" مبدل منہ پرمشتل ہو تاہے، ان میں جزئيت وعينيت كاتعلق نہيں ہوتا، بلكه اشتمال كاتعلق ہوتا ہے۔ پھرتمجی بدل مبدل مند پرمشتمل ہوتا ہے، جیسے "سلب ذید ثوبه" میں "ثوب" بدل ہے، جو زید ہے پرمشمل ہے، مجھی برعکس ہوتا ہے کہ مبدل منہ، بدل پرمشمل ہوتا ہے، جیسے یسٹلونک عن الشہر الحرام قعال فیہ کہ آپ سے حرمت کے مہینوں میں قال کے بارے یوچھے ہیں، اس آیت کریمہ میں "الهو حوم" قال يمشمل بين، كونكه به قال كيليّ ظرف بين خلاصه بديه كه بدل الاشتمال مين اشتمال سبب بتايير

#### بدل الغلط

اىبىلمسببعن الغلط ١٩٥

بدل الغلط ميس بدل كاسبب غلطى موتى ب، جيس "جاءنى زيد حمار"، اصل ميس جاءنى حمار بى كهنا تفاغلطى سے جاءنى زيد کہہ دیا پھر ساتھ ہی غلطی کی تلافی سے طور پر حمار کہہ دیا، تو جاءنی دیں حمار ہو گیا، معلوم ہوابدل الغلط مبب عن الغلط ہوتا فالاضافة في الاحيرين من قبيل اضافة المسبب الى السبب لادنى ملابسة م

اس عبارت میں شارح مُرِین میں ان فرمارہ ہیں، اخیرین لیعنی بدل الاشتمال اور بدل الغلط میں اضافت مسبب کی سبب کی طرف اضافت کے قبیل سے ہے۔ اور میہ ادنیٰ ملابست اور تعلق کی وجہ سے ہے، لینی دونوں میں مضاف الیہ مضاف کیلئے سبب بنتا ہے، بدل الاشتمال میں اشتمال اس بدل کا سبب ہوت اہے اور بدل الغلط میں غلطی اس بدل کا سبب ہوتی ہے۔

#### بدل الكل كامد لول، اول يعني مبدل منه كامد لول موتاب

فالاولمدلولهمدلول الاول ١٩٥٥

اس عبارت میں مصنف رکھ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پہلا یعنی بدل الکل کامد لول اول یعنی مبدل منہ کامد لول ہو تاہے۔"ای بدل الکل" سے شارح رکھ اللہ نے اول کامصد اق بیان کیا ہے کہ اول سے مراد بدل الکل ہے۔

يعنى متحدان ذاتالاان يتحدم فهوماهما ليكونا مترادفين نحوجاء ني زيد اخوك فزيد واخوك الخ يو19

اس عبارت میں شارح مین شارح مین نظار میں الدول کا معنی بیان فرمایا ہے۔ کہ "مدلول الاول" کا معنی ہے کہ دونوں کی ذات متحد اور ایک ہوتی ہے، مفہوم میں تغایر ہوتا ہے، جیسے "جاعنی زید اخوک" میں "زید" اور "اخوک" کی ذات متحد ہے۔ ذات زید بھی وہ بی ہے لیکن مفہوم متحد نہیں "زید" کا مفہوم الگ ہے اور "اخ" کا مفہوم الگ ہے اس میں خصوصیت ہے اور "اخ" کا معنی عام ہے اس میں "عمومیت" ہے۔ لہذا مفہوم ایک نہیں ہے جبکہ ذات ایک ہے۔ ای کوشارح مین الدامنہوم ایک نہیں ہے جبکہ ذات ایک ہے۔ ای کوشارح مین الدامنہوم ایک نہیں ہے جبکہ ذات ایک ہے۔ ای کوشارح مین الدامنہوم ایک نہیں ہے جبکہ ذات ایک ہے۔ ای کوشارح مین الدامنہوم ایک نہیں ہے جبکہ ذات ایک ہے۔ ای کوشار مین الدامنہوم ایک نہیں ہے دات ایک ہے۔ ای کوشار مین الدامنہوم ایک نہیں ہے جبکہ ذات ایک ہے۔ ای کوشار مین الدامنہوم ایک نہیں ہے جبکہ ذات ایک ہے۔ ای کوشار مین الدامنہوم ایک نہیں ہے جبکہ ذات ایک ہے۔ ای کوشار مین کوشار ہے ہیں "وان اختلفا مفہوماً فیک میں داتا"

# شارح رضى عيشه كااشكال اورمخققتين كاجواب

قال الشارح بُونِيَّة الدخى وانا الى الآن لحريظه رلى فوق جلى بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان الخ 190 اس عبارت كا حاصل يه ہے كہ شارح رضى بُونِيْ نے كہا ہے كہ مجھے عطف بيان اور بدل الكل كے در ميان كوئى واضح فرق نظر آتا، ميرى رائے ميں عطف بيان اور بدل الكل ايك ہى چيز كے دونام ہيں ان دونوں ميں كوئى فرق نہيں ہے ، سوائے اس كے ايك كانام عطف بيان اور دوسرے كانام بدل الكل ہے ، بعض حضرات نے ان كے در ميان جو فرق بيان كيا ہے ، شارح رضى بُونِيَّة وہ فرق سيم نہيں كرتے ، بعض نحاق نے عطف بيان اور بدل الكل ميں به فرق بيان كيا ہے كہ بدل الكل مقصود بالنسبة ہو تا ہے ، اس كامتبوع مقصود نہيں ہو تا ، بخلاف عطف بيان کے ، كہ اس ميں اس كامتبوع يعنى مبين مقصود ہو تا ہے ، كيونكہ اس ميں عطف بيان تو وضاحت اور بيان كيلئے ہو تا ہے ، اصل مقصود مبين ہے ، شارح رضى بُونَائيَّة اس جو اب اور اس فرق كو سيم نہيں كرتے كہ عطف بيان ميں اصل مقصود متبوع يعنى مبين ہے اور بدل الكل ميں اصل مقصود تابع يعنى بدل ہے ، شارح رضى بُونَائيَّة فراتے ہيں كہ بدل ميں دونوں يعنى متبوع اور تابع مقصود ہيں ، جس طرح عطف بيان ميں دونوں سے ملکر وضاحت

ہوتی ہے،ای طرح بدل میں بھی دونوں سے مل کر وضاحت ہوتی ہے، باقی آپ کا یہ کہنا کہ بدل میں مبدل منہ مقصود ہی نہیں ہوتا، توہم آپ کی بیر بات تسلیم نہیں کرتے کہ "بدل الکل" میں صرف بدل مقصود ہوتا ہے اور مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ بدل الغلط کے علاوہ بدل کی باقی تین قسموں میں مبدل منہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ رہابدل الغلط تو وہ ایک نادر چیز ہے،اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔

## لبعض مخققين كاجواب

شارح مُشِنَة نے "قال بعض المحققين" سے اس كاجواب دياہے، كه بدل كى تعريف ميں جويہ كها گياہے، بدل مقصود الله مقصود الله مقصود الله متعمد الله معلب بيہ مطلب نہيں ہے كہ مبدل منه مقصود الله نہيں ہوتا اور عطف بيان ميں اس كامتبوع مقصود الله جو تا ہوتا اور عطف بيان ميں بيدا يك واضح فرق ہے۔

#### جواب کاخلاصہ اور مثال سے وضاحت

والحاصل ان مثل قولك جاءني اخو كزيدان قصدت فيه الاسناد الى الاول وجئت بالثاني الخريدان قصدت فيه الاسناد الى الاول وجئت بالثاني الخريدان

بدل اور عطف بیان کے در میان جو ابھی فرق بیان کیا گیاہے، شارح مینیا ہیاں سے اس کی توضیح مثال سے پیش فرہارہ ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں کے در میان اعتباری فرق ہے، مثلاً "جاء نی زید اخوک" کی مثال سے متکلم کا مقصد یہ ہو، کہ وہ بالا صابة زید کی طرف اس بناد کر رہاہے اور "اخوک "کو جو کہ ثانی ہے بطور تقہ و وضاحت کے لیکر آیاہے، جبکہ «مقصو و بیالا سے بالا سے باد" اول ہے، تواس میں کوئی شک نہیں کہ "اخوک"، عطف بیان ہوگا، بدل نہیں ہوگا اور اگر متکلم کا مقصود یہ ہے کہ اصل اسناد ثانی لینی "اخوک" کی طرف ہو، اور اول کو توطیہ اور تمہید کے طور پر لایا ہے تا کہ اس بناد میں مبالغہ ہو، تو ثانی بدل ہوگا فرق یہ ہوا، کہ ثانی سے جو توضیح حاصل ہور ہی ہے، وہ مقصود ہے اور پہلے کی طرف اسناد مقصود کی نہیں، بلکہ وہ تبعائے، تو یہ بدل الکل ہے، ور نہ عطف بیان ہے اور اول اس بناد میں مبالغہ کیلئے بطور تمہید کے آتا ہے، اس بناد اس کی طرف ہی و تا ہے، اس بناد اس کی طرف ہی و تا ہے، اس بناد اس کی طرف ہی تا ہے، اس بناد اس کی طرف ہو تا ہے، ایک بالنے کیلئے بطور تمہید کے آتا ہے، اس بناد اس کی طرف ہو تا ہے، ایک بالنے کیلئے بطور تمہید کے آتا ہے، اس بناد اس کی طرف ہو تا ہے، ایک بالنے کیلئے بطور تمہید کے آتا ہے، اس بناد اس کی طرف ہو تا ہ

# بدل کی دوسری قشم، بدل البعض ہے

والثانى اىبدل البعض جزؤة اى جزء المبدل مندنحو ضربت زيدا براسم يروا

بدل کی دوسری قتم بدل البعض ہے، بدل البعض مبدل منہ کا جزء ہو تاہے، جیسے "ضربت زید آراسہ" ہے، میں نے مارا زید کو یعنی اس کے سر کو۔ جو محف زید کے سر پر مارے، تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے زید کو مارا ہے۔ یہاں پر زید کی طرف استاد بدل البعض کے طور پر ہے۔

# بدل كى تيسرى قسم بدل الاشتمال

والثالث اىبدل الاشتمال بينموبين الاول اى المبدل منمملابسة رووا

اس عبارت میں بدل کی تیسری قسم بدل الاشتمال کو بیان کیا ہے بدل کی تیسری قسم بدل الاشتمال ہے۔ بدل الاشتمال اور اس کے اول یعنی مبدل منہ کے در میان ملاب تہ اور تعلق اس کے اول یعنی مبدل منہ کے در میان ملاب تہ اور تعلق ہو تا ہے لیکن وہ تعلق کلیت اور جزئیت کانہیں ہو تا۔ جیسے بدل الکل اور بدل البعض میں ہو تا ہے۔ بلکہ ملابت اور اشتمال کا تعلق ہو تا ہے ، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے۔

## بدل الاشتمال میں متبوع کی طرف نسبت تابع کی نسبت کو اجمالا واجب کرتی ہے

بحيث توجب النسبة الى المتبوع النسبة الى الملابس اجمالانحو اعجبنى زيد علم حيث يعلم الخ 190

یہ بڑی اہم اور سیحنے کی بات ہے۔ شارح مُراث بیان فرماتے ہیں کہ بدل الاشتمال وہ ہوتا ہے جس میں متبوع کی طرف نسبت تابع کی طرف نسبت اجمالی کو واجب کرتی ہے، اگر ایسانہ کرے تووہ بدل الاشتمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدل الغلط ہوتا ہے، بدل الاشتمال کیلئے یہ نسبت اجمالی ضروری ہے، مثلاً "اعجبنی ذید"۔ مجھے تجّب میں ڈالازید نے، اس میں یہاں نسبت متبوع یعنی زید کی طرف ہے، اب یہ نسبت واجب کر رہی ہے کہ جس نے تجّب میں ڈالا، وہ ذات زید نہیں بلکہ اس کی صفات میں سے کوئی صفت ہے، لہذا یہاں متبوع کی طرف نسبت کو اجمالا واجب کر رہی ہے، اس لئے مذکورہ مثال میں "اعجبنی زید" کے بعد "علمہ" سے اس اجمال کی تعیین ہوگئی کہ وہ صفت عسلم ہے جو تجّب کا باعث ہے۔

ایسے ہی "سلب زید ثوبہ" ہے، اب زید کو تو نہیں چھینا گیا، اس سے اجمالاً معلوم ہو گیا، کہ زید سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز چھینی گئی ہے، جسب "ثوبہ" کہہ دیا تونسبت واضح ہو گئی اور اس کی تعیین ہو گئی کہ وہ کپڑا ہے، جبکہ بدل الغلط ایسانہیں ہو تا۔

#### بدل الاشتمال اوربدل الغلط مين فرق كي وضاحت

بخلات ضربت زيداحماءه وضربت زيا اغلامهلان نسبة الضرب الي زيد تامة الخ ير١٩

اس عبارت میں شارح میں شارح میں ہیں الاشتمال اور بدل الغلط سے در میان فرق واضح کر رہے ہیں کہ بدل الاشتمال میں متبوع کی طرف نسبت تابع کی طرف نسبت تابع کی طرف نسبت کو واجب کرتی ہے، لیکن بدل الغلط میں متبوع کی طرف نسبت تابع کی طرف نسبت کو اجمالا واجب نہیں کرتی، مثلاً جب "ضربت زیدا" کہا۔ تو بات پوری ہوگئ، اب جو زید کی طرف جو نسبت کی گئ ہے وہ اس بات کو واجب نہیں کر رہی کہ تابع کی طرف بھی نسبت ہو بلکہ زید کی طرف سے نسبت تامہ ہے، تابع کی طرف نسبت اجمالی کو واجب نہیں کر رہی، بعد میں جو حمارہ کہاہے وہ اس نسبت اجمالی کی بناء پر نہیں کہا بلکہ غلطی سے بعد کہا ہے، جیسا کہ بدل الغلط میں موتا ہے۔ لہٰذابدل الاشتمال اور بدل الغلط میں فرق واضح ہوگیا۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِيَقَالَ: سائل كہتاہے كہ بدل الاشتمال اور بدل الغلط دونوں میں مقصود بالذات بدل ہو تاہے توان میں فرق كياہے؟ جَفَالِبَ: ان دونوں میں فرق بیہ ہے كہ "بدل الاشتمال" میں مبتوع كی طرف نسبت تابع كی طرف اجمالاً نسبت كو واجب كرتی ہے، یعنی بدل الاشتمال میں ایک اس وقت تک تفتی اور كی باقی رہتی ہے، جنب تک كہ نسبت تابع كی طرف نه كرلی جائے، لیکن بدل الغلط میں ایسانہیں ہو تا وہاں پر نسبت تامہ ہوتی ہے۔ بدل كی طرف نسبت كی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ان دونوں كے در میان ایک واضح فرق ہے۔

بغيرهما اى تكون تلك الملابسة بغير كون البدل كل المبدل منه يا19

اس عبارت میں شارح موسید مبدل مند اور بدل سے در میان ملابت و ربط کی شرط کو بیان کر رہے ہیں کہ مبدل مند اور بدل سے در میان ملابت توہو تاہے لیکن کلیت اور جزئیت سے اعتبار سے نہیں ہو تابلکہ ملابت اور اشتمال سے اعتبار سے ہو تاہے۔

# بدل الاشتمال كى بعض صور تول ميس مبدل منه بدل كاجزء موتاب

فيدخل فيمما اذاكان المبدل منمجزء امن البدل ويكون ابداله فيم بناء على هذه الملابسة اوجزأه 191

اس عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ بدل البعض میں بدل، مبدل منہ کا جزء ہوتا ہے، جبکہ بدل الاشتمال میں اس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے کہ مبدل منہ جزء ہواور بدل، کل ہواور اس طابست پر بناء کرتے ہوئے وہ اس سے بدل ہو، جیسے "نظرت الی القمر فلکہ" میں "القمر" مبدل منہ ہے اور جزء ہے اور فلکٹ اس کابدل الاشتمال ہے، اور کل ہے، یہاں بدل، مبدل منہ کا جزء نہیں بلکہ مبدل منہ ، بدل کا جزء ہے، کیونکہ فلک نہ عین قمر ہے اور نہ جزء قمر ہے، بلکہ یہاں مبدل منہ لیعن قمر بدل کا جزء ہے۔ اور نہ جزء قمر ہے، بلکہ یہاں مبدل منہ لیعن قمر بدل کا جزء ہے۔ لیہ لا الاشتمال کہا جائے گا۔

## بدل الاشتمال كي مثال "نظرت إلى القمر فلكه" پر اعتراض اور اس كاجواب

والمناقشة بأن القمر ليس جزء من فلكه بل هو مركوز فيهمناقشة في المثال ويمكن ان يوبرد الخريا ١٩٢

شارح مین فراتے ہیں کہ اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے بدل الاشتمال کی اس مثال میں قمر، کوفلک کا جزء بتایا ہے، حالانکہ قمر، فلک کا جزء نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس میں مرکوزہ اور اس میں چلتا ہے لہذا ہے کہنا کہ قمر جو مبدل منہ ہے وہ بدل یعنی فلک کا جزوہے، صحح نہیں، اس کا جو اب یہ ہے کہ اعتراض مثال پر ہے، اصل ضابطہ پر نہیں ہے۔ مثال میں اس قسم کا مناقشہ غیر معتبر ہو تا ہے۔ لہذا ہم مثال تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کی دوسری ممکنہ مثال ہے ہے "ما آیت درجہ الاسد ہرجہ" اسد ایک ستارے کانام ہے۔

متکلم کہتاہے کہ دیکھامیں نے اسد کے درجہ کو یعنی اس کے برخ کو۔ اس میں "دب جة الاسد" مبدل مند اور جزء ہے اور "برجہ" اس کابدل اور کل ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مبدل مند کا "جزء" اور "بدل" کا "کل" ہوناممکن ہے اور یہی بدل الاشتمال کی مثال ہے، اور اس مثال میں کسی قشم کامناقشہ بھی نہیں، حاصل یہ ہوا کہ ملابت میں وہ صورت بھی داخل ہے جو بدل

البعض کے برعکس ہو یعنی مبدل منہ بعض ہواور بدل کل ہو۔ یہ بدل الاشتمال ہو تاہے۔

وانمألم يجعلهذا البدل قسما خامساً ولم يسم ببدل الكلعن البعض لقلته وندى تدالخ يروا

شرح و توضیح کے انداز میں شارح میں شارح میں عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بدل کی اس قسم کوبدل کی پانچویں قسم "بدل الکل من البعض " نہیں بنایا جائے گا۔ بلکہ بدل کی صرف چارہی قسمیں بر قرار رکھی جائیں گی، کیونکہ بدل کی یہ پانچویں قسم بہت نادر ہے اور عرب میں قلیل الاستعال ہے۔

اس کوسوال وجواب کے انداز میں یوں سمجھیں۔

سِیخال: سائل کہتاہے کہ یہاں سے بدل کی ایک اور قسم سامنے آگئ ہے آپ نے بدل کی چار قسمیں بنائی ہیں، اس نئ قسم کو ملا کر بدل کی پانچ قسمیں بن جاتی ہیں، چار تو وہی معروف قسمیں ہیں اور پانچویں قسم "بدل الکل من البعض " ہے؟ جھوالیہ: یہ قسم بہت نادر ہے اس لئے اسے مستقل قسم نہیں بنایا جاسکتا بلکہ یہاں تک کہا گیاہے کہ ایسی مثالیں نفس الامر میں موجو دنہیں ہیں۔ بلکہ ایسی مثالیں گھڑی ہوئی اور مخترع ہیں۔

# چوتھی قشم بدل الغلط

والرابع ای بدل الغلط ان تقصد ای ان یکون بان تقصد انت الیہ ای الی البدل من غیر اعتبار الح ۱۹۲ اس عبارت میں بدل کی چوتھی قتم ، بدل الغلط کو بیان کیا گیا ہے۔ بدل غلط وہ ہے کہ جس میں غلط لفظ بولئے کے بعد صحیح لفظ کا تلفظ و تکلم کیا جائے ، مثلاً کہنا تھا کہ میں نے زید کو مارا اور غلطی ہے نکل گیا، کہ گدھے کو مارا، اس کے بعد صحیح تلفظ کیا، تو یہ بدل الغلط ہے، اس میں بدل اور مبدل منہ کے در میان نہ تو عینیت کا تعلق ہے اور نہ جزئیت کا، اور نہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر مشتمل ہوتا ہے، بلکہ غلطی سے مبدل منہ کے تکلم کے بعد اس کی تلاقی کیلئے بدل لا تاہے۔

## بدل اور مبدل منه کی تعریف و تنکیر کی بحث

ويكونان اى البدل والمبدل مندمعرفتين و نكرتين ومختلفين واذا كأن نكرة من معرفة فالنعت الخ يروا

بدل کی تعریف اور اقسام کے بعد حسب معمول بدل سے متعلقہ اہم مسائل کو بیان کیا جارہا ہے، چنانچہ پہلامسکہ یہ بیان کیا ہے کہ بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ بھی ہوسکتے ہیں اور نکرہ بھی ہوسکتے ہیں اور مختلف بھی ہوسکتے ہیں، اول یعنی دونوں معرفہ ہونے کی مثال جیسے "جاءنی زید اخوک" میں زید عسلم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو اور "اخوک" معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی مثال جیسے "جاءنی برجل، غلام لک" ہے، یہاں پر دونوں کے نکرہ ہونے کی مثال جیسے "جاءنی برجل، غلام لک" ہے، یہاں پر دونوں نکرہ ہیں۔ ثالث یعنی ایک کے نکرہ اور دوسر سے کے معرفہ ہونے کی مثال، اس کی دوصور تیں ہیں، پہلی صورت یہ ہو کہ پہلا معرفہ ہو دوسر انکرہ ہو، جیسے بالناصیہ ناصیہ کاذبہ، اس آیت کر یمہ میں الناصیہ مبدل منہ ہے، اور معرفہ ہے، اور معرفہ ہے، اور ناصیه کاذبہ بدل ہے، اور محرفہ ہو، جسے "جاء بہلا نکرہ ہواور دوسر امعرفہ ہو، جسے "جاء بحل غلام زید" اس میں مبدل منہ نکرہ ہے اور بدل معرفہ ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ جب مبدل منہ معرفہ ہواور بدل نکرہ ہو، تو

المفتاح السامی **901** التوابع اس کی صفت لاناضر وری ہے، اس لئے کہ مقصود بدل ہے، اگر مبدل منہ معرفہ ہواور بدل نکرہ محصنہ ہو تو غیر مقصود، مقصود سے اعلی ہوجائے گاجو کہ صحیح نہیں ہے، آیت کریمہ "بالناصیة ناصیة کاذبة" میں "الناصیة" مبدل منہ ہے، اور معرفہ ہے اور ناصیة بدل ہے، اور نکرہ ہے اس لئے ناصة کی آگے صفت "کاذبة" ہے، معلوم ہواجب مبدل منه معرفه کابدل نکرہ ہوتواس کی صفت ضروری ہے۔

## بدل اور مبدل منه كااسم ظاهر وصمير ہونا

ويكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين 194

مصنف میں اس عبارت میں بدل ہے متعلقہ دوسرامسکہ بیان کر رہے ہیں بدل ہے متعلقہ دوسر امسکلہ یہ ہے کہ بدل اور مبدل منه دونوں اسم ظاہر بھی ہوسکتے ہیں اور مضمر بھی ہوسکتے ہیں اور مختلف بھی ہوسکتے ہیں۔

ظاہر کی مثال جیسے "جاءنی زید احوک"۔مضمر کی مثال۔"الزیدون لقیتہم ایاهم" میں جمم" مبدل منہ ہے، "ایاهم" بدل ہے یہاں مبدل منہ بھی ضمیرہ اور بدل بھی ضمیر ہے اور کُتَلف بھی ہو سکتے ہیں، جیسے "اخو ک ضربتہ زیدا"یس ضمیرمبدل منه ب،زیداسم ظاہر ب اور اس سے بدل ب، اور "اخو ک ضربت زیدا ایاکا" میں "زیدا"،مبدل منه اسم ظاہر ہے اور "ایاہ" بدل اسم ضمیر ہے۔

## اسم ظاہر بدل الکل، صائر میں سے صرف ضمیر غائب سے بدل واقع ہو گا

ولايبدل ظاهر من مضمر بدل الكل الامن الفائب نحو ضربته زيد ا

مصنف عبالت میں بدل سے متعلقہ تیسرااور آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ مسئلہ بیہ ہے کہ اگر ضمیر سے اسم ظاہر کو بدل لائیں لیعنی ضمیر مبدل منہ ہو، اور اسم ظاہر اس سے بدل ہو اور ہو بھی بدل الکل توبیہ صرف ضمیر غائب سے ہوسکتا ہے، متکلم اور مخاطب کی ضمیر سے نہیں ہوسکتا، جیسے "ضربتہ زیدا" میں "زیدا" ضربتہ، کی "ہ" ضمیر سے بدل الکل ہے۔زید جو کہ اسم ظاہر ہے،غائب کی ضمیر سے بدل ہوگا۔ متکلم اور خاطب کی ضمیر سے نہیں ہوگا۔

## دليل اور مثاليل

لان المضمر المتكلم والمخاطب اقوى واخص دلالة من الظاهر فلو ابدل الظاهر منهما الخري-19

اس عبارت میں شارح میشید بدل سے متعلقہ مذکورہ تیسرے مسئلہ کی دلیل بیان فرمارہے ہیں، دلیل ہے ہے کہ بدل اور مبدل منه میں سے مقصود بدل ہو تاہے، البذااگر ضمیر متکلم یاضمیر مخاطب مبدل منه ہو، اور اسم ظاہر ان سے بدل ہوتو چونکه ضمیر متکلم وضمیر مخاطسب اقوی ہے اور اسم ظاہر ان سے انقص ہے، اس سے بدل کا درجہ، مبدل منہ سے کم ثابت ہو گا حالانکہ مقصود بدل ہو تاہے، تواس سے لازم آئے گا کہ مقصود ، غیر مقصود سے انقص ہے اور یہ جائز نہیں، لہٰذاضمیر متکلم وضمیر مخاطب سے اسم ظاہر کوبدل بنانا بھی جائز نہیں، اور دوسری اہم بات سے بھی ہے جو یہاں مذکور نہیں ہے کہ اس صورت میں جبکہ مبدل منہ

منتكلم يا مخاطب ہوتومتكلم اور مخاطب كاغائب ہونالازم آئے گا، كونكہ اسم ظاہر غائب كے تحكم بيں ہوتا ہے، اگر منتكلم اور مخاطب ہيں،

سے ظاہر كو بدل لے آئيں، توبيہ خرابى لازم آئے گی كہ منتكلم اور مخاطب غائب ہورہ ہيں، حالانكہ وہ تومتكلم ہيں يا مخاطب ہيں، غائب نہيں ہيں، بخلاف بدل الاشتمال اور بدل البعض اور بدل الغلط كے، كہ اگر وہ ضمير منتكلم يا مخاطب ہيں بور ہيں ہوں توبيہ جائز ہے كونكہ مان عدم جوازيبال مفقود ہے، كونكہ يہال پربدل اور مبدل منه كامدلول اليك نہيں ہے كونكہ جيسے كہاجاتا ہے جائز ہے كونكہ مان عدم جوازيبال مفقود ہے، كونكہ يہال پربدل اور مبدل منه كامدلول اليك نہيں ہي كونكہ جيسے كہاجاتا ہي الشتريتك نصفك ميں نے تريدا تمہيں ليعنى تمہارانصف تو يہاں اسم ظاہر ضمير مخاطب ہيں الارہ ہيں، ليكن چونكہ بدل يہ بدل البعض ہے، اس لئے جائز ہے اور "اعجبتنی علمک" ميں بدل الاشتمال ضمير مخاطب ہے لارہ ہونكہ بدل وکل نہيں بلکہ بدل الاشتمال ہے، اس لئے جائز ہے، اور "اعجبتنی علمک" ميں مغير مناطب ہے بدل ہے، ليكن چونكہ بدل الاشتمال ہے، اس لئے جائز ہے اور "اعجبتک علمی" میں ضمير مناطب ہے بدل ہے، ليكن چونكہ بدل الاشتمال ہے اس واسطے ہے جائز ہے اور "ضموبتنی الحمار" ضمير مناطب ہے بدل ہے، ليكن چونكہ بدل الغلط ہے اس واسطے جائز ہے اور "ضموبتنی الحمار" من مير مناکم سے بدل ہے، ليكن چونكہ بدل الغلط ہے اس واسطے حائز ہے اور "ضموبتنی الحمار" من مير مناکم سے بدل ہے، ليكن چونكہ بدل الغلط ہے اس واسطے حائز ہے اور "ضموبتنی الحمار" من مير مناکم سے بدل ہے، ليكن چونكہ بدل الغلط ہے اس واسطے حائز ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ضمیر متکلم یاضمیر مخاطب سے اگر بدل الاشتمال، بدل البعض یابدل الغلط ہو تو جائز ہے، بدل الکل ناجائز ہے کیونکہ بدل الکل میں دونوں کامدلول ایک ہو تاہے اور باقی تینوں میں دونوں کامدلول ایک نہیں ہو تا، لہذا بدل الکل ناجائز ہے، اور باقی تینوں قسمیں جائز ہیں۔

يانجوال تابع

## عطف بيان

عطف البيان تابع غير صفة يوضح متبوعم ي 194

اس عبارت میں مصنف عیشانی ای اور آخری تابع، عطف بیان کوبیان فرمارہ ہیں۔

عطف بیان کی تعریف

عطف بیان وہ تابع ہے جو صفۃ نہ ہواور اپنے متبوع کی وضاحت کرے۔

یا یوں کہدلیں کہ عطف بیان وہ تابع ہے جواپیے متبوع کی وضاحت کرے مگر صفت مہ ہو۔

تعریف کے فوائد قیود

تابع شامل بجميع التوابع غيرصفة احترز به عن الصفة يوضح متبوعه احترز عن البدل والعطف بالحرف والتاكيد 194

اس عبارت میں شارح موسیات عطف بیان کی تعریف سے فوائد وقیو دبیان فرمارہ ہیں، چنانچہ شارح موسیاتی فرماتے ہیں کہ لفظ "تابع" جنس ہے، جو تمام توابع کو شامل ہے، جب "غیر صفة" کہا، تواس سے صفت نکل ممنی باتی تین رہ گئے جب "یوضح متبوع" کہا کہ "وضاحت نہیں کر تااور عطف متبوع" کہا کہ "وضاحت نہیں کر تااور عطف مجرف بھی خارج ہوگیا اس لئے کہ عطف بحرف بھی اپنے متبوع کی وضاحت نہیں کر تااور تاکید سے بھی احرّ از ہوگیا، کیونکہ تاکید متبوع کی وضاحت نہیں کر تااور تاکید سے بھی احرّ از ہوگیا، کیونکہ تاکید متبوع کی وضاحت نہیں کرتی، بلکہ نسبت اور شمول میں اس سے معاطے کو پختہ کرتی ہے۔خلاصہ یہ ہوا کہ "تابع" جنس ہے، "غیر صفح" فصل اول ہے، اور "یو ضح متبوعہ" فصل ثانی ہے۔

عطف بیان میں مبین، بیان سے ملکر حاصل ہونے والی وضاحت مقصود ہے

ولايلزم من ذالك ان يكون عطف البيان اوضح من متبوعه بل ينبغي ان يحصل من اجتماعها الخ ي194

یہاں سے شارح میں ایک وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ تعریف سے یہ نہ مجھیں کہ عطف بیان، مبین سے زیادہ واضح ہو تاہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ دونوں کے ملئے سے وہ وضاحت حاصل ہو، جو علیحدہ علیحدہ ہونے کی صورت میں مخاطب حاصل نہ ہوتی ہو۔ لہذا عطف بیان میں عطف بیان کا مبین سے زیادہ واضح ہوناکوئی ضروری نہیں ہے، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اول یعنی معطف بیان سے زیادہ واضح ہو۔

اس کوسوال جواب کے انداز میں یوں مجھیں۔

سِوَّالَ : آپ نے کہا کہ عطف بیان وہ ہے جو متبوع کی وضاحت کرے،اس سے بیبات معلوم ہوتی ہے کہ عطف بیان، مبین سے زیادہ واضح ہوگا حالا نکہ بعض مثالیں ایک بھی ہیں جن میں مبین زیادہ واضح ہے، مثلاً "جا عنی عمر ابو حفص" یا "قال عمر ابو حفص عطف بیان ہے، لیکن اول ثانی سے زیادہ واضح ہے ؟

جھوَالِبَ؛ ہماری مرادیہ نہیں کہ ثانی یعنی عطف بیان، اول یعنی مبین سے زیادہ واضح ہو، بلکہ ہوسکتاہے اول زیادہ واضح ہو، صرف اتناہو تاہے کہ عطف بیان میں دونوں کے ملنے سے وہ وضاحت حاصل ہوتی ہے جوایک کی صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔

#### عطف بیان کی مثال

مثل اقسم بالله ابوحفص عمر ميل

اس عبارت میں مصنف میشند نے عطف بیان کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہاں سے مثال دی ہے کہ "اقسد باللہ ابو حفص عمد " میں 'صسر"، ابو حفص کا عطف بیان ہے کیونکہ جب" ابو حفص " کہا تو معلوم نہیں ہوا، کہ کون ابو حفص مراد ہے؟ جب عسر کہا تو خوص سے لئے عطف بیان بن جائے گا۔ جب عسمرکہا تو خوص سے لئے عطف بیان بن جائے گا۔ ابو حفص کہنے کا قصہ ابو حفص کہنے کا قصہ

فابو ابوحفص كنية امير المؤمنين عمربن الحطاب وعمر عطف بيان لموقصة انداتي الاعرابي الخري19

المفتاح السامى

"ابو حفص" امیرالمومنین حضرت عسر بن الخطاب والنون کی کنیت ہے اور عسر عطف بیان ہے اور اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عسر بن خطاب والنون کی بہوں، جو دہراء، حضرت عسر بن خطاب والنون کے پاس ایک اعرابی آیا، انہوں نے کہا میرا گھر دور ہے اور میں ایس اونٹنی پر ہوں، جو دہراء، عجفاء اور نقباء ہے، یعنی جس کی پیٹے ذخی ہوگئ ہے وہ لاغر ہوگئ ہے چل چل کے اس کے پاؤں میں سوراخ ہوگئے ہیں۔ اس نے حضرت عسر والنون ہوگئ ہے، کو کی با تکنے والا ہے، حقیقة ضر ورت نہیں۔ تو حضرت عسر والنون نے سمجھا کہ ایسے ہی کوئی با تکنے والا ہے، حقیقة ضر ورت نہیں۔ تو حضرت عسر والنون نے ان کوسواری نہیں دی وہ اعرابی چلاگیا اور اپنے اونٹ کو ہانگا پھر وہ بطحاء کے سامنے آیا اور اپنے ادنٹ کے پیچیے چل میان اور کہ رہا تھا۔

أقسم باالله ابوحفص عمر مامسها من نقب ولادبر اغفرله اللهم ان كان فجر

یعنی اللہ کی قسم کھائی ہے ابو حفص یعنی عسم نے، نہیں چھوڑااس اونٹنی کو کسی نقب نے نہ پاؤں کے سوراخ نے نہ پشت کے زخمی ہونے نے معاف کر دے، اس کو اے اللہ اگر اس سے غلطی ہوگئ، (کیسی رعایاتھی ؟ سبجان اللہ) حضرت عسمر ڈاٹٹئئے نے وادی کے اوپر کی جانب سے آرہے تھے اور جب دیکھا کہ وہ کہہ رہاتھا، "اغفو لہ اللھ ہو ان کان فحر" تو حضرت عسمر ڈلٹٹئئے نے کہا" اللھ ہو صدی صدی صدی " اے اللہ اس کو سچاکر دے یعنی یہ میری معافی کی دعامانگ رہاہے تو جمجھے معاف کر دے، یہاں تک کہ دونوں آپس میں ملے، حضرت عسمر ڈلٹٹئئے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اپنی سواری سے سامان اتارو۔ جب سامان اتارا تو دیکھا کہ دونوں آپس میں ملے، حضرت عسمر ڈلٹٹئئے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اپنی سواری سے سامان اتارو۔ جب سامان اتارا تو دیکھا کہ دونوں آپس میں سوراخ سے اور پیشے زخمی تھی اور دوراء بھی تھی لعنی داقعی اس کے پاؤں میں سوراخ سے اور پیشے زخمی تھی اور دوراہ دیا اور وہ خوش میں میں حضرت عسمر بن الخطاب ڈلٹٹئئے نے اس کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اس کو توشہ ، اور زادراہ دیا اور وہ خوش ہوکر چلا گیا۔

اس قصہ میں محل استشہاد وہ جملہ ہے جواعر الی کی زبان سے لکلا تھا۔

اقسم ياالله ابوحفص عمر

ابو حفص، حفزت عسسر ڈلائٹنؤ کی کنیت ہے ان دونوں سے مل کر الیی وضاحت ہوئی جو ان کے الگ، الگ ہونے کی صورت میں وہ وضاحت حاصل نہ ہوتی۔

د براء: کامعنی ہے وہ اونٹن جس کی پیٹے زخمی ہو گئی ہو۔

عجفاء: کامعنی ہے وہ اونٹنی جو بالکل لاغر ہو پیکی ہو۔

نقباء: کامعنی ہے وہ اونٹنی جس کے پاوک میں سوراخ ہو گئے ہوں یاوہ اونٹنی جس کے بال جھڑ گئے ہوں اور اس کارنگ سیاہ ہوگیاہو

# عطف بیان اور بدل میں لفظی فرق

وفصلدمن البدل لفظافى مثل اناابن التأم ك البكرى بشر

اس عبارت میں مصنف مُشِید نے بدل اور عطف بیان میں فرق بیان فرمایا۔ ہم۔ یہاں انا ابن التاری البحدی بشر میں عطف بیان کابدل سے لفظی فرق بیان کیاہے،احکام معنوی کے اعتبار سے فرق بیان نہیں فرمایا۔ یہ شعر کاپہلا مصرعہ ہے تا انا ابن التاری کے البحدی بشر

ترجاد بين بينا مون الشخص كاجو بكرى لعني بشر كوقل كرنے والاہے۔

بكرى پېلوان تقا، اورىيە بكر كارىنے والاتھا بكر جگه كانام ب، بشر اس كالبنانام بــــ

وفصلہ ای فرقہ 19۸

شارح ہوئیا نے وفصلہ کے بعد ای فرقہ نکال کر فصل کامعنی بیان کیا ہے کہ فصل کا یہاں لغوی معنی فرق مراد ہے اور ''ہ'' ضمیر کامر جع عطف بیان ہے۔

اىمنحيث الاحكام اللفظية 195

شارح مُونِید اس عبارت میں یہ بیان فرمارہ ہیں کہ عطف بیان اور بدل کا فرق احکام لفظی کے اعتبار سے بیان ہوگا، یہاں احکام معنوی کے اعتبار سے فرق بیان نہیں کیا جائے گا۔

ایک فرق لفظی ہو تاہے، اور ایک فرق معنوی ہو تاہے۔ معنوی فرق یہ ہے کہ بدل میں مقصود تالع ہی ہو تاہے۔ اور متبوع صرف تمہید کیلئے آتاہے۔ اور عطف بیان وہ ہے جو غیر صفت ہواور متبوع کی وضاحت کر تاہو۔ یہ ان کے درمیان معنوی فرق ہے یہاں اس فرق کو بیان کرنامقصود نہیں ہے بلکہ وہ پہلے ہی تعریف سے سمجھ میں آچکاہے یہاں صرف لفظی فرق بیان کرنامقصود ہے۔

راتع ۱۹۸

لفظ "واقع" سے شارح مُراثِلة بير بيان فرمارہ جي كه "واقع" خبرہ، پورى تركيب يوں ہے، كه "فصله" مبتداہ، " من البدل" ميّزہ، "لفظا" اس كى تمييزہ، اور "واقع" خبرہ۔ "في مثل الخ" واقع كے متعلق ہے۔

عطف بیان اور بدل میں لفظی فرق کی دلیل سے پہلے دو تمہیدیں

فان قولہ بشر ان جعل عطف بیان للبکری جاز وان جعل بدلا منہ لم یجز لان البدل فی حکم تکریر العامل لخ مرور

یہاں اصل مسلہ یعنی بدل اور عطف بیان میں لفظی فرق سمجھنے سے پہلے دو تمہیدی باتیں ذہن میں رکھیں۔

تمهيد 🛈

بدل کر ار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور عطف بیان کر ار عامل کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اس کامطلب یہ ہے کہ بدل سے پہلے جو مبدل منہ ہوتا ہے۔ اس پر جو عامل ہوتا ہے، وہی عامل بدل سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ اور وہ عامل بدل پر داخل ہوتا ہے گویا بدل میں عامل کا تکر ار ہوتا ہے، جیسے ہا آیت زیدا الحاک ہے۔ یہاں "زیدا" مبدل منہ ہے، اور "افاک" بدل ہے تو "راکیت" جیسے "زیدا" پر داخل ہے اس طرح بدل یعنی "افاک" پر بھی داخل ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگ، ہا آیت زید سال مائیس ہوتا۔ جیسے راکیت ابا حفص ہا ایک میں نہیں ہوتا۔ جیسے راکیت ابا حفص عصرہے۔ یہاں تکر ار عامل نہیں ہے، راکیت صرف ابا حفص پر داخل ہیں تو راکیت ابا حفص عصرہے۔ یہاں تکر ار عامل نہیں ہے، راکیت صرف ابا حفص پر داخل ہیں۔ دوسر " پر داخل نہیں ہے۔

تمهيد 🛈

اضافت لفظیہ صرف تخفیف کافائدہ دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر اضافت لفظیہ تخفیف کافائدہ دے گی، تواضافت جائز ہوگی، اور جہال اضافت لفظیہ تخفیف کافائدہ نہیں دے گی تو وہال اضافت جائز نہیں ہوگی، جیسے الضام ب الضام ب الفائد، ماضافت سے تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہور ہا، ماقبل میں آپ یہ بات بڑی وضاحت سے پڑھ کے ہیں۔

عطف بیان اور بدل میں لفظی فرق کی دلیل اب اصل مئلہ کی دلیل سیجئے۔

انا ابن التار کالبکری بیشر میں بشر کے اندر دو اختال ہیں، اس کو عطف بیان بھی بنایا جاسکتاہے، اور اس کو بدل بھی بنایا جاسکتاہے، اگر عطف بیان بنائیں، تو جائز نہیں ہو جائز نہیں ہے، عطف بیان بنائیں، تو جائز نہیں ہو گا، اور آگر بدل بنائیں، تو چائز نہیں ہو گا، جو مبدل منہ پر ہے۔ تو یہ ترکیب اضافت لفظیہ والی بن جائے گی، کہ یہاں اضافت لفظیہ ہوگی، اور تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لئے یہاں پر بدل جائز نہیں ہو اسلان جائز نہیں ہوگا، اس لئے یہاں پر بدل جائز نہیں ہوگا، اس لئے یہاں پر بدل جائز نہیں ہوگا، اس کے یہاں پر بدل جائز نہیں تو ترکیب یوں ہوگی، کہ "البکری" مبدل منہ ہے، اور "بشر" بدل ہے، "المتارک" جیسے "البکری" کا بھی عامل ہوگا، جب اسے "بشر" پر لائیں گے، تو عبارت بنگی "المتارک" جیسے "البکری" اور یہ ترکیب بعینہ الضارب زید کی طرح ہو جائے گی، تو جس طرح الضارب زید میں اضافت لفظیہ ہوگی، اور اس میں بھی تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اضافت لفظیہ میں تخفیف کافائدہ حاصل نہیں ہوگا ہیں جائز نہیں ہوگا۔

شعرکے دوسرے مصرعہ کی ترکیب

وآخرة. عليه الطير ترقيه وقوعاً، وعليه الطير ثاني مفعولي التاس ك ان جعلناة بمعنى المصير الخ ير19

اس عبارت میں شارح مُرینی نے دوسر امھر عدبیان فرمایا ہے، اس کا ترجہ بیہ ہے" اس پر پر ندے انظار کر رہے ہیں، واقع ہونے کا"۔ اس کے بعد شارح مُرینی نے اس کی ترکیب ذکر کی ہے، البارک کے لفظ میں دواختال ہیں، پہلا اختال ہیہ ہے کہ اگر اس کو اسے معنی میں لیس، یعنی چھوڑ نے والا، تو یہ دومفعولوں کا تقاضا نہیں کرے گا، اور دوسر ااختال ہیہ ہے کہ اگر اس کو مصیر کے معنی میں لیس تو پھر یہ دومفعولوں کا تقاضا کرے گا۔ جب دومفعولوں کو کا تقاضا کرے، تو "بکری بشر" "البارک" کا مفعول اول اور علیہ الطیر مفعول ثانی ہوگا، اور اگر اس کو مصیر کے معنی میں نہ لیس تو علیہ الطیر "البکری بشر" ہے حال واقع ہوگا۔ اس صورت میں "البارک" ایک مفعول پر پورا ہوجائے گا۔

#### ترقبه وقوعأ

اس میں مجی دو احمال ہیں () الطید علیہ کا جو متعلق فعل یاشبہ فعل ہے یہ اس کافاعل ہو، تو ترقبہ اس سے حال واقع ہوگا۔
﴿ اور اگر الطیر مبتد اہو، علیہ اس کی خبر ہو، تو اس صورت میں ترقبہ علیہ کی ضمیر سے حال واقع ہوگا۔

ووقوعا جمع واقع حال من فاعل ترقبه ای واقعة حوله مترقبة لانزهای بوحه لان الانسان ما دام به به مق الح ۱۹۸۰ اس عبارت میں شارح مُشِیْد بیر بیان فرمارہ بیں که "وقوعا" "واقع" کی جمع ہے، اور بیر ترقبہ کی ضمیر فاعل ہے حال واقع ہے۔ اب معنی یوں ہوگا۔ "میں بیٹا ہوں اس کا جو چھوڑنے والا ہے، بحر ی بشر کو اس حالت میں کہ پر ندے اس پر واقع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاکہ سب اس کا گوشت نوچیں"

انتظار کررہے ہیں کیونکہ وہ انجی مرانہیں ہے۔ مرنے کے قریب ہے۔ جو نہی وہ مرے گا، پر ندے آکر اس کو نو چناشر وع کر دیں گے ، کیونکہ جب تکٹ انسان زندہ ہو ، کوئی پر ندہ اس کونہیں کھاتا۔

واما الفرق المعنوى بينهما فقد تبين فيماسبق ١٩٨

اس عبارت میں شارح میں اللہ بیر بیان فرمارہ ہیں کہ بدل اور عطف بیان کے در میان انجی لفظی فرق بیان ہواہ، جبال کے تعلق ہے ان کے در میان انجی لفظی فرق بیان ہواہ، جبال کی تعلق ہے ان کے در میان معنوی فرق کا تو وہ ما قبل میں گزر چکاہ، یعنی ان دونوں کی تعریفات سے وہ واضح ہے، کہ بدل مقصود بالذات نہیں ہوتا، بلکہ اپنے متبوع کی مقصود بالذات نہیں ہوتا، بلکہ اپنے متبوع کی وضاحت کرتاہے۔

## انا ابن التارك البكري بشركي مثال سے كيام اوب؟

والمراد بعثل انا ابن التا م ک البکری بیشر کل ما کان عطف بیان للمعرف باللام الذی اضیف الیہ الح فی ۱۹۸ اس عبارت میں شارح مینید نے مثل کی مراد کو بیان فرمایا ہے ، کہ مثل سے کیا مراد ہے۔ اس میں دو احتمال ہیں ، ایک احتمال میہ ہے کہ مثل کی مراد خاص ہو، دوسر ااحتمال میہ ہے کہ مثل کی مراد عام ہو۔ پہلا احتمال جس میں مراد خاص ہے ، یہ احتمال اور یہ معنی لفظ کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے ، اور دوسر ااحتمال کہ جس میں مراد عام ہے ، فائدہ کے اعتبار سے وہ انفع ہے۔

#### مثال ہے پہلی مراد

المفتاح السامي

ندکورہ مثال سے ہروہ مثال مراد ہے، جس میں ایک چیز عطف بیان ہو، اور اس کامبین معرف باللام ہو، اور اس کی طرف صیغہ صفت کامضاف ہو۔ اور وہ بھی معرف باللام ہو، جیسے الضام ب الدجل زید ہے، اس طرح التارک البکری بشر ہے۔ تواکس صورت میں خاص مثال مراد ہوگی۔

#### مثال سے دوسری مراد

ذکورہ مثال سے مراد ہروہ مثال ہے کہ اگر اسے عطف بیان بنائیں، تواسی کا تھم اور ہواور اگر بدل بنائیں تواسی کا تھم اور ہو،

یہ عام ہے۔ اس کے اندر اور بھی مثالیں آ جائیں گی، جیسے یا غلامہ ذید، اور یا غلامہ ذید، اس لئے کہ جب یا غلام زید میں
عطف بیان کا اعتبار کریں تو غلام کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے زید کو مرفوع پڑھیں گے، اور محل پر حمل کرتے ہوئے اسے منصوب
پڑھیں گے، جب اس کو بدل بنائیں تو یا غلامہ ذید بنی برضم کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ بدل کی صور سے میں یہ تکر ار عائل
کے تھم میں ہوگا۔ جو "یا غلامہ" پر داخل ہے، وہی "یا زید" پر بھی داخل ہے، جس طرح "زید" بنی برضم ہے، ای طرح
"غلام" بھی بنی برضم ہے۔

بہلامعنی زیادہ واضح اور دوسر امعنی زیادہ مفیدہ

والمعنىالاول اظهروالثاني الافيد ووا

اس عبارت میں شارح میں ہے۔ یہ بیان فربارہ ہیں کہ پہلامعنی زیادہ واضح ہے، کیونکہ انا ابن التارک البکری بسرک مثال ہے یہی سمجھ میں آرہاہے، اور یہی معی آررمن اللفظ ہے کہ عطف بیان ہو، تو جائز ہواور بدل ہو تو ناجائز ہو۔ اور دوسرا معنی زیادہ مفید ہے زیادہ مفید اس لئے ہے کہ یہ معنی اپنے عموم سے باعث بدل سے علاوہ نداءوغیرہ کی صور توں کو بھی شامل

#### **☆☆☆**

نحمد الله سبحانه وتعالى اولاو آخر او الصلوة والسلام على نبيه دائما وسرمدا وعلى آله وصحبه اجمعين ابدا ابدا و الحمد لله الذي له البداية و البه النهاية